

اما برمان الدين الجرائ على بن الوكر الفرغاني الله على الله على المعالية المعالية



طالب وعا زومیب حسن عطاری

مراك الميانية و جها يوت كر وقائل حقا كر أور ال امجر اضایت کے جوایات کے US POR https://t.me/tehqiqat

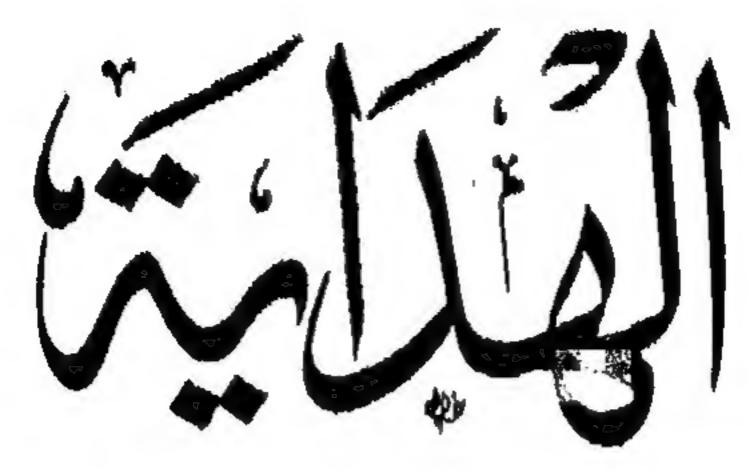

ام بريان الدين الجرائ على بن أبوكر الفرعاني ١١٥-٥٩٢



<u>ترميہ</u> علام مخدلريا قري<u>ن</u> على ضوئ



مر الروازار البراد الروازار البراد الروازار البراد الروازار البراد المراد المر

# Well will





جسيومقول عطبع معفوظلتانز All rights are reserved بمذهر ل يكن المركوع بين



ضرورىالتماس

قار کین کرام اہم بنے اپنی برا اے مطابق اس کراب کے میں میں کو جمیں بوری کوشش کی ہے ، تاہم بھر بھی آب اس شی کوئی طلعی یا تیں تو ادارہ کوآ کا و ضرور کریں تا کہ وہ درست کروی جائے۔ ادارہ آپ کا بے مدشکر گزار ہوگا۔



#### ترتيب

| 4.             | عندا ووضوكوتين باروحو في كابيان                                          | rq   | ﴿ فَقَهِا ء ومحدثين كَى فقه وحديث مِن خدمات ﴾            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| _ ۳۰           | وضوكے ستخبات                                                             |      | ا) نیزے بیدار ہونے کے بعد ہاتھ دھونے کا بیان             |
| M <sub>2</sub> | پورے سر کاسے کرنا                                                        | 1 -  | ر) عبر سے بیرورو کے ایران<br>۲) عسل کے سنت طریقے کا بیان |
|                | پرے مرہ میں ہے۔<br>وضویس ترتیب قائم رکھنا اور دائمیں جانب سے وضوکرنے کا  | J    |                                                          |
| L,1            |                                                                          |      | ۳) د باغت دیتے ہوئے چڑے کے حکم کابیان<br>مسیر            |
| -              | بالن المضم                                                               | i    | ام) موزوں پرمسے کرنے کی مدت کابیان                       |
| سوم            | فصل في توافق الوضوء                                                      | 1 11 | (۵)ادان كرطريق كابيان                                    |
|                | ر فصل وضو کوتو ڑنے والی چیز ول کے بارے میں ہے ﴾ _                        |      | (١) تكبير تحريمه من التحركهان تك أشائه جائين؟            |
| (7)            | فعل نواتض دخو کی فقهی مطابقت کا بیان                                     |      | (٧) كتنى كابول مين زكوة وى جائع؟                         |
| سايا           | نوانض وضو کے قاعدہ کلید کا بیان                                          | rr   | (٨) احرام من كيم كير عند يبلغ جاكين؟                     |
| <b>m</b> -     | بنیادی داصلی نواتش وضو                                                   | m    | (٩) كس متم كي جرم من بالتينين كافي جائي مي؟              |
| డా_            | باربارکی قئے کا تھم                                                      | m    | (١٠) جنگول کي اصل کابيان                                 |
| ۳۵             | كمانے إینے كی تھے كاتھم                                                  | FA   | مقدمة الهداية                                            |
| W.A.           | خون کی قئے کا تکم                                                        |      | كِتَابُ الطَّهَارَاتِ                                    |
| ٣٧_            | جب خون كاسلان متحقق موجائے                                               | 12   |                                                          |
| <b>/</b> 'Y    | نیند کے ناتف وضوم و نے کا بیان                                           | 12   | ﴿ يَكَابِ طَهِادات كَيَانِ مِن مِهِ ﴾                    |
| ٣4_            | مِیرِ مِی کے ناقش وضوہ و نے کا نیان<br>مِیہوشی کے ناقش وضوہ و نے کا نیان |      | وضو کے فرائض                                             |
| 12             | -                                                                        |      | کہدیاں اور مخنوں کا بیان                                 |
| m/A            |                                                                          | rx   | سر کے سطح کی مقدار شرق کا بیان                           |
| _              | زخم كے مرے كيڑے كاخروج ماتض دضو ہے                                       | rλ   | وضو کی سنتوں کا بیان                                     |
| <sup>67</sup>  | چھالے یا پیپ کے ناقض وضو ہونے کی صور تھی ا                               | F9_  | وضوكى ابتداء من بهم الله برهناسنت بالمستحب               |
|                | فصل في الفسل                                                             | r-9  | ابتداءوضویس مواک کرنے کابیان                             |
| ٥٠             | -/                                                                       | rg   | كلى كرناادرناك ميں يانی ڈالنے كابيان                     |
| ۵٠             | فصل بخسل كى تقبى مطابقت كابيان                                           | ٣٩   | واڑمی کے خلال کا بیان                                    |
| ۵٠             | عنسل كي تعريف وتعم كابيان                                                | ۴.   | وضویس الگلیون کے خلال کابران                             |
|                |                                                                          |      |                                                          |

يَابُ مَلَاةً الْجُمُعَةِ

|               | ترائ مبلاة الشعبة                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| E.            | بابنمازجعد كى مناسبت كابيان                                       |
| <b>t_</b> 1_  | لفظ جمعه کی وج تسمیداه رمعتی دمفهوم کا بیان                       |
| <b>L</b> .    | جمد يرم هنة والول كو جمعه كاولن                                   |
| <u>ا</u> ا    | نماز جمعه کی فرطیت                                                |
| E S           |                                                                   |
| 120_          |                                                                   |
| و ۲           |                                                                   |
| <b>1</b> 241_ | جد خلير کي شر اکا بيان                                            |
| 144_          |                                                                   |
| <b>1</b> 22_  | غير درك جددانول كالمهركاتكم                                       |
| tz.A_         | جن او کوں پر جمعہ کی قرضیت عملی اثر انماز میں                     |
| 性4_           | جو کےدن ملمر کی کرامت کا بان                                      |
| 24_           | عمرى طرف جانے والاجمعدى طرف جائے تو تھم فقبى                      |
| M+_           | معذورل کی جعدے دن تماز ظمر کا بیان                                |
| M•_           | جس نے امام کو جمعہ میں پایان کی بنا وکا تھم                       |
| MI _          | وقت خطبه نماز وكلام كى مما تعت كابيان                             |
| Mr_           | جعد کی طرف سعی کے دفت کا بیان                                     |
|               | بَابُ الْعِيدَ أِنْ                                               |
| мr            | باب نماز میدین کی مناسبت کابیان                                   |
| MF_           | مرد کامن<br>مرد کامنی                                             |
| BIT_          | المازعيد براس فخص پرواجب بيس پرجعدواجب                            |
| the           | عيدالفطر كي سنن كابيان                                            |
| Mo            | یہ را را ماہیاں<br>نمازعمد کے دفت کا بیان                         |
| TAO           | نمازعيد كاطريقه                                                   |
| מי –          | مار حیره حرید<br>تحبیرات عیدین می دفع بدین کرنے کا بیان           |
| ra_           | مبیرات میرین من در مادی میرین<br>نماز عمیر کے تعنا وکرنے کا طریقہ |
| 171.2         |                                                                   |
|               | رؤيت بلال كے بيان ش                                               |

نوافل كمز به وكريا فيك لكاكريز مضاكا بيان 101 مشي من بغير عذر كے بينه كرنماز يا معنه كامان 701 يالج نمازول يس بيه يوشي راي توتكم صلوة 104 باب في السجدة التلاوة سجده تلاوت والي باب كى مطابقت كابيان MAGE MA قرآن جن مجدون كابيان سجدو تلاوت کے وجوب کا بیان 1234 مفتدى كي مجدو تلادت شراماس كى اتباع ندكر نمازے باہرآ بت مجدہ سننے والے کا تھم \_ خازج نماز شنے والے بروجوب مجدے کا بیان باربارآیت مجده پر صنے پروجوب مجدے کا بیان 111 MI أيك بى مجلس ميس محمرارآ بهت مجدو كابيان. تبديلي مس ك صورت بن آيت مجدوكاتكم FYF ورميان قراك بين آيت مجده كوچيوز نا مروه ب 144 بَابُّ مَكَرَةُ السَّفَر مسافر کی فماز والے باب کی مناسبت کابیان 745 TYP فماز سفر كابيان 244 سنرے عذرشری ہونے کا بیان مسافر جارركعتون والففرائض بس دوركعتيس يزهمكا نماز تصرك ابتداء كرف كابيان 744 شهرمس وخول وخروج سےمسافت كابيان 244 خیمه بردارلوگول کی نبیت کا اعتبار مهافرمتم كي التداوين بورى تمازيز ها جب سر فرا قامت والول كاامام مو MYA شهر میں داخل ہو حمیا تو بوری نماز پڑھے گا \_\_\_\_ ما فرکی دوشہروں میں نیت کرنے کا بیان مالت سفريس معزك تضاء كمل يزحى جائے كى PY4 سفر دخصت شرعيه بيل عموم كابيان

|              | ال ا                                         |          | هدایه ۱۶۰ (نتاین)                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| -00_         | J. 1                                                                             |          | جانوروں کے بچوں کی زکڑ ہیں فتہی نقبر پیجات               |
| 200_         | مال تجارت كي ذكوة كاميان                                                         | rer      | مزكى به كے معدوم بونے من علم زكو ق كابيان                |
|              | سال كابتداء وائتما وش كال نصاب والعلم مأل كى زكوة                                | וייוייי  | تمت كةريع زكزة وين كابيان                                |
| <b>74</b> 1_ | كايمان                                                                           |          | عوامل وحوامل وغيره شن زكوة كابيان                        |
| 2            | قیت سامان کوسونے جا عری کی قیمت سے الماکرنصاب منا۔                               | rro      | مصدق کے درمیانہ مال لینے کا بیان                         |
| <u> </u>     | کا <u>ما</u> ن                                                                   |          | درميان سال ميس ملنے والے مال كونساب ذكؤة ميں شامل        |
|              | باب فِيْمَنُّ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ                                           | מחדו     | كرنے كابيان                                              |
|              | ﴿ یہ باب عاشر کے پاس سے گزرنے دالے کے بیان                                       | FFY      | عقومیں تھم زکو ق کا بیان                                 |
| ٢٥٨          | ص ہے﴾                                                                            |          | خارجیوں کے دمسول زکؤ ہائے باوجودز کو ہومسول کرنے         |
| ۳۵۸          | عاشرك پاس سے گزرنے دالے باب كى مطابقت كابيان                                     |          | كابيان                                                   |
| ron_         | انکارکرنے والے کا تول مین کے ساتھ تیول کیا جائے گا                               | 1 772    | بنوتغلب کے جزیے کا بیان                                  |
| mai [        | تاجر کا تول کساس نے مشر نقراء کوا دا کردیا                                       | MYZ_     | ہلا کت مال ہے ستو <b>ط</b> از کو قاکا بیان               |
|              | تعدیق عشرو غیرہ جس مسلمان وذی کے لئے ایک جبیباتھم                                | Pra_     | وقت ے سلے زکوۃ کا وائیگی کابیان                          |
| PHI.         | Ko                                                                               |          | باب زگوٰةَ المال                                         |
| PH,          |                                                                                  |          |                                                          |
| <b>271</b>   | ومودما جم دالے حرفی عشر لیا جائے گا                                              | rra.     | رُكُوْ وَالْمَالَ كَامِعَى اور باب كى مطابقت فقين كابيان |
| P71          | ز بی ہے وصولی کے بعد دوبارہ عشر وصول نہ کیا جائے                                 | <b>'</b> | فصل في الفضة                                             |
| ۳۲۲          | ٹراب وسور کے مشر کے بارے میں فقہی بیان<br>سیاب وسور کے مشر کے بارے میں فقہی بیان |          |                                                          |
| #4F          |                                                                                  |          |                                                          |
| ل ۳۹         |                                                                                  |          |                                                          |
| th Abr       |                                                                                  |          |                                                          |
| m. A.L.      |                                                                                  | امًا ،   |                                                          |
|              | بَابُ الْمَغْدِنِ وَالرِّكَاذِ                                                   |          | فَصْلٌ فِي الذَّهَبِ .                                   |
| ۵۲۳          |                                                                                  |          |                                                          |
| 740          |                                                                                  |          |                                                          |
| m 40         |                                                                                  |          |                                                          |
| ۲۲۳          |                                                                                  |          | طَنْسُلُّ فِى الْقُرُوشِ                                 |
| # 11         | کنز کی زکو ہ کے وجوب کا بیان                                                     | 100      | ﴿ يَصْلَ مَالَ تَجَارِت كَىٰ زَكُوٰ ۃ كے بيان مِيں ہے ﴾د |
|              |                                                                                  |          | $A \rightarrow$                                          |

|              | ما کی اول                       |        |                                | هدایه تربر(ازلین)                                                    |                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| FAL          | ب، بینااور بوتے کوز کو ہوسے میں عدم جواز کا بیان                    |        | الے کے رکاڑ                    | مان کے ساتھ داخل ہونے و                                              | <br>دارالحرب ميسا      |
| rar_         | ہے مكاتب مد براورام ولدكوزكو ة شديے كابيان                          |        |                                |                                                                      | كأهم                   |
| MAY_         | باشم کوز کو ة نبذیخ کابیان                                          |        | ·                              | خس نه ہونے کا بیان                                                   | '<br>عنبر وموتبول میرد |
| <b>r</b> ar  | ير بجير كرغى كوز كوة دين مل علم شرعي                                |        | لثَّمَار                       | بَابُ زُكَالَا الزُّرُوعِ وَا                                        | - 2                    |
| PAM.         | لك نساب كوز كو قاديية كے عدم جواز كا بيان                           |        |                                | ) ہیدا دارا در بھکوں کی زکڑ ہے۔                                      | ﴿ برباب زيني           |
|              | فدارنساب کے برابر کسی ایک فقیر کوز کو قادیے کی کراہت                |        |                                | مطابقت كابيان                                                        | _                      |
| FA0_         | ابان                                                                | 1 1-49 |                                | ے عشر کا بیان<br>سے عشر کا بیان                                      |                        |
|              | الوقاكود وسرے شہروں كى طرف منتقل كرنے كى كرا ہت                     | 1 721  |                                | وجوب کابیان                                                          |                        |
| <u> ۲۸۵_</u> |                                                                     | . 1    | کاتی                           | من ہے شہدھ اصل کیا توعشر<br>این ہے شہدھ اصل کیا توعش                 |                        |
|              | بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ                                            | 82     |                                | وں اور بیلوں کے خریعے کا ح                                           | •                      |
| <b>"</b> "   | {بہ إب قطرائے كے بيان عمل ہے ﴾                                      | FZF    |                                | ن ہے د دممنا ہ عشر کے دجو ب                                          |                        |
| PAY_         | ب مددة فطرى مطابقت كابيان                                           | ļ      |                                | رُ بیری ہوئی ڈی تصرانی کی ز                                          |                        |
| <b>"</b> "   | عرانے کے وجوب کابیان                                                | PZ#    |                                | -                                                                    |                        |
| PAY_         | فوت مكيت وطاعت ك لي شرطاح يت واسلام كابيان                          | rzm    | بإك                            | میں اوچائی گئی زمین سے عشر کا                                        |                        |
| PA2 _        | بن لوگوں کی طرف ہے قطرا شادا کرنے کا تھم دیا تھیا                   | 120    |                                | في مير وجوب عشر كابيان                                               |                        |
| <i>-</i>     | یوی اور بزی اولا دے صدقه فطر کا بیان <u> </u>                       |        |                                | يج اورعورت كى زيين دوكنا                                             |                        |
| PAA          | ركا تب كى زكو ؟ كاريان                                              |        |                                | میں قیرر نفظ کے ہونے کا بیاا                                         | *                      |
| PA 4         | تجارتی غلاموں کی طرف سے صدقہ فطروا جب میں                           | 33     | لَيْدِ وَمَنْ لَا يَجُ         | نُ يَجُوْرُ دَفَعُ الصَّدَفَةِ إ                                     | بَابٌ مَ               |
| PA9_         | مشترک خلام کے فطرائے کا بیان                                        | 1 :    | ہیں زکو <del>و</del> دینا جائز | ن لوگوں کے بیان میں ہے جن                                            | ﴿ يِهِابِار            |
| r4           | كافرغلام كفطرات كابيان                                              | 122    |                                |                                                                      |                        |
| <b>F9+</b>   | كافرغلام كى طرف ئے فطرائے غين غدابب او بعد                          |        |                                | دة كابيان                                                            |                        |
| P4+          | خریدے: وئے نمام کے قطرائے کا بیان                                   | F24.   |                                | ة كى فقىمى تعريف كابيان _                                            | معرف زكو               |
|              | فَصُلَّ فِى مِقْدَارِ الْوَاجِبِ وَ وَ فَيَّهِ                      | PZA .  |                                |                                                                      |                        |
| بيان         | ﴿ يَصْلَ مِدَدَّةَ فَطَرِكَ وَاجْبِ مَقَدِ الرَاوِرَاسَ كَوَتَتَ كَ | 729_   | c                              | ة نيا ئزيانا جائز ہے <u>۔ ۔ ۔</u><br>قرد شعر کور کو قاد شينے کا بيال | مكاتبين اورز           |
| P41          | <del></del>                                                         | 129_   |                                | ن مسافر کوز کو قد ہے کا بیال                                         |                        |
| <b>F</b> 41  | فعل مقدار فطرانه کی طابقت کا بیان                                   | ۳۸۰_   |                                | دینے کے عدم جواز کا بیان_                                            | ذى كوز كۈ <del>ة</del> |
| T41          | فطرائے کی نصالی مقدار کا بیان<br>سیشند                              | PAI_   |                                | ہے مید بنا ٹا اور کفن میت کے                                         |                        |
| F 41         | سنشش میں صاحبین کی دلیل کا بیان                                     | FAI _  |                                | ے غلام یا یا ندی کوآ زاد کرنے                                        |                        |
|              |                                                                     | ·      |                                | <u> </u>                                                             | <del></del>            |

#### الكلائمه لالافتال) جب شرت مرض کا خوف بوق خدر د تقذ ہ کا تھم ہیں۔ میرکر مرکاف بیٹے سے ہے رک سے کہ الامهجود و کارون کردونڈر کے مسئے میں حزف کا مشرف \_ ہومہ المتكاف ك ياسه فالملتي من بشنته كايوا رمقرن کے تینہ دروزوں کو تقرق یہ ایک مرتجہ دیکتے گاہیا ہے ۔ " عري في يحقق منسوم سے کی یہ وود در پر سے و نی محورت کے تنظیم دروز وں کا بریوات <u>کے</u> موري ف والسائد المائية في المروام والمرافية في ب سَنْ وَنْ عَرِمُ لَدُّ رَتْ عَى مَعِيرِ مِ مِسْرِيحِ مِنْ فَدِيدِ مِنْ مَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اعتكاف وترق تشيبت كابوت روزے کی ومیت کومد قد فطر کی مقدارے مفارق عمل کیا جائے ہے ہے اعتكاف وتويقيه ومكام كالات تنمی نی زیروز ہے کوی سد کرنے پر فقنہ و کے دجو ب بجزیوت ہے ہوں ج معموم برشر اعثاف بننے کا ہے ن رمضان المبارك كےون شر بجہ یا نتج ہوا تو بقیدون عوا تا ہوتا مفروريت تريدهم بيرك بغير معتشف مجدس ومرزج فتر ت فی سے من بی جوے سے معشف کا نکر منسد افط ركرت واراسه قريسيد زوال سے يميلي شيرتش واحل بوا العلم بي بيوشي والفيدن كروز ك كا تفتاه كالمحم بخيرىندر كے محد سے بريو تے واسے كا اعتكاف فاسد ہو چوش بودارمف ل حالت جنول من رباتوروز سے کی قف م امركاف والف أومجر شركعائف يبيغ كراج زت كارون بسياحهم بورارمضان روزوں کی نیت ند کرنے والے کا بیات اشيراه متركي بغيرم بحرش الذكر قريد وفروشت كالمقم حیض دند س دا نُامورت روز ون کی تفتهٔ مکرے گی<sub>ا ۔</sub> mr معتنف کے لئے جرخ کی مم تعت کا ہوات سحرى واقطاري بشرشط كمان كي وجدسي تقم قضاء 1174 جس نے اوپر خودا میک ف نازم کیا cer تحری کے استحیاب کا بیان جب ن فجر كاظبور شبوتا بواس كے لئے فتری تقم حِمَابُ الدَّيِّ 4 ويركاب الكيكيان عرب بھولنے کے بعد جانتے ہوئے کھانے والے کا تھم كأبدائج كفتهى مط بقت كانان محضے مگوا کر جب روز وٹو ننے کا گمان ہوا تو وجوب تضام عسمهم \_ ت ۳۳ غيبت كے بعد حان بوجو كركھا يا تو خضا ووكفار و دوتوں واجب ج كالفوى وشرعي معنى مج كي ون تعميد كانيان نائمہ ومجنونہ ہے جماع کرنے والے تھم تضاء ہے منج كى فرمنيت كابيان 11/20 یو نحریس نذر مانے والے کے لئے افظار و تضاء کا تھم ملے اسلام مج کی شرا الط کے دلائل کا بیان 731 زادرا وادررا حله كمريلوضروريات سيزا ندبو 535 كفاره كے وجوب والے مسئلے كى جومورتو ل كابيان **ሮ**ዮሬ عورت کے لئے بغیر بحرم کے بچیر جانے کی مما تعت کا بیان سال کے لئے مانی گئی تذریح روز ان میں ایا م تشریق وعید محرم کے ہوتے ہوئے شوہر ممانعت کائی تیں رکھنا

**ሮዮ**ለ

1774

احرام کے بعد بچہ کی بلوغت ہوئی تو بچ کا عظم \_\_\_\_

كردن عثال ندكرك

جس نے یوم نحرروز ہے ہے کی اور پھر انظار کیا \_

| الرا موالے کا کا الم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | حبلداة ل                     | See 3                                       |                                                     |       |               | به سریر(اولین)                                  | هداي                                  |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| الراء والحکاکال عضور فرخبر گانا ب وجب وجب وجب و کاکال عضور فرخبر گانا ب وجب وجب و کاکال کاک کاک کاک کاک کاک کاک کاک کاک ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                              |                                             |                                                     |       |               |                                                 |                                       |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ara    | <br>بوجوب دم ہے              | عضو برخوشبولگا ناسب                         | احرام واليحكا كالل                                  |       |               |                                                 |                                       |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              | ے متعلق ہے                                  | دم کی آدا کیگی بحری۔                                | _ااه  | بائے          | ئے بلکہ عرفات میں ہ                             | رمين شهجابه                           | قارن جب مک                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              |                                             |                                                     | l .   |               | ك <u>كى تقوط كابيان</u>                         | بردم قرا                              | عرب کرزک                          |
| و الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۲۲    |                              | المرادم وم كابيان                           | مہندی کے خضاب                                       |       |               | _                                               |                                       |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              |                                             |                                                     |       |               | <u></u> ﴿حِـ بِهُ دِــ                          | ع کے بیار                             | عومیہ باب ع<br>تتہ سرفتہ          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01Z_   |                              |                                             | کابیان                                              | ۵۳_   |               | كابيان                                          | ، مطابقت<br>ا                         | باب شع کی ملہم<br>حرحمت میں       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _      | ت بيس عدم كفار.              | ردوا کی نگانے کی صور                        | یا دُل کے زخم وغیرہ                                 | ۵۳_   |               | هٔ بیان                                         | ل تضیلت کا<br>                        | ن کا کرنے                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 PA   |                              | <u> </u>                                    | کابیان                                              |       |               | ل کابیان<br>•                                   | ن دومسورتو ا<br>سا                    | ن ک کرنے<br>محتملت بر             |
| من کرنے والے کے دالی وہ کو گابیان میں کا بیان کے با بر میا واڈھی کا طن کرنے بھی دم کا بیان میں دم کا بیان میں کہ بدن کرنے والے ہوں کے جان کرنے بھی دم کا بیان میں کہ بدن کا میں کہ بدن کرنے ہوں کہ بیان کے بعد کا بیان میں کہ کہ کا بیان میں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01A_   | جوب دم كابيان                | بهننے کی صورت میں و                         | سارا دن سله دا کیژا                                 | OIM.  |               |                                                 | احریقہ _<br>م فیس                     | ان من مرسط د<br>المنده ملادنات عد |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 614 _  | ےکا بیان                     | بنائے جس عدم كفار.                          | فيص كوبطوراضطياع                                    | DIF.  |               | رے کا بیان<br>سو رہ                             | باللبيدهم فر<br>المسم ط               | ا عار حواف بدر<br>تمتع که نده     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | org_   | یں دم کا بیان <sub>_</sub>   | دا زھی کا حلق کرنے                          | چوتھائی کے برابرسریا<br>دف سے                       | 010   |               | اد کرکابیان                                     | ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ال حریبے دا۔<br>متبتع کر نہ       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٣٠_   | ט                            | ا ہے وجوب دم کابیا                          | بھل کے بال مونڈ<br>قدریہ                            | אפ    | ندھنے کا بیان | عنوائے اور احرام یا۔<br>آم مائٹ اند میں         | ےہرں۔<br>ڈا•ک                         | ں حریے دا۔<br>بدنہ کواشوار کر     |
| الل کہ کے لئے عدم کئے وقر ان کا بیان میں اور ان کا بیان میں ان کا کرنے کے میں کا کرنے کرنے کے میں کرنے کے میں کرنے کے میں کرنے کے کرنے کے میں کرنے کے کرنے کے میں کرنے کے کرنے کے میں کرنے کے کہ کرنے کہ کرنے کے کہ کرنے کہ کرنے کے کہ کرنے کرنے کرنے کہ کرنے کرنے کرنے کرنے کہ کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کہ کرنے کہ کرنے کہ کرنے کہ کرنے کہ کرنے کہ کرنے کرنے کرنے کرنے کہ کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کہ کرنے کہ کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _**    |                              | وجوب طعام کاب <u>یا</u> ن<br>-              | موچھ کا تنے دالے ہر<br>محد سال حرمہ جانوں           | عاه ا |               | ے۔نہاصلات ہیا<br>• لہ ا                         | ے پیدرے<br>حصاد کا د                  | ہر میں میں روز<br>تمتع کرنے وال   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ اسم  |                              | تووجوب دم كابيان                            | چینے دالی جلہ کا حاص کیا<br>رات محاہ                | PIN.  |               | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | بىب ہرن.<br>عدم تہتا ہ قر             | ابل کمہ کے لئے                    |
| عدد الله المعلق المعل  |        |                              | دم کابیان<br>محمد                           | ما می دملول پروجوب<br>د همری شرحه                   | Au    | عرته          | من مين مين الويث آيراته<br>شهر مين الويث آيراته | ر<br>دبائ                             | حمتع كرنے والا                    |
| عدد المنايات على المنايات ال  | ٥٣٣    | مىممىدتە                     | ها مووجيل موند و يي نو<br>مارخ ما           | ہبرم نے <i>میرحرم</i> د<br>کا احمدان ایمان          | i Are |               |                                                 |                                       |                                   |
| عدد علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٣٣    | ب دم کابیان _                | 44 کنارائے پروجو<br>میں جمہ کی خ            | يب با حدادر يا در)<br>ونوار داتهوا مان ساند         | ۵۲۰   |               |                                                 |                                       |                                   |
| مدنی عرب کونی عرب من اغت کے بعد کھی میں میں ہوگیا ہے۔ اور اس میں میں ہوگیا ہے۔ اور اس میں میں میں میں ہوگیا ہے۔ اور اس میں میں میں ہوگیا ہے۔ اور اس میں میں میں میں ہوگیا ہے۔ اور اس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | ن تراشخ پر                   | ناڪيا جي ڪري<br>                            | رون به حل اور به ور<br>هماستهمادی در مرکاندا ا      | 5 671 | ان            | التزام باعرهن كابيا                             | م مبلے جج ک                           | ۔<br>مج کے مہیتوں ہے              |
| ملات کے آئے دالے نے جب عمرہ فاسد کردیا تو تھم ملات کا بیان ملات کے اور حال کردا نے بیٹنے اور حال کردا نے بیٹنے اور حال کردا نے بیٹنے اور حال کردا نے دالے نے جب عمرہ فاسد کردیا تو تھم ملات کے ایس کردا تھی ہوگا ہے۔ کہ بیٹنے اور حال کردا نے دالے نے جب عمرہ فاسد کردیا تو تھی ہوگا ہے۔ کہ بیٹنے اور حال کردا نے دالے نے دالے نے بیٹنے اور حال کردا نے کا بیان سے ملات کے دالے نے بیٹنے اور حال کردا نے کے اور تی کہ بیٹنے اور حال کردا نے کے اور تی کہ بیٹنے اور حال کردا نے کے اور تی کہ بیٹنے اور حال کردا نے کے اور تی کہ بیٹنے اور حال کردا نے کے اور تی کہ بیٹنے اور حال کردا نے کے اور تی کہ بیٹنے اور حال کردا نے کے اور تی کہ بیٹنے اور حال کردا نے کے اور تی کہ بیٹنے اور حال کردا نے کے اور تی کہ بیٹنے کے دائے کہ بیٹنے کے بیٹنے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کے بیٹنے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کے بیٹنے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کے بیٹنے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کے بیٹنے کہ بیٹنے کے کہ بیٹنے کے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کے کہ بیٹنے کے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کے کہ بیٹنے کے کہ بیٹنے کے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کے کہ بیٹنے کہ بیٹنے کے کہ بیٹنے کہ ب |        |                              | U                                           | سب محرم <u>زنو</u> ژبره<br>ن <u>ب محرم زنو ژبره</u> | ari   | ي يوگيا       | ۔<br>ی کے بعد کم میں مقیم                       | ے<br>فراغت                            | جب کونی عمرے                      |
| مرد المرد ا | ر ۱۳۵۰ |                              | المنظمان حاق کرداریا<br>منتهان حلق کرداریا  | ب را ہے۔<br>وشبولگائے، کٹے ہے                       | ort   | _             |                                                 |                                       |                                   |
| الارت كي قرب أن المساكرة من الأولاد المساكرة ال | _محم   | ے عکر رہا ہیں ہے<br>رنگا ایس | ہے۔ در می روائے۔<br>انزال در عدم دمری دار   | پورے<br>بحورت ہے در مکھنے بیس                       |       | يْل بوگا      | والے کے لئے تتع                                 | نیاد کرنے                             | مكه مين سكونت، خا                 |
| ورت بب دوی و موات ریارت کے بعد حاص ہوں ۔۔۔ ملک میں میں کی کوجدانہ کرنے کابیان ۔۔۔۔ ملک میں استان استان کے بعد جائے کی مورت میں برک کے وجوب کابیان ۔۔۔ ملک میں استان میں ہے گئے گئے ہوں جائے کی مورت میں برک کے وجوب بران میں ہے گئے ہوں جائے گئے ہوں جائے گئے ہوں جائے گئے مورت میں برک کے وجوب برانجا یات کی نقبی مطابقت کابیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.1   | _ 05.55                      | ریاست فسادر جم کاران<br>ایست فسادر جم کاران | ة<br>ونسائر فدسے تل جمار                            | , an  | والاشاهوكا    | تع كوكفايت كرنے                                 | ےا یک دم <sup>ج</sup>                 | عورت کی قربائی۔                   |
| باب الجدایات کے بیان میں ہے گا ہیان ہے۔ ۔ میں مطابقت کا بیان میں ہے۔ کا بیان مطابقت کا بیان مطابقت کا بیان مطابقت کا بیان مطابقت کا بیان میں ہے۔ کا بیان مطابقت کا بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01 Z   |                              | ے سے دیں۔<br>جدانہ کرنے کابیان              | هُ کی قضاء میں بیوی کو                              | ξ, aπ | ن ہوئی _      | یارت کے بعد حالفا                               | . وطوا ف ژ                            | مورت جب وتو فه                    |
| و میہ باب جب یات سے بیان مل ہے ﴾<br>ب البحایات کی نقتهی مطابقت کا بیان معان متال کا بیان مطابقت کا بیان مطابقت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۳۸    | 11-162-20                    | ع ہے خج کے فاسد نہ                          | وف عرفد کے بعد جمار                                 | ?s    |               | -                                               |                                       |                                   |
| ب جمایات کی مطابعت کابیان ۱۹۵۰ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | رگ کے وجوب<br>ارگ کے وجوب    | مَاعٌ کیصورت میں ؟                          | ل<br>ان کروانے کے بعد ج                             | b on  |               | <u> </u>                                        | کے بیان                               | وي باب جنيات<br>کرنن              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۳۸    |                              |                                             | اميان<br>                                           | 6 017 | <u> </u>      | د کابیان<br>                                    | ى مطابقت<br>                          | ب البحايات لي                     |

11 1

|             | الماول الماول                                       | 2     |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 111         | اگرشرط كاختلاف كے بمراہ مبركى رقم مختلف بو          | 11    |
| 18.         | اگرمبر من غير متعين غلام كومقر ركيا جائے            | 44    |
| 441         | اگرغیرموصوف جانورکومبرمقرر کیاجائے                  | 44    |
| 4AF         | اگر غیرموصوف کیڑے کو ہم مقرر کیا جائے               | 77    |
| HAP _       | اگرکوئی مسلمان شراب یا خنز بر کومبرمقر د کریے       | YY    |
| ٦٨٣ _       | مبریس کی چیز کی طرف اشاره کرنے کا تھم               | 44    |
| MAD _       | جب مشارة ليديس مبر بنے كى صلاحيت معددم بو           | 41    |
| 475 _       | اگرنگاح فاسد میں قاضی علیحدگی کروادے                | 71    |
| YAY_        | عورت پر عدت کی اوا میل لازم ہونے کا بیان            | 77    |
| 444         |                                                     | 47    |
| RA4 .       | مېر خلى ميں مال اور خاله كا اعتبار نبيل كيا جائے گا | ۲2    |
| MAZ .       | میرمتل میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے گا            | Y.2   |
| AVE.        | جب سمی کے مہر کا ضامن ولی بن جائے                   | 142   |
|             | عورت مبروصول بونے سے پہلے خود کو پر دکرنے سے روک    | ٦.    |
| 188         | عتى ہے                                              | 74    |
|             | الرميال يوى كدرميان مبرك بارك شراختان               | 14    |
| 19+_        | بموجائے                                             | ۲.    |
| 147_        | اگراختلاف طےشدہ مقدار کے بارے میں ہوجائے            | ۲.    |
| 197         | إكراف للف ميال بيوى دونول كانقال كے بعد موجائے      | ľ     |
|             | میال بیوی کے انقال کے بعد عورت کے دریا رمبر وصول    | ٦     |
| 1917        | كرين مح                                             |       |
|             | ا گر کسی چیز کے مبریا تحقہ ہونے کے بارے میں افتلاف  | ١     |
| 450         | يومائے                                              | 1     |
| 490         | اناج کے بارے مس مبریا تخد ہونے کا اختکاف            | \     |
|             | عُصْلٌ                                              | 1     |
| 192         | ہ فصل کفار کے تکاح کے بیان میں ہے کہ                | .   , |
| 445         | نكاح كقاروالي قصل كى فقهى مطابقت كابيان             |       |
| 79 <b>2</b> | فيرسلمول كانكاح كانكم                               |       |
|             |                                                     |       |

| _ OFF  | حق مبر کی تعریف کابیان                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ מצר  | قرآن کےمطابق تھم مبر کا بیان                                                                                         |
| YYY    |                                                                                                                      |
| _ ויוי | مہر نہ دیئے پر وعید کا بیان                                                                                          |
| _איר   |                                                                                                                      |
| 444_   |                                                                                                                      |
| _AFF   | ول درہم سے کم مبر مقرو کرنے کا حکم                                                                                   |
| _APP   | دس درہم مبر ہواور محبت ہے ملے طلاق دے دی جائے؟                                                                       |
|        | شوہرا کرفوت ہوجائے تو طے کردہ مبر کا تھم                                                                             |
| 479_   | جب مہر نہ دینے کی شرط لگائی تو مبر شکی ہوگا                                                                          |
| 14.    |                                                                                                                      |
| YZ+_   | متاع عورت كافقهى مفهوم                                                                                               |
| 4Z+_   | میال بیوی کا مبرک مخصوص مقدار پرماضی ہوئے کا بیان                                                                    |
| 141_   | عقد کے بعدمہر کے ذیادہ کرنے کابیان                                                                                   |
| 141_   | عورت کے مہر کے کھے جھے کا معاف ہونا                                                                                  |
| 12r_   | خلوت میحدی صورت میں مبر کا بیان                                                                                      |
| 42r_   | خلوت صحیحہ میں آئے والے عوارش کا بیان                                                                                |
| 721    | مجبوب مخض کی خلوت کا بیان                                                                                            |
| 725    | عورت پرعدت کادا لیکی کے لازم ہونے کابیان                                                                             |
| 740    | مطاقة عورت كومتاع كادائيكي متحب ہے                                                                                   |
| 120    |                                                                                                                      |
| 140    | شو ہرک خدمت یا قرآن کی تعلیم کومبر مقرد کرنے کابیان                                                                  |
| 144    |                                                                                                                      |
| 144    |                                                                                                                      |
| NZK    |                                                                                                                      |
| YZA    |                                                                                                                      |
| .      | گرمبرکوئی جانور یاسامان ہوجس کی ادا میگی ذھے بیں ہو؟!<br>تاریخ کے قریم کسی میں سے میں تاریخ شدہ کی اور ایسکی دیا ہے۔ |
| 429    | گر مبرکی رقم کو کسی اور چیز کے ساتھ مشروط کیا جائےا                                                                  |

هدایه حرج(ادلین)

|             | بداز <u>ل</u>        | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   | TZ )         |       |               | يدر جر(اة لين)                       | هدا          |                        |
|-------------|----------------------|------------------------------------------|--------------|-------|---------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|
| ۷.4         | اتھ کھے ۔۔۔          | کنیز کی شادی این باپ سے س                | اگر بیٹاا پی | 190_  |               | غرد کرنا                             | مرواركومبرم  | عيسا أي مخض كأ•        |
|             |                      | اد مورت این شو ہر کی یا لک بر            |              | 190_  |               | ارتوں کے نکاح کے فق                  | -            |                        |
| ۷-9         |                      | نلام تما؟                                | -            | YAY_  |               | يان                                  | رمبر شکی کا: | زمیه عورت <u>س</u>     |
|             | المدند الم           | ہے شوہر کے آتا کوأے آزار                 | اگر خورت!    | •     | إحداسلام      | لوض شادی کرنے کے                     | خزري         | ذ می کا شراب <u>ما</u> |
| 4۱۰         |                      |                                          | لے کمے؟      | 194_  |               | ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · |              | قبول <i>کر</i> نا      |
|             | , ,                  | بَابُ نِكَاحِ ٱهْلِ الْ                  |              |       |               | ابُ يِكَاحِ الرَّقِيْقِ              | بَ           |                        |
| 26          | - '                  | شرکین کے نکاح کے بیان <del>ش</del> ر     |              | 199_  | •             | اح کے بیان میں ہے                    | ول کے نکا    | ﴿ يه باب غلام          |
| <b>Z</b> 11 |                      | كے نكاح كى فقىمى مطابقت كابيا            |              | 199_  |               | ط بقت كابيان                         | بالحافقتهام  | بابنكاح رتيز           |
| Z11         |                      | لواہول کے بغیریا عدت کے د                | _            | 199_  | نهيل<br>ت کيل | للام يا كنيركا تكاح درسه             | ، کے بغیر ن  | آ قاکی اجازت           |
|             | ا کرنے کے بعد        | ا پی ال یا بی کے ساتھ شادر               |              |       |               | بعی بی بھی ہے ہے                     | كالكاركاك    | مكاتب غلام _           |
| ZIF         |                      |                                          | اسلام قبول   |       | اداكيا        | شادی کرے تو مبر کیے                  | زتے          | غلام آقا کی اجا        |
| 21          |                      | ) کے ساتھ شادی نیس کرسکتا۔               |              |       |               |                                      |              | _ 982 4                |
| 417         |                      | ں کس کے تالع ہوگی؟                       |              | 1     |               | نت كر ح م برادا كري                  | غلام خودمح   | مد براور مکاتب         |
| 410         |                      | لمان ہوجائے اوراس کا شوم<br>ا            | _            |       |               | ازت شار ہوں مے؟                      |              |                        |
| ۷۱۵         |                      | رت دا دالحرب شرمسلمان ب <sub>ه</sub><br> | _            |       |               | رجوع كے ساتھ ہو _                    |              | •                      |
| Z14.        |                      | ت کاشو ہرمسلمان ہوجائے؟                  | _            |       | _             | ئے بعدنکارِ فاسد کرنے                | _            | -                      |
| 214         |                      | ب کیا ہوگا؟ دار کا فرق یا تیدہ           |              |       |               | تم                                   |              |                        |
| عاك         |                      | ہجرت کر کے اسلامی سلطنت<br>میسکی میسک    |              |       | بسائالازم     | وداست الك كمرين                      | ئے کے!       | کنیزی شادی کر          |
| •           |                      | ل ش ہے کو کی ایک مرتد ہوم                |              |       |               |                                      | -            | كبين                   |
| Ľ           | بعدأ يك سأتحد مسلمأا | ل ایک ساتھ مر مد جونے کے                 |              | 1     |               | ی رمنیامندی شرط<br>تاتیا             | ,            |                        |
| Z19         |                      | 171 0 4                                  | ہوجا کی؟     | 2 - N | _             | رنے کے بعدائے کُلُ                   |              |                        |
|             |                      | يَابُ الْقُسِمِ                          |              | 4+0_  |               | زت کس سے لی جائے<br>سے               |              |                        |
|             | رنے کے بیان میں      | واج کے ورمیان باری تقسیم ک               | ﴿ ياب از     | 4-0_  |               | ياريس نكاح كالحكم                    | واللے اختر   | آ زادی سے سلتے         |
| ۷ř+,        |                      |                                          | _﴿←          | 2.4   |               |                                      |              | -                      |
|             |                      | دمیان قسمت کے باب گ <sup>فت</sup>        |              |       | ارآ زاد       | بغيرشادى كركياور                     | زتکا         | كر كنيرآ قاكى اجا      |
| 41.         |                      | رمیان تقلیم میں انصاف                    |              |       |               | ·                                    |              | وم نے؟                 |
| 211         |                      | بوی کے حقوق میسال ہوں۔                   | ي اور پراني  | L.    | كأحكم         | ) کے میرخل بی فرق                    | امبرادراك    | کنیز کے طےشدہ          |
| ∠#F         |                      | اور کنیز کے حقوق میں اختلاف              | آ زادگورت    |       |               | بز کے ماتھ صحبت کر۔                  |              |                        |

## فقهاءومحدثين كى فقهوحديث ميں خدمات

الله تعالی کااس امت پر بیری بهت برااحسان ہے کہ اس بہتر من امت جس جس قدر فقہا ، اور محد ثین پیدا فرہائے ہیں ہیں اس امت کا اعزاز ہے۔ حفاظت حدیث کے سلسلہ جس خدائے عز دجل نے امت محمد یہ خل تی بڑی برجواحسان عظیم فر ، یا و ویقینا تاریخ عالم کا انوکھا ہاب ، ولچسپ واقعہ اور حقائیت اسلام کی روش دلیل ہے ، تاریخ اسلام کا مطالحہ کرنے والا ہر مختص ہسلم ہو یا غیر مسلم ، اس سے بخولی واقف ہے ، حدیث نبوی کے دو پہلو ہیں (۱) روارہ سند (۲) درارہ یہ فقہ۔

فن حدیث میں درایت کی اہمیت روایت کی اہمیت سے کسی طرح کم نبیں ہے؛ ای لیے انٹد تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے اسلام ہی سے ارشادات نبوک نکر بھی کی خلا ہری ومعنوی ہر طرح کی حفاظت کے لیے مسلمانوں میں دوگروہ پیدا فرمائے ہتھے۔

(۱)محدثین (۲) نقباه به

حضرات محدثین نے جہاں اپنی مخلصانہ کوششوں اور انتحک کا وشوں کے ذریعے فیرحدیث کے حدیث بن جانے اور موضوع احادیث کی آڑیں انلی افحاد وفلسفہ کے فاسمد خیالات کے اسلام کار دب اختیار کر لینے کے زیر دست اندیشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتم کر دیا ، وہیں حضرات فقہاء کرام نے احادیث کے اس مخلیم دمتند فرج کو اصحاب ہواو پرستار الن ہوس کی من ما نیوں کا شکار ہونے اور جہلاء کی دل چاہی تاویلات افر تحمیل خواہشات کا سامان بن جانے ہے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ، الفائل حدیث کے ساتھ جہلاء کی دل چاہی تاویلات افر تحمیل خواہشات کا سامان بن جانے ہے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ، الفائل حدیث کے ساتھ اگر معانی حدیث کی حفاظ سے کا اجتمام نہ ہوتا اور حماد وخوج موجوج ان اور حدیث کا عظیم الشان سرمایہ کم کموں میں اگر اپنی گرال قدر خد مات چیش نہ کرتے تو امت زبر دست نقصان ہے دوج پارہ وجاتی اور حدیث کا عظیم الشان سرمایہ کم کموں اور کوتا ہوجول کی من مانی تا دیلات اور حابلانہ خیالات کا بی پروگرام بن جاتا ، کویا محدثین قلد اسلام کے بیرونی محافظین ہیں اور فقہاء اندرونی محافظین ۔

ویسے توامت ہیں ہے شارمکا تب فقہ ظاہر ہوئے اوران گنت جلیل القدر فقہا و نے اپنی جلوہ تا بانیوں ہے جبین امت کومنور کیا ایک فقہا و کے اس انبوہ فقیم اور گروہ مقد ک میں امام اعظم علیہ الرحمہ المام ما لک علیہ الرحمہ المام شافعی علیہ الرحمہ اور امام احرعلیہ الرحمہ اور ان کی فقہ کو جو دو ام اور مقبولیت عامہ حاصل ہوئی وہ ہرچتم بینا کے سامنے ہے ؛ پھر ان چاروں میں بھی فقہ فقی کو جو اتمین زاور عام وخاص مسلمانوں میں اس کو جو پذیر ائی ملی وہ کسی دوسری جگہ نظر نہیں آئی ،اس کی آیک بردی وجہ یہ ہے کہ فقہ حنی اغرادی رائے نہیں ؛ جکہ اجتماع اور شورائی فقہ ہے ،اس باغ کی شاوا بی اور اس گلستان فقہ کی آبیاری میں امام ابو حضیفہ علیہ الرحمہ کے نفتہ اور علم وضل کی پانی ،البو یوسف علیہ الرحمہ کے نفتہ اور تھی اور اس گلستان فقہ کی جا دب و حربیت کی جا ندنی ، زفر وحسن کے کے ذبین رسااور فکر پارسا کے جھو نے اور این مبارک وابن الجراح جسے ادب باب ضل و کمال کی کوششیں شامل ہیں ؛ میں وجہ ہے کہ اعلیٰ در بر سر انتہا اس ند ثین

آپ گی فقہ آباب وسنت ہی گی تغییر وقشری ہے، جس میں اس بات کی پوری توشش کی گئی ہے کہ مقاصد شریعت کی رہارے کے ساتھ دستان رض آبات واحادیث ہے نہ وہ جائے ، بید بحوی سربری کے ساتھ دستان رض آبات واحادیث پر بھی ارکانی حد تک عمل ہوجائے اور کوئی قابل عمل حدیث جمل سے نہ دہ جائے ، بید بحوی سربری علم والوں یا محدود ذہنیت کے حال افراد کوشا کہ مشکلہ خیز معلوم ہو الیکن حقیقت مجل ہے، تھلے ذہن ، حقیقت پسندی اور ہاریک بنی کے ساتھ وفقہ منے کا بغور مدل لد کیا جائے تو برخص اس کا مشاہدہ کرسکتا ہے۔

قرآن وحدیث میں بے نظر تنتہ کی دولت اور جمع جن الا جادیث کی اعلیٰ صلاحیتوں سے انشرتعالیٰ نے نقبہائے احزانہ کو جوحہ وافرعطا وفر مایا ہے، وواکی زیمیٰ حقیقت ہے، جو کس کے منائے نہیں مٹ کئی ؛ کیکن ایک لمی مدت سے عناوا اور عمرا یا ہے ہوں کی تھلید و نتا کی میں کچوافراد بیرٹ لگائے ہوئے ہیں کہ فقہ خفی قرآن وحدیث کے خلاف ایک تیسرا اسلام ہے اوراس کے مسائل کتاب وسنت کے سراسر خلاف ہیں، احناف کی نماز صلوٰ قا ایوضیفہ ہے، صلوق رسول نہیں وغیرہ، ان الزامات کے جواب اور احناف کے وار جوائی کتابوں کا ایک کتب خانہ تیار ہوگیا، زیر نظر مضمون میں ندان الزامات کے جواب اور الزام کے جواب اور الزام کے جواب اور الزام کی جواب کی الزام تی جواب کر کی نیت؛ بلکہ اس میں کتب احناف سے مسرف چندا کی عبارتوں کو پیش کرنے کی احداث کی واردیٹ ہوگا ہے، جس سے احادیث نبوی سے نقباہ احتاف کی ولی وابستگی تبعل اور کلم حدیث میں ان کی دسترس کا المکا اور معمولی سائداز قاموتا ہے، جس سے احادیث نبوی سے ناواتفیت احتاف کی ولی وابستگی تبعل اور کلم حدیث میں ان کی دسترس کا المکا اور معمولی سائداز ام کی حقیقت بھی کھل جاتی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت فا کہ سے خالی ندہوگی کہ کتب احتاف کی چار قسمیں ہیں:

میں ان میں ان کی درس میں نواز کی خواب سے میں اس کو ان المحدولی کی دونا حت فالی ندہوگی کہ کتب احتاف کی چار قسمیں ہیں:

(1) اصول (۲) میں (۳) شون (۳) شروح (۳) نواو گورات کا کے میں اس کورٹ کی اس کا کھورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کھورٹ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کی دورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کی دورٹ کیا کہ کورٹ کی دین کی دورٹ کیا کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کی دورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کرنے کورٹ کی ک

#### (١) نيندے بيدار بونے كے بعد ہاتھ دھونے كابيان

اسلام نے فلا ہری صفائی ستحرائی پر بھی خاص توجہ دی ہے؛ حتی کہ ٹی کریم کانیڈنی نے اس کوآ دھا ایمان قرار دیا ہے، آپ منیڈینی نے اس نقط نظر سے بیند سے بیدار ہونے کے بعد کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اچھی طرح ہاتھ دھولینے کا تھم دیا؟ تا کہ اگران پر گندگی ہوتو پانی قراب نہ ہو، اس تھم کے بیش نظرا مام قدوری علیہ الرحمہ مسئلہ یوں بیان فر ماتے ہیں

"غسل البدين ثلاثًا قبل ادخالهما الاناء اذااستيقظ المتوضى من نومه .

جب كونى تخص ائن نيندے بيدار بوتو برتن مل الحدة النے سے پہلے ان كوشمن مرتبہ دمولے۔

تقریباً یمی الفاظ حدیث شریف جس بھی استعال کئے گئے ہیں ،حضرت ابوہریرہ ڈکٹؤ آپ مُکٹیؤ کے ارشاد گرامی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"وَإِذَااسْتَبْقَطَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلُ يَدَهُ قَبُلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوتِه .

: سهر الرجم من من المواقع المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المن المنظم المنظ

ر م المسل كي سائن علم الله كايان

عردات سے سندگرزندگی ہے جمہونے ہے جمہولے معامل جمیں وہالی الله الحالم الله العالم الله الله الله الله الله الله مرف اسرام مزر کا مذاصد ہے میرتا نیچ مل جواڈ مائی قسارت کا لاڑی بڑے ہے وہ اس کا خوامر بلاڈ سے القواؤ کے الله الله الله الله الله الله کوجہ رہے تکہ ورشی ان الفواز میں بران کرتے ہیں۔ کوجہ رہے تکہ ورشی ان الفواز میں بران کرتے ہیں۔

او مسيد أن رسادو السماعيسل فيفسل يديه و فرحه و يزيل المجاسة ان كانت على بادله ثم باو هما و عسو زد الصانو و الار حدلده ثم يسعى عن ذلك المداكن فوفسل و عمال جساده ثلثاً ثم يسعى عن ذلك الدكن فوفسل و عود و الداكن فوفسل و عود الداكن المدكن فوفسل و عود الداكن المدكن فوفسل و عود الداكن المدكن المداكن المدكن المدكن المدكن المدكن المدكن المدكن المدكن المدكن المداكن المدكن المدكن المدكن المدكن المدكن المدكن المدكن المدكن المداكن المدكن المدكن

عشس کا سنت طریقتہ ہیں ہے کوشل کرنے والاسب سے پہلے اپنے ہاتھ اور شرمگاہ کو دھو ہے 'اکم ہدن پر'جا' من اواہ اس کو دور کر ہے ایجر ترازی وضوء کی طرع وشوء کر ہے ، مگر ہابرت اھو نے 'اپھر جمن مراہ برم پراوراس کے ابعد ساد ہ بدن بریائی بہائے 'اپھراس جگہ ہے بہت کراسیتے ویروں کو دھولے۔

مُنظرة المنبيع دونوں ميں مُنتق منا بيت ہے معظرت ميوند جي ان کرتی ہيں ان کے الفاظ اور قدوري نے فدکورہ ہا، الفاظ پرايك مُنظرة المنبيع دونوں ميں مُنتق مرطابة ت ہے مرمغرت ميموند جي ان الى ايل ...

" هَ خَسَلَ كَ غَيْدِهِ مَرَّ نَهِ أَوْ لَا ثَا لُهُمَ أَدْ عَلَى بَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَ عَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَ غَسَلُهُ بِسُمَالِهِ لُمُّ صَرَّ تَ بِيْسَمَالِهِ الْأَوْ صَ لَمَ لَكُمَا دَلْكَا شَدِيدًا لُمَّ تَوَصَّا وُصُوه أَو لِلطَّلَا فِي لُمُ أَفْرِعُ عَلَى وَأَبِهِ لَلاثَ صَرَّ تَ بِيْسَمَالِهِ الْأَوْ صَ فَلَا لَكُمَ اللَّهُ اللَّهُ وَصَدِيدًا لُمَّ تَوَصَّا وُصُوه أَوْ لِلطَّلَا فَ لَمَ أَفْرِعُ عَلَى وَأَبِهِ لَلاثَ عَلَى مَا اللهِ عَلَى وَأَبِهِ لَلاثَ عَلَى مِنْ عَلَى وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ اللهُ

نی رحمت منزمیز کرنے دویا تین مرتبدا ہے ہاتھ دھوئے ؛ پھران کو برتن میں ڈالا ؛ پھرسز غایظہ پر پائی ڈال کر ہا میں ہاتھ سے اس کو دھویا ، پھراس ہاتھ کو زمین پردگر کرصاف کیا ؛ پھرآ ب الذہ اُسے وضو وفر مایا :اس کے اور نبین مرتبددونوں بہتموں سے سر پر بانی بہایا واس کے بعداس مقام سے بہٹ کراہے وونوں ہیردھوئے۔

(١) لدوري (٢) صحيح مسلم، كِتَابِ الْحَيْضِ، بَابِ صِفَةٍ غُسْلِ الْحَالَةِ)

(٣) د باغت ديئ ہوئے چڑے کے تھم كابيان

ان ن اور خزیر کے سوابن بانوروں کے چڑوں کو ہاغت دیدی جائے ، وہ شرعاً پاک شار کی جائیں گی ،اس مسکد کومیا اب وقریہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔"و کل اِہاب دبع فقد طہو .

برووچرزاجس کوریاغت دیدی بائے، پاک ہے۔ بعینہ بھی الفاظ صدیت میں مجی استعال کیئے میے ہیں! پنانچیامام نسانی علیہ الرسم معترت این عباس بڑکنے ہے آپ توقیق کا ارشاد تال کرتے ہیں۔

"أَيُّمُمَا إِهَابِ دُيعَ مَقَدُ طَهُرٌ . يَسْ يَرْ عَالَهُ وَاعْتُ ويرى جائة وه ياك بوجاتات،

حفرت إن عباس يَحْجُنه المسلم رحمة الله عليه في كريم مَنْ الله الله على ما الشاديول القل فرمات بين. "إذَا دُرِعَ الْإِهَابُ فَقَدُ طَهُوَ "

جب چرے کور باغت دیدی جائے تو وہ پاک ہوجاتا ہے۔

(١) وقاية مع شرح الوقاية (٢) سنن ترمذي، كِتَاب اللَّهَاسِ)

#### (۳)موزوں پرسے کرنے کی مدت کابیان

اسلام نے خفین برنے کرنے کوجائز قرار دیا ہے، مقیم کے لیے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لیے تین دن تین راست مسح کرنے کی مخبائش فراہم کی ہے؛ چنانچے صاحب وقایۃ تحریر فرماتے ہیں۔

"جاز بالسنة .....للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلثة ايام ولياليها .

صدیث سے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لیے تمن دن تمن رات تک مسے علی انتفین کرنا ٹابت ہے۔ حضرت علی بڑن تفریحی نی کریم مؤرق ہے تقریباً ہی الفاظ آل کرتے ہیں ؛ چنا نچے مسلم شریف کی روایت ہے" : جسع ال رکسولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَاثَةَ أَيّامٍ وَلِيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِي وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ .

#### (۵)اذان كے طريقے كابيان

ئی کریم انگار نظر از ان دینے کاطریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ موذن اپنے کا نوں میں انگی رکھ کراڈ ان دے ،اس کا فائدہ یہ بے کہ اس سے آ داز بلندادراد نجی نظری ہے؛ ای تھم کو حضرات فقہا ویوں بیان کرتے ہیں۔ "وَ یَسَجُوعَ مَلُ أَصُبُعَیْهِ فِی أَذُنیّهِ ، اذ ان دستے وقت موذن شہادت کی دونوں انگلیاں اپنے کا نوں میں رکھ لے۔

تقریباً یکی الفاظ حدیث میں بھی استعمال کیئے گئے ہیں؛ چٹانچہ رسول کریم الگائے اُلے معزمت بدال بڑھنڈ کو تھم دیتے ہوئے فرمایا:"اَنْ یَجْعَلَ إِصْبَعَیْهِ فِی أَذُنَیْهِ یہ

اذان دیے ونت دونوں انگلیاں کا نوں میں رکھ لیں۔

(١) كَنْزُ الدقائق: . (٢) سنن ابنِ ماجه، كِتَابِ اللَّاذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيهِ،

(٢) تلبير تحريمه مين الته كبال تك أهُائ جائين؟

تكبير تركيدك ونت رفع يدين كاكياطريقة ب، ال كى وضاحت كرتے أو عماحب كنز الدقائق في يول بيان فر ايا - ": وَإِذَا أَرَادَ الذُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاء أَذُنَهِ .

جب نمازشروع كرنے كااراده كرے تواہيخ دونوں ہاتھوں كوكانوں تك أشھائے۔

جب كه حضرت ما لك بن حويرث و النفيز في تحلي آب تَلْ النفيز كم القدر فع يدين كوتقر بيا أنفيس الفاظ من بيان فره بياب

"كَانَ إِذَا كَبُّو رَفَعَ يِلَدُيْهِ حَتَّى يُحَاذِى بِهِمَا أُذْنِيهِ .

رسول خدا النظام جب تکبیر تحریمه کہتے تواہیے دونوں ہاتھ کانوں کے برابراُ تھاتے۔ غور کریں کہ فقیمی عبارت اور الفاظ حدیث میں کیسی مطابقت ہے۔

(١)كنزالدقائق

(٢)صحيح مسلم، كِتَاب الصَّلاةِ،بَاب امْتِحْبَابِ رَفْع الْيَدَيْنِ حَذْقِ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ )

(4) كتنى گايول مين زكوة دى جائے؟

صاحب وقامير في مائمه جانورون كَ زَكُوة كَ تَضيلات بيان كرتي بوئ كائ كَ ذَكُوة كاذكر يون كياب "فيسى للاثينَ بَقَرًا تَبِيعٌ ذُو سَنَةٍ أَوْتَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّ ذُو سَنتَيْنِ أَوْمُسِنَّةٌ .

تنمين كاليون مين أيك ساله كائي يا مجهز اواجب ساور جاليس كاليون من دوساله كائي يجزا واجب ب-

اور حصرت معاذ بن جبل المنظرة في رصت مَنْ المنظم كاجوار شادل كي بعده العمرة في:

فَأَمْرَلِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ لَلائِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْتَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً" . .

آپ نے جھے تھم دیا کہ بیں ہرتمیں گایوں پر بکسالہ گائے یا بچھڑ ااور ہر جالیس پر ددسالہ گائے یا بچھڑ از کو قابلس لیا کروں۔ ڈرا آپ ان دونوں عبارتوں کو ملاکر دیکھئے کہ دونوں میں الفاظ کے اعتبار سے کیسی مماثلت ہے۔

(١)وقاية مع شرحه (٢)سنن الترمذي، كِتَابِ الزَّكَاةِ )

### (٨) احرام بس كيے كيڑے نه بہلے جاكيں؟

ماحب قدورى عليه الرحمه في احرام كى حالت بين منوع كيرُون كي تفعيل ان الفاظ سے بيان كى ہے:

"فاذالي .....لايليس قمينصاً ولاسراويل ولاعمامة ولاقلنسوة ولاخفين الا ان لايجد نعلين

فيقطعهما من اسفل الكعبين .... ولايلبس ثوبا مصبوغاً بورس ولابزعفران .

جج کاارادہ کرنے والاجب تلبیہ پڑھے تواس کے بعد نہیں ہینے نہ یا جامہ ، نہ کمامہ بائد ھے نہ ٹو ٹی ہینے اور نہ خلین الکر کسی کے کاارادہ کرنے والاجب تلبیہ پڑھے تواس کے بعد نہ تی ہیئے۔ کے پاس جوتے نہ ہوں تو ہ خلین ٹس سے تخنوں سمیت او بر کا حصہ کاٹ دے اور نہ ورک یا زعفر ان ٹس رنگے ہوئے کپڑے ہیئے۔ حصرت ابن عمر بھا تھنانے نبی کریم منظ الجنوج سے اس بابت جوروایت بیان کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

"لَاتَ لَبَسُوا الْفَيمِيضَ وَلَاالْعُمَائِمَ وَلَاالْسُرَاوِيلاتِ وَلَاالْبُرَانِسَ وَلَاالْخِفَافَ إِلَّا أَحَدُ لَايَجِدُ نَعُلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَاتَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَاالْوَرُس .

جی کرنے والا نہیں پہنے، نہ پاچامہ، نہ تمامہ با تدھے، نہ ٹو لی پہنے اور نہ نفین استعال کرے بلیکن اگر کسی کے پاک جوتے نہ ہوں تو وہ نفین پہن لے اور اس میں نخوں سمیت اوپر کا حصہ کاٹ ڈالے اور الیا کیڑا بھی نہ بہنے جس کوزعفران یا درس لگا ہوا ہے۔ ویکھئے دونوں عبارتوں میں کسی لفظی مطابقت ہے۔

(١)قدوري (٢)سنن النسائي، كِتَاب مَنَاسِكِ الْحَجّ، باب النَّهِيُ عَنْ لُبْسِ الْبَرَانِسِ فِي الْإِحْرَامِ)

(٩) كستم كي جرم من باتھ بيس كائے جائيں كي ؟

خیانت ، لوٹ مار اور چیمن لینے کے جرائم میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

تقریباً یمی انفاظ عدیث میں جمعی وارد ہوئے ہیں! چٹانچہ حضرت جابر ملافظ آب ملاقظ کا ارشاد قل فر ، ہے ہیں ا

لَيْسَ عَلَى خَاثِنِ وَ لَامُنتَهِبِ وَلَامُخْتِلِسِ قَطْعٌ .

مًا أن، وْ الواور صِينَة وا \_ كَالم تَعْرِيس كا تأجاب كار ( ) كنومع البحر (٢) سنن التومدى، كِتَاب الْحُدُودِ )

(١٠) جَنْگُول كي اصل كابيان

جو محض جس دشمن كونل كريكا تواس مقتول كاسامان اى بسياني كى ملكيت موكى \_

اور حصرت ابوت دوانعماري يَنْ فَعُرُف آبِ مَنْ الْيَعْمُ كاجوارشانقل كياب،اس كالفاظ معي يهي بين ا

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةً فَلَهُ سَلِّهُ .

جو تحض دیمن کے کسی سپائی کول کرے اور اس پر اس کے پاس گواہ بھی ہوتو تل کرنے والا مقتول کے سامان کا مالک ہوگا۔( ا) وقاید مع شرح(۲) صحیح بخاری، کِنَاب فَرُضِ الْنُحُمُسِ) اوگا۔( ا) وقاید مع شرح(۲) صحیح بخاری، کِنَاب فَرُضِ الْنُحُمُسِ) ایڈلک عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ" . (ابترة)

سیکمل دی ہوگئے ہیں۔ طوالت کے خوف سے صرف امثالوں پراکتفاء کیا گیا ہے؛ ورند آپ احتاف کے متون فقہ کوایک طرف رکھے اور دور کی عبارت والفاظ پرغور سیجئے ، آپ کو دونوں کی عبارت والفاظ پرغور سیجئے ، آپ کو دونوں میں جس طرح کی مماثلت و مکما ثلث و مکما ثلث و مکما ثلث و میں ایس برآپ فود ہما فتہ کہد پڑیں گے کہ احتاف کو صدیت کے باب میں جو تبی دست کہا جاتا ہے وہ حقیقت سے کو مول دور ہے ، وہ تو اپنی تحریروں میں بھی بلاتکلف الفاظ حدیث درج کرتے ہیں ، جوان کی حدیث دانی کی بین دلیل ہے۔ ای طرح سے میں ایک جی کی گئی نقبی جزئیت کی کشر عبارات دانی کی بین دلیل ہے۔ ای طرح سے اس مرح سا حب ہدایہ کے بیان کر دہ ہدایہ میں فقبی تو اعداوران پر منظبی کی گئی نقبی جزئیت کی کشر عبارات کی فظمی مطابقت اوران کے بعد جو نقبی استدلال ہے۔ وہ قرآن وحدیث کی ترجمانی کرنے میں ایک جبکتا ہوا سورج ہے۔ جس کی رشنی نے اہل شرق وغرب میں ہدایت کے نور کو بھیلا رکھا ہے۔ اللہ تعالی مصنف ڈنائٹوئ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور جم کوان کے نقش قدم پرچل کر صراط مشتقم پر استعقامت عطافرمائے۔ آھین۔

محمد لیافت علی رضوی (چک تغیرکا بهاونظر)

### مقدمة المداية

وَيِالُو قُوْفِ عَلَى الْمَآخِذِ يُعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَقَدْ جَرَى عَلَى الْمَوْعِدُ فِي مبدء بِدَايَة الْمُنتَدِى آنُ اَشُرَحْهَا بِتَوْفِيْقِ الْفِتَعَالَى شَرْحاً اُرَسِمُه بِخِفَايَةِ الْمُنتَهِى فَشَرَعْتُ فِيه وَالْوَعْدُ يُسَوِّعُ بَعْضَ الْمُسَاعُ وَحِيْنَ اكَادُ اللَّكِءُ عَنْه إِنْكَاءَ الْفَوّاعِ بَيَنْتُ فِيه نُبْداً مِنَ الاطناب وَحَيْبُتُ آنُ يُهْ جَرَ لاجلة الْمِكنَابُ فَصَرَفْتُ عِنَانَ الْمِنايَةِ لِى شَرْحِ آخَو مَوْسُومِ بِالْهَدَايَة وَحَيْبُتُ آنُ يُهْ جَرَ لاجلة الْمِكنَابُ فَصَرَفْتُ عِنَانَ الْمِنايَةِ لِى شَرْحِ آخَو مَوْسُومٍ بِالْهَدَايَة الله اللهِ بَسَوْلِهُ بِي اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى بَيْنَ عُيُونِ الرِّوَايَةِ وَمُعُونِ اللهِ وَايَة تَوْرِكاً لِلوَّوَائِدِ فِي كُلِّ بَالِ مُعْولَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللهِ فَي كُلِ بَاللهِ مَعْ مَا آنَّه يَشْتَعِلُ عَلَى اللهُ اللهِ وَايَة اللهِ وَاللهِ وَالْمَالُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمَالِ وَالْاكُمِ وَمَنُ المَعْدَ الْمُعْتَامِهَا حَتَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي المُعْتَلُولُ اللهُ الل

ا تمام خوبیان اس الله کے لئے بین جس نے علی تشانات اور جھنڈوں کو بلند کیا ہے اور شریعت کی عظمتوں اورا دکام کو

ظاہر کیا ہے اور جس نے انبیاء درسل نظیم کوراوی کا ہادی بتا کر بھیجا ہے اور علاء کو انبیاء کرام فظیم کی سنتوں کا پاسبانی کرنے والے بیا۔ جو چیزیں انبیاء کرام سے متقول نیس بیں ان چیزوں میں راواجتہا دی طرف دعوت دیے والے بیں۔ وی ہزایت طلب کرنے والے بیں اور اللہ ہی ہدایت کا مالک ہے اور حقد میں مجتبدین کو اللہ نے خاص توفق بخش ہے کہ انہوں نے ہرتم کے بیلی اور دقتی مسائل کو عدون کیا ہے اور واقعات وحوادث میں کہ جو مسلسل واقع ہوتے چلے جارہے بیں کہ کی ایک موضوع کی گرفت میں ان کو لیئ مشکل ہے اور وحقی جانوں ہے اور مثانوں مسائل کو عدون کیا ہوتی جانوں ہے اور مثانوں کے ساتھ تیاس کرنا بھی مشقت کے کاموں ہے۔

اور جب وہ ما خذشر عید پر مطلع ہوتے ہیں تو ان کو مضبوطی ہے تھام لیتے ہیں۔ ' ہدایة المسعندی '' کے دیا چہ ملی میری جانب سے بیدوعد وہ ہوا تھا کہ انشاء الله شاس کی شرح کروں گاجس کا تام' کفایة المستنهی '' ہوگا چنا چہ اس کی شرح کرد ہا ہوں اور وعد و بس گنجائش اور وسعت ہوتی ہے اور جس وقت کہ فراغت کے قریب پہنچا ہوں تو بس نے محسوس کیا کہ اس بس بہت زیاد و مسائل ہوگئے ہیں اور جھے اندیشہ ہوا کہ طول بیانی کی وجہ ہے کہیں اصل کتاب (بدایة المسمندی) ہی شہوت جائے اس لیے جھے دوسری شرح کی طرف تو جہ کہ ہاگے موڑنی پڑی جس کا تام جانبہ ہے جس بیں اللہ کی توفیق سے عمد ہروایات اور مضبوط دلائل معظلیہ جمع کرد ہا ہوں اس کے ہرباب بیس زوا کہ مسائل کو چھوڑ دیا ہے اورای طرح کی طول بیائی سے نیجنے کی نیت ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایسے اصول پر ششتل ہوگی جن سے مسائل فر عیر مستبط ہوں گے۔

الله کی بارگاش دعا کرتا ہوں کہ جھے اس کو پورا کرنے کی تو فیق دے اور اس کے ختم ہونے کے بعد میرے لئے سعادت کا سبب بنائے۔ الحاصل اگر کی ہمت نہ بدوا تغیت کے لیے بلند ہوتو اس کوشر ح اکبر (کف اید) کی ظرف رغبت کرنی چاہے اور اگر کی گونٹنگی وقت اور کم فرصتی ہوتو وہ شرح امغر (ہداید) پراکتناء کرے۔ لوگوں کی پندوشنف ہوتی ہے اور ہرفن میں بھلائی ہے۔ پھر میرے بعض بھائیوں نے اس دوسرے مجموعہ (ہداید) کے اطاء کرانے کی گذارش کی ۔ پس اللہ کی ہدو کے ساتھ اس کلام کی تحریر کو میا تھوا س کلام کی تحریر کو میں اور جس عاجزی کے طور پراپ مقصد میں آسانی کے لئے دعا کرتا ہوں اور جس عاجزی کے طور پراپ مقصد میں آسانی کے لئے دعا کرتا ہوں اور جس عاجزی کے طور پراپ مقصد میں آسانی کے لئے دعا کرتا ہوں کیونکہ وہی ہرمشکل کو آسان کرنے والا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے دعا وں کی تجو لیت اس کے شیاب شان ہے میں اللہ کی مدوکا فی ہوروہ کتنا ہی ایچھا مدوکا رہے۔

# كتاب الطهارات

# ﴿ بيكتاب طبهارات كے بيان ميں ہے ﴾

### وضو کے فرائض

قَى اللهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوْهَكُمْ لِمِ الآبه فَقُوْضُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْاعْضَاءِ النَّلانَةِ وَمَسْحُ الرَّاسِ بِهِلَا النَّصِّ وَالْفَسْلُ هَوَ الاسالة وَالْمَسْحُ هُوَ الاصابة وَحَدُ الْوَجْدِ مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إلى آسْفَلِ الذَّقْنِ والى ضَحْمَتَى الْالْذُنَيْرِ لَآنَ الْمُواجَهة تَقَعُ بِهِلِهِ الْجُمْلَةِ وَهُوَ مُشْتَق مِنْهَا .

کے اللہ تعالی نے فرمایا: "اے ایمان والو جب نماز کو کھڑے ہونا چا ہوتو اسپنے چرے کو دھوداور کہنج ن سمیت ہاتھ اور سروں کا مسی کر واور ڈخنوں سمیت پاؤں دھو کہ وضویس اعضاء ثلاث کا دھونا اور سرکا مسی کرنا فرض ہے جواس نص سے ثابت ہاور وھونا پانی کے بہانے (کا نام) ہے اور مسی (پانی کا) پہنچانا ہے اور چرے کی صدسر کے بال اسٹنے کی جگہ سے تھوڑی کے بیچ تک اور دونوں کا نوں کی دونوں لوتک ہے کیونکہ مواجہت ای تمام (لیمنی سرکے بالوں سے ٹھوڑی تک اور کا نوں کی لو کے درمیان والے جھے ) کا نام ہے۔ اور "وجہ "ای (مواجبت) ہے شتق ہے۔

### كهدبيال اور تخنول كابيان

وَالْمِرْفَقَانِ وَالْكَعُبَانِ يَدُخُلَانِ فِي الْفَسُلِ عِنْدَنَا خِلاَفًا لِزُفَرِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى هُوَ يَقُولُ الْغَايَةُ لِاسْفَاطِ مَا وَرَاءَ هَا إِذْ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَيَّا كَاللَّيْلِ فِي بَابِ الصَّوْمِ وَلَنَا أَنَّ هَلِهِ الْغَايَةَ لِاسْفَاطِ مَا وَرَاءَ هَا إِذْ لَا لَا لَهُ لَا لَكُولَ وَفِي بَابِ الصَّوْمِ لِمَذِ الْحُكْمِ اللَّهَا إِذِ الْاسَمُ يُطُلَقُ عَلَى لَوْلَاهُ اللهُ سَاعَةً وَالْكَعْبُ هُوَ الْعَظْمُ النَّاتِءِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَمِنْهُ الْكَاعِبُ .

کے اور دونوں کہنوں اور دونوں شخنے ہارے نزدیک دھونے میں داخل ہیں جبکہ امام زفر محفظہ کے نزویک داخل ہیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ غایت مغیامیں داخل ہیں ہوتی جیسے دات روزے کی انتہاء میں (واخل ہیں) اور ہماری دلیل بیہ کہ بیا نتہا وتو انتہا ء میں اور ماری دلیل بیہ کہ بیا نتہا وتو انتہا ء کے علاوہ کے تھم کوزائل کرنے کے لیے ہے کیوتکہ اگر بیا انتہاء (فرکور) نہ ہوتی تو دھوتا پورے عضوکو گھیر لیتا اور انتہاء صوم میں (انتہاء) رات تک تھم کو کھینچنے کے لیے ہے اس لیے کہ لفظ صوم ایک گھڑی رک نے پر بولا جاتا ہے اور "کعب" ابھری ہوئی بڈی کو کہتے

میں مرسمے ہے اور ای لفظ سے کا عب بناہے۔

### سر کے سے کی مقدار شرعی کابیان

غَالَ وَالْسَفُرُوْصُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ وَهُوَ رُبُعُ الرَّأْسِ لِمَا رُوِى الْمُغِيْرَةُ بْنُ شَعْبَةَ ان النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله سُبَاطَةُ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِه وَحُقَيْهِ وَالْكَتَابُ مُجْمَل فَالْتَحَقَ بَيَانًا بِه وَهُوَ حُجَّة عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي التَّقْدِيْرِ بِثَلَاثِ شَعْرَاتٍ وَعَلَى وَالْكِتَابُ مُجْمَل فَالْتَحَقَ بَيَانًا بِه وَهُوَ حُجَّة عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي التَّقْدِيْرِ بِثَلَاثِ شَعْرَاتٍ وَعَلَى مَالِكِ فِي الشَّيْرَاطِ وَالاسْتِيْعَابِ وَفِي بَعْضِ الرَّوَايَاتِ قَلَرَه بَعْضُ اصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى الشَّالِ فِي الشَّالِي فِي الشَّامِ مِنْ اصَابِع الْهُولِ اللهُ لَا لَهُ اللهُ وَالاصل فِي آلَةِ الْمَسْع .

کے (صاحب حدایہ نے )ارٹادفر مایا اور سرکا سے کرئے بی ناصیہ کی مقداد فرض ہے اور وہ سرکا چوتھائی (حصہ) ہے اس صدیث کی وجہ ہے جو مغیرہ بن شعبہ نے روایت کی ہے " کہ رسول الله فائی فیا ایک قوم کے وڑے کے وجر پرتشریف لائے پس آپ سائی بنا ہے اور دونوں موزوں پرسے کیا 'اور قرآن (کی آپ سائی بنا ہے اور وہوں موزوں پرسے کیا 'اور قرآن (کی آپ سائی بنا ہے ہیں یہ صدیث اس کے ساتھ بطور بیان ہوکر لے گی اور یہ حدیث (اتھی مباطبة قوم) تین بالوں کے اندازہ کرنے مقدار بی مقدار بیان ہوکر لے گی اور یہ حدیث (اتھی مباطبة قوم) تین بالوں کے اندازہ کرنے میں امام شافعی میں ہوئے کے خلاف جمت ہے۔ اور ایمن میں امام شافعی میں ہوئے کے خلاف جمت ہے۔ امام مالک میں ہوئے کے خلاف پورے سرکرے کی شرط لگائے میں جمت ہے۔ اور ایمن روایات میں امام شافعی میں امام شافعی میں انگیوں کے ساتھ فرمائی ہے۔ کیونکہ تین انگیاں اس جیز (ہاتھ) کا اکثر ہیں جوآلہ کے میں اصل ہیں۔

### وضوكى سنتول كابيان

(قال)وَسُنَنُ الطَّهَارَةِ عَسُلُ الْيَدَيْنِ قَبَلَ إِذْ حَالِهِمَا أَلِنَاءِ ذَا اسْتَيَقِظَ الْمُتَوَضِيْمَ مِنْ نَوْمِه لِقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ ذَا اسْتَيَقِظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَّنَامِه فَلا يَغْمِسَنَّ يَدَه فِى الْنَاءِ حَتَّى يَغُسِلَهَا ثَلَاثًا فَانِه لَا يَدُرِى آيُنَ بَاتَتُ يُلَه وَلاَنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيْرِ فَتَسُنُّ الْبَدَاءَةُ بِتَنْظِيْفِهَا وَحِذَا الْفَسُلُ إلى الرُّسْعَ لِوُقُوْع الْكَفَايَة بِه فِى التَّنَظِيْفِ .

کے فرمایا اور وضو کی منتیں دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے ان دونوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے جب کہ متوضی اپنی نیئر سے بیدار ہواس لیے کہ حضور مُنَاتِّذِیْم کا تول ہے کہ جب تم میں نے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہوتو اپناہاتھ برتن میں نہ والے بہاں تک کہ اس کو تین ہاردھوڈ افے اس لیے کہ اسے معلوم نیس کہ اس کا ہاتھ دات کہاں دہااورا ان لیے کہ ہاتھ آکہ تطبیر ہے ہی خوداُس کو پاک کرنے کی مدایت مسنون ہوگی اور بدوھونا ہیں نیچ تک کے کیوں کہائی قدر کے ساتھ پاکیزگی کرنے میں کھایت حاصل ہو جاتی

# وضوى ابتداء من يهم القديز هن سنت يامستحب

(قَالَ) وَتَبْسِينَةُ اللهِ تَعَالَى فِي إِنِندَاءِ الْوَصُّوءِ نِقُولِه عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلاةُ لا وُصُوء لِمَل لَمُ يُسَبِّ اللهُ وَالسُّرَادُ بِه سَعْنَى الْفَصِيلَةِ وَالاصَّحْ الْهَا مُسْتَحَدَّة وَال سَمَّاهَا فِي الْكِنَابِ لَنَ وَيُسَمِّى فَلَلَ إِلانَسِنْهَاءِ وَمَقَدَه هُوَ الصَّحِيلَةِ وَالاصَحْقَ الْهَا مُسْتَحَدَّة وَال سَمَّاهَا فِي الْكِنَابِ لَنَهُ وَيُسَمِّى فَلَلَ إِلانَسِنْهَاءِ وَمَقَدَه هُوَ الصَّحِيلَةِ .

کی کے قرار اور اور میں اندوازہ سے ایون استان استان استان کے استان کے استان کے اور مان ہے کہ اس معنی کا دخوتیں جس ب القد کا عام ند ہو اور اس سندم او تعلیمات کی تی ساور اسکے ہوست ریسی دستھیں ہے ڈسرچد (معادی کہ وری) ہے گئی ہے (قد وری ایش اس وسٹت کر ہے اور شریر استان و سے پنٹ جی یا ہے والے سے دور جی بی سے ہے۔

#### التداء وضوعت مسواك أرب والايان

وَ نَشُوَ نَهُ لَائِهُ عَنْهُ الصَّلَاةُ وَ نَشَلِاقًا كَانَ لِوَاطَفَ عَنْهُ وَعَلَّدَ فَقَدِه لِغَائِجُ بِالإصْبَعِرِلاَيَّهُ عَلَيْهِ نَصُّلاهُ وَ نَشَارَهُ فَعَن كَدَنْتَ

یا بینے کی اورامس سے رہ ہ کی استوںات کا کیومیانیٹورائٹر نائزی اور تھیت تی ہوئے ہے۔ بھے اورامسوا کے مجم ہوئے کی صورت بھی مجی سندمیدن اسے ان سید بائشو انہاؤا سے انام ان باشدہ

### الحلي من ورة ب شريق المشاكليون

والسياسية والاستاق لاله عنه نظلاة و نشلاه المنها على اللواطنة وكليكه أن السياسية الله الله الله وكليكه أن السياسية الله المنه عن المنه الله المنه عن وطوله المنه الله المنه الله المنه وسنة وسنة وسنة وسنة الاذبي وغو شاهده الإس عندا حلاقا للشابعي وجنه الله تذي المناد عنه المنه والمنه المنه المنه

#### وارهم كخالال كاعوان

إِنَى لَى وَلَحْدَيْنَ البَّنْحُيَةِ لان البي عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَهُ امره حَبْرِيْل عليه السَّلاَمُ بذلكَ وَقِيْلٍ هُوَ سَنَة ثُنَّ إِنَى يُوسَعَى رَجِمَةُ الدَّحَاتِرِ ثُنَّهُ أَبِي حِيْعَةً ومُحمَّدٍ رَجِعَهُمَا الهَا نَفَالَى لان السُّنَّةَ إِكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّه وَالذَّاخِلُ لَيْسَ بِمَحَلِّ الْفَرْضِ -

کے فرمایا: واڑھی کا ظلال کرتا ( بھی سنت ہے) کونکہ نی کریم مُنافیظ سودایت ہے کہ جربل نے آپ کورازھی کے طلال کا تھم دیا ہے اور امام جمہ بیریل نے آپ کورازھی کے خلال کا تھم دیا ہے اور امام جمہ بیرین کے ایسان میں میں ہوئے کے خلال کا تھم دیا ہے اور امام جمہ بیرین کے اور داڑھی کے بینے دالی جگر کی فرض نہیں ہے۔
ہے کونکہ سنت فرض کی تکیل کے لئے ہے اور داڑھی کے بینے دالی جگر کی فرض نہیں ہے۔

#### وضومیں انگلیوں کے خلال کا بیان

وَتَخْلِيْ لُ الاصابع لِقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ خَلِلُوا اَصَابِعَكُمْ كَى لاَ تَتَخَلَّلَهَا نَارُ جَهَنَمِ وَلَانَهُ إِكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِه .

کے اورالکیوں کا ظال کرنامسنون ہے کیونکہ ٹی کریم نگھیٹا نے فر مایا کہتم اپنی انگلیوں کا خلال کروتا کہان کے درمیان جہنم کی آگ نے زواخل ہو۔ اور میکم اس لئے بھی ہے کہ میٹل فرض کو اس میں پورا کرنے والا ہے۔

#### اعضاء وضوكوتين بإر دهونے كابيان

وَتَكُوارُ الْغَسُلِ إِلَى النَّلَاثِ لان النَّبِى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ توضا مَرَّةً وَقَالَ هٰذَا وُضُوع لا يَغْبَلُ اللهُ تَعَالَى الصَّلاةَ إِلَّا بِه وَنَوَضَّا مَرْتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هٰذَا وُضُوء مَنُ يُّضَاعِفُ اللهُ كَه الاجر مَرَّتَيْنِ وتوضائلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ حٰذَا وُضُوئِى وَوُضُوءُ الانبياء مِنْ قَيْلِى فَمَنُ زَادَ عَلَى هٰذَا اَوْ نَفَصَ فَقَدُ تَعَذَى وَظَلَمَ وَالْوَعِيدُ لِعَدُم وُولَيَهِ مُنَة .

اورد حوثے کو تمن تک مقرر کرنا (مسنون) ہے اس کے کہ نی تنگیر انک ایک باروضو کیا اور فرمایا کہ بدایداوضو ہے کہ استون کے کہ نی تنگیر ان کے ایک ایک باروضو کیا اور دورو باروضو کیا اور فرمایا کہ بدائر تخص کا وضو ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالی تو اب کو کہ اللہ تعالی میں کہ اللہ تعالی تو اب کو دیا کہ دیا تھے تھی تھی تھی تھی تھی اور فرمایا کہ بدیم اوضو ہے اور جھے سے پہلے انبیاء کا وضو ہے ہی جس نے اس پرزیاوتی کی یا کی در کیا اور قبل کیا اور وحمید تھی مرتبہ کوسٹ نہ جانے کی وجہ سے ہے۔

#### وضو کے مستحبات

(قال) وَيَسْتَحِبُ لِلْمُتَوَضِيْءِ أَنْ يَنُوى الطَّهَارَةَ فَالنِّيَّةُ فِى الْوُضُوْءِ سُنَة عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيْ
وَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فَرُضِ لِاَنَّه عِبَادَة فَلاَ تَصِحُ بِدُوْنِ النِّيَةِ كَالتَّيَمُّمِ وَلَنَا آنَّه لا يَقَعُ قُرُبَة اللَّهُ بِالنِيَّةِ وَالنَّيَمُ مِ وَلَنَا آنَّه لا يَقَعُ قُرُبَة اللَّهِ بِالنِيَّةِ وَلَنَيْ مَعُ اللَّهُ عَمَالِ الْمُطَهِّرِ بِخَلافِ التَيمُمِ لاَنَ بِالنِيَّةِ وَلْكِنَه يَقَعُ مِفْنَاحًا لِلصَّلاَةِ لِوُقُوعِه طَهَارَةً بِاسْتِعْمَالِ الْمُطَهِّرِ بِخَلافِ التَيمُمِ لاَنَ مُطَهِّراً لاَ فَي حَالَ إِرَادَةِ الصَّلاَةِ أَوْ هُو يَسْبَءُ عَنِ الْقَصْدِ

ك اور فرمایا كدمتوسى كے كيمستحب أے كرملهارت كى نيت كرے يى جارے نزديك نيت وضويس سنت إورامام

شافعی میندی کرزو یک فرض ہے کیونکہ وضوع اوت ہے ہی بی عباوت بغیر نیت کے بی جوگی جیے تیم اور ہماری ولیل بیہ ہے کہ وضوکا تو اب نہ ہوگا مرنیت کے ساتھ کیونکہ بینماز کو کھو لنے والا ہا اوراس کو استعمال کرنے والا پاک ہوگیا بخلاف تیم کے اس لیے کے مٹی یاک کرنے والی نبیں مگر اراد ونماز کی حالت میں یا تیم جوقصدے مقیدہ۔

بورے سر کامنے کرنا

وَيَمُتَوُعِبُ رَأَسُه بِالْمَسْحِ وَهُوَ سُنَّة وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَةُ اللهُ تَعَالَى اَلسَّنَةُ التَّلِيْثُ بِمَيَامُ مُهُ مُعْتَلِفَةٍ إِعْبَارًا بِالْمَغُسُولِ وَلَنَا اَنَّ آنسًا رَضِى اللهُ عَنْهُ تَوَضَّا ثَلَاثًا فَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِه مَرَةً وَالحِدَةٌ وَقَالَ هِلَا أَوْضُوءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى يَرُوى مِنَ الْتَلَيْثِ مَحْمُولُ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَهُو مَشُرُوع عَلَى مَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ آبِى حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَلَانَ الْمَعْسُحُ وَبِالنَّكُورُ وَعَلَى مَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ آبِى حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَلَانَ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى مَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ آبِى حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَلَانَ اللهُ اللهُ مَلْولَ اللهُ مَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ آبِى حَنِيْفَة وَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَلَانَ اللهُ اللهُ مَا وَاللَّهُ مُنْ اللهُ مُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا رَوى الْحَسَنُ عَنْ آبِى حَنِيْفَة وَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَلَانَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ الل

اورائی میں اور اپنے تمام سرکوسے کے ساتھ تھیرے اور ہی سنت ہاور امام شافعی میں تھی ہے عضوم مقول پر قیاس کرتے ہوئے فر مایا کہ سنت تو دفاف پاندن کے ساتھ تین مرتب کرتا ہاور ہماری دلیل ہے کہ حضرت انس خلاف نے تین تین باروضو کیا لیکن اپنے سرکاسے ایک مرتبہ کیا اور فر مایا کہ بدرسول اللہ من نے نکا کا وضو ہاور وہ جو تین مرتبہ کی کرنا روایت کیا جاتا ہے تو وہ آئی کے ساتھ تین مرتبہ پرمحمول ہا اور بداس بناء پرمشر وگ ہے جو امام ابو منیفہ میر ہوئی ہے دوایت ہے کیونکہ فرض تو سے ہاور کھرار کے ساتھ وہ سندن مرتبہ پرمحمول ہے اور بداس بناء پرمشر وگ ہے جو امام ابو منیفہ میں موزے کے ساتھ کی کونکہ فرض تو سے ہوئی کہی سرکاسے موزے کے سے کا ند ہوگیا بخلاف منسل کے کیونکہ فسل کو کھرار نقصان وہ سندن نے وہ الماس مسندن نے ہوگا ہی سرکاسے موزے کے ساتھ کے ماند ہوگیا بخلاف مسندن نے کہا تھا کہ کونکہ اس کو کھرار نقصان دیے والم نیس ہے۔

وضومين ترتيب قائم ركھنا اور دائيس جانب سے وضوكر تنے كابيان

وَيُرَبَّبُ الْوُضُوْءُ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَا اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِه وَبِالْمَيَامِنِ فَالتَّرُيِّبُ فِي الْوُضُوْءِ سُنَّة عِنْدَنَا وَلَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى فَرْض لِقَوْلِه تَعَالَى فَاغْسِلُوا وُجُوعَكُمُ ٱلْاَيَةُ وَالْفَاءُ لِلتَّعْقِيْبِ وَلَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهَ تَعَالَى فَرْض لِقَوْلِه تَعَالَى فَاغْسِلُوا وُجُوعَكُمُ ٱلْاَيَةُ وَالْفَاءُ لِلتَّعْقِيْبِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اوروضوی ترتب (متحب) ہے۔ ہی اس مضوے شروع کرے جس کی ابتداء اللہ تعالی نے ذکر کی ہے اور دائیں اس مضوے شروع کرے جس کی ابتداء اللہ تعالی نے ذکر کی ہے اور دائیں طرف سے شروع کرے ادر ہمارے فزد یک وضویس ترتیب سنت ہے اور امام شافعی میشند کے فزف ہے اس لیے کہ التد تعالی

ن فرمانیا المسال او حوه کلم الآبة افاتعظیب کے لیے ہادر تادی الیاں یہ کا تقافد کردہ آیت مثل ترف واد ہو وہ تن ق الل افت معاقائن کے لیے ہے۔ تمام اعطاء اوا یک عشوکے بعد دوسرے عشو کو دھونے کا تقافد کرتی ہوا وردا نیں سے ابتدائن المنل ہے اس لیے کے حضور مؤلفانی نے فرمایا کے القد تعالی ہر چیز میں وائیس کو پہند فرما تا ہے تی کہ جوتا پہنے اور کتھ کرنے میں ہی وائیس طرف پہند ہے۔

## فصل في نواقض الوضوء

﴿ فصل وضوكونو ژنے والى چيز ول كے بارے ميں ہے ﴾

فصل نواقض وضوكي فقهى مطابقت كابيان

اس سے بہلے مصنف نے وضو کے فرائض وسنن کو بیان کیا ہے۔ جن کی بھیل سے وضوکا تھم ٹابت ہوتا ہے۔ کسی چیز کے جنوت کے بعد ہی اس کا نقض پایا جاتا ہے۔ کی خیز کے جنوت کے بعد ہی اس کا نقض پایا جاتا ہے۔ کیونکہ نقض کسی بھی عدم چیز پر وار دنیوں ہوتا۔ للبذا مصنف نے وجود شکی کو ٹابت کرنے کے لئے بہلے وضو سے فرائض وسنن کو ذکر کیا اور ان کے بعد ان کے نواقش کو بیان کیا ہے۔

ہوں کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ وضوا پنے ثبوت تھم میں ارکان کا محتاج ہے کیونکہ کوئی چیز ارکان کے بغیر قائم نہیں ہوسکتی اس لئے وضو کے فرائض وسنن کا مقدم ذکر کرنا ضروری تھا۔ جبکہ نواتض ہمیشہ بعض میں وار دہوتے ہیں۔

۔ اس کی تنیسری وجہ دیہ ہے کہ تو اتف وضو ، وضو سے عوارض ہیں جبکہ وضوان کی ذات ہے۔ اور بیاصول ہے کہ عوارض ہمیشہ ذات ہے مؤ جرہوتے ہیں۔

### نواقض وضوكة قاعده كليدكابيان

ٱلْمَعَانِيُ النَّاقِطَةُ لِلْوُضُوءِ كُلَّ مَا يَخُرُجُ مِنَ السَّبِيُلَيْنِ لِقَوْلِه تَعَالَى او جَاءَ آحَدَ مِنكُمْ مِنَ الْمَعَائِطِ وَقِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْحَدَثُ قَالَ مَا يَخُرُجُ مِنَ السَّبِيُلَيْنِ وَكَلِمَةُ الْفَائِطِ وَقِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْحَدَثُ قَالَ مَا يَخُرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ وَكَلِمَةُ مَا عَامَلَة فَتَتَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَه .

جوچزیں وضوکوتو رئے والی ہیں ہروہ چیز ہے جوسیلین سے نگلتی ہے۔ اللہ تعالی کے فرمان "او حداؤا حد کم منکم من الغائط" کی وجہ سے ہے۔ اور رسول اللہ مُؤَافِی ہے ہو چھا کیا حدث کیا ہے آپ مُؤَافِر نے فرمایا جوسیلین سے نظے اور کلمہ ماعام ہے للمذامعاً دادر غیر متعاد (دونوں) کوشائل ہوگا۔ - -

### بنيادي واصلى نواقض وضو

وَاللَّهُ وَالْفَيْحِ أَذَا خَرَجَا مِنَ الْبَدَنِ فَتَجَاوَزَا لِلَى مَوْضِعِ يُلْحِقُه حُكُمُ التَّطُهِيْرِ وَاللَّى مَلْءُ الْفَمِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ٱلْخَارِجُ مِن غير السَّبِيْلَيْنِ لَا يَنْقِضُ الْوُضُوءَ لِمَا رُوى آنَه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَاءَ فَلَمْ يَتَوَضَّا وَلاَنَ غسل غير مَوْضِعَ أَلِصَابَةِ آمُرُ تَعَبَّدِى فَيَقَتَصِرُ عَلَى مُوْرِدِ النَّسْرَعَ وَهُوَ الْمُخْوِجُ الْمُعْتَادُ وَلَنَا قَوْلُه عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمِ سَائِلٍ وَقَوْلُه عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ مَنْ قَاءَ او رَعِفَ فِي صَلاَتِه فَلْيَنْصَرِفْ وليتوضا وَلَيْنَ عَلَى صَلاتِه مَالَمْ يَتَكَلَّمُ .

ولان خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مُؤَيِّر فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ وَهٰذَا الْقَدْرِ فِي الاصل مَعْقُول وَ إِلاقْتِصَارُ عَلَى الْالْمُورُوجَ النَّعَضَاء الاربعة غيرِ مَعْقُول لِكِنَّه: يَتَعَلَّى ضُرُوْرَةً تَعَدَّى الاول غير آنَّ الْخُرُوجَ رَّنَمَا عَلَى الْرِعْضَاء الاربعة غيرِ مَعْقُول لِكِنَّه: يَتَعَلَّى ضُرُوْرَةً تَعَدَّى الاول غير آنَّ الْخُورُوجَ رَّنَمَا يَتَحَقَّقُ بِالسِّيلَانِ إِلَى مَوْضِع يُلْحِقُه حُكُمُ التَّطْهِيْرِ وَبِعَلْءِ الْفَيْمِ فِي الْقَلْي إِلَّانَ بِزَوَالِ الْقَشْرَةِ تَتَحَقَّقُ بِالسِّيلَانِ إِلَى مَوْضِع يُلْحِقُه حُكُمُ التَّطْهِيْرِ وَبِعَلْءِ الْفَيْمِ فِي إِلْقَى إِلَى اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِيلُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللللْمُ اللللْ

لان فَالِكَ الْمَوْضِعَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ فَبَسْتَدِلُّ بِالظَّهُوْدِ عَلَى أَلِانْتِقَالِ وَالْمُحُرُوجِ وَمَلْءِ الْفَصِعِ ان يَكُونَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُه لِآ بِتَكَلَّفِ لِآنَه يَخُرُجُ ظَاهِرًا فَأَعْتُبِرَ خَارِجًا وَقَالَ زُفَرُ الْفَصِعِ ان يَكُونَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُه لِآ بِتَكَلَّفِ لِآنَه يَخُرُجُ ظَاهِرًا فَأَعْتُبِرَ خَارِجًا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَلِيلُ الْفَيْءِ وَكَثِيرُه سَوَاء وَكَذَا لَا يَشْتُوطُ الْبِيلَانُ عَنْهُ إِعْتِبَارًا بِالْمُنْحُرَجِ لَا مَعْتَادِ ولاطلاق قَوْلُه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الْفُلْسُ حَدَث وَلَنَا قَوْلُه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الْفُلْسُ حَدَث وَلَنَا قَوْلُه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَيْسُ فِي الْفَطْرَةِ وَالْفَطُرَةِ وَالْفَطْرَةِ وَالْفَطُرَةِ وَالْفَطُرَةِ وَالْفَطْرَةِ وَالْفَطُرَةِ وَالْفَطْرَةِ وَالْفَطْرَةِ وَالْفَطْرَةِ وَالْفَطْرَةِ وَالْفَطْرَةِ وَالْفَالِالَةِ وَلَا اللّهُ وَشُوء اللّه ان يَكُونَ صَائِلاً .

وَقَوْلُ عَلِى رَضِى اللهُ تَعَسالَى عَنْدهُ حِيْنَ عَدُ الإحْدَاثَ جُدُلَةً او دَسْعَةً تعلاء الْفَهُ واذاتَ عَارَضَستِ الاحباد يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَلَى الْقَلِيْلِ وَمَا رَوَاهُ زُفَرُ رَحِمَهُ اللهُ عَلَى الْكَذِيرِ وَالْفَرُقُ بَيْنَ الْمَسْلَكَيْنَ قَدُ بَيْنَاهُ .

کے خون اور پیب ناتف دضوج اور امام شافعی میند نے فر مایا کہ غیر سیلین سے نکلے دائی چیز ہاتف دخون اور پیب ناتف دضوج اور امام شافعی میند نے فر مایا کہ غیر سیلین سے نکلے دائی چیز ہاتف دضوج ہے کیونکہ روایت ہے کہ حضور منافج ہے کہ حضور منافج ہے کہ موقع نجاست کے علاوہ کا دھوتا بطور عبادت ہے لہذاوہ تھم شرعیہ روایت ہے کہ حضور منافج ہے کہ موقع نہ اور ایساری دلیل محضور منافج ہے کہ جر بہنے والے خون پر وضو (واجب) ہے اور حضور منافج ہے کہ موقع ہے کہ جر بہنے والے خون پر وضو (واجب) ہے اور حضور منافج ہے کہ جر بہنے والے خون پر وضو (واجب) ہے اور حضور منافج ہے کہ جر بہنے والے خون پر وضو (واجب) ہے اور حضور منافج ہے کہ جر بہنے والے خون پر وضو (واجب) ہے اور حضور منافج ہے کہ جر بہنے والے خون پر وضو (واجب) ہے اور حضور منافج ہے کہ جس نے نے کی یانکم بر بھوٹی نماز جس تھے کہ وہ پھر جائے اور وضوکر سے اور اپنی نماز پر بنا کر سے جب کہ کہا ہ دکیا ہو۔

اوراس کے کہ نجاست کا نکلنا طہارت کے ذاکل ہونے ہی موبح ہاور پیمقداراصل میں تیاں کے مطابق ہے۔اوراعضاء اربعہ پراکتفاء کرنا غیرمعقول ہے۔لیکن اول کے متعدی ہونے کی دجہ سے پہتعدی ہوگا تحریہ کرخروج ایسی جگہ کی طرف سیلان سے مختن ہوگا جس کو تکم طہارت لاحق ہوا در منہ مجرتے سے بھی ناتف وضو ہے کیونکہ چھلکا اتر نے سے نجاست اپنے کل میں طاہر ہوگی تو بینجاست ظاہر ہوئے والی کہلائے گی نہ کہ خادج ہوئے والی بخلاف شبیلین کے۔ کیونکہ بیل نجاست ٹیس ہے کہ ظہورے انقال پر استدال کیا جائے۔ اور مندمجر نایہ ہے کہ وال طریق انجامی الف ۔

اس کا صبط کرنا ممکن نہ ہو کیونکہ ووظا ہر ہوکر نظر گا ہی اس کو ظارت سمجھا جائے گا اور امام ذفر ہوئی نے فیا یا کہ نے جائی ہاں ۔

سب ہرابر ہے اور ای طرح وونخرج معتاد پر قیاس کرتے ہوئے سیال کی شرط نیس ہے اور مضور سائٹی آئے گیا گا ہی اس من شد مطلق ہونے کی وجہ سے سیلان کی شرط نہیں لگاتے۔ اور ہماری دلیل حضور سائٹی کی کافر مان ہے۔ کہ فون سائل ہو۔

قطروں میں وضونیس ہے تکرید کہ مائل ہو۔

اور دھنرے علی بالٹنز کا قول ہے جس وقت آپ نے تمام احداث کوشار کرایا (تو فرمایا) یا ہے جو مذہبر دے ماور جب روایت متعارض ہوگیں تو امام شافعی موشقة کی روایت کر دہ حدیث کولیل پرمحول کیا جائے گاادرا مام زفر جینتی کی دوایت کردہ عدید ہے وہ نیسی محمول کیا جائے گااور دونوں مسالک کے درمیان فرق وہ ہے جہم پہلے بیان کر بچکے تیں۔

بارباری تئے کا تھم

وَكُو قَاءً مُتَفَرَّقًا بِحَيْثُ لَوْ جَمَعَ يَمُلا الْفَمُ فَعِنْدَ آبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللهُ يُعْتَبَرُ اتِحَادُ الْمَجُلِسِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ يُعْتَبَرُ إِتِّحَادُ السَّبِ وَهُوَ الْعَثْيَانُ ثُمَّ مَالَا يَكُونُ حَدَثًا لَا يَكُونُ نَجَسًا يَرُوى ذَلِكَ عَنُ ابِى يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَهُوَ الصَّحِيْحُ لانه لَيْسَ بِنَجَسِ حُكْمًا حَيْثُ لَمْ تَنْتَقِصُ بِهِ الطَّهَارَةُ .

اورا گرمتوضی نے کی بارا میے طریقہ پرتے کی کہ اگراہے جمع کیا جائے تو منہ مجرد ہے تو اہام ابو ایسف میشون کے نزدیک مجلس کا متحد ہونا معتبر ہے اور اہام مجر میشانے کے نزدیک سبب کا متحد ہونا معتبر ہے اور اہام ابو پیسف میشانے کے نزدیک سبب کا متحد ہونا معتبر ہوئی ہے۔ پھر جو چیز عدہ ندہ وتو وہ چیز خدہ ندہ وتو وہ چیز خدہ میں ہوئے ہے۔ اس سے چیز نجس نہ ہوگی ہے کہ اہم ابو بیسف میشانے ہے دوایت کیا جاتا ہے اور یہی سمج ہے کیونکہ وہ حکمیا نجس نہیں ہے۔ اس سنے کہ اس سے طہارت نیس اُو تی۔ طہارت نیس اُو تی۔

كهانے ياپنے كى تئے كاتھم

وَهِذَاإِذَا قَاءَ مَرَّةً اواطَعَامًا آوُ مَاءً فَانِ قَاءَ نَاقِض ثُمَّ آبِي حَنِيْفَةً وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ وَقَالَ آبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ نَاقِض ذَا كَانَ مَلُءَ الْفَمِ وَالْخِلاَفُ فِي الْمُرْتَقِي مِنَ الْجَوْفِ آمَّا النَّاذِلُ مِنْ يُوسُف رَحِمَهُ اللهُ أَنَاقِض فِي اللّهَ مَا النَّاذِلُ مِنْ الْجَوْفِ آمَّا اللَّهُ اللهُ ال

اور یکم اس ونت ہے جبراس نے بت کی نے کی ایکانایا پانی کی اور اگر بلغم کی تے کرے توار من و علیف نہیں،

الم جر بہتنے کے زویک فیرنائض ہاورام ابو یوسف بوتھ نے کہا کہ ناقش ہے جبکہ منہ بحرقے کی اوراورا فیلانی، بلور میں اس کے جو جو النائفال فیرنائض ہے۔ اس کے جو جو ف (معدو) ہے جو جو ف اور د باوہ جو سرے اثر کر (قے جو النائفال فیرنائض ہے۔ اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس ک

خون کی قئے کا تھم

وَلَوْ قَاءَ دَمَّا هُوَ عَلَى يُغْتَرُ فِيهِ مَلْءُ الْفَيْمِ لَآنَّه سَوْدًاء مُخْتَرِقَة وان كَانَ مَانِعًا فَكَذَلِكَ نُمَّ عسد مُحَدَّمَد رَحِمَهُ اللهُ إعْتِبَارًا بِسَائِرِ آنْوَاعِه وَعِنْدَهُمَا إِنْ سَالَ بِقُوّةٍ نَهُسُه يَنْتَقِضُ الْوُصُوءَ وان كَانَ قَلِيُلا لِآنَ الْمِعْدَةَ لَيْسَتْ مِنْحَلِ الذَّم فَيْكُونُ مِنْ قَرْحِه فِي الْجَوْفِ .

کے اور جب کی فض نے خون کی تے کی اور وہ بستہ ہوتواس بیل منہ بجر معتبر ہوگا کیونکہ وہ جلا ہوا سودا و ہا اور اور و خون بہنے والا ہوتو اہام محمد بمین تھنے کے نزو کی ایسائی ہے کہ بے کی تمام انواغ پر تیاس کرتے ہوئے ،اور شخیین کے نزو کی اگر خوان اپنی قوت سے بہا تو وضوکو تو ژورے گا، اگر چرکیل ہواس نے کہ معدہ خون کی جگر نیس ہے ایس وہ جون میں (موجود) کسی زخم سے موگا۔

# جب خون کاسیلان محقق ہوجائے

رَكُوْ نَـزَلَ مِسنَ الرَّأْسِ الِلَى مَا لِأَنَّ مِنَ الانفِ نَقَصَ بِاللِّفَاقِ لِوُصُوْلِه اِلَى مَوْضِعِ يُلْجِقُه حُكُمُ التَّطْهِيْرِ فَيَتَحَقَّقُ الْخُرُوجِ .

کے اوراگرخون مرسے ناک کے زم حصہ تک اثر آیا تواس نے بالا نفاق وضوتو ڈویا کیونکہ بیخون الی جگہ تھے میں کا کہ اس کو پاک کرنے کا تھی النقاق وضوتو ڈویا کیونکہ بیخون الی جگہ تھے تھے تھے تھی کیا کہ اس کو پاک کرنے کا تھی لائن ہے بی ٹروخ (سیلان) تحقق ہوگیا ہے۔

# نبیند کے ناقض وضو ہونے کا بیان

وَالنَّوْمُ مُصْطَحِعًا أَوْ مُتَكِنًا أَوْ مُسْتَنِدًا الى شَيْءِ لَوْ أُزِيْلَ عَنْهُ لَسَفَطَ لان أُلاضُطِجَاعَ سَبَبِ لِاسْتِرْخَاءِ المُفاصل فَلا يَعُرى عَنْ خُرُوْج شَيْءٍ عَادَةً وَالنَّابِتُ عَادَةً كَالْمُتَكَفِّنِ بِه وَإُلاتِكَاءُ يَوْنُ مُسْكَة الْيَقَظَةِ لِزَوَالِ الْمَفْعَدِ عَنِ الْارْضِ وَيَبْلُغُ إِلاسْتِرُخَاءُ في النوم غايته عَايَتَه بِها ذَا يَوْجُ مِن الاستناد غيرُ أَنَّ السَّنَد يَمْنَعُه مِنَ السُّقُوْطِ بِحِلَافِ حَالَةَ الْقَبَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّكُوعِ النَّوْع مِن الاستناد غيرُ أَنَّ السَّنَد يَمْنَعُه مِنَ السُّقُوطِ بِحِلَافِ حَالَةَ الْقَبَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّكُوعِ النَّهُ عَنْ السَّقُوطِ بِحِلَافِ حَالَةَ الْقَبَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّكُوعِ وَالرُّكُوعِ والسَّعِود وَالْمُنْ السَّعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُسْتِمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فَلَهُ يَنِهُ إِلاَسْتِرْخَاءِ والاصل فِيهِ فَوْلُه عَلَيْهُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَهُ لَا وْطُوْءَ عَلَى مَنْ نَاه فَابَهُا او قَاعِدُا أَوْ رَاكِعًا اوسَاجِدُا أَنْمَا الْوُصُوْءُ عَلَى مَنْ نَاهِ مُضْطَحِعًا فاله اذَا نَاهُ مُضْطَحِعًا إِسْتَرَخَتْ مَفَاصِلَة .

ير بوشي سے يافض وضور وف كا بيان

وَالْعَلْبَةُ عَلَى الْفَقْلِ بِأَلِاغْمَاءِ وَالْجُنُونِ لِآنَه فوق النَّوْمِ مُضْطَحِقًا فِي أَلاسْتِرْخَاءِ وَأَلاغُمّاءُ وَالْعُمّاءُ مَدَن فِي النَّوْمِ الَّا النَّامُ النَّامُ وَالْعُمّاءُ فَوْقَه فَلَا يُقَاسُ حَدَث فِي الاَّمْ وَالْاغْمَاءِ فَوْقَه فَلَا يُقَاسُ مَا اللَّهُ وَالْاعْمَاءِ فَوْقَه فَلَا يُقَاسُ مَا أَن

، کے بین اور جنون کی وجہ سے مقل پر غلبہ بوجاتا ہے ، کیونکہ وہ (مین جنون اور اغماء میں سے ہر آیک )استر خام میں کروٹ پر ہونے سے بود کر ہے اور اغماء تمام حالتوں میں حدث ہے اور کی تیند میں تیاں ہے مرجم نے اس کو اثر سے بیجی تا اور اغماء اس کے اس کو اثر سے بیجی تا اور اغماء اس کے اس کو اثر سے بیجی تا اور اغماء اور کی تیند میں تھا ہوگئے۔ اور اغماء کو خیند پر تیاس نہ کیا جائے گا۔

#### فبتبهركا ناتض وضوبونا

وَالْقَهُ فَهُ قَهُ أَنِي كُلُ صَلاَةٍ ذَاتَ رَكوع وَسُجُوْدٍ وَالْقَيَاسُ آنَهَا لَا تَنْقِضُ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لاَنَه لَيُسَ بِخَارِج نَجَس وَلِهِلْهَ لَمْ يَكُنُ حَدَثًا فِي صَلاَةِ الْجَنَازَةِ وَسَجُدَةِ السَّلارَةِ وَخَارِج الصَّلاةِ وَلَنَا قَوْلُه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الا منْ صَحِكَ منكم قَهُنَهَةُ فَلْيعُدِ السَّلارَةِ وَخَارِج الصَّلاةَ وَلَنَا قَوْلُه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الا منْ صَحِكَ منكم قَهُنَهَةُ فَلْيعُدِ الْوَصُوعَ وَالصَّلاة وَهُو الشَّعَلَ وَبِعِثْلِه يُعْرَكُ الْقَبَاسُ وَالْاثَرُ وَوَدَ فِي صَلاةٍ مُظُلَقَةٍ فَيَقْتَصَرُ عَلَيْهَا وَلِعِيثُولَ الْقَبَاصُ وَالْاثَرُ وَوَدَ فِي صَلاةٍ مُظُلَقَةٍ فَيَقْتَصَرُ عَلَيْهَا وَالمَعْمُوعَ الله دُونَ جِيْرَانِه وَالْمَقَعَةُ مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لَه دُونَ جِيْرَانِه وَالْمَقْعَةُ مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لَه دُونَ جِيْرَانِه وَالصَّعَالَ عَالَى مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لَه دُونَ جِيْرَانِه وَالْمَعْ عَلَى مَا قِبُلَ يُفْهِدُ الصَّلاةَ دُونَ الْوَصُوعِ .

هدايد حريزازلين) . هدايد حريزازلين) .

کے رکوع اور مجدہ والی نماز میں قبقہہ بھی ناقض وضو ہے۔ اور قیاس بیہ کے قبقہہ ناقض نہ ہواور اہام شافعی کا قول کے کونکہ یہ بخس نکلنے والی چیز نیس ہے اور ای وجہ سے قبقہہ ، نماز جنازہ میں اور مجدہ تلاوت میں اور نماز سے باہر میں صدت نبیل ساور ہماری ولیل حضور نالٹین کا قربان ہے خبر وار جو محض تم میں سے قبقہہ سے ہناتو وہ وضواور نماز دونوں کا اعادہ کر ہاوراس جیسی نم سے قیاس ترک کر ویا جائے گا اور نعی صلوت مطلقہ میں وار دہوئی ہے ہیں ای پر بند ہوگی۔ اور قبقہہ دہ ہے جوخود آدی کو اور پاس والوں کو سائی دے اور محضور خات تول کی بنا پر جو کہا گیا ہے کہ دہ نماز کوفار کر رہا ہے جبکہ وضوکوفا سر نہیں کرتا۔

زخم کے سرے کیڑے کا خروج ناقض وضوہے

(وَالسَّذَابَّةُ تَنْحُرُجُ مِنُ اللَّهُ لِ نَاقِطَةٌ، فَإِنْ خَوجَتْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ أَوْ مَنْقَطَ اللَّحُمُ لَا تَنْقُض منه أَ) وَالْسَمْرَادُ بِالسَّذَابَةِ السُّودَةُ وَهِلْمَا إِلاَنَّ النَّجَسَ مَا عَلَيْهَا وَذَلِكَ قَلِيْلٌ وَهُوَ حَدَثْ فِي منه أَ) وَالْسَمِسَلَيْنِ دُوْنَ غَيْرِهِمَا، فَاشْبَهَ الْجُشَاءَ وَالْفُسَاءَ ، بِيعِلَافِ الرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنْ قُبُلِ الْمَوْاةِ السَّبِسَلَيْنِ دُوْنَ غَيْرِهِمَا، فَاشْبَهَ الْجُشَاءَ وَالْفُسَاءَ ، بِيعِلَافِ الرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنْ قُبُلِ الْمَوْاةِ وَذَكُو الرَّجُلِ النَّهَا لَا تَنْبَعِثُ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ حَتَى لَوْ كَانَتُ مُفْضَاةً يُسْتَعَبُ لَهَا الْوُضُوءُ وَقَالَ الْمُوالِةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْوَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَال

کے اور وہ کیڑا جو پافانے کے مقام سے نکا وہ ناتف دضو ہے۔ پس اگر کیڑا زخم کے سرے سے نکلا یا زخم سے کوشت گر پڑا تو یہ ناتف دضو نہ ہوگا۔ اور بہال واب سے سراد کیڑا ہے کیونکہ جونجاست اس کیڑے پر ہے وہ قلیل ہے اور وہ سبیلین میں حدث ہے اور غیر سبیلین میں حدث نبیں۔ پس یہ ڈکاراور بغیر آ واز نکلنے والی ہوا کے مشابہ وگیا۔ جبکہ عورت کی فرج اور مرد کے ذکر سے نکلنے والی ہوا کے خلاف ہے کیونکہ وہ کل نجاست نہیں نگلتی اور اگر عورت مفھا قا (وہ عورت جس کے مقام پیشاب و چینس دونوں کے راستے مل جاکیں) ہوتو اس کے لئے وضوکر نامستحب ہے کونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ ہوااس کی وہرت نگلی ہو۔

# جھالے یا پہیپ کے ناقض وضو ہونے کی صور تیں

فان قَشَرَتْ نَفْطَة فَسَالَ مِنْهَا مَاء أَوْ صَلِيلَد أَوْ عَيْرُه انْ سَالَ عَنْ رَأْسِ الْجَوْح نَقَضَ وان لَمُ يَسِلُ لا يَسْقِضُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَنْقِضُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَنْقِضُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهَالِه الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لا يَنْقِضُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهِلِه الْجُمْلَةُ نَجِسَة لَعَالَى لا يَنْقِضُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهِي مسالة الخارج من غير السَّينَلَيْنِ وَهاذِه الْجُمْلَةُ نَجسَة لاَنَّ اللهَّمَ يَسْفِحُ فَيُصِيرُ فَيْحَالُهُ مَا يَوْدَهُ اللهُ الْمَالَةُ مَا يَعْلَمُ مَا عَلَا اذَا قَشَرَها لَا اللهُ الْمُعْلَمُ مَا اللهُ الْمُعْلِمُ وَاللهُ اللهُ اللهُل

نقض وضوب اوراگر ند بہتے تو وضونہ ٹوٹے گا۔ جبکہ امام زفر جینے فرماتے ہیں کہ دونوں سورتوں ہیں وضو وٹ ہے۔ 8-۱۰، م شفعی جینے نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں وضونہ ٹوٹے گا۔ بیسٹلہ فیرسیلین ہے ترون کا ہے اور بیتی میجیزی نہس تیں کیونکہ جب فون کیک جائے تو وہ کیالہو بن جاتا ہے اور پھر جب اور بک جائے تو بیب بن جاتی ہے اور پھر (دوبارہ) پائی بن جاتا ہے۔ اور بیان کردہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب چھالے کو چھیلا اور پھر وہ فود بخو داس ہے آکادا اور اگر نجوڑ کر نگالا گیا تو وہ ناتی و نسونہ وہ کیونکہ وہ مخرج ہے وریہ خارج نہیں۔

# فصل في الغسل

ر میں کے بیان میں ہے ﴾ رسی کے بیان میں ہے ﴾

فصل عشل كي فقهي مطابقت كابيان

بخسل '' نین' کے ضمہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے۔'' دھونا'' جبکہ اصطلاح میں تمام بدن کو دھونے کا نام منسل ہے۔ اصطلاح شرع میں جب کمی محض پرالی علت وار دہوجس ہے اس پڑنسل دا جب ہوجائے ۔ تو وہ بشرہ لینی ظاہری جلد کا ہر حصہ آور ہر بال کے نیجے دھوئے گا۔

عسل كاتعريف وحكم كابيان

عنسن کے مسائل سے پہلے مصنف نے وضو کے مسائل بیان کیے ہیں۔اس کی ایک وجہ بیہ ہے کہ دضوکا وقوع عام ہے جبکہ مسائل کا وقوع خاص ہے۔ اس کی دوسری دجہ بیہ ۔وضوکا استعمال کیٹر ہے جبکہ کا وقوع خاص ہے۔اور بیاصول ہے کہ عام پہلے اور خاص بعد میں ہوتا ہے۔اس کی دوسری دجہ بیہ ۔وضوکا استعمال کیٹر ہے جبکہ عنسن کا استعمال گلیل ہے۔اور اس کی کثر ت کی بناء پر عسل پر نقذیم ہوئی ہے۔اس کی تیسری وجہ بیہ ہے۔وضواعضاء اربعہ میں تین کے دھونے اور ایک کے می کا تام ہے۔ادر جبر می کا ایک جزء ہے۔ جبکہ سال تمام بدن کا دھوتا ہے جو بدن کا کل ہے۔اور جزءا ہے کل پر مقدم ہوتا ہے۔اس کے وضو کے بیان کو شسل کے بیان پر مقدم کیا ہے۔

# عسل کے فرائض کابیان

وَفَرُضُ الْفُسُلِ الْمَصْسَمَضَةُ وَالْاسْتِنْشَاقُ وَعَسُلُ سَائِوِ الْبَدَنِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللهُ تَسَعَالَى هُمَا سُنَتَانِ فِيهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَشُر مِن الْفِطُوةِ اى مِنَ السُّنَةِ وَذَكَرَ مِنْهَا اللَّمَ صَصَفَةُ وَالْاسْتِنْشَاقُ وَلِهِ لَمَا السَّنَةِ فَوَلَهُ تَعَالَى وان كُنتُم جُنباً اللَّمَ صَصَفَةُ وَالْاسْتِنْشَاقُ وَلِهِ لَمَا اللَّهَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّةُ اللْم

کے اور سارے بدن کا دھوتا کی کرتا اور تاک میں پانی ڈالناعسل میں قرض ہے جبکہ امام شافعی میند کے نزد یک کلی

اور موسي شار الموادي الموادي

علم بي منتيل

و شدنده ان تشده السند فعسل فيد سل يدنيه وفرحه ويؤنل لجاسة ان كالت على بامه لمم يعز مشاؤ خسره و العشلاة ألا وجلله فم يلغش الداء على وأسه وسالو جسده للاقا لمم يسخى على ذالك السكان فيفسل وجلله متكادا حكث مده لة وحبى الله الله المسلم والدا يؤخو عشل وجلله لانهما في أخسله الماه المه المنهم والدا يؤخو عشل وجاله لانهما في أخسله الداه المنهمة الداء المنسخدل فلا يمنيك الداء المستحدل فلا يمنيك الداء المستحدل المنهمة الدائمة المحتملة كثيلا الوداد المسابة المداء المحتملة كثيلا الوداد المسابة المداء .

منسل من ورت كي من ند يال ندهو كن أنا وإن

وليس على المعراة أنْ تَنْقَصَ حِفائرها في الْفُسُلِ إذا يلغ الْمَاءُ أَصُول الشَّفر لقوله هَلَيْهِ المَشَلاةُ والسَّلامُ لام مَلْمَة رحى اللهُ عَنْها يكفيك اذا يلغ الْمَاءُ أَصُول شَعْرِك وليس هلها بل ذوائبها هو الضحيّة بحلاف اللّخية لانه لا حرج في ايُصال الْمَاء الى آلنائها .

# AT PARTY OF THE PA

# عسل واجب كرنے كى علتيں

قَالَ وَالْمَعَانِيُ الْمُوجِبَةُ لِلْغُسْلِ إِنْوَالُ الْمَنِيْ عَلَى وَجِهِ اللَّهُقِ وَالشَّهْوَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَوْوَ مِنَ الْمُوجِبَةُ لِلْغُسْلِ إِنْوَالُ الْمَنِيْ عَلَى وَجِهِ اللَّهُ الْمَاعِيْ وَالْمَعْرُومُ وَالْمِسَطَةَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِ وَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى خُرُوجُ الْمَنِي كَيْفَ مَا كَانَ يُوْجِلُ الْمُعْسَلَ لِلْقَوْدِلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ الْيَ الْمُعْسَلُ لِلْقَوْدِلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ الْمُنْ عَلَى وَجْهِ الشَّهْوَةِ يُقَالُ أَجْنِبَ السَّلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَعَلَى وَجْهِ الشَّهُوةِ يُقَالُ أَجْنِبَ السَّلاَمُ اللهُ تَعَلَى وَجْهِ الشَّهُوةِ يُقَالُ أَجْنِبَ السَّلَامُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

اور سن ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ کے خواہ جائے ہیں کہ مردیا جورت سے منی کا کودکریا شہوت سے خارج ہوتا خواہ جائے ہیں کہ مردیا جورت سے منی کا خودج ہوشل کو واجب کرنے والی ہے۔ کیونکہ ہی کر می منی کا خودج ہوشل کو واجب کرنے والی ہے۔ کیونکہ ہی کر می کا خودج کا فرمان ہے پانی ہے بیانی ہے۔ لین می سے شمل واجب ہے۔ اور ہمارے زدیک تھم طہارت جنبی کو شامل ہے اور جنابت لفت میں منی کا دفق کے ساتھ خودت سے ضرورت کو لورا کرے اسے (اجسنسہ لفت میں منی کا دفق کے ساتھ خودت سے ضرورت کو لورا کرے اسے (اجسنسہ المسر جل) کہ مردجنی ہوگیا کہا جاتا ہے۔ اور حدیث بھی شہوت کے ساتھ خارج ہونے والی منی پر محمول ہے۔ پھر امام اعظم مُوناسَة ہور اللہ میں میں میں میں ہوت کے ساتھ خارج ہونے والی منی پر محمول ہے۔ پھر امام اعظم مُوناسَة ہور میں میں خود کے در کے میں ظہور امام معتبر ہے۔ جبکہ امام ابو پوسٹ بُوناسِ کے زدیک میں ظہور معتبر ہے۔ وہ خودج کو جدا ہونے پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ ان کے زدیک دونوں صورتوں میں شمل واجب ہے۔ اور طرفین کے مزدیک جب شمل من وجدوا جب ہواتوا حتیا طے طور پر بھی واجب ہوگا۔

ختا نین کاملتاسب وجوب عسل ہے

وَالتَّفَاءِ الْمَخْتَ انَيُن من غير إِنْ وَال لِقُولِه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ ذَا اِلْتَقَى الْحَتَانَانِ غابتِ الْمَحْشُ فَةِ وَجَبَ الْغُسُلُ انْزَلَ او لَمْ يَنُولْ وَلاَنَّه سَبَبُ للانُوالِ وَنَفُسُه يَتَعَيَّبُ عَنُ بَصْرِه وَقَدْ يَخْفِى عَلَيْهِ لِقِلْتِه فَيُقَامُ مَقَامُه وَكَذَا أُلايُلاَ جُ فِى الدُّبَرِ لِكَمَالِ السَّبِيَّةِ وَيَجِبُ عَلَى الْمَفْعُولِ يَخْفِى عَلَيْهِ لِقِلْتِه فَيُقَامُ مَقَامُه وَكَذَا أُلايُلاَ جُ فِى الدُّبَرِ لِكَمَالِ السَّبِيَّةِ وَيَجِبُ عَلَى الْمَفْعُولُ لِيَعْفِى الشَّبِيَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْمَفْعُولُ لِي الْمُؤْمِ لِلاَنْ السَّبِيَّةِ نَاقِطَة .

کے اور بغیر انزال کے دونوں کے ختان کا باہم ملنے سے بھی عُسَل واجب ہے کیونکہ نبی کریم مُن این کا فرمان ہے جب ختان کی جب ختان کی این ہے جب ختان کی اور آلہ اس کی نظر سے ختان کی جب نظر سے میں اور حشد جیب جائے تو عُسل واجب ہوجاتا ہے انزال ہو یا تہ ہو۔ کیونکہ بیانزال کا سبب ہے اور آلہ اس کی نظر سے

 $H = X_{AB} = 0$ 

غائب ہوتا ہے اور منی کے قلیل ہونے کی وجہ ہے انزال مجھی خودان فخص پر پوشیدہ رہتا ہے۔ بس بہ قائم مقام انزال ہوگا اور ای طرح دبر میں دخول پر بھی کیونکہ سبب کامل موجود ہے اوراحتیا طامفعول بہ پر بھی قسل واجب ہے بخلاف جانوراور غیرفرج کے کیونکہ ان میں سبب ناقص ہے۔

### حيض اورنفاس سبب وجوب عسل بين

قَالَ (وَالْحَيْضُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (حَتَى يَطَّهَّرُنَ) بِالتَّشْدِيدِ (وَ) كَذَا (الْبِفَاسُ) لِلْإِجْمَاعِ. هُ اور حِضْ يَونَدَ اللهُ تَعَالَىٰ كَافْرِ مَان هِ حَتَىٰ كَهُوهُ فُوبِ بِاكْ بُوجًا نِيسَ يَعْيَدُتُنْدَ يَدِ كَمَاتُهِ إِدَا اللهِ مَاعَ يَهِ عَمَمُ اللهِ مَاعَ يَهِ عَلَى اللهِ مَاعَ يَهِ عَلَى اللهِ مَاعَ يَهِ عَلَى اللهِ مَاعَ يَهِ عَلَى اللهِ مَاعَ يَهُ مَا مَا كَا مَاعَ عَلَى اللهِ مَاعَ يَهُ مَا مِن اللهِ مَاعَ يَهُ مَا مَا لَهُ مَا مَا كَا فَرَا اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ اللهِ مَا عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

جن ایام میں عسل سنت ہے

وَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسُلَ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَعَرْفَةَ وَالإِحْرَامِ لَصَ عَلَى السُّيِيَّةِ وَيَحْدُ اللهُ تَعَالَى الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ السُّيِيَّةِ وَيَحْدُ اللهُ تَعَالَى الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَسَنَّا فِي الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَنْ اَتَى حَسَنَا فِي الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَنْ اَتَى الْجُمُعَةِ فَلِهُ وَالسَّلامُ مَنْ اَتَى الْجُمُعَةِ فَلِهُ وَلَى اللَّهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ تَوضَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيِهَا وَلِعُمَّت وَمَنِ الْجُمُعَةِ فَلِهُ وَالسَّلامُ مَنْ اَتَى اللهُ مَعْدَ اللهُ ا

مذى ادرودى سبب وجوب عسل نہيں

قَالَ (وَلَيْسَ فِي الْمَذْي وَالْوَدْي عُسْلٌ وَفِيهِمَا الْوُضُوعُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (كُلُّ فَحُلُ فَيَحُونُ فَعُلِي لَمُذِي وَفِيهِ الْوَصُوعُ) " وَالْوَدْيُ: الْفَلِيظُ مِنَ الْبَوْلِ يَتَعَقَّبُ الرَّقِيقَ مِنْهُ نُحُرُوجًا فَيَكُونُ مُعْبَرًا بِهِ، وَالْمَذِي وَفِيهِ الْوُصُوعُ) " وَالْوَدْيُ: الْفَلِيظُ مِنَ الْبَوْلِ يَتَعَقَّبُ الرَّقِيقَ مِنْهُ نُحُرُوجًا فَيَكُونُ مُعْبَرًا بِهِ، وَالْمَنِي : خَاتِرٌ الْبَيَضُ يَنْكُسِوُ مِنْهُ الذَّكُو، وَالْمَذْيُ: رَقِيقٌ يَصُوبُ إِلَى الْبَيَاضِ مُعْبَرًا بِهِ، وَالْمَنْيُ بَعْلَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا . يَخُوبُ عِنْدُ مُلاعَبَةِ الرَّجُولِ الْفَلَهُ . وَالتَّفْسِيرُ مَالُورٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا . يَخُوبُ عِنْدُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا . يَخُوبُ عِنْدُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا . هَلَا لَهُ مُورُونِ مِنْ اللهُ وَعِلْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا . هِلَى اللهُ وَلَول مِن وَصُوبِ لَيْ وَلَا يَعْمَلُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهَا . هِلَى وَمُوبُ عِنْدُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا . هِلَى وَمُوبُ عِنْدُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا . هِلَى وَمُوبُ عَلَى وَلَا عَلَى عَنْهَا . هِلَى الْمُعْرَالُ وَلَى مِنْ وَلَى عَنْهُا . وَلَول مِن وَصُوبِ لَيْنُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا . هِلَى وَلَول مِن وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا . مِنْ وَلَول عِنْ وَلَا عَلَى عَنْهُا . وَلَول عَلَى وَلَا عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى اللهُ ا

## پاکیزا پانیوں کا بیان

بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ وَمَا لَا يَجُوزُ

﴿ يہ باب اس يانى كے بيان ميں ہے جس سے وضوكر ناجائز ہے اور جن سے جائز نہيں ﴾

فقدمين مسائل كوباب مين جمع كرنے كابيان

باب کا لغوی معنی ہے ''نوع'' اور بیاس طرح پینچانا جاتا ہے جس ہیں ایک شم کے مسائل کو بیان کیا جائے ۔ جن پر کماب مشتمل ہو مصنف بین نوع '' اور بیاس طرح پینچانا جاتا ہے جس ہیں ایک شم کے مسائل کو بیان کیا جاتے ۔ جن پر کماب مشتمل ہو مصنف بین ناز کر شروع کیا جس سے مشتمل ہو مصنف بین ناز کر شروع کیا جس سے طہارت حاصل کی جائے ۔ اور ماء مطلق ہے جس احداث کوزائل کرنے والا ہے اگر چدوہ حدث غلیظ ہویا وہ حدث خفیف ہو۔ طہارت حاصل کی جائے ۔ اور ماء مطلق ہے جس احداث کوزائل کرنے والا ہے اگر چدوہ حدث غلیظ ہویا وہ حدث خفیف ہو۔

یا کیزہ یا نیوں کے باب کی فقہی مطابقت کا بیان

بعض نقبہاء نے سب سے پہلمان پانیوں کا ذکر کیا ہے جن سے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ جیسے صاحب نورالا بیضاح ہیں۔
جبرے حب حب ہدایہ اور دیگر نقبہاء نے سب سے پہلے دضو ہے فقیمی مسائل کی ابتداء کی ہے۔ جن فقبہاء نے پانیوں کے بیان سے ابتداء
کی ہے ان کا مؤتف ہے ہے پائی دضود خسل کے لئے آلدوذر بعیر ہے۔ اس لئے اس کو تقدم حاصل ہے۔ کیونکہ کی چزکا آلدیا ذر بعیر جو
کسی عظم تک پہنچ نے کا سب پارسلہ ہے وہ اپنے وہ جود ہیں مقدم ہوتا ہے۔ اور جن فقبهاء نے وضوو خسل کو پانعوں کے بیان سے مقدم
کیا ہے۔ ان کی ولیل ہے ہے دضواور خسل کا جب تھم پایا جائے گا۔ تب وضواور خسل کیا جاتا ہے۔ لبذا تھم وضواور تھم خسل کے لئے
ضرور کی ہے کہ پہلے ان کے احکام کو بیان کیا جائے۔ جب بیا دکام خابت ہوجا کیں گے تو پھر دو ہر اامر بیہ ہے کہ اب وضواور خسل کا
حصول کسی چیز سے ہوگا۔ تو اس وقت مکلف پائی یا تیم کی طرف آئل ہوگا۔ ان دونوں کے بعد پانوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اور تیسراام م
سے کہ جس طرح دضواور خسل کتاب الطہارت سے متعلق ہیں۔ ای طرح پائی بھی کتاب الطبارت سے متعلق ہیں۔ ای طرح پائی بھی کتاب الطبارت سے متعلق ہیں۔ ای طرح پائی بھی کتاب الطبارت سے متعلق ہیں۔ ای طرح پائی بھی کتاب الطبارت سے متعلق ہیں۔ ای طرح پائی بھی کتاب الطبارت سے متعلق ہیں۔ ای طرح پائی بھی کتاب الطبارت سے متعلق ہیں۔ ای طرح پائی بھی کتاب الطبارت سے متعلق ہے۔ نہذا ان سے صرف با ہمی اشیاء کا تقدم الذم آسے کہ جس طرف با ہمی اشیاء کا تقدم الزم آسے گا۔

#### حدث کودور کرنے والے یا نیول کا بیان

(اَلطَّهَارَةُ مِنُ الْاَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْاَوْدِيَةِ وَالْعُيُونِ وَالْاَبَارِ وَالْبِحَارِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (اَلطَّهَارَةُ مِنْ الْاَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْاَوْدِيَةِ وَالْعُيُونِ وَالْاَبَارِ وَالْبِحَارِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَانْفَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِسُهُ شَيْءٌ (وَانْفَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِسُهُ شَيْءٌ

إِلَّا مَا غَيْسَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ) ثَهُ وَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالمَسْلَامُ فِي الْبَحْرِ (هُوَ الطَّهُورُ مَاوُهُ وَالْحِلْ مَيْنَتُهُ ثِهُ) " وَمُطْلَقُ الِاسْمِ يَنْطَلِقُ عَلَى هَذِهِ الْمِيَّاهِ .

ورخت یا پھل سے نچوڑ ہے گئے یانی سے دضو کا تھم

قَالَ (وَلَا يَسَجُوزُ بِمَاء أُغَنُصِرَ مِنُ الشَّجَرِ وَالنَّمَرِ) لِآنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقِ وَالْحُكُمُ عِنْدَ فَقْدِهِ مَنْفُولٌ إِلَى التَّيَشُمِ وَالْوَظِيفَةُ فِي هَذِهِ الْاعْضَاءِ تَعَبُّدِيَّةٌ فَلَا تَتَعَدَى إِلَى غَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ مَنْفُولٌ إِلَى التَّيَشُمِ وَالْوَظِيفَةُ فِي هَذِهِ الْاعْضَاءِ تَعَبُّدِيَّةٌ فَلَا تَتَعَدَى إِلَى غَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَالْمَاءُ الَّذِى يَقَطُّرُ مِنْ الْكُرْمِ فَيَجُوزُ التَّوضُو بِهِ لِآنَةُ مَاء " يَخُورُجُ مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ ، ذَكَرَهُ فِي جَوَامِع آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ . وَفِي الْكِتَابِ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ حَيْثُ شَرَطَ إِلاغِيصَارَ . فِي جَوَامِع آبِي يُحُوزُ (بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَآخُورَ جَهُ عَنْ طُبْعِ الْمَاءِ كَالْا شُرِيَةِ وَالْحَلِّ وَمَاءِ قَلْهُ فَي الْكَارِ وَمَاءِ الزَّرْدَجِ) لِللّهُ لَا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا، وَالْمُوادُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءِ الزَّرْدَجِ) لِلاَنَّةَ لَا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا، وَالْمُوادُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءِ الزَّرْدَجِ) لِلاَنَّةُ لَا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا، وَالْمُوادُ بِمَاءِ الْبَاقِلَا وَالْمَوادُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءِ الزَّرْدَجِ) لِلاَنَّةُ لَا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا، وَالْمُوادُ بِمَاءِ الْبَاقِلَا وَالْمَوادُ بِمَاءً الْمُورُ وَمَاءِ الزَّرْدَجِ) لِلاَنَّة لَا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا، وَالْمُوادُ بِمَاءِ الْبَاقِلَا وَالْمَوادُ بِمَاءً الْوَرْدِ وَمَاءِ الزَّرْدَجِ) لِلْمَاتِ عَيْرُهُ التَوضُولُ بِهِ مَا تَغَيْرُ بِالطَّالَةِ ، وَالْمُونُ الطَّبْحَ يَجُوزُ التَّوضُولُ بِهِ مَا تَغَيْرَ بِالطَّابِحِ، فَإِنْ تَغَيْرَ بِدُونَ الطَّبْحَ يَجُوزُ التَّوضُولُ إِلَى الْكَافِي الْمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءً الْمُؤْمِنُ السَّوْمُ وَالْمُولُ الْمَاءِ الْمُعَلِيْدِ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعْتَى الْمُعْلَقُلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْتَقِيْرُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَادُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

کے جس پانی کو درخت یا کھل سے نجوز کر حاصل کیا گیا ہو۔ اس سے بھی وضوکرنا جا کر نہیں۔ کیونکہ وہ ماء مطلق نہیں اور جب ماء مطلق نہ ہوتو تھم بہتم کی طرف نقل کر دیا جاتا ہے۔ اور ان اعتناء میں وظیفہ تعبدی ہے جوغیر منصوص کی طرف متعدی نہ ہوگا۔ اور وہ پانی جو انگور سے خود نکلا ہواس سے وضو جا کڑنے کیونکہ وہ پانی بغیر نجوڑ نے کے نکلا ہے۔ امام ابو پوسف مرسند کی جوامع مجمی اسی طرح نہ کور ہے اور صاحب کم اب نے اعتصار کی شرط لگاتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اور وہ پانی جس پراس کے غیر کا غلبہ ہواس سے بھی وضوکرنا جائز نہیں۔ کیونکہ اس نے پانی کواس کی طبیعت سے خارج کردیا جیسے شربت ،سرکہ، گلاب ادر لوسے کا پانی ،شور بااور زردک کا پانی ہے۔ کیونکہ ان پر مام طلق کا اطلاق ندر ہا۔ اور با قلاء کے پانی سے مرادیہ ہے کہ پکانے سے پانی متغیر ہوجائے۔ لہذا اگر بغیر پکانے سے پانی متغیر ہوجائے تو اس کے ساتھ وضوکرنا جائز ہے

یائی میں پاک چیز کے ملنے کابیان

قَالَ (وَتَجُوْزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَىءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ آحَدَ اَوْصَافِهِ، كَمَاءِ الْمَلِ وَالْمَاءِ الَّذِي الْحُتَـلَطُ بِهِ الزَّعْفَرَانُ أَوْ الصَّابُونُ اَوْ الْأَشْنَانُ) قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ: آجُرى فِي الْمُخْتَصَرِ مَاءَ

الزَّرُدَج مَجْرَى الْمَرَقِ، وَالْمَرُوِئُ عَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ بِمَنْزِلَةٍ مَاءِ الزَّغْفَرَان وَهُوَ الصَّحِيحُ، كَذَا انْحَتَارَهُ النَّاطِفِيُّ وَالْإِمَامُ السَّرَخْدِينُّ رَحِمَهُ اللَّهُ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجُورُ التَّوَضُّو بِمَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَآشَبَاهِهِ مِمَّا لَيْسَ مِن جِسِ الْآرُضِ لِآنَهُ مَاءً الزَّعْفَرَان بِخِلَافِ آجْزَاءِ الْآرْضِ لِآنَ الْمَاءَ لا يَخُلُو عَنهَا عَادَةً . الا ترمى آنَهُ يُقَالُ مَاءُ الزَّعْفَرَان بِخِلَافِ آجْزَاءِ الْآرْضِ لِآنَ الْمَاءَ لا يَخُلُو عَنهَا عَادَةً .

وَلَنَ انَّ اسْمَ الْمَاءِ بَاقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ اللَّا تَوى أَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدُ لَهُ اسْمٌ عَلَى حِدَةٍ وَإِضَافَتُهُ إِلَى البَّوْ وَالْعَيْنِ، وَلاَنَّ الْخَلْطَ الْقَلِيُلَ لَامُعْتَبَرَ بِهِ لِعَدَمِ الْمُكَانِ الاحْتِرَاذِ النَّوْعُفَرَانِ كَاصَافَتِهِ إِلَى الْبِنْ وَالْعَيْنِ، وَلاَنَّ الْخَلْطَ الْقَلِيلُ لَا مُعْتَبَرَ بِهِ لِعَدَمِ الْمُكَانِ الاحْتِرَاذِ النَّوْعُورَاءِ اللَّهُ وَالْمُعْتَبَرُ الْعَالِبُ، وَالْعَلَيْهُ بِالْاَجْزَاءِ لَا بِتَغَيِّرِ اللَّوْنِ هُوَ الصَّحِبِحُ، عَنْهُ كَمَا فِي آجُزَاءِ الْأَرْضِ فَيُعْتَبُرُ الْعَالِبُ، وَالْعَلَةُ بِالْآجْزَاءِ لَا بِتَغَيْرِ اللَّوْنِ هُوَ الصَّحِبِحُ، عَنْهُ كَمَا فِي آجُزَاءِ الْآرُضِ فَيْعُتَبُرُ الْعَالِبُ، وَالْعَلَيْهُ بِالْآجْزَاءِ لَا بِتَغَيْرِ اللَّوْنِ هُوَ الصَّحِبِحُ، وَالْعَلَيْهُ بِالْآجْزَاءِ لَا بِتَغَيْرِ اللَّوْنِ هُوَ الصَّحِبِحُ، وَالْعَلَامُ بِاللَّهُ الْمُعْتَبُرُ الْمُعَالِمُ مَا عَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَبُرُ اللَّهُ اللَ

کے اور یہی کو اور امام ناطعی اور امام مردی مجانے اسے مہارت کا سی حرب جہد ہو ہے۔ بہد می اور است بال مقدروی نے ایک وصف کو بدلا ہو۔ جیسے سیلا ب کا پانی اور وو پانی جس شی زعفران یا اشنان ال منی ہو۔ صاحب ہوار نے کہا کہ امام قدروی نے قدوری میں ماوزر دج کوشور ہے کی طرح قرار ویا ہے۔ اور امام ابو بوسف مجھنے کی روایت کے مطابق سے ماوز عفران کے مرتبہ میں ہے۔ اور یہی مجھے ہے ای کو امام ناطعی اور امام مردی مجتمعیات افتیار کیا ہے۔

اورا مام شافعی بیشد فرماتے ہیں کہ مام زعفران اور اس کی مثل وہ پانی جوز مین کی جنس سے نبیس ہیں ان سے وضو کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ و وما ومقید ہیں کیا آپ نہیں و کیمنے کراہے مام زعفران کہا جاتا ہے۔ بخلاف اجز اوز مین کے کیونکہ کوئی بھی پانی عادۃ ان

ے خالی ہیں ہوتا۔

۔ ماری دلیل بیہ ہے کہ پانی کا نام تو مطلقاً باتی ہے۔ کیا آپ نبیل دیکھتے کہ اس کا کوئی الگ نام نبیل۔ اور زعفران کی طرف پانی کا نبیت ہے۔ کیا آپ نبیل دیکھتے کہ اس کا کوئی الگ نام نبیل۔ اور کی نبیت کرتے ہیں۔ کیونکہ تھوڑی ہے آمیزش کا اختبار نبیل۔ اور کی نبیت کرتے ہیں۔ کیونکہ تھوڑی ہے آمیزش کا اختبار کیا مشکل نبیل ہے۔ بہلا لہٰ ڈاغالب کا اختبار کیا جائے گا اور غلبے کا اختبار رنگ بدینے ہوتا مشکل نبیل ہے۔ بہلا لہٰ ڈاغالب کا اختبار کیا جائے گا اور غلبے کا اختبار رنگ بدینے ہوتا مشکل نبیل ہوتا ہکہ اجزاءے ہے اور بھی ہے۔

ك كرياني ك متغير بونے كابيان

فَإِنْ تَعَبَّرَ بِالطَّبْحِ بَعُدَمَا نُحِلِطَ بِهِ عَيْرُهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّو بِهِ لِآنَهُ لَمْ يَبْقَ فِى مَعْنَى الْمُنَزَّلِ مِنْ السَّمَاء إِذَ النَّارُ غَيْرَتُهُ إِلَّا إِذَا طُبِحَ فِيهِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمُبَالَّغَةُ فِى النَّطَافَةِ كَالْأَشْنَانِ وَنَحُوهِ السَّمَاء إِذَ النَّارُ غَيْرَتُهُ إِلَّا إِذَا طُبِحَ فِيهِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمُبَالَّغَةُ فِى النَّطَافَةِ كَالْأَشْنَانِ وَنَحُوهِ السَّمَاء إِذْ النَّالَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بِالسِّدُرِ ، بِلَلِكَ وَرَدَتُ السَّنَةُ ، إِلَّا اَنْ يَعُلِبَ ذَلِكَ لَلَّ اللَّهُ عَنْهُ . عَلَى الْمَاء فَيُصِيرَ كَالسَّوِيقِ الْمَحْلُوطِ لِزَوَالِ السَّمِ الْمَاء عَنْهُ .

ے اگر پانی غیر کے ملتے کے بعد یکنے کے ساتھ متنغیر ہو گیا تواس کے ساتھ وضو جائز نبیں۔ کیونکہ اس پانی میں منزل من

سے اسماء کامعنی باتی ندر ہا۔ جبکہ آگ نے اسے بدل دیا گر جب اس میں ایک چیز کی ہوجومفائی کرنے میں زیادہ ہوجیے اشنان اورائ کی مثل نے کیونکہ میت کوالیے بائی سے شال دیا جاتا ہے۔ جسے ہیری کے بتوں سے جوش دیا گیا ہو۔ اس کے بارے میں سنت وارد ہوئی ہے گر جب کوئی چیز پائی پرغالب آجائے تو وہ پائی میں ملے ہوئے ستو کی طرح ہوجائے گا کیونکہ اس سے پائی کانام زائل ہو سیا۔ گیا۔

# ہروہ یانی جس میں نجاست واقع ہوئی اس سے وضوکر نا جائز نہیں

(وَكُلُّ مَاءٍ وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ لَمْ يَجُزُ الْوُضُوءُ بِهِ قَلِيَّلا كَانَتُ النَّجَاسَةُ أَوْ كَثِيرًا) وَقَالَ مَالِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ آحَدُ أَوْصَافِهِ لِمَا رَوَيْنَا .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوْزُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَبْنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْنَيْن لَمْ يَحْمِلُ خَبَثًا) "

وَلَنَا حَدِيثُ الْمُسْتَنِفِظِ مِنْ مَنَامِدِ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا يَبُولَنَّ اَحَدُكُمُ فِي الْمَاءِ السَّلَامُ وَلَا يَغُتَسِلَنَّ فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ ) ﴿ مِنْ غَيْرِ فَصْلِ ، وَالَّذِى رَوَاهُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَدَ السَّالِمِ وَلَا يَغُتَسِلَنَّ فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ ) ﴿ مِنْ غَيْرِ فَصْلِ ، وَالَّذِى رَوَاهُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَدَ فِي الْمُسَاتِينِ ، وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ صَعَفَهُ اللهُ فَعَقَهُ اللهُ عَنَا وَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ صَعَفَهُ اللهُ عَلَى الْمُعَامِدِينَ ، وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ صَعَفَهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَامِدِينَ ، وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ صَعَفَهُ اللهُ عَلَى الْمُعَامِدِينَ ، وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ صَعَفَهُ اللهُ عَلَى الْمُعَامِدِينَ ، وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِيدِ وَمُؤْلِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ السَّالِي اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه

کے اور ہروہ پانی جس میں نجاست واقع ہوئی ہاسے وضوکرنا جائز نیں۔ چاہو ہ نجاست قلیل ہو یا کثیر ہو۔ اور امام مالک پُرین ہے نے فر مایا: جب تک پانی کے ادصاف میں ہے کوئی ایک بھی وصف نہ بدلے تب تک اس سے وضو جائز ہے۔ دلیل وہی جو ہم نے روایت ذکر کی ہے۔

اورامام شافعی میشد نے فرمایا: جب بانی دو قلے ہواس ہے وضور نا جائز ہے کیونکہ نبی کریم میند منافق کے مایا: جب بانی دوقلوں کو پنچ جائے تو وہ نجاست نبیں اٹھا تا۔

اور ہمارے بزدیک وہی حدیث "السمستیقظ من منامه اور نی کریم سُلُقَیْلُ کافرمان کہم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں پیٹا ب نہ کرے اور نہ اس میں شسل جنابت کرے۔ اس حدیث میں تفصیل نہیں ہے اور حدیث امام مالک برتانیڈ نے ذکر کی ہے و ویئر بعض عدے متعلق وار دہوئی ہے اور اس کا پانی جاری باغوں میں جاری تھا۔ اور جوروایت امام شافعی برتانیڈ نے ذکر کی ہے امام ابوداود نے اسے ضعیف کہا ہے یااس کا مطلب میہ ہے کہ و ویاتی نجاست اٹھانے سے کر در ہوجاتا ہے۔

### جاری یائی کے بارے میں حکم شرعی

(وَالْـمَاءُ الْجَارِى إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوءُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُولَهَا اَثْرٌ لِآنَهَا لَا تَسْتَقِرُ مَعَ جَـرَيَانِ الْمَاءِ) وَالْآثَرُ هُوَ الرَّائِحَةُ اَوُ الطَّعُمُ اَوْ اللَّوْنُ، وَالْجَارِى مَا لَا يَتَكُرُرُ اسْتِعْمَالُهُ، وَقِيلَ

مَا يَذْهَبُ بِيبُنَةٍ .

قَالَ (وَالْغَدِيرُ الْعَظِيمُ الَّذِى لَا يَتَحَرَّكُ آحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيكِ الطَّرَفِ الْاَحَرِ إِذَا وَقَعَثُ نَجَاسَةٌ فِى آحَدِ جَانِبَيْهِ جَازَ الْوُصُوءُ مِنْ الْجَانِبِ الْاَحَرِلَانَّ الظَّاهِرَ آنَّ النَّجَاسَة لَا تَصِلُ الَيْهِ) إذْ آثَرُ التَّحْرِيكِ فِى السِّرَايَةِ فَوْقَ آثَرِ النَّجَاسَةِ .

ثُمَّ عَنْ أَسِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ يَعْتَبِرُ التَّحْوِيكَ بِالاغْتِسَالِ، وَهُوَ قُولُ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَعَنْهُ التَّحْوِيكُ بِالْيَدِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالتَّوَضُّوُّ .

وَوَجُهُ الْآوَّلِ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الاغْتِسَالِ فِي الْحِيَاضِ آشَدُ مِنْهَا اِلَى التَّوَضُّوُ، وَبَعْضُهُمْ فَذَرُوْا بِالْمِسَاحَةِ عَشْرًا فِي عَشْرٍ بِلِرَاعِ الْكِرْبَاسِ تَوْسِعَةً لِلْآمْرِ عَلَى النَّاسِ، وَعَلَيْهِ الْفَتُوى، وَالْمُغْتَمُرُ فِي الْعُمْقِ أَنْ يَكُونَ بِحَالِ لَا يَنْحَسِرُ بِالِاغْتِرَافِ هُوَ الصَّحِيحُ.

وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ وَجَازَ الْوُصُوءُ مِنْ الْجَانِبِ الْاَخَرِ، اِشَارَةٌ اِلَى اَنَّهُ يَنْجُسُ مَوْضِعُ الْوُقُوعِ وَعَنْ اَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اَنَّهُ لَا يَنْجُسُ اِلَّا بِظُهُورِ آثَرِ النَّجَاسَةِ فِيهِ كَالْمَاءِ الْجَارِي .

کے اور جب کی جاری پانی ہی نجاست واقع ہوئی تو اس نے وضوکرنا جائز ہے۔جب تک اس میں اثر نہ دیکھا ہو۔ کیونکہ وہ پانی کے جاری ہونے کی وجہ سے تھم نے والی نہیں۔اور اثر سے مراور تگ، ذا نقداور یو ہے۔اور جاری پانی وہ ہے جس کا استعال کررنہ ہواور یہ بھی کہ گیاہے کہ وہ ماہ جاری ہے جو تنکا بہا لے جائے۔

وہ بڑا تا لاب جس کی ایک طرف کو ترکت دی جائے تو دومری جائے ہوکہ نہ ہو۔ جب اس کی ایک طرف میں نجاست واقع ہوئی تو دومری طرف سے دفعوکر تا جا تزہے۔ کیونکہ نجاست اس جائے ہوئی نہیں۔ اس لئے بھی کہ ترکت دینے کا اثر نجاست کے بھیل جائے والے اثر سے زیادہ ہے۔ پھرامام اعظم میں ہوئے کے نزویک ترکی یا اعتبار کیا گیا ہے اور ایک روایت میں امام ابو یوسف میں ہوئے کی نزویک بھی بھی ہے۔ اور امام اعظم میں ہوئے سے بھی روایت ہے کہ ہاتھ سے ترکت وینے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور امام محمد موسور کے اعتبار کیا جائے گا۔ اور امام محمد میں ہوئے کہ انتہار کیا جائے گا۔ اور امام محمد موسور کے سے ساتھ حرکت معتبر ہوگی۔

پہلے آول کی وجہ یہ ہے کہ شمل کی ضرورت وضو کی ضرورت سے حوضوں پر زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ بعض فقہاء نے غدر عظیم کا اندازہ مسافت سے لگایا ہے۔ جو کہ کپڑے کے گڑے اعتبار سے دہ در دہ ہوگا۔ تا کہ اوگول کو ہولت ہو۔ اور اس پر فتوی ہے اور گہرائی کا اعتبار اس طرح ہوگا کہ چلو بحر نے سے ذیبین محکم شد جائے۔ یہ جے اور یہی قول کتاب میں بیان ہوا ہے دوسری جانب سے وضو کرنے کے جواز میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہال نجاست گرے گی وہی جگہ تا پاک ہوگی اور امام ابو یوسف برست سے روایت ہوگا جس جگر جان کا تعمم دوایت ہے۔ جس جگر نجاست کی اس وقت تک نجی شہوگی جب تک نجاست کی ایم شہوجائے جس طرح جاری پانی کا تعمم

### غیرخون دالے جانوروں کا یانی میں مرنے کا بیان

قَالَ (وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يُنجِسُهُ كَالْبَقِ وَالذَّبَابِ وَالزَّنَابِيرِ وَالْعَقُرِبِ
وَنَحْوِهَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُفْسِدُهُ لِآنَ التَّحْرِيمَ لَا بِطَرِيقِ الْكُرَامَةِ آيَةُ النَّجَاسَةِ،
بِسَخِلَافِ دُوْدِ الْحَلَقُ الشَّلَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّلَامُ فِيهِ ضَرُورَةً، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهِ
بِسَخِلَافِ دُوْدِ الْحَلَلُ اكْلُهُ وَشُوبُهُ وَالْوُضُوءُ مِنَهُ) " وَلَآنَ الْمُنجَسَ هُوَ الْحَتَلَاطُ اللّهِ الْمَسْفُوحِ
بِسَاجُزَائِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، حَتَى حَلَّ الْمُذَكَّى لِانْعِدَامِ اللّهِ فِيهِ وَلَا ذَمَ فِيهَا، وَالْحُرْمَةُ لَيُسَتْ مِنْ
مَرُورَتِهَا النَّجَاسَةُ كَالطِّين.

قَسَالَ (وَمَوْتُ مَسَا يَعِيسُ فِي الْسَمَاءِ فِيهِ لَا يُفْسِدُهُ كَالسَّمَكِ وَالطَّفُدَعِ وَالسَّوَطَانِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ دَحِمَهُ اللَّهُ: يُفُسِدُهُ إِلَّا السَّمَكُ لِمَا مَرَّ.

وَلَنَا آنَهُ مَاتَ فِي مَعْدِنِهِ فَلَا يُعْطَى لَهُ حُكُمُ النَّجَاسَةِ كَبَيْضَةٍ حَالَ مُحُهَا دَمًا، وَلاَلَهُ لا دَمَ فِيهَا، إِذُ اللَّمَ وَفِي غَيْرِ الْمَاءِ قِيلَ غَيْرُ السَّمَلِي فِيهَا، إِذُ اللَّمَ وَفِي غَيْرِ الْمَاءِ قِيلَ غَيْرُ السَّمَلِي يُعْسِدُهُ لِعَدَمِ الذَّمِ وَهُوَ الْاَصَحُ . وَالطُّفُدَ عُ الْبَحْرِي يُفْسِدُهُ لِعَدَمِ الذَّمِ وَهُوَ الْاَصَحُ . وَالطُّفُدَ عُ الْبَحْرِي وَالْبَرَّيُ فِيهِ مَوَاءً .

وَقِيسَلَ الْبَرِّى مُفْسِدٌ لِوُجُودِ الدَّمِ وَعَدَمِ الْمَعْدِنِ، وَمَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ مَا يَكُونُ تَوَلَّدُهُ وَمَثُواهُ فِي الْمَاءِ، وَمَائِي الْمَعْاشِ دُونَ مَائِي الْمَوْلِدِ مُفْسِدٌ .

ادرایی چیز کامرناجی بینے والاخون ندہووہ اس پانی کونجی نہیں کرتا جیسے چھر بھی بھڑیں ، پھواوراس کی شل جیں اورایام شانعی مجین چیز کامرناجی ہیں بانی کونجی کرتی جیس کونکہ حرمت جب کرامت کے طور پر فابت نہ تو وہ نباست کی علامت ہوتی ہے۔ سوائے شہد کے کھی کے بچول اور پھلوں والے کیڑوں کے کیونکہ اس جی ضرورت ہے۔ جبکہ ہمارے نزویک نبی علامت ہوتی ہے۔ سوائے شہد کے کھی کے بچول اور پھلوں والے کیڑوں کے کیونکہ اس جس ضرورت ہے۔ جبکہ ہمارے نزویک نبی کریم سائین کا فرمان ہے کہ مید طال ہوتا ہے اس کا کھانا پینا اور اس نے وضو کیا جائے گا۔ کیونکہ پانی کونجس کرنے والا دم مسفوح موت کے وقت اگر آپ اجزاء اس بیں ملاتا۔ حالانکہ وزئے کیا جواحلال ہوجاتا ہے کیونکہ اس میں خون نہیں ہوتا۔ اور نہ ان جانوروں بیس خون ہوتا۔ اور نہ ہوتا۔

اور پانی میں ایسے جانور کا مرتاجو پانی زندگی میں گزارتا ہو پانی کو فاسد نہیں کرتا جیسے مچھلی مینڈک اور کیکڑا ہے۔!ورامام شانعی بریند نے فرمایا: مچھلی کے سواباتی چیزیں پانی کو فاسد کرتی ہیں جیسا کہ ان کی دلیل گز (چکل ہے۔

ادر ہماری دلیل ہیہے کہ وہ جانورا پنے معدن میں مراہے لہٰڈا اس کے لئے نجاست کا تکم نہیں دیا جائے گا۔ جس طرح وہ نقذا جس کی زردی خون بن گئی اور یہی دلیل ہے کہ ان دریائی جانوروں میں فون نہیں ہوتا۔ کیونکہ خون وارا جانوریانی میں نہیں رہتا اور خون بی بخس ہے۔ اور پھلی کے سواد وسرے پائی کے جانوروں کے بارے ش کہا گیا ہے وہ پائی بخس کرتے ہیں کیونکہ معدن معدوم ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ پائی کو بخس بیش کرتے کیونکہ ان شی خون بیس۔ اور بیدوایت زیادہ صحیح ہے۔ اور مینڈک اگر چہ شکی کا مور یا پائی کا دونوں تھم میں برابر ہیں۔ اور فقہاء نے کہا کہ شکل کا مینڈک اس لئے پائی کو بخس کرتا ہے کہ اس میں خون موجود ہا اور معدوم ہے۔ اور پائی میں دہنوں موجود ہا ہولیکن معدوم ہے۔ اور پائی میں دہوہ یا تی موران کا ٹھکا نہ پائی بواور جوج نور پائی میں دہنوا مولیکن اس کے انڈے دار ہوگیا گوٹا یاک کرنے والا ہے۔

### مستعمل یانی کووضو کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں

قَى لَ ﴿ وَالْمَمَاءُ الْمُسْتَغَمَلُ لَا يطهرِ الْآخْدَاثِ ) خِلَاقًا لِمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ . هُمَا يَقُولَان إِنَّ الطَّهُورَ مَا يُطَهِّرُ غَيْرَهُ مَوَّةً بَعْدَ أُخُرِى كَالْقَطُوعِ .

وَقَالُ زُفَرُ، وَهُو آحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنْ كَانَ الْمُسْتَغِيلُ مُتَوَجِّنًا فَهُو طَهُورٌ، وَهُو آحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنْ كَانَ الْمُسْتَغِيلُ مُتَوَجِّنًا فَهُو طَهُورٌ لَا نَ الْمُصُو طَاهِرٌ حَفِيقَةً، وَبِاغْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَاءُ لَجِسًا فَقُلْنَا بِالْفِيقَاءِ الطَّهُورِيَّةِ وَبَقَاءِ طَاهِرًا لَكِنَّهُ لَيَجِسٌ خُكُمَّا، وَبِاغْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَاءُ نَجِسًا فَقُلْنَا بِالْفِيقَاءِ الطَّهُورِيَّةِ وَبَقَاءِ الطَّهُورِيَّةِ وَبَقَاءِ الطَّهُورِيَّةِ وَبَقَاءِ الطَّهُورِيَّةِ وَمُو رَوَايَةٌ عَنْ آبِي حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُو الطَّهُورِيَةِ وَمُو رَوَايَةٌ عَنْ آبِي حَيْفَة رَحِمَهُ اللَّهُ هُو طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ، إِلاَنَ مُلاقَاءَةَ الطَّاهِرِ لِلطَّاهِرِ لَا تُوجِبُ النَّنَجُسَ، إِلَّا آنَهُ أُقِيمَتْ بِهِ قُوبَةً فَيَالُ الصَّدَقَةِ .

وَقَالَ آبُو حَنِيْفَةَ وَآبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللهُ: هُو نَجِسٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لَا يَبُولَنَ آخَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم ولا يغتسلن فيه من الجنابة ) " الْحَدِيث، وَلاَنَهُ مَاء أَزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ الْحَقِيقِيَّةُ، ثُمَّ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي النَّجَاسَةُ الْحَقِيقِةِ ، وَعِمَهُ اللهُ آنَةُ نَجِسٌ نَجَاسَةً عَلِيظَةً اعْتِبَارًا بِالْمَاءِ الْمُسْتَعُمَلِ فِي النَّجَاسَةِ الْحَقِيقَةِ، وَعُن اللهُ وَهُ وَقُولُهُ إِنَّهُ نَجِسٌ نَجَاسَةً خَفِيفَةً لِمَكَانِ وَهُ وَ قُولُهُ إِنَّهُ نَجِسٌ نَجَاسَةً خَفِيفَةً لِمَكَانِ الاخْتِلافِ .

کے اور مشعمل پانی کواحداث ہے طہارت حاصل کرنے کے لئے استعال کرنا جائز نہیں۔ جبکہ امام مالک برسند اور امام ثانعی برسند اور امام مالک برسند اور امام ثانعی برسند نیز ماتے ہیں کہ باک جوابے ہے سواکوایک بار کے بعد دوسری مرتبہ پاک کرے جیسے قطوع۔

اورامام زفر برسنة كاليك تول امام شافعي بيسنة كول كرمطابق بها گرمستعمل بإنى وضوكرنے كى وجه بوا بووه پاك براوراگر وضوكرنے والامحدث ہوتومستعمل بإنى طاہر غير مطہر بركونكه عضو حقیقت میں باك بر بذااس عضو پر قیاس كرمطابق وه بإنى باك بر كيكن تحكم كے اعتبار سے وہ عضونجس ہوگا۔ تو اب اس قیاس كے مطابق ماء متعمل بھى نجس ہوگا۔ان دونوں مثابہتوں کی وجہ ہے ہم نے کہا کہ اس پانی سے طہوریت ختم ہوگئ جبکہ طہارت باتی رہ گئی۔اورا ہام محمہ بمتاللۃ اورا یک اورا یک اورا ہام محملہ بمتاللۃ اورا یک اورا یک اورا ہیں مخت ہے کہ وہ طاہر غیر مطہر ہے۔ کیونکہ پاک کا پاک سے ملنا موجب نجس نہیں۔ مگر جب اس سے تربت اوا کی میں صفت بدل گئی ہوجس طرح مال صدقہ ہے۔

### ماء مستعمل کو جب قربت کے لئے استعمال کیا جائے

قَ الَ (وَالْسَمَاءُ الْمُسْتَعُمَلُ هُوَ مَا أَزِيلَ بِهِ حَدَثُ آوُ أَسْتُعُمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلَى وَجُهِ الْقُرْبَةِ) قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: وَهِذَا عِنْدَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ، وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ آبِي حَنِيْفَةَ آيُطًا

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا إِلَّا بِإِفَامَةِ الْقُرْبَةِ لِآنَ الِاسْتِعْمَالَ بِانْتِقَالِ نَجَاسَةِ الْاَثَامِ النِّهِ وَإِنَّهَا تُزَالُ بِالْقُرَبِ، وَابُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: إِسْقَاطُ الْفَرْضِ مُؤَيَّرٌ ايَضًا فَيَثَبُتُ الْفَسَادُ بِالْاَمْرَيْنِ،

وَمَتَى يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعُمَّلا الصَّحِيحُ آنَّهُ كَمَا زَالَ الْعُضُوَ صَارَ مُسْتَعُمَّلا، لِآنَ سُقُوطَ حُكْمِ الاسْتِعْمَالِ الْمُنْفِصَالِ لِلطَّرُورَةِ وَلا ضَرُورَةَ بَعُدَهُ،

وہ پانی جو حدث کو دور کرنے کے لئے استعال کیا گیا ہو یا بدن پر بطور قرب کے استعال کیا گیا ہووہ ہا ہمستعل سے ۔ بہتریف امام ابو یوسف بر استعال کیا گیا ہے گہ ایک روایت امام اعظم بر استعال کیا ہے۔ اور امام میں ہے۔ اور امام محمد بر استعال کی وجہ گنا ہوں کا اس کی طرف منتقل ہونا ہے، اور یہ پیز محمد بر استعال کی وجہ گنا ہوں کا اس کی طرف منتقل ہونا ہے، اور یہ پیز مر بین سے بی ہوتی ہے، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ استعال فرض بھی اس میں مؤتر ہے تو دونوں صور توں میں فساد خابت ہوجائے گا۔

ادر پانی مستعمل کب ہوتا ہے تھے ہیں ہو عضوے جدا ہوامستعمل ہو کیا۔ کیونکہ عضوے جدا ہونے سے پہلے استعمال کے تکم کاسقوط باعتبار ضرورت تھا۔اوراس کے بعداس کی ضرورت ندریں۔

### جنبی اور کنوئیں کے پاک ونا پاک ہونے کافقہی اعتبار

وَالْبُحُنُبُ إِذَا انْغَمَسَ فِى الْبِنُو لِطَلَبِ الذَّلُو فَعِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ الرَّجُلُ بِحَالِهِ لِعَدَمِ الصَّبِّ وَهُوَ شَرِّطٌ عِنْدَهُ لِاسْقَاطِ الْفَرْضِ وَالْمَاءُ بِحَالِهِ لِعَدَمِ الْاَمْرَيْنِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَلاهُمَا طَاهِرَانِ: الرَّجُلُ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الصَّبِ، وَالْمَاءُ لِعَدَمِ نِيَّةِ الْفُرْدَةِ .

وَعِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: كَلاهُمَا نَجِسَان: الْمَاءُ لِاسْقَاطِ الْفَرْضِ عَنْ الْبَعْضِ بِآوَلِ الْمُلاقَاةِ وَالرَّجُلُ لِبَقَاءِ الْحَدَثِ فِي بَقِيَّةِ الْاعْضَاءِ .

وَقِيلَ عِنْدَهُ نَجَاسَةُ الرَّجُلِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَغُمَلِ .وَعَنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ طَاهِرٌ لِآنَ الْمَاءَ لَا يُعْطَى لَهُ حُكُمُ الاسْتِغْمَالِ قَبُلَ الانْفِصَالِ، وَهُوَ أَوْفَقُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ .

ے اور جب جنبی نے کنوکھی سے ڈول نکا گئے کے لئے خوط نگایا تو امام ابو بوسف بہینید کے نزدیک پانی کے بدن پر نہ بہانے کی وجہ سے وہ اپنے حال پر جنبی ہی رہا۔ حالا نکہ استفاط فرض کے لئے امام ابو بوسف جمینید کے نزدیک وہشرط تھا۔ اور پانی بھی اپنے حال پر دبار کھی معدوم ہیں۔ اور امام محمد جمینید کے نزدیک دونوں پاک ہیں۔ آدی اس لئے پاک ہوا کہ ان کے زدیک یا نی کا بہانا شرط نہیں ہے اور پانی اس لئے ستعمل نہ ہوا کہ تربت کی نیت سے استعمال نہ ہوا کہ تربت کی نیت سے استعمال نہ ہوا۔

ادرا مام اعظم میشد کنز دیک دونو انجس میں۔ پانی اس لئے نجس ہوا کہ اسقاط فرض کے لئے جیسے ہی اس کی اول ملا قات جنبی ہے ہوئی ۔اور جنبی اس لئے کہ بعض اعضاء بین حدث باتی ہے۔

اور ایک روایت امام اعظم مینانیسے میں ہے۔ کہ آدمی کی نجاست مستعمل پانی کے بنس ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور امام ساحب سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آدمی پاک ہوگیا کیونکہ جدا ہونے سے پہلے پانی کو ستعمل ہونے کا تھم نیس ویا جاسکتا اور تمام روایات سے اونی روایت یہی ہے۔

### وباغت كھال كابيان

قَالَ (وَكُلُّ إِهَابِ دُبِعَ فَقَدْ طَهُرَ وَجَازَتُ الصَّلاةُ فِيهِ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ إِلَّا جِلْدَ الْجِنْزِيرِ وَالْاَدْمِيّ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (اَيُّمَا إِهَابِ دُبِعَ فَقَدْ طَهُرَ) " وَهُوَ بِعُمُومِهِ حُجَّةٌ عَلَى وَالْاَدْمِيّ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ ، وَلَا يُعَارَضُ بِالنَّهُي الْوَارِدِ عَنْ اللانْتِفَاعِ مِنْ الْمَيْتَةِ وهو مَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ ، وَلَا يُعَارَضُ بِالنَّهُي الْوَارِدِ عَنْ اللانْتِفَاعِ مِنْ الْمَيْتَةِ وهو قوله عَلَيْهِ السَّلامُ لاتنفعوا من الميت بِإِهَابِ لِآنَةُ اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَدْبُوغِ وَحُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي وَلِه عَلَيْهِ الشَّافِعِي مَا السَّافِي وَلَيْسَ الْكَلْبُ بِنَجِسِ الْعَيْنِ، الله يَرى الله يُعَلَى الشَّافِعِي وَاصْعِلَافِ (فَاللهُ وَلَهُ مَعَالَى الشَّافِي وَاصْعِلْمَا وَاللهُ وَلِي وَلِلْهُ مَهُ وَالْعَالُولُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى السَّافِعِي الْعَنْ وَاللهُ اللهُ وَلَهُ مَعْلَى السَّافِعِي الْعَلْمُ وَاللهُ الْمُعْمَالِ وَلَيْسَ الْكَلْبُ بِنَجِسِ الْعَيْنِ، اللهُ يُولِي الْمُعَلَى (فَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ الْمُعَلَى السَّالِي الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى المُعْلَى الْمُعْلِى السَّعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

مُسْفَوِقَ إِلَيْهِ لِفُرْبِهِ وَحُرْمَةُ الِانْتِفَاعِ بِالجُزَاءِ الْأَدْمِيْ لِكُرَامَتِهِ فَخَرَجَا عَمَّا رَوَيْنَا ثُمَّ مَا يَمْنَعُ السَّنَى وَالْفَسَادَ فَهُوَ دِبَاعٌ وَإِنْ كَانَ تَشْعِيسًا أَوْ تَتْوِيبًا لِلَانَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِهِ فَلَا مَعْنَى لِلشَيْرَاطِ غَيْرِهِ .

المسلم المراق ا

جس طرح د باغت سبب زوال نجاست باى طرح ذراح بهى سبب زوال نجاست ب المرح ذراح بهى سبب زوال نجاست ب : نُمَّ مَا يَسْطُهُ رُّ جِلْدُهُ بِالدَّبَاعِ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ لِانَّهَا نَعُمَلُ عَمَلَ الدَّبَاعِ فِي إِذَالَةِ الرُّطُوبَةِ

النَّجِسَةِ ، وَكَذَلِكَ يَطْهُرُ لَحْمُهُ هُوَ الصَّعِيحُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا كُولًا .

کے ہردہ چیز جس کی کھال دبا خت ہے پاک ہو جاتی ہے اس کی کھال ذکت ہے پاک ہو جائے گی۔ کیونکہ جس طرح دبا خت رطوبات بھی کو دور کرنے کا ممل کرتی ہے اس طرح ذکت بھی اس جانور کے گوشت کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ صبح نم بہب ہے اگر چدوہ جانوراییا ہوجس کا محوشت نہ کھایا جاتا ہو۔

ها مدایه دیاروزین) کی اوروزین کی

# فَصُلُّ فِى الْبِئُر

ر فصل کنوئیں کے بیان میں ہے ﴾

علامداین ہام منی بینین نے فتح القدر میں خوب فرمایا کویں کے مسئدیں بھیجے واستہ یہ کہانسان حضور من تیجیز اور آپ کے اصحاب کے ہاتھ میں اس طرح ہاتھ دے دے جیسے اندھا اپنے قائد کے ہاتھ میں ہاتھ و بتا ہے، ہم الندتو کی ہے احسن تو نتی کے سائل ہیں۔ (فع القدیر، جادم ۱۵۵۵ء وروت)

فصل: كنوئيس كے يانى كيفتهى مطابقت كابيان

اس سے پہلے ان پائیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جو کسی طرح بھی ذرابعہ طبارت بنآ ہے اس کا تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد ان تمام پائیوں میں سے کوئیں کے پانی کا استعال سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ گذشتہ دور میں لوگوں کے پینے ، وضوکر نے بخسل کرنے حتی کہ کمریلو پالتو جانوروں کو بھی کنوئیں سے پانی لا کر پلایا جاتا ہے۔ اس لئے مصنف نے کنوئیں سے متعلق علیحہ فصل ذکری ہے۔

ای طرح اس کی دوسری وجہ بیہ ہے کئوئیں کے پانی کے پاک ونا پاک ہونے کا اختیار بھی بقیہ تمام پانیوں سے مختلف ہے۔اس لئے بھی اس فصل کوعلیجدہ اورمؤخر ذکر کیا ہے۔

كنوكيس كے احكام

کواں تفہرے ہوئے پانی اور چھوٹے حوض کے تھم میں آتا ہے۔ جن چیزوں کے چھوٹے حوض میں واقع ہونے سے اس حوض کا پانی ناپاک ہوجا تا ہے لیکن اگر کنو کیں میں واقع ہوئے ہے کنو کیں کا محیط حوض کا پانی ناپاک ہوجا تا ہے لیکن اگر کنو کیں کا محیط (گولائی) شری اڑتالیس گز ہوتو برے حوض کے تھم میں ہے گراییا کوال شاؤ و تا وربی ہوتا ہے۔ چھوٹے کئو کیں کا پانی پاک ہوسکتا ہے بخلاف دوسرے قلیل پانی (چھوٹے حوض وغیرہ) کے کہوہ پاکٹیس ہوتا۔ جب تک جاری یا کیئر ند ہوجائے کئو کیس میں گرسٹے والی چیزیں تھی تھی تھی ہوتا۔ جب تک جاری یا کیئر ند ہوجائے کئو کیس میں گرسٹے والی چیزیں تھی تھی تھی ہوئے۔

ا۔ جن ہے کنوئیس کا تمام پانی ناپاک ہوجائے۔ ۳۔ جن سے سارا پانی ناپاکٹیس ہوتا بلکہ تھوڑ اساپانی نکال دینے سے کنوال پاک ہوجا تا ہے۔ سور جن سے کنوال بالکل ناپاکٹیس ہوتا۔

كنوئين كوياك كرنے كاطريقه

ا \_ كؤئيں كے پاك كرنے كاطريقديہ ہے كسب سے بہلے اس چيز كو تكالنا جائے جس كرنے سے كنوال نا باك ہوا ہے

٣- جن صورتوں میں کئو کیں کا تمام پانی ناپاک ہوجاتا ہے اوراس کا پانی ٹوٹ سکتا ہے تو اس کئو کیں کے پاک کرنے کا طریقہ سیسے کہ کل پانی نکال دیا جائے کہ پانی اس قد رنگل جائے کہ پانی ٹوٹ جائے اور آ دھا ڈول بھی نہ بھرے تو کئو کیس کے اندر کے کنگر۔ دایوار وغیرہ ڈول رس جے ٹی اور کھینچنے والے کے ہاتھ پیرسب پاک ہوجا کیں مجے اب ان کوالگ دھونے۔ کی ضرورت مہیں۔

سا۔اگر کنوال چشمہ دار ہے بینی ایسا ہوکہ جس کا تمام پانی نظل سکے بلکہ ساتھ ساتھ نیا پانی اثنا ہی آتار ہے تواس کے پاک کرنے کے فقہانے مختلف طریقے لکھے ہیں ان ہیں سب ہے بہتر اور موزوں طریقہ بیہ کہ کنو کی بیس ری ڈال کرناپ لیا جائے کہ کتنے ہاتھ پانی کم ہوگیا اور حساب کرلیا جائے کہ ہاتی پانی کے کہ کتنے ہاتھ پانی کم ہوگیا اور حساب کرلیا جائے کہ باتی پانی کے لئے کتنے ڈول اور نکا لیے کے بعدری ڈال کردیکھا تو معلوم ہو کہ دس ہاتھ پانی ہے۔ سوڈول نکا لئے کے بعدری ڈال کردیکھا تو معلوم ہو کہ دس ہو تو کن کی پانی نکل جائے گا اور کنوال وغیرہ پاک معلوم ہوا کہ ایک باتھ پانی کم ہوگیا لہٰذااب نوسوڈول اور نکال دے جائیں تو کنو کی کا کی پانی نکل جائے گا اور کنوال وغیرہ پاک ہو۔ جائے گا۔

سم جن صورتوں میں پانی کی ایک خاص مقدر نکالنی پڑتی ہےا سقدر پانی خواہ ایک دم سے نکالیں یا تھوڑ اتھوڑ اکر کے کئی دفعہ میں وقفہ دے کرنکالیں۔ ہرطرح یا ک ہوجائے گا۔

۵۔ جن صورتوں میں کنوئیں کا سارا یائی نکالنا واجب ہواور یائی ٹوٹ سکباہے تو پائی لگا تار نکالا جائے اس میں وقفہ ند و یا جائے یہ ان تک کہ پائی ٹوٹ جائے اور آ دھاڈول بجرنے سے رہ جائے تب کنواں یا کہ ہوگا اورا گروقفہ وے کرمٹائ بچھ در میں بعنی جن در یہ در بہرکو اور بچھ در شام کو نکالا تو خواہ کتا ہی یائی نکالا جائے کنواں یا کئیں ہوگا۔ اس کے علدوہ سب صورتوں میں بعنی جن صورتوں میں تعنی جن صورتوں میں تعنی جن میں تعداد مقرر ہے یا چشمہ دار ہونے کی وجہ سے پیائش وغیرہ کے ذریعہ مقرر کرلی گئی ہے مگا تار نکا منا ضروری نہیں بلکہ متفرق وقتوں میں وہ مقداد یوری کر کے بی جیسا کہ اور بیان ہوا ہے۔

٢ \_ اگركنوكيس بيل يافي اس قدر كم بهوجس قدر ول نكالنے واجب بين وجس قدر موجود إى قدر \_ نكال كافى ب\_ \_

ے۔ جس کنوئیں پر جوڈول پڑار ہتا ہے اس کے صاب سے نکالنا چاہے اورا گرکؤئیں پرکوئی خاص ڈول ندہویا کنوئیں کا خاص و ول بہت بڑایا بہت چھوٹا ہوجن صورتوں میں ڈول نکالنے کی تعداد مقرر ہے۔ درمیائی ڈول کا اعتبار ہے۔ درمیانی ڈول وہ ہے جس میں سرڑھے تین سیر بائی آتا ہولیں اس کا حساب کر کے جس تقدر ڈول بنیں نکالے جائیں۔ مثلاً اگر بڑے وول میں جارڈول کے برابر پانی ساتا ہوتو اس کو جارڈول سمجھنا جا ہے۔ ڈول مجرا ہوا تکالنا ضروری نہیں۔ اگر بچھ پانی چھک میایا فیک میا گر آدھ سے زیادہ ہوتو پوراڈول شار ہوگا۔

۸۔ ناپاک کوال اگر بالکل ختک ہوجائے اور تہدیس تری ندرہ تب یعی پاک ہوجائے گااس کے بحد کو کس میں دوبارہ پائی نکل آئے تو اب بہان ناپاکی کی وجہ سے دوبارہ ناپاک نبیس ہوگا اور اگر تہد پوری طرح ختک نبیس ہوئی تو اب دوبارہ پائی آنے ہے ناپاک ہوجائے گا۔

### كنوئيس كے مسائل آثار كے تابع ہيں

(وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِشْرِ نَجَاسَةٌ نُزِحَتْ وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنُ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا) بِإجْمَاعِ السَّلَفِ، وَمَسَائِلُ الْابَارِ مَيْزِيَّةٌ عَلَى اتِبَاعِ الْاثَارِ دُوْنَ الْفِيَاسِ.

﴿ فَإِنْ وَقَدَتُ فِيهَا بَدُ مَدُ أَوْ بَدُرَتَانِ مِنْ بَغُرِ الْإِبِلِ آوُ الْغَنَمِ لَمْ تُفْسِدُ الْمَاءَ ) اسْتِعُسَانًا ، وَالْقِيَّاسُ اَنْ تُفْسِدَهُ لِوُقُوعِ النَّجَامَةِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ .

وَجُهُ إِلاسْتِحْسَانِ أَنَّ آبَارَ الْفَلُوَاتِ لَيْسَتُ لَهَا رُنُوسٌ حَاجِزَةٌ وَالْمَوَاشِى ثَبُعَرُ حَوُلُهَا فَتُلْقِيهَا الرِّيئِ فِيهَا فَجَعَلَ الْقَلِيلَ عَفُوًا لِلصَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ فِى الْكِثِيرِ، وَهُوَ مَا يَسْتَكُثِرُهُ النَّاظِرُ الرِّيئِ فِي الْكِثِيرِ، وَهُو مَا يَسْتَكُثِرُهُ النَّاظِرُ إِلَيْ فِي الْمُرَوِّى عَنْ آبِى حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللَّهُ، وَعَلَيْهِ الاغْتِمَادُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْبَابِسِ إِلَيْ فِي الْمُرَوِّى عَنْ آبِى حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللَّهُ، وَعَلَيْهِ الاغْتِمَادُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْبَابِسِ وَالرَّوْثِ وَالْبَعْمِي وَالْبَعْرِ لِلاَنَّ الصَّرُورَة تَشْمَلُ الْكُلُّ .

ور جب کوئیں بیں آگر ہائے ہوئے ہوئے تواہے نکالا جائے اور ہرائی چیز کوئی نکالا جائے گا جو کئو کیں بیل گری ہے تا کہ بانی پاک ہوجائے ۔ اس پراسلان کا اجماع ہے اور کئو کئیں کے مسائل بیل قیاس کوچھوڈ کرصرف آٹار کی اتباع کی جائے گی۔
بیل اگر اس میں اورٹ یا بحری کی ایک مینگٹی یا دو میٹکٹیاں گرجا کئیں تو دلیل استحسان کے مطابق پانی فاسد نہ ہوگا۔ جبکہ قیاس کے مطابق باتی بین نجاست گرنے کی وجہ ہے وہ پانی نجس ہوجائے گا۔

استخسان کی دلیل ہے ہے جنگلی کوؤوں کے کناروں پر کوئی چیز تفاظت کرنے والی نیس ہوتی اور مولیٹی ان کے اردگر و مینکنیال کرتے ہیں جن کو ہواا ڈاکر کنووں میں ڈال ویتی ہے۔ لہذا آلیل پانی میں میضرورت کی وجہ سے معاف ہوں گی اور جبکہ کثیر پانی میں ضرورت نہیں۔ اور کثیر پانی وہ ہے جس کی طرف نظر کرنے والا اے کثیر سمجھے۔ بھی تول امام اعظم مجھندے مروی ہے اور بھی معتند علیہ ہے۔ اور مینگنی کے تریا خشک ، سالم یا ٹوٹی ہوئی اور لید، کو براور مینگنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ ضرورت سب کوشامل ہے۔

## كور وچريا كى بيك كوئيس كے يانى كوفاسدكرنے والى بين:

(فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا خَرْءُ الْحَمَامِ أَوْ الْعُصْفُورِ لَا يُفْسِدُهُ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ لَهُ أَنَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

وَلَنَا اِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اقْتِنَاءِ الْحَمَامَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ مَعَ وُرُودِ الْآمْرِ بِتَطْهِيرِهَا وَاسْتِحَالَتِهِ لَا إِلَى نَتُنِ رَائِحَةٍ فَاشْبَهَ الْحَمْاةَ .

کے اگر کنوئیں میں کیوتر کی بیٹ یا چڑیا کی بیٹ گرگئ تو وہ پانی فاسدند ہوگا۔ جبکہ امام شافعی بیٹینی فرماتے ہیں کہ ہد بواور فساد کے حلول کی وجہ سے وہ یانی فاسد ہوجائے گا۔انہذا مرغی کی بیٹ کی طرح ہوگی۔

اور ہمارے نزدیک تمام مسلمانوں کا مساجد میں کبوتر رکنے پر اجماع ہے خالانکہ مساجد کی طبارت کا تھم ویا گیا ہے۔اورا سکا حلول بدیو کی طرف نبیس ہے اور اس کی خوشبو کیچڑ کے مشابہ ہے۔

## كنوئيس يساراياني نكالني كأعكم

(فَإِنْ بَالَتُ فِيهَا شَاةٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ عِنْدَ آبِيْ حَنِيْفَةَ وَآبِيْ يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُنْزَحُ إِلَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ طَهُورًا) وَآصُلُهُ أَنَّ بَوُلَ مَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ نَجِسٌ عِنْدَهُمَا.

كَ وَانَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ الْعُرَبِينَ بِشُرْبِ اَبُوَالِ الْإِبِلِ وَٱلْبَانِهَا) " وَلَهُمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (اسْتَنْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ) " مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلَانَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (اسْتَنْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ) " مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلَانَهُ

يَسْتَحِيلُ إِلَى نَتَنِ وَفَسَادٍ فَصَارَ كَيَوْلِ مَا لَا يُؤْكُلُ لَحُمُهُ .

وَتَأْدِيلُ مَا رُوِى آنَـهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَرَفَ شِفَاءَ هُمْ فِيهِ وَحُيَّا، ثُمَّ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ لِلتَّدَاوِى وَلَا لِغَيْرِهِ لِلَّآهُ لَا يُتَيَقَّنُ بِالشِّفَاءِ فِيهِ فَلَا يَغُوضُ عَنْ الْحُرْمَةِ، وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحِلُّ لِلتَّدَاوِى لِلْقِصَّةِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَحِلُّ النَّدَاوِى وَغَيْرِهِ لِطَهَارَتِهِ عِنْدَهُ . . .

کے اگر کنوئی میں بکری نے بیٹاب کیا تو امام اعظم بھیا۔ اورامام ابو بوسف بریشد کے بزویک سررا پونی تکالا جائے گا۔ اورامام محمد بریشد بفر ماتے ہیں جب وہ بیٹاب پانی پر غالب آیا تو تب نکالا جائے گا در نہیں کیونکہ غلبے کی صورت میں طہرت پانی سے خارج ہوگئی۔اورامام محمد بھیا ہے بزویک اس کی ولیل میہ ہے۔ ما یوکل کم کا بیٹاب پاک ہے۔ جبکہ شیخیین کے بزویک نجس

## July State of the State of the

اگر کنوئیں میں چوہایا چڑیا وغیرہ مرجائے تو پانی کاعلم

قَالَ (وَإِنْ مَاتَتُ فِيهَا فَأَرَةٌ أَوِّ عُصَفُورَةٌ أَوْ صَعْوَةٌ أَوْ سُودَانِيَّةٌ أَوْ سَامٌ أَبْرَصُ نُزِح مِنْهَا مَا بَيْنَ عِضْرِينَ دَلُوًا إِلَى ثَلَاثِينَ بِحَسَبِ كِبَرِ الدَّلُو وَصِغَرِهَا) يَعْنِى بَعْدَ إِحْرَاجِ الْفَأْرَةِ لِحَدِيثِ آنَسٍ عِشْرِينَ دَلُوًا إِلَى ثَلَاثِينَ بِحَسَبِ كِبَرِ الدَّلُو وَصِغَرِهَا) يَعْنِى بَعْدَ إِحْرَاجِ الْفَأْرَةِ لِحَدِيثِ آنَسٍ وَضَي الْمُنْ وَأَخْرِ جَتْ مِنْ سَاعَتِهَا لُوْحَ مِنْهَا رَضِي الْفَأْرَةِ إِذَا مَاتَتُ فِي الْمِنْدِ وَأَخْرِ جَتْ مِنْ سَاعَتِهَا لُوْحَ مِنْهَا عَصْدُونَ وَلَى فَى الْمُنْ وَالْحِشْرُونَ وَلَحُومَا اللّهُ مُؤْودَةً وَنَحُوهَا الْفَأْرَةَ فِي الْهُ ثَوْنَ الْمُحْتَةِ الْمَاتِحُونَ وَلَا الْفَارُونَ فِي الْمُحْدُةِ فَا لَحَدَّتُ مُحْكَمَةًا، وَالْعِشْرُونَ وَعُومِيقِ إِلاشْتِحْتَابٍ .

اورا گرکنوئیں میں چوہایا گوریا ، یا بھینگایا ممولا یا بڑی چھکلی سرجا ئیں تو کنوئیں ہے چھونے یا بڑے ول کے حساب سے بیس سے لے کرتمیں ڈول نکالے جا ئیں گے۔ یعنی چوہے کو نکالنے کے بعد بید ڈول نکالے جا ئیں۔ کیونکہ دھرت انس بڑاتا نا فرماتے ہیں کہ جب کنوئیں میں چوہا مرگیا تو اس کوائی وقت نکالا گیا اور بیس ڈول نکالے سے ۔ اور گوریا اور اس کی مشل جانور جسم میں چوہے کی طرح ہے۔ انور گوریا اور اس کی مشل جانور جسم میں چوہے کی طرح ہے۔ لہندا ان کا تھم بھی چوہے والا ہوگا۔ اور ٹیس ڈول بطور وجوب ہیں اور تمیں ڈول بطور استی ہیں۔ اور تی میں سے ساتھ سے درمیان ڈول نکانے ہو کی سے ۔ اور عام صغیر میں جا لیس سے ساتھ سے درمیان ڈول نکانے ہو کی سے ۔ اور جا مع صغیر میں جا لیس یا بچاس ڈول نکانے ہو کیں ہے۔ اور جا مع صغیر میں جا لیس یا بچاس ڈول تیں۔ اور دی ظا ہر دوایت ہے۔ کیونکہ دھزت ابوسے یہ خدری ڈائٹونڈ مات ہیں جب انوئیں میں جا مع صغیر میں جا لیس یا بچاس ڈول ہیں۔ اور دی ظا ہر دوایت ہے۔ کیونکہ دھزت ابوسے یہ خدری ڈائٹونڈ مات ہیں جب انوئیں میں

مرقی سرجاسے تواس سے پولیس ڈول لکا ہے جا کیں۔ یہ بیان اطور ایجاب ہے اور پہاس کے تنظم والا بیان ابطورا تنہا ہے۔ تکریم کنوئیس میں اس کے ڈول کا اعتبار ہے جس سے پائی لکالا جا تا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس میں آیک مدس عیانی ہو۔ اور اگر برسم دول سے ایک ہی مرتبہ ہیں ڈولول کی مقدار کے مطابق پائی لکالا جائے تواس سے وضوجائز ہوگا کیونکہ انھمد ماصل ہوئیا۔

الركنوئين مين آدى ، بكرى يا كتامر جائة توسارا ياني زكالنے كا حكم

فَمَالُ (وَإِنْ مَسَانَسَتُ فِيهَا شَاةً أَوْ كُلُبُ أَوْ آدَمِي نُوْحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنْ الْمَاء) لَآنَ ابْنَ عَبَّاسِ وَابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا ٱلْمَنَا بِنَوْحِ الْمَاءِ كُلِّهِ حِينَ مَاتَ ذِلْجِي فِي بِنْرِ زَمْزَمَ (فَمَانُ النَّفَظَخُ الْحَيَوَانُ فِيهَا أَوْ تَفَسَّخَ نُوْحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا صَفَرَ الْحَيَوَانُ أَوْ كَبْلَ لِالْبَشَارِ الْبِلَةِ فِي آجُورًا وَالْمَاءِ .

قَلَا (وَإِنْ كَانَتُ الْبِنُو مَعِينًا لا يُمْكِنُ نَزْحُهَا آخُوجُوا مِفْدَارَ مَا كَانَ فِيهَا مِنُ الْمَاءِ) وَطَوِيقُ مَسَعُو فَيهِ آنْ تُنْخَفَرَ حُفْرَةٌ مِثُلُ مَوْضِعِ الْمَاءِ مِنْ الْبِنُو وَيُصَبُّ فِيهَا مَا يُنْزَحُ مِنْهَا إِلَى آنْ تَمْتَلَ ءَ مَنْهَا عَشُرُ وَلاءِ مَنْهَا عَشُرُ وَلاءِ مَنْهَا عَشُرُ وَلاءِ مَنْهُ وَمُنْ مُعَادُ اللّهُ مُعَادُ اللّهُ مَنْ مَعْمَدُ قَيْنُ مُحَمَّدٍ وَجِمَهُ اللّهُ لَوْحُ مِالْمَا وَلَى نَلْثِ مِاللّهِ فَكَانَدُ بَنَى قُولُهُ عَلَى مَا شَاهَدَ فِي اللّهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَجِمَهُ اللّهُ فِي الْجَامِعِ الصَّفِيرِ فِي مِنْلِهِ مَا يُنْزَحُ حَتَى يَعْلِبُهُمُ الْمَاءُ وَلَي مُلْفِي مِنْلِهِ مَا يُنْزَحُ حَتَى يَعْلِبُهُمُ الْمَاءُ وَلَى مُلْفِي مِنْلِهِ مَا يُنْزَحُ حَتَى يَعْلِبُهُمُ الْمَاءُ وَلَي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي مِنْلِهِ مَا يُنْزَحُ حَتَى يَعْلِبُهُمُ الْمَاءُ وَلَي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي مِنْلِهِ مَا يُنْزَحُ حَتَى يَعْلِبُهُمُ الْمَاءُ وَلَي مُنْفِقِ وَلَهُ مَا يَسَاهَدَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي مِنْلِهِ مَا يُنْزَحُ حَتَى يَعْلِبُهُمُ الْمَاءُ وَلَي مُنْ مَعْمَدُ وَعَمَا مُو وَأَيْهُ وَقِيلًا يُؤْخَذُ بِقُولٍ وَجُغَيْنِ لَهُمَا بَصَارَةٌ فِي آمُو الْمَاءُ وَلِيلًا لِمُنْ اللّهُ فِي الْجَامِعُ الصَّغِيرِ فِي مِنْلِهِ مَا يُنْوَحُ مَتَى يَعْلِبُهُمُ الْمَاءُ وَلَا اللّهُ فِي الْجَامِ الْمَاءُ لِلْ وَجُغَلُونِ لَهُمَا بَصَارَةٌ فِي آمُو الْمَاءِ وَعَلَا اللّهُ عَلَى الْمُاءُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَعَلَا الْمُعَلِي لَا الْهُولِ وَجُعَلِي لَهُ اللّهُ عَلَى الْمُاءِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَالِقُولُولُ وَجُعَلَيْنِ لَهُمَا بَصَارَةٌ فِي الْمَاءِ الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالَ اللّهُ الْمُعَالِي الْمُعْلِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالَةُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِ الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ ال

اوراگر کنوئی میں بحری یا آدمی یا کمامر کمیا تو است سارا پانی نکالا جائے گا۔ کیونکہ جب جبٹی زمزم کے کنوئیس میں مرافعا تو حضرت عبدالله بن عمیاس بخافینا ور معفرت عبدالله بن زبیر بخافیائے سارے پانی کونکا لئے کا کنوی و یا تھا۔

ادراگراس میں جانور پھول گیایا پھٹ کیا تواسے سارا پانی انگالا جائے گا وہ جانور پھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ کیونکہ جس تری پانی کے تمام اجزا و میں پھیل گئی۔

اوراگر کنواں جشے کی طرح ہے کہ اس سے مارا پانی لکالنائمکن نہ ہوتو ای مقدار کے مطابق پنی نکالا جائے گا جواس میں وتو ع نجاست کے وقت تفا۔اوراس کو پہنچا نے کا طریقہ یہ ہے۔ کہ کنوئی میں موجود پائی کی مقدار کی شن ایک گڑھا تھودا جانے اور جو پانی کنوئیں سے نکالا جائے اسے ای گڑھے میں ڈالٹا جائے حتیٰ کہ دہ مجر جائے یااس کنوئیں میں بانس ڈا ا جائے اور جہاں تک بانس کو پانی پہنچے وہاں نشان لگادیا جائے مجرمثال کے طور پر اس کنوئیں سے دس ڈول نکا نے جائیں۔ مجردوبارہ ہنس کو لاکا یہ جائے اور تو دیکھے کہ پانی کتنا کم ہوا ہے۔ یس دس کی مقدار کے مطابق ڈول نکالنا جائے۔ بیدونوں طریقے امام ابویوسف ہے تھیں کردو کی یں۔اورا مام محر مونین کے نزدیک دوسوے لے کرتین سوتک ڈول نکالے جا کی سے۔ان کے تول کی دلیل ان کا وہ تول ہے جو انہوں نے اپنے شہر میں مشاہدہ کیا۔ جبکہ امام اعظم جمینی کے نزدیک جائی سفیر میں ای جیسے کو کی سٹا ہدہ کیا۔ جبکہ امام اعظم جمینی کے نزدیک جائی سفیر میں ای جیسے کو کی سٹا ہدہ کیا گائی نکال دیا جائے گائی کی مقدم میں ہے۔ اور میں امام اعظم میں کا اصول ہے۔اور میں کہا میں ہے کہ دو عاول مردوں کے قول کا اختیار کیا جائے۔جو پائی کے معالمے میں ہمارت رکھتے ہوں اور میں بات فقہ کے زیادہ مشاہدے۔

اگر كنوئيس ميں چو باوغيره بہلے سے مراہوا پايا تو تحكم

قَالَ (وَإِنُ وَجَدُوا فِي الْمِشُو فَأُرَةً أَوْ غَيْرَهَا وَلَا يُدُرى مَتَى وَفَعَتْ وَلَمْ تَنْفَيْخُ وَلَمْ تَنْفَيِخُ وَلَمْ تَنْفَيخُ وَالْمُ تَنْفَيخُ وَالْمُ تَنْفَعُ وَعَسَلُوا كُلَّ شَيْءٍ آصَابَهُ مَا وُهَا، وَإِنْ كَانَتُ قَدُ انْتَفَخَتُ اَوْ تَفَسَّخَتُ اَعَادُوا صَلَاةً ثَلَاثَةِ آيَامٍ وَلَيَالِيهَا، وَهِذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً رَحِمَهُ اللّه . قَدُ انْتَفَخَتُ اَوْ تَفَسَّخَتُ اَعَادُوا صَلَاةً ثَلَاثَةِ آيَامٍ وَلَيَالِيهَا، وَهِذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً رَحِمَهُ اللّه . وَقَلَا يَدُولُ مِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ إِعَادَةُ ضَيْءٍ حَتَى يَتَحَقَّقُوا مَتَى وَقَعَتْ) لِلاَنَ الْيَقِينَ لا يَزُولُ بِالشَّلِقِ، وَصَارَ كَمَنُ رَاّى فِي ثَوْبِهِ نَجَامَةً وَلَا يَدُوى مَنِى آصَابَتُهُ .

وَلَابِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ لِلْمَوْتِ سَبَبًا ظَاهِرًا وَهُوَ الْوُقُوعُ فِى الْمَاءِ فَيُحَالُ عَلَيْهِ، إِلَّا اَنَّ لِلْهُ اَنَّ لِلْمُوتِ سَبَبًا ظَاهِرًا وَهُوَ الْوُقُوعُ فِى الْمَاءِ فَيُحَالُ عَلَيْهِ، إِلَّا اللَّهُ اَنَّ لِللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَامَّا مَسْالَةُ النَّجَاسَةِ فَقَدُ قَالَ الْمُعَلَّى: هِى عَلَى الْحِلَافِ، فَيُقَدَّرُ بِالثَّلاثِ فِي الْبَالِي وَبِيَوْمِ وَلَيْلَةٍ فِي الطَّرِيِّ وَلَوْ سُلِّمَ فَالنَّوْبُ بِمَرْاَى عَيْنِهِ وَالْبِئْرُ غَائِبَةٌ عَنْ بَصَرٍ فَيَقْنَرِقَانِ .

کے اگر اور وہ نے کو کی جا ہا ای طرح کوئی جا نور مراہ وا پایا اور وہ اس کے وقوع کوئیس جانے۔ اور وہ نہ مجولا اور نہ ہی بھٹا ہے تو وہ ایک دن اور ایک رات کی نماز وں کولوٹا کیں اگر انہوں نے اس کو کیں ہے وضوکیا ہے۔ اور ہراس چیز کودھویا جا ا جس تک اس کا پانی پہنچا ہے۔ اور اگر وہ بھول گیا یا بھٹ گیا ہے۔ تو وہ تمن دن اور تمن راتوں کی نماز وں کا اعاد و کریں۔ یہ اہام اعظم میں نے کے زور یک ہے۔ جہلا

اور صاحبین نے کہا کہ ان پر کسی چیز کا اعادہ نہیں تی کہ وہ تحقیق کرلیں وہ کب واقع ہوا ہے۔ کیونکہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ جڑے بیاں مختص کی طرح ہوگیا جس نے اپنے کپڑے پر نجاست دیکھی اور وہ نیس جاننا کہ نجاست کب پینی ہے۔

اور امام اعظم بریشند کی دلیل میہ ہے کہ موت کا ایک سبب ظاہری ہے اور پائی بٹی گرنا ہے۔ لبذا ای پراس کومحول کیا جائے گار گر جب وہ بچٹ جائے یا پھول جائے ۔ تو میہ پرانا ہونے کی دلیل ہے۔ وہ تمین دن کے ساتھ مقدر کیا جائے گا۔ اور نہ پھولنا اور نہ پھٹنا یہ قریب وقت کی دلیل ہے۔ پس اس کوہم ایک دن اور ایک رات کے ساتھ مقدر کریں سے کم یونٹہ اس سے کم وفت تو ایس ہے ی روائي هديده من المرائيس هديده من المرائيس المرا

ورنج مت سے مسئد کے وارے میں معلی نے کہ ہے کہ یہ انترافی ہے۔ مند پران نج سٹ میں تین ون ورثین راق کی جہراتی نج سٹ میں کیسہ ان اور ٹیسہ مت کی مقد رکا قیمن کیا جائے گے۔ ور اگر کیڑے و سے مسئے کوشیم کر بھی ہی جائے در کر کیڑ ''سنام سے ارائی را کو ہے ڈائب ہوتا ہے اور دوؤں کے قیال میں فرق ہوگیا ہے۔

- and the second of the second of the second

## فصل في الاسار و غير ها

﴿ يَصْلَ بِحِيمُو يَ (جَوسِمُ ) وغيره پانيول كے بيان ميں ہے ﴾

فصل اسار مار کی فقهی مطابقت کابیان

اس سے پہلے کو کی کے مسائل بیان کیے مسے ہیں اس فصل میں تمام حیوانات عام ازیں ان کا احاب کسی کنو کی کے پائی میں پہنچے یا کسی عام پائی کو پہنچ اس کا شرق تھم کیا ہے۔ اور ابتدائی طور پر بیہ بات ذہین نشین کرلی جائے کہ جرجانور کا احاب اس کے گوشت سے تک میں جانور کا گوشت ترام ہان کا احاب بھی بنجس ہوگا۔ کیونکہ گوشت سے بی احاب بنما ہے۔

ای دجہ کوئیں کے مسائل جن میں جانوروں کامرنایا گرنابیان کیا گیا ہے اوراس کے بعد جانوروں کے لعاب کابیان ہے کیونکہ جانوروں کا مرنایا گرنابیان کیا گیا ہے اوراس کے بعد جانوروں کے لعاب کابیان ہے کوئکہ جانوروں کا لعاب تھم کے اعتبار سے ان کے گوشت سے مؤخر ہے۔ان کے بیٹا ب الید ، گوہر وغیر ، سب چیزوں سے مؤخر ہے۔ان مناسبت سے کہ لعاب کا بھنا گوشت کے بچھنے پرموتوف ہے۔اورموتوف علیہ بیشہ موتوف ہوتا ہے۔

آ دمی اور جانوروں کے جھوٹے پائی کابیان

ا۔ آدی کا جمونا پاک ہے خواہ وہ جنبی ہویا حیض و نظاس دالی عورت ہوخواہ دہ کا فرہولین اگر کمی کا منہ نا پاک ہے واس کا جمونا بخس ہو جائے گا۔ شلا شراب پینے والا اگر اس دقت پانی ہے تو اس کا جمونا نجس ہوگا لیکن اگر بچھ و میر بعد پے کہ اس عرصہ میں گی بار تحوی نگل چکا ہوا ور جہاں شراب کئی ہو وہ جگہ تھوک ہے صاف ہو چکی ہوتو سے کہ اب اس کا منہ پاک ہوجائے گا۔ شرائی کے جمو نے ہے ہر حالت میں بچنا ہی ۔ جائے ہوت کا جمونا اجنبی مرو کے نئے اور اجنبی مروکا جمونا عورت کے لئے کر وہ ہے یہ بہولی کی وجہ نہیں بلکہ لذت پانے کی وجہ ہے ۔ اس لئے اگر معلوم ند ہو یا لذت حاصل کرنے کے لئے نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ۔ سر حال جہونا پاک ہے اگر چنر ہول جیسے گائے ۔ بکری ۔ بنا ۔ کیور ۔ فاخند وغیر و کیکن ان میں سے جو جائو رنبی ست بھی کھا تا ہو مثل آئر زاد مرغی اور اونٹ و بنیل وغیرہ تو ان کا جموٹا عروہ ہاں کے دود ھاور گوشت کا بھی بھی تھی اس کے دود ھاور گوشت کا بھی بھی تھی ہے ۔ آگر جائوروں میں بہت ہوا خون تبیل ہونا وار و تت یائی بیا تو پائی غیر ہوجائے میں ان کا جھوٹا عکر وہ تیز میں ہے ۔ اس مرغی و غیرہ سے جو است کھائی اور اس وقت یائی میں تو جائے گائے میں ان کا جھوٹا عمر وہ تیز میں ہے ۔ میں جن وروں میں بہت ہوا خون تبیل ہونا خواہ یائی میں جو بول یا تھی میں ان کا جھوٹا مکر وہ تیز میں ہے ۔

۲۔ کیڑے جو گھروں میں رہتے ہیں جیسے سائپ۔ نیولا۔ چھپکلی وغیرہ دیگر جہ نوراور جو ہااور بلی ان کا جموٹا مکروو تنزیب ہے۔ بی کا حجوٹا کھانا یا پینا مالدار کے لئے مکروہ ہے کیونکہ دوہ ان کی بجائے دومرا کھانا لےسکتا ہے۔ لیکن فقیر کے لئے جواس کی بجائے دومرا کھانا ہے۔ سکتا ضرورت کی وجہ سے مکروہ نہیں ہے۔ اگر بلی نے کوئی جانور جا ہاوغیرہ کھا کرفوراً بیا تواس کا جھوٹا تا یاک ہے اور پچھد پرتھ ہر کر بیا کہاں

عرصه يمى دواپنامنه كى دفعه ديات كرصاف كرچكى ہے تواس كاجھوٹانا پاك نبيس ہے۔ بلكه كروہ ہے۔

ے۔ شکاری پرندوں مثلاً شکرا۔ باز۔ وہل وغیرہ کا جموعا محروہ ہے۔ای طرح ان پریمدوں کا جموع بھی مکروہ ہے جن کا کوشت کھا آئیس جاتا۔ کوے کا جموع بھی محروہ ہے۔ایجھے یائی کے ہوتے ہوئے محروہ پانی سے دضوکرنا مکروہ۔ ہے اورا کراچھا پانی نہ لے تو محروہ نیس

۸۔خزیر کتاشیر چیتا بھیڑیا ہے گیدڑ اوپر دوسرے درندوں چو پایوں کا جھوٹا نجس ہے۔کتے کے چائے برتن کا تین ہار دھونا واجب ہےاورسات۔ ہاروتو یااور پہلی اور آخری مرجبہ ٹی سے بھی ملنامتحب ہے۔

9۔ خچراور گدیسے کا مجبونا مشکوک ہے لینٹی وہ خود پاک ہے گئین پاک کرنے والے ہونے پی شک ہے۔ مشکوک پانی کے سوا
اور پن ک پانی نہ ملے تو اس سے وضوکر ہے اور تیم بھی کرے ان دونوں کو جمع کرنا واجب ہے صرف ایک کو کانی سجھنا جا ترنبیں دونوں
پیس سے جس کو چاہے پہلے کر سے لیکن وضوکو مقدم کرنا افضل ہے ایسے پانی سے وضوکر نے ہیں احتیا طانبیت بھی کر لے۔
پیسے اور لعاب ہیں اس کے جھوٹے کا اعتبار کیا جائے گا۔ (زیرۃ الملقہ ، طہارت)

ما يوکل کم کا جوٹھا ياک ہے

(وَعَرَقْ كُلِّ شَىءَ مُعْتَبُرٌ بِسُوْدِهِ) لِآنَهُمَا بَنُولِدانِ مِنْ لَحُمِهِ فَاخَذَ آخَدُهُمَا حُكُمَ صَاحِبِهِ. قَالَ (وَسُوْرُ الْادَمِيِّ وَمَا بُوْكُلُ لَحُمُهُ طَاهِرٌ) لِآنَ الْمُخْتَلِطَ بِهِ اللَّمَابُ وَقَدْ تَوَلَّدَ مِنْ لَحْمِ طَاهِرٍ فَيَكُونُ طَاهِرًا، يَدُخُلُ فِي هٰذَا الْجَوَابِ الْجُنْبُ وَالْحَائِضُ وَالْكَافِرُ.

کے اور ہر چیز کواس کے جو تھے پر قیاس کیا جائے گا۔ (قاعدہ فقہیہ ) کیونکہ بیددونوں گوشت سے پیرا ہوتے ہیں لہذاان میں سے ہرا یک دوسرے کے تھم میں ہوگا۔

ادرآ دی کا جوٹھااور مانیکل کم کا جوٹھا پاک ہے۔ کیونکہ اس کے جوٹھے کے ساتھ لعاب ملا ہوا ہوتا ہے جو پاک گوشت سے ہنا ہے تبذا دو پاک ہو گیا۔ اور اس مسئلہ جس جنبی ، حا کھنے اور کا فرایک ہی تھم جس داخل ہیں۔

کتے کے جو شھے کی نجاست کواس کے پیشاب کی نجاست پر قیاس

(وَسُوَّرُ الْكُلْبِ نَجِسٌ) وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوْغِهِ ثَلَاثًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (يُعُسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوْغِهِ ثَلَاثًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (يُعُسَلُ الْإِنَاءُ فَالْمَاءُ الْإِنَاءُ فَالْمَاءُ وَلَّوْ الْإِنَاءُ فَلَمَّا تَسَجَّسَ الْإِنَاءُ فَالْمَاءُ الْإِنَاءُ فَالْمَاءُ وَلَّى الْمُنَاءُ مِنْ وُلُوْغِ الْمَاءُ وَلَانَاءُ فَالْمَاءُ اللهُ فِي وَهِنَدُ النَّهُ عِيلَ الشَّافِعِي وَحِمَهُ اللهُ فِي الْفَسُلِ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي وَحِمَهُ اللهُ فِي الْمُسَلِم، وَهُو حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي وَحِمَهُ اللهُ فِي الشَّامِ وَاللهُ وَلَانَ مَا يُصِيبُهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

اور کتے کا جو ثقائجی ہے۔اوراس کے منہ ڈالنے کی وجہ سے برتن کو تین مرتبہ دھویا جائے گا کیونکہ ہی کریم من تیزانے

فرمایا جس برتن میں تما مند والے است تمن مرتب وجویا جائے۔ والک کے گار بان بائی کے ماتھ لیے والی ہے ندکہ برخول ک ماتھ اور جب برتن اپاک بو گئے تو یائی بعد جدوائی تا پاک بوجائے گا۔ اور بدحدیث پائی کی تجاست کا قائد و دیتی ہے۔ اور دحوت کے عدد میں بھی فائد و وہتی ہے کیونکہ امام شافعی میٹھ کے فزویک میں تام تبدوجون شرط ہے۔ اور جس چیز کوئے کا بھیٹا ہے بہتے جب اسے قبن مرتب وجونے کا محتم ہے تو جسے کے کا توفی میٹھ وہ تو بدرجہ والی پاک بوجائے گا۔ اور جس حدیث میں مات کا عدد بیان بوا ہے وہ تحم ابتدائے اسلام مرحمول ہے۔

خنزر کے جو شھے کا تکم

(وَسُوْرُ الْحِسُوْدِ الْجِسُّ فِي لَكُنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ (وَسُوُّرُ مِنَاعُ الْبَهَائِمِ نَجِسُ عِيلاَفًا لَلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا مِوى الْكُلْبِ وَالْحِنْزِيرِ لِآنَّ لَحْمَقِا نَجِسٌ وَمِنْهُ يَتَوَلَّذُ اللَّعَابُ وَهُوَ الْمُغْتَبُرُ فِي الْبَابِ .

(وَسُوْرُ الْهِرَ وَ طَاهِرٌ مَكُرُوهٌ) وَعَنْ آهِى يُوسُفَ آنَهُ غَبْرُ مَكُرُوهِ لِآنَ (النّبِيَ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ كَانَ يُصْغِى لَهَا الْإِنَاءَ فَسَشّرَبُ مِنْهُ ثُمّ يَنُوضًا بِدِي .

وَلَهُ مَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْهِرَّةُ سَبُعٌ) وَالْمُرَادُ بَيَّانُ الْمُحُكِّمِ دُوْنَ الْجِلْقَةِ وَالصُّورَةِ، إِلَّا آنَهُ سَقَطَتْ النَّجَاسَةُ لِعِلَّةِ الطَّواْفِ فَيَقِبَتُ الْكَرَاحَةُ .

وَمَا رَوَاهُ مَحُمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ النَّحُوبِمِ، ثُمَّ قِبلَ كَرَاهَتُهُ لِحُوْمَةِ اللَّحْمِ، وَقُبِلَ لِعَدَمِ تَحَامِبِهَا النَّجَاسَةِ وَهٰذَا يُشِيرُ إِلَى النَّنَزُهِ وَالْآوَلُ إِلَى الْقُرْبِ مِنْ النَّحُوبِمِ .

ے اور در تدوں کا جو شی بھی ہے۔ کیونکہ وہ نجس العین ہے جیسا کہ کز رائے۔ اور در تدوں کا جوش بھی نجس ہے۔ جبکہ اہام شافعی بینید نے کے اور فخرے کے موایاتی میں اختلاف کیا ہے کیونکہ ان دوٹوں کا گوشت نجس ہے۔ اور ای سے لواب بیدا ہوتا ہے اور اس باب میں وی معتم ہے۔ اس باب میں وی معتم ہے۔

اور لی کا جوخان برگروویت به اورامام الدیوسف میشد کنند کند فیر طروویت کندی کریم من نیخ کی کے سامنے برتن جمادیت وواست یانی کی لیتی مجرآب من نیخ است و نسو کر گئے۔

اورطرفین کی دنیاں میرحدیث ہے کہ بڑا درتد ہے۔اور مراد فاقلت وسورت کے سواتھم کو بیان کرتا ہے۔ محر نفت طواف کی وجہ سے تکم نیا مت سماقط: وکی اور کرا ہت یاتی روگئی۔

اورا ما ابو یوسف جینیم کی چین کردو تلم تحریم سے پہلے پر محمول ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھم کراہت حرمت کوشت کی وجہ سے ہوا وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھم کراہت حرمت کوشت کی وجہ سے ہے۔ اورای جی تحروہ تو بھی کہا تھا ہو ہے اور پہلا تریب سے۔ اورای جی تحروہ تو بھی کی طرف اشارہ سے اور پہلا تریب تحریم کے کے اور بھی تا ہو جہا تریب ہے۔ تحریم کے کہا کہ بھی تروہ تریب ہے۔

## اكريل نے چوم كھانے كورى بعد يانى بياتو تكم

وَلَوْ اَكَلَمْت فَأْرَةً ثُمَّ هَرِبَتْ عَلَى قَوْرِهِ الْمَاءَ تَنَجَسَ إِلَا إِذَا مَكْثَتْ سَاعَةً لَغُسُلِهَا فَمَهَا بِلُعَابِهَا وَالِاسْتِثْنَاءُ عَلَى مَلْهَبِ آبِى حَنِيْفَةً وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْتُطُ اعْتِبَارُ الطَّبِ لِلطَّرُورَةِ .

(وَسُوْرُ الدَّجَاجَةِ الْمُخَوِّةِ) مَكْرُوهٌ لِآنَهَا تُخَالِطُ النَجَاسَةَ وَلَوْ كَانَتْ مَخْبُوسَةً بِحَيْثُ لَا يَصِسلُ مِنْقَارُهَا اِلَى مَا تَحْتَ قَدَمَيْهَا لَا يُكُرَهُ لِوُقُوعِ الْآمْنِ عَنْ الْمُخَالَظَةِ (ق) كَذَا سُوْرُ (سِبَاعِ الطَّيْرِ) لِآنَهَا تَأْكُلُ الْمَيْتَاتِ فَآشْبَةَ الْمُخَلَّةَ .

وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهَا إِذَا كَانَتْ مَحْبُوسَةٌ وَيَعْلَمُ صَاحِبُهَا آنَهُ لَا قَذَرَ عْلَى مِنْفَارِهَا لَا يُكُرَّهُ، وَاسْنَحْسَنَ الْمَشَابِخُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ

(وَ) سُوْرُ (مَا يَسْكُنُ الْبُيُوتَ كَالْحَيَّةِ وَالْفَأْرَةِ) (مَكُرُوهٌ) لِآنَ حُرُمَةَ اللَّحْمِ آوْجَبَتْ نَجَاسَةَ السُّوْرِ إِلَّا آنَهُ سَقَطَتُ النَّجَاسَةُ لِعِلَّةِ الطَّوْفِ فَيَقِبَتْ الْكَرَاهَةُ وَالنَّبِيهُ عَلَى الْعِلَّةِ فِي الْهِرَّةِ .

کے اوراگر بلی نے چوہا کھا کر پھرائی وقت پاٹی پی لیا تو پاٹی بجس ہوجائے گا گرجبکہ تھوڑی در پھیرگئ تونہیں۔ کیونکہ بلی اپن مندا ہے لعاب سے دھولیا ہے۔ اوراسٹنا ہے بین کے ند ہب پر ہے۔ اور ناست ضرورت کی وجہ سے بہانے کا اعتبار ساقط ہوجائے گا اور آزاد مرغی کا جوٹھ کروہ ہے۔ کیونکہ آزاد مرغی نجاست ملانے والی ہے اوراگر مرغی اس طرح محبوس ہو کہ اس کی چو بچاس کے پنج کے بیچے تک پہنچنے والی ند ہو۔ تو کمر دہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اختلاط نجاست سے وہ مامون ہے۔ اورای طرح شکاری پرندوں کا جوٹی اس کھی مکروہ ہے۔ کیونکہ میر پرندوں کا بھی مکروہ ہے۔ کیونکہ ایڈا میرا وارہ پھرنے والی مرغی کے مشابہ ہوگئے۔

ادرامام إبوبيسف برسيني فرماتے ہیں کہ جب بیشکاری برند ہے جبوس بول اور ان کا مالک جانیا بو کہ ان کی چونجی پر نجاست مہینی تو ان کا جوٹھا کر وہ نہیں۔ کیونکہ نجاست کے اختلاط سے میریجی پاک ہیں۔ اور مشاکح نے اس روایت کوستحس قرار دیا ہے۔ اور ان چانورون کا جوٹھا کر وہ ہے جوگھرول ہیں دہے ہیں جیسے سمانپ اور چوہا ہے۔ کیونکہ ان کے گوشت کی حرمت جو تھے اور ان چانورون کا جوٹھا کر وہ ہے جوگھرول ہیں دہے جس جیسے سمانپ اور چوہا ہے۔ کیونکہ ان کے گوشت کی حرمت جو تھے کے جس ہونے دلیل ہے مگران میں علت طواف کی وجہ ہے تھم نجاست سماقط ہو گیا لہٰذا کرامت باتی روگئی۔ اور اس مسئلہ کی اختاد علمت کے فائلے سے کہا فائلے۔ بلی والے مسئلہ کی طرح ہے۔

### گدھے اور خچر کے جو تھے کا تھم

قَالَ (وَسُوْرُ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ مَشْكُوكَ فِيهِ) قِيلَ الشَّكُ فِي طَهَارَتِهِ لِآنَهُ لَوْ كَانَ طَاهِرًا لَكَانَ طَهُورًا مَا لَمُ يَغُلِبُ اللَّعَابُ عَلَى الْمَاءِ، وَقِيلَ الشَّكُ فِي طَهُورِيَّتِهِ لِآنَهُ لَوْ وُجِدَ الْمَاءُ الْمُطُلَقُ لا يَسجِبُ عَلَيْهِ غَسُلُ رَأْمِيهِ، وَكَذَا لَبُنُهُ طَاهِرٌ وَعَرَقُهُ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ وَإِنْ فَحُشْ، فَكَذَا سُوْرُهُ وَهُوَ الْاصَحُّ، وَيُرُوى نَصَّ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى طَهَارَتِهِ، وَسَبَ الشَّفِ تَعَارُضُ الآدِلَّةِ فِي إِبَاحَتِهِ وَحُرْمَتِهِ، أَوْ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي نَجَاسَتِهِ وَطَهَارَتِهِ. وَعَنْ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ نَحِسٌ تَرْجِيحًا لِلْحُرْمَةِ وَالنَّجَاسَةِ، وَالْبَغْلُ مِنْ نَسْلِ الْحِمَارِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ.

(فَإِنْ لَهُ يَجِدُ غَيْرَهُمَا يَتُوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ وَيَجُوزُ أَيُّهُمَا قَدَّمَ) وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجُوزُ إِلَّا اللهُ اللهُ عَبْرَهُمَا يَتُوضُو مَ إِلاَّتُ مَاءٌ وَاجِبُ الاسْتِعُ مَالِ فَاشْبَهَ الْمَاءَ الْمُطُلَقَ وَلَا انَّ الْمُطَهِّرَ الدُّهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

(وَسُورُ الْفَرَسِ طَاهِرٌ عِنْدَهُمَا) لِآنَ لَحْمَهُ مَأْكُولٌ (وَكَذَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيح) لِآنَ الْكرّاهَة

ِلإظْهَارِ شَوَفِهِ .

کے گد سے اور فچر کا جو فی امشاوک ہے ہیں کہا گیا ہے کہ ان کی طہارت میں شک ہے کیونکہ اگر پاک ہوتا تو جب تک ان کا لعاب پائی پر فالب آئے تب تک پاک کرنے والا بھی ہوتا اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے مطبر ہونے میں شک ہے۔ کیونکہ اگر یا با کا دود ھپاک ہے اور اسکا پسینہ جواز صلو ق کور و کئے والا ہیں یا باجائے تو اس پر اپنے مرکا دھو تا واجب نہیں۔ اور اس کا دود ھپاک ہے اور اسکا پسینہ جواز صلو ق کور و کئے والا ہیں ہے۔ اگر چہ کثیر بی کیوں نہ ہو۔ البذا ایسے بی ان کا جو شما ہے اور بہی سمجے روایت ہے۔ اور امام مجمد بیشائی اس کے پاک ہونے میں وضاحت بین کی ہے۔ اور ان کی اباحت و حرمت کے دلائل متعارض ہونے کی وجہ سے شک کا سبب محقق ہوگیا ہے۔ ہمائی اس کی طہارت میں صحابہ کرام خوائی کا اختراف ہے۔

اورامام اعظم بنائد کے زویک گدھے کا جوٹھا نا پاک ہے کیونکہ ترجیح حرمت ونجاست کو ہے۔ اور خچربھی گدھے کی سل سے

ہاوروہ بھی تھم میں اس کی مثل ہو گیا۔

اگران دونوں کے جو تھے کے سوایا نی نہ یاؤ تو وضوکر واور تیم کر واوران دونوں میں سے جسے جا بومقدم کرو۔اورا ہام زفر مریشہ نے فر مایہ وضوکومقدم کیا جائے گا کیونکہ پانی کا استعمال کرٹا واجب ہے۔الہٰ ذاوہ ماء مطلق کے مشابہ ہو گیا۔ ہمارے نز دیک ان میں سے ہرایک یاک کرنے وال ہے۔الہٰ ذاریج ہونے کا فائدہ دیتا ہے نہ کہ اس میں تر تیب کا فائدہ ہے۔

۔ 'ریس کے اور کھوڑے کا جوٹھ صاحبین کے نز دیک بیاک ہے کیونکدان کے نز دیک اس کا گوشت پاک ہے اور اور م اعظم میں سے بھی سیم روایت ای طرح ہے۔ کیونکداس کے گوشت میں کراہت اس کے شرف کی وجہ سے ہے۔

نبیزتمرکے بانی سے وضوکرنے کا حکم

(فَإِنْ لَمْ يَجِدُ إِلَّا نَبِيدَ النَّمْرِ قَالَ ابُو حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ) لِحَدِيثِ
(فَإِنْ لَمْ يَجِدُ إِلَّا نَبِيدَ النَّمْرِ قَالَ ابُو حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ) لِحَدِيثِ
لَيْلَةِ الْجِينَ لَمْ يَجِدُ الْمَاءَ وَقَالَ ابُويُوسُفَ
لَيْلَةِ الْجِينَ لَمْ يَجِدُ الْمَاءَ وَقَالَ ابُويُوسُفَ

الاوران موجد مستوسی قرید کریشوکرید به بردیم می است این که در بدن شری هند اب سیداوران آن تاریخ مجول سید لیدا معنی و سیره در در را در بیران سیرس می در است ایست ایست ایست به ایست می در ایستی ایران در ایستی در ایران در بیش معنی روانس زمی در است می معالمید توسید به ایست به توران با الله باروان ایران ایران با با ایستان در

البيوس والساوق سناس واطلم

وَاللَّهُ الْخُلَسَانُ بِهِ عَلَى فِي بِهُوا عِنْدُ عِنْ بِالْوَفِ وَاللَّهِ لَا يَعُولُ لاَنْ فُوقَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَاللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ ومِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

للا بدر المراج المراج

## بَابُ التّيمُرِ

﴿بياب يم كيان من ب

باب على معلى مطابقت كابيان على معلى معلى معلى المعلى المعل

جب معنف طہارت بالماء سے فارغ ہوئے تو انہوں نے تیم کاذکرکیا ہے۔ کیونکہ خلیفہ کاحق بیہ کہا ہے اصل کے بعد لایا جائے۔ یااس طرح ہے کہ مصنف نے سب سے پہلے وضو سے ابتداء کی ہے اس کے بعد دوسر سے نمبر پر مسل لائے ہیں اور تبسر سے نمبر پر جیم کاذکر کیا ہے۔ (منایہ شرح الہدایہ بن ا جس ۱۸۴) ہیروت)

> تیم کی تعریف: پر سلمه مدیرون

پاک سلخ زبین کا قصد کر د تواییخ چبروں اور ہاتھوں کا سے کرو'۔

تعریف دوم:

جس کا ملک العلماء نے بدؤ کع میں افادہ فر مایا اور بہت سے حضرات نے ان کا اتباع کیا جس کے آخری لوگول میں سے صاحب درر ہیں وہ بہہ: ''جنس زمین کا وہ خاص عضووں میں بقطہ پر کے ارادہ سے بخصوص شرائط کے ساتھ استعال کرنا''۔امام ریامی نے حضرات علماً سے حکایت کرتے ہوئے جو الفاظ ذکر کیے وہ یہ ہیں'' زمین کے کسی جز کا مفاص اعضاء پرتظم پر کے ارادہ سے استعال کرنا۔ (بدائع الصنائع)

تیم کے باب کی ماقبل باب سے مناسبت اور دجو ہات تقدم وتاخر:

اس سے پہلے وضوکا باب اپنے تمام احکام کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ حدث اصغر کی صورت میں وضووالی طہارت اصل ہے اور تیم اس کی فرع ہے اس کی فرع ہے اس کی دوسر کی وجہ ہے کہ اس کی فرع ہے اس کی دوسر کی وجہ ہے کہ فرع اصل نے نکتی ہے۔ ہندا فرع کا وجود ، وجود اصل پر موقوف ہوتا ہے۔ اور موقوف علیہ ہمیشہ موقوف سے مقدم ہوتا ہے۔ اس کی تغیر کی وجہ ہیں ہے کہ دضوطہ رت مطلق ہے اور تیم طہارت مقیدہ ہے۔ اور مطلق کو مقید پر نقدم حاصل ہے۔ لہٰذا وضوکو تیم پر مقدم کیا ہے۔ اس کی چقی وجہ ہے۔ وضوکر نا احکام شرع میں سے تھم عزمیت ہے۔ اور شریعت ہے۔ اس کی چقی وجہ ہے۔ وضوکر نا احکام شرع میں سے تھم عزمیت ہوتی ہے۔ ابندا اس وجہ ہے تھی تھم تیم کو تھم وضوکے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ تا کہ عزمیت کی رفصت پر اہمیت پر قراد رہے۔ اس کی پانچ ہیں وجہ ہے کہ وضوحیں وہونے کا تھم ہے جبکہ تیم میں سے گیا ہے۔ تا کہ عزمیت کی رفصت پر اہمیت پر قراد رہے۔ اس کی پانچ ہیں وجہ سے کہ وضوحیں وہونے کا تھم ہے جبکہ تیم میں سے گیا ہے۔ تا کہ عزمیت کی رفصت پر اہمیت پر قراد رہے۔ اس کی پانچ ہیں وجہ سے کہ وضوحیں وہونے کا تھم ہے جبکہ تیم میں مسل

مدايد جربزاذلين) والماقلين الماقلين الم

کرنے کا تھم ہادت ہیں مسلم کرنے کی بجائے دھونے کو اصلیت کا مرتبہ حاصل ہے لہٰذااس وجہ ہے بھی وضو کو مقدم کیا ہے کے ویک داس میں اصلیت کے اجزا وکثیر ہیں۔اس کی چھٹی وجہ بیہ ہے کہ حزیل نجاست ہیں اصل پانی ہے نہ کہ مٹی ،الہٰذا مزیل نجست میں پانی اصلی ہانی کو مٹی پر نقدم حاصل ہے البٰذااس وجہ ہے بھی وضو کو مقدم ذکر کیا ہے۔اس کی ساتویں وجہ یہ کہ وضو طہارت میں عام ہوتا ہے تب ہی تو عموم سے خصیص ٹابت ہوتی ہے جبکہ بہتم طہارت میں خاص ہے اور وجود عام وجود

## قرآن وحدیث ہے تیم کا ثبوت:

الله تعالى في ارشاد فرما يا نقلَمُ تَحِدُوا مَاءٌ فَتَدَمَّمُوا صَعِيدًا طَيَبًا) ترجمه : جبتم پائي نه پاؤتوتم پاکيزه مي سے تيم كرو۔ تعلم تيم كاز ماندنزول:

حضرت أمّ المؤسنان عائش صدیقة بی بیداء یا وارت ہے کہ بم رسول الله طافیقی کے ساتھ سفر میں نکلے ، جب بیداء یا وارسول الحکمی میں پہنچ (بیداء اور وات الحکمی خیر اور مدین کے درمیان مقام کے نام جیں) تو میرے گلے کا بار ٹوٹ کر گر کیا اور رسول الله طافیقی میں پہنچ (بیداء اور وات الحکمی خیر گئے ۔ وہ ال پائی نہ تقا اور نہ لوگوں کے پائ پائی تھا۔ لوگ سیدنا ابو بر واقت علی کے الوگ سیدنا ابو بر وائی نہ تقا اور نہ لوگوں کے پائ پائی تھا۔ لوگ سیدنا ابو بر وائی نہ نہا ہے؟ رسول الله طافیقی کو تھر بالا ہے اور لوگوں کو بھی بہاں الله طافیقی کو تھے ہوگا اور جواللہ نے پائ پائی ہے اور انہوں نے انہوں نے کہا کہ تو نے وسول الله طافیقی کو تھے اور لوگوں کو جہال نہ پائی ہے اور نہ لوگوں کے پائ پائی ہے اور انہوں نے مصم کیا اور جواللہ نے ورسول الله طافیقی کو تھی ہوگی اور پائی بر مکل نہ تھا تب اللہ تعالی نے تیم کی مسلمیا اور جواللہ نے میں میں درجی میں ایک بھی تیم کیا۔ سیدنا اسید بن حقیم میں ان تھی میں ایک تھی تھی ایک تعت تہاری ہو جہال کے ایک اور پائی بر مکل نہ تھا تب اللہ تعالی نے تیم کی ایک تب تیم ایک تعت تہاری ہو جہال کے ایک تعت تہاری ہو جہال کے ایک اور پائی بر مکل نہ تھا تب اللہ تعالی نے تیم کی ایک تب تہاری ہو جہال کی تعت تہاری ہو جہال کے ایک تعت تہاری ہو جہال کے ایک تعت تہاری ہو جہال کے ایک تعت تہاری ہو جہال کی تعت تہاری ہو جہال کے ایک تعت تہاری ہو جہال کے ایک تعت تہاری ہو جہال کی انہ کی تعت تہاری ہو جہال کی تعت تہاری ہو جہال کی انہ کیا گیا۔ اسید بالور کو تھا بیا جس بر میں سوارتھی ، تو باراس کے نیچ سے ل گیا۔

( يخارى ،رقم الحديث ٢٢٣)

تیم وضووسل جنابت دونوں کے لئے طہارت ہے:

حضرت شقیق کہتے ہیں کہ بل سیدنا عبداللہ (بن مسعود) اور سید تا ابومویٰ بڑا تھا کے پاس ببیٹھا ہوا تھا۔ سید تا ابومویٰ بڑالیڈ نے کہا کہ اس بیٹھا ہوا تھا۔ سید تا ابومویٰ بڑالیڈ نے کہا کہ جا ہے۔ ابن مسعود بڑالیڈ کی) اگر کسی محف کو جتابت ہواورا یک مہینے تک پونی نہ سعے تو وہ نماز کا کیا کرے؟ سید تا عبداللہ نے کہا کہ ایس مبین تک بھی پانی نہ ملے تو بھی تیم نہ کرے۔ سید نا ابومویٰ بڑائیڈ نے کہا کہ پھر سورہ ما کہ وہی بیج

ہے ہے کہ پانی نہ پاؤٹو پاک منی ہے تیم کرواں کا کیا تھم ہے؟ سیدنا عبداللہ بھٹونٹ کہا کہ اگراس آیت ہے ان کو جنابت بھی جم کرنے گا جا زید دی گی تو وہ رفتہ رفتہ پانی شخنڈا ہونے کی صورت بھی تیم کرنے لگ جا کیں گے۔ سیدنا ایوموی جھٹونٹ کہ حدیث بیس می حدیث بیس می کہ درمول اللہ تؤقیق نے جھے ایک کام کو بھیجا، وہاں بھی جبنی ہو گیا اور پانی نہ طاتو بھ خاک میں اس طرح سے لیٹا جیسے جانور لیٹنا ہے۔ اس کے بعد وسول اللہ مؤتیق کے پاس آیا اور آپ تؤقیق سے بیان کیا تو بھل ہے ہو دونوں ہا تھون سے این کیا تو بھی اور اپنی بار مارے اور ہو کہ تھے کہ اور اپنی ہے دونوں ہا تھون کے اس کے اور اپنی تھا۔ پھر آپ نے دونوں ہا تھون سے اس طرح کرنا کائی تھا۔ پھر آپ نے دونوں ہا تھونہ من برایک بار مارے اور ہو کہ بھر کو والے ہاتھ پر مارا۔ پھر تھیلیوں کی بیٹت اور منہ پرس کیا۔ سیدنا عبداللہ بھر تھونے کہا کہ تم جانے ہو کہ سیدنا عمر شہرت نے سیدنا عمر اللہ تھا کہ جنابت سے کہ انہوں نے اپنی اس موقف سے رجوع کرلیا۔ (سیدنا اس مقال مینا میں مقال مینا کہ مناب سے تیم کائی نہیں ہے۔ کہانہوں نے اپنی اس موقف سے رجوع کرلیا۔ (سیدنا کائی اللہ مینا کہ مناب سے تیم کائی نہیں کی۔ (سیدنا این مسعود اور عمر فریق کا خیال تھا کہ جنابت سے تیم کائی نہیں ہے۔ کہانہوں نے اپنی اس موقف سے رجوع کرلیا۔ (سیدنا کو نے اللہ میں کہ مناب مینا کہ کہیں کہ مینا کہ تو مینا کہ کہا کہ تاری کی تھون کی کہیں کائی کرائیں۔)

تیم کرنے سے پہلے پانی کو تلاش کرنے کا تھم

حضرت سيد ناعمران بن حسين وفائنز كهتم بيل كهم أيك سفر من في شؤين كي بمراه تتے اور جم رات كو چلے، يهال تك كه جب اخیررات (ہوئی تواس وقت) میں ہم تیم ہوئے اور سب سومنے اور مسافر کے نزد بک اس سے زیادہ کوئی نینڈ میٹھی نہیں ہوتی۔ پیمر ہمیں آ ناب کی گری نے بیدارکیا، پس سے پہلے جو جا گافلال مخص تھا، پھر فلال مخص، پھرسید ناعمر بن خطاب جائنتے جو سے جا منے والے ہوئے اور می منافظ جب سوتے متھے تو ان کوکوئی بیدار نہ کرتا تھا یہاں تک کہ آپ خود بیدار ہوجا کیں کیونکہ ہم بیس جانے كرة ب كے ليے آپ كے خواب ميں كيا ہور ہا ہے كر جب سيدنا عمر التينز بيدار ہوئے اور انھوں نے وہ حالت دليمى جولوگوں م طاری تنی اور وہ بخت مزاج کے آ دی تھے تو انھوں نے تکبیر کہی اور تجبیر کے ساتھ اپنی آ واز بلند کی اور برابر تحبیر کہتے رہے کہ تجبیر کے ساتھا ہی آ واز بلند کرتے رہے، بہال تک کدان کی آ داز کے سبب سے نبی مُنْکَانِیْزُ بیدار ہوئے۔ یس جب آپ بیدار ہوئے توجو معیبت لوگوں پر پڑی تھی اس کی شکایت آب من فیج سے کی۔ تو آب نے فرمایا: پچھ نقصان میں یا (بیقر مایا کہ) پچھ نقصان نہ کرے می ، چلو (اس لیے کہ بیرعمدانہیں تھا)۔ پھر چلے اور تھوڑی دور جا کراتر پڑے اور وضو کا پانی منگوایا ، پھر وضو کیا اور نماز کی افران کہی گئی اور آپ نائیز کے لوگوں کونماز پڑھائی توجب آپنمازے قارغ ہوئے تو یکا یک ایک ایسے تھی پر آپ کی نظر پڑی جو گوشہ ہیں بیشا ہوا تھا، لوگوں کے ساتھ اس نے نماز نہ پڑھی تو آپ نے فرمایا: اے فلال! کچے لوگوں کے ساتھ تماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ تواس نے کہا کہ جنابت ہوگئ تھی اور پانی نہ تھا آپ نے فرمایا : تولازم پکڑٹی کو ( تیم کر )وہ بچنے کانی ہے۔ پھر نبی منافیز کم سے تو لوگوں نے آپ مائتی سے بیاس کی شکایت کی اتو آپ منگ تین کھر اتریزے اور ایک شخص کو بلایا اور سید ناعلی بن الی طالب بین تین کو بلایا اور فرمایا کردونوں جا وَادر پانی تلاش کرو۔ پس دونوں سے نوایک مورت کمی جو پانی کی دومفکوں کے درمیان اپنے اونٹ پر بیٹھی جا ری تھی۔ توان دونوں نے اس سے بو چھا کہ پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں کل ای وقت پانی پر تھی اور ہمارے مرد پیچھےرہ گئے میں۔ان دونوں نے اس ہے کہا خیراب تو چل۔وہ یولی کہاں؟ انھوں نے کہا کہ رسول الله مَنْ اَنْتِیْمَ کے یاس۔اس نے کہا وی شخص جے بے دین کہا جاتا ہے؟ انھوں نے کہالی ! وہیں جن کو (تم میرخیال َرتی ہو)، تو چل توسی ۔ بیس وہ وونوں اسے رسول

AL DE STATE OF THE الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اونٹ سے اتارااور نبی مُزَافِیْ منے ایک ظرف (مین برتن) متکوایا اور دولوں مفکوں کے مند کھول مُراس پیل سے باتھ پالی: (ر) ایک میں نکالا۔ (اس کے بعد) ان کے اوپر والے منہ کو بند کر دیا اور نیلے منہ کو کھول دیا اور اوگوں میں آ واز ، ۔ ، ک کل المد بالی بیواد ﴾ (اپنے جانوروں کو بھی) پلالو۔ جس نے جاہا خود پیااور جس نے جاہا پالیا اورا خیر میں بیدہ واکہ جس تنم کو جنابات ہوتی اور اللہ برتن بانی کا دیا اور آب نے فرمایا: جا اور اس کواپنے او پرڈال لے۔اور دہ تورت کھڑی جو کی بیسب کچود باید ہی اور اس الی سالی کے ساتھ کیا کیا جار ہاہے اور انٹد کی متم (جب پانی لینا) اس کے مشکوں سے موقوف کیا گیا آؤید حال تھا کہ زمارے بیال ہیں ووا پ اس وقت سے بھی زیادہ بھری ہوئی تھیں، جب آپ مٹائی آئی نے اس سے پانی لیٹا شروٹ کیا تھا۔ پھر نی کر بم الانیان نے ا کے کیے جمع کردور تو ٹوٹوٹوں نے اس کے لیے بچوہ مجور، آٹا اور ستو دغیرہ جمع کردید جہاں تک کداید انہی مقدار کا لمانا ال نے کے جمع کردیا اوراس کوایک کیڑے میں باتدھ دیا اوراس عورت کواس کے ادنت پرسوار کردیا اور کیز ااس کے سائٹ، اور یا۔ پ آپ منگائی اسے فرمایا: تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے پانی میں سے پچو کم نیس کیا، کیا اللہ ہی نے ہمیں پالیا۔ کا وہوریت اسینے کھروالوں کے پاس آئی چونکہ وہ راہ میں روک لی تنی ۔ انھوں نے کہا کہ سخیے سے روک ایا تھا؟ اواس نے کہا ( ارجیب بات ہوئی) جھے دوآ دمی ملے اور وہ جھے اس مخص کے پاس لے مئے ، جسے الگ دین دالا کہا جاتا ہے اور اس نے ایساایسا کام ایا ۔ پال فتم الله کی ایقینا و و مخص اس کے اور اس کے درمیان میں سب سے بڑا جاد وگر ہے اور اس نے اپنی دوالگیوں بینی انکشت شہا دیت اور في كى الكى سے اشاره كيا پيمران كو آسان كى طرف اشايامراداس كى آسان در بين تفى ياده تج بي اندكار ول من الين أسبب الله ان اس کے بعد ،اس کے آس پاس کے شرکول سے لڑتے رہے اور جس آبادی (بستی ) بیں وہ مورت رہتی تھی ۔ تو اس نے ایک دن این توم سے کہا کہ میں مجھتی ہوں کہ بے شک میاوگ عمر احمہیں مجبوڑ دیتے میں ایس کیا تمہیں اسلام میں پچھو( رقبت ) ہے؟ او احمول نے اس کی بات مان فی اورا سلام میں داخل ہو گئے \_( بھاری، تم بہم)

تحكم تيم امت مسلمه كي خصوصيت:

کونددی می میں۔(۱)۔ مجھے ایک مہینے کی مسافت پر رعب کے ذریعے مدودی می ۔(۲) پوری زمین میرست سیند متور بناوی می اور یاک بنادی کی، پس میری امت میں ہے جس محض پر (جہال بھی) نماز کا وقت ہوجائے اے جانے کہ (ای مقام یہ ) نماز پڑھ ۳ کے۔ (۳) ۔ میرے کی نامت کے مال حلال کردیے گئے بین اور جھے سے پہلے کی (نی) کے لیے حلال نہ کیے منتے تھے۔ (۳) مجھے شفاعت کی اجازت دی گئے۔(۵) ہر بی خاص اپنی تو م کی طرف مبعوث ہوتا تھا جبکہ میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا کیا ہون۔ (بالدي آينها)

یانی نہ یا نے کی صورت میں مسافت کابیان

(وَمَنْ لَـمْ يَجِدُ مَاءً وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ خَارِجَ الْمِصْرَ بَيْنَةُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ نَحْرُ مِيلِ أَوْ أَكْثَرُ يَتَيَمَّمُ

بالصّعِيدِ) قَوْله تَعَالَى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَّلامُ (التُّرَابُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجِ مَا لَمْ يَجِدُ الْمَاءَ) وَالْمِيلُ هُوَ الْمُخْتَارُ فِي الْمِهَ قُدَارِ لِانَّهُ يَلْحَقُهُ الْحَرَجُ بِدُخُولِ الْمِصْرِ، وَالْمَاءُ مَعْدُومٌ حَقِيقَةً وَالْمُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ دُوْنَ خَرُفِ الْفَوْتِ لِآنَ التَّفُرِيطَ يَأْتِي مِنْ قِيَلِهِ

(وَلَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا آنَّهُ مَرِيْضٌ يَخَافُ إِنَّ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اشْتَدَّ مَرَضُهُ يَتَيَمَّمُ) لِمَا تَلَوْنَا، وَلَانَّ الطَّسَرَرَ فِي زِيَادَةِ الْمَرَضِ فَوْقَ الطَّورِ فِي زِيَادَةِ ثُمَنِ الْمَاءِ، وَذَلِكَ يُبِيحُ النَّيَعُمَ فَهِذَا

وَلَا فَمَرُقَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَذُ مَوَضُّهُ بِالنَّحَرُّكِ أَوْ بِالِاسْيَعْمَالِ .وَاغْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ خَوْفَ

النَّلَفِ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِظَاهِرِ النَّصِّ .

ے اور جو تخص یانی نہ یائے جبکہ وہ مسافر یا شہرے باہر ہواوراس کے درمیان اور شہر کے درمیان ایک میل یا اس سے زیادہ فاصلہ بوتو وہ تیم کرے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ جبتم پانی نہ پا کوتو پا کیزہ ٹی سے تیم کرو۔اور نبی کریم مناتیق کا فرمان ہے منی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے اگر چدوس سال تک وہ پانی نہ پائے۔اور مقدار میں میل بی کواختیار کیا گیا ہے۔ کیونکہاس کے شہر میں داخل ہونے میں حرج لاحق ہوگا۔ جھے اور پانی حقیقت میں مفتو د ہے۔اور مسافت کا اعتبار کیا جائے گانہ کہ خوف کا کیونکہ حرج ای (سافت) طرف سے آیا ہے۔

اور اگراس نے پانی پایالیکن وہ مریض ہے اور اسے خوف ہے کہ اگر اس نے پانی استعمال کیا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا۔وہ تیم کرے۔ای دلیل پرجوہم نے نص میں تلاوت کردی ہے۔ کیونکہ پانی کی قیمت کے نقصان سے مرض والانقصان زیادہ ہے اور جب وہ میم کومیاح کرنے والا ہے توبیہ بدرجہاو کی مباح کرنے والا ہوگا۔

اور کوئی فرق نبیں کداس کا مرض حرکت سے بڑھے یا استعال کی وجہ سے بڑھے۔اور اہام شافعی برجافۃ نے تلف کے خوف کا المتباركيا ب- جس كوظا مرائص كادجدت ودكرد ياجائكا-

#### جب جنبی کو بیار ہونے کا خوف ہو

(وَلَوْ خَافَ الْمُحُنُبُ إِنَّ اغْتَسَلَ أَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرَّدُ أَوْ يُمْرِضَهُ يَتَهَمُّ بِالصَّعِيدِ) وَهَلْذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ لِمَا بَيَّنَا، وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ آبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ حِلَافًا لَهُمَا هُ مَا يَقُولَانِ إِنَّ تَحَقَّقَ هَذِهِ الْحَالَةِ نَادِرٌ فِي الْمِصْرِ فَلَا يُعْتَبُرُ . وَلَهُ أَنَّ الْعَجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةٌ فَلَا بُلَّذَ مِنْ اغْتِبَارِهِ <sub>-</sub>

ے اگر جنبی کوخوف ہوا کہ اگر اس نے منسل کیا تو سر دی اس کو ماردے گی یاوہ بیار ہوجائے گا تو وہ پاک مٹی سے تیم کرے

یہ مماں دقت ہے جب دوشہرسے ہاہم ہوجس کی دلیل ہم نے بیان کردی ہے۔اورا گروہ شہر میں ہے تو اہام اعظم مین کے خزد یک ایک روایت الی بی ہے۔ جبکہ صاحبین نے اختلاف کیا اور کہا شہر میں الی حالت کا تحقق بالکل شاذ ہے لہذا اس کا اعتبار نیس کی باے گا۔اورامام اعظم مین کے خزد دیک بجر تو حقیقت میں ثابت ہے لہذا اس کا اعتبار ضرور کیا جائے گا۔

تیم میں دواعضاء پرکے ہے

(وَالنَّيَسُهُمُ طَسَوْبَسَانِ يَسَمُسَحُ بِإِخْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَبِالْأَخْرَى يَدَيْهِ إِلَى الْمَوْفِقَيْنِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّسَكَانَةُ وَالسَّكَامُ (التَّيَسُمُ طَسَوْبَتَانِ، طَوْبَةٌ لِلُوَجْهِ وَطَوْبَةٌ لِلْبَدَيْنِ) وَيَنْفُضُ بَدَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَتَنَاثُو التَّوَابُ كَيْ لَا يَصِيرَ مُثَلَةً

وَلَا بُسَدَّ مِنْ الِاسْتِيعَابِ فِى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْوُصُوءِ، وَلِهَاذًا قَالُوا: يُخَلِّلُ الْآصَابِعَ وَيَنْزِعُ الْنَحَاتَمَ لِيُّئِمَّ الْمَسْنَحَ .

(وَالْمَحَدُثُ وَالْمَجَنَابَةُ فِيهِ سَوَاءً) وَكَذَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ، لِمَا رُوى (اَنْ قَوْمًا جَالُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَقَالُوا: إِنَّا قَوْمٌ نَسْكُنُ هَذِهِ الرِّمَالَ وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ شَهُرًا وَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ وَقَالُوا: إِنَّا قَوْمٌ نَسْكُنُ هَذِهِ الرِّمَالَ وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ شَهُرًا وَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ وَقَالُوا: إِنَّا قَوْمٌ نَسْكُنُ هَذِهِ الرِّمَالَ وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ شَهُرًا وَشُهُرَيْنِ وَفِينَا الْجُنْبُ وَالْحَائِيضُ وَالنّفَسَاءُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ: عَلَيْكُمْ بِارْضِكُمْ)

کے اور تیم کی دو ضربیں بیں ایک ان دونوں میں سے یہ ہے کہ اپنے چہرے کا سے کو ردومری ضرب سے اپنے دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سے اور دومری ضرب سے اپنے دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سے بہتے کہ دوضر بیں جبرے کی ضرب اور ہاتھوں کی ضرب اور ہاتھوں کی ضرب اور ہاتھوں کی ضرب اور ہاتھوں کی ضرب ہے۔اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح جماڑے کمٹی جمڑ جائے تا کہ مثلہ نہیئے۔

اور طاہرروایت کے مطابق تیم میں پورے عضو کوسے میں تھیرنا ضروری ہے کیونکہ بیدوضو کے قائم مقام ہے۔اوراس وجہ سے نقیما ء نے فر مایا ہے کہ الگیوں میں خلال کرے اور انگوشی کواتاردے تا کہ سے بوری طرح ہوجائے۔

میم حدث اور جنابت میں برابر ہے۔اوراس طرح حیض ونفاس نے لئے بھی کافی ہے۔اس روایت کی وجہ سے کہ ایک قوم رسول اللہ من آفی آئی اور عرض کیا ہم السی قوم میں جوا یسے ریکستان میں رہتے ہیں کہ ہم ایک ماہ یا دو ماہ تک پانی تہیں پاتے اور ہمارے اندر جنبی ، حاکمہ اور نفاس والی بھی ہوتی ہیں۔ آپ سن تیج کا مایا جتم پرتمہاری زمین لازم ہے۔

ہردہ چیز جو ٹی یامٹی کی جنس سے ہودہ قابل تیم ہے

(وَيَسَجُوْزُ النَّيَسَمُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْاَرْضِ كَالتَّرَابِ وَالزَّرْنِيخِ . كَالتَّرَابِ وَالزَّرْنِيخِ . كَالتَّرَابِ وَالزَّرْنِيخِ . وَالْجِعِنِ وَالنَّورَةِ وَالْكُحُلِ وَالزِّرْنِيخِ . وَالْجَوْزُ إِلَّا بِالتَّرَابِ وَالزَّمَلِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجُوزُ إِلَّا فِالتَّرَابِ وَالرَّمَلِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتَّرَابِ وَالرَّمَلِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجُوزُ إِلَّا

بِالنَّرَابِ الْمُنْبِتِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيَبًا) آئ تُرَابًا مُنْبِتًا، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، غَيْرَ آنَّ أَبَا يُوسُفَ زَادَ عَلَيْهِ الرَّمَلَ بِالْحَدِيثِ الَّذِى رَوَيْنَاهُ .

وَلَهُ مَا أَنَّ الصَّعِيدَ اسُمٌ لِوَجْهِ الْآرْضِ سُمِّى بِهِ لِصُعُودِهِ، وَالطَّيِّبُ يَحْتَمِلُ الطَّاهِرَ عَلَيْهِ لِآنَهُ اَلْيَقُ بِمَوْضِعِ الطَّهَارَةِ أَوْ هُوَ مُرَادُ الْإِجْمَاعِ .

رُئُمَّ لَا يُشْتَرَطُ اَنُ يَكُونَ عَلَيْهِ عُبَارٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ) لِإطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا (وَكَذَا رَئُمَّ لَا يُشْتَرَطُ اَنُ يَكُونَا عَلَى الصَّعِيدِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّهُ) لِآنَهُ تُرَابٌ يَبُورُ إِبِالْعُبَارِ مَعَ الْقُدُرَةِ عَلَى الصَّعِيدِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّهُ) لِآنَهُ تُرَابُ

رہ کے طرفین کے زویک بروہ چیز جوئی کی جنس ہے ہاں ہے بیٹم کرنا جائز ہے جیسے مٹی ، ریت ، پھر ، بھی ، چونہ ، مرمداور ہڑتال ۔اورا مام ابو بوسف بُریسنڈ نے فر مایا: تیم صرف مٹی اور ریت ہے جائز ہے۔اورا مام شافعی بریسنڈ نے فر مایا: تیم صرف اسٹے والی مٹی کے ساتھ جائز ہے۔اور اس طرح کی ایک روایت امام ابو بوسف بُریسنڈ ہے بھی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا: پس تم پاکیز ہمٹی ہے تیم کرو۔ یعنی اسٹے والی مٹی ہے تیم کرو۔اور حضرت عبداللہ بن عباس بڑتا تھا کا بھی بھی فرمان ہے۔جبکہ امام ابو بوسف بڑتا تھے اس ریت کوزیادہ کیا ہے۔اس حدیث کی وجہ ہے جب کے روایت کیا ہے۔

اورطرفین نے فرہایہ: کہ روئے زمین کا نام صعید ہے۔ اورای وجہ سے اس کا نام صعید رکھا گمیا ہے۔ کیونکہ وہ بلند ہے اورطیب
ہی طہارت کو اٹھانے والا ہے اُبنداای پڑمل ہوگا۔ کیونکہ بھی مقام طہارت کے ساتھ طاہوا ہے۔ یا پھراس بلا جماع مراد ہے۔
پھرا، ماعظم میں ہے کنزویک اس مٹی جمل خیار ہونے کی شرطیس ہے کیونکہ ہماری تلاوت کردہ آیے مطلق ہے۔ ای طرح مٹی
پر قاور ہونے کے باوجود غیار کے ساتھ ہم تم کرنا جا کڑے۔ اور میطرفین کے زویک اس لئے بھی ہے کہ غیار دیتی (باریک) مٹی ہے۔

تيتم مين نيت كى فرضيت كالمحققان بيان

(وَالنِيَّةُ فَرُضٌ فِي النَّيَهُ مِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَيْسَتُ بِفَرْضِ لِآنَهُ خَلَفٌ عَنُ الْوُضُوءِ فَلَا يُخَالِفُهُ فِي وَصَفِهِ .

وَلّنَا آنَهُ لِنْسِءُ عَنُ الْقَصْدِ فَالاَ يَتَحَقَّقُ دُوْنَهُ، أَوْ جَعَلَ طَهُورًا فِي حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَالْمَاءُ طَهُورٌ بِنَفْسِهِ عَلَى مَا مَرَّ (ثُمَّ إِذَا نَوَى الطَّهَارَةَ أَوْ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ اَجْزَاهُ وَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ التَّيَثُم لِلْحَدَثِ أَوْ لِلْجَنَابَةِ) هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَلْهَبِ.

اورنیت تیم میں فرض ہے اور امام زفر وکھنٹھنے نے فر مایا: فرض نہیں ہے کیونکہ بیدوضو کا خلیفہ ہے للبندا اس کے وصف میں ناغت نہیں کی جائے گی۔ اور الارساز ویک یم قعد کی خردیتا ہے۔ جوافیر نیت کے تقل بین اوگا۔ یا گام آئی کو ماات خصوص شی طام منایا کیا ہوسان پانی خود بخو دی پاک ہے جیسا کر راہے۔ گار جب کسی نے طہارت یا اباحث نماز کی نیت کی است تیم کانی اوگا۔ اور تیم می عدث
یا جنابت دور کرنے کی نیت کی شرط نیس لگائی جائے گی۔ بھی تحدید ہے۔

لفرانى كے تبول اسلام سے پہلے كے يتم كا عتبار

(قَانْ نَيَمَّمَ نَصُرَانِيٌ يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ فُمَّ أَسَلَمَ لَمْ يَكُنْ مُتَيَّقِمًا عِنْدَ أَيِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ السُويُ وَسُفَ: هُو مُتَيَّقِمٌ) لِآلَهُ نَوى قُرْبَةً مَقْصُو دَةً، بِخِلَافِ النَّيَمْمِ لِلْخُولِ الْمَسْجِدِ وَمُسِّ الْمُصْحَفِ لِآنَهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ . المُصْحَفِ لِآنَهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ .

وَلَهُسَمَا أَنَّ التَّوَابَ مَا جُعِلَ طَهُورًا إِلَّا فِي حَالِ إِرَادَةِ فُرُبَةٍ مَقْصُودَةٍ لَا تَصِحُّ بِدُوْنِ الطَّهَارَةِ، وَالْإِسْلَامُ فُـرُبَةٌ مَـقَصُودَةٌ تَصِحُّ بِدُوْنِهَا بِنعِلَافِ سَجْدَةِ التِّلاوَةِ لِآنَهَا فُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ لَا نَصِحُ بِدُوْنِ الطَّهَارَة .

ر (وَإِنْ تَوَضَّا لَا يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ ٱسْلَمَ فَهُوَ مُتَوَطِيعٌ ؛ خِلَاقًا لَلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءٌ عَلَى الشُيِّرَاطِ النِّيَةِ .

کے اگر نفرانی نے تیم کیائی کے ساتھ اسمام کا ارادہ کیا۔ پھراسلام لایا۔ توایام اعظم مینید اور ایام محر سمنید سے زویک وہ تیم والا ہے۔ کیونکہ اس نے قربت مقصودہ کی نبیت کی ۔ موائے اس تیم کے زویک وہ تیم میں دخول مسجد یا مصحف کوچھونے کے لئے کیا ہے۔ کیونکہ یہ قربت مقصودہ نبیل۔

اورطرفین کے نزدیک تیم کومرف الی تربت مقصودہ کے لئے طہارت بنایا گیا جو قربت مقصودہ کے وقت بغیر اراد ہے درست نہیں۔اوراسلام الی قربت مقصودہ ہے جو بغیرطہارت کے درست ہے جبکہ مجدہ تااوت وہ قربت مقصودہ ہے جو بغیرطہارت کے درست ہے جبکہ مجدہ تااوت وہ قربت مقصودہ ہے جو بغیرطہارت کے سیم جبکہ میں ہے۔

ادراگر کمی نے دختوکیا جبکہ دہ اسمام لانے کا ارداہ نیل رکھتا مجروہ اسمام لایا پس وہ دختو دالا ہے۔ جبکہ امام شانعی مینیدینے اختاا ف کیا ہے کیونکہ ان کے نزد کیک نمیت شمرط ہے۔

تيم كرنے كے بعد مرتد ہوا چراسلام لایا تو حكم تيم

(قَالَ ثَيَمَمُ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارْلَدَ ثُمَّ اَسُلَمَ فَهُوَ عَلَى تَيَمِمِهِ) وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: بَطَلَ تَيَمُّهُ لِآنَ الْكُفُرَ يُنَافِيه فَيَسْتَوِى فِيهِ الابْتِدَاءُ وَالْبَقَاءُ كَالْمَحْرَمِيَّةِ فِي النِّكَاحِ .

وَلَنَا اَنَّ الْبَاقِيِّ بَغُدَ النَّيْمُ مِنْهُ كُوْنِهِ طَاهِرًا فَاعْتِرَاضُ الْكُفْرِ عَلَيْهِ لَا يُنَافِيه كَمَا لَوْ اغْتَرَاضَ عَلَى الْوُضُوءِ وَإِنَّمَا لَا يَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ الْبِتَدَاءَ لِعَدَمِ النِّيَةِ مِنْهُ . اگر مسلمان نے تیم کیا پھر وہ مرتد ہوا پھر وہ اسلام لایا لیں وہ اپنے تیم پری ہے۔اور امام زفر میشند نے کہا اس کا تیم باطل ہو ع<sub>یاس لئے</sub> کہ گفرتیم کے من لی ہے۔لہذا اس میں ابتداء و جقا برابر ہے۔جیے نکاح میں محر مات (اجدید ہیں)۔ اور ہمارے نزدیک ''برتی'' تیم کے بعد دہنے صفت کا پاک ہونا ہے۔لہذا گفر اس کے منافی نہیں جس طرح اگر کفروضو پر

اور ہمارے نزدیک '' بانی '' میم کے بعدر ہے صفت کا یا ک ہونا ہے۔ کہذا تقرائل کے منائی ہیں ہس طرح اگر تقروصو پر ماری ہوااور کا فرسے ابتد ، وضوح نیل کیونکہ اس کی نیت معدوم ہے۔

تتیم کوتو ڑنے والی اشیاء کابیان

(رَيّنَ فَصُ النّيَهُمَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْفُضُ الْوُضُوءَ) لِآنَة خَلَفٌ عَنْهُ فَآخَذَ حُكْمَهُ (وَيَنْفُضُهُ آيضًا وُوْيَةُ الْمَاءِ إِذَا قَدَرَ عَلَى امْ يَعْمَالِهِ) لِآنَّ الْقُدْرَةَ هِى الْمُرَادُ بِالْوُجُودِ الَّذِى هُوَ غَايَةٌ لِطَهُودِيَّةِ النَّهُ الْمَاءِ إِذَا قَدَرَ عَلَى امْ يَعْمَالِهِ) لِآنَ الْقُدْرَةَ هِى الْمُرَادُ بِالْوُجُودِ الَّذِى هُو غَايَةٌ لِطَهُودِيَّةِ اللَّهُ وَالْمَاءِ وَالْمَطُشِ عَاجِزٌ حُكُمًا وَالنَّائِمُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ قَادِرٌ تَقْدِيرًا اللَّيْ اللَّهُ السَّبُعِ وَالْمَلُو وَالْمَطْشِ عَاجِزٌ حُكُمًا وَالنَّائِمُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ قَادِرٌ تَقْدِيرًا اللَّيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ بَطَلَ تَهُمَّهُ عِنْدَهُ وَالْمُرَادُ مَاءً يَكُفِى لِلْوُضُوءِ لِآنَهُ لا مُعْتَى الْمُواءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ عَلَى الْمَاءِ بَطَلَ تَهُمَّهُ عِنْدَهُ وَالْمُرَادُ مَاءً يَكُفِى لِلْوُضُوءِ لِآنَهُ لا مُعْتَى إِنْهُ لا اللهُ عَلَى الْمَاءِ بَطَلَ تَهُمُ عُنْدَهُ وَالْمُوادُ مَاءً يَكُفِى لِلْوُضُوءِ لِآنَهُ لا مُعْتَى إِللْهُ صُوءً النّائِمُ الْمُعَلِيمُ عَلَى الْمُعَاءِ بَطَلَ تَهُمُ مُ اللّهُ مُ النّائِمُ الْمُعَلِيمُ عَلَى الْمُعَاءِ بَطَلَ تَهُمُ عَنْدَهُ وَاللّهُ الْمُوادُ مَاءً يَكُفِى لِلْوُضُوءِ لِآلَةُ لا مُعْتَى إِللْهُ الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَامِلُولُ اللّهُ الْمُعَامِلُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللْ اللّهُ الللللّ

(وَ لَا يُتَيَسَمُ إِلَّا بِصَعِيدٍ طَاهِرٍ) لِآنَ الطَّيِّبَ أُرِيدَ بِهِ الطَّاهِرَ فِي النَّصِ وَلَآنَهُ آلَةُ التَّطْهِيرِ فَلَا بُدَّ

مِنْ طَهَارَتِهِ فِي نَفْسِهِ كَالْمَاءِ .

کے ہروہ چیز جو ناتش وضو ہے دہی تاتش تیم ہے کونکہ یہ اس کا خلیفہ ہے لہٰ ذاای کا تھم کیڑے گا۔ اورائ طرح پانی کو
د کھنا بھی ناتش تیم ہے بشرطیکہ وہ اس کے استعمال پر قادر ہو ۔ کیونکہ اس وجود سے مراد قدرت بن ہے ۔ جوطب رت کی گا انہاء ہے
( یعنی وجود ماء پر ستعمال قدرت مٹی ہے طبارت کو متنی کردیتا ہے ) اور چوخش درند ہے ہے اور دشمن سے اور بیاس سے ڈرگیو وہ
علی یہ برنے ہے اور سویہ ہوا تخص بھی ایام اعظم بینے ہوئے کردیتا ہے کا ور بیتی کی گا گرسویا ہوا مختص جو تیم والا ہے وہ اگر پر نی پر
گزر تو امام صدب کے زد کی اس کا جمیم باطل ہوجائے گا۔ اور پانی سے مرادو دیانی جو وضو کے لئے کافی ہو۔ کیونکہ اس سے تحوز ا
پانی تو ابتداء بھی معتبر نہیں ہیں دہ انتہاء بھی معتبر نہ ہوگا۔

اور صرف پاکیزہ کی سے تیم کرے کیونکہ طیب سے مراد طاہر ہے اور طاہر کے بارے میں نص ہے۔ اور وہی آ سطہارت ہے البذااس کا خود پاک ہونا ضرور ک ہے جس طرح پانی پاک ہے۔

تيم كرنے والے كے لئے آخر وقت تك يانى كا انظار مستحب:

(وَيُسْتَحَبُّ لِعَادِمِ الْسَمَاءِ وَهُوَ يَرْجُوهُ اَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ اِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، فَانَ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّا وَإِلَّا نَيْمَمَ وَصَلَّى لِيُقَعَ الْآذَاءُ بِاكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ فَصَارَ كَالطَّامِعِ فِى الْجَمَاعَةِ وَعَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِى غَيْرِ رِوَايَةِ الْأَصُولِ اَنَّ التَّانِيرَ حَتْم لاَنَّ غَالِبَ الرَّأْيِ كَالْمُتَحَقِّقِ . وَجُهُ الظَّاهِرِ اَنَّ الْعَجْزَ ثَابِتْ حَقِيقَةٌ فَلَا يَزُولُ حُكُمُهُ) إِلَّا بِيَقِينِ مِثْلِهِ .

﴿ وَيُنصَلِّى بِتَسَمَّمِهِ مَا شَاءَ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ) وَعِنْدَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرْضِ لِاَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ . وَلَنَا آنَّهُ طَهُورٌ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ فَيَعْمَلُ عَمَلَهُ مَا بَقِي شَرْطَهُ

کے اور جب پانی نہ پانے والا پانی کی امیدر کھتا ہوتو اس کے گئے نماز کو آخری وقت تک مؤخر کرنامستحب ہے۔ اگر وہ پانی کو پالے تو وہ وضو کر ہے وہ نہیں کر سے نماز پڑھے۔ تا کہ اوا وہ دونوں طبیارتوں میں کامل طبیارت کے ساتھ ہو۔ پس وہ جماعت کا طبع کرنے والے کی طرح ہوجائے گا۔

اورا مام اعظم میشند اورا مام ابویوسف میشدی کتب اصول کے سوا ور دایت ہے تاخیر کرنا ضروری ہے کیونکہ غالب رائے تحقق کی طرح ہے۔ اور ظاہرالر دامیری دلیل ہے ہے کہ بجز بطور حقیقت ٹابت ہے لیکن اس کا تھم زائل نہیں ہوگا گراسی جیسے یقین کے ساتھ ختم ہوگا۔

اور وہ تینم کے ساتھ فرائنس ونوافل میں ہے جس قدر جا ہے نماز پڑھے۔ جبکہ امام شافعی میند کے زو یک ہرفرض کے لئے وہ تیم کرے کیونکہ تینم طہارت منرور سہ ہے اور جاری دلیل سہ ہے۔ کہ عدم ما مرک صورت میں مٹی پاک ہے وہ جب تک اس کی شرط ہاتی رہے گی وہ اپنائمل کرتی رہے گی۔

## نمازعيد مين امام يامقندي كوحدث لاحق مواتو تعمم شرعي

(وَإِنْ آحُدَتُ الْإِمَامُ أَوُ الْسُفَّتَ إِى فِي صَلاةِ الْعِيدِ تَيَمَّمَ وَبَنَى عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَقَالَا: لَا يَتَيَمَّمُ) لِآنَ اللَّاحِقَ يُصَلِّى بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ فَلَا يَنَافُ الْفَوْتَ .

وَلَـهُ أَنَّ الْخَوْفَ بَاقِ لِلْأَنْهُ يَوْمُ زَحْمَةٍ فَيَعْتَرِيه عَارِضٌ يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، وَالْحِلَافُ فِيْمَا إِذَا شَسرَعَ بِالْوُطُسوءِ، وَلَـوْ شَسرَعَ بِالنَّيْمُمِ تَيَمَّمَ وَبَنَى بِالِاتِّفَاقِ، لِلاَنَّ لَوْ أَوْجَبُنَا الْوُطُوءَ يَكُونُ وَاجِدًا لِلْمَاءِ فِي صَلَاتِهِ فَيَفُسُدُ.

کے اگر نماز عیدیں امام بامقتدی کوحدث لائق ہوگیا تو وہ تیم کرے اور بناء کرے بہی امام عظم مینید کے نزویک ہے جبکہ صاحبین سے خبکہ صاحبین سے خبکہ صاحبین سے نزویک وہ تیم نہیں کرے گا۔ کیونکہ لائق امام کے فارغ ہونے کے بعد بھی نماز پوری کرسکتا ہے۔ لبذا اس کی نماز فوت ہونے کا کوئی خوالی نہیں۔

اور امام صاحب کے نزدیک خوف باتی ہے۔ کیونکہ ریہ بہوم کا دن ہے ممکن ہے کی عارض کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے۔ اوراختلاف اس مسئلہ میں ہے جب اس نے ریماز وضو کے ساتھ مشروع کی ہو۔ اورا گراس نے تیم کر کے نماز شروع کی تھی تو وہ بالا تفاق تیم کر کے بناء کرے۔ کیونکہ اگر ہم نے وضو واجب کیا تو وہ نماز پانی کو پانے والا ہوگا۔ جس سے اس کی نماز فاسد ہوجائے م

#### فوت جمعه سبب تيم نهيس بن سكما

(وَلَا يَتَكَمَّمُ لِلْجُمُعَةِ وَإِنْ خَافَ الْفَوْتَ لَوْ تَوَطَّاء فَإِنْ اَدْرَكَ الْجُمُعَة صَلَّاهًا وَإِلَا صَلَّى الظُّهُرَ ارْبَعًا) لِانَّهَا تَفُوتُ إِلَى خَلَفٍ وَهُوَ الظُّهُرُ بِخِلَافِ الْعِيدِ (وَكَلَا إِذَا خَافَ قَوْتَ الْوَقْتِ لَوْ تَوَظَّا لَمْ يَتَكَمَّمُ وَيَتَوَطَّأُ وَيَقُضِى مَا فَاتَهُ) لِآنَ الْفَوَاتَ إِلَى خَلَفٍ وَهُوَ الْقَضَاءُ

ورقلہ کی جار کھت پڑھے۔ کیونکہ جمعہ کا فوت ہونا اسے خلیفہ کی طرف خطل کر دیتا ہے اور وہ ہمیں جمعہ بایا تو وہ اسے پڑھے۔ ورشہ وہ فلہ کی جار رکعت پڑھے۔ کیونکہ جمعہ کا فوت ہونا اسے خلیفہ کی طرف خطل کر دیتا ہے اور وہ فلم ہے۔ جبکہ عید عمل ایسانہیں ہے۔ اور اسی کی جہتہ ہے کی وہ ہے۔ وقت فوت ہوا تو تب بھی وہ تیم نہیں کرسکتا۔ اور وہ وضوکر سے اور فوت شدہ نماز کی قضاء کرے نماز کا فیاء کی اور ہونے والی نماز کا خلیفہ تضاء کی طرف خطل کر ویتا ہے۔ ( کیونکہ فوت ہونے والی نماز کا خلیفہ تضاء موجود ہے)۔

## تیم کرنے والا جب سواری میں پانی بھول جائے

(وَالْـمُسَافِرُ إِذَا نَسِى الْمَاءَ فِي رَخُلِهِ فَتَهَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ الْمَاءَ لَمْ يُعِذْهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .

وَقَالَ اَبُوٰيُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ يُعِيدُهَا) وَالْحِلَافَ فِيمَا إِذَا وَضَعَهُ بِنَفْسِهِ اَوْ وَضَعَهُ غَيْرُهُ بِالْمِرِهِ، وَذَكَرَهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ سَوَاءً لَهُ اَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ فِي رَحْلِهِ ثَوْبٌ فَنَسِيهُ، وَلَانَ رَحْلَ الْمُسَافِرِ مُعَدُّ لِلْمَاءِ عَادَةً فَيُفْتَرَضُ الطَّلَبُ عَلَيْهِ .

وَلَهُ مَا اللَّهُ لَا لُمُذَرَةً بِدُوْنِ الْعِلْمِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْوُجُودِ، وَمَاءُ الرَّحْلِ مُعَدُّ لِلشَّرْبِ لَا لِلاسْتِعْمَالِ، وَمَسْآلَهُ النَّوْبِ عَلَى الاخْتِلافِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الاِتِّفَاقِ فَفَرَصَ السِّتُر يَفُوتُ لا إلى خَلَفِ، وَالطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ تَفُوتُ إِلَى خَلَفٍ، وَهُوَ التَّيَّمُ مُ

کے اور مسافر جب اپنے کجادے میں پانی مجول گیا لیس اسے تیم کیا اور تمازیز حی اس کے بعد اسے پانی یاد آیا تووہ طرفین کے نزدیک نماز کا اعادہ بیس کرے گا۔

جبرام ابو بوسف بر الله المراح واعاده كرے كا اورا ختا ان بات من ب كه جب يانى اس نے خودر كا بور يا اى كے تكم سے كى دوسرے نے ركھا ہو۔ اور يانى كا ياد آنا اى وقت من ہو يا بعد والے وقت من ہوب ( تحم ) براير ہے۔ الم ابو يوسف بر الله كا يور و يانى كو يائے والا ہے۔ البغداوہ فض اليا ہو گيا جس نے اپنے كاوے من كير اركھا۔ اور بعول كيا كونكه عام طور پر مسافر كے كواوہ من يانى يركھنے كى جگہ ہوتى ہے۔ اى لئے ال برطلب كرنا قرض تحا۔

جكرطرفين كي دليل بدب كملم كے بغير قدرت عاصل نبيس ہوگى اوراس مرادياتى كاوجود ب-اوركاوے كابانى بينے كے

کے رکھ اور جہ نے کہ استعال کے لئے رکھا جاتا ہے۔ اور کپڑے والا مسئلہ خوداختا افی ہے۔ اورا گروہ مسئلہ اتفاتی بھی ہوتو ۔ ورت خیب خیف ند ہونے کی وجہ ہے اور جبکہ طہارت بالماء اگر فوت ہوتو اس کا خلیفہ تیم موجود ہے۔ (سرعورت فوت ہوجا ہے گا۔ اور جبکہ طہارت بالماء فوت ہونے کی صورت میں خلیفہ یعنی تیم کی طرف خطل ہوجاتی ہے۔ انہ والے سیکن خیفہ یعنی تیم کی طرف خطل ہوجاتی ہے۔ انہ والے سیکن خیفہ یعنی تیم کی طرف خطل ہوجاتی ہے۔ انہ والے سیک میں موتا کی مورت میں خلیفہ یعنی تیم کی طرف خطل ہوجاتی ہے۔ انہ والے سیک می کو تر والے مسئلہ پر قیاس نہ کیا جائے )۔

## ظن غالب نه موتو یانی طلب نه کرے

(وَلَبْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ طُلَبُ الْمَاءِ إِذَا لَمْ يَغُلِبْ عَلَى ظُنَّهُ آنَّ بِقُرْبِهِ مَاءٌ) إِلَانَ الْعَالِبَ عَدَمُ الْسَمَاءِ فِي الْفَلُواتِ، وَلَا وَلِيْلَ عَلَى الْوُجُودِ فَلَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْمَاءِ (وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَيْهِ آنَ الْعَالَابُ عَلَى ظَيْهِ آنَ هُ مَاءً لَهُ يَجُودُ لَهُ آنُ يَتَيَمَّمَ حَتَى يَطْلُبُهُ ) لِلآنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ نَظَرًا إِلَى الدَّلِيلِ، ثُمَّ يَطُلُبُ مُ عَنْ رُفْقَتِهِ . وَلَا يَنْلُخُ مِيلًا كَى لَا يَنْقَطِعَ عَنْ رُفْقَتِهِ .

(وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ طَلَبَ مِنْهُ قَبْلَ اَنْ يَنَيَمَم) لِعَدَمِ الْمَنْعِ غَالِبًا، فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ تَيَمَّمَ لَتَحَفَّقِ الْعَجْزِ (وَلَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ الطَّلَبِ آجُزَاهُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) لِآنَهُ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ مِنْ مِلْكِ الْعَبْرِ، وَفَالَا لَا يُجْزِيهِ لِآنَ الْمَاءَ مَبْدُولٌ عَادَةً (وَلَوْ اَبَى اَنْ يُعْطِيهُ إِلَّا بِشَمَنِ الْمِشْلِ مِنْ مِلْكِ الْعَبْرِ، وَفَالَا لَا يُجْزِيهِ لِآنَ الْمَاءَ مَبْدُولٌ عَادَةً (وَلَوْ اَبَى اَنْ يُعْطِيهُ إِلَّا بِشَمَنِ الْمِشْلِ وَرَحَالُهُ النَّهُ الْعَبْرِ، وَقَالَا لَا يُجْزِيهِ لِآنَ الْمَاءَ مَبْدُولٌ عَادَةً (وَلَوْ اَبَى اَنْ يُعْطِيهُ إِلَّا بِشَمَنِ الْمِشْلِ وَرَحَمُ النَّهُ اللهُ الْعَبْرِ، وَقَالَا لَا يُجْزِيهِ لِآنَ الْمَاءَ مَبْدُولٌ عَادَةً (وَلَوْ اَبَى اَنْ يُعْطِيهُ إِلَّا بِشَمَنِ الْمِشْلِ وَرَحَالًا لَا لَعَبُوا الْفَاحِشِ لِآنَ الطَّورَةِ وَلَا يَلْوَمُهُ تَحَمُّلُ الْغَبَنِ الْفَاحِشِ لِآنَ الطَّورَةِ وَلَا يَلْوَمُهُ تَحَمُّلُ الْغَبَنِ الْفَاحِشِ لِآنَ الطَّورَةِ وَلَا يَلْوَمُهُ تَحَمُّلُ الْغَبَنِ الْفَاحِشِ لِآنَ الطَّورَةِ وَلَا يَلْوَمُهُ تَحَمُّلُ الْعَبَنِ الْفَاحِشِ لَآلَة الْعَلَومُ اللهُ الْعَبْلِ الْفَاحِينِ الْفَاحِيْدِ الْعَامِ الْفَاحِرِي لِللهُ الْعُلَومُ اللّهُ الْعَبُولُ الْعَلَلَةُ الْعَلَامُ الْعَبَلِ الْفَاحِينِ الْفَاحِيمِ لِلْآلُهُ الْعَلَمُ الْولَامُ الْقَامِ الْعَلَى الْعُلَولُولُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَولُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَامِلُ الْعُولُ الْعَلَى الْعُلُولُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَولُولُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلُولُ الْعَلَامُ الْعَامُ الْعَلَولُ اللْعَلَى الْعُلُولُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَلَى الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعَلَمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِي الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِي الْعُلَامُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِي الْعُلِي

کے اور تیم کرنے والے وجب پانی کے قریب ندہونے کا غالب گان بوتواس پر پانی کا طلب کرنا ضروری نہیں۔ کوئلہ جنگلوں میں غالب گمان بی ہے کہ پائی قریب ندہوگا۔ اور قریب بونے پرکوئی دلیل نہیں۔ لہذاوہ پانی کو پانے والانہیں ہے اور اگر اسے غالب گمان ہوکہ پانی بہال ہے تو اس کے لئے تیم کرنا جائز نہیں جی کہ وہ اسے طلب کرے۔ کیونکہ اس دلیل کے بیش نظروہ پانی کو پانے والا ہے۔ پھرود ایک غلوہ (تیم چلانے کی ابتداءے انتہاء تک کا درمیانی فاصلہ ) پانی تلاش کرے۔ اور ایک میل تک نہ جائے تاکہ این ماتھیوں سے جدائے ہو جائے۔

اورا گراس کے ساتھی کے پاس پائی ہوتو وہ تیم کرنے سے پہلے اس سے پائی طلب کر ۔ کیونکہ عام طور پر پائی سے نہیں کیا جاتا۔ اورا گراس نے منع کیا تو وہ تیم کر سے کیونکہ عذر ثابت ہوگیا۔ اورا گرطلب کرنے سے پہلے ہی اس نے تیم کی تو امام اعظم بہت کے نزدیک کائی ہیں ہوگا۔ کیونکہ پائی عام عظم بہت کے نزدیک کائی ہے۔ کیونکہ فیر کی ملک سے سے طلب کرنالازم نہیں ۔ اورصاحیین نے کہا کہ کائی نہیں ہوگا۔ کیونکہ پائی عام طور پرخری کیا جاتا ہے۔ اورا گراس نے پائی دیے سے انکار کیا گرخمن مثل کے ساتھ دینے پر راضی ہوا۔ اور وہ مخص مثن مثل کا مالک جس ہو ہے۔ ای لئے تیم کائی نہ ہوگا۔ کیونکہ قدرت ٹابت ہوگی۔ اور غین فاحش (زیادہ قیت لینا) کا بر داشت کرنا اس سے لازم نہیں آتا کیونکہ نتصان کو ساتھ اور کیا گیا ہے۔ اللہ میں سے زیادہ جانے والا ہے۔

# بَابُ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفْيْنِ

﴿ بِهِ باب موزوں پر سے کرنے کے بیان میں ہے ﴾

خف ''موزه'' کامعنی

لغت عرب میں لفظ "خف" کامعنی "موز و" ہے۔ بیخفیف سے ہے جس کالغوی معنی ہے" ہلکا" پھریتلا ،اس کی وجہ تسمیہ می یں ہے کہ موزے جوتوں کی برنست ملکے ہوتے ہیں ای وجہ سے آئیں موزے کہا جاتا ہے۔ جبکہ اصطلاح شرع میں چرے کے بے ہوئے وہ موزے جنہیں بہنا جا سکے اوروہ یا وَل بین منمبر عیس وہ موزے کہلاتے ہیں۔

تیم کے بعدموزوں پرسے کے باب کی مطابقت

اس سے پہلے مصنف نے تیم کاباب ذکر کیا ہے۔ جودضو کا خلیف ہے۔اس کے بعد یہاں سے مصنف موزوں پرمسے کرنے کو بیان کررے ہیں جو وضو کا خلیفہ نہیں بلکہ وضو کے ایک رکن مینی یا وَں کو دھونے کا خلیفہ ہے۔

موزوں برسے کرنے والے باب کی ماقبل باب لینی باب تیم کے ساتھ مطابقت بدہ۔بددونوں ابواب فرع ہونے میں مشترک ہیں۔ بین جس طرح تیم (مٹی) یانی ک فرع ہے۔ ای طرح سے دھونے کی فرع ہے۔ دوسری مطابقت بہ ہے کہ جس طرح تیم میں سے کیا جاتا ہے اس طرح موز ول پر بھی سے کیا جاتا ہے۔ تیسری مطابقت یہ ہے کہ جس طرح تیم مقید ومونت ہے اس طرح موزوں پرسے کرنا بھی مقیدومونت ہے۔البندموزوں کے معے والے باب کو جیم کے باب سے مؤخرذ کرکرنے کی وجہ بہ ہے کہ جیم کل یعنی دضوی فرع ہے ادرموز وں پرمسے کل کی فرع نہیں بلکہ بعض بینی یا وَل دھونے کی فرع ہے۔البتراجوکل اعصاء کا خلیفہ بنا اسے اس کے مقام علو کی وجہ سے مقدم کیا اور جوجز کی مرتبہ پر فائز تھا اسے اس کے مقام کے مطابق تیم سے مؤخر اور اس کے ساتھ ہی بعد میں

#### موزے برسم کرنا حدیث سے ثابت ہے:

حضرت سيدنا مغيره بن شعبه ينافغنا سے روايت ب كه من رسول الله منافظام كے ساتھ ايك سفر من تفاء آب منافظام نے وريافت فرمایا کد کیا تمبارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا جی بال ہے۔آب من ای اور کی برے اترے اور علے بہال تک کدا تدهری رات مں نظروں سے جھپ سکتے۔ پھر کوٹ کر آئے تو میں نے ڈول سے یانی ڈالا۔ آپ منگانڈا کے مندوحویا۔ آپ نے اون کا جب پہن رکھا تھا، آپ منافیظ کے لئے ہاتھ آستیوں سے باہر نکالنامشکل ہوگیا تو آپ منافیظ نے بیجے سے ہاتھوں کو باہر نکال کر دھویا اور سرپر مس كيا- پريس، آپ مَنْ النِيْنَ كِيمُ موز التارنے كے لئے جمكا ، تو آپ نے قرمایا: رہے دو۔ پس نے ان يُوطيهارت پر پہنا ہے اور

ان دواول پر جمي مع کيا۔ (معي مسلم ارتم الديث ١٣٨)

#### ابل سنت وجماعت كربار مع بمل امام أعظم بمين وال:

امام كرنى مُكافئة بيان كرت بي كرامام الوصيف مُقافئة عند موال كيا كرامل مانك كون بي أو الدول في دوار من المرامي فرما يا جوحظرت الويكرميد الى اور حمرت عمر بترافعا كوتمام سحابه كرام جرافقا بي أنسيات وسداور العرب مان المافقا والمائية المرابي المائية المرابية بي المراود وموز ول يرس كرين مر

اس ست سيروال پيدا مواكيه عن صابر رام جمالان ست كان الافقل ايا كياب إلى جواب بيت كاس فارجوع انت بند اوروه حفرت ام الموضين عائشه مدايته في الماست روايت به كرسول الله سن المائد ال

#### الل روافض وخوارج كاا تكارس :

موزون پرس کرنا تی کریم مختلف شاہت شاہت ہے۔ شید اور خوار ن نسوااس کے جوالی پوری امت کا اہمائی ہے۔ مافقائن جر حظ الباری ہیں لکھتے ہیں کہ محدثین کی آئیل ہما است کا است کی تصریح کی ہے۔ کہ ٹی کریم مختلف موزوں پرس کرنا توات ہے۔ مافقائن ہیں۔ اس بارے ہی تصریح مدیث محدثین نے اس کے داویوں کی تعدادای 80 کھی ہے۔ جن ہی مشر ہو ہو ہو گال ہیں۔ اس بارے ہی سب سے معلم مدیث معرمت جرم کی ہے کہ انہوں نے پیشاب کرنے کے بعد وضوکیا اور موزوں پرس کی ایورو فول سے آپ سے اس سے معلم مدیث معرمت جرم کی ہے کہ انہوں نے پیشاب کرنے کے بعد وضوکیا کرتا ہے اور وضوکیا اور موزوں پرس کی اور وفر ایا اور اپن موزوں پرس کی ایورون مائد و کے زول کے بعد اسمام الات تھے والی ان کی روایت کوزیا و معملہ یا ہے موزوں پرس کیا جو ان کی روایت کوزیا و معملہ یا ہے۔ سے داری ہوئی کی روایت کوزیا و معملہ یا ہے۔

#### موزول برس كرف كامكر بدي ب

(الْمَسْتُ عَلَى الْخُفَيْنِ جَائِزٌ بِالسَّنَّةِ ثَانَ وَالْاَعْبَارُ فِيهِ مُسْتَفِيطَةٌ مَثْى قِيلَ إِنْ مَن لَمْ يَرَهُ كَانَ مُبْتَدِعًا لَكِنَّ مَنْ رَآهُ ثُمَّ لَمْ يَمْسَحُ آخِدًا بِالْعَزِيمةِ كَانَ مَأْجُورًا، ويَجُوزُ (مِنْ كُلُّ حَدْثِ كَانَ مُبْتَدِعًا لَكِنَّ مَنْ رَآهُ ثُمَّ لَمْ يَمْسَحُ آخِدًا بِالْعَزِيمةِ كَانَ مَأْجُورًا، ويَجُوزُ (مِنْ كُلُّ حَدْثِ مُوجِبِ لِلْوَخُورِ، مَنْجُورُ (مِنْ كُلُّ حَدْثِ مُوجِبِ لِلْوَخُورِ، مُنَاجِّرِ لِانَ الْمُونِ اللهُ عَلَى مَا نُبَيْنُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى، وَبِحَدْثِ مُنَاجِرٍ لانَ الْخُفْلُ عُهِد لِللّهُ مَا لَيْ مَنْ الْجُنَابَةِ عَلَى مَا نُبَيْنُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى، وَبِحَدْثِ مُنَاجِرٍ لانَ الْخُفْلُ عُهِد مَائِقَ كَانَ مُناقِع كَالْمُسْتَحَاطَةِ إِذَا لَيسَتُ عَلَى السّيلان ثُمْ خوج الْوِقْتُ مَائِق وَالْمُنْ وَالْمُعَا عَلَى السّيلان ثُمْ خوج الْوِقْتُ وَالْمُنَاتِعُ وَالْمُنْ وَالْمُاءَ كَانَ رَافِعًا .

المنظام والوال وزول بين أنها شوت سلت في ما تهدها أنه ب الداعاد ناه الله علد شار الله والله أنها بياب با

جس نے موزوں پر سے نہ کیا ہو بد تی ہے۔ لیکن جس نے سے کرنے کوجا تر سمجھا پھر عزیمت پر مل کرتے ہوئے سے نہ کیا ہو تو اب پائے کے اور ہروہ حدث جو وضو کو واجب کرنے والا ہے جبکہ دونوں موزوں کو طہارت کا ملہ کے ساتھ پہنا ہو پھر حدث لائق ہوتو ان پر سے کرنا جائز ہے۔ اس تھ کو مرف ایسے حدث کے ساتھ جو وضو کو واجب کرنے والا ہے کیونکہ جنابت کے حدث پر سی کرنا جائز ہیں ۔ ان شاء اللہ تھا تی ہم اسے بھی بیان کریں گے۔ اور ایسے حدث کے ساتھ جو بعد میں واقع ہو کیونکہ موزہ (حدث) کو جو اور ایسے اور اگر ہم حدث سابی کو جائز قرار دیں جس طرح استحاف والی عورت ہے۔ کہ جب اس نے موزہ بہنا پھر وقت نگل روکن والا ہے۔ اور ایسے بی جب جیم کرنے والے نے تیم کیا اور موزوں کو بہنا اور پھر پانی دیکھا تو وہ (موزہ) حدث کورنو کرنے والا ہے۔

#### موزول كاطبهارت كالمديريبننا

وَقُولُهُ إِذَا لِيسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ لَا يُفِيدُ اشْتِرَاطَ الْكَمَالِ وَقْتَ اللِّبْسِ بَلُ وَقْتَ الْحَدَثِ وَهُوَ الْمَدُهُ بِعِنْدَنَا، حَتَى لَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلِيسَ خُفَيْهِ ثُمَّ اكْمَلَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ احُدَتَ يُجْزِئُهُ الْمَسْحُ، وَهِنذَا لِآنَ الْخُفَّ مَانِعٌ خُلُولَ الْحَدَثِ بِالْقَدَمِ فَيُرَاعَى كَمَالُ الطَّهَارَةِ وَقْتَ الْمَنْعِ حَتَى لَوْ كَانَتْ نَاقِصَةً عِنْدَ ذَلِكَ كَانَ الْخُفُ رَافِعًا .

(وَيَهُ خُوْزُ لِللَّهُ قِيمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ آيَّاهٍ وَلَيَالِيهَا) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (يَهُ مَسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ وَلَيَالِيهَا) قَالَ (وَالْتِدَاوُهَا عَقِيبَ الْحَدَثِ) (لاَنَ الْخُفَ مَانِعٌ سِرَايَةَ الْحَدَثِ فَتَعْتَبُرُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْمَنْع .

ے موز دن کوطہارت کاملہ پر بہنزا ہوتو ان کے مہننے کے دفت کمال طبارت کی شرط کا فائد ہنیں۔ بلکہ بوقت حدث شرط ہادت کی شرط کا فائد ہنیں۔ بلکہ بوقت حدث اثر ط ہادت ہور کہ ہوگئی۔ پھر اسے حدث لاحق ہوا تو ایس ہارے نز دیک ہے۔ اگر اس نے دونوں پاؤل دھوئے اور پھر موز وال کو پہنا طبارت بور کی ہوگئی۔ پھر اسے حدث لاحق ہوا تو اس کے لئے سے کرنا کافی ہوگا۔ کیونکہ موز و حدث کو قدم میں حلول کرنے کو روکتا ہے۔ لبندا منع کے وقت کمال طبارت کی رہائے گی۔ اور اگر اس وقت طبارت تاتھ ہوئی تو موز ورافع حدث ہوگا۔

اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لئے تین دن اور تین را تیل موز ول پر کرنا جائز ہے۔ کیونکہ نبی کریم سُلُ اِیَّوْا مِنْ ایک رات اور مسافر تین دن اور مسافر تین دن اور تین را تول کے لئے سے کرے۔ ہما اور سے کی ابتداء حدث کی برایت کورو کئے والا نے۔ ابتدامہ تاخ (حدث) کے وقت سے اعتبار کی جائے گئے۔ بعد بوتی ہے کہ بوت سے اعتبار کی جائے گئے۔ ابتدامہ تاخ (حدث) کے وقت سے اعتبار کی جائے گئے۔

#### موزول برمسح كرنے كاطريقنہ

(وَالْسَسْحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا تُحطُّوطًا بِالْاصَابِعِ، يَبُدَأُ مِنْ قِبَلِ الْاصَابِعِ إِلَى السَّاقِ) لِحَدِيثِ السُعِسرَةِ رَضِىَ اللَّهُ عَدُهُ (اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى خُفَيْهِ وَمَدَّهُمَا مِلُ

الْإَصَابِعِ إِلَى آغُلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً، وَكَاتِي ٱنْظُرُ إِلَى آثَرِ الْمَسْحِ عَلَى خُفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُوطًا بِالْآصَابِعِ) ثُمَّ الْمَسْحُ عَلَى الظَّاهِرِ حَتْمٌ حَتَّى لَا يَجُوزُ عَلَى بَسَاطِنِ الْنُحُفِّ وَعَقِيهِ وَمَسَاقِهِ لِآنَهُ مَعُدُولٌ بِهِ عَنْ الْقِيَاسِ فَيُوَاعَى فِيهِ جَعِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرُعُ، وَالْبُدَاءَ مَةُ مِنُ الْاَصَابِعِ اسْتِحْبَابُ اغْتِبَارًا بِالْاَصْلِ وَهُوَ الْغَسْلُ ﴿ وَفَرْضُ ذَلِكَ مِقْدَارُ ثَلَاثِ أَصَسَابِهِ مِنْ أَصَسَابِهِ الْيَدِ، وَقَالَ الْكُرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَصَابِعِ الرِّجُلِ، وَالْآوَّلُ آصَتُ اغتِبَارًا لِآلَةِ الْمُسْحِ

اور مع دونوں موزوں کے ظاہر پر کیا جائے اور اس طرح اٹکلیوں کے خطوط ، (پاؤں) کی اٹکلیوں سے لے کر پنڈلی تک کیا جائے حضرت مغیرہ بن شعبہ رکھنئے حدیث بیان کرتے ہیں کہ نجا کریم مناٹیج آئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں موزوں پر ر کے اوران کوانگلیوں سے دونوں یا وال کی اوپروالی جانب کھینچا۔ایک بارس کیا اور میں سے کے اثر کورسول اللہ منافق کے موزوں يرافكيون كخطوط كساتهدد مكيدر باتعار

موزے کے ظاہر پرسے کرنا جائز ہے۔موزے کے باطن اورموزے کی چنڈلی پرسے کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ یہاں قیاس سے اعراض کیا گیا ہے۔ لہذا اس میں تھم شری جس طرح وارد ہوا ای طرح اس کی رعایت کی جائے گی۔اورس کی ابتداء الكيول سے مستحب اس لنتے ہے کداس کوامل لینی دھونے پر قیاس کیا گیا ہے۔اور ہاتھ کی انگلیوں بیں سے تین الگلیوں کی مقدارسے کرنا فرض ہے۔اورامام کرخی موسلانے نے فرمایا: کہ یاؤں کی تنین اٹلیاں ہیں اور پہلاتول زیادہ سے ہے کیونکہ وہی آلدسے ہیں۔

## سوراخ والمحموزون کے بارے میں حکم شرعی

(وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفْتٍ فِيهِ خَوْقٌ كَبِيرٌ يُبَينُ مِنْهُ قَلْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلِ، فَيانُ كَانَ أَفَـلُ مِنْ ذَلِكَ جَازَ) وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِنَّ قَلَ لِانَّهُ لَمَّا وَجَبَ غَسُلُ الْبَادِي وَجَبَ غَسُلُ الْبَاقِي .

وَكُنَّا أَنَّ الْبِحْفَاكَ لَا تَسْخُلُو عَنْ قَلِيلٍ خُرُقٍ عَادَةً فَيَلْحَقُهُمْ الْحَرَجُ فِي النَّزُع وَتَخُلُو عَنْ الْكَبِيرِ فَلَا حَرَجَ وَالْكِبِيرُ أَنْ يَنْكَشِفَ قَدُرُ ثَلَاثَةِ أَصَابِعِ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجُلِ اَصُغَرُهَا هُوَ الصَّحِيـحُ لِلاَنَّ الْاَصْلِ فِي الْقَدَمِ هُوَ الْاَصَابِعُ وَالنَّلاثُ اكْثَرُهَا فَيُقَامُ مَقَامَ الْكُلِّ، وَاغْتِبَارُ الْاَصْغَرِ لِلاَحْتِيَاطِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِدُخُولِ الْآنَامِلِ إِذَا كَانَ لَا يَنْفَرِجُ عِنْدَ الْمَشَى، وَيُعْتَبُرُ هَٰذَا الْمِفْذَارُ فِي كُلِّ خُفِي عَلَى حِدَةٍ فَيُجْمَعُ الْخَرُقُ فِي خُفِي وَاحِدٍ وَلَا يُجْمَعُ فِي خُفَيْن لِآنَ الْخَرْقَ فِي اَحَدِهِ مَا لَا يَمْنَعُ قَطْعَ السَّفَرِ بِالْاخِرِ، بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ لِآنَهُ حَامِلٌ لِلْكُلِّ وَالْكِشَافُ الْعَوْرَةِ نَظِيرُ النَّجَاسَةِ . کے کہ اور جوموز و پا کال کی تمن انظیول کی مقدار ہے بھی زیاد و پٹھا ہوا ہوائ پڑٹ کرنا جا بیٹیں۔ اُنر تین انظیول کی مقدار ہے بھی زیاد و پٹھا ہوا ہوائی پڑٹ کرنا جا بیٹیں۔ اُنر تین انظیول کی مقدار ہے ہی زیاد ہونا ہوا ہے تو مسلح کرنا جا کز ہے۔ اور اہام زفر میں ہوئی انھی انھیں کہا ہے کہ اگر چیلیل پٹلا ہونا ہوائی پڑٹ ، تا جا بنٹیل ہونا ہونا واجب ہوگیا تو باتی کا دھونا تو باتی کا دھونا ہوئی واجب ہوگیا۔
میونکہ جب ظاہر کا دھونا واجب ہوگیا تو باتی کا دھونا بھی واجب ہوگیا۔

اور ہوری ویل ہے کہ موزے عام طور پر معمولی پھٹن سے خالی نہیں ہوئے۔ لبذاان کے تاریف بیس حری ارتم آسے گا اور زیادہ پھٹن سے خالی ہوتے ہیں ہیں ان بیل کوئی حری لازم نہیں آئے گا۔ اور ذیادہ پھٹنے کا اعتبار ہے ہے کہ دہ باؤل کی جموثی تمن الگیوں کی مقد ارتحل جائے۔ کیونکہ قدم بیں اصل بہی تین انگلیاں ہیں۔ اور بہی تین بی اس کا اکثر ہیں۔ لبذا کہ کی سے قائم مقام ہوگا۔ اور چیوٹی انگلیوں کا اعتبار احتیاط کی وجہ سے ہے۔ اور پوروں کے دخول کا کوئی اعتبار نہیں۔ جبکہ دہ جیلتے وقت ندھیس اور اس مقد ارکا اعتبار ہرموز سے بیس میرو کی جائے گا۔ ای طرح ایک موزے کے شکاف تیج کے جائیں اور ونوں موزوں کے شکاف بیل مقد ارکا اعتبار ہرموز سے بیس میرو کی جائے گا۔ اور میرے کے اندر شکاف ہونے کوسنر میں مانع نہیں۔ جبکہ متفرق نبو ست میں انسانہیں نہیں۔ کیونکہ وقت میں سے بیل اور اور اور اس کے اندر شکاف ہونے کوسنر میں مانع نہیں۔ جبکہ متفرق نبو ست میں انسانہیں ہے۔ کیونکہ وقت میں اور کی نبو است کو اٹھانے والا ہے۔ اور سترکا کھلنا نجاست کی مثال ہے۔

جنبی کے لئے موزوں پرسے کرنا جائز نہیں

(وَلا يَبُورُ الْمَسُحُ لِمَنُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسُلُ لِحَدِيثِ صَفْوَانَ بَنِ عَسَالٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَهُ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا آنُ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا لَلَائَةَ آبَامٍ وَلِيَالِيَهَا إِلّا عَنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ بَوْلِ آوُ غَائِطٍ آوُ نَوْمٍ) وَلاَنَّ الْجَنَابَةَ لَا تُكَرَّرُ عَادَةً فَلَا حَرَجَ فِي النَّزْع، بِخِلَافِ الْحَدَثِ لِلاَنَّهُ بَنَكَرَّرُ .

کے اور جس حض پڑنسل واجب ہواس کے لئے موذوں پرسے کرنا جا کزئیس۔ حضرت صفوان بن عسال ڈاکٹنڈ یون کرتے ہیں کہ رسوں اند منالڈ ٹاکٹیڈ کے اندا تاریل کمرجب ہیں کہ رسوں اند منالڈ ٹاکٹیڈ کے نہ اتاریل کمرجب ہیں ہیں ہوجائے دی اور تین را تول تک نہ اتاریل کمرجب ہنا ہو جائے رہ کہ کہ بنایت ماحق ہوجائے تو موزوں کوندا تارا جائے ) کیونکہ جنا بت ہارہا نہیں آتی ۔ اہذا موز والکوندا تارا جائے ) کیونکہ جنا بت ہارہا نہیں آتی ۔ اہذا موز والار نے بی کوئی حرج لازم نہ آئے گا بخلاف حدث کے کیونکہ وہ بار بار ہوتا ہے۔

#### موزوں کے سے کوتوڑنے والی اشیاء

(وَيَنْ قُصُ الْمَسْحَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُصُ الْوُضُوءَ) لِآنَهُ بَعْضُ الْوُضُوءِ (وَيَنْقُضُهُ اَيْضًا نَزُعُ الْخُفِّ) لِسِرَايَةِ الْحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ حَيْثُ زَالَ الْمَانِعُ، وَكَذَا نَزُعُ آحَدِهِمَا لِتَعْذِرُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ فِي وَظِيفَةٍ وَاحِدَةٍ (وَكَذَا مُضِيُّ الْمُدَّةِ) لِمَا رَوَيْنَا.

(وَإِذَا تَـمُتُ الْمُدَّةُ نَزَعَ خُفَيْهِ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ وَصَلَّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ) وَكَذَا إِذَا نَزَعَ قَبْلَ الْمُدَّةُ لِزَعَ خُفَيْهِ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ وَصَلَّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ) وَكَذَا إِذَا نَزَعَ قَبْلَ الْمُدَّةِ لِآنَ عِنْدَ النَّزْعِ يَسْرِى الْحَدَثُ السَّابِقُ إِلَى الْقَدَمَيْنِ كَانَهُ لَمْ يَغْسِلُهُمَا،

وَحُكُمُ النَّزْعِ يَنْبُتُ بِخُرُوجِ الْقَدَمِ إِلَى السَّاقِ لِآنَهُ لَا مُعْتَبَرَ بِهِ فِي حَقِّ الْمَسْح، وَكَذَا بِأَكُنْرِ الْقَدَم هُوَ الصَّحِيحُ .

کے ہروہ چیز جووضوکونو ژدی ہے وہ کی کوئی تو ژدی ہے کیونکہ کے دضوکا جزئے۔ اورائ طرح موزے کا اتارہا ہی سے

کونو ژویتا ہے۔ کیونکہ اس طرح حدث قدم میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور مانع حدث زائل ہو گیا۔ اور ای طرح ان دونوں موزوں
میں سے کی ایک کا اتارہا کیونکہ ایک وقت میں شمل اور سے کا جمع ہونا متعذر ہے۔ جیسے موزہ کی مدت میں گزرا ہے اور جوہم روایت کر جیسے ہیں۔

یکی ہیں۔

اور جب کی مدت پوری ہوجائے تو دہ موزوں کو اتارے اور اپنے پاؤں دھوئے اور نماز پڑھے اور ہاتی وضو کا اعادہ اس پر لازم نیں۔ یہ اس طرح ہے جیے اس نے مدت سے پہلے موزوں کو اتارائو موزوں کے اتار نے کے وقت حدث مابق دونوں لازم نیں۔ یہ اس طرح اس نے مدت مے پہلے موزوں کو اتارائو موزوں کے اتار نے کے وقت حدث مابق دونوں قدموں کی طرف سرایت کرجائے گئے۔ جس طرح اس نے دونوں پاؤس کو دھویا ہی نیس۔ اور جب موزہ پنڈلی تک قدم سے نکل آیا تو موزے کے اتر نے کا تھم تابت ہوجائے گئے۔ یونکہ سے حتی میں پنڈلی معتبر نیس۔ اور سے روایت کے مطابق اکثر قدم کا نکان بھی (موزہ کے اتر نے کا تھم کو تابت کرتا ہے)۔

## موزے پرسے کی ابتداء وانہاء کے بارے میں تھم

(وَمَنُ ابْتَدَا الْسَمَسَةِ وَهُوَ مُفِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامٍ يَوْمٍ وَلَيُلَةٍ مَسَةَ ثَلَالَةَ آيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا) عَمَّلا بِإِطْلاقِ الْسَحَدِيثِ، وَلاَنَّهُ مُحَكَمٌ مُتَعَلِقٌ بِالْوَقْتِ فَيُعْتَبُو فِيهِ آخِرَهُ، بِيحِلافِ مَا إِذَا اسْتَكْمَلَ بِإِطْلاقِ الْسَحَدِيثِ، وَلاَنَّهُ مُحُكُمٌ مُتَعَلِقٌ بِالْوَقْتِ فَيُعْتَبُو فِيهِ آخِرَهُ، بِيحِلافِ مَا إِذَا اسْتَكْمَلَ اللهُدَةَ لِلْإِقَامَةِ ثُمَّ سَافَرَ لِآنَ الْحَدَثَ قَدْ مَسَرِى إِلَى الْفَدَمِ وَالْمُحَثُ لَيْسَ بِوَافِع .

(وَلَوُ آفَامَ وَهُوَ مُسَافِرٌ إِنْ اسْتَكُمَلَ مُلَّةَ الْإِقَامَةِ نَوَعَ) لِأَنَّ رُخْصَةَ السَّفَرِ لَا تَبْقَى بِدُوْنِهِ (وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْمِلُ آتَمَهَا) لِآنَ هَذِهِ مُذَّةُ الْإِقَامَةِ وَهُوَ مُقِيمٌ .

کے اور جب بقیم نے سے کیااورا کی دن اورا لیک رات کی مت پوری کرنے سے بہنے ہی وہ مسافر ہو گیا تو وہ تین دن اور تین را تیں سے کرے گا۔ کیونکہ (تھم) حدیث اس کے بارے میں مطلق ہے۔ اوراس لئے بھی کہ بیتی وقت کے ساتھ متعلق ہے لہٰذا اس کے آخر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اورا گراس نے مدت اقامت کھمل کرلی پھر وہ مسافر ہوا تو اب اس کے لئے مدت سفر پوری کرنا جائز نہیں۔ جو نزنہیں۔ کیونکہ حدث قدم میں مرایت کرچکا ہے اور موزہ حدث کو اٹھانے والانہیں۔

ادراگرمسافر ملتع مقیم ہوگیا تو وہ مدت اقامت پوری کرےگا۔ کیونکہ سنرکی رخصت سنر کے بغیر باتی نہیں رہتی۔جبکہ اس نے ایک دن اورا یک رات کی مدت کو پورانہ کیا تو وہ اس مدت کو پورا کرےگا۔ کیونکہ یمی مدت؛ قامت ہے اور وہ مخص مقیم ہے۔

جرموق کے بارے میں مسح کا تھم

قَالَ (وَمَنْ لِبِسَ الْجُرُمُوقَ فَوْقَ الْخُفِي مَسَحَ عَلَيْهِ) خِلَافًا لَلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ:

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

الْبَدَلُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَلٌ .

وَلَنَا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَسَحَ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ) وَلَاَنَهُ نَبَعَ لِلْخُفِ اسْتِعُمّالًا
وَغَرَضًا فَصَارًا كَخُفْ فِي فِى طَاقَيْنِ وَهُو بَدَلٌ عَنْ الرِّجُلِ لَا عَنْ الْخُفِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَبِسَ
الْجُرْمُوقَ بَعُدَمًا اَحُدَثَ لِلاَنَ الْحَدَثَ حَلَّ بِالْخُفِّ فَلَا يَتَحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ الْجُرْمُوقَ
الْجُرْمُوقَ بَعُدَمَا اَحُدَثَ لِلاَنَ الْحَدَثَ حَلَّ بِالْخُفِّ فَلا يَتَحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ الْجُرْمُوقَ
مِنْ كِرْبَاسَ لَا يَجُورُ أُو الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِلاَنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَدَلًا عَنْ الرِّجُلِ إِلَّا اَنْ تَنْفُذَ الْبَلَّةُ إِلَى الْخُفْقِ
مِنْ كِرْبَاسَ لَا يَجُورُ أُو الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِلْأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَدَلًا عَنْ الرِّجْلِ إِلَّا اَنْ تَنْفُذَ الْبَلَّةُ إِلَى الْخُفْقِ
مِنْ كِرْبَاسَ لَا يَجُورُ أُو الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِلْأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَدَلًا عَنْ الرِّجْلِ إِلَا اَنْ تَنْفُذَ الْبَلَّةُ إِلَى الْخُفْقِ
مِنْ كُرْبَاسَ لَا يَجُورُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَهِ جِرُمُولَ بِي مَا لَا عَنْ الرِّجُلِ إِلَّا اَنْ تَنْفُذَ الْبَلَّةُ الْى الْخُونِ الْمُ مَنْ عَنْ الْحِدُولُ الْمَاسِحُ عَلَيْهِ وَهِ جِرُمُولَ بِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِ جِرُمُولَ بِي مُنْ الْمُسْعُ عَلَيْهِ وَهِ جِرُمُولَ بِي مَا اللَّهُ مَا الْمُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ وَهُ جِرُمُولَ بِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسْتُ عَلَيْهِ وَهُ جَرُمُولَ بِي مِنْ اللْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهُ الْمُسْلَحُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ ال

اور ہماری دلیل ہے کہ بی کریم نگافتی آئے جرموقین پرسی کیا۔ کیونکہ جرموق استهال دمقعد میں وزے سے تالی ہے۔ اس کی وہی غرض اور وہی استعال ہے ۔ لبندا یہ بھی دوطاقوں والے موزے کی طرح ہو گیا۔ اور جرموق پاؤں کا بدل ہے موزے کا بدل نہیں۔ بخلاف اس کے کہ جب جرموق حدث کے بعد پہنا ہواور حدث موزے میں حلول کرجاتا ہے اور اس کے غیر ہیں حلول نہیں کرتا۔ اور اگر جرموق سوتی کپڑے کے ہوں تو اس پرسے کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ یہ پاؤں کا بدل ہفتے کی صلاحیت نہیں رکھتا تکر جنب سری موزے تک پھیل جائے۔

## جرابول برسح كرناجا ترنبيل

(وَلَا يَسَجُوزُ الْمَسْعُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ إِلَّا آنْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ آوُ مُنَعَلَيْنِ، وَقَالَا: يَجُوزُ إِذَا كَانَا تَخِينَيْنِ لَا يَشِفَّانِ) لِمَا رُوِى آنَ (النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ)، وَلَانَهُ يُمْكِنُهُ الْمَشْى فِيهِ إِذَا كَانَ تَخِينًا، وَهُو آنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى السَّاقِ مِنْ غَيْرِ آنْ يُرْبَطَ بِشَيْءٍ فَاشْبَة الْخُفَ .

وَلَهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْخُفِّ لِآنَهُ لَا يُمْكِنُ مُوَاظَبَهُ الْمَشْيِ فِيهِ إِلَّا إِنَا يَكَانَ مُنَعَّلًا وَهُوَ مَحْمَلُ الْحَدِيثِ، وَعَنْهُ آنَهُ رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى .

(وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْبُرْقُعِ وَالْقُفَّازَيْنِ) لِلْأَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي نَزْعِ هَذِهِ الْاشْيَاءِ وَالرُّخُصَةُ لَدَفْعِ الْحَرَجِ .

اورایام اعظم مینید کے فزویک جرابوں پرسے کرنا جائز نہیں۔ گرجب وہ مجلد ہوں یا معمل ہوں اور مساحیت نے کہا ہے کہ جائز ہے۔ اور صاحبین کا جواز اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ دونوں شخت موٹے کپڑے (جس سے پانی کی ترک پاؤل تک نہ پہنچ ) بغیر پکڑے اتر نے والے نہ ہوں۔ کیونکہ جو روایت نبی کریم مین تیج اپنی کی گئی ہے کہ آپ من تیج ہے اور اس موز ہے ہوں اور وہ بغیر بائد ھے پنڈ کی پر تھم جا کیں۔ ٹبذا وہ جوراب موز ہے مشابہ ہو

یٹی پرکسے کرناجائزے

(وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَبْرِ وُضُوءٍ) لِآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ فَعَلَهُ وَامَسَ عَلِيَّنَا بِهِ، وَلَآنَ الْحَرَجَ فِيهِ فَوْقَ الْحَرَجِ فِي نَزْعِ الْخُفِّ فَكَانَ اَوْلَى بِشَرْعِ الْمَسْع، وَيَكْتَفِى بِالْمَسْعِ عَلَى اكْتَرِهَا ذَكَرَهُ الْحَسَنُ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَلَا يَتُوفَّفُ لِعَلَمِ التَّوُقِيتِ بالتَّوْقِيت.

(وَإِنْ سَفَطَتُ الْجَبِيرَةُ عَنْ غَيْرِ بُرْءٍ لَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ) لِآنَ الْعُلْرَ قَائِمٌ وَالْمَسْحُ عَلَيْهَا كَالْغَسْلِ لِمَا تَحْنَهَا مَا دَامَ الْعُلْرُ بَاقِيًا .

(وَإِنْ سَسَفَ طَسَتُ عَنْ بُوْءٍ بَسَطَلَ) لِزَوَالِ الْعُذْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ لِانَّهُ قَدَرَ عَلَى الْاَصْلِ قَبَلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ، وَاللَّهُ اَعُلَمُ .

کے اور پٹی پرک کرنا جائز ہے اگر چواہے بغیروضو کے باغرصابو۔ کیونکہ نی کریم منظیظ نے ایس کیا ہے۔ اور حضرت علی المرتفنی شائنڈ کواس کا تھم دیا ہے۔ ہیں کونکہ پٹی اٹارنے والاحرج تو موز وا تارنے والے حرج سے بھی بڑا ہے۔ البذا پٹی پرمسح کی مشروعیت زیادہ حقد ارہے۔ اور پٹی کے مسلح پراس کے اکثر پراکتفاء کیا جائے گا۔ اس کوامام حسن شائنڈنے ذکر کیا ہے اور پٹی کامسے کمی وقت کے ساتھ معدوم ہے۔

ادراگر پٹ تھیک ہوئے بغیر گرمی توسع باطل نہ ہوگا۔ کیونکہ عذر قائم ہے اور اس پرسے اسے بینچے وحونے کی طرت ہے جب تک دہ باتی ہے اس وفت تک بیسے بھی باتی ہے۔

ادر اگر پی تمیک ہوئے کے بعد گر گئی تو مسح باطل ہو گیا۔ کیونکہ مذرختم ہو کیا۔ اور نماز میں گر گئی تو نماز نے سرے سے پڑسھے۔ کیونکہ بدل کے ساتھ حصول مقصود سے پہلے ہی وہ اصل پر قادر ہو گیا۔ اور انڈی مب سے زیادہ جائے والا ہے۔



## باب الحيض والاستحاضة

﴿ بير باب حيض اور استحاضه كے بيان ميں ہے ﴾

حيض كاشرى معنى

تغت میں حیض کامعنی سیلان اور بہتا ہے اور اس کا شرق معنی میہ ہے وہ خون جو کسی صحت مندعورت کے رخم ہے نکلتہ ہے جبکہ علامہ از ہری نے لکھا ہے کہ چش وہ خون جوعورت کے بالغ ہونے کے بعدرتم کے گڑھے سے خارج ہوتا ہے۔

(عمدة القارى، خ ٣٠ أس ٢٧٨، بيروت)

وہ خون جس کو بیاری اور صغری سے پاک عورت کارتم تھیئے۔اس تعریف میں رحم کی قید سے خون استحاف اور زخم کا خون خارج موگیا۔ بیاری سے پاک ہونے کی قید سے خون نفاس خارج ہوگیا کیونکہ نفاس والی عورت مریضہ کے تئم میں ہوتی ہے ( بینی طبعی طور پراس خون کو بیاری کا خون کہا جائے گا) صغری کی قید بھی اس لئے لگائی گئ ہے کہ صغری میں آنے والاخون استحاضہ ہوگا۔ کیونکہ صغری میں میں خون کی خون بیس آنے والاخون استحاضہ ہوگا۔ کیونکہ صغری میں میں عنون کی خون بیس آسکا۔( فتح القدیر ،ج ا،مس ، ۱۸۸ ، بیروت )

حیض دہ خون جورتم سے نکلنا ہے اور رحم وہ جگہ ہے جہال جماع کیا جاتا ہے اور جہال سے بچہ کی ولا دت ہوتی ہے اور استحاضہ وہ خون ہے جوجیش کی کم از کم مدت کے دنول بی آئے یا حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کے بعد آئے۔

باب الحيض كى ماقبل باب مطابقت ومناسبت:

اس سے پہلے مصنف نے موز دل پرسے اور پی پرسے کرنے کا اور تیم کا بیان اور اس سے پہلے وضو وشسل کا بیان ہے۔ سابقہ سارے احکام کا تعلق مردوں اور مورتوں دونوں سے ہے۔ اس لئے ان احکام کومقدم کیا ہے۔ یباں پرچین اور استحاضہ کا بیان ہے۔ جن کا اکثر تعلق مردوں سے بھی متعلق ہے۔ تیم حالت چین میں عدم جماع کی ممانعت مردوں سے بھی متعلق ہے۔ لیکن بیافادہ جزی ہے۔ چین واشحاضہ اور نفاس کی فی افادہ ہے دوتوں سے بھی متعلق ہے۔ مورتوں سے بھی متعلق ہے۔ مورتوں سے بھی متعلق ہے۔ مورتوں سے بھی متعلق ہے۔

حيض كابيان قرآن وسنت كى روشنى مين:

 ظاف کرے یہ کن کرسیدنا اسید بن تھنیر رفائق اور سیدنا عباد بن بشر رفائق آئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ امائی کے بین و بمیں بھی بین و بمی مائفہ عورتوں سے جماع کیوں نہ کریں (یعنی جب بہود ہاری خالفت کو بُرا جانے ہیں اور اس سے جلتے ہیں تو بمیں بھی اورجی طرح خلاف کرنا چاہتے ) یہ سفتے بی رسول اللہ منافیق کے چیرے کا رنگ بدل گیا۔ (انکے یہ کہنے ہے بم جماع کیوں نہ کریں آپ منافیق کو یُرامعلوم ہوا اس کے کہ خلاف قرآین بات ہے) ہم بہ جھے کہ آپ منافیق کو ان دونوں شخصوں پر غصر آپ ہے۔ وہ اٹھ کر باہر نکلے ، است میں کی نے آپ منافیق کو وود دھ تحقہ کے طور پر بھیجا، تو آپ منافیق نے ان دونوں کو پھر بلا بھیج اور دودھ بایا تب ان کومعلوم ہوا کہ آپ کا عصر پر تہ تھا۔ (مجم مسلم ، تم الحدیث ، اے بار بیا ہے اور دودھ بایا تب ان کومعلوم ہوا کہ آپ کا عصر پر تہ تھا۔ (مجم مسلم ، تم الحدیث ، اے ان بارے بھی

حيض رخصت شرعيه كاسبب ہے:

حفرت ابوسعید خدری بڑا تو ہیں کہ رسول اللہ میں گاؤی عیدالفی یا عیدالفی یا عیدالفطر میں عیدگاہ کی طرف نظر آپ خواتین کے پاس سے گزر بوتو آپ نے فر بایا: اے عورتوں کی جماعت میں صدقہ کیا کرو کیونکہ جھے دیکھایا گیا ہے کہ تم آکٹر اہل دورْ تی ہوانہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تھی ہو جسے ؟ آپ نے فر بایا: تم لعنت بہت کرتی ہواور خاوندگی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے کوئی ناتھ عقل اور ناتھی وین والی اللہ میں در کی میں جو کسی مختلط مروک عقل کو ضافع کرنے والی ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تھی اتھ میں اللہ میں تاتھی ہوگئی کو ناتھ کی گوائی مردکی گوائی کے نصف کی مشل ہے انہوں اس کے میں میں اور عقل کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے فر بایا: کیا ایسانہیں ہے کہ عورت کی جو بہ جیض آتا ہے تو وہ نماز بڑھی سے کہا کیوں نہیں ۔ آپ نے فر بایا: یہ عورتوں کی عقل کا نقصان ہے ۔ کیا ایسانہیں ہے کہ عورت کو جب جیض آتا ہے تو وہ نماز بڑھی گیا ہے نہ دور وہ رکھتی ہے؟ نہوں نے کہا کیوں نہیں ۔ آپ نے فر بایا: یہان کے دین کا نقصان ہے۔

( بخاری مح ایس ۱۹۳۸ مقد ی کتب خاند کرا جی )

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ شرگی احکام نہایت آسان اور سہولت پر بنی ہیں۔ یکونکہ اگر نج ہرسال فرض ہوجاتا تو ادائیگی

مشکل ہوجاتی اور کئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا اور اس طرح روزے اگرسال بھریا چھے اوفرض ہوجاتے تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا
پڑتا۔ ایسے ہی اگر زکو قاضف مال یا سارے مال کی فرض ہوجاتی تو لوگ اوائیگی نہ کرتے اور ایسے ہی اگر حالت جیض ونفاس میں
نماز ،روزے کا تھم دیا جاتا تو بھی مشقت ہوتی ، اس طرح باقی تمام احکام میں بھی انشرتعالی نے انسانی طاقت کے مطابق احکام لازم
کے ہیں۔ اس قدر آسانیوں کے باد جود اب بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ شرگ احکام پڑل کرنا مشکل ہے یا بیتو مشقت والے احکام ہیں تو
بھراس کی عقل کا تصور ہے۔ اے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہے۔

استحاضه رخصت شرعیه کاسبب بیس ب

#### حيض كي ليل وكثير مدت كابيان

(اَفَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ آيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ" (اَقَـلُ الْحَيْضِ لِللْجَارِيَةِ الْبِكُو وَالنَّبِ ثَلَاثَةُ آيَامٍ وَلَيَالِيهَا وَاكْثَرُهُ عَشَرَةُ آيَامٍ)" وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي التَّقْدِيرِ بِيَوْمٍ وَلَيَلَةٍ .

وَهُو اللَّهُ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّاهُ يَوْمَانِ وَالْآكُنَوُ مِنْ الْيَوْمِ النَّالِثِ اِقَامَةٌ لِلاَكْتُو مَقَامٌ وَعَنْ اَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّاهُ يَوْمَانِ وَالْآكُو مِنْ الْيَوْمِ النَّالِثِ اِقَامَةٌ لِلاَكْتُو الْكُلِّ فَلْنَا هِلَذَا نَفْصٌ عَنْ تَقُدِيرِ الشَّرْعِ . .

الله في التَّفْدِيرِ بِنَحَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا ثُمَّ الزَّائِدُ وَالنَّاقِصُ اسْتِحَاضَةٌ ، لِكَا وَيُنَا، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ الله في التَّفْدِيرِ بِنَحَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا ثُمَّ الزَّائِدُ وَالنَّاقِصُ اسْتِحَاضَةٌ ، لِآنَ تَفْدِيرَ الشَّرَّعِ يَمُنَعُ

الُحَاقُ غَيُرهِ بَهِ

حیق کی کم از کم بدت نین دن اور تین را تین بین اور جویدت این سے کم بود و استحاضہ ہے۔ کیونکہ نمی کریم ا ناٹیڈ نے فرمایا: پی یا کر واور بیبہ کے حیض کی کم از کم بدت تین دن اور اس کی را تیں اور اس کی زیادہ مدت دس دن ہے۔ اور یہی امام شافعی جینات کے خلاف دلیل ہے کیونکہ وہ ایک دن اور ایک رات کا انداز ولگاتے ہیں ناورامام ابو یوسف مور ایک دن اور ا تیسرے دن سے اکٹرکل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بیشری مقدارے کم کرنا ہے۔

سیرے دن سے اسر سے ماہ اس کی را تیں ہیں۔اور جواس سے زائد ہووہ استیاضہ ہے۔ای روایت کی وجہ سے جے ہم نے اور جواس سے زائد ہووہ استیاضہ ہے۔ای روایت کی وجہ سے جے ہم نے روایت کیا ہے۔ اور بہی حدیث ایام شافعی میشند کے خلاف دلیل ہے۔ کہ وہ پیدرہ ون کا اندازہ نگاتے ہیں اور جواس سے زیادہ یا کم مووہ استیاضہ ہے۔ حالانکہ مقدار شرگ منع کرنے والی ہے کہ اس کے ساتھ کمی غیر کا الحاق کیا جائے۔

#### خون حيض کي پنجان

(وَمَا تَرَاهُ الْمَرْآةُ مِنْ الْحُمْرَةِ وَالصَّفَرَةِ وَالْكُدُرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ) حَتَى تَوى الْبَيَاضَ خَالِطًا (وَقَالَ اَبُوْيُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تَكُونُ الْكُدُرَةُ حَيْضًا إِلَّا بَعْدَ الدّمِ) لِاَنّهُ لَوْ كَانَ مِنْ الرَّحِمِ لَنَا خَرُوجُ الْكَدِرِ عَنْ الصَّافِي .

وَلَهُ مَا مَا رَوَى أَنَّ عَائِشَهُ رَضِى اللَّهُ عَنَهَا جَعَلَتُ مَا سِوَى الْبَيَاضِ الْخَالِصِ حَيْضًا وَهذَا لا يُعُرُفُ إِلَّا سَمَاعًا وَفَمُ الرَّحِمِ مَنْكُوسٍ فَيَخُرُجُ الْكَدُرُ أَوَّلَا كَالْجَرَّةِ إِذَا ثُقِبَ اَسْفَلُهَا، وَامَّا الْخُضُرَةُ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَرُاةَ إِذَا كَانَتُ مِنْ ذَوَاتِ الْآقُرَاءِ تَكُونُ حَيْضًا وَيُحْمَلُ عَلَى فَسَادِ الْخِفُرَةُ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَرُاةَ إِذَا كَانَتُ مِنْ ذَوَاتِ الْآقُرَاءِ تَكُونُ حَيْضًا وَيُحْمَلُ عَلَى فَسَادِ الْخِذَاءِ، وَإِنْ كَانَتُ كَبِيرَةً لَا تَرِي غَيْرَ الْخُصُّرَةِ تُحْمَلُ عَلَى فَسَادِ الْمَنْبَتِ فَلَا تَكُونُ حَيْصًا ابو یوسف میشد نے کہا کہ کدرہ چیف ہوں سرخی، زردی اور مکدر دیکھے تو وہ چیف ہے۔ تی کہ خالص سفیدی کو پہنچ جائے۔ اور اہام ابو یوسف میشد نے کہا کہ کدرہ چیف ہیں گر جب وہ خون کے بعد آئے ۔ کو نکدا گروہ دم ہے آتا تو وہ صانی کے بعد خارت ہوتا ۔

اور طرفین کے زود کی جو روایت حضرت عائشہ صدیقہ بی تی کی ہے کہ جو پچھ خالی سفیدی کے سوا ہوتا اے جین مجھی تھیں ۔ اور بید سنے بغیر معلوم نہیں ہوسکا۔ حالا نکہ رتم کا منہ اوندھا ہے لہذا کدر پہلے ایسے تی خارج ہوگا جس طرح گورے کے بیندے ہیں سوار تے کردیا جائے ۔ اور جو ہز ہے اس کے بارے ہیں ہوسکا کے دوایت سے کہ جب کی اہل چین والی عورت سے دیکھا گیا تو وہ چین ہے کہ جب کی اہل چین والی عورت سے دیکھا گیا تو وہ چین ہے کہ جب کی اہل چین وہ ان عورت سے دیکھا گیا تو وہ چین ہے کہ دوایت سے کہ جب کی اہل چین وہ رقم کا فساد مجھا جائے گا۔ اوراگر وہ گورت بوڑی ہے اور ہزرنگ کے سواد کھے تو وہ دم کا فساد مجھا جائے گا۔ اوراگر وہ گورت بوڑی ہے اور ہزرنگ کے سواد کھے تو وہ دم کا فساد مجھا جائے گا۔ اوراگر وہ گورت بوڑی ہے اور ہزرنگ کے سواد کھے تو وہ دم کا فساد مجھا جائے گا۔ اوراگر وہ گورت بوڑی ہے اور ہزرنگ کے سواد کھی تو وہ دم کا فساد مجھا جائے گا۔ اوراگر وہ گورت بوڑی ہے اور ہزرنگ کے سواد کھی تو وہ دم کا فساد مجھا جائے گا۔ اوراگر وہ گورت بوڑی ہے اور ہزرنگ کے سواد کھی تو وہ دم کا فساد مجھا جائے گا۔ اوراگر وہ گورت بوڑی ہے اور ہزر دیت میں وہ حین نہ ہوگا۔

ايام حيض مين تقلم شرعي

(وَالْحَيْضُ يُسْقِطُ عَنُ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ وَتَقْضِى الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِى الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِى الصَّلَاةَ) لِقَوْلِ (عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: كَانَتُ إِحْدَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَهُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَهُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَهُورَتُ مِنْ حَيْضِهَا تَقْضِى الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِى الصَّلَاةَ)، وَلَا نَ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ حَرَجًا لِتَضَاعُفِهَا وَلَا حَرَجَ فِي قَضَاءِ الصَّوْم

کے اور حیض عورت سے نماز ساتط کر دیتا ہے اور اس پر روز ہ رکھنا حرام ہے اور حائض روز ہے کی تضاء کر ۔۔ کی نماز کی قضا و بھی نہ کر ہے گیا۔ کیونکہ حضرت ام الموسنین عائشہ صدیقہ دین نجافر ماتی ہیں کہ بم بھی سے جب کسی کورسول اللہ منافی نا کے زمانے میں پاک ہوتا ہوتا تو وہ روزوں کی قضاء کرتی اور نمازوں کی قضاء نہ کرتی تھی۔ کیونکہ ان کی قضاء میں حرج ہے کیونکہ وہ (نمازیں) ووگئی ہوجاتی ہیں۔جبکہ روزوں کی قضاء میں کوئی حرج نہیں۔

جنبی اور حائض کامسجد میں داخلہ نع ہے

﴿ (وَلَا تَذَخُلُ الْمَسْجِةِ) وَكَذَا الْجُنْبُ لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (فَاتِي لَا أُحِلُ الْمَسْجِة لِلسَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي إِبَاحَةِ الدُّنُولِ عَلَى لِسَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي إِبَاحَةِ الدُّنُولِ عَلَى وَجْهِ الْعُبُورِ وَالْمُرُورِ .

کی اور مستجد میں داخل نہ ہواورای طرح جنبی کے بارے میں ہے کہ ٹی کریم مزینے ہی نے فرمایا ہیں میں مجد کو حائض اور جنبی کے لئے حلال نبیس مخبراتا۔ میدحدیث اپنے اطلاق کے مطابق امام شافعی بیستیر جمت ہے کیونکہ ان کے زن کے مستجد میں داخل جو تا جا نز ہے اس دلیل کی وجہ سے کہ مجدول سے عبور کرتا اور ان سے گزر تا بھی تو جا تز ہے۔

حائض دنفاس اورجنبی کے لئے قر اُت قر آن کی ممانعت

(وَ لَيْسَلَ لِلْحَانِضِ وَالْجُنْبِ وَالنَّفَسَاءِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (لَا تَقُرَأُ

الْحَانِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ) وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْحَانِضِ، وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ مَا دُوْنَ الْاِيَةِ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى الطَّحَاوِيِّ فِي إِبَاحَتِهِ .

آور حائض ونفاس اور جنبی کے لئے قرآن کی قرات کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ نبی کریم من انتخاب نے فرمایا: حائض اور جنبی قرآن کی قرآن کی قرآن کی قرآن کی قرآن کی وجہ سے ترقیق نے پہر جنس ساور بہی روایت امام مالک مجھنے کے خلاف تھم جنس میں جست ہے۔ اور میتھم اپنے اطلاق کی وجہ سے ہے۔ یونکہ وہ اور شامل ہے۔ یس بیامام طحاوی کے خلاف بھی جست ہے کیونکہ وہ (قرائت قرآن) کومباح قرار دیتے ہیں۔

#### حالت جنابت میں قرآن کوجھونامنع ہے

(وَلِيْسَ لَهُمْ مَسَّ الْمُصْحَفِ إِلَّا يِغِلَافِهِ، وَلَا آخَدُ دِرْهَم فِيهِ سُورَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ إِلَّا يِصُرِّنِهِ وَكَذَا الْمُسْحِدِثُ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا يِغِلَافِهِ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم " (لَا يَمَسُّ الْفُرُآنَ إِلَّا طَاهِنٌ ثُمَّ الْحَدَثُ وَالْجَنَابَةُ حَلَّىٰ الْفَرْآنَ إِلَّا طَاهِنٌ ثُمَّ الْحَدَثُ وَالْجَنَابَةُ حَلَّىٰ الْفَرْآنَ إِلَّا طَاهِنٌ ثُمَّ الْحَدَثُ وَالْجَنَابَةُ حَلَّىٰ الْفَدُ وَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِ الْقُرَاءَ وَ وَغِلَافُهُ مَا يَكُونُ مُعَجَافِيًا عَنْهُ دُونَ مَا هُوَ الْفَرْآنَ إِلَى الْحَدِيثِ فَيَ فَنُو الصَّحِيحُ ، وَيُكُرَهُ مَسَّهُ بِالْكُيْمِ هُوَ الصَّحِيحُ لِللَّهُ تَابِعٌ لَهُ مُنْ اللَّهُ وَالصَّحِيحُ لِللَّهُ تَابِعٌ لَهُ مُنْ اللَّهُ وَالصَّحِيحُ إِلاَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ مُنَا اللَّهُ وَالصَّحِيحُ إِلاَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ مُنْ اللَّهُ وَالصَّحِيحُ إِلاَنَهُ تَابِعٌ لَهُ اللَّهُ وَالصَّحِيحُ إِلَى الْمُشْورِ وَقَ الصَّحِيحُ ، وَيُكُرَهُ مَسَّهُ بِالْكُيْمِ لِمَ الصَّحِيحُ لِللَّهُ تَابِعٌ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَالصَّحِيحُ فَي الْمُنْ عِلَاقُولُ اللَّهُ وَالصَّحِيحُ إِلَانَهُ تَابِعٌ لَهُ اللَّهُ وَالصَّحِيحُ إِلَى الْمُشْورِ وَقَ الصَّحِيحُ عَلَى الْمُنْعِ تَصَيْبِعَ حِفْظِ الْقُرُآنِ وَفِى الْامْرِ بِالتَّطُهِيو حَوَجًا اللَّهُ وَالْمَحِيحُ وَالصَّحِيحُ .

اور ای طرح بے دو مصحف کو غلاف کے بغیر چھوتا جائز نہیں۔اور نہ ہی ایسے درہم کوجس ہیں سورۃ قرآن ہو گراس ہمیانی ہیں جائز جہداور ای طرح بے دو مصحف کو غلاف کے ساتھ میں کرے۔ کیونکہ نی کریم کانٹیڈا نے فرمایا: قرآن پاک کو صرف پاک ہی جہدیے پھر صدت اور جنابت دونوں نے ہاتھ ہیں حلول کیا ہوا ہے لہذا چھوٹے کے تکم میں دونوں پرابر ہیں۔اوراس طرح جنابت نے منہ بھی طول کیا ہوا ہے جبکہ حدث کا حلول منہ ہی نہیں۔البذا تھوٹے کے تکم میں دونوں الگ ہو گئے۔اور غلاف اسے کہتے ہیں جو مصن سے جدانہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ہی دینوں الگ ہو گئے۔اور غلاف اسے کہتے ہیں جو مصن سے جدانہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ہی دیسے جلد مشرز (جولی) ہوتی ہے۔ یہی سے موانہ ہو بالکہ اس کے ساتھ ہی دیسے جائے ہو ہا کہ اور آسٹین سے اس کو چھوتا کروہ ہے کونکہ آسٹین اس (ہاتھ) کے تابع ہے۔ جبکہ شرق کرا ہول کومس کرنے میں دخصت صرف ان کی کے لئے ہوجائے گا اور دو ہیں کہ کو جائے گا اور کی مضارت میں ان کے لئے حرج ہے۔اور مصحف کا بچول کو دیتا جائز ہے۔ کیونکہ منع کرنے کی وجہ سے حفظ قرآن ضائع ہوجائے گا اور مصحف کا بچول کو دیتا جائز ہے۔ کیونکہ منع کرنے کی وجہ سے حفظ قرآن ضائع ہوجائے گا اور مصحف کا بچول کو دیتا جائز ہے۔ کیونکہ منع کرنے کی وجہ سے حفظ قرآن ضائع ہوجائے گا اور مصحف کی مضارت میں ان کے لئے حرج ہے۔اور مسیحت ہے۔

انقطاع حيض كے بعد حكم نماز

قَالَ (وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِآقَلَ مِنْ عَشَرَةِ آيَّامِ لَمْ يَحِلَّ وَطُوُّهَا حَتَى تَغْتَسِلَ) لِآنَ اللَّمَ يَدِرُ تَارَةً وَيَنْقَطِعُ أُخُرِي، فَلَا بُدَّ مِنْ الاغْتِسَالِ لِيَتَرَجَّحَ جَانِبُ الانْقِطَاعِ (وَلَوْ لَمُ تَغْتَسِلُ وَمَصَى عَلَيْهَا أَذُنَّى وَقُتِ الصَّلَاةِ بِقَدْرِ أَنْ تَقْدِرَ عَلَى الإغْتِسَالِ وَالنَّحْرِيمَةُ حَلَّ وَطُوْهَا ، لِآنَ الصَّلاةَ صَارَتْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا فَطَهُرَتْ مُكُمًّا.

(وَ لَوْ كَانَ انْفَطَعُ اللَّهُ دُوْنَ عَادَتِهَا فَوْقَ النَّلاثِ لَمْ يَقُرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا وَإِنْ اغْتَسَلَتَ) لِآنَ الْعَوْدَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ فَكَانَ الاخْتِيَاطُ فِي الاجْتِنَابِ (وَإِنْ انْقَطَعَ الدُّمْ لِعَشْرَةِ آبَّامٍ حَلَّ وَطُوْهَا قَبْلَ الْغُسْلِ) لِآنَ الْحَيْضَ لَا مَزِيدَ لَهُ عَلَى الْعَشَرَةِ إِلَّا آنَهُ لَا يُسْتَحَبُّ فَنْلَ الْاغْتِسَالِ لِلنَّهْيِ فِي الْقِرَاءَةِ بِالتَّشْدِيدِ.

اور جب حیض کا خون دل دنول سے پہلے تم ہوجائے تو اس عورت کے ساتھ جماع جائز نہیں حتی کہ دوسل کر <u>۔ ک</u>ے تکوئکمہ خون مجمعی بہتا ہے اور مجمعی ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰ ڈائنسل کرتا ضروری ہوا تا کہ جانب انقطاع کوتر بیجے دی جائے۔اور اگر اس نے مسل نہیں کیا اور اس پر کم از کم نماز کا وقت گزر کیا لینی اتن مقدار میں کہ وہ مسل کر کے تبییر تحریمہ پڑھ سکتی تھی تو اس سے جماع طلال ہے۔ کیونکہ جب نمازاس کے ذمہ پر بطور قرض ہوئی تو وہ بھی بطور تھم یاک ہوگئی۔

اور آگرخون مورت کے ایام عادت سے کم مدت میں تمتم ہوا اگر چہ تین دنوں سے زیادہ مدت ہوتو جماع حلال ہیں اگر چہوہ مورت مسل بی کیول نه کر لے جی که دوایا م عادت گزر جا کیں۔ کیونکہ عادت میں غالب عادت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ لہذا احتیاط پر ہیز کرنے میں ہے۔اورا گرخون دس دن پرختم ہوا تو عسل کرنے سے پہلے ہی جماع حلال ہوجا تا ہے۔ کیونکہ حیض دس دنوں سے زیاد و بیس موتا ۔ مرحسل کرنے سے پہلے ولی کرنامستحب بیس ای ممانعت کی وجہ سے جوقر اُت میں شد کے ساتھ آئی ہے۔

#### دوخونول کے درمیان طہر کابیان

قَىالَ (وَالسَّطَّهُ رَاذَا تَنَحَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّةِ الْيَحَيِّضِ فَهُوَ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِي) قَالَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: وَهَذِهِ إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَوَجُهُهُ أَنَّ اسْتِيعَابَ الدَّمِ مُدَّةً الْحَيْسِ لَيْسَ بِشَرُطٍ بِالْإِجْمَاعِ فَيُعْتَبُرُ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ كَالْنِصَابِ فِي يَابِ الزَّكَاةِ، وَعَنْ آبِي بُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ رِوَايَتُهُ عَنُ آبِي حَنِيْفَةَ، وَقِيلَ هُوَ آخِرُ اَقُوَالِهِ أَنَّ الطُّهُرَ إِذَا كَانَ اَقَلَّ. مِنْ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا لَا يُفْصَلُ، وَهُوَ كُلُّهُ كَاللَّمِ الْمُتَوَّالِي لِاَنَّهُ طُهُرٌ فَاسِدٌ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةٍ الدِّمِ، وَالْآخُذُ بِهِلْذَا الْقَوْلِ آيُسَرُ، وَتَمَامُهُ يُغِرَفُ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ .

(وَ ٱفْلَ الطُّهُ رِ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا) هَكَذَا نُقِلَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَٱنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا تَوْقِيفًا (وَ لَا غَايَةَ لِا كُثَوِهِ) لِانَّهُ يَهُتُدُ إِلَى سَنَةٍ وَمُنْكَتَدُنِ فَلَا يَتَقَدَّرُ مِنَقُدِيرِ إِلَّا إِذَا اسْتَعَرَّ بِهَا الدَّمُ فَاحْتِيجَ إِلَى نَصْبِ الْعَادَةِ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ . اور امام الو بوسف مجنانی کرده دوایات میں سے ایک دوایت ہے۔ اوراس کی دلیل بیہ کہ خون کا مدت بھی کو گھر لیمنا الم اعظم مجنانی کے اول اور آخر کا اعتباد کیا جائے گئے۔ جس طرح زکوۃ کے باب میں نصاب زکوۃ کا حساب کیا جاتا اللہ جائے شرطنیں ہے۔ لہذا اس کے اول اور آخر کا اعتباد کیا جائے گئے۔ جس طرح زکوۃ کے باب میں نصاب زکوۃ کا حساب کیا جاتا ہوا جا اور امام الا بویوسف مجنانی اور امام اعظم مجنانی ہوائے ہے کہ بیا مام اعظم مجنانی کا آخری قول ہے کہ جب امام اعظم مجنانی کی تو وہ فاصل نہ ہوگا۔ اور بیسب مسلسل خون کی طرح ہے۔ کو مکد بیط ہم فاصد ہے۔ لہذا خون کے مرجب میں ہوگا۔ اور اس جو کا اختیاد کر تا بہت آسان ہے۔ اس کی پوری پیچان (امام محمد مجنوں تیف محمد میں ہوگا۔ اور امام براہیم محمل مجنوں تعلقہ میں ہوگا۔ اور امام براہیم محمد میں تو تو وہ فاصل نہ ہوگا۔ اور امال تک بھی امبا ہوجا تا ہے۔ البذا اس کو کن اندازہ کے ساتھ مقید میں را جا میں کی کوئی انجاز میس کے کوئی اندازہ کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا ہو جا تا ہے۔ لہذا اس کو کن اندازہ کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا ہو جا تا ہے۔ لہذا اس کو کن اندازہ کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا ہی جا کا۔

#### استحاضه كےخون كابيان

(وَدَمُ الِاسْتِسَحَاضَةِ) كَالرَّعَافِ الذَّائِمِ لَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ وَلَا الصَّلَاةَ وَلَا الْوَطْنَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (تَوضَئِي وَصَلِّى وَإِنْ قَطَرَ الذَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ) وَإِذَا عُرِفَ حُكْمُ الصَّلَاةِ لَبَتَ حُكُمُ الصَّوْمِ وَالْوَطْىءُ بِنَتِيجَةِ الْإِجْمَاعِ.

(وَلَوْ زَادَ اللّهُ عَلَى عَشَرَةِ آيَّامٍ) وَلَهَا عَادَةٌ مَعُرُوفَةٌ دُونَهَا رَدَّتُ إِلَى آيَّامِ عَادَتِهَا، وَآلَلِى زَادَ السِّيحَاضَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (الْمُسْتَحَاضَةُ نَدَعُ الصَّلاةُ آيَّامَ اَفْرَائِهَا) وَلاَنَّ الزَّائِدَ السِّيحَاضَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (الْمُسْتَحَاضَةُ نَدَعُ الصَّلاةُ آيَّامَ اَفْرَائِهَا) وَلاَنَّ الزَّائِد عَلَى الْعَشَرَةِ فَيُلْحَقُ بِهِ، وَإِنْ ابْتَدَاتُ مَعَ الْبُلُوعُ مُسْتَحَاضَةً فَي السِّيحَاضَةً لِانَّا عَرَفُنَاهُ حَيْضًا فَلَا يَنْحُرُجُ عَنْهُ فَتَدُرُ فَهُ وَالْآلُولَ عَلَى الْعَشْرَةِ وَالْبَاقِي اسْتِحَاضَةً لِلاَنَّا عَرَفُنَاهُ حَيْضًا فَلَا يَنْحُرُجُ عَنْهُ مَا الشَّالَانَ مَ اللّهُ لَا عَرَفُنَاهُ حَيْضًا فَلَا يَنْحُرُجُ عَنْهُ مَا الشَّالِيْ مَاللّهُ لَا عَرَفُنَاهُ حَيْضًا فَلَا يَنْحُرُجُ عَنْهُ مَا الشَّالَانَ مَ اللّهُ لَا عَرَفُنَاهُ حَيْضًا فَلَا يَنْحُرُجُ عَنْهُ مَا الشَّالِيْ مَ اللّهُ لَا عَرَفُنَاهُ حَيْضًا فَلَا يَنْحُرُجُ عَنْهُ مَا لَذَا عَلَى الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ مَا اللّهُ لَا عَلَا يَخُولُ خُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللمُ الللللللللمُ اللللللمُ اللللللمُ اللللللمُ الللللمُ الللمُ اللمُ الللللمُ الللمُ الللللمُ اللللمُ الللمُ اللمُ اللمُ اللمُلْمُ

کے اور استحاضہ کا خوان نکمیر کے خون کی طرح ہے جو نماز اور جماع سے نہیں روکھا۔ کیونکہ نی کریم کا تیجائے نے فر مایا: تو وہ وضوکر اور نماز پڑھا گر چرخون بور یہ پر بھی گرے ۔ اور جب نماز کا تھم معلوم ہوگیا تو روزے اور جماع کا تھم بطور اجماع تابت ہوگیا۔

اور اگرخون دس دن سے برخ تھ گیا حالانکہ اس تورت کی عادت معروف دس نے کم تھی تو استحاسی کی عادت کی طرف اوٹا یا جائے گا۔ اور جو وقت عادت معروف سے برخ جو جائے گا وہ استحاضہ ہو بائے گا وہ استحاضہ ہوگیا تھی استحاضہ بھی والے دنوں میں نماز چور دے۔ اور جو عادت سے زائد ہو وہ اس کی جنس سے ہے جو دس سے زائد ہے۔ ( ایسنی استحاضہ ہوگا کیونکہ ہم نے اسے سن کریں گے۔ اور اگر وہ مستحاضہ ہو بالغ ہوئی تو اس کا حیض بر مہنچ میں سے دس دن ہوگا اور باقی استحاضہ ہوگا کیونکہ ہم نے اسے سن کریں گے۔ اور اگر وہ مستحاضہ ہو بالغ ہوئی تو اس کا حیض بر مہنچ میں سے دس دن ہوگا اور باقی استحاضہ ہوگا کیونکہ ہم نے اسے سن کریں گے۔ اور اگر وہ مستحاضہ ہو بالغ ہوئی تو اس کا لا جائے گا۔

میں بہانا ہے۔ البنداوس میں سے شک کی وجہ سے نگالا جائے گا۔

## معذوراورمتخاضه كي اليحكم طبهارت كابيان

(وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبُولِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجُرْحُ الَّذِى لَا يَرُقَأُ يَتَوَضَنُونَ لِلوَفْتِ مَا شَائُوا مِنْ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ) وَقَالَ لِلوَفْتِ مَا شَائُوا مِنْ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُ وَحِمَهُ اللَّهُ: تَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ لِكُلِّ مَكْتُوبَةٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ " الشَّافِعِينُ وَحِمَهُ اللَّهُ: تَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ لِكُلِّ مَكْتُوبَةٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ " (الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاقٍ) وَلاَنَّ اعْتِبَارَ طَهَارَتِهَا ضَرُورَةُ اَذَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَبَقَى بَعُدَ (الْمُسْتَحَاضَةُ لِكُلِّ مَلاقٍ) وَلاَنَّ اعْتِبَارَ طَهَارَتِهَا ضَرُورَةُ اذَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَبَقَى بَعُدَ الْفَرًا غِينَهَا .

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ " (الْمُسْتَعَاضَةُ تَتَوَضَّا لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ بَهُ ) وَهُوَ الْهُرَاهُ بِالْاَوْلِ لِآنَّ اللَّامَ تُسْتَعَارُ لِللْوَقْتِ، يُقَالُ آتِيك لِصَلَاةِ الظَّهْرِ: أَى وَقْتِهَا، وَلاَنَّ الْوَقْتَ أُقِيمَ مَقَامَ الْاَدَاءِ نَيْسِيرًا فَيُدَارُ الْمُحْكُمُ عَلَيْهِ .

(وَإِذَا خَسرَجَ الْوَقْبَ بَسَطُلَ وَصُوهُمْ وَاسْتَأْنَفُوا الْوُصُوءَ لِصَلاةٍ أُخْرَى) وَهِلَا عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلاثَةِ .

وَقَالَ ذُفَرُ: اسْتَأْنَفُوا إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ (فَإِنْ تَوَصَّنُوا حِينَ تَطُلُعَ الشَّمْسُ آجُزَاهُمْ عَنُ فَوْضِ الْوَقْتِ حَشَى يَدُخُلَ وَقْتُ الظُّهْرِ) وَهِلْذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ آبُويُوسُفَ وَزُفَرُ آجُزَاهُمْ حَنَى يَدُخُلَ وَقْتُ الظُّهْرِ .

کے مستحاف اور وہ محض جس کو مسلسل چیٹا ہی بیاری ہواور جس کو واکی تکسیر پڑھتی ہواور جس کو ایبازخم ہو جو بحرتانہ ہوتو اللہ اللہ علیہ اللہ جس کے اور ای وفت اندر کے اندر جس قدر چاہیں فرائفل اللہ علیہ اور اہام شافعی ہمین نے کہا کہ مستحاف ہر نماز کے لئے وضو کرے گی۔ کیونکہ نمی کریم کا ایڈی ہمین نے فر مایا: مستحاف ہر نماز کے لئے وضو کرے گی۔ کیونکہ نمی کریم کا ایڈی ہمین نے فر مایا: مستحاف ہر نماز کے اندر جس اور اہام شافعی ہمین نے کہا کہ مستحاف کا وضوا دائے فرض کی ضرورت کی بناء پر ہے۔ البذا وہ طہارت اوائے فرض کی کے لئے وضو کے لئے وضو کرے اور کی داور یہ بی دلیل ہے کہ مستحاف کا وضو ادائے فرض کی مناز کے وقت کے لئے وضو فراخت کے بعد باتی ندر ہے گی۔ اور ہماری ولیل ہے کہ نمی کریم کا گئی ہمین مراد ہے۔ کیونکہ اس میں "لام" وقت کے لئے مستحار لیا گیا ہے۔ جس طرح کہا جا تا ہے کہ اور پہلی دوایت میں بہر ممان اوا ہے۔ بین کہ اور یہ کی کہ اور یہ کی وقت قائم مقام اوا ہے۔ بندا اس میں الدائی یہ ہوگا۔

ادر جب وقت ختم ہوا تو ان معذروں کا وضو بھی ختم ہوجائے گا۔اور دوسری نماز کے لئے نیاوضوکریں۔اور بہی تھم ہمارے ائم ٹلاٹ کے نزد یک ہے۔ جبکہ امام زفر میں نے فرمایا: جب نیا دفت وافل ہوگا تب وہ وضوکریں مے البذا اگر معذروں نے طلوع آفاب کے دقت وضوکیا تو ان کا بیدہ ضوتماز ظہر کے جانے تک کافی ہوگا۔ ریام اعظم میں نیافتہ ادرا مام محمد میں نوزد یک ہے۔اور امام ابويوسف بينط اورامام زفر مستني كدان كاوضوكافى جوگايهال تك نماز ظبر كاوفت داخل جوجائے۔

#### معذرول كوضويس ائمهاحناف كاختلاف كاحاصل

وَحَاصِلُهُ أَنَّ طَهَارَةَ الْمَعُذُوْدِ تُنْتَقَصُّ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ: آَى عِنْدَهُ بِالْحَدَثِ السَّابِقِ عِنْدَ آبِى عَنْدَهُ بِالْحَدَثِ السَّابِقِ عِنْدَ آبِى عَنْدَ آبَى عِنْدَهُ بِالْحَدَثِ السَّابِقِ عِنْدَ آبِى عَنْدَ آبَى يُوسُفَ وَفَائِدَهُ الاَحْتِلَافِ لَا حَيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَبِلُخَةَ وَالْمُحَدَثِ السَّخَانَ عِنْدَ آبِى يُوسُفَ وَفَائِدَهُ الاَحْتِلَافِ لَا تَطْهَرُ اللَّهُ وَمُعَمَّدٍ، وَبِلُخُولِهِ فَقَطْ عِنْدَ زُفَرَ، وَبِلَيْهِمَا كَانَ عِنْدَ آبِى يُوسُفَ وَفَائِدَهُ الاَحْتِلَافِ لَا مَعْتَبَارُ لَمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُعَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَافِى اللْمُعَالِي اللْمُعَالِ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اس اختلاف کا ماصل بیہ کہ طرفیان کے زدیک صدف مابق کی دجہ خروج وقت سے وضوقوف جائے گا۔امام دم بہتنے کے زدیک دخول وقت سے وضوقوٹ کے گا اورامام ابو پوسف میں جس نے زوال سے پہلے وضوکیا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اختلاف کا فائدہ طاہر نہ ہوگا۔ گراس معذور کے بارے بھی جس نے زوال سے پہلے وضوکیا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ یا جس نے طوح جس کے منافی کے ہوتے ہوئے بھی طبارت معتبر ہو کے بھی طبارت معتبر ہو گرکت کے منافی کے ہوئے ہی طبارت معتبر ہو گرکت کے خرد یک دلیل بیہ کے منافی کے ہوئے ہی طبارت معتبر نہ ہوگ ۔ یا جس نے طبارت معتبر نہ ہوگا۔ امام ذفر میں منافر وقت سے پہلے اور ایعد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ امام اور طبارت کہ مقدم کرنا صرورت کا داریداروقت پر ہے البذا وقت سے پہلے اور بعد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور طبارت کی مقدم کرنا صروری ہے تا کہ دخول وقت کے ساتھ وہ اوا کرنا ممکن ہو سے راور فرق دن اور کرنا معزور نے دیا گا ہم ہو تا اعتبار کر لیا جائے گا۔ اور وقت سے مراوفرض نماز کا وقت میں اور کرمعذور نے نہا کہ میں نہاز کے لئے وضو کیا۔ قوضو کیا اور دوسری مرتبہ ظیر بی کے دوقت میں نماز کے مرتبہ عیں ہے۔ اور اگر معذور نے نماز خریم کی نماز کے مرتبہ عیں ہے۔ اور اگر معذور نے نماز خریم مرتبہ ظیر کی نماز کے لئے وضو کیا اور دوسری مرتبہ ظیر بی کے دوقت میں نماز سے اور کرمعذور نے نماز خریم مرتبہ ظیر کی نماز کے لئے وضو کیا اور دوسری مرتبہ ظیر بی کے دوقت میں نماز سے اور کرمعذور نے نماز خریم مرتبہ ظیر کی نماز کے لئے وضو کیا اور دوسری مرتبہ ظیر بی کے دوقت میں نماز سے اور کرمعذور نے نماز خریم کی نماز کے لئے وضو کیا اور دوسری مرتبہ ظیر بی کے دوقت میں نماز سے اور کی نماز کے لئے وضو کیا اور دوسری مرتبہ ظیر بی کے دوقت میں نماز میں اور کرمند ورنے نماز نمار میں ایک مرتبہ ظیر کی نماز کے لئے وضو کیا اور دوسری مرتبہ ظیر کی نماز کے لئے وضو کیا اور دوسری مرتبہ ظیر بی کے دوقت میں نماز اور کیا ہو کے دوسری مرتبہ ظیر کی کے دوقت میں نماز دوسری کی کے دو تو نماز نمار کیا ہمار کیا ہو کو کو کیا کے دوسری کی کے دوسری کی کے دوسری کیا کہ کیا کے دوسری کیا کو دوسری کے دوسری کی کے دوسری کیا کے دوسری کیا کو دوسری کی کے دوسری کیا کے دوسری کیا کو دوسری کی کو دوسری کیا کیا کے دوسری کی کیا کیا کے دوسری کیا کو دوسری کی کو دوسری کی کے دوسری کیا کیا کے دوسری کے دوسری کیا کو دوسری کیا کیا

من کی مدایه سرارلین ا

· F

ri L

## فصل في النفاس

﴿ مِيْ لَ نَفَاسَ كَ بِيانِ مِينَ ہِ ﴾

نفاس کی تعریف<u>.</u>

افاں وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعدرتم ہے آگے کی راہ سے نکلے جب نصف سے زیادہ بچہ باہرنکل آئے تو اب جو خون نکا گاوہ نفاس ہوگا ، اس سے پہلے فائ نہیں ہوگا اگر تو ام (جوڑا) بچے پیدا ہوں تو نفاس پہلے بچے کے پیدا ہونے کے دفت سے ہوگا اوراس کی پیدائش کے بعد سے چالیس دن تک نفاس ہوگا اس کے بعد استخاصہ ہے گرخسل کا تھم دیا جائے گا لیعنی نہا کرنماز پراھے گی شرط یہ ہے کہ دونوں تو ام بچوں کی دلا دت میں چھ مہینہ ہے کہ کا فاصلہ ہواگر دونوں کے درمیان چھ مہینہ یا اس سے زیادہ فاصلہ ہواگر دونوں کے درمیان چھ مہینہ یا اس سے زیادہ فاصلہ ہوآئر دونوں میں جو مہینہ یا اس سے زیادہ فاصلہ ہوتو دو حمل اور دونواس ہونے۔

نفاس کی کم سے کم مدت بچوم تر تہیں ، نصف سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد خون آجائے خواہ ایک بی ساعت ہوہ ہوہ نفاس ہے اگر پچی نصف سے کم نکلا اور اس وقت خون آیا تو وہ نفاس نہیں بلکہ استحاضہ ہاور نفاس کی اکثر مدت چالیس دن ہے ، اگر خون چالیس دن سے زیادہ آتا رہا تو اس عورت کے لئے جس کو بہلی طرحبہ نفاس آیا چالیس دن نفاس ہوگا اور باقی استحاضہ اور جس عورت کی نفاس کی عادت مقرر ہے اس کے لئے مقررہ عادت کے دنوں تک نفاس ہے اور باتی استحاضہ ، نفاس کی عادت کے ایک بار خلاف ہونے سے عادت بدل جاتی ہے اس کے ایک برفتو کی ہے۔

نصل: نفاس كى فقهى مطابقت كابيان

اس سے پہلے مصنف نے چین واستحاضہ کے متعلق احکام شرعیہ کوذکر کیا ہے۔ مورتوں سے متعلق چین واستحاضہ کا وقوع کشرت موتا ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے بیں اس لئے کثر ت وقوع والے موتا ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے بیں اس لئے کثر ت وقوع والے ادکام کومصنف نے پہلے ذکر کیا اور قلیل وقوع والے بعد بیں ذکر کیا ہے۔ اس کی دوسری وجہ بید چین واستحاضہ عام ہے خواہ وہ مورتی شدہ ہوں یا فیرشادی شدہ ہوں جبکہ خون نفاس صرف شادی شدہ اور بچہ جننے والی مورتوں سے متعلق ہے۔ اس کی دوسری وجہ بید جننی واستحاضہ کا مورت کی جو باتا ہے۔ جبکہ نفاس میں نے دوسری وجہ بیات کے بیارے مقدم ہے۔ کیونکہ وہ مورت کی بلوغت کے ساتھ ہی شروع ہوجاتا ہے۔ جبکہ نفاس مرف دت ولادت آتا ہے۔ جس کا تعلق زوجیت کے بعد ہے۔

نغاس اوراس کی پیجان

(النِّفَاسُ هُوَ اللَّهُ الْخَارِجُ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ) لِلآنَهُ مَأْمُوذٌ مِنْ تَنَفُّسِ الرَّحِمِ بِالدَّمِ آوَ مِنْ مُرُرَح

مدایه در در این از این

السُّفْسِ بِمَعْنَى الْوَلَدِ أَوِّ بِمَعْنَى اللَّهِ (وَاللَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ ايْتِدَاءً أَوْ حَالَ وِلَادَتِهَا فَبَلَ عُرُوجِ الْوَلَدِ اسْتِحَاضَةً ﴾ وَإِنْ كَانَ مُمْتَدًّا .وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْضَ اغْتِبَارًا بِالنِّفَاسِ إذْ هُمَّا جَيِيعًا مِنْ الرَّحِعِ.

وَلَنَمَا أَنَّ بِالْمَحَمَلِ يَنْسَدُّ فَمُ الرَّحِمِ كَذَا الْعَادَةُ، وَالَّيْفَاسُ بَعْدَ انْفِتَاحِدِ بِحُرُوجِ الْوَلَدِ، وَلِهَذَا كَانَ نِفَاسًا بَعُدَ خُرُوجٍ بَعْضِ الْوَلَدِ فِيْمَا رُوِى عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّهُ إِلاّنَهُ يَسُفَتِحُ فَيَتَنَفَّسُ بِهِ (وَالسَّقَطُ الَّذِي اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ وَلَدٌ) حَتَى تَصِيرَ الْمَرْاَةُ بِهِ نُفْسَاءً وَتَصِيرُ الْآمَةُ أُمَّ وَلَدِيدِ وَكَذَا الْعِدَّةُ تَنْقَضِي بِهِ .

اور نقاس وہ خون ہے جو بیچ کی ولادت کے بعد خارج ہو۔ کیونکہ " تنفس رحم" سے اس کواخذ کیا گیا ہے۔ (رحم نے خون پھینک دیا) یا نفای 'خروج نفس' سے اخذ کیا گیا ہے اس کامعنی بچہ یا خون ہے۔اور وہ خون جس کوعورت ابتداء دیکھے یا ولادت كى حالت من بچەنكنے سے يہلے ديكھے تووواستحافسہ \_اگرچدد وكافى ديرتك آنے والا مو

اورامام شافعی میند نے فرمایا: ووقیض ہے ووال کونفاس پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ بید دنوں رحم ہے آتے ہیں۔

اور ہماری دلیل میہ ہے کے حمل کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہوجا تا ہے اور عادت کبی ہے کہ بچہ نگلنے سے ساتھ رحم کا منہ مل جاتا ہے اور وہ خون نغاس کا ہوگا۔اور ای دلیل کی وجہ ہے کہ جب بچے کا ایک جز نکلنے کے ساتھ نفاس بی آتا ہے۔اور طرفین کی دلیل وی ہے کہ رحم کا منہ کھل جاتا ہے لبر او دنفاس کا خون ہے۔ای اسقاط ولدجس کی بعض خنقت ظاہر ہو جائے تو وہ بچہ بی ہے۔اوراس کی وجه ہے بھی عورت نفاس وائی ہو جائے گی۔اور باندی اس وجہ ہے ام دلد ہو جائے گی۔اور اس طرح اس عورت کی عدت حمل بھی نوری ہوجائے گی۔

نفاس کی کم از کم کوئی بدت نبیس

(وَالْحَالُ النِّسَفَاسِ لَا حَدَّ لَهُ) لِآنَ تَقَدُّمَ الْوَلَدِ عُلِمَ الْخُرُوجُ مِنْ الرَّحِمِ فَاعْنَى عَنْ امْتِذَادٍ جُعِلَ عِلْمًا عَلَيْهِ بِمُعِلَافِ الْمَعَيْضِ .

(وَاكْتُوهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَالرَّائِدُ عَلَيْهِ امْسِتِحَاضَةٌ) لِمُحَدِيثِ أَمِّ سَلَمَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ (النّبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَتَ لِلنَّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا)، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي اغْتِبَادِ السِّيْسِنَ (وَإِنَّ جَاوَزَ اللَّهُ الْارْبَعِينَ وَكَانَتْ وَلَدَتْ قَبَلَ دَلِكَ وَلَهَا عَادَةٌ فِي النِفَاسِ رَدَّتْ إِلَى آيَّامِ عَادَتِهَا) لِمَا بَيَّنَا فِي الْحَيْضِ (وَإِنْ لَهُ تَكُنُّ لَهَا عَادَةٌ فَايُتِدَاءُ نِفَاسِهَا اَرُبَعُونَ يَوْمًا) لِآنَهُ أَمْكُنَ جَعُلُهُ يَفَاتًا . ے اور نفاس کی کم از کم کوئی مدت نہیں۔ کیونکہ بچے کارحم سے خروج بی علامت ہے۔ البندا علامت جان لینے کی وجہ سے التداد کی کوئر مت نہیں۔ کیونکہ بچے کارحم سے خروج بی علامت ہے۔ البندا علامت جات کینے کی وجہ سے التداد کی کوئی مغرورت نہیں۔ جبکہ چین ایسانہیں ہے۔

اور ندس کی اکثر مدت حالیس دن ہے اور جواس سے زیادہ ہوگا وہ استحاضہ ہوگا کیونکہ حضرت ام سلمہ بڑتھ اسے روایت ہے کہ نبی کریم سالیج کے نفس والی عورت کے لئے جالیس دن مقرر فرمائے ہیں۔اوریبی حدیث امام شافعی میسید کے خلاف دلیل ہے کیونکہ وہ ساٹھ دن کا اعتبار کرتے ہیں۔

اور جب خون چالیس دن سے بڑھ جائے اور وہ عورت اس سے پہلے بھی (بچہ) جن پچی ہواور نفس میں اس کی عادت (معروف) ہوتو اسے اس کے ایام عادت کی طرف پھیر جائے گا۔اس کی دلیل ہم نے چیش میں بیان کروی ہے۔اورا گر اس عورت کی عادت معروفہ نہ ہوتو اس کے نفاس کی ابتداء چالیس دن ہے۔ کیونکہ چالیس کونفاس تفہرانا ممکن ہے۔

#### دو بچوں کو جننے والی کے نفاس کا بیان

(قَانُ وَلَـدَثُ وَلَـدَبُنِ فِي بَطُنِ وَاحِدٍ فَنِفَاسُهَا مِنْ الْوَلَدِ الْآوَّلِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ آرْبَعُونَ يَوُمًا .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: مِنْ الْوَلَدِ الْآخِيرِ) وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَهَا حَامِلٌ بَعُدَ وَضُعِ الْآوَّلِ فَلَا تَسْمِيرُ نُفْسَاءً ، كَمَا آنَهَا لَا تَحِيضُ، وَلِهَا ذَا تَنْقَيْنِي الْعِدَّةَ بِالْوَلَدِ الْآخِيرِ بالْإِجْمَاعُ .

وَلَهُمَا أَنَّ الْحَامِلَ إِنَّمَا لَا تَحِيضُ لِانْسِدَادِ فَمِ الرَّحِمِ عَلَى مَا ذَكُوْنَا وَقَدُ انْفَتَحَ بِخُرُوجِ الْهُمَا أَنَّ الْحَامِلِ الْفَتَحَ بِخُرُوجِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّوْلِ وَتَنَفَّسُ بِاللَّمِ فَكَانَ نِفَاسًا، وَالْعِلَّةُ تَعَلَّقَتُ بِوَضْعِ حَمْلٍ مُضَافٍ إِلَيْهَا فَيَنَاوَلُ الْحَمِيةَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

الک اگر کسی مورت نے ایک بی پیٹ ہے دو ہے جنے تو سیخین کے زویک اس کا نفاس پہلے ہے ہے۔ شروع ہوگا اگر چہ دونوں بجول کے درمیان چالیس دنوں کا فاصلہ بی کیوں شہو۔اورامام محمد مجینے بین کہ اس کا نفاس دوسر ہے ہے ہے شروع دونوں بجول کے درمیان چالیس دنوں کا فاصلہ بی ہے۔ کیونکہ وہ پہلے مل کی وضع کے بعد بھی حاملہ ہے لہذاوہ نفاس وائی نہ ہوگ جس طرح وہ مائند نہیں۔ جس طرح ہائد جماع اس مورت کی عدت دوسرے بیچ کے جننے ہے پوری ہوتی ہے۔ سیخین فریاتے ہیں کہ وہ ایس حالتہ بیس کہ وہ ایس حاملہ ہے۔ کیونکہ ہوتی ہے۔ سیخین فریاتے ہیں کہ وہ ایس حاملہ ہے۔ کیونکہ ہوتی ہے۔ اور جب ولداول کے خروج کی وجہ ہے رقم کا منہ کھلاتو حاملہ ہے۔ اور جب ولداول کے خروج کی وجہ ہے جائزاوہ تمام اس نے خوان بھینکا جونفاس کا بی خون ہے۔ اور عدت کا تعلق ایسے وضع حمل کے ساتھ ہے جو مورت کی طرف مضاف ہے لہذاوہ تمام کوشامل ہے۔

## باب الانجاس وتطهيرها

﴿ بير باب نجاستول اوران کو پاک کرنے کے بيان ميں ہے ﴾

نجاست كامعنى ومفهوم:

انجاس بي ونجس كى جع ب- اور جروه چيز جوناپنديده جواور اصل بن لفظ معدر ب چراس كا استعال اسم من بون، لكاريآيها الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسَ (التوبه،٢٨)

اے ایمان والو! بے شک مشرک صرف نجس ہیں۔ جس طرح اس پر نجاست حقیقی کا اطلاق ہوتا ہے اس طرح نجاست تھی کا مجھی اطلاق ہوتا ہے۔

کہ وہ 'دین کی روسے نجی شرکوں کو بیت اللہ شریف کے پاس ندا نے ویں بیا بت سنہ ہمری میں نازل ہوئی اس سال رسول مقبول سنا فیڈ مفرت علی دانشنا کو حضرت ابو بکر مٹائنڈ کے ساتھ بھیجا اور تھم دیا کہ مجمع جے میں اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک سنج کو ندا کے اور کوئی نظافت سیت اللہ شریف کا طواف نہ کرے اس شری تھم کو اللہ تعالیٰ قا در وقیوم نے یوں ہی پورا کیا کہ نہ دہاں مشرکوں کو داخلہ نصیب ہوانہ کس نے اس کے بعد عریانی کی حالت میں اللہ کے کھر کا طواف کیا۔

باب انجاس كي فقهي مطابقت كابيان

اس پہلے مصنف مرتبہ نے ان نجاستوں کے مسائل ذکر کیے ہیں جونجاست صکمیتیں اوران وقوع قلیل ہوتا ہے۔اس لئے قلیل کا ذکر پہلے کیا کیونکہ وہ بھی مانع صلوٰ ہیں۔اوراب پہال سے نجاسات ھیقیہ کا ذکر کریں ہے جن کا وقوع کیٹر ہوتا ہے۔اس سے پہلے بیض ونفاس کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ جن کا تعلق صرف خوا تین سے ہے جبکہ اس باب میں مذکورہ احکام شرعیہ کا تعلق مردوخوا جبن دونوں سے ہے۔ای طرح وضوء سل بھی مسمح بیض ونفاس ،استحاضہ وغیرہ مسائل کا تعلق خاص طور پرعبادات بعن نماز وروزہ سے ہے۔ای طرح وضوء سل بھی مسمح بیض ونفاس ،استحاضہ وغیرہ مسائل کا تعلق خاص طور پرعبادات بعن نماز وروزہ سے ہے۔ جبکہ اس باب میں جن انجاس اوران سے پاکی حاصل کرنے کے احکام شرعیہ کا بیان ہے۔ان کا تعلق عبادات اور غیرعبادات جسے کھانے بعنے کی اشیاء ہیں۔ ان سے بھی ہے۔ یعنی باب الانجاس کے بعض احکام حضر واباحت سے بھی متعلق ہیں۔ غیرعبادات جسے کھانے بعنے کی اشیاء ہیں۔ان سے بھی ہے۔ یعنی باب الانجاس کے بعض احکام حضر واباحت سے بھی متعلق ہیں۔

ا مام قد دری پُرَاتَدُ شرح الکتاب میں لکھتے ہیں کہائ ہے پہلے مصنف نے نجاست حکمیہ کو بیان کیا ہے اور یہاں سے نجاست حقیقی سے طبحارت حاصل کرنے کا طریقہ بیان کریں گے۔ نجاست کی اقسام ، کتنی مقدار میں نجاست معاف ہے وغیرہ ذکر کریں گے اور نجاست حقیق نجاست حکی ہے اقوی ہے۔ کیونکہ وہ اگر چیل ہی کیوں ندہو بالا نفاق مانع نمازے۔

(الملياب في شرح الكتاب، ج ام سيه، بيروت)

جنابت نجاست ملمي ہے:

فائدہ: حدیث کا مطلب سے کہ جنابت نجاست تھی ہے کہ شریعت نے اس کا تھم کیا ہے اوراس پر شسل کو واجب قرار دیا ہے، الہذا حالت جنابت میں آ دمی حقیقۂ نجس نہیں ہوتا۔ بہی وجہ ہے کہ جنبی کا نہ تو جھوٹا نا پاک ہوتا ہے اور نہ اس کا پسینہ ہی نا پاک ہے، اس لیے جنبی کے ساتھ دوسر ہے معاملات کرنا جائز ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
کوئی قباحت نہیں ہے۔

#### اشياء من اصل طهارت ہے:

صدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمد بیش نکھا ہے اشیا کی اصل طہارت ہے ، کیونکہ اللہ تفائی کا ارشاد ہے: "اللہ نے زبین میں جو پچھ
ہے تہمار ہے لئے پیدا فرمایا ، اوریقین ، شک اور گمان کے ساتھ زائل نہیں ہوتا بلکہ اپنے جیسے یقین کے ساتھ یقین زائل ہوتا ہے ۔ یہ
قاعدہ شریعت میں مقرر ہے احادیث میں اس کی تصریح ہے اور حنی ، شافتی اور دیگر فقہا کی کتب میں واضح طور پر نہ کور ہے میں نے
اس میں علما کا اختیا نے بالکل نہیں پایا لہٰذا جب پانی ، کھانے یا اس کے علاوہ کی دوسری چیز کی طہارت میں جو نجس عین نہیں ہے شک
پیدا ہوتو یہ چیز وضو کے حق میں پاک ہے اور اس کا کھانا بھی جائز ، نیمز ویگر تضرفات میں استعال جائز ، اس طرح جب اس کی نجاست
کا غالب گمان ہو (یقین نہ ہوتو بھی پاک ہے۔ (الحدیثۃ الندیۃ بیان اختیاف امر الطہارۃ والنجہۃ مطبورۃ وریہ ضویے فیصل ہے د)

#### نجاست سے طہارت حاصل کرنا واجب ہے

(تَسطُهِيرُ النَّجَاسَةِ وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّى وَتَوْبِهِ وَالْمَكَانِ الَّذِى يُصَلِّى عَلَيْهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (رَيْسَابَكَ فَطَهِيرُ) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَلَا (رَيْسَابَكَ فَطَهِيرُ) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (حُتِّيهِ ثُمَّ اُقُرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَلَا يَضُدُونَ السَّيْعُ وَالسَّلَامُ الْمُكَانِ فَإِنَّ السَّمَاءُ وَاللَّهُ وَالسَّلَامُ الْمُكَانِ فَإِنَّ السَّيْعُمَالَ فِي الْبَدَنِ وَالْمَكَانِ فَإِنَّ السَّيْعُمَالَ فِي حَالَةِ الصَّلَاقِ يَشْمَلُ الْكُلَّ .

الم نجاست سے طہارت عامل کرنا نمازی کے بدان اور اس کے کیڑے اور جس جگہ وہ نماز پڑھے واجب ہے۔

الما کیونکہ انڈرق کی کا فرمان ہے۔ اورائے کپڑے کو پاک کروج کا ،اور نبی کریم مظافر آب نے فرمایا: اس کوچھیل پھراس کو کھری پھراس کو کھری پھراس کو کھری پھراس کو کھری ہے۔ اور جب ہماری و کر کردہ ( کپڑے) کے حق میں نجاست سے طہارت یا نہ ہے۔ مولکہ دواجب ہے۔ کیونکہ حالت نماز میں نمازی کا استعمال سب کو شامل کرنا واجب ہے۔ کیونکہ حالت نماز میں نمازی کا استعمال سب کو شامل سے۔ کیونکہ حالت نماز میں نمازی کا استعمال سب کو شامل سے۔

یانی اور ہر مائع طاہر چیز مزیل نجاست ہے

(وَيَسَجُوزُ تَطُهِيرُهَا مِالْهَاءِ وَمِكُلِّ مَانِي طَاهِرٍ يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ كَالْحَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ مِمَّا إِذَا عُصِرَ انْعَصَرَ) وَهِ لَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَآبِي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالنَّمَافِعِيُّ رَحِمَهُمُ إِذَا عُصِرَ انْعَصَرَ) وَهِ لَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَآبِي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالنَّمَافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَلَا عُصِرَ انْعَصَرَ) وَهِ لَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَآبِي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالنَّمَا فِي يَعَلَى وَحِمَهُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْفُولُ الللللْفُولُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْفُولُ الللللْفُولُ اللللْهُ الللللْفُولُ الللللْفُولُ الللللَّهُ اللللللْفُولُ الللللْفُولُ الللللْفُولُ اللللللللْفُولُ الللللْفُولُ اللللللللِّذَا الللللْفُولُ الللْفُولُ الللللْفُولُولُ

وَلَهُ مَا أَنَّ الْمَائِعَ قَالِعٌ، وَالطَّهُورِيَّةَ بِعِلَّةِ الْقَلْعِ وَالْإِزَالَةُ وَالنَّجَاسَةُ لِلْمُجَاوَرَةِ، فَإِذَا انْتَهَتُ الْجُنزَاءُ النَّجَاسَةِ يَنْفَى طَاهِرًا، وَجَوَابُ الْكِتَابِ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ النَّوْبِ وَالْبَدَن، وَهذَا قَوْلُ آبِي أَجُوزَاءُ النَّهُ وَعَنهُ اللَّهُ وَإِخْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَعَنهُ آلَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يُجَوِّزُ فِي الْبَدَن بِغَيْرِ الْمَاءِ.

کے اور نجاست کو پائی سے پاک کرنا جائز ہے اور ہراس چیز سے جو پاک بہنے والی ہوا وراس سے نجاست کا از از ممکن ہے جیسے سر کہ اور گلاب کا پائی اور اس کی طرح ہیں۔ ایسی چیزیں جب ان کونچوڑی تو ان کونچوڑا جاسکتا ہو۔ بیٹیس کے نز دیک ہے جبکہ امام محمد میں انداز میں میں نہیں کے نز دیک ہے جبکہ امام محمد میں انداز میں میں نہیں کرنے والی چیز تو امام محمد میں انداز ہوں کہ باک کرنے والی چیز تو نبیاست سے پہلی ملہ قات کرنے کی وجہ سے بی نا پاک ہوجاتی ہے۔ اور نجاست طہارت کا فائدہ ہیں ویت جبکہ یہ قیاس پائی کے قسم میں ضرورت کے بیش نظر ترک کرویا گیا ہے۔

اور شیخین کی دلیل بہ ہے کہ مالع چیز تو نجاست ختم کو کرنے والی ہے۔اور طہارت میں علت ہی زوال نجاست ہے۔اور نجاست ت کی اجزاء ختم ہو گئے تو طہارت باقی رہ گئی۔اور کتاب میں مذکورہ تکم بدن اور نجاست تو مجاست کے اجزاء ختم ہو گئے تو طہارت باقی رہ گئی۔اور کتاب میں مذکورہ تکم بدن اور کیاست کی ترفیلیت کی روایات میں ہے بھی ایک روایت یک کیڑے میں فرق نہیں کرسکتا۔ بدام اعظم مینیسیت کا قول ہے اور امام ابو بوسف مینیسیت کی روایات میں ہے بھی ایک روایت یک ہے۔اور دوسرگ روایات میں ہے بھی ایک روایت یک ہے۔اور دوسرگ روایت میں ہے کہان دونوں (کیڑے، بدن) میں فرق کیا جائے گا۔ابذا بدن کو بغیریا فی پاک کرنا جائز نہیں۔

موزون کو پاک کرنے کا طریقہ

(وَإِذَا اَصَابَ الْخُفَّ نَجَامَةٌ لَهَا جِرْمٌ كَالرَّوْثِ وَالْعَلِرَةِ وَالْدَمِ وَالْمَنِيَ فَجَفَّتُ فَدَلَّكُهُ بِالْارُضِ جَازَ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ (وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ) وَهُوَ الْقِيَاسُ (إلَّا فِي الْمَنِي خَاصَّةً) لِآنَ الْمُتَدَاجِلَ فِي الْخُفِّ لَا يُزِيلُهُ الْجَفَافُ وَالذَّلْكُ، بِخِلَافِ الْمَنِيّ عَلَى مَا

وَلَهُ مَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (فَإِنْ كَانَ بِهِمَا أَذًى فَلْيَمْسَحُهُمَا مِالْارْضِ فَإِنَّ الْارْضَ لَهُمَا طَهُورٌ) وَلَانَّ الْجِلْدَ لِصَلَابَتِهِ لَا تَتَدَاخَلُهُ آجْزَاءُ النَّجَاسَةِ إِلَّا قَلِيًّلا ثُمَّ يَجْتَذِبُهُ الْجِرْمُ إِذَا جَفَّ، قَاِذَا زَالَ زَالَ مَا قَامَ بِهِ .

(وَفِي الرَّطْبِ لَا يَجُوزُ حَتَى يَغْسِلَهُ) لِأَنَّ الْمَسْحَ بِالْلَارْضِ يُكْثِرُهُ وَلَا يُطَهِّرُهُ . وَعَنْ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَّهُ إِذَا مَسَحَهُ بِالْآرْضِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ آثَرُ النَّجَاسَةِ يَطْهُرُ لِعُمُومِ الْبَلُوَى، وَإِطْلَاقِ مَا يُرُوِّي وَعَلَيْهِ مَشَايِنَحُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ (فَإِنَّ أَصَابَهُ بَوُلٌ فَيَبِسَ لَمْ يَجُزُ حَتَّى يَغُسِلَهُ) وَكَـٰذَا كُـلَّ مَـٰ لَا جِـرُمَ لَـٰهُ كَالْخَمْرِ لِانَّ الْآجُزَاءَ تَتَشَرَّبُ فِيهِ وَلَا جَاذِبَ يَجْذِبُهَا .وَقِيلَ مَا يَنْ صِلْ بِهِ مِنْ الرَّمْلِ وَالرَّمَادِ جِرْمٌ لَهُ وَالنَّوْبُ لَا يُجْزِى فِيهِ إِلَّا الْغَسْلُ وَإِنْ يَبِسَ لِآنَ النَّوْبَ لِتَخَلُّخُلِهِ يَتَدَاخَلُهُ كَيْبِيرٌ مِنْ اَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ فَلَا يُخْرِجُهَا إِلَّا الْغَسْلُ .

ے اور جب موزے کوجسم والی نجاست لگ جائے جیے کو بر، آ دمی کا پاخاند، خون اور منی ہے۔ پس بی ختیک ہو گئیں چران کوز مین پررگڑ دیا تو جائز ہے۔اور بیاستحسان ہے ادرامام محمد جمتانہ نے فرمایا ہے کہ جائز نہیں۔اور مہی قیاس ہے۔ مکرمنی میں خاص ہے۔ کیونکہ جب نجاست موزے میں داخل ہوجائے وہ ملنے اور خنگ ہونے سے زائل نہیں ہوتی بخلاف منی کے جسے ہم ذکر کریں مے۔اور سینجین کے نزد کی نبی کریم من النظام کی بیصدیت ہے۔اگر دونو ل موزول میں نجاست ہوتو ان کوز مین پررگڑ دو کیونکہ زمین ، ان کو دونوں کو یاک کرنے والی ہے۔ کیونکہ کھال کے تھوں ہونے کی وجہ سے اس میں نجاست کے اجزاء واخل نہیں ہوتے مگر بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ خشک ہوئی تو ان کاجسم ان کوجذب کر لیتا ہے۔ پھر جب اس کاجسم زائل ہوا تو جو پچھ جسم کے ساتھ تھا

اور تر نجاستوں کو دھونا ضروری ہے۔ کیونکہ زمین کے ساتھ رگڑنا اسے زیادہ تو کرتا ہے لیکن اسے یا کے نہیں کرسکتا۔اورامام ابو یوسف جو ایت ہے کہ جب اے زمین بررگڑ ااور اس سے اس کا اثر زائل ہو گیا تو وہ یاک ہوجائے گی۔ اس کی ولیل عموم بلوی اور ہماری روایت کردہ حدیث ہے۔اورای پر ہمارے مشاکّع کا قول ہے۔اگر موزے کو بیٹنا ب لک گیا اور پھر خشک ہوگیا تو دھوئے بغیر جائز نہیں۔اور بہی تکم ہراس چیز کا ہے جس کاجسم اور جس میں تھوسیت نہ ہو۔ جس طرح شراب ہے کہ اس میں شراب (نجاست) کے اجزاء لی لیے جاتے ہیں۔اور جو چیز جذب کرنے والی ندہو جب اجزاء جذب ہوسکتے ہوں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریت میں سے جو بھی اس کے ساتھ لگ گیا وہی اس کا جسم ہے۔اور کیڑے میں صرف دھونا کفایت کرتا ہے اگر چہ وہ خشک ہو جائے۔ کیونکہ کیڑے کے تھوں نہ ہونے کی وجہ سے نجاست کے بہت سے اجزاء اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ للبذا ان کو دھونے

منی نجس ہے اور اس کو دھونا واجب ہے

وَالْمَئِيُّ نَجِسٌ يَجِبُ غَسُلُهُ إِنْ كَانَ رَطَبًا (فَإِذَا جَفَّ عَلَى الثَّوْبِ آجْزَا فِيهِ الْفَرْكُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ لِعَائِشَة (فَاغْسِلِيهِ إِنْ كَانَ رَطْبًا وَافْرُكِيهِ إِنْ كَانَ يَابِسًا) وَقَالَ الشَّافِعِثُى رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمَنِيُّ طَاهِرٌ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ . وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّكرمُ الشَّافِعِثُى رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمَنِيُّ طَاهِرٌ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ . وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّكرمُ (إِنَّمَا يُغْسَلُ النَّوْبُ مِنْ حَمْسٍ، وَذَكَرَ مِنْهَا الْمَنِيُّ) وَلَوْ آصَابَ الْبَدَنَ . قَالَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ: يَطُهُرُ بِالْفَرُكِ لِآنَ الْبَلْوَى فِيهِ آشَدُ . وَعَنْ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ آنَةُ لَا يَطُهُرُ إِلَّا بِالْغَسُلِ النَّهُ وَلِي إِلَّا بِالْغَسُلِ اللهُ مَا الْهَرُ لِلهِ إِلَى الْجِرْمِ وَالْبَدَنُ لَا يُمْكِنُ فَرْكُهُ .

کے اور شخی جم سے اس کود حونا ذاجب ہا گر چہ دو ترجو۔ جب دو کی کپڑے پرخشک ہو جائے تو اس میں فرک بھی کانی ہے کوئکہ نبی کریم خالی فائم نے حضرت عاکشہ بڑا تھا سے فر مایا: کہا گروہ تر ہے تو اے دعوے اور اگر خشک ہوتو اسے کھری ویں اور امام شافعی ہونے تھا ہے۔ اور ایس کی کریم خالی ہونے نے شافعی ہونے تھا ہے۔ اور ایس کی کریم خالی ہونے نے شافعی ہونے تھا ہے۔ اور اگر وہ (منی) بدن کو پہنچے تو ہمارے مش کنے فر مایا: کپڑا پانٹی چیزوں کی وجہ سے دعویا جائے اور ان میں من کو کر بھی فر مایا ہے۔ اور اگروہ (منی) بدن کو پہنچے تو ہمارے مش کنے فر مایا: کہا ہے کہ صرف دکڑ نائی پاک کروے گا کیونکہ اس میں عموم بلوگی بہت زیادہ ہے۔ اور امام اعظم میں تینے سے دوایت ہے کہ وہ صرف دعوے نے کہ موقد نے بین لوٹے گی اور بدن کورگڑ ناممکن دعوے نے کہ دو گر ناممکن سے بائداوہ جسم کی طرف تبیس لوٹے گی اور بدن کورگڑ ناممکن میں۔

آئينهاورتكواركوبإك كرنے كاطريقه

(وَالنَّجَاسَةُ إِذَا اَصَابَتُ الْمِرُآةَ اَوُ السَّيْفَ اكْتَفَى بِمَسْحِهِمَا) لِلَّنَّهُ لَا تَتَذَا نَحُلُهُ النَّجَاسَةُ وَمَا عَلَى ظَاهِرِهِ يَزُولُ بِالْمَسْحِ .

(وَإِنْ أَصَابَتُ الْآرُضَ نَجَاسَةٌ فَجَفَّتُ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ آثَرُهَا جَازَتُ الصَّلاةُ عَلَى مَكَانِهَا) وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا تَجُوزُ لِآنَهُ لَمْ يُوجَدُ الْمُزِيلُ (وَ) لِهاذَا (لَا يَجُوزُ التَّيَمُمُ بِهِ) وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (ذَكَاةُ الْآرْضِ يُبُسُهَا) وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ التَيمُمُ بِهِ لِآنَ طَهَارَةَ الصَّعِيدِ ثَبَتَتُ شَرْطًا بِنَصِّ الْكِتَابِ فَلَا تَتَآذَى بِمَا ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ

کے اور جب نجاست کی آئینہ یا ملوار کو گئے جائے تو ان کوئے کرنے پر بی اکتفاء کرے۔ کیونکہ ان میں نجاست واخل نہیں ہوتی اور جواس کے طاہر پر ہوتی ہے وہ سے کرنے سے زائل ہو جاتی ہے۔اورا گرنجاست زمین کو پہنچ جائے پھر سورج کی روشن سے نک ہو گئی اور نجاست کا اڑ چلا گیا تو اس جگہ نماز پڑھنا جا کڑنے۔اورا مام زفر برینیڈ اورا مام شافعی بھیات نے کہا ہے جب تک مزیل نجاست نہ پایا گیا جا کڑنہیں۔اوراس دلیل کی بنا و پر کہ اس سے تیم کرنا بھی جا کڑنہیں۔اور ہمارے نزدیک نبی کریم منافیظ کا فرمان ہے زمین کی پاکیزگی اس کا خشک ہوتا ہے۔اور تیم اس لئے جا کڑنہیں کہ تیم میں مٹی کے (صعید) ہونے کی شرط نص کتاب سے جابت ہے۔لہٰذاوہ حدیث سے ثابت ہونے والے تھم کے ساتھ اوا نہ ہوگا۔

نجاست غليظه كأتحكم

(وَقَدْرُ الدِّرُهَمِ وَمَا دُوْنَهُ مِنْ النَّحِسِ الْمُغَلَّظِ كَاللَّمِ وَالْبَوْلِ وَالْخَمْرِ وَخُرْءِ الدَّجَاجِ وَبَوْلِ الْحِمَارِ جَازَتُ الصَّلاةُ مَعَهُ وَإِنْ زَادَ لَمْ تَجُنُ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ: فَلِيلُ النَّجَاسَةِ وَكَثِيرُهَا سَوَاءٌ لِآنَ النَّصَّ الْمُوجِبَ لِلتَّطْهِيرِ لَمْ يُفَصِّلُ .

وَلَنَ انَّ الْقَلِيْلَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَيُجْعَلُ عَفْوًا، وَقَدَّرُنَاهُ بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ آخُدًا عَنْ مَوْضِعِ الاسْتِنْ جَاءٍ . ثُمَّ يُرْوَى اعْتِبَارُ الدِّرْهَمِ مِنْ حَيْثُ الْمِسَاحَةُ وَهُوَ قَدْرُ عَرْضِ الْكُفِّ فِي السَّيِعِينَ : وَيُرُوَى مِنْ حَيْثُ الْوَزُنُ وَهُوَ الدِّرْهَمُ الْكَبِيرُ الْمِثْقَالِ وَهُوَ مَا يَبْلُغُ وَزُنُهُ مِثْقَالًا . الصَّحِيحِ : وَيُرُوى مِنْ حَيْثُ الْوَزُنُ وَهُوَ الدِّرْهَمُ الْكَبِيرُ الْمِثْقَالِ وَهُو مَا يَبْلُغُ وَزُنُهُ مِثْقَالًا . وَقِيلَ فِي النَّافِيَةَ فِي النَّافِيَةَ فِي النَّافِيةَ فِي النَّافِيةَ فِي النَّافِيةَ فِي النَّافِيةِ فَي النَّافِيةِ مَا النَّوْلَ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللِّهُ اللْهُ اللْمُوعِ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْمُعَلِّمُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللِهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّاللَّهُ الللللِّل

ے نجاست غینطہ جیسے پیشاب،خون،شراب،مرغی کی بیٹ اورگدھے کا بیشاب ہے۔ بیچیزیں اگرا یک ورہم کی مقداریا بیاس سے کم ہوں تو ان کے ساتھ نماز جائز ہے اور اگر زیادہ ہوتو نماز جائز نہیں۔جبکہ امام زفر بروانیڈ وامام شافعی بروانیڈ نے کہا کہ نجاست کاللیل وکثیر برابر ہے۔ کیونکہ نص جو طنہارت کو واجب کرنے والی ہے اس میں قلیل وکثیر کی تفصیل نہیں۔

ادر ہمارے بزویک لیبل نجاست ایسی پنیز ہے جس ہے بچنا ممکن نہیں۔ لہٰذاوہ معاف ہوگی اور ہم نے ایک در ہم کے ساتھ اس کی مقدار کا انداز ولگایا ہے بیر موضع استنجاء ہے لیا گیا ہے۔ پھر در ہم کا انداز ہ مساحت کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے اور وہ در ہم کمیر مثقال صححہ کے مطابق ہمتیل کی چوڑ ائی کی مقدار کے برابر ہے۔ اور وزن کی حیثیت سے بھی روایت کی گئی ہے۔ اور وہ در ہم کمیر مثقال ہے۔ اور اس کا وزن ایک مثقال کو کہنچ جائے۔ اور ان دونوں روایات میں موافقت اس طرح ہے کہ پہلاتھم بیلی نجاست میں ہے اور دمرائکم گاڑھی نجاست میں ہے اور در ایک کہتے ہیں کیونکہ بیددلیل قطعی ہے تابت ہیں۔

نجاست خفيفه كاحكم

(وَإِنْ كَانَتْ مُخَفَّفَةً كَبَوْلِ مَا يُؤْكُلُ لَجْمُهُ جَازَتَ الصَّلَاةُ مَعَهُ حَتَى يَبَلُغَ رُبُعَ التَّوْبِ) يُرْوَى 
ذَلِكَ عَنْ آبِي حَنِيْفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ التَّقْدِيرَ فِيهِ بِالْكَثِيرِ الْفَاحِشِ، وَالرَّبُعُ مُلْحَقٌ بِالْكُلِ فِي 
ذَلِكَ عَنْ آبِي حَنِيْفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ التَّقْدِيرَ فِيهِ بِالْكَثِيرِ الْفَاحِشِ، وَالرَّبُعُ مُلْحَقٌ بِالْكُلِ فِي 
حَقِّ بَعْضِ الْآخِكَامِ، وَعَنْهُ رُبُعُ ادْنَى ثَوْبِ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ كَالْمِنْزَرِ، وَقِيلَ رُبُعُ الْمَوْضِعِ

اللَّذِى اَصَابَهُ كَاللَّهُ لِ وَاللِّخْوِيصِ، وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ شِبْرٌ فِي شِبْرٍ، وَإِنَّمَا كَانَتُ مُخَفَّفَةٌ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِمَكَانِ الاخْتِلَافِ فِي نَجَاسَتِهِ آوْ لِتَعَارُضِ النَّطَيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ فِي نَجَاسَتِهِ آوْ لِتَعَارُضِ النَّطَيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ .

(وَإِذَا اَصَابَ النَّوْبَ مِنُ الرَّوْثِ أَوْ أَخْتَاءِ الْبَقِرِ اكْتُرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَمْ تَجُوْ الصَّلاةُ فِيهِ عِنْدَ اَسِدَ اللَّهُ وَهُوَ مَا رُوِى (اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ عِنْدَ السَّلامُ رَمَى بِالرَّوْقَةِ وَقَالَ: هَاذَا رِجْسٌ اَوْ رِكُسٌ) لَمْ يُعَارِضُهُ غَيْرُهُ، وَبِهِذَا يَنْبُتُ التَّغلِيظُ .

اور اگر نجاست خفیفہ ہوجی طرح آن جانوروں کا بیٹاب ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے جن کہ وہ نجاست چوتھائی کو تن جا مام عظم مُترافیات ہے بھی روایت ذکر کی ٹی ہے۔ کیونکہ اتی مقداری میں کیٹر ہوج ہے اس پروتھائی بعض احکام میں کئی ہوا ہے۔ اور امام اعظم میں نہا تہ ہوگائی بعض احکام میں کئی ہے اور امام اعظم میں نہا تہ ہوگائی مراد ہے جہاں نجاست کی ہے۔ جیسے واس اور کی ہے۔ اور امام اعظم میں نہا تھا ہے۔ اور امام میں کہا گیا ہے کہ اس جگہ کا چوتھائی مراد ہے جہاں نجاست کی ہے۔ جیسے واس اور کی ہے۔ اور امام اعظم میں نہا تھا ہے۔ اور میں انتظاف کی وجہ سے بینی اور کی بالات لیا کو لئے میں اور ایک بالات اس نہا کہ اور جب کیڑے کو جائے کہ اس میں اختلاف ہے اور جب کیڑے کو جائے گا گو برایک در بھی کہ مقدار سے زائد لگ گیا تو اہام اعظم میں نہیں دیا اور فرمایا: بینی میں اختلاف ہے اور جب کیڑے کہ میں نہیں موجود ہے۔ اور وہ بیروایت کی گئی ہے کہ نمی کریم میں نہیں کہ ایر کو پھینک دیا اور فرمایا: بینی یا بلیدی ہے۔ اس سے تورش کرنے والی کو کو دور کی دور کی دور کی کا گو برایک دور میں دوایت کی گئی ہے کہ نمی کریم میں انہا کو کہ کھینک دیا اور فرمایا: بینی با بلیدی ہے۔ اس سے تورش کرنے والی کو کی دور میں کو فور بیر کی مقداد سے زباست غلیظ تا ہے۔ ہوگئی دیا اور فرمایا: بینی بیابیدی ہے۔ اس سے تورش

## نجاست خفیفه میں وسعت اجتہاد:

عِنْدَهُ وَالنَّخْفِيفُ بِالتَّعَارُضِ (وَقَالَا يُجُزِنُهُ حَتَّى يَفْحُشَ) لِآنَّ لِلاجْتِهَادِ فِيهِ مَسَاغًا، وَلِهَاذَا يَنْبُتُ النَّخْفِيفُ وَالنَّهُ عَتَى يَفْحُشَ (لَا تُحْتِهَا فِيهِ مَسَاغًا، وَلِهَاذَا يَنْبُتُ النَّخْفِيفِ، يَنْبَعْفُهُ وَلَانَ فِيهِ ضَوُورَةً لِامْتِلَاءِ الطَّرُقِ بِهَا وَهِيَ مُؤَثِّرَةٌ فِي التَّخْفِيفِ، بِخِلَافِ بَوْلِ الْحِمَارِ لِآنَ الْارْضَ تُنَيِّنَفُهُ .

قُلْنَا: الضَّرُورَةُ فِي النِّعَالِ قَدُ آثَرَتُ فِي التَّخْفِيفِ مَرَّةً حَتَى تَطُهُرَ بِالْمَسْحِ فَنَكُفِى مُوْنَتَهَا، وَلا فَرْقَ بَيْنَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ، وَزُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرَقَ بَيْنَهُمَا فَوَافَقَ اَبَا حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرَقَ بَيْنَهُمَا فَوَافَقَ اَبَا حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرَقَ بَيْنَهُمَا فَوَافَقَ اَبَا حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَوَافَقَهُمَا فِي الْمَأْكُولِ .

وَعَنْ مُسَحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ لَمَّا دَخَلَ الرَّى وَرَآى الْبَلُوى آفْتَى بِأَنَّ الْكِثِيرَ الْفَاحِشَ لَا يَمْنَعُ الْخُفِّ بِأَنَّ الْكِثِيرَ الْفَاحِشَ لَا يَمْنَعُ الْخُفِّ يُرْوَى .

کے امام صاحب کے نزد میک نجاست خفیفہ تعارض کے وقت ٹابت ہوتی ہے۔ اور صاحبین نے کہا جائز ہے حتی کہ وہ

ناحش ہوجائے۔ کیونکہ نجاست میں اجتہاد چلایا جاسکتا ہے۔ لہذا ای وجہ سے صاحبین کے نزدیک وہ خفیفہ ہے۔ اس میں ضرورت مختق ہے۔ کیونکہ اس سے راستے مجرے رہتے ہیں اور میں اس کی تخفیف میں اثر انداز ہے۔ بخلاف گدھے کے بیشاب کے کیونکہ اس کو زمین جذب کر لیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ضرورت صرف جوتوں میں ہے اور میا کی مرتبہ اثر انداز ہو پھی ہے۔ جیسے جوتی رگزنے سے پاک ہوجاتی ہے۔ لہذا اس کی معاونت میں میکافی ہے۔ اور ما کول مجم اور غیر ما کول مجم کے درمیان کوئی فرق نہیں جبکہ امام زفر میں سے نے ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ انہوں نے غیر ما کول مجم میں امام اعظم میں ہونے کی موافقت کی ہے اور ما کول مجم میں صاحبین کی موافقت

#### محمور ے کا بیشاب جب کثیر فاحش ہوتو فاسد ہوگا

(وَإِنْ اَصَابَهُ بَوُلُ الْفَرَسِ لَمُ يُفْسِدُهُ حَتَى يَفْحُشَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّهُ وَعِنْدَهُ مُخَفَّفٌ وَعِنْدَهُ مُخَفَّةً وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ وَعِنْدَهُ مُخَفَّفٌ وَعِنْدَهُ مُخَفَّفٌ نَجَالَتُهُ عِنْدَ أَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ وَلَحْمُهُ مَأْكُولٌ عِنْدَهُمَا، وَآمًا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَلَحْمُهُ مَأْكُولٌ عِنْدَهُمَا، وَآمًا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَلَحْمُهُ مَأْكُولٌ عِنْدَهُمَا، وَآمًا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ التَّخْفِيفُ لِتَعَارُضِ الْافَارِ .

حرج کی دجہ ہے لیل نجاستوں میں فقہی رخصتوں کا بیان

(رَّإِنُ اَصَابَهُ خُرُهُ مَا لَا يُؤْكُلُ لَحُمهُ مِنْ الطَّيُورِ اكْثَرُ مِنْ قَدْرِ اللِّرُهَمِ جَازَتُ الطَّلاةُ فِيهِ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ (لَا تَجُوزُ) فَقَدْ قِيلَ إِنَّ الاخْتِلافَ فِي النَّجَاسَةِ، وَقَدْ قِيلَ فِي الْمِقْدَارِ وَهُوَ الْاَصَحُ مُعُو يَقُولُ إِنَّ التَّخْفِيفَ لِلظَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ لِعَدَمِ المُخَالَطَةِ فَلَا يُخَفَّفُ .

رِمُصُورَةِ وَهُ صَوْرُورَ وَمِعَامِ الْحَدَّامِي عَنْهُ مُتَعَلِّرٌ فَتَحَقَّقَتُ الضَّرُورَةُ، وَلَوْ وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ وَلَهُ مَا انَّهَا تَذَرَّقَ مِنُ الْهَوَاءِ وَالْتِحَامِي عَنْهُ مُتَعَلِّرٌ فَتَحَقَّقَتُ الضَّرُورَةُ، وَلَوْ وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ قِيلَ يُفْسِدُهُ، وَقِيلَ لَا يُفْسِدُهُ لِتَعَلَّرِ صَوْنِ الْآوَانِي عَنْهُ"

هداید د برواین) (رَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ دَمِ السَّمَكِ أَوْ لُعَابِ الْهَغُلِ أَوْ الْحِمَارِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرُ اللِّرْهَمِ أَجْزَأَتُ الطَّكَارَةُ

فِيدٍ) أمَّا دُمُ السَّمَكِ فِلْآلَة لَيْسَ بِدَمِ عَلَى التَّحْقِيقِ فَلَا يَكُونُ نَجِسًا، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ اعْتَبُرَ فِيهِ الْكَثِيرَ الْفَاحِشَ فَاعْتَبُرَهُ نَجِسًا .

وَامَّنَا لُعَابُ الْبَغْلِ وَالْمِحِمَارِ فَإِلَانَهُ مَشْكُوكَ فِيهِ فَلَا يَتَنَجَّسُ بِهِ الطَّاهِرُ (فَإِنْ انْتَضَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ مِثْلَ رُنُوسِ الْإِبَرِ فَلَدَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ) لِلاَنَّةَ لَا يُسْتَطَاعُ الِامْتِنَاعُ عَنْهُ

کے اور اگر لایا کل فم پرندے کی بیٹ ایک درہم سے زائد مقدار میں لکی توشیخین کے نزدیک اس کیڑے میں نرز جائز ہے اور امام محمد بریافتہ کے نزویک جائز نہیں۔ رہیمی کہا گیا ہے کہا ختلاف اس کی نجاست میں ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہا ختلاف اس کی مقدار میں ہےاور یہی سب سے زیادہ سے روایت ہے۔اورامام محمد مرتبد نے کہا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے تخفیف ہے۔اور عدم مخالطت كى وجدي منرورت نه بونى للبداده كففه نبيس

اور سیخین کے نزدیک چڑیاں ہوا ہے بیٹ کرتی ہیں اور اس طرح ان سے بچنامکن نہیں ۔لہذا ضرورت محقق ہوگئی۔اور اگر برتن میں گر پڑے تو کہا گیا ہے کہ اس کو فاسد کردے گی۔ کیونکہ برتنوں کواس سے بچانا ممکن تہیں۔

اورا کر کیڑے کو چھلی کا خون یا مچر یا گدھے کا جوٹھا پہنچ گیا ایک درہم کی مقدار ہے اگر زیادہ ہے تو اس میں نماز جا مُزہے۔سو مچھلی کا خون اس وجہ سے کہ وہ حقیقت میں خون ہی نہیں ۔لبذا وہ نا پاک بھی نہ ہوگا۔اورامام ابویوسف مُشاہد سے روایت ہے کہ وہ مچمل کےخون میں کثیر فاحش کا اعتبار کرتے ہیں۔ لبذاانہوں نے اسے ناپاک اعتبار کیا ہے۔ جبکہ ٹچریا گدھے کالعاب اس بناء پر کہ وہ مشکوک ہے۔ لبذایاک چیز اس سے نجس نہ ہوگی۔ادرا کر کمی تخص پر سوئی کے ناکہ کے برابر پیشاب کے قطرے پڑے ۔ توان سے م و المار المان من المحال من المحال من المحال المال ال

جسم کے اعتبار سے نجاست کی اقسام

قَالَ (وَالنَّبَحَاسَةُ ضَرْبَانِ: مَرُيْيَةً، وَغَيْرُ مَرْئِيَةٍ فَمَا كَانَ مِنْهَا مَرْئِيًّا فَطَهَارَتُهُ زَوَالُ عَيْنِهَا) لِآنَ السُّجَاسَةَ حَلَّتُ الْمَحَلِّ بِاعْتِبَارِ الْعَيْنِ فَتَزُولُ بِزَوَالِهَا (إِلَّا اَنْ يَبْقَى مِنُ اَثْرِهَا مَا تَشُقُ إِزَالَتُهُ) لِلَابِّ الْحَرَجَ مِدْفُوعٌ، وَهَلِدًا يُشِيرُ إِلَى آنَهُ لَا يُشْتَوَطُ الْغَسْلُ بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْنِ وَإِنْ زَالَ بِالْغَسْلِ مَمَرَّةً وَاجِدَةً، وَلِيهِ كُلامٍ .

(وَمَا لَيْسَ بِمَرْنِي فَطَهَارِنَهُ أَنْ يُغْسَلَ حَتَى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْغَاسِلِ آنَهُ فَدُ طَهُرَ) إِلَا التَّكُرَارَ لَا بُدَلَ مِنْهُ لِلاسْتِخْرَاجِ، وَلَا يُفْطَعُ بِزَوَالِهِ فَاعْتُبِرَ غَالِبُ الظُّنِّ كَمَا فِي آمُرِ الْقِبُلَةِ وَإِنَّمَا قَلَّارُوْا بِ النَّلَاثِ لِأَنَّ غَالِبَ الطُّنِّ يَحْصُلُ عِنْدَهُ، فَأَقِيمَ السَّبَبُ الطَّاهِرُ مَقَامَهُ تَيُسِيرًا، وَيَتَايَّدُ ذَلِكَ بِ حَدِيبِ إِنْ مُسْتَدِيقِظِ مِنْ مَنَامِهِ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ الْعَصْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَالْيَةِ لِلَانَهُ هُوَ

هدایه ۱۲۱ کی در الالین) کے اللہ ۱۲۱ کی در الالین) کے اللہ ۱۲۱ کی در الالین)

الْمُسْتَخَوَجُ .

اور بجاست کی دواقسام ہیں۔(۱) مرئی(۲) غیر مرئی۔اور جو بجاست مرئیہ ہواس کی طہارت اس کے عین کوزائل کرنا

ہے کو نکہ نجاست کی ذات نے اس جگہ ش طول کیا ہوا ہے۔ لہٰ دافات کوزائل کرنے سے نجاست زائل ہو جائے گی۔ مگر جب وہ

نجست کے اڑھے باتی رہ جائے۔ جس کو دور کرتا مشکل ہو ۔ کو تکہ حرج کو دور کردیا گیا ہے۔اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ

ہے کہ زوال عین کے بعد نجاست کو دھونا شرطنیس۔ خواہ وہ ایک مرتبہ عی دھونے سے ذائل ہوجائے۔ اور اس میں کلام ہے۔

اور جو نجاست مرئینیس۔ اس کی طہارت سے ہے کہ اس دھوتا رہے تی کہ اس کا غالب مجان ہو کہ نجاست ذائل ہوگئی ہے

کرنا نجاست کو خارج کر نے کے لئے تکرار ضرور کی ہے۔اور ڈوال نجاست کا یقین تہیں ہوگا تی کہ گمان غالب ہوجائے جس طرح

ہے تہلے کے سئلہ میں گمان غالب کا مسئلہ ہے۔ اور فقہا ہوئے خین مرتبہ کے ساتھ متعین کیا ہے۔ کیونکہ غالب گمان اس عدد پر ہوتا

ہے۔ لہٰ دا آسانی کے چیش نظر ظا ہری سبب غالب گمان کے قائم مقام ہوگیا۔ اس کی تا تعد حدیث استیقا ظامن منامہ سے بھی ہوتی ہے۔اور فلا ہر دولیۃ کے مطابق ہر بار نجو ڈ نا ضرور کی ہے۔ کیونکہ نجاست غیر مرتبہ نجو ڈ نے ہے تی نظر خال مرک سبب غالب گمان کے قائم مقام ہوگیا۔ اس کی تا تعد حدیث استیقا ظامن منامہ سے بھی ہوتی ہے۔ اور فلا ہر دولیۃ کے مطابق ہر بار نجو ڈ نا ضرور کی ہے۔ کونکہ نجاست غیر مرتبہ نجو ڈ نے ہے تی نظر خال میں ہوئی دولی ہے۔

### فصل في الاستنجاء

# ﴿ بين استنجاء كے بيان ميں ب

استنجاء كالمعنى

انقاص الماوكامنی استجاء كرنا ب-اس كی دلیل عائشہ فيجنا كی درن ذیل عدمت بود میان كرتی جیں كر رمول مريم والجينے نے فر مایا: " دس چیزی فطرت میں سے جیں: موجیس كا نئاء داڑھی بوھانا مسواك كرنا، تاك بيں پائی جڑھاتا، ماخن مي ان ايمين كے پورے دھوناء بنظوں كے بال اكھيڑنا، ذريات بال مونڈنا، اور يائی ہے استنجاء كرنا"

ذكريا كيت إلى مصعب في كهاني وسوي جيز بحول كيابول محروه كل كرنا بوسكى بي معمم مديد فبر 261)

فعل استنجاء كى ماتبل قصل مصمناسبت:

اس سے پہلے ان نجاستوں کا بیان ہوا ہے جس ہی نجاسات نلظ اور خفیفہ دونوں طرح کی تھیں۔ اس کے بعد مصنف نے استخباء کے بیان ہیں ایک فصل ذکر کی ہے بعض فقہاء نے استخباء کی فصل کو وضواور مسل پر بھی مقدم ذکر کیا ہے کیے نکہ وضواور مسل کے مسائل سے بھی نہلے استخباء کی استخباء کی تر تیب کے مطابق ہے کہ قرآن پاک ہیں میلے وضو کا مسائل سے بھی نہلے استخباء کی بیان اور مسل کرنے کا بیان ہے۔ اور میر تربیب بیان تکم کے اعتبار سے مقدم ومؤ ترب جبکہ کی طور پر استخباء کو سائل ہے۔ کو نکہ استخباء استخباء استخباء استخباء کی سنت ہے۔ اور جس کے اعتباء کی استخباء استخباء استخباء استخباء استخباء کی سنت ہے۔ اور جس کے اعتباء کی کہا میں میں میں میں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔ اور جس کے اعتباء کی استخباء استخباء استخباء استخباء استخباء استخباء استخباء استخباء کی کہا ہے۔ اور جس کے اعتباء کی کہا ہے۔

ای طرن استنجاء کونجاست غلیظ اور خفیفہ کے بعد ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض نجاسیں اسی ہیں جور گڑنے ہے صاف ہو جاتی ہیں جبکہ بعض کود حونا ضرور کی ہوتا ہے۔ اور فقیماء نے ریکھا ہے کہ پاخانہ اگر خشک ہوتو ڈھیلوں سے صاف ہو جائے گا اور پا خانہ تر ہوتو اس کی د حونا ضرور کی ہے۔ سمابقہ نصول میں ہرتنم کی نجاستوں کی مجیجان اور ان کے احکام بیان کرنے سے واضح ہوگ کر نجاستوں سے طہارت کیسے حاصل کی جائے۔اور اب استنجاء بعد بیس ذکر کیا اور اس سے بیہ فائدہ حاصل ہوا کہ اس کی مختلف مورنوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ اس کی تمام صورتیں ماقبل بیان کر دہ نجاستوں پر قیاس کی جاسکتی ہیں۔

#### استنجاء سنت مواظبه ہے

(الاستنجاءُ سُنَةٌ) لِآنَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَاطَبَ عَلَيْهِ (وَيَجُورُ فِيهِ الْحَجَرُ وَمَا قَامَ مَقَامَهُ يَمْسَحُهُ حَتَى يُنْقِيَهُ ) لِآنَ الْمَقْصُودَ هُوَ الْإِنْقَاءُ فَيُعْتَبُرُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ (وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَنْ النَّلونُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا بُدَّ مِنْ الثَّلاثِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ " مَنْ السَّحْمَرَ فَلْيُويْرُ، فَمَنْ فَعَلَ وَيُسَنَّجِ بِثَلَاثَةِ آخُجَادٍ " وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " مَنْ السَّحْمَرَ فَلْيُويْرُ، فَمَنْ فَعَلَ وَيُسَعَنَّجِ بِثَلَاثَةِ آخُجَادٍ " وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " مَنْ السَّحْمَرَ فَلْيُويْرُ، فَمَنْ فَعَلَ وَيُحْمَنُ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ " وَالْإِيتَارُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ، وَمَا رَوَاهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ فَإِنَّهُ لَوْ. الشَّاحِ بِحَجَرِ لَهُ لَلاَقَةُ آخُرُفٍ جَازَ بِالْإِجْمَاع .

کے استہاء سنت ہے کیونکہ نی کری منگا ہے اس پر مواظبت فر مائی ہے۔ اور استہاء کرنا جائز ہے پھر اور جو چیز پھر کے چائم مقام ہاں ہے کہ کردے۔ حق کہ دواس کو پاک کردے۔ کیونکہ مقصود صفائی ہا در جو متصود ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اس میں کوئی عدد مسنوں نہیں۔ امام شافعی گریئے نے فر مایا: تین ضروری ہیں۔ کیونکہ نی کریم شائیۃ کی سے کہ وہ تین پھر دوں سے استہاء کرے۔ اور ہماری دلیل ہے کہ نی کریم شائیۃ کی سے فر مایا: جس استہاء کرے۔ اور ہماری دلیل ہے ہے کہ نی کریم شائیۃ کی سے فر مایا: جس استہاء کرے ہوا تی کرے۔ البقراجس نے ایسا کہا تو اس نے ایسا نہ کیا اس پر کوئی حری نہیں۔ اور سیطر بھے واحد پر بھی واقع ہوگا۔ جو امام شافعی گوزشہ کی روایت ہواں جس نے اس میں طاہر کوئر کی کی تاریخ جس کے تین کونے ہول جس نے اس میں طاہر کوئر کی کی گرا ہے۔ البقرائیک پھر جس کے تین کونے ہوں جس نے اس میں طاہر کوئر کے کیا بالا جماع جائز ہے۔

#### یانی سے استنجاء کرنے کی فضیلت

(رَغَسُلُهُ بِالْسَمَاءِ اَفْضَلُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّرُواْ نَزَلَتْ فِي اَفُوامِ كَانُوا يُنْبِعُونَ الْمِجَارَةَ الْمَاءَ ، ثُمَّ هُو اَدَبٌ . وَقِيلَ هُو سُنَةٌ فِي زَمَانِنَا، وَيَسْتَغُمِلُ الْمَاءَ إِلَى اَنْ يَقَعَ فِي غَلِمِ ظَيْهِ اللَّهُ قَدْ طَهُرَ، وَلَا يُقَدَّرُ بِالْمَرَّاتِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُوسُوسًا فَيُقَدَّرُ بِالثَّلاثِ فِي حَقِّهِ، فِي غَلِمِ السَّبْعِ (وَلَوْ جَاوَزَتُ النَّجَاسَةُ مَخْوَجَهَا لَمْ يَجُزُ فِيهِ إِلَّا الْمَاءُ) وَفِي بَعْضِ النَّسَخ: إلَّا الْمَائِع، وَهَذَا يُحَقِّقُ اخْتِلافَ الرَّوَايَتَيْنِ فِي تَطْهِيرِ الْعُصْوِ لِغَيْرِ الْمَاءُ عَلَى مَا بَيَنَا، وَهَالَمُ لِأَنَّ الْمَائِع، وَهَذَا لُكَانُهُ وَهُ عَلَى مَا بَيْنَا، وَهَالْمَالُاكُ الْمَائِع، وَهَذَا لُهُ الْمَائِع، وَهِذَا لُكُنَا اللهُ لِسُقُوطِ اعْتِيلُ الْمَائِعُ وَرَاءَ مَوْضِع إلاسْتِنْجَاءِ فَلَا يَتَعَدَّاهُ، ثُمَ يُعْتَبُرُ الْمِقْدَالُ الْمَائِعُ وَرَاءَ مَوْضِع إلاسْتِنْجَاءِ فَلَا يَتَعَدَّاهُ، ثُمَ يُعْتَبُرُ الْمُقَالِلُهُ الْمُعَلِي وَالْمُولِ اللهُ لِللهُ لِلللهُ لِللهُ لِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لِللهُ لِللهُ الْمُعَلِى الْمُولِ الْمُعَلِيلُ الْمُولِ الْمُعَلِيلِ اللهُ اللهُ

على على الله مراد الأليان المراد الأليان المراد الأليان المراد ال

۔ اگر نجاست بخرت سے بڑھ جائے تو پانی کے سوااس کی طہارت جائز نہیں۔اور ابھن شخوں ہیں سوائے مائع کے (کھا ہوا)
ہے۔اور بیدان دونوں روایات کے انتقاف ہیں جھیں کرتا ہے جوعضو کو پانی کے سوایا ک کرنے کے بارے ہیں ہم نے بیان
کیس۔اور بید دلیل بھی ہے کہ می زائل کرنے والانہیں ہے۔ جبکہ مقام استنجاء ہیں یہی کافی ہوتا ہے۔ لہذا بیاس سے تجاوز نہیں
کرسے گا۔ (یعنی اس کا تھم استنجاء تک محدودرہے گا) کیونکہ شخین کے نزدیک مانع نماز مقدار استنجاء کے سواہے۔ کیونکہ اس کا مقام اعتبار ساقط ہے۔ جبکہ امام محمد موسیدے کن دیک استنجاء کی جس استنجاء کی استنجاء کی جساتھ ہے۔اور یہی تمام جگہوں پر قیاس کریں گے۔

جن چیزول سے استنجاء کرنے کی ممانعت ہے:

(وَلَا يُسْتَسْجَى بِعَظُم وَلَا بِرَوْثٍ) لِآنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَلَوْ فَعَلَ يُجْزِيهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَمَعْنَى النَّهٰي فِي الرَّوْثِ لِلنَّجَاسَةِ، وَفِي الْعَظْمِ كُولُهُ زَادَ الْجِيْ يُجْزِيهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَمَعْنَى النَّهٰي فِي الرَّوْثِ لِلنَّجَاسَةِ، وَفِي الْعَظْمِ كُولُهُ زَادَ الْجِيْ يُجْزِيهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَمَعْنَى النَّهُي فِي الرَّوْثِ لِلنَّجَاسَةِ، وَفِي الْعَظْمِ كُولُهُ زَادَ الْجِيْ (وَلَا بِيَمِينِهِ) لِآنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (وَلَا بِيَمِينِهِ) لِآنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْتِيمِينِ .

کیا تو و دکافی ہوگا کیونکہ متصد حاصل ہوگیا۔ اور گو بریس ممانعت کی علت نجاست ہے۔ اور اگران چیزوں سے استنجاء کیا تو و دکافی ہوگا کیونکہ متصد حاصل ہوگیا۔ اور گو بریس ممانعت کی علت نجاست ہے۔ اور ہڈی جس علت جن کی غذا ہونا ہے۔ اور کھانے (والی اشیاء) سے استنجاء نہ کرے۔ کیونکہ اس جس ضیاع اور اسراف ہے اور اپ والی اشیاء) سے استنجاء نہ کرے۔ کیونکہ نبی کریم سنگانی باتھ سے استنجاء نہ کرے کیونکہ نبی کریم سنگانی باتھ سے استنجاء کرنے فرمایا ہے۔



# فتاجا المعاوة

# ﴿ يه كتاب نماز كے بيان بيں ہے ﴾

سياب الصلوة كي فقهي مطابقت كابيان

معنی نے تاب الطبارات کے بعد اور تماب الرکو قوصوم وی سے بہلے تماب الصلوۃ کو ذکر کیا ہے۔ جبکہ تر م تمانوں میں اسوب مصنف کا ہے کہ تمان کے علیہ اور ان کے ابواب کے تحت نصول ذکر کر کے مسائل کی تقبیم جمل نہریت یا اسوب مصنف کا ہے کہ تمان کی تقبیم جمل نہریت یا جمل کا رنامہ مرانجام دیا ہے۔ کتب نفتہ کی ترتیب کما جس با جم فوع کے درجے جس جیں۔ کیونکر تمام کما بور اور اکتاب العلم ارات ہو ایکن اسلوۃ وزکوۃ وغیرہ ہوں ان کی حقیقت منفق ہے اور وہ عبادت ہے ای طرح کما بالانکاح، بیوع وغیرہ میں۔ گرچہ ہو یا کہ اس جس جی احکام شرعیہ کے مطابق علی کرنامجادت ہے۔ ابندا تمام نقیم کما بور تب فقی ہے وہ لوع کے معالم تابی ایکن جو ترتیب فقی ہے وہ لوع کے معالم تابی اس جی احکام شرعیہ کے مطابق علی کرنامجادت ہے۔ ابندا تمام فقیم کما بور تب فقی ہے وہ لوع کے معالم تابی ایکن ایکن جو ترتیب فقیم ہے وہ لوع کے معالم تابی ہو تابید انتہام فقیم کما بور تب فقیم ہے وہ لوع کے معالم تابید انتہام فقیم کما بور تب فقیم ہے وہ لوع کے معالم تابید انتہام فقیم کما بور تب فقیم ہے وہ لوع کے معالم تابید انتہام فقیم کما بور تب فقیم ہے وہ لوع کے مطابق علی کرنام بور تاب الناز انتہام فقیم کما بور تاب فقیم کا بور تاب فقیم کمانوں جو ترتیب فقیم ہے وہ لوع کے مطابق علی کرنام ہور تاب کمانوں جو ترتیب فقیم کے دور تاب فقیم کمانوں جو ترتیب فقیم ہو کے کہ کمانوں جو ترتیب فقیم کمانوں جو ترتیب فقیم کمانوں جو ترتیب فقیم کے دور تاب فقیم کمانوں جو ترتیب فقیم کے دور تاب فقیم کمانوں جو ترتیب فقیم کمانوں جو ترتیب فقیم کمانوں جو ترتیب فقیم کمانوں جو ترتیب فقیم کمانوں کے دور تو تاب کمانوں جو ترتیب فقیم کمانوں کا کمانوں کی کمانوں کمانوں کمانوں کمانوں کمانوں کی مطابق کمانوں کا کمانوں کمانو

در ہے جم ہے۔ معنف کے اسوب بواب وضول میں جوز تیب ہے وہ جس فصل اور کی بھی فصل کے آخر جواشنہ کی مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ فاصہ کے درج میں ہوتے ہیں جن میں بعض خاصہ شاملہ اور بعض خاصہ غیر شاملہ کے درجے میں ہوتے ہیں۔ ای طرح فقہی ترزیب نہایت جامع وفق انداز میں بیان کی گئی ہے۔ تاہم محدثین نے ای ترتیب کو بسند کیا اور فقہی ترتیب کے مطابق کثیر کتب

. جادیث کا ذخیره بھی ملیا جاتا ہے۔

س بالصوق کے اللہ اللہ اللہ اللہ ادات مناسب یہ کہ اس کا حصول اس پر موقوف ہے کیونکہ بہت ہے۔ کہ اس کیا حصول اس پر موقوف ہے کیونکہ بہت ہے۔ کہ اس کی حضور اس پر موقوف ہے کیونکہ بہت کے طبارت فر رہے۔ بہت کے طبارت فر رہے ہے۔ کہ طبارت فر رہے ہے۔ کہ طبارت فر رہے ہے۔ کہ طبارت کے مقدم کا حکم بھم شرکی جس مے نماز کواوا کیا جائے ۔ فررائع بر کشر مقاصد سے مقدم ہوتے ہیں۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ طبارت کے تقدم کا حکم بھم شرکی ہے۔ بہت کہ طبارت کے تقدم کی جماجائے گا۔

کنی آران مجید می کثیر مقد مات پر نماز کے علم کو مقدم اور ای پر عطف ڈالتے ہوئے زکو ہے کہ اسلوب قران کی جائے ہے کرئی آران مجید میں کثیر مقد مات پر نماز کے علم کو مقدم اور ای پر عطف ڈالتے ہوئے زکو ہے کام کو موئز ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی دور ان جی پر ایس کا دور ان جی بر جبکہ ذکو ہ سال میں صرف ایک مرتبہ دو کہ جاتی ہے۔ اس کی تیسری دورے کہ نماز میں فصاب وغیرہ کو کی نثر طاعی آئیں کہ جمڑے یب وامیر اس کو پڑھ سکتا ہے۔ جبکہ ذکو ہ میں فصاب کا ہوئی موادر کی جو تھی دور دیے کہ نماز کا سب دان میں پرنے مرتبہ مکلف کو جہتے ہے مورد کی ہے اس کی چھی دور دیے کہ نماز کا سب دان میں پرنے مرتبہ مکلف کو جہتے ہے۔ اس کی چھی دور دیے کہ نماز کا سب دان میں پرنے مرتبہ مکلف کو جہتے ہے۔ اس کی چھی دور دیے کہ نماز کا سب دان میں پرنے مرتبہ مکلف کو جہتے کے دار کو ہ کا سب نصاب کے اور کھی دیا گیا میں مانت کے ایور پہنچا ہے۔ (جم میں فت کی دور کی میافت کے ایور پہنچا ہے۔ (جم میں فت کی دور کی میافت کے ایور پہنچا ہے۔

# كتاب الصلؤة كى كتاب الطهارت يصفذم كى وجهر

علامہ بدرالدین عینی حنفی مینید لکھتے ہیں: مصنف جب طہارات سے فارغ ہوئے تو نما زکا بیان تروع کردیا ہے کوئکہ طہارت نماز کے لئے شرط ہے۔اورنماز مشروط ہے۔اورشرط طبعاً مقدم ہوا کرتی ہے۔اور حکم شرط اس کے بعد ہوتا ہے۔اوراس کے بعد یعنی اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ہوتا ہے۔(البنائیشر حالبدایہ،ج ۲۶ میں احقانیہ ملکان)

#### صلوة كامعني ومفهوم:

عربی لغت میں سلوق کے معنی دعا کے جیں۔ عرب شاعروں کے شعراس پر شاہد جیں۔ پھر شریعت میں اس لفظ کا استعال نماز کے لئے ہونے لگا جور کو رکو ترجود اور دوسرے خاص افعال کا تام ہے جو خصوص اوقات میں جملہ شرا لئط وصفات اوراقس مے ساتھ بجا لائی جاتی ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں۔ صلوق کو نماز اس لئے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالی ہے اپنے عمل کا تو اب طلب کرتا ہے اور اپنی جاتیں اللہ تعالی ہے مائٹل ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جود دور کیس چیھے سے لے کر دیڑھ کی ٹری کی دونوں طرف آتی ہیں انہیں عربی میں صلوی کہتے ہیں چونکہ صلوق میں میں جس کے اسے صلوق کہا گیا ہے۔ لیکن میرقول ٹھیک نہیں بعض نے کہا ہے ما خوز ہے صل میں ہے۔ جس کے معنی ہیں جسک جانا دولازم ہوجانا۔ جسے قرآن میں آیت (لایصلاها) الی لیمنی جہنم میں ہمیشہ ندر ہے گا مگر بد

بعض علا وکا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کے لئے آئی پردکھتے ہیں قوعرب تصلیبہ کہتے ہیں چونکہ مصلی بھی اپنے نفس کی بچی کونماز سے درست کرتا ہے اس لئے اسے صلوق کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے آیت (ان السصلوف تنهی عن الفحشاء والسعند کر) الح این نماز بے حیائی اور برائی سے دوکتی ہے کیکن اس کا دعا کے معنی میں ہونا ہی زیادہ سے اور زیادہ مشہور ہے۔ (تفیر این کثیر، البقرہ، ۲۲)

صلوٰۃ کے نغوی معنی رحمت کانازل ہونا، دعا کرنا، نماز وعبادت کرنا ہے اور کسی کے لئے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کاارشادہے:

ومن الاعراب من يومن بالله واليوم الأحر ويتخذ ماينفق قربت عندالله وصلوات الرسول (النوبه) اوربعض ديماتي ايسي بحي بين جوالله پراور آخرت كے دن پرايمان ركھتے بين اور جو پچھ فرچ كرتے بين اك سے الله كا قرب چاہتے بين اوراس كى دعا دن كا ذريعہ جائے بين ۔

یہاں صلوٰ قاکی جمع صلوٰت ہے جو دعا کے لیے استعال ہوا ہے مدینہ کے اطراف کے دیہاتی آپ کے پاس آتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے جنہیں دسول اللہ مُکَاثِیْوَا کی دعا کی سعادت نصیب ہوتی تھی چونکہ نماز بھی اللہ کے بے ہے جس میں قیام ورکوع وجود وذکراذکار بیں جوانلہ کے لیے خاص بیں اس لیے اس کوصلوٰ قانماز کہتے ہیں۔ معلی میں ریم نا انڈیل کے لیے اللہ تعالی سے رحمت کی وعاکرتے ہیں کہ السلهم صل علی محمد اللہ تو رحمتیں سیجے محمد من انڈیل پر اورودوسلام جیسے من انڈیل وغیر ہم) اور آب کی ال پر اورودوسلام جیسے منافیل وغیر ہم) اور آب کی ال پر اورودوسلام جیسے منافیل وغیر ہم)

الك اورجكه الله تعالى في فرمايا:

اید اور به مسلم الله و مَافِیکَته یُصَلُّونَ عَلَی النّسِی یَنَایُهَا الَّذِینَ امّنُوا صَلُّوا عَلَیهِ وَ سَلِّمُوا تَسَلِیْمَا۔الاحزاب،٥٥)

الله و مَافِیکَته یُصَلُّونَ عَلَی النّسِی یَنَایُهَا الَّذِینَ امّنُوا صَلُّوا عَلَیهِ وَ سَلِّمُوا تَسَلِیْمَا۔الاحزاب،٥٥)

الله صلوق کے معنی رحمت کی وعاکرتا بھی ہے اللی بہت کا مثالیں قرآن کریم میں جسے الله تعالی کا ارشاد ہے:

الله علی مالوں ہے صدفة تطهر هم و تزکیهم بهاو صل علیهم ان صلوتك سكن لهم و الله سمیع علیم (التوبه)

الله مالوں ہے صدفات (وزکوق) قبول کیا کریں اور اس کے ذریعہ ان کو پاک دصاف کر دیں اور ان کے لیے دعا

مری کیوں کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہاور اللہ سفنے والا چائے والا ہے۔

مری کیوں کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہاور اللہ سفنے والا چائے والا ہے۔

لفظ صلوة كي وجرتهميد

نمازاردوزبان کالفظ ہے اورشر لیعت اسلامی میں اسکامطلب ہے ایک فاص ترتیب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ نماز کوم کی میں صلوق کہتے ہیں۔ اس کے حروف اصلی تین ہیں (ص، ل، الف) عربی لفت کے اعتبار سے نماز کامعنی ہے۔ وعاکر ٹا بعظیم کرتا، آمی جلاتا، آگ میں جاتا، آگ پرگرم کر کے ٹیزھی ککڑی کوسیدھا کرتا وغیرہ۔

عربی زبان کابی قاعدہ ہے کہ کمی لفظ کے تفوی معنی اور شرع معنی ہیں مناسبت ضرور ہوئی جائے۔ پس جس قدرصلو ق کے لغوی
معنی ہیں وہ شرع اعتبار سے صلو ق کے مل ہیں موجود ہیں مثلاً نماز ہیں اپنے لئے ، والدین کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے وعا
ہے تعظیم کی تین صور تیں ، کھڑ ہے ہوتا ، جھکنا ، بجد ہ کرنا بیسب نماز ہیں موجود ہیں ۔ نماز کے ذریعے انسان کے دل میں عشق البی ک
ہے ہوئے تھے ہے ۔ نمازی کے گنا ہوں کا جل کرفا کہ ہوجانا احادیث سے ثابت ہے ۔ نمازی کے شیر صحاور برے اخلاق کا درست
ہونا اظہر من الشمس ہے۔

نماز کی تعریف:

منازی نیت سے نمازی شرائط کے ساتھ نماز کے ارکان کوایے طریقہ کے ساتھ اداکر تاجیسا کہ آپ سَنَی ﷺ اداکی تھی بنماز کہااتی ہے۔

#### نماز كب فرض هو كي:

امام بخاری بُرِیانیڈا پی سند کے ساتھ لکھتے ہیں حضرت سید ناائس بن مالک بڑائیڈ کہتے ہیں کہ حضرت ابوذر بڑائیڈیان کیا کرتے تھے کہ رمول امقد س ڈیڈا نے فر مایا. (ایک شب) میرے گھر کی جھت کھولی گئی اور میں مکہ بیل تھا ، بچر جبر کیل سیسا اتر سے اور انھوں نے میرے سینڈ کوچاک کیا ، پھرا ہے زم زم کے پانی ہے دھویا ، پھرا یک طشت سونے کا تھم وائیان ہے بجرا بموالا کے اور اسے میرے سینے

میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا۔اس کے بعد میراہاتھ پکڑلیااور مجھے آسان پر چڑھالے مجئے تو جب میں آسان دنیا پر پہنچا تو جریکل میں اس کے داروغہ ہے کہا کہ (دروازہ) کھول دوتو اس نے کہاریون ہے؟ وہ بولے کہ میہ جبرئیل ہے۔ پھراس نے کہا کیا کیا تہمارے ساتھ کوئی (اور بھی) ہے؟ جبریل علینیا نے کہا ہاں! میرے مراہ محمد مثلاثینا میں۔ پھراس نے کہا کیا وہ بلائے محمد میں؛ یں جبریل غلیظائے کہا ہاں پس جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم آسان دنیا کے اوپر چڑھے۔ پس ایکا یک میری ایک ایسے تفس پر (نظر بری)جو بینها ہوا تھا ،اس کی دائیں جانب کچھلوگ تضے ادراس کی ہائیں جانب (بھی) کچھلوگ تھے۔ جب وہ اپنے دائیں جانب ، ویکھتے تو ہنس دیتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رود ہتے۔ پھراٹھوں نے (مجھے دیکھ کر) کہا مرحبا (خوش آیدید) نیک پیغیمراور نیک بیٹے میں نے جبریک علیمیا اے پوچھا کہ ریکون ہیں؟ تو انھوں نے کہا کہ ریم آ دم علیمیا ہیں اور جولوگ ان کے داہے اور ہائیں ہیں،ان کی اولا د کی رومیں ہیں۔وائیں جانب جنت والے ہیں اور پائیں جانب دوزخ والے ۔اس سبب سنے جب وہ اپنی دائیں ۔ ۔۔۔ جانب نظر کرتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں اور جب با کیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ جھے دوسرے آسان تک لے محتے اور اس کے داروغہ سے کہا کہ درواز ہ کھولوتو ان سے داروغہ نے ای تئم کی گفتگو کی جیسے پہلے نے کی تھی۔ پھر درواز ہ کھول دیا ميا-سيدنا الس وللفظ كتب بين مجرسيدنا الوور وللفظ نه وكركيا كه آب مَلَاثِلُم نه آسانون مين آدم علينا، ادريس علينا، موی ملیبا میسلی علیبا اور ابراجیم علیبا کو پایا اور (اور ان کے ٹھکانے بیان میں کیے، صرف اتنا کہا کہ آپ منافیظ نے ) آ دم علیبا کو آسان دنیا پراورابرا ہیم طانیا کو چھنے آسان پر پایا۔سیدنا انس ڈاٹنڈ کہتے ہیں کہ جب جبرئیل طانیا ہی منافظ کو لے کرادریس طانیا کے پاس سے گزرے تو انھوں نے کہا خوش آمدید نیک پیغمبراور نیک بھائی۔ (آپ مَالَیْزُمُ نے فر مایا کہ (میں نے جر تیل مالیٰلا سے پوچھا کہ بیکون ہیں؟ تو جریل ملینیا نے کہا بیادر ایس ملینیا ہیں، پھر میں موی ملینیا کے پاس سے گزرا تو انھوں نے مجھے دیکھ کر کہا خوش آ مدید نیک پنجیبراور نیک بھائی میں نے (جریل ہے) پوچھا بیکون ہیں؟ تو جریل مَلیّنِلائے کہا کہ بیموی مَلیّنِلا ہیں، پھر میں میسیٰ مَلیّنِلا کے پاس سے گزرانوانھوں نے کہاخوش آمدید نیک پیغمبراور ٹیک بھائی میں نے پوچھا یہ کہون ہیں؟ تو جریل طائبا کے کہا کہ پیلی طائنا ہیں، پھر میں ابراہیم طائنا کے پاس گز را تو انھوں نے کہا خوش آ مدید نیک تیفیمراور نیک جینے میں نے بوچھا یہ کون ہیں؟ جریل عَلَيْنِا الله كه ميه ابراجيم بيل - (منجع بخاري، ج اجم، ٥٠، قد يي كتب خانه كرايي)

#### معجزه معراج سے پہلے نمازوں کی کیفیت

اور مواہب کی فصل اقل میں جہال اولین ایمان لانے والوں کا ذکر ہے، اس سے تھوڑ ا پہلے ندکور ہے کہ مقاتل نے کہا ہے کہ اہتداء میں نماز کی صرف دور کعتیں سے کو اور دور کعتیں رات کو فرض تھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اور تبیع کہوا ہے دب کی تھ کے ساتھ رات کو اور سویر ہے۔ فتح افراک طرح آپ کے صحابہ بھی رات کو اور سویر ہے۔ فتح افراک طرح آپ کے صحابہ بھی رات کو اور سویر سے سے الباری میں کہا ہے کہ پائے تھی اور اس میں اختراف ہے کہ پائے تمازیں فرض ہونے سے پہلے کوئی ٹماز فرض بھی تھی یہ نہیں اور کہا گیا ہے کہ ایک نماز میں طلوع سے اور ایک غروب ہے پہلے فرض تھی اور اس پر ولیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے: اور شیع کہوا ہے درب کی تھرکے ساتھ طلوع سے اور ایک غروب کے تھرکے ساتھ طلوع سے اور ایک غروب سے پہلے فرض تھی اور اس پر ولیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے: اور شیع کہوا ہے درب کی تھرکے ساتھ طلوع سے بہلے اور غروب بھرسے پہلے۔ (شرح الزرقانی علی المواہب المقصد الاول فی تشریف اللہ تھا اور غروب بھرسے پہلے۔ (شرح الزرقانی علی المواہب المقصد الاول فی تشریف اللہ تو المام و مرسی کی سے پہلے۔ (شرح الزرقانی علی المواہب المقصد الاول فی تشریف اللہ تو المواہب المقصد الاول فی تشریف اللہ تو کو میں میں سے پہلے۔ (شرح الزرقانی علی المواہب المقصد الاول فی تشریف اللہ تو کو میں میں میں کی تھر کو کو میں میں کے دورا کی میں اور اس کی کھر کی تاری کی تعلیم المواہب المقصد الاول فی تشریف اللہ تو کو کے دورا کی میں کو کو کو کو کی میں کے دورا کی کو کی تعلیم کی کھر کے دورا کی کو کی کھر کے دی کی کھر کے دورا کی کھر کی کھر کے دورا کی کھر کے دورا کی کھر کے دورا کی کھر کے دورا کی کھر کی کھر کے دورا کے دورا کی کھر کے دورا کے دورا کی کھر کے دورا کی کھر کے دورا کے دورا کے دورا کی کھر کے دورا کے دورا کے دورا کی کھر کے دورا کے دورا کے دورا کے دورا کے دورا کی کھر کے دورا کے

ببليانبياء كرام ينظئ كانماز

ا ام ابوجعفر طحاوی منفی میشد کلصتے ہیں: جب آ دم علیہ الصلاقوالسلام کی توبدو قت نجر قبول ہُو کی انہوں نے دور کعتیں پڑھیں وہ نماز مبي بُولَى \_ادرائحق عليه الصلاقة والسلام كا فعديد وفت ظهر آيا ابر بيم عليه الصلاقة والسلام نے جار پڑھيں و وظهر مقرر بہوئی \_عزيم عليه الملام سوبرس کے بعد عصر کے وقت زندہ کئے گئے انہوں نے چار پڑھیں وہ عصر پُو کی۔ داؤدعلیدالعسلوٰ آوالسلام کی تو ہدوقت مغرب قول بُولَى جارر كعيس برصنے كھڑ ہے ہوئے تھك كرتيسرى پر بيٹھ كئے بمغرب كى تين بى رہیں۔ اورعشاءسب سے بہلے ہمارے بى - 佐江 上海

جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے ای کے مطابق اس کو طحاوی نے روایت کیا ہے کہ قاسم ابن جعفر نے بحرابن تھم کیسانی ہے ،اس نے ابوعبد الرحمٰن عبد الله ابن محمد ابن عائشہ سے سنااس کے بعد سمانقہ روایت بیان کی ہے۔

(شرح معانى الآ عارياب المضلة ة الوسطى مطبوعه الي ايم سعيد ميني كراجي)

امام احدر صابر یلوی براندی سید کی بیر دیایت ایک لطیف کلام پرشمنل بالبندا أس کا خلاصه نیکھتے ہوئے امام زندوی فرماتے ہیں میں نے اہام ابوالفصل سے پوچھا میج کی وورکعتیں ظہر وعصر وعشاء کی جارمغرب کی تین کیوں ہوئیں۔ فرمایا تھم۔ میں نے کہا مجھے اور اہمی افادہ سیجے۔ کہا ہر نماز ایک نبی نے پریمی ہے، آ دم علیدالصلوٰ ق والسلام جب جنت سے زمین پرتشریف لائے دنیا آ تھوں میں تاریک تھی اور ادھررات کی اندھیری آئی ،انہوں نے رات کہاں دیکھی تھی بہت خائف ہُو ہے ، جب سے جبکی دور کعتیں شكر الهي كي پڙهيس، ايک اس کاشکر که تاريجي شب ہے نجات ملي دوسرااس کا که دن کي روشني پائي انہوں نے فعل پڙھي تھيں ہم پر فرض ی تن کئیں کہ ہم سے گنا ہوں کی تاریکی دور ہواور طاعت کا نور حاصل ہو۔ زوال کے بعدسب سے پہلے ابر اجم علیہ الصلا قوالسلام نے جارركت پڑھيں جبكة اسلىلى عليدانصانوة والسلام كافدىياً تراہے بہلى اس كے شكر بيلى كد جينے كاغم دور مواد وسرى فدىيا نے كے سبب، تیسری الله تعالی کی رضا کاشکر، چومی اس سے شکر میں کہ اللہ عزوجل کے تھم پر استعیل علیہ الصلوٰ قو وائتسلیم نے کر دن رکھ دی سیان کے نفل تھے ہم پر فرض ہُو کمیں کہ مولی عد تعالی ہمیں قتل نفس پر قدرت دے جیسی انہیں ذریح ولد پر قدرت وی اور ہمیں بھی غم سے نجات دے اور یہود ونصاری کو جمارا فد میرکر کے نارہے جمیں بچالے اور ہم سے بھی راضی ہو۔

( فَأُوكُ رَضُوبِهِ مِنْ ٥ أَكِمَا بِ أَنْصَلُوْ قَدِرَ مِنَا فَا وَتَذْ يَتِثْنَ لَا بَهُورٍ ﴾

نماز جھوڑنے پر وعید کا بیان

المام مندا فی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت جابر بڑگانڈراوی ہیں کے رسول اللہ منگانیز اس کے فرمایا نماز کا حجوز نابندہ مومن اور كفركے درميان (كى ديواركوگراديتا) ہے۔ (ميج سلم)

يهال مفظ بين كامتعنق محذوف م يعني ال حديث من بيعمارت مقدر م كه مَوْكُ الصَّلْوةِ وُصَلَةٌ بِينَ الْعَبُدِ الْمُسْلِمِ رَبَيْنَ الْـكُفُو جس كامطلب بيہوا كه بنده مومن اور كفر كے درميان تماز بمز له ديوار كے ہے كه بنده اس كى وجہ سے كفرتك نہيں يہنج سکتا تگر جب نماز ترک کردی گنی تو تکو یا درمهان کی دیوارا تھا گئی للبذانماز چھوڑ تااس بات کاسب ہوگا کہ نماز چھوڑنے والامسلمان کفر

هدايه بزبرادلين) و المحالية ال

سے پینے جائے گابہر عال۔اس صدیث میں نماز چھوڑنے والوں کے لیے بخت تہدید ہے اور اس میں اس طرف اثارہ ہے کہ نمازی چھوڑنے والامکن ہے کہ کا فرہو جائے۔

کیونکہ جب آس نے اسلام و گفر کے درمیان کی دیوار کوختم کر دیا گویا وہ گفر کی صد تک پہنے گیا ہے اور جب وہ گفر کی صد تک پہنچ گیا تو ہوسکتا ہے کہ بجی ترک نماز اس کوفت و فجو راور اللہ سے بعناوت وسرکشی میں اس صد تک دلیر کر دے کہ وہ دائر ہ گفر میں داخل ہو بوے یہ بیٹروع میں بتایا جاچکا ہے کہ تارک نماز کے بارے میں علاء کے مختلف اقوال جیں جنانچے اصحاب ظوا ہر تو یہ کہتے ہیں کہ تارک صلوۃ کافر ہوجا تا ہے۔

حضرت امام مالک پیشند اور حضرت امام شافعی پیشند فرماتے ہیں کہ نماز جھوڑنے والد اگر چہ کا فرنہیں ہوتا گر وہ اس کر ٹی و طغیانی کے پیش نظراس قابل ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔حضرت امام اعظم ابوصنیفہ بردانیڈ کا مسلک سے ہے کہ جوآ دمی نماز جھوڑ دے اس کواس وقت تک جب تک کہ نمازنہ پڑھے مارٹا اور قید خانہ جس ڈال دینا واجب ہے۔



# بَابُ الْمُوَاقِيت

# ﴿ بيرباب نماز كے اوقات كے بيان ميں ہے ﴾

باب اوقات كى مطابقت كابيان

بن منامہ این محمود البابر تی بیناتیہ کی ہے ہیں: کتاب الا میمان کے بعد کتاب الصلوٰۃ تمام کتابوں سے مقدم ہے۔ اور لفت میں اوساؤۃ کا مام کتابوں سے مقدم ہے۔ اور لفت میں اوساؤۃ کا کا معنی دعاہے۔ جبکہ اصطلاح میں افعال مخصوصہ معبودہ کا نام نماز ہے۔ اور اس کو نماز ای وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر لفوی معنی جو شریعت سے منقول ہوکر آیا اس میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے دجوب کا سبب دقت ہے۔ (اس وجہ سے مصنف نے اوقات کے باب کومقدم ذکر کیا ہے کیونکہ سبب وجود میں مقدم ہوتا ہے )۔ (عزایہ، جان ایس ہیروت)

#### قرآن مجيد ہے نمازوں كے اوقات كابيان

الله تع في كا فرمان ٢-

إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُوْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣،١٠٠٥)

بِ فَكَ مُمَا رَصَلُمَا نُول بِرِونَت مَقرره بِرِفْرض ہے۔ سورة روم شن ، نجگان نماز کے وقتوں کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے۔ فَسُهُمَانَ اللّٰهِ حِینَ تُمُسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ و وَلَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمَاوَ ابِ وَالْأَرُضِ وَعَشِیًّا وَحِینَ تُظْهِرُونَ (۱۸ مورة روم)
تُظْهِرُونَ (۱۸ مورة روم)

توالٹدی پاکی بولو جب شام کروادر منج ہو۔اوراس کی تعریف ہے آسانوں اور زمینوں میں اور پیچھ دن رہے جب تنہیں دو پیر ہو۔

علیم الامت مفتی احمہ یار خان نیسی نورالعرفان میں اس آیت کی تغییر لکھتے ہیں کہ شام میں مغرب اورعشاء کی نمازیں آگئی اور صحیح میں نماز ہیں ہے۔ نماز ہیں ہے۔ عَشِیّا میں صحیح میں نماز ہیں ہے۔ عَشِیّا میں نماز ہجر ہے۔ نماز ہیں ہے۔ عَشِیّا میں نماز خر مراو ہے کیونکہ ظہر ظہر ہا ہے۔ بتا ہے بعنی دو پہر ۔ خیال دیے کے عربی میں صحیح سے دو پہر تک غدا، دو پہر سے رات تک کے اول حصہ تک عشاء اور نصف رات کے بعد کو تحور کہتے ہیں۔

ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشادے کہ

وَالْقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكُومِى لِلذَّاكِرِينَ (١١٣) (پ،١٥٠)

اور نماز قائم کرودن کے دونوں کٹاروں اور پچھرات بے حصول میں۔

I'm Continue See معرت مدرالا فامنل سيد محد نعيم الدين مرادآ باوي تغيير خزائن العرفان مي لكهت بين كهدن كي دونون أنارول ستان او سنام مراد ہے زوال سے بل کا وقت میں میں اور بعد کا شام میں داخل ہے میں کی نماز نجر اور شام کی نماز ظہر وعصر بیل اور رات سے حصول کی تمازین مغرب ومشاه ہیں۔

ں م بخاری وسلم اپنی اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑھٹڈ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کی ﴿ غِيرٍ ﴾ مورت كا بوسه كے ليا مچر(احساس تدامت وشرمند كى كے ساتھ ) رسول الله منافظاتی غدمت اقدس میں عاضر ہو کرمورت واقعہ کی خبر دی (اور آب ملاقیل سے اس کا حکم ہو چھا، رسول اللہ منی تینی نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ دحی کے ذریعہ حمداوندی کے منتظ ر ب الناوش ال أناوش الله وي في من الله وي الله و وَ زُلَهُ مَا يَمِنَ الْيُلِ إِنَّ الْحَسَنتِ يُلُهِبُنَ السّيّانِ (11 - بود 114) اور نماز كودن كوفت اول وآخر اور رات كي پندما عات میں پڑھا کرد کیونکہ نیکیاں ( بینی نمازیں ) ہرائیوں کومٹادین ہیں۔ آیت کے نازل ہونے کے بعداس آ دمی نے عرض کیا کہ یارسول ا دوسری روایت میں آپ نٹائی کا جواب اس طرح ندکور ہے کہ (آپ مٹائی کا میا ) میری امت میں ہے جو آ دی اس آیت پر عمل کرے اس کے لیے ( یمی علم ہے، لیعنی جو آ دمی بھی برائی کے بعد بھلائی کرے گااسے میں سعادت حاصل ہوگی کہ اس بھلائی كے نتیج میں اس كى برائی ختم ہوجائے كى )\_ (سيح بنارى وسيح سلم)

جس صاحب کابیدواقعہ ہے کہ انہوں نے ایک غیرعورت کا بوسہ لے لیا تھا ان کا تام ابوالیسر تھا۔ جامع تریذی نے ان کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں وہ خود راوی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت تھجوریں خریدنے کے لیے آئی میں نے اس ہے کہا کہ میرے گھر میں اس سے زیادہ اچھی مجوریں رکھی ہوئی ہیں (اس لیے تم وہاں چل کر دیکیرلو) چنانچہ وہ میر کے ہمراہ مکان میں آگئ (وہاں میں شیطان کے بہکانے میں آئمیااور جذبات ہے مغلوب ہوکر )اس اجنبی عورت سے بوس و کنار کیا۔اس نے (میرے اس فلطاور نازیبار دیے پر جھے تنبیہ کرتے ہوئے) کہا کہ بندہ خدا!اللہ (کے قبر وغضب) سے ڈروچنانچہ (خوف خداست میراول تقرا عمیاا در) میں نہایت ہی شرمندہ دشرمسار جو کر ہارگاہ رسالت مُغَاتَیْتا میں حاضر ہوا۔ چٹانچہ بارگاہ رسالت مناتیۃ میں ان کے ساتھ جو معامله جواوی صدیث میں ذکر کیا گیا ہے آئے ت کریمہ میں طبو بھی السنھاد لینی دن کے اول وآخر سے دن کا ابتدائی حصہ اورائتہا کی حصد مراد ہے۔اس کا مطلب میں ہوا کہ دن کے اول مینی ابتدائی حصہ سے فجر کی نماز اور آخری حصہ سے ظہر وعصر کی نمازیں مراد ہیں ا ک طرح ذلها من المیل لیخی رات کی چند ساعتوں سے مغرب وعشاء کا وقت مراد ہے۔ اس طرح اب آیت کریمہ کا مطلب ہے ہوگا فجر،ظبر،عسر،مغرب اورعشاء کی نماز پڑھا کرو، کیونکہ نیکیاں (نمازیں) پرائیوں کومٹادی ہیں۔

نماز فجر کے وقت کا بیان

(اَوَّلُ وَقُدتِ الْفَجُوِ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ الثَّانِي وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَوِضُ فِي الْأَفُقِ، وَآخِرُ وَقُتِهَا مَا لَـمُ تَـطُلُعُ الشَّمْسُ) لِحَدِيثِ (إمَامَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنَّهُ آمَّ رَسُولَ. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ فِيهَا فِي الْيَوْمِ الْآوَّلِ حِينَ طَلَعَ الْفَجُو، وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ آسُفَوَ جِدًّا وَكَادَتُ النَّ الْمَالُعُ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِوِ الْحَلِيثِ: مَا بَيْنَ هَلَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقُتْ لَكَ وَلَاّمَتِك . النَّاسُ مَطُلُعُ)، ثُمَّ قَالَ فِي آخِوِ الْحَلِيثِ: مَا بَيْنَ هَلَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقُتْ لَكَ وَلَاّمَتِكَ الْمَعَ الْمَالُوعِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَكَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَتِى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

#### فجر كاذب كااعتبار بيس كياجائے گا:

وَلا مُعْتَبَرَ بِالْفَجْرِ الْكَاذِبِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي يَبْدُو طُولًا ثُمَّ يَعْفَبُهُ الظَّلامُ لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ
وَالسَّلامُ (لَا يَغُرَّنَكُمُ آذَانُ بِلَالِ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَإِنَّمَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأَفْقِ)
اَنُ الْمُنْتَشِرُ فِيهِ .

ے اور کجر کا ذب کا عنبارٹیس کیا جائے گا۔اوروہ سفیدی ہے جولسا کی ٹیں ظاہر ہوتی ہے بھراس کے فوراُ بعدا ندھیرا آجا تا ہے اس کی دلیں نبی کریم مُنالِیَّیْزِم کا فرمان ہے بلال کی اذان تہہیں دھو کے بیس نے ڈالے اور نہ بی دراز فجر اور بیٹک جو فجر افق میس بھٹی ہوئی ہووی فجر (صاوق) ہے۔

#### نمازظهر كے وقت كى ابتداء وانتهاء

﴿ (وَاوَّلُ وَقُتِ الطُّهُ وِ إِذَا زَالَتُ الشَّمُ سُ إِلَا مَامَةِ جِبُولِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الْيَوْمِ الْآوَلِ حِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللللللَّهُ و

لَهُ مَا إِمَامَةُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْيَوْمِ الْآوَّلِ فِي هَاذَا الْوَقْتِ . وَلَا بِيُ بَحنِيُفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ مَا إِمَامَةُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (اَبَرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَمَ) وَاَشَدُّ الْحَرِّ فِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اَبَرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) وَاَشَدُّ الْحَرِّ فِي فَيْ السَّلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ

کے اور نماز ظہر کا اول وقت تب شروع ہوتا ہے جب سورج زوال پذیر ہو۔ کیونکہ جبرائیل امین نے پہلے دن اس وقت است کرائی تھی جب سورج زوال پذیر ہو۔ کیونکہ جبرائیل امین نے پہلے دن اس وقت است کرائی تھی جب جب سورج کا وقت زوال تھا۔ اور اس کا آخری وقت اسام اعظم میشاند کے نزد کی جب تک ہر چیز کا سابیاس کے اس کے سوادو گنانہ ہوجائے۔

#### نمازعصر کے وقت کابیان

(وَاَوَّلُ وَقَٰتِ الْعَصُرِ إِذَا خَرَجَ وَقَتُ الظُّهُرِ عَلَى الْفَوَلَيْنِ وَآخِرُ وَقَٰتِهَا مَا لَمْ تَغُرُبُ الشَّمُسُ) لِفَوْلِيهِ عَلَيْهِ الْطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ اَذْرَكَ رَكْعَةٌ مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغُرُبَ الْشَمْسُ فَقَدُ اَذْرَكَهَا)

کے اور جب نماز ظہر کا وقت نکل جائے دونوں اقوال کے مطابق وہی عصر کا اول وقت ہے۔اوراس کا آخری وقت جب تک سورج غروب نہ ہو۔ کیونکہ نبی کریم مثل نظر مایا: جس نے غروب آفاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پائی پس اس نے عمر کو پالیا۔

## نمازمغرب کے دفت کابیان

(وَاوَّلُ وَقُسِتِ الْسَغُوبِ إِذَا غَرَبَتُ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقُتِهَا مَا لَمْ يَغِبُ الشَّفَقُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِسَمُهُ اللَّهُ: مِقْدَارُ مَا يُصَلَّى فِيهِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لِآنَّ جِبُوبِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَّ فِي الْيَوْمَيْنِ فِي وَقَاتٍ النَّارُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَّ فِي الْيَوْمَيْنِ فِي وَقَيْتِ وَاحِدٍ .

وَلْنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (أَوَّلُ وَقَتِ الْمَغُوبِ حِينَ تَغُرُبُ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقَتِهَا حِينَ يَغُرُبُ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقَتِهَا حِينَ يَغُرُبُ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقَتِهَا حِينَ يَغِيبُ النَّسْفَقُ هُو الْبَيَاصُ الَّذِي فِي الْأَفْقِ بَعْدَ الْحُمْرَةِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالًا: هُو الْحُمْرَةُ وَهُو رِوَّايَةٌ عَنُ آبِي حَنِيْفَةَ وَهُو يَوْلُ النَّسَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ) وَيَلَابِي حَنِيْفَةَ وَهُو رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ) وَيَلَابِي حَنِيْفَةَ وَهُو رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (وَآخِرُ وَقُتِ الْمَغُوبِ إِذَا السَّودَ اللَّفُقُ) وَمَا رَوَاهُ مَوْفُو فَى الْمُؤْوِقُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (وَآخِرُ وَقُتِ الْمَغُوبِ إِذَا السُوذَ اللَّهُ فَيْ الْمُؤْفَى) وَمَا رَوَاهُ مَوْفُوفَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا ذَكَرَهُ مَا لِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْمُوطَأَ، وَهِيهِ الْحَتَلَاقُ الصَّودَ اللَّهُ فِى الْمُوطَأَ، وَهِيهِ الْحَتَلَاقُ الصَّارَة .

اورنمازمغرب کا اول وقت وہ ہے جس وقت سورج غروب ہواوراس کا آخر وقت جب تک شفق عائب نہ ہو۔ اور

رہ ہے۔ ہے۔ اور ہمارے نزدیک نی کریم مُنائیڈ کا یفر مان ہے کہ نماز مغرب کا اول وقت جب سوری غروب ہواوراس کا آخری وقت شفق کے غائب ہونے تک ہے۔ اور امام شافعی بیسٹنٹ نے بیان کیا ہے) وہ کراہت ہے بیچنے کے لئے ہے۔ اور امام شافعی بیسٹنٹ نے بیان کیا ہے) وہ کراہت ہے بیچنے کے لئے ہے۔ اور امام شافعی بیسٹنٹ کے نزدیک شفق سرخی کو کہتے ہیں جو افق میں سرخی کے بعد آئے۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک شفق سرخی کو کہتے ہیں۔ اور ایک روایت امام اعظم بیسٹنٹ اور ایک قول کے مطابق امام شافعی بیسٹنٹ ہیں یہ دوایت ہے۔ کیونکہ نبی کریم شائیز ہم نے بیسٹنٹ سرخی ہے۔ اور امام اعظم بیسٹنٹ کی دلیل میر ہے کہ نبی کریم شائیز ہم نے فر مایا: نماز مغرب کا آخری وقت شفق کے سیاء پر نے نہ ہما ہے۔

اور بہبی روایت حضرت سید ناعبدالله بن عمر برای نجینا پر موقوف ہے۔امام مالک بین ہینتہ نے اس کو 'المؤطا'' بیس ذکر کیا ہے اس بیس صحابہ کرام بڑنا آنڈیز کا اختلاف ہے۔

### نمازعشاء كے اول وا خروفت كابيان

(وَارَّلُ وَقُتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، وَآخِرُ وَقَتِهَا مَا لَمْ يَطْلُعُ الْفَجُرُ النَّانِي) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (وَآخِرُ وَقُتِ الْعِشَاءِ حِينَ يَطُلُعُ الْفَجُرُ) . وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَقْدِيرِهِ بِذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيُلِ .

(وَاوَّلُ وَقُتِ الْوَنُوِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَآخِرُهُ مَا لَمْ يَطْلُعُ الْفَجْرُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ فِي الْوَنْوِ (فَصَلُوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إلى طُلُوعِ الْفَجْرِ) قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هنذَا عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ الْوَنْوِ (فَصَلُوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إلى طُلُوعِ الْفَجْرِ) قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هنذَا عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ الْوَيْمَاءِ وَعُنْدَ اللَّهُ وَقُنْهُ وَقُنْهُ وَقُنْهُ وَقُنْهُ الْعِشَاءِ، إلَّا آنَهُ لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّذَكُو لِلتَّرْبِيبِ .

کے اور نمازعشاء کا اول ونت جب شفق عائب ہوجائے اور اس کا آخری وقت جب فجرطلوع نہ ہو۔ کیونکہ نبی کریم مَنَّ ایَّجِ اللہ اللہ عشاء کا آخری وقت جب فجرطلوع نہ ہو۔ اور بہی حدیث امام شافعی مُنِیْنَہ کا تہائی رات گذرنے کے ساتھ انداز ہ لگانے ہی جمت ہے۔ لگانے ہی جمت ہے۔ لگانے ہی جمت ہے۔

ادر نمازعشاء کے بعد ور کا اول وقت ہے اور اس کا آخری وقت جب تک فجر طلوع نہ ہو کے ونکہ نبی کریم مُنافِقِ آم نے ور کے بارے میں ارشاد فر مایا بتم اس کوعشاء سے طلوع فجر تک کے در میانی وقت میں پڑھو۔ اور مصنف ڈٹی ٹوئٹ فر ماتے ہیں بیصاحبین کے بارے میں ارشاد فر مایا بیٹ ہے جبکہ امام اعظم مجیشہ کے نز دیک اس کا وقت ، وقت عشاء بی ہے لیکن یا دہونے کی صورت میں ور کوعشا و پر مقدم نہ کیا جسئے کیونکہ تر تیب ضروری ہے۔

# فصل في او قات المستحبة

﴿ يَعْلَ نَمَازُ كَمُسْتَحِبِ اوقات كے بيان ميں ہے ﴾

مستحب اوقات والي فصل كي فقهي مطابقت كابيان

اس سے پہلے مصنف نے ان احادیث سے مسائل کے استنباط ذکر کیا ہے۔ جس سے نماز وں کے اول اوقات اوران کے آخری اوقات ٹابت ہوتے ہیں۔ جس سے بیرواضح ہوگیا۔ ان اوقات ابتداء وانتہاء سے نماز وں کے کمل اوقات کاعلم حاصل ہو جائے۔ لہذاوہ معلوم ہوا۔ اب اس کے بعد مصنف نمام نماز وں کے مستخب اوقات بیان کریں گے۔ احکام شرعیہ میں فرائف کا مقام مقدم اور مستخبات کا مقام مونز لہذا اس میں مناسبت سے اس فصل کو مصنف نے مؤخر ذکر کیا ہے۔

احکام شرعیہ میں فرائف کے احکام متعین و متحکم ہوتے ہیں جبکہ استخباب ای ممل میں زائد اجر کا باعث بنتا ہے۔ جونفل کے ورجے میں ہوتا ہے۔ للبذاای وجہ سے مصنف نے احکام فرائض کومقدم اور زوائداجروالے احکام کومؤ خرذ کر کیا ہے۔ مقدم میں میں فیت میں ہوتا ہے۔

تاخيرمستحب كانفتهي مفهوم:

علامه ابن تجیم معزن حنی بینید کلمت بین: تاخیر کامعنی به ہے کہ وقت کے دوحصوں میں تقسیم کیا جائے اور اوّل نصف کو مجوز کر نصف تانی میں پڑھیں تواسے تاخیر کہا جائے گا۔ (البحرالرائق کتاب الصلوٰہ مطبورا یج ایم سعید کمپنی کراچی)

نماز فجر كالمتحب وقت

(وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ) لِقُوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ اَعُظَمُ لِلْآجُرِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُسْتَحَبُّ التَّعْجِيلُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ وَمَا نَرُويِهِ .

ك فجركَ تمازين اجالامتحب ٢- كونكه في كريم مُثَافِينًا نے فر مایا: فجر كے ساتھ اجالا كرو كيونكه اس ميں بہت بروااجر

. اورامام ش فعی مینتند نے قرمایا: ہرنماز میں جلدی مشخب ہے اور ان پر جمت وہی حدیث ہے جسے ہم نے روایت کیا ہے۔ اور جسے ہم روایت کریں تھے۔

ثما زَظْمِرُكُومرويوں مِیں جلدی جَبَدُرُمیوں مِیں صَّنَدُاکر کے پڑھو قَالَ (وَالْإِبْرَادُ بِالظَّهُرِ فِي الصَّيْفِ وَتَقْدِيمُهُ فِي الشِّنَاءِ) لِمَا رَوَيْنَا وَلِرِوَايَةِ آسَسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ أَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ بَكُرَ بِالظُّهُرِ، وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ اَبْرَدَ بِهَا .

کے فرمایا: گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈا کرنا ( تاخیر کرنا ) اور سردیوں میں جلدی کرنامتخب ہے۔ ای دلیل کی بنا و پر جوہم روایت کر بچے ہیں۔ کہ رسول اللہ مثالیج فیم سردیوں میں ظہر جلدی پڑھتے اور گرمیوں میں اس کوٹھنڈا کرتے۔

#### عصری نماز میں تاخیر مستحب ہے

(وَتَأْخِيرُ الْعَصُرِ مَا لَمُ تَنَفَيَّرُ الشَّمُسُ فِي الشِّنَاءِ وَالطَّيْفِ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَكُيْرِ النَّوَافِلِ لِكُرَاهَتِهَا بَعُدَهُ، وَالْمُعُتَبُرُ تَغَيُّرُ الْقُرْصِ وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ بِحَالٍ لَا تَحَارُ فِيهِ الْآغَيُنُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَالتَّأْخِيرُ إِلَيْهِ مَكْرُوةً .

کے کرمیوں اور سردیوں میں نماز عصر کواس وقت تک مؤخر کرنا جب تک سورج متغیر ندہو کیونکہ عصر کے بعد نوافل کی کوت کر ہوئی ہے۔ اور اس میں قرص کی تبدیلی کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اور قرص میہ ہوجانا کہ آنکھیں اے تکنی بائدھ کرند دیکھیں۔ بی سمجے روایت ہے۔ (تغیر شس) تک تا خیر کردہ ہے۔

#### نمازمغرب میں جلدی مستحب ہے

(ق) يُسْتَحَبُّ (تَعُجِبلُ الْمَغُوبِ) لِأَنْ تَأْخِيرَهَا مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ النَّشَبُهِ بِالْيَهُودِ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرِ مَا عَجَلُوا الْمَغُرِبَ وَاخْرُوا الْعِشَاءَ).

ے اور مغرب میں جلدی متحب ہے کیونکہ اس میں تاخیر طروہ ہے اس وجہ سے کدان میں یہود کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور بی کریم مُنافِیظ نے فرمایا: میری امت بمیشہ بھلائی پردہے گی جب تک انہوں نے مغرب میں جلدی کی اور عشا م کوم و خرکیا۔

#### عشاء کی نماز میں تاخیر مستحب ہے

قَالَ (وَتَأْخِيرُ الْعِشَاءِ إِلَى مَا قَبْلَ ثُلُثِ اللَّيْلِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَوُلَا أَنُ اَشُقَ عَلَى أُلَّتِ اللَّيْلِ) وَلَانَّ فِيهِ قَطْعَ السَّمَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بَعْدَهُ، وَفِيلَ فِى الصَّيْفِ ثُعَجَّلُ كَى لَا تَتَقَلَّلَ الْجَمَاعَةُ، وَالتَّأْخِيرُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ مُبَاحِ لِاَنَّ وَلِيلَ الْكَرَاهَةِ الصَّيْفِ ثُعَلِيلًا الْجَمَاعَةُ وَالتَّأْخِيرُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ مُبَاحِ لِاَنَ وَلِيلَ الْكَرَاهَةِ وَهُو قَطْعُ السَّمَرِ بِوَاحِدَةٍ فَتَلْبُثُ الْإِبَاحَةُ وَإِلَى النَّهُ فِي اللَّهُ مَا عَدِي مَكُرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْلِيلُ النَّدُبِ وَهُو قَطْعُ السَّمَرِ بِوَاحِدَةٍ فَتَلْبُثُ الْإِبَاحَةُ وَإِلَى النَّهُ مِ اللَّهُ مَا عَدُولُ لَا الْجَمَاعَةِ وَقَدْ انْقَطَعَ السَّمَرُ عَلَيْكُ السَّمَ وَالْحَدَةِ فَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَدِي مَكُرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ وَقَدْ انْقَطَعَ السَّمَرُ عَلَيْكُ السَّمَ عَلَيْ اللَّهُ مَا عَدِي مَكُولُولُ الْمَا فِيهِ مِنْ تَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ وَقَدْ انْقَطَعَ السَّمَرُ عَلَى السَّمَ اللَّهُ مَا عَلَيْلُ الْمَاعِدِ مِنْ تَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ وَقَدْ انْقَطَعَ السَّمَرُ عَلَيْلُ اللَّهُ مَا عَلَيْ الْعَلَى السَّمَ الْمَاعِيقِ عَلَيْلُ الْمَدَاعِةِ عَلَى الْمَاعِلَةُ وَلَالُهُ مَا عَلَى الْمَلْلُ الْمَعْمَاعِةِ وَقَدْ انْقَطَعَ السَّمَو اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا لَيْلُولُ الْمَعْمَاعِيْلُولُ الْمَاعِلَةُ وَقَدْ الْقَطَعَ السَّمَو اللَّهُ مَا السَّمَاعِ الْمَاعِلَةُ وَلَيْلُولُ الْمَاعِلَةُ مَا عَلَيْلُولُ الْمَاعِيةِ وَقَدْ الْمُعْلَى الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ مَا السَّمَاعُ الْمُعْتَى اللْمُعْمَاعِةُ وَالْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِمُ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَى الْمُعْتَعَلَعُ الْمُعْتَعُ السَّمِ الْمُعْتَلِ اللْمُ الْمُعْمَاعِلَةُ الْمُعْتَعَلَعُ الْمُعْتَعُلِهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعُلِمُ الْمُعْتَعَلَعُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَعُلُهُ الْمُعْتَعَلِمُ الْمُعْتَعَلَعُ السَاعِمُ الْمُعْتَعُلُمُ الْمُعْتَعِلَعُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَعُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتِعِي الْمُعْتَعُلِعُلَالِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْتَعِيْمُ الْمُعْتَعِلَعُ الْمُعْتَع

کے نمازعشاء کوتہائی رات سے پہلے تک مؤخر کرنامتخب ہے۔ کیونکہ نی کریم منٹی تینے نے مایا: اگر میری است پرمشقت مندونی تو میں نمازعشاء کوتہائی رات تک موخر کرتا۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ قصہ کہائی کونتم کرتا ہے کیونکہ عشاء کے بعداس سے منع کیا

عی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرمیوں میں جلدی کی جائے تا کہ جماعت تھوڑی نہ ہو۔ اور آدھی رات تک تا خیر کرنا مہا ہے۔ کونکہ ولیل کراہت قلت جماعت ہے۔ کونکہ ولیل کراہت قلت جماعت ہے۔ سرکامعارضہ صرف ولیل ندب ہاور کس ہے باتیل کر ایت تا ہے۔ بندانصف رات تک اب حت ٹابت ہوگئی۔ اور وات کے آخری نصف تک مؤخر کرنا کروہ ہے کیونکہ اس سے قلت جماعت ہوگئی۔ جبکہ قصہ کہانی اس سے جہنے تم ہوئی ہے۔

#### نماز وتر كامستحب ونت

#### بادلول كابيام مين مستحب اوقات كابيان

کے اور جب بادلوں کا دن ہوتو تجر ،ظہر اور مغرب کی نماز میں تاخیر مستحب ہے جبکہ عصر اور عشاء میں جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ کیونکہ عش عشی تاخیر بارش پر قیاس کرتے ہوئے قلت جماعت کا سبب ہوگا۔اور عصر میں تاخیر وقت مکر وہ کے وقوع کا وہم ہوگا جبکہ جر میں کوئی وہم نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کا وقت لمب ہے اور امام اعظم جمنیت تمام نماز وں میں احتیاط کے طور پر تاخیر روایت کی گئی ہے۔ کیا آپ پہیں و کھتے کہ نماز کو وقت کے بعدادا کرنا جائز ہے جبکہ وقت سے پہلے جائز نہیں۔

# فَصُلُّ فِي الْآوُفَاتِ النَّتِي تُكُرَكُ فِيهَا الصَّلَاكُةُ

﴿ يَصْلِ ان اوقات كے بيان ميں ہے جن ميں نماز بيسے هنا مكروہ ہے ﴾

اوقات عمروه والي فصل كي مطابقت فقهي كابيان

على مد بدرالدين بيني حنى برياسة كليسة بين كديد تصل ان اوقات كے بيان ميں ہے جس ميں نماز مروہ ہے۔ اوراس فصل كانام كروہ اس لئے ركھا ہے كيونكداس ميں نماز كا عدم جواز غالب ہے۔ يا پھر عدم جواز كرا بهت كومتلزم ہے۔ جب مصنف وقت كی اقدام ہے فارغ ہوئے تو انہوں نے اوقات ميں سے اس ایک بيتم بھی بيان فرمائی ہے۔ (البنائيشر نابدايہ ج مير، ٥٥، حقانيدتان)

#### نماز کے اوقات ممنوعہ کا بیان

(لا تَجُوزُ الصَّلاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ قِيَامِهَا فِي الظَّهِيرَةِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا) لِلهُ عَلَيْهِ (عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ثَلَاقَةُ اَوْقَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُصَلِّى فِيهَا وَاَنْ نَفُبُرَ فِيهَا مَوْتَانَا: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرُقَفِعَ، وَعِنْدَ زَوَالِهَا وَسَلَّمَ اَنْ نُصَلِّى فِيهَا وَاَنْ نَفُبُرَ فِيهَا مَوْتَانَا: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرُقَفِعَ، وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتَّى تَذُولَ ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغُرُبَ) وَالْمُرَادُ بِقَولِهِ وَاَنْ نَقْبُرَ: صَلاةً الْجِنَازَةِ كُنَى تَذُولَ ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغُرُبَ) وَالْمُرَادُ بِقَولِهِ وَاَنْ نَقْبُرَ: صَلاةً الْجِنَازَةِ لَا لَكُولِ فَا لَهُ مُعَلِي الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ فِي تَخْصِيصِ لَانَّ وَلِي النَّهُ فِي حَتِي النَّوَافِلِ، وَحُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَخْصِيصِ الْفَوْلِ وَالسَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَخْصِيصِ الْفَوْلِ وَالسَّافِعِي رَجِمَهُ اللَّهُ فِي تَخْصِيصِ الشَّافِعِي رَجِمَهُ اللَّهُ فِي تَخْصِيصِ الْفَوْلِ وَالسَّافِعِي رَجِمَهُ اللَّهُ فِي تَخْصِيصِ الشَّافِعِي رَجِمَةُ اللَّهُ فِي تَخْصِيصِ الشَّافِعِي وَالِكَةِ النَّفُلِ يَوْمُ الْمُعُمِيةِ السَّافِعِي وَالْكَا الشَّافِعِي وَالْكَةِ النَّفُلِ يَوْمُ الْمُعُلِقِ عَلَى الشَّافِعِي وَالْكَاعِةِ النَّفُلِ يَوْمُ الْمُعُمِّةِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ

کے طلوع آ نتاب، دو پہر (وقت زوال) اور غروب آ فتاب کے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کیونکہ حصرت عقبہ بن عام بڑا تین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹا آئی نے ہم کوئین اوقات میں نمازے اور مُر دول کو وُن کرنے سے روکا۔ ایک تو جب مورن طلوع ہور ہاہو، یہاں تک کہ بلند ہوجائے ، دوسرے جس وقت تھیک دو پہر ہو، جب تک کہ زائل نہ ہوجائے اور تیسرے جس وقت تھیک دو پہر ہو، جب تک کہ زائل نہ ہوجائے اور تیسرے جس وقت تھیک دو پہر ہو، جب تک کہ زائل نہ ہوجائے اور تیسرے جس وقت تھیک دو پہر ہو، جب تک کہ زائل نہ ہوجائے اور تیسرے بی وقت تو بی مرادتماز جناز ہ ہے۔ کیونکہ وہ بی اور تا مرد بین مطلق ہے ای کے اطلاق کی وجہ سے امام شافعی بی تین کے خلاف دلیل ہے کیونکہ وہ بین اور آپ کے وقت نقل کو میں اور آبام ابو بوسف بی تا تا کے اطلاق کی دلیل ہے کیونکہ وہ جسے کے دن زوال کے وقت نقل کو جس بی تا ہی دلیل ہے کیونکہ وہ جسے کے دن زوال کے وقت نقل کو بیاح تراددے ہیں۔

#### اوقات ممنوعه مين نماز جنازه اور تجده تلاوت كالحكم

فَالَ (وَلَا صَلَاةً جِنَازَةٍ) لِمَا رَوْيْنَا (وَلَا سَجْدَةُ تِلَارَةٍ) لِلْأَهَا فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ (إلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ عِنْدَ الْعُرْوبِ) لِلْأَنَّ السَّبَ هُوَ الْجُزْءُ الْقَائِمُ مِنْ الْوَقْتِ، لِلَاَّهُ لَوْ تَعَلَّقُ بِالْكُلِّ لَوْجَبَ الْآدَاءُ مَعْدَةُ، وَلَوْ تَعَلَّقُ بِالْكُلِّ لَوَجَبَ الْآدَاءُ مَعْدَةُ، وَلَوْ تَعَلَّقُ بِالْجُزْءِ الْمَاضِى فَالْمُؤَدِّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ قَاضِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدُ الْعَدَةُ، وَلَوْ تَعَلَّقُ بِالنَّجُرْءِ الْمَاضِى فَالْمُؤَدِّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ قَاضِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدُ الْقَالَةُ مَا وَجَبَتْ، بِخِلَافِ عَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ لِلاَنَّهَا وَجَبَتْ كَامِلَةٌ فَلَا تَنَاذَى بِالنَّاقِصِ. فَالْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: وَالْمُرَادُ بِالنَّفِي الْمَذْكُورِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ الْتِلاوَةِ الْكُرَاهَةُ، فَالْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: وَالْمُرَادُ بِالنَّفِي الْمَذْكُورِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ الْتِلاوَةِ الْكُرَاهَةُ الْمُعَلِّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمَعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُقَالِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ وَالْمَالِولَةِ وَالْمَالِولَةِ وَالْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُقْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ ا

اور نماز جناز ہ بھی نہ پڑھاس دوایت کی وجہ جے ہم بیان کر بھے ہیں۔ اور مجدہ تلاوت بھی جائز نہیں کے ونکہ مجدہ علاوت بھی نماز کے معنی میں ہے۔ سوائے اس ون کی عمر کے جو غروب کے وقت پڑھی کے ونکہ سبب وقت کا وہ جڑ ہے جو قائم ہے کیونکہ سبب اگر کل وقت کے ساتھ متعلق ہوجیہا کہ گیونکہ سبب اگر کل وقت کے ساتھ متعلق ہوجیہا کہ گذراتو آخر وقت میں اواکی جس طرح ہس پر گذراتو آخر وقت میں اواکی جس طرح ہس پر والد قضا وکرنے والدی ہوگا۔ اور جب ایسا ہی ہے تو شخصی اس نے ایسے ہی اواکی جس طرح ہس پر واجب ہوئی تیں۔ لہذاوہ تاقص وقت کے ساتھ واجب ہوئی تیں۔ لہذاوہ تاقص وقت کے ساتھ اوا واجب ہوئی تیں۔ لہذاوہ تاقص وقت کے ساتھ اوا گئی۔

صاحب ہدار فرمائے ہیں کہ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت کی جونفی ندکور ہے اس سے مراد کراہت ہے کیونکہ اگر اس نے مکروہ وفت میں نماز جنازہ پڑھایا آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کیا تو جائز ہے۔ کیونکہ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت ناتف اوائیلی ہوگئی جس طرح وہ داجب ہوئے تھے۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ جنازے کا واجب حضور کی وجہ سے اور سجدے کا وجوب تلاوت کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔

### فجراورعصركے بعدنوافل بڑھنے كى ممانعت كابيان

(وَيُكُونُ أَنُ يَنْتَفِلَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُّت) لِمَا رُوِى آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ .

(وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّى فِى هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الْفُوَائِتَ وَيَسْجُدَ لِلتِّلَاوَةِ وَيُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ) لِآنَّ الْمَصْفُولِ بِهِ لَا لِمَعْنَى فِى الْوَقْتِ فَلَمْ تَطُهَرُ الْمَصْفُولِ بِهِ لَا لِمَعْنَى فِى الْوَقْتِ فَلَمْ تَطُهَرُ الْمَحْدَةِ الْفَرَافِقِ، وَظَهَرَتُ فِى حَقِ الْمَنْذُورِ لِآنَهُ تَعَلَّقَ فِى حَقِ الْمَنْذُورِ لِآنَهُ تَعَلَّقَ فِى حَقِ الْمَنْذُورِ لِآنَهُ تَعَلَّقَ فِى حَقِ الْمَنْذُورِ لِآنَهُ تَعَلَّقَ

وُجُوبُهُ بِسَبَبِ مِنْ جِهَتِهِ، وَفِي حَقِّ رَكْعَتَى الطَّوَافِ، وَفِي الَّذِي شَرَعَ فِيهِ ثُمَّ اَفْسَدَهُ لِآنَ الْوَجُوبَ لِغَيْرِهِ وَهُوَ خَتْمُ الطَّوَافِ وَصِيَانَهُ الْمُؤَدَّى عَنْ الْبُطْلَانِ.

رَيْ كُرَهُ أَنْ يُتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْوِ بِاكْتَرَ مِنْ رَكَعَتَى الْفَجْوِ) لِلاَنَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمُ لَمُ يَرَدُ عَلَيْهِمَا مَعَ حِرْصِهِ عَلَى الصَّلَاةِ .

سی فرکس کے بعد تقل پڑھنا کروہ ہے تی کہ درج طلوع ہوجائے اور عصر کے بعد بھی نقل پڑھنا کروہ ہے تی کہ سورج غرب ہوجائے۔ کیونکہ نی کریم من فیزانے اسے منع کیا ہے۔ اوران دونوں اوقات میں قضا ، نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ۔ اور سی ہو ہا وت کر ہے اور نماز جنازہ پڑھے۔ اس لئے کہ کراہت تو فرض کے تن کی وجہ سے تھی کہ سارا دفت ہی فرض میں معروف ہو۔ جہا کہ ایس ایس ہو۔ جہا کہ ایس ایس ہو ہو گئی ایس ہو ہو گئی اور ایس من کے جرگز نہیں جو دفت فر اکفن کے تن میں پایا جائے۔ البذاب کراہت فرائنس کے حق میں ظاہر نہ ہوئی ۔ اور جو بہا کہ اور ای طرح نذرر کھنے کی نماز ہے جو چزیں بابذات واجب ہیں جس طرح تعدہ تا وہ جہ سے متعلق ہے۔ کیونکہ اس کا سب وہی ہے ۔ ای طرح طواف اور ایسی نماز کے حق میں کراہت ثابر ہوگی۔ اور دوسراختم طواف ہے جومودی کو باطل کر اہت ثابت ہوگی جس کوشروع کر کے اس نے فاسد کر دیا ہو۔ کیونکہ میہ وجوب لغیرہ ہے اور دوسراختم طواف ہے جومودی کو باطل کرنے بچانے والا ہے۔

طلوع نجر کے بعد کجر کی دورکعات کے سوا زائد نوافل پڑھنا تکروہ ہے کیونکہ نبی کریم ننڈ تیزامان دورکعات ہے زیادہ نبیس بڑھتے تنے حالانکہ آپ منٹائیزام کونماز کابہت شوق تھا۔

### فرائض مغرب سے پہلے نوافل پڑھنے کی ممانعت کا بیان

(وَلا يُتَنفَّلُ بَعَدَ الْعُرُوبِ قَبُلَ الْفَرْضِ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْجِيرِ الْمَغْرِبِ (وَلا إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ
لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى أَنْ يَقُرُعُ عَ) مِنْ خُطْبَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الاشْتِغَالِ عَنْ اسْتِمَاعِ الْعُحُطْبَةِ .

اللَّحُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى أَنْ يَقُرُعُ عَ مِنْ خُطْبَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الاشْتِغَالِ عَنْ اسْتِمَاعِ الْعُحُطْبَةِ .

الاشتِعَالِ عَنْ اسْتِمَاعِ الْعُمُونِ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ



### باب الاذان

# ﴿ يه باب اذان كے بيان ميں ہے ﴾

باب الاذان كى مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین عنی حنفی بریند کھتے ہیں: مصنف جب باب الاوقات، فارغ ہوئے تواس باب کاذکر شروع کیا ہے کیونکہ
و اوقات اسباب میں سے ہے۔ اور از ان حقیقت میں اعلام سے ہے۔ لہذا اس کا ذکر اس کے ساتھ متصل ہوگا کیونکہ ہے اس کی
علامت بینی وقت کے شروع ہونے اور نماز کی اطلاع ہے۔ اور باب الاوقات کو مقدم اس لئے کیا ہے کہ وہ سبب ہے اور سبب ہمیشہ
اپنی علامت پر مقدم ہوا کرتا ہے۔ (البنائی شرح البدایہ، ۲۶ ہی کے دخانی ملان)

#### اذان كے لغوى واصطلاحي مغبوم كابيان

لفت پیں اؤ ان کا معنی خبر دینا ہیں اور اصطلاح شریعت ہیں چند مخصوص الفاظ کے ساتھ اوقات مخصوصہ ہیں نماز کے وقت آن کی خبر دینے کواڈ ان کہتے ہیں۔ اس تعریف سے وہ اؤ ان خارج ہے جو نماز کے علاوہ دیگر امور کے لیے ہے مسئون کی گئی ہے جیسا کہ پچکی پیدائش کے بعد اس کے وائیس کان ہیں او ان کے کلمات اور بائیس کان ہیں اقامت کے کلمات کیے جاتے ہیں اور اس طرح اس آ وی کے کان ہیں اڈ ان کہنا مستحب ہے جو کسی رنج ہیں جتلا ہویا اسے مرگی وغیرہ کا مرض ہویا وہ غصے کی حالت ہیں ہو، یا

یا در ہے کہ فرائض نماز کے لیے اذان کہناسنت موکدہ ہے تا کہ لوگ نماز کے دنت مجد میں جمع ہو کیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔اذان کی مشر دعیت کے سلسلے میں مشہور اور صحیح سے کہ اذان کی مشر وعیت کی ابتداءعبداللہ بن زیدانصاری بڑھتنڈاور ''نے ہت عمر فاروق بڑائنڈ کا خوا ہے جس کی تفصیل آئندہ احادیث میں آئے گی۔

بعض حضرات فرمائة بين كداذ ان كاخواب حضرت ابو بمرصديق ولانتفائه في يكها تعالية حضرت امام غز الى بمنظيفر ماتي بين

كالم المرام كوفواب مين اذان كے كلمات كى تعليم دى كى تى كى بكت كھے حضرات نے تو كہا ہے كہ خواب و كھنے والے چود في محاب

رام ہیں۔

بعض علیا مخفقین کا تول ہے کہ اذان کی مشروعیت خودرسول اللہ کا فیلے کے اجتباد کے نتیج میں ہوئی ہے جس کی طرف شب معراج ہیں ایک فرشتے نے رہنمائی کی تھی جنائجے معنزت میں کرم اللہ وجرفر ماتے ہیں کہ سرکارووعالم من فی تی ہے معراج ہیں جب عرش معراج ہیں ہے بہتج اور سدرة النتہ کی تک جو کبریائی حق جل مجدوث فر مایا ہے بہتج وہ سے کہ یہ فرشتہ کون ہے؟ حضرت جرائیل مایٹ اللہ کا اس اللہ کی تسم جس نے آپ تی تی کہ کوئی کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے بہتج وہ کہ یہ فرشتہ کون ہے؟ حضرت جرائیل مایٹ اللہ کا اس اللہ کی تسم جس نے آپ تی تی اس وقت کے علاوہ اس فرشتہ کی میں میں میں میں میں میں اللہ بہت بڑا ہے اللہ مبت بڑا ہے۔ پر دے کے بیچھے ہے آ واز آئی کہرے بیرے بندہ نے کہ انا اکبرانا اکبر (لین میں بہت بڑا ہوں میں بہت بڑا ہوں) اس کے بعداس فرشتے نے اذان کے باقل کی است ذکر کے۔

کمات ذکر کے۔

اس روایت نے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مُلَّاقَیْمُ اوّان کے کلمات صحابہ کرام کے خواب ہے بھی بہت پہلے شب معراج میں من تو پچے تھے۔ چنا نچے علاء نے لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں تحقق فیصلہ ہیہ ہے کہ رسول اللہ مُلَّاقِیْمُ نے اوّان کے کلمات شب معراج میں من تو لیے تق لیکن ان کلمات کوئماز کے لیے اوّان میں اواکر نے کا تھم نہیں ہوا تھا۔ بھی وجہتی کہ آپ مُلَّا تَدِیْمُ مکہ میں بغیراوّان کے نما زاوا کرتے رہے یہاں تک کہ مدید تشریف لائے اور یہاں صحابہ کرام سے مشورہ کیا چنا نچے بعض صحابہ کرام نے خواب میں ان کلمات کو مناس کے بعد دتی بھی آگئی کہ جو کلمات آسان پر سے می شخصاب وہ زمین پراوّان کے لیے مسنون کردیے جا کیں۔

(مظاهر حق شرح مفتنوة المعاجع)

#### اذان کے اسرار ورموز:

جب اذان میں چارمر تبداللہ اکبرکہا جاتا ہے توبہ پیغام دیا جار ہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طافت آگ یا نی ہوااور مٹی کو یا ہر چیز کی طافت سے نیادہ ہے ہیں اس پروردگار کی طرف آجا کہ تہمیں اس کے گھر میں بلایا جارہا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی کہ جارہ وں اطراف میں بیغ م بہنچانے کے لئے جارمر تبداللہ اکبرکہا گیا۔

حضرت عبدالقد بن عمباس خالفنظ جب اذ ان کی اللہ اکبر سفتے تو اتنارو تے کہ جیاور بھیگ جاتی ہے ہو چھا تو بتایا کہ میں اللہ اکبرکے الفاظ سنتا ہوں توعظمت الٰہی اور ہیبت الٰہی کی ایسی کیفیت دل پرطاری ہوتی ہے کہ گریہ طاری ہوجا تا ہے۔

اذان میں تی علی الصلوٰۃ اور تی علی الفلاح کے الفاظ سے بینتایا گیا کہ تماز میں فلاح ہے۔ یہی پیغام قرآن مجید میں دیا گیا کہ فلات ہے۔ یہی پیغام قرآن مجید میں دیا گیا کہ فَدُ اَفْلَعَ الْمُورِّ مِنْ الْمُورِّ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مُطَالِقِت موجود ہے۔ واسے بی از ان اور نماز کے بیغام میں مطابقت موجود ہے۔

مؤذن ائتدا كبرك الفاظ كهركر الله تعالى كي عظمت كي كوائل و يدم الهوتا بالبذا قيامت كدن الله تع الى مؤذن كريت و

سے نوازے کا۔ مدیث پاک ش ہے کہ قیامت کے دن مو ذن کا چیرہ منور ہوگا اوراس کی گردن دوسروں کی نسبت اولی ہوں کی است اولی ہوں کی است اولی ہوں کی است اولی ہوں کی است اولی ہوں کی ۔ بیامز از اسے اذاان دینے کی دجہ سے سلے گا۔

علاء نے تکھا ہے کہ اگر کو لُی کا فرائے ارادے سے اذان دے تواس کے سلمان ہونے کا فتوی دیا جائے گا۔

ایک مرتبہ نی عین افران دون اور عورتوں کی صفول کے درمیان کھڑ ہے ہوکر قربایا کہ مؤذن اذان دے تو سننے والے کوچاہئے کہ دبی الفاظ کے جومؤذن کہتا ہے البتہ تی علی العسلوٰ قاور تی علی الفلاح کے جواب میں "لا حول و لا فورة الا بساللہ" کے ۔ای طرح نجر کی او ان میں الصلوٰ فاحیر من النوم کے توجواب میں بول کہا جائے صدفت و برزت (نو نے بج کہا اور تو بری ہو میں النوم کے توجواب میں بول کہا جائے صدفت و برزت (نو نے بچ کہا اور تو بری ہو میں النوم کے توجواب میں بول کہا جائے صدفت و برزت (نو نے بچ کہا اور تو بری ہو میں ا

جب بچہ پیدا ہوتو اس کے ایک کان میں اذ ان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔اس کا مقصد اصلی اس بچے کے کان میں اللّٰہ رب العزت کی عظمت کو پہنچا نا ہوتا ہے۔

زبیدہ خاتون ایک نیک ملکتھی۔ اس نے نہرزبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو بہت فاکدہ پہنچایا۔ اپنی وفات کے بعدوہ کی کوخواب
منظر آئی۔ اس نے بوچھا کے زبیدہ خاتون! آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ اللہ دب العزت نے بخشش فرمادی۔ خواب دیک کھنے والے نے کہا، آپ نے نہرزبیدہ بنوا کوفا کہ ہ پہنچایا آپ کی بخشش تو ہوئی ہی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہائیس، نہیں۔ جب نہرزبیدہ والا معاملہ پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ کام تو تم نے فرزانے کے پیمیوں سے کروایا۔ اگر فرزاندند ہوتا تو نہ بھی نہ فرزبیدہ والا معاملہ پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ کام تو تم نے فرزانے کے پیمیوں سے کروایا۔ اگر فرزاندند ہوتا تو نہ بھی نہ فرنگ ۔ جھے بیہ بتا و کرتم نے میر سے لئے کیا عمل کیا۔ زبیدہ نے کہا کہ بیل کہ علی تو تعمول کی صاف میں گا۔ گرانٹدرب العزت نے جھے پرمبر بانی فرمائی۔ جھے کہا گیا کہ تبہارا ایک عمل ہمیں پہند آپیا۔ ایک مرتب تو بھوک کی صافت میں وستر خوان پر بیشی کھانا کھار ہی تھی کہ ایشد کی اللہ ایک کرانٹدرب العزت نے کو واپس رکھا، پہلے دو بچ کوٹھیک کیا، پھراتھ کھایا۔ تم نے لقمہ کھانے میں تا فیر میں رکھا، پہلے دو بچ کوٹھیک کیا، پھراتھ کھایا۔ تم نے لقمہ کھانے میں تا فیر میں رے نام کے ادب کی وجہ سے کی چلوہ م نے تمہاری منفرت کردی۔

حضرت امام احمد بن ضبل مجینیت کے مکان کے سائٹے ایک لو ہار دہتا تھا۔ بال بچوں کی کثرت کی وجہ سے وہ ساراون کا م میں انگارہ ہتا ہوتا کہ اور ہتا ہوتا کہ لو ہا کوٹ سکے اور اس ووران اؤان کی آواز آ جاتی تو وہ ہتھوڑا لو ہے بر مارنے کی بجائے اسے زمین پر دکھ دیتا اور کہتا کہ اب میرے پروردگار کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے میں پہلے نماز پردھوں گا لو ہے بر مارنے کی بجائے اسے زمین پر دکھ دیتا اور کہتا کہ اب میرے پروردگار کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے میں پہلے نماز پردھوں گا مجرکام کروں گا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آیا۔ اس نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا کہ بجھے ہمام احمد بن منبل میں جب کے بیچے والا درجہ عطا کیا گیا۔ اس نے پوچھا کی تمہاراعلم عمل آؤ انتا نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں انتدے تا م کا دب کرتا تھا اور کے بیچے والا درجہ عطا کیا گیا۔ اس نے بوچھا کی تمہارائلم عمل آؤ انتا نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں انتدے تا م کا دب کرتا تھا اور از ان کی آ واز نے بھی کام روک دیتا تھا تا کہ تم از اواکروں اس ادب کی وجہ سے انتدر ب العزت نے بچھے پر میر بائی فر مادی۔

ا ما م ابن سميرين جيند كے پاس! يك شخص نے آ كركہا كہ بيس نے ديكھا كہ خواب كى حالت بيس اذان و برماہوں۔ آپ نے فر مایا تجھے عزت تھیب ہوگی۔ پچھ عرصے کے بعد اس شخص كوعزت ملی۔ دوسرے شخص نے خواب ديكھا كہ اذان دے رہاہوں۔ ان سرین بینات نے فر مایا کہ تجھے ذات ملے گا دہ تخص کی مرح بعد چوری کے جرم میں گرفتار ہوااس کے ہاتھ کا نے سے ابن ابن سرین بینات نے ایک ان بین بینات کے ایک میں اخواب دیکھا گرتجیر مختلف کیوں ہوئی؟ آپ نے ادشا دفر مایا سرین بینات کے افران دیے ہوئے ویکھا تو میں نے اس فض میں نئی کے آٹار دیکھے تو مجھے قرآن میں بید آ بت سامنے آئی '' و کہ جب بہت نے ادائاس بیا اُست نے (الح)''اور پکار دی لوگول کو جج کے واسطے میں نے تجیر دی کیا ہے گزت ملے گی۔ جب دوسرے نے اَذِن فیسی النظام ویکھی کے اُست کرت ملے گی۔ جب دوسرے نے اَذِن فیسی النظام ویکھورک کے اس کے اُست کرت ملے گی۔ جب دوسرے نے خواب نایا تو اس کے اندرنسی و فجورک آٹار تھے۔ جھے قرآن مجید کی بیدا بیت سامنے آئی۔ '' اُسمَّ آذَن مُ وَذِنْ آیت ہا الْعِیلُو اِنْکُم فَالِن اِس کے اندرنسی و فجورک کے دائے اور اور ایک اس میں ہوا۔

ایس اور اور کے اور ایک اور ایکار نے والے نے اسے قافلہ والو جم تو البتہ چور ہو ) ایس میں نے تیجیر کی اس میں ہوا۔

میں منافح ایس بی ہوا۔

ں۔ پہلا ہے۔ اس اس میں دیکھے کہ بیں بے وقت اذان دے رہا ہوں تو اس کی تعبیر میہ ہے کہ اسے ذلت ملے گی۔اگر عورت اس میں دیکھے کہ اذان دے رہی ہے تو وہ بہارہوگی۔ خواب میں دیکھے کہ اذان دے رہی ہے تو وہ بہارہوگی۔

ایک فضی نے ابن سیرین رئین اللہ سے خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ میں مردوں کے منہ پرادر عورتوں کی شرمگا ہوں پر مہر اگار ہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا لگہا ہے کہتم مؤذن ہواور ماہ رمضان میں وقت سے پہلے فجر کی اذان دیتے ہو تحقیق کرنے پرتعبیر سمج نکل چونکہ اذان کی آ وازس کرلوگ روزے کی نیت کر لیتے تھے لہذاوہ لوگوں کو کھانے پینے اور جماع سے روکما تھا حالانکہ انجھیٰ اذان کا، قت فیس ہوتا تھا۔

## محكم شرعى كے مطابق اذان كى شرعى حيثيت

(الآذَانُ سُنَةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْنَحَمْسِ وَالْجُمُعَةِ دُوْنَ مَا سِوَاهَا) لِلنَّقُلِ الْمُتَوَاتِدِ . (وَصِفَةُ الْآذَانِ مَعُرُوفَةٌ) وَهُوَ كَمَا اَذَّنَ الْمَلَكُ النَّاذِلُ مِنْ السَّمَاءِ .

(رَلَا تَرْجِيعَ فِيهِ) وَهُوَ أَنْ يَرُجِعَ فَيَرُفَعَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعُدَ مَا خَفَضَ بِهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَجِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ (اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ رَجِمَهُ اللَّهُ: فِيهِ ذَلِكَ لِحَدِيثِ آبِي مَحُدُورَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِالتَّرُجِيعِ) وَلَنَا آنَهُ لَا تَرْجِيعَ فِي الْمَشَاهِيرِ وَكَانَ مَا رَوَاهُ تَعْلِيمًا فَظَنَّهُ تَرْجِيعًا .

کے نماز خمسہ اور جمعہ کے لئے از ان سنت ہے۔ جبکدان کے سواکس کے لئے نہیں۔ کیونکہ تو اتر سے یہی تعم نقل کیا گیا ہے۔ اورناذان کا طریقہ وہی معردف طریقہ ہے۔ جس طرح آسان سے نازل ہونے والے فرشتے نے پڑھی تھی۔

ادراس میں ترجیح نہیں ہے اور ترجیح بیہ کہ شہاد تین کے ساتھ اپنی آوازیست کرنے کے بعد بلند کرے۔ جبکہ امام شافعی مین شدہ فرماتے ہیں کہ اذان میں ترجیح ہے۔ اس حدیث کی بناء پر جوابو محدورہ سے روایت ہے کہ ٹی کریم منگر تین آرجیج ہے کا تھم ویا تعام اور بالا میں ترجیح ہے اس حدیث کی بناء پر جوابو محدورہ والی حدیث بطور تعلیم تھی جبکہ ابو محدورہ نے اس کو ترجیح خیال کرنیا۔ ترجیح خیال کرنیا۔

# اذان فجرمين 'الصلوة خيرمن النوم' كااضافه

(وَيَزِيدُ فِي آذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ) (لَآنَ بِلاَلا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ رَاقِدًا، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ رَاقِدًا، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ رَاقِدًا، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: مَا آحُسَنَ هَاذَا يَا بِلالُ اجْعَلْهُ فِي آذَانِك) وَخُصَّ الْفَجْرُ بِهِ لِآنَةُ وَقُتُ نَوْمِ وَعَفْلَةٍ .

کے اور فجر کی اقران میں ''حسی علی الفلاح'' کے بعد''الے صلوفۃ خیر من النوم' ' کودوبار پڑھ پرزیادہ کرے۔ کیونکہ حضرت بلال الفظائے جب بی کریم مُنافیق کی کو کو استراحت و یکھاتو ''الے صلوفۃ خیر من النوم' ' دومر تبہ کہا۔ تورسول اللہ مُنافیق کے مفاتو ''الے صلوفۃ خیر من النوم' ' دومر تبہ کہا۔ تورسول اللہ مُنافیق کے مایا: بلال بیہ کتنا امچھا ہے اس کو اپنی اوّ ان میں داخل کرو۔اور اس کو فجر کی اوّ ان کے ساتھ خاص کردیا گی کیونکہ غفلت و نیند کا بہی وقت ہوتا ہے۔

# كلمات ا قامت اذ ان ككلمات كي طرح بين :

(وَالْإِقَامَةُ مِشْلُ الْآذَانِ إِلَّا آنَهُ يَسِرِيدُ فِيهَا بَعْدَ الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ) هَكَذَا فَعَلَ الْمَلْكُ النَّاذِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ثُمَّ هُوَ حُجِّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ إِنَّهَا فُورَادَى فُرَادَى فُرَادَى إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتُ الصَّلَاةُ .

کے اقامت اذان کی طرح ہے۔ لین اقامت میں 'سعی علی الفلاح'' کے بعد 'قد قامت الصدون '' کودومرتبہ پڑھ کر بڑھا یا جائے گا۔ کیونکہ آسان سے نازل ہونے والے فرشتے نے ایسا بی کیا تھا۔ اور یہی مشہور ہے اور یہی روایت اہام مافعی میں میں کی خلاف دیل ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اقامت 'فدم قامت الصلون '' کے سواء کیلا ،اکیلا گھہ ہے۔

# اذان ميں ترسيل جبكه اقامت ميں حدر كابيان

(وَيَتَسَرَّسَلُ فِي الْآذَانِ وَيَـحُـدُرُ فِي الْإِقَامَةِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِبلالِ (إِذَا اَذَّنْت فَتَرَسَّلُ، وَإِذَا اَقَمْت فَاحُدُرُ) وَهَذَا بَيَانُ الاسْتِحْبَابِ

(وَيُسْتَقْبِلُ بِهِ مَا الْقِبُلَةَ) لِآنَ الْمَلَكَ النَّازِلَ مِنْ السَّمَاءِ اَذَنَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبُلَةِ، وَلَوْ تَرَكَ السَّنِقْبَ السَّنَّةَ (وَيُحَوِّلُ وَجُهَهُ بِالصَّلَاةِ الاسْتِقْبَ السَّنَةَ (وَيُحَوِّلُ وَجُهَهُ بِالصَّلَاةِ وَالْمُتَالَةِ السَّنَةَ (وَيُحَوِّلُ وَجُهَهُ بِالصَّلَاةِ وَالْمُتَكَارَ فِي صَوْمَعَتِهِ فَحسَنْ) وَالْمُلَاحِ يَسَمْنَةً وَيَسْرَةً ﴾ لِآنَة خِطَابٌ لِلْقَوْمِ فَيُوَاجِهُهُمْ بِهِ (وَإِنَّ اسْتَذَارَ فِي صَوْمَعَتِهِ فَحسَنْ) مُسرَادُهُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ تَحْوِيلَ الْوَجُهِ يَمِينًا وَشِمَالًا (مَعَ ثَبَاتِ قَدَمَيْهِ) مَكَانَهُمَا كَمَا هُوَ السُّنَةُ بَانَ كَانَتُ الصَّوْمَعَةُ مُتَسَعَةً، فَأَمَّا مِنْ غَيْر حَاجَةٍ فَلَا .

اوراذان میں ترسل جبکہ قامت میں صدر کرے۔ کیونکہ ٹی کریم نگانڈور نے فرمایا: جب تواذان پڑھے تو ترسل کراور بب اقامت کہ تو حدر کر۔اور یکی استحباب کابیان ہے۔ بب اقامت کہ دو حدر کر۔اور یکی استحباب کابیان ہے۔

بب اوا سے ہم اور اقامت تبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھے کیونکہ آسان سے نازل ہونے والے فرشتے نے بھی قبلہ رخ ہوکراذان اور اقامت تبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھے کیونکہ آسان سے نازل ہونے والے فرشتے نے بھی قبلہ رخ ہوکراذان رہی ہے۔ اور خلاف سنت ہونے کی وجہ سے برمی ہوجانے اور جس وقت ''حی علی الصلوق''اور''حی علی الفلاح'' کے تو وائیں اور بائیں جانب اپناچبر ہے بھیرے۔ اس لئے کہ اس کے کہ اس کی وقت کی مورد ہوگا۔ اور اگر مؤذن اپنے متارے جس کو میں کہ جب وہ اسے قدموں کو سنت طریقے رہا کر دائیں وہائیں اسے جرے کو نہ بھیر سکتا

ا اورایام محمد برداند کے قول کی مرادیہ ہے کہ جب وہ اپنے قدموں کوسنت طریقے پر جما کردا تھیں دیا تھیں اپنے چبرے کو نہ بھیرسکتا اور ایام محمد برداند کے قول کی مرادیہ ہے کہ جب وہ اپنی جگہ ہے قدم اٹھا نا مناسب بیس۔ ہو جبکہ منارہ مجمی کشادہ ہو۔ لہٰذا بغیر ضرورت کے اپنی جگہ ہے قدم اٹھا نا مناسب بیس۔

### وفت اذ ان كانول مين انگليال دالنے كابيان

(وَالْآفُضَلُ لِلْمُوَّذِِن آنُ يَجْعَلَ أَصْبُعَيْهِ فِي أَذُنيَهِ) بِلَاكُ آمَرَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِلاَّلا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلاَنَّهُ اَبَلُغُ فِي الْإِعْلامِ (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَحَسَنٌ) لِلَّنَهَا لَيْسَتْ بِسُنَةٍ اَصْلِيَةٍ .

واراذان كَنْ والله عَنْهُ وَلاَنَّهُ اللهُ عَلَى الْعُلْمِ بِ بَهِ مُدوه اللهِ الْعَلَالِ اللهِ كَانُول مِن وَاللهِ مَن مُريم اللَّيْوَالِ فَي اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمُ دِيا تَعْلَى مِن مُريم اللهُ الله

# مسكة تمويب مين فقهى احكام ودلائل:

(وَالنَّشُولِ اللَّهُ فِي الْفَجْرِ حَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَ الْآذَانِ وَالْإِفَامَةِ حَسَنٌ لِاتَّهُ وَقُلَ لَوْ الْمَالَةِ (وَكُرِة فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ) وَمَعْنَاهُ الْعَوْدُ إِلَى الْإِعْلامِ بَعْدَ الْإِعْلامِ وَهُوَ لِاتَّهُ وَقُلْهُ وَقُلْهِ الصَّحَابَةِ وَضِي اللَّهُ عَلَى حَسَبِ مَا تَعَارَفُوهُ، وَهِلْنَا النَّيْوِيبُ آخَدَنَهُ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ بَعْدَ عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَضِي اللَّهُ عَلَى حَسَبِ مَا تَعَارَفُوهُ، وَهِلْنَا النَّيْوِيبُ آخَدَنَهُ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ بَعْدَ عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَضِي اللَّهُ عَلَى عَسَبِ مَا تَعَارَفُوهُ، وَهِلْنَا النَّيْوِيبُ آخَدَنَهُ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ بَعْدَ عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَضِي اللَّهُ عَلَى عَلَى عَسَبِ مَا تَعَارَفُوهُ، وَهِلْنَا النَّيْوِيبُ آخَدَنَهُ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ بَعْدَ عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَضِي اللَّهُ عَلَى اللهُ السَلَاقِ السَّلَواتِ كُلِّهَا لِظُهُودِ النَّوَانِي فِي اللهُ مُورِ الذِينِيَةِ .

وَقَالَ آبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ، لَا آرَى بَأْسًا آنُ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ لِلْآمِيرِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُهَا الْآمِيرُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةَ يَرْحَمُكَ اللهُ، وَاسْتَبْعَدَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ لِآنَ النَّاسَ سَوَاسِيَةٌ فِي آمُرِ الْجَمَاعَةِ، وَآبُويُوسُفَ يَرْحَمُكَ اللهُ خَصَّهُمْ بِذَلِكَ لِزِيَادَةِ الشَّيَغَالِهِمْ بِأَمُورِ الْمُسْلِمِينَ كَى لَا تَفُوتَهُمْ الْجَمَاعَةُ، وَعَلَى هَذَا الْقَاضِى وَالْمُفْتِى .

کے اور فجر کی اذان میں 'حتی عکمی الصّلاقاورِ حتی عکمی الْفلاج "کے ساتھ اذان وا قامت کے درمیان بہتر ہے کی تنداور غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ اور باتی نمازوں میں تھویب کروہ ہے۔ اور تھویب کامعنی' اعلام کی طرف دوبارہ متوجہ کونکہ وہ نینداور غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ اور بیون تھویب ہے جس کوعلاء کوفہ نے صحابہ کرام دی افزائے کے بعدلوگوں کے حالات کرتا'' اور بیلوگوں کے عرف کے مطابق بدل دیا تھا۔ اور علاء کوفہ نے اس تھویب کو فجر کے ساتھ اس دلیل کی وجہ سے خاص کیا ہے جسے ہم بیان کر بچکے مطابق بدل دیا تھا۔ اور علاء کوفہ نے اس تھویب کو فجر کے ساتھ اس دلیل کی وجہ سے خاص کیا ہے جسے ہم بیان کر بچکے ہیں۔ جبکہ متاخرین فقہاء نے تمام نمازوں میں تھویب کو اچھا سمجھا ہے۔ کیونکہ دین معاملات میں سستی زیادہ ہو چکی ہے آب

اوراہام ابو یوسف بینانیڈ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ افران دینے والا ساری نمازوں میں امیر کو کے 'المسارہ علیک اَنْہُ اللّٰهِ وَبُو کَاتُنَهُ، حَی عَلَی الصّلاقِ حَیْ عَلَی الْفَلَاح، الْفَلَاح، الصّلاقَ یَوْ حَمُك اللّٰهُ ' جَبُراہام عَم بُورِیت نے اس کو بعید (از قیاس) سمجھا ہے کہ جماعت کے تکم میں سب برابر ہیں۔اوراہام ابو یوسف پُر اُنڈیٹ نے دکام کو تحویب کے ساتھاں گئے خاص کیا ہے کہ مسلمانوں کے معاملات میں ان کی معروفیت زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا ان سے جماعت فوت نہ ہواورای علم میں قاضی ومفتی بھی ہیں۔

# اذان وا قامت كے درمیان و تفے كابیان

(لَيَسَجُلِسُ بَيْنَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغُرِبِ، وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَقَالا: يَجُلِسُ فِي الْمَغُرِبِ أَيْضًا جَلْسَةً خَفِيفَةً, لِآنَة لَا بُذَمِنْ الْفَصْلِ إِذْ الْوَصْلُ مَكُرُوهٌ، وَلَا يَقَعُ اللّهُ مَنْ الْفَصْلِ الْمَعْلَسَةِ كَمَا بَيْنَ الْمُحُلِبَةَ فِي الْفَصْلُ بِالْجَلْسَةِ كَمَا بَيْنَ الْمُحُلِبَةَ فِي الْفَصْلُ بِالْجَلْسَةِ كَمَا بَيْنَ الْمُحُلِبَةَ وَلَا يَنْ الْمُحُلِبَةَ وَلَا يَنْ الْمُحُلِبَةُ وَالْمَكَانُ فِي اللّهَ مَنْ اللّهُ أَنَّ النَّافِمَةُ فَيقَعُ الْفَصْلُ بِالسَّكْتَةِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُحْلِبَةُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَسْالَتِسَا مُسْعَتَلَقَ، وَكَذَا النَّفَمَةُ فَيقَعُ الْفَصْلُ بِالسَّكْتَةِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُحْلِبَةُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَسْالَتِسَا مُسْعَتَلَق، وَكَذَا النَّفَمَةُ فَيقَعُ الْفَصْلُ بِالسَّكْتَةِ وَلَا كَذِلِكَ الْمُحْلِبَةُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَسْالَتِسَا مُسْعَتَلَق، وَكَذَا النَّفَمَةُ فَيقَعُ الْفَصْلُ بِالسَّكْتَةِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُحْلِبَةُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَسْالَتِسَا مُسْعَتَلَق، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا كَذَلِكَ الْمُعْلِئِة، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا كَذَلِكَ الْمُعْلِينَةُ وَقَالَ الشَّافِعِي وَيُقِيمُ وَلَا يَجْلِسُ بَيْنَ الْاَثُولُ وَقَالَ المَعْوَلِ وَلَا يَعْفُوبُ: وَالْمَالِ الشَّافِي الْمُعْرِبُ وَيُقِيمُ وَلَا يَعْفُولُ الْمُؤَوِّنِ عَالِمًا بِالسَّنَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الْهَالُهُ وَالسَّكُمُ وَالسَّكُمْ وَالسَّكُمْ وَاللَّهُ وَالسَّكُمُ وَاللَّهُ وَالسَّكُمْ وَالسَّكُمْ وَيَارُكُمْ وَيَارُكُمْ وَالسَّكُمْ وَالسَّكُمْ وَالْمَالُولُ الْمُؤَوِّنِ عَالِمًا بِالشَّذَةِ لِقَولِهِ عَلَيْهِ الْمَعْوَالُ وَالسَّكُمْ وَالسَّكُمْ وَالسَّكُمْ وَالسَّكُمْ وَالسَّهُ الْمُؤَوْنُ لَكُمْ عِيَارُكُمْ وَالسُّكُمْ وَلِي الْمُعْرِقِ وَالسَّكُولُ الْمُؤْوِنِ عَالِمُ السَّنَا السَّنَا اللَّذَانِ وَالْمَالَ وَالسَّكُمْ وَالسَّالِ السَّنَا اللَّهُ وَالسَّلَا الْمُعْتَلِقُ اللْمُعَلِي السَّنَا السَّالِي السَّنَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَالِقُ الْمُعْتِقُ وَالْمَالِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤَلِقُ الْمُعْتِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

کے نمازمغرب کے سوااذان اور اقامت کے درمیان بیٹے۔ بیام اعظم میشائی کن دیک ہے جبکہ صاحبین کے فرماتے ہیں کہ مغرب میں معمولی سا جلسکرے۔ کیونکہ فاصلہ ضروری ہے۔ اس لئے کہ اس بیل ملانا کر وہ ہے۔ اور یہ فاصلہ چپ رہنے سے نہیں ہوتا کیونکہ سکتہ تو کلمات اذان کے درمیان بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا وہ بیٹے کر فاصلہ کرے جس طرح دو تحطیوں کے درمیان کیا جاتا ہے۔ لہذا وہ بیٹے کر فاصلہ کرے جس طرح دو تحطیوں کے درمیان کیا جاتا ہے۔ اور امام اعظم بیشائی کی دلیل ہے۔ کہ مغرب بیل تا خیر کرنا کر وہ ہے۔ لہذا اس تا خیر سے بیٹے کے لئے تھوڑے سے تھوڑ ا خوس پر اکتفاء کرے۔ لہذا ہمارے اس مسئلہ بیل مکان مختلف ہے اور آ داز بھی مختلف ہے اس نے سندے ساتھ فاصلہ کیا جائے فصل پر اکتفاء کرے۔ لہذا ہمارے اس مسئلہ بیل مکان مختلف ہے اور آ داز بھی مختلف ہے اس نے سندے ساتھ فاصلہ کیا جائے

ع جبه خطبه میں ایبانیس کیا جائے گا۔

اورامام شانعی میسینفر ماتے میں کددور کعات کے ساتھ قاصلہ کیا جائے گا۔وہ دوسری نمازوں پر قیاس کرتے ہوئے ایسا کہتے

ہیں۔جکہ فرق ہمنے ذکر کرویا ہے۔

ہں۔ بہتر ہوں امام ابو بوسف مولید کے جیل کہ میں نے امام اعظم میں ہے کہ مغرب کی اذان پڑھتے اورا قامت امام بعقوب (امام ابو بوسف مولید) فرماتے جیل کہ میں نے امام اعظم میں ہوتھ کے کہ دی ہے کہ دی ہے ہوری ہات سے اورازان وا قامت کے درمیان میں جیٹھتے۔ یہ قول دو باتوں کا فائدہ دیا ہے۔ ایک وی جوہم نے کہددی ہے جبکہ دومری بات سے ہے اورازان وا تا مات کے دوازان دے جو تم میں سے بہتر ہو۔

فوت ہونے والی نمازوں کے لئے علم اذان

(وَيُوَّذِنُ لِلْفَائِنَةِ وَيُقِيمُ) (لَانَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ قَضَى الْفَجْرَ عَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ بِالْذَانِ وَإِنَّ الْفَائِنَةِ وَيُقِيمُ) (لَانَّهُ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي اكْتِفَائِهِ بِالْإِقَامَةِ (فَإِنْ فَاتَنَهُ صَلَوَاتُ اَذَنَ وَإِقَامَ) وَهُو خُجَّةً عَلَى الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي اكْتِفَائِهِ بِالْإِقَامَةِ (فَإِنْ فَاتَنَهُ صَلَوَاتُ النَّنَ لِلْاللَّهِ لَكُونَ وَأَقَامَ) لِيكُونَ الْقَطَاءُ عَلَى لِللَّهُ وَلَى وَأَقَامَ لِيكُونَ الْقَطَاءُ عَلَى لِللَّهُ وَلَى مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ: وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ آنَهُ يُقِيمُ لِمَا بَعْدَهَا وَلَا يُؤَذِّنُ، قَالُوا: يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ هَاذَا قَوْلُهُمْ جَمِيمًا .

کے اور وہ نوت شدہ تماز کے لئے اذان واقامت کے۔ کیونکہ نی کریم منافق کی استعریس کے روز سورج نکلنے پر فجر کی نماز کو اذان واقامت کے۔ کیونکہ نی کریم منافق کی مناز کو اذان واقامت کے ساتھ تعنا وکیا تھا۔ اور بہی حدیث امام شافعی کروند کے خلاف دلیل بھی ہے کیونکہ وہ فر ماتے ہیں کہ صرف اقامت کافی ہوگی۔ اقامت کافی ہوگی۔

اگر کسی شخص کی چند نمازیں فوت ہو جا کیں تو دہ اذان وا قامت کے ای حدیث کی وجہ سے جے ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ جبکہ
ہاٹی نماز وں میں اس کے لئے اختیار ہے دہ چا ہے تو اذان وا قامت کے تاکہ اس کی تضاء اس کی اداء کے مطابق ہو جائے۔ اور اگر
د فضی چاہے تو صرف اقامت ہی کے ۔ اس لئے کہ اذان تو لوگوں کو حاضر کرنے کے سلئے کہی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ تو موجود ہیں ۔
ادر صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام مجمد میں ہوئے ہے دوایت ہے کہ بعد والی نماز ول کے لئے مرف اقامت کافی ہے اور مشاکح
نے یہ می فرمایا ہے کہ ہوسکتا ہے ہیں کہ اقل ہو۔

#### حالت طهارت مين اذان وا قامت يرصن كابيان

(وَيَسْبَغِى اَنُ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طُهْرِ، فَإِنْ اَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ) لِآنَهُ ذِكُرٌ وَلَيْسَ بِصَلَاةٍ فَكَانَ الْوُضُوءُ فِيهِ اسْتِحْبَابًا كَمَا فِي الْقِرَاءَ ةِ

(رَيُكُرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ، وَيُرْوَى آنَهُ لَا

تُكْرَهُ الْإِقَامَةُ اَيُضَا لِآنَهَا اَحَدُ الْآذَانَيْنِ، وَيُرُوَى اَنَّهُ يُكْرَهُ الْآذَانُ اَيُضًا لِآنَهُ يَصِيرُ دَاعِيًا إِلَى مَا لا يُجيُبُ بنَفْسِهِ

(وَيُكُرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُبٌ) رِوَايَةً وَاحِدَةً . وَوَجُهُ الْفَرْقِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ لِلْالْأَانِ شَبَهًا بِالشَّبَهَيْنِ . فَنَ أَغْلَظِ الْحَدَثَيْنِ دُوْنَ آخَيْهِمَا عَمَّلا بِالشَّبَهَيْنِ . وَفَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: إِذَا آذَّنَ وَآفَامَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَا يُعِيدُ وَالْجُنُبُ آحَبُ إِلَى أَنْ يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُ وَالْجُنُبُ آجَبُ إِلَى أَنْ يُعِيدُ وَلَا النَّانِي فَهِى الْإِعَادَةِ بِسَبِ الْجَنَابَةِ (وَلَوْ لَلْهُ يُعِدُ أَجُوزَاهُ) أَمَّا الْآوَلُ فَلِخِفَّةِ الْحَدَثِ، وَآمًا النَّانِي فَهِى الْإِعَادَةِ بِسَبِ الْجَنَابَةِ (وَلَيْعَانِ ، وَالْاَشْبَهُ أَنْ يُعَادَ الْاَذَانُ دُونَ الْإِقَامَةِ لِآنَ تَكُرَارَ الْاَذَانِ مَشْرُوعٌ دُونَ الْإِقَامَةِ . وَقَوْلَا النَّانِي فَهِى الْإِعَادَةِ بِسَبِ الْجَنَابَةِ وَلَوْلَا لَا اللَّالِي فَلِي الْعَادِةِ بِسَبِ الْجَنَابَةِ وَلَوْلَا لَلْهُ وَلَا اللَّالِي فَلَى الْإِعَامَةِ لِآنَ تَكُرَارَ الْاَذَانِ مَشُرُوعٌ دُونَ الْإِقَامَةِ وَلَا اللَّانِ وَالْإِقَامَةِ قَلْ (وَكَذَلِكَ وَقُولُهُ وَلَوْلَا لَا اللَّالِي اللَّالِقَ مَعْلَى وَجُهِ السَّنَةِ الْمُولُونَ الْإِقَامَةِ قَلْ (وَكَذَلِكَ الْمُرَاةُ لُولُونَ الْإِقَامَةِ لِلْقَامَةِ السَّنَةِ اللَّهُ وَالْمَالِقَامَةِ اللْمُ الْفَامِةِ اللْمُونِ الْمَوْلُونُ الْإِقَامَةِ اللْمَوْلُونَ الْمَعْمَى وَجُهِ السَّنَةِ اللَّهُ الْمُؤَالُونُ وَالْإِقَامَةِ عَلَى وَجُهِ السَّنَةِ اللَّهُ الْمُؤَالُونُ وَالْمُؤَلِّ الْمُؤَالُونُ وَالْمُؤَلِّ الْمُؤْلُونُ الْمَالِكَةُ لِلْهُ عَلَى وَجُهِ السَّالِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَوْلُولُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللْعُلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالَةُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّ

اور مناسب ہے کہ اذان وا قامت کہنے والا طہارت کی حالت میں ہو۔ لہٰذااگر اس نے وضو کے بغیراذان پڑھی تو جا تزہاں لئے کہ اذان ذکر ہے اذان نماز نیس ہے۔ لہٰذااس کے لئے وضو متحب ہے۔ جس طرح قرآن پڑھنے کے لئے ہے۔ وضو کے بغیرا قامت کہنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس طرح اقامت اور نماز کے درمیان فصل لازم آئے گا اور ایک ریاسی روایت ہے کہ اقامت ہے کہ اور ایک ریاسی کہ اذان ہی تؤہدہ اور ایک روایت میں ہے کہ اذان ہی تؤہدہ ایک روایت میں ہے کہ اذان ہی تو جو خود قبول نہیں کرتا۔

اور جنابت والے کی افران محروہ ہے بیا کی ہی روایت ہے۔اور دونوں روایات میں سے ایک روایت کا فرق بیہے کہ افران نماز کے ساتھ مشابہت رکنتی ہے۔ جبکہ زیادہ غلیظ حدثوں سے طہارت حاصل کرنا شرط ہے نہ خیف حدثوں سے طہارت حاصل کرنا۔اور ابیا دونوں مشابہتوں پڑمل کرنے کی وجہ سے ہے۔

اور چامع صغیریں ہے کہ جب کی بنیروضوا ذان وا قامت کی تو ان کولوٹا نا ضروری نہیں۔اور جنبی نے ایسا کیا تو جھے لوٹا نا
پہند ہے۔اورا گرکسی نے اعادہ نہ کیا تو تب بھی جائز ہے۔ اور پہلا تھم تو اس لئے کہ حدث خفیف ہے جبکہ ووسرااس لئے کہ اس میں
جنابت سبب ہے۔اوراس کے اعادہ میں دوروایات ہیں۔اوراس میں فقہ کے زیادہ قریب ہیہ ہے کہ اذان کا اعادہ کیا جائے گا جبکہ
ا قامت کا اعادہ نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ اذان کا تکرار شروع ہے اقامت کا تکراوشر عاجا ترخیس اورامام جمد میں کورت کی اذان کا بھی
پہنے کہ آجز کہ میں کہ عورت کی اذان وا قامت کے بغیر بھی جائز ہے۔اورصاحب ہدار فرماتے ہیں کہ عورت کی اذان کا بھی
پہنے کا میں کا عادہ مستحب ہے تا کہ تھم سنت کے مطابق تھی ہو۔

وفت سے پہلے اوْ الن پڑھنے کے بارے میں تھم (وَ لَا يُؤَذِّنُ لِصَلَا فِي فَلِسَلَ دُخُولِ وَقُتِهَا وَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ) لِاَنَّ الْاَذَانَ لِلْإِعْلامِ وَقَبَلَ الْوَقْتِ تَ جُهِيلٌ (وَقَالَ اَبُوْيُوسُفَ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ (يَجُوُّزُ لِلْفَجْرِ فِي النِّصْفِ الْآخِيرِ مِنُ اللَّيْلِ) لِتَوَارُثِ آهُلِ الحَرَمَيْنِ .

وَالْحُجَّةُ عَلَى الْكُلِّ فَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِبِلَالِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ (لَا تُؤَذِّنُ حَتَى يَسُتَبِينَ لَكُ الْفَجُرُ هَاكُذَا، وَمَدَّ يَديَهُ عَرْضًا) .

اور وقت سے پہلے بھی نماز کے لئے اوان نددی جائے اور وقت کے اندر ہی اس کا اعادہ کیا جائے۔ اس لئے کہ اور وقت کی خبر وینے والی ہے۔ اور وقت سے پہلے لوگوں کو جہالت میں دھکیلنا ہے۔ جبکہ امام ابو بوسف میشید اور بھی قول امام شافعی میشید کا ہے کہ فجر کے لئے رات کے آخیری نصف میں اوان جائز ہے۔ کیونکہ بیا بلی حرمین سے توار تأفق کیا حمیا ہے۔ اور تمام اند سے خلاف حضرت بلال رہائٹو کی وہ دوایت ہے جس میں نجی کریم مُنٹی تھی کہ ان سے فرمایا: تم اوان نددوحی کہ فجر تمہمار سے ان اس طرح فا ہر ہوجائے اور آپ مُنٹی کی این ووروای ہے دونوں ہاتھ مبارک چوڑ الی میں پھیلائے۔

#### مسافر کے لئے اذان وا قامت کابیان

(وَالْـمُسَافِرُ يُوَّذِنُ وَيُقِيمُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِابْنَى آبِى مُلَيُّكَةَ وَضِى اللَّهُ عَنهُمَا (إذَا سَافَرُتُمَا فَاذِّنَا وَاقِيمَا).

(فَإِنْ تَـرَكَهُـمَا جَـمِيـعًا يُـكُرَهُ) وَلَوُ اكْنَفَى بِالْإِفَامَةِ جَازَ لِآنَّ الْآذَانَ لِامْتِحُطَارِ الْغَائِبِينَ وَالرُّفْقَةُ حَاضِرُونَ وَالْإِقَامَةُ لِإِعْلَامِ الِافْتِتَاحِ وَهُمْ إِلَيْهِ مُحْتَاجُون .

َ (فَإِنْ صَلَّى فِي بَيْنِهِ فِي الْمِصْرِ بُصَلِّى بِاَذَانِ وَإِفَامَةٍ) لِيَكُونَ الْآدَاءُ عَلَى هَيْنَةِ الْجَمَاعَةِ (وَإِنْ تَرَكَهُمَا جَازَ) لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: آذَانُ الْحَيِّ يَكُفِينَا .

کے سافراذان دا قامت کے گا۔ کیونکہ نی کریم نظافیظ نے ایوملیکہ کے دو بیٹوں سے فرمایا: جب تم دونوں سفر کروتو تم دونوں اذان دداورا قامت کہو۔ لہٰذا آگر دونوں نے ترک کیا تو مکروہ ہے۔ اگرا قامت پر انحصار کیا تو بھی جائز ہے۔ اس لئے کہ اذان غیر موجودلوگوں سے لئے کہی جائی ہے تا کہ دہ حاضر ہول۔ اور سفر کے سارے ساتھی تو حاضر ہوتے ہیں۔ جبکہ اقامت نماز کے شروع کرنے کے لئے کہی جاتی ہے اور ای کے سارے تاری ہوتے ہیں۔

اگر کسی نے اپنے تھر میں شہر کے اندر نماز پڑھی تو وہ اذان وا قامت کے ساتھ پڑھے۔ تا کہ اس کی ادائیگی جماعت کی صورت پر ہوجائے ۔ادراگر اس نے اذان وا قامت دونوں کو چھوڑ دیا تو بھی جائز ہے۔ کیونکہ حضرت سید تا عبداللہ بن مسعود رفی تنظافر ماتے بیں کہ ہم کو محلے کی اذان ہی کافی ہے۔

# بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ النِّي تَتَقَدَّمُهَا

﴿ بيرباب نماز كى ان شرائط كے بيان ميں ہے جونماز سے مقدم ہيں ﴾

باب شرا تطنماز کی مناسبت کابیان

علامہ بدرالدین عینی حتی میں تھے ہیں: یہ باب ان شرائط کے بیان علی ہے جونماز سے مقدم ہیں۔ شرائظ شرط کی جمع ہے۔ اوروہ علامت ہے۔ جبکہ اصطلاح میں شرط اسے کہتے ہیں جس پر کسی چیز کا وجود موتوف ہوا گر چدوہ اس میں واخل شہو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے۔ انتقائے شرط انتقائے مشر وط کو لازم ہے۔ اور اس سے بدلازم نہیں آتا کہ وجود شرط میں وجود مشروط ہے۔ امام مرحی میراتھ نے اصول میں لکھا ہے۔ کہ جب تھم کی اضافت شرط کی طرف کی جائے گی تو اس کا وجود شرط کے ساتھ پایا جائے گا اور بخیر شرط کے نہ پایا جائے گا اور بخیر شرط کے نہ پایا جائے گا۔ اور جب تھم کی اضافت علت کی طرف کی جائے تو وہ اس کے ساتھ ہوگا شرط اور رکن وونوں کے لئے بغیر شرط کے نہ پایا جائے گا۔ اور جب تھم کی اضافت علت کی طرف کی جائے تو وہ اس کے ساتھ ہوگا شرط اور رکن وونوں کے لئے مرور کی ہے کہ وہ باتم ساتھ ہوں اور وہ وونوں عام خاص کی طرح الگ بھی ہوجائے ہیں۔ لاہذا ہم رکن کے لئے وجود شرط ضرور کی ہے۔ اس سے بیلازم نہ آئے گا کہ انتقائے شرط کی وجہ سے رکن منتقی ہوجائے ۔ (البنائیشر ترالہدایہ، جائے ماہم انتقائے شرط کی وجہ سے رکن منتقی ہوجائے۔ (البنائیشر ترالہدایہ، جائے میں میں انتقائے شرط کی وجہ سے رکن منتقی ہوجائے۔ (البنائیشر ترالہدایہ، جائی کہ کا کہ انتقائے شرط کی وجہ سے رکن منتقی ہوجائے۔ (البنائیشر ترالہدایہ، جائے گا کہ انتقائے شرط کی وجہ سے رکن منتقی ہوجائے۔ (البنائیشر ترالہدایہ، جائے گا کہ انتقائے شرط کی وجہ سے رکن منتقی ہوجائے۔ (البنائیشر ترالہدائی ترائیشر ترالہدائی تھر ترائی کی انتقائے شرط کی وجہ سے رکن منتقی ہوجائے۔ (البنائیشر ترالہدائی ترائی کی کا کہ دور کی کے دور کیا تھا کے کا کہ انتقائے شرط کی وجہ سے رکن منتقی ہوجائے درالبنائیشر ترالہدائی کو کہ دور کی کے دور کی کے دور کی میں کو دور کی کی کی دور کی کو کی کو کر کی کو کی کے دور کی میں کو کی کو کی کو کی کے دور کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کور کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کو کی کو کو کی کو کی کو کر کو کی کو کو کو کو کو کی کو کر کو کی کو کو کو کو کو کر کو کر کی کو کر ک

# نماز يرصف سے بہلے طہارت كامله كابيان

(يَسِجِبُ عَلَى الْمُصَلِّى أَنْ يُقَلِّمَ الطَّهَارَةَ مِنْ الْاَحْدَاثِ وَالْاَنْجَاسِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ) قَالَ اللهُ تَعَالَى (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرٌ) وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهَرُوا) .

کے نمازی پر داجب ہے کہ دوسب سے پہلے نجاستوں اور عدثوں سے طہارت عاصل کرے جسے ہم بیان کر چکے اللہ اللہ تعالی سے طہارت عاصل کرے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: اور آگرتم جنبی ہو جاؤتو طہارت عاصل کرو۔

مساجد میں پاک وصاف ہوکر جانے کا حکم

(وَيَسُنُّرُ عَوْرَتَهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) أَى مَا يُوَارِى عَوْرَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَامَةٍ وَقَالَ عَلَيْهِ الْطَلَاةُ وَالسَّلامُ (لَا صَلَاةً لِحَائِضِ إِلَّا بِخِمَانٍ) أَى لِبَالِغَةٍ (وَعَوْرَةُ كُلِّ صَلَاةً لِحَائِضٍ إِلَّا بِخِمَانٍ) أَى لِبَالِغَةٍ (وَعَوْرَةُ لَى الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّيهِ السَّلامُ (عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّيهِ السَّلامُ (عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّيهِ السَّلامُ (كَيْنَهُ) وَبِهِ لِلَّا تَبَيْنَ النَّرَةِ إِلَى الرَّكْبَةِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّيهِ السَّلامُ (كَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَيهِ السَّلامُ (كَوْرَةُ السَّرَةِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّيهِ السَّلَامُ (كَيْنَهُ) وَبِهِ لِللَّا تَبَيْنَ النَّوْقَ لَيُسَتْ مِنْ السَّرَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (كَيْنَهُ) وَبِهِ لِلللهِ السَّرَةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلامُ (كَيْنَهُ النَّرُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَالْمَالَةُ لَهُ اللهُ وَلَا اللَّهُ اللهُ الْمُؤْولِهِ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ (عَوْرَةُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُولَةُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَوْلَهُ اللهُ اللللْهُ اللهُ الللللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ ال الْعَوْرَةِ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَالرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ) خِلَافًا لَهُ ايُضًا، وَكَلِمَةُ الْمَعُورَةِ خِلَافًا كَهُ ايُضًا، وَكَلِمَةُ الْمَعُورَةِ خِلَافًا عَلَى كَلِمَةِ مَعَ عَمَلًا بِكَلِمَةِ حَتَى اَوْ عَمَلًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (الرُّكْبَةُ فِي الْعَوْرَةِ). وَلَمَ الْعَوْرَةِ) .

ے اور وہ اپنے ستر کو چھپائے۔ کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے تم ہر مجد میں جاتے وقت زینت کیا کرو۔اس سے مراد جو پہرتہارے ستر میں داخل ہے ہر نماز کے وقت اس کا چھپانا ہے۔اور نبی کریم مُنَافِیْق نے فرمایا: حائض کی نماز نبیل گرخمار کے ساتھ بینی بالغہ عورت کے لئے تھم ہے۔

اور مرد کاستر ناف کے بینچے سے لے کر تھنے تک ہے۔ کیونکہ ٹی کریم مُلاَیُونِم نے فر مایا: مرد کاستر اس کی ناف اور سھنے کے درمیان کا حصہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ناف کے سوا جبکہ تھنے سمیت ستر ہے۔ ای روایت سے واضح ہو گیا کہ ناف سر نہیں ہے جبکہ امام شافعی مُیہُونڈ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ گھٹا ستر ہے۔ اور ہم گفہ''انی'' کو''مع'' کے معنی محمول پر کرتے ہیں۔ تا کہ کلہ حتی پر مل ہوجائے۔ یااس لئے کہ بی کریم مُنٹا تھی ہے۔ گھٹنا ستر ہے۔ اس پر ممل ہوجائے۔ یااس لئے کہ بی کریم مُنٹا تھی ہے۔ گھٹنا ستر ہے۔ اس پر ممل ہوجائے۔ یااس لئے کہ بی کریم مُنٹا تھی ہے۔ گھٹنا ستر ہے۔ اس پر ممل کرتے ہیں۔

### آزادعورت كيستر كابيان وحكم

(وَبَدَنُ الْـحُرَّةِ كُلِّهَا عَوْرَةً إِلَّا وَجُهَهَا وَكَفَّيُهَا) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْمَزَّاةُ عَوْرَةً مَسْتُورَةً) وَاسْتِثْنَاءُ الْعُضُويُنِ لِلاَيْنِدَاءِ بِإِنْدَائِهِمَا .

قَالَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ: وَهَٰذَا تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ الْفَدَمَ عَوْرَةً . وَيُرُوَى آنَهَا لَيُسَّتُ بِعَوْرَةٍ وَهُوَ الْاَصَحُ (فَانُ صَلَّتُ وَهُذَا تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ الْفَدَمَ عَوْرَةً . وَيُرُوَى آنَهَا لَيُسَّتُ بِعَوْرَةٍ وَهُوَ الْاَصَحُ (فَانُ صَلَّتُ وَرُبُعُ مِسَاقِهَا أَوْ ثُلُنُهُ مَكْشُوتُ تُعِيدُ الصَّلَاةَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَحِمَهُمَا اللّٰهُ وَإِنْ كَانَ آفَلَ مِنْ الرَّبُع لَا تُعِيد .

رُقَالَ آبُويُ وَسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تُعِيدُ إِنْ كَانَ آقَلَ مِنْ النِّصْفِى لِآنَ الشَّيْءَ إِنَّمَا يُوصَفُ إِلَّهُ وَالنَّانِ ) إِلَا النَّعْفِ النَّهُ وَالنَّانِ ) إِلَّا كَثْرَمَةِ إِذَا كَانَ مَا يُقَابِلُهُ آقَلَ مِنْهُ إِذْ هُمَا مِنْ آسُمَاءِ الْمُقَابَلَةِ (وَفِي النِّصْفِ عَنُهُ رِوَايَتَانِ) إِلَّكُ مُرَاةٍ عَنْ حَلِا الْقِبْلَةِ آوَ عَدَمَ اللَّخُولِ فِي ضِلِّهِ وَلَهُمَا أَنَّ الرَّبُعَ يَحُكِى حِكَايَةَ فَاعْتَبَرَ اللَّحُورُةِ جَنْ وَلَهُمَا أَنَّ الرَّبُعَ يَحُكِى حِكَايَةَ الْكَسَرَ اللَّحُرُوجَ عَنْ حَلِي الْقِبْلَةِ آوَ عَدَمَ اللَّخُولِ فِي ضِلِّهِ وَلَهُمَا أَنَّ الرَّبُعَ يَحُكِى حِكَايَةَ الْكَالِمُ مَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَابَلَةِ وَلَهُمَا أَنَّ الرَّبُعَ مَعْ مَعْ وَالْمَعْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْقِ فِي الْإِحْرَامِ، وَمَنْ رَآى وَجُهَ غَيْرِهِ يُخْبِرُ عَنْ رُولَيَتِهِ الْكَالِمُ عَلَى مُسْحِ الرَّأْسِ وَالْحَلْقِ فِي الْلِحْرَامِ، وَمَنْ رَآى وَجُهَ غَيْرِهِ يُخْبِرُ عَنْ رُولًا يَتِهِ اللَّهُ مَا يَلُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَنْ رَآى وَجُهَ غَيْرِهِ يُخْبِرُ عَنْ رُولًا يَتِهِ الْلَالْ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُنْ وَالْمَالُولُ كُمْ يَرَ إِلَا آحَدَ جَوَانِيهِ الْآرُبَعَةِ .

کے آزاد عورت کے چرے اور ہفتیا یول کے مواسمار ابدان سرے۔ کیونکہ نی کریم منگا آبا کا قرمان ہے۔ عورت چھپانے کے سے سازد دونوں کا استفاء اس لئے ہے کیونکہ ان کو طاہر کرنے میں ابتلاء ہے۔ صاحب ہداریہ نے فرمایا: یقس ہے کہ عورت کا تدم بھی سر ہے اور دونوں کا استفاء اس لئے ہے کیونکہ ان کو طاہر کرنے میں ابتلاء ہے۔ صاحب ہداریہ نے فرمایا: یقس ہے کہ عورت نہیں اور بھی سر ہے اور یہ بھی دوایت کی ہے کہ قدم عورت نہیں اور بھی دوایت سے ہے۔

اگر آزاد عورت نے نماز پڑھی اس حالت میں اس کی بنڈلی کا چوتھائی حصہ کھل گیا یا تہائی تو وہ نماز کا اعادہ کرے کے اعظم مین اللہ میں مینڈ کے خوتھائی سے کم کھلی جوتو وہ نماز کا اعادہ نہ کرے گی۔ اورا کر چوتھائی ہے کم کھلی جوتو وہ نماز کا اعادہ نہ کرے گی۔

امام ابویوسف بون شریب اس کا مدمقائل اس سے کم محلی ہوتو نماز کا اعادہ نہ کرے گی۔ کیونکہ کوئی بھی چیز کثرت کے ساتھ اس وقت متصف ہوتی ہے جب اس کا مدمقائل اس سے کمتر ہو۔ کیونکہ وہ دونوں اساء مقابلہ میں سے جیں۔اور نصف کے بارے میں امام ابویوسف بین نشتہ سے دوروایات منقول جیں۔البذا انہوں نے حدقلت سے نگلنے کا اعتبار کمیا ہے یا انہوں نے عدم دخول کا اعتبار اس کی ضد سے کیا ہے۔

طرفین کی دلیل میر ہے کہ چوتھائی بھی پوری کی ترجمانی کرتاہے جس طرح سر کے سطح اور احرام کی حالت میں چوتھائی سر منڈ وانے میں ہے۔اور جس نے دوسرے کے چبرے کی طرف دیکھا تو وہ اس کے دیکھنے کی خبر دیتا ہے۔اگر چہاس نے ایک ہی طرف کے سوایاتی چاروں کی طرف دیکھاہی نہیں۔

جب كسى بال، پيٺ اورران كاثلث كل جائے تو تحكم نماز

(وَالشَّعُرُ وَالْبَطْنُ وَالْفَحِدُ كَذَلِكَ) يَعْنِى عَلَى هٰذَا الْعِلَافِ لِآنَ كُلَّ وَاحِدٍ عُضُوْ عَلَى حِدَةٍ، وَالْمُسَرَادُ بِهِ النَّاذِلُ مِنْ الرَّأْسِ هُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنَّمَا وَضَعَ غَسْلَهُ فِى الْجَنَابَةِ لِمَكَّانِ الْحَرَجِ وَالْمَسُورَةُ وَالْحَرَبِ وَالْمَعُورَةُ الْمُعَلِيظَةُ عَلَى هٰذَا الانْعِبَلافِ، وَالذَّكُرُ يُعْتَبُرُ بِانْفِرَادِهِ وَكَذَا الْأَنْشَانِ، وَهلذَا هُوَ الصَّحِيحُ دُوْنَ الطَّيْمِ.

(وَمَا كَانَ عَوْرَةً مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ عَوْرَةً مِنَ الْاَمَةِ، وَبَطْنُهَا وَظَهُرُهَا عَوْرَةٌ وَمَا سِوى ذَلِكَ مِنْ بَسَلَنِهَا لَبُسسَ بِعَوْرَةٍ مِنَ الرَّهُ عَنْهُ: اللَّهُ عَنْهُ: اللَّهِى عَنْك الْخِمَارَيَا دَفَارُ اتَسَشَبِهِينَ بِالْحَرَائِرِ، وَلَانَهَا تَخْرُجُ لِحَاجَةِ مَوْلَاهَا فِي ثِيَابِ مِهْنَتِهَا عَادَةً فَاعْتُمِرَ حَالُهَا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِي بَيْ بَعِينَ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ وَكُوالُهَا فِي ثِيَابِ مِهْنَتِهَا عَادَةً فَاعْتُمِرَ حَالُهَا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِي حَقِي جَمِيعِ الرِّجَالِ دَفْعًا لِلْحَرَج .

کے ادربال، پیدادرران کا بھی بی تھم ہے یتی ای اختلاف پرہے کیونکہ ان میں سے ہرایک عضوہ ۔ اور بالوں سے مرادیہ ہوٹ کی طرف انکے ہوئے ہوئے ہوئے جی ۔ بہی تھے روایت ہے۔ جبکہ شل جنابت میں ان کو دھونے کا سقوط حرج کو دور کرنے کی وجہ ہے ۔ اور عورت غلیظہ بھی ای اختلاف پر جنی ہے۔ جبکہ ذکر کو علی مدہ اور خصیتان کو الگ الگ عضو شار کیا جائے۔ گا۔ اور سے کے این دونوں کو ملاکرا یک عضو شار کیا جائے۔

اور جس قدرم رد کا جسم ستر ہے وہی یا تدی کا ستر ہے جبکہ اس کا پیٹ اور پیٹی بھی ستر ہے۔ اور اس کے سواس را بدن ستر نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق بڑائنڈ کے اس فرمان کی وجہ ہے جب انہوں نے ایک بائدی سے کہا اے وہیات! کیا تو آزاد عورتوں ہے مش بہت اختیار کرتی ہے۔ کیونکہ بائدی بطور عاوت اپنے آقا کی ضرورتوں میں خدمت کرنے والے کپڑوں میں نکلے گی۔ لہذا تمام

#### مردوں سے حق بیں باندی کی حالت کو ذوات محارم پر قیاس کریں مگے۔ مردوں سے حق بیں باندی کی حالت کو ذوات محارم پر قیاس کے۔ کیٹر ہے سے جب زوال نجاست کا ذریعہ نہ رکھتا ہو تھم

قَالَ (وَمَنُ لَمُ يَجِدُ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يَعُدُ) وَهِذَا عَلَى وَجُهَيْنِ إِنْ كَانَ رُبْعُ النَّوْبِ اَوْ اكْفَرُ مِنهُ طَاهِرًا يُصَلِّى فِيهِ وَلَوْ صَلَّى عُرِيّانًا لَا يُجْزِئُهُ لِآنَ رُبْعَ النَّمَىءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ، وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَقَلَ مِنْ الرُّبُعِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُو اَحَدُ قُولَى كُلِهِ، وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَقَلَ مِنْ الرُّبُعِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُو اَحَدُ قُولَى الشَّافِهِي وَلَى الطَّلَاةِ عُرْيَانًا تَوْلَى الشَّافِحِي رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْيَانًا تَوْلَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْيَانًا تَوْلَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْيَانًا تَوْلَكَ اللَّهُ وَاحِدٍ . وَفِي الطَّلَاةِ عُرْيَانًا تَوْلَكُ اللَّهُ وَاحِدٍ . وَاحِدُ هُ وَاحِدُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَاقِ عَرْيَانًا تَوْلُكُ اللَّهُ وَاحِدُ اللَّهُ اللْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ الْعُلَاقِ اللْعُلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَاقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّى عُرِيانًا وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّى فِي عَقِ وَهُوَ الْافْضَالُ لِآنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَانِعُ جَوَازِ الصَّلاةِ حَالَةَ الاخْتِيَّارِ، وَيَسْتَوِيَانِ فِي حَقِّ الْمِفُدَارِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِ الصَّلاةِ، وَتَرُكُ الشَّيْءِ اللَّي خَلَفِ لا يَكُونُ تَرْكًا وَالافضلِيَّةُ لِعَدَم اخْتِصَاصِ السَّتْرِ بِالصَّلاةِ وَاخْتِصَاصِ الطَّهَارَةِ بِهَا .

کے اوراگر نمازی نے کوئی ایسی چیز نہ پائی جس سے وہ نجاست کو زائل کرے تو وہ اس نجاست والے کیڑے ہیں نماز پر معے اور پر معے اور پر اس کے اور نماز کا اعادہ نہ کر ہے۔ اس کی دوصور تیں ہیں۔ اگروہ کیڑا چوتھائی پاک ہو بیااس سے زیادہ پاک ہوتو اس میں نماز پر معے اور اگر پڑھی تو جا کز نہ ہوگا۔ کیونکہ چیز کا چوتھائی اس کے کل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور اگر چوتھائی سے کم پاک ہوتو اہام میں ایک ہوتو اہام میں ہوتا ہے۔ کیونکہ بھر کیڑے ہیں نماز کر ہے نہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بھر کیڑے ہیں نماز پر ہے ہے۔ کیونکہ بھر کیڑے ہیں نماز پر ہے ہے چند فرضوں کا چھوڑ نالازم آتا ہے۔

جَبُدا ہام اعظم مُخَافِدُ اورا ہام ابو یوسف مُخَافِدِ کے نزدیک اے اختیار حاصل ہے خواہ وہ بغیر کپڑے کے نماز پڑھے یا ای بخس
کپڑے میں نماز پڑھے۔افضل قول بھی ہے کیونکہ ہر حالت اختیاری اس کے لئے جواز نماز کو مانع ہے۔ جَبُد مقدار کے حق میں
دولوں برابر ہیں۔اور کسی چیز کا جب خلیفہ موجود ہوتو اس چیز کا ترک لازم نہیں آتا۔اورفضیات اس لئے ہے کہ سر نماز کے ساتھ مام نہیں بلکہ طہادت نماز کے ساتھ خاص ہے۔

# بغيركيرول كنماز يرصن كاطريقه وتحكم

(وَمَنْ لَمْ يَجِدُ لَوْبًا صَلَّى عُرِيّانًا قَاعِدًا يُومِءُ بِالرُّكُوعِ وَالشُّجُودِ) هَٰكَذَا فَعَلَهُ اَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا اَجُزَاهُ) لِآنَ فِي الْقُعُودِ سَتُرُ الْعَوُرَةِ الْعَلِيظَةِ، وَفِي الْقِيّامِ اَدَاءُ هَذِهِ الْاَرْكَانِ فَيَعِيلُ إِلَى آيِهِمَا شَاءَ (إِلَّا اَنَّ الْاَوْلَ اَفْضَلُ) لِآنَ السَّنَوَ وَجَبَ لِحَقِ الصَّلَاةِ وَحَقِ النَّامِ، وَلاَنَّهُ لا حَلَفَ لَهُ وَالْإِيمَاءُ حَلَفٌ عَن الأَزِكان السَّنَوَ وَجَوْفُ كِبُرُ انهِ إِنَّ وَجِهُ كُرُ رُوعٌ وَجُودِ كِ النَّارِ عِن مِنْ الْأَرْكَانِ بِهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن الْأَرْكَانِ مِن اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُعْلِقُةُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْكُلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُل

# نبیت اورتکبیر کے درمیان قاصلے کابیان

فَ الَ (وَيَسُوى الصَّلَاةَ الَّتِي يَدُخُلُ فِيهَا يِنِيَّةٍ لَا يَغْصِلُ بَهُهَا وَبَيْنَ التَّحْوِيمَةِ بِعَمَلِ) وَالْاَصْلُ فِيهِ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلامُ (الْاَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ) وَلَانَّ الْبِتَاءَ الصَّلاةِ بِالْقِبَامِ وَهُوَ مُتَرَدِّدُ يَسِهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَالْاَيْقَامِ وَهُوَ مُتَرَدِّدُ اللهُ يَسِنَ الْمَعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْاَيْقِيمِ عِنْدَهُ إِذَا لَهُ بَيْنَ الْمُعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْاَيْقَعُ التَّمْسِيرُ إِلَّا بِالنِيَّةِ، وَالْمُتَقَيِّمُ عَلَى التَّكْبِيرِ كَالْقَائِمِ عِنْدَهُ إِذَا لَهُ يَوْجَدُ مَا يَقْطَعُهُ وَهُو عَمَلُ لَا يَلِيقُ بِالصَّلاةِ وَلَا مُعْتَرَ بِالْمُتَايِّرَةِ مِنْهَا عَنْهُ إِلَّنَ مَا مَصَى لا يَقَعُ يُوجَدُ مَا يَقْطَعُهُ وَهُو عَمَلُ لَا يَلِيقُ بِالصَّلاةِ وَلَا مُعْتَرَ بِالْمُتَايِّرَةِ مِنْهَا عَنْهُ إِلَّنَ مَا مَصَى لا يَقَعُ مُ وَهُو عَمَلُ لَا يَلِيقُ بِالصَّلاةِ وَلَا مُعْتَرَ بِالْمُتَايِّرَةِ مِنْ الْإِرَادَةُ، وَالشَّوْمُ اللهُ وَالْعَلَامُ وَلَا اللهُ عَلَى الْإِرَادَةُ، وَالشَّوْمُ اللهُ يَعْلَمَ بِقَلْمِ عِلْهِ يَعْلَمُ بِعَلْمَ مِقَالِي مُعَالِمُ الْمُعَلِيقِ عَلَى السَّوْمُ جُوزَتَ لِلصَّوْرَةِ، وَالنِينَةُ هِمَى الْإِرَادَةُ، وَالشَّوْمُ اللهُ يَعْلَمَ بِقَلْمِ فَالْمَالُونَ وَالْعَلَامُ وَلَا يَعْمَلُمُ الْوَلَالَةُ مُ وَالْمُولُولُونَ الْمُعْلَى الْعَلَى السَّوْمُ جُوزَتَ لِلصَّوْمِ وَرَةٍ، وَالنِينَةُ هِمَا الْإِرَادَةُ، وَالشَّوْمُ اللهُ يُصَالِقُ يُصَلِي السَّوْمُ الْمُولُونَةُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِقُ لِنَامِ اللْعَلَامِ الْعَلَامُ اللْمُعَالِقُ لِلْعَلْمَ الْعَلَى السَالِقُ الْمُعْلَى السَالِهُ لَا اللْعَلَامُ اللْعُلُمُ اللْعُلَامِ اللْعَلَى الْعُلْعُلَى السَلْعُ الْعَلَى اللْعُلَامِ الْمُعْلَى الْعَلَمُ اللْعُلَامُ الْمُعْلَى الْعُلَامِ الْمُعْلَمُ اللْعُلَامُ اللْعُلَامِ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ الْمُعْلَى اللْعُلَامُ الْمُعْلَى الْعَلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللْعُلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْعُلَمُ اللْعُلَمُ اللْعُلَامُ الْعَلَمُ الْعُلَمَ الْعُلَمُ الْمُوالِمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَامُ الْمُعْلَامُ الْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ اللْعُلَامُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْ

أمَّا اللِّذِكُرُ بِاللِّسَانِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِهِ، وَيَحْسُنُ ذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ عَزِيمَتِهِ .ثُمَّ إِنْ كَانَتُ الطَّلَاةُ نَفَّلا يَكُ فِيهِ وَيَحْسُنُ ذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ عَزِيمَتِهِ .ثُمَّ إِنْ كَانَتُ الطَّلَاةُ نَفَّلا عَلَا بُدَ مِنْ تَعْبِينِ يَكُفِيهِ مُطْلَقُ الْذِيدِ، وَكَذَا إِنْ كَانَتُ سُنَةً فِي الصَّحِيحِ، وَإِنْ كَانَتُ فَرُضًا فَلَا بُدَ مِنْ تَعْبِينِ الْفَرُضِ كَالظَّهْرِ مَنَّلا لِاخْتِلافِ الْفُرُوضِ الْفُرُوضِ

(وَإِنْ كَانَ مُفْتَدِيًا بِغَيْرِهِ نَوَى الصَّلَاةَ وَمُتَابَعَتَهُ) لِآنَهُ يَلْزَمُهُ فَسَادُ الصَّلَاةِ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْتِزَامِيهِ

کوکی فاصلہ نہ کرے۔ اور اس جی در افل ہوا ہے اس کی نیت کرے۔ اور وہ نیت اس طرح کرے کہ اس نیت اور بھیر ترح میر ہے کہ کوکی فاصلہ نہ کر سے داور اس جی در اس جی در میان کو کی فاصلہ نہ کر سے داور اس جی در اس جی در میان فرق کرنے والا ہے۔ اور بیڈر تی ہے در میان فرق کرنے والا ہے۔ اور بیڈر تی نیت ہی کے ذر سے واقع ہوگا۔ اور جو نیت بھیرے وہ تو تائم ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ ان کے در میان کوئی میں نہ باید ذر سے واقع ہوگا۔ اور جو نیت بھیرے ہیا کہ اور بھی تھیر کے وقت قائم ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ ان کے در میان کوئی میں نہ باید جو ان کو ختم کرنے والا ہو جو نماز کے شیان شان شہو۔ اور جو تھیر نیت کے بعد کی اس کا اعتبار نہیں۔ اس لئے کہ جو اس ہے ہیں گزر گیا وہ عبادت شار نہ ہوگا۔ کوئکہ اس جس نہیں معدوم ہے۔ جبکہ دوزے جس بیزیت ضرورت کی وجہ سے جو کرئی گئی ہے۔ اور سے ادار نیت بھی شرط بیہ کہ وہ دل کے ساتھ جا نیا ہو۔ کہ وہ کوئی نماز پڑھ در ہا ہے۔

مبرحال زبان کے ذکر کرنے کا تھم تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔اور اگر زبان کے ساتھ ذکر کرے تو یہ نبیت وزبان کے ساتھ جمع

ہونے کی وجہ ہے انجھا ہے۔ اگر وہ فل نماز ہے تو اس کے لئے مطلق نیت بی کافی ہے۔ اور اگر سنت ہوتو بھی مجھے تول کے مطابق یبی تھم ہے۔ اور اگر نماز فرض ہوتو فرض معین کرنا منروری ہے جینے نماز ظہر ہے کیونکہ فرض مختلف ہیں۔

اورا گرنمازی کسی دوسرے کی افتداء کرنے والا ہے تو اس کے لئے اس نماز اور دوسرے کی اتباع کی نیت کرنا ضروری ہے۔
سے کہ مقتدی کوامام کی طرف ہے بھی نسادلازم آتا ہے لہذا اس کی اتباع کا التزام ضروری ہے۔

#### قبلدرخ ہوکرنماز پڑھنے کابیان

قَىالَ (وَيَسْتَفُيلُ الْفِيسُلَةَ) لِفَوْلِهِ تَعَالَى (فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) ثُمَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَفَرْضُهُ إِصَابَةُ جِهَتِهَا هُوَ الصَّحِيحُ لِآنَ التَّكْلِيفَ بِحَسَبِ الْمُسْعِينَ وَمَنْ كَانَ غَالِبًا فَفَرْضُهُ إِصَابَةُ جِهَتِهَا هُوَ الصَّحِيحُ لِآنَ التَّكْلِيفَ بِحَسَبِ الْمُسْعِيدَ

(وَمَنْ كَانَ خَانِفًا يُصَلِّى إِلَى آيِ جِهَةٍ قَلَسَ لِتَحَقُّقِ الْعُذْرِ فَآشَبَهُ حَالَةَ الاشْتِبَاهِ (فَإِنُ اشْتَبَهَتُ عَلَيْهِ الْعُشْرَةِ كَانَ خَانِفًا الْجَهَدُ وَصَلَّى) (لاَنَّ الصَّحَابَةَ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْالُهُ عَنْهَا اجْتَهَدَ وَصَلَّى) (لاَنَّ الصَّحَابَةَ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ)، وَلاَنَ الْعَمَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكُمُ، وَلاَنَ الْعَمَلَ عَلَيْهِمْ وَالاَسْتِخْبَارُ فَوْقَ التَّكَرِى .

کے اور وہ تبلہ کی طرف متوجہ وجائے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: پس تم اپنے چیروں کومبحد حرام کی طرف پھیرلو۔اور جوفس مکہ میں ہواس کے لئے فرض میہ کہ وہ عین کعبہ کو پائے۔اور جوفس عائب ہاں کے لئے فرض میہ ہے کہ وہ تبلہ کی جہت کو بائے۔ بی قول سمج ہے۔اس لئے کہ تکلیف طاقت کے مطابق دی جاتی ہے۔

اورجس مخص کوخوف لائن ہوا وہ جس ست چاہے نماز ای طرف پڑھ لے۔ کیونکہ اشتباہ کی وجہ ہے اس کا عذر مختق ہوگیا ہے۔اگر کمی فض پر قبلہ مشتبہ ہوجائے اور صورت حال ہیہ کہ اے کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں جس ہے وہ بوچھ سکے تو وہ اجتہاد کرے۔ کیونکہ محابہ کرام ڈفائڈ انے بھی تحری کی تھی اور نماز پڑھی تھی۔ اور نمی کریم مُلَا تَقِیْج نے ان کوئع نہیں کیا تھا۔ اور یہ بھی ہے کہ ل رئیل فا ہری کے مطابق کیا جاتا ہے۔ جبکہ اس سے بڑھ کرکوئی ولیل موجود نہ ہو۔ لبذا بوچھنا اجتہادہ ہے دور کرے۔

تحری میں غلطی کرنے والا کے کئے اعادہ نماز کا تھم

( لَمَ إِنْ عَلِهُ آنَهُ آخُطاً بَعُدَمًا صَلَّى لَا يُعِيدُهَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُعِيدُهَا إِذَا اسْتَدْبَرَ لِتَهُ فَيهِ بِالْمَحْطَأُ، وَنَحْنُ نَقُولُ: لَيْسَ فِي وُسُعِهِ التَّوَجُّهُ إِلَى جِهَةِ التَّحَرِّى وَالتَّكُلِيفُ مُقَيَّدٌ بِالُوسُع

(وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ امْتَدَارَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَبَنَى عَلَيْهِ) لِآنَ أَهْلَ قَبَاءِ لَمَّا سَمِعُوا بِتَحَوُّلِ

الُقِبُلَةِ اسْتَدَارُوا كَهَيْتَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ، وَاسْتَحْسَنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَكَذَا إِذَا تَحَوَّلَ رَأْيُهُ إِلَى جِهَةٍ أَخُرى تَوجَّة إِلَيْهَا لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالِاجْتِهَادِ فِيْمَا يَسْتَفْبِلُ مِنْ غَيْرِ نَقُضِ الْمُؤَدِّى قَبُلَهُ.

کے اگر کی فض کونماز پڑھنے کے بعد بیہ معلوم ہوا کہ وہ فلط ست ہی تھا تو وہ نماز کا اعاد ہ نہیں کر ہے گا۔ اور اہام شافعی بہتیا کہ فرہاتے ہیں کہ در اس فططی کا یقین ہوگیا ہے۔ جبکہ فقہاء احتاف کتے ہیں کہ جبت قبلہ کی طرف متوجہ ہونے ہیں اس کی وسعت کے سوال پر مجھ لازم نہیں۔ اور تکلیف وسعت کے ساتھ مقید ہے۔ اور اگر اس مختم کو نماز کے اندر ہی معلوم ہوا کہ وہ فططی پر ہے تو وہ نماز کے اندر ہی معلوم ہوا کہ وہ فططی پر ہے تو وہ نماز کے اندر ہی قبلہ کی طرف بھر جائے ۔ اس لئے کہ اہل آباء نے جب تحویل قبلہ کا حرف ہو ای بی بھر جائے ۔ اس لئے کہ اہل آباء نے جب تحویل قبلہ کا حمل ساتو وہ نماز ہی ہوگی تو وہ اس جانب بھر جائے کہ وہ نماز والے جھے کو اجتہاد کے مطابق عمل کی اس کے دائے دوسرے طرف تبدیل ہوگئی تو وہ اس جانب بھر جائے کیونکہ آئندہ نماز والے جھے کو اجتہاد کے مطابق عمل کی واجب ہے۔ جبکہ پہلے اجتہاد کو بھی نہیں تو زاجائے گا۔ کیونکہ وہ اجتہادے ادا کہا گیا تھا۔

اندهیری رات میں پڑھائی جانے والی نماز میں تحری کا تھم

قَالَ (وَمَنْ آمَ قَوْمًا فِي لَيُلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَتَحَرَّى الْقِبُلَةَ وَصَلَّى إِلَى الْمَشُوقِ وَتَحَرَّى مَنْ خَلْفَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ اَجُزَاهُمُ ) لِوُجُودِ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ إِلَى جِهَةٍ وَكُلُّهُمْ خَلْفَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ اَجُزَاهُمُ ) لِوُجُودِ السَّوَجُهِ إِلَى جِهَةِ السَّحَرِّى، وَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ غَيْرُ مَانِعَةٍ كَمَا فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ (وَمَنْ عَلِمَ مِنْهُمُ السَّوَجُهِ إِلَى جِهَةِ السَّحَرِي، وَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ غَيْرُ مَانِعَةٍ كَمَا فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ (وَمَنْ عَلِمَ مِنْهُمُ السَّوَجُهِ إِلَى جِهَةِ السَّحَرِي، وَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ غَيْرُ مَانِعَةٍ كَمَا فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ (وَمَنْ عَلِمَ مِنْهُمُ السَّعَالَ إِلَى اللهُ عَلَى السَّعَالَ إِلَى اللهُ عَلَى الْعَطَا (وَكَذَا لَوْ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَيْه) لِيَعْ مِنْهُمُ اللهُ عَلَى الْعَطَا (وَكَذَا لَوْ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَيْه) لِيَوْ مِن الْمَقَامِ الْمَقَامِ

اور جس فنص نے لوگوں کو اندھیر کا رات تحری کے ساتھ نماز پڑھائی۔ اور اس نے تحری کی کہ قبلہ جانب مشرق ہو۔ اور اہام کے پیچے نماز پڑھے والوں ہیں ہرایک نے نماز ہی تحری کی۔ لہذا ان میں سے ہرایک نے الگ طرف نماز پڑھی۔ حالانکہ وہ سب بی اہام کے پیچے سے ۔ اور انہیں بیجی معلوم نیس کے اہام نے کیا جمل کیا ہے۔ تو ان کی نماز جا تزہے ۔ کیونکہ تحری کی جانب ان کی تو جہائی گئی ہے۔ اور ان مقتر یول میں سے جس نماز تو جہائی گئی ہے۔ اور ان مقتر یول میں سے جس نماز کی سے اور ای طرح جوف کھیدے مسئلہ ہیں ہے۔ اور ان مقتر یول میں سے جس نماز کی سے ایک گئی ہے۔ اور ان مقتر یول میں سے جس نماز کی نے اپنے اہام کی حالت معلوم کر لی تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ اس نے اپنے اہام کو نعطی پڑگان کیا ہے۔ اور ای طرح اگروہ فض اہام سے آگے ہو معاتو بھی اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ اس مقام فرض ترک کیا ہے۔ اور ای طرح ۔

# باب صفة الصلوة

# ﴿ یہ باب نماز کی صفات کے بیان میں ہے ﴾

باب مغت الصلوة كى مطابقت كابيان

بیست میں ہے۔ میں الدین بیٹی جنی بڑتا تھتے ہیں: یہ باب نماز کی مفات کے بیان میں ہے۔مصنف جب ان دمائل کے بیان سے فارغ ہوئے جونماز کے لئے شرائط واسباب بینے۔تو اب یہال سے مقصود کا بیان شروع کیا ہے۔ادرصفت نماز بصفت دصف کو کہتے ہیں۔اورصفۃ مصدر ہے۔جس طرح' رعد ہو زن ہونہ ہیں۔اور باب' ضرب یعشر ب' سے ہے۔

(البنائيةرح البدايج ٢٥٠ م١٢٥ همانيه ١٦٥)

### ممازے چوفرائض کابیان

﴿ لَوَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(وَالْفِرَاءَةُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَاقُرَنُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ) (وَالرُّكُوعُ وَالسَّجُودُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَالْفِرَاهِ تَعَالَى الْفَرْآنِ) (وَالْفَعُدَةُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ مِقْدَارَ الْتَشَهُّدِ) (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكُرُمُ (ارْكُعُوا وَاسْجُدُوا) (وَالْفَعُدَةُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ مِقْدَارَ التَّشَهُدِ) (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكُرُمُ وَالسَّكُمُ التَّشَهُدَ إِذَا قُلْت هَذَا او فَعَلْت هَذَا فَقَدُ تَمَتُ صَلَالُكُ ) "عَلَقَ التَّمَامَ بِالْفِعُلِ قَرَا اَوْ لَمْ يَقُرَأً .

کے نماز کے چھٹرائفل ہیں۔(۱) تجبیر تحریر یہ کی کونکہ اللہ تعالی کا قربان ہواوا ہے دب کی بڑائی بیان کرو۔اس سے مراد

تجبیرانتاح ہے(۲) ہیم ،اللہ تعالی کے اس فرمان کی وجہ سے اور تم کھڑے ہواللہ کے حضور اوب سے۔(۳) قرات ،اللہ تعالی

کال فرمان کی وجہ سے پس تم پڑھوجس قدر قرآن سے آسان ہو۔(۳۔۵) رکوع وجود ،اللہ تعالی کے اس فرمان کی وجہ سے اور تم

رکوع کروادر بجدہ کرو۔(۲) نماز کے آخر بی تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ کیونکہ جب نبی کریم منگر تی اس فرمان کی معاد جاتنہ کو مقدار بیٹھنا۔ کیونکہ جب نبی کریم منگر تی اس نماز کونعل پرمعلق کیا ہے۔اگر چہ تشہد کھایا تو فر میا جب تم نے یہ کہ لیا یا کرایا تو تمہاری نماز پوری ہوگئی۔ لہذا آپ سے تاکی نے بھیل نماز کونعل پرمعلق کیا ہے۔اگر چہ کھی پڑھا ہویانہ پڑھا ہو۔

#### واجبات تماز كابيان

فَسَالَ (وَمَسَا سِسوَى ذَلِكَ فَهُوَ سُنَّةٌ) ٱطُلَقَ اسْمَ المُشْعَةِ، وَفِيهَا وَاجِبَاتٌ كَقِرَاءَةِ الْفَاتِيَةِ ، وَضِيّ

الشُّورَةِ إِلَيْهَا وَمُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ فِيمَا شُرِعَ مُكَرَّرًا مِنْ الْاَفْعَالِ، وَالْقَعْدَةِ الْأُولَى وَقِرَاءَةِ التَّشَهُدِ فِي الْقَعْدَةِ الْآخِيرَةِ وَالْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ وَالْجَهْرِ فِيْمَا يُجْهَرُ فِي الْتَشْهُدِ فِي الْقِيدَيْنِ وَالْجَهْرِ فِيْمَا يُجْهَرُ فِي الْوَتْرِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ وَالْجَهْرِ فِيْمَا يُجْهَرُ فِي النَّشَهُدِ فِي الْعَيدَيْنِ وَالْجَهْرِ فِيْمَا يُجْهَرُ فِي وَالْفَيْدِينِ وَالْجَهْرِ فِي الْمُنْفِيدِ بِنَرْكِهَا، هَا أَنْهُ وَلِهِ لَمَا آنَهُ ثَبَتَ وُجُوبُهَا بِالسَّنَةِ .

کے فرمایا اور جواس کے علاقہ ہیں وہ سب سنت ہیں۔ ان پر سنت کا اطلاق کیا ہے حالا نکدان ہیں وا جہات بھی ہیں جیے فاتحہ کا پڑھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ سورت ملاتا ہے اور انہی افعال ہیں تر تیب کی رعا بت کرتا ہے۔ جس طرح شریعت نے جاری کی ہے۔ اور پہلا قعدہ اور آخری قعدہ شریقہ در پڑھنا، اور وتر ہیں تنوت کا پڑھنا اور عیدین کی تجمیریں اور جن ہیں جہر واجب ہاں ہی جہر کرنا اور جن ہیں انتخاء واجب ہے ان شریا خفاء کرنا واجب ہے۔ اس دیل کی بناء پر نمازی پران ہیں سے کسی ایک بھی ترک پر ہو کے دو مجدے واجب ہوجاتے ہیں۔ یہی سی حکی ایک بھی ترک پر ہو کے دو مجدے واجب ہوجاتے ہیں۔ یہی سی حکی دو ایت ہے اور کما ہے سے اور کما ہے سے اور کما ہے۔ اس کا نام سنت اس لئے رکھا گیا ہے کے ونکدان کا شہوت و جوب سنت ہے۔

نماز کوئلبیرتح بمهسے شروع کیا جائے گا

قَالَ (وَإِذَا شَوَعَ فِي الصَّلاةِ كَبَر) لِمَا تَلُوْنَا، وَقَالَ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلامُ " (تَـخويمُهَا التَّكْبِيرُ) " وَهُو شَرْطٌ عِنْدَنَا مِحِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، حَتَى أَنَّ مَنْ تَحَرَّمَ لِلْفَرْضِ كَانَ لَهُ أَنْ يُؤَدِّى بِهَا النَّطُوَّعَ عِنْدَنَا .

وَهُو يَفُولُ: وَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهَا مَا يُشْتَرَطُ لِسَائِرِ الْاَزْكَانِ وَهِنَذَا آيَةُ الرُّحْنِيَّةِ . وَكَنَا آنَهُ عَطَفَ السَّسَكِرُهَ تَعَلَيْهِ فَى قَوْلَهُ تَعَالَى (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) وَمُقْتَضَاهُ الْمُعَايَرَةُ، وَلِهِلذَا لَا يَتَكُورُ كَنَّ الْمُعَايَرَةُ، وَلِهِلذَا لَا يَتَكُورُ كَنَّ الْآرُكَانِ، وَمُرَاعَاةِ الشَّرَائِطِ لِمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ الْقِيَامِ .

27

ادر جب کوئی مخص نماز شروع کریے قرنماز میں تکبیر کیجاس دلیل کی بنیاد پر جوہم نے تلاوت کی ہے۔اور نبی کریم مُلَّ النظم نے فرومیا: نماز کی تحریم تنجمبیر ہے۔ادر یہ ہمارے نز دیک شرط ہے جبکہ امام شافعی میشد نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ ہمارے نز دیک اگر مسی تجمیر تحریمہ فرض کے لئے کہی تو وہ اس تکبیر تحریم سے ساتھ فٹل ادا کرسکتا ہے۔

اورامام شانعی موند نے فرمایا بھیر تحریمہ کے لئے ہروہ چیز شرط ہے جو تمام اداکین کے لئے شرط ہے۔ اور یہی چیز اس کے رکن ہونے کی علامت ہے۔ اور ہماری دلیل بیسے کے اللہ تعالی کے فرمان' وَ ذَکَوَ السّمَ دَبّیہ فَصَلَّی ''مِں تجیر تحریم کی عطف نماز پر ڈالا گیا ہے۔ اور عطف مفامیت کا تقاضہ کرتا ہے۔ اور ای دلیل کی بنیاد پر تکبیر میں تحرار تبیس ہوتا جس طرح دو مرے اداکین میں تحرار ہوتا ہے۔ اور شرائط کی رعایت اس قیام کی بناء یہ ہے جواس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

### تكبيرتح يمهك وقت بإتهاا ثهان كابيان

(وَيَرُفَعُ يَدَيْهِ مَعَ النَّكْبِيرِ وَهُوَ سُنَةً) (لاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهِ)، وَهِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهِ)، وَهِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ يَرُالِى اشْتِرَاطِ الْمُقَارَنَةِ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ آبِى يُوسُفَ وَالْمَحْكِيُّ عَنْ الطَّحَاوِي، اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الطَّحَاوِي، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْدِينَاءِ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ مُ مُقَدَّمٌ عَلَى وَالْاصَحَةُ اللّهِ وَاللَّهُ مُ اللّهِ وَاللَّهُ مَا مُقَدَّمٌ عَلَى

الأثات .

(وَيَرُفَعُ بَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِى بِإِنْهَامَيْهِ شَحْمَتَى أَذُنَيهِ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ: يَرُفَعُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ، وَعَلَى هَنْدَا تَكُبِيرَةُ الْقُنُوتِ وَالْآغَيَادِ وَالْجِنَازَةِ لَهُ جَدِيثُ آبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِي مَنْكِبَيْهِ، وَعَلَى هَنْدَ " قَالَ كَانَ النَّهِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ) " وَلَنَا وَإِنَّهُ وَاللهُ عَنْهُ " (إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ) " وَلَنَا وَإِنَّهُ وَالله مِن حَجْدٍ وَالْبَرَاءِ وَإِنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ " (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ إِنْ اللهُ عَنْهُمْ " (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أَذُنَيْهِ) " وَلَانَ رَفْعَ الْيَدِ لِإِغْلامِ الْاصَحِمْ وَهُو بِمَا قُلْنَاهُ، وَمَا رَوَاهُ إِنْ اللهُ عَنْهُمْ " (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ إِذَا كَبُرَ رَفْعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أَذُنَيْهِ) " وَلَانَ رَفْعَ الْيَدِ لِإِغْلامِ الْاصَحِمْ وَهُو بِمَا قُلْنَاهُ، وَمَا رَوَاهُ إِنْهُ اللهُ عَنْهُمْ " (أَنَّ النَّيِ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا لَكُ اللهُ وَالسَّلامُ عَلَى وَالْوَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ لَا عَلَى عَلَيْهُ اللهُ الْعَدِي لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلْقُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُهُ لَا عَلَى عَلَيْهُ الْعَلَيْهِ الْمُ الْعَلَيْهُ الْعَلَى عَلَيْهُ اللهُ الْعُلُولُ (وَالْمُولُولُهُ لَولَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَالَةُ الْعُلُولُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ الْعَلَالَةُ الْعُلُولُ الْعُلَالُهُ اللهُ الْعُلَالَةُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْعُلَالَةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

بین سامی میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔ اس میں میں ہوئی ہے۔ اور ایک کریم منز بھی کریم منز بھی کے اس پر بھی تھی قرمائی ہے۔ اور ایک اور ایک کریم منز بھی ہے۔ اور ایا ہے۔ اور ایا م ابو بوسف میں تینے سے بھی روایت کی گئی ہے اور ایا م ابو بوسف میں تنظیم سے بھی روایت کی گئی ہے اور ایا م فادی میں تنظیم سے بھی ای طرح روایت کی گئی ہے۔ اور تیم میں میں کھے۔ کیونکہ اس فادی میں تنظیم سے اور پھر وہ کی بیر کھے۔ کیونکہ اس کی میں ای طرح روایت کی گئی کرتا ہے اور نئی شبت پر منقدم ہوتی ہے۔

اوراپے دونوں ہاتھوں کا اٹھائے حتی کہ اپنے دونوں انگوٹھوں کا دونوں کا نوں کی لوکے برابر لے جائے۔ جبکہ اہام شافعی میشینیہ کے نزدیک اپنے دونوں ہاتھوں کا کندھوں تک اٹھائے ۔اورای اختلاف کے مطابق قنوت کی تحبیر بعیدین کی تحبیر اور جنازہ کی تحبیر ہے۔اہام شافعی میشینہ کی دلیل ہے ہے کہ حضرت ابوحمید سماعدی ڈاٹٹٹ کے بارے میں سروی ہے کہ جب آپ ناٹیٹیز کم تحبیر کہتے تھے تو اپندونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے تھے۔

ادر ہماری دلیل حضرت وائل بن تجر، براءاور حضرت انس شکائٹ کی حدیث ہے کہ نبی کریم مظافیۃ جبیر کہتے تو اپنے ووٹوں
ہانھوں کا دونوں کا نوں کے برابر تک اٹھایا کرتے تھے۔ کیونکہ ہاتھوں کا اٹھانا بہرے کو ٹبر دینے کے لئے ہے۔ اوراس طریقے کے مطابق ہوسکتا ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ ادر جس روایت کو ابو تمید سماعدی نے روایت ہے اس کوعذر کی حالت برمحمول کیا جائے گا۔ اور عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھائے گی۔ یہ جو ہم روایت ہے اس لئے کہ اس کے لئے یہی طریقہ ذیا دہ اور عورت کے لئے بہی طریقہ ذیا دہ کی سے لئے بہتر ہے۔

ادائے تکبیر میں فقہی احکام

(فَإِنْ قَالَ بَدَلَ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَجَلُّ أَوْ أَغْظَمُ، أَوْ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى) أَجْزَاهُ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

وَقَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللّهُ يَقُولُ: لا يَجُوزُ إِلَّا بِسَالَاوَّلِ لِآنَاءُ هُو الْسَمَنْقُولُ وَالْاصلُ فِيهِ النَّوْقِيلُ مَالِكُ رَحِمَهُ اللّهُ يَقُولُ: إِذْ خَالُ الْالِفِ وَاللّامِ فِيهِ اَبَائِعُ فِي النَّنَاءِ فَقَامَ مَقَامَهُ. النَّوْقِيفُ . وَالشَّافِ فَي النَّنَاءِ فَقَامَ مَقَامَهُ . وَالسَّوْفِ وَاللّامِ فِيهِ اَبَائِعُ فِي النَّنَاءِ فَقَامَ مَقَامَهُ . وَالسُّوْفِ وَالسَّوْفِ وَاللّامِ فِي صِفَاتِهِ نَعَالَى سَوَاءً ، بِحِلافِ مَا إِذَا كَانَ وَالسَّوْفِ مِنْ النَّالُ مِنْ اللهُ يَقُولُ: إِنَّ اَفْعَلَ وَفَعِيلًا فِي صِفَاتِهِ نَعَالَى سَوَاءً ، بِحِلافِ مَا إِذَا كَانَ وَالسَّوْفِ مِنْ لِللهُ يَقُولُ: إِنَّا اللهُ عَلَى الْمَعْنَى . وَلَهُمَا آنَ النَّكِبِيرَ هُوَ التَعْظِيمُ لُغَةً وَهُو حَاصِلٌ .

اسا وصفاتیہ میں سے سے اور ایس نے تنبیر کے بدلے 'اللہ اجل ،اللہ اعظم ، یا الرحمٰن اکبر ، یا لا الہ الا اللہ کے یا اللہ نقالی کے دوسرے اسا وصفاتیہ میں سے سی نام کر پڑھے تو طرفین کے اس کا ایسا کرنا کا تی ہے۔

جبکہ امام ابو یوسف میں شدنے فر مایا:اگر دہ مخص تھیں اچھی طرح کہ سکتا ہوتو اس کے لئے انٹدا کبر ،الندالکبر ،الندالکبیر کے علاوہ جائز نہیں۔

اورا مام شافعی میشنینفر ماتے ہیں کے صرف پہلے دوکلمات کے علاوہ کہنا جائز نہیں۔اورا مام مالک میشنینفر ماتے ہیں کہ تبییر صرف پہلے کلمہ کے ساتھ جائز ہے کیونکہ اس کوفنل کیا گیا ہے۔اوراس ہیں اصولی طور پر تو قیف ہے۔

ا مام شافعی میشند کیل دینے ہوئے فرماتے ہیں کہ تعریف میں الف لام کا داخل کرنا بیزیادہ بلاغت رکھتا ہے۔ابندا''الا کبر'' اکبر' کے قائم مقام ہوگیا۔

ا ہام ابو بوسف بھنانہ فرماتے ہیں کہ' افعل نعیل'' سالند تعالی کی صفاحت ہونے میں دونوں برابر ہیں محرجس وقت پڑھنے والا ان کواچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہو۔ کیونکہ وہ صرف معنی پر قادر ہے۔

اور طرفین بیشانیا کی دلیل میہ کے گفت کے اعتبار سے تکبیر تعظیم ہے۔اور وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ (لہٰذا ندکور وکلمات کے ساتھ تکبیر کہنا جائزہے)۔

# غيرعربي مين قرأت سيمتعلق احكام فقهي

(فَانُ افْتَنَتَ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ اَوْ قَرَا فِيهَا بِالْفَارِسِيَّةِ اَوْ ذَبَحَ وَسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ اَجْزَاهُ عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَالَا: لَا يُحْزِنُهُ إِلَّا فِي اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْعَرَبِيَّةَ اَجْزَاهُ) آمَّا الْكَلامُ فِي اللَّفِيّاحِ وَقَالَا: لَا يُحْرِنُهُ إِلَّا فِي اللَّهِ اللَّهُ الْعَرَبِيّةِ وَمَعَ آبِي يُوسُفَ فِي الْفَارِسِيَّةِ لِلاَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ لَهَا مِنْ الْفَارِسِيَّةِ لِلاَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ لَهَا مِنْ الْفَارِيدَةِ مَا أَيْسَ لِغَيْرِهَا .

وَامَّا الْكَلامُ فِي الْفِرَاءَ قِ فَوَجَهُ قَوْلِهِمَا اَنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ لِمَنْظُومٍ عَرَبِي كَمَا نَطَق بِهِ النَّصُ، اللَّهُ عَنْدَ الْعَجْزِ يُكْتَفَى بِالْمَعْنَى كَالْإِيمَاءِ، بِحِلَافِ التَّسْمِيَةِ لِآنَ الذِّكْرَ يَحُصُلُ بِكُلِ لِسَان. وَلاَ يَعْدُ الْعَجْزِ يُكْتَفَى بِالْمَعْنَى كَالْإِيمَاءِ، بِحِلَافِ التَّسْمِيةِ لِآنَ الذِّكْرَ يَحُصُلُ بِكُلِ لِسَان. وَلاَ يَهُ بَي اللَّهُ قَوْله تَعَالَى (وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْآوَلِينَ) وَلَمْ يَكُنُ فِيهَا بِهِذِهِ اللَّغَةِ، وَلِا يَعْدُ اللَّهُ يَصِيرُ مُسِينًا لِمُحَالَقِيهِ السُّنَةَ الْمُتَوَارَفَةَ، وَيَجُوزُ بِآيَ لِسَان وَلِهِ لَمَا يَهُ وَالسَّعَةِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(وَلَوُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِاللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي لَا يَجُوزُ) لِاَنَّهُ مَشُوبٌ بِحَاجَتِهِ فَلَمْ يَكُنُ تَعْظِيمًا خَالِصًا، وَلَـوُ افْتَنَـحَ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ فَقَدْ قِيلَ يُجُزِئُهُ لِاَنَّ مَعْنَاهُ يَا اللَّهُ أَمَّنَا بِخَيْرٍ فَكَانَ شُوَّالًا

(شرح بدار جلدوس ١٥١٤ كى يتذكف قرآن عرفي كالمسكار جمد ب)؟؟

کے اگر کمی فض نے فاری زبان میں نماز شردع کی پاس میں قرائت فاری میں شروع کردی یاس نے ذریج کے وقت بسم اللہ فاری میں شروع کردی یاس نے ذریج کے وقت بسم اللہ فاری بڑھی طرح فاری پڑھ سکتا ہے۔ تو امام اعظم میں تنہ کے نزد کیا اس کے لئے یہ کا فی ہوگا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ذبیحہ کے سوابالکل کفایت نہ کرے گا۔ ہاں اگروہ عمر ابی ایسے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا ۔ تو پھر کا فی موگا۔

ا مام محمد میشند سخبیر تحریر ہے عربی ہونے میں امام اعظم میشند کے ساتھ ہیں جبکہ فاری ہونے میں امام ابو یوسف میشد ساتھ ہیں۔ کیونکہ عربی زبان دہ مقام حاصل ہے جو ذوسری زبانوں کا حاصل نہیں۔

### نمازين باته باندصغ براختلاف فقهاء

فَالَ (وَيَغْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسُرى تَحْتَ السُّرَةِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ " (إنَّ مِنْ السُّنَةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَةِ) " وَهُ وَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي مداید جربرازین) کو ایس الاستان کو ایس الاستان کو ایس الاستان کو ایس الاستان کو ایس کا ایس کا

الإِرْسَالِ، وَعَلَى الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْوَضْعِ عَلَى الصَّدْرِ، وَلاَنَّ الْوَصْعَ تَهُوتَ السُرَةِ اَقُرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ وَهُ وَ الْمَقَصُودُ، ثُمَّ الِاعْتِمَادُ سُنَّةُ الْقِيَامِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ حَتَى لَا يُرْمِيلَ حَالَةَ الثَّنَاءِ .

وَالْاَصْسَلُ أَنَّ كُلَّ قِيَامٍ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونْ يَعْتَمِدُ فِيهِ وَمَا لَا فَلَا هُوَ الصَّحِيحُ، فَيَعْتَمِدُ فِي حَالَة الْقُنُوتِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَيُرْمِيلُ فِي الْقَوْمَةِ وَبَيْنَ تَكْبِيرَاتِ الْآعْيَادِ .

المان اورائية وائي اتھ كو بائي اتھ پر كھتے ہوئے ناف كے نيج باندھ\_كيونكه ني كريم منافق نے فرمايا: وائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پرناف کے بیچے رکھنا سنت ہے۔اور یہی حدیث امام مالک میشد کے خلاف دلیل ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں نماز میں ہاتھ چھوڑ دیئے جا ئیں۔اور ہماری بیان کر دہ حدیث امام شافعی ڈیٹنڈ کے خلاف بھی دلیل ہے۔ کیونکہ وہ فر ماتے ہیں کہ ہاتھ سینے پر بائدھے جائیں گے۔اور ٹاف کے نیچے ہاتھ باندھنااس لئے ہے کہ بیہ ایم کے ذیادہ قریب ہےاور وہی تعظیم ہی مقمود

مجر ہاتھ باندھنا تینین کے نز دیک قیام کی مفت ہے تی کہ ثناء کی حالت میں بھی ہاتھ چھوڑ نا جائز نیں۔اور قاعدہ (فلہیہ ) پیر ہے ہروہ قیام تمازجس میں ذکرمسنون نہ ہوتو وہ قیام کی صفت بھی نہ ہوگا۔ یہی روایت سے ہے۔ لبذا وہ مخص دھائے قنوت اور نماز جنازه کی حالت میں ہاتھ باندھےگا۔جبکہ قومہ ادر عیدین کی تعبیرات کے درمیان ہاتھ چھوڑےگا۔

### نماز میں ثناء پڑھنے کا بیان

(لُسمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك إِلَى آخِرِهِ) وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ يَضَمُ إِلَيْهِ قُوْلَهُ: (إِنِّسَ وَجُهُتَ وَجُهِي) إِلَى آخِرِهِ، لِرِوَايَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النِّبِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسُّكَامُ كَانَ يَقُولُ ذَٰلِكَ .

وَلَهُ مَا دِوَايَةُ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبُّرَ وَقَـرًا : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِمَحَمْدِكَ اِلِّي آخِرِهِ) " وَكَـمُ يَـزِدُ عَلَى هَلْدَا، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَـلَى النَّهَجُدِ . وَقَرْلُهُ وَجَلَّ ثَنَاؤُك لَمْ يُذْكُرُ فِي الْمَشَاهِيرِ فَلَا يَأْتِي بِهِ فِي الْفَرَائِضِ . وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَأْتِيَ بِالنَّوَجُّهِ قَبُلَ النَّكْبِيرِ لِتَنَّصِلَ بِهِ النِّيَّةُ هُوَ الصَّحِيحُ .

ك كرنمازى كم ": مسبحانك اللهم وبحمدك إلى آخِوه "اورامام الويوسف يَعَالَمُ مات بن كروه ثناء كوان كلمات (إنسى وَجَهْت وَجْهِي) إلَى آخِرِهِ " نے ملائے۔ كيونكه حضرت على الرَّضي اللَّهُ وَايت ہے كه نبي كريم مَثَالَيْنَمُ اسْ طرح

جبكه طرفين كى دليل مديب كه حصرت انس بن ما لك الأفائة الدوايت الهاكد تي كريم مَنْ فَيْنَا جب نماز شروع كرت تو آپ

تا المام كليم المرام والمرام المرام المرام المرام والمحتمدة المرام المرام والمرام وال

نماز میں تعوذ وتسمیہ پڑھنے کابیان

رويَسُنَعِيدُ بِاللّهِ مِنُ الشَّيْطَانِ الرّجِيمِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَإِذَا قَرَأْتِ الْقُرْآنَ فَاسْنَعِدُ بِاللّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرّجِيمِ) الشَّيْطَانِ الرّجِيمِ) مَعْنَاهُ: إِذَا ارَدْت قِرَاءَ قَ الْقُرْآنِ، وَالْآوْلَى اَنْ يَقُولَ اَسْتَعِيدُ بِاللّهِ لِيُوافِقَ الشَّيْطَانِ الرّجِيمِ) مَعْنَاهُ: إِذَا ارَدْت قِرَاءَ قَ الْقُرْآنِ، وَالْآوْلَى اَنْ يَقُولَ اَسْتَعِيدُ بِاللّهِ لِيُوافِقَ الشَّيْطِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهِ اللللللللّهِ الللللللّهِ الللللللّهُ الللللهِ الللللّهِ الللللّهِ الللللهِ الللللللّهِ اللللللللهُ الللللهِ الللللهِ الللللهِ الللللهِ اللللهِ الللهِ الللهُ اللللهُ اللللهِ اللللهُ اللللللّهِ الللهُ الللهِ الللهِ الللللهِ اللللهِ اللللللهِ اللللهِ الللهُ اللهِ الللهُ الللهِ الللللهِ الللهُ اللهُ الللهِ الللهُ اللللهِ الللللهِ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللللهِ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهِ الللهُ الللهِ اللللهِ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ

(وَيَقُرَأُ بِسَمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) هَنَّكَذَا نُقِلَ فِي الْمَشَاهِيرِ (وَيُسِرُّ بِهِمَا) لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْله تَعَالَى: اَرْبَع يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ، وَذَكَرَ مِنْهَا النَّعَوُّذَ وَالنَّسُمِيَةَ وَآمِينَ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجْهَرُ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَ قِلِمَا رُوِى " (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ جَهَرَ فِي صَلاتِهِ بِالنَّسْمِيَةِ) " .

قُلْنَا: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّعُلِيْمِ لِاَنَّ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَ (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ كَانَ لا يَجْهَرُ بِهَا) .

ثُمَّ عَنْ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ آنَهُ لا يَأْتِي بِهَا فِي آوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ كَالتَّعَوُّذِ . وَعَنُهُ آنَهُ يَأْتِي بِهَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

ادراللہ تعالی سے پناہ طلب کرے کہ دہ اس کوشیطان مردود سے بچائے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاہ فرمایا: جب تو قرآن کر ھے تو اللہ تعالی سے پناہ طلب کر دشیطان مردود (کے شرے بچنے کے لئے) اذا قر اُت کا معنی بیہ جس وقت تو قرآن کی قرات کا ادادہ کر ہے۔ اور افضال سے کہ '' اَستَ عِید نُہ بِاللَّهِ مِنْ الشَّیْطانِ الوَّجیمِ'' تا کر آن مجید سے موافقت ہوجائے اور'' اعوذ باللہ'' بھی اس کے قریب ہے طرفین کے زد کی تعوذ قر اُت کے تالج ہے۔ جبکہ نثاہ کے تابع نیس اس آیت کی وجہ سے جسے معاوت کے جبکہ نثاہ کے تابع نیس اس آیت کی وجہ سے جسے ممالاوت کر چکے ہیں۔ اور مسبوق تعوذ پڑھے گا جبکہ مقتدی تعوذ نہ پڑھے گا۔ اور امام تعوذ کوعید کی تجبیرات پر مو قرکرے گا۔ اس میں امام ابو یوسف بڑونید نے اختلاف کیا ہے۔

اور" بسب الله السوعة الوجيم "برع يم مثيوراها ويث سدوايت كيا كياب بهم التداور تعوذ دولول أوابهته برعد عدد المدعزت سيدنا عبد الله بن مسعود والتنظيم المستدين كمامام جار چيزول كوابهته برا هدي ادران مي سانهول في بم المده تعوذ اوراً من كوجي ذكركيا ب

جبکہ امام شافعی میشنی فرماتے ہیں کہ وہ بسم اللہ کو جہرے پڑھے گا جب وہ قر اُت جہرے سے کرے۔اس لئے کہ نی کریم مَآتِیجَ نے بسم اللّہ کو جہرسے پڑھاہے۔

فقہاءاحناف فرماتے ہیں کہ یہ جمر پڑھناتعلیم برحمول کیا جائے گا۔ کیونکہ حضرت انس بن مالک ڈاکٹٹٹ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ منائیٹ کم بسم اللہ جمرے بیس پڑھا کرتے تھے۔

ای طرح امام اعظم مینافته فرماتے ہیں کہ وہ بہم اللہ کو ہر رکعت کے شروع میں نہ پڑھے جس طرح تعوذ کونیس پڑھا جاتا۔ اور امام اعظم مینافتہ سے بھی روایت ہے کہ بہم اللہ کو ہر رکعت کے شروع ابطورا حتیاط پڑھے۔ اورصاحبین کا بھی بہی تول ہے اور بہم اللہ کو ہر دکعت کے شروع ابطورا حتیاط پڑھے۔ اورصاحبین کا بھی بہی تول ہے اور بہم اللہ کوسورة فاتحداورسورة کے درمیان نہ لائے جبکہ امام محمد میں میں تاریک کرز دیک اس کوسری نماز میں پڑھے۔

تماز میں قر اُت کرنے کا بیان و دلائل

(ثُمَّ يَقُرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً أَوُ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آيِّ سُورَةٍ شَاءَ) فَقِرَاءَ أَ الْفَالِحَةِ لَا تَتَعَيَّنُ رُحُنَّا عِنْدَنَا، وَكَذَا ضَمُّ السُّورَةِ إِلَيْهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَاتِحَةِ وَلِمَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ الْفَاتِحَةِ وَلِمَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ مَا .

لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (لَا صَلَاهَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا) " وَلِلشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) ".

وَلَنَا قَوْلَه تَعَالَى (فَاقُرَنُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ) وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِنَحَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يَجُوُزُ لَكِنَهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ فَقُلْنَا بِوُجُوبِهِمَا .

کے اور دہ سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت یا جس سورت سے جائے تین آیات پڑھے۔ البذا ہمارے نزدیک ماتحہ کی آیات پڑھے۔ البذا ہمارے نزدیک ماتحہ کر اُت کارکن متعین ہیں۔ اور ای طرح اس کے ساتھ سورۃ ملانے کا حکم بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ میں آمام شافعی بریشتہ نے اور سورۃ فاتحہ اور مورۃ میں آ، م مالک بیشتہ نے اختلاف کیا ہے۔ امام مالک بریشتہ کی دلیل بیہے کہ بی کریم من ایک بیشتہ کی حدیث ہے کہ مورۃ فاتحہ اور سورۃ کے بتی مناز نہیں۔

اورا مام شافعی میشندگی دلیل میہ کے کہ نمی کریم مُنَّاتِیْنِ کا فرمان ہے سورة فاتحہ کے بغیر نمازنیں۔اور ہماری دلیل میہ ہے کہ نمی کریم مُنَّاتِیْنِ کا فرمان ہے سورة فاتحہ کے بغیر نمازنیں۔اور ہماری دلیل میہ کہ اللہ تعرفی کرنا جائز نہیں۔البتہ خبر واحد کے ذریعے قرآن پرزیادتی کرنا جائز نہیں۔البتہ خبر واحد کمل کو واجب کرتی ہے۔لہٰ داہم ان دونوں کے وجوب کے قائل ہیں۔

## نماز میں آمین پڑھنے کابیان

(رَاذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَيَقُولُهَا الْمُؤْتَمُّ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (إذَا النَّا الْإِمَامُ فَا مِنْ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (إذَا النَّا الْإِمَامُ فَا مِنْ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (إذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ) "مِنْ حَيْثُ الْقِسْمَةُ لِلآنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ فَإِنَّ الْإِمَامَ مَهُ لُهَا .

عَىٰلَ (وَبُخُفُونَهَا) لِلمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَلاَنَهُ دُعَاءً يَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى الإِخْفَاءِ، وَالْمَدُّ وَالْقَصْرُ فِيهِ وَجْهَانِ، وَالنَّشْدِيدُ فِيهِ خَطَأُ فَاحِشْ.

اور دہ آمین کو آہت پڑھیں۔جوہم حضرت عبداللہ بن مسعود رنافئزے روایت بیان کر بھے ہیں۔اور بیدلیل بھی ہے کہ آمین دعاہے اور اس میں اصل اخفاء ہے۔اور آمین میں مداور تصردو وجوہات ہیں۔جبکہ اس کوتشدیدے پڑھنا پڑی شلطی ہے۔

### ركوع ميں جاتے ہوئے تكبير كاتكم

قَالَ (ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرُكُعُ) وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَيُكَبِّرُ مَعَ الِانْحِطَاطِ (لَانَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضِ وَرَفْعٍ) (وَيَحْذِفُ النَّكْبِيرَ حَذْفًا) لِلاَنَّ الْمَدَّ فِى اوَلِهِ خَطَأً وَالسَّلَامُ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضِ وَرَفْعٍ) (وَيَحْذِفُ النَّكْبِيرَ حَذْفًا) لِلاَنَّ الْمَدَّ فِى اوَلِهِ خَطأً مِنْ حَيْثُ اللَّهَ اللهِ بِنُ لِكُونِهِ السِّيفُهَامًا، وَفِى آخِرِهِ لَحُنْ مِنْ حَبْثُ اللَّهَ .

کے فرمایا: اور وہ تکبیر کیے اور رکوع کرے۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ وہ جھکتے ہوئے تکبیر کیے۔ کیونکہ نبی کریم من آفیز نم ہر جھکتے اور اللہ اور کی کہ بن کریم من آفیز نم ہر جھکتے اور اللہ اور کے اعتبارے خلطی جھکتے اور اللہ اور کئی کرنے ہے۔ اور تکبیر میں اچھی طرح سے حذف کرے کیونکہ یو گا۔ (جو کہ خلط ہے)۔ ہے کیونکہ وہ استفہام بن جائے گا اور تکبیر کے آخر میں مدکرنے سے لفت کی حیثیت سے کین ہوگا۔ (جو کہ خلط ہے)۔

### ركوع كرنے كاطريقة اوراس كي تنبيح كابيان

(رَيَعُنَسِهُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ وَيُفَرِّجُ بَيْنَ اَصَابِعِهِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِلاَنسِ رَضِى (رَيَعُنَسِهُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْك وَفَرِّجُ بَيْنَ اَصَابِعِك) " وَلَا يُندَبُ اللهُ عَنهُ " (إذَا رَكَعُت فَعَنْ يَدَيْك عَلَى رُكْبَيْك وَفَرِّجُ بَيْنَ اَصَابِعِك) " وَلَا يُندَبُ الله اللهُ عَنهُ " (إذَا رَكَعُت فَعَنْ مِنْ الْائْحِدِ وَلَا إِلَى الضَّمِّ إِلَّا فِي حَالَةِ السُّهُودِ النَّهُ السَّهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهِ إِلَى الطَّمْ إِلَّا فِي حَالَةِ السُّهُودِ

THE WAY

کے اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ گھٹنوں پرد کھا وراپی انگلیوں کو کشادہ رکھے۔ اس لئے کہ حضرت انس بن ، لک رہمیان مختلفہ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم خالی ہی خالی کے فرمایا: جب تو رکوع کرے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا دراپی انگلیوں کے درمیان کشادگی کر۔ اور انگلیوں کی کشادگی کر۔ اور انگلیوں کی کشادگی کر اور انگلیوں کی کشادگی کر اور انگلیوں کی کشادگی کر کر وہ احوال کے سواہی مندوب بیس ۔ اور ان ذکر کر وہ احوال کے سواہی کو بیان عادت پر چیوڑ دیا جائے گا۔ اور کم کو برابر دیکھے کمونکہ جب بی کریم منافظ اور نہ ہی کریم منافظ کے اور نہ ہی ان کریم منافظ کے ۔ کونکہ نبی کریم منافظ کے ۔ اور نہ ہی از کم مقدار کے کہونکہ نبی کریم منافظ کے ۔ اور نہ ہی از کم مقدار کے ۔ کونکہ نبی کریم کا انگر خرمایا: کریم میں سے جب کوئی منص کو کا دی کریم کا انگر درجہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم کا دی کہ میں سے جب کوئی منص کو کریے تو وہ تین مرتبہ ( مشبیحات کریم انگر میں اور بیاس کا کہا دی ہے۔ کیونکہ نبی کریم کا دی کریم کا دی کہا دی ہے۔

تومه كرنے كاشرى بيان

(فُحَ يَرُفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَقُولُ الْمُؤْتَمُّ: رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ، وَلا يَقُولُهَا الْاِمَامُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، وَقَالَا يَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ) لِمَا رَوَى آبُو هُوَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ (اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ (اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الذِّكُويُنِ) " وَلاَنَهُ حَرَّضَ غَيْرَهُ فَلَا يَنْسَى نَفْسَهُ.

وَلَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ) " هَلِهِ قِسْمَةٌ وَأَنَّهَا تُنَافِى الشَّوِكَة ، لِهاذَا لَا يَأْتِى الْمُؤْتَمُ بِالتَّسْمِيعِ عِنُدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَا نَهُ يَقَعُ تَحْمِيدُهُ بَعُدَ تَحْمِيدِ الْمُقْتَدِى، وَهُوَ خِلَافٌ مَوْضِعِ الْإِمَامَةِ ، لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَا نَهُ يَقَعُ تَحْمِيدُهُ بَعُدَ تَحْمِيدِ الْمُقْتَدِى، وَهُوَ خِلَافٌ مَوْضِعِ الْإِمَامَةِ ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ اللهِ الْفِرَادِ (وَالْمُنْقُودُ يَتَحْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْآصَحِي وَإِنْ كَانَ يُرُوى وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ آتِ بِهِ مَعْنَى

الله لِمَنْ حَمِدَهُ "اوره المحادروه كِي مَسَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ "اورمقترى كَيْ رَبَّنَا لَك الْمَحَمَدُ "اورامام" رَبَّنَا لَك الْمَحَمَدُ "اورامام" رَبَّنَا لَك الْمُحَمَدُ "اورامام" رَبَّنَا لَك الْمُحَمَدُ "ورامام" رَبَّنَا لَك الْمُحَمَّدُ "ورامام "وَبَنَا كَنْ اللّهُ لِمَنْ كَيْرُو مِنْ اللّهُ لِمَنْ كَيْرُو مِنْ اللّهُ لِمَا اللّهُ لِمَنْ كَيْرُو مِنْ اللّهُ لِمَا اللّهُ لِمَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ لِمَا اللّهُ لَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لِمَا اللّهُ لِمَا اللّهُ لَا اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

المنظم المان كرتے ہيں كہ في كريم مظافرة أن دونول كوجع فرمايا كرتے تھے۔اوراس كى دليل بيے كہاس ميں دومرے كوج فيب دلانا المنظم اللہ اور واللہ تا ہے كوند بھلائے۔ ہے۔البذاور واللہ تا ہے كوند بھلائے۔

اورا ام اعظم موسلام علم موسلام المن المحافظ المعالم المن الما المن المستعم الله في المن تعدد "مهل من الله المن المستعم المام المورك ال

سجده كرنے كا تعلم شرعي

قَىٰلَ (ثُمَّ إِذَا اسْتَوَى قَائِمًا كَبَّرَ وَسَجَدَ) أَمَّا التَّكْبِيرُ وَالسُّجُودُ فَلِمَا بَيْنَا، وَآمَّا الِاسْتِوَاءُ فَائِمًا فَاللَّهُ وَالسُّجُودُ فَلِمَا بَيْنَا، وَآمَّا الِاسْتِوَاءُ فَائِمًا فَلَيْسَ بِفَرُضٍ، وَكَذَا الْجِلْسَةُ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ وَالطَّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَهِلَا عِنْدَ إَلَى حَنِيْفَةً وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .

غَالَ آبُوْيُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ: يُفْتَرَضُ ذَلِكَ كُلُهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (فُهُم فَصَلِّ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ) " قَالَهُ لِاعْرَابِيِّ جِينَ آخَفَ الصَّلاةَ . وَلَهُمَا أَنَّ الرُّكُوعَ هُوَ الانْحِنَاءُ وَالشَّجُودَ هُوَ الانْخِفَاصُ لُعَةً، فَتَتَعَلَّق الرُّكِنِيَّةُ بِالاَدْنَى وَلِهُمَا، وَكَذَا فِي الانْتِقَالِ إِذْ هُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ .

رَفِى آخِرِ مَا رُوِى تَسْمِيَتُهُ إِيَّاهُ صَلَاةً حَيْثُ قَالَ: وَمَا نَقَصْت مِنْ هَٰذَا شَيِّنًا فَقَدُ نَقَصْت مِنْ وَكَذَا الطُّمَأُنِينَةُ فِى تَخُرِيجِ الْجُرْجَانِيِّ . وَفِى صَلاتِك، ثُمَّ الْقَوْمَةُ وَالْجِلْسَةُ سُنَةٌ عِنْدَهُمَا، وَكَذَا الطُّمَأُنِينَةُ فِى تَخُرِيجِ الْجُرْجَانِيِّ . وَفِى تَخُرِيجِ الْجُرْجَانِيِ . وَفِى تَخُرِيجِ الْجُرْجَانِي . وَفِى تَخُرِيجِ الْكُرْخِيِّ وَاجِبَةٌ حَتَى تَجِبَ سَجُدَتَا السَّهُو بِتَرْكِهَا سَاهِيًّا عِنْدَهُ

کے جب وہ سیدھا کھڑا ہوجائے تو وہ تکبیر کے اور مجدہ کرئے۔ تکبیر اور مجدے کی دلیل ہم بیان کرنچے ہیں۔ جبکہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ فرض نہیں ہے۔ اور اس طرح طرفین کے نز دیک دو مجدول کے درمیان جلسہ اور رکوع و مجود میں طمانیت بھی فرض نہیں۔

جبرا م ابو پوسف مُراطعت فر مایا: بیرساری چیزی فرض بین راور امام شافعی مُرَاطیهٔ کا بھی بہی قول ہے۔ کیونکہ جب ایک اعرانی سن نفاذ میں تخفیف کی تو آپ مُرائیج نے فر مایا: تو نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ طرفین کی دیکو کے معنی جھکنااور سجد کا معنی لغت کے اعتبارے پست ہونا ہے۔ لہذار کنیت انہی دونوں میں کم طرفین کی دیل بیرہ کے کررکوع کامعنی جھکنااور سجد سے کامعنی لغت کے اعتبارے پست ہونا ہے۔ لہذار کنیت انہی دونوں میں کم

از کم کے ساتھ متعلق ہوگ۔اورای طرح منتقل ہوتا ہے حالا لکہ وہ غیر مقعود ہے۔اورا طرائی والی حدیث کے آخر میں اس کا نام نماز رکھا ہے۔البذاای وجہ سے فرمایا ہے کہ جوٹوٹے نماز میں کی کی ہے تو تیری ٹماز کم ہوئی۔اورطرفین کے نز دیک قومہ اور جلسست ہے اورامام جرجانی کی تخریخ سے مطابق طمانیت کا بھی بہی تھم ہے۔جبکہ امام کرخی کی تخریخ کے مطابق عمانیت واجب ہے۔البذا امام کرخی کے نز دیک طمانیت کوچھوڑنے کی وجہ سے بہو کے دو تجدے لازم آئیں ہے۔

#### سجده كرنے كاطريقه

(وَيَسَعُنَسِمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْآرُضِ) لِآنَّ وَائِلَ بْنَ مُحَجْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَفَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (فَسَبَحَدَ وَادَّعَمَ عَلَى رَاحَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ) " قَالَ (وَوضَعَ وَجُهَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ وَيَدَيْهِ حِذَاءَ أَذُنَيْهِ) لِمَا رُوِى آنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَذَيلْكَ .

قَىالَ (وَسَسَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ وَجَبُهَتِهِ) لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهِ (فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى اَحَدِهِمَا جَازَ عِنْكَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

وَقَالَا: لَا يَجُوزُ إِلا قُتِ صَارُ عَلَى الْانْفِ إِلَّا مِنْ عُذُرٍ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاةُ " (أُعِرَّت أَنُ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُم، وَعَدَّ مِنْهَا الْجَبْهَةَ) " وَلَا بِى حَنِيْفَةَ رَحِمَةُ اللّهُ وَالسَّلاةُ " (أَعِرَّت أَنُ السُّجُودَ يَتَحَقَّقُ بِوَضِع بَعْضِ الْوَجْهِ، وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ إِلَّا آنَ الْخَذَ وَالذَّقَنَ خَارِج أَنَّ السَّبُودَ يَتَحَقَّقُ بِوَضِع بَعْضِ الْوَجْهِ، وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ إِلَّا آنَ الْخَذَ وَالذَّقَن خَارِج بِالْإِجْمَاع، وَالْمَدْكُورُ فِيمَا رُوى الْوَجْهُ فِي الْمَشْهُورِ، وَوَضَعُ الْيَدَيْنِ وَالرُّكُبَيْنِ سُنَةً عِنْدَنَا لِللهُ اللهُ ا

کی نازی کا اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے۔ کیونکہ حضرت وائل بن حجر مزانٹنڈ نے رسول القد منگاتین کی نماز کا طریقہ بیان کیا۔ کہ آپ نے سخدہ کیا اور دونوں ہتھیلیوں کو رکھا اور سرین کو بلند کیا۔ اور فرمایا: کہ آپ نے اپنے چبرہ کو اپنی ہتھیلیوں سے درمیان رکھا۔ اور دونوں ہاتھوں کو دونوں کا نول کے برابرر کھا۔ ای دلیل کی بنیاد پر کہ نمی کریم منگاتین کے ایسانی کیا۔

اوروہ مجدہ اپنی پیشائی اور ناک پر کرے کونکہ نجی کریم منگاؤی نے ای پردوام افقیار کیا ہے۔اورامام اعظم بیت کے نزویک ان دونوں میں سے کی ایک پراگراکتفاء کیا تو جائز ہے جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہ عذر کے بغیر ناک پراکتفاء کرنا جائز نہیں۔اورای طرح امام اعظم بیشت ہے جس ایک دوایت مروی ہے۔اس لئے کدرسول اللہ منگاؤی نے فرمایا: مجھے مات اعضاء پر بجدہ کرنے کا تخم دیا ہے۔اوران میں پیشائی کوبھی شار کیا ہے۔ای طرح امام اعظم بیشت کی دلیل ہے کہ چبرے کا بعض مصدر کھنے سے محقق ہو دیا گئی ہے۔اوران میں پیشائی کوبھی شار کیا ہے۔ای طرح امام اعظم بیشت کی دلیل ہے کہ چبرے کا بعض مصدر کھنے سے محقق ہو جاتا ہے۔اوران میں پیرے کا ذکر ہے۔اور ہاتھوں جب تا ہے اوران میں چبرے کا ذکر ہے۔اور ہاتھوں اور گئینوں کا دکھنا جارے نزویک سنت ہے۔ کیونکہ ان دونوں کے بغیر بھی مجدہ جوجاتا ہے۔اورامام تد دری بیشتہ نے ذکر کی ہے جود

4 🐪

\_ میں دونوں قدموں کارکھنا فرض ہے۔ میں

### عمامه برحده كرنے كابيان

قَالَ (فَإِنُ سَجَدَ عَلَى كُورِ عِمَامَتِهِ أَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهِ جَازَ) لِآنَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ مَسْ جُدُ عَلَى كُورِ عِمَامَتِهِ، وَيُرُوى " أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَقِى بِهُ ضُولِهِ حَرَّ الْاَرُ سِ وَبَوْدَهَا .

ُ رَيُبُ دِى طَبْعَيْسَهِ) لِلقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " وَابَدِ ضَبْعَيْك " وَيُرُوَى " وَابِّذ " مِنْ اَلْإِبْدَادِ: وَهُوَ الْمَدُّ، وَالْاَوَّلُ مِنْ الْإِبْدَاءِ وَهُوَ الْإِظْهَارِ .

ُ ﴿ وَيُ بَحَافَى بَطْنَهُ عَنْ فَخِلَيْهِ ﴾ " (لأنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ ۚ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى أَنَّ بَهُمَةً لَوُ اَرَادَتُ اَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتُ ﴾ " .

رَقِيلَ إِذَا كَانَ فِي الصَّفِّ لَا يُجَافِى كَى لَا يُؤْذِى جَارَهُ (وَيُوَجِهُ أَصَابِعَ رِجُلَيْهِ نَحُوَ الْفِهُلَةِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (إِذَا سَجَدَ الْمُؤْمِنُ سَجَدَ كُلُّ عُضُو هِمِنَّهُ، فَلَيُوجِهُ مِنْ أَعْضَائِهِ الْفِهُلَةَ مَا اسْتَطَاعَ

کے اگر نمازی نے عمامہ کے کنارے پر سجدہ کیا یا بھی سبوٹ کیڑے پر سجدہ کیا تو جائز ہے۔ کیونکہ نمی کرمیم من انتیام عمامہ کے کنارے پر مجدہ کیا کرتے تھے اور یہ بھی دوایت کی گئی ہے کہ آپ منافیق نے ایک کیڑے میں نماز پڑھی۔اوراس کا زائد حصہ زمین کی گری وسردی سے بچاتا تھا۔

اوراپے دونوں باز دَل کوکشادہ رکھے کیونکہ نبی کریم مُنْ نِیْجَائِم نے قر مایا: اپنے باز دُل کو ظاہر کر۔اور ریبھی روایت ہے۔'' اید'' اہدادے مشتق ہے جس کامعنی کھینچا ہے۔اوراول'' ابداء'' ہے ہے جس کامعنی ظاہر کرنا ہے۔

ادرائے پین کواپی رانوں سے الگ دیکے۔اس لئے کہ نی کریم مٹی تی اگر سے دو کرتے تو آپ (ہاتھاس قدر) الگ رکھتے تی که اگر بحری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے درمیان گذر نے کا ادادہ کرتا تو وہ گذر سکتا ہے۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر صف میں ہوتہ الگ ندر کھے تا کہ بمسائے کو تعلیف ند ہو۔

، دروه اپنے پر وال کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ کرے۔ کیونکہ نبی کریم مَنَا بِیَنِیْمُ نے ارشاد فرمایا: جب مؤمن مجدہ کرتا ہے تو اس کا ہر عضو بھی مجدہ کرتا ہے۔ لہٰذا جس قدر ممکن ہوسکے اپنے اعضاء کو قبلہ کی طرف بھیرے۔:

سجدے میں تبیج پڑھنے کابیان

(وَيَفُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْآعْلَى ثَلَاثًا وَذَلِكَ آدُنَاهُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ "

(وَإِذَا سَبَدَ اَحَدُكُمُ فَلْيَقُلُ فِي سُجُودِهِ: سُبُحَانَ رَبِّي الْاَعْلَى ثَلَاثًا وَذَلِكَ اَدُنَاهُ) " اَيُ اَدُنَى كَدَمَالِ الْبَحْمَعِ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَزِيدَ عَلَى النَّلاثِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بَعْدَ اَنْ يَخْتِمَ بِالْوِرْ رِ كَانَ إِمَامًا لَا يَزِيدُ عَلَى وَجْهِ يُصِلُّ الْقَوْمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (كَانَ يَخْتِمُ بِالُوتِيْ)، وَإِنْ كَانَ إِمَامًا لَا يَزِيدُ عَلَى وَجْهٍ يُصِلُّ الْقَوْمُ كَنَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (كَانَ يَخْتِمُ بِالُوتِيْ)، وَإِنْ كَانَ إِمَامًا لَا يَزِيدُ عَلَى وَجْهٍ يُصِلُّ الْقَوْمُ حَتَّى لَا يُوتِي وَالسَّجُودِ سُنَةً لِلاَنَّ النَّصَ تَنَاوَلَهُمَا دُونَ تَشْبِيحَاتُ الْإِنَّ كُوعِ وَالسَّجُودِ سُنَةً لِانَّ النَّصَ تَنَاوَلَهُمَا دُونَ تَشْبِيحَاتُ اللَّهُ وَلَا لَيْحُودُ سُنَةً لِانَّ النَّصَ النَّولَ الْمُواتُ اللهُ وَيَعْلَى النَّصَ (وَالْمُواتُهُ اللهُ يَوْنَ سُجُودِهِ اللهَ وَتَلْزَقُ بَطُنَهَا بِفَحِدَيْهَا) مَنْ ذَلِكَ السَّرُ لَهَا .

کے اور اپنے بحدے میں تین بار' مُنبِ تحیانَ رَبِّی الْاَعْلَیٰ '' پڑھے۔اور یہ مازکم مقدار ہے۔ یونکدرسول اللہ بڑا تینی کے فرمایا: تم میں ہے جب کوئی بجذہ کرے بین ہیں مرجبہ '' مُنبِ تحیان رَبِّی الْاَعْلَی '' کے ۔اور یہ کم از کم مقدار ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ وہ رکوع وجود میں تین مرجبہ '' براضافہ کر رہائی اس کوطاق پرختم کر ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ منڈ تختم طاق پرختم فرمایا کرتے تھے۔اوراگروہ امام موقو پھراس طرح نہ پڑھائے کہ مقدی اس سے تنگ آجا کنی تاکہ وہ ان کی نفرت کا سبب ندہے ۔ رکوع وجود کی تبیجات کوسٹ کہنا ہے جے۔ کیونکہ تھم نص ان دونوں کوشامل ہے۔ اوران دونوں کے سواکو منہ کہنا جا ہے گا۔ تاکہ نفس پر ذیادتی لازم نہ آئے۔

جبکہ عورت اینے سجدے میں جھک جائے اور اپنے پیٹ کورانوں سے ملائے۔ کیونکہ اس کا اس طرح کرنا ہی اس لئے زیادہ ستر والا ہے۔

#### اطمئنان كے ماتھ جلسے كرنے كابيان

قَالَ (نُسَمَّ يَرُفَعُ رَأْسَهُ وَيُكَيِّرُ) لِمَا رَوَيْنَا (فَإِذَا اطْمَانَ جَالِسًا كَبَرَ وَسَجَدَ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ فِي جَدِيثِ الْاعْرَابِيِ " (ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَك حَتَى تَسْتَوِى جَالِسًا) " وَلَوُ لَمْ يَسْتَوِ كَالسَّلامُ فِي جَدِيثِ الْاعْرَابِي " (ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَك حَتَى تَسْتَوِى جَالِسًا وَسَجَدَ أُخْرِى آجْزَاهُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَدَ ذَكُونَاهُ، وَلَكَلَّمُوا فِي مِقْدَادِ الرَّفُع .

وَالْاَصَحَٰ أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِلَى السُّجُودِ اَقْرَبَ لَا يَجُوزُ لِلْآنَهُ يُعَدُّ سَاجِدًا، وَإِنَّ كَانَ إِلَى الْجُلُوسِ اَقْرَبَ جَازَ لِلَاَنَهُ يُعَدُّ جَالِسًا فَتَتَحَقَّقُ الثَّانِيَةُ

کے چروہ اپ سرکوا ٹھائے اور کبیر کے ای صدیرے کی بناء پر جے ہم روایت کر بچے ہیں۔اور جب وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے تو تب وہ تکبیر کے اور کردہ کر کے ای صدیرہا کہ بیٹھ جائے تو تب وہ تکبیر کے اور کردہ کر ہے۔ کیونکہ فیدیٹ اعرائی بیس ہے کہ نجی کر بے منگا تیزا کے نے فر مایا. تو اپ سرکوا ٹھا حتی کہ توسیدہا بیٹھ جائے اورا کر وہ سیدھا نہیں بیٹھا بلکہ تکلیم کہتے ہوئے مجدے میں چلا گیا تو طرفین کے زو یک کھایت کرجائے گا اورا ہے بھی ہم ذکر کر بچے ہیں۔اور سراٹھائے کی مقدار میں فقہاء نے کلام کیا ہے اور سب سے زیادہ سے دوایت سے کہ جب وہ مجدہ کے قریب ہو

۔ جائز ہیں۔ کیونکہ وہ سجدے میں ہی شار ہوگا۔اوراگروہ بیٹنے کے زیادہ قریب ہے تو جائز ہے۔ کیونکہ اس کا جلسہ شار ہوجائے گا۔للہذا ورسراسجدہ متفقل ہوجائے گا۔

#### سجدے ہے اٹھنے کا بیان

قَالَ (فَاذَا اطْمَانَ سَاجِدًا كَبَّرَ) وَقَدْ ذَكُرْنَاهُ (وَيَسْتَوِى قَائِمًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ وَلا يَقْعُدُ
وَلا بَعْنَهِدُ بِهَدَيْهِ عَلَى الْارْضِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجْلِسُ جِلْسَةٌ خَفِيفَةٌ ثُمَّ يَنْهَضُ
مُعْنَهِدًا عَلَى الْارُضِ لِمَا رُوى أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَعَلَ ذَلِكَ .

وَلَنَا حَدِيثُ آبِئُ هُرَيُرَةً رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ (كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ)، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْكِبَرِ، وَلَآنَ هَذِهِ قَعْدَةُ اسْتِرَاحَةٍ الصَّلَاةُ مَا وُضِعَتُ لَهَا .

جب وہ اطمینان سے بحدہ کرلے تو وہ تکبیر کے جس کے بارے میں ذکر بچے ہیں۔ادراپ قدموں کے بھار پر سیدھا کھڑا ہو جائے وہ نہ بیٹھے اور نہ تا اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر فیک لگائے۔جبکہ امام شافعی موہ اللہ نے فرمایا: کہ وہ تھوڑا سا بیٹھے پھر وہ زبین پر فیک لگائے ہوئے کھڑا ہوجائے ہا کیونکا رسول اللہ میکٹی تاریخ کے باید کا ہے ہوئے کھڑا ہوجائے ہا کیونکا درسول اللہ میکٹی تاریخ کی ایسا کیا ہے۔

ہے۔ ہوری دلیل حضرت ابو ہر رہے و الی حدیث ہے کہ نبی کریم منافق آب پاؤل کے جمار پر کھڑے ہوتے تھے۔ اور جس حدیث کوامام شافعی میں ہے۔ نے روایت کیا ہے اسے بوھا ہے کی حالت پر محمول کیا جائے گا۔اور بید دلیل بھی ہے کہ بیقعدہ استراحت ہے حالا تکہ نماز کسی آرام کرنے کے لئے ہیں بنائی گئی۔

## . دوسرى ركعت شروع كرف كابيان

(وَيَهُ فَعَلُ فِي الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى) لِلاَّنَّهُ تَكُرَارُ الْارْكَانِ (إِلَّا آنَهُ لَا يَسْتَفُتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ) لِلْأَنَّهُمَا لَمُ يُشْرَعَا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً .

رُولًا يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرُّكُولُ وَالرَّفُعِ مِنْهُ لِفَا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرُّكُولُ وَالسَّلَامُ " (لَا تُسرُفَعُ الْلَهُ لِي الَّا فِي سَبْعِ مَوَّاطِنَ: تَكْبِيرَةُ الِافْتِنَاحِ، لِقَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (لَا تُسرُفَعُ الْلَهُ لِي اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ الطَّنَاءُ وَالسَّلَامُ " (لَا تُسرُفَعُ الْلَهُ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الللْمُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْم

کے اور وہ دوسری رکعت میں ای طرح کرئے جس طرح اس نے پہلی رکعت میں کیا تھا۔ کیونکہ انہی ارکانوں کا تحرار ہے۔ کروہ'' ٹناءنہ پڑھےگا''اور'' تعوذ''نہیں پڑھے گا کیونکہ یہ دونوں صرف ایک عی مرتبہ پڑھنے کے لئے مشروع ہوئے ہیں۔ هدايه بربرنولين) هدايد بربولين)

ادروہ بہل تجمیر کے سوار فع یدین شرک ۔ جبکہ امام شافعی موضعہ نے اس پراختلاف کیا اور فر مایا: کہ وہ رکوع میں جاتے ہوئے اور اس سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کرے گا۔ (ہماری دلیل یہ ہے) کہ نبی کریم مُنَ فَیْرِ نَ فر مایا: رفع یدین مرف سات ہوئے جگہوں پر کیا جائے۔ تجمیر تو ت بھیر تو ت بھیر تو ت بھیر تو ت بھیر ات اور چار الی اور چاروں کو آپ مُنَّ فَیْرِ اُنْ اَنْ اَلَا اِن کہ اور جوروایت رفع یدین کرنے کے بارے میں بیان کی جاتی ہے وہ ابتداء (اسلام) پر محمول ہے۔ ای طرح حضرت عبداللہ بن زیر جائے اُنٹل کی اے۔

قعده ميں بيٹھنے كى صورت كابيان

(وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجُدَةِ النَّانِيَةِ فِى الْرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ افْتَرَشَ دِجُلَهُ الْيُسُرى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَسَصَبَ الْيُسُمُنَى نَصُبًا وَوَجَّهَ آصَابِعَهُ نَحُو الْقِبُلَةِ) هِ كُذَا وَصَفَتْ عَائِشَهُ فَعُودَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّكَرةِ (وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَبَسَطَ آصَابِعَهُ وَتَشَهَّدَ) يُوْوَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَبَعَدَ أَصَابِعَهُ وَتَشَهَدَ) يُوْوَى فَرَلْنَ فِيهِ تَوْجِيةَ آصَابِع يَدَيْهِ إِلَى الْهُبُلَةِ (فَانُ فَيهِ تَوْجِيةَ آصَابِع يَدَيْهِ إِلَى الْهُبُلَةِ (فَانُ قَلِكَ فِي حَدِيثِ وَإِلَى إِنْ حُجُورِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَلاَنَّ فِيهِ تَوْجِيةَ آصَابِع يَدَيْهِ إِلَى الْهُبُلَةِ (فَانُ كَانَتُ الْمُوادَةُ جَلَسَتُ عَلَى ٱلْهُبُلَةِ (فَانُ اللهُ عَنْهُ، وَلاَنَّ فِيهِ تَوْجِيةَ آصَابِع يَدَيْهِ إِلَى الْهِبُلَةِ (فَانُ كَانَتُ الْمُوادَةُ جَلَسَتُ عَلَى ٱلْهُبُلَةِ (اللهُ عَنْهُ، وَلاَنَّ فِيهِ تَوْجِيةَ آصَابِع يَدَيْهِ إِلَى الْهِبُلَةِ (فَانُ كَانَتُ الْمُوادَةُ جَلَسَتُ عَلَى ٱلْهُبُلَةِ (الْمُؤَاةُ جَلَيْهَا مِنْ الْجَانِبِ الْآلَهُ عَنْهُ، وَلاَنَ فِيهِ تَوْجِيةً آصَابِع يَدَيْهِ إِلَى الْهِبُلَةِ (فَانُ لَاللهُ عَنْهُ، وَلاَنَ فِيهِ تَوْجِيةً آصَابِع يَدَيْهِ إِلَى الْهِبُلَةِ (فَانُ لَا عَلَى الْهُولِ اللهُ عَنْهُ، وَلاَنَ فِيهِ تَوْجِيهَ آصَابِع يَدَيْهِ إِلَى الْهِبُلَة (فَانُ اللهُ عَنْهُ مَا السَّامِ الْهُ اللهُ عَلَى الْهُبُلَة (فَانَ الْعَلَاقِ مِنْ الْجَانِبِ الْهُ اللهُ عَلَى الْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ الْمُعَلِيْدِ اللهُ الْمُوالِدُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيْ الْمُعَالِيْهِ اللهُ الْعُلَالَةُ اللْعُلَالِي الْمُؤْلِدِ الْعُولِي اللهُ الْمُولِي اللْهُ عَنْهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْهُ اللهُ الل

کے اور جب دوسری رکھت میں دوسرے بجدے سے سرانھائے تواپنے بائیں پاؤں کو بچھائے پس اس پہیٹھے اور دائیں وَں کو کھڑار کھے اور اپنی انگیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ کرے۔ حضرت عائشہ بڑتی نائشہ نوٹی تیزیم کا نماز میں بیٹھنا ای طرح اِن کیا ہے۔

اورائے ہاتھوں کواپنے رانوں پررکھے اورانی انگیوں کو پھیلائے اور تشہد پڑھے۔حضرت واکل بن حجر مٹائٹڈٹے ای طرح وایت بیان کی گئی ہے۔ کیونکہ اس طرح ہاتھے کی انگلیاں تبلہ کی طرف ہوں گی۔

اگرعورت بینے تو د دبائی (سرین) بینے گی اور دونوں پاؤں دائیں جانب نکالے گی۔ کیونکہ ای میں اس کے لئے ستر ہے۔ نماز میں تشہد پڑھنے کا بیان

(وَالنَّشَهُ لُهُ النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْك اَيُّهَا النَّبِيُ الَخُ) وَهَذَا تَشَهَّلُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ " (اَنَحَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدَى عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ " (اَنَحَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدَى وَعَلَّمَ بِيدَى وَعَلَّمَ بِيدَى وَعَلَّمَ بِيدَى وَعَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ التَّحِيَّاتُ لِلَهِ ) اِلغَ، وَالْآخُذُ وَعَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُو قَوْلُهُ " التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ بِهُ لَلْهُ عَنْهُمَا وَهُو قَوْلُهُ " التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْلُ اللَّهِ وَبَوَكَاتُهُ مَا اللَّهِ وَبَوَكَاتُهُ مَا اللَّهِ وَبَوَكَاتُهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَبَوَكَاتُهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ وَبَوَكَاتُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُو قَوْلُهُ " التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلُواتُ الطَّيْبَاتُ لِلَّهِ مَسَلامٌ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَاتُهُ مَا لَاللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَبَوَكَاتُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَبَوَكَاتُهُ مَا الطَّيْبَاتُ لِلَهُ مَ مَلَكُمْ عَلَيْكَ آيُهُا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَاتُهُ مَا لَالَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَبَوَكَاتُهُ مَا لَلْهُ وَبَوَكَاتُهُ مَا لَاللَهُ وَبَوَكَاتُهُ مَا لَاللَّهُ وَبَوَكَاتُهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَالْعَلَالُهُ اللَّهُ وَالْوَالِكُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَلَالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَاعِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُوا اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُمْ اللَّهُ عَلَا

فِيدِ الْآمْرَ، وَآفَلُهُ الاسْتِخْبَابُ، وَالْآلِفُ وَاللَّامُ وَهُمَا لِلاسْتِغْرَاقِ، وَزِيَادَةُ الْوَاوِ وَهِي لِتَجْدِيدِ

الْكَلامِ كَمَا فِي الْقَسَمِ وَتَأْكِيدِ التَّعُلِيمِ .

اور تمام تول اور مالی و بدنی عبادتی اللہ ہی کے لیے ہیں،اے نبی النظافی تم پرسلام اور اللہ کی برکت ورحمتیں ہم پر مہر اللہ کے نیک بندوں پرسلام اور میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نیس اور گوائی دیتا ہوں کہ محمد مائی اللہ کے رسول (مُنافِیْقِلُم) ہیں۔"

#### تعده کے دسط نماز میں ہونے کا بیان

(وَلا بَيْرِيدُ عَلَى هَذَا فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى) (لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآخِرِهَا، فَإِذَا كَانَ وَسَطُ الصَّلَاةِ نَهَضَ إِذَا فَرَعُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةِ نَهَضَ إِذَا فَرَعُ مِنْ النَّشَهُدِ وَإِذَا كَانَ وَسَطُ الصَّلَاةِ نَهَضَ إِذَا فَرَعُ مِنْ النَّشَهُدِ وَإِذَا كَانَ وَسَطُ الصَّلَاةِ نَهَضَ إِذَا فَرَعُ مِنْ النَّشَهُدِ وَإِذَا كَانَ آخِرَ الصَّلَاةِ دَعَا لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ ) " .

اوروہ تعدہ اولی ہیں اس تشہد پر زیادتی نہ کرے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑھنٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلائوللہ نے مجھے نماز کے درمیان اور آخر ہیں بجی تشہد سکھایا۔ للبذا جب نماز درمیان میں ہوتی تو آپ تشہد پڑھتے ہی کھڑے ہوجاتے اور جب نماز آخر ہیں ہوتی تو آپ منابی خیارے لئے دعاماتیتے جوجا ہے۔

## فرض كي آخرى دوركعتول مين صرف فاتحد يرا يصف كانتكم

(رَيَهُ مَا أَفِي الرَّكُ عَنَيْنِ الْأَخُرِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحُدَهَا) لِحَدِيثِ آبِيُ قَتَادَة " (اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا فِي الْأَخْرِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) " وَهَذَا بَيَانُ الْاَفْضَلِ هُوَ الصَّحِيخُ، وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا فِي الْأَخْرِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) " وَهَذَا بَيَانُ الْاَفْضَلِ هُوَ الصَّحِيخُ، لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِيك مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

کے اور آخری دورکعتوں میں صرف سور ۃ فاتحہ پڑھے کیونکہ دھترت ابوقادہ بڑا تُخذیبان کرتے ہیں کہ بی کریم نوّیق نے آخری دورکعتوں میں صرف سور ۃ فاتحہ پڑھے کیونکہ دھترت ابوقادہ بڑا تُخذیبان کرتے ہیں کہ بی کریم نوّیق آخری دورکعتوں میں سور ۃ فاتحہ پڑھی۔اور شیح روایت کے مطابق یہی اس کی فضیلت کا بیان ہے۔اس لئے کہ قر اُت کرتا دو بی رکعتوں میں فرض ہے۔ان شاءاللہ اس کا بیان بعد میں آئےگا۔

# قعده آخيره من تعده اولى كي طرح بيضے كابيان

(وَجَسَلَسَ فِي الْآخِيرَةِ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَى) لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، وَلَانَهَا اَشَقُ عَلَى الْبَدَن، فَكَانَ اَوْلَى مِنْ التَّوَدُّكِ الَّذِي يَمِيلُ اللهِ مَالِكُ رَحِمَهُ اللّهُ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَعَدَ مُتَوَرِّكًا) ضَعَفَهُ الطَّحَادِي رُحِمَهُ اللّهُ، اَوُ يُحْمَلُ عَلَى حَالَةِ الْكِبَرِ.

### تشهد كے وجوب كابيان

(وَتَشَهَّدَ وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَنَا وَصَلَّى عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَهُوَ لَيُسَ بِفَوِيُّضَةٍ عِنْدَنَا حِلَاقًا لِلشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِمَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (إِذَا قُلْت هَلَا اَوُ فَعَلْت فَقَدُ تَمَّتُ صَلَاتُك، إِنْ شِنْت اَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِنْت اَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدُ) "

کے اور وہ تشہد پڑھے اور وہ ہمارے نز دیک داجب ہے اور نبی کریم مَنْ اَنْتَمَا پر درود بھیجے۔اور وہ ہمارے نز دیک فرض نہیں۔جبکہ امام شافعی مُنَافِنَة نے ان دونوں میں اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ ٹبی کریم مَنْافِیْنَا کا فرمان ہے جب توبیہ کیے یا کرنے تو تیری نماز کمل ہوئی۔اگر تو کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہوجا اوراگر تو بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جا۔

# نى كريم من ينظم بردرود مصحنے كابيان

وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَاجِبَةٌ، إِمَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَهُ الْكُرْخِيَّ، أَوْ كُلَّمَا ذُكِرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اخْتَارَهُ الطَّحَادِيُ فَكُفِينَا مُؤْنَةَ الْآمُرِ، وَالْفَرْضُ الْمَرْدِيُ فِي التَّشَهِّدِ هُوَ التَّقْدِيرُ.

کے اور نمازے باہر نی کریم منافق پر ایک مرتبہ درود بھیجنا واجب ہے۔جس طرح امام کرفی میناند نے کہا ہے یا جس وقت بھی آپ نافق کا ذکر کیا جائے۔جس طرح امام طحاوی و تفاقہ نے افقیار کیا ہے۔ پس ہم پرامر ظلیم لازم کیا گیا ہے۔ اور فرض جو تشہد کے بارے بیں روایت کیا گیا ہے وہ معنی نقذ ری ہے۔

### تماز مين دعاما تَكَنَّے كابيان

قَالَ (وَدَعَا بِمَا شَاءَ مِمَّا يُشْبِهُ الْقَاظَ الْقُرْآن وَالْاَدْعِيةِ الْمَأْثُورَةِ) لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ (ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ثُمَّ احْتَرْ مِنْ الدُّعَاءِ اَطْبَيَهُ وَاعْجَهُ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ اَقْرَبَ إِلَى الْإِجَابَةِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيكُونَ اَقْرَبَ إِلَى الْإِجَابَةِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ لِيكُونَ اَقْرَبَ إِلَى الْإِجَابَةِ وَمَا يَسْعَمُ وَمَا يُسْعَجُونُوا ، وَمَا يَسْعَجِيلُ كَقَوْلِهِ اللهُ مَّ زَوْجُنِى فَلاَنَة يُشْبِهُ كَلامَهُمْ وَمَا يَسْعَجِيلُ كَقَوْلِهِ اللّهُمَّ زَوْجُنِى فَلانَة يُشْبِهُ كَلامَهُمْ وَمَا يَسْعَجِيلُ كَقَوْلِهِ اللّهُمَّ وَقَوْلُهُ اللّهُمَّ أَوْرُقِينِي مِنْ قَبِيلِ الْاَوْلِ هُو الصَّحِيعُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُ مَا أَوْلِ هُو الصَّحِيعُ اللّهُ مَا اللّهُمَّ اللهُمَّ أَوْدُولِيهِ اللّهُمَّ أَوْدُولِهِ اللّهُ مَا يُعْبَالِهُ اللّهُ مَا أَوْدُولُهُ اللّهُ مَا أَوْدُ اللّهُ مَا أَوْدُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

فر مایا: اور و و دعا مائے جوانفاظ قر آن اور ماثور و دعاؤل کے مشابہ و ای حدیث کی وجہ ہے جو حضرت عبدائندین مسود چاہئے ہے۔ اور و و دعا مائے جوانفاظ قر آن اور ماثور و دعاؤل کے مشابہ و ای حدیث کی وجہ ہے جو حضرت عبدائندین مسود چاہئے ہے۔ روایت کر بچے ہیں ۔ کہ نبی کریم من گانچ کا میں مناز کے دور و کے ساتھ میٹر و می کریے تا کہ و و مقام قبولیت کے قریب ہو۔ و بی کریم من گانچ کی کرد و دی کریک تا کہ و و مقام قبولیت کے قریب ہو۔

وروہ الیں دعانہ کرے جولوگوں کے کلام کے مشابہ ہو۔ تا کہ نساد سے بچے۔ لبذاوہ محفوظ ہا تورہ دعا کیں پڑھے۔ اور اس طرح ہر وہ الیں دعانہ کر سے جولوگوں کے کلام کے مشابہ ہو۔ تا کہ نساد سے بچے کا بندوں سے ما نگنا محال نہ ہو۔ جسے اس کا تول 'الٹلھ می ذو جنبی فکلانکہ ''اوگوں کے کلام کے مشابہ ہے اور جس چیز کا انتخاص کے مشابہ ہوں سے کلام کے مشابہ ہیں۔ اور نماز کا یہ قول کا اللّٰه می اُورُ فینی '' پہلی فتم ہے ہے۔ اور نماز کا یہ قول کا اللّٰه می اُورُ فینی '' پہلی فتم ہے ہے۔ کہ اس کا استعمال اوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے''' امیر نے تشکر کورز ق دیا ہے۔

# نماز میں سلام پھیرنے اوراس میں نبیت کابیان

(ئُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثُلَ ذَلِكَ) لِمَا رَوَى الْمُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرى بَيَاضُ حَدِّهِ الْمُن مَسْعُودٍ " (اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرى بَيَاضُ حَدِّهِ الْآيُسَ الْآيُمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرى بَيَاضُ حَدِّهِ الْآيُسَ

" (وَيَسُوى بِالنَّسُلِيُسَمَةِ الْأُولَى مَنُ عَنْ يَمِينِهِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْحَفَظَةِ وَكَذَلِكَ فِي النَّانِيَةِ) لِآنَ الْاعْمَالَ بِالنِّبَاتِ، وَلَا يَنُوى النِّسَاءَ فِي زَمَانِنَا وَلَا مَنُ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِي صَلاتِهِ، النَّانِيَةِ) لِآنَ الْاعْمَالَ بِالنِّبَاتِ، وَلَا يَنُوى النِّسَاءَ فِي زَمَانِنَا وَلَا مَنُ لَا شَرِكَةً لَهُ فِي صَلاتِهِ، هُوَ الصَّحِيحُ لِآنَ الْخِطَابَ حَظُّ الْحَاضِرين .

کے پھروہ اپنی دائیں طرف سلام پھیرے۔ پس وہ ہے 'السّالامُ عَلَیْہُمْ وَدَحْمَةُ اللّٰهِ ''اورای طرح اپنی یا کیں جانب کرے۔ ای روایت کی وجہ ہے جو مفرت عبد اللّٰد بن مسعود مثل تؤنی ہے بیان کی ہے۔ کہ ٹی کریم مؤتیز اوا کی طرف سلام پھیرتے تی کریم مؤتیز اوا کی طرف سلام پھیرتے تی کہ آپ منظ تی کہ کے دا کی رفسار کی سفیدی ویکھی جاتی تھی

۔ اور وہ پہلے سلام میں آئی دائیں طرف والے مردول بجورتو ال اور فرشتوں کی نبیت کرے۔اور ایسے بی دوسرے سلام میں کرے۔ کیونکہ اعمال کے تو اب کا دارو مدار نیم وال پر ہوتا ہے۔اور ہمارے ذیانے میں وہ عورتوں کی نبیت ندکرے اور نہ ہی اس مخم کی نبیت جونماز میں شریک نہیں ہے۔ بہل می روایت ہے۔ کیونکہ خطاب حاضر ہونے والوں کا حصہ ہے۔

### نماز كے سلام میں مقتدی ومنفر د كی نبیت كابیان

(وَلَا بُسَدٌ لِللْمُقْتَدِى مِنْ نِيَّةِ إِمَامِهِ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مِنْ الْجَانِبِ الْآيْمَنِ اَوْ الآيْسَرِ نَوَاهُ فِيهِمْ) وَإِنْ كَانَ بِحِسَدَاثِهِ سَوَاهُ فِي الْأُولَى عِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَرْجِيحًا لِلْجَانِبِ الْآيْمَنِ، وَإِنْ كَانَ بِحِسَدَاثِهِ سَوَاهُ فِيهِمَا لِآنَهُ ذُو حَظِّ مِنْ الْجَانِبُينِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ آبِى حَيْيُفَةَ نَوَاهُ فِيهِمَا لِآنَهُ ذُو حَظٍّ مِنْ الْجَانِبُينِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ آبِى حَيْيُفَة نَوَاهُ فِيهِمَا لِآنَهُ ذُو حَظٍّ مِنْ الْجَانِبُينِ الْمَامُ بَيْوى بِالتَسْلِيمَتِينِ) هُوَ (وَالْسُمُنُ فَرَدُ يَنُوى الْحَفَظَة لَا غَيْرُ) لِآنَهُ لَيْسَ مَعَهُ سِوَاهُمْ (وَالْإِمَامُ بَيْوى بِالتَسْلِيمَةِينِ) هُوَ السَّلَامُ وَالْمِنْ وَلَا يَسُوى فِي الْمَكَاثِكَةِ عَدَدًا مَحْصُورًا لِلاَنَّ الْآخِبَارَ فِي عَدَدِهِمْ قَدْ الْحَلَقَةُ لَا السَّلَامُ وَلَا يَسُوى فِي الْمَكَاثِ مُنْ إِصَابَهُ لَفَظِ السَّلَامِ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَتُ بِفَوْضِ لِللَّهُ لِللَّا لِلسَّامِ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَتُ بِفَوْضِ لِكُاللَّهُ لِللَّا لِلسَّامِ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَتُ بِفَوْضِ لِي اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ وَلَيْ لِللَّهُ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، ثُمَّ إِصَابَةُ لَفَظِ السَّلَامِ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا وَلَئِسَتُ بِفُونِ فِي عَدِيمَةُ اللَّهُ .

هُوَ يَتَمَسَّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ" (تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ)". وَلَسَّا مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، وَالنَّنُوبِيرُ يُنَافِى الْفَرُطِيَّةَ وَالْوُجُوبَ، إِلَّا آنَا ٱلْبُنَا الْوُجُوبَ بِمَا رَوَاهُ احْتِيَاطًا، وَبِمِثْلِهِ لَا تَثْبُتُ الْفَرْضِيَّةُ وَاللَّهُ آعْلَمُ...

جبکہ ہماری دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود ولا گائٹ والی حدیث ہے۔ کیونکہ اختیار وینا پرفرضیت وجوب کے من فی ہے لیکن ا شافعی بہتائی کی روایت کر رہ حدیث کی بناء پر بطور احتیاط وجوب ٹابت کیا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی حدیث سے فرضیت ٹابت نہیں ہوتی ۔اللّٰدسب سے ذیادہ جانبے والا ہے۔

# مدایه درازدی) کوها کوها کوها کوها

### فصل في القرأت

# ﴿ يَصْلِ نَمَازُ مِينَ قِرِ اُت كے بيان مِيں ہے ﴾

فهل: قرأت كي فقهي مطابقت كابيان

ملامہ بدرالدین عینی حق بریشتہ کلیجے ہیں: یہ فصل نماز میں قر اُت کے احکام کے بیان میں ہے۔ بے شک احکام قر اُت کو سیجدہ

اس لئے بیان کیا ہے تا کہ احکام نماز میں زیادہ اضافہ ند ہو۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ قر اُت کے احکام استے زیادہ ہیں جواس کے سوالی اس لئے بیان کیا ہے تا کہ احکام میں جبروسری تھم ہے۔ تھم جبری صفات کی طرف او شنے والا ہے جبکہ تھم سری ذات کی طرف او شنے والا بہتراہیں ہے احداد اس کے ماتھ متعلق ہے۔ ابندا مناسب تھا کہ ذات کو صفات پر مقدم کیا جاتا جبکہ یہاں معالمہ اس کے برعس ہے کیونکہ جبرادائے کامل کے ساتھ متعلق ہے۔ ابندا میں والوں پر مشتمل ہے۔ اورادائے کامل کاتعلق چونکہ اصل ہے لبندا اس کو مقدم کردیا۔

(البنائية شرح الهدامية ج٢٩ من ٣٣٨ ، مقانية ١٠٠٠)

نماز میں قرائت کے بارے میں فقہی نداہب ارابعہ

نماز میں قرائت بینی قرآن کریم پڑھناتمام علاء کے زویک متفقہ طور پرفرض ہے البت اس میں اختلاف ہے کہ بنی رکعتوں میں
پڑھناؤض ہے؟ چنا نچہ حضرت امام شافعی مجھنے کے زویک بوری نماز میں قرائت فرض ہے۔ حضرت امام مالک مجھنے کے ہاں السلا
سکے سکہ السکن (اکثر کل کے تھم میں ہے) کے کلیہ کے مطابق تین رکعت میں فرض ہے۔ حضرت امام اعظم ابوصنیف میں تیاں الم مسلک قرائت فرض ہے۔ حضرت امام احمد بن صنبل مجھنے کا مسلک قول مشہور ہے کے مطابق امام شافعی مجھنے کے مطابق امام شہور ہے کے مطابق امام شافعی مجھنے کے مسلک تول مشہور ہے کے مطابق امام شافعی مجھنے کے مسلک تول مشہور ہے کے مطابق امام شافعی مجھنے کے مسلک تول مشہور ہے کے مطابق امام شافعی مجھنے کے مسلک تول مشہور ہے کے مطابق امام شافعی مجھنے کے مسلک تول مشہور ہے کے مطابق امام شافعی مجھنے کے مسلک کے موافق ہے۔ حضرت حسن بھری اور حضرت زفر میکن تارہ کے صرف ایک رکعت میں قرائت فرض

جهرى نمازول مين قرأت كي كم كابيان

قَالَ (رَيَجُهَرُ بِالْهِرَاءَةِ فِي الْفَجُرِ وَفِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنُ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ إِنْ كَانَ الْمَعُوبِ وَالْعِشَاءِ إِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُو مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ إِمَامًا) وَيَخْفِى فِي الْأَخْرَيَيْنِ هَٰذَا هُوَ الْمَأْثُورُ الْمُتَوَارَثُ (وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُو مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَاسْمَعَ نَفْسَهُ ) لِآنَهُ إِمَامٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ (وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ ) لِآنَهُ لَيْسَ خَلْفَهُ مَنُ يَسْمَعُهُ، جَهَرَ وَاسْمَعَ نَفْسَهُ ) لِآنَهُ لِيسَ خَلْفَهُ مَنُ يَسْمَعُهُ، وَالْآفُسَلُ هُوَ الْجَهُرُ لِيكُونَ الْآذَاءُ عَلَى هَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ . (وَيُخْفِيهَا الْإِمَامُ فِي الطَّهُرِ وَالْعَصُرِ وَالْعَصْرِ وَالْاَفْصَالُ هُوَ الْجَهُرُ لِيكُونَ الْآذَاءُ عَلَى هَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ . (وَيُخْفِيهَا الْإِمَامُ فِي الطَّهُو وَالْعَصُرِ وَالْعَصْرِ وَالْاَفُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ " (صَلاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ) " أَى لَيُسَتُ فِيهَا فِرَاءَ وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَةَ ) لِقُولِلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (صَلاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ) " آَى لَيْسَتُ فِيهَا فِرَاءَ

ةٌ مَسْمُوعَةً، وَفِي عَرَفَةَ خِلَاكُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ.

کے اوراگروہ امام ہے تو تجرکی نمازی اور مغرب وعشاء کی بہلی دور کعتوں میں جبری قر اُت کرے۔اور دوسر کی نمازوں میں اور اُت کرے۔اور دوسر کی نمازوں میں افغاء کرے۔ بہلی وراثتاً ما تو رہے۔ اور نماز پڑھنے والا اکیلا ہوتو اے اختیار خواہ وہ جبر پڑھے اور اپنے آپ کوسنائے کیونکہ وہ اپنے حق میں امام بھی ہے۔ اور اگروہ چاہے تو آہتہ بڑھے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں جس کو وہ سنائے جبکہ اُنفنل می ہے کہ وہ جبرکہ دو میں کے جبرکہ اُنفنل میں ہے کہ وہ جبرکہ اُنسان میں ہے کہ وہ جبرکہ وہ جبرکہ وہ جبرکہ اُنسان میں ہے کہ وہ جبرکہ وہ جبر

اور وہ ظہر وعمر میں آ ہستہ قر اُت کرے۔خواہ دہ عرفہ میں ہو کیونکہ نبی کریم مُنَّ تَیَا ہے۔ فرمایا: دن کی نمی زگونگی ہے۔ لیعنی وہ الی نماز ہے جس میں قر اُت نہیں نی جاتی ۔اور مقام عرفہ میں امام مالک ٹیسٹیٹ نے اختلاف کیا ہے اور امام مالک ٹیسٹیٹ کے خلاف وی ولیل ہے جسے ہم ذکر کریچے ہیں۔

## جمعه وعيدين مين جبري قرائت كابيان

(وَيَسِجُهَرُ فِي النَّهُورِ وَ النَّقُلِ الْمُسْتَفِيضِ بِالْجَهْرِ، وَفِي النَّطُوعِ بِالنَّهَارِ فَيَحُونُ تَبَعًا فَيَ النَّفُودِ، وَهَذَا لِآنَهُ مُكَيِّلٌ لَهُ فَيَكُونُ تَبَعًا (مَنْ فَاتَنَهُ الْعِشَاءُ فَصَلَّا عَبَارًا بِالْفَرْضِ فِي حَقِي الْمُنْفَرِدِ، وَهَذَا لِآنَهُ مُكَيِّلٌ لَهُ فَيَكُونُ تَبَعًا (مَنْ فَاتَنَهُ الْعِشَاءُ فَصَلَّا عَلَى اللهِ صَلَّى الشَّهُ إِنْ أَمَّ فِيهَا جَهَرَ) كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَضَى الْفَجُرَ عَدَاةَ لَيُلَةِ التَّعْرِيسِ بِجَمَاعَةٍ (وَإِنْ كَانَ وَحُدَهُ خَافَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَضَى الْفَجُرَ عَدَاةً لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ بِجَمَاعَةٍ (وَإِنْ كَانَ وَحُدَهُ خَافَتَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَضَى الْفَجُرَ عَدَاةً لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ بِجَمَاعَةٍ (وَإِنْ كَانَ وَحُدَهُ خَافَتَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمَاعَةٍ حَتْمًا أَوْ بِالْوَقُتِ فِي حَقِي اللهُ اللهُ عَلَى وَجُهِ النَّغُيرِ وَلَهُ يُوجَدُ اَحَدُهُمَا .

کے اور جمعہ دعیدین میں جمرکرے۔ کیونکہ قل مشہور جمرکے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔اور وہ دن کے نوافل میں اخفاء کرے جبکہ رات کے نوافل میں اس کواختیارہے۔اس قیاس کے مطابق جو منفر دیے تق میں تھا۔اور یہ بھی دلیل ہے کہ فل فرض کو پورا کرنے کے لئے ہوتا ہے لہٰڈاوہ فرض کے تابع ہوگا۔

اور جس شخص کی نمازعشاء فوت ہوگئی ہیں اس نے طلوع آفآب کے بعد قضاء کی اور اگر وہ قضاء میں امامت کرے تو وہ جمر کرے۔ کیونکہ رسول انڈ مٹرائیڈ نم نے تعربی کی رات قضاء ہونے والی نماز کو نجر کے وقت ای طرح جماعت کے ساتھ قضاء کیا تھا اور جب اسکیے تخص کی نماز فوق ہوتی ہے تو قضاء کرتے ہوئے اس کو جمری قر اُت کا اختیار نہ ہوگا کیونکہ جمری یا جم عت کے ساتھ ہے یہ اسکیے منفر دے سے اختیار کے ساتھ ہے اور یہاں ان دونوں صور توں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے۔

### جس نے اولین میں فاتحہ نہ پڑھی

(وَمَنُ قَرَا فِي الْعِشَاءِ فِي الْأُولَيْنِ السُّورَةُ وَلَمْ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لَمْ يُعِدُ فِي الْأُخُرَيَيْنِ، وَإِنْ قَرَا الْفَاتِحَةَ وَلَمْ يَزِدُ عَلَيْهَا قَرَا فِي الْأُخُرَيَيْنِ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ وَجَهَرَ) وَهذَا عِنْدَ اَبِئ

حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .

وَقَالَ آبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَا يَقْضِى وَاحِدَةً مِنْهُمَا لِلآنَ الْوَاجِبَ إِذَا فَاتَ عَنْ وَفَيْدِ لَا يُقْضَى إِلَّا بِدَلِيْلٍ .

وَلَهُمَا وَهُوَ الْفَرُقُ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ آنَّ قِرَاءَ ةَ الْفَاتِحَةِ شُرِعَتْ عَلَى وَجْهِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا السُّورَةُ، وَهِذَا حِلَاثُ الْمُؤْخُوعِ، بِحِلَافِ مَا فَلَوْ قَصَاهَا فِى الْأُخْرَيَيْنِ تَتَرَتَّبُ الْفَاتِحَةُ عَلَى السُّورَةِ، وَهِذَا حِلَاثُ الْمُؤْخُوعِ، بِحِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَ السُّورَةَ وَهِذَا حِلَاثُ الْمُؤْخُوعِ، بِحِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَ السُّورَةِ وَهِ الْمَشُرُوعِ، ثُمَّ ذَكْرَ هَاهُنَا مَا يَدُلُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشُرُوعِ، وَفِى الْاَصْلُ بِلَفُظَةِ الِاسْتِحْبَابِ لِلاَنَّهَا إِنْ كَانَتُ مُؤَخِّرَةً فَغَيْرُ مَوْصُولَةِ بِالْفَاتِحَةِ الْمُنْوعِيلَ لِلاَقَاتِحَةِ الْمُعَلِيلِ اللهِ الْمَعْرَاعِقَا مَوْضُولَةِ بِالْفَاتِحَةِ الْمَعْرِيلِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

اور جس نے عشاء کی پہلی دورکعات ہیں سورۃ پڑھی لیکن سورۃ فاتحہ نہ پڑھی یتو دہ بعدوالی دورکعتوں ہیں ان کا اعادہ نہ کرے اور اگر اس نے فاتحہ پڑھی لیکن سورۃ نہ پڑھی تو بعد والی دورکعتوں ہیں فاتحہ اور سورۃ دونوں پڑھے گا۔اور جبرکرے گا بیہ طرفین کا تول ہے۔

جبکہ اہام ابو پوسف بر این نے فرمایا: کہ دونوں میں ہے کسی کی تضاء نہ کرے۔ کیونکہ واجب جب اپنے وقت ہے فوت ہو بہت کہ اہام ابو پوسف بر ایس کے بغیراس کی تضاء نہیں ہوتی ۔ لیکن طرفین کی دلیل ہے ہکدونوں وجبوں میں فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنااس طرح سٹروع ہوا ہے کہ اس پر سورة مرتب ہو ۔ البندااگر اس نے بعد والی دورکعتوں میں فاتحہ نضاء کی تو وہ سورة پر مرتب ہو جائے گی۔ اگر چہ یہ ضاف موضوع ہے۔ بخلاف اس کے جب اس نے پہلی دو میں سورة کوچھوڑ اہو۔ کیونکہ سورة کی قضاء کرنا شری طریقہ کار کے مطابق ممکن ہے۔ جب مہاں وہ لفظ ذکر کیا ہے جس کی وجوب پر دلالت ہے۔ جبکہ مبسوط میں استخباب کے ساتھ آیا ہے۔ کیونکہ سورة اگر موخر ہوئی تو وہ فاتحہ کے ساتھ آیا

اور دومورة اور فاتحد دونوں میں جرکرے۔ بہی سی ہے۔ کیونکدایک بی رکعت میں جبروا خفا وکوجمع کرنا براہے۔ اور نفل کو بدلنا ہےادروہ فاتحہ ہے۔ اِنْصَلْ بہی ہے۔

#### جهرى اور حفى قر أنت كى تعريف كابيان

ثُمَّ الْمُخَافَتَةُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَالْجَهُرُ أَنْ يُسْمِعَ غَيْرَهُ، وَهِلْذَا عِنْدَ الْفَقِيهِ آبِي جَعُفَرِ الْهِنْدُوَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ لِآنَ مُجَرَّدَ حَرَكَةِ اللِّسَانِ لَا يُسَمَّى قِرَاءَةً بِدُونِ الصَّوْتِ. وَفَالَ الْهُنْدُوانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ لِآنَ مُجَرَّدَ حَرَكَةِ اللِّسَانِ لَا يُسَمَّى قِرَاءَةً بِدُونِ الصَّوْتِ. وَفَالَ الْهُنْدُونِ الصَّوْتِ. وَفَالَ الْمُحَافَتَةِ تَصْحِيحُ الْحُرُوفِ لِآنَ الْمُسَانِ دُونَ الصِّمَاخِ . وَفِي لَفُظِ الْكِتَابِ إِشَارَةً إِلَى هِنذَا . وَعَلَى هِنذَا الْاَصْلِ الْمُسَانِ دُونَ الصِّمَاخِ . وَفِي لَفُظِ الْكِتَابِ إِشَارَةً إِلَى هِنذَا . وَعَلَى هِنذَا الْاَصْلِ

كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّعْلِي كَالطَّلَاتِي وَالْعَتَاقِ وَالاسْتِثْنَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

ے فقیدابوجعفر ہندوائی میں اور کیک اخفاواس کو کہتے ہیں کہ دوا پنے آپ کوسنائے۔اور جمریہ ہے کہ دوروس کو سے کہ دوروس کو کہتے ہیں کہ دوا ہے آپ کوسنائے۔اور جمریہ ہے کہ دوروس کو سنائے۔کیونکہ خالی زبان کوحر کمت میں لا ٹابغیر کسی آ واز کے قر اُت نیس کہلاتا۔

اورامام کرخی میشدنے فرمایا: کہ جمر کا کم از کم معنی ہے کہ وہ اپنے آپ کوسنائے جبکہ اخفاء کا کم از م معنی ہے کہ تروف کی سیح ادائیگی ہو۔ کیونکہ قر اُت زبان کے فعل کا نام ہے نہ کہ کان کا فعل ہے۔ اور لفظ کتاب میں بھی اس بات کی طرف اش رہ ہے۔ ہر وہ لفظ جس کا تعلق نطق سے ہمووہ اس اصل پر ہے۔ جبیبا کہ طلاق ،عثما تی ،استثناءاور دوسری ایسی چیز وں کے احکام ہیں۔

## قرأت كي كم ازكم مقدار كابيان

(وَ أَذْنَى مَا يُجْزِءُ مِنُ الْقِرَاءَ وَ فِي الصَّلَاةِ آيَةٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَا: ثَلَاثُ آيَاتٍ قِصَارِ أَوْ آيَةٌ طُويلَةٌ ) لِلاَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَارِثًا بِدُونِهِ فَآشُبَة قِرَاءَةَ مَا دُوْنَ الْآيَةِ .

وَلَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى (فَاقُرَنُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ) مِنْ غَيْرِ فَصْلِ إِلَّا أَنَّ مَا دُوْنَ الايَةِ خَارِجُ وَالْآيَةُ لَيْسَتْ فِي مَعْنَاهُ .

کے سیرنااہ م اعظم میں تاہ کے خزد کی قرات کی کم از کم مقدار جونماز میں کفایت کرنے والی ہووہ ایک آیت ہے۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک بین جیوٹی آیات یا ایک بڑی آیت ہے۔ کیونکہ اس سے کم پڑھنے والا قاری نہیں کہا نے گا۔ للبذایہ ایک آیت سے کم پڑھنے والا قاری نہیں کہا نے گا۔ للبذایہ ایک آیت سے کم پڑھنے والے کے مشابہ وگیا۔ جبکہ امام اعظم مونیا کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ ' (ف ف و سوالی اس کے مشابہ و کی ایک سے کہ اس کے مساب کے مساب کے مشابہ کوئی تفصیل نہیں ہے۔ کی ایک آیت سے کم اس کے عمم اس کے عمم اس کے عمم اس کے عمم سے خارج ہوگے۔ بوری آیت اس کے معنی ( یعنی خارج ہونے والے ) میں نہیں ہے۔

# سفركي حالت مين حكم قر أت كابيان

(وَفِى السَّفَرِ يَقُرُأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) وَآيِ سُورَةٍ شَاءَ لِمَا رُوِى " (اَنَّ السَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَرَا فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فِي سَفَرِهِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ) " وَلاَنَّ السَّفَرَ اَثَوَ فِي اِسُقَاطِ شَطُرِ الصَّلاةِ فَلاَنُ يُؤَيِّرُ فِي تَخْفِيفِ الْقِرَاءَةِ آولَى، وَهَذَا إِذَا كَانَ عَلَى عَجَلَةٍ مِنُ السَّيْرِ، وَإِنْ كَانَ الصَّلاةِ فَلاَنُ يُؤَيِّرُ فِي تَخْفِيفِ الْقِرَاءَةِ آولَى، وَهَذَا إِذَا كَانَ عَلَى عَجَلَةٍ مِنُ السَّيْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّيْوِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى عَجَلَةٍ مِنْ السَّيْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّيْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي الشَّيْرِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى عَجَلَةٍ مِنْ السَّيْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي الشَّيْرِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى عَجَلَةٍ مِنْ السَّيْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي الشَّيْرِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى عَجَلَةٍ مِنْ السَّيْرِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى عَجَلَةٍ مِنْ السَّيْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْفَجْرِ نَحْوَ سُورَةِ الْبُرُوجِ وَانْشَقَتْ لِلاَنَّهُ يُمْكِنُهُ مُواعَاةُ السَّيِهِ مَعَ السَّيْدِ مَعَ السَّيْرِ وَعِي السَّيْرِ مَعْ السَّيْرِ مَا السَّالِ السَّيْرِ مَنْ السَّيْرِ، وَالْسَلَةِ مَا السَّيْرِ مَا السَّيْرِ، وَالْسَلَامُ السَّيْرِ وَ فَى الْفَحْرِ نَحْوَ سُورَةِ الْبُرُوجِ وَانْشَقَتْ لِلاَنَّهُ يُمْكِنُهُ مُواعَاةُ السَّيْدِ مَعَ السَّيْرِ مَا السَّيْرِ مَا السَّيْرِ مَا السَّيْرِ وَالْسَالَةِ مَا السَّيْرِ وَالْسَلَةِ مَا السَّيْرِ مَا السَّيْرِ وَالْسَلَامُ السَّلَةِ مَا السَّيْرِ وَالْمُ الْعَلَى الْفَالْمِ الْفَالِي الْمَالِي الْعَالَ السَّيْرِ مَا السَّلَامِ السَّالِي السَّالَةِ مَا السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَةِ مَا السَّلَةِ مَا السَّالِي السَّالِي السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَةِ السَلَامِ السَّلَامِ السَّلَةِ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامِ السَلَيْرِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامُ السَلَّامِ الْمَالِمُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَمِ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَامُ السَلَّامِ السَّلَامُ السَلَّامُ السَّلَامُ السَّلَةِ السَامِ السَامِ السَّلَامُ السَامُ السَلَّامُ السَامُ السَّلَامُ السَلَّامِ السَامِ السَلَامُ السَامِ السَامُ السَامِ السَامُ السَامُ السَامُ السَامُ السَامُ السَامِ السَامِ السَامُ

کے سفر ٹیں سورۃ فاتحہ اور جوسورۃ چاہے پڑھے۔ای روایت کی بناء پر کہ نبی کریم مُنَّاتِیْزُانے سفر میں فجر کی نرز میں معو ذخین کو پڑھا۔اور اس دلیل کی بنیاد کہ سفر کا اثر نصف تماز کوسا قط کرنے والا ہے لہذاوہ قر اُت کی تخفیف میں زیادہ موثر ہوگا۔اور سے تعکم اس وقت ہوگا جب جائے میں جلدی ہواورا گرائن وسکون کی حالت ہوتو فجر میں سورۃ بروج اوروائشقت کی طرح پڑھے۔اس

التي كال المرح التي تخفيف كي ساته سنت كى رعايت بحي مكن ب-

#### نماز فجرميل قرأت كابيان

(رَيَهُ مَرَ أَ فِي الْمَحْضَرِ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكُعَيِّنِ بِآرْبَعِينَ آيَةً آوُ خَمْسِينَ آيَةً سِوَى قَاتِحَةِ الْكَتَابِ) وَيُرُوَى مِنْ اَرْبَعِينَ إِلَى مِيتِينَ وَمِنْ سِتِينَ إِلَى مِاتَةٍ، وَبِكُلِّ ذَلِكَ وَرَدَ الْآثُو. الْكَثَر وَوَجْهُ النَّوْفِيقِ آنَهُ يَقْرَأُ بِالرَّاعِينَ مِائَةً وَبِالْكَسَالَى آرْبَعِينَ وَبِالْآوُسَاطِ مَا بَيْنَ خَمْسِينَ إِلَى وَوَجْهُ النَّوْفِيقِ آنَهُ يَقُرَأُ بِالرَّاعِينَ مِائَةً وَبِالْكَسَالَى آرْبَعِينَ وَبِالْآوُسَاطِ مَا بَيْنَ خَمْسِينَ إِلَى وَوَجْهُ وَإِلَى كُثْرَةِ الْآشْفَالِ وَقِلْتِهَا .

اور وہ نجر کی دونوں رکعتوں میں جالیس یا پچاس آیات پڑھے۔ جبکہ وہ حالت حضر میں ہو۔ جوسور ہ فاتحہ کے سوا بوں۔ اور بیردوایت بیان کی تی ہے کہ وہ جالیس سے ساٹھ اور ساٹھ سے سوتک آیات پڑھے۔ اور جرایک کے بارے میں اثر بیان

-4-91

اوران بین موافقت اس طرح ہے کہ رغبت رکنے والے مقتر یون کوسوآیات جبکہ ستی کرنے والی نماز یوں کو جالیس اور رمیانے درجے والوں کا بچاس آیات تک پڑھائے۔ اور یہی کہا گیا ہے کہ راتوں کے لمباہونے اور کم ہونے کودیجے اور مصروفیت کی قلت و کثرت کو بھے۔

#### ظهر عصرمغرب وعشاء مين قرأت كرنے كابيان

قَالَ (وَفِى الطُّهُرِ مِثْلَ ذَلِكَ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي سَعَةِ الْوَقْتِ، وَقَالَ فِي الْآصُلِ آوْ دُوْنَهُ لِآنَهُ وَلَالَّ وَلَا اللَّهُ الْآلَهُ لَا اللَّهُ الْآلُهُ اللَّهُ اللَّ

(وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ سَوَاءٌ يَقُرا فِيهِمَا بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ، وَفِى الْمَغُوبِ دُونَ ذَلِكَ يَقُرا فِيهَا بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ، وَفِى الْمَغُوبِ دُونَ ذَلِكَ يَقُرا فِيهَا بِقِ صَارِ الْمُفَصَّلِ) وَالْاَصْلُ فِيهِ كِتَابُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ إِلَى آبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيّ آنُ اقُرا أَلَى اللّهُ عَنْهُ إِلَى آبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيّ آنُ اقُرا أَلَى اللّهُ عَنْهُ إِلَى آبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيّ آنُ اقْرا أَلَى اللّهُ عَنْهُ إِلَى اللّهُ عَنْهُ إِلَى اللّهُ عَنْهُ إِلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ بِالْوسَاطِ الْمُفَصَّلِ وَفِى الْمَغُوبِ فِي الْمَغُوبِ عَلَى الْعَجْلَةِ وَالتَّخْفِيفُ ٱلْيَقُ بِهَا .

وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ يُسْتَحَبُ فِيهِمَا النَّأْخِيرُ، وَقَدْ يَفَعَانِ بِالتَّطُوِيلِ فِي وَقُتِ غَيْرِ مُسْتَحَتٍ فَيُوقِتُ فِيهِمَا بِالْأَوْسَاطِ.

اور دہ ظہر میں بھی ای طرح پڑھے۔ کیونکہ ان دونوں میں دفت کی وسعت ہوتی ہے۔ اور امام محمہ ٹرینیڈنے اصل میں فرون ہے کہ ظہر میں نجر سے کم پڑھے کیونکہ میالوگوں کی کاموں میں مصرو فیت کا دفت ہے۔ تا کہ ان کو پریشانی سے بچایا جائے۔ عصرا درعشاء مید دونوں برابر ہیں لہٰذان میں اوساط مفصل ہے پڑھے۔جبکہ مغرب میں اس کے کم قرا اُت کرے۔ اس میں تصار مغصل ہے ہے پڑھے۔اس میں دلیل میہ ہے کہ معفرت عمر فاروق بڑگا آڈ نے مطرت ابوموٹ اشعری بڑا آڈ کی طرف خطالکی تھا۔ کہ آپ ظہراور فنجر میں طوال مغصل اور عصر وعشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل ہے پڑھو کیونکہ مغرب میں گلت کی ویل بھی ہے۔لہٰذا جددی کے مناسب شخفیف ہے۔ جبکہ عصر وعشاء میں تا خیر مشخب ہے۔اور طوالت کی وجہ سے بید ونوں نجر مشخب وقت میں ہوسکتی ہیں۔لہٰذاان دوتوں کو اوساط مفصل کے ساتھ موقت کیا جائے گا۔

## نماز فجر کی بہلی رکعت میں قر اُت کولمبا کرنے کا بیان

ِ (وَيُطِيلُ البَّرِّكُعَةَ الْأُولَى مِنُ الْفَجْرِ عَلَى النَّانِيَةِ) اِعَانَةً لِلنَّاسِ عَلَى اِذْرَاكِ الْجَمَاعَةِ قَالَ (وَرَكُعَتَا الظَّهْرِ سَوَاءً) وَهَٰذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .

وَقَالَ مُسَحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ اَحَبُّ إِلَى آنَ يُطِيلَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى عَلَى غَيْرِهَا فِى الصَّلُواتِ كُلِّهَا لِمَا رُوِى " (اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى عَلَى غَيْرِهَا فِي الْمَا رُوِى " (اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى عَلَى غَيْرِهَا فِي الْصَلُواتِ كُلِّهَا) " وَلَهُمَا أَنَّ الرَّكُعَتَيْنِ السُتَوَيًا فِي السِتِحْقَاقِ الْفِرَاءَ فِي فَيَسْتَوِيّانِ فِي الْمِقْدَارِ، الصَّلُواتِ كُلِّهَا) " وَلَهُمَا أَنَّ الرَّكُعَتَيْنِ السُتَويًا فِي السِيْحَقَاقِ الْفِرَاءَ فِي فَيَسْتَوِيّانِ فِي الْمِقْدَارِ، السَّوَيًا فِي السِيْحَقَاقِ الْفِرَاءَ فِي فَيَسْتَوِيّانِ فِي الْمِقْدَارِ، السَّيَويَةِ وَالنَّقُولَةِ وَالنَّوْمَ وَعَفْلَةٍ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِطَالَةِ مِنْ حَيْثُ النَّاءُ وَالتَّسْمِيَةُ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ بِمَا دُونَ ثَلَاثِ آيَاتٍ لِعَدَمِ إِمْ كَانِ الاحْتِرَالِ وَالتَّسْمِيَةُ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ بِمَا دُونَ ثَلَاثِ آيَاتٍ لِعَدَمِ إِمْ كَانِ الاحْتِرَالِ عَنْ عَيْر حَرَج

اوروہ فیجر کی جبگی دکھت کو دومری دکھت ہے لباکرے تاکہ لوگ جماعت کے ساتھ لا سیس جبکہ شیخین کے زدیک ظہر کی دونوں دکھتیں برابر ہیں۔ جبکہ امام محمد جبینہ نے کہا ہے کہ جمھے یہ بات پند ہے کہ جس تمام نمازوں میں بہلی دکھت کو دومری دکھت پر لمباکروں ۔ کیونکہ یہ روایت بیان ہوئی ہے ۔ کہ نبی کریم نگر تیج بہلی دکھت کو دومری دکھت پر لمباکیا کرتے تھے جبکہ شخین کی دلیل یہ ہے کہ دونوں دکھتیں قرائت کے حق میں برابر ہیں۔ لہذا مقدار میں بھی برابر ہوں گی۔ بخوا ف فجر کے کیونکہ وہ مونے اور فیل یہ ہے کہ دونوں دکھت ہوئی اعتبار نہ ہوگا ۔ بہذا حدیث کا شمار تیں اور جسے طول دینے پر ہوگا۔ اور تین آیا ت سے کم مقدار میں زیاد گی کی کہ بھی اعتبار نہ ہوگا ۔ کیونکہ بغیر کی حرج کے ان سے بچانا ممکن ہے۔

## قراًت کے لئے سورتوں کو عین کرنے کابیان

(وَلَيْسَ فِى شَىءَ مِنْ السَّلُوَاتِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا) بِحَيْثُ لَا تَجُوزُ بِغَيْرِهَا لِإِطْلَاقِ مَا تَسَلُونَا (وَيُكُرَهُ أَنْ يُوَقِّتَ بِشَىءٍ مِنْ الْقُوآنِ لِشَيءٍ مِنْ الْصَّلُوَاتِ) لِمَا فِيهِ مِنْ هَجْرِ الْبَاقِي وَإِيهَامِ التَّفُضِيلِ.

کے کسی بھی نموز میں مورۃ معینہ کا پڑھتا اس طرح فرض نہیں کہ اس کے سواجائز نہ ہو۔ ای آیت کے مطلق ہونے کی وجہ سے جسے ہم تلدوت کر چکے ہیں۔اور کسی نماز کے لئے قرآن سے معین کرلیما کروہ ہے اس لئے کہ اس میں باتی قرآن کا ترک دانے

مقتدی کے امام کے پیچیے قرات نہ کرے

(وَلَا يَقُرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلُفَ الْإِمَامِ) خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَاتِحَةِ لَهُ أَنَّ الْقِرَاءَ ةَ رُكُنَّ وَلَا يَقُرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلُفَ الْإِمَامِ) خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَاتِحَةِ لَهُ أَنَّ الْقِرَاءَ ةَ رُكُنَّ مِنْ الْآرْكَانِ فَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ .

رَآنَا قَرُلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَ ةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَ قَى " وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَهُ وَ رُكُنَّ مُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا، لَكِنَّ حَظَّ الْمُقْتَدِى الْإِنْصَاتُ وَالِاسْتِمَاعُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (وَإِذَا قَرَا الْإِمَامُ فَانْصِتُوا) " وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ فِيْمَا يُرُوى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (وَإِذَا قَرَا الْإِمَامُ فَانْصِتُوا) " وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ فِيْمَا يُرُوى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (وَيُذَا قَرَا الْإِمَامُ فَانْصِتُوا) " وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ فِيْمَا يُرُوى عَنْهُ وَالسَّلَامُ " (وَيُذَا قَرَا اللهُ وَيُعَالَى اللهُ الْهُ عِنْهُ اللهُ وَيُعِيدِ .

(وَ يَشْتَ مِنْ وَيُنْ مِنْ وَالْفِرَاءَ وَ وَسُوَّالُ الْبَعَامُ آيَةَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ) لِآنَّ الاسْتِمَاعَ وَالْإِنْصَاتَ لَرُضْ بِالنَّيْسِ، وَالْفِرَاءَ وَ وَسُوَّالُ الْبَعَنَّةِ وَالتَّعَوُّذُ مِنْ النَّارِ كُلُّ ذَلِكَ مُحِلَّ بِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْهُوطُيَةِ، (وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَّى عَلَى النَّيقِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) لِفَرُضِيَّةِ الاسْتِمَاعِ إلَّا اَنْ يَقُرا النَّعُطِيبُ قَوْل وَ تَعَالَى إِنْ صَلَّى عَلَى النَّيقِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) لِفَرُضِيَّةِ الاسْتِمَاعِ إلَّا اَنْ يَقُرا النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّامِعُ فِي نَفْسِهِ . الْخَطِيبُ قَوْل وَ مَنْ الْمِنْبَرِ، وَالْآخُوطُ هُوَ الشَّكُوتُ إِقَامَةً لِفَرُضِ الْإِنْصَاتِ، وَاللَّهُ اعْلَمُ . وَالْمَا أَلُولُ الشَّكُوتُ إِقَامَةً لِفَرْضِ الْإِنْصَاتِ، وَاللَّهُ اعْلَمُ .

ورمقدی امام کے پیچھے قرائت نہ کرے۔جبکہ امام شافعی بریشنے نے فاتحہ میں اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ ان کے رہے فاتحہ قرائت کے ایک کیا ہے۔ کیونکہ ان کے رہے فاتحہ قرائت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے لہذااس میں امام ومقتدی دونوں شامل ہوں گے۔

جبکہ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم مُنظِیَّتِ نے فرمایا: جس کا امام ہو پس امام کی قرائت ہی اس کی قرائت ہے۔ اس پر تمام مسحابہ کرام بڑائی کا اجماع ہے۔ اور قرائت ایسا رکن ہے جوامام ومقلدی کے درمیان مشترک ہے۔ لیکن مقلدی کے جصے میں خاموشی ہے۔ اور تو جہ سننا ہے۔ کیونکہ نبی کریم مُنٹِیِّ نے فرمایا: جب امام پڑھے قوتم خاموش رہو۔ اور اس کا پڑھنا بطور احتیاط مستحسن ہے۔ اور تو جہ سے مناب جوام محمد مجتالہ سے دوایت کیا گیا ہے۔ جبکہ شخین کے زویک مکروہ ہے۔ کیونکہ مقلدی کے پڑھنے پروعید دارد ہوئی ہے۔

مقتری توجہ سے اور خاموش رہے۔ خواہ امام ترغیب کی آیت پڑھے یا تربیب کی آیت پڑھے۔ کیونکہ توجہ سے سننا اور خاموش رہے۔ اور آئی کے مطابق فرض ہے۔ اور آئی ات کرنا، جنت کا سوال اور جہنم سے پٹاہ مانگٹا یہ سب مداخلت ہے۔ اور ای طرح نظبہ میں اور جب امام نبی کریم خلائے کی پر درود بھیجے۔ اس لئے خطبہ سنتا فرض ہے۔ لیکن جس وقت خطیب اللہ تعالی کا فر ، ان 'یک طرح نظبہ میں اور جب امام نبی کریم خلائے گئے ہے ہوئے ہوالا اپنے ول میں درود پڑھے۔ اور جوشن منبر سے دور ہواس کے بارے میں انتہا الکہ ذیس سے تریادہ صواب کو جائے والا ہے۔ انتہا نفسات قائم رہے۔ اللہ بی سب سے تریادہ صواب کو جائے والا ہے۔ انتہا نفسات قائم رہے۔ اللہ بی سب سے تریادہ صواب کو جائے والا ہے۔



### بياب الامامة

# ﴿بيرباب امامت كے بيان ميں ہے﴾

بإب الأمامت كي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین بینی خفی برسید کھتے ہیں: یہ باب امامت کے احکام کے بیان میں ہے۔ اوراس کی اتبل فصل سے مناسبت کی وجہ یہ ہے۔ کہ بیبال امامت کے وہ افعال ذکر کیے جا کیں گے جن میں جبروا خفا اکا وجوب ہے۔ اورا مام کی قر اُستہ کا سنت ہونا بیان موگا۔ اورا مامت کی مشر دعیت کی صفت کا بیان ہوگا۔ پس اگر تو کے کہ ماقبل فصل تھی اور بیبال باب ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ باب میں اصول جمع ہوتی ہیں۔ اوراس میں امامت کے شیراحکام ہیں اور مقتدی کے شیراحوال ہیں۔ لہذا اس وجہ سے بالا مامت ذکر کیا ہے۔ (ابنائی شرح البدایہ بن جوجی میں میں میں اور مقتدی کے شیراحوال ہیں۔ لہذا اس وجہ سے بالا مامت فرکر کیا ہے۔ (ابنائی شرح البدایہ بن جوجی میں میں میں اور مقتدی کے شیراحوال ہیں۔ لہذا اس وجہ سے بالا مامت فرکر کیا ہے۔ (ابنائی شرح البدایہ بن جوجی میں میں میں اور مقتدی کے شیراحوال ہیں۔ لہذا اس وجہ سے بالا مامت فرکر کیا ہے۔ (ابنائی شرح البدایہ بن جوجی میں میں میں اور مقتدی کے شیراحوال ہیں۔ لہذا اس وجہ سے بالا مامت

امام کاسب سے زیادہ حقد ارکون ہے

(وَ اَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ اَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَّةِ) وَعَنْ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اَقْرَوْهُمْ لِآنَ الْقِرَاءَةَ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَالْحَاجَةُ إِلَى الْعِلْمِ إِذَا نَابَتْ نَائِبَةٌ، وَنَحْنُ نَقُولُ الْقِرَاءَةُ مُفْتَفَرِّ إِلَيْهَا لِرُكُنِ وَاحِدٍ وَالْمِعِلْمُ لِسَائِدٍ الْآرُكُانِ (فَانْ تَسَاوُوا فَاقْرَوْهُمْ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (يَوْمُ الْقَوْمَ الْقَوْمَ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْقَوْمُ اللَّهُ لِكُتَّابِ اللَّهِ تَعَالَى .

فَيانُ كَانُوا سَوَاءً فَاعْلَمُهُمْ بِالسَّنَةِ) وَاقْرَوْهُمْ كَانَ اعْلَمَهُمْ لِانَّهُمْ كَانُوا يَتَلَقُوْنَهُ بِالْحُكَامِهِ فَقُلِمَ فِي الْحَدِيثِ، وَلَا كَذَلِكَ فِي زَمَانِنَا فَقَدَّمْنَا الْآعْلَمِ

" (فَيانُ تَسَاوَوُا فَاوُرَعُهُمُ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (مَنْ صَلَّى خَلُفَ عَالَمٍ تَقِي فَكَاتَمَا صَلَّى خَلُفَ نَالُهِ تَقِي فَكَاتَمَا صَلَّى خَلُفَ نَيْنَ) فَإِنْ تَسَاوَوُا فَاسَنَّهُمُ " لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِابْنَى آبِى مُلَيْكَةَ (وَلَيَّوَمُ النَّكَلاةُ وَالسَّلامُ لِابْنَى آبِى مُلَيْكَةَ (وَلَيَوْمَ مُكَنِّيَ الْجَمَاعَةِ .

کے ادرلوگوں میں سے کوسنت کا زیادہ عالم ہوا مامت کا حقدار ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف جوسنہ کے فزد یک ان میں سے جو زیادہ قاری ہو کیونکہ قر اُت نماز کے لئے ضروری ہے۔ جبکہ علم کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی واقعہ پیش آئے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ قر اُت کی مختا جگی ایک رکن کے لئے ہے۔ جبکہ علم کی مختا جگی تمام ارکانوں کے لئے ہے۔

اگروہ علم میں سب برابر ہوں تو ان میں سے جوسب سے زیادہ قاری جووہ حفدار ہے کیونکہ نبی کریم مناقیق نے فرمایا قوم کی

المت کو امات وہ کرائے جو کتاب اللہ کا اچھا قاری ہو۔اگر وہ سب اس میں بھی برابر ہوں تو ان میں سنت کا زیادہ جانے والا المت کرے جبکہ سما بہ کرام ڈخائنے میں جو سب سے بڑا قاری ہووہ عالم بھی ہوتا تھا۔ کیونکہ انہوں نے قرآن کو اس کے اخکام کے

المت کرے جبکہ سماری وجہ سے حدیث میں قاری کومقدم کیا گیا ہے۔ جبکہ ہمارے زمانے میں اس طرح نہیں ہے لہٰذا ہم نے سنت کے
ساتھ جبکہ اتحال ہے۔

م وسلم الله الله الله وونوں میں برابر ہول تو ان میں متقی افضل ہے۔ کیونکہ نبی کریم مَثَلَاثُمُ الله جس نے عالم متق کے پیچیے . اگر وہ علم وقر اُت دونوں میں برابر ہول تو ان میں متقی افضل ہے۔ کیونکہ نبی کریم مَثَلَاثُمُ اللہ جس نے عالم متق کے پیچیے

نماز پڑھی کواس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔

تماز جرت یہ سے اس میں بھی برابر ہوں تو جوان میں زیادہ عمر والا ہووہ افضل ہے۔ کیونکہ نبی کریم منڈ تینے آبر ملیکہ سے دونوں اگر وہ سب اس میں بھی برابر ہوں تو جوان میں زیادہ عمر والا ہووہ افضل ہے۔ کیونکہ نبی کریم منڈ تینے تی ابوملیکہ سے ماجز ادوں سے فر ، یا بتم دونوں میں سے بڑا امامت کرائے۔ کیونکہ بزرگ کومقدم کرنے کی دجہ سے جماعت میں کثرت ہوتی

امامت كى عدم اباحت كاعذار كابيان

(وَيُكُونُهُ تَفَيْدِيهُ الْعَبْدِ) لِآنَهُ لَا يَسَفَرَّغُ لِلسَّعَلَٰمِ (وَالْآغْرَابِيِّ) لِآنَ الْغَالِبَ فِيهِمُ الْجَهُلُ (وَالْقَاسِقِ) لِآنَهُ لَا يُتَوقَى النَّجَاسَة (وَوَلَدِ الزِّنَا) لِآنَهُ لَيْسَ (وَالْفَاسِقِ) لِآنَهُ لَا يُتَوقَى النَّجَاسَة (وَوَلَدِ الزِّنَا) لِآنَهُ لَيْسَ لَهُ آَبُ يُعَقِفُهُ لَيَعْلِبَ عَلَيْهِ الْجَهْلُ، وَلَانَ فِي تَفْدِيمِ مَولَلاءِ تَنْفِيرَ الْجَمَاعَةِ فَيُكُونَ (وَإِنْ تَقَلَّمُوا لَهُ آَبُ يُقَالِبُهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (صَلَّوًا خَلْفَ كُلِّ بَرِ وَفَاجِي).

ے اور غلام کی نقلہ یم کروہ ہے کیونکہ اسے حصول علم کے لئے وفت نہیں ملتا ،اوراعرابی کی نقلہ یم بھی مکروہ ہے کیونکہ اکثر طور پریہ لوگ جابل ہوتے ہیں اور فاسق اس لئے کہ وہ دین معاملات کا اہتمام نہیں کرتا اور ٹا بینا اس لئے کہ وہ نہا سے ہیں اور فاسق اس لئے کہ وہ دین معاملات کا اہتمام نہیں جو تعلیم کا انتظام کرے،ایسے افراوا کشر طور پر فائل ابطر اپنی کمال )، دلد زنا کی امامت اس لئے کر وہ ہے کہ اس کا والد شفی نہیں جو تعلیم کا انتظام کرے،ایسے افراوا کشر طور پر جابل رہتے ہیں اور ان کی نقلہ یم سے لوگوں کو جماعت ہیں شمولیت سے نفرت بیدا ہوگی لہٰذا انکوا مام بنانا کر وہ ہے۔ اور ان کوگوں کو مقدم کر دیا تو جا کڑے کیونکہ نبی کر یم منابع بی منابع ہر نبیک و بد کے چھے نماز پڑھ لیا کرو۔

### امام کمزوردن اورضرورت مندون کی رعایت کرے

(وَلَا يُسطَوِّلُ الْإِمَامُ بِهِمُ الصَّلَاةَ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ اَمَّ قَوْمًا فَلِيُصَلِّ بِهِمْ صَلَاةً اَضُعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيْضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ،

کے اورامام!ن کونمی نماز نہ پڑھائے۔کیونکہ نمی کریم مَثَلَّیْمَانِ جب کوئی تخص کسی قوم کونماز پڑھائے۔پس وہ ان پی ضعفول ہمریضوں اورضر ورت والوں کونماز پڑھائے۔(لیعنی ان کی رعایت کرے)۔

#### عورتوں کی جماعت کے مروہ ہونے کا بیان

(وَيُكُوهُ لِلنِسَاءِ وَحُلَعُنَّ الْجَمَاعَةُ) لِأَنَّهَا لَا تَخُلُو عَنُ ارْتِكَابِ مُحَرَّمٍ، وَهُوَ قِيَامُ الْإِمَامِ
وَسَطَ الصَّفِّ فَيكُوهُ لِلنِّسَاءِ وَحُلَعُنَّ الْجَمَاعَةُ ) لَا نَعَلُنَ قَامَتُ الْإِمَامُ وَسَطَهُنَّ) لِأَنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَعَلَى الْعَلَمُ وَالْمَامُ وَسَطَهُنَّ) لِآنَ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَى الْتِلَاءِ الْإِسُلامِ وَلَانَ فِي التَقَدُّمِ زِيَادَةَ الْكُنْفِ فَعَلَى الْتِلَاءِ الْإِسُلامِ وَلَانَ فِي التَقَدُّمِ زِيَادَةَ الْكُنْفِ الْعَلَمُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى الْتِلَاءِ الْإِسُلامِ وَلَانَ فِي التَقَدُّمِ زِيَادَةَ الْكُنْفِ اللَّهُ عَلَى الْتِلَاءِ الْإِسُلامِ وَلَانَ فِي التَقَدُّمِ زِيَادَةَ الْكُنْفِ اللَّهُ عَلَى الْتَلَقَدُمُ الْمُوسَى الْمُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُعْلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

## السيخمازي كے جماعت میں کھڑے ہونے كابيان

(وَمَنْ صَلَى مَعَ وَاحِدِ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ) لِحَدِيثِ (ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى بِهِ وَاقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ) وَلا يَتَاخَّرُ عَنْ الْإِمَامِ .

وَعَنْ مُسَحَسَدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ يَضَعُ اصَابِعَهُ عِنْدَ عَقِبِ الْإِمَامِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ، فَإِنْ صَلَّى خَلْفَهُ اَوْ فِي يَسَارِهِ جَازَ وَهُوَ مُسِىءً لِلاَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَ

(وَإِنْ أَمَّ اثْنَيْنِ تَنَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا) وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَوَسَّطُهُمَا، وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلْنَا (آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَقَدَّمَ عَلَى آنَسِ وَالْيَتِيمِ حِينَ صَلَّى بِهِمَا) فَهِذَا لِلْاَفْصَلِيَّةِ وَالْإِثْرُ ذَلِيْلُ الْإِبَاحَةِ .

اور جس نے ایک مخف کے ساتھ نماز پڑھی تو وہ اس کوائی وائیں جانب کھڑا کرے۔اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس جائٹ کی حدیث ہے۔اس کے درسول اللہ سَنَّ تَقِیْجَا نے ان کونماز پڑھائی اوران کودا کمیں جانب کھڑا کیا۔اور مقتدی اہم کے پیچھے ندر ہے۔ جبکہ امام محمد جبست سے دوایت ہے کہ مقتدی اپنی انگیوں کوامام کی ایڑ بوں کے برابر دکھے۔اور پہلا ہی فلا ہرہے۔اور اگرا یک مقتدی اپنی انگیوں کوامام کی ایڑ بوں کے برابر دکھے۔اور پہلا ہی فلا ہرہے۔اور اگرا یک مقتدی اپنی جائز ہے۔لیکن وہ گنا ہمگار ہے۔اس لئے کہ اس نے خلاف سنت کیا اگرا یک مقتدی نے امام کے بائیں یا بیچھے نماز پڑھی تب بھی جائز ہے۔لیکن وہ گنا ہمگار ہے۔اس لئے کہ اس نے خلاف سنت کیا

اوراگراس نے دو بندول کی امامت کرائی تو امام ان دونول پر مقدم ہو۔ جبکہ امام ابو بوسف میسیدے روایت ہے کہ امام دونوں سے درمین کھڑا ہو۔اور بھاری دلیل ہے ہے کہ نبی کریم دونوں کے درمین کھڑا ہو۔اور بھی معنزت عبدائند بن مسعود رفاتھڈے سروایت بیان کی گئی ہے۔اور ہماری دلیل ہے ہے کہ نبی کریم ساتھ تیان میں ہے۔اور ہماری دلیل فعنیت ہے اور سنتی معنزت آپ مفاتی نماز پڑھی۔الہٰ دلیل فعنیت ہے اور الن دونوں نے آپ مفاتی تھا کے ساتھ نماز پڑھی۔الہٰ دلیل فعنیت ہے اور ایک رائی المیاب ہے۔

### عورتو ل اوربچول کی اقتداء میں مردوں کی نماز کا حکم

(وَلا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَقَتَدُوا بِامْرَاةٍ وَصَبِيّ) أَمَّا الْمَرْاَةُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (وَلا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَقْتَدُوا بِامْرَاةٍ وَصَبِيّ) أَمَّا الْمَرْاَةُ فَلِايَةُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالْمَا الصَّبِي فَلِلاَنَّهُ مُتَنَفِّلٌ فَلا يَحُوزُ وَيَعْدِوهُ مَنْ مِنْ عَبْثُ فَلَا يَحُوزُ وَتَقْدِيمُهَا) وَآمًا الصَّبِي فَلاَنَهُ مُتَنَفِّلٌ فَلا يَحُوزُ وَالْمَدُولُ مَا الصَّبِي فَلاَنَهُ مُتَنَفِلٌ فَلا يَحُوزُ وَالْمَدُولُ اللهُ الصَّبِي فَلاَنَهُ مُتَنَفِلٌ فَلا يَحُوزُ وَالْمَدُولُ اللهُ ال

اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِهِ .

وَفِي النَّرَاوِيَ وَالسُّنَنِ الْمُطْلَقَةِ جَوَّزَهُ مَشَايِخُ بَلْخِي، وَلَمْ يُجَوِّزُهُ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَمِنْ حَقَّقَ الْحِلَافَ فِي النَّفُلِ الْمُطُلَقِ بَيْنَ آبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالْمُخْتَارُ آنَهُ لَا يَجُوزُ وَمِنْهُمُ مَنْ حَقَّقَ الْحِلَافَ فِي النَّفُلِ الْمُطُلَقِ بَيْنَ آبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالْمُخْتَارُ آنَهُ لَا يَجُوزُ وَمِنْهُ مُنَالِحُ مَنْ مَنْ حَقَّقَ الْحِلَافِ الْمُطْلُوبَ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّةُ الللْمُ الللللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّةُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ال

اور عورت یا بچی افتد امر تا مردول کے لئے جا ترخیس عورت کی افتد اماس لئے جا ترخیس کہ نی کریم خلافہ اللہ فر مایا جم عورتوں کوم فرکرو جیسے ان کو اللہ نے مو قر کیا۔ لہذا عورت کوم فلام کرنا جا کرخیس کے جا ترخیس کہ وہ لال ہے۔ بہذا مفترض کا اس کی افتد امر کا جا کرخیس ۔ جبکہ نماز تراوی بسن مطلقہ بیس مشاکح نانج نے اسے جا ترزقرار ویا ہے۔ جبکہ ہمارے مشاکح نی نے اسے بھی نا جا کر قرار ویا ہے۔ اور ہمارے مشاکح بیل سے بعض نے امام ابو یوسف جبھتے اور امام محر بہت کے درمیان لاس مطلق کی صورت اختلاف کی تحقیق کی ہے۔ اور اختیار یہ کیا گیا ہے کہ بیتمام نمازوں میں جا ترخیس ۔ کیونکہ بیج کا لال بالغ کے لفل سے کمتر ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ بیچ کے لفل باطل ہونے پر بالا جماع اس پر اس کی قضاء واجب خبیں ۔ لہذا تو ی کی ضعیف پر بناء جا ترخیس ۔ جبکہ مظنون کے جبتہ فیہ ہون کی وجہ سے جا تر ہے ۔ لبندا معدومی عارض کا اعتبار کیا جا سے گئے ۔ کہ افتد امیس این نہیں کیونکہ وہ نماز ہیں تحد ہے۔

#### نماز میں صفوں کی ترتبیب کا بیان

(وَيَصُفُّ الرِّجَالَ ثُمَّ الطِّبْيَانَ ثُمَّ النِّسَاءَ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ (لِيَلِنِي مِنْكُمُ أُولُو الْاَحْلامِ وَالنَّهَى) وَلاَنَّ الْمُحَاذَاةَ مُفْسِدَةً فَيُوَّخُونَ (وَإِنْ حَاذَتُهُ امْرَاةٌ وَهُمَا مُشْتَرَكَانِ فِي صَلابةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتْ صَلاتُهُ إِنْ نَوى الإمَامُ إِمَامَتِهَا) وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا تَفْسُدَ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتِبَارًا بِمَلَاتِهَا حَيْثُ لَا تَفْسُدُ .

وَجُهُ الله سِيْحُسَانِ مَا رَوَيْنَاهُ وَآنَهُ مِنْ الْمَشَاهِيرِ وَهُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ دُوْنَهَا فَيَكُونُ هُوَ التَّارِكُ لِهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا رَوَانَ لَمْ يَنُو لِلهَ رَضِ الْمَقَامِ فَسَفُدُرَدَ صَلاتُهُ دُوْنَ صَلاتِهَا، كَالْمَأْمُومِ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَى الْإِمَامِ (وَإِنْ لَمْ يَنُو

إِمَامَتَهَا لَمْ نَضُرَّهُ وَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا) لِآنَ اللشَيْرَاكَ لَا يَثْبُتُ دُوْلَهَا عِنْدَنَا خِلَافًا إِزُفَرَ رَحِمُهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

## محاذات مفسده كي شرائط كابيان

(وَمِنْ شَسَرَائِسِطِ الْمُحَاذَاةِ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ مُشْتَرَكَةً، وَأَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً، وَأَنْ تَكُونَ الْمَرْآةُ مِنْ آهُلِ الشَّهُوَةِ .

وَٱنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ) لِانَّهَا عُرِفَتْ مُفْسِدَةً بِالنَّصِ، بِخِلاَفِ الْقِيَاسِ فَيُرَاعَى جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ .

کے اور نماز کو فاسد کرنے والی محاذات کی شرائط میں ہے۔ کہ وہ نماز مشتر کہ، مطلقہ اور وہ مورت اہل شہوت میں سے ہوا دراس طرح مردو مورت کے درمیان کوئی پر وہ حائل بھی شہو۔ کیونکہ محاذات کے مفید نماز ہونے کا حکم نص ہے معلوم ہوا ہے جبکہ سے معادم میں نص کی رعایت کی جائے گی۔ جوان کے بارے میں وار دہوئی ہے۔ سے معادم میں نص کی رعایت کی جائے گی۔ جوان کے بارے میں وار دہوئی ہے۔

#### عورتول كے لئے جماعت كرانے كابيان

(رَيُكُرُهُ لَهُنَّ حُضُورُ الْجَمَاعَاتِ) يَعْنِى الشَّوَابَ مِنْهُنَّ لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ الْفَيْتَةِ (وَلَا بَأْسَ اللَّهُ وَالْمَعُوبِ وَالْمَعُوبِ وَالْمِشَاءِ) وَهَلَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَفَالَا يَنْهُ وَنَ فَى الْفَيْدِ وَالْمَعُوبِ وَالْمِشَاءِ) وَهَلَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَفَالَا يَنْهُ وَنَ فِي الضَّلُواتِ كُلِّهَا) لِلَانَّهُ لَا فِتُنَةَ لِقِلَّةِ الرَّغُبَةِ إِلَيْهَا فَلَا يُكُرَهُ كَمَا فِي الْفِيدِ . يَخُرُخُنَ فِي الضَّلُواتِ كُلِّهَا) لِلَانَّهُ لَا فِتُنَةَ لِقِلَّةِ الرَّغُبَةِ إِلَيْهَا فَلَا يُكْرَهُ كَمَا فِي الْفَيدِ . وَلَهُ مَنْ اللَّهُ وَالْمَعُوبِ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْلِ وَالْعَصْوِ وَالْمَعْلَمِ وَالْعَضَاقِ الْمُعْورِ فِي الطَّعَامِ مَشْغُولُونَ ، وَالْمَجَانَةُ وَالْمَعَامِ مَشْغُولُونَ ، وَالْمَجَانَةُ مُنْ الرِّجَالِ فَلَا يُكُونُ ، وَفِي الْمَعْرِبِ بِالطَّعَامِ مَشْغُولُونَ ، وَالْمَجَانَةُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الشَّعَةِ وَالْمَعَامِ مَشْغُولُونَ ، وَالْمَجَانَةُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْمَ مَ اللَّهُ الللَّهُ الل

اور مورتوں کا جماعتوں میں حاضر ہونا کروہ ہے۔ لیعنی جوان عورتیں کیونکہ انہی سے فتنے کا خوف ہے۔ جبکہ افر ہفرب اور عشاء کی نماز میں بوڑھی عورتوں کے نگلنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ امام اعظم میں بیند کے نزد کیک ہے جبکہ صاحبین نے نزد یک وہ تنام نمازوں کے لئے نکل سکتی ہیں۔ کیونکہ ان کی طرف قلت رغبت کی وجہ سے کوئی فتنہیں۔ لہٰ دانماز عمید کی طرح ان سکے لئے کوئی فتنہیں۔ لہٰ دانماز عمید کی طرح ان سکے لئے کوئی کراہت نہیں۔

ادراہ م اعظم مین اور بیک شدت شہوت جماع کا سبب ہے۔ لبذا فتنہ واقع ہوگا۔ لیکن ظبر بعصر اور جمعہ میں فساق منتشر ہوتے ہیں۔اور فجر وعشاء میں ووسوئے ہوتے ہیں۔اور مغرب میں کھانے میں معردف ہوتے ہیں۔اور جنگل وسیع ہے لبنداعور توں کامردوں سے الگ رہناممکن ہے۔ لبندا (عید کی نماز کے لئے )ان کا نکانا کر وہ نہیں۔

ادنی کی اقوی کے پیچھے نماز پڑھنے کابیان

قَالَ (وَلَا يُنصَلِّى الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ هُوَ فِى مَعْنَى الْمُسْتَحَاضَةِ، وَلَا الطَّاهِرَةُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَلَا الطَّاهِرَةُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ، لِآنَّ الصَّحِبِعَ ٱقْوَى حَالًا مِنْ الْمَعْذُورِ، وَالشَّيُّ الْا يَتَضَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ، وَالْمَسْتَحَاضَةِ) لِآنَ الصَّحِبِعَ اقْوَى حَالًا مِنْ الْمَعْذُورِ، وَالشَّيْءُ لَا يَتَضَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ، وَالْإِمَامُ ضَامِنٌ بِمَعْنَى اللَّهُ تَضْمَنُ صَلَاتُهُ صَلاقً الْمُقْتَدِى (وَلَا) يُصَلِّى (الْقَارِءُ خَلْفَ الْأَمِّي وَلَا الْمُكْتَسِى خَلْفَ الْعَارِى) لِقُوَّةِ حَالِهِمَا .

کے اور طاہرا سی خص کے بیچے نماز نہ پڑھے۔ بوستحاضہ کے تکم میں ہے۔ اورای طرح طاہر وستحاضہ کے بیچے نماز نہ پڑھے کیونکہ تھے کا خاص معذور سے تو ک ہے۔ اور کوئی چیز اپنے سے مافوق کو تضمن نہیں ہوتی حالانکہ امام ضامن ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز کو تضمن ہے۔ اور قاری ان پڑھ کے بیچے نہ پڑھے۔ اور کیٹر این ہنے والا نگھ کے بیچے نہ پڑھے۔ کوئک قوری کے بینے والا نگھ کے بیچے نہ پڑھے۔ کوئک قوری اور کیٹر این مینے والے کی حالت ان پڑھا ور نگھ سے تو ک ہے۔

مات كى اقتداء ميس وضوكرنے والول كى نماز كائلم

(وَيَوْمُ الْمَاسِحُ الْغَاسِلِينَ) لِآنَ الْخُفَّ مَانِعٌ مِوَايَةَ الْحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ، وَمَا حَلَّ بِالْخُفِّ يُزِيلُهُ الْمَسُحُ، بِخِلَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِآنَ الْحَدَثَ لَمْ يُغْتَبَرُ شُرْعًا مَعَ قِبَامِهِ حَقِيقَة ے اور سے کرنے والا (پاؤل) وعونے والول کی امامت کراسکتا ہے۔ یونکہ عدث کوقدم تک سرایت کرنے سے موز بھی رو کنے والا ہے۔اور جو پچھموزے میں حلول کر جائے موز وہی اسے دور کرنے دالا ہے۔ بخلاف مستحاضہ کے کیونکہ اس کا حدث الى چېز ب جس كازوال ترى طور يرمعتر ب جيكه حدث هيقي موجود ب-

قاعدكے فيجھے قائم كى نماز كاحكم

" (وَيُنصَيِّلَى الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجُوزُ، وَهُوَ الْفِيَاسُ لِفُوَّةٍ خالِ الْقَالِيمِ وَنَسْحُنُ تَرَكُنَاهُ بِالنَّصِ، وَهُوَ مَا رُوِى (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى آخِرَ صَلَابِهِ قَاعِدًا وَالْقُومُ خَلْفَهُ فِيَامً

(وَيُسَلِّى الْمُومِءُ خَلْفَ مِشْلِهِ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَالِ إِلَّا أَنْ يُومٍ ءَ الْمُؤْتَمُ قَاعِدًا وَالْإِمَامُ مُضْطَحِعًا، إِلاَّنَّ الْقُعُودَ مُعْتَبُرٌ فَتُشْبُتَ بِهِ الْقُوَّةُ (وَلا يُصَلِّى الَّذِي يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُومِةِ) إِلَّانَّ حَالَ الْمُقْتَلِى آقُوى، وَفِيهِ خِلَافٌ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

ے اور کھڑنے ہو کرنماز پڑھنے والا بیٹھ کرنماز پڑھانے والے کے پیچے نماز پڑھ سکتا ہے۔اور امام محمد بمتات فرمایا، جائز نہیں کیونکہ قائم کی حالت توی ہے۔اور ہم نے نص کی وجہ ہے تیاں کوچھوڑ دیا ہے۔اوراس میں نص وہ صدیث ہے کہ نبی کریم منافظ في اخرى نماز بينه كريرهى ادر صحاب كرام جمائة في آب كى انتداء يس كور ما داد كى -

اورا شارے سے نماز پڑھنے والا اپی شل اشار ہ کرنے والے کے پیھے نماز پڑھے۔اس لئے کہ بیددونوں حالت میں برابر میں لیکن مقتدی بین کراشاره کرے اورامام لیٹ کراشاره کرے۔ کیونکد بینھنامعتر تھا جو لیٹنے کی وجہ سے تابت ہوگیا۔ اوررکوع و مجدہ کرنے والا امرارہ کرنے والے کی افتداء نہ کرے۔ کیونکہ مقتذی کی حالت قومی ہے۔اوراس میں امام زفر بیشید

كالختلاف-

# نفل يزهنه واليل كافتذاء مين فرض يزهنه كاممانعت

(وَ لَا يُصَلِّى الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ) لِلاَنَّ الاقْتِدَاءَ بِنَاءً، وَوَصْفُ الْفَرْضِيَّةِ مَعْدُومٌ فِي حَقّ الْإِمَامِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْبِنَاءُ عَلَى الْمَعُدُومِ .

قَالَ (وَلَا مَنْ يُصَلِّي فَرُضًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي فَرُضًا آخَرَ) لِآنَّ الِاقْتِدَاءَ شَرِكَةٌ وَمُوَافَقَةٌ فَلَا لُدَّ

مِنْ الِاتِّيْحَادِ .

رَعِنُ النَّافِهِ قِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِحُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِآنَ الِاقْتِدَاءَ عِنْدَمَا أَذَاهُ عَلَى سَبِيلِ الْهُوَافَقَةِ، وَعِنْدَنَا مَعْنَى التَّضَمُّنِ مُوَاعًى (وَيُصَلِّى الْمُتَنَقِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ) لِآنَ الْحَاجَةَ فِي حَقِّهِ إِلَى اَصُلِ الصَّلَاةِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ فَيَتَحَقَّقَ الْبِنَاءُ.

کی آورفرض نماز پڑھنے والانفل پڑھنے والے کے پیچھے تماز نہ پڑھے۔ کیونکہ اقتداء کرنا بناء ہے جو کہ اہام کے حق میں ومف فرضیت میں معدوم ہے۔ لہٰذامعدوم پر بناء ٹابت نہ ہوگی۔

ومف رصیت میں سرو اس مہر ایک میں ایک ہے جو کوئی دوسرافرض پڑھ رہاہے۔ کیونکہ افتداء شرکت وموافقت کا نام ہے جس اور فرض نہ پڑھے و وقف کسی ایسے فض کے بیچھے جو کوئی دوسرافرض پڑھ دہاہے۔ کیونکہ افتداء شرکت وموافقت کا نام ہے جس میں اٹھاد منبروری ہے۔ جبکہ امام شافعی برد ہونے کے مزد یک ان تمام صورتوں میں افتداء جائز ہے۔ اس دلیل کی وجہ سے موافقت سے

مطابق ادائیکی موجاتی ہے۔اور جمارے نزو کی معنی تصمنی کی رعایت کی جائےگی۔

اور نفل پڑھنے والافرض پڑھنے والے کی افتد او کرسکتا ہے۔ کیونکٹنل پڑھنے والے کوامل بیس نماز کی ضرورت ہے جوامام کے حق میں موجود ہے۔ للبندااس کی بناوہ بات ہوجائے گی۔

محدث امام کے بیجھے مقتدی کی نماز کا تھم

(وَمَنُ اقْنَدَى بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ مُحُدِثُ آعَادَ) لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (مَنُ آمَّ قُومًا ثُمَّ ظَهَرَ آنَهُ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا آعَادَ صَلاَتَهُ وَآعَادُوا) وَفِيهِ خِلاَفُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَلَحُنُ نَعْتَبِرُ مَعْنَى النَّطَسَمُنِ وَذَلِكَ فِى الْجَوَاذِ وَالْفَسَادِ.

کے اور جس شخص نے ایسے اہام کی اقتداء کی بعد میں پینہ چلا کہ اس کا آمام محدث ہے تو وہ تماز کا اعادہ کرے۔ کونکہ نبی کریم نظافیظ نے فرمایا: جس نے تو م کی اہامت کرائی مجراسے پنہ چلا کہ وہ محدث تھایا جنبی تھا تو اپنی نماز اور قوم بھی اپنی نماز کا اعادہ کریم نظافی بناء براہام شافعی برین کے کا اختلاف ہے۔ جبکہ ہم مسمنی معنی کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور مسمنی معنی جواز وفساد میں ہے۔

ان پڑھامام کی اقتراء میں نماز پڑھنے کی ممانعت کابیان

(وَإِذَا صَلَى أُمِّى بِقَوْمٍ يَقُرَنُونَ وَبِقَوْمٍ أُمِّيِينَ فَصَلاتُهُمْ فَاسِدَةٌ عِنْدَ آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ) وَقَالَا: صَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ لَا يَقُرَأُ نَامَةٌ لِآنَهُ مَعْذُورٌ آمَّ قَوْمًا مَعْذُورِينَ وَغَيْرَ مَعْذُورِينَ فَصَارَ كَمَا إِذَا آمَّ الْعَارِى عُرَاةً وَلَابِسِينَ .

وَلَهُ اَنَّ الْإِمَامَ تَسَرَكَ فَسَرْضَ الْقِرَاءَ ةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا فَتَفْسُدَ صَلَاتُهُ، وَهَلَا لِكَانَّهُ لَوُ اقْتَدَى

بِ الْفَارِءِ تَكُونُ فِرَاءَ لَهُ قِرَاءَ قَالَهُ بِحِلَافِ تِلْكَ الْمَسْالَةِ وَاَمْثَالِهَا لِلآنَ الْمَوْجُودَ فِى حَقِّ الْإِمَامِ لا يَكُونُ مَوْجُودًا فِى حَقِّ الْمُقْتَدِى (وَلَوْ كَانَ يُصَلِّى الْأُمِّيُّ وَحُدَهُ وَالْفَارِءُ وَحُدَهُ جَازَ) هُوَ الصَّحِيحُ لِآنَهُ لَمْ تَظُهَرُ مِنْهُمَا رَغْبَةٌ فِى الْجَمَاعَةِ .

کے اگر کی ان پڑھ نے ان پڑھوں اور قراء کی ایک قوم کونماز پڑھائی تو امام اعظم میں اور قراء کی نماز فاسد ہو اسے گی جہد ما دیوں نے کہ کہ امام کی نماز اور جو قار تنہیں ہاس کی نماز کھل ہوگئی۔ کیونکد ایک عذر والے شخص نے دوسر سے عذر والے کی اہمت کرائی ہو تھے میں نہ کہ اہم کی نماز اور ہو قار تنہیں ہاس کی نماز کی امامت کرائی ہو اور اہام اعظم میں انہیں کے دس طرح نگے نے نگوں اور ستر والوں کی امامت کرائی ہورا مام اعظم میں اور میں تاری کی اقتدام قرات پر قادر ہونے کے باوجود اسے مجبور و یا ہے۔ البند المام کی نماز فاسم ہوگئی۔ اور اس دیل کی وجہ سے کہ اگر وہ کسی قاری کی اقتدام کرتا تو قاری کی قرات ہو جاتی۔ بخلاف اس مسئلہ کے اور اس جیے مسائل کہ جو چیز امام کے حق میں موجود ہے وہ متندی کے تقیم موجود ہو تیں متندی کے تقیم موجود ہو تیں۔

اوراگران پڑھ تنہاا پی نماز پڑھتا ہے اور قاری تنہاا پی نماز پڑھتا ہے تو جائز ہے کیونکہ ان دونوں میں جماعت کرائے کی رغبت نہیں ہوتی۔

میل دور کعات میں قرأت کے بعدامی کاامام ہونا

(فَانُ قَسَراَ الْإِمَامُ فِي الْأُولَيْنِ ثُمَّ قَدَّمَ فِي الْأَخْرَيْنِ أُمِيًّا فَسَدَتُ صَلَاتُهُمْ) وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ الله: لا تَفْسُدُ لِنَادِي فَرُضِ الْقِرَاءَةِ

وَلَنَا اَنَّ كُلَّ رَكُعَةٍ صَلَاةٌ فَلَا تَخْلُو عَنُ الْقِرَاءَةِ إِمَّا تَحْقِيقًا اَوْ تَقُدِيرًا وَلَا تَقُدِيرَ فِي حَتِي الْأَمِّيِّ لِلاَنْعِدَامِ الْآهْلِيَّةِ، وَكَذَا عَلَى هٰذَا لَوْ قَدَّمَهُ فِي التَّشَهُّدِ .

اوراگرامام نے بہلی دورکعات میں قرات کی اورآخری دورکعات میں ای کو فلیفہ بنادیا۔ تو مقتدیوں کی نماز فی سد ہو جائے گی جبکہ ام زفر مُوَ اُنڈ نے فر مایا: فاسد نہیں ہوگی۔ اس لئے فرض قرات ادا ہو گئی ہے۔ اور ہماری دلیل بیہ ہم رکعت حقیقت میں نماز ہے۔ بنداوہ قرائت سے خالی نہ ہوگی۔ خواہ دہ قرائت حقیقت کے طور پر ہویا مجاز اُہواورا می کے حق میں قرائت مقدر نہیں کی جائے گئی ہاں میں اہلیت ہی نہیں ہے۔ اوراگرامام نے ای کوتشہد میں خلیفہ بتایا تو وہ مسئلہ بھی ای طرت ہے۔

# بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ

# ﴿ بيرباب نماز ميں صدت لائق ہوجانے کے بيان ميں ہے ﴾

ب الحدث كي مطابقت كابياك

المار الدین بینی خلی رہیں کہتے ہیں: یہ باب تمازیں واقع ہونے والے صدی کے احکام کے بیان میں ہے ان دونوں المار بی بیار ہیں مناسب کی وجہ یہ ہے کہ پہلے باب میں امام اور امامت کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ پس بیتمام احکام صدی کے متعلق بیل بیار ہیں مناسب کی وجہ یہ ہے کہ پہلے باب بیان کیا ہے۔ اور فصول کے ور میان مطابقت کی وجہ یہ ہے کہ مابقہ فصول میں امام بمقتدی اور بیل بیان میں اور اب ان کے موارش کا بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ موارش ان کی تماز کو ماقع ہیں۔ (عوارش ہمیشہ موخر ہوتے ہیں)۔ (ابنائیشر حالبدایہ نے اس اس محقامید مان ک

## جب امام كونماز ميس صدت لاحق موجائ

(وَمَنُ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّكَاةِ انْصَرَفَ فَإِنْ كَانَ إِمَامًا اسْتَخُلَفَ وَتَوَضَّا وَبَنَى) وَالْقِيَاسُ اَنْ يَسْفَقْبِلَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِاَنَّ الْحَدَثَ يُنَافِيهَا وَالْمَشْيَ وَإِلانْ وَاللَّهُ عَرَافَ يُفْسِدَانِهَا فَآشُبَهُ الْحَدَثُ الْعَمْدَ .

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ آمَلَى فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَوفَ وَلْيَعَوَضَا وَلِيَهُ وَلَيْهُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ (إِذَا صَلَّى آحَدُكُمُ فَقَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَبُنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَهُ يَتَكُلُمُ ) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِذَا صَلَّى آحَدُكُمُ فَقَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَاتُ وَلَيْتُ مَا يَتَعَمَّدُ وَعَفَ فَلْيَطَعُ يَدَهُ عَلَى فَهِهِ وَلَيُقَدِّمُ مَنْ لَمْ يُسْبَقُ بِشَىءٍ ) وَالْبَلُوى فِيْمَا يُسْبَقُ دُونَ مَا يَتَعَمَّدُ فَلَا بَلْحَقُ بِهِ.

کے اورجی کونماز میں حدث لائل ہوا تو وہ پھر جائے۔ پس اگر وہ امام ہے تو اپنا خلیفہ بتائے اور خود وضو کرے اور ای پر

ہارک ۔ جبکہ تی س کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ نئے سرے ہماز پڑھے۔ اور امام شافعی بُرونید کا بھی بجی قول ہے۔ اس لئے کہ یہ حدث

ماز کے من آب ۔ چنے اور قبلے ہے پھر نے ہے نماز قاسمہ ہوجاتی ہے لہٰ ڈاپیر صدث محدث محد کے مشابہ ہوگیا۔ جبکہ ہماری دلیل نبی

کر بم مائی کی میں مدین مبارکہ ہے۔ جس کونماز میں قئے آئی یا تکسیر پھوٹی یا فہ کی خارج ہوئی تو وہ نمازے بھر جائے اور وضو کر کے

الزر کی مناء کرے۔ جب تک اس نے کلام نہ کیا ہو۔ اور نبی کریم منگری کے فرمایا: جب تم میں سے کمی شخص کونماز میں قئے آئے یا

مر بھوٹے تو اپنے منہ پر ہاتھ در کھے اور غیر مسبوق کو خلیفہ بنائے۔ اور اس کا ایسے حدث میں جبتا ، ہونا جو غیر اختیاری ہونہ کہ صدت

اعتیاری ۔ البذاحدث عمد کوغیرا علیاری حدث کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

### اجتناب اختلاف كے لئے نئے سرے نماز پڑھنے كاتكم

(وَالِاسْتِنْدَاتُ اَفُضَلُ) تَحَرُّزًا عَنْ شُبْهَةِ الْحِلَافِ، وَقِيلَ إِنَّ الْمُنْفَرِدَ يَسْتَقْبِلُ وَالإِمَامُ وَالْمُفْتَادِى يَشِي صِيانَةً لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ (وَالْمُنْفَرِدَ إِنْ شَاءَ اَتَمَ فِي مَنْزِلِهِ، وَإِنْ شَاءَ عَادَ إِلَى مَكَانِهِ إِلَّا اَنْ يَكُونَ إِمَامُهُ قَدْ فَرَغَ أَوْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلُ مَكَانِهِ إِلَّا اَنْ يَكُونَ إِمَامُهُ قَدْ فَرَغَ أَوْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلُ مَكَانِهِ إِلَّا اَنْ يَكُونَ إِمَامُهُ قَدْ فَرَغَ أَوْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلُ مَكَانِهِ إِلَّا اَنْ يَكُونَ إِمَامُهُ قَدْ فَرَغَ أَوْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلُ (وَمَنْ النَّهُ اللهُ اللهُ

وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ آنَهُ انْصَرَفَ عَلَى قَصْدِ الْإِصْلاحِ، آلا تَرِى آنَهُ لَوْ تَحَقَّقَ مَا تَوَهَمَهُ بَنِي

عَلَى صَلَاتِهِ فَٱلْحَقَ قَصْدَ الْإِصَلاحِ بِحَقِيقَتِهِ مَا لَمْ يَخْتَلِفُ الْمَكَانُ بِالْمُحُرُوجِ،

ے اختلافی شبہ سے بیخے کے لئے نئے سرے سے تماز پڑھنا انسل ہے۔ اور بعض نقہا ونے بیمی کہا ہے کہ منفردیے سرے سے پڑھے جبکہ امام ومقتذی بناءکریں تا کہ جماعت کی نضیلت محفوظ رکھیں۔

اورمنفرداگر چاہے توائی جگہنماز کو پورا کرے اور جا ہے توائی جگہ لوٹ آئے اور مقندی جب لوٹ کرآیا یہاں تک کہاس کا امام فارغ ہو چکایا ان دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔

اور جو مخص حدث کا گمان کرتے ہوئے مسجد سے نکل گیا بھرا سے علم ہوا کہ وہ محدث نیس ہوا۔ تو وہ نئے سرے سے نماز پڑھے۔اوراگروہ مسجد سے باہر نیس نکا تو وہ بقیہ نماز پڑھے۔ان دونوں صورتوں میں قیاس کا یمی نقاضہ ہے۔کہ وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گاادراس طرح امام مجمد مجتلفة کا قول بھی ہے کیونکہ وہ قبلے سے بغیر کسی عذر کے بھر چکا ہے۔

استسان کی دلیل مدینے کہ دو شخص نماز کی اصلاح کی غرض ہے بھراتھا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہا گراس کا وہم ٹابت ہو جاتا جو اس نے کیا تھا تو بھربھی تو نماز پر بناءکرتا۔ لہٰ ذاقصداصلاح کو حقیقی اصلاح کے ساتھ لائن کر دیا جائے گا۔ جب تک خروج مسجد کی وجہ سے جگہ ند ہدلے۔

#### جب محدث امام نے خلیفہ بنایا پھرعدم حدث ظاہر ہوا

وَإِنْ كَانَ اسْتَخْلَفَ فَسَدَتْ لِآنَهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ مِنْ غَيْرِ عُلْدٍ، وَهِلْذَا بِحِلَافِ مَا إِذَا ظَنَّ آنَهُ الْعُرُمُ وَالْهُ اللَّهُ عَلَى وَصُوعٍ حَيْثُ تَفُسُدُ وَإِنْ لَمْ يَخُرُجُ الْفَتَدَحَ الصَّلَاةَ عَلَى عَيْرِ وُصُوعٍ فَانْصَرَفَ ثُمَّ عَلِمَ آنَهُ عَلَى وُصُوعٍ حَيْثُ تَفُسُدُ وَإِنْ لَمْ يَخُرُجُ الْفَتَرَى اللَّهُ عَلَى وُصُوعٍ حَيْثُ تَفُسُدُ وَإِنْ لَمْ يَخُرُجُ لِللَّهُ وَلِالْهُ عَلَى عَيْرِ وُصُوعٍ فَانْصَرَفَ ثُمَّ عَلِمَ آنَهُ قَلْ وُصُوعٍ حَيْثُ ثَفُسُدُ وَإِنْ لَمْ يَخُونُ جَالَاتُ وَلَا لَا تَعْلَى وَصُوعٍ مَا تَوَهَمَهُ يَسْتَقُبِلُهُ فَهِلَا الْمُو

الْحَرْق، وَمَكَانُ الصُّفُوفِ فِي الصَّحْرَاءِ لَهُ حُكُمُ الْمَسْجِدِ، وَلَوْ تَقَدَّمَ قُدَّامَهُ فَالْحَدُ هُوَ السُّخَرَةُ، وَإِنْ لَـمُ تَكُنُ فَمِقَدَارُ الصَّفُوفِ خَلْفَهُ، وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَمَوْضِعُ سُجُودِهِ مِنْ كُلِّ

وراگروہم کرنے والے نے خلیفہ بنایا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی کیونکہ اس نے بغیر کسی عذر کے ال کثیر کیا۔ ممر بظانی اس صورت کے کہ جب اس نے بیگان کیا کہ اس نے تماز شروع بی بغیر وضو کی تھی ۔ پس وہ پھر کیا پھرا سے علم ہوا کہ وہ وضو رے یواس کی نماز فاسد ہوگئی خواہ وہ مجد سے ند نکلا ہو۔ کیونکہ اس کا بیٹر وج رفض (زیادتی) ہے۔ کیا آپ نبیس دیکھتے کہ اگر وہی ہے۔ بات ٹابت ہوجاتی جس کا اس نے وہم کیا تھا تو بھی وہ نئے سرے سے نماز پڑھتا۔لہٰذااصل سبی ہے ادرصحراء میں مسجد کے تھم میں م منوں دالی جگہ ہوگی ۔اورا کروہ اگلی جانب بڑھا تو حدستر ہے اورا گرستر ہنہ ہوتو بیٹھے دالی مفول کی مقدار کا اعتبار کریں مے اورا کروہ اكيلا بي قو برطرف سے اس كے جدے والى جكه صد جوكى۔

#### دوران نمازجنون بإاحتلام وغيره كحظم كابيان

(وَإِنَّ جُنَّ اَوْ نَامَ فَاحْتَلَمَ اَوْ أُغْمِى عَلَي اسْتَقُبَلَ) لِلآنَّهُ يَنْدُرُ وُجُودُ هَذِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ، وَكَذَلِكَ إِذَا فَهُقَهَ لِآنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلامِ وَهُوَ قَاطِعٌ .

(وَإِنْ حُصِرَ الْإِمَّامُ عَنْ الْفِرَاءَةِ فَقَدَّمَ غَيْرَهُ آجْزَاهُمْ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا لَا يُجْزِنُهُمْ) لِآنَّهُ يَنُدُرُ وُجُودُهُ فَآشَبَهَ الْجَنَابَةَ فِي الصَّالَاةِ .

وَلَهُ أَنَّ إِلاسْتِ خُلَافَ لِيعِلَّةِ الْعَجْزِ وَهُوَ هَاهُنَا ٱلْزَمُ، وَالْعَجْزُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فَغَيْرُ نَادِرٍ فَلَا يَلْحَقُ

ے اور اگر نمازی یا گل ہو گیا یا او کھے کی صورت میں احتلام ہو گیا یا اس پر عشی طاری ہوئی تو وہ نے سرے سے نماز پڑھے۔ کیونکہ بیموارض شاذ و نا در ہوتے ہیں۔ للبذارینص میں دارد معنی کے تھم میں نہ ہوں گے۔اور ای طرح قبقہہ ہے کیونکہ و ہ کلام كدرج من إورنمازكوكافي والاي-

ادراگرام متر اُت کرنے ہے رک گیا تو اس نے دوسرے فخص کوآ کے کردیا۔ امام عظم میں نیز کے زویک و مخض کافی ہو گا جبکہ صاحبین کے زد میک وہ مخص کافی نہ ہوگا۔ کیونکہ اس طرح کا دافقہ تا درالوجود ہے لہذار یمازش جتابت کے مشابہ ہوگا۔

اورامام اعظم بمنانة كى دليل بيرے \_ خليفه بنانا علت بجزكى وجه سے تفاداوروه يہاں لازى تھى \_ جبكة قرائت سے عاجز ہوتا يہ غيرنا در بنزاس كوجنابت كے ساتھ لائت نبيس كيا جائے گا۔

### اگر بجر قرائت کفاریہ کے بعد دافع ہوا

وَلَوْ قَرَا مِقْدَارَ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِخُلَافَ بِالْإِجْمَاعِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ اللَّهِ (وَإِنْ

سَسَفَهُ الْحَدَثُ بَعُدَ النَّشَهِّدِ تَوَضَّا وَسَلَّمَ) لِآنَ النَّسْلِيْمَ وَاجِبٌ لَلَا بُذَ مِنْ التَّوَضُّوُ لِيَالِيَ بِدِ (وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ لِمِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ تَكُلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَّلا بُنَافِي الصَّلاةَ نَمَّتُ صَلاَتُهُ) لِآنَهُ يَتَعَذَّرُ الْبِنَاءُ لِوُجُودِ الْفَاطِع، لَكِنْ لَا إِعَادَةً عَلَيْهِ لِآنَهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْارْكَان.

کے اوراگراس نے اتن مقدار میں قر اُت کر لی جس ناز جائز ہوجائے تو اجماع کے مطابق اس کے لئے ضیفہ بنانا جائز نہیں۔ کیونکہ اس کی طرف ضرورت نہیں۔ اوراگر تمازی کوتشہد کے بعد حدث لاحق ہوا تو دہ دضو کرے اور سمام پھیرے۔ کیونکہ سلام واجب ہے۔ لہٰذا سمام پھیرنے کے لئے وضوکر نالازم ہوا۔

اوراگرائ نے ای حالت میں تدا حدث کیایا کلام کیایا ایسائل کیا جونماز کے منافی ہے تو اس کی نماز مکمل ہوگئی۔ کیونکہ نماز کو کانے کے وجود کی وجہ سے بناء معتذر ہے۔لیکن اس پرنماز کا اعادہ بھی نہیں۔ کیونکہ نماز کے ارکانوں میں سے کوئی چیز باتی ہی نہ دی ( مینی دوسار کے کمل ہو چکے ہیں )

# جب تيتم والے نے نماز میں پانی دیکھا تو تھم نماز

(فَيانَّ رَأَى الْمُتَى بِهِمُ الْسَمَاءَ فِي صَلَاتِهِ بَطَلَتُ) وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ (وَإِنْ رَآهُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدُرَ التَّشَهُ لِهِ اوْ كَانَ مَاسِحًا فَانْفَضَتُ مُدَّةُ مَسْجِهِ اوْ حَلَعَ خُفَيْهِ بِعَمَلٍ يَسِيرِ اوْ كَانَ أُمِيًّا فَتَعَلَمَ سُورَةً اوْ عُرْيَانًا فَوَجَدَ لَوْبًا، اوْ مُومِيًا فَقَدَر عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اوْ تَذَكّرَ فَائِمَةً عَلَيْهِ قَبْلَ هَدِهِ اوْ السُّجُودِ، اوْ تَذَكّرَ فَائِمَةً عَلَيْهِ قَبْلَ هَدِهِ الْوَ السَّجُودِ، اوْ تَذَكّرَ فَائِمَةً عَلَيْهِ قَبْلَ هَدِهِ الْوَ الْحَدَثِ الْإِصَامُ الْمَقَادِءُ فَاسُتَعُلَفَ أُونِيًّا أَوْ طَلَعَتُ الشَّمْسُ فِي الْفَجْرِ أَوْ دَحَلَ وَقُتُ السَّعُولِ فِي الْفَجْرِ أَوْ دَحَلَ وَقُتُ السَّعُولِ فِي الْمُعْتَدِ أَوْ كَانَ صَاحِبَ عُدُر السَّعُولِ فِي الْمُعْرَاعِ عَلْهُ اللَّهُ عَدْرُوعَ عَلَى الْجَبِيرَةِ فَسَقَطَتُ عَنْ بُوءَ وَا أَوْ كَانَ صَاحِبَ عُدُر اللهُ فَلَا لَمُ اللهُ عَدْرُوعَ عَنْ الصَّلَاقِ بِصُنْعِ الْمُعَلِّى فَرُضْ عِنْدَا إِي الْعَلَاقِ وَعَنْ الصَّلَاقِ وَعَنْ الصَّلَاقِ وَعِنْ الصَّلَاقِ وَعِنْ الصَّلَاقِ وَعِنْ الصَّلَاقِ وَعِنْ الصَّلَاقِ وَعِنْ الصَّلَاقِ وَعَنْ الصَّلَاقِ وَعَنْ الصَّلَاقِ وَعَنْ الصَّلَاقِ وَعَنْ الصَّلَاقِ وَعِنْ الصَّلَاقِ وَعَنْ الصَّلَاقِ وَعَنْ الصَّلَاقُ وَلَى الْعَمَامَ اللهُ عَنْ الْعَرَاضِ هَذِهِ الْعَوْلِ وَالَهُ وَلِي الصَّلَاقِ وَعِنْدَهُ مَا كَاعِتِرَاضِهَا بَعْدَ التَّسُلِيمِ . لَهُمَا مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ كَالْمُ مَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَقَالَ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَلْ الْمُؤْلُولُ الْمُ اللهُ عَنْهُ وَلَا لَلهُ اللهُ الْمُؤْلِ الْهُ وَلَى فَرْضً اللهُ عَنْهُ وَلَا الْمَدُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الل

وَمَعُنَى فَوْلِهِ تَمَّتُ قَارَبَتُ التَّمَامَ، وَإِلاسْتِخُلافُ لِيُسَ بِمُفُسِدٍ حَتَّى يَجُوْزَ فِي حَقِّ الْقَارِءِ، وَإِنَّمَا الْفَسَادُ ضَرُورَةُ خُكُم شَرِّعِيِّ وَهُوَ عَلَمُ صَلاحِيَّةِ الْإِمَامَةِ

ك الرقيم والي في تمازين بإنى ويكها تواس كى نماز باطل بوكى جس طرح يهل يدمئل أزر چكاب ورائر تيم وال

تنہ میں بیننے کی مقدار کے بعد پائی و یکھایا وہ موزے برس کرنے والاتھا۔ پس اس کے موزوں کی مرت فتم ہوگئے۔ یامعمولی من تنہد میں بیننے کی مقدار کے بعد پائی ویکھایا وہ موزوں کا نکالا۔ یا ان پڑھ تھا اور اس نے کوئی مورة سکھ لی۔ یا نگا تھا اس نے کپڑا پایا۔ یا اشارے ہے رکوع و بجود سر نے والاتھا کہ رکوع و بجود پر قادر ہوگیا۔ یا اس کو پہلے ہے فائنۃ یا دا گئی۔ جس کی قضاء وہ بب تھی۔ یا قاری اہام کو صدث لاحق ہوا اور اس نے ان پڑھ کو فلیف بنا دیا۔ یا فجر میں مورج طلوع ہوگیا۔ یا جمد کی نماز میں وقت عصر داخل ہو گیا۔ یا وہ بٹی برسے کرنے والا اور اس نے ان پڑھ کو فلیف بنا دیا۔ یا وہ معذور ہوگیا۔ یا وہ معذور ہوگیا۔ یا وہ معذور ہوگیا۔ یا وہ معذور جو اس کے تھم میں اور وہ فعیک ہوگیا۔ یا وہ معذور جو اس کے تھم میں اور وہ فعیک ہوگیا۔ یا وہ معذور جو اس کے تھم میں

ے۔ تواہام اعظم پریندہ سے زویک اس کی نماز باطل ہوگئ جبکہ صاحبین سے نزدیک اس کی نماز کھل ہوگئی۔اور کیا عمیہ ہے کہ اس مسئلہ میں اصل (قانون) یہ ہے۔ کہ سیدنا امام اعظم میریندہ کے نزدیک نمازی کا نمازے باہر جانا اختیاری فعل سے فرض ہے۔ جبکہ صاحبین سے نزدیک فرض نہیں ہے۔

ہذااہام اعظم میں ان حالتوں میں عوارض کا بیش آنا ہے اس طرح ہے جس طرح نماز کے درمیان عوارض کا بیش آنا ہے۔ جبکہ صاحبین کے بزد یک ایسا ہے جس طرح سلام کے بعد عوارض کا بیش آنا ہے۔ اوران کی دلیل معزمت عبداللہ بن مسعود دائلہ والی حدیث ہے۔ جبکہ امام اعظم میں ہوں ہے کہ لیے دوسری نماز کو ادا کرناممکن ہی بھڑو والی حدیث ہے۔ جبکہ امام اعظم میں ہوں ہے۔ کہ اس صورت میں نماز کی کے لئے دوسری نماز کو ادا کرناممکن ہی نہیں۔ جب تک اس نماز سے خروج نہ موگا۔ ہروہ چیز جس کے بغیر فرض تک بہنچناممکن نہ مودہ بھی فرض ہوتی ہے۔

اور نی کریم مُلَاقِیْلِ کے فرمان' تبقت ''کامعنی قریب بھیل ہے۔اور قاری حق شرن نماز کا خلیفہ بنانا مفسد تہیں ہے جبکہ فماز کے نماد کا علم صرف تھم شری ہے اور وہ بہ ہے کہ اس امام میں امامت کی صلاحیت بی نہیں۔

#### مسبوق کی بجائے مدرک کی خلافت اولی ہے

(وَمَنُ اقْتَدَى بِامَامِ بَعُدَ مَا صَلَّى رَكُعَةً فَاحْدَتَ الْإِمَامُ فَقَدَّمَهُ آجُزَاهُ) لِوُجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي النَّحُويِهِمَةِ، وَالْاَوْلَى لِلْإِمَامِ اَنْ يُقَدِّمَ مُدُرِكًا لِلاَنَّهُ اَقْدَرُ عَلَى إِنَّمَامِ صَلَاتِهِ، وَيَنْبَغِي لِهِلْهَ النَّحُويِهِمَةِ، وَالْاَوْلَى لِلْإِمَامِ اَنْ يُقَدِّمَ مُدُرِكًا لِلاَنَّةُ وَقَدَّمَ يَنْتَذِهُ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى إِلَيْهِ الْإِمَامُ الْمَسْبُوقِ اَنْ لَا يَسَقَدَمَ لِيعَجُوهِ عَنُ التَّسُلِيْمِ (فَلُو تَقَدَّمَ يَنْتِدُهُ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى إِلَيْهِ الْإِمَامُ لِيقِيامِهِ مَقَامَهُ (وَإِذَا انْتَهَى إِلَى السَّلَامِ يُقَدِّمُ مُدُرِكًا يُسَلِّمُ بِهِمْ، فَلَوْ انَّهُ حِينَ آتَمَ صَلاةً الْإِمَامِ لِيقَامِ فَهُ فَهُ أَوْ الْمُسْجِدِ فَسَدَتُ صَلاتُهُ وَصَلاةً الْقَوْمِ تَامَّةً ) فَهُ فَهُ أَوْ الْمُسْجِدِ فَسَدَتُ صَلاتُهُ وَصَلاةً الْقَوْمِ تَامَّةً ) لَا الْمُسْجِدِ فَسَدَتُ صَلاتُهُ وَصَلاةً الْقَوْمِ تَامَّةً ) لَا الصَّلاقِ وَقِي حَقِهِمْ بَعُدَ تَمَامِ الرَّكَانِهَا وَالْإِمَامُ الْاَوْلُ إِلَى الْمُسْجِدِ فَسَدَتُ صَلاتُهُ وَالْمَامُ الْاَوْلُ إِلَى الْمُسْتِعِدِ فَسَدَتُ صَلَاتُهُ وَالْإِمَامُ الْاَوْلُ إِلَى الْمُنْ الْمُفْصِدَ فِي حَقِهِ وَجِدَ فِي خِلَالِ الصَّلاةِ وَقِي حَقِهِمْ بَعُدَ تَمَامِ الْرَكَانِهُ وَالْإِمَامُ الْاَوْلُ إِلَى الْمُنْ الْمُفْصِدَ فِي حَقِهِ وَجِدَ فِي خِلَالِ الصَّلَاةُ وَقِي حَقِهِمْ بَعُدَ تَمَامِ الْرَكَانِهُ وَ الْإِمَامُ الْاَوْلُ الْ الْمُعْمَامُ الْاَتَعْمُ وَالْاسَعَ عَلَيْهُ وَالْمُحْوِي الْمُنْتَى الْمُعْرِقُولُ الْقَامِ وَالْمُؤْمِولِ الْمُسْتِ

اورجش من نے ایسے امام کی انبذاء کی جسنے ایک رکعت پڑھ کی تھی۔ پس اس نے مسبوق کومقدم کر دیا تو وہ کافی استوگا کیونکہ تبیرتر میمہ میں شرکت پائی گئی ہے۔ جبکہ امام کے لئے افضل میہ ہے کہ دہ کسی مدرک کوخلیفہ بنائے ساس لئے مدرک امام ک نماز کو پورا کرنے میں زیادہ طاقت رکھتاہے۔اورمسبوق کے لئے مناسب نہیں کدوہ مقدم ہو کیونکہ وہ توسلام بھیرنے سے بھیء جز ۔

، اورا گروہ مقدم ہو گیا تو وہاں ہے ابتداء کرے جہال تک امام پہنچا ہے۔اس لئے کہ مسبوق امام کے قائم مقام ہے۔اور جب بید مسبوق سلام تک پہنچ جائے تو مدرک کومقدم کرنے۔جوان کے ساتھ سلام پھیرے۔

اگرمسبوق نے امام کی نماز بوری ہوتے ہی قبقہداگا یا عما صدت کیا یا کلام کیا یا مسجد سے نکل گیر تو اس کی نماز فاسد ہوگی اور قوم کی نماز مکمل ہوگئی۔ کیونکہ درمیان نماز خلال اس کے حق میں مفسد نماز ہے جبکہ نماز بول کے حق میں جمیل ارکان کے بعد ہے اور ان م اول اگر نماز سے فارغ ہوگیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہو گی اور فارغ نہ ہوا تو اس کی نماز بھی فاسد ہوگئی اور یہی تھے روایت ہے۔

تشهدميں بيٹے كے بعد قبقہ لگایا تو حكم نماز

ُ ( فَ إِنْ لَهُمْ يُحُدِثُ الْإِمَامُ الْآوَّلُ وَقَعَدَ قَدْرَ النَّشَهَٰدِ ثُمَّ قَهْقَهُ آوُ آخَدَتُ مُتَعَمِّدًا فَسَدَتُ صَلاهُ اللهُ عَدْدُ لَمُ يَعُدِثُ الْمُعُ وَعَدَدُ مَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

وَكَ أَنَّ الْقَهُ قَهَةَ مُنفَسِلَةً لِلْجُزْءِ اللَّذِي يُلاقِيهِ مِنْ صَلاةِ الإِمَامِ فَيَفُسُدَ مِثُلَهُ مِنْ صَلاةِ السَّفُتَدِي، غَيْرَ آنَّ الْإِمَامَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبِنَاءِ وَالْمَسْبُوقَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَالْبِنَاءُ عَلَى الْفَاسِدِ السَّمُ فَتَدَى، غَيْرَ آنَّ الْإِمَامَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبِنَاءِ وَالْمَسْبُوقَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَالْبِنَاءُ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ بِحِلَافِ السَّلَامِ لِآنَهُ مِنْهُ وَالْكَلَامَ فِي مَعْنَاهُ، وَيَنْتَقِصُ وُضُوءُ الْإِمَامِ لِوُجُودِ الْقَهُقَهَةِ فِي خُرْمَةِ الْطَلَاقِ. وَلَا لَقَلَهُ قَهَةٍ فِي خُرْمَةِ الْطَلَاةِ.

کے اگرامام اول محدث بیں ہوااور وہ تشہد کی مقدار جیفا پھراس نے قبقہد نگایا یا عدامحدث ہواتو اس مقتدی کی نماز فاسد ہوگی جس نے امام کی اول نماز نہ پائی۔ بیامام اعظم مینایہ کے نزدیک ہے۔

اورصاحبین نے کہا کہ اس کی نماز فاسدنہ ہوگی۔اوراگر اس نے کلام یا مجدے نگا، تو تمام کے قول کے مطابق اس کی نماز ف سدنہ ہوگی۔ صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ جواز وفساد میں مقتدی کی نماز امام کی نماز پر بنی ہوتی ہے اور جب ا،م کی نماز فوسد نہ ہوئی تو ای حرر حاس کی نماز بھی فاسدنہ ہوئی۔ لہٰذا میں ملام دکلام کی طرح ہوگیا۔

اورا ما ما عظم بنتائی دلیل میہ کے قبیقہدائ بڑکو فاسد کرنے والا ہے جوامام کی نماز کے ساتھ ملا ہوا ہے ہی ای طرح مقتدی کی نم زبھی فی سد ہوگی۔ کیونکہ امام بناء کا مختاج بی بیس دہا۔ اور مسبوق مختاج بناء ہوا ، کرنا فی سد ہے بخل ف سلام کے کیونکہ وہ نماز کو پورا کرنے والا ہے اور کلام بھی اس کے حکم میں ہے۔ قبیقہد کی وجہ سے امام کا وضو توٹ جائے گا۔ کیونکہ وہ ركوع ومجود مين حدث لاحق مونے كاتكم

(وَمَنْ آخُدَتُ فِي رُكُوعِهِ أَوُ سُجُودِهِ تَوَضَّا وَبَنِي، وَلَا يَعْتَذُ بِالَّتِي آحُدَتَ فِيهَا)، لِآنَ اِتْمَامَ الرشينِ بِالِانْتِقَالِ وَمَعَ الْحَدَثِ لَا يَتَحَقَّقُ فَلَا بُدَّمِنْ الْإِعَادَةِ، وَلَوْ كَانَ اِمَامًا فَقَدَّمَ غَبْرَهُ دَامَ الْمُقَدَّمُ عَلَى الرُّكُوعِ لِآنَهُ يُمْكِنُهُ الْإِنْمَامُ بِالِاسْتِدَامَةِ .

(وَلَوْ تَلَةُ كُورَ وَهُو رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَانْحَطَّ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ لَا لَهُ مِنْ وَكُوعِهِ أَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ لَا يَكُو مَ وَالسُّجُودَى وَهَلَا بَيَانُ الْآولَى لِتَقَعَ اَفْعَالُ الصَّلَاةِ مُرَثَّبَةً لِي لِيَقَعَ اَفْعَالُ الصَّلَاةِ مُرَثَّبَةً لِي لِيَسْ بِشُوطُ مُ لِآنَ اللهُ السَّلُونُ لِي الْمُسَمِّدِينَ وَإِنْ لَمْ يُعِدُ آجُزَاه (الآن التريت في افعال الصلواه ليس بشرط أُ لِآنَ لِللهُ اللهُ اللهُ

ورجس فخض کورکوع یا سجدے میں صدت لاحق ہوا تو وہ وضو کرے اور بناء کرے اوراس رکن کوشار نہ کرے جس میں اس کوصدے احق ہوا ہے۔ کیونکہ رکن اس وقت پورا ہوتا ہے جب اس رکن سے دوسرے دکن کی طرف انتقال ہوجائے۔ اور صدف کے ساتھ وہ وہ وہ مرے نہیں ہوا لہٰڈااس کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر محدث امام ہوتو وہ دوسرے کوظیف بنائے جورکوع میں برابر

رے۔ کیونکہ محیل رکوع میں اس کے لئے دوام مکن ہے۔

اگر نمازی کورکوع وجود کرنے کی حالت بیس یادآ یا کداس پر مجدہ باتی ہے ہیں دہ رکوع ہے اس کی طرف جھکا یا مجد ہے۔ اسے اس نے سراٹھایا ہیں اس نے سجدہ کیا تو وہ رکوع ہجود کا اعادہ کر ےگا۔ اور یہ بیان اولیت ہے۔ تاکدافعال میں ترتیب بقدرامکان کمل ہو۔ اور اگر اس نے رکوع وجود کا اعادہ نہ کیا تو بھی کافی ہوگا۔ کیونکہ نماز کے افعال میں ترتیب شرطنبیں۔ جبکہ طبارت کے ساتھ انتقال شرط ہے جو یا کی جارہی ہے۔ اور اہام ابو پوسف پر میں شرکے کرد کی رکوع کا اعادہ لازم ہے کیونکہ ان کے زویک تو مفرض ہے۔

امام اول محدث كا دوسر المام كى اقتداء كرنا

قَالَ (وَمَنُ آمَّ رَجُلًا وَاحِدًا فَآحُدَتَ وَخَرَجَ مِنُ الْمَسْجِدِ فَالْمَأْمُومُ اِمَامٌ نَوَى آوُ لَمْ يَنُو) لِمَا فِيهِ مِنْ صِبَانَةِ الصَّلَاةِ، وَتَعْبِينُ الْآوَلِ لِقَطْعِ الْمُزَاحَمَةِ وَلَا مُزَاحَمَةَ هَاهُنَا، وَيُتَمُّ الْآوَلُ فِيهِ مِنْ صِبَانَةِ الصَّلَاتَهُ مُنْ المَّالَةِ السَّتَعُلَقَهُ حَقِيقَةً (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ إِلَّا صَبِي آوُ الْمَوَاةَ فِيلَ صَلَاتَهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ المُلَكُ لِلإَمَامَةِ، وَقِيلَ لَا تَفْسُدُ لِلاَنَهُ لَمْ يُوجَدُ الاسْتِحُلافُ فَضَدًا وَهُو لَا يَصَلُحُ لِلإَمَامَةِ، وَقِيلَ لَا تَفْسُدُ لِلاَنَهُ لَمْ يُوجَدُ الاسْتِحُلافُ فَصَلَالُهُ المُنْ اللَّهُ المُلْتُ اللَّهُ المُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَلِّ اللَّهُ الْمُلْتُ اللَّهُ الْمُلَالُ اللَّهُ الْمُلَالُ اللَّهُ الْمُلْتَامِةِ، وَاللَّهُ المُلْتَا وَهُو لَا يَصَلَّحُ لِلْإِمَامَةِ، وَاللَّهُ الْمُلْتَامُ اللَّهُ المُلْتَامُ اللَّهُ المُلْتَامُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُلْتَ اللَّهُ الْمُلْتَامُ اللَّهُ الْمُلْتُولُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتَامِةِ مُن لَا يَصَلَّلُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْاللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّلَامُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤُلِلْمُؤُلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِ

هدايد سربر(نولين) كو المحاول ا

کے اورجس فض نے آیک عی مردی امامت کرائی گھرامام محدث ہو گیا اورمسجد سے نکل کی تو اب مقتری ہی امام درجی ہو گیا اورمسجد سے نکل کی تو اب مقتری ہی امام درجی ہو گیا اور مسجد سے امام اول کا معین کرنا اس لئے تھا تا کہ جھڑا ہو ۔ چونکہ اس کی تھڑا ہی ہی نماز کی حقاظت ہے۔ اور امام اول اپنی نماز کو دومرے کی اقتراء کر تا ہوئے مل کرے۔ جس طرح حقیقی خلیفہ کرتا ہے۔ اور امام محدث کے پیچھے بچے یا خورت کے سوامقتری ہی نہ ہوتو کہا گیا ہے کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی ۔ کے ونکہ اس کا خلیفہ وہ بنا جو خلافت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور یہ جس کہ اس کی نماز فاسد نہ ہوتو کہا گیا ہے کہ اس کی نماز فاسد نہ ہوتو گھا گیا ہے کہ اس کی نماز فاسد نہ ہوتو کہا گیا ہے کہ اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ۔ کیونکہ بطور قصد خلیفہ پایا بی نہیں گیا۔ اس لئے کہ وہ امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللہ بی سمب سے زیادہ جائے وال ہے۔ ہوگی ۔ کیونکہ بطور قصد خلیفہ پایا بی نہیں گیا۔ اس لئے کہ وہ امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللہ بی سمب سے زیادہ جائے وال ہے۔

# بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكُرَكُا فِيهَا

﴿ یہ باب ان چیزوں کے بیان میں ہے جن سے نماز فاسد ہوتی ہے اور جونماز میں مکروہ ہیں ﷺ نماد صوفة ہاب کی مطابقت کا بیان

اس باب شیں مصنف ان امور کا بیان کریں گے جن ہے تماز فاسد ہو جاتی ہے اور جن ہے تماز کروہ ہو جاتی ہے۔ یہ نماز کے وہ عوارض ہیں جن سے نماز کے انقطاع کا یا کراہت کا تھم ثابت ہوتا ہے۔اور یہ ہم تصل فی الوضویس بیان کر بچکے ہیں کہ عوارض ہمیشہ

نماز میں عدث ہوجائے تو کس طرح واپس جائے؟

حضرت سیدہ عائشہ فاتھ اسے روایت ہے کہ بی منافظ آنے فر مایا جب تم میں سے کسی کونماز کے دوران حدث ہو جائے تو تاک تھاہے واپس ہوجائے۔دوسری سندسے یہی مروی ہے۔ (سنن ابن ماجہ)

نماز میں کلام کرنے کا بیان

(وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَامِدًا أَوْ سَاهِبًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) خِلِاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ، وَمَفْزَعُهُ الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفَ .

وَلْنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، وَإِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى رَفْعِ الْإِثْمِ . 

بخولافِ السَّلامِ سَاهِيًا لِلْأَنْهُ مِنْ الْاَذْكَارِ فَيُعْتَبُرُ ذِكْرًا فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ وَكَلامًا فِي النَّعَمُّدِ لِمَا فِيهِ مِنْ كَافِ الْخِطَابِ

افتلاف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔خطااورنسیان سے نماز باطل نہیں ہوتی اوران کا استدلال وہ حدیث معروف ہے۔
افتلاف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔خطااورنسیان سے نماز باطل نہیں ہوتی اوران کا استدلال وہ حدیث معروف ہے۔

اور ہمار کی دلیل میہ ہے کہ بی کریم منافیظ منے قرمایا: ہے شک ہماری نمازلوگوں ہے کلام کی صلاحیت تبیس رکھتی۔اور بے شک میات تنبیح تبلیل اور قر اُت قر آن ہے۔اوران کی روایت کر دوحدیث کو گناہ دور کرنے پرمحمول کیاجائے گا۔

ہاں البتہ بھول کر سلام کرنے کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ وہ بھی اذ کار میں ہے ہے لیڈواس کو حالت تماز میں ذکر اعتبار کرلیا جائے گا۔اور حالت عمر میں کلام کا اعتبار کیا جائے گا' کیونکہ اس میں کاف خطاب کا ہے۔

#### نماز میں رونے کا بیان

(فَيانُ أَنَّ فِيهَا أَوْ تَاوَّة أَوُ بَكَى فَارْتَفَعَ بُكَاؤُهُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ لَمْ يَقُطَعُهَا) لِآنَ فِيهِ إِظْهَارُ الْجَزَعِ لِآنَهُ يَسُدُلُ عَلَى زِيَادَةِ الْمُحْشُوعِ (وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجَعِ أَوْ مُصِيبَةٍ قَطَعَهَا) لِآنَ فِيهِ إِظْهَارُ الْجَزَعِ لَا تَهُ يَسُدُ فِي اللَّهُ أَنَّ قُولُهُ آهِ لَا يُفْسِدُ فِي وَالْتَاسُفِ فَكَانَ مِنْ كَلامِ النَّسَاسِ وَعَنْ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ قُولُهُ آهِ لَا يُفْسِدُ فِي الْحَالَيْنِ وَلَهُ اللهُ أَنَّ قُولُهُ آهِ لَا يُفْسِدُ فِي النَّالُولُ الْمُعَلِينِ وَهُمَا زَائِلَانًا لِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى حَرْفَيْنِ وَهُمَا زَائِلَانًا لِللهُ اللهُ الله

وَحُرُوفُ الزَّوَائِدِ جَمَعُوهًا فِي قَوْلِهِمْ الْيَوْمَ تَنْسَاهُ وَهَلَا لَا يَقْوَى لِآنَ كَلامَ النَّاسِ فِي مُتَفَاهَمِ الْعُرُفِ يَتَبَعُ وَجُودَ حُرُوفِ الْهِجَاءِ وَإِفْهَامَ الْمَعْنَى، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي حُرُوفٍ كُلُهَا زَوَائد.

کے اوراگراس نے نماز میں آہ و بکاہ کی حتیٰ کہ اس کارونا بلند ہوا اگر تو وہ جنت یا دوزخ کی یا دیش رویا تو وہ اس کی نماز کو کا نے والانہیں۔ کیونکہ بیاس کے خشوع کی زیاد تی پر دلیل ہے۔اوراگر وہ در دیا معیبت کی وجہ سے رویا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ بیجڑع وائسوس کا اظہار ہے۔انہذا بیادگول کے کلام سے ہوگیا۔اورا مام ابو بوسف مُوَالَّذَ کے زو کی '' آہ' وونوں حالتوں میں مفیدنماز نہیں جبکہ '' او ہ' مفیدنماز ہے۔

اور کہا گیا ہے کہ ان کے نزدیک اس میں اصل ہے ہے کہ کلمہ جب دو ترفوں پر شمتل ہوخواہ وہ دونوں زا کہ ہوں یا ان میں ہے ایک زا کہ ہوئو ناکہ وہ دونوں زا کہ ہوں یا ان میں ہے ایک زا کہ ہوئو نماز فاسد ہوجائے گی۔اوراٹل لغت نے حروف زوا کہ کو "الیسسوم میں ایک زا کہ ہوئو نماز فاسد ہوجائے گی۔اوراٹل لغت نے حروف زوا کہ کو "الیسسوم میں بھتے ہے۔البذاحروف میں بھی بھی ہے۔اور میان کے کہ کام الناس کا ہونا یہ المی عرف کی اصطلاح کے تا بع ہے۔البذاحروف ہوئے ہیں۔ ہوجاتا ہے۔اور مالانکہ وہ سمارے حروف زوا کہ ہوتے ہیں۔

نماز میں کھانسے سے حکم نماز

(وَإِنْ تَسَنَّحُسَّحَ بِغَيْرِ عُلْمٍ) بِأَنْ لَمْ يَكُنُ مَدُفُوعًا إِلَيْهِ (وَحَصَلَ بِهِ الْحُرُوثَ يَنْكِنِي آنَ يُفْسِدَ عِنْدَهُمَا، وَإِنْ كَانَ بِعُلْدٍ فَهُوَ عَفُو كَالْعُطَاسِ) وَالْجُشَاءِ إِذَا حَصَلَ بِهِ حُرُوثَ . وَمَنْ عَطَسَ فَقَالَ لَهُ آخَرُ يَرَّحَمُكُ اللَّهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتُ صَلَاتُهُ ) لِآنَهُ يَجُرِي فِي (وَمَنْ عَطَسَ فَقَالَ لَهُ آخَرُ يَرَّحَمُكُ اللَّهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتُ صَلَاتُهُ ) لِآنَهُ يَجُرِي فِي مُنْ كَانَ مِنْ كَلامِهِمْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ الْقَاطِسُ آوُ السَّامِعُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا قَالُوا لِآنَهُ لَمْ يُتَعَارُف جَوَابًا .

کے ادراگرائ نے بغیرعڈر کے کھانساائ طرح کہ وہ اس کو دفع نہ کرسکتا ہو۔اورائ کے کھانے سے ایسے حرف پیدا ہو جائمیں تو من سب میہ کہ طرفین کے نزدیک اس کی تماز فاسد ہوجائے گی۔اوراگرعڈر کے ساتھ ہے تو جھینک اور ڈکار کی طرح

معان ہے۔ جبکہ اس سے حروف پیدا ہوجا کیں۔

م اور جس و چینک آئی تو دوسر سائمازی نے 'نیٹر خسفیک اللّٰه'' کہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ اس کا اجرا واو کول اور جس کو چینک آئی تو دوسر سائمازی نے 'نیٹر خسفیک اللّٰه'' کہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ اس کا اجرا واو کول ے خطابات میں جاری ہوتا ہے۔ بخلاف آل کے کہ جب چینے والے نمازی یا شفے دالے نمازی نے کیا ' الْمحمدُ لِلَّهِ ''اس دلیل سے خطابات میں جاری ہوتا ہے۔ بخلاف آل کے کہ جب چینے والے نمازی یا شفے دالے نمازی نے کیا ' الْمحمدُ لِلَّهِ ''اس دلیل ے ی دجہ سے کہ میں بطور جواب متعارف میں ہے۔ کی دجہ سے کہ میں بطور جواب متعارف میں

غيرامام كوجب لقمه ديا توحكم نماز

﴿ وَإِنَّ اسْنَفَتَ مَ فَ فَتَ مَ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ تَفْسُدُ ﴾ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَقْتَحَ الْمُصَلِّي عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ لِلْأَنَّهُ تَعْلِيمٌ وَتَعَلَّمٌ فَكَانَ مِنْ جِنْسِ كَلامِ النَّاسِ، ثُمَّ شَرَّطَ التَّكْرَارَ فِي الْآصْلِ لِآلَهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلاةِ فَيُعْفَى الْقَلِيْلُ مِنْهُ، وَلَمْ يُشْرَطُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِآنَّ الْكَلَامَ بِنَفْسِهِ قَاطِعٌ وَإِنْ قُلُّ . اورا کرسی نے نقمہ نین جا ہا ور تمازی نے اس کولقمہ دیا تو اس کی نماز فاسد جوجائے گی۔مصنف کی اس عبارت کامعنی یہ ہے کہ نمازی نے اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے امام کولقمہ دیا ہو۔ کیونکہ سیجے سیکھانے سے تھم میں ہوگا۔ للہذامید کلام الناس سے شارہوگا۔جبکدام محر مطاقة نے مبسوط میں كلام كے حرارى شرط لازم كى ہے۔ كونكديكام تماز كے كاموں میں سے نبیل ہے۔ البذا اں کا قلیل معاف ہے اور جامع صغیر میں اس شرط کو بریان میں کیا۔ کیونکہ کلام خود ہی ذاتی طور میرمف دنماز ہے۔ اگر چیتھوڑ اسی کیوں

مقتدى كااينام كولقمددي كابيان

(وَإِنْ فَنَدَى عَلَى إِمَامِهِ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا مُفْسِدًا) امْسِتْحَسَانًا لِآنَهُ مُضْطَرُ إِلَى إِصْلاح صَلاتِهِ غَكَانَ هَٰذَا مِنْ اَعْمَالِ صَلَاتِهِ مَعْنَى (وَيَنُوى الْفَتْحَ عَلَى إِمَامِهِ دُوْنَ الْقِرَاءَ فِي هُوَ الصَّحِيحُ إِلاَنَّهُ مُرَخَّصٌ فِيهِ، وَقِرَاءَ تُهُ مَمْنُوعٌ عَنْهَا

(وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ انْتَكَلَ إِلَى آيَةٍ أُخُرى تَفُسُدُ صَلَاةُ الْفَاتِحِ وَتَفُسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ) لَوْ آخَذَ بِقَوْلِهِ لِوُجُودِ التَّلْقِينِ وَالتَّلَقَّنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَيَنْبَغِي لِلْمُقْتَلِى اَنْ لَا يُعَجِّلَ بِالْفَتْحِ، وَلِلْإِمَامِ آنٌ لَا يُلْجِنَّهُمْ اللَّهِ بَلُّ يَرْكُعَ إِذَا جَاءَ أَوَانُهُ أَوْ يَنْتَقِلَ اِلِّي آيَةٍ أُخْرَى .

ك ادراكرمقتدى في اين امام كولقمه دياتو كلام مفسد نمازند وكا اوربيدليل استحسان كي وجدس ب-اس كيمقتدى توائی نماز کوئی کرنے کی طرف مجبور ہوگیا ہے۔ لہذا بیلقمہ دینامعنی کے اعتبارے نماز کے افعال میں ہے ہو گیا۔ اور مقتری ایخ ا الم کولقمہ دینے کی نیت کرے گا قر آن کی قر اُت کی نیت نہ کرے۔ بہی سی کروایت کے مطابق ہے۔ کیونکہ لقمہ دینا ایک ایسا تھم ہے۔ جس کی اجازت خاص کی تئی ہے جبکہ قر اُت قر آن ہے تع کیا گیا ہے۔

اوراگراہام دوسری آیت کی طرف منتقل ہوگیا تو اس صورت میں اقعہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔اوراہام نے اس کا عقہ لیا تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ مقتدی کی تقین اوراہام کا اس کو وصول کرنا بغیر کی ضرورت کے ہے۔اور مقتدی کے عقہ لیا تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ دوالقہ دیئے پر مقتدیوں کو مجبور ند کرے بلکہ وقت کے سے طریقہ میں جلا جائے یا کی دوسری آیت کی طرف ختال ہو جائے۔

# اكرنمازين لاإله إلا الله "كماته جواب ويالوظم نماز

(وَلَوْ اَجَابَ رَجُلًا فِي السَّلَاةِ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهِلْذَا كَلَامٌ مُفْسِدٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَقَالَ اَبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَكُونُ مُفْسِدًا) وُهِلَا الْحِلَافُ فِيْمَا إِذَا اَرَادَ بِهِ جَوَابَهُ .

لَهُ أَنَّهُ لَنَاء بيصِهُ فَيَهُ فَلَا يَتَغَيّرُ بِعَزِيمَتِهِ وَلَهُمَا أَنَّهُ آخُرَجَ الْكَلامَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ وَهُوَ يَهُ مَنْ الشَّوْمُ اللّهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الصَّحِيح (وَإِنْ اَرَاهُ إِعْلَافَ فِي الصَّحِيح (وَإِنْ اَرَاهُ إِعْلَافَ فَيَ الصَّحِيح (وَإِنْ اَرَاهُ إِعْلَافَ فِي الصَّحِيح (وَإِنْ اَرَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (إِذَا نَابَتُ اَحَدَكُمُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (إِذَا نَابَتُ اَحَدَكُمُ لَا السَّكَرَةِ فَلْيُسَبّح،

اوراگرنمازی نے نمازیل کی کوملا الله "کے ساتھ جواب دیاتو طرفین کے نزدیک بیکلام مفسد نماز ہوگا۔
جبکہ امام ابو پوسف نمین نے نرمایا بیکلام مفسد نماز ندہوگا۔ اور بیافتلاف اس وقت سے جب نمازی نے جواب کا ارادہ کیا ہو۔
اور امام ابو پوسف نمین کے دلیل بیہ کہ بیکلام اللہ تعالی ثناء ہے البذا اس سے نماز کا ارادہ تبدیل نہ ہوگا۔ اور طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ اس نے اسے جواب کے طور پر نکالا ہے۔ اور اس میں جواب کا اخبال بھی ہے للبذا اسے جواب ہی قرار دیں سے جس طرح بھینک اور استر ہ باع کا جواب ہوتا ہے۔ اور اس میں جواب کا اخبال بھی ہے للبذا اسے جواب ہوتا ہے۔ اور اس میں جواب کا انتخاب کی اختاب کی سب ہے۔

اوراً مراس نے اس سے میدارادہ کیا کہ وہ نماز میں ہے تو ہدا تفاق نماز فاسدنہ ہوگی۔ کیونکہ نبی کریم مُناقِظُ سے فر مایا جب تمہیں نماز میں کو کی واقعہ پیش آ کے تو وہ بہتے پڑھے۔

# ایک رکعت کے بعد دوسری نماز کوشروع کرنے کا حکم

(وَمَنْ صَلَّى زَكْعَةً مِنُ الظُّهِ فِي الْمَتَعَ الْعَصْرَ أَوْ التَّطُوعَ فَقَدْ نَقَضَ الظُّهُرَ) لِآنَهُ صَحَّ شُرُوعَ فَي غَيْرِهِ فَيَخُرُجُ عَنْهُ (وَلَوْ افْتَتَحَ الظُّهْرَ بَعْدَمَا صَلَّى مِنْهَا رَكْعَةً فَهِي هِي وَيَتَجَزَّأُ مِنْ الرَّكُعَةِ) لِآنَهُ نَوَى الشُّرُوعَ فِي عَيْنِ مَا هُوَ فِيهِ فَلَغَتْ نِيَّتُهُ وَيَقِي الْمَوْيِ عَلَى حَالِهِ بِتَلْكَ الرَّكُعَةِ) لِآنَهُ نَوى الشُّرُوعَ فِي عَيْنِ مَا هُوَ فِيهِ فَلَغَتْ نِيَّتُهُ وَيَقِي الْمَوْيِ عُلَى حَالِهِ بِتَلْكَ الرَّكُعَةِ) لِآلَةُ نَوى الشُّرُوعَ فِي عَيْنِ مَا هُوَ فِيهِ فَلَغَتْ نِيَّتُهُ وَيَقِي الْمَوْيِ عَلَى حَالِهِ وَالْاَهُ مِنْ الْمُصْحَفِ فَسَدَتُ صَلَاقَهُ عِنْدَ آبِي جَنِيْفَةَ وَحِمَةُ اللّهُ وَقَالًا هِي تَامَّةً )

لاَنْهَا عِبَادَةُ انْضَافَتْ إِلَى عِبَادَةٍ أُخُولَى (إِلَّا اَنَّهُ يُكُوهُ) لِلاَنْهُ تَشَبُّهُ بِصَنِيع آهُلِ الْكِتَابِ . وَلاَ إِلَى حَنِيْ فَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ حَمُلَ الْمُصْحَفِ وَالنَّظَرَ فِيهِ وَتَقْلِيبَ الْلاُوْرَاقِ عَمَلَ كَثِيرٌ ، وَلاَ إِلَى حَنِيْ فَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ حَمُلَ الْمُصْحَفِ وَالنَّظَرَ فِيهِ وَتَقْلِيبَ الْلاُوْرَاقِ عَمَلَ كَثِيرٌ ، وَلاَ لَهُ خَمُولِ ، وَعَلَى الْلَوَلِ يَفْتَرِقَانِ ،

والمصرور فی ایک رکعت بڑھی پھراس نے نماز عمر شروع کی یاس نے قل شروع کیے تواس کی ظہر کی نماز نوٹ ای اس نے قلبر کی نظیر کی نماز نوٹ ای سے اس نے کہ جب اس نے ظہر کے غیر کوشروع کیا تو وہ ظہر سے خارج ہو گیا۔اورا گراس نے ظبر کی ایک رکعت کے بعدای نظہر کی نماز شروع کی تواس کی وہی نماز ہوگی۔ کیونکہ اس نے ایسی نماز کے شروع کرنے کی نبیت کی ہے جس میں وہ خود موجود ہے۔البغدا اس کی نبیت کی ہے جس میں وہ خود موجود ہے۔البغدا اس کی نبیت نوع چلی جائے گی ۔اور نبیت کروہ نماز باتی رہے گی۔

ال المعنی الم معنی سے پڑھے تو اہام اعظم میں کے خزد کیاس کی نماز قاسد ہوجائے گی جبکہ صاحبین کے خزد کیاس کی نماز قاسد ہوجائے گی جبکہ صاحبین کے خزد کیاس کی نماز قاسد ہوجائے گی جبکہ صاحبین کے خزد کیاس کی نماز قاسد ہوجائے گی جبکہ صاحبی کے ماتھ نماز تھل ہوگئی کی ہوئیہ ہے اور اہام اعظم میں نہ کے دور کے مصحف کا اٹھا تا اور اس میں دیکھنا اور اس کے اور ان کو پلٹنا پیش کیر ہے اور یسی وجب تشہید ہے۔ اور ای دلیل کی بنیاد پر دحل پر دکھے ہونے اور کے مونے اور اس کے اور ای دلیل کی بنیاد پر دحل پر دکھے ہونے اور الحالے ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ جبکہ پہلی صورت کے مطابق دونوں میں فرق ہے۔

#### اگرنماز نے لکھا ہواسمجھ لیا تو تھم نماز

وَلَوْ نَظَرَ إِلَى مَكْنُوبٍ وَفَهِمَهُ فَالصَّحِيحُ آنَهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِالْإِجْمَاعِ بِحِلَافِ مَا إِذَا حَلَفَ لَا يَقُرَأُ كِنَابَ فَلَانِ حَيْثُ يَحْنَثُ بِالْفَهُمِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَّ الْمَقْصُودَ هُنَالِكَ الْفَهُمُ، آمًا فَسَادُ الصَّلَاةِ فَبِالْعَمَلِ الْكَثِيرِ وَلَمْ يُوجَدُ .

اورا گرنماز نے مکتوب کودیکھااوراس کو بھالیا تو سی قول کے مطابق بداجماع اس کی نماز فاسدند ہوگی۔ بخلاف اس کے کہ جب اس نے بیشت کے کہ جب اس محمد نوا میں معاون ہوجا ہے گا۔ اس کے کہ جہاں مقصود تو سمجھنے ہے اور جہال تک فسادنماز کی بات ہے تو وہ کمل نیٹر کی وجہ سے ہوتا ہے جو یبال نہیں پاری کیا۔

## اگرنمازی کے سامنے سے عورت گزرے تو حکم تماز

(وَإِنْ مَرَّتْ امْرَاةٌ بَيْن يَدَى الْمُصَلِى لَمْ تَقْطَعُ صَلاَتَهُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لَا يَقُطعُ الصَّلاةَ مُرُورُ شَىءٍ إِلَّا أَنَّ الْمَارَّ آثِمٌ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ .

(لَوْ عَلِمَ الْمَارُ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْوِزْرِ لَوَقَفَ اَرْبَعِينَ) وإنَّمَا يَأْثُمُ إِذَا مَرَّ فِي

مَوْضِع سُجُودِهِ عَلَى مَا قِيلَ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا حَايِلٌ وَتُحَاذِى أَغْضَاءُ الْمَارِ أَغْضَاءَ هُ لَوْ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الدُّكَانِ .

اورا کرکی نمازی کے سامنے عورت گزری تواس کا یہ گزرنا نمازکوکا نے والانبیں ہے۔ کیونکہ نی کریم مانین نے است ارشاو فر مایا: کس چیز کا گذرتا نمازکونیس کا شا البتہ گذرنے والا گنا بھار ہوگا۔ کیونکہ نی کریم مانین نے فر مایا: نمازی کے آئے سے گزرنے والا گنا بھار ہوگا۔ کیونکہ نی کریم مانین نے فر مایا: نمازی کے آئے سے گزرنے والا اگریہ جان کے جانے چالیس تک کھڑے دہ نے وہ میں کرنے دہ نے والا اگریہ جان کے اس کے درمیان کوئی پرو خیال کرے۔ اور گنا بھارا کی وقت ہوگا جب وہ مجدے والی جگہ سے گذرے ای لئے کہا گیا ہے کہان دونوں کے درمیان کوئی پرو جب نہ ہواور گذرنے والے کے اعضاء نمازی کے اعضاء کے مقابل ہوجائیں۔ اگر چدوہ چوترے پرجھی نماز پر ھتا ہو۔

میدان میں سترہ قائم کرنے کابیان

(وَيَسْبَغِى لِمَنُ يُصَلِّى فِي الصَّحْوَاءِ أَنْ يَتَخِذَ آمَامَهُ سُتْرَةً) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الصَّحْرَاءِ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةً) (وَمِقْدَارُهَا ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الصَّحْرَاءِ أَنْ يَكُونَ امَامَهُ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الصَّلامةُ وَالسَّلامُ (اَيَعْجِزُ آحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ أَنْ يَكُونَ اَمَامَهُ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ،)

(وَقِيلَ يَنْهُ فِي أَنْ تَكُونَ فِي غِلَظِ الْأُصْبُعِ) لِآنَ مَا دُوْنَهُ لَا يَبْدُو لِلنَّاظِرِ مِنْ بَعِيدٍ فَلَا يَخْصُلُ السَّمَّةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ صَلَّى إلَى سُتُرَةٍ فَلْيَدُنُ السَّمَّةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ صَلَّى إلَى سُتُرَةٍ فَلْيَدُنُ السَّمَّةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ صَلَّى إلَى سُتُرَةٍ فَلْيَدُنُ السَّمَ فَصُولُ السَّتُرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْآيْمَنِ أَوْ عَلَى الْآيْسَرِ) بِهِ وَرَدَ الْآثُو وَلَا بَأْسَ بِتُرُكِ مِنْ السَّتُرة وَلَهُ بُواجِهُ الطَّرِيق .

السُّتُرة إذَا آمِنَ الْمُرُورَ وَلَمْ يُواجِهُ الطَّرِيق .

کے مناسب سے کہ دوہ آدی صحراء میں نماز پڑھے اس کے لئے مناسب سے کہ دوہ اپنے سائے سترہ ق نم کرے۔ کیونکہ نبی کریم منافیق نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص صحراء میں نماز پڑھے تو اسے جا ہے کہ دوا پنے سائے ستر و بنائے۔ اور سترہ کی مقدارایک گزیااس سے زیادہ ہو۔ کیونکہ نبی کریم منافیق نے فرمایا: تم میں سے کوئی نمازی جب صحراء میں ماجز آئے تو و واپنے سائے مؤٹرو کی مشل کجادے کو (سترہ بنائے)۔

ادر یہ بھی کہا گیا ہے کہاس کی موٹائی انگلی کی مقدار کے برابر ہو۔ کیونکہ اس سے کم موہ کی تو دیجھنے والے کونظری ندآئے گی۔ جس کی وجہ سے مقصود حاصل ہنہ ہوگا۔ اور نماز سر سے کے قریب نماز پڑھے کیونکہ بی کریم موائی نے فرہ یا جو تحف سر سے کے سماتھ نماز پڑھے تو وہ سر سے کے حاصے بنائے۔ کیونکہ اثر کے سماتھ نماز پڑھے تو وہ سر سے کے قریب دے۔ اور وہ سر سے کواپنے وائیں یا بائیں حاجب کے سامنے بنائے۔ کیونکہ اثر اس طرح وارد ہوا ہے۔ اور جب کی کے گذر نے سے اس ہوتو سر ہ کو ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جبکہ وہ رائے کے سامنے نہ ہو۔

امام ومقتدى كے لئے احكام سترہ

(وَسُدُرَدُهُ الْإِمَامِ سُتُرَةٌ لِلْقَوْمِ) لِآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى بِبَطُحَاءَ مَكَةَ إِلَى عَنَزَةٍ وَلَمُ وَيَهُ الْمُقَوْمِ سُتُرَةٌ (وَيُعْتَبُرُ الْغَرْدُ دُونَ الْإِلْقَاءِ وَالْحَطِّ) لِآنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِهِ (وَيَدُرَأُ لَيَكُنُ لِلْهَ قَوْمِ سُتُرَةٌ (وَيُعْتَبُرُ الْغَرْدُ دُونَ الْإِلْقَاءِ وَالْحَطِّ) لِآنَ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِهِ (وَيَدُرَأُ اللهَ الْمَارَةِ) لَا السَّتَطَعْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (الْمُرَدُّ لُوا مَا السَّتَطَعْتُمُ) (وَيَدُرَأُ بِالْإِشَارَةِ) كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَلَدَى وَالسَّلامُ مَا اللهُ عَنْهَا (اَو يَدُونَ أَبِالْإِشَارَةِ) كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَلَدَى إِلنَّ سُبِيحِ) لِمَا رَوْيُنَا مِنْ قَبْلُ (وَيُكُرَّهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) لِآنَ مَا مَا يَوْيَنَا مِنْ قَبْلُ (وَيُكُرَّهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) لِآنَ مَا مَا يَوْيَنَا مِنْ قَبْلُ (وَيُكُرَّهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) لِآنَ مِنَا عَلَيْهِ السَّمَا وَقَيْنَا مِنْ قَبْلُ (وَيُكُرَّهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) لِآنً مَا يَعْلَامُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَنْهَا (اَو يَدُفَعُ بِالتَّسُبِيحِ) لِمَا رَوْيُنَا مِنْ قَبْلُ (وَيُكُرَّهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) لِآنً مَا يَقَايَةً .

اورا مارم کاسترہ بی تو م کاسترہ بی تو م کاسترہ ہے کونکہ نی کریم منگیزائے بطیاء مکہ میں داروصا کی طرف نماز پڑھی اور تو م کے لئے کوئی سترہ نہ تھا اورسترے میں گاڑو یہ بنامعتبر ہے۔ ڈال دینا یا خط کھنچنا معتبر نیں ۔ کیونکہ اس کے ساتھ مقعمود ہی حاصل نہیں ہوتا۔ اور سترہ نہ ہونے کی صورت میں نماز اس کو دور کرے۔ یاجب گذرنے والا نمازی اورسترے کے درمیان سے گذرے ۔ کیونکہ تبی کریم منافیق نے معرب ام منافیق نے فرماین: جس قدر من طاقت رکھتے ہوا ہے دور کرو۔ اور وہ اشارے سے دور کرے جس طرح نبی کریم افاقیق نے معرب ام سلہ والفی ان کو جہ ہے ہم پہلے بیان کر بچھے جیں۔ اور ان دونوں کو جہ کے بیان کر بچھے جیں۔ اور ان دونوں کو جہ کے کہ کائی ہے۔



# غُصُلُّ فَى الْمَكَرُوهَاتُ الْصَلُوكَّ

# ﴿ بيك تمازي بابروال كمروبات كے بيان ميں ہے ﴾

تمروبات ثماز والي فصل كي مطابقت كابيان

اس نصل سے بہلے معنف نے حدث فی السلوۃ والی نصل کو ذکر کیا ہے۔ اور بیا حداث نیل ہیں۔ جبکہ نماز کے مکر وہات ان کے مقابلے میں خفیف ہیں۔ حدث نیف ہیں کہ مقدم ذکر کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ وہ قاطع نماز ہے۔ جبکہ حدث خفیف ہیں نماز مع الکرا ہت ہوجاتی ہے۔ لہذا نماز کے مفعدین کو پہلے ذکر کیا ہے تا کہ فساد نماز سے احر از کیا جائے۔ جبکہ مگر وہات کو بعد میں ذکر کیا کیونکہ ان پر وحید ہی ہے کہ جونماز مفعد سے بچاس ہیں کرا ہت پائی جاستی ہے۔ کیونکہ اگر اس مفعد پایا گیا تو کرا ہت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ نماز تو فاسد ہو چی تھم کرا ہیت کی طرف جانے کا موقع ہی شہیں رہتا۔

# نماز میں عبث کامول کی کراہت کابیان

(وَيُكُرَهُ لِللَّهُ مَلِكُمُ اللَّهُ لَكُوبِهِ أَوْ بِجَسَدِهِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ كَرُو لِكُرَةُ لِللَّهُ لَعَالَىٰ كَرُو لِللَّهُ لَعَالَىٰ كَرُو لَكُمْ اللَّهُ لَعَالَىٰ كَرُو لَا لَكُمْ اللَّهُ لَعَالَىٰ كَرُو اللَّهُ لَعَلَىٰ الْعَبْتَ خَارِجَ الصَّلَاةِ حَرَامٌ فَلَمَا ظَنْكُ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ فَي الصَّلَاةِ فَي الصَّلَاةِ فَي الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ فَي الصَّلَاةِ فَي الصَّلَاةِ فَي الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ فَي الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ فَي الصَّلَةِ فَي الصَّلَاةِ فَيْلُولُ اللَّهُ لَهِ السَّلَاةِ فَي الْمَالِي السَّلَاةِ فَي الْمُنْ الْمُنْ الْسَلَاةِ فَي الْمُنْسَافِي الْلَهُ السَّلَاةِ فَي السَّلَاةِ فَي الْمَالِي السَّلَاةِ فَي الْمَالِي السَّلَاقِ السَّلَاةِ فَي الْمَالِي السَّلَاةِ السَّلِي السَّلَاةِ فَي السَّلَاةِ فَي السَّلَاةِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاةِ السَّلَاقِ السُّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقُ اللّهُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقُ اللّهُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السُلْمَا السَّلَاقُ السَّلَةُ السَّلَاقِ السَلَّاقِ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَ

(وَلَا يُسَقَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَرَّةً يَا آبَا ذَرِّ وَإِلَّا فَلَنُ وَلِآنَ فِيهِ إِصْلَاحَ صَلَاقٍ مَرَّةً وَالحِدَةً وَالحَدَةً (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَرَّةً يَا آبَا ذَرٍّ وَإِلَّا فَلَنُ ) وَلَآنَ فِيهِ إِصْلَاحَ صَلَاقٍ مَ السَّلَامُ مَرَّةً يَا آبَا ذَرٍ وَإِلَّا فَلَنُ ) وَلَآنَ فِيهِ إِصْلَاحَ صَلَاقٍ مَ السَّلِيمِ (وَلَا يُفَوِلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا تُقَرُّقِعُ آصَابِعَكَ وَانْتَ تُصَلِّى) (وَلَا يَصَرَّفُ وَالسَّلَامُ لَهُ وَالسَّلَامُ لَهُ وَالسَّلَامُ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُ عَنْ إِلا خُتِصَارٍ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُ عَنْ إِلا خُتِصَارٍ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ لَهُ عَنْ إِلا خُتِصَارٍ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ لَهُ عَنْ إِلا خُتِصَارٍ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ لَهُ عَنْ إِلا خُتِصَارٍ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ لَهُ عَنْ إِلا خُتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ لَهُ عَلَيْهِ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ اللّهُ الْمَعْمُ اللّهِ الْمَعْمُ اللّهُ الْمَعْمُ اللّهُ الْمُعْمِلُونَ .

کے اور نمازی کے لئے اپنے کپڑے بابدن سے کھیلنا کروہ ہے کیونکہ نی کریم مُنَافِیْنَم نے فرمایا: اللہ تعالی پیزیمہارے لئے تین چیز وں کونا پسند کیا ہے۔اوران میں آپ مُنَافِیْم نے نماز میں عبث کو بھی ذکر کیا ہے۔ کیونکہ عبث نماز سے باہر حرام ہے تو تیرا نماز میں کیا خیال ہے۔

اوروہ کنگر بول کوند ملٹے کیونکہ رہیمی ایک عبث کام کی تتم ہے۔لیکن جب اس کو بجدہ کرناممکن نہ ہوتو وہ ایک مرتبہ اسے برابر

سردے کیونکہ نبی کریم منافقیل نے فرمایا: اے ابوذر! ایک باردور کروور شاہے بھی تیموڑ دو کیونکہ ای بیل تماز کی اعمایات ہے۔ اوروہ اپنی الگیوں کونہ چنجائے کیونکہ نبی کریم منگائیڈ کی نے فرمایا: تم الگیوں کونہ چنجا وُجب تم حالت نماز بیل ہو۔اور خصر بھی نہ سرے اور مخصر سے ہے کہ ہاتھوں کو کو تھ پر رکھنا ہے۔ کیونکہ نبی کریم منگائیڈ کی سے منع کیا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے ترک سنت ہوتا ہے۔

#### وائیں بائیں گرون موڑنے کی کراہت کا بیان

(وَلَا يَلْتَفِتُ) لِقَوُلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " لَوْ عَلِمَ الْمُصَلِّى مَنْ يُنَاجِى مَا الْتَفَتَ " (وَلَوْ نَظَرَ بِهُ وْخِرِ عَيْنِهِ يَمْنَةٌ وَيَسُوَةً مِنْ غَيْرِ اَنْ يَلُوىَ عُنُقَهُ لَا يُكُرَّهُ ) لِلاَّنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُلاحِظُ اَصْحَابَهُ فِي صَلَاتِهِ بِمُوقِ عَيْنَيْهِ .

وروہ نمازیں النفات نہ کرے کیونکہ بی کریم نگائی نے نے رہایا: کاش! نمازی بیجان لیتا کہ دہ کس ہے مناجات کررہا ہے تو وہ بھی تو جہ نہ ہٹا تا۔اورا گرنمازی نے گردن پھیرے بغیروائیں بائیں نظر کی تو مکردہ نیں کیونکہ بی کریم من تنظیم اپنی آتھوں سے کوشہ ہے سے ابہ کرام کا ملاحظہ فر ما یا کرتے ہتھے۔

#### نماز میں کتے کی طرح بیضنے کی کراہت کابیان

(وَلَا يُنقُعِى وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيُهِ) (لِقَوَلِ آبِئُ ذَرِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَانِى خَلِيْلِى عَنْ ثَلَاثٍ: آنُ آنْـقُرَ نَقْرَ اللِّهِكِ، وَآنُ أَقْعِى إِقْعَاءَ الْكُلْبِ، وَآنُ آفْتَرِشَ افْتِرَاشَ النَّعْلَبِ) . وَالإقْعَاءُ: آنُ يَضَعَّ آلْيَنَيْهِ عَلَى الْارْضِ وَيَنْصِبَ رُكْبَتَهِ نَصْبًا هُوَ الصَّحِيحُ .

ے اوروہ اتعا ونہ کرے اور اپنے بازی کو نہ بچھائے۔ کیونکہ حضرت ابوؤ رغفاری ڈاٹنٹڈ نے فر مایا: کہ میرے محبوب نے بھے تین چیزوں سے منع کیا۔(۱) مید میں مرغ کی طرح چونچ ماروں (۲) کتے کی طرح بیٹھوں (۳) لومڑی کی طرح ہاتھ بھے تین چیزوں سے منع کیا۔(۱) مید میں مرغ کی طرح چونچ ماروں (۲) کتے کی طرح بیٹھوں (۳) لومڑی کی طرح ہاتھ بھے دن وزول الیتین (پُٹ) کوز مین پرد کھے اور دونول گھٹنوں کو کھڑا کرنے۔ بہی میچے ہے۔

#### نماز میں سلام کے جواب دینے کابیان

(وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ) لِآنَهُ كَلَامٌ (وَلَا بِيَدِهِ) لِآنَهُ سَلَامٌ مَعْنَى حَتَى لَوْ صَافَحَ بِنِيَةِ التَّسُلِيمِ تَفُسُدُ صَلَاتُهُ

(وَلَا يَسَرَبَّعُ إِلَّا مِنْ عُذُرٍ) لِآنَ فِيهِ تَرُكَ سُنَّةِ الْقُعُودِ (وَلَا يَعْقِصُ شَعْرَهُ) وَهُوَ آنْ يَجْمَعَ شَعْرَهُ عَلَيْهِ الْصَلَاةُ وَالسَّلامُ نَهَى آنُ عَلَى هَامَتِهِ وَيَشُلَّهُ وَالسَّلامُ نَهَى آنُ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَهُوَ مَعْقُوصٌ .

۔ اور وہ اپنی زبان کے ماتھ ملام کا جواب نددے۔ کیونکہ بیکلام ہے اور نہ بی اپنے ہاتھ سے ملام کا جواب دست کیونکہ بیکلام کے تھم میں ہے جی کہ اگراس نے ملام کی نیت سے مصافحہ کرلیا تو اس کی نماز قاسد ہوجائے گی۔

اوروہ بغیر عذر کے چارزانو ہوکرنہ بیٹے۔ کیونکہ اس میں سنت قعود کا ترک کرنا آتا ہے۔ اور بالوں کاعقص نہ کرے ۔ اور یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو بیش فی پر جمع کرتے ہوئے دھاگے کے ساتھ باندھے یا ان کو گوندسے چوڑ اکرے۔ تاکہ وہ جبکہ جاکیں۔ کیونکہ بیروایت بیان کی گئے ہے کہ نی کریم مَنْ اَنْ خِیْم نے معقوص کی حالت میں ٹماز پڑھنے ہے منع کیا ہے۔

#### كف توب اورسدل توب كى مما نعت كابيان

(وَلَا يَسَكُفُ ثَمُوبَهُ) لِلْآسَةُ نَوْعُ تَسَجَبُّو (وَلَا يُسْلِلُ ثَوْبَهُ) لِلَآنَةُ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلامُ نَهَى عَنْ السَّدُلِ، وَهُوَ أَنْ يَبْعَعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَكَتِفَيْهِ ثُمَّ يُوسِلَ اَطْرَافَهُ مِنْ جَوَانِبِهِ .

السَّدُلِ، وَهُو أَنْ يَبْعَعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَكَتِفَيْهِ ثُمَّ يُوسِلَ اَطْرَافَهُ مِنْ جَوَانِبِهِ .

اورده النِ كُرْمُ اورده النِ كُرْمُ اللهُ الل

## نماز میں کھانے پینے کی ممانعت کا بیان

(وَلَا يَانُكُلُ وَلَا يَشُرَبُ) لِآنَهُ لَيْسَ مِنْ اَعُمَالِ الصَّلاةِ (فَإِنْ اَكُلُ اَوْ شَرِبَ عَامِدًا اَوُ نَاسِيًا فَسَدَتُ صَلَاكُ فَي لِآنَهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ وَحَالَةُ الصَّلاةِ مُذَكِّرَةٌ . فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِذَا كَانَ مَا دُونَ فَسَدَتُ صَلَاكُ فَي لَا تَفُسُدُ كَمَا فُونَ مَا دُونَ الْحِمَّصَةِ لَا تَفُسُدُ كَمَا فِي مِلْ النَّعُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا ذُونَ الْحِمَّصَةِ لَا تَفُسُدُ كَمَا فِي الصَّوْم، وَإِنْ كَانَ أَلِكَ فَسَدَتْ .

کے اور نمازیں نہ کھائے اور نہ پے کیونکہ بینماز کے افعال میں ہے ہیں ہے۔ اگراس نے تر آیا بھول کر کھایا بیا تواس ک نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ بیٹمل کثیر ہے۔ حالا فکہ حالت نمازیا دولانے والی ہے۔ بس الن میں سے بعض کہتے ہیں کہ جب وہ مند جمرے کم جومف مرنماز نہیں۔ اور ان میں سے بعض کہتے ہیں اگر وہ چنے کی مقد اور سے کم ہے تو مفسد نماز نہیں۔ جس طرح روزے کا مسکلہ ہے۔ اوراگر اس سے زیادہ ہے تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

#### جهبامام كاسجده محراب ميس بهو

(وَلَا بَأْسَ بِالْ يَكُونَ مَقَامُ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَسُجُودُهُ فِي الطَّاقِ، وَيُكُرَهُ اَنْ يَقُومَ فِي الطَّاقِ) لِأَنَّهُ يُشْبِهُ صَنِيعَ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ حَيْثُ تَخْصِيصِ الْإِمَامِ بِالْمَكَانِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا الطَّاقِ) لِلَاّنَهُ يُشْبِهُ صَنِيعَ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ حَيْثُ تَخْصِيصِ الْإِمَامِ بِالْمَكَانِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ سُجُودُهُ فِي الطَّاقِ (وَيُكُرَهُ اَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ وَحُدَهُ عَلَى الدُّكَانِ) لِمَا قُلْنَا (وَكَذَا عَلَى كَانَ سُجُودُهُ فِي الطَّاقِ (وَيُكُرَهُ اَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ وَحُدَهُ عَلَى الدُّكَانِ) لِمَا قُلْنَا (وَكَذَا عَلَى كَانَ سُجُودُهُ فِي الطَّاقِ (وَيُكْرَهُ اَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ وَحُدَهُ عَلَى الدُّكَانِ) لِمَا قُلْنَا (وَكَذَا عَلَى

الْفَلْبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ) لِآلَهُ ازْدِرَاء بِالْإِمَامِ (وَلَا بَاسَ بِاَنْ بُصَلِّى إِلَى ظَهْرِ رَجُلِ قَاعِدٍ الْفَائِدِ فَي بَعُضِ اللَّهُ عَنْهُمَا رُبَّمَا كَانَ يَسْتَتِرُ بِنَافِعٍ فِي بَعْضِ اَسْفَادِهِ (وَلَا بَأْسَ يَسَحَدَثُ) بِآنَ ابْنَ عُمَر رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا رُبَّمَا كَانَ يَسْتَتِرُ بِنَافِعٍ فِي بَعْضِ اَسْفَادِهِ (وَلَا بَأْسَ يَسَحَدُثُ) بِآنَ يُسَتِّرُ بِنَافِعٍ فِي بَعْضِ اَسْفَادِهِ (وَلَا بَأْسَ بِنَانَ يُسْتَتِرُ بِنَافِعٍ فِي بَعْضِ اَسْفَادِهِ (وَلَا بَأْسَ بَيْنَ مِن يَدَيْدِهِ مُصْحَفَّ مُعَلَّقٌ اوْ سَيْفٌ مُعَلَّقٌ) لِلاَنَّهُمَا لَا يُعْبَدَانِ، وَبِاعْتِبَارِهِ تَثْبُثُ الْكُرَاهَةُ .

الحوالت اورجب امام مجد میں ہوئین اس کا مجدہ محراب میں ہوتو کوئی حرج نہیں۔ کیونکدامام کامحراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے

ہونکہ بیال کتاب کے مل کے ساتھ تشبیہ ہے اس طرح کہ امام کا مکان خاص کیا جائے۔ بخلاف اس کے کہ جب اس کا مجدہ محراب

میں ہو۔ اور امام کا اسکیے چبوترے پر کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے۔ جوہم کہہ بچکے ہیں۔ اور خلا ہر الروایہ کے مطابق اس کا تفسیمی مکروہ

ہیں ہو۔ اور امام کی تحقیر ہے۔

ہے۔ کیونکہ اس طرح امام کی تحقیر ہے۔

اور جو خص با تیں کرر ہا ہواس کی پیٹے کی طرف نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔اس کئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بلانجوا

سغروں میں حضرت نافع خالنٹنا کاستر و بنالیتے تھے۔

سعروں ہیں کر سے سامنے مصحف یا تکوارنگی ہو گی تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ان دونوں کی عباوت نہیں کی جاتی للبذا اور اگر آ دی کے سامنے مصحف یا تکوارنگی ہو گی تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ان دونوں کی عباوت نہیں کی جاتی للبذا ای وجہ سے کراہت ثابت ہوجائے گی۔

#### تصور والع بجهون برنماز برصن كابيان

(وَآلا بَالْسَ آنُ يُسَعِلِنَى عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ) لِآنَ فِيهِ اسْنِهَانَةً بِالصُّورِ (وَلا يَسْجُدُ عَلَى النَّصَاوِيرِ) لِآنَ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الصُّورَةِ، وَاطْلَقَ الْكُرَاهَةَ فِي الْاصْلِ لِآنَ الْمُصَلَّى مُعَظَّمْ . النَّصَاوِيرِ إِلَّ يُكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ فِي السَّقْفِ الْ بَيْنَ يَدَيْهِ اوَ بِحِذَائِهِ تَصَاوِيرُ اوْ صُورَةٌ مُعَلَّقَةٌ) (وَيُكُرَهُ آنُ يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ فِي السَّقْفِ اوْ بَيْنَ يَدَيْهِ اوْ بِحِذَائِهِ تَصَاوِيرُ اوْ صُورَةٌ مُعَلَّقَةً) (لِيَحَدِيثِ جِبْرِيلَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كُلْبُ اوْ صُورَةٌ)، وَلَوْ كَانَتُ الصُّورَةُ صَغِيرَةً بِحَيْثُ لَا تَبْدُو لِلنَّاظِرِ لَا يُكْرَهُ لِآنَ الصِّغَارَ جِدًّا لَا تُعْبَد .

ُ (وَإِذَا كَانَ الَّذِهُ مُثَالُ مَقُطُوعَ الرَّأْسِ) آئ مَمْحُوَّ الرَّأْسِ (فَلَيْسَ بِتِمْثَالِ) لِآنَهُ لَا يُعْبَدُ بِدُوْنِ الرَّأْسِ وَصَارَ كَمَا إِذَا صَلَّى إِلَى شَمْعِ آوُ سِرَاجٍ عَلَى مَا قَالُوا .

(وَلُوْ كَانَتُ الصُّورَةُ عَلَى وِسَادَةٍ مُلُقَّاةٍ أَوْ عَلَى بِسَاطٍ مَفُرُوشٍ لَا يُكْرَهُ إِلاَنَّهَا تُدَاسُ وَتُوطَأَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتُ الْوِسَادَةُ مَنْصُوبَةً أَوْ كَانَتُ عَلَى السُّتْرَةِ لِلاَنَّهُ تَعُظِيمٌ لَهَا، وَاشَدُّهَا كَرَاهَةً أَنْ تَكُونَ آمَامَ الْمُصَلِّى ثُمَّ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ ثُمَّ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ عَلَى شِمَالِهِ ثُمَّ خَلْفَهُ . كَرَاهَةً أَنْ تَكُونَ آمَامَ الْمُصَلِّى ثُمَّ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ ثُمَّ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ عَلَى شِمَالِهِ ثُمَّ خَلْفَهُ . (وَلَوْ لِبَسَ نَوْبًا فِيهِ تَصَارِيرُ يُكُرَهُ ) لِلاَنَّهُ يُشْبِهُ حَامِلَ الصَّنَمِ، وَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ فِي جَمِيع ذَلِكَ (وَلَوْ لِللَّهُ مَا فَلِكَ السَّنَمِ، وَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ فِي جَمِيع ذَلِكَ

لِاسْتِ بَحْدَمَاع شَرَائِطِهَا، وَتُعَادُ عَلَى وَجُهِ غَيْرِ مَكُرُوهِ، وَهَاذَا الْحُكُمُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَذِيَتُ مَعَ الْكَرَاهَةِ (وَلَا يُكْرَهُ تِمْنَالٌ غَيْرُ ذِى الرُّوح) لِلَانَّهُ لَا يُعْبَدُ

کے اور جس بچھونے پر تصویری بنی ہوئی ہوں اس پر نماز پڑھنے ہیں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ اس طرح کرنے ہے تصویروں کی ذات وحقارت ہے۔ اور وہ تصویر پر سجدہ نہ کرے کیونکہ بیقسویر کی عبادت کے مثابہ ہوگا۔ جبکہ مسوط میں مطبقا مکروہ ککھا ہے اس کئے جائے نماز تعظیم والی چیز ہے۔

اورنماز کے سرکے اوپر حصت میں بااس کے سامنے بااس کے دائیں بائیں بائیس ایمن تصویر کالڈکا نا مکر وہ ہے۔اس دجہ کی بناء پر کہ حدیث جبرائنگ ہے کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کہا ہو یا تصویر ہو۔اوراگر تصویر اتنی چھوٹی ہے کہ دیکھنے والے کو ویکھائی ندو ہے تو مکر وہ نہیں ۔ کیونکہ بہت ہی چھوٹی چیز وں کی عبادت نہیں کی جاتی ۔

اورالیی تصاویر جن کاسر کٹا ہوا لیعنی مٹا ہوا ہوتو وہ تصاویر ہی بیں۔اوروہ اس طرح ہوجا کیں گیں جس طرح کسے نے موم تی باچراغ کی طرف نماز پڑھی۔ای دلیل کی وجہ ہے جومشائخ نے کہا ہے۔

اوراگرنصوریکی رکھے ہوئے تکیے یا بچھونے پر ہوتو کر وہ نہیں ہے۔ کیونکہ بہتکہ اور بچھونا بچھائے جاتے ہیں بخلاف اس کے کہ جب کی خلاف اس کے کہ جب کی انظام و یا تصویر پردے پر ہو۔ کیونکہ اس میں تصویر کی تعظیم ہے اور سب سے زیادہ کرا ہت اس صورت ہیں ہے کہ جب کوئی تصویر نمازی کے سامنے ہو۔ اس کے بعد نمازی کے سرکا دیر ہواس کے بعد نمازی کے دائیں پھر یا کمیں ہواور پھراس کے پیچھے ہو۔ اور ایسے کپڑے بہتے جس پر تصاویر ہوں تو کر دہ ہے اس کے کہ یہ بُت اٹھائے والے کے مشابہ ہے۔ البتہ تھم صلو ہاں تم مروہ صورتوں میں جائز ہے۔ کیونکہ اس میں تمام شرائط جمع ہیں۔ اور غیر کر وہ طریقہ پر نماز کا اعادہ کیا جائے گا۔ اور اس مل ح کا تھم ہراس نماز کا ہے جو کرا ہت کے ساتھ اور کی گئی ہو۔ جبکہ غیر ذی روح چیز کی تصویر کر وہ نہیں کیونکہ اس کی عبادت نہیں کی جاتی۔ ہراس نماز کا ہے جو کرا ہت کے ساتھ اور کی گئی ہو۔ جبکہ غیر ذی روح چیز کی تصویر کر وہ نہیں کیونکہ اس کی عبادت نہیں کی جاتی۔

نماز کے دوران میں سانپ اور بچھوکو مارنے کا تھم

(وَلَا بَانُسَ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاقِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اُقْتُلُوا الْاَسُودَيْنِ وَلَـوُ كُنْتُـمُ فِي الْحَلَاقِ) وَلَانَ فِيهِ إِزَالَةُ الشَّغُلِ فَاشْبَهَ دَرْءَ الْمَارِّ وَيَسْتَوِى جَمِيعُ آنواع الْحَيَّاتِ هُوَ الصَّحِيحُ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيُنَا .

اور نماز میں سمانپ اور بچھو گولل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ نی کریم سائٹیڈانے فرمایا: دو کا بوں کا نمل کروخواہ تم نماز میں ہو کیونکہ اس میں اشتغالیت کا از الہ ہے۔ لہذا یہ گزرنے والے کود فع کرنے کے مشابہ ہو گیا۔ اور سانپ کی تمام اقسام ای تھم میں داخل ہیں۔ ہماری روایت کر دہ صدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے بہی تیجے ہے۔

#### نماز میں تسبیجات کوشار کرنے کا بیان

(وَيُكُرَهُ عَدُّ اللَّي وَالتَّسْبِيحَاتِ بِالْيَدِ فِي الصَّلَاقِ وَكَذَلِكَ عَدُّ السُّورِ لِآنَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ

آعُمَالِ الصَّلَاةِ -

رَعَنُ آبِى يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى آنَهُ لَا بَأْسَ بِلَالِكَ فِي الْفَرَائِينِ وَالنَّوَافِلِ جَمِيعًا مُرَاعَاةً لِسُنَّةِ الْقِرَاءَةِ وَالْعَمَلِ بِمَا جَاءَ ثَيهِ السُّنَّةُ قُلْنَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَعُذَّ ذَلِكَ قَبْلَ النَّدُوعِ فَيَسْتَغْنِى عَنْ الْعَلِدِ بَعْدَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

اورنماز میں آیات اور تبیجات کو ہاتھ کے ساتھ تارکرنا کروہ ہے۔ اورای طرح سورتوں کا شارکرنا بھی کروہ ہے۔

اورنماز میں آیات اور تبیل ہے۔ جبکہ صاحبیان کے نزویک اس میں کوئی حرج نبیل۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے فرانیش
وزوائل میں قر اُت مسئونہ کی رعایت اوراس تھم پڑکل ہوتا ہے جوسنت میں آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نمازی کے لئے مناسب سے ہے

کہ وہ نماز کوشروع کرنے سے پہلے تارکر ہے لہذا بعد میں شار کرنے کی اسے کوئی ضرورت نبیل۔ اوراللہ ہی سب سے بہتر جاشنے
والا ہے۔



## فُصُلُّ فَى الْمُكْرُوهَاتُ خَارِجُ الْصَلُولَةُ

# ﴿ یک ناز کے باہروالے مکروہات کے بیان میں ہے ﴾

### نمازے باہروالے مکروہات کی مطابقت کابیان

اس سے ہملے جس فصل کومصنف نے بیان کیا ہے وہ نماز کے کروہات کے بیان جس ہے اوراس کے بعداس فصل میں مصنف ان کروہات کو بیان کریں مے جونماز سے باہر بیں لیکن نماز سے ان تعلق ہے۔الہٰذا اس لئے میہ بھی کروہات ہیں۔ بعنی فی انصلوٰۃ کروہات اصل ہیں اور میاس کے متعلق ہونے کی وجہ سے ان سے مؤخر ہیں۔

### قضائے حاجت کی حالت میں استقبال قبلہ اور استدبار کی کرا ہیت کا بیان

" وَيُسكُرَهُ اسْتِشْفُهَالُ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ فِي الْعَلاءِ لَآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ. وَإِلاسْتِسَدْبَارُ يُسكُرَهُ فِي رِوَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوْكِ التَّعْظِيمِ، وَلا يُكْرَهُ فِي رِوَايَةٍ لِآنَ الْمُسْتَذْبَرَ فَرْجُهُ غَيْسُ مُواذٍ لِلْقِبْلَةِ. وَمَا يَنْحَطُّ مِنْهُ يَنْحَطُّ إِلَى الْأَرْضِ، بِخِلافِ الْمُسْتَقْبِلِ لاَنَّ فَوْجَهُ مُواذٍ لَهَا وَمَا يَنْحَطُّ إِلَيْهَا

کے اور بیت الخلاء میں شرم گاہ کو قبلہ کی طرف کرنا کر دہ ہے۔ کیونکہ نی کریم منگر فیانے اس سے منع کیا ہے۔ اور ایک
روایت کے مطابق قبلہ کی طرف پینے کرنا بھی کر وہ ہے۔ اسلنے کہ اس کی وجہ ہے ترک تعظیم لا زم آتا ہے۔ جبکہ ایک دوسری روایت
کے مطابق کر وہ نیس ہے۔ کیونکہ استد باد کرنے کی وجہ ہے اس کی شرم گاہ قبلہ کے سامنے ہیں ہوتی ۔ اور جو پھی شرمگاہ سے گرتا ہے وہ
ز مین کی طرف کرتا ہے جبکہ استقبال میں قبلہ اس کے سامنے ہوتا ہے اور جو پھی گرتا ہے اور قبلہ کی جانب گرتا ہے۔

### مسجد کی حیبت پروطی وغیرہ کی ممانعت کا بیان

(وَتَكُرَهُ الْمُجَامَعَةُ فَوْقَ الْمَسْجِدِ وَالْبُولُ وَالتَّخَلِّى) لِآنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ لَهُ حُكُمُ الْمَسْجِدِ حُتُى بَصِحَ اللَّهُ الْمُسْجِدِ اللَّهِ، وَلَا يَجَلُّ الْمُسْجِدِ حَتُّى بَصِحَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ بِمَنْ تَحْتَهُ، وَلَا يَبْطُلُ الاعْتِكَافُ بِالصَّعُودِ الْدِهِ، وَلَا يَحِلُّ لِلْجُنْبِ الْمُولُوفُ وَلَا يَجِلُّ لِلْجُنْبِ اللَّهُ وَلَا يَبْعُلُ اللَّهُ اللْمُسْتَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْتَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ

ے معبد کی جھت پر جماع کرنااور پیشاب و پاخانہ کرنا طروہ تحریبی ہے۔ کیزنکہ مجد کی جھت بھی مجد کا حکم رکھتی ہے اور

ملا بھا ہے۔ اور جونے والے فیض کی مسجد کے بیچے والے فیض کی افتد اور کا میچے ہے۔ اور جیت پر چڑھنے کی وجہ سے اعتکاف باطل سجد کی جہت پر ہوئے دیں ہے۔ یہ کہ دید میں بہتد بدر ، نبیں ہونا۔اور بنی سے لئے مسجد کی حصت پر کھڑ اہونا جائز نہیں۔ نبیں ہونا۔اور بنی

ہوں۔ ایج مری جیت پر بیٹاب کرنے میں کوئی ترج نہیں جس میں مجد ہواور یہال مجدسے مرادہ وہ جگہ ہے جواس نے کھر میں نازے کے مقرر کرر تھی ہے۔ کیونکہ اس جگہ نے مسجد کا تکم نہیں لیا ہے اگر چہ میں گھروں میں مسجدیں بنانے کی ترغیب دی تی ہے

مهاجد کے درواز ول کو بند کرنے کے حکم وجودعلت ومعدوم علت کا بیان

(وَيُكُوهُ أَنُ يُغُلَقَ بَابُ الْمَسْجِدِ): لِآنَهُ يُشْبِهُ الْمَنْعَ مِنْ الصَّلَاةِ، وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا خِيفَ عَلَى مَناع الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ أَوَانِ الصَّلاةِ (وَلَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَشَ الْمَسْجِدُ بِالْجِصِ وَالسّاح وَمَاءِ الذَّهَبِ) وَقُولُهُ لَا بَأْسَ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُوْجَرُ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ لَا يَأْثُمُ بِهِ، وَقِيلَ هُوَ قُرْبَةٌ وَهِنَّا إِذَا لَمَ عَلَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، أَمَّا الْمُتَوَلِّي فَيَفْعَلُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ مَا يَرْجِعُ إِلَى إِحْكَامِ الْبِنَاءِ دُوْنَ مَا يَرْجِعُ إِلَى النَّقُشِ حَتَّى لَوْ فَعَلَ يَضْمَنُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ے اور مجد کے دروازے کو بند کرنا محروہ ہے کیونکہ نمازے روکنے کے ساتھ مشتبہے۔اور بیمی کہا ممیا ہے کہ جب معجد ے سامان کے چوری ہونے کا خوف ہوتو سوائے تماز ول کے او قات کے بند کرنے میں کوئی حرج نہیں مسجد کے نفوش میج ، سال کی لكن اورسونے كے پانى كے ساتھ سجانے ميں كوئى حرج تبيں۔اورصاحب مداية فرماتے بيل كد الا باس اسے اس بات كى طرف اشارہ ہے کفش ونگار بنانے والے کوکوئی اجرت نبیں دی جائے گی۔ محروہ اس کی وجہ سے منام گار بھی نبیں ہو گا۔ اور کہا میا ہے کہ بید عرادت اس وقت ہے جب اس نے اسے ذاتی مال سے ایسا کیا ہو۔ جبکہ متولی کے پاس وقف کا مال ہوتا ہے اور وہ مرف معجد کی عمارت کی معنبوطی کے لئے کام کرائے گا اوراس کے نقش ونگار کے لئے کام نہیں کراسکتا۔اگراس نے ایسا کیا تو وہ ضامن ہوگا۔اللہ ى سب سے زیادہ سے کو جاننے والا ہے۔



# بَابُ صَلَاةً الْوِتْرِ

### ﴿ یہ باب نماز ورز کے بیان میں ہے ﴾

بإب صلوة وتركى مطابقت كابيان

مسنف بمنظم کے بات کے نماز فرض کے متعلق ہر ظرح کے احکام بیان کردیتے ہیں۔ادران سے فراغت کے بعدیہال سے اس نماز کا بیان شروع کررہے ہیں۔جومر ہے میں فرائض ہے کم جبکہ نوافل سے زیادہ ہے۔البذااسی وجہت یہ باب سہابة، ابواب سے مؤخر اور مابعد انبواب سے مقدم ہوا ہے۔

#### لفظ وتر كمعنى كابيان

وتر (لفظ وتر میں واؤ کوزیراور زبر دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں مگر ذیر کے ساتھ پڑھنا زیا دہ مشہور ہے۔ (ہراس نماز کو کہہ سکتے ہیں جس میں طانن رکھنیں ہوں مگر فقتہا کے ہاں وتراس خاص نماز کو کہتے ہیں جس کا وقت عشا می نماز کے بعد ہے جوعام طور پر عشا مرکے فوراُبعد ہی پڑھی جاتی ہے اوراس باب میں اس نماز وتر کا بیان ہوگا۔

#### وترواجب ہے یاسنت ہے

(الْوِتْسُ وَاجِبٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَا مُنَّةٌ) لِظُهُورِ آثَارِ السَّنَنِ فِيهِ حَيْثُ لَا يَكُفُرُ جَاحِدُهُ وَلَا يُؤَذِّنُ لَهُ .

لَا يَسَى حَينِهُ فَهَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَادَكُمُ صَلَاةً آلَا وَهِيَ الْوَيْسِ حَينِهُ فَهَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَادَكُمُ صَلَاةً آلا وَهِي الْوَيْسَ وَهُوَ لِلْوُجُوبِ، وَلِهِذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ اللَّهِ الْمُعَنِي بِهَا رُوى عَنْهُ آلَهُ بِالْإِجْسَمَاعِ، وَإِنْهَ لَمْ يَكُفُرُ جَاحِدُهُ لِآنَ وُجُوبَهُ لَبَتَ بِالسَّنَةِ وَهُوَ الْمَعْنِي بِهَا رُوى عَنْهُ آلَهُ مُنَا وَهُو يُولُونَ اللَّهُ وَاقَامَتِهِ وَإِقَامَتِهِ وَاقَامَتِهِ .

کے حضرت سید نالہام اعظم مالفتا کے نزویک ورز واجب ہے جبکہ صاحبین نے فرمایا: کدسنت ہے۔ کیونکہ اس میں سنن کے آٹار ظاہر ہیں۔الہذاورز کامنکر کا فرنہ ہوگا اور نہ ہی ورز کے لئے اذان دی جائے گی۔

اورسید تاامام اعظم میشندگی دلیل بیہ کہ نی کریم مُلَافِیْن نے فرمایا: بے شک الله تعالی نے تم پرایک نماز زیادہ کی ہے۔ سنودہ وتر ہے۔ لہٰذاتم اس کوعشاء اور طلوع فیجر کے درمیان پڑھو۔ اس حدیث میں امر ہاوروہ وجوب کے لئے آتا ہے اور ای وجہ ہے بہ اجماع اس کی قضاء واجب ہے۔ اور اس کے مشکر کو کا فر اس لئے بیس قرار دیا کیونکہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہوا ہے۔ اور جو

ملا ما عظم مِن الله عند مونے كى بيان كى كل ہے الله كا محمل محمل محمل من الماكيا جاتا ہے البندااى ررد ی اذان وا قامت اس کے لئے کافی ہے۔

### وتركى تين ركعات ايك سلام كے ساتھ ہيں

قَالَ (الْوِتُرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنِهِنَّ بِسَلَامٍ) لِمَا رَوَّتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ) وَحَكَّى الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى النَّلاثِ، هٰذَا آحَدُ أَقُوَالِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَفِي قَوْلِ يُوتِرُ بِتَسْلِيْمَتَيْنِ هُوَ قُولُ مَالِكِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا مَا رَوَيْنَاهُ

(وَيَهُنُتُ فِي الثَّالِاتَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَهُ لِمَا رُوِى آنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامِ فَبَتُ فِي آخَوِ الْوِتْرِ وَهُوَ بَعُدَ الرُّكُوعِ وَلَنَا مَا رُوِى آنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَنَتَ فَبُلَ الرُّكُوع، وَمَا زَادٌ عَلَى نِصْفِ الشَّيْءِ آخِرُهُ

ے ورکی تین رکعات ہیں وہ ان کے درمیان سلام سے تصل نہ کرے۔ کیونکہ حضرت ام المؤمنین عائشہ فانخابیان کرتی میں کہ بی کریم مظافیق تین رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔اورامام حسن بیتھند فرماتے میں کہ تین رکعایت پریتمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اورامام شافعی میشد کا بھی ایک تول اس طرح ہے۔ جبکہ دوسرے قول کے مطابق وہ دوسرا بعول کے ساتھ ور بڑھے۔ اور امام ، لك ميند كانجى أيك قول يمي ہے۔ اوران دونوں اقوال كے خلاف دليل وي ہے جسے ہم بيان كر يك بيں۔

اوروہ دعائے تنوت تیسری رکعت میں رکوع کرنے سے پہلے پڑھے۔جبکہ امام شافعی ترسینیفر ماتے ہیں کدرکوع کے بعد رام ھے۔اس لے کہ بدروایت ہے کہ بی کریم منگاتی اس ور کے آخر میں تنوت کو پڑھا۔ اور رکوع کے بعد ہے۔ اور ہماری دلیل بیہ ہے کہ روایت کی تی ہے نی کریم نالنین نے رکوئے سے پہلے تنوت کو پڑھا۔ادرجو چیز کسی چیز کے نصف سے بڑھ جائے وہ شک کا آخر ہوا کرتی ہے۔

### دعائے قنوت بوراسال پڑھی جائے گی

رَيَقُنُتُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ النِّصُفِ الْآخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ عَلَّمَهُ دُعَاءَ الْقُنُوتِ اجْعَلُ هٰذَا فِي وِتُرِكَ) مِنْ غَيْرِ فَصُلِ ـ

(وَيَـفُواْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ) مِنْ الْوِتْرِ (فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَاقْرَنُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْفُرْآنِ) (وَإِنْ اَرَادَ اَنْ يَـفُنُتَ كَبَّرَ) لِآنَ الْحَالَةَ قَدُ اخْتَلَفَتُ (وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَنْتَ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّكامةُ وَالسَّكَامُ (لَا تُسرِّفَعُ الْآيُدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ) وَذَكَّرَ مِنْهَا الْقُنُوتَ (وَ لَا يَقُنُتُ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا) خِلَاقًا لِلشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَجْرِ لَمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنّهُ

عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَنَتَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ شَهْرًا) ثُمَّ تَرَكُّهُ

ادروہ پوراسال دعائے تنوت پڑھے جبکہ امام شافعی میشان المبارک نصف آخیر کے سوامی افتسان کی مسلم میں اسکوا کی افتسان کی اسلام کے اور وہ پوراسال دعائے تنوت پڑھے جبکہ امام شافعی میشان کی تنوت سکھائی تو فر مایا: اس کوا ہے وتر میں پڑھو۔ اس میں کو مایا ناس کوا ہے وتر میں پڑھو۔ اس میں کو مایان کی گئی۔

اور وہ وترک ہررکھت میں فاتحہ اورکی سورت پڑھے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا: ''' اور اگر وہ قنوت پڑھنے کا ارادہ کر سے قنوت پڑھے۔ کیونکہ نبی کریم شافینی نے فرہ یا: ہاتھ صرف ساتھ مقابات ہو افتات پڑھے۔ کیونکہ نبی کریم شافینی نے فرہ یا: ہاتھ صرف ساتھ مقابات ہو افتات کے جائے سے اور وتر کے سواکس نماز ہی قنوت نہ پڑھی جائے ۔ جبکہ امام شافی بہت اندان میں اندان میں آپ نے جبکہ امام شافی بہت کے اس میں اختلاف کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔ فجر میں بھی قنوت پڑھی جائے کیونکہ مطرت عبد اللہ بن مسعود جن نفذ نے ایک ماہ فجر کی فرائے جھوڑ دیا۔

فجر "، قنوت كى منسوحيت كابيان

(فَيانُ قَسَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَسْكُتُ مَنْ خَلْفَهُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّهُ وَقَالَ اَبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ يُنَابِعُهُ ، لِاَنَّهُ تَبَعِّرِلِمَامِدِ، وَالْقُنُوتُ مُجْتَهَدٌ فِيدِ

وَلَهُ مَا اللَّهُ مَنُسُوخٌ وَلَا مُتَابَعَةَ فِيهِ، ثُمَّ قِيلَ يَقِفُ قَائِمًا لِيُتَابِعَهُ فِيْمَا تَجِبُ مُتَابَعَتُهُ، وَقِيلَ يَقُعُدُ تَحْقِيقًا لِلْمُخَالَفَةِ لِآنَ السَّاكِتَ شَرِيكُ الدَّاعِي وَالْاَوَّلُ اَظُهَرُ

وَدَلَّتُ الْمُسْآلَةُ عَلَى جَوَازِ الاقْتِدَاءِ بِالشَّفْعُونَةِ وَعَلَى الْمُتَابَعَةِ فِي قِرَاءً وَ الْقُنُوتِ فِي الُوتُو، وَإِذَا عَلِمَ الْمُفْتَدِى مِنْهُ مَا يَزْعُمُ بِهِ فَسَادَ صَلاتِهِ كَالْفَصُدِ وَغَيْرِهِ لَا يُجُزِثُهُ الاقْتِدَاءُ بِهِ، وَالْمُخْتَارُ فِي الْقُنُوتِ الْإِخْفَاءُ لِآنَهُ دُعَاءً وَاللَّهُ اَعْلَمُ.

کے اگرامام نے فجر کی نماز میں تنوت پڑھی تو طرفین کے نزدیک پیچھے والے غاموش رہیں گے۔اورا ہام ابو یوسف برسید نے فر مایا: کہ و داس کی اتباع کریں گے۔ کیونکہ و واپنے امام کے تالع ہیں۔اور قبوت خود مجتمد فیدمسئلہے۔

ادر طرفین کی دلیل بیہ ہے تنوت منسوخ ہے اور منسوخ مسئلے میں اتباع نہیں کی جاتی۔ پھر بیمی کہا گیا ہے کہ مقتدی تھہر جائے اور اس کے امام کی اتباع کرے جس کی اتباع واجب نہیں ۔اور ریبھی کہا گیا ہے کہ مقتدی بیٹے جائے تا کہ نی غت ٹابت ہو 'جائے۔ کیونکہ خاموش رہنے داغی شرکت ہوتا ہے۔اور پہلاتول زیاوہ ظاہر ہے۔

نقد شافعی اپنانے والے امام کے پیچھے اقتداء کے جوازیں اس سئلہ نے والت کی ہے۔ لبنداوتر میں وہ تنوت کی قر اُت میں اس کی اس کی استاع کرے۔ اور جب مقتدی (حنفی) کوامام (شافعی میر خاند کا بارے میں ایسی بات معلوم ہوجس سے نماز فوسد ہوجو تی ہے۔ جس استاع کر سے ساتھ کی اور مختار قنوت میں اخفاء ہے کیونکہ میدد عاہے۔ اللہ ہی سے زیادہ جسنے وال ہے۔ مطرح فصد وغیرہ ہیں۔ تو اس کی افتداء کرنا کافی نہ ہوگا۔ اور مختار قنوت میں اخفاء ہے کیونکہ میدد عاہے۔ اللہ ہی سے زیادہ جسنے وال ہے۔

مدایه در از این ا

### باب النوافل

### ﴿ بيرباب نوافل كے بيان مين ہے ﴾

نوافل سے باب کی مطابقت کا بیان

تواس سے پہلے کمصنف نے فرائفن نمازیں اور اس کے واجب نماز جیسے وتر ہے اس کو بیان کیا ہے اور ان کے بعد سنن ونوافل کو اس سے پہلے کمصنف نے فرائفن نمازیں اور اس کے واجب نماز جیسے وتر ہے اس کو بیان کیا ہے اور ان کے بعد سنن ونوافل کو بیان کررہے ہیں۔ تا کہ نماز وں کی شرعی حیثیت کے مطابق ان کے مرتبے کو برقر ارد کھا جائے۔

سنن ونوافل نماز کی رکعتوں وتعدا د کابیان

والسنة ركعتان في الفجر (وَاَرْبَعْ قَبَلَ الظُّهُوِ، وَبَعْدَهَا رَكُعَتَانِ، وَاَرْبَعْ قَبْلَ الْعَصْوِ، وَإِنْ شَاءَ رَكُعَتَيْنِ)
وَكُعْتَيْنِ وَرَكُعْتَانِ بَعْدَ الْمَغُوبِ، وَاَرْبَعْ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَاَرْبَعْ بَعْدَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَكُعَتَيْنِ)
وَالْاَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (مَنْ ثَابَرَ عَلَى يُنْتَى عَشْرَةَ رَكُعَة فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ
بَنِي اللّٰهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ) " وَفَسَرَ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ، غَيْرَ آنَهُ لَمْ يَذُكُو الْاَرْبَعَ وَاللَّيْلَةِ
عَبْلَ الْعَصْوِ فَلِهِ لَهَ السَّعَاهُ فِي الْاَصْلِ حَسَنًا وَخَيَّرَ لِاخْتِلافِ الْاَثَادِ، وَالْاَفْصَلُ هُوَ الْاَرْبَعُ وَلَمْ
عَبْلُ الْعَصْوِ فَلِهِ لَمَا الْمَعْشُوعِ فَلِهِ لَمَا الْعَصْوِ فَلِهِ لَمَا الْمُعَلِّقِ الْعَلْمِ الْلَافُومِ الْلَافُومِ الْلَافُومِ وَالْمُولِ عَلَى الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ اللهُ عَلَى الْعَلْمِ اللهُ عَلَى الْعَلْمِ الْعَلْمِ اللهُ عَلَى مَا عُرِق مِنْ مَذْهَبِهِ، وَالْارْبَعُ قَبْلَ الظَّهْ وِبَسَلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَنَا، كَذَا قَالَهُ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِ حِلَافُ الشَّهُ فِي إِنَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِ حِلَافُ الشَّهُ فِي إِنَّالُهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَفِيهِ حِلَافُ الشَّهُ فِي إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَفِيهِ حِلَافُ الشَّهُ فِي إِنَّالُهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَفِيهِ حِلَافُ الشَّافِعِيْ .

اور الرسم اور المحتیں اور المحتیں اور اس کے بعد دو اور تحتیں اور اس کے بعد دور کعتیں اور تحصر سے پہلے چار کعتیں اور اگر اللہ چاہے تو اس کے بعد دو اور تحتیں چاہے تو دور کعتیں پڑھے۔ اور اس کی اصل میہ کہ نہی کریم افاقیا کی الفداس کے بعد اور اس کی احد اور کھتوں پر دوام اختیار کیا الفداس کے بخت میں گھر بنائے گا۔ اور جو آپ القیق کے اس کی تغییر بیان فر مائی ہے وہی کتاب میں ذکر ہوئی ہے۔ لیکن آپ افلان کے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور جو آپ القیق نے اس کی تغییر بیان فر مائی ہے وہی کتاب میں ذکر ہوئی ہے۔ لیکن آپ افلان کے عدم کے پہلے والی چار رکعتوں کا ذکر نہیں فر مایا۔ اس لیے امام محمد میر نہیں نے ان چار رکعتوں کا ذکر نہیں فر مایا۔ اس لیے امام محمد میر نہیں پڑھے۔ اور عشاء سے پہلے والی بھی چار رکعتوں کا ذکر بھی نہیں ہیں جے ۔ اور عشاء سے پہلے والی بھی چار رکعتوں کا ذکر بھی نہیں ہیں جا دار عشاء سے پہلے والی بھی عیار کعتوں کا ذکر بھی نہیں یائی جاتی۔ اور ذکر کر دو حدیث میں عشاء کے بعد دور کعتوں کا دور کھتوں کا دور کو توں کو کا کہ کو کہتوں کا دور کو کھتوں کی جاتی ہیں عشاء کے بعد دور کعتوں کا دور کو کھتوں کو کھتوں کو کھتوں کو کھتوں کو جاتی ۔ اور ذکر کر دو حدیث میں عشاء کے بعد دور کعتوں کا دور کھتوں کو کھتو

ذکر ہے۔اورایک دوسری حدیث میں چار رکعات کا بھی ذکر ہے۔اس دلیل کے پیش نظراس میں اختیار دیا گر ہے۔ ان چرافعن پر معنالفنل ہے۔خاص طور پر امام اعظم میں اختیار کا غرب معروف یہی ہے۔اورظہرے پہلے چار ہمارے زدیک ایک سمال سند مائی ہوں جس میں جس طرح نبی کریم مذافع کی اور مان ہے جبکہ امام شافعی بین جس طرح نبی کریم مذافع کی کافر مان ہے جبکہ امام شافعی بین جس اختلاف کیا ہے۔

### شب وروز کےنوافل کابیان

قَالَ (وَنَوَافِلُ النَّهَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى بِتَسْلِيْمَةٍ رَكَّعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ ٱرْبَعًا) وَتُكُرَهُ الزِّبَادَةُ عَلَى ذَلِكَ . وَامَّا نَافِلَهُ اللَّيْلِ قَالَ اَبُو حَنِيْفَةَ إِنْ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةِ جَازَ، وَتُكْرَهُ الزِّبَادَةُ، وَقَالَا: لا يَزِيدُ فِي اللَّيْلِ عَلَى رَكُعَتَيْن بِتَسْلِيْمَةٍ .

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَمْ يَذْكُرُ الشَّمَانِي فِي صَلاةِ اللَّيْلِ، وَذَلِيْلُ الْكُرَاهَةِ آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمْ يَزِدُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْلَا الْكُرَاهَةُ لَزَادَ تَعْلِيْمًا لِلْجَوَازِ، وَالْاَفْصَلُ فِي اللَّيْلِ عِنْدَ آبِيُ وَالسَّلامُ لَمْ يَزِدُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْلَا الْكُرَاهَةُ لَزَادَ تَعْلِيْمًا لِلْجَوَازِ، وَالْاَفْصَلُ فِي اللَّيْلِ عِنْدَ آبِي وَالسَّلامُ لَمْ يَذِدُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْلَا الْكُرَاهَةُ لَزَادَ تَعْلِيْمًا لِلْجَوَازِ، وَالْاَفْصَلُ فِي اللَّيْلِ عِنْدَ آبِي فِي اللَّيْلِ عِنْدَ آبِي عِنْدَ اللَّهُ عَنْسَى مَثْنَى ، وَعِنْدَ اللَّهُ عَنْسَى مَثْنَى ، وَعِنْدَ آبِي جَنِيْفَةَ فِيهِمَا آرْبَعْ آرْبَعْ .

لِلْشَافِعِيِّ قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (صَلَاهُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى) " وَلَهُمَا الاغْتِبَارُ بِالشَّرَاوِيح، وَلاَيِي حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللَّهُ (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلِّى بَعُدَ الْعِشَاءِ آرْبَعًا الْبَعَلَاءُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلِّى بَعُدَ الْعِشَاءِ آرْبَعًا ارْبَعًا الْرَبَعِ فِي الرَّبَعِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُواظِبُ عَلَى الْآرُبَعِ فِي الْهُ عَنْهَا، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُواظِبُ عَلَى الْآرُبَعِ فِي الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُولِقَلْ اللَّهُ الْمُولِيَّةُ وَالْمَالِ الْمُعَلِّى الْمُهُمَا لَهُ وَلَوْلَ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِيمِ وَمُعْنَى مَا رَوَاهُ مُنْفَعًا لَا وتُواء وَاللَّهُ اعْلَمُ .

کے اوردن کے نوافل خواہ وہ ایک سلام کے ساتھ دور تعتیں پڑھے۔ اورا گرچا ہے تو چار پڑھے۔ اوراس سے زیادہ مکروہ ہے۔ بہرحال رات کونوافل آیام اعظم بیشانہ کے بڑو کیا گئے۔ ساتھ آٹھ رکعتیں پڑھے تب بھی جائز ہے۔ اوراس پرزیاد تی کرنا مکروہ ہے اورصاحبین نے فرمایا: کدوات کے نوافل ایک سلام کے ساتھ دور کھات سے زیادہ نہ کرے جبکہ جامع صغیر ہیں ا، م محمد برزافت کو قرمایا: کدوات کے نوافل ایک سلام کے ساتھ دور کھات سے زیادہ نہ کرے جبکہ جامع صغیر ہیں ا، م محمد برزافت کا ذکر نہیں کیا۔ اور ان کی کرانہت کی دلیل میہ ہے کہ نبی کریم خال ہوئی ہواز کی تعلیم کے طور زیادہ کرتے۔ لہذا صاحبین کے زدیک رات کو فائل دو، دو، رکعتیں پڑھنا مشافعی پڑواز کی تعلیم کے طور زیادہ کرتے۔ لہذا صاحبین کے زدیک رات کے نوافل دو، دو، رکعتیں پڑھنا مشافعی پڑوانگ کے نزدیک شب وروز دونوں کے نوافل میں دو، ددر کھتیں ہیں۔ اور مام اعظم بروری کے نوافل میں دو، ددر کھتیں ہیں۔ اور مام اعظم بروری کے نوافل میں دو، ددر کھتیں ہیں۔ اور مام اعظم بروری کے نوافل میں دو، دونوں میں جارہ چار رکعتیں ہیں۔ اور مام اعظم بروری کے نوافل میں دو، ددر کھتیں ہیں۔ اور مام اعظم بروری کے نوافل میں دو، دونوں میں چارہ چار رکعتیں ہیں۔ اور مام اعظم بروری کے دونوں میں چارہ چار رکعتیں ہیں۔

مدایه در برازاین) مداید در برازاین) مداید در برازاین)

# فُصُلُ فِى الْقِرَاءَ لِآ

### ﴿ بیان میں ہے ﴾

قرائت كيان واليفل كي مطابقت كابيان

مرائض، واجبات اورنوافل کوبیان کرنے کے بعد قر اُت وائی فعل کولانے کی وجہ بیہے کہ قر اُت چونکہ ان مینوں تم کی <sup>اہ</sup>ازو میں مختلف احکام کے ساتھ مشروع ہوئی ہے۔ لہٰذااس فعل کوان نینوں نماز دن سے مؤخر کیا ہے۔ تا کہ احکام قر اُت کوان نمازول شرعی حیثیت کے ساتھ سمجھا جائے۔ فرائفل میں قر اُت کا تھم واجبات دسنن ونوافل سے مختلف ہے۔

### فرض نمازول میں قر اُت کابیان

(الْيِسَوَاءَ مَهُ فِي الْفَوْضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكَعَتِيْنِ) وَقَالَ الشَّالِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرَّكَعَاتِ كُلِهَا لِلسَّالِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرَّكَعَاتِ كُلِهَا لِلسَّالِهِ عَلَيْهِ الصَّكَاةُ وَالسَّكَامُ " لَا صَلَاهَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ، وَكُلُّ رَكْعَةٍ صَلَاةً " وَقَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ثَلَاثِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ إِفَامَةً لِلْاَكْتَرِ مَقَامَ الْكُلِّ بَيْضِيرًا .

وَلَنَا قَوْلَه تَعَالَىٰ (فَاقُرَنُوا مَا تَيَسَّرَ مِنُ الْقُرْآنِ) وَالْآمُو بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِى التَّكُوارَ، وَإِنَّمَا أَوْجُوبُ الْعَالَانِ مِنْ كُلِّ وَجُوبٍ، فَامَّا الْأَخْرَيَانِ أَوْجُوبُ اللَّاوِلَى لِاَنَّهُ مَا يَتَشَاكَلانِ مِنْ كُلِّ وَجُوبٍ، فَامَّا الْأَخْرَيَانِ فَيُسَاوَ اللهِ عَنْ كُلِ وَجُوبٍ، فَامَّا الْأَخْرَيَانِ فَيُسَاوَلِهِ اللهِ عَلَى السَّفُوطِ بِالسَّفُوءِ وَصِفَةِ الْقِرَاءَةِ وَقَدْرِهَا فَلَا يَلْحَقَانِ بِهِمَا، وَالطَّلاَةُ فَيُسَارُونَ مَا ذَكُورَةً تَنْصُرِيحًا فَتَنْصَرِفُ إِلَى الْكَامِلَةِ وَهِيَ الرَّكُعْتَانِ عُرُفًا كَمَنُ حَلَفَ لَا يُصَلِّى صَلاةً بِخِلَافِ مَا إِذَا حَلَقَ لَا يُصَلِّى

کے فرض کی دورکعتوں میں قرائت واجب ہے۔ جبکہ امام شافعی میں انتیائے فرمایا ہے کہ اس کی تمام رکعتوں میں قرائت فرض ہے۔ کیوفکہ نبی کریم مُن اللّیٰ انفر مایا: قرائت کے بغیر نمازی نہیں۔ اور ہررکعت نماز ہے۔ اور امام مالک میں انتیائے فرمایا ہے کہ تمن رکعتوں میں فرض ہے۔ کیونکہ آسانی کے چیش نظرا کٹر کوئل کے قائم مقام کردیا جاتا ہے۔

اور ہمارے نزدیک اللہ تعالی کا فرمان ' فَ اقْتُونُوا مَا تیکسّوَ مِنْ الْقُوْلَ ن 'اورامر بالفعل کرار کا نقاضہ ہیں کہ اہذا ہم نے پہلی سے استدلال کرتے ہوئے دوسری ہیں قرائت کو واجب کرلیا۔ کیونکہ میدونوں رکعتیں ہر طرح سے ہم شکل ہیں۔ ہہر حال آخری دورکعتیں تو وہ مفرکے ساتھ حق سقوط اور صفت قرائت اوراس کی مقدار میں جدا ہو گئیں۔ لہٰذا ان وونوں کو پہلی دونوں کے ساتھ ، حق نہ کیا جائے گا۔ اور اہام شافعی مینید کی روایت کردہ حدیث میں لفظ 'صلوٰ ق'' کے صرت کہ ونے کی وجہ سے اس کو صلو ق کا ملہ کی طرف بھی جند کے اس کو صلو ق کا ملہ کی طرف

میں اور عرف میں جسی دور کعتیں ہیں۔ جس طرح کسی نے تتم کھائی کہ دہ نماز نیس پڑھے گا بخلاف اس کے کہ جب اس پیردیا جائے گا۔ اور عرف میں جسی دور کعتیں ہیں۔ جس طرح کسی نے تتم کھائی کہ دہ نماز نیس پڑھے گا بخلاف اس کے کہ جب اس نے ''لابصلی'' کہ کرفتم کھائی۔

### فرائض کی آخری دور کعتوں میں قر اُت کا بیان

(وَهُ وَ مُنَ مَنْ مَا فِي الْأَخْرَيُنِ) مَعْنَاهُ إِنْ شَاءَ سَكَتَ وَإِنْ شَاءً قَرَا وَإِنْ شَاءَ سَبَحَ، كَذَا رُوى عَنُ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ عَلِيّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ إِلّا عَنُ ابْنِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ إِلّا اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

اوراے آخری دورکعتوں میں اختیار ہے اس کا معنی ہے ہے کہ اگر وہ چاہ تو خاموش رہے اور اگر وہ چاہ تو خاموش رہے اور اگر وہ چاہ تو ہے۔

اوراک آخری دورکعتوں میں اختیار ہے اس کا معنی ہے ہے۔ اورای طرح حضرت علی الرتفنی ، حضرت عبد اللہ بن سعود اور حضرت ہو کئٹہ ہی کریم خان ہو کہا ہے۔ جبکہ فضیلت قرائت کرنے کو ہے کیونکہ نبی کریم خان ہو اس پر مداومت اللہ بن سعود اور حضرت ہو کئٹہ ہی کریم خان ہو اس پر مداومت فرمان ہے۔ جبکہ فضیلت قرائت کی وجہ سے جدہ مہدوا جب نہ وگا۔

زمان ہے۔ باذاای دلیل کی بنیا و پر ظاہر افروایة کے مطابق ترک قرائت کی وجہ سے جدہ مہدوا جب نہ وگا۔

### نوافل كاتمام ركعتول ميں وجوب قر أت كابيان

(وَالْقِرَاءَ أُو وَاجِهَةٌ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ النَّفُلِ وَفِي جَمِيعِ الْوِتْرِ) آمَّا النَّفُلُ فَلِآنَ كُلَّ شَفْعِ مِنهُ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ، وَالْفِيّامُ إِلَى النَّالِئَةِ كَنَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَاةٍ، وَلِهاذَا لَا يَجِبُ بِالتَّحْرِيمَةِ الْأُولَى إِلَّا وَكَى إِلَّا عَلَى حِدَةٍ، وَالْفِيّامُ إِلَى النَّالِئَةِ كَنَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَاةٍ، وَلِهاذَا لَا يَجِبُ بِالتَّحْرِيمَةِ الْأُولَى إِلَّا وَكُعَتَانِ فِي الْمَشْهُورِ عَنْ آصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَلِهاذَا قَالُوا يُسْتَفْتَحُ فِي النَّالِئَةِ، وَآمَّا الْوِتُو لَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّه

قَالَ (وَمَنُ شَرَعَ فِى نَافِلَةٍ ثُمَّ اَفْسَدَهَا قَضَاهَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ مُنبَرِّعٌ فِيهِ وَلَا لُذُومَ عَلَى الْمُنبَرِّعِ .وَلَنَا اَنَّ الْمُؤَدَّى وَقَعَ قُرْبَةً فَيلُوَمُ الْإِثْمَامُ ضَرُورَةَ صِيانَتِهِ عَنْ الْبُطُلان

کے نفل اور ور کی تمام رکعتوں میں قر اُت واجب ہے۔ نفل کی ہر رکعت میں وجوب قر اُت اس لئے ہے کہ اس کی ہر رکعت الگ نماز ہے۔ اور تنسر کی رکعت الگ نماز ہے۔ اور تنسر کی رکعت میں کھڑا ہونا نئے سرے تحریمہ کی مثل ہے۔ ای لئے ہمارے اصحاب کے مشہور قول کے مطابق بہلی تحریمہ سے صرف دو رکعتیں واجب ہوتی ہیں۔ اور اس کی بنیاد پر مشارکنے نے کہا ہے کہ تیسری رکعت میں '' ثناء'' بڑھے۔ اور در کا تکم احتیاط کی وجہ سے ہے۔

فرمایا جس نے نقل شروع کیے پھران کوتوڑ دیا تو وہ ان کی قضاء کرے۔اور امام شافعی میشند نے فرمایا:اس پر کوئی قضاء

المعالمة على المعالمة المعالم

### جارفل يرصف والے في جب دوسرى دوكو فاسد كرويا:

(وَإِنْ صَلَّى اَرْبُعُ ا وَقَرَا فِي الْأُولَيْنِ وَقَعَدَ ثُمَّ اَفْسَدَ الْأُخْرَيَشِ فَضَى زَكْعَتَيْنِ) إِلَنَّ الشَّفْ الْآوَّلَ لَسَدْ تَسَمَّ، وَالْقِيسَامُ إِلَى الشَّالِيَةِ بِسَمَنْ إِلَّهِ تَنْحُرِيمَةٍ مُئِشَدَاةٍ فَيَكُونُ مُلْوِمًا. هذَا إِذَا اَفْسَدَ الْأَخْرَيَشِنِ بَعْدَ الشَّرُوعَ فِيهِ حَمَا، وَلَوْ آفْسَدَ قَبْلَ الشَّرُوعِ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي لَا يَقْضِى الْأَخْرَيَشِنِ: وَعَنْ آبِي يُوسُفَ آنَهُ يَقْضِى اعْتِبَارًا لِلشَّرُوعِ بِالنَّذُو.

وَلَهُ مَا أَنَّ الشُّرُوعَ يَلْزَمُ مَا شُرِعَ فِيهِ وَمَا لَا صِحَّةً لَهُ إِلَّا بِهِ، وَصِحَّةُ الشَّفْعِ الْآوَلِ لَا تَتَعَلَّقُ بِالنَّانِي، بِخِلَافِ الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ، وَعَلَى هٰذَا سُنَّةُ الظُّهُرِ لِآنَهَا نَافِلَةٌ وَقِبلَ يَقْضِى أَرْبَعًا اخْتِيَاطًا لِآنَهَا بِمَنْزِلَةِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ .

اوراگراس نے چاردکت نفل شروع کے اوراس نے دوش قرات کی مجراس نے قعد و کیا اور پھراس نے آئی دوکو فاسد کردیا تو وہ دورکعتوں کی تضاء کرے۔ کینک پہلاشنع کمل جو چکا ہا اور قیسری دکعت کی طرف قیام نی تحرید کے مقام میں بے البذاوی اس کی دورکعتوں کو لازم کرنے والا ہے۔ اور بینکم تضاء اس وقت ہے جب اس نے آخری دوکوشروع کرنے کے بعد قاسمہ کیا ہو۔ اورا گراس نے شنع ہائی شروع کرنے سے پہلے فاسد کیا ہے تو آخری دوکی قضاء نہیں ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف جیسے تندر پر قیاس کرتے ہوئے تعناه کا کا کھی وسٹ جیسے تندر پر

اور طرقین کی دلیل میہ نے کہ شرد ع کر لیزا بھی لازم کرتا ہے جس میں شروع ہوا ہے۔اور وہ تواس کے بغیرتے ہی بین ہوتا۔اور شفع اول کی سحت کا شفع ٹانی کے ساتھ کو کی تعلق نہیں ہے۔ بخلاف رکعت ٹانید کے ۔ائی اختلاف کے مطابق ظبر کی سنت ہے کیونکد وہ نسل ہیں۔اور میر بھی کہا گیا ہے کہ بطورا حتیاط وہ جار کی قضاء کرے کونکہ وہ ایک ہی نماز کے درجے میں ہیں۔

### جارد كعتول ميں ہے كى ميں قر أت ندكرنے كابيان وظم:

(وَإِنْ صَلَّى اَرْبَعًا وَلَمْ يَقُرا فِيهِنَّ شَيْئًا اَعَادَ رَكْعَتَيْنِ) وَهَلْذَا عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا الله وَعِنْدَ اَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ يَقْعِنى اَرْبَعُا،

وَهَدِهِ الْمَسْآلَةُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهِ: وَالْآصُلُ فِيهَا أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَوْكَ الْقِرَاءَ قِ فِي الْآولَبُينِ أَوْ فِي إَحْدَاهُ مَا يُوجِبُ بُطُلَانَ التَّحْرِيمَةِ لِآنَهَا تُعْقَدُ لِلْآفَعَالِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْأُولِ لَا يُوجِبُ بُطُلَانَ التَّحْرِيمَةِ وَإِنَّمَا يُوجِبُ فَسَادَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِي الشَّفْعِ الْأَوْلِ لَا يُوجِبُ بُطُلَانَ التَّحْرِيمَةِ ، وَإِنَّمَا يُوجِبُ فَسَادَ

هدایه دربر(اوین)

الآداء لآنَ الْقِرَاءَ قَرُكُنْ زَائِلًا، آلا تَرَى آنَ الصَّلَاةَ وُجُودًا بِدُوْنِهَا غَيْرَ آنَهُ لَا صِحَةَ لِلَادَاءِ إِلَّا الآداء لآنَ الْقَرَاءَ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهِ فَلَا يُبْطِلُ التَّحْرِيمَةَ . مَهَا، وَلَمَادُ الآدَاءِ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهِ فَلَا يُبْطِلُ التَّحْرِيمَةَ .

وَعِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَوْكُ الْقِرَاءَ وَ فِي الْأُولَيْنِ يُوجِبُ بُطُلَانَ التَّحْرِيمَةِ، وَفِي الْمُلَاهُ عَلَى حِدَةٍ وَفَسَادُهَا بِتَرُكِ الْقِرَاءَ وَ فِي الْمُلَاهُ عَلَى حِدَةٍ وَفَسَادُهَا بِتَرُكِ الْقِرَاءَ وَ فِي الْمُلَاهُ عَلَى حِدَةٍ وَفَسَادُهَا بِتَرُكِ الْقِرَاءَ وَ فِي الْمُلَاقُ التَّحْرِيمَةِ وَحُكَمْنَا بِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ وَحُكَمْنَا بِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ وَحُكَمْنَا بِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ لَى تَقِ لُوهِ الْقَصَاءِ وَحَكَمْنَا بِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ لِي تَقِيلُ وَاللّٰهُ عَلَى النَّقَطَاءِ وَحَكَمْنَا بِبَقَاءِ التَحْرِيمَةِ فِي تَقِيلُ وَمُولِ النَّقَطَاءِ وَحَكَمْنَا بِبَقَاءِ التَحْرِيمَةِ فِي تَقِيلُ اللّهُ عَلَى الشَّفَعِ النَّانِي الْعَرَاءُ وَ فِي الشَّفْعِ الْاَوْلِ عِنْدَهُمَا فَلَمْ يَعِنُ اللّهُ وَعَى الشَّفْعِ النَّانِي وَبَقِيَتُ عِنْدَ آبِي يُوسُقَ رَحِمَةُ اللّهُ فَصَحَّ الشُّرُوعُ فِي الشَّفْعِ اللّهُ وَعَى الشَّفْعِ الللّهُ وَعَى الشَّفْعِ اللّهُ وَعَى الشَّفْعِ الللللهُ وَعَى الشَّفْعِ الللهُ وَعَى الشَّفْعِ الللهُ وَعَى الشَّفْعِ الللهُ وَعَى الشَّفْعِ الللهُ وَعَى الشَّوْءِ فِي الشَّفْعِ الشَّوْدِ عَنْدَةُ وَلَى الشَّفْعِ الللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللهُ الللهُ وَلَاءً الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

کے طرفین کے نزدیک جب کی شخص نے جار کعتیں نظل اس طرح پڑھیں کدان میں کسی رکعت میں مجنی قر اُت نہیں کی وردور کعتوں کا اعادہ کرے۔ جبکہ امام ابو بوسف انجہ ہندی کے نزدیک وہ جار رکعتوں کی قضاء کرے۔

اس سئلہ کی آٹھ صورتیں ہیں۔ اور قانون اس میں ہے ہے کہ امام محمد بہتینیہ کے نزدیک مہلی رکعت میں یاان میں ہے کہی ایک میں ہے ہیں آئے کے جہدا مام ابو یوسف میں ہے۔

میں قرات کو چھوڑ ناتح بیر کو باطل کرنے کا موجب ہے۔ کیونکہ تحریر افعال (نماز) کو باند ھنے والی ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف میں ہے۔

کے نزدیک پہلے طفع میں ترک قرات تحریر کو باطل کرنے کا موجب نبیں ہے۔ بلکہ فساد اوا کا موجب ہے کیونکہ قرات رکن زائد ہے۔ بلکہ فساد اوا کا موجب ہے کیونکہ قرات رکن زائد ہے۔ بلکہ فساد اوا کا موجب ہے کیونکہ قرات رکن زائد ہے۔ کیا آپنیں دونیوں ہے۔ ابنداتح میں یاطل نہوگ۔

ادا ہے ذیادہ فقعیان دونیوں ہے۔ ابنداتح میں یاطل نہوگ۔

اورامام اعظم مرتبط کنزدیک بهلی دونوں میں ترک قرائت تحریر کو باطل کرنے کاموجب ہے۔اوران میں سے کسی ایک میں ترک قرائت تحریر کو باطل کرنے کاموجب ہے۔اوران میں سے کسی ایک میں ترک قرائت کی وجہ سے فساد ترک قرائت کی وجہ سے فساد مخلف نہے۔

لبذاہم نے تھم فساد وجوب قضاء کے تن میں دے دیا۔اوراحتیاط کے پیش نظر تحریمہ کی بقاء کا تھم شفع ٹانی کے تروم کے تق میں دے دیا۔ جب اصول ٹابت ہو چکا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ طرفین کے نزدیک تمام رکعتوں کی صورت میں وو رکعتوں کی قضاء کرے۔ کیونکہ ان کے نزدیک ہوگئے۔ ابندا شفع ٹانی کوشروع کرنای ورست نہیں کرے۔ کیونکہ ان کے نزدیک پہلاشفع ہیں ترک قر اُت کی وجہ سے تحریمہ باطل ہوگئی۔ ابندا شفع ٹانی کوشروع کرنای ورست نہیں

ادرا، مابولوسف مُسَندِ کے نزدیک تحریمہ باقی ہے لبذا شفع ٹانی کوشروع کرتا بھی صحیح ہے اور پھر جب اس نے ترک قر اُت کی اجہ سے ساری جاروں کو فاسد کیا۔ تو جاروں کی قضاءوا جب ہوگئ۔



### الريبل دور كعتول مين قرأت كي تو آخري دوكي قضاء كابيان

(وَلَوْ قَرَا فِي الشَّفُعِ النَّانِي لَا غَيْرُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأَخُرَيَيْنِ بِالْإِجْمَاعُ) لِآنَ التَّحْوِيمَة لَمْ تَبُطُلُ فَصَحَّ الشَّرُوعُ فِي الشَّفُعِ النَّانِي ثُمَّ فَسَادُهُ بِتَرُكِ الْقِرَاءَةِ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الشَّفُعِ الْآوَلِ فَصَحَّ الشَّرُوعُ فِي الشَّفُعِ النَّانِي ثُمَّ فَسَادُهُ بِتَرُكِ الْقِرَاءَةِ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الشَّفُعِ الْآوَلِي الْمُولِ فَصَادَ الشَّفُعِ الْآوَلِي الْمُعْرِينِ بِالْإِجْمَاعِ) لِآنَ عِنْدَهُ مَا لَهُ يَصِعُ (وَلَوْ قَرَا فِي الشَّفُعِ الثَّانِي وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ صَحَّ فَقَدْ آذَاهَا .

کے اوراگراس نے صرف بہلی دور کعتوں میں قرائت کی تو وہ بہاجماع آخری دد کی تضاو داجب ہے کیونکہ اس کی تر کی بہالی ہوئی ۔ البنداشفع ٹانی کوئٹر و کے کرنا سیح ہوا۔ پھراس میں ترک قرائت کا نساد شفع اول کے نساد کو داجب نہیں۔ باطل نہیں۔

اوراگراس نے صرف آخری دورکعتوں میں قرات کی توبداجماع بہلی دد کی تضاءاس پر داجب ہے۔اس لئے کہ طرفین کے مزد کیٹ شفع ٹانی کوشروع کرنا تھے نہیں۔جبکہ امام ابو یوسف میزید کے فزد کیک اگر چہتے ہے۔ لیکن اس نے (شفع ٹانی) کوادا کیا

بهلی دورکعتوں میں قرائت کی اور آخری دو میں سے ایک میں قرابت کی تو تھم

(وَلَوْ قَرَا فِي الْأُولَيْنِ وَإِحْدَى الْأَحْرَيْنِ فَعَلَيْهِ فَطَاءُ الْأَخْرَيَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْ قَرَا فِي الْأَخْرَيَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْ قَرَا فِي الْحَدَى الْأُولَيْنِ الْإِجْمَاعِ، وَلَوْ قَرَا فِي الْحَدَى الْأُولَيْنِ الْإِجْمَاعِ، وَلَوْ قَرَا فِي الْحَدَى الْأُولَيْنِ اللهُ فَطَاءُ الْأَدُ فَطَاءُ الْأَولَيْنِ اللهُ فَطَاءُ الْآرُبَعِ، وَكَذَا عِنْدَ اَبِي حَيْنُفَة وَإِحْدَى اللهُ فَطَاءُ الْآدُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ الْأُولَيْنِ لِآلَةً وَطَاءُ اللهُ وَلَيْنِ لِآلًا لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ اللهُ وَلِيُنِ لِآلًا لَهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ اللهُ وَلِيُنِ لِآلًا لَهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ اللهُ وَلِيَنِ لِآلًا لَهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ اللهُ ولِيَنْ لِآلًا لَهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ اللهُ ولِيَيْنِ لِآلًا لَا اللهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ اللهُ ولِيَيْنِ لِآلًا لَا اللهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ اللهُ ولِيَيْنِ لِآلًا لَا اللهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ اللهُ ولِيَيْنِ لِآلًا لللهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ اللهُ ولِيَيْنِ لِآلًا لَا اللهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ اللهُ ولِيَيْنِ لِآلًا لَا اللهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ اللهُ ولِيَيْنِ لِآلًا لَهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ اللهُ ولِيَيْنِ لِآلًا لَاللهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ اللهُ ولِيَيْنِ لِآلًا لَا اللهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ اللهُ ولِيَيْنِ لِآلًا لَا اللهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ قَطَاءُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وَقَلْ أَنْكُورَ اللهُ عَنْ اللهُ عَذِهِ الرَّوَايَةَ عَنْهُ وَقَالَ: رَوِيت لَكَ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ رَكْعَتَيْنِ، وَمُعَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ لَمْ يَرُجِعُ عَنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ

کے اور اگراس نے پہلی دور کعتوں اور آخری دور کعتوں میں سے کسی آیک میں قر اُت کی تو اس پر ہدا جماع آخری دو رکعتوں کی تضاء داجب ہے۔ادراس طرح اگراس نے آخری دور کعتوں میں قر اُت کی اور پہلی دو میں ہے کسی ایک میں قر اُت کی تو تب بھی اس پر ہدا جماع بہلی کی تضاء واجب ہے۔

اوراگر پہلی دورکعتوں میں سے ایک اور آخری دورکعتوں میں سے کسی ایک میں قراُت کی تو امام ابو یوسف بھتات اور امام اعظم بیتات کے نزدیک چاررکعتوں کی تضاء کرےگا۔ کیونکہ تحریمہ باتی ہے۔اور امام محمہ بیتات کے نزویک اس پر پہلی دو کی تضاء واجب ہے کیونکہان کے نزدیک تحریمہ اٹھ بچک ہے۔ جدر المحلوم على الماليان الموادي عليه الموادي الموادي

اكرال مدولالي وورالانول الله سندا بإساليان أعنالي المعلم

رؤلية قدرا في الحسامى الأوليتين لا خير للعنبي الربعًا عند قدما، وعند فيحداد الله الله فعلي وتحديث الله فعلي وتحديث وليؤ قدرا في الحسام الأفسريتين لا غير قعلي ازبعًا عماء الله يُده ما حدة الله وعلى المحديث والمحديث والمسير قل له عليه العشامة والشامم " الايسالي بغاء مداه و المها " يعلى وتحديث بغاء مداه و المها المفلى وتحديث بغير قراه في فيتُدو أن بدائ فرطنة المفراء في في وتحداث المفلى مناه المناه ال

قيام برقدرت ك باوجودهل كوجيتوكري من كابيان

روَيُصَلِّى النَّافِلَة قَاعدًا مَعَ الْقُدْرةِ علَى الْقَيَامِ) لقرْله عليه الطّلاة والسّلامُ "رملاهُ الفاعد على النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقائِمِ) " وَلاَنَّ السَّلاة خَيْرٌ مَوْطُوعٍ وَرُبَّما يشُقُّ عَلَيْه الْقِيامُ فيجُوْرُ كَهُ تَـرُكُهُ كَـيُ لا يَنْقَطِعَ عَنْهُ . وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْفَعُودِ وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَكُعُدُ كَما يَقْعُدُ في حَالَةِ النَّشَهُدِ لِاَنَّهُ عُهِدَ مَشْرُوعًا فِي الطَّلَاةِ .

بغير عذر كِنْفُل كوبيني كريرٌ هينه كابيان

(وَإِنْ افْتَسَحَهَا قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ جَازَ عِنْدَ آبِيْ حَيِيْفَة رَحِمَهُ اللَّهُ) وهلذا اسْينحسان،



وَعِنْدَهُمَا لا يَجْزِيهِ، وَهُوَ قِيَاسٌ لِأَنَّ الشُّرُوعَ مُعْتَبُرٌ بِالنَّذِرِ لَهُ آنَّهُ لَمْ بُنَاشِرُ الْقِبَامَ فِينَمَا بَقِيَ وَلَـمَّا بَاشَرَ صَحَّ بِدُوْنِهِ، بِحِلَافِ النَّذُرِ لِآنَّهُ الْتَزَمَّهُ نَصًّا حَتَّى لَوْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى الْقِيَامِ لَا يَلُوْمُهُ الْفِيَامُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخ رَحِمَهُمُ اللَّهُ

کے اورا گرائی نے نفی نماز کو کھڑے ہو کر شروع کیا پھر یغیر عذر کے پیٹھ گیا تو ایام اعظم میں بینے کے زدیک جائز ہے۔ در یہ دلیل استحسان کی وجہ سے اور ما میں کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور یکی قیاس ہے کیونکہ شروع کرنے کونڈر پر تو ہر کی جائے ہیں اس نے قیام کیا ہے وہ بھی بغیر قیام کے درست ہے۔

ام امام اعظم میں تینے کے نزویک اس نے بقیہ بیس قیام نہیں کیا ہے جبکہ جس بیس اس نے قیام کیا ہے وہ بھی بغیر قیام کے درست ہے۔

بخلاف نذر کیونکہ اس کا التزام نص ہے ہے۔ حتی کہ اگر نص بیس اس کے قیام کی صراحت نہ ہوتی تو ابعض مشائے کے نزدیک اس کا جس قیام مال زم نہ ہوتا۔

### شهرسے باہر جانوروں پرنفل پڑھنے کابیان

(وَمَسُ كَانَ خَارِجَ الْمِصُرِ يَتَنَفَّلُ عَلَى دَاتَتِهِ إِلَى آيِ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ يُومِ عُ إِيمَاءً ﴾ لِتحديث ابن عُسعَرَ رَضِى الله عَنْهُ مَا قَالَ " (رَابُت رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ وَحُدَ الله عَنْهُ مُنْوَجِهٌ إِلَى خَيْبَوَ يُومٍ عُ إِيمَاءً ﴾ " وَلَانَّ النَّوافِلَ عَيْرُ مُخْتَصَةٍ بِوَقْتٍ فَلَوْ الْوَمُنَاهُ النُّرُولَ وَهُو مُنَوَجِهٌ إِلَى خَيْبَو يُومٍ عُ إِيمَاءً ﴾ " وَلَانَّ النَّوافِلَ عَيْرُ مُخْتَصَةٍ بِوَقْتٍ فَلَوْ الْوَمُنَاهُ النُّرُولَ وَهُ وَالله مُنْفَقِعَةً بِوَقْتٍ الله وَالله الله وَالله الله وَالله مُنْفَعِلَعُهُ عَنْهُ النَّافِلَةُ اَوْ يَنْفَطِعُ هُو عَنُ الْقَافِلَةِ ، آمَّا الْفَوَ الِمُسْ فَمُخْتَصَةٌ بِوَقْتٍ ، وَالشَّنَ الرَّوَاتِبُ نَوَافِلُ .

کے اور جس آدی شہرے باہر ہووہ اپنی سواری پر نظل پڑھے جس سمت چاہے متوجہ ہواور اشارہ کر سے گئے۔ کونکہ حضرت عبد اللہ بن عمر بختی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ شائی آغ کو جمار پر نماز پڑھتے ویکھا اور آپ خیبر کی طرف متوجہ تھے اور اشارہ فر ماتے تھے۔ کیونکہ نوافل کسی وقت کے ساتھ ہا حق نہیں ہیں۔ لہذا اگر ہم نے اس پر نزول اور جہت قبد کو لازم کروی تو اس نے نقل فتر ہوجا سی ہیں۔ فتم ہوجا نے گا۔ جبکہ فرائنس وقت کے ساتھ ہا حق اور نموری نوافل کے مرتبے ہیں ہیں۔ فتم ہوجا سے گا۔ جبکہ فرائنس وقت کے ساتھ ہا حق ہیں اور سنونو افل کے مرتبے ہیں ہیں۔ اور امام اعظم بہنی تھے کہ نزویک وہ فیر کی سنون کے لئے انرے گا کیونکہ ان کی تاکید تمام سنون سے زیاوہ ہے۔ اور ماری مرک شرط نگا ناشر طسفر کوفتم کرنا ہے اور شہر میں جواز کی نئی کرنا ہے۔ اور امام ابو یوسف بریشند کے نزویک شہر میں بھی جا نز ہے۔ اور اس کی وائنس ہے۔ کیونکہ نور سے موق ہے۔ ور اس کی ان یا وہ ضرورت ہوتی ہے۔

# هدایه درا دین)

سواری برنقل شروع کرنے والے کی بتاء کا بیان

، فَإِنْ الْمُشَحَّحَ النَّطُوُعَ رَاكِبًا ثُمَّ نَزَلَ يَبْنِي، وَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً نَازِلًا ثُمَّ رَكِبَ اسْتَغْبَلَ، لِآنَ إِخْرَامَ انُ آيِ إِنْعَقَدَ مُجَوِّزًا لِلرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ لِتُتُلُوبِهِ عَلَى النَّوُونِ، فَإِنْ آتَى بِهِمَا صَحَّ، وَإِحْرَاهُ انَازِلَ انْعَقَدَ لِوُجُوبِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَرْكِ مَا لَزِمَهُ مِنْ غَيْرِ عُنْرِهِ . وَعَنْ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ يَسْتَغُيلُ إِذَا نَزَلَ آيَطًا، وَكَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا نَزَلَ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكَعَةً، وَالْاَصَحُّ هُوَ الْاَوَّلُ وَهُوَ الظَّلَاهِرُ .

ے اگراس نے نظل نماز سواری پرشروع کی چروواتر آیا توای پریناء کرے گا۔ اور اگراس نے زشن پرایک رکعت برجی ہر پھر سوار ہو کی تو سے سرے سے پڑھے۔ کیونکہ سوار کی تھریمہ رکوع وجود کے لئے منعقد ہوئی تھی۔اس نئے کہ وہ اترے پر قادر ے۔ بندا اگروہ دونوں (رکوئ ویجود) کرے کا تو اس کی تمازی ہوگ ۔اورزمین پراتر نارکوئ ویجود کے دجوب کومنعقد کرنے والا ہے كي تدودان كاروم كے بيش نظراس كو يغير عذر كے ترك تبين كرسكا۔

اورامام ابو بوسف مینخه کے فزویک جب وہ اترے تو نے سرے پڑھے۔ اورا ی طرح امام محمد مینخه سے روایت ہے کہ بدواکے رکعت پڑھ کراترے۔ اور زیادہ سے مبلاقول ہے اور وہی ظاہر ہے۔







# فصل فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَان

﴿ بیان میں قیام کے بیان میں ہے ﴾

قيام رمضان والي فصل كي مطابقت كابيان

ہے۔مصنف نے حدیث کی اتباع کرتے ہوئے قیام کالفظ اافتیار کیا ہے حضرت ابوہرمیرہ بین تنظیمان کرتے ہیں کدرمول الله منتظم لوكول كوقيام رمضان كى ترغيب داؤت \_اورفر مايا: جس في رمضان جى ايمان داخساب كے ساتھ قيام كيانس كے كذشته كناه معاف کردیے جاتے ہیں۔اوراس نصل کی باب النوافل ہے مناسبت بیہ کراس کی تمام رکعات میں قر اُت ہے اور تر اور کی بھی تمام رکعات میں قر اُت ہے۔ الہٰداان دونوں نماز وں کی قر اُت کے اعتیار سے ایک بی جنس ہوئی۔اورمبسوط میں ہے کہ امت کااس بات پراجماع ہے کہ اہل قبلہ میں ہے کسی نے بھی تر اور کے کا انکار نبیں کیا۔جبکہ اہل روائض اس کا انکار کرتے ہیں۔

(البنائيةُرح البداية عليه صور ١٠٠١، تمانيه مليان)

#### نمازتراوت كاعتبارلغت:

· تراوی ، ترویجة کی جمع ہے اور آرام واستراحت کے واسطے ایک مرتبہ بیٹنے کیلیے استعال : وتا ہے۔ علامہ ابن منظور علم لغت کی عظيم كماب لسان العرب بين تحرير فرماتي بيل- (النراويح، جمع نرويحة و هي المرة الواحدة من الراحة تفعيلة منها مثل تسليمة من السلام، والترويسحة في شهر رمضان سميت بذالك لاستراحةالقوم بعد كل اربع ركعات) تراوح، تر دیجة کی جمع ہے اور ایک مرتبد آ رام کرنے کا نام ہے ما دہ راحت ست پروزن تفعیلہ جیسیما دہ سلام سے وزن تسلیمہ ، اور ، ہ رمضان كى تمازر اورى كوبھى اسبئے تر اورى كہتے ہيں كدلوك برجاردكعت كے بعد آرام كرتے ہيں۔

(لسان العرسية خ5 مادوروح بس 360)

صاحب مجمع البحرين لفظر او**ح كے ذیل میں رقمطر از بیں۔ (ا**لتر اوح تفاعل من الراحة لان كلا من المتر، و حيں ير يح صاحبه و صلاة التراويح المخترعة من هذا الباب لان المصلي يستريح بعد كل اربع ) آاد ( ووراحت ي باب تفعل کا مصدر ہے بینی دوآ دمیوں کا کیے بعد ویگرے میے ہے شام تک کؤئیں سے پانی کھینچا، اس لئے کہ انمیس بھی ایک تخص دوسرے کے سئے استراحت و آ رام کا باعث ہوتا ہے اور نماز تر او تک بھی اس باب سے ہے چونکہ نماز گذار ہر جار رکعت کے بعد آرام کرتاہے۔( جمع الحرین، ت2-1 ادوروح بس 244)

# مداید در دوای کارتر او تک میں او کول کوئٹ کرنے کا بیان

المنتخبُ أنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ فِي شَهْرِ رَمَطَانَ بَعُدَ الْعِضَاءِ فَيُصَلِّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ خَمْسَ المنتخباتِ، كُلُّ تَرْوِيحَةٍ بِتَسُلِيْمَتَيْنِ، وَيَجْلِسَ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ مِقْدَارَ تَرُويحَةٍ، ثُمْ يُويْرَ تَرْدِيحَاتٍ، كُلُّ تَرْويحَةٍ بِتَسُلِيْمَتَيْنِ، وَيَجْلِسَ بَيْنَ كُلِّ تَرْويحَتَيْنِ مِقْدَارَ تَرُويحَةٍ، ثُمْ يُويْرَ تَرْدِيحَةٍ اللّهُ مَرَي الْعَسَلُ عَنْ آبِي حَيْنِفَة رَحِمَهُ اللّهُ بِيمَ وَالْاَصِحُ اللّهُ النّهُ مَنذَه كَذَا رَوَى الْحَسَلُ عَنْ آبِي حَيْنِفَة رَحِمَهُ اللّهُ بِيمَ وَالْاَسِحُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَيْنَ الْعُلْرَ فِي تَرْكِهِ النَّهُ وَالسَّلَامُ بَيْنَ الْعُلْرَ فِي تَرْكِهِ الْمُؤاظَّةَ وَهُو خَشْيَةً أَنْ تَكُتُبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَيْنَ الْعُلْرَ فِي تَرْكِهِ الْمُؤاظَّةَ وَهُو خَشْيَةً أَنْ تَكُتُبُ عَلَيْهِ الْمُؤَالَةِ وَهُو خَشْيَةً أَنْ تَكُتُبُ عَلَيْهِ الْمُؤاظَةِ وَهُ وَالسَّلَامُ بَيْنَ الْعُلْرَ فِي تَرْكِهِ الْمُؤَاظَةَ وَهُو خَشْيَةً أَنْ تَكُتُبُ عَلَيْهِ الْمُؤَاظَةِ وَهُو خَشْيَةً أَنْ تَكُتُبُ عَلَيْهِ الْمُؤَاظَةً وَهُو خَشْيَةً أَنْ تَكُتُبُ عَلَيْهِ الْمُؤَاظَةً وَهُو خَشْيَةً أَنْ تَكُتُبُ عَلَيْهِ الْمُؤَالَةُ وَالسَّلَامُ بَيْنَ الْعُلْوَ فِي قَوْلِيكِهِ الْمُؤَاظَةً وَهُو خَشْيَةً أَنْ تَكُتُ بُ عَلَيْهِ الْمُؤَالُونَ وَالنَّبِي عَلَيْهِ الْمُؤَالُونَ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِونَ وَالسَّلَامُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤَامُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْوَى وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالسَّالِمُ اللّهُ الْعُلْوقُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَامُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

المدور امند المبارك من عشاء كے بعد اوكوں كا جمع : ونامستحب ب بس امام ان كو پائى ترويسى بر هائے - جرتر و بحد و مارسوں كے ساتير ہور : ور جرد و ترويكوں كے درميان ايك تر و يحد كل مقدار بيشے - مجرود ان كو وتر پڑھائے ۔ اوراغظ استحباب كا ذكر كرما على معرض ہے ۔ اور زياد و تسحح بيہ ہے كہ وہ سنت ہے ۔ امام حسن نے امام اعظم جميعت سے اس روايت كيا ہے ۔ كو تك طفا وراشد بن نے معرف الله ميں دوام فرمایا ہے ۔ اور و جم پر فرض ہونے كا انديشر تھا۔

ای بردوام فرمایا ہے ۔ اور نبی كريم منافظ ترك مواظب كا عذر بيان فرمایا ہے ۔ اور و و جم پر فرض ہونے كا انديشر تھا۔

### نمازتراوت كى شرعى حيثيت كابيان

(وَالسُّنَةُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ) لَكِنْ عَلَى وَجُهِ الْكِفَايَةِ، حَتَى لَوْ امْتَنَعَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ عَنْ إِفَامَتِهَا كَانُوا مُسِيئِينَ، وَلَوْ اَفَامَهَا الْبَعْضُ فَالْمُنَخِلِفُ عَنْ الْجَمَاعَةِ ثَارِكٌ لِلْفَضِيلَةِ لِآنَ اَفْرَاكَ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ رُوِى عَنْهُمُ النَّحَلُّفُ

وَالْمُسْنَحَبُّ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ التَّرُوبِ حَتَيْنِ مِقْدَارُ التَّرُوبِ حَدَّ، وَكَذَا بَيْنَ الْخَامِسَةِ وَبَيْنَ الْوِثُولِلْعَادَةِ أَمُلِ الْحَرَمَيْنِ، وَاسْنَحْسَنَ الْبَعْضُ الِاسْتِرَاحَةَ عَلَى خَمْسِ تَسْلِيْمَاتٍ وَلَيْسَ مُحده

کے تراوح میں سنت جماعت ہے۔البتہ بہ بطور کفامیہ ہے۔ جن کراگر مسجد والے ان کو قائم کرنے میں رک محے تو سب منابعار ہوں ہے۔ البتہ بہ بطور کفامیہ ہے۔ جن کرایا تو رہ جانے والا فضیلت کو چھوڑنے والا ہوگا۔ کیونکہ بیچھے رہ جانے کے بعدا کیلے پڑھنے کا بیان صحابہ کرام ڈنائنڈ ہے۔ بھی روایت کیا گیا ہے۔

اور درتر و یحول کے درمیان ایک تر و بحد کی مقدار بیٹھنامتخب ہے۔اورائ طرح یا نیجویں اور وتر کے درمیان بیٹھے کیونکہ اہل ترمن کی بہی عادت ہے۔اوربعض نے تر اور بح کے یا نچے سلاموں کے بعداستر احت کوستحسن کہا ہے جو کہ سیجے نہیں ہے۔

### نمازتر اوت کے وقت کابیان

وَقَوْلُهُ ثُمَّ يُوتِرُ بِهِمْ يُشِيرُ إِلَى آنَّ وَقُنَهَا بَعُدَ الْعِشَاءِ قَبْلَ الْوِتْرِ، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخ،



هدأيه ﴿ الله عَهُ الله عَهُ الله عَهُ الله عَهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الله على الله الله على الله المسئة إليها

الْعَتُمُ مَرَّةً فَلَا يُتَرَكُ لِكُسَلِ الْقَوْمِ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ النَّشَهُدِ مِنْ الدَّعَوَاتِ حَيْثَ يَرُّو كُهَا لِأَنْهَا لَلْمَعَةُ مَرَّةً فَلَا يُتَرَكُهُ لِلَّهُ لِلْمَا لَهُ عَلَى النَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ

(وَ لَا يُصَلَّى الْهِ تُو بِجَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَّضَانَ) عَلَيْهِ اِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، وَاللَّهُ اغْلَمُ الْمُورِةِ الْمُسْلِمِينَ، وَاللَّهُ اغْلَمُ الْمُسْلِمِينَ، وَاللَّهُ اغْلَمُ الْمُسْلِمِينَ، وَاللَّهُ اغْلَمُ الْمُسْلِمِينَ، وَاللَّهُ اغْلَمُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ، وَاللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ ال



## بَابُ اِدْرَاكِ الْفَرِيْضَةِ

﴿ بيرباب فرض كويا لينے كے بيان ميں ہے ﴾

ب ادراک فریضه کی مطابقت کابیان

الار الدین عینی حنقی میشند تکھتے ہیں: اس سے پہلے باب میں نواقل کا بیان ہے کیونکہ ان سے فرائفل کممل ہوتے ہیں اور علامہ بدرامدین عینی میں اس میں نازین کر سے بہلے باب میں نواقل کا بیان ہے کیونکہ ان سے فرائفل کممل ہوتے ہیں اور ملاحمہ المار فریضہ کا بیان کیا ہے تا کہ فرائض کوادائے کائل کے طور پرلیخی جماعت کے ماتحدادا کیا جائے۔ اوراس باب اس اب میں ادراک فریضہ کا بیان کیا ہے تا کہ فرائض کوادائے کائل کے طور پرلیخی جماعت کے ماتحدادا کیا جائے۔ اوراس باب الا المع مع صغیرے ہیں۔ (البنائية شرح البداية الم مع صغیرے ہیں۔ (البنائية شرح البداية الله مع مع مع مع المع الم

دوران نواقل جماعت کے شروع ہونے کابیان

(وَمَنْ صَلَّى رَكَعَةً مِنْ الطَّهُرِ ثُمَّ أَقِيمَتُ يُصَلِّى أُخْرَى) صِيَانَةً لِلْمُؤَدّى عَنْ الْبُطْلان (ثُمَّ بَذَخُلُ مَعَ الْقَوْمِ) إِخْرَازًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ (وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدُ الْأُولَى بِالسَّجْدَةِ يَقُطَعُ وَيَشُرَعُ مَعَ الْإِمَامِ هُوَ الصَّحِيحُ ) إِلاَّنَّهُ بِمَحَلِّ الرَّفُضِ، وَهَذَا الْقَطْعُ لِلإِكْمَالِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي

وَلَوْ كَانَ فِي السُّنَّةِ قَبْلَ الظُّهُرِ وَالْجُمُعَةِ فَأْقِيمَ أَوْ خَطَبَ يَقْطَعُ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَدْ قِيلَ يُتِمُّهَا .

اور جس نے ظہر کی ایک رکعت پڑھی کہ جماعت کھڑی ہوگئ تو وہ ایک رکعت کو باطل ہونے سے بیجانے کے لئے «مری رکعت اس کے ساتھ ملائے۔ بھر دو توم کے ساتھ شال ہوجائے۔ تا کہ جماعت کی فضیلت کو حاصل کرنے والا ہو۔اور اگر سر المار کوت کو جدے کے ساتھ مقید نہیں کیا تو وہ اسے ختم کردے اور سیجے قول کے مطابق امام کے ساتھ نماز شروع کردے۔ کونکہ پنتم کرنے کی جگہ ہے۔ اور یہ توڑنا تمکل کرنے کے لئے ہے۔ بخلاف اس کے کہ جب وہ فال میں ہو کیونکہ فل کوفتم کرنا تکمل

وراگر کوئی شخص ظہر اور جمعہ ہے پہلے والی سنن میں تھا کہ اقامت شروع ہوگئی یا خطبہ شروع ہو گیا تو ڈور کعتیں بڑھ کرختم کے۔اورا، م ابو یوسف میندے ہی روایت بیان کی گئے ہے۔اور بیمی کہا گیا ہے کہ وہ ممل کرے۔

نمازی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے وہ تین رکعتیں پڑھ چکا ہے (لَإِنْ كَانَ قَدْ صَدَّتَى ثَلَاتًا مِنْ الظُّهُرِ يُتِمُّهَا) لِآنَّ لِلْآكُثِرِ حُكْمَ الْكُلِّ فَلَا يُحْتَمَلُ النَّفُضُ، ب خِلاَفِ مَا إِذَا تَحَانَ فِي النَّالِيَّةِ بَعْدُ وَلَمْ يُقَيِّلْهَا بِالسَّجْدَةِ حَيْثُ يَقُطُعُهَا لِلآنَّهُ مَحَلُّ الرَّفُضِ وَيَتَعَيَّرُ ، إِنَّ شَاءَ عَادَ وَقَعَدَ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ شَاءً تَجَبُرَ قَائِمًا يَتُوى اللَّخُولَ فِي صَلاَةِ الإِمَامِ (وَإِذَا وَيَتَعَيَّرُ ، إِنْ شَاءَ عَادَ وَقَعَدَ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ شَاءً تَجَبُر قَائِمً اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالَّذِي يُصَلِّم مَعَهُمْ فَافِلَةً ﴾ لَأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَكُورُ فِي وَقُتِ وَاحِدِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَ

فجر كى سنتول كو پڑھنے اور جماعت سے ملنے كا تھم

(قَيانُ صَلَّى مِنُ الْفَجُورِ رَكَعَةً ثُمَّ أَقِيمَتُ يَفُطعُ وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ) لِآنَهُ لَوْ اَضَافَ إِلَيْهَا أُخُولى تَفُولُ ثُلُوانَ مَا الْحَاعَةُ، وَكَذَا إِذَا قَامَ إِلَى النَّانِيَةِ قَبُلَ اَنْ يُقَيِّدَهَا بِالسَّجْدَةِ، وَبَعُدَ الْإِنْمَامِ لَا يَشْرَعُ تَفُولِهُ الْجَمَّاعَةُ، وَكَذَا إِذَا قَامَ إِلَى النَّانِيَةِ قَبُلَ اَنْ يُقَيِّدَهَا بِالسَّجْدَةِ، وَبَعُدَ الْإِنْمَامِ لَا يَشْرَعُ فَي مَسَلاةِ الْإِمَامِ لِكُرَاهَةِ النَّنَقُلِ بَعُدَ الْفَجْرِ، وَكَذَا بَعُدَ الْعَصْرِ لِمَا قُلْنَا، وَكَذَا بَعُدَ الْمَغُولِ فِي صَلاقً الْإِمَامِ لِكُرَاهَةِ النَّنَالُانِ مَكُرُوهُ، وَفِي جَعْلِهَا الْبَعًا مُخَالَفَةً لِإِمَامِ .

کے اوراگراس نے فجر کی ایک رکھت پڑھی تھی کہ اقامت کہددی گئی تو وہ نمازختم کرے اور جماعت میں ان کے ساتھ شامل ہوجائے۔ کیونکہ

اگراس نے دومری رکعت ملائی تو جماعت فوت ہوجائے گی۔اورای طرح جب وہ دومری رکعت کی طرف اس کو ہجدے کے ماتھ مقید کرنے بہتے کھڑا ہو گیا۔اورا بسے نماز نجر پڑھ لینے کے بعد امام کے ساتھ نماز شروع نہ کرے کیونکہ نجر کے بعد افل مکروہ ہے۔اورای طرح عصر کے بعد کا تھم میان کر بچکے ہیں۔اور طاہر الروایة کے مطابق نماز مغرب کے بعد بھی اس طرح ہے۔کونکہ تین رکعت نفل محروہ ہے اوراس کو چارکرنے ہیں امام کی تخالفت لازم آئے گی۔

### اذان کے بعد مسجہ سے نگلنے والے کے بیان میں

(وَمَنُ دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ أَذِنَّ فِيدِ يُكُوهُ لَدُ اَنْ يَخُرُجَ حَتَى يُصَلِّى) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ " (لَا يَسُرُجُ مِنُ الْسَسْجِدِ بَعُدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ اَوْ رَجُلٌ يَخُرُجُ لِحَاجَةٍ يُرِيدُ الرُّجُوعَ)

" قَمَالَ (إِلَّا إِذَا كُمَانَ مِمَّنْ يَنْتَظِمُ بِهِ أَمُو جَمَاعَةٍ ) لِلاَّنَّهُ تَوْكُ صُوْرَةِ تَكْمِيلِ مَعْنَى (وَإِنْ كَانَ قَدُ

عَلَى وَكَانَتُ الظَّهُرُ اَوْ الْعِشَاءُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخُوْجَ) لِلاَنَّهُ آجَابَ دَاعِيَ اللَّهِ مَرَّةً (إِلَا إِذَا آخَدَ ضَلَّى وَكَانَتُ الظَّهُرُ اَوْ الْعِشَاءُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخُوْجَ) لِلاَنَّهُ الْجَمَاعَةِ عِيَانًا (وَإِنْ كَانَتَ الْعَصْرَ آوْ الْمَغُوتِ أَوْ الْمَؤْذِنُ فِيهَا) لِكُرَاهَةِ النَّتَقُلِ بَعْلَمًا . الْهُوَذِنُ فِيهَا) لِكُرَاهَةِ النَّتَقُلِ بَعْلَمًا .

. ز کااراد ورکھتا جو۔

آئے ہوں۔ البتہ وہ محض جو جماعت کا انظام کرنے والا ہے۔ کیونکہ میں طاہری طور پرترک جماعت سے جبکہ تنسی سور پہنجین ہیں مت ہے۔ اور وہ اس وقت کی نماز پڑھ چکا ہے اور برنماز ظہر یاعشاء ہے تو اس کے لئے نظیمت ، نی حرث نبیس ہے۔ یونکہ و واکید مرجبہ اوال والے کو جواب و سے کی نفت کی وجہ سے تہمت کی تو اس صورت میں اسے سرے معنی نفت کی وجہ سے تہمت کی اوال والے کو جواب و سے کی خدا ت کے بحد نفل پڑھی سامنا کرنا پڑھے گا۔ اورا گروہ نماز عمر بمغرب اور نجر میں نکل جائے خواہ مؤ ذین اقامت شروگ کرد سے کیونکہ ان کے بحد نفل پڑھی اسلاما کرنا پڑھے۔ کا دورا گروہ نماز عمر بمغرب اور نجر میں نکل جائے خواہ مؤ ذین اقامت شروگ کرد سے کیونکہ ان کے بحد نفل پڑھی اسلامان کے بحد نفل پڑھی ا

جماعت فجرك دوران سنن برصن كابيان

(وَمَنُ النّهَى إِلَى الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَنَى الْفَجْرِ: إِنْ خَشَى اَنْ تَفُوتَهُ رَكْعَةٌ وَيُهُ لِا لَهُ الْمُحْرِى يُصَلِّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَلْخُلُ إِلاَنَّهُ الْمُكْنَةُ الْمُكْنَةُ الْمُحْدِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُلُ اللّهُ لَكُلُ اللّهُ اللّهُ لَكُلُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَكُلُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَعُلُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعُلَى اللّهُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

وَالنَّفْيِسِدُ بِالْآدَاءِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ الإِمَاهُ فِي الصَّلافِةِ وَالْآفُصُ لُ فِي عَامَّةِ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ الْمَنْزِلُ هُوَ الْمَرُوِيُ عَنُ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ .

کے اور جوآ دی نماز فجر میں امام کی طرف گیا حالا تکہ اس نے فجر کی دوسنی نہیں پڑھیں۔اگرخوف ہو کہ اس کی ایک رکعت فوت ہوجائے گی۔اور وہ دوسر کی رکعت کو پالے گا۔تو وہ فجر کی دوسنن مجد کے دروازے کے پاس پڑھے بچروہ داخل ہوجائے کیونکہ اس کے لئے دونوں نصیاتیں جمع کرلینا ممکن ہے۔اوراگراہے دوسر کی رکعت کے فوت ہونے کا خوف ہوتو وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ کیونکہ جماعت کا تواب عظیم ہے اوراس کوچھوڑنے پر وعید نہایت بخت ہے۔ بخلاف سنون ظہر کے کیونکہ دونوں جاتوں م ان کا ترک کرنے میں ممکن ہے کہ انہیں فرض کے وقت ہی میں ادا کیا جاسکتا ہے یہی سیجے ہے۔ البتہ امام ابو پوسف میں ادا کیا جاسکتا ہے یہی سیجے ہے۔ البتہ امام ابو پوسف میں ادا کیا جاسکتا ہے کہ میں ادا کیا جاسکتا ہے کہ میں اور گھر کی سنون میں ایسانہیں ہے۔ جسے ہم ان شا والقد بیان کر ہی ہے۔ اور فجر کی سنون میں ایسانہیں ہے۔ جسے ہم ان شا والقد بیان کر ہی

مسجد کے دروازے کے پاس اوا کرنے کی قید نگانام تجدیں اوا ٹیکن کراہت پر دلالت کرتی ہے۔جبکہ اہام نماز میں ہو۔ کونکہ تمام سنن ونوافل میں فضیلت انہیں گھر میں پڑھنے میں ہے۔اور یہی نبی کریم مُلَّاتِیْنِ انے روایت کیا گیاہے۔

نماز فجر كي سنتول كي قضاء كاحكم

قَىالَ (وَإِذَا فَاتَنَهُ وَكُعَنَا الْفَجْرِ لَا يَقُضِيهِمَا قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) لِآنَهُ يَبْقَى نَفَّلا مُطُلَقًا وَهُوَ مَكُرُوهٌ بَعُدَ الصَّبْحِ (وَلَا بَعُدَ ارْتِفَاعِهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: آحَبُ إِلَى أَنْ يَقُضِيَهُمَا إِلَى وَقُتِ الزَّوَالِ) لِآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَطَاهُمَا بَعُدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ غَدَاةَ لَيُلَةِ التَّعُرِيسِ.

وَلَهُ مَا أَنَّ الْاَصْلَ فِي السُّنَّةِ آنُ لَا تُقْضَى لِاخْتِصَاصِ الْقَضَاءِ بِالْوَاجِبِ، وَالْحَدِيثُ وَرَدَ فِي قَصَائِهَا تَبُعًا لِلْفُرْضِ فَبَقِى مَا رَوَاهُ عَلَى الْاَصْلِ، وَإِنَّمَا تُقْضَى تَبُعًا لَهُ، وَهُوَ يُعَمِلِّي بِالْجَمَاعَةِ وَصَلَابُهُ اللَّهُ مَا لِلْفَرْضِ فَبَقِى مَا رَوَاهُ عَلَى الْاَصْلِ، وَإِنَّمَا تُقْضَى تَبُعًا لَهُ، وَهُو يُعَمِلِي بِالْجَمَاعَةِ أَوْ وَحُدَهُ إِلَى وَقُبُمَا بَعُدَهُ الْحَتَلاثُ الْمَشَائِحُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ . وَآمَّا سَائِرُ السَّنَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

کے اور جس آدمی کی تجر کی دوسنتیں قضاء ہو تئی تو وہ طلوع سوری سے پہلے ان کی تضاء نہ کرے۔ کیونکہ دہ مطلقا لفل ہاتی رہ کئیں اور فل پڑھنا سم کے بعد مکر وہ ہے۔ جبکہ شخیین کے نز دیک سورج بلند ہونے کے بعد بھی قضہ نہیں ہے۔

اورا ہام محمد مرسیدے فرمایا: مجھے تو بیر پسندہے کہ میں وقت زوال تک ان کی قضاء کرنے کا حکم دوں۔ کیونکہ نبی کریم مالیٹیل نے تعریس کی رات کوسورج کے بلند ہوجانے کے بعدان کوقضاء کیا تھا۔

اور شیخین کی دلیل بیہ ہے کہ سنت میں اصل بیہ ہے کہ ان کی قضاء نہ کی جائے کیونکہ قضاء واجب کے سرتھ خاص ہے۔ اور حدیث میں ان کی قضاء کا بیان فرض کے تابع ہونے کی وجہ سے ذکر ہوئی ہے۔ لہٰذا اس کے سواائی آصل پر باقی ہے۔ اور ان کی قضاء فرض کے تابع ہوگی خواہ وہ جماعت سے پڑھے یا اکیلا پڑھنے والا ہو۔ اور اس کے بعد میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے۔ اور تمام سنتوں کی قضاء وقت کے بعد تنہا نہ ہوگی۔ جبکہ فرض کے تابعیت میں ان کی قضاء پر مشائخ نے اختلاف کیا ہے۔

### مدرك ايك ركعت ظهر مين شار بهوگايانهين

وَمَنُ أَذُرَكَ مِنْ الظُّهْرِ رَكْعَةً وَلَمْ يُدْرِكَ التَّلاتَ فَانَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ:

مدایه در برازیاری کی در اور ایران کی در اور ای

بعث یک اور جس نظر کا ایک رکعت بال اور اس نے تمن رکعتوں کوئیں بایا تو وہ ظر کو جماعت کے ساتھ پر سے والانیس اور اس نے جماعت کے ساتھ بر سے والانیس مینید نے فر مایا: کہ اس نے جماعت کی نسیات کو پالیا ہے۔ کیونکہ جس نے آخرشکی کو بایا تو وہ اس چیز کو پالیے والا ہے اور امام کھ جوان اور اس ماسل کرنے والا ہے۔ البتداس نے ظہر کی جماعت کو حقیقت کے ساتھ نبیں پڑھا اور اس طرح الجن تسمی بندا وہ اس مانٹ بوجا نے گا۔ اور وہ اپن تم " لا یُصَلِّی الظَّفِر بِالْجَمَاعَة " میں حانث ند ہوگا۔ اور وہ اپن تم " لا یُصَلِّی الظَّفِر بِالْجَمَاعَة . " میں حانث ند ہوگا۔

فرض نماز کی ادائیگی کے بعدای مسجد میں نوافل کا بیان

(وَمَنُ آتَى مَسْجِدًا قَدْ صَدَّى فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَتَطَوَّعَ قَبُلَ الْمَكْتُوبَةِ مَا بَدَا لَهُ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ) وَمُرَادُهُ إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضِيقٌ تَرَكَهُ .

إِلَّهُ مِلْهُ الْحَدُّا فِي غَيْرِ سُنَّةِ الظَّهُرِ وَالْفَجْرِ لِآنَ لَهُمَا زِيَادَةُ مَزِيَّةٍ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي الْأَخْرِى " (مَنُ تَوَكَ الْاَرْبَعَ قَبَلَ لَيْ الْفَجْرِ " (صَلَّ تَوَكَ الْاَرْبَعَ قَبَلَ الظَّهْرِ لَمْ تَنَلَّهُ شَفَاعَتِى) " وَقِيلَ الْمَحْدِيعِ لِآنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَاظَبَ عَلَيْهَا الظَّهْرِ لَمْ تَنَلَّهُ شَفَاعَتِى) " وَقِيلَ هَنْ الْجَمِيعِ لِآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَاظَبَ عَلَيْهَا الظَّهُرِ لَمْ تَنَلَّهُ شَفَاعَتِى) " وَقِيلَ هَنْ الْجَمِيعِ لَآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَاظَبَ عَلَيْهَا الطَّهُرِ لَمْ تَنَلَّهُ شَفَاعَتِى) " وَقِيلَ هَنْ الْجَمِيعِ لَآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَاظَبَ عَلَيْهَا إِللَّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ے اور جو تفص کسی الیم مسجد میں آیا جس میں نماز ہو پیکی ہے تو اس کے لئے کوئی حرج نہیں کہ و وفرض ہے پہلے نو افل پڑھے وقت کی مخوائش کے مطابق جس قدر جا ہے پڑھے۔اور اس کامعن یہ ہے کہ جب وقت میں وسعت ہواور اگر وقت تھوڑا ہو تو (نفل) مچھوڑ دے۔

اور کہا گیا ہے کہ تھم نماز ظہر دنجری سنتوں کے علاوہ جس ہے۔ کیونکہ ان دونوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ نبی کر یم سَوَّتِ نے نجری سنن کے بارے جس فرمایا: ان کو پڑھوا گر چہہیں گھوڑے روند ڈالیں۔اور وومری حدیث جس ہے۔ جس نے ظہر سے پہلے چار رکفیس چھوڑ دیں اس کومیری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔اور سیجی کہا گیا ہے کہ تھم تمام سنتوں کے بارے جس ہے کیونکہ تبی کریم موقیق نے جماعت کے فرائض کو اداکر نے کے ساتھ ساتھ ان پر دوام فرمایا ہے۔اور سنت ٹابت ہی مواظبت سے ہواکرتی سے رافضل سے کہان سنن کوکی حال میں بھی نہ چھوڑ ا جائے کیونکہ بیفر انقل کو پوراکرنے والی ہیں۔البتہ جب وقت کے فوت ہونے کا خوف ہو۔ (قو جائزے واللہ اعلم)۔



جس في امام كوركوع من نه بايا تومدرك ركعت نهوركا:

(رَمَنْ النّهَى إِلَى الإِمَامِ فِي رُكُوعِهِ فَكَبَّرَ وَرَقَفَ حَنّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ لَا يَصِيرُ مُهُ لِكَا لِيَالَا السّرَكْعَةِ خِلَافًا لِلزَّفْرَ) هُو يَقُولُ: آذرَكَ الْإِمَامَ فِيْمًا لَهُ خُكُمُ الْقِيَامِ فَصَارَ كَمَا لَوُ آذرَكَهُ فِي السّرَكْعَةِ خِلَافًا لِلزَّفْرَ وَلَكُمْ الْفَيَامِ فَصَارً كَمَا لَوُ آذرَكَهُ فِي السّرَكَةِ فِي الْقِيَامِ وَلَا السّرَكَة فِي الْقِيَامِ وَلا فَي الرّحُوعِ فَي اللّهُ مَا السّرَكَة فِي الْقِيَامِ وَلا فَي الرّحُوعِ فَي اللّهُ مُو عَلَى الرّحُوعِ فَي اللّهُ عَلَى الرّحُوعِ فَي الرّحَاءِ فَي الرّحَاءُ الرّحَاءُ فَي الرّحَاءُ فَي الرّحَاءُ فَي الرّحَاءُ الرّحَاءُ الرّحَاءُ الرّحَاءُ الرّحَاءُ الرّحَاءُ الرّحَاءُ الرّحَاءُ الرّحَةُ الرّحَاءُ الرّحَاءُ الرّحَاءُ الرّحَاءُ الرّحَاءُ الرّحَاءُ ال

ادرجس فنص نے امام کورکوئی میں پایا ہیں اس نے تھیر کئی اور پچو تھیراتی کہ امام نے رکوئ سے مرافی اور اس کے دکھت کو پانے والا المین ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے امام کوالیسے حال میں پاکھت کو پانے والا ہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے امام کوالیسے حال میں پاکھ وہ تکم تیام تعارف تعدید میں تیام کو پانے والا ہے۔ جبکہ ہماری دلیل رہے کہ افعال نماز میں مشارکت شرط ہے جوندرکوئ میں پائی جارتی ہے اور زبی تیام میں پائی جارتی ہے۔

امام سے پہلے رکوع کیا تو تھم

(وَكُورُ رَكِعَ الْمُفْتَدِى قَبْلَ إِمَامِهِ فَآذُرَكُهُ الْإِمَامُ فِيهِ جَازَ) وَقَالَ زَفَرُ: لَا يُجْزِئُهُ لِآنَ مَا آتَى بِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ غَيْدُ مُغْنَذٍ بِهِ هَلْكَذَا مَا يَنْنِيهِ عَلَيْهِ . وَلَنَا آنَّ الشَّرُطَ هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِي جُزْءٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي الطَّرَفِ الْآوَلِ .

کے اوراگرمنفتدی نے امام سے پہلے رکوع کرلیا مجرامام نے اس کورکوع میں پانیا تو جائز ہے۔اورامام زفر بہتیا نے فرمایا کانی ند بوگا۔ کیونکہ منفتدی نے جورکوع امام سے پہلے کیا وہ معتبر نہیں ہے۔ جواس پر جنی بوگا وہ بھی ای طرح فیرمعتبر ہوگا۔ بہد ہماری دلیل یہ ہے کہ شرط ایک مجمل طرف کی طرح ایک جزئے۔اللہ بی سے زیادہ جائے والا ہے۔

----

# مايه د برادلين)

## بَابُ فَضَاءِ الْفُوَائِت

﴿ بيرباب فوت شده نمازوں كى قضاء كے بيان ميں ہے ﴾

ب تفناء الفوائت كى مطابقت كابيان

ال ال الم القد الواب سے مؤخر كرنے كى وجوه حسب ذيل إلى الى كى كى وجديد ہے كداوا واصل ہے جبكہ تعدا واى كى اں؛ رئے ہے۔ اس کی دوسری دجہ رید ہے کہ ادا و تھم شرک سے کالل طریقے سے بری الذمہ ہوتا ہے جبکہ تضا وطریقہ ناتص ہے۔ اس کی زئے ہے۔ اس کی دوسری دیا میں سر دیا ہے کہ دیا ہے۔ اس کی ارا استهادا تلم ادا میکی میں اس طرح ہے کہ جس طرح کسی کواصلی چیز میردکرنا ہے۔ جبکہ تضا واس طرح ہے کہ سی کوشلی چیز جبر کا دجہ ہے کہ اور میں میں است میں است کا جس سے کہ جس کو سی کا میں اور کسی کوشلی چیز مرن ہے۔ مرد کرنا ہے۔ اس کی چوتی وجہ یہ ہے کہ اوا واجر وٹو اب کے ساتھ ہے جبکہ تضا وزجر وٹو تائے کے ساتھ ہے۔ اس کی یا تجویں وجہ یہ ہے مرد سنتا مرق على ملدر به تا ہے جبکہ قضاء میں تھم شری علی غیر محلّہ ہوجا تا ہے۔ اس کی چھٹی دجہ رہے ہے۔ اداء کے لئے اوقات معینہ کیاداء سے مشرق علی میں آنہ ہے۔ ب ورجد نفاه من اوقات كالعين فتم موجاتي ہے۔ بلكه اوقات مباحد ميں جب جا بيں پڑھ سكتے ہيں۔ احكام شرع من تعيين اوقات ے ادا یکی میں آسانی ہے۔ اور فہم میں موانت ہے۔ اس کی ساتویں وجہ بیہ ہے کہ دجود قضاء دجود اداء کا مختاج موتا ہے۔ کیونکہ جب ى اولى المار يعنى ادا و كالتم نبيس بإياجا تا اور پيمرجب اس كى ادائيكى كوترك ندكيا جائة تب تك تلم نضاء تابت ند موكار تبذا سلب ری مے طور پر بھی قضا و کا دجو دھم ادا و پر موتوف ہے۔ ( ابن معادت رضوی عفی عند )

### فوت شده نمازوں کی قضاء کرنے کابیان

(وَمَنْ قَالَتُهُ مَلَاقًا فَطَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَقَلَّمَهَا عَلَى فَرْضِ الْوَقْتِ) وَالْاصْلُ فِيهِ أَنَّ التَّوْتِيبَ يُنَ الْفُوَائِتِ وَلَمْ ضِ الْوَقْتِ عِنْدَنَا مُسْتَحَقٌّ . وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مُسْتَحَبُّ، لِلاَنَّ كُلَّ فَرْضِ أَصْلُ بنَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ شَرْطًا لِغَيْرِهِ

وَلَنَا قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيهَا فَلَمْ يَذُكُرُهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ الَّتِي هُوَ فِيهَا ثُمَّ لِيُصَلِّ الَّتِي ذَكَرَهَا ثُمَّ لِيُعِدِّ الَّتِي صَلَّى مَعَ الإمَام) " (وَلَوْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ يُقَلِّمُ الْوَقْتِيَّةَ ثُمَّ يَقَضِيهَا) لِلَانَّ التَّرْتِيبَ يَسْقُطُ بِضِيقِ الْوَقْتِ، وَكَذَا بِالنِّسْيَانِ وَكَثْرَةِ الْفَوَائِتِ كَى لَا يُؤَدِّى إِلَى تَفُويتِ الْوَقْتِيَّةِ،

وَلُوْ قَلَامَ الْفَائِنَةَ جَازِ لِآنَّ النَّهُي عَنْ تَقْدِيمِهَا لِمَعْنَى فِي غَيْرِهَا، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةً وَقَلَّمَ الْوَقْتِيَّةَ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لِلاَّذَّ ۚ أَذَّاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا النَّا بِتِ بِالْحَدِيثِ \_



اور جب کی خفس کی نماز قوت ہوجائے تو وہ یاد آنے پراس کی قضاء کرے اور وقتی فرض پر مقدم کر سے کے کوئے گانوان سے کہ ہمارے نز دک وقت نماز ول اور فوت ہونے والی نماز ول کے درمیان تر تبیب داجب ہے۔ اور اہام ثمافعی میں میں اور سے است میں میں اور فوت ہوئے والی نماز ول کے درمیان تر تبیب داجب ہے۔ اور اہام ثمافعی میں اور اور اہام ثمانو کیک منافظ المرايا جو من نماز بهلا كرسو كميايا جس نے نماز كو بهلا ديا پس اسے ياد نه رہاليكن جب وہ امام كے مماتھ ہے تو دى نماز یر سے .. جس میں وہ موجود ہے۔ پھروہ پڑھے جواس کو یادا آئی ہے اور پھراس کا اعاد دکرے جواس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے۔ اوراگراس کوونت کے نکل جانے کا اندیشہ ہوتو وہ وقتیہ کومقدم کرے ادر مجر قضا ونماز پڑھے۔ کیونکہ ونت کی تکی کی دجہ تر تیب ساقط ہوجاتی ہے۔اوراس طرح بھول جانے اور کثرت نوائت کی دجہ سے تر تیب ساقط ہوجاتی ہے تا کہ وقتیہ کی تفویت مازم

اوراگراس نے تنگی وقت کے باوجود فائنۃ کومقدم کیا تو جائز ہے کیونکہ فائنۃ کومقدم کرنے کی ممانعت ایسے تھم کی وجہ ہے ہو غیر کے حق میں ہے۔ بخلاف اس کے جب وقت میں وسعت ہوا دراس نے دقتیہ کومقدم کیا تو جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے نماز كواس وفت سے بہلے اواكرنيا ہے جوحديث سے ثابت ہے۔

### فوت شده نمازول میں ترتیب کابیان

(وَلَوْ فَمَاتَتُهُ صَلَوَاتٌ رَتَّبَهَا فِي الْقَضَاءِ كَمَا وَجَبَتْ فِي الْآصْلِ) " (لِأَنَّ النّبِيّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ شُعِلَ عَنْ آرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَفَضَاهُنَّ مُرَبِّبًا، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا كُمَّا رَايُتُمُونِي أَصَلِى) " (إِلَّا اَنُ تَزِيدَ الْفَوَائِثُ عَلَى سِتِّ صَلَوَاتٍ) ِلِأَنَّ الْفَوَائِثَ قَدْ كَثُوتُ (فَيَسْقُطُ التَّرِيبُ فِيْسَمَا بَيْنَ الْفَوَالِتِ) نَفْسِهَا كَمَا سَقَطَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَقْتِيَّةِ، وَحُدُ الْكُثْرَةِ أَنْ تَصِيرَ الْلَهَ وَالِسَتُ سِنًّا لِنُحُرُوجِ وَقُتِ الصَّلَاةِ السَّادِسَةِ وَهُوَ الْمُوَادُ بِالْمَذَّكُودِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَهُوَ قُولُهُ " (وَإِنْ فَى انْشُهُ ٱكْثَرُ مِنْ صَلَاةٍ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ٱجْزَاتُهُ الَّتِي بَدَا بِهَا) لِآنَهُ إِذَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ

وَعَنْ مُحَبَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَّهُ اغْتَبَرَ دُخُولَ وَقُتِ السَّادِسَةِ، وَالْاَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ لِاَنَّ الْكُثْرَةَ بِالدُّنُولِ فِي حُلِّ التَّكْرَارِ وَذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ،

ك ادراگراس كى چندنمازى من تضاء بهوئى بين توان كى قضاء بين وى ترتيب ركھے جس طرح و وامل مين واجب بوئي تھیں کیونکہ نبی کریم مظافیظ جب بوم خندق نمازوں ہے مصروف کیے گئے تو آپ مَلَّفِظُ نے ترتیب سے قضاء کیا۔ پھر فر مایا:تم اس طرح نماز پڑھوجس طرح مجھے نماز پڑھتے ویکھو لیکن جب بیٹوائٹ زیادہ ہوکر چھ ہوگئیں۔تو بیہ کٹرت فوائٹ ہوگئی پس ان کے درمیان ترتیب ساقط ہوگئی۔اورسقوط ای طرح ہے جس طرح وقعیہ اور فائنۃ کے درمیان ہوتا ہے۔اور کثرت کی تعریف یہ ہے کہ مدایه در از این ا

جینی ناز کاون نقل جائے۔ اور جائع صغیر علی بھی مراد ذکر کی تی ہے۔ اور دوب ہے کہ جب ایک دن رات بن زیادہ ہو کئیں جب ہوجائے کی وہ نماز جس سے ابتداء کی تھی۔ کیونکہ جب وہ ایک دن رات زیادہ ہوئی آفوہ چوہ ہو گئیں۔ جائز ہوجائے کی دہ نماز جس سے ابتداء کی تھی۔ کیونکہ جب وہ ایک دن رات زیادہ ہوئی آفوہ ہوئیں آفوہ ہوئیں۔ اور امام میں برخوات میں روانت بیان کی گئے ہے کہ انہ ل نے چھٹی نماز کے وقت کے داخل ہونے کا انتہا، کیا ہے لیکن قول اول زیادہ تی ہے۔ کیونکہ کش سے محرار کی حدیث واخل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ پہلے قول کی صورت میں ہوگا۔

#### فوائت قديمه وحديثه كابيان

وَلَوْ اجْمَهُ مَعَ مَا الْفَوَائِتُ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ، قِيلَ تَجُوْزُ الْوَقْبَيَّةُ مَعَ تَذَكُّرِ الْحَدِيثَةِ لِكُثْرَةِ الْفَوَائِتِ، وَقِيلَ لَا تُجُوزُ وَيُجْعَلُ الْمَاضِي كَانْ لَمْ يَكُنْ زَجْرًا لَهُ عَنْ النَّهَاوُنِ وَقُولُ وَيُجْعَلُ الْمَاضِي كَانْ لَمْ يَكُنْ زَجْرًا لَهُ عَنْ النَّهَاوُنِ وَلَيْ قَلْمَ الْفَوَائِتِ حَتَّى قَلَّ مَا بَقِي عَادَ التَّرْتِيبَ عِنْدَ الْبَغْضِ وَهُو الْاَظْهَرُ، فَانَّهُ رُوِى وَلَيْ فَي عَادَ التَّرْتِيبَ عِنْدَ الْبَغْضِ وَهُو الْاَظْهَرُ، فَانَهُ وَلِي تَعَنَّى مُحَمَّدٍ فِيْمَنْ تَرَكَ صَلَاةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَجَعَلَ يَقْضِى مِنْ الْغَدِ مَعَ كُلِّ وَقُتِيَةٍ فَالْتَةً فَالْفُوالِتُ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيْمَنْ تَرَكَ صَلَاةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَجَعَلَ يَقْضِى مِنْ الْغَدِ مَعَ كُلِّ وَقُتِيَةٍ فَالْتَةً فَالْفُوالِتُ عَلَى مُعَمَّدٍ فِيْمَنْ تَرَكَ صَلَاةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَجَعَلَ يَقْضِى مِنْ الْغَدِ مَعَ كُلِّ وَقُتِيَةٍ فَالْفُوالِتُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَالْتِهُ فَالْفُوالِتُ فَلَا الْعَلَاقِ وَلَا الْعَلَاقِ اللّهُ وَالْتَهُ فَالْفُوالِتُ فَلَا الْعَشَاءَ الْلَاحِيرَة لِلّهُ لَا فَائِمَ اللّهُ فَي عَلَيْهِ فَى ظَيْهِ حَالَ الْفَوَائِتِ فِي عَلَيْهِ عَالَى اللّهُ الْعِشَاءَ الْاحِيرَة لِلْاكَ إِلّا الْعِشَاءَ الْاحِيرَة لِلاَنَهُ لَا فَائِعَةً عَلَيْهِ فِي ظَيْهِ حَالَ الْوَلَاقِيلَ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَشَاءَ الْاحِيرَة لِلْاكَ إِلّا الْعِشَاءَ الْاحِيرَة لِلْاكَ إِلّا الْعِشَاءَ الْاحِيرَة لِلْا لَهُولِيلًا إِلْهُ وَلِي الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَى ظَيْهِ حَالَ الْوَلِيلُولُ الْعَشَاءَ الْاحِمْدَاءَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُعْمَالُهُ وَالْمُوالِيلُهُ الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَامِ الْعَلَالِي الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعِنْ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَيْهِ الْعَلَامُ اللْعُلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ الْعُلِيمُ اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللْعُلَامُ الْعُلْمُ اللّهُ ا

ے اوراگرقد یمہ وجدیدہ فوت شدہ نمازی بی جمع بو تکیس تو کہا گیا ہے کہ جدیدہ یاد ہونے کے باوجود و تنیہ کوا واکرنا جائز ہے کیونکہ فوائٹ کی کثرت ہے۔اوریہ بھی کہا گیا ہے کہ جائز نبیں ہے۔اورگز ری ہوئی نمازوں کومعدوم قرار دیا جائے تا کہاہے ستی کا احداس ہوجائے۔

اوراگراس نے پچیفوائت تضاء کین کہ باتی جیسے کم رہ گئیں تو بعض کے زدیک اس کی ترتیب لوٹ آئے گی اور زیا وہ طاہر بی تول ہے۔ امام مجمد میں تنظیم نے دن رات میں نماز کو جھوڑ ااورا گلے دن ہر نماز کے ساتھ فائنہ کی تضاء کی ۔ تو جائز ہے کیونکہ فوائن ہیں جائز ہوتی ہیں۔ اوراگر وقتیہ کو مقدم پڑھا تو وہ وقتیہ فاسد ہیں۔ کیونکہ وہ قلنت کی مقدار میں داخل ہو تنظیل ۔ اورعشاء اخیرہ کے سوااگر دقتیہ کومؤ خرکرے تب فاسد ہے۔ کیونکہ اوائیگی کی صالت میں اس کے کمان کے مطابق اس پرکوئی فائن ہیں۔ ۔ اس پرکوئی فائن ہیں۔ ۔

### ظهرند برصف والعكانماز عصر يرصف كابيان

(وَ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَهُو ذَاكِرٌ آنَهُ لَمُ يُصَلِّ الظُّهُرَ فَهِى فَاسِدَةٌ إِلَّا إِذَا كَانَ فِى آخِرِ الْوَقْتِ) وَهِى مَسْالَةُ التَّرْتِيبِ (وَإِذَا فَسَدَتُ الْفَرُضِيَّةُ لَا يَبْطُلُ اَصَلُ الصَّلَاةِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَآبِى وَهِى مَسْالَةُ التَّرْتِيبِ (وَإِذَا فَسَدَتُ الْفَرُضِيَّةُ لَا يَبْطُلُ اَصَلُ الصَّلَاةِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَبْطُلُ لِآنَ التَّحْرِيمَةَ عُقِدَتُ لِلْفَرْضِي، فَإِذَا بَطَلَتُ الْفَرْضِيَّةُ بَطَلَتُ . وَلَهُ مَعَمَّدٍ يَبْطُلُ إِلَانَ التَّحْرِيمَةَ عُقِدَتُ لِلْفَرْضِيَّةِ فَلَمُ يَكُنُ مِنْ صَرُورَةٍ بُطُلَانِ الْوَصُفِ وَلَهُ مَا الْفَرْضِيَّةِ فَلَمْ يَكُنُ مِنْ صَرُورَةٍ بُطُلَانِ الْوَصُفِ الْفَهُرَ ضِيَّةٍ فَلَمْ يَكُنُ مِنْ صَرُورَةٍ بُطُلَانِ الْوَصُفِ الشَّهُ اللهُ السَّلَانُ الْآصُلِ الصَّلَاقِ بِوَصُفِ الْفَرْضِيَّةِ فَلَمْ يَكُنُ مِنْ صَرُورَةٍ بُطُلَانِ الْوَصُفِ الْفَهُرَ فِي اللهَالَانُ الْآصُلِ الصَّلَاقِ بِوصُفِ الْفَرْضِيَّةِ فَلَمْ يَكُنُ مِنْ صَرُورَةٍ بُطُلَانِ الْوَصُفِ الْفَرْضِيَةِ فَلَمْ يَكُنُ مِنْ صَرُورَةٍ بُطُلَانِ الْوَصُفِ الْفَوْمِ فَا الشَّكُونَ مِنْ صَرَورَةٍ بُطُلَانُ الْالْهُ اللَّهُ الْمُ الْمَادُ الشَّلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُولَ الْمَادُ الشَّلُونَ الْوَالَةُ مَا الشَّلُونَ الْوَالِي الْوَالِي الْمَادُ الْقُلُولُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَادُ الْعَلَانُ الْعُلُولُ الْمُعْرُولُ الْعُولُ اللْعُلُولُ الْمُ الْمَادُ اللَّهُ الْفَالِيَةُ الْمُلْتَى الْمُعْرَالِ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِيقَ الْمُعْمَلُ اللْفَالِي الْمُعْمُولُ الْمُ الْمُؤْمِولُ الْمُعْلِى الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُعُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُولُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْ

انْقَلَبَ الْكُلُّ جَائِزًا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَفْسُدُ فَسَادًا بَاتًا لَا جَوَازَ لَهُ بِعَالِ) وَظَذ

غُرِفَ لَمُلِكَ فِي مَوْضِعِهِ .

موسے والے اور جس نے عمر کی نماز پڑھی حالا تکہ اس کو یاد ہے کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو یہ عمر فاسد ہوئی عرب اس کا مرا المراد المرد م مند کے نزدیک باطل ہوجائے گا۔ کیونکہ فرض کو باعد صنے والی تحریمہ ہے اور جب وہ باطل ہوئی تو فرمنیت بھی باطل ہوئی اور سیخین کی دلیل بیہ ہے کہ تر بیروصف فرمنیت کے ساتھ اصل نماز کو باعد ھے والی ہے۔ لہٰذا دصف کا باطل ہونا اصل کے باطل ہونے کو لازم تیں ہے۔

پرعمر کا فساد موتوف ہوجائے گا۔ جی کہ اگر اس نے چینمازیں پڑھیں اور اس نے ظہر کا اعادہ نہ کیا تو اہام اعظم میلیدے نزد يك سارى تمازى مائز بوكر فاسد بوجائيل كين اورصاحبين كيزد يك عمريتني طور پر فاسد بوگي اوراب كسي طرح بحي جائز خبیں ہوسکتی۔ اور اس کا عظم اس کے اپنے موقع پرمعلوم ہو چکا ہے۔

فجريد صف والاجبكهاس وترول كي قضاء يادب:

(وَكُوْ صَسَلَى اللَّفَجُرَ وَهُوَ ذَاكِرٌ آنَهُ لَمْ يُوتِرْ فَهِيَ فَايِسَدَةٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) خِلِاقًا لَهُ مَا، وَهَا ذَا بِسَاءً عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبَةٌ عِنْدَهُ مُنَةٌ عِنْدَهُمَا، وَلَا تَرْتِيبَ فِيمَا بَيْنَ الْفَرَائِصِ وَالسُّنَنِ، وَعَلَى هِلْمَا إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ تَوَصَّا وَصَلَّى السُّنَّةَ وَالْوِتْرَ فُمَّ تَبِينَ آنَهُ صَلَّى الْجِشَاءَ بِعَيْسِ طُهَارَةٍ فَجِنْدَهُ يُعِيدُ الْجِشَاءَ وَالسَّنَنَ دُوْنَ الْوِتْرِ، لِأَنَّ الْوِلْوَ فَرْضَ عَلَى جِدَةٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُعِيدُ الْوِتْوَ ايَضًا لِكُونِهِ تَبَعًا لِلْعِشَاءِ، وَاللَّهُ اعْلَمُ .

ادر اگرای نے جرکی نماز پڑھی اور اسے بیاد ہے کہ اس نے وتر نیس پڑھے تو اس کی بینماز فاسد ہے۔ بیام اعظم مطالا كنزديك بجبكهما حبن فاختلاف كياب اورا ختلاف كى بناء بيب كدام اعظم بخطة كزريك وترواجب ہاورصاحین کے نزد یک وترسنت ہے۔ اور فرائض وسنن کے درمیان ترتیب نیس ہے۔ اور اختلاف کی بناو پر بیمسکلہ ہے کہ جب مس نے عشاء کی نماز پڑھی پھراس نے دضوکیا اور اس نے سنت اور نماز وتر پڑھی پھراس پر ظاہر ہوا کہ اس نے نماز عشاء بغیر وضو کے پڑھی ہے۔ پس اہام اعظم میں دونوں کے مزد میک وہ عشاء وسنن دونوں کا اعادہ کرے سوائے وقر کے کیونکہ ان کے نزدیک وقر ایک الگ فرض ہے۔اور صاحبین کے نزدیک وہ ای طرح وڑ کا اعادہ بھی کرے گا۔ کیونکہ وہ عشاء کے تابع ہیں۔اللہ بی سب سے زیادہ جانے دالاہے۔



### باب سجود السهو

### ﴿ بيرباب مهوك سجدول كے بيان ميں ہے ﴾

بإب جود مهوكي مطابقت كابيان

بنت میں بیض ایسے عوارض لائق ہوتے ہیں جن سے نماز فاسد ہوجاتی ہے لیکن مجدہ مہوجی انہی عوارض میں ہے بعض عوار خرر کے بدلے میں کیا جاتا ہے۔اگر چہ یہ می عارضہ ہے لیکن اس عارضہ سے تفاظت کے لئے مجدہ مہولا زم کیا حمیا ہے تا کہ نماز کی حفاظت رہے۔ای وجہ سے مصنف نے اس باب کو دیگر عوارض سے مؤخر ذکر کیا ہے۔اور مجدہ تلاوت سے مقدم ذکر کرنے کی وج اس باب میں کثرت وقوع کی علت ہے۔

سیدہ مہوکرنے کا تھم

نماز کے سنن وستحبات اگرترک ہوجا کیں تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی بینی نماز سے جو جاتی ہے اور نماز کے

زائض میں سے کوئی چیز اگر سہوآ یا عمراً چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے جس کا کوئی مذارک نہیں جس کی وجہ سے نماز کا اور نماز فاسر
اعادہ ضروری ہوتا ہے ۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی چیز عمراً چھوڑ کی جائے تو اس کا بھی مذارک نہیں ہوسکتا اور نماز فاس
ہوجاتی ہے اور اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی چیز عمراً نہیں بلکہ سہوآ چھوڑ دی جائے تو اس کا تدارک ہوسکتا ہے اور و
مذارک بیہ ہے کہ قعدہ اخیر میں التحیات درود شریف اور دعا حسب معمول پڑھ کر سلام پھیرا جائے انہی سجدوں کو سجدہ سہو کہا جا

### سجده مجوك وجوب وادائيكى كاطريقه

(بَسُجُ لُولِلسَّهُ وِ فِي الْزِيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ سَجُلَتَيْنِ بَعُدَ السَّلامِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلامِ لِمَا رُوِى (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سَجَدَ لِلسَّهُو قَبْلَ السَّلامِ) وَرُوِى آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَلُوى آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لِكُلِّ سَهْوِ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلامِ) وَرُوِى آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لِكُلِّ سَهْوِ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلامِ) وَرُوِى آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُو بَعْدَ السَّلامِ) فَتَعَارَضَتْ رِوَايَتَا فِعْلِهِ فَيَقِى التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ وَالسَّلامُ (سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُو بَعْدَ السَّلامِ) فَتَعَارَضَتْ رِوَايَتَا فِعْلِهِ فَيقِى التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ سَالِمًا، وَلاَنَّ سُجُودَ السَّهُو مِمَّا لَا يَتَكُورُ فَيُوَّحُرُ عَنْ السَّلامِ حَتَّى لَوْ سَهَا عَنْ السَّلامِ يَنْجَبِرُ اللَّهُ وَالْمَدِيحُ صَرِقًا لِلسَّلامِ الْمَدُكُورِ اللَّي بِعَدِيلُ هُوَ الصَّحِيحُ صَرِقًا لِلسَّلامِ الْمَدُكُورِ اللَّي بِعَدْ السَّهُ وَالْمَدِيحُ صَرِقًا لِلسَّلامِ الْمَدُكُورِ اللَّي بِعَلَيْ مَتَيْنِ هُوَ الصَّحِيحُ صَرِقًا لِلسَّلامِ الْمَدُكُورِ الْمَ

کیکے زیادتی دنتھان کی مورت میں وہ ملام کے بعد مہوکے دو تجدے کرے پھر وہ تشہد پڑھے پھر وہ مرام پھر مسامہ جاری م امام شافعی بور ہوئے کے نزویک دومرام سے پہلے مہد کے دو تجدے کرے۔اس کی روایت کی وجہ سے کہ نبی کریم خاندا نے مرام یہ کے تجدہ مہوکیا۔

اور ہی ری ولیل یہ ہے کہ نی کریم مُؤین نے فرمایا: ہر مہوکے لئے سلام کے بعد دو بحدے ہیں۔ اور روایت بھی ہے کہ نی ریم مُؤین ہے کہ نی ریم کا بھی تعارض واقع ہوا۔ تو تو ہی صدیمت وقع م بیماباتی میں تعارض واقع ہوا۔ تو تو ہی صدیمت وقع م بیماباتی میں اتعارض واقع ہوا۔ تو تو ہی صدیمت وقع م بیماباتی میں۔ اور بیدولی جی ہے کہ بجد و بیوان امھور میں سے ہے جن بیل تکرا زمیس ہوتا البغدا اسے سمام سے مؤخر کیا ہوئے گا۔ حق کہ اگرام سے سمام میں بورو ہو جس نے ۔ اور بیدا خداف اولیت میں ہواور وہ دوسلاموں کے سماتھ دائے ہی میں جہ دیمکر میں اور وہ دوسلام معہود کی طرف لوٹے والا ہے۔

### تعده مهوميل تشهدودرود شريف براصنا كابيان

وَيَانِي بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالدُّعَاءِ فِي قَعُدَةِ السَّهُو هُوَ الصَّبِحِيحُ لاَنَّ الدُّعَاءَ مَوْضِعُهُ آخِرُ الصَّكَرَةِ .

قَالَ (وَيَلْزَمُهُ السَّهُ وَالْمَدِيعُ ، لِآنَهَا تَجِبُ لِجَبْرِ نَقْصِ تَمَكَّنَ فِي الْعِبَادَةِ فَتَكُونُ وَاجِئَةً سَخِدَةَ السَّهُو وَاجِبَةٌ هُوَ الصَّحِيعُ ، لِآنَهَا تَجِبُ لِجَبْرِ نَقْصِ تَمَكَّنَ فِي الْعِبَادَةِ فَتَكُونُ وَاجِئَةً كَالَ لِمَا يَجِبُ الْجَبْرِ نَقْصِ تَمَكَّنَ فِي الْعِبَادَةِ فَتَكُونُ وَاجِئَةً كَالَ لِمَا يَجِبُ اللَّهِ بَوَلُهِ وَاجِبِ اوْ تَأْخِيرِهِ اوْ تَأْخِيرِ وُكُن وَاجِئةً كَاللَا يَجِبُ اللَّهِ بَوْلِهِ وَاجِبِ اوْ تَأْخِيرِهِ اوْ تَأْخِيرِ وُكُن وَاجِبَةً سَاهِبًا هَذَا هُو الْاصُلُ ، وَإِذَا كَانَ وَاجِبًا لَا يَجِبُ اللَّهِ يَعُولُ وَاجِبِ اوْ تَأْخِيرِ وُكُن اوْ تَوْلِهِ وَاجِبِ اللَّهُ اللَّهُ وَاجِبِ اللَّهُ اللَّهُ وَاجِبِ . سَاهِبًا هَذَا هُو الْاصُلُ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ بِالرِّيَادَةِ لِالنَّهُ الا تَعُرَى عَنُ تَأْخِيرٍ وُكُن اوْ تَوْلِكُ وَاجِبِ . قَالَ (وَيَلْمَ وَاخِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ ال

اورد و تعدد مجوش درود شریف اور دعا پڑھے۔ کی سی جی اس کے کہ دعا کا مقام نماز کے آفریس ہے۔
فرمایا جس نے نماز شرا ایسے کام کی زیادتی کی جوشن نمازے نہ ہوتو سجدہ ہوواجب ہوگیا۔ اس قول کی ولالت بہ ہے کہ مجدہ مجوداجب ہے۔ بی سی سے ہے کہ کہ اس کا وجوب نماز شرم موجود ہونے والے نقصان کو بورا کرنے کی اوجہ سے ہائیزا بہواجب ہو اجب ہو کہ جب بیدواجب ہے تواس کا وجوب ترک واجب ہتا خیر واجب یا جول کرتا خیر رکن کی صورت میں ہی تا جب موگا۔ اور بے شک اس کا وجوب زیادتی کی صورت میں اس وجہ سے ہول کرتا خیر رکن کی صورت میں ہوتا۔
ترک داجب سے خانی نہیں ہوتا۔

فر مایا اور جب اس نے سنت کوترک کمیا تو بھی لا زم ہے۔ جب اس فعل ہے واجب کا اراد ہ ہولیکن اس کا نام سنت اس وجہ ہے ہے کہ اس کا دجوب سنت سے تابت ہے۔ لَمَالُ (آوُ تَرَكَ لِرَاءً مَا الْفَاتِحَةِ) لِآنَهَا وَاجِبَةٌ (آوُ الْقُنُوتَ آوُ التَّشَهُّدَ آوُ تَكُيرَاتِ الْعِيدَيْنِ)

إذا المَّا وَاجِبَاتٌ لِآلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَوْكِهَا مَرَّةٌ وَهِي آمَارَهُ لَا فَا وَاجْدِبُ وَلِا لَهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهَا مِنْ خَصَائِصِهَا وَذَلِكَ بِالْوُحُوبِ الْوَجُوبِ وَلاَنَهَا نُصَافُ إِلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ فَدَلَّ عَلَى آنَهَا مِنْ خَصَائِصِهَا وَذَلِكَ بِالْوُحُوبِ الْوَجُوبِ وَلاَنَّهَا بُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالتَّانِيَةَ وَالْقِرَاءَةَ فِيهِمَا وَكُلُّ ذَلِكَ وَاجِبٌ، وَفِيهَا مُرَّةً هُو الصَّحِيحُ .

فرمایا: ایسے ہی اگر اس نے سورۃ فاتحہ پڑھنی چھوڑ دی تو بھی ہدواجب ہوگیا۔ یا اس نے تنوت ہشہداور تھبیرات عید ہن ترکیس تو بھی واجب ہوگیا۔ یا اس نے تنوت ہشہداور تھبیرات عید ہن ترکیس تو بھی واجب ہوگیا کیونکہ یہ نماز کے واجبات میں سے ہیں۔ کیونکہ بی کریم شائیڈ فرانے ان پرایک مرتبہ بھی ترک نہ میا بلکدان کو دوام اختیار فرمایا ہے۔ اور بہی اس کے وجوب کی علامت ہے۔ کیونکہ یہ چیزی کھمل نماز کی طرف منسوب ہوتی ہیں لبندا ان کی دلالت اس بات پر ہے کہ یہ نماز کے خصائص میں سے ہوادر یہی اختصاص (عبوت) وجوب ہے۔ بہر صال تشہداولی ہویا دومرادونوں تعدہ کو اٹھانے والے ہیں۔ اور ان دونوں ہیں پڑھنا ہے لبنداان سب میں مجدہ ہوواجب ہوگا۔ یہی میں ہے۔

سرمیں جہراور جہرمیں سرکی وجہ سے وجوب سجدے کا بیان:

(وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِيْمَا يُخَافِتُ أَوْ خَافَتْ فِيْمَا يَجْهَرُ تَلْزَمُهُ سَجْدَتَا السَّهُو) لِآنَ الْجَهُرَ فِي مَوْضِعِهِ وَالْمُخَافَتَةَ فِي مَوْضِعِهَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ .

وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي الْمِفْلَادِ، وَالْآصَحُ قَدُرُ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ فِي الْفَصْلَيْنِ لَآنَ الْيَسِيرَ مِنْ الْمَحَةُ وَالْإِخْفَاءِ لَا يُمْكِنُ الاَحْتِرَازُ عَنْهُ، وَعَنْ كَثِيرٍ مُمْكِنٌ، وَمَا يَصِحُ بِهِ الصَّلَاةُ كَثِيرٌ مِنْ الْمَحَةُ وَالْإِخْفَاءِ لَا يُمْكِنُ الاَحْتِرَازُ عَنْهُ، وَعَنْ كَثِيرٍ مُمْكِنٌ، وَمَا يَصِحُ بِهِ الصَّلَاةُ كَثِيرٌ عَنْهُ الْمَحْدُ وَعَنْ كَثِيرٍ مُمْكِنٌ، وَمَا يَصِحُ بِهِ الصَّلَاةُ كَثِيرٌ عَنْهُ اللهَ عَنْدَهُ آيَةٌ وَاحِدَةٌ وَعِنْدَهُمَا ثَلَاثُ آيَاتٍ، وَهَاذَا فِي حَقِي الْإِمَامِ دُونَ الْمُنْفَرِ دِلاَنَ عَنْدَهُ وَالْمُنَافِقِ وَإِلَا لَهُ اللهُ اللهُ وَالْمُنْفَوِدِ لِلاَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُنْفَاقِهِ وَالْمُنْفَاقِهِ وَالْمُعُودُ وَالْمُنْفَاقِهِ وَالْمُعَامِّةُ وَالْمُنْفَاقِهِ وَالْمُنْفَاقِهِ وَالْمُعُودُ وَالْمُنْفَاقِهُ وَالْمُنْفَاقِهِ وَالْمُعُمَاعَةِ وَالْمُنْفَاقِهِ وَالْمُنْفَاقِهِ وَالْمُعُودُ وَالْمُنْفَاقِهُ وَالْمُنْفَاقِهُ وَالْمُنْفَاقِهُ وَالْمُنْفَاقِهُ وَالْمُعُمَاعُةُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفَاقِهُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَلَالُهُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُعُولُ وَاللّهُ الْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعُولُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّ

کے ادراگرامام نے سری نمازیس جہرکیا یا جہری بیس آہتہ پڑھاتواس برمہوئے دو تجدے لازم ہو گئے۔ کیونکہ جہرکوا پی عکم میں رکھنا اورا خفاءکوا بی جگہ میں رکھنا بیوا جہات میں سے ہے۔

جبکہ مقدار میں روایات کا اختلاف ہے اور زیادہ صحیح ہے کہ ان دونوں میں اتن مقدار جس سے تماز جائز ہوجاتی ہے۔ کیونکہ
تعوزے بہتے جہرواخف و سے پچناممکن نہیں ہے۔ جبکہ کثیر سے پچناممکن ہے۔ اور کثیر وہ ہوگا جس سے تماز جائز ہو جاتی ہواور امام
عظم میں ہے خزد کے ایک آبت ہے اور صاحبین کے نزد میک تین آبات ہیں۔ کیونکہ بیامام کے حق میں ہے نہ کہ منفر د کے حق میں
ہے۔ اور جہرونخافت میہ جماعت کے خصائص میں سے ہے۔

سبوامام کی وجہسے مقندی برلزوم مبوکابیان

قَالَ (وَسَهُو الْإِمَامِ يُوجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِ السُّجُودَ) لِتَقَرَّرِ السَّبَ الْمُوجِبِ فِي حَقِّ الْآصُلِ وَلِهُ لَذَا يَلُزَمُهُ حُكْمُ الْإِقَامَةِ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ (فَإِنْ لَمْ يَسُجُدُ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدُ الْمُؤْتَمُ) لِآنَا يَصِيرُ مُخَالِفًا لِإِمَامِهِ، وَمَا الْتَزَمَ الْآذَاءَ إِلَّا مُتَابِعًا .

کے فرمایا: اور اگرا مام بحول گیا تو مقتری پر بھی مجدہ مہوواجب ہوجائے گا۔ کیونکہ امام کے حق میں وجوب مجدہ کا سب مقرر ہو چکا ہے۔ اور اس دلیل کی بنیاد پر تھم اقامت نیت ایام کی وجہ سے مقتدی پرلازم ہوتا ہے۔ پس اگر امام مجدو مہونہ کے مقتدی پرلازم ہوتا ہے۔ پس اگر امام مجدو مہونہ کے مقتدی مجدی کے مقتدی مجدی کے مقتدی مجدی کے ساتھ کا ہاورا دائیگی تو صرف اس کی اتباع سے ہوگی۔

سہومقتدی سے امام کے بری الذمہ ہونے کا بیان

(فُيانُ سَهَا الْسُمُ وَّكَدُمُ لَمُ يَكُزَمُ الْإِمَامَ وَلَا الْمُؤْتَمَّ السُّجُودُ) لِآنَهُ لَوْ سَجَدَ وَحُيِدَهُ كَانَ مُخَالِفًا رِلِمَامِهِ، وَلَوْ تَابَعَهُ الْإِمَامُ يَنْقَلِبُ الْإَصْلُ تَبَعًا .

(وَمَسَنُ سَهَا عَنُ الْفَعْدَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ اِلَى حَالَةِ الْفُعُودِ اَقُرَبُ عَادَ وَقَعَدَ وَتَشَهَّدَ) لِآنًا مَا يَقُرُبُ مِنَ الشَّيْءِ يَأْخُدُ خُكْمَهُ، ثُمَّ قِيلَ يَسْجُدُ لِلسَّهُو لِلتَّاْخِيرِ .

وَالْاَصَحُ اللهُ لَا يَسُجُدُ كَمَا إِذَا لَمْ يَقُمْ (وَلَوْ كَانَ إِلَى الْقِيَامِ اَقُرَبَ لَمْ يَعُذَ) لِآنَهُ كَالْقَائِمِ مَعْنَى (يَسُجُدُ لِلسَّهُو) لِآنَهُ كَالْقَائِمِ مَعْنَى (يَسُجُدُ لِلسَّهُو) لِآنَهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ .

کے اگر منفقدی بعول می اتواہام دمنفقدی پر سجدہ سجولا زم ندآئے گا۔ کیونکداگر وہ اکیلاسجدہ سہوکرے تو وہ اپنے اہام کا مخالف بنما ہے اور اہام کی اس کی امتباع کرے تو اصل تابع میں منتقل ہوتا ہے۔

اور جوفض پہلے تعدہ کوبھول گیا مجراسے یاد آیا جبکہ وہ حالت تعود کے قریب تھا تو نوٹ جائے اور بیٹھے اورتشہد پڑھے۔ کیونکہ شنک اسپے قریب واسلے کا تھم مکڑتی ہے۔ مجربہ محی کہا گیا ہے کہ تا ثیر کی وجہ ہے وہ مجدہ نہوکر ہے۔

ادرزیادہ سے جہ کہ دہ مجدہ میونہ کرے کیونکہ دوتو کھڑائی نہیں ہوا۔اورا گروہ قیام کے قریب تقاتو نہلوئے کیونکہ وہ قائم کے تھم میں ہے۔اور دہ مجدہ میوکرے کیونکہ بیزک داجب ہے۔

اگروہ قعدہ آخیرہ بھول جائے تو تھکم

(وَإِنْ سَهَا عَنْ الْفَعْدَةِ الْآخِيرَةِ حَتَّى قَامَ اللَى الْحَامِسَةِ رَجَعَ اللَى الْفَعْدَةِ مَا لَمْ يَسْجُدْ) لِآنَ فِيهِ . اِصْلَاحَ صَلَابِهِ وَامْكُنَهُ ذَلِكَ لِآنَ مَا دُوْنِ الرَّكَعَةِ بِمَحَلِّ الرَّفْضِ .

قَالَ (وَٱلْغَى الْنَحَامِسَةَ) لِلاَّنَّهُ رَجَعَ إِلَى شَيْءٍ مَحَلَّهُ قَبْلَهَا فَتَرُ تَفِصُ (وَسَجَدَ لِلسَّهُو) لِلاَّنَهُ اَخْرَ

والملا المراكر دودوآ خرى تقده ميول كياحي كروويا نجوي كي طرف كمز اوركيا يا وجب تك اس نه مجد وبين كياد و تعدوي الملاحة من المائن تماز على اصلات الك على سيم-اورابيا ممكن مجلى بيك المائن كان من الموجدة الله الموجدة المائن الما رداز المرجد مرس کے اور جدو مرور سے کیونکہ اس نے واجب میں تاخیر کی ہے۔ جوزدے اور جدو مرد کے اور جدو کا ہے۔

### بعول كريانجوي ركعت كاسجده كرلين كابيان

(وَإِنْ قَبَّدَ الْمُعَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ بَطُلَ فَرْضُهُ) عِندَنَا خِلَاقًا لِلشَّالِعِي لِآنَهُ اسْتَعْكُمَ شُرُوعَهُ فِي السَّافِلَةِ قَبْلَ اِكْمَالِ اَرْكَانِ الْمَكْتُوبَةِ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ خُرُوجُهُ عَنْ الْفَرْضِ وَهَالَمَا لِآنَ الرَّكُعَةَ بَهْدَةٍ وَاحِدَةٍ صَلَاةً حَقِيقَةً حَتَّى يَحْنَتَ بِهَا فِي يَمِينِهِ لَا يُصَلِّى .

(وَتَحَوَّلَتْ صَلَاتُهُ نَفَلًا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَآبِي يُوسُفَ) خِلَاقًا لِمُحَمَّدٍ عَلَى مَا مَرَّ (فَيَضَمُ اِلَيْهَا رِّحْهَةً سَادِسَةً وَلَوْ لَمْ يَضُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ﴾ لِآنَهُ مَظُنُونٌ ، ثُمَّ إِنَّمَا يَبْطُلُ قَرْضُهُ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ عِنْدَ آبِي يُوسُفَ لِلَانَّهُ سُجُودٌ كَامِلُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِرَفْعِهِ لِلَنَّ تَمَامَ الشَّيْءِ بِآخِرِهِ وَهُوَ الرَّفْعُ وَلَمْ يَصِحَّ مَعَ الْحَدَثِ، وَقُمَرَةُ الْحِلَافِ تَظُهَرُ فِيْمَا إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي السُّجُودِ بَنِّي عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَاقًا لِآبِيٌ يُومُنْفَ .

اگراس نے پانچویں رکعت کو بحدے کے ساتھ مقید کردیا تو ہمارے زدیک اس کا فرض باطل ہوجائے گا۔ جبکہ امام الله مسد ناس میں اختلاف کیا ہے۔ ان کے نزویک اس نے فرض کے ارکان کمل کرنے سے مہلے اس نے فل کو متحکم کرویا ے۔ حالا نکہ فرض سے فکلنا اس کی ضرورت ہے۔ اور ایک بجدے کے ساتھ بیاس کی حقیقی نماز ہے تی کہ وہ سم "آلا یصلی، "میں اس ے مانٹ ہوجائے گا۔

ادر شخین کے نزدیک اس کی نماز بدل کی نفل ہوگئ ادراس میں امام محمد میں شدیکا اختلاف گزر چکا ہے۔ پس وہ جمٹی رکعت لمائے ادراگراس نے ندملانی تو اس پر پچھووا جب نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مظنون ہے۔اورامام ابو پوسف برزونند کے مزو یک اس کا فرض پیٹانی زمین پررکھنے کے ساتھ ہی باطن ہوجائے گا۔ کیونکہ یہ محک مجدہ کائل ہے۔جبکہ امام محمد مُرینید کے نزویک سرکوا تھانے کے ساتھ کینکٹئ اپنے آخرے ممل ہوتی ہے۔اوراٹھانا ہے۔اور میسراٹھانا حدث کےساتھ تی جہیں ہے۔اوراس اختلاف کا نتیجداس مورت میں ظاہر ہو گا جب اس کوسجدے میں حدث لاحق ہو۔اس صورت میں وہ امام محمد توزیعند کے نز دیک بناء کرے جبکہ امام الروسف مريد في السين اختلاف كيا ہے۔

### قعده اخيره مس مقدارتشهد بيض كابيان

(وَلَوْ فَعَدَ فِى الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يُسَلِّمُ عَادَ إِلَى الْفَعْدَةِ مَا لَمْ يَسْجُدُ لِلْخَامِسَةِ وَسَلَّمَ) لِآنَ النَّسُلِيْسَمَ فِى الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يُسَلِّمُ عَادَ إِلَى الْفَعْدَةِ مَا لَمْ يَسْجُدُ لِلْخَامِسَةِ وَسَلَّمَ) لِآنَ النَّسُلِيْسَمَ فِي حَالَةِ الْقِيَّامِ غَيْسُ مَشْرُوع، وَآمُكُنَهُ الْإِقَامَةُ عَلَى وَجُهِهِ بِالْفُعُودِ لِآنَ مَا دُونَ الرَّكُعَةِ بِمَحَلِّ الرَّفُض .

(وَإِنُ قَيَّدَ الْنَحَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ ضَمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخُرِى وَتَمَّ فَرُضُهُ) لِآنَّ الْبَاتِي إِصَابَهُ لَ فَظُو السَّلَامِ وَهِي وَاجِبَةٌ، وَإِنَّمَا يَضُسُمُّ إِلَيْهَا أُخُورُى لِتَصِيرَ الرَّكُعَتَانِ نَفَّلًا لِآنَ الرَّكُعَةُ لِفُضُاحِ الشَّلَامُ عَنْ الْبَتْرَاءِ)، ثُمَّ لَا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظَّهُرِ مُوَ الصَّلَامُ عَنْ الْبَتْرَاءِ)، ثُمَّ لَا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظَّهُرِ مُوَ الصَّلَامُ عَنْ الْبَتْرَاءِ)، ثُمَّ لَا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظَّهُرِ مُوَ الصَّلَامُ عَنْ الْبَتْرَاءِ)، ثُمَّ لَا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظَّهُرِ مُوَ الصَّلَامُ عَنْ الْبَتْرَاءِ)، ثُمَّ لَا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظَّهُرِ مُوَ الصَّلَامُ عَنْ الْبَتْرَاءِ)، ثُمَّ لَا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظَّهُرِ مُو الصَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ عَنْ الْبَتْرَاءِ)، ثُمَّ لَا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظَّهُرِ مُو

کے اوراگروہ چوتھی رکعت میں تعدہ کرئے بھروہ کھڑا ہوگیا اور سلام نہیں بھیرا تو تعدہ کی طرف اوٹ آئے۔ جب تکہ اس نے پانچویں کا سجدہ نہیں کیا۔ اور سلام بھیرے۔ کیونکہ حالت قیام میں سلام بھیرنا غیرمشروع ہے۔ اور تعدہ کی حالت مشروی کے ماتھ سلام بھیرناممکن ہے۔ کیونکہ ایک رکعت ہے کم کوچھوڑنے کی جگہ ہے۔

اوراً گراس نے سجد سے ساتھ پانچویں رکعت کومقید کر دیا پھراس کو یاد آیا تو وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور طائے تو اس ض کھمل ہو چکا کیونکہ اس کا اب باتی صرف سلام تک پہنچنا تھا اور وہ واجب ہے۔اور دوسری رکعت کا ملانا اس لئے تھا تا مل ہو جا، کیں۔ کیونکہ ایک رکعت کانی نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم مُنافِیْزُم نے دم کئی نمازے مع ہے۔ پھر بید دورکعات ظہری سنوں کے مائم مقام نہ ہوں گی یہی تھے ہے کیونکہ نبی کریم مُنافِیْزِم نے ان دورکھ توں بڑی تحرید کے ساتھ دوام فرمایا ہے۔

#### سہوکے دو تحدول کے استحسان ہونے کابیان

(وَيَسُجُدُ لِلسَّهُ وِ اسْتِحْسَانًا) لِسَمَحُ نِ النَّقُصَانِ فِي الْفَرْضِ بِالْخُرُوجِ لَا عَلَى الْوَجُهِ الْمَسْنُونِ، وَلَوْ قَطَعَهَا لَمْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِآنَةُ الْمَسْنُونِ، وَلَوْ قَطَعَهَا لَمْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِآنَةُ وَلَى الْسَفُونِ، وَلَوْ قَطَعَهَا لَمْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِآنَةُ مَ صَلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِآنَهُ الْمُؤَدِّى بِهِ إِنْسَانٌ فِيهِمَا يُصَلِّى مِتَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِآنَهُ الْمُؤَدِّى بِهِ إِنْسَانٌ فِيهِمَا يُصَلِّى مِتَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِآنَهُ الْمُؤَدِّى بِهِ إِنْسَانٌ فِيهِمَا يُصَلِّى مِتَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِآنَهُ الْمُقْتَدِى فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ مَا اللّهُ وَلَوْ الْفَسَدَةُ الْمُقْتَدِى فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ مُحَمَّدٍ اغْتِبَارًا بِالْإِمَامِ، وَعِنْدَ آبِى يُوسُفَ يَقْضِى رَكَعَتَيْنِ لِآنَ السُّقُوطَ بِعَارِضِ يَخُصُّ الْإِمَامَ .

اوردہ بطوراسخسان ہو کے دو تجدے کرے کیونکہ فرض میں نقصان غیرمسنون طریقے ہے فروج پر ہوااور نقل میں فہر مسنون طریقے سے دخول پر ہواہے۔اورا گراس نے نقل کوختم کر دیا تو اس کی قضاء واجب ننہ ہوگی کیونکہ وہ مظنون ہے۔اگر کسی خوات اس کی تقداد ہوں میں اس کی افتداء کی تو امام مجمد برسند سے کرز دیک وہ چیور کعتیں پڑھےگا۔ کیونکہ اس تحریم اس کی افتداء کی تو امام مجمد برسند سے کرز دیک وہ چیور کعتیں پڑھےگا۔ کیونکہ اس تحریم اس کی افتداء کی تو امام مجمد برسند سے کرز دیک وہ چیور کعتیں پڑھےگا۔ کیونکہ اس تحریم اس کی افتداء کی تو امام مجمد برسند کے کرز دیک وہ چیور کعتیں پڑھےگا۔ کیونکہ اس تحریم اس کی افتداء کی تو امام مجمد برسند کے کرز دیک وہ چیور کعتیں پڑھے گا۔ کیونکہ اس کی افتداء کی تو امام مجمد برسند کے دور کو تو اس کی افتداء کی تو امام مجمد برسند کے دور کو تو اس کی کرنے کی تعداد ہو

الم المستخبن بيزويك مرف دور تعتيل پر مع كار كونكه ال كافرض بي لكنامتحكم بوچكا ب- اورا كرمقترى نے اس كو كانى بي جبكية كانى بي بيونين كے زويك اس يرقضا وزيس بي بي كونكه اسوارا مرمقان كان منتقى بيان كان منتقى نے اس كو 

المدروبات کے کیونکہ عارضہ کی وجہ سے سقوط صرف امام کے ساتھ خاص ہے۔ المدین تضاء کرے کیونکہ عارضہ کی وجہ سے سقوط صرف امام کے ساتھ خاص ہے۔ دور

تفل میں بھولنے والے کے سحیدہ مہو کا بیان

قَالَ ﴿ وَمَنْ صَلَّى رَكُعَنَيْنِ نَطُوعًا فَسَهَا فِيهِمَا وَسَجَدَ لِلسَّهُو ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُصَلِّي أُخْرَيْنِ لَمُ يُسِى إِنَّ السُّجُودَ يَبُطُلُ لِوُقُوعِهِ فِي وَسَطِ الصَّلاةِ، بِخِلافِ الْمُسَافِرِ إِذَا سَجَدَ السَّهُو ثُمَّ . نَوَى الْإِقَامَةَ حَيُثُ يَبُنِي لِلَاّنَّهُ لَوُ لَمْ يَيْنِ يُبْطِلُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ، وَمَعَ هنَذَا لَوْ أَذَى صَعَّ لِبَقَاءِ

التَّخْرِيمَةِ ، رُيبطل سجود السهو هو الصحيح .

ام محد میناند نے جامع صغیر میں فرمایا ہے۔ کہ جس آوی نے دور کفتیں نفل برطیس اور ان میں بھول ممیا اور اس نے ہوں ہو کیا پھراس نے بیند کیا کہ دوسری دور کھتیں پڑھے تو وہ بنا نہیں کرے گا۔ کیونکہ اس کے درمیان میں واقع ہونے کی وجہ سے ہدہ مہواس کو باطل کرنے والا ہے۔ بخلاف مسافر کے کیونکہ جب اس نے سجدہ مہوکیا پھر نبیت اقامت کی تو وہ بنا وکرے۔اس لیے کے اگر اس نے بنا و نہ کی تو اس کی ساری نماز باطل ہو جائے گی تحریمہ کے باتی ہونے کی وجہ سے اگر اس نے اس طرح کیا تو سیح ے۔ اور مجدہ مہو باطل ہوجائے گا۔ بہی قول سیح ہے۔

#### جب سلام پھيرنے والے امام پرسجده موتواس كابيان

﴿ وَمَنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَتًا السَّهُو فَدَخَلَ رَجُلٌ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ التَّسْلِيْم، فَإِنْ سَجَدَ الإمّامُ كَانَ دَاخِلًا وَإِلَّا فَكُمْ ﴾ وَهَالَمَا عِنْدَ آبِيْ خَيْيُفَةً وَآبِيْ يُوسُفَ .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: هُو دَاخِلْ سَجَدَ الإِمَامُ أَوْ لَمْ يَسْجُدُ، إِلاَنَّ عِنْدَهُ سَلامُ مَنْ عَلَيْهِ السَّهُو لا يُخْرِجُهُ عَنْ الصَّلَاةِ أَصَّلَا لِآنَّهَا وَجَبَتْ جَبُرًا لِلنَّقْصَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي إِحْوَامِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَهُمَا يُخُوِجُهُ عَلَى سَبِيلِ التَّوَقُّفِ لِلآنَّهُ مُحَلِّلٌ فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا لَا يَعْمَلُ لِحَاجَتِهِ إِلَى ادَاءِ السُّجْدَةِ فَلَا يَظْهَرُ دُوْنَهَا، وَلَا حَاجَةً عَلَى اعْتِبَارِ عَدَمِ الْعَوْدِ، وَيَظْهَرُ الِاغْتِلَاف فِي هَاذَا وَفِي انْتِقَاضِ الطُّهَارَةِ بِالْقَهُفَهَةِ وَتَغَيُّرِ الْفَرُضِ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ \_

ے اور جس نے سلام پھیرااور اس پر سہو کے دو تجدے تھے لیں ایک شخص اس کی نماز میں سلام کے بعد واقل ہوا۔ پس اگرامام نے تحدہ کیا تو وہ داخل ہونے والا ہے در نہیں \_اور رہیے تعین کے نز دیک ہے۔

اوراه محمد میسند نے فرمایا ہے کہ امام مجدہ کرے یا نہ کرے وہ تماز میں داخل ہونے والا ہے۔ کیونکہ آپ کے نز دیک اس کا سلامان کونمازے بالکل خارج کرنے والانہیں ہے۔اس لئے کہ پر تجدہ مہولازم ہے۔ کیونکہ تجدہ مہو کا وجوب نقصان کو دور کرنے والا ہے۔ البذا ضروری ہوا کہ وہ فعم نماز کے احرام میں ہے۔ اور شخین کے نزدیک وہ سلام تو تف کے طریقے پراس کا لکا الله الله ہے۔ کے ونکہ سلام خوداس کا حلال کرنے والا ہے۔ اور ادائے ہجدہ کی ضرورت کے پیش نظر وہ کوئی عمل نہ کرے گا۔ جو تجہد کے اس کا لا الله الله طاہر نہ ہوگا۔ اور عدم عود پر تیاس کرنے کی وجہ ہے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور میداخترا ف قبتہہ کے ساتھ وضوائو نے کی مورت میں ہوگا۔ طاہر ہوگا۔ اور نیت اقامت کی وجہ ہے تغیر فرض کی صورت میں ہوگا۔

### جب نماز كونتم كرنے والے نے سلام پھیرا حالانكه اس مجده مہولازم تھا:

وَ (مَنُ سَلَّمَ يُرِيدُ بِهِ قَطْعَ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ مَنَهُو فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ) لِآنَ هاذَا السَّلامُ غَيْرُ قَاطِع وَنِيَّتُهُ تَغْيِيرُ الْمَشُورُ عِ فَلَغَتْ .

(وَ مَنُ شَكَّ فِي صَكَرَتِهِ فَلَمْ يَدُرِ آثَلاثًا صَلَّى آمُ آرْبَعًا وَذَلِكَ آوَّلُ مَا عَرَضَ لَهُ اسْتَأَنَفَ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِذَا شَكَ آحَدُ كُمْ فِي صَكرتِهِ آنَهُ كُمْ صَلَّى فَلْيَسْتَفْبِلُ الصَّلاةُ) عَلَيْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِذَا شَكَ آحَدُ كُمْ فِي صَكرتِهِ آنَهُ كُمْ صَلَّى فَلْيَسْتَفْبِلُ الصَّلاةُ) اس كى نما زكومَ كرنے والانبیں ہے۔ اور شروع میں تبدیلی لانے والی نیت فضول ہے۔

اور جسے اپنی نماز میں شک پیدا ہوا البذاوہ نہیں جانتا کہ اس نے تین پڑھی ہیں یا جار پڑھی ہیں۔اوراس کا یہ پہلا شک ہووں نے سرے سے نماز پڑھے۔کیونکہ نبی کریم سلائی آئے فر مایا: جبتم میں کسی کواپنی نماز میں شک ہوکہ اس نے کتنی نماز پڑھی تواہ جا ہے کہ وہ نے سرے سے نماز پڑھے۔

#### نمازيس باربار سبوييش آنے كابيان

(وَإِنَّ كَانَ يَعْوِضُ لَهُ كَيْبِرًا بَنَى عَلَى اكْبَرِ رَأْيِهِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (مَنْ شَكَّ فِي صَلاِيهِ فَلْيَبَتَجَرَّ الصَّوَابَ) (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأَى بَنَى عَلَى الْيَقِينِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صَلاَيهِ فَلْيَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ السَّلامُ السَّلامِ السَّلامِ مَنْ شَكَّ فِي صَلايهِ فَلَهُ مُ يَهُونَ الْكَلامُ وَلَمْ الْمَعَلَى الْمَا بَنَى عَلَى الْاَقَلِّ وَالِاسْتِقُبَالُ بِالسَّلامِ السَّلامِ السَّلامِ السَّلامِ السَّلامِ اللَّهُ فَي مَنْ الْمَعْلَا دُوْنَ الْكَلامِ، وَمُجَرَّدُ النِيَّةِ يَلْعُو، وَعِنْدَ الْبِنَاءِ عَلَى الْاَقَلِ يَقْعُدُ فِي اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

# מעלים אינילים) ביים אינילים א

## باب صلوة المريض

### ﴿ بياب مريض كے طريقة تماز كے بيان ميں ہے ﴾

ب ملوة المريض كي مطابقت كابيان

نیمن پرمریض بمعنی مارض ہے۔اور ماتیل باب سے مناسبت میہ کہ بجدہ مہومیں بھی عارضہ پیدا ہوتا ہے جس کے اسباب میں کثرت ہے۔اور مرض چونکہ عارضہ ساوی ہے۔اوراس کے اسباب میں بہسبت سمو کے کیل ہے۔البذا قلت سے پیش نظراس سے میں خرذ کر کیا ہے۔

#### قیام پرعدم قدرت کی وجہ سے بیٹھ کرنماز پڑھنے کابیان

(إذَا عَبِحَ الْسَرِيُّضُ عَنْ الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِلُهِا يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ) (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِعِمْ رَانَ بُنِ خُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى الْجَنْبِ ثُومِهُ إِيمَاءً ﴾ وَلَانَ الطَّاعَة بِحَسَبِ الطَّاقَةِ .

قَالَ (فَإِنْ لَمْ يَسْتَعِطُعُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ اَوْمَا إِيمَاءً ) يَعْنِى قَاعِدًا لِآنَهُ وُسْعُ مِعْلِهِ (وَجَعَلَ سُجُودَهُ اَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ) لِآنَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُمَا فَآخَذَ حُكْمَهُمَا (وَلَا يَرُفَعُ إِلَى وَجُهِهِ شَيْئًا سُجُودَهُ اَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ) لِآنَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُمَا فَآخَذَ حُكْمَهُمَا (وَلَا يَرُفَعُ إِلَى وَجُهِهِ شَيْئًا سُجُدُ عَلَيْهِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِنْ قَلَرُت آنُ فَسُجُدَ عَلَى الْاَرْضِ فَاسْجُدُ وَإِلَّا يَسُجُدُ عَلَيْهِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِنْ قَلَرُت آنُ فَسُجُدَ عَلَى الْاَرْضِ فَاسْجُدُ وَإِلَّا فَاللَّهُ وَالسَّكُومُ وَالسَّكُومُ وَإِنْ قَلَرُت آنُ فَسُجُدَة عَلَى الْاَرْضِ فَاسْجُدُ وَإِلَّا فَا اللَّهُ وَالسَّكُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِةُ وَاللَّهُ وَالْمَالُا وَهُو يَخُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

کے مریض جب قیام پرقدرت ندر کھتا ہوتو وہ بیٹے کردکوئ ویود کے ساتھ ٹماز پڑھے۔ کوئکہ ٹی کریم مالی فالے عران بن معین ٹاٹنڈے فرمایا: نماز کھڑے ہوکر پڑھو، اور اگر (کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہوکر ٹماز پڑھنے پر) قاور نہ ہوسکوتو بیٹے کر پڑھو، اور اگر (کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہوکر ٹماز پڑھنے پر) قاور نہ ہوسکوتو بیٹے کر پڑھو۔ کوئکہ اطاعت طاقت کے مطابق ہے۔

فرمایا: پس اگررکوع وجود پر کی طافت ندر کھے تو وہ اشارے سے پڑھے۔ کیونکہ یمی اس کا طریقہ ہے۔ اور وہ اپنے بجد ب می رکوع کی نسبت زیادہ جھکے۔ کیونکہ بیاشارہ افہی دونوں کے قائم مقام ہے۔ ابندا اس نے افہی کا تھم پکڑلیا۔ اور کسی چیز کو اٹھا کر چیرے کی طرف ندلائے تا کہ اس پر بجدہ کرے کیونکہ نبی کریم ماٹھ نیا نے فرمایا: اگر تو زمین پر بجدہ کرنے کی طافت رکھتا ہے تو کر جیرے مالیا: اگر تو زمین پر بجدہ کرنے کی طافت رکھتا ہے تو کر ورن اپنے مرسے اشارہ کر۔ پس اگراس نے ایسا کیا تو وہ مرکوجھکانے والا ہے ابتدا کا فی ہوا۔ کیونکہ اشارہ بیا گیا اگراس نے چیز کوا بی



پیٹانی پررکھ دیا تواشار و معدوم ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

### تعود كى عدم قدرت پرلیٹ كرنماز پڑھنے كابیان

(فَإِنْ لَهُ يَسْتَطِعُ الْقَعُود اسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ وَجَعَلَ رِجُلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَاوُمَا بِالرُّكُوعِ وَالسَّبُودِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (يُصَلِّى الْمَرِيْضُ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَاللَّهُ تَعَالَى اَحَقُ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ) قَالَ لَمْ يَسْتَطِعُ فَاللَّهُ تَعَالَى اَحَقُ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ) قَالَ لَمْ يَسْتَطِعُ فَاللَّهُ تَعَالَى اَحَقُ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ) قَالَ لَمْ يَسْتَطِعُ فَاللَّهُ تَعَالَى اَحَقُ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ) قَالَ (وَإِنْ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ وَوَجُهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَاوُمَا () جَازَ) لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ إِلَّا اَنَ الْأُولَى هِى (وَإِنْ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ وَوَجُهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَاوُمَا () جَازَ) لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ إِلَّا اَنَ الْأُولَى هِى الْكُوبُةِ، وَإِلْمَارَةَ الْمُسْتَلْقِى تَقَعُ إِلَى هُوَاءِ الْكُعْبَةِ، وَإِلْسَارَةً الْمُسْتَلْقِى تَقَعُ إِلَى هُوَاءِ الْكُعْبَةِ، وَإِلْسَارَةً الْمُسْتَلْقِى تَقَعُ إِلَى هُواءِ الْكُعْبَةِ، وَإِلْهَ النَّهُ اللهُ سَلَاقُ عَلَى جَنْبِهِ إِلَى جَانِبِ قَلَمَيْهِ، وَبِهِ تَتَآذَى الصَّلَاةُ .

کے اگروہ بیٹنے کی طاقت ندر کھتا ہوتو وہ اپنی پشت پرلیٹ جائے اور اپنی پائل کوقبلہ جانب رکھے اور اشارے کے ساتھ در کوع وجود کرے ۔ کیونکہ نبی کریم مُناکِفَیْنِ نے فرمایا: مریض کھڑے ہوکر نماز پڑھے پس اگروہ اس کی طاقت ندر کھتا ہوتو بیٹو کر نماز پڑھے اور اگروہ بیٹی طاقت ندر کھتے تو گدی کے بل لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ اور اگروہ بیٹی ندکر سکے تو زیادہ جن رکھتا ہے کہ وہ اس کا عذر قبول کرے۔

اوراگر بیار کروٹ پر لیٹے اور اس کا چبرہ قبلہ جانب ہواور اس نے اشارہ کیا تو جائز ہے۔اس روایت کی وجہ ہے ہم بیان کر چکے جیں ۔لیکن ہمارے نز دیک اس کی پہلی صورت افضل ہے۔جبکہ امام شافعی بروز ہند نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ جت لیٹنے والا کا اشارہ ہوائے کعبہ پر پڑتا ہے اور لیٹنے والے کا اشارہ اس کے وونوں قدموں پر پڑتا ہے۔اوراس کے ساتھ نماز اوا ہو آ

### سركاشارے سے بھی عاجز آنے والے کی نماز كابيان

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ الْإِيمَاءَ بِرَأْسِهِ أَخِرَتُ الصَّلَاةُ عَنْهُ، وَلَا يُومِءُ بِعَيْنِهِ وَلَا بِقَلْبِهِ وَلَا بِحَاجِبَيْهِ) خِلَافًا لَـزُفَـرَ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ، وَلَانَّ نَصْبَ الْإِبْدَالِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنِعٌ، وَلَا فِيَاسَ عَلَى الرَّأْسِ عَلَى الرَّاسُ عَلَى الرَّأْسِ اللَّهُ يَتَاذَى بِهِ رُكُنُ الصَّلَاةِ دُونَ الْعَيْنِ وَأَخْتَيْهَا .

وَقَوْلُهُ أُخِّرَتْ عَنْهُ إِشَارَةً إِلَى آنَهُ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ وَإِنْ كَانَ الْعَجْزُ اكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إذَا كَانَ مُفِيقًا هُوَ الصَّحِيحُ ۚ لِآنَهُ يُفْهِمُ مَضْمُونَ الْخِطَابِ بِخِلَافِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ .

ے اگروہ سرکے اشارے کی طاقت بھی ندر کھتا تو وہ نماز کوموخر کردے۔وہ آئے۔دل اور حاجبین کا شارہ نہ کرے۔ ہور ک مہلی روایت کردہ حدیث کی وجہ سے امام زفر پیشانی نے اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ رائے سے بدل قائم کرنائع ہے۔اوراس پرقیاس بھی مدایه در برازاین)

الله الله المعلى المعلى المالك وكن اوابوتائي جبكه آنكهاوراس كالبين ليني قلب وحاجبين ،كوئي ركن اوانبيل بو نهر كياجائي المريدي قال "" الله المساكمة المعلى نیں ایاج ۔ ان ارسادب قد دری برختہ کا بہتول ""ال بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہ نماز اس سے ساقط نہ ہوگی ۔ خواہ مجز ایک دن المادر صاحب صحیح اللہ سے سرماالات میں اللہ میں سرم سرم سرم سے ساقط نہ ہوگی ۔ خواہ مجز ایک دن م الاست مع دوایت کے مطابق جب وہ افاقہ پانے والا ہو کے تکہ مریض خطاب کے مغیرہ کوی الا ہے۔ بختا ف اس ال فن ہے جس پر ہے ہوشی طاری ہوگئی۔

### قدرت قيام برقادر جبكه ركوع ويجود برعدم قدرت كابيان

كَالَ (وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقُدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقِيَامُ وَيُصَلِّى قَاعِدًا يُرِمِءُ إِيمَاءً ﴾ لِآنَ رُكُنِيَّةَ الْقِيَامِ لِلتَّوَسُّلِ بِهِ إِلَى السَّجْدَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ نِهَايَةِ التَّعْظِيمِ، فَإِذَا كَانَ لَا يَتَعَقَّبُهُ السُّجُودُ لَا يَكُونُ رُكُّنًا فَيَتَخَيَّرُ، وَالْآفْضَلُ هُوَ الْإِيمَاءُ قَاعِدًا ۚ لِآنَهُ آشْبَهُ بِالسُّجُودِ (وَإِنْ صَدَّلَى الصَّحِيحُ بَعُصَ صَلَاتِهِ قَائِمًا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ مَرَضٌ يُنِمُهَا فَاعِدًا يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ إَوْ يُومِ وُإِنْ لَمْ يَقُدِرْ أَوْ مُسْتَلْقِبًا إِنْ لَمْ يَقْدِرْ) ۚ لِلاَنَّهُ بِنَاءُ الْاَدْنَى عَلَى الْاَعْلَى فَصَارَ كَالِا فُتِدَاءِ..

ے اوراگرمریض قیام پرقدرت رکھا ہے لیکن وہ رکوع وجود پرقادرتیں تواس پرقیام لازم نیس ہے بلکہ وہ بینے کراشارے ے نماز پڑھے۔ کیونکہ قیام کارکن اس وجہ سے ہے اکساس کے وسلے سے حید و کیا جائے۔ جس میں انتہائی تعظیم ہے۔ لبذا جس قیام ے بعد بحدہ نہ ہودہ تیا مرکن نہ ہوگا۔ ہس عذروا لے کواختیار ہے۔ اور افضل بیہ کردہ بیٹے کراشارے سے نماز بڑھے۔ کیونکہ حقیقی سجدے کے یہی مشابہ ہے

ادرا کرکسی تبدرست مخض نے بچینماز قیام کے ساتھ پڑھی مجروہ بیار ہو کمیا تو وہ رکوع وجود کے ساتھ یا اشارے کے ساتھ نماز کویوراکرے۔اگراس قادر ندہوتولیٹ کر کمل کرے۔ کیونکہ اس نے ادفیٰ کی اعلیٰ پر بنا می ہے جوافتد ام کی طرح ہے۔

#### مريض كادوران نماز قدرت يالينه كابيان

(وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ لِمَوَضِ ثُمَّ صَحَّ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ قَائِمًا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة وَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ مَا اللُّهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: اسْتَقْبَلَ) بِنَاءً عَلَى اخْتِلافِهِمْ فِي الافْتِدَاءِ وَفَدْ تَدَقَدُمَ بَيَانُهُ (وَإِنْ صَلَّى بَعُضَ صَلَاتِهِ بِإِيمَاءٍ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوع وَالسُّجُودِ اسْتَأْنَفَ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا) لِلاَنَّهُ لَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الرَّاكِعِ بِالْمُومِءِ، فَكَذَا الْبِنَاءُ

ے اور جومرض کی دجہ ہے بیٹے کر رکوع و بچود کے ساتھ نماز پڑھے پھر وہ تندرست ہو گیا تو وہ ای بناء پر کھڑ ہو کر نماز اوا کرے رہینخین کے نزدیک ہے جبکہ امام محمد بھینڈنے فرمایا: نئے سرے سے پڑھے۔اس اختلاف کی بنیاد ان کی اقتداء میں اختلاف ہے۔جس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ اوراگراس نے پیجونماز اشارے کے ساتھ پڑھی پھر دہ رکوئ و بچود پر قادر ہوگیا۔ توسب کے نزدیک نے مرے سے پڑھے۔ کیونکہ رکوئ کرنے والے کی افتد اواشارہ والے کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ بہی تھم بنا وکا ہے۔

### نوافل كفر \_ يهوكريا فيك لكاكر برصن كابيان

(وَمَسَ الْمُتَسَحَ النَّطُوعَ قَانِمًا ثُمَّ اَعُيَا لَا بَأْسَ بِانَ يَتُوكَّكَا عَلَى عَصًّا اَوْ حَانِطٍ اَوْ يَفَعُلَى ' لِانَّ هَالَا عُلْرٌ، وَإِنْ كَانَ الِاتِكَاءُ بِغَيْرِ عُلْرٍ يُكُرَهُ ۚ لِانَّهُ إِسَاءَةً فِلِى الْإَذَبِ.

رَفِيلَ لَا يُكُرَهُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَلَانَهُ لَوْ قَعَدَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ عُلْدٍ يَجُوزُ، فَكَذَا لَا يُكْرَهُ الاِسْكَاءُ وَعِنْلَهُ مَا يُكُرَهُ لِلاَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقُعُودُ عِنْلَهُ مَا فَيْكُرَهُ الاِنْكَاءُ (وَإِنْ قَعَدَ بِغَيْرِ عُلْرِ اللّهِ عَنْلَهُ مَا فَيْكُرَهُ الاِنْكَاءُ (وَإِنْ قَعَدَ بِغَيْرِ عُلْرِ يَكُرَهُ بِالاِنْفَاقِ) وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عِنْدَهُ وَلَا تَجُوزُ عِنْلَهُ مَا وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ النَّوَافِلِ يَكُرَهُ بِالاِنْفَاقِ) وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عِنْدَهُ وَلَا تَجُوزُ عِنْلَهُ مَا وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ النَّوَافِلِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللل الللل

کے اور جس نے کوڑے ہو کرتوافل شروع کیے چروہ تھک جائے تواس پرکوئی حرج نہیں کہ وہ کسی عصا، دیوار ٹیک ان کے یا بیٹر جائے گا ان کے ان کا کا ان کا کا ان کا کا کا بائے کسی عذر کے ہے تو کروہ ہے کیونکہ اس میں ہے اولی ہے۔

اور یہ می کہا گیا ہے کہ سیدنا امام اعظم میں اور یک کروہ نیس ہے کونکہ آپ کے نزدیک اگروہ بغیر عذر کے بیٹھا تو جاز ہے ادرا لیے بی فیک لگانا بھی کروہ نیس ہے۔ جبکہ صاحبین نے نزدیک بیٹھنا کروہ ہے لہٰذا فیک بھی کروہ ہے۔ اورا گروہ بغیر عذر کے بیٹھ کیا تو بدا تفاق ائکہ کروہ ہے۔ البنۃ امام اعظم میں ہے نزدیک اس کی نماز جائز بھی سے جبکہ صاحبین کے نزدیک اس کی نماز جائز بیں ہے۔ جس طرح اوافل کے باب میں گذرچکا ہے۔

#### تشتى میں بغیرعذر کے بیٹھ کرنماز پڑھنے کابیان

(وَمَنْ صَلَّى فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ آجُوَاهُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْقِهَامُ الْفَضَلُ . وَقَالَا: لَا يُحُونُهُ إِلَّا مِنْ عُدْنٍ وَلَا الْقِيَامَ مَقُدُورٌ عَلَيْهِ فَلَا يُتُوكُ إِلَّا لِعِلَّةٍ . وَلَهُ اَنَّ الْفَيَامَ مَقُدُورٌ عَلَيْهِ فَلَا يُتُوكُ إِلَّا لِعِلَّةٍ . وَلَهُ اَنَّ الْفَيَامِ الْفَصَلُ وَلَا الرَّأْسِ وَهُ وَ كَالْمُتَ حَقِقِ، إِلَّا اَنَّ الْفِيَامَ اَفْضَلُ وَلَا الرَّأَسِ وَهُ وَ كَالْمُتَ حَقِقِ، إِلَّا اَنَّ الْفِيَامَ اَفْضَلُ وَلَا الرَّأَسِ وَهُ وَ كَالْمُتَ حَقِقِ، إِلَّا اَنَّ الْفِيَامَ اَفْضَلُ وَلَا المَّرُاوِطَةِ الْمَوْدُوعُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْدُوعُ اللَّهُ عَلَالِكُ وَاللَّهُ وَالْمَوْدُوعُ اللَّهُ وَالْمَوْدُوعُ اللَّهُ وَالْمَوْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُهُ كَالشَّوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ .

اورجس نے کتی میں بغیر کی علت کے بیٹے کرنماز پڑھی تو ایام اعظم میں بندار کی کافی ہے البتہ قیام افضل ہے۔
اور صاحبین نے کہا کہ عذر کے بغیر کافی نہیں ہے۔ کوئکہ وہ قیام پرقد دت رکھنے والا ہے البذائی کئی علت کے سوائزک نہ کیا جائے گا۔ اور ایام اعظم بھی تھنے کی دلیل ہے کہ عام طور پرکشتی میں مرکا گھومنا ہے اور وہ تابت کی طرح ہے لیکن فعنیات قیام بی کو اور ایام اعظم بھی تھنے کی دلیل ہے کہ عام طور پرکشتی میں مرکا گھومنا ہے اور جس قدر ممکن ہوگشتی سے لکھانا افعنل ہے۔ کوئکہ ای میں سکون قلب ہے۔ کوئکہ وہی اندی ہوئی تھی ہوئی شتی کتارے کی طرح ہے۔ بی تعلیم جو باندی ہوئی تھی ہوئی شتی کتارے کی طرح ہے۔ بی تعلیم جو باندی ہوئی نہ مواور ہا بھی ہوئی شتی کتارے کی طرح ہے۔ بی تعلیم جو باندی ہوئی تھی ہوئی شتی کتارے کی طرح ہے۔ بی تعلیم جو باندی ہوئی نہ مواور ہا بھی ہوئی شتی کتارے کی طرح ہے۔ بی تعلیم جو باندی ہوئی نہ مواور ہا بھی ہوئی شتی کتارے کی طرح ہے۔ بی تعلیم جو باندی ہوئی نہ مواور ہا بھی ہوئی شتی کتارے کی طرح ہے۔ بی تعلیم جو باندی ہوئی نہ مواور ہا بھی ہوئی شتی کتارے کی طرح ہے۔ بی تعلیم جو باندی ہوئی نہ مواور ہا بھی ہوئی شتی کتارے کی طرح ہے۔ بی تعلیم جو باندی ہوئی نہ مواور ہا بھی ہوئی شتی کتارے کی طرح ہے۔ بی تعلیم ہوئی نہ مواور ہا بھی ہوئی شتی کتارے کی طرح ہے۔ بی تعلیم ہوئی نہ مواور ہا بھی ہوئی شتی کتارے کی ایک کے دوراندی کی اندی کی اندی کی اندی کی کھوئی ہوئی کتارے کی کار

# 

بإنج تمازوں میں بے ہوشی رہی تو تھم صلوۃ

(وَمَنُ أَغْمِى عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ أَوْ دُوْنَهَا قَضَى، وَإِنْ كَانَ ٱكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَقْضِ) وَهِذَا الشَيْخَسَانٌ وَالْقِيَاسُ آنْ لَا قَصَباءَ عَلَيْهِ إِذَا السَّوْعَبَ ٱلِإِغْمَاءُ وَقُتَ صَلَاهٍ كَامِلًا لِتَحَقَّقِ الْمَجْزِ فَانْبَهَ الْجُنُونَ .

وَجُهُ الاستِخْسَانِ اَنَّ الْمُكَّةَ إِذَا طَالَتْ كَثُرَتُ الْفَوَائِتُ فَيَتَحَرَّجُ فِي الْآذَاءِ وَإِذَا قَصُرَتُ وَلَيْكَةٍ وَلِنَكَةٍ وَلَا لَقَوْائِتُ فَيَتَحَرَّجُ فِي الْآذَاءِ وَالْمَاقِرُ وَلَيْكَةٍ وَلَيْكَةٍ وَلَا لَهُ يَدْخُلُ فِي حَدِّ الْتَكْرَادِ، وَالْمُحْشِورُ اَنْ تَزِيدَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْكَةٍ وَلاَنَّهُ يَدْخُلُ فِي حَدِّ الْتَكْرَادِ، وَالْمُحْدَادَهُ نَادِرٌ وَالْمُخْدُونُ كَالْإِغْمَاءِ: كَذَا ذَكَرَهُ اَبُو سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللّهُ، بِحِلَافِ النَّوْمِ وَلاَنَ امْتِدَادَهُ نَادِرٌ وَالْمُحَدُّ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَقَاتُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَلَى اللهُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَلَا اللهُ عَنْهُمُ وَالْمُؤْونُ عَنْ عَلِي وَابْنِ عُمَرَ وَضِي اللهُ عَنْهُمُ . يَتَحَقَّقُ بِهِ، وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَبْثُ السَّاعَاتُ هُوَ الْمَأْنُورُ عَنْ عَلِي وَابْنِ عُمَرَ وَضِي اللهُ عَنْهُمُ . يَتَحَقَّقُ بِهِ، وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَبْثُ السَّاعَاتُ هُوَ الْمَأْنُورُ عَنْ عَلِي وَابْنِ عُمَرَ وَضِي اللهُ عَنْهُمُ . يَتَحَقَّقُ بِهِ، وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَبْثُ السَّاعَاتُ هُو الْمَأْنُورُ عَنْ عَلِي وَابْنِ عُمَرَ وَضِي اللهُ عَنْهُمُ . وَعَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ . هِ وَعِنْدَهُمُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ المُعَالَى المُعَالَى المُعَلَى اللهُ ال

اوراستسان کی دلیل بیہ ہے کہ اغماء کی مدت نجب کمی ہوجائے گی تو تضاء نمازوں کی کثر تہوجائے گی جن کو پڑھنے ہے جرج لازم آئے گا اور جب مدت اغماء کم ہوگی تو نمازیں بھی تھوڑی تضاء ہوں کیس اور حرج بھی لازم نہ آئے گا۔اور کثیرا ہے کہیں سے کہ 'جب ایک دن رات سے زیادہ ہوں کیونکہ وہ صر تکرار میں داغل ہوجاتی ہیں۔

اور جنون اغماء کی طرح ہے۔ اس طرح حضرت ابوسلیمان نے ذکر کیا ہے۔ بخلاف نیند کے کیونکہ نیند کا اتنالہا ہونا نا در ہے۔
الہٰ انیند کوعذر قاصر کے ساتھ لائن کیا جائے گا۔ اور آمام محمد میں اللہٰ انیند کوعذر قاصر کے ساتھ لائن کیا جائے گا۔ اور آمام محمد میں اللہٰ الل



## باب في السجدة التلاوة

# ﴿ بيرباب تجده تلاوت كے بيان ميں ہے ﴾

### تحده تلاوت والياب كي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین عنی خفی مرید کھتے ہیں: یہ باب بجرہ تلاوت کے احکام میں ہے۔ یہاں اضافت سب کی بہ جائے مسب کی مہر ک طرف ہے۔ جس طرح خیار عیب، خیار روئیت اور جج بیت اللہ میں نبست سب کی بہ جائے مسبب کی طرف کی گئی ہے کونکہ تلاوت تالی کے جن میں اور سائے سامع کے جن میں سب ہے۔ ابندا مناسب بیتھا کہ ریکھا جاتا ''باب سمعود التلاوة و السماع "اس کے جواب میں کہوں گا کہ اس میں کوئی اختلاف ہے۔ بلکہ بعض نے کہا ہے جواب میں کہوں گا کہ اس میں کوئی اختلاف نبیس کہ تا وت سب ہے۔ البند ساع کی سب میں اختلاف ہے۔ بلکہ بعض نے کہا ہے کہ ساع سب نہیں ہوئیں ہے۔

اس باب کوسجدہ مہو کے ساتھ اس ملایا تھیا ہے کہ ان دونوں کے احکام میں تجدے کا بیان ہے اور مریف والے باب سے اس کئے موخر کیا تھیا ہے کہ مرض عارضہ سادی ہے۔ پس اسے تجدہ تلاوت سے مقدم کر دیا۔ (البنائیٹر ح البدایہ، جسامی، ۲۱۲، حقامیہ متان)

قرآن میں مجدوں کا بیان

قَالَ (سُبِحُودُ النِّكَاوَةِ فِي الْقُرْآنِ آرُبَعَ عَشْرَةَ سَجُدَةً: فِي آخِرِ الْاَعْرَافِ، وَفِي الرَّعْدِ وَالنَّحُولِ، وَبَنِي إِسُرَائِيلَ، وَمَرْيَمَ وَالْأُولَى فِي الْحَجَ، وَالْفُرْقَانِ وَالْمَهُلِ، والم تَنْزِيلٌ وَصِّ، وَحُمَّ السَّجْدَةِ، وَالنَّجْمِ، (وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ) وَاقْرَأُ

كَذَا كُتِبَ فِى مُصْحَفِ عُثْمَانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالسَّجُدَةُ الثَّانِيَةُ فِى الْحَجِّ لِلصَّلَاةِ عِنْدَنَا، وَمَوْضِعُ السَّجُدَةِ فِى حم السَّجْدَةُ عِنْدَ قَوْلِهِ (لَا يَسْاَمُونَ) فِى قَوْلِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ لِلاحْتِيَاطِ

کے امام قدوری مُواللہ نے فرمایا: قرآن شن طاوت کے چودہ تجدے ہیں۔سورۃ اعراف کے آخر میں،رعد میں جُل میں، بنی اسرائیل میں،سریم میں،اور جے میں پہلا آورفرقان میں جمل میں،الم تنزیل میں جم اسجدۃ ،مجم'' وَإِذَا السّماءُ السّفَاءُ السّفَاءُ السّفَاءُ السّفَاءُ الراقراء میں ہیں۔

حضرت عثمان طائشنے مصحف میں ای طرح ہے لہذا ای اعتماد کیا جائے گا۔اورسورۃ جج میں دوسر اسجدہ ہمارے نز دیک نماز کے لئے ہے۔اور''حم السجدہ'' میں سجدے کا مقام حضرت عمر دلائٹاؤ کے فرمان کے مطابق (لَا یَسْاَهُونَ) ہے۔اوراس کواحتیا ط کے

پین نفرا فذ کیا گیاہے۔

#### سجدہ تلاوت کے وجوب کابیان

وَالسَّجُدَةُ وَاجِبَةٌ فِى هَلِهِ الْمَوَاضِعِ عَلَى التَّالِى وَالسَّامِعِ) صَوَاءً قَصَدَ سَمَاعَ الْقُرْآنِ آوُ لَمُ يَفْهِ عِلَى هَلَ الصَّلَامُ (السَّجُدَةُ عَلَى مَنُ سَمِعَهَا وَعَلَى مَنْ تَلَاهَا) وَهِي كَلِمَةُ يَفْهِ عِلَيْهِ الصَّلَامُ (السَّجُدَةُ عَلَى مَنُ سَمِعَهَا وَعَلَى مَنْ تَلَاهَا) وَهِي كَلِمَةُ إِلهَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ (السَّجُدَةُ عَلَى مَنُ سَمِعَهَا وَعَلَى مَنْ تَلَاهَا) وَهِي كَلِمَةُ إِلهَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّبُودَةُ عَلَى مَنُ سَمِعَهَا وَعَلَى مَنْ تَلَاهَا) وَهِي كَلِمَةُ إِلهَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّامُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اوران مقامات پرسامع وتالی پر سجده کرنا واجب ہے۔ چاہے وہ شنے کا ارادہ کرے یا نہ کرے۔ کیونکہ نبی کریم مالی فی ایس سے دائر ایس ہے۔ اس کو سنا اور اس پر بھی ہے جس نے اس کو پڑھا۔ اور یے کلہ ایجاب ہے۔ البذا یہ قعد کے ساتھ مقید شہوگا۔ اور جب امام آیت مجدہ تلاوت کرے تو وہ مجدہ کرے اور مقتدی بھی اس کے ساتھ مجدہ کریں۔ کیونکہ امام کی اتباع الازم ہے۔

### مقتدی کے سجدہ تلاوت میں امام اس کی انتباع نہ کرے

(وَإِذَا تَلَا الْسَمَأْمُومُ لَمْ يَسْجُدُ الْإِمَامُ وَلَا الْمَأْمُومُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَ الْفَرَاغِ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَسْجُدُونَهَا إِذَا فَرَغُوا ُ لِآنَ السَّبَبَ قَدْ تَقَرَّرَ، وَلَا مَانِعَ بِيحِلَافِ وَآبِي يُعِلَافِ حَالَةِ الصَّلَاةِ ُ لِلَّانَةُ يُؤَدِّى إِلَى خِلَافِ وَضْعِ الْإِمَامَةِ آوُ التِلَاوَةِ .

وَلَهُ مَا أَنَّ الْمُقْتَدِى مَحْجُورٌ عَنُ الْقِرَاءَ فِي لِنَفَاذِ تَصَوُّفِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ، وَتَصَوُّفُ الْمَحْجُورِ لَا خُكْمَ لَكُ الْمُعْجُورِ لَا خُكْمَ لَكُ، بِحِلَافِ الْحُنْبِ وَالْمَائِضِ لِلْأَنْهُمَا عَنُ الْقِرَاءَةِ مَنْ عِبَّانِ، إِلَّا آنَهُ لَا يَجِبُ عَلَى خُكُم لَكُ، بِحِلَافِ الْحُنْبِ وَالْمَائِضِ لِلْأَنْهُمَا عَنُ الْقِرَاءَةِ مَنْ عِبَانِ، إِلَّا آنَهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْحُنْبِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِّقِ الصَّلَاةِ، بِحِلَافِ الْحُنْبِ . الْمُحائِضِ الْحُنْبِ الْمُعَالِقِ الصَّلَاةِ، بِحِلَافِ الْحُنْبِ . الْمُحائِضِ إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللْ

کے بعد مجدہ کرے۔ یہ مقتدی نے تلاوت کی تو امام مجدہ نہ کرے اور نہ ہی وہ مقتدی نماز میں مجدہ کرے اور نہ نمازے وارغ ہونے کے بعد محدہ کرے۔ یہ خبکہ امام محمد میشند نے فر مایا: جب وہ فارغ ہوں تو وہ سب مجدہ کریں۔ کیونکہ سب مقرر ہو چکا ہے۔ اور میسب مقرر ہو چکا ہے۔ اور میسب چونکہ امامت کے طریقے اور نماز کے طریقے کے خلاف بہنچانے والا تھا۔ (اوراب فارغ ہونے کے بعد وہ تم ہو گیا لہندا مجدہ سب کریں گے )۔

اور شیخین کی دلیل میہ ہے کہ مقتذی کوقر اُت سے روکا گیا ہے۔ کیونکہ اس پرامام کا تصرف نا فذہ ہے لہذارو کے گئے کا تصرف کوئی اور شیخین کی دلیل میہ ہے کہ مقتذی کوقر اُت سے روکا گیا ہے۔ کیونکہ اس براس کی تلاوت کی وجہ سے واجب نہ محکم بیس رکھتا۔ بخلاف جنبی و حائف کے کیونکہ ان دونوں کا قر اُت منع کیا گیا ہے۔ لیکن حائف پراس کی تلاوت کی وجہ سے واجب نہ ہوا۔ کیونکہ اس میں نماز کی اہلیت معدوم ہے۔ جبکہ جنبی میں ایسانہیں ہے۔

### نمازے باہرآ بت مجدہ سننے والے کا تھم

(وَلَوْ سَمِعَهَا رَجُلَّ خَارِجَ الصَّلَاةِ سَجَلَهَا) هُوَ الصَّحِيحُ وَلاَنَ الْحَجْرَ ثَبَتَ فِي حَقِهِمْ فلاَ يَعُدُوهُمْ

(وَإِنْ سَمِعُوا وَهُمُ فِي الصَّلَاةِ سَجُدَةً مِنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَسْجُدُوهَا فِي الصَّلَاةِ) لِلنَّهَا لَيْسَتُ بِصَلَاتِيَّةٍ لِلَانَّ سَمَاعَهُمْ هَذِهِ السَّجُدَةَ لَيْسَ مِنْ اَفْعَالِ الصَّلاةِ الصَّلاةِ ) لِلنَّهَا لَيْسَتُ بِصَلَاتِيَّةٍ لِلاَنَّ سَمَاعَهُمْ هَذِهِ السَّجُدَةَ لَيْسَ مِنْ اَفْعَالِ الصَّلاةِ (وَسَجَدُوهَا فِي الصَّلاةِ لَمْ يُجْزِهِمْ) لِلنَّهُ نَاقِصْ لِمَكَانِ التَّهُى فَلَا يَتَادَّى بِهِ الْكَامِلُ .

قَـالَ (وَاعَـادُوهَـا) لِتَـقَـرُّرِ سَبَبِهَا (وَلَمْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ) وَلاَنَ مُجَرَّدَ السَّجْدَةِ لا يُنَافِي إِحْرَامَ الصَّلَاةِ .وَفِي النَّوَادِرِ انَّهَا تَفْسُدُ ولاَنَّهُمْ زَادُوا فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا، وَقِيلَ هُوَ قُولُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ

ادراگر کی مخص نے نمازے باہراس کوسنا تو وہ مجدہ کرے۔ کیونکہ تھم تجرمتقذیوں کے بن میں ٹابت ہواہے جوان سے آگے نہ بڑھے گا۔اور جب نمازیوں نے حالت نماز میں ایشے خص سے سناجونماز میں ان کے ساتھ نہیں ہے وہ نماز میں مجدہ نبیں کے دیونکہ میں جدہ نماز کا مجدہ نبیں ہے۔اور ان اوگوں کا من لیمنا میڈماز کے کاموں میں ہے نبیں ہے۔اور وہ نماز کے بعد مجدہ کریں گے۔ اس لئے کہ مجدے کا سبب چھتی ہو چکا ہے۔

اورا گرانہوں نے نماز میں مجدہ کرلیا تو میرکافی نہ ہوگا۔ کیونکہ تھم ممانعت کی وجہ سے ادا ناقص ہوئی لینڈاا دائے کامل کے طور پر ادا نہ ہوا۔

صاحب ہداریے کہاہے کہ وہ اس تجدے کا اعادہ کریں کیونکہ اس کا سبب ٹابت ہو چکا ہے۔ اور وہ تماز کا اعادہ نہ کریں کیونکہ محض تجدہ احرام صلوۃ کے منافی نہیں ہے۔ جبکہ ٹواور ہیں ہے کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ انہوں نے اس چیز کوزیادہ کیا ہے جونماز میں ہے جیس ہے۔اور بھی کہا گیا ہے کہ آیک قول امام محمد مجت کا بھی یہی ہے۔

#### خارج نماز سننے والے يروجوب سجدے كابيان -

(فَإِنْ قَرَاهَا الْإِمَامُ وَسَمِعَهَا رَجُلٌ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَدَخَلَ مَعَهُ بَعُدَمَا سَجَدَهَا الْإِمَامُ لَمُ يَكُنُ عَلَيْهِ اَنْ يَسْجُدَهَا) إِلاَّنَهُ صَارَ مُدُرِكًا لَهَا بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ (وَإِنْ ذَخَلَ مَعَهُ قَبُلَ اَنْ يَكُنُ عَلَيْهِ اَنْ يَسْجُدَهَا مَعَهُ فَهَا مَا يَا فُرَاكِ الرَّكُعَةِ (وَإِنْ ذَخَلَ مَعُهُ قَبُلُ اَنْ يَسْجُدَهَا سَجَدَهَا مَعَهُ فَهَاهُنَا اَوْلَى (وَإِنْ لَمْ يَدُخُلُ مَعُهُ يَسْمَعُهَا سَجَدَهَا مَعَهُ فَهَاهُنَا اَوْلَى (وَإِنْ لَمْ يَذُخُلُ مَعُهُ سَجَدَهَا وَحُدَهُ) لِتَحَقَّقِ السَّبَبِ .

وَكُلُ سَجْدَةٍ وَجَهَتْ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَسُجُدُهَا فِيهَا لَمْ تُفْضَ خَارِجَ الصَّلَاةِ) لِلاَنَهَا صَلَايَةً وَكُمُ سَجْدَةٍ وَجَهَتْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا تَنَادَى بِالنَّاقِصِ

و مل سیست کی اگر امام نے پڑھا اور اس آوی نے سنا جوامام کے ساتھ نمازیش ہیں ہے۔ پھروہ فخص بجدہ کرنے کے بعد امام سے ساتھ داخل ہو گیا۔ تو اس پر بحدہ کرنا واجب ندر ہا کیونکہ وہ رکعت کو پانے کی وجہ سے بحدے کو پانے والا ہو گیا ہے۔ اور اگر وہ امام سے بحدہ کرنے ہے پہلے وہ واخل ہوا تو وہ امام کے ساتھ بجدہ کرے۔ اس لئے کیا گراس نے آیت بجدہ ندیجی سنا ہوتا تب بھی اس پر سجدہ کرنے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں سننے کی وجہ سے بدرجہ اولی واجب ہو گیا۔ اور اگر وہ امام کے ساتھ داخل نہ ہوا تو بھی اسلیم میں سے سجدہ کرے کیونکہ اس کا سبب ٹابت ہے۔

ہیں۔ اور ہردہ سجدہ جونماز میں واجب ہواہے ہیں اس نے جب اسے نماز میں اداند کیا تو وہ خارج نماز میں اس کی تضاءند کی جائے می نے کیونکہ رہے یہ وسلوتیہ ہے اور مجدہ نماز کوفضیات حاصل ہے لہٰذاوہ نقص کے ساتھ اداند ہوگا۔

#### باربارآ بت مجده براصنے پروجوب محدے كابيان

(وَمَنُ تَلَا سَجُدَةً فَلَمُ يَسُجُدُهَا حَتَى دَخَلَ فِي صَلَاةٍ فَاعَادَهَا وَسَجَدَ آجُزَآتُهُ السَّجُدَةُ عَنُ السِّلِاوَتَيُنِ) لِآنَ النَّانِيَةَ اَقُوَى لِكُوْنِهَا صَلَاتِيَّةً فَاسْتَنِعَتْ الْأُولَى . وَفِي النَّوَادِرِ يَسْجُدُ أُخُرى السِّلِاوَتَيُنِ) لِآنَ النَّانِيَةَ اَقُوَى لِكُوْنِهَا صَلاتِيَّةً فَاسْتَبِعَتْ الْأُولَى . وَفِي النَّوَادِرِ يَسْجُدُ أُخُرى السِّجُدُ أُخُرى بَعْدَ النَّانِيَةِ فُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّبُقِ فَاسْتَوَيَا . فُلْنَا: لِلنَّانِيَةِ فُولًا ايَّصَالِ الْمَقْصُودِ فَتَرَجَّحَتْ مَنَا

رَ إِنْ تَلَاهَا فَسَـجَـدَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَتَلَاهَا سَجَدَ لَهَا) وَلاَنَّ الثَّانِيَةَ هِيَ الْمُسْتَتَبِعَةُ وَلَا وَإِنْ تَلَاهَا وَلَى النَّانِيَةِ هِيَ الْمُسْتَتِبِعَةُ وَلَا وَجُهَ إِلَى الْحَكْمِ عَلَى السَّبَبِ

کے اور جس نے آیت ہو و پڑھی جبکہ محدہ نہ کیا جی کہ کہ دہ نہ اوہ نہاز میں واضل ہو گیا ہیں اس نے پھر اس آیت ہو ہو کو پڑھ دیا اور سجدہ کیا تو بہ ہو ہو اس کی دونوں تلاوتوں کو کافی ہوگا۔ کیونکہ دومراسحدہ زیادہ تو یہ ہے کیونکہ وہ محدہ صلو تندہے۔ لبندا پہلا اس کے تا بع ہوگا۔ جبکہ نوا در میں ہے کہ دومراسحدہ نمازے فارغ ہونے کے بعد کرے۔ کیونکہ پہلے محدے کو تقدم تو ی حاصل ہے۔ بس وہ دونوں برابرہو سے ہے۔ ہم نے کہا کہ دومرا محبدہ اتصال مقصود کی وجہ سے ترجیح یا گیا لبندا دومرے کو ترجیح حاصل ہے۔

اگراس نے نمازے باہر تلاوت کی اور بحدہ کیا اور پھروہ نماز ہیں داغل ہوا پس اس نے پھرای آیت کو پڑھا تو اس کے لئے بھی سجدہ کرے۔ کیونکہ دوسراسجدہ تو تا بع کرنے والا تھا کیکن اول تجدہ کے ساتھ لائن کرنے کی کوئی وجہ بیس ہے۔ کیونکہ یہ سبب پر تقدم تھم کا باعث ہوگا۔

### ایک ہی جلس میں نکرارآ یت سحیدہ کا بیان

(وَمَنُ كَرَّرَ تِلَاوَـةَ سَـجُدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَتُهُ سَجُدَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَرَاهَا فِي

مَجُلِسِهِ فَسَجَلَهَا لُمَّ ذَهَبَ وَرَجَعَ فَقَرَاهَا سَجَلَهَا ثَانِيَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَجَلَ لِلْأُولَى فَعَلَيْهِ السَّجْلَةَانِ) فَالْأَصْلُ أَنَّ مَبْنَى السَّجْلَةِ عَلَى التَّذَاخُلِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ، وَهُوَ لَذَاخُلُ فِي السَّبِ السَّجْلَةِ عَلَى السَّبِ السَّجْلَةِ عَلَى السَّبِ وَالشَّانِي بِالْفُقُوبَاتِ وَإِمْكَانُ التَذَاخُلِ عِنْدَ الْمَعَادِ دُونَ السَّحُكُمِ، وَهِلَذَا الْمَتَنَفِي بِالْفُقُوبَاتِ وَإِمْكَانُ التَذَاخُلِ عِنْدَ الْمُعَادِ دُونَ السَّحِكُمِ، وَهِلَذَا الْمَتَنَفِي إِلَى السَّبِ الْمُعَلِيقِ إِلَى السَّبِ لِكُونِهِ جَامِعًا، لِلْمُتَفَرِقَاتِ فَإِذَا الْحَتَلَفَ عَادَ الْحُكُمُ إِلَى الْاصْلِ، وَلا يَخْتَلِفُ السَّجَرَدِ الْقِيَامِ بِحِلَافِ الْمُحَيَرَةِ وَلَا لَهُ وَلِيلُ الْإِعْرَاضِ وَهُو الْمُبْطِلُ هُنَالِكَ . وَفِى تَسُدِيَةِ الشَّوْبِ يَتَكُونُ الْمُحَيَّرَةِ الْمُحْتَرِقِ الْمُنْتَقِلِ مِنْ خُصُنِ اللَّهُ مَا الْمُعَلِيلُ هُنَالِكَ . وَفِى تَسُدِيَةِ الشَّوْبِ يَتَكُونُ الْمُحْتَرِدُ الْفَقِيمِ بِحِلَافِ الْمُحْتَرِقِ لِلاَتْهُ وَلِيلُ الْإِعْرَاضِ وَهُو الْمُبْطِلُ هُنَالِكَ فِي الْمُعَوْدِ فِي الْمُنْتَقِلِ مِنْ خُصُنِ اللَّهُ عَصْنِ كَذَلِكَ فِي الْمُعَلِيلِ . وَكَذَا فِي اللَّهُ وَلِيلًا مِنْ خُصُنِ اللَّي عُصْنِ كَذَلِكَ فِي الْمُعَلِيلُ مَى الْمَاسَعِ لِلاحْتِياطِ .

تبديل مجلس كي صورت ميں آيت سجده كائكم

(وَكُوْ تَسَكَّلَ مَسَجُلِسُ السَّامِعِ دُوْنَ التَّالِي يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ) وَلاَنَ السَّبَ فِي حَقِّهِ السَّمَاعُ (وَكَلْهَ إِذَا تَسَكَّلُ النَّبَ فِي حَقِّهِ السَّمَاعُ (وَكَلْهَ إِذَا تَسَكَّلُ الْمَعَلِسُ التَّالِي دُوْنَ السَّامِعِ) عَلَى مَا قِيلَ، وَالْآصَحُ آنَهُ لَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ عَلَى السَّامِع لِمَا قُلْنَا .

(وَمَنْ أَرَادَ السَّبُود كَبُرَ وَلَمْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَسَجَدَثُمُ كَبُرَ وَرَفَعُ رَأْسَهُ) اغْتِبَارًا إِسَجُدَةِ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْمَرُوعُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ (وَلَا تَشَهَّدَ عَلَيْهِ وَلَا سَلَامَ) وَلاَنَ اللَّهُ عَنْهُ (وَلَا تَشَهَّدَ عَلَيْهِ وَلَا سَلَامَ) وَلاَنَ اللهُ عَنْهُ (وَلَا تَشَهَّدَ عَلَيْهِ وَلَا سَلَامَ) وَلِلهَ لِلنَّ عَلْهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلا سَلَامَ وَهُو يَسْتَدُعِى سَبْقَ التَّحْرِيمَةِ وَهِيَ مُنْعَلِعَةً .

اوراگر پڑھنے والے کی مجلس تبدیل ہوگئی سوائے تلاوت کرنے والے کہ توسامع پر وجوب مکر رہوجائے گا۔ کیونکہ حق سائ میں سبب بن ای طرح ہے۔ اورای طرح جب سامع کے سواتالی کی مجلس تبدیل ہو کی تو بھی وی تھم ہے جو کہا گیاہے جبکہ فریادہ ہے۔ کہ سامع پر تھرار واجب نہ ہوگا جس کی ولیل ہم بیان کر چکے ہیں۔

اردس نے سام دون الا کے ادراس و کافر سیلت کی است اور الا کے ادراس و کافر سیلت کی اور الا کافر سیلت کی الا کافر میں است کے ادراس و کافر سیلت کی است کا ادراس و کافر سیلت کی است کے ادراس و کافر سیلت کی است کے ادراس و کافر سیلت کی است کے ادراس و کافر سیلت کی است کا ادراس و کافر سیلت کی است کا ادراس و کافر سیلت کی ادراس کی کافر سیلت کی ادراس و کافر سیلت کی ادراس کی کافر سیلت کی ادراس کی کافر سیلت کافر سیلت کافر سیلت کافر سیلت کی کافر سیلت ک

ورميان قرائت ميل آنت جده كوجهور تأكم وه ب

عَالَ (وَيُكُكُرُهُ أَنُ يَهُرا الشُّورَ قَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا وَيَدَحُ آيَةِ السِّجَدَةِ) لأَنْهُ يُشْبَهُ إِلا يُعْبَرُهُ إِلَى يَعْبَرُا آيَةِ السَّجْدَةِ وَيَدَحُ مَا سِواهَا) لأَنَّهُ مُهادِزَةً النها . لا يُعْبَرُهُ اللها . كَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: آحَبُ إلَى أَنْ يَقْرا قَبْلَهَا آيَةً أَوْ آيتِين دَفْعًا لوهم النَّفُطيل وَالنَّعَمَيلُ اللهُ مَسْلُوا إِنْحَقَاءُ مَا شَفَقَةً عَلَى السَّامِعِينَ .

عنرت الم محمد مجاهد فرمایا: کرنماز یا فیرنماز بل سورة کو پر صنااور آیت بیدو کو چور تا تورو و ب کیدی اس کا مل مجد سے اعراض کے مشابہ ہے۔ اوراس بیل کوئی حرت نہیں کروہ آیت بعد ولو پر ہے اوراس بی مشابہ ہے۔ اوراس بیل کوئی حرت نہیں کروہ آیت بعد ولو پر ہے اوراس سے مشابہ ہے۔ اوراس مجم مجھی نہیں کروہ آیت بعد ولو پر ہے اوراس سے مورا اوراس مجم مجھی نہیں کر جھے پہند ہے ہے کے تنسیل کے وہم کودور کرنے کے لئے بیا ہو ہے۔ مہم کودور کرنے کے لئے ایس مجدوں میں بروہ ہے کہ اوراس کے انتخار میں برشفقت سے بیش نظر نے الا کا دیا ہے۔ ما معین برشفقت سے بیش نظر نے الا اوراس کے انتخار کو سیس قرار دیا ہے۔



# بَابُ صَلَاةً السَّفَرِ

## ﴿ بیرباب نمازسفر کے بیان میں ہے ﴾

مسافر کی نماز والے باب کی مناسبت کابیان

نمازکو کمل پڑھنا بیز کیت ہے جبکہ قصر نماز جو حالت سفر جن پڑھی جاتی ہے بدر نصت ہے۔ وجود عزیمیت وجود رخصت سے مقدم ہوتا ہے۔ اس کی دوسر کی وجہ بیرے کھل نماز پڑھنے کا تھم حالت اصلیہ ہے جبکہ قصر حالت فرعیہ ہے حالت اصلیہ ہمیشہ حالت فرعیہ سے مقدم ہوتی ہے۔ اس کی تیسر کی وجہ بیرے کریمیت علی الاطلاق ہوتی ہے جبکہ حالت رخصت مقید ہوتی ہے اور مطلق ہمیشہ مقید پرمقدم ہوتا ہے۔

#### نمازسفركابيان

مسافر جب اپ گاؤں یا شہر کی آبادی ہے باہر نکل جائے تو اس پر قصر داجب ہے، پوری چار رکعت والی فرض نماز کی دو
رکعتیں ہی پڑھنا داجب ہے اگر کوئی آدی سفر کی حالت میں جب کہ اس پر قصر داجب ہے، پوری چار رکعتیں پڑھے گا تو گئیگار ہوگا
اور دو داجب کو چھوڑ نے والا ہوگا یعنی ایک داجب تو قصر کا ترک ہوگا اور دوسرے قعد واخیر ہے بعد فور آسلام پھیرنا، کیونکہ مسافر کے
حق میں پہلا قعد ہ ہی تعد واخیر ہ ہوتا ہے اس کے بعد اسے فور آسلام پھیر دینا جا ہے اگر اس نے نہیں پھیرا بلکہ کھڑا ہوگیا اس طرح
اس نے دوسرے داجب کوترک کیا۔

اس بوقع پراتی بات بھی جانے چلے کہ مسافر کے لیے تصر کے جوازیش کسی بھی عالم اور کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے مرف اتنی بات ہے کہ امام ابو صنیفہ بیرانیڈ کے فزد کیک تو قصر داجب ہے لیکن امام شافعی بیرانیڈ کے ہاں قصر اولی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مسافر تصربیس کرے گاتو وہ امام صاحب کے مسلک کی روسے گنہگار ہوگا ، گر حضرت شافعی کا مسلک اسے گنہگار نہیں تر اردے گا۔ بلکہ اولی وافعنل چیز کوئز کے کرنے والا کہلائے گا۔

#### سفر کے عذر شرعی ہونے کا بیان

السَّفَرُ الَّذِى يَنَغَبَّرُ بِهِ الْآحُكَامُ أَنْ يَقْصِدَ الْإِنْسَانُ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ وَلَيَالِيهَا سَيْرَ الْإِبِلِ وَمَشَى الْآفَدَامِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (يَمْسَحُ الْمُقِيمُ كَمَالَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْمُسَافِرُ لَلَاثَةَ آيَامٍ وَلَيَالِيهَا) عَمَّ بِالرُّخُصَةِ الْجِنْسَ .

وَمِنْ ضَرُورَتِهِ عُمُومُ التَّقَدِيرِ وَقَدَرَ ٱبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِيَوْمَيْنِ وَٱكْثَرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ،

وَالنَّا الِعِيُّ بِيَوْمٍ وَلَيُلَةٍ فِي قُولٍ وَكَفَى بِالسُّنَةِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمَا (وَالسَّيْرُ الْمَذْكُورُ هُوَ الْوَسَطُ)
وَعَنْ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ النَّقَدِيرُ بِالْمَرَاحِلِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْآوَلِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْفَرَاسِخِ هُوَ
الصَّحِيحُ (وَلَا يُعْتَبُرُ السَّيرُ فِي الْمَاءِ) مَعْنَاهُ لَا يُعْتَبُرُ بِهِ السَّيرُ فِي الْبَرْ، فَامَّا الْمُعْتَبُرُ فِي الْبَحْرِ
الصَّحِيحُ (وَلَا يُعْتَبُرُ السَّيرُ فِي الْمَاءِ) مَعْنَاهُ لَا يُعْتَبُرُ بِهِ السَّيرُ فِي الْبَرْ، فَامَّا الْمُعْتَبُرُ فِي الْبَحْرِ
الصَّحِيحُ (وَلَا يُعْتَبُرُ السَّيرُ فِي الْمَاءِ) مَعْنَاهُ لَا يُعْتَبُرُ بِهِ السَّيرُ فِي الْبَرْ، فَامَّا الْمُعْتَبُرُ فِي الْبَحْرِ

وه سفرجس سے احکام تبدیل ہوجاتے ہیں۔ یک انسان تین دن اور اس کی راتوں ہیں اونٹ کی چال یا قدموں کی چال سے چنے کا ارادہ کرے۔ یکونکہ نی کریم سکھ فیزائے فرمایا جمیم سے پورا کرے ایک دن اور رات اور مسافر تین دن اور اس کی راتوں ہیں سے پر اکرے۔ اور اس سے ساور ایم ابو بوسف میں فیز نے دفر کی ہے۔ اور اس کے لواز مات سے قیاس غام ہے۔ اور ایم ابو بوسف میں فیز نے دفر کی ہے۔ دو دن اور تیسرے دن کا اکثر شار کیا ہے۔ اور امام شافعی میں تین کے ایک قول کے مطابق ایک دن اور ایک رات ہے۔ اور میں مدین دونوں کے خل ف دلیل ہے۔ اور امام شافعی میں تین ہوال ہے۔ اور امام اعظم میں تین ہوئے سے مراحل کا اندازہ ہے اور وہی پہلے مدین دونوں کے خل ف دلیل ہے۔ اور امام اعظم میں تین کی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کا معتی سے کے دفتی کا چنا پائی ہیں چلنے پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کا معتی سے کے دفتی کا چنا پائی ہیں چلنے پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ البت سمندر ہیں اعتبار کیا جائے گا کیونکہ دہ اپنی حالت ہیں پہاڑ کی حالت کی طرح لما ہوا ہے۔

### مسافرجا رركعتوں والے فرائض میں دور کعتیں پڑھے گا

قَالَ (وَفَرُضُ الْمُسَافِرِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَنَانِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرُضُهُ الْاَرْبَعُ وَالْقَصْرُ رُخْصَةٌ اعْتِبَارًا بِالصَّوْمِ .

وَلَنَا اَنَّ الشَّفُعَ النَّانِي لَا يُقُطَى وَلَا يُوْفَعُ عَلَى تَرُكِهِ، وَهنَدَا آيَةُ النَّافِلَةِ بِحِلَافِ الصَّوْمِ وَلَا يُوَلِّهُ عَلَى تَرُكِهِ، وَهنَدَا آيَةُ النَّافِلَةِ بِحِلَافِ الصَّوْمِ وَلَا يُقَنِّضِ يُفُضَى (وَإِنْ صَلَّى آرْبَعًا وَقَعَدَ فِي النَّانِيَةِ قَدُرَ التَّشَهُّدِ آجُزَآتُهُ اللَّولَيَانِ عَنْ الْفَرْضِ يَفُعُدُ فِي النَّانِيَةِ وَلَا تُحْرَيَاتُ لَهُ نَافِلَةً ) اعْتِبَارًا بِالْفَجْرِ، وَبَصِيرُ مُسِيتًا لِتَأْخِيرِ السَّلامِ (وَإِنْ لَمْ يَقُعُدُ فِي النَّانِيَةِ قَدُرَ هَا بَطَلَتُ ) وَلِي النَّافِلَةِ بِهَا قَبْلَ إِكْمَالِ آرُكَانِهَا .

کے فرمایا: اور مسافر کی فرض جار میں دور کعتیں ہیں۔ اور ان دونوں پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور اہام شافعی مجھنے روزے پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہاس کا فرض تو چارر کعتیں ہی ہے جبکہ رخصت قصر ہے۔

جبکہ ہمارے نزدیک شفعہ ٹانی کی تضا م بیس کی جائے گی اور نہ بی اس کے ترک سے گنا ہرگار ہوگا۔ اور بہی اس کے نفل ، کی علامت ہے بخلاف روزے کے کیونکہ اس کی تضاء کی جاتی ہے۔ اور اگر اس نے چار رکعتیں پڑھیں۔ اور دوسری میں تشہد ں مقدار تعدہ کی تو بہل دونوں رکعتیں فرض کے لئے کافی ہول گی۔ اور دوسری دواس کے حق میں نفل ہوں گی۔ اے فہر پر تیاس کیا جے کا اور تا فیرسلام کی وجہ سے وہ گنا ہمگار ہوگا۔ اور اگر وہ دوسری تشہد کی مقدار نہ بیٹھا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کیونکہ



فرض کے ارکان پورے ہوئے سے پہلے بی نقل اس بی ال محے۔

### نماز قصر کی ابتداء کرنے کا بیان

(وَإِذَا فَسَارَقَ الْمُسَسَافِرُ بُيُوتَ الْمِصْرِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ) ُ لِآنَ الْإِقَامَةَ تَتَعَلَّقُ بِدُنُولِهَا فَيَتَعَلَقُ السَّفَرُ بِالْنُولِ الْمُتَعَلَقُ بِدُنُولِهَا فَيَتَعَلَقُ السَّفَرُ بِالْنُولُوجِ عَنْهَا .

وَفِيهِ الْاَقَرُ عَنْ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ، لَوْ جَاوَزْنَا هِلَا الْخُصَّ لَقَصَرْنَا (وَلَا يَزَالُ عَلَى يُحِيُّ السَّفَوِ حَتْى يَنْدُوكَ الْإِثْامَةَ فِى بَلْدَةٍ اَوْ قَوْيَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اَوْ اكْثَرَ، وَإِنْ نَوَى اقَلَ مِنْ الْسَفَوِ حَتْى يَنْدُوكَ الْكُورَ، وَإِنْ نَوَى اقَلَ مِنْ الْسَفَو يُجَامِعُهُ اللّٰبُثُ فَقَدَّرُنَاهَا بِمُدَّةٍ الطُّهُورِ، فَإِنَّ فَصَلَ وَعَنَانِ مُوجِبَنَانِ، وَهُو مَأْتُورٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ، وَالْآئِرُ فِي مِنْ الْمُقَارَةِ وَهُو مَأْتُورٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ، وَالْآئِرُ فِي مِنْ الْمَقَارَةِ وَهُو مَا لَمُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَالْقَوْيَةِ وَهُو مَأْتُورٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ، وَالْآئِرُ فِي الْمَقَارَةِ وَهُو مَا لَيْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَالْقَوْيَةِ وَالْقَرْيَةِ يُشِيرُ إِلَى اللّهُ لَا تَصِحُ نِيّهُ الْإِقَامَةِ فِى الْمَقَارَةِ وَهُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَقَةِ وَهُو اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَقَارَةِ وَهُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَامَةِ فِى الْمَقَارَةِ وَهُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامِ لُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُمْولُ الْمَلْلَةُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

اورمسافرشہرے کھروں سے جدا ہوتو وہ دورکعتیں پڑھےگا۔ کیونکہ تھم اقامت کھروں میں دخول کے ساتھ متعلق ہے۔ البنداسفران سے خروج کے متعلق ہوگا۔ اور کی دلیل حضرت علی الرتضلی دلائفذ کا بیاثر ہے کہ اگر ہم ان جھونپر ایوں سے آمے ہزیدہ تو ہم تعرکریں گے۔

اور جب وہ کی شہریا گا کل بیں پندرہ دن یا اس سے زیادہ دنوں کے قیام کی نیت بیس کرے گا اس وقت تک تھم سنراس سے زائل نہ ہوگا۔اورا گراس کے کم کی نیت کی تو وہ قمر کرے۔ کیونکہ قیام بیس مدت کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ سنر کے اندر بھی تخبر ناہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے مدت اقامت کو مدت طہر پر قیاس کر لیا۔ کیونکہ دونوں مذتبی تھم کو واجب کرنے والی ہیں۔اور یہی حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر بڑا جن اللہ بن عمر بڑا جن اللہ بن عمر بڑا جن اللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر بڑا جنگل ہیں اقامت کی نیت کرنا درست نہیں۔ یہی نا ہر ہے۔

#### شهرمين دخول وخروج مسافت كابيان

(وَلَوْ دَخَلَ مِصْرًا عَلَى عَزْمِ أَنْ يَخُرُجَ غَلَا أَوْ بَعُدَ غَلِهِ وَلَمْ يَنُو مُدَّةَ الْإِقَامَةِ حَتَى بَقِى عَلَى ذَلِكَ سِنِينَ قَصَرَ) لِآنَ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ اَشْهُرٍ وَكَانَ يَقَصُرُ . وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ لَلْكَ سِنِينَ قَصَرَ اللهُ عَنْهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ . الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ .

(وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكُرُ اَرْضَ الْحَرْبِ فَنَوَوُا الْإِقَامَةَ بِهَا قَصَرُوْا وَكَذَا إِذَا حَاصَرُوْا فِيهَا مَدِيَّةً اَوْ حِصْنَا) ۚ لِآنَ اللَّاخِلَ بَيْنَ اَنْ يُهْزَمَ فَيَقِرَ وَبَيْنَ اَنْ يَنْهَزِمَ فَيَقِرَ فَكُو لَكُمْ تَكُنَّ دَارَ إِفَامَةٍ (وَكَذَا إِذَا ما مسروا آخل البغي في قال الاسكام في غير مصر أو خاصروهم في البغي إلان خالهم من المتعلى إلان خالهم من المتعلى المتعلى

سرح تعداد معالبہ کرام بنگافتا کی ایک جماعت ہے بھی ای طرق روایت بیان کی گئی ہے۔

اورا گرکوئی گشکر کفار کے ملک میں داخل ہوا اور انہوں نے اقامت کی نیت بھی کی تب وہ تصرکریں ہے۔اور اس طرح جب انہوں نے دارالحرب میں کس شہریا قلعہ کا محاصرہ کیا۔ کیونکہ داخل ہونے والانشکراس خیال میں ہے۔ایک خیال یہ ہے کہ دہ فکست کھا کر بھاگ جائے اور دومرا خیال ہیہ کہ وہ فکست دیکر قیام پذیر ہوجائے۔ کیونکہ بیددارالاقامت نہیں ہے۔

ادراس طرح جب انہوں نے دارالاسلام میں اہل بخات کا غیرشہر میں مامرہ کیا یا انہوں نے سمندر میں محاصرہ کیا۔ کیونکہان کی حالت ان کی عزیمت کو باطل کرنے والی ہے۔ اور امام زفر میں ایک دونوں صورتوں میں سیجے ہے۔ کیونکہ ظاہری طوران کو طاقت دلا تا ہے۔ جبکہ امام ابو بوسف مُوافِظ کے نزویک تب ٹھیک ہے جب وہ ٹی کے کھروں میں تیام کریں کیونکہ وہی تظہر نے کی جکہ

### خيمه بردارلوكول كى نيت كااعتبار

(وَنِيَّةُ الْإِفَامَةِ مِنُ اَهْلِ الْكَلَّا وَهُمْ اَهْلُ الْآخِيئَةِ، قِيلَ لَا تَصِحُّ، وَالْآصَحُ اَنَهُمْ مُقِبِمُونَ) يُووى . فَذَلِكَ عَنْ اَبِي يُوسُفَ وَلَا الْكَلَّا وَهُمْ اَهْلُ الْآخِيئَةِ، قِيلَ لَا تَصِحُّ، وَالْآصَحُ اَنَهُمْ مُقِبِمُونَ) يُووى . فَذَلَكَ عَنْ اَبِي مَوْعَى إِلَى مَوْعَى إِلَى مَوْعَى إِلَى مَوْعَى إِلَى مَوْعَى إِلَى مَوْعَى الله فَي الله وَلِلْكَ عَنْ الله وَلِكَ عَنْ الله وَالله وَ

مسافرمقيم كى اقتداء مين بورى نماز يراهے كا

(وَإِنْ افْتَدَى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِ فِي الْوَقْتِ آتَمَّ ارْبَعًا) لِآنَهُ يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ إِلَى ارْبَعِ لِلتَّبِعِيَّةِ كَمَا يَتَغَيَّرُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ لِاتِّصَالِ الْمُغَيَّرِ بِالسَّبِ وَهُوَ الْوَقْتُ (وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي فَائِتَةٍ لَمْ تُجْزِهِ) 

لِاَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَ الْوَقْتِ لِانْقِضَاءِ السَّبِ، كَمَا لَا يَتَغَيَّرُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فَيَكُونُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِ ضِ الْمُتَنَقِّلِ فِي حَقِ الْقَعَدَةِ أَوْ الْقِرَاءَةِ .

ALLEN TO STATE OF THE STATE OF

اورا کرمسافر نے مقیم کی افتدا ای تو جار رکھات کمل پڑھے۔ کیونکہ اتباع کی دجہ سے اس فون جار ہے۔ کیونکہ اتباع کی دجہ سے اس فون جار ہیں تہر ہما اور کی افتدا کی افتدا کی دجہ سے ہوں ہے۔ ابرا کر دوائن سے کہا۔ جس طرح و و نیت اقامت کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہٰ دااتسال سب بعنی وقت کی وجہ سے ہوں ہے۔ ابرا کر دوائن سے مرتبی کی تعدال میں تغیر جس کو تکدائن کا سب ختم ہوگیا۔ جس طرح (فارد اس میں تغیر جس کو تکدائن کا سب ختم ہوگیا۔ جس طرح (فارد اللہ کی افتداء ایسے تھی کے جیجے ہوگ جس کے تت میں تعداد میں تاریخ اس کے انداء ایسے تھی کے دور سے تبدیل نہیں ہوتی ۔ لہٰ دافر من پڑھنے والے کی افتداء ایسے تھی کے جیجے ہوگ جس کے تت میں تعداد میں تاریخ میں انداء اسے تھی کے جیجے ہوگ جس کے تت میں تعداد میں انداز کا است کی دور سے تبدیل نہیں ہوتی ۔ لہٰ دافر من پڑھنے والے کی افتداء ایسے تھی کے جیجے ہوگ جس کے تت میں تعداد میں کا تعداد میں کا تعداد کی افتداء ایسے تعداد کی تعداد میں کا تعداد کی افتداء ایسے تعداد کی تعدا

#### جب مسافرا قامت والول كالمام جو:

(وَإِنْ صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ رَكُعَنَيْنِ سَلَّمَ وَآتَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلَاتَهُمْ) لِآنَ الْمُفْتَدِى الْتَوْمَ الْسُوافَ مَلَّا الْمُقَالِمُ الْمُفْتِدِى الْمُفْتِدِى الْمُفْتِدِى الْمُفْتِدِى الْمُفْتِدِى الْمُفْتَدِى الْمُفْتَدِينَ اللَّهُ الْمُفْتِدِى الْمُفْتَدِى الْمُفْتَدِى الْمُفْتَدِى الْمُفْتَدِى الْمُفْتِدِينَ اللَّهُ الْمُفْتِدِينَ اللَّهُ الْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ عِينَ صَلَّى بِاللَّهُ اللَّهُ وَهُو مُسَافِلٌ . وَالسَّلَامُ فَاللَهُ حِينَ صَلَّى بِالْهُلِ مَكُمَ وَهُو مُسَافِلٌ . وَالسَّلَامُ فَاللَهُ حِينَ صَلَّى بِالْهُلِ مَكُمَةً وَهُو مُسَافِلٌ . وَالسَّلَامُ فَاللَهُ حِينَ صَلَّى بِالْهُلِ مَكُمَةً وَهُو مُسَافِلٌ .

التزام موافقت میں مرف در کفتوں میں ہے۔ بس باتی میں مسبوق کی طرح منفرد ہوگا۔ لیکن آول بچی کے مطابق جب وہ قرات نہ التزام موافقت میں مرف دور کفتوں میں ہے۔ بس باتی میں مسبوق کی طرح منفرد ہوگا۔ لیکن آول بچی کے مطابق جب وہ قرات نہ کہدے۔ اس لئے کہ وہ منفتذی تحربیمہ کے اعتبار سے بیس ہے۔ اور فرض ادا کر چکا ہے۔ بہذا احتیا طاقرات کو مجھوڑ دے بخلاف مسبوق کے کیونکہ وہ انہی تک نفلی قرات بانے والا ہے اور اس نے فرض قرات ادائیں کی ۔ بہذا اس کا قرات کی کرنا اضال ہے۔

ادرا ہام کے لئے مستحب بیہے کہ و دملام پھیرے تو ہوں کئے 'اَتِمُوا صَلاَتکُمْ فَاِنّا فَوُمْ سَفُرٌ' 'تم اپنی نماز کو پورا کر وہم تو قوم مسافر ہیں۔ کیونکہ نبی کریم منابقی نے حالت سفر میں اہل مکہ کونماز پڑھائی تھی تو آپ منابق نے ایسے ہی کہاتھ۔

#### شهرمیں داخل ہوگیا تو پوری نماز پڑھے گا

(رَّاذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي مِصَرِهِ أَنَّمَ الصَّلاةَ وَإِنْ لَمْ يَنُو الْمُقَامَ فِيهِ) لِآلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَإِنْ لَمْ يَنُو الْمُقَامَ فِيهِ) لِآلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالنَّلامُ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانُوا يُسَافِرُونَ وَيَعُودُونَ إِلَى أَوْطَابِهِمْ مُقِيمِينَ مِنْ عَيْرِ وَالسَّلامُ وَأَصْدَابُهُ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ كَانُوا يُسَافِرُونَ وَيَعُودُونَ إِلَى أَوْطَابِهِمْ مُقِيمِينَ مِنْ عَيْرِ عَرْم جَدِيدٍ .

(وَمَّنْ كَانَ لَهُ وَطَنَّ فَانْتَقَلَ عَنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ ثُمَّ سَافَرَ وَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَّلَ قَصَرَ) لِآنَهُ لَمُ يَبْقَ وَطَنَّا لَهُ الّا تَرِى آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَدَّ نَفْسَهُ بِمَكَّةَ مِن الْمُسَافِرِينَ وَطَنَّ اللهُ وَطَنَّ الْاصلامُ يَعْلِهِ دُوْنَ السَّفَرِ، وَوَطَنُ الْإِقَامَةِ يَبْطُلُ بِعِنْلِهِ دُوْنَ السَّفَرِ، وَوَطَنُ الْإِقَامَةِ يَبْطُلُ بِعِنْلِهِ

هدایه در(ال<sup>کین</sup>) ملداذل

وَبِالسُّفَرِ وَبِالْآصُلِيِّ -

م اور جب کوئی مسافر شہر میں داخل ہو کیا تو وہ اور ی نمار پڑھ اگر چداس نے اس میں اقامت کی بیت نہ کی وہ کیونکہ ي ريم خلافيل نے اور صحابہ کرام جمالي نے سفر كيا اور اسے وطن كی طرف والي آئے تى بغير سى نے اراد نے فيم ، وجاتے ۔ اورجس بندے کا کوئی وطن تھا چروہ اس اوطن سے تعلق ہو گیااوراس کے سواکسی اور جگہ کو وطن بنالیا اور پھر میز کرتے ہوئے ہیا۔ وطن میں داخل ہو کمیا۔ تو وہ قصرتماز پڑھے گا۔ کیونکہ آب وہ اس کاوٹلن نبیس رہا۔ کمیا آپ نے نبیس دیکھا کہ بی کریم ملاتی است جمرت ر المنظر مدين البيئة آپ كومسافرشاركيا اورية قاعده ہے كدولن السلى الجي شل وللن سے باطل موجا تا ہے۔ جبكہ سفر سے باطل سے بعد مكة المكرّ مدين البيئة آپ كومسافرشاركيا اورية قاعده ہے كدولن السلى الجي شل وللن سے باطل موجا تا ہے۔ جبكہ سفر سے باطل نہیں ہوتااور وطن اقامت بھی اپنی مثل وطن اقامت ہے باطل ہوجاتا ہے۔اورسٹراور وطن اصلی ہے بھی باطل ہوجاتا ہے۔

#### مسافر کی دوشہروں میں نبیت کرنے کا بیان

(وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّلَةَ وَمِنَّى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يُنِمَ الطَّلَاةَ) ۚ إِلَّانَ اعْنِبَارَ النِّيةِ فِي مَوْطِعَيْنِ يَقْتَضِي اعْتِبَارَهَا فِي مَوَاضِعَ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ ۚ لِلَانَّ السَّفَرَ لَا يُعَرَّى عَنْهُ إِلَّا إِذَا تَوَى الْـمُسَافِرُ أَنْ يُقِيمَ بِاللَّيْلِ فِي آحَدِهِمَا فَيَصِيرَ مُقِيمًا بِدُخُولِهِ فِيدِ لِلَانَّ إِفَامَةَ الْمَرْءِ مُطَافَةً إِلَى

ے اور جب مسافر مکہ اور منی میں اقامت کی پندرہ دن کی نبیت کرے تو وہ پوری نماز ندیز سے کیونکہ دونوں جگہوں میں نیت کے اعتبار کا تفاضہ بیہ کہ چند مقامات میں نبیت معتبر ہواوروہ متنع ہے۔ کیونکہ سفراس سے خالی ہیں ہوتا۔ ہاں البت ان دولوں میں ہے کس ایک میں رات کے قیام کی نبیت کر ہے تو اس مقام میں داخل و نے کے ساتھ ای مقیم ہوجائے گا۔ کیونکہ آ دی کامقیم ہونا اس کی رات گذارئے کے مقام کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

### حالت سفر میں حضر کی قضاء کمل پڑھی جائے گی

(وَمَنْ فَاتَّنَّهُ صَلَاةٌ فِي السَّفَرِ قَضَاهَا فِي الْحَضِرِ رَكَعَتَيْنِ، وَمَنْ فَاتَّنَّهُ فِي الْحَضرِ قَضَاهَا فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا) لِإِنَّ الْقَصَّاءَ بِحَسَبِ الْإِدَاءِ، وَالْمُعْتَبُرُ فِي ذَلِكَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلاَّنَهُ الْمُعْتَبُرُ فِي السَّبَيَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْآدَاءِ فِي الْوَقْتِ .

ے اور جس بندے کی سفر میں نماز تضام ہوئی توشیر میں دور کعتول کی تضاء کرے۔اور جس کی نماز حصر میں تضاء ہو کی تووہ عالت سغر میں جار رکعتیں پڑھے۔ کیونکہ تضاء بحسب ادا ہے۔ادراس میں آخری وقت کا اعتبار ہے۔اورا عتبارای لئے ہے کہاس نے اس کو وقت کے اندر ادائمیں کیا۔

#### سفررخصت شرعيه مين عموم كابيان

(وَالْعَاصِسِي وَالْمُسطِيعُ فِي مَنفَرِهِمَا فِي الرُّخُصَةِ سَوَاءٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: سَفَرُ

مدانه دید او این این کرده این

الْسَعْصِيَةِ لَا يُفِيدُ الرُّحْصَةَ لِلَاَنَّهَا تَنْبُتُ تَنْحُفِيفًا فَلَا تَتَعَلَّقُ بِمَا يُوجِبُ التَّغُلِيظَ، وَكَنَا إِطْلَاقُ السَّعُوبِيَةِ، وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ أَوْ يُبَاوِرُهُ. وَلَنَّا الْمُعْصِيَةُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ أَوْ يُبَاوِرُهُ. فَصَلْحَ مُتَعَلَّقُ الرُّخْصَةِ.

اورسنری رخصت میں عاصی اور مطبع دونوں برابر ہیں۔اورا مام شافعی میشانی میشانی خوانا: مغر معصیت رخصت کا فائدو

میں دیتا۔ کیونکدرخصت آسانی کے لئے تابت ہوئی ہے لبذار یخفیف اس چیز سے متعلق ندہوگی جو تعلیظ کو داجب کرنے والی ہے اور

ہمارے زویک نصوص کے مطلق ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ تنس سفر تو معصیت نہیں ہے۔ جبکہ معصیت سفر کے بعد پیرا ہوگی یا اس

----

# يَابُ صَلَاقً الْجُمُعَةِ

## ﴿ بيرباب تمازجعه كے بيان ميں ہے ﴾

باب مماز جعد كى مناسبت كابيان

بنسن نماز جعد کی نمازمسافر کے ساتھ مطابقت ہیہ کہ جس طرح جمعہ شرائط کے سقوط کی وجہ سے ساقط ہوجا تا ہے اسی طرح نماز سربھی شرائط سفر کے معدوم ہونے کی وجہ سے ساقط ہوجاتی ہے۔ جس طرح نماز سفر مقید ہے اسی طرح جمعہ بھی مقید ہے۔ یعنی دونوں میں شرائط پائی جاتی ہیں۔

لفظ جمعه كي وجه تسميه اورمعني ومفهوم كابيان

لغظ جمعه ميم كساكن كساتهاور جعميم ك في كساته بردوطرح سے بولا ميا ہے۔

قال في الفتح قد اختلف في تسمية اليوم بالحمعة مع الانفاق على انه كان ليسمى في المحاهلية والعروبة بفتح العين وضم الراء وبالوحدة الغ يعن جمع كي وجرشميد شي اختلاف ماس يرسب كا تفاق م كيم دوبه الراء وبالوحدة الغ يعن جمع كي وجرشميد شي اختلاف م دبه كما كريت تقد

حضرت امام الوصفیفہ میں ایک خضرت عبداللہ بن عباس بھی ہوئی ہے ہواں دن ہوئی اس دور ہے اس دن مخلوق کی خلقت بھیل کو پہنی اس لیے اسے جعد کہا گیا۔ ابن جید میں سروسی سے جعد کہا گیا۔ ابن جید میں سروسی سروک ہوئی اس دور سے جعد کہا گیا۔ ابن جید میں سروسی مروک ہے کہ حضرت اسعد بن زرارہ نے ان کو وعظ فر مایا بس اس کا مرانہوں نے جعدد کھ دیا کہ وہ مشر ایف میں جمع ہوئے ہیا ہی ہے کہ کعب بن لوی اس دن اپنی قوم کو حرم شرایف میں جمع کر کے مام انہوں نے جعدد کھ دیا کہ وہ سب اس میں جمع ہوئے ہیا ہی ہے کہ کعب بن لوی اس دن اپنی قوم کو حرم شرایف میں جمعہ کھ بین ان کو دعظ کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ اس حرم سے ایک نی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یوم عروب کا نام سب سے پہلے یوم جمد کعب بن لوی ہی نے دعر سے لوی ہی نے دکھا۔ بیدن بنری فضیلت رکھتا ہے اس میں ایک ماعت ایس ہے جس میں جو نیک دعا کی جائے قبول جو تی ہے۔ دعر سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی روش کے مطابق نماز جمد کی فرضیت کے لیے آ یہ قرآئی سے استدادال فرمایا جیسا کہ باب ذیل سے نمام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی روش کے مطابق نماز جمد کوری فرماتے ہیں۔

جمعہ کہنے کی وجہ بیہ ہے کہ اس میں تمام جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے اس کا نقاضا ہے کہ اس میں تمام جماعتوں کوآنے کی اجازت ہوتا کہ نام کے معنی کا ثبوت ہو۔ (بدائع العمائع نصل شرائط الجمعة معلمورانج ایم سعید کمپنی کراہی)

جعه برصف والول كوجمعه كادن:

(الیم دہن کوجس کواس کے تجلہ عروی میں خرامال خرامال لے جایا جائے) کی طرح اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہوگا۔ بیدون

ALLE TELESTONE T

ان دعزات کے لئے روش ہوگا جس کی روشی میں بیچلیں کے ان جو پڑھنے والوں کے رنگ پہاڑی برف کی طرح سفیدہ وسنگے۔
جمعۃ المبارک کو دنوں کا سمر دار کہا جاتا ہے۔ اس مبارک دن کواللہ جل مجد یہ خصوص شان سے نواز اے مگراس زمانہ می اس کے قدر دوان بہت می کم رو گئے ہیں۔ ابوطالب کی فرماتے ہیں کہ پہلی صدی جبری ہیں و یکھا جاتا تھ کہ محری اور جم کے بعد لوگوں سے داستے بھرے دنوں کی طرح درق کر دیتے تھے جس کی میں مورت میں لوگوں سے داستے بھرے ہوئے دیے۔ لوگوں سے دانے کر چلتے تھے اور عمید کے دنوں کی طرح درق کر دیتے تھے جس کہ میں مورت میں منہ میں مورے سورے درق کی دوج جدے دن جامع مبد میں سورے سورے نہائے کی سے میں مورے سورے نہائے کی سے درق ہوگی وہ جمعہ کے دن جامع مبد میں سورے سورے نہائے کی سے سے میں مدیرے سورے نہائے کی سورے سورے نہائے کی سورے نہائے کی سورے نہائے کی سورے سورے نہائے کی سورے سورے نہائے کی سورے سورے نہائے کی سورے نہائے کی سورے سورے نہائے کی سورے سے درق کی مورک کی میں مورک کی میں مورک کی میں سورے سورے نہائے کی سورے سورے نہائے کی سورے سورے نہائے کی سورے نہائے کا سورے نہائے کہ سورے نہائے کی سورے نہائے کی سورے نہائے کی سورے نہائے کا سورے نہائے کی سورے کی سورے نہائے کی سورے نہائے کی سورے نہائے کی سورے نہائے کی سورے کی سورے کی سورے

امام غزالی فرماتے ہیں کیا ہوگیا؟ مسلمان! یہودیوں اور عیسائیوں سے حیا کیوں نہیں کرتے وہ تو اپنے کرجا گھروں کی طرف مع سوم سے پہنچ جاتے ہیں۔ ہفتہ کے دن یا ہفتہ کو اور دنیا کے طلبگار بازاروں میں خرید دفر وخت اور منافع کے سئے سوم پہنچ جاتے ہیں۔ بیآ خرت کے طالب ان سے آگے کیوں نہیں ہوستے ۔فخر دوعالم خاتم الانبیاءمرور دوعالم مُؤَرِّدُمُ کا فر ان مقدی جمعت المبارک کی شان کوچار جاند ڈگار ہاہے۔

کے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں چوہیں گھڑیاں ہیں۔ان میں کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی محراللہ جل شانہ ، کی طرف سے اس میں چیدلا کومسلمان دوزخ سے آزاد کر دیئے جاتے ہیں۔بعض رادیوں نے بیالفاظ ذکر کئے ہیں ان سب پر دوزخ واجب ہو پچی تھی ۔ (مسندالوسطی باسنادہ)

دوسری جگرفرمان صبیب کمبریانتی نیج بجعد کادن الله تعالی کے نزدیک تمام دنوں کاسر دار ہے اور ان سب سے بردادن ہے۔ الله تعالی کے نزدیک قربانی کے دن اور عید الفطر کے دن ہے بھی بڑادن ہے۔اس میں پانچ خصوصیات ہیں۔

-1اس من الله تعالى في معرسة دم عليها كويداكيا-

-2اى من الله تعالى في دم عليها كوز من يراتارا-

-3اى مى الله تعالى في معترت آدم عليها كودفات دى ـ

-4ای میں ایک گھڑی ایک ہے جب بھی کوئی بندہ اس میں انتدہے سوال کرتا ہے انتداس کوعطا کرتے ہیں جب تک کدوہ اس میں حرام چیز کا سوال ندکرے۔

۔5ای میں قیامت قائم ہوگ ۔کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی آسان اور کوئی زمین اور کوئی ہوا اور کوئی بہاڑ اور کوئی دریا دسمند رایا نہیں ہے تکریہ مادے جمعہ کے دن ہے محبت کرتے ہیں۔ (منداحمدا بن ماجہ باسناد حسن)

قیامت کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کی شان بھی ملاحظہ ہو کہ رب ذوالجلال کے ہاں س قدر رفعت وشن اور اندہ ت حاصل کریں مے۔

چنانچے حصرت ابوموی اشعری محبوب مصطفے مُنَافِیْنَا کا فرمان نُقل کرتے ہیں روز قیامت تمام ونوں کوان کی اپنی اُسی عالت پ پیش کیا جائے گا جبکہ جمعتہ السیارک کو چمکتا دمکتا ہوا پیش کیا جائے گا۔ علی میں ان حضرات کے لئے روش ہوگا اوراس کی روشی میں یہ چلیں گے ان جمعہ پڑھنے والوں کے رنگ پہاڑی برف کی طرح یہ رن ان حضرات کے لئے ۔ ان کی طرح یہ بیاڑ پر آبس میں ہاتمیں کرتے ہو تھے ۔ ان کی طرف بین ہو تھے ۔ ان کی طرف مند ہو تھے ہو تھے جب تک میہ جمعہ والے جنت میں وافعل نہیں ہو تھے ان پردشک کی نگاہ کوئیس چھیریں ہے ۔ ان کے منات اور انسان و پینے کا سوائے ان افران و بینے والوں کے جو صرف اللہ کی رضا کے لئے افران دیتے تھے ۔ منات کے کہ کوئیس بینے سے کا سوائے ان افران و بینے والوں کے جو صرف اللہ کی رضا کے لئے افران دیتے تھے ۔

(این فزیمه پسندهسن)

(ابن ریست کے لئے تیاری کرنا عشل کرنا ، ناخن کاشا، زیر ناف بال کاشا، مسواک کرنا ، سرمہ نگانا، خوشبولگانا، نے یا صاف نماز جعد کے لئے تیاری کرنا ، خوشبولگانا، نے یا صاف میرے پہنا۔ سب سے پہنے اور جلدی جائم مسجد جانا مستحب ہے اورا یک ہفتہ کے گناہ بھی محاف، ہوئے ہیں۔ مفرے پہنا ہے شاہ کارکا نئات ، فخر موجودات جناب رسالت بما ب منافظ کے مبارک فرمان کو سنتے اور دیکھتے ہیں۔

در سلمان فاری برافی اردوعالم سکرتا ہے اور اپنی تو بین موجود خوش و کا میں ہوتے ہیں۔ جو تفس جمعہ کے دن سسل کرتا ہے اور اپنی تو بیتی سکے مطابق یا کیزگی حاصل کرتا ہے اور تین لگا تا ہے اور اپنی تو بیتی موجود خوشبولگا تا ہے پھر گھر ہے لگا ہے تو کسی بھی ہم کے دوخصوں میں ملیورٹی بیس و دوئی کہ تا ہے تو کسی بھی ہم کے دوخصوں میں ملیورٹی بیس و النا، پھر جواس کے لئے ضرور کی قرار دیا گیا ہے سنت موکدہ نماز کوادا کرتا ہے پھر جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو یہ فامیش ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی اس جمعہ سے لے کرا گلے جمعہ تک کے صغیرہ گراہ معاف فرمادیے جیں۔ ( بخاری شریف )

عاموں اور بہت ہے۔ لفظ جمعہ جو ہفتہ کے ایک دن کا نام ہے تھے زبان ولغت کے اعتبار ہے جیم اور میم دونوں کے پیش کے ساتھ ہے لیکن جیم کے پیش اور میم کے سکون کے ساتھ بھی مستعمل ہوا ہے۔

اس دن کو جعداس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن معنرت آ دم علینا کی تخلیق جمع اور پوری کی گئی تھی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس دن کو جعنے کا نام دینے کی اوجہ یہ ہے کہ حضرت آ دم علینا جب بہشت ہے دنیا ہیں اتارے مجئے تو اس ون زمین پر وہ حعنرت حوا کے ماتھ جمع ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ علماء نے اور بھی وجہ تسمید بیان کئے ہیں جنا نچہ بعض حضرات کا قول ہے کہ اس دن چونکہ تمام موگ اللہ تعالی کی عمادت اور نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں اس لیے اسے بوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔

جمداسلامی نام ہے زمانہ جاہلیت ہیں اس دن کوعرو بہ کہا جاتا تھا۔ کیکن بعض علاء کی تحقیق بیہ ہے کہ عروبہ بہت قدیم نام تھا تکر زمانہ جاہلیت میں بینام بدل عمیا تھااوراس دن کو جمعہ کہا جائے لگا تھا۔

جعد کاروزنبی آخرالز مان مُلَاثِیَّام کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی ایک اتنیازی اورشرف وفعنیلت کا دن ما تا جاتا تھا تگر اسلام نے اس دن کواس کی حقیقی عظمت وفعنیات کے چیش نظر بہت ہی زیادہ باعظمت و بافعنیات دن قرار دیا۔

گذشته منحات میں بیہ بات بیان کی جا چی ہے کہ اللہ تعالی کونماز سے زیادہ اور کوئی عبادت پیند نہیں ہے بی وجہ ہے کہ بندوں پرائنہ جل شانہ کی طرف سے جو بے انتہائعتوں کی بارش ہوتی ہے اور جن کا سلسلہ انسان کی پیدائش سے لے کرموت تک ہے۔ بلکہ پیدائش سے قبل اور موت کے بعد بھی انسان اللہ تعالی کی نعتوں سے ہمکنار رہتا ہے۔ اس کے ادائے شکر کے لئے ہردن میں بانچ وقت نماز مقرر کی اور جمعے کے دن چونکہ تمام ونوں سے زیادہ نعتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ اس لئے اس دن ایک خاص

معرف کاتھ دیا گیا۔ جماعت کے باب میں جماعت کی حکمتیں اور اس کے فائدے بیان کئے جانچے ہیں اور بیٹی فلام ہو چکا محار ہونے کا تھا ہوں کے اس قدران نوائد کا فلام ہو چکا ہوں ہے کہ جماعت میں جنٹی زیادہ کثرت ہوگی اور سلمان جنٹی بڑی تعداد میں نماز کے لیے جمع ہوں گے اس قدران نوائد کا زیادہ فلم ہوتا ہے اور بیاسی وقت میں ہوتا ہے اور بیاسی وقت اس قدراجتماع لوگوں کی پریشانی و تکنیف کے چش نظر ممکن نہیں ہوتا اس لیے شریعت نے ہفتے میں ایک دن ایر مقرر فرر ویا جس میں مختلف کلوں اور گا وی کے مسلمان آئیں میں ایک جگہ جمع ہوگر اس عمادت کو اداء کریں اور چونکہ جمعے کا دن تمام ونوں میں سے افضل واشر ف تھا لہٰ ذاتی تھے میں ای دن کے لیے گئی۔

انگی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن عبادت کا تھی فرمایا تھا گرانہوں نے اپنے تمر دوسر شی اورا پی برنسیبی کی بناہ پراس میں اختلاف کیا اوران کی اس سر کشی کا متبعی ہوا کہ وہ اس عظیم سعادت سے محروم رہاور یہ فضیلت وسعادت بھی اس است مرحومہ کے حصے بیس پڑی ہے۔ یہود نے سینچر کا ون مقرر کر لیا اس خیال سے کہ اس دن اللہ تعالی تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے فارغ ہوا تھا۔ عیسائیوں نے اتوار کا دن مقرد کیا۔ اس خیال سے کہ بیدون ابتدائے آفرینش کا ہے۔

چنانچہاب تک یہ دونوں فرتے ان دنوں میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اپنے تمام کام کاج مچبوڈ کراس دن چرچ وعبادت گاہوں میں ضرور جاتے ہیں۔عیسائی حکومتوں میں اتوار کے دن اک سبب سے تمام دفاتر وتعلیم گاہوں میں تعطیل ہوتی ہے۔ بعض مسلم حکومتوں کی میے مرعوبیت اور بذھیبی ہے کہ دہ بھی عیسائی حکومتوں کے اس خالص ند ہی طرزممل کو بدل نہ کیس اور اپنے ملکوں میں بجائے جمعہ کے اتوار کے دن عام تعطیل کرنے پر مجبور ہیں۔

### نمازجعه کی فرضیت:

نماز جمعہ فرض عین ہے، قرآن مجید، احادیث متواتر واور اجماع امت سے ٹابت ہے اور اسلام کے شعارُ اعظم میں سے ہے نماز جمعہ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کا فراوراس کو بلاعذر چھوڑنے والا فاسق ہے، نماز جمعہ کے بارے میں ارشادر ہانی ہے۔

ا مام زرقانی میشند کلصتے ہیں: جمہور کے نزدیک شیخ مشہور یمی ہے کہ جمرت کے پہلے سال فرض ہوا، آیت (جمعہ) مرتی ہے جو دال ہے کہ جمعہ کی فرضیت مدیند منورہ علی صاحبہا الصلوق میں ہوئی ،اورا کڑ علاء کی یمی رائے ہے، پینچ ابوحامہ کہتے ہیں کہ جمعہ مکہ مکر مہ میں فرض ہوا تھا ، حافظ کہتے ہیں کہ ریتول غریب ہے۔

(شرح المواهب اللدنيه للزرقانی الباب الثانی فی ذکر صلوة المحدمعة مطبوعه مطبعه عامره مصر) زرقانی کی شرح موطاش ہے کہ رسمالت ما بستا آتی جب مغر ججرت کے موقعہ پر جمعہ کے دن قباہے مدین طبیبہ کی طرف چلے تو دن خوب بلند ہو چکا تھا محلّہ بنوسالم بن محوف میں جمعہ کا وقت ہو گیا تو آ ہے نے ان کی مسجد میں جمعہ اوافر مایا ،اسی وجہ ہے اس مسجد کا عام إسهدة إرياكية من يبلاج مد تفاج المشور مدور عالم الأفياء في المان المال مند الكالم تاريع بيد الشريع في تاريع المان المان المن والا يالم وراهم ) مد

### مماز جمعه كمنتيج ون كي شرا نظ كاميان

زَلا تَسْبَتُ الْبُسَمُعَةُ إِلَّا فِي مِصْرِ جَامِعِ، أَوْ فِي مُصَلَّى الْمَصْرِ، وَلا تَجُوْلُ فِي الْقُرَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَامَةُ وَالسَّلَامُ (لا جُسَمَعَةُ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا فِطْرَ وَلَا آضْحَى إِلَّا فِي مِصْرِ جَامِع) وَالْمِصْرُ الْجَامِعُ: كُلُّ مَوْضِع لَهُ آمِيرٌ وَقَاصِ يُنَقِّلُ الْآخَكَامُ.

نَهُ قِيهُ الْمُحَدُّرُد، وَهَذَا عِنْدَ آبِنَي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ، وَعَنْهُ آنَهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا فِي آكْتُو مَسَاجِيدِهِمْ لَمْ يَسَعُهُمْ، وَالْأَوَّلُ احْبِيّارُ الْكُرْخِيِّ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَالنَّانِي احْبِيّارُ النَّلْجِيِّ، وَالْمُحَكُمُ غَيْرُ مَفْعُوْدٍ عَلَى الْمُصَلِّى بَلْ قَهُ زَرُ فِي جَمِيعِ آفْنِيّةِ الْمِصْرِ لِلَّنَهَا بِمَنْزِلَتِهِ فِي عَوَالِجَ آفْلِهِ .

#### مني ميس نماز جعد كابيان

(رَتَ جُورُ إِبِمِنَى إِذَا كَانَ الْآمِيرُ آمِيرُ الْحِجَازِ، أَوْ كَانَ مُسَافِرًا عِنْدَهُمَا . وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدُ: لَا جُمُعَة بِمِنَى إِلَّالَهَا مِنْ الْقُرى حَتْى لَا يُعِيدَ بِهَا . وَلَهُمَا النَّهَا تَتَمَصَّرُ فِي آيَامِ الْمَوْسِمِ وَعَدَمُ التَّهُ بِمِنَى لَا يُعِيدَ بِهَا . وَلَهُمَا النَّهَا تَتَمَصَّرُ فِي آيَامِ الْمَوْسِمِ وَعَدَمُ التَّهُ بِمِنَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کے اگر جہاز کا امیر ہوتو مقام ٹی میں جعہ پڑھنا جائزہے۔ یا پھر سلمانوں کا وہ خلیفہ جوبطور مسافر وہاں موجود ہو۔ یہ تھم جواز شینین کے نزدیک ہے۔ جبکہ امام تھم مجیناتھ نے فرمایا: مقام ٹی میں جعینیں ہے۔ کیونکہ ٹی گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے بہال تک کہ اس میں عید الاختی بھی نہیں پڑھی جاتی ۔ جبکہ شینین کی دلیل ہے ہے کہ جج کے موسم میں ٹی شہر بن جاتا ہے۔ اور عید کی نماز کا نہ ہم سہولت کے پیش نظر ہے۔ اور میدان عرفات میں جعہ جائز نہیں۔ کیونکہ وہ خالی میدان ہے۔ جبکہ ٹی میں مکانات ہے ہوئے ہیں ادراس میں خلیفہ دامیر حجازی قیداس وجدلگائی گئی ہے کہ ولایت بھی توان دونوں کی ہے۔ جبکہ امیر موسمصر ف امور جج کا ناظم ہے۔ جمعہ کے لئے سلطان کی شرط کا نیائ

(وَلَا يَسَجُوزُ إِفَامَتُهَا اِلَّا لِلسَّلْطَانِ اَوْ لِمَنْ اَمَرَهُ السَّلْطَانُ) لِلَّنَهَا تُقَامُ بِجَمْعِ عَظِيمٍ، وَقَدْ تَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي التَّقَدُمِ وَالتَّقْدِيمِ، وَقِدْ تَقَعُ فِي غَيْرِهِ فِلْابُدَّ مِنْهُ تَتْمِيمًا لِلَّمْرِهِ

(وَمِنُ شَرَائِطِهَا الْوَقْتُ فَتَصِحُّ فِي وَقُتِ الظَّهْرِ وَلَا تَصِحُّ بَعُلَهُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (إذَا مَالَتُ الشَّمُسُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ الْجُمُعَة ) (وَلَوْ حَرَّجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِيهَا اسْتَقْبَلَ الظُّهُرَ وَلَا يَبْنِيه عَلَيْهَا) لِاخْتِلَافِهِمَا .

کے سلطان یا اس کی اجازت کے بغیر جمعہ قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جمعہ ایک عظیم جماعت کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے۔ اور اس میں تقدم وتقدیم میں تنازع واقع ہوسکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کسی بات پر جھٹڑ ہوسکتا ہے۔ لہٰذا جمعہ کو پورا کرنے کے لئے خلیفہ یا اس کے قائم مقام کا ہونا ضروری ہے۔

اوراس کی شرائط میں وقت بھی شرط ہے۔ پس جمعہ صرف ظہر کے وقت ہیں سے ہور ہیں ہے بعد سے بہترے نہیں۔ کیونکہ نبی کریم مثالی کے فرمایا: جب سورج ڈھل جائے تو کو کول کو جمعہ پڑھانا اور اگریہ وقت خارج ہوجائے اور نمازی جمعہ میں ہے تو وہ نے سرے سے ظہر کی نماز پڑھے۔اوران دونوں کے مختلف ہونے سے ظہر کی جمعہ پر بنا وندکرے۔

جمعه خطبه كى شرط كابيان

(وَمِنْهَا الْخُطْبَةُ) لِآنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَلَّاهَا بِلُوْنِ الْخُطْبَةِ فِي عُمُرِهِ (وَهِيَ قَبُلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الزَّوَالِ) بِهِ وَرَدَتُ السُّنَّةُ (وَيُخُطَبُ خُطْبَتَيْنِ يَقُصِلُ بَيْنَهُمَا بِقَعْدَةٍ) بِهِ جَرِي قَبُلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ (وَيَخُطَبُ خُطْبَتَيْنِ يَقُصِلُ بَيْنَهُمَا بِقَعْدَةٍ) بِهِ جَرِي النَّوَارُثُ (وَيَخُطُبُ فَيْ الزَّوَالِ) بِهِ وَرَدَتُ السُّنَّةُ (وَيُخُطَبُ خُطْبَتَيْنِ يَقُصِلُ بَيْنَهُمَا بِقَعْدَةٍ) بِهِ جَرِي النَّوَارُثُ (وَيَخُطُبُ فَلَا الْقَعَامُ فِيهِمَا مُتَوَارَثُ، ثُمَّ هِي شَرُطُ الصَّلَاةِ السَّلَاةِ فَي اللَّهُ الطَّهَارَةُ كَالْاَذَان .

(وَلَوْ خَطَبَ قَاعِدًا أَوْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ جَازَ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ إِلَّا أَنَهُ يُكُرَهُ لِمُخَالَفَتِهِ التَوَارُتَ وَلِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ

(فَانُ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللّهِ جَازَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً رَحِمَهُ اللّهُ وَقَالَا: لَا بُذَمِنْ ذِكْرِ طَوِيلٍ يُسَمَّى خُطْبَةً ). لِلَانَّ الْخُطْبَةَ هِيَ الْوَاجِبَةُ، وَالنَّسْبِيحَةُ أَوْ النَّحْمِيدَةُ لَا تُسَمَّى خُطْبَةً .

وَقَىالَ الشَّافِيمِيُّ لَا تَـجُوْزُ حَتَّى يَخُطُبَ خُطْبَتَيْنِ اعْتِبَارًا لِلْمُتَعَارَفِ وَلَهُ قَوْله تَعَالَى (فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ .وَعَنْ عُنْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ آنَهُ قَالَ: الْحَمَّدُ لِلّٰهِ فَارْتِجَ عَلَيْهِ فَنَوَلَ وَصَلَّى .

11 3

مدایه در در الای کی الله می در الله می د

اوراس کی شرائظ میں فطبہ می شرط ہے۔ یونکہ نبی کریم الاُٹھ آئے اپی عمر مبارک میں بھی اس کو جمعہ کے اخیر بیس رخصا۔ اور فطبہ نماز سے بہلے اور ذوال کے بعد شرط ہے۔ اسی طرح سنت میں بیان ہوا ہے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ کرفر ق سرے کیونکہ اس میں قیام متوارث ہے۔ اور یہ فطبہ نماز جمعہ کے بینکہ اس میں قیام متوارث ہے۔ اور یہ فطبہ نماز جمعہ کے بینکہ اس میں قیام متوارث ہے۔ اور یہ فطبہ نماز جمعہ کے شرط ہے۔ البتہ اس میں طہارت متجب ہے جس طرح افران میں ہے۔ اور اگر اس نے بیٹھ کر اخیر طہارت کے خطبہ دیا تو بھی جائز ہے۔ کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا لیکن توارث کی مخالفت کی وجہ سے اور تماز اور خطبہ کے درمیان فاصلہ ہوجانے کی وجہ سے اس طرح کرنا مکر وہ ہے۔

ا الراس نے ذکراللہ پراکتفاء کیا تواہام اعظم میشاد کے نزدیک جائز ہے جبکہ صاحبین نے کہا کہ اتناظویل خطبہ جس کا نام خطبہ

ہود بینا ضروری ہے۔ کیونکہ خطبہ واجب ہے جبکہ کی وجمید کا نام خطبہ بیں ہے۔ اور اہام شافعی ٹریونلڈنے کیا آجا ٹرنبیں کیکن وہ فرف کا انتہار کرتے ہوئے دو خطبے پڑھے۔اور اہام اعظم میں نورک کی دلیل اللہ تعالیٰ کاپیٹر مان ہے'' فائس تھو'ا اُلی فی تھے اللّٰہ ''لبند اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔اور حضرت علمان ڈکاٹھنڈے روایت ہے کہ آپ نے ''۔ الْسِعَمْدُ لِلّٰہ ''کہا تُو آپ کی زبان رک کی تو آپ انرے اور نماز پڑھائی۔

جعدك كئے جماعت كے شرط ہونے كاجكم

(وَمِنُ شَرَالِطِهَا الْجَمَاعَةُ) لِآبَ الْجُمُعَةَ مُشُعَقَةٌ مِنْهَا (وَ إَفَلْهُمْ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ فَلَالَةٌ سِوَى ... الإمَام، وَقَالَا: النَّنَانِ سِوَاهُ) قَالَ: وَالْاَصَحُ اَنَّ هِلْذَا فَوْلُ آبِى أُوسُفَ وَجُدَهُ لَهُ اَنَّ فِى الْمُثَنَى . ... مَعْنَى إلاجُئِسَمَاع فِي مُنْبِئَةٌ عَنْهُ . وَلَهُمَا اَنَّ الْجَمْعَ الصَّحِيحَ إِنَّمَا هُوَ الثَّلاثُ لِآنَة جَمْعُ مَنْمِينَةٍ وَمَعْنَى، وَالْجَمَاعَةُ شَرُطٌ عَلَى حِدَةٍ، وَكَذَا الْإِمَامُ فَلَا يُعْتَبُرُ مِنْهُمْ .

غير مدرك جمعه والول كي ظهر كاتفكم

(وَإِنْ نَفَرَ النَّاسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكُعَ الْإِمَامُ وَيَسُجُدَ وَلَمْ يَبُقَ إِلَّا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ اسْتَقُبَلَ الظَّهُرَ عِنْدَ آسِئَ حَنِينُفَةَ، وَقَالَا : إِذَا نَفَرُوا عَنْهُ يَعْلَمَا افْتَتَعَ الصَّلَاةَ صَلَّى الْجُمُعَةَ، فَإِنْ يَفَرُوا عَنْهُ بَعْدَمَا رَكَعَ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجُدَةً بَنَى عَلَى الْجُمُعَةِ ) خِلَاقًا لِزُفَرَ . وَهُو يَقُولُ: إِنَّهَا شَرُطٌ فَلَا بُدُّ مِنْ دَوَامِهَا كَالْوَفْتِ .وَلَهُمَا أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطُ الِانْمِقَادِ فَلَا يُشْتَرَطُ دَوَامُهَا كَالْحُطْبَةِ
وَلَا بِي حَنِيفَةَ أَنَّ الِانْمِقَادَ بِالشَّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ الَّا بِتَمَامِ الْوَكُمَّةِ، لِآنَ مَا دُونَهَا
لَبُسَ بِصَلَاةٍ فَلَا بُذَ مِنْ دَوَامِهَا النَّهَا بِحِلَافِ الْحُطْبَةِ فَاتَهَا تُنافِي الصَّلَاةَ فَلَا يَتَمُ بِهِمْ الْجَمَاعَةُ
وَلَا مُعْتَبَرَ بِبِهَا وَالسَّوان، وَكَذَا الصِّبْيان؛ لِآنَهُ لا تَنْقَيْدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ فَلَا يَتِمْ بِهِمْ الْجَمَاعَةُ
وَلَا مُعْتَبَرَ بِبِهَا وَالسَّوان، وَكَذَا الصِّبْيان؛ لِآنَهُ لا تَنْقَيْدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ فَلَا يَتَمْ بِهِمْ الْجَمَاعَةُ
وَلَا مُعْتَبِرُ بِبِهَا وَالْمُورِقُ لَي سِوالهام جمد كروع وَجَودت يبل بعال كَيْوَاهام المَعْمَ مِيَسَدِّ كَرَدُ يك فِي الْوَلِي الْمُعَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْمُولِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْمُعَالِقِي الْمُعَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْمُولِي الْوَلِي الْمُؤْلِي الْوَلِي الْوَ

### جن لوگوں پر جمعہ کی فرضیت عملی اثر انداز ہیں

(وَلَا تَسْجِبُ الْسُجْسُمُعَةُ عَلَى مُسَافِر وَلَا امْرَاةٍ وَلَا مَرِيْضِ وَلَا عَبْدٍ وَلَا آغْمَى) لِآنَ الْمُسَافِرَ يَسَخُورُ جُفِى الْسُحْفُودِ، وَكَذَا الْمَرِيْضُ وَالْآغْمَى، وَالْعَبُدُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ الْمَولَى، وَالْمَرْآةُ يَسْخُورُ عَضَرُوا وَصَلَّوا مَعَ النَّاسِ آجُزَاهُمُ عَنْ بِسِحِدُمَةِ النَّوَ جَ فَعُذِرُوا دَفَعًا لِلْحَرَجِ وَالطَّرَدِ (فَإِنْ حَضَرُوا وَصَلَّوا مَعَ النَّاسِ آجُزَاهُمُ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ) وَلاَنْهُمْ تَحَمَّلُوهُ فَصَارُوا كَالْمُسَافِرِ إِذَا صَامَ.

(وَيَجُوْزُ لِلْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيْضِ اَنْ يَوَّمَّ فِي الْجُمُعَةِ) وَقَالَ زُفَرُ: لَا يُجُزِنُهُ ۚ لِاَنَّهُ لَا فَرْضَ عَلَيْهِ فَاشْبَهَ الصَّبِيَّ وَالْمَرُاةَ .

وَلَنَا أَنَّ هَاذِهِ رُخُصَةً ، فَإِذَا حَضَرُوا يَقَعُ فَرُضًا عَلَى مَا بَيَنَاهُ ، أَمَّا الصَّبِيُّ فَمَسْلُوبُ الْآهُلِيّةِ ، وَالْمَسَرُادَةُ لَا تَصُلُحُ لِإِمَامَةِ الرِّجَالِ، وَتَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ وَلاَنَّهُمْ صَلَحُوا لِلإِمَامَةِ فَيَصْلُحُونَ لِلاقْتِدَاءِ بِطَرِيقِ الْآوْلَى .

کے مسافر ،عورت ،مریض ،غلام اور ناہینے پر جمعہ واجب نہیں۔اس لئے کہ مسافر کو جمعہ کے لئے نکلنے میں حرج ہوگا۔ یہی عذر مریض اور نابینا میں ہے۔اور غلام اپنے آتا کی خدمت میں مصروف ہے۔اور عورت اپنے خاوند کی خدمت میں مصروف ہے۔ هدایه ۱۲۶ (الالین) بنداد فع حرج وضرر سے پیش نظریہ لوگ معندور قر اردیئے مجئے۔ بنداد

ں ہے۔ اگر بیلوگ جمعہ کے لئے حاضر ہوں اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس وقت کا فرض ان سے ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ ان آگر بیلوگ جمعہ کی ترب الوگوں نے اس میم کواس مخص کی طرح اٹھایا ہے جس طرح مسافر نے روز ہ رکھا ہے۔ اوگوں نے اس میم

اورمسا فر،غلام اورمریض کے لئے جائز ہے کہ وہ جمعہ کی امامت کرائیں۔اورامام زفر میشند نے کہا کہ کافی نہیں ہے کیونکہ ان رِ زِصْ نہیں ہے۔ لہٰداوہ بچے اور عورت کے مشابہ ہو گئے۔

اور ہماری دلیل میں ہے کہ رخصت تھی جب بیلوگ حاضر ہو گئے تو ان پر فرض واقع ہو گیا جس طرح ہم بیان کر تھے ہیں۔ جبکہ بج میں امامت کی المبیت بی نہیں۔اوراس طرح عورت مردول کی امامت کی المبیت نہیں رکھتی۔اورمسافر مظلام اور مریض کے ساتھ جهد كانعقاد جوجاتا ہے۔ كيونكه وه امامت كى صلاحيت ركھتے ہيں۔ پس ان كى اقتداء بدر جداولى تے ہوكى۔

#### جعه کے دن ظہر کی کراہت کا بیان

(وَمَنْ صَلَّى الظُّهُرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ ٱلإِمَّامِ وَلَا عُذْرَ لَهُ كُرِة لَهُ ذَلِكَ وَجَازَتْ صَلَاتُهُ) وَقَالَ زُفَرُ: لَا يُجْزِئُهُ ۚ لِآنَ عِنْدَهُ الْجُمْعَةَ هِيَ الْفَرِيْضَةُ آصَالَةً .وَالظُّهُرُ كَالْبَدَلِ عَنْهَا، وَلا مَصِيرَ إِلَى الْبَدَلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْآصلِ.

وَلَنَا اَنَّ اَصْلَ الْفَرْضِ هُوَ الظُّهُرُ فِي حَقِّ الْكَافَةِ، هٰذَا هُوَ الظَّاهِرُ اِلَّا آنَهُ مَأْمُورٌ بِإِسْقَاطِهِ بِأَذَاءِ الْجُمُعَةِ، وَهَالَا ؛ لِآنَّهُ مُنَمِّكِنٌ مِنْ آذَاءِ الظَّهْرِ بِنَفْسِهِ دُوْنَ الْجُمُعَةِ لِتَوَقَّفِهَا عَلَى شَرَائِطَ لَا تَشِمُّ بِهِ وَحُدَهُ، وَعَلَى النَّمَكُنِ يَدُورُ النَّكْلِيفُ .

اورجس نے ایے گھر میں جعد کے دن امام کی نمازے پہلے ظہر کی نماز بڑھی طالا نکداسے کوئی عذر ندتھا تو اس کے لتے ایسا کرنا مکروہ ہے۔البت نماز جائز ہوجائے گی۔جبکہ امام زفر میں تنظیمے فرمایا:اس کی نماز کافی ندہوگی۔ کیونکہ ان کے نزدیک جعد نرض اصلی ہے۔ اورظہراس کابدل ہے۔ اوراصل پرقدرت ہونے کے باوجود بدل کی طرف جاسکتا۔

اور ہماری دلیل ہے ہے کہ سب کے لئے فرض اصلی ظہر ہے۔ یہی ظاہر ہے۔ لیکن جمعہ کی ادائیجی سے اس کاستوط مامور ہے اور بعی دلیل ہے کہ ظہر کی ادائیگی پر ہر مخص بذات خود قدرت رکھتا ہے۔ جبکہ جمعہ میں ایبانہیں ہے۔ کیونکہ جمعہ الیمی شرائط کے ساتھ ے کہ اکیلا آ دمی ان کو بورانہیں کرسکتا۔ حالا تک قدرت پر مکلف ہونے کا دارو مدارے۔ (قاعرو تھہیہ)

### ظهري طرف جانے والاجمعہ كى طرف جائے تو تحكم فقهي

(فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَحُرُهُ الْخَوَجَة إِلَيْهَا وَالْإِمَامُ فِيهَا بَطَلَ ظُهُرُهُ عِنْدَ آبِي حَنِيفَة بِالسَّعَى، وَقَالاً ۚ لَا يَبْطُلُ حَتَّى يَدُخُلُ مَعَ الْإِمَامِ } لِلاَنَّ السَّعْيَ دُوْنَ الظُّهُرِ فَلَا يَنْفُصُهُ بَعْدَ تَمَامِهِ، وَالْجُمُعَةُ فَوْقَهَا فَيُنْقِصُهَا وَصَارَ كَمَا إِذَا تَوَجَّهَ بَعُدَ فَرَاعَ الْإِمَامِ .

وَلَهُ أَنَّ السَّعْمَ إِلَى الْجُمْعَةِ مِنْ خَصَائِصِ الْجُمْعَةِ فَيُنْزِلُ مَنْزِلَتُهَا فِى حَقِّ ارْتِفَاعِ الظُّهُرِ احْتِيَاطًا بِخِلَافِ مَا بَعُدَ الْفُوَاغِ مِنْهَا ۚ لِآنَهُ لَيْسَ بِسَعْيِ إِلَيْهَا .

کے پی اگراس پرواضح ہوا کہ جمد حاضر ہاوروہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور اہام بھی جمد ہیں تھا تو اس فخص کی ظہر باطل ہوجائے گی۔اورصاحبین نے فرمایا: باطل نہیں ہوگی تی کہ وہ اہام کے ساتھ داخل ہوجائے۔ کیونکہ بیسعی ظہر سے تھوڑی ہے لہذا ظلم مکمل ہونے کے بعد سعی اس کونہ تو ڈے گی۔اور جمد ظہر سے بڑھ کر ہاور دہ اس کوتو ڈ دے گا۔ لہذا بیای طرح ہو گیا جم طرح کوئی ضحف اہام کے فارغ ہونے کے بعد متوجہ ہوا ہے۔

اورسیدنا امام اعظم بمینینته کی دلیل بیدہے کہ جمعہ کی طرف می کرنا پیر جمدے خصائص میں سے ہے۔ لہٰذا ظہر کوتو ڑنے میں می کونیطور احتیاط جمعہ کے منزلے میں لے آئیں مجے۔ بخلاف اس کے کہ جب امام جمعہ سے بی فارغ ہو چکا ہو کیونکہ تب وہ جمد کی طرف میں بنیس ہوگی۔ طرف میں بنیس ہوگی۔

## - معندور ال كى جمعه كے دن نما زظهر كابيان

(وَيُكُرُّهُ آنَ يُصَلِّى الْمَعْدُورُونَ الظَّهُرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي الْمِصُو، وَكَذَا اَهْلُ السِّبُنِ لِلَمَعَ الْمَعْدُورُ الْمُعْدُورُ وَلَا السِّبُنِ الْمُعَدُورُ الْمُعْدُورُ اللَّهِ الْمُعْدُورُ اللَّهُ لَا جُمْعَةً عَلَيْهِمْ (وَلَوْ صَلَّى قَوْمُ الْجُزَاهُمُ ) لاسْتِجْمَاعِ شَو الْمِلِهِ .

المُعْدُورُ اللَّهُ اللَّه

جس نے امام کو جمعہ میں پایا اس کی بناء کا تھم

(وَمَنُ آذُرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى مَعَهُ مَا اَذَرَكَهُ) وَبَنَى عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّـمَ (مَا آذُرَكُتُمُ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا) (وَإِنْ كَانَ اَذْرَكَهُ فِى التَّشَهُّدِ اَوْ فِى سُجُودِ السَّهُو بَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ عِنْدَهُمَا .

وَقَالَ مُسْحَنَّفَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنْ آذَرَكَ مَعَهُ اكْثَرَ الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ بَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ، وَإِنَ آذُرَكَ اَقَلَّهَا بَنَى عَلَيْهَا الظَّهْرَ) وَلَانَهُ جُمُعَةً مِنْ وَجَهٍ ظُهُرٌّ مِنْ وَجَهِ لِفُوَاتِ بَعْضِ الشَّرَالِظِ فِي حَقِّهِ، فَيُصَلِّى آرُبَعًا اغْتِبَارًا لِلظَّهْرِ وَيُقَعُدُ لَا مُتَحَالَةً عَلَى رَأْسُ الرَّكُعَتِينَ اغْتِبَارًا لِلْجُمُعَةِ أَوْيَقُرَأُ فِي المُحْرَيْنِ لِاحْتِمَالِ النَّفُلِيَّةِ وَلَهُمَا آنَهُ مُدْرِكُ لِلْجُمُعَةِ فِي هُذِهِ الْحَالَةِ حَتَى يَشْتَرِطَ نِيَةُ الْاحْرَيْنِ لِاحْتِمَالِ النَّفُولِيَّةِ وَلَهُمَا آنَهُ مُدْرِكُ لِلْجُمُعَةِ فِي هُذِهِ الْحَالَةِ حَتَى يَشْتَرِطَ نِيَةً الْاحْرَةِ وَهِي رَكُعَنَانِ، وَلَا وَجُهَ لِمَا ذُكِرُ لِلاَنَّهُمَا مُخْتَلِقَانِ فَلَا يَنِي آحَدَهُمَا عَلَى تَحْرِيمَةِ الْجُمُعَةِ، وَهِي رَكُعَنَانِ، وَلَا وَجُهَ لِمَا ذُكِرُ لِلاَنَّهُمَا مُخْتَلِقَانِ فَلَا يَنِي آحَدَهُمَا عَلَى تَحْرِيمَةِ

ا استور اورجس نے امام کو جمعہ میں پایا تو وہ وہی پڑھا جواس نے پایا ہے۔اور جمعہ پر ہی بناء کرے۔ کیونکہ نمی کریم مہین نے فرمایا:تم جس قدر پاؤاسے پڑھواور جونوت ہوجائے اس کی تضاء کرو۔اورا گراس نے امام کوتشہد میں پایا مجدہ سمومیں پایا و نینجین کے زاد یک وہ جمعہ پر بناء کرے۔

اورایام محر بریشتند نے فرمایا: اگراس نے دوسری رکھت کا اکثر حصہ پایا ہے تو وہ جد پر بناء کرے اورا گراس نے کم حصہ پایا ہے تو وہ خد پر بناء کرے۔ کیونکہ اس کی بینماز من وجہ جمعہ ہے اور من وجہ ظهر ہے۔ اس لئے کہ اس کے حق میں بعض شرا کو فوت ہوگئی ہیں۔ الہٰذاوہ خض ظہر کا اعتبار کرتے ہوئے وہ کے تعدہ ہیں۔ الہٰذاوہ خض ظہر کا اعتبار کرتے ہوئے وہ کے تعدہ ہیں۔ الہٰذاوہ خص ظہر کا اعتبار کرتے ہوئے وہ کے تعدہ ہیں۔ اور حسال نظر کی وجہ ہے آخری دور کھات بی قر اُت کرے۔ جبکہ شیخیان کی دلیل ہے ہے کہ اس صورت میں جمعہ کو پانے والا ہے جتی کہ اس پرلازم ہے کہ وہ جمعہ کی نیت کرے۔ اور جمعہ کی دور کھات ہیں۔ اور جوام محمد بی شیخہ کے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ یہ دونوں نمازیں مختلف ہیں کی ایک کی تھی دوسرے کی تحریر سے بنا فہیں کی جاسکی۔

وفتت خطبه نماز وكلام كى ممانعت كابيان

(وَإِذَا خَرَجَ الْإِصَامُ يَوْمَ الْمُحَمُّعَةِ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلاةَ وَالْكَلامَ حَتَى يَقُرُعَ مِنْ خُطُيَتِهِ عَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: وَهَلَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَا: لَا بَأْسَ بِالْكَلامِ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ \* قَبْلَ آنُ يَخْطِبَ وَإِذَا نَوْلَ قَبْلَ آنُ يُكَبِّرَ وَلاَنَ الْكُرَاهَةَ لِلإِخْلالِ بِفَرْضِ الِاسْتِمَاع وَلا اسْتِمَاعَ هُنَا، بنولافِ الصَّلاةِ وَلاَنَّهَا قَدْ تَمْتَدُ

وَلاَ بِسَى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِذَا تَخَرَّجُ الإِمَامُ فَالاَصَلاةَ وَلا كَلامَ) مِنْ غَيْرٍ فَصْلِ، وَلاَنَّ الْكُلامَ قَدْ يَمْتَدُّ طَبْعًا فَانشَبَهَ الصَّلاةَ .

کے اور جب امام جمعہ کے دن نظافہ لوگ نماز و کلام کو چھوڑ دیں جی کہ امام خطبے سے فارغ ہوجائے۔اورصاحب ہدایہ بنگاؤ نے فرمایا: کہ جب امام خطبے سے پہلے آیا ہے تو کلام میں کوئی حرج بنگاؤ نے فرمایا: کہ جب امام خطبے سے پہلے آیا ہے تو کلام میں کوئی حرج بنیں۔اورای طرح جب وہ تجمیر کہنے سے پہلے منیر نے آٹرے۔ کیونکہ ساعت میں حرج کی وجہ سے تھم کرا بہت ہے۔اور یہاں کوئی ساعت بیں حرج کی وجہ سے تھم کرا بہت ہے۔اور یہاں کوئی ساعت بیں ہوجاتی ہے۔

اورا مام اعظم میند کنز دیک تی کریم منافقها کار فرمان ہے۔جب امام نظے تو کوئی تماز اور کوئی کلام نیس ہے۔اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔لہذا کلام طبعی طور پرلمیا ہوتا ہے لہٰڈارینماز کے مشابہ ہوگیا۔

#### جمعه کی طرف سعی کے وقت کا بیان

(وَإِذَا اَذَّنَ الْـمُؤَذِّنُونَ الْآذَانَ الْآوَلَ تَرَكَ النَّاسُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَتَوَجَّهُوا إِلَى الْجُمُعَةِ ) لِقَوْلِهِ

تَعَالَى (فَاسُعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ) (وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ

بَيْنَ يَهِ مَ الْمُعْنَبَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِلَّا هِذَا الْآذَانُ، وَلِهِلْذَا قِيلَ: هُوَ الْمُعْنَبُرُ فِي وُجُوبِ السَّعْيِ وَحُرْمَةِ الْبَيْعِ، وَالْآصَحُ اَنَّ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِلَّا هِذَا الْآذَانُ، وَلِهِلْذَا قِيلَ: هُوَ الْمُعْنَبُرُ فِي وُجُوبِ السَّعْيِ وَحُرْمَةِ الْبَيْعِ، وَالْآصَحُ اَنَّ وَالْمَعْنَبُرُ هُو الْمُعْنَبَرَ هُو الْآلُهُ آعُلَمُ . .

کے اور جب مؤذنین نے پہلی اذان دی تو لوگ خرید وفروخت جیوڈ کر جمدی طرف متوجہ وہائیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے۔' فاسعَوُ اللّٰہ وَ ذَرُو اللّٰہِ وَ ذَرُو اللّٰہِ عَلَیْ اُور جب اہام منبر پر بیٹے جائے تو مؤذن منبر کے سامنے اذان دے کیونکہ بی متوارث ہے۔ اور بی کریم ملکی فی فی اور حرمت ہے ای متوارث ہے۔ اور بی کریم ملکی فی فی اور حرمت ہے ای دلیل کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ وجوب می اور حرمت ہے ای افران کے ساتھ ہے۔ اور سی کے ساتھ ہے کہ اذان اول کا اعتبار ہے۔ جوز دال کے بعد ہوتی ہے۔ کیونکہ اعلان اس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔

# بَابُ الْعِيدَيْنِ

﴿ بيرباب عيدين كى نماز كے بيان ميں ہے ﴾

ب نمازعیدین کی مناسبت کابیان باب نمازگی مطابقت جمعه کے ساتھ واضح ہے۔ کیونکہ اس میں قیاس بی اس پر کیا جا تاہے۔ عیدین کی نماز کی مطابقت جمعہ کے ساتھ واضح ہے۔ کیونکہ اس میں قیاس بی اس پر کیا جا تاہے۔

عیدہ ک مربی زبان میں لفظ عید "عود "سے ماخوذ ہے۔ جس کامعنی لوٹا ہے۔ اس کی وضعی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے لغویوں میں عصر آئے تکا اوراک کرنے والے خلیل بن احمد فراہیدی (۱۰عمه" ( کتاب انھین "۴ مراام پر یوں بیان کرتے ہیں:عود بار بار اولے کو کہا جاتا ہے اور "عودۃ" ایک دفعہ لوٹنا ہے جسیا کہ ملک الموت الل میت کو کہتا ہے: میں بار بارتمہارے ہاں آؤں گا یہاں تک سرتم میں ہے کوئی بھی نیس نچے گا۔

"و العيدُ: كلُّ يـوم فيه جَـمـع، و اشتـقـاقـه من عاديَعُود كانهم عادواإليه، و قيل: اشتقاقه من العادة لأنهم عنادوه، و الحمع أعياد "

نمازعيد ہراس مخص پر واجب ہے جس پر جعہ واجب ہے

تَطَوَّعَ) وَالْأَوَّلُ أَصَحُ، وَتَسْمِيَّتُهُ سُنَّةً لِوُجُوبِهِ بِالسُّنَّةِ .

لطوع) والدون المست من المست بالارتفاع برائ فن برواجب به جس برنماز جعدواجب بالدونو بالمع صغیر میں ہے جب ایک دن می الله علامی ایک واقع بی جوز انہیں جائے گا۔ مارن می ایک کوئنی چیوز انہیں جائے گا۔ مارن می ایک کوئنی اور اور میں کا دار میں دواج بی اور ایک دیل می دار میں دواج بی می دواج فر مایا ہے اور دوسری کی دنیل نی کریم مُنافیخ کا بدفر مان ہے کہ جب اور ایک دلیل میہ ہوئے کا بی فرمان ہے کہ جب اور ایک کی دلیل میں ہی کہ بی کریم میں بالد جس قدر لال ہوئے اور دوسری کی دنیل نی کریم مُنافیخ کا بدفر مان ہے کہ جب اعراب ان کے سوانجی مجھ پرکوئی نماز لازم ہے تو آپ منافیخ نے فرمایا بنہیں بلکہ جس قدر لال ہو سکے داور بہاتو ل زیادہ سے ہے اور اس کا دجوب سنت ہے۔

عيدالفطر كيسنن كابيان

(وَيُسْتَكُفُّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ آنْ يَطْعَمَ قَبْلَ آنْ يَخُوجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَيَغْتَسِلَ وَيَسْبَاكَ وَيَتَطَبَّى الْمُصَلَّى الْمُصَلَّى وَيَعْتَسِلُ وَيَا الْمُصَلَّى وَيَعْتَسِلُ فِي الْعِيلَيْنِ وَلِاَنَّهُ يَوْمُ اجْتِمَاعٍ فَيْسَنُ فِيهِ الْفُسُلُ وَالطِّيبُ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ وَكَانَ يَغْتَسِلُ فِي الْعِيلَيْنِ وَلِاَنَّهُ يَوْمُ اجْتِمَاعٍ فَيْسَنُ فِيهِ الْفُسُلُ وَالطِّيبُ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ وَكَانَ يَغْتَسِلُ فِي الْعِيلَةِ وَلَا اللهُ وَالسَّلَامُ كَانَتُ لَهُ جُبَّةً فَنْكِ آوُ صُوفٍ يَلْبَسُهَا فِي الْاَعْتَادِ وَلَا لَكُومُ اللهُ عَالَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَتُ لَهُ جُبَّةً فَنْكِ آوُ صُوفٍ يَلْبَسُهَا فِي الْاَعْتَادِ .

(وَيُوَّدِي صَلَقَةَ الْفِطْرِ) إغْنَاءً لِلْفَقِيرِ لِيَتَفَرَّعَ فَلْبُهُ لِلصَّلَاةِ (وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُصَلَّى، وَلا يُكْثِرُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى، وَعِنْدَهُمَا يُكَثِّرُ) اغْتِبَارًا بِالْاَضْحَى . عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى، وَعِنْدَهُمَا يُكَثِّرُ) اغْتِبَارًا بِالْاَضْحَى . وَلا كَذَلِكَ وَلَهُ أَنَّ الْاَصْلَ فِي النَّنَاءِ الْإِخْفَاءُ، وَالشَّوْعُ وَرَدَ بِهِ فِي الْاَصْحَى ؛ لِاَنَّذَيَوْمُ تَكْبِيرٍ، وَلا كَذَلِكَ يَوْمَ الْفِطْر .

(رَلَا يَسَنَفُ لُ فِي الْمُصَلَّى قَبُلَ الْعِيدِ) لِلاَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمْ يَقُعَلُ ذَلِكَ مَعَ حِرُمِيهِ عَلَى الصَّلاقِ، ثُمَّ قِيلَ الْكَرَاهَةُ فِي الْمُصَلَّى خَاصَّةً، وَقِيلَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ عَامَّةً لِلاَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمْ يَفَعَلُهُ .

کرے اور خوشبولگائے۔ ای دوایت کی وجہ ہے کہ وہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے پچھ کھائے ، شمل کرے اور مسواک کرے اور خوشبولگائے۔ ای دوایت کی وجہ ہے جو بیان کی گئی ہے کہ آپ منگائی آج عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہنے پچھ تناول فر ماتے اور آپ منگائی آج عیدین کے شمل فر مایا کرتے تھے۔ کیونکہ بیا جانا گا کا دن ہے لہٰ ذااس میں عنسل کرنا ، خوشبولگانا ہی طرح سنت ہے۔ اور وہ اچھا لباس پہنے۔ کیونکہ نی کریم منگائی آج کے پاس فناک یا صوف کا جہتھا جو آپ منگر عیدین کے موقع پر پہنا کرتے تھے۔

اوردہ مدقہ فطرادا کرنے تا کہ نقیر کا دل بے نیاز ہو کرنماز کے لئے فارغ ہوجائے۔اور وہ عیدگاہ کی طرف متوجہ ہواورا ہام اللہ بیدے زریک راستے میں تکبیر نہ کیے جبکہ صاحبین کے نزدیک عیدالانٹی پر قیاس کرتے ہوئے وہ تکبیر کیے۔ ہام اعظم میں نیا اللہ بیدے کہ نیاء اور ذکر میں اصل اخفاء ہے جبکہ جبر کے ساتھ تھم شرق عیدالانٹی کے بارے میں ہے۔ کیونکہ عیدالانٹی تو دن می کی کہا ہے۔ جبکہ عیدالفطر میں ایسانہیں ہے۔

#### نمازعيد كے وقت كابيان

(وَإِذَا حَلَّتُ الصَّلَاةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ دَخَلَ وَقُتُهَا إِلَى الزَّوَالِ، فَإِذَا زَالَتُ الشَّمْسُ خَرَجَ وَقُتُهَا) ('آلِانَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ بُصَلِّى الْعِيدَ وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ، وَلَمَّا شَهِدُوا بِالْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ امْرَ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى مِنْ الْفَدِ).

جب سورج بلند ہوجائے تو نماز مہاج ہوجائے گی حتیٰ کہ وقت زوال داخل ہونے تک اور جب سورج ڈھل مہاتو میں اتو علی کہاتو میری نوال میں ہوئے گی حتیٰ کہ وقت ذوال داخل ہونے تک اور جب سورج ڈھل مہاتو میری نماز کا وقت خارج ہو گیا۔ کیونکہ نبی مرجم من النظام اس وقت نماز کا وقت خارج ہو گیا۔ کیونکہ نبی من میں مان کا میں میں ہاند ہو ہاتا۔ اور جب لوگوں نے زوال کے بعد ہلال کی گؤائی دی تو آپ من النج نام کے دن عمد کا وکی طرف نماز کا تھم دیا۔

#### نمازعيد كاطريقه

(رَيُنصَـلِنَى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى لِلافْتِتَاحِ وَثَلَاثًا بَعُدَهَا، ثُمَّ يَقُوَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً، وَيُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَرُّكُعُ بِهَا .

لُمَّ يَنْسَاءُ فِي الْوَّكُعَةِ النَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا بَعْلَهَا، وَيُكَبِّرُ رَابِعَةً يَرُكُعُ بِهَا) وَهِلَا قُولُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ قَوْلُنَا .



وَفِى النَّانِيَةِ لَهُ يُوجَدُ إِلَّا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ فَوَجَبَ الطَّهُ إِلَيْهَا، وَالشَّافِعِيُّ اَخَذَ بِقَوُلِ ابْنِ عَبْسَاسٍ، إِلَّا آنَـهُ حَمَّلَ الْمَرُوعَى كُلَّهُ عَلَى الزَّوَائِدِ فَصَارَتُ الْتَكْبِيرَاتُ عِنْدَهُ بَحَمْسَ عَشْرَةً أَوْ بِيتَ عَشْرَةً أَوْ بِيتَ عَشْرَةً .

اورا مام لوگوں کو دورکھات نماز پڑھائے۔اور پہلی رکھت شروع کرنے کے لئے ایک بمبیر کے۔اور بعد میں تمن تحبیریں کیے۔ پھر فاتحہ اور سور قربڑھے۔اور ایک بحبیر کہتا ہوا رکوع کرے۔ پھر دومری رکھت کوتر اُت سے شروع کرے۔ پھرا کے بعد تین تکبیریں کیے۔اور چھی بحبیر کہتے ہوئے رکوع کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائٹن کا یمی فرمان ہے۔اور ہمارا بھی

حضرت عبداللہ بن عباس بڑ جھانے فرمایا: پہلے شروع کرنے کے لئے جہیر کیے تواس کے بعد پارٹی تکبیریں کیے۔ آور دوری رکھت میں بھی پاٹی تکبیریں کے۔ اور اس کے بعد قرات کرے۔ جبکہ ایک روایت کے مطابق چار تجبیریں کے۔ آج کل حضرت مجبور میں بھی باٹی تحقیل پڑ کی کہور ہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اولا دھیں سے خلفاء ہیں۔ البندا انہوں نے لوگوں کو ای پٹن کو کو اس کرنے کا تھا وہ بہا تول ہے کیونکہ تجبیر اور ہاتھ اٹھانا خلاف معہود ہے۔ البندا قلیل کو لین افض کرنے کا تھا میں اصل اجتماع ہے۔ اور کہنی رکھت میں ان ہے۔ اور تکبیر ات میں اصل اجتماع ہے۔ اور کہنی رکھت میں ان تحبیر وں کو تکبیر تحر میہ تحقیل کو کین فرضیت وسبقت کی وجہ سے تجبیر تحر میہ دوسری رکھت میں رکوع میں کہ تجبیروں کو تجبیر تحر میہ سے طانا واجب ہے۔ کیونکہ فرضیت وسبقت کی وجہ سے تجبیر تحر میہ دوسری رکھت میں رکوع میں ہوئی کی البندار کوع والی تجبیر کے ساتھ طانا واجب ہے۔ جبکہ امام شافعی تواشہ نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑا تھا کا تعداد ہندو، بھی سولہ ہوگئی۔

### تكبيرات عيدين ميں رفع يدين كرنے كابيان

قَ الَ (وَ يَرُفَعُ يَدَيْدِهِ فِى تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ) يُرِيدُ بِهِ مَا صِوَى تَكْبِيرَتَى الرُّكُوعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَلاةُ وَالسَّلامُ (لَا تُسرُفَعُ الْآيُدِى إِلَّا فِى صَبْعِ مَوَاطِنَ) وَذَكَرَ مِنْ جُمُلَتِهَا تَكْبِيرَاتِ الْآغْيَادِ. وَعَنْ آبِى يُوسُفَ آنَهُ لَا يَرْفَعُ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا.

قَ الَ (ثُمَّ يَخُطُبُ بَعُدَ الطَّكَاةِ خُطُبَتَيْنِ) بِلَولِكَ وَرَدَ النَّقُلُ الْمُسْتَفِيضُ (يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَآخُكَامَهَا) وَلَاَنَهَا شُرِعَتُ لِاَجْلِهِ .

اورو وعیدین کی تعبیرات میں دفع بدین کرے۔ رکوع والی تعبیر سے سوائکبیری مراد میں۔ کیونکہ نی کریم مُناہِ اُلیک فرمایا: کدر فع یدین صرف سمات مقامات پر کیا جائے۔ اووان تمام میں تعبیرات عیدین کا بھی ذکر فرمایا۔ جبکہ امام ابو بوسف پر ہوں ۔ د یک رفع یدین نہ کیا جائے ان پر جاری روایت جمت ہے۔

سے ہے۔ پھروہ نماز کے بعد دوخطبے پڑھے جس طرح نقل سے حاصل ہوا ہے۔اس میں لوگوں کو صدقہ فطراور اس کے احکام سکھائے سے ونکہ اس کی مشروعیت ہی اس وجہ سے کی گئی ہے۔ سیونکہ اس کی مشروعیت ہی اس وجہ سے کی گئی ہے۔

#### نمازعيد كے قضاء كرنے كاطريقه

(وَمَنْ فَاتَدُهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ لَمْ يَقُضِهَا) وَلاَنَ الصَّلاةَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَمْ تُعْرَفْ قُرْبَةً إِلَّا الصَّلاةَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَمْ تُعْرَفْ قُرْبَةً إِلَّا بِشَرَّائِطَ لَا تَيْتُمْ بِالْمُنْفَرِدِ .

نے ہے۔ اور جس شخص کی عید کی نماز امام کے ساتھ ہے فوت ہوجائے۔ وہ اس کی قضاء نہ کرے اس کئے کہ نماز عید کا اس مفت سے ساتھ عبادت ہونامعلوم نبیس۔ تکرایس بینماز شرائط کے ساتھ ہے جومنفرد سے پوری نبیس ہوسکتیں۔

#### رؤیت ہلال کے بیان میں

(فَإِنْ عُمَّ الْهِلَالُ وَشَهِدُوا عِنْدَ الْإِمَامِ بِرُوْيَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّى الْعِبَدَ مِنْ الْغَدِى ﴿ لَا تَأْخِيرٌ بِعُدُرٍ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ الْحَدِيثُ (فَإِنْ حَدَتَ عُذَرٌ يَمْنَعُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ النَّانِي لَمْ مُلَدًا تَأْخِيرٌ بِعُذُرٍ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ الْحَدِيثُ (فَإِنْ حَدَتَ عُذَرٌ يَمْنَعُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ النَّانِي لَمُ مُنَا اللَّهُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ النَّانِي مَنَا اللَّهُ مُعَةِ إِلَّا إِنَّا تَرَكُنَاهُ بِالْحَدِيثِ، وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ النَّانِي عِنْدَ الْعُذْرِ . 

اللَّا اللَّهُ خِيرِ إِلَى الْيَوْمِ النَّانِي عِنْدَ الْعُذْرِ .

کے اگر جائے کہ بادل میں جہب گیا اور لوگوں نے زوال کے بعدرؤیت ہلال کی گوائی وی تو امام دوسرے ون عید کی نماز
پڑھائے کیونکہ اس میں تا خیر عذر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور اس میں حدیث بھی وار دہوئی ہے۔ پس اگر ایسا عذر واقع ہوا کہ وہ
دوسرے دن بھی عید کی نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے بعدوہ نماز عید نہ پڑھیں گے۔ کیونکہ اس کی اصل میہ ہے کہ میہ جمعہ کی طرح قضاء نہ کی
جائے گرہم نے حدیث کی وجہ ہے اے چھوڈ دیا ہے کیونکہ اس میں عذر کی وجہ سے یوم ٹانی تک تا خیر کا تھم وار وہ وا ہے۔

#### عیدالا می کےدن سنن کابیان

(وَيُسْنَحَبُ فِي يَوْمِ الْآضَحَى أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَتَطَيَّبَ) لِمَا ذَكُرُنَاهُ (وَيُؤَخِّرَ الْآكُلَ حَتَى يَقُرُ عَ مِنُ الصَّلَامُ ) لِمَا ذَكُرُنَاهُ (وَيُؤَخِّرَ الْآكُلَ حَتَى يَقُرُ عَ مِنُ الصَّلَامُ ) لِمَا رُوِى (أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَطْعَمُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ حَتَى يَرُجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أَضْحِيَته .

وَيَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُصَلَّى) (وَهُو يُكَبِّرُ) لِانَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ (وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ كَالْفِطْسِ) كَذَلِكَ نُقِلَ (وَيَخُطُبُ بَعْلَهَا خُطْبَتَيْنٍ) لِانَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَذَلِكَ فَعَلَ (وَيُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا الْأَضْحِيَّةَ وَتَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ) وَلاَنَهُ مَشْرُوعُ الْوَقْتِ، وَالنَّكُلُمُ كَذَلِكَ فَعَلَ (وَيُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا الْأَضْحِيَّةَ وَتَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ) وَلاَنَهُ مَشْرُوعُ الْوَقْتِ، مداید ربزازلین) مداول کو المال کو المال

ے اور عیدالائنی کے دن متحب میر ہے کہ وہ مسل کرے اور خوشبولگائے۔ جیسے ہم ذکر کر بھے ہیں۔ اور وہ کھانے کو مؤخ کر رحی کہ عید کی نماز سے فارغ ہوجائے۔ اس روایت کی وجہ سے کہ نبی کریم متابع کی ان کے دن کھانا تناول زفر ماتے حتی مکاز سے دالیس آتے اور قربانی سے کھانا تناول فرمایا کرتے۔

اوروہ عیدگاہ جاتے ہوئے تعمیر کے کونکہ نی کریم مَانْتِیْا راستے بی تھیں کہا کرتے تھے۔اورا مام عیدالفطری طرح دور کعت نماز پڑھائے۔ای طرح منقول ہے اوراس کے بعدوہ دو ضلبے پڑھے۔کیونکہ نی کریم مَثَّاثِیْنِم نے ایسا ہی فرمایا ہے۔اوراس میں دہ لوگوں کوقر بانی اور تجمیرات تشریق کے احکام سکھائے۔ کیونکہ بھی اس کا وقت مشروع ہے اور خطبے کی مشروعیت ہی اس کی تعلیم ہے۔

اگر بوم اول مانع نمازعید ہوتو تھیم شرعی

(فَإِنُ كَانَ عُلْرٌ يَسَمُنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْاَضْحَى صَلَّاهًا مِنُ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَلَا يُصَلِّيهَا بَسُعُدَ ذَلِكَ) وَلاَنَّ الْصَّلَاةَ مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتِ الْأَصْحِيَّةِ فَتَتَقَيَّدُ بِآيَامِهَا لَكِنَّهُ مُسِيءٌ فِي التَّأْحِيرِ مِنُ غَيْرِ عُلْرٍ لِمُخَالَفَةِ الْمَنْقُولِ.

کے آگر کسی عذر کی وجہ یوم الائٹی کے دن عمید نمازنہ پڑھ کیس تو دوسرے یا تیسرے دن پڑھیں اوراس کے بعد نہ پڑھیں کیونکہ بینماز قربانی کے وفت کے ساتھ موفت ہے۔لہٰڈ ااس کا وفت بھی ایام قربانی کے ساتھ مقید ہوگا۔البتہ نقل کی مخالفت کی وجہ سے بغیر عذر کے تاخیر کرنے والا محتاج گار ہوگا۔

#### عرفه والول كے ساتھ اشتباہ كابيان

(وَالتَّعُرِيفُ الَّذِى يَسَسْنَعُهُ النَّاسُ لَيْسَ بِشَىءَ) وَهُوَ اَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ يَوُمَ عَرَفَةَ فِي بَعْضِ السَّمَاءِ وَهُوَ اَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ يَوُمَ عَرَفَةَ فِي بَعْضِ السَّمَوَاضِعِ تَشْبِيهًا بِالْوَاقِفِينَ بِعَرَفَةَ لِاَنَّ الْوُقُوفَ عُرُفَ عِبَادَةٍ مُنْحَتَظَةٍ بِمَكَانِ مَخْصُوصِ فَلَا يَكُونُ عِبَادَةً مُونِهِ كَسَائِر الْمَنَاسِكِ .

ان مرح کہ وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں ہے وہ کچھ کی بیل ہے اور وہ یہ ہے فرفہ کے دن لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اس طرح کہ وہ وہ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اس طرح کہ وہ وہ ہاں کھڑے ہوئے وہ وہ اس کھڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ وقوف عرفہ کھٹوس عبادت کے ساتھ مخصوص جگہ کے ۔ اتھ خاص ہے۔ البندااس کے سوا کھڑ اہونا عبادت نہ ہوگا۔ جس طرح تمام منا سک میں ہوتا ہے۔

# فَصُلُّ فِى تَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ

﴿ يَفُ لَكُ بَيرات تشريق كے بيان ميں ہے ﴾

تحبيرتشريق كانصل كي مطابقت كابيان

عیدین کی نماز کے ساتھ ان تجمیروں کی مطابقت واضح ہے۔ لہٰذاای وجہ عیدین کے باب کے بعداس فصل کا ذکر کیا ہے۔

کلمات کو تجمیر تشریق کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبو ، اللہ اکبو ، لاالہ الا اللہ ، و اللہ اکبو ، اللہ اکبو و للہ المحمد ۔

زوالحجہ کی نویں تاریخ کی نجر سے ذوالحجہ کی تیرہ تاریخ کی عصر تک ہر نماز نے بعد فور آبلند آ واز ہے تجمیرات تشریق پڑھنا واجب ۔

مرالت عور تی آ ہت ہے کہیں ۔

حضرات ماحین میشنیا کے قول کے مطابق تکبیرات تشریق امام، مقتدی مسبوق منفرد، شهری ویباتی مقیم، مسافر، مرداور عورت سب پرواجب ہے۔ حضرات نقیا کرام کے نزدیک بی قول مفتی ہے ہوں لیے تمام افراد کو تکبیرات تشریق ہرفرض نماز کے بعد کہدینی جاہئیں۔

## تكبيرات تشريق برصنے كابيان

: (وَيَهْدَأُ بِتَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ بَعُدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَخْتِمُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة .

وَكَالَا: يَخْتِمُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ آيَامِ التَشْرِيقِ، وَالْمَسْآلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، فَاخُدًا بِلَقَوْلِ عَلِيّ آخُدًا بِالْآكُورِ، إِذْ هُوَ اللَّتِيَاطُ فِي الْعِبَادَاتِ، وَاَخَذَ بِقُولِ ابْنِ مَسْعُودٍ آخُذًا بِالْآقَلِ وَلَا الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ بِدْعَةً .

وَالنَّ كَبِيرُ اَنْ يَفُولَ مَرَّةً وَاحِدَةً: اَللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ، لَا اِللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ، اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ، اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ . وَلِلْهِ الْبَحَمُدُ هَذَا هُوَ الْمَأْنُورُ عَنُ الْحَلِيْلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

اوردہ عرفہ کے دن نجر کی نماز کے بعد تھبیرات تشریق شروع کرے۔اور ترکے دن عمر کے بعد ختم کرے۔ بیامام اعظم نیز اللہ کے فزد میک ہے۔

اورصاحبین نے فرمایا: ایام تشریق کے آخری دن کی عصر کے بعد ختم کرے۔ اس مسئلہ میں صحابہ کرام ٹھ کھنڈا کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ لہذا صاحبین نے اکثر بڑمل کرنے کا استدلال حضرت علی الرتعنی ڈٹٹٹٹٹٹ کے فرمان کو اپنایا ہے۔ کیونکہ عبادات مين احتياط ي ٢- جبكه الم اعظم منظم أن الله أكبر الله الله التعدالله بن مسعود النفاذ كرمان على الله المرجم من الله الله الله الله المحبر الله الله المحبر الله المحبر الله المحبر الله المحبر الله المحبر والمناف من الله المحبر والمناف المحبر والمناف المحبر والمناف المحبر والمناف المحبر والمناف المحبر والمناف المحبر والله المحبر والمناف المحبر والمحبر والمناف المحبر والمحبر والمناف والمحبر والمناف والمحبر والمناف والمحبر والمحب

#### نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے کابیان

(وَهُوَ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفُرُوضَاتِ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الْآمُصَادِ فِي الْجَمَاعَاتِ الْمُسْتَحَبَّةِ عِنْدَ آبِي حَنِيُفَةً وَلَيْسَ عَلَى جَمَاعَاتِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلْ، وَلَا عَلَى جَمَاعَاتِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلْ، وَلَا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسَافِرِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مُقِيمٌ .

وَقَسَالًا: هُو عَلَى كُلِّ مَنُ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ) لِلْآنَة نَبُعْ لِلْمَكْتُوبَةِ، وَلَهُ مَا رَوَيُنَا مِنُ قَبُلُ مَنُ الْخَلِلْ بِنِ آخْمَدَ، وَلَانَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ خِلَاثُ قَبُلُ عَنْ الْخَلِلْ بِنِ آخْمَدَ، وَلَانَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ خِلَاثُ النَّسُلَةِ، وَالشَّرِيقُ هُوَ التَّكْبِيرِ خِلَاثُ النَّسَةِ، وَالشَّرَ الْطِ، إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا اقْتَدَيْنَ السَّنَّةِ، وَالشَّرَّ عُلَى النِّسَاءِ إِذَا اقْتَدَيْنَ بِاللَّهِ عَالَى النِّسَاءِ إِذَا اقْتَدَيْنَ بِالرِّجَالِ، وَعَلَى الْمُسَافِرِينَ عِنْدَ الْبَتِجُمَاعِ هَذِهِ الشَّرِيقِ الشَّيَةِ النَّهُ يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا اقْتَدَيْنَ بِاللَّهِ عَالَى النَّسَاءِ إِذَا اقْتَدَيْنَ اللَّالِ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا اقْتَدَيْنَ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا اقْتَدَيْنَ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا اقْتَدَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ يَعِبُ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا الْقَتَدَيْنَ اللَّهُ عَلَى النَّسَاءِ إِذَا الْعَتَدَيْنَ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا الْعَتَدَيْنَ اللَّهُ عَلَى النَّسَاءِ إِنَا الْعَلَى الْمُسَافِرِينَ عِنْدَ الْفِيمَ بِالْمُقِيعِ بِطُولِيقِ التَّذِينَ النَّهُ عَلَى الْمُسَافِرِينَ عِنْدَ الْقِتَدَائِهِمْ بِالْمُقِيعِ بِطُولِيقِ التَّبُونَةِ اللْعَلَالِ الْمُسَافِرِينَ عِنْدَ الْقِيمَ إِللْهُ عَلِي اللَّهُ الْعَلَى الْمُسَافِرِينَ عِنْدَ الْقِيلَةِ الْهُ إِلَا الْعَلَى الْمُسَافِلِ اللْعَلَى الْمُسَافِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْمُسَافِيلِ اللْعَلَى الْمُسَافِقِ اللْعَلَى الْعُلَالُ الْعَلَى الْعُلِيمِ اللْعُلِيلَةِ الْعُلَى الْمُسَافِقِ اللَّهُ الْعَلَى الْمُسَافِيلِ اللْعُلَيْدِ اللْعُلِيلُ اللْعُلَى الْعُلَى الْعُلْمُ اللْعُلَى الْمُسَافِقِ اللْعُلَى الْعُلْمُ الْعُلَى اللْعُلَى اللْعُلَى اللْعُلَى اللْعُلَى الْعُلَى الْعُلْعِلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

قَالَ يَعْفُوبُ: صَلَيْتَ بِهِمُ الْمَغُرِبَ يَوْمَ عَرَفَةٌ فَسَهَوْتَ آنْ أُكَبِّرَ فَكَبَّرَ آبُو حَنِيْفَة دَلَ آنَ الإِمَامَ وَإِنْ تَسَرَكَ التَّكْبِيسَ لَا يَتُرُكُهُ الْمُفْتَدِى، وَهَذَا لِآنَهُ لَا يُؤَدِّى فِي حُرْمَةِ الصَّلاةِ فَلِمَ لَمُ يَكُنُ الإِمَامُ فِيهِ حَنْمًا وَإِنْمَا هُوَ مُسْتَحَبُّ

کے شہروں میں مقیم لوگ جومتحب جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔امام اعظم میں یہ کے نز دیک ان پرنم زوں کے بعد ہے۔ البنداعورتوں کی جماعتوں پر بیک بیز ہیں ہے۔ جبکہ ان کے ساتھ کوئی مرد شرہو۔اور مسافروں کی جماعتوں پر بھی تکبیر نہیں ہے جبکہ ان کے ساتھ کوئی مرد شرہو۔اور مسافروں کی جماعتوں پر بھی تکبیر نہیں ہے جبکہ ان کے ساتھ کوئی متیم شہو۔

اورصاحبین نے فرمایا بھیم ہرائ فض پرہے جوفرض پڑھے۔ کیونکہ تھیم فرض نماز کے تابع ہے۔ جبکہ امام اعظم میں تھے کی دیل وہی حدیث ہے جے ہم بیان کرچھے ہیں۔ اورتشریق تھیم ہونے کے ساتھ وار دہوا ہے۔ گر تھیم عورتوں پر بھی واجب ہوجائے گ ساتھ تکمیر خلاف سنت ہے۔ اورتکم شرقی ان شرائط کے جمع ہونے کے ساتھ وار دہوا ہے۔ گر تھیم عورتوں پر بھی واجب ہوجائے گ جبکہ دہ کسی مردی افتداء کریں۔ اورای طرح تابع ہونے کی وجہ سافروں پر بھی واجب ہوجائے گ جب وہ کسی تھیم کی اقتداء کریں۔ اورای طرح تابع ہونے کی وجہ سافروں پر بھی واجب ہوجائے گ جب وہ کسی تھیم کی اقتداء کریں۔ اورای طرح تابع ہونے کی وجہ سافروں پر بھی واجب ہوجائے گ جب وہ کسی تھیم کی اقتداء کریں۔ اورای طرح تابع ہوں کی اور کی میں اور کی میں ہونے کی اور کی اور کی اور کی اور کی کی اور کی کریں۔ امام اعظم بھون جائے تو مقدی اس کو ترک نہ کرے اس امام اعظم بھون جائے تو مقدی اس کو ترک نہ کرے اس کے کہنے ہیں امام کا ہونا واجب نہیں بلکہ صرف متحب ہے۔



# بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

## ﴿ یہ باب نماز کسوف کے بیان میں ہے ﴾

حضرت عائش صدیقہ بڑتا فافر ماتی میں کدرسول اکرم نگافتہ کے زمانہ مبارک میں (ہجرت کے بعد ایک مرتبہ ) سورج گرمن ہوا چنانچہ آپ نگافتہ کے ایک ندا ووالے کو (لوگوں کے درمیان) بھیجا کہ وہ منادی کردے کہ الصلوٰ قبامعۃ لینی نماز جمع کرنے والی ہے چنانچہ (جب لوگ جمع ہو گئے تو) آپ نگافتہ کا آگے ہو ھے اور دورکعت نماز پڑھائی جن میں چار دکوع کئے اور چار بجدے کئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ڈوٹٹ فافر ماتی ہیں کہ (جنتے طویل رکوع اور بجدے میں نے اس دن نماز خسوف میں کئے ) اس سے زیادہ طویل میں نے زیجی رکوع کیا اور نہ بھی سجد و کیا۔ (سی ابخاری وسی مسلم)

۔ میں اور میں اور کو کو جمع کرنے کے لیے الصلوۃ جامعۃ نیکارکر کہناسنت ہے خاص طور پر جب کہ لوگ اس نماز کے لیے جمع نہ ہوئے ہوں ۔علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بینماز جماعت کے ساتھ جامع مسجد میں یاعید گاہ میں پڑھی جائے نیز بینماز اوقات مکر وہہ میں نہ پڑھی جائے۔

نصلی اربع رکعات النے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نظافی ہے جا ررکوع اور جا رسجدے کے یعنی ہر رکعت میں دور کوع اور وو سجدے کے لیکن امام اعظم البوضیفہ مُوالیہ کے مسلک میں دوسری نمازوں کی طرح اس نماز میں بھی ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے ان کی دلیل وہ احاد بہت ہیں جن سے ایک ہی رکوع کرنا ثابت ہے بلکدائی باب میں ایک حدیث قولی بھی منقول ہے اور بیراصول ہے کہ جہاں قول اور فعل ثابت ہوتے ہیں تو فعل برقول کو ترجیح دی جاتی ہے۔

#### سورج ترمن كاحقيقي سبب

اور دھنرت عبداللہ ابن عباس النظافر ماتے ہیں کہ رسول اکرم مُٹافیز کے ذمانے میں سورج گرئین ہوا، آپ مُٹافیز کم نے لوگوں کے ستھ (اس طرح) نماز پڑھی کہ سورہ بقرہ کی قرائت کی بعقد رطویل قیام فرمایا ( یعنی اتنی دیر تک قیام میں کھڑے رہے سورہ بقرہ پڑھی جاسکتی ہے ) پھر آپ مُٹافیز کم نے رکوع کیا، رکوع بھی انتاطویل تھا، رکوع سے سراٹھایا اور بڑی ویر تک کھڑے رہے لیکن بیقیام پہنے قیام سے کم تھا، پھر ( دوبارہ ) رکوع کیا، بیر کوع بھی طویل تھا گر پہلے رکوع سے کم، پھر کھڑے ہوئے اور تجدہ کیا،



میر (دوسری رکعت کے لیے ) کھڑے ہوئے اور بہت طویل قیام کیا تھر یہ قیام پہلی رکعت کے قیام سے کم تھا، پھر رکوع میں مجے رکوع بھی طویل تھا تمریبلے رکوع ہے کم ، پھر کھڑے اور دیر تک کھڑے رہے تھربیۃ قیام پہلے قیام سے کم تھا، پھر رکوع میں سے بیراکوع بھی طویل تھا تمریبلے رکوع ہے کم پھر کھڑے ہوئے اور بجدہ کیااس کے بعد ( لینی التحیات اور سلام کے بعد ) نمازے فارغ ہوئے تو سورج روش ہو چکا تھا، آپ مُنافِیز کے فرمایا سورج اور جانداللہ کی (فدرت کی) نشانیوں میں ہے دونشانیاں ہیں ایہ نہ کی کے مرنے کی وجہ ہے گرئن ہوتے ہیں اور نہ کی کے پیدا ہونے کی وجہ ہے جب تم میدد یکھوکہ (میگر بمن میں آ مھتے ہیں ) تواللہ کی یاد میں مشغول ہوجاؤ۔محابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ منگافیلم! (نماز کے دوران) ہم نے دیکھا کہ آپ منگافیل نے اپی جگہ سے کی چیز کو لینے کا اراد و کیا پھر ہم نے آپ منافیل کو پیچھے ہنتے ہوئے دیکھا؟ آپ مُکافیل نے فرمایا (جب تم نے جھے کسی چیز کے لینے کے کے آھے بڑے ہوئے دیکھاتھا تواس ونت) میں نے جنت کودیکھا تھا اوراس میں سے خوشہ انگور لینے کا ارادہ کیا تھا،اگر میں خوشہ انگور لے لیتا تو بلاشبتم اسے رہتی دنیا تک کھاتے اور جب تم نے جھے بیجیے ہے ہوئے دیکھا تھا (اس ونت ) میں نے دوزخ دیکھی تھی (اس کی گری کے پینینے کے ڈریسے پیچھے ہٹ گیا تھا) چنا نچہ آج کے دن کی طرح کسی دن میں نے ایسی ہولناک جگہ مجی نہیں ويمي اور دوزخ ميل مين في زياد وعورتين بي ديمي بين صحابه كرام في عرض كيا كه ما رسول الله من النظيم كس وجه ي سي المنظم نے فرمایا۔ان کے کفر کی وجہ سے محابہ کرام نے عرض کیا کہ کیاعورتیں اللہ کے کفریس مبتلا ہیں۔؟ فرمایا نہیں بلکہ وہ شوہروں کی تعمقول اوراحسان کا کفران کرتی ہیں ( یعنی شوہروں کی ناشکرونا فر مانی کرتی ہیں اور کسی کا حسان نہیں ماننتیں ) چنانچےتم ان میں ہے کسی کے ساتھ مدتوں تک بھلائی کرتے رہو مگر جب بھی وہ کسی چیز کواپی مرضی کے خلاف پائے گی تو بہی کیے تھے کہ میں نے بھی تمبارے بہال بھلائی نبیس دیکھی۔(میح ابغاری و محسلم)

آیتان من ایت اللہ کا مطلب بیہ ہے کہ سورج و چا تھ اللہ کی الوہیت اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے اس بات کی و و نشانیاں ہیں کہ بیدونوں رب قدوس کے تابعدار اور فرما نبروار بیدا کے گئے ہیں انہیں اپنی طرف سے کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت تو کیام ہوتی ہے ان میں آئی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنا اکر کی قسم کے بیدا ہوئے نقصان اور عیب کوشتم کرسکیں۔ بہندا کسے بد عقل و کندفہم اور کور بخت ہیں وہ لوگ جو اس چیز کا مشاہرہ کرتے ہوئے جاند وسورج کو معبود قر ارویتے ہیں ان کے سامنے اپنی پیشانی عقل و کندفہم اور کور بخت ہیں وہ لوگ جو اس چیز کا مشاہرہ کرتے ہوئے جاند وسورج کو مقلم ماوند مشاؤ کسی بردے آدمی کے مرنے اور جسک بعد آب نگافی آئے آئی مالی جاند ہو گئی ہوئے ہیں ، چنانچہ آب نگافی آئے آئی گاہ فرمایا کہ بید خیوال سے باطل اور وباء عام بعنی قبط وغیرہ کی وجہ سے سورج و جاند گر بہن ہیں آئے ہیں ، چنانچہ آب نگافی آئے آئی گار آئی کے مرف اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہو اعتقادات فاسمد ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ان وونوں گوگر اس میں جنانو کر سے خصر ہیں قدرت کا اظہار کرتا ہو اور لوگوں کو این خصر سے ڈرا تا ہے۔

فاذ کرداالقد کا مطلب ہے کہ چا تدوموری گرئن کے وقت اگر نماز کے وقت کروہ نہ ہوں تو کسوف وخسوف کی نماز پڑھواور اگراو قات مکردہ ہوں تو بھرنماز نہ پڑھو بلکہ پروردگار کی تنبیج وہلیل اور تکبیر نیز استغفار بیں مشغول ہوجاؤ لیکن سے بات جان لوکہ پیم امراستحبا لی کے طور پر ہے وجوب کے طور پڑئیں ہے کیونکہ نماز کسوف وخسوف واجب نہیں۔ سم ۔ بلکہ بالا تفاق تمام علیء کے نزدیک

ست ہے۔

### سورج گربن کی نماز کابیان

: قَى الَ (إِذَا انْكَسَفَتُ الشَّمُسُ صَلَّى الإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ كَهَبْنَةِ النَّافِلَةِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ وُكُوعٌ وَاحِدٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: رُكُوعَانِ .

لَهُ مَا رَوَتُ عَائِشَهُ ، وَلَنَا رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ ، وَالْحَالُ اكْشَفُ عَلَى الرِّجَالِ لِقُرْبِهِمْ فَكَانَ النَّرْجِيحُ لِرِوَايَتِهِ (وَيُطَوِّلُ الْقِرَاءَ ةَ فِيهِمَا وَيُخْفِي عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ، وَقَالَا يَجْهَرُ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ السَّرِجيحُ لِرِوَايَتِهِ (وَيُطَوِّلُ الْقِرَاءَ قَ فِيهِمَا وَيُخْفِي عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ، وَقَالَا يَجْهَرُ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَيُلُولُ قَوْلِ آبِي حَنِيْفَةَ آمًا السَّطُولِيلُ فِي الْقِرَاءَ قِ فَبَيَانُ الْاَفْضَلِ، وَيُخَفِّفُ إِنْ شَاءَ لِلاَنَ الْمَسْنُونَ وَمُنْ الْوَقْتِ بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ ، فَإِذَا خَفَفَ آحَدُهُمَا طَوَّلَ الْاخْورُ .

وَآمَّ الْإِخْفَاءُ وَالْجَهُرُ فَلَهُمَا رِوَايَةُ عَائِشَةَ (آنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِيهَا) وَلاَبِي حَيْثُفَةَ رِوَايَةُ ابْسِ عَبَّاسٍ وَسَمُرَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَالتَّرْجِيحُ قَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ، كَيْفَ وَإِنَّهَا صَلَاةُ النَّهَارِ وَهِي عَجْمَاءُ .

جب سورج گربین ہوجائے تو امام اوگوں کونبل کی طرح اس طرح دورکعت نماز پڑھائے۔ کہ ہررکعت میں ایک رکوع ہو۔ جبکہ امام شافعی میں بیا ہے۔ کہ دورکوع ہیں۔ امام شافعی میں بیٹ کی ولیل دہ حدیث ہے جے حضرت ام المؤمنین عائشہ فی میں بیٹ کی دلیل دہ حدیث ہے جے حضرت ام المؤمنین عائشہ فی میں بیٹ نے روایت کیا ہے اور بھاری ولیل حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص ڈاٹٹون کی حدیث ہے۔ اوراس نماز کا حال مردول پر زیادہ واضح ہے۔ کیونکہ وہی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ لبذاحضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص والی روایت کوتر جے دی جائے گی

اور وہ دونوں رکھات بیل قرات طویل کرے۔ بیقرات امام اعظم بُرَۃ اُنہ کے نزدیک خفی جبکہ صاحبین کے نزدیک جبرکے ساتھ کرے۔ اورا مام محمد مُرَائی ہوائی امام اعظم مُرَائی کی طرح بھی مروی ہے۔ بہر حال قرائت میں طوالت بیان فعنیات ہے۔ اورا اگر وہ جا ہے تو قرائت میں طوالت بیان فعنیات ہے۔ اورا گر وہ جا ہے تو قرائت میں خونیف کردے۔ کونکہ سنت قویہ ہے کہ وقت کسوف کونماز ووعا کے ساتھ محمد بنا ہوائان دونوں میں سے جب کی ایک کو کم کرے تو دوسرے کو لمبا کردے۔ اور جبر واخفاء کے مسلے میں صاحبین کی دلیل حضرت عبد الله بن عباس وائی اور حضرت سرہ بن جندب دائی اور وایا ہوائی دوایت ہے۔ اور دلیل ترجی ہے۔ اور قرائت فنی کا تعین نہ ہوگا کے ونکہ ون کی نمازیں مری ہیں۔

#### سورج گرئن والى نمازكى دعا كابيان

(وَيَهُ دُعُوْ بَهُ لَهُ اللّهُ عَنْ مَا لَكُمْ الشَّمْسُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِذَا وَايَتُمُ مِنْ هَلِهِ الْاَفْرَاعِ شَيْنًا فَارْغَبُوا إِلَى اللّهِ بِاللّهُ عَايَى، وَالسُّنَّةُ فِي الْآدُعِيَةِ تَأْخِيرُهَا عَنْ الصَّلَاةِ (وَيُصَلِّي

بِهِم الْإِهَامَ الَّذِى يُصَلِّى بِهِمَ الْجُمُعَةَ فَإِنْ لَمْ يَحْضُو صَلَّى النَّاسُ فُوّادَى) تَحَوُّزًا عَنْ الْفِتنَةِ

اوروه نماز كے بعدوعاكر بيال تك كيسورج روش بوجائے - كيونكه في كريم اللَّيْنَ فَر مايا: جبتم خوف والى اشياء كود يكھوتو وعا كے ساتھ الله كى طرف رجوع كرو۔ اور دعاش سنت ان كے نماز كے بعد بوتا ہے۔ اور نماز كروف ان كووى ام يرصائے جوانبيں جعد كى نماز يراها تا ہے۔ اور اگروہ امام نہ وتو لوگ اكيل كيل الله نماز يراهي تا كہ فتنے سے في جائيں ۔

جا ندگر ہن میں جماعت کرانے کا بیان

(وَلَيْسَ فِى خُسُوفِ الْفَمَرِ جَمَاعَةٌ) لِتَعَلَّرِ الإجْتِمَاعِ فِى اللَّيْلِ (أَوْ لِنَحُوفِ الْفِنْنَةِ)، وَإِنَّمَا يُسَلِّلِى خُسُوفِ الْفَنْنَةِ)، وَإِنَّمَا يُسَلِّلِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ فَيْدِهِ الْقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (إِذَا رَايَتُمْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْاَهُوالِ يُسَلِّلُهُ وَالسَّلامُ (إِذَا رَايَتُمْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْاَهُوالِ يُسَلِّقُ الْمُعُوالِ يُسَلِّلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

کے چاندگرین میں جماعت نہیں ہے۔ کیونکہ لوگوں کا رات جمع ہونا معذر ہے یا پھر فٹنے کا خوف ہے۔اور بے شک ہر مخص اپنی نماز خود پڑھے گا۔ کیونکہ نبی کریم مُثَانِیَّ اِنْ مِنْ اِنْ جَبِ تک خوفناک چیزوں میں سے دیکھوتو نماز کی طرف آ جا کہ اور کسوف میں خطبہیں ہے اس لئے کہ یہ منقول ہی نہیں ہوا۔



# بَابُ الاستشقاء

## ﴿ یہ باب بارش طلب کرنے کے بیان میں ہے ﴾

باب الاستنقاء كي مطابقت كابيان

اس باب کی سابقہ باب سے مطابقت واسم ہے کیونکہ ان دونوں میں لوگوں کی کثیر تعداد کوجمع کیا جاتا ہے۔

استنقاء كافقهي مفهوم

استنقاء کے لغوی معنی ہیں پائی طلب کرنا اور اصطلاح شریعت میں اس کا مطلب ہے تھط اور خشک سالی میں طلب بارش کے لیے بن نے صحیطریقوں سے مطابق تمازیڑ صنا اور دعا کرنا۔

حضرت عبداللہ ابن زید بڑی نیز فرماتے ہیں کہ دسول کر یم منافق اوگوں کے ہمراہ طلب بارش کے لیئے عبد گا ہ تشریف لئے محتے۔ چنا نچہ آپ سال پیزا ہے وہاں دورکعت تماز پڑھائی جس ہیں بلند آ واز سے قرائت فرمائی اور قبلہ درخ ہو کر دعا ما تکی نیز آپ منافی آپ دعا سے لیے )اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے متھ اور قبلہ درخ ہوتے وقت اپنی جاور پھیروی تھی ۔ (مجمع ابناری وسیم مسلم)

المدنقة كيزدكي نمازاستنقاء مين قدابب:

جا در پھیرنا دراصل تغیر حالت کے لیے اچھا شکون لینے کے درجہ میں ہے جس طرح جا در الت پلیٹ دی گئی ہے اس طرح موجودہ حالت میں بھی تہدیلی اور تغیر ہوجائے بایں طور کہ قحط کے بدلدارزانی ہوجائے اور ختک سال کی بجائے باران رحمت سے ونیا میراب ہوجائے۔

## امام اعظم میند کے نزویک استیقاء میں نمازہیں ہے

(قَالَ اَبُو حَنِيْفَةَ: لَيْسَ فِي الِاسْتِسْفَاءِ صَلَاةٌ مَسْنُونَةٌ فِي جَمَاعَةٍ، فَإِنْ صَلَّى النَّاسُ وُحُدَانًا جَازَ، وَإِنَّهَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ تِعْفَارُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا) الْابَةَ، (وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَلَمْ تُرُو عَنْهُ الصَّلَاةُ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَلَمْ تُرُو عَنْهُ الصَّلَاةُ) لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَلَمْ تُرُو عَنْهُ الصَّلَاةُ) هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَلَمْ تُرُو عَنْهُ الصَّلَاةُ) الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَلَمْ تُرُو عَنْهُ الصَّلَاةُ) الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَلَمْ تُرُو عَنْهُ الصَّلَاةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ال

جائز ہاور بے ٹک استیقا وسرف وعاواستغفار کا نام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کافر مان ہے آفے فیٹ استی فیفو و اربیخی اللہ گان عَفَادًا''اور رسول اللہ سَنَافِیْنَم استیقا وفر مایا جبکہ آپ سے نماز کی روایت مروی نبیں ہے۔

#### صاحبین کے نزویک استنقاء نمازہے:

(وَقَالَا: يُصَلِّى الْإِمَامُ رَكَعَتَيْنِ) لِمَا رُوِى (أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ رَكُعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ) رَوَاهُ ابْنُ عَبَّام .

قُلْنَا: فَعَلَهُ مَرَّةً وَتَرَكَّهُ أَخُرى فَلَهُ يَكُنُ سُنَّةً، وَقَدْ ذُكِرَ فِى الْآصُلِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَحُدَهُ .(وَيَجُهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَ قِ) اغْتِبَارًا بِصَلَاةِ الْعِيدِ .

(ثُنَّمَ يَسَخُطُبُ) لِمَا رُوِى (أَنَّ النِّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ) ثُمَّ هِى كَخُطُبَةِ الْعِيدِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ آبِى يُومُنْ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ (وَلَا خُطْبَةَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ) لِلْأَنَّهَا لَبُعُ لِلْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ عِنْدَهُ

(وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبُلَةَ بِالدُّعَاءِ) لِمَا رُوِى (اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الْقِبُلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَ) (وَيَقُلِبُ رِدَاءَهُ) لِمَا رَوَيْنَا . قَالَ: وَهِنذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ، اَمَّا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ فَلَا يَقْلِبُ رِدَاءَهُ وَا وَاللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ فَلَا يَقْلِبُ رِدَاءَهُ وَا يَقْلِبُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

کے اور صاحبین میں اللہ نے فر مایا: امام دور کھات پڑھے۔ای دلیل کی وجہ ہے جو نبی کریم مثالث کے سے روایت ہے کہ آپ منافظ نے نماز عمید کی طرح دور کھنت نماز پڑھی۔اور اس کو معزت عبداللہ بن عباس بھائیا نے روایت کیا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ آپ منافظ کے ایک مرتبہ ایسا کیا پھراسے چھوڑ دیالہٰڈا میسنت ندجوا۔ جبکہ مبسوط میں ندکورہے کہ بیام محمد وطفظ کا تول ہے۔

صاحبین کے زدیک عید پر قیاس کرتے ہوئے دونوں رکھات میں قرائت جیرے کرے۔اور پھروہ خطبہ پڑھے۔اس لئے کہ روایت ہے۔ بی کریم منافظ نے خطبہ پڑھا ہے۔الہذا ری خطبہ کی طرح ہوگیا۔ضاحبین کے نزدیک ایک ہی نظبہ ہے۔

جبکدامام اعظم مینشند کنزدیک اس شل خطبتی به کیونکه جماعت کتالی میاورآب کنزدیک جماعت بی نبین به میکونکه جماعت بی نبین به اور وه قبله درخ به وکردعا کر میم می خطبتی کریم می فی اورانی اورانی اور وه قبله درخ به وکردعا کریم می فی اورانی عبد اورانی عبد در می این است کی وجدید جوجم بیان کریکے بین مساحب بداید نے فرمایا: بیام محمد میزاند کا ورکو اُلٹ دے اوران کا انقلاب کرے اس دوایت کی وجدید جوجم بیان کریکے بین مساحب بداید نے فرمایا: بیام محمد میزاند کا

مداید در از این ا

المستقطم مینید کنزدیک دداوقلب بین ہے۔ کونکہ یہ کی دعا ہاورات دومری دعاؤں پر قیاس کیا جائے گا۔ رجو فول ہم جبکہ امام اعظم مینید کے خود پر تھی ۔۔۔۔۔اورقوم اپنی چا دروں میں رداوقلب نہ کریں کیونکہ اس طرح منقول ہی روایت بیان کی گئی وہ محض نیکی کے طور پر تھی ۔۔۔۔۔اورقوم اپنی چا دروں میں رداوقلب نہ کریں کیونکہ اس طرح منقول ہی روایت بیان کی گئی استقا وزول رحمت کی طلب کی دعا ہے نہیں۔ نبی کریم مال فائل نہ اول کیونکہ استقا وزول رحمت کی طلب کی دعا ہے جبکہ ذمیوں پر لعنت نازل ہوتی ہے۔

-continue continue continue



# بَابُ صَلَاةً الْخُوف

# ﴿ بيرباب نمازخوف كے بيان ميں ہے ﴾

#### باب صلوة الخوف كي مطأبقت كابيان

اس مطابقت باب الاستنقاء كے ساتھ يوں ہے كہوہ عارض سادى لينى عدم ماء كى وجہ سے ہے اوراس كاعارض اختياري يون جہا دا ور كفار سے مقابلہ كرنے ہے ہوتا ہے۔

#### نمازخوف كابيان

کفار کے خوف اور ویٹمن کے مقابل ہونے کے وقت جونماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز خوف کہتے ہیں۔خوف کی نماز کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ نیز اکثر علماء کا اس پراتفاق ہے کہ رسول اللہ علی ہے دصال کے بعد بینماز باتی اور ثابت ہے اگر چہم حضرات کا قول ہے کہ نماز خوف صرف رسول اللہ علی ہے زمانہ مبارک ہی کے ساتھ مخصوص تھی۔ نیز بعض حضرات مثل حضرت ام مالک پھیاتھ تھے نز دیک بینماز حالت سفر کے ساتھ مخصوص ہے۔ جب کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ میں آتے کنز دیک بینماز سفر ہو من دونوں صورتوں میں جائز ہے۔

بحبب اختلاف زمانہ ومقام بینماز متعدد طریقوں ہے روایت کی گئے ہے چنانچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ سولہ طریقوں ہے منقول ہے۔ بعض حضرات نے اس ہے زائداور بعض نے اس ہے کہ کہا ہے کین علاء کا اس بات پراتفاق ہے کہا جاد ہیں جننے بھی طبخ کے منقول ہیں تمام کے تمام معتبر جیں علاء کے ہاں اختلاف صرف ترجیح اور فوقیت کے بارے میں ہے کہ کس نے کسی طریقے کو ترجیح دی ہے اور اس پر کمل کیا ہے جو صحاح ستہ میں نہ کورجے۔

علامہ شمنی نے کہا ہے کہ رسول اللہ شکائی آئی نے نماز خوف جار جگہ پڑھی ہے۔ ذات الرقاع بطن نخل ،عسفان اور ذی قرد البذا اس سے مصوم ہوا کہ نماز خوف تھی تو حالت سفر میں گرفقہاء نے اس پرقیاس کرتے ہوئے اس نماز کوحضر میں بھی جائز رکھا ہے۔

#### أنمازخوف يزيضنا كاطريقه

(إذَا اشْتَدَّ الْبَحُوثُ جَعَلَ الْإِمَامُ النَّاسَ طَائِفَتِيْنِ: طَائِفَةٌ إِلَى وَجْدِ الْعَدُوّ، وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ، فَيُصَلِّى بِهَذِهِ الطَّائِفَةِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ النَّانِيةِ مَصَتْ هَذِهِ فَيُصَلِّى بِهِ فَي السَّجْدَةِ النَّانِيةِ مَصَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ إِلَى وَجُهِ الْعَدُوّ وَجَاءَ تَ تِلْكَ الطَّائِفَةُ، فَيُصَلِّى بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَسَجُدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ الطَّائِفَةُ اللَّهَ الطَّائِفَةُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَسَجُدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَجُدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَجُدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَجُدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَجُدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ الطَّائِفَةُ اللهُ وَحَدِهِ الْعَدُوّ ، وَجَاءَ ثُ الطَّائِفَةُ اللهُ ولَى فَصَلُوا رَكُعَةً وَسَجُدَتَيْنِ وَتَشَهُ وَسَعُرَا وَخَعَهُ الْعَدُوّ ، وَجَاءَ ثُ الطَّائِفَةُ اللهُ ولَى فَصَلُوا رَكُعَةً

وَسَجُدَدَيْنِ وُحُدَانًا بِغَيْرِ قِرَاءَ قِي) لِأَنَّهُمْ لَاحِقُونَ (وَتَشَهَّدُوا وَصَلَّمُوا وَمَطَوُا إلَى وَجُهِ وَسَجُدَدَيْنِ وَجَاءَ تُ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى، وَصَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجُدَتَيْنِ بِقِرَاءَ قِي) لِآلَهُمْ مَسْبُوقُونَ (وَتَخَدَّ وَرَاءَ قَالَ الطَّالِفَةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى (وَتَخَدَّ وَالسَّلَامُ عَلَيهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى (وَتَخَدَّ فَلُوا وَسَلَّمُوا) وَالْأَصْلُ فِي دِوَايَةِ النِي مَسْعُودٍ (أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى (وَتَخَدَّ فَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى وَتَخَدُ اللهُ وَالسَّلامُ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَيهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ال

اور جب خوف شدت اختیار کر جائے تو امام لوگول کے دوگروہ بنائے۔ایک گروہ کو ذہمنوں کے سے چورڈوے۔اور پہلے گروہ کو اپنے بیچھے ایک رکعت اور دو تجدے نماز پڑھائے۔ پس جب بیگروہ دوسرے تجدے سرا تھائے تو چورڈوے۔اور پہلے گروہ کر وہ آجائے بس امام ان کوایک رکعت ، دو تجدے اور تشہد پڑھے اور امام سمام بھیر۔ اور وہ سمام نہیں بنا کہ وہ دشمن کے سامنے چلیں جا تھیں۔ اور پہلاگروہ آجائے بس وہ نماز ایک رکعت اور دو تجدے فرد آفر ذا بغیر قرائت کے نہیں جا سے ۔اور تشہد پڑھ کر سمام بھیر کے ۔اور دوسراگروہ آجائے وہ آیک رکعت اور دوسراگروہ آجائے وہ آیک کر جیس کے ۔اور دوسراگروہ آجائے وہ آیک رکعت اور دوسراگروہ آجائے وہ آیک ہو جیس کے ۔اس لئے بیلوگ لاحق بیں اور تشہد پڑھ کر سمام بھیر دیں۔اور اس میں اصل جعزت رکعت دو تجدے قرائت کے ساتھ پڑھیں ۔ کیونکہ بیگروہ مسبوق ہے۔اور تشہد پڑھ کر سمام بھیر دیں۔اور اس میں اصل جعزت سیدنا عبداللہ بن مسعود زلائٹی والی روایت ہے کہ نبی کریم مقام جی ترکیک ان پردائل ان می روایات کی وجدے قائم جیں جو جم بیان کر پچھے ابو بیست بیستا نہ باتھ رہایا ہمارے ذائے اس کی مشروعیت ختم ہوگئی۔ لیکن ان پردائل انمی روایات کی وجدے قائم جیں جو جم بیان کر پچھے ابو بیست بیستا نہ بیان ہمارے بڑھا بیا ہمارے ذائے اس کی مشروعیت ختم ہوگئی۔ لیکن ان پردائل انمی روایات کی وجدے قائم جیں جو ہم بیان کر پچھے ابو بیست بیستان کوف کو ایک طرح برائی انمی روایات کی وجدے قائم جیں جو جم بیان کر پچھے ابور بیستان کر بیا ہمارے دو اس کی مشروعیت ختم ہوگئی۔ لیکن ان پردائل انمی روایات کی وجدے قائم جیں جو جم بیان کر پچھے ابور کا بیا تھارے دو اس کی مشروعیت ختم ہوگئی۔ لیکن ان پردائل انمی روایات کی وجدے قائم جی جو جم بیان کر پھور

اگرامام مقيم هوتونماز خوف كاطريقه

قَالَ (وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُقِيمًا صَلَى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَنَيْنِ وَبِالنَّانِيَةِ رَكْعَنَيْنِ) لِمَا رُوِى (آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى الظُّهُرَ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَنَيْنِ رَكْعَنَيْنِ) (وَيُصَلِّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى الظُّهُرَ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى وَكُعَنَيْنِ رَكْعَنَيْنِ) (وَيُصَلِّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى عَلَيْهِ السَّائِقِةِ وَكُعَةً وَاحِدةً ) لِلاَنَّ تَنْصِيفَ الرَّكُعَةِ الْوَاحِدَةِ عَيْرُ مُمْكِنِ، فِبالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَاحِدةً ) لِلاَنَّ تَنْصِيفَ الرَّكُعَةِ الْوَاحِدَةِ عَيْرُ مُمْكِنِ، فَجَعَلَهَا فِي الْأُولَى الثَّالِيَةِ وَكُعَةً وَاحِدةً ) لِلاَنَّ تَنْصِيفَ الرَّكُعةِ الْوَاحِدةِ عَيْرُ مُمْكِنِ، فَجَعَلَهَا فِي الْأُولَى الْأُولَى الشَّبُقِ .

(وَلَا يُقَاتِلُونَ فِي حَالِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ فَعَلُوا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ) ﴿ لِآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شُغِلَ عَنْ اَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَلَوْ جَازَ الْاَدَاءُ مَعَ الْقِتَالِ لَمَا تَرَكَهَا .

کے اگرامام مقیم ہے تو وہ پہلے گروہ کے ساتھ دور کعات اور دوسر کے گروہ کے ساتھ بھی دور کعات پڑھے گا۔ کیونکہ روایت ہے کہ کی تھے گار کہ نظافی اسلامی کے ساتھ اور دوسر کے گروہ کے ساتھ کا رکعات روایت ہے کہ بی کریم نظافی آئے کے نظیر کی نماز دونوں گروہ وں کے ساتھ اندا اور پہلے گروہ کے ساتھ ایک دوسر کی اور دوسر کے ساتھ ایک دوسر کے ساتھ کی اور دوسر کے ساتھ کی دوسر کی کہ دوسر کے ساتھ کی دوسر کی دوسر کے ساتھ کی دوسر کے ساتھ کی دوسر کے ساتھ کی دوسر کی دوسر

هدايد در الاولين) هدايد در الاولين) هدايد در الاولين الماري المار

اوروہ حالت نماز میں قبال نہ کریں کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کی نماز باطل ہوجائے گی۔ کیونکہ نی کریم منہور کے چار نمازوں ہے شغول کروئے تھے۔ لبندااگر جنگ کے ساتھ نماز کوادا کرنا جائز ہوتا تو آپ ان نمازوں کورک نہ کرتے حالت سواری میں نماز پڑھنے کا تھم

(فَإِنْ الشُتَدَّ الْنَحُوثُ صَلَّوًا رُكْبَانًا فُرَادَى يُومِنُونَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِلَى آيِ جِهَةٍ شَانُوا إِذَا لَمْ يَقُدِرُوا عَلَى التَّوَجُّدِ إِلَى الْقِبْلَةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا آوُ رُكْبَانًا) وَسَقَطَ التَّوَجُهُ

وَعَنْ مُحَمَّدٍ آنَهُمْ الْمُصَلُّونَ بِجَمَاعَةٍ؛ وَلَيْسَ بِصَحِيحِ لِانْعِدَامِ الاِيِّحَادِ فِي الْمَكَانِ.

المسلط ا

# بَابُ الْجَنَائِزِ

## ﴿ یہ بابنماز جنازہ کے بیان میں ہے ﴾

ب البنائز كى مناسبت كابيان اس سے سلينمازخوف اوراب نماز جنازه كابيان شروع كرنانها بيت مناسبت طبعى كے موافق ہے۔ اور بہلى تمام نمازوں كاتعلق الل حيات كے وہ مختلف احوال جن كاتعلق زندگى كے ساتھ ہے اور بيروه نماز جس كاتعلق المل حيات سے موت كی طرف ہے۔ حيات كانقدم واضح ہے۔ لہذا اى مناسبت سے باب جنازه كوموخر ذكر كيا ہے۔

لفظ جنازة كالمعنى

علام علی بن سلطان مجر القاری حنی کھتے ہیں: جنائز جنازہ کی جتے ہے، لفظ جنازہ لفت کے اعتبار سے جیم کے زیراورز برودنوں
کے ساتھ ستعمل ہوتا ہے لیکن زیادہ فعیج جیم کے زیر کے ساتھ ہی ہے۔ جنازہ میت لیخی مردے کو جو تخت پر ہو، کہتے ہیں۔
بعض حضرات نے کہا ہے کہ لفظ جنازہ لیخی جیم کے زیر کے ساتھ میت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور جنازہ لیخی جیم کے
زیر کے ساتھ تا بوت اوراس تخت یا چار پائی کو کہتے ہیں جس پر مردہ کور کھ کرا ٹھاتے ہیں، بعض حضرات نے اس کے برتکس کہا ہے لینی
جنازہ تا بوت یا تخت کو کہتے ہیں اور جنازہ میت کو کہا جاتا ہے۔ (شرح الوقایہ فی مسائل البدایہ، جامی ہوت)

#### جب كسي خص كے باس موت حاضر مو

(إِذَا أُخْتُ طِسْ الرَّجُلُ وُجِّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْآيْمَنِ) اعْتِبَارًا بِحَالِ الْوَضْعِ فِي الْقَبْرِ وَالْآلُهُ الشَّنَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَنُوا مَوْنَا كُمُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) (وَلُقِن الشَّهَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَنُوا مَوْنَا كُمُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَنُوا مَوْنَا كُمُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَنُوا مَوْنَا كُمُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَنُوا مَوْنَا كُمُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَنُوا مَوْنَا كُمُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَنُوا مَوْنَا كُمُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَنُوا مَوْنَا كُمُ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَيْنُوا مَوْنَاكُمُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَيْنُوا مَوْنَاكُمُ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمَ عَيْنَاهُ) بِذَالِكَ جَرَى النَّوارُفَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَحْسِينُهُ فَيُسْتَعْمَنُ .

اور جب کوئی تخص موت کے قریب ہوتو اے وائی جانب قبلہ کی طرف کر دیا جائے۔ اس کوقبر میں رکھنے کی صورت پر آیا کہ کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کے لئے عزیت اس لئے کہ برائی کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کے لئے عزیت اس لئے کہ برائی کیا جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم من فیز کے سام سامت ہے۔ اور اس کوشہاوتین کی تلقین کی جائے گی۔ کیونکہ نبی کریم من فیز کرنے نہاؤتین کی جائے گئے گئے گئے گئے گئے کہ برائے ہوئے والوں سے مرادوہ سے جوموت فرایا تم ایک و الوں کو اور اس کے جزوں کو باعدھ دیا جائے اور اس کی آئی میں بند کردی جا تیں۔ یبی وراشتا جاری ہونے والوں میں فوت ہونے والے کے والی کے جزوں کو باعدھ دیا جائے اور اس کی آئی میں بند کردی جا تیں۔ یبی وراشتا جاری ہوئے تو اس کے جزوں کو باعدھ دیا جائے اور اس کی آئی میں بند کردی جا تیں۔ یبی وراشتا جاری ہوئے والی میں فوت ہونے والے کے صورت کو اچھا کرنے کے لئے یبی بہتر ہے۔

# فُصُلُّ فِي الْغُسُلِ

# ﴿ يَصُلَّ مَيت كُوسُلُ وينے كے بيان ميں ہے ﴾

فصل عسل منيت كي مطابقت فقهي كأبيان

علامہ بدرالدین عینی حنی میں جب مصنف زندہ لوگوں سے متعلق احکام سے فارخ ہوئے تو اس کے بحد فوت ہوئے تا اس کے بحد فوت ہوئے کے بعد جوسب سے پہلا کام ہے وہ اسے شمل دینا ہے ہوئے کے بعد جوسب سے پہلا کام ہے وہ اسے شمل دینا ہے ہوئے کے بعد جوسب سے پہلا کام ہے وہ اسے شمل دینا ہے اس کے بعد اسے گفن دینے کا بیان ،اس پر تماز پڑھنے کا بیان ، پھر جناز ، اس وجہ نے مصنف نے شمل کی فصل کو مقدم ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اسے گفن دینے کا بیان ،اس پر تماز پڑھنے کا بیان ، پھر جناز ، اٹھانے کا بیان اور اس کے بعد اس کو وفن کرنے کا بیان میر تمام فصول ترتیب کے ساتھ بیان کیس تا کہ ترتیب وضع کے مطابق ،و جائے۔

(البنائية شرح البدايه، ج٠١ م٠٣ ١٨٨، حقاتيه مآن)

### میت کے وجوب عسل کی اصل کابیان

علاً مدزیلعی حنی میشند لکھتے ہیں: شخ ابونعر بغدادی بیشند فرماتے ہیں۔ کے سل میت کے وجوب میں اصل میہ ہے کہ فرشتوں نے حضر آت آ ذم غلیبنا کو سل دیا اور انہوں نے کہا کہ میٹمہاری اولا دکے لئے بھی طریقہ ہے۔ اور جب نبی کریم منگاتینا کا وصال ہواتو آپ منگاتین کو سل دیا تھیا۔ اور اس کے بعد بھی مسلمانوں نے اس طرح کیا۔ اور صاحب درایہ فرماتے ہیں کہ زندہ لوگوں کو واجب ہے کہ وہ فوت ہونے والے کو مسل دیں۔ اور اس میں ماری میامت کا اجماع ہے۔ (ضب الرایہ ج م میں ۲۵۵)

## میت کوسل دینے کابیان

وَإِذَا آرَادُوا غُسُلَهُ وَضَعُوهُ عَلَى سَرِيرٍ) لِيَنْصَبُ الْمَاءُ عَنُهُ (وَجَعَلُوا عَلَى عَوُرَيّهِ خِرُقَةً) إِفَامَةً لِوَاجِبِ السَّنُو، وَيَكْتَفِى بِسَنْرِ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ هُوَ الصَّحِيحُ تَيَسِيرًا (وَنَزَعُوا ثِيَابَهُ) لِيُمْكِنَهُمُ التَّنْظِيفُ .

(وَوُضُونُهُ مِنْ غَيْرِ مَضْمَضَةٍ وَلَا اسْتِنْشَاقٍ) لِلاَّ الْوُضُوءَ سُنَّةُ الِاغْتِسَالِ، عَيْرَ انَّ إِخُرَاجَ الْمَاءِ مِنْهُ مُتَعَذِّرٌ فَيُتُركَان (ثُمَّ يُفِيضُونَ الْمَاءَ عَلَيْهِ) اغْتِبَارًا بِحَالِ الْحَيَاةِ . (وَيُجَمَّرُ سَرِيرُهُ الْمَاءِ مِنْهُ مُتَعَذِّرٌ فَيُتُركَان (ثُمَّ يُفِيضُونَ الْمَاءَ عَلَيْهِ) اغْتِبَارًا بِحَالِ الْحَيَاةِ . (وَيُجَمَّرُ سَرِيرُهُ وَتُرا بِحَالِ الْحَيَاةِ . (وَيُجَمَّرُ سَرِيرُهُ وَتُرا بِحَالِ الْحَيَاةِ وَالسَّلامُ (إنَّ اللهَ وِتُر يُحِبُ وَتُرا ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الْمَيِّتِ، وَإِنَّمَا يُوتَرُ وَقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (إنَّ اللهَ وِتُر يُحِبُ الْوَتُر) لِقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (إنَّ اللهَ وِتُو يُوعِبُ الْوَتُر) .

رَتِ خَلِى الْمَاءَ بِالسِّدِ أَوْ بِالْحَوضِ مُبَالَغَةً فِى التَّنظِيفِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنَّ فَالْمَاءُ الْفَرَاحُ) لِحُصُولِ آصُلِ الْمَقْصُودِ (وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْحِطْمِيِّ) لِيَكُونَ ٱنْظَفَ لَهُ . لِحُصُولِ آصُلِ الْمَقْصُودِ (وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْحِطْمِيِّ) لِيَكُونَ ٱنْظَفَ لَهُ .

اور جبتم اس کوشل دین کاارادہ کروتو اس کوایک جاریائی (تیختہ) پر تھیں۔ جس سے پانی بہہ جائے۔ اورات سے سر پر پڑا ذال دیں۔ تاکہ سرکا واجب کھل ہو جائے۔ اورا آسانی کے پیش نظر صرف کورت غلیظ پراکناء کیا جائے گا۔ ببی قول سعج ہے۔ اوراس کے کپڑوں کوا تاریس تاکہ اس کو پاک کرناممکن ہو۔ پھرمیت کو بغیر کی و تاک میں پانی ڈالنے کے وضو کراکی کیونکہ سنت ہے۔ کئی و ناک میں پانی ڈالناس لئے جھوڑ دیا جائے گا کیونکہ ان دونوں سے پانی نکالنا حدز رہے پھرمیت کی منت کے لئے زرگی پر تی سرکر تے ہوئے اس کے جسم پر پانی بہائی ۔ اور شختے پرطاق مرتبہ خوشبوکی دعونی دی جائے ۔ اس میں میت کے لئے زندگی پر تی سرکر تے ہوئے اس کے جسم پر پانی بہائی ۔ اور شختے پرطاق مرتبہ خوشبوکی دعونی دی جائے ۔ اس میں میت کے لئے تعظیم ہے۔ اور طاق مرتبہ اس لئے دی جائے کہ بی کر بھر مالیٰ اللہ وقر ہے دہ وقر کو پہند کرتا ہے۔

اور پانی کو بیری یا اشنان گھاس کے ساتھ جوش دیا جائے کیونکہ اس طرح صفائی میں زیادہ مبالخہ ہے۔اورا گریہ نہ ہوں تو پھر فالص پانی ہوتا کہ مقصود حاصل ہوجائے۔جبکہ اس کی داڑھی اور سر کو تطمی کے ساتھ دھویا جائے۔تا کہ میت کوخوب صفائی حاصل ہو

ميت كجسم يرياني بهانے كاطريقه

(ئُمَّ يُسْبَحُعُ عَلَى شِقِّهِ الْآيُسَرِ فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ حَثَى يُرَى اَنَّ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ إِلَى مَا يَلِي النَّخْتَ مِنْهُ ، ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِهِ الْآيُمَنِ فَيُغْسَلُ حَثَى يُرَى اَنَّ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ إِلَى مَا يَلِي النَّخْتَ مِنْهُ ) لِآنَ السَّنَة هُوَ الْبُدَاءَ أَه بِالْمَبَامِنِ (ثُمَّ يُجْلِسُهُ وَيُسْنِدُهُ إِلَيْهِ وَيَسْسَحُ بَطْنَهُ مَسْحًا رَقِيقًا) تَحَرُّزًا عَنْ تَلُوبِثِ الْكُفَنِ .

(فَيانُ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ وَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ وَلَا وُضُوءَهُ) لِأَنَّ الْغُسْلَ عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِ وَقَدْ حَصَلَ مَرَّةٌ (ثُمَّ يُنَيِّفُهُ بِنَوْبٍ) كَيْ لَا تَبْتَلَّ اكْفَانُهُ (وَيَجْعَلُهُ) آيُ الْمَيِّتَ (فِي اكْفَانِهِ وَيَجْعَلُ الْمَيْتَ (فِي اكْفَانِهِ وَيَجْعَلُ الْمَيْتَ (فِي اكْفَانِهِ وَيَجْعَلُ الْمَيْتِ وَلَيْ الْمَيْتِ وَيَجْعَلُ الْمَيْتِ وَيَجْعَلُ الْمَيْتِ وَالْمَسَاجِدُ أَوْلَى الْمَعْنُورَ عَلَى مَسَاجِدِهِ) وَلَا التَّطَيُّبَ سُنَةٌ وَالْمَسَاجِدُ أَوْلَى الْمَادِةِ الْكَرَامَةِ .

(وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُ الْمَيْتِ وَلَا لِحْيَنَهُ وَلَا يُقَصُّ ظُفُرُهُ وَلَا شَعْرُهُ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا: عَلَامٌ تَنْصُونَ مَيْتَكُمْ، وَلَانَ هَذِهِ الْاَشْيَاءَ لِلزِّينَةِ وَقَدْ اسْتَغْنَى الْمَيْتُ عَنْهَا، وَفِى الْحَيِّ عَنْهَا: عَلَامٌ تَنْصُونَ مَيْتَكُمْ، وَلَانَ هَذِهِ الْاَشْيَاءَ لِلزِّينَةِ وَقَدْ اسْتَغْنَى الْمَيْتُ عَنْهَا، وَفِى الْحَيِّ كَانَ تَنْظِيفًا لِاجْتِمَاعِ الْوَسَحْ تَحْتَهُ وَصَارَ كَالْخِتَان .

ے اور پھراس کودائیں کروٹ پرلٹا کردھویا جائے۔ جی کدد کھے لیا جائے کہ پانی میت کے اس حصہ تک بھنے گیا ہے جو تنظ سے میں اور پھراس کو دائیں کے ۔ اور اپنی کے اس مصر تک بھنا۔ اور اپنی سے کے سے ملا ہوا ہے۔ اور سنت کی بھنا۔ اور اپنی سے کرے۔ اس میت کو شما۔ اور اپنی سے کرے۔ اس میت کو شما۔ اور اپنی

مع اب می اس کا تکیدلگائے اور میت کے پیٹ کو آہتہ آہتہ ملتارہ تا کہ گفن کو آلودہ ہونے سے بچائے۔ اگر میت کے پیٹ س جانب می اس کا تکیدلگائے اور اس کے شل دو ضو کا اعادہ نہ کرے۔ اس لئے کہ شل دینے کا تھم ہم نے نص سے جانا ہے اور دوا کی مرتبہ میں ہوچکا ہے۔ اس کے بعد میت کو کپڑے سے صاف کرے تا کہ گفن نہ بھیگے۔

رسیس، ویده بست، اور است کیروں میں رکھ دے۔ اور میت کے سر اور اس کی داڑھی پر حنوط لگائے۔ اور اس کے مجمہ والے اعضاء پر کافورلگائے۔ اور اس کے مجمہ والے اعضاء پر کافورلگائے۔ اس لئے کہ خوشبولگا تاسنت ہے۔ اور مجمد دوالے اعضاء اس کی عزت میں زیادتی ہے۔ اور میت کے بالن اور داڑھی کی تنگھی نہ کی جائے اور نہ اس کے ناخن و بال کائے جا تھیں۔ اس لئے کہ حضرت ام المؤمنین عاکشہ فٹاتھائے فر مایا تم کی اور داڑھی کی تنگھی نہ کی جائے اور نہ اس کے ناخن و بال کائے جا تھیں۔ اس لئے کہ حضرت ام المؤمنین عاکشہ فٹاتھائے فر مایا تم کی اور داڑھی کی تنگھی نہ کی جائے ہیں اور میت ہجاوٹ سے لئے ہیں اور میت ہجاوٹ سے بے پر داوی مرکز کا میں جب وہ بالی تھی لہذا یہ ختنہ کی طرح ہوگیا۔

مرح اپنے فوت ہوئے والوں کی چیشائی مجاؤر کی تیج میں وہیل جمع ہوجاتی تھی لہذا یہ ختنہ کی طرح ہوگیا۔

# فَصُلُّ فِي تَكُفِينِهُ

# ﴿ بیم ل میت کوفن دینے کے بیان میں ہے ﴾

میت کوکفن دینے کے بیان میں

(السُّنَّةُ أَنُ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ آثُوابِ إِزَادٍ وَقَعِيصٍ وَلِفَافَةٍ) لِمَا رُوِى " (آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ آثُوابِ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ) " وَلَانَّهُ أَكْثَرُ مَا يَلْبَسُهُ عَادَةٌ فِي حَيَاتِهِ فَكُذَا وَالسَّلامُ كُفِّنَ فِي مَا يَلْبَسُهُ عَادَةٌ فِي حَيَاتِهِ فَكُذَا يَوْاللَّهُ مَا يَلْبَسُهُ عَادَةٌ فِي حَيَاتِهِ فَكُذَا يَعُدَ مَعَاتِهِ (فَإِنُ الْحَصَرُوا عَلَى تَوْبَيْنِ جَازَ، وَالثَّوْبَانِ إِزَارٌ وَلِفَافَةٌ) وَهِذَا كَفَنُ الْكَفَايَةِ لِقُولِ بَعْدَةً مَعْمَاتِهِ (فَإِنْ الْخَصَرُوا عَلَى تَوْبَيْنِ جَازَ، وَالثَّوْبَانِ إِزَارٌ وَلِفَافَةٌ) وَهِذَا كَفَنُ الْكَفَايَةِ لِقُولِ إِي يَعْمَى مَنْ اللَّهُ إِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ وَكَفِينُ الْقَوْنِ الْقَوْلِ اللهُ اللهُ

اورمرد کے لئے سنت میہ کہ اس کو تمن کپڑوں از ار بھی اور لفافے بیل کفن دیا جائے۔ کیونکہ بیروایت بیان کی عنی ہے کہ بی کریم منافع کا کو کوئیہ بیروایت بیان کی عنی ہے کہ بی کریم منافع کا کو کوئیہ کے بین سفید کپڑوں میں گفن دیا گیا ہے۔ کیونکہ ذندگی میں اس کے پہننے کی اکثر عادت میں تھی البترا وفات کے بعد بھی اس کے ساتھ ایسانی موجائے۔

اگزوہ دو کپڑوں کا اکتفاء کریں تو بھی جائز ہے جس میں ازاراور لفافہ ہوں مے۔اوریکن کفایہ ہے کیونکہ حضرت سیدیا مدین اکبر اٹائٹڈ نے فرمایا: میرے انہی دو کپڑوں کو دھو کر مجھے ان کا گفن دینا۔ کیونکہ زیموں کا بھی ادفیٰ لباس ہے۔اورازار سرے لے کر قدم تک ہوتا ہے اور لفافہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جبکہ تیس کردن ہے تدم تک ہوتی ہے۔

#### كفن ليشخ كابيان

(فَياذَا اَرَادُوا لَفَ الْكُفَنِ ابْسَدَفُوا بِجَانِبِهِ الْابْسِ فَلَقُوهُ عَلَيْهِ ثُمَّ بِالْآيْمَنِ) كَمَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ، وَبَسُطُهُ اَنْ تُبْسَطَ اللِّفَافَةُ اَوَّلَا ثُمَّ يُبْسَطَ عَلَيْهَا الْإِزَارُ ثُمَّ يُفَمَّصَ الْمَيْتُ وَيُوضَعَ عَلَى الْحَيَاةِ، وَبَسُطُهُ اَنْ تُبْسَطَ اللِّفَافَةُ اَوَّلَا ثُمَّ مِنْ قِبَلِ الْيَعِينِ، ثُمَّ اللِّفَافَةُ كَذَلِكَ (وَإِنْ حَافُوا اَنُ الْإِزَارِ ثُمَّ مِنْ قِبَلِ الْيَعِينِ، ثُمَّ اللِّفَافَةُ كَذَلِكَ (وَإِنْ حَافُوا اَنُ يَنْتُشِرَ الْكَفَنُ عَنْهُ عَقَدُوهُ بِخِرْقَةٍ) صِيَانَةً عَنْ الْكَشْفِ .

کے اور جب وہ گفن کینٹے کا ارادہ کریں تو اس کی ہائیں جانب ہے شروع کریں۔ لہذا ہائیں کومیت پر کپیٹ ویں پھر دائیں کو لپیٹ دیں۔ جس طرح حالت حیات میں کیا جاتا ہے۔ اور گفن کو بچھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لفائے کو بچھایا جائے پھر ازار کو بچھایا جائے۔ پھر ہائیں جانب سے ازار کو موڑا جائے۔ پھر وائیں جانب ازار کو بچھایا جائے۔ پھر وائیں جانب سے ازار کو موڑا جائے۔ پھر وائیں جانب سے ایسے بی لفائے کو کیا جائے اور بیت کے فن کے منتشر ہونے کا اندائیہ بوتو اس گرم ہے با کا حدیں تاکہ وہ کھلتے ہے دی سے ایسے بی لفائے کو کیا جائے اور بیت کے فن کے منتشر ہونے کا اندائیہ بوتو اس گرم ہے با کا حدیں تاکہ وہ کھلتے ہے دی سے ایسے بی لفائے کو کیا جائے۔ اور بیت کے فن کے منتشر ہونے کا اندائیہ بوتو اس گرم ہے با کا حدیں تاکہ وہ کھلتے ہے دی سے ایسے بی لفائے کو کیا جائے اور بیت کے فن کے منتشر ہونے کا اندائیہ بوتو اس گوگرہ ہے با کا حدید بی تاکہ وہ کھلتے ہے دی سے ایسے بی لفائے کو کیا جائے اور بیت کے فن کے منتشر ہونے کا اندائیں بوتو اس گوگرہ ہے با کا حدید بی تاکہ وہ کھلتے ہے دی سے ایسے بی لفائے کو کیا جائے کے اور بیت کے فن کے منتشر ہونے کا اندائیں بوتو اس گوگرہ ہے با کا حدید بی تاکہ وہ کھلتے ہے دی ہے ہی بھر با

### عورت کے سنت کفن کا بیان

(وَتُكَفَّنُ الْمَرُاةُ فِي خَمْسَةِ آثُوابِ دِرْع وَإِزَادٍ وَحِمَادٍ وَلِفَافَةٍ وَحِرُقَةٍ تُرْبَطُ فَوْقَ ثَذَيْنَهَا) لِتَحَدِيثِ أَمِّ عَطِيَّةً " (اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَى اللَّوَاتِي غَسَّنُلُ النِّنَةُ خَمْسَةَ اتُوابِ) " وَلَانَّهَا تَخُرُجُ فِيهَا حَالَةَ الْحَيَاةِ فَكَذَا بَعُدَ الْمَمَاتِ .

(ثُمَّ هَالَمَا بَيَانُ كَفَنِ السُّنَةِ، وَإِنَّ اقْتَصَرُّوا عَلَى ثَلَاثَةِ آثُوابِ جَازَ) وَهِي ثَوْبَانِ وَخِمَارٌ (وَهُوَ كَفَنُ الْكِفَايَةِ، وَيُكُوَهُ اَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ .

کے اور عورت کو پانچ کیٹر ول میں گفن دیا جائے جس میں کرنہ ،ازار ،اوڑھنی ،لفا فداور وہ پٹی شامل ہیں جس کواس کی چھاتیوں پر باندھا جائے گئے۔ حضرت ابن عطیہ ڈٹاٹنٹو والی حدیث ہی اس کی دلیل ہے۔کہ جن عورتوں نے نبی کریم منافیز کی صرحبزادی کوئسل دیا ان کو آپ منافیز کم نے کھن کے پانچ کیڑے دھتے ہیں۔اور یہ بھی دلیل ہے کہ عورت زندگی ہیں انہی پانچ کیٹر وں کے ساتھ رہتی ہے۔ کہ عورت زندگی ہیں انہی پانچ کیٹر وں کے ساتھ رہتی ہے۔ کہ انداموت کے بعد بھی اس کے لئے ایسا ہی ہو۔

سیتو کفن سنت کا بیان ہے۔ لہٰذااگر تین کپڑوں پراکتفاء کیا تو بھی جائز ہے۔اور دود د کپڑے،ازار،لفافہ ہیں اور ایک اوڑھنی ہے۔اور سیکفن کفاریہ ہےاوراس سے بھی کم کرتا تکروہ ہے۔

## مرد کے گفن مکروہ کا بیان

وَفِى الرَّجُلِ بُكُرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَوْبِ وَاحِدِ إِلَّا فِي حَالَةِ الصَّرُورَةِ) لِآنَ مُضْعَبَ بُنَ عُمَيْرِ رَضِى اللَّلهُ عَنُهُ حِينَ أَسْتُشْهِدَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَهَاذَا كَفَنُ الضَّرُورَةِ (وَتَلْبَسُ الْمَرُاةُ اللَّهُ عَنُهُ عَنُهُ عَنَهُ اللَّهُ عَنُهُ عَنَهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ عَنُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنَهُ اللَّهُ عَنَهُ اللَّهُ عَنَهُ عَلَى صَدُرِهَا فَوْقَ الدِّرْع، ثُمَّ اللِحَمَارُ فَوْقَ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّلْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ ال

قَالَ: وَنُسِجْسَمَرُ الْآكُفَانُ قَبْلَ اَنْ يُذُرَجَ فِيهَا وِتُوَّا) (لَآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ امَرَ بِالْجَمَادِ اكْفَانِ ابْنَتِهِ وِتُرَّا) ، وَالْإِجْمَارُ هُوَ التَّطُبِيبُ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنْهُ صَلَّوًا عَلَيْهِ لِآلَهَا فَرِيْصَةٌ.

کے اور مردکوا یک کپڑے میں گفن دینے پر اکتفاء کرنا مکروہ ہے۔ لیکن جب مغرورت ہوتو جائز ہے کیونکہ جب حضرت مصعب بن عمیر رٹائنڈ کوکفن دیا گیا تو آئیس ایک بنک کپڑے میں گفن دیا گیا تھا۔اور یہ گفن ضرورت ہے۔

سب سے پہنے عورت کوکرتی پہنائی جائے اس کے بعداس کے بالوں کو دوحصوں بیں تقتیم کرئے ہوئے کرتی کے او پراور سینے پررکھ جائے ۔اس کے بعداس کے او پراوڑھنی اور پھر نیچے اڑار پہنائی جائے۔

فرمایا کفنوں کو پہنانے سے پہلے ان کوطاق مرتبہ دھونی دی جائے۔ کیونکہ نبی کریم مَافَاتَیْزائے نے اپنی بیٹی کوکفن پہنے نے سے پہلے اس کو تین مرتبہ دھونی دسینے کا تکم تھا۔ اور اجمار خوشبو دار کرنے کانام ہے۔ اہذا جب اس سے قارغ ہو جا کیں تو میت پر نماز پڑھیں۔ اس لئے کہ تماز جناز وفرض ہے۔

# فَصُلُّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِ

﴿ فصل میت پرنماز پڑھنے کے بیان میں ہے ﴾

نماز جناز ہ پڑھانے کا زیادہ حقد ارکون ہے:

(وَ اَوْلَى النَّاسِ بِالْصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِ السَّلْطَانُ إِنْ حَضَّى لِآنَ فِي الْتَقَدُّمِ عَلَيْهِ ازْدِرَاءٌ بِهِ

( فَيانُ لَمْ يَخْطُو فَيَسْتَحَبُّ نَقْدِيمُ إِلَانَهُ صَاحِبُ وِ لَا يَهْ (فَيْنَ لَمْ يَخْطُو فَيَسْتَحَبُّ نَقْدِيمُ إِمَامِ الْحَيِّ)

( فَيانُ لَمْ يَخْطُو فَيَسْتَحَبُّ نَقْدِيمُ إِلَانَّهُ صَاحِبُ وِ لَا يَهْ (فَيْنَ لَمْ يَخْطُو فَيَسْتَحَبُّ نَقْدِيمُ إِمَامِ الْحَيِّ)

إِلَانَةُ رَضِيهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ قَالَ (ثُمَّ الْوَلِيُّ وَالْآولِيَّاءُ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُودِ فِي النِّكَاجِ)، .

( وَالْهُ وَلِيكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

#### ووبارہ نماز جنازہ بڑھائے کے بارے میں احکام شرعی

(فَإِنْ صَلَّى غَيْرُ الْوَلِيِّ آوُ السُّلُطَانِ آعَادَ الْوَلِيُّ) يَعْنِى إِنْ شَاءَ لِمَا ذَكُوْنَا آنَّ الْحَقَّ لِلْآوُلِيَّاءِ (وَإِنْ صَلَّى الْوَلِیُّ لَمُ يَجُوْ لِآحَدِ آنْ يُصَلِّى بَعْدَهُ) لِآنَ الْفَرْضَ يَتَاذَى بِالْآوُلَى وَالتَّنَفُّلَ بِهَا غَيْرُ مَشْرُوع، وَلِهذَا رَايَنَا النَّاسَ تَرَكُوا عَنْ آجِرِهِمُ الصَّلَاةَ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُضِعَ .

کے اگر دلی و حاکم اسلام کے سواادرلوگ نماز جناز ہ پڑھ لیں تو ولی کواعاد ہ کا اختیار کہتن اولیا ، کا ہے اورا گرولی پڑھ چکا تو اب کسی کو جا نزمبیں کہ فرض تو پہلی نماز سے اداہو چکا اور یہ نماز بطور نفل پڑھئی مشروع نہیں وائبذا ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جبان کے مسلمانوں نے نبی کریم مُنالِّدُ آئم کے مزاراتدی پرنماز چھوڑ دی حالانکہ حضور آج بھی و یہے ہی ہیں جیسے جس دن قبر مبارک ہیں رکھے گئے تھے۔

بغیرنماز جنازه کے دلن کیے جانے والے کی نماز کا تھم (وَإِنْ دُوسَ الْسَبَّتُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صُلِّى عَلَى قَبْرِهِ) لِلاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى عَـلَى قَبْرِ امْرَاَةٍ مِنْ الْآنُصَارِ (وَيُصَلَّى عَلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَتَفَسَّخَ) وَالْمُعْتَبُرُ فِى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ اكْبُرُ الرَّأْي هُوَ الصَّحِبِحُ لِاخْتِلَافِ الْمَحَالِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ .

اوراگرمیت کوبغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا تواس کی قبر پرنماز جنازہ پڑھی جائے گ۔ کیونکہ نی کریم مُنافِینا نے ایک انصاری مورت کی قبر پرنماز جنازہ پڑھی۔اورمیت کے پھو لئے سے پہلے پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔اوراس کی پہان میں غالب رائے کا اعتبار کیا جائے گا۔ حال ، زبان ومکان کے اختلاف کی وجہ سے بہی صحیح روایت ہے۔

#### نماز جنازه يزعنه كاطريقه

(وَالسَّكَاهُ أَنُ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً يَحْمَدُ اللَّهَ عَقِيبَهَا، ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يُصَلِّى فِيهَا عَلَى النِّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُكِبِّرُ الكَّبِيرَةً يَدْعُو فِيهَا لِنَفْسِهِ وَلِلْمَبِّتِ وَلِلْمُسلِمِينَ ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَة وَيُسَلِّمُ) لِآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَبَّرَ اَرْبَعًا فِي آخِرِ صَلَاةٍ صَلَّاهًا فَنسَخَتُ مَا قَبْلَهَا وَيُسَلِّمُ) لِآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَبَّرَ اَرْبَعًا فِي آخِرِ صَلَاةٍ صَلَّاهًا فَنسَخَتُ مَا قَبْلَهَا وَيُسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عَندُهُ وَالسَّلَامُ كَبَرَ الْبَعَةُ الْمُؤْتَمُ عَلَيْهِ الْمُؤْتَمُ عَلَيْهُ الْمُؤْتَمُ عَلَيْهِ الْمُؤْتَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْتَمُ وَاللَّهُ وَلَيْهَا لِللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْتَمُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْتَمُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو الْمُؤْتَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْتَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى إِلَا اللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالًا اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

کے اور نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ تجبیر کے اس کے ساتھ ہی اللہ کی حمد بیان کرے اور پھر تکبیر کے اور نبی کریم خالفی اللہ کی حمد بیان کرے اور نبی کہا ہے اور نبی مسلمانوں کے لئے دعا ما کئے ۔ پھر چوتھی تجبیر کے اور مسلمانوں کے لئے دعا ما کئے ۔ پھر چوتھی تجبیر کے اور مسلمانوں کے لئے دعا ما کئے ۔ پھر چوتھی تجبیر کے اور مسلم چھیردے کیونکہ نبی کریم منافی تنہ جو آخری نماز جنازہ پڑھائی تھی اس میں جارتھ بیریں کہی تھیں ۔ البندااس سے پہلے والا طریقہ منسوخ ہوگیا۔

اوراگریا نجوی تجمیر کے تو مقتدی ہرگز اس کی انتاع نہ کر مدے جبکہ امام زفر بڑتائنڈ نے اختلاف کیا ہے۔ ہماری بیان کردہ روایت کی وجہ سے وہ (پانچویں تجمیر) منسوخ ہے۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق وہ امام کے سلام کا انتظار کرے۔ ای کوافقیار کیا میا ہے۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق وہ امام کے سلام کا انتظار کرے۔ ای کوافقیار کیا میا ہے۔ ب

#### نماز جنازه میں بعد ملنے والا جنازہ کیسے پڑھے

(وَلَوْ كَبَرَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ لَا يُكَبِّرُ الْآتِي حَتَى يُكَبِّرُ أَخْرِى بَعُدَ حُضُورِهِ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ آبُويُوسُفَ: يُكَبِّرُ حِينَ يَخْضُرُ لِآنَ الْأُولَى لِلاَفْتِتَاحِ، وَالْمَسُبُوقُ يَأْتِى بِهِ . وَلَهُ مَا أَنْ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ رَكْعَةٍ، وَالْمَسْبُوقُ لَا يَتْتَذِءُ بِمَا فَاتَهُ إِذْ هُوَ مَنْسُوخٌ، وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فَلَمْ يُكَبِّرُ مِعَ الْإِمَامِ لَا يَتَتَظِرُ النَّانِيَة بِالاَتِفَاقِ لِلاَنَّة بِمَنْزِلَةِ الْمُدُوكِ.

میں انتاج سے لئے ہے۔ جس کوسبوق ضرور لاتا ہے۔ جبکہ طرفین کی دلیل میہ ہے کہ بر تجمیر رکعت کے قائم مقام ہے۔ اور مسبوق عمر و عنبیں کرتا جہاں سے وہ فوت ہو کیا ہے۔ اور اگر کوئی ففس شروع میں ہی حاضر تھا لیکن اس نے دہاں سے شروع میں تی حاضر تھا لیکن اس نے دہاں سے میں تو وہ بالا تفاق امام کی دوسری تجمیر کا انتظار نہ کرے۔ کیونکہ مدرک کے مرتبے میں ثار ہوگا امام کی دوسری تجمیر کا انتظار نہ کرے۔ کیونکہ مدرک کے مرتبے میں ثار ہوگا اساس کے ساتھ تھی بیر نہ کی اس کے ساتھ تھی بیر نہ کی تو وہ بالا تفاق امام کی دوسری تجمیر کا انتظار نہ کرے۔ کیونکہ مدرک کے مرتبے میں ثار ہوگا

امام كاميت كے سينے كے مقابل كھڑ ہے ہونے كابيان

قَى لَ (رَيَهُ وَمُ الَّذِى يُصَلِّى عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرُاةِ بِحِلَاءِ الصَّدْرِ) لِآنَهُ مَوْضِعُ الْقَلْبِ وَفِيهِ نُورُ الإيمّانِ فَيَكُونُ الْفِيَامُ عِنْدَهُ إِشَارَةً إِلَى الشَّفَاعَةِ لِإِيمَانِهِ . وَعَنْ آبِى حَنِيْفَةَ آنَهُ يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ الإيمّانِ فَيَكُونُ الْفِيَامُ عِنْدَهُ إِشَارَةً إِلَى الشَّفَاعَةِ لِإِيمَانِهِ . وَعَنْ آبِى حَنِيْفَةَ آنَهُ يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ بِحِلَاءِ وَأُسِهِ وَمِنُ الْمَرُاةِ بِحِذَاءِ وَمَعِلْهَا لِآنَ آنَسًا وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَ كَذَلِكَ وَقَالَ: هُوَ السَّنَّةُ قَلَنَا تَأْوِيلُهُ آنَ جِنَازَتَهَا لَمُ لَكُنْ مَنْعُوضَةً فَحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ .

ورنماز پڑھانے والاخواہ مرد کی نماز ہویا حورت کی نماز ہووہ سنے کے برابر کھڑا ہو۔ کیونکہ میں دل کی جگہ ہے اورای
میں ایمان کا نور ہے۔ لہٰڈا اس کے سائے کھڑا ہوتا ہواں بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ شناھت ایمان کی وجہ سے ہے۔ اورا مام
عظم مینید ہے ایک روایت ہے کہ مرد کے جنازے میں سرکے برابر کھڑا ہو۔ اور حورت کے درمیان میں کھڑا ہو۔ کیونکہ معفرت انس
بن مالک دائشنانے اسی طرح کیا ہے اور فر مایا ہے کہ بہی سنت ہے۔ جبکہ ہم کہتے ہیں حضرت انس شن تو والی روایت کی تاویل ہے ہے
کہ حورت کا جنازہ نبی کریم منافی تا کے ذمائے میں نعش والا نہ تھا۔ لبندا آپ عورت کے جنازے اور لوگوں کے درمیان حاکل

سواري كي حالت مين نماز جنازه پڙھنے كابيان

(فَيانُ صَلَّوُا عَلَى جِنَازَةٍ رُكُبَانًا اَجْزَاهُمُ) فِي الْفِيَامِ لِاَنَّهَا دُعَاءً . وَفِي الاسْتِحْسَانِ: لا تُحْبِيمَةِ فَلاَ يَجُوزُ تَرُكُهُ مِنْ غَيْرِ عُلُو احْتِيَاطًا (وَلا تُحْبِيمَةِ فَلاَ يَجُوزُ تَرُكُهُ مِنْ غَيْرِ عُلُو احْتِيَاطًا (وَلا تُحْبِيمَةِ فَلاَ يَجُوزُ تَرُكُهُ مِنْ غَيْرِ عُلُو احْتِيَاطًا (وَلا بَاللهُ بِالْإِذْنِ فِي صَلاةِ الْبِحِنَازَةِ) لِلاَنَّ التَّقَلُّمَ حَقُّ الْوَلِيِّ فَيَمْلِكُ إِبْطَالَهُ بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ . وَفِي بَنْ إِلاَنَ التَّقَلُّمَ وَقُو اَنْ يُعْلِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِيَقْضُوا حَقَّهُ بِعُضَ النَّسَخِ: لَا بَأْسَ بِالْاَذَانِ: اَيْ الْإِغْلامِ، وَهُو اَنْ يُعْلِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِيَقْضُوا حَقَّهُ بِعُضَ النَّسَخِ: لَا بَأْسَ بِالْاَذَانِ: اَيْ الْإِغْلامِ، وَهُو اَنْ يُعْلِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِيَقْضُوا حَقَّهُ بِعُضَا لِيَقْضُوا حَقَّهُ اللهُ فَالَانَ فَي اللهُ فَالِهُ فَالِهُ فَاللهُ اللهُ ال

اور نماز جنازہ کی اجازت میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ امام ہونا ولی کاحق ہے لہذا وہ دوسرے مقدم کو کرتے ہوئے اپناحق اس کے سپر دکرسکتا ہے۔ اور ہدا ہے کیفش شخوں میں ریکھاہے کہ نماز جنازہ میں اذن لیعنی اعلان میں کوئی حرج نہیں۔ اور اعلان سیہ ہے کہ پچھ لوگ دوسروں کو مطلع کردیں تا کہ وہ میت کاحق اوا کریں۔

## جماعت والى منجد مين نماز جنازه نه يره هائى جائے:

(وَلَا يُسَسَلَّى عَلَى مَيْتٍ فِى مَسْجِدٍ جَمَاعَةً) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ" (مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَ فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ" (مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا آجُرَ لَهُ) " وَلَانَّهُ بُنِي لَادَاءِ الْمَكُتُوبَاتِ، وَلَانَّهُ يُحْتَمَلُ تَلْوِينُ الْمَسْجِدِ الْحَيَلافُ الْمَشَايِح رَحِمَهُمُ اللهُ الْمَسْجِدِ، وَفِيْمَا إِذَا كَانَ الْمَيْتُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ الْحَيَلافُ الْمَشَايِح رَحِمَهُمُ اللهُ

کے اور کی بھی متحد جس میں جماعت ہوتی ہواس میں نماز جنازہ نہ بڑھی جائے۔ کیونکہ نبی کریم منائیڈ الے نے فرہایا: جم نے متجد میں نماز جنازہ بڑھی اس کے لئے کوئی تواب نہیں۔ کیونکہ متجدادائے فرض کے لئے بن کی گئی ہے۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ اس میں متحد کے آلودہ ہونے کا احتمال ہے۔ اور جب میت متجد سے باہر ہواس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے۔

بيدائش مين استبلال كاعتبار كاحكم برعى:

(وَمَنُ اسْتَهَالَ الْمَوْلُودُ صُلِّى عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (إِذَا السَّتَهَا لَا السَّتَهَا لَا السَّتَهَا لَا السَّتَهَا لَا السَّتَهَا لَا اللَّهُ الْعَيَاةِ الْسَيَهَا لَا اللَّهُ الْمَالِدُ وَلَا اللَّهُ الْعَيَاةِ الْسَيَهَا لَا اللَّهُ الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ الْعَيَاةِ الْسَيَهَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَيَاةِ اللَّهُ اللللللَّا الللللَّا اللللللَّهُ اللَّهُ اللللللِّلْمُ اللل

اورجس ہے نے ہیدا ہوئے بعدرہ تے ہوے آواز نکالی۔اسٹ لیجی دیا جائے گا اوراس کی نماز جنازہ ہی دیا جائے گا اوراس کی نماز جنازہ ہی پڑھی جائے گا وراس نے رونے کی آواز نکا لیتواس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔اوراس نے رونے کی آواز نکا لیتواس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔اوراس نے رونے والوں کا آواز نہ نکالی تواس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے کیونکہ اس کارونا اس کی ذیر گی کی دلیل ہے۔ لہذواس کے حق میں فوت ہوئے والوں کا طریقہ جا ہے اور اس پر نماز نہ پڑھی طریقہ جائے۔ای وراس پر نماز نہ پڑھی جائے۔ای حدیث کی بناء کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ جبکہ غیر ظاہر الروایة کے مطابق اس کونسل بھی دیا جائے۔ کیونکہ من وجہ تو وہ بھی جانے۔اوراس کونا تھی اور اس کونکہ من وجہ تو وہ بھی جانے۔اوراس کی اور اس کی اور اس کونکہ من وجہ تو وہ بھی جانے۔اوراس کی اور اس کی اور اس کونکہ من وجہ تو وہ بھی جانے۔اور اس کونا تھی اور اس کونا تھی دیا جائے۔

# علم جنازہ میں بیچ کوخیر کے تالع کیا جائے گا:

(وَإِذَا سُبِى صَبِى مَعَ آحَدِ ابَوَيْهِ وَمَاتَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) لِآنَهُ تَبَعٌ لَهُمَا (إِلَّا اَنْ يُقِرَّ بِالْإِسُلامِ وَهُو يَعْفِلُ) لِآنَهُ صَحَّ إِمْلَامُهُ اسْتِحْسَانًا (اَوْ يُسْلِمَ اَحَدُ ابُوَيْهِ) لِآنَهُ يَتْنَعُ خَيْرَ الْإَبَوَيُنِ دِيْبًا (وَإِنْ لَسْم يُسْبَ مَعَهُ اَحَدُ ابُوَيْهِ صَلِّى عَلَيْهِ) لِآنَهُ ظَهَرَتْ تَبَعِيَّةُ الدَّارِ فَحُكِمَ بِالْإِسُلامِ كَمَا فِي اللَّهِيطِ

و الله المرجب كوئى بچرائي والدين مين سے كى ايك ساتھ قيد ہوااور پھروہ مركباتو اس كاجناز وہيں پر هاجائے گا۔ كوئك

هدایه ۱۲۱ کی دادل کی د

وہ بچاہنے والدین کے تابع ہے۔ مگر جب وہ مجھداری کی حالت میں اقر ادکر ہے۔ لبندااس کا اسلام استحسانا درست ہوگا۔ یااس کے والدین میں کسی ایک نے اسلام آبول کرلیا۔ کیونکہ وہ دین کے اعتبار سے والدین میں بہترین دین والے کے تابع ہے اور اگر اس والدین میں سے کوئی ایک بھی قید نہ ہوا تو تب اس پر جنازہ پڑھا جائے گا۔ کیونکہ واراالا اسلام کے تابع ہوتا اس کے حق میں فیا ہر ہوگیا۔ لبند ااسلام کا تھم و یا جائے گا۔ جس طرح انقیط کے بارے میں ہوتا ہے۔

## فصل في حمل الجنازة

# ﴿ بین جنازہ اٹھانے کے بیان میں ہے ﴾ جنازے کی جاریائی اٹھانے کا بیان

(وَإِذَا حَمَلُوا الْمَيْتَ عَلَى سَرِيرِهِ آخَذُوا بِقُوَائِمِهِ الْآرْبَعِ) بِلَّالِكَ وَرَدَتُ السَّنَةُ، وَفِيهِ تَكْنِيرُ الْسَجْمَاعَةِ وَزِيَادَةُ الْإِكْرَامِ وَالصِّيَانَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: السُّنَّةُ آنُ يَحْمِلُهَا رَجُلانِ: يَضَعُهَا السَّعُهُ اللهُ عَنُهُ السَّايِقُ عَلَى اصل عُنُقِهِ، وَالنَّانِي عَلَى اعْلَى صَدْرِهِ، لِآنَ جِنَازَةً سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِي اللهُ عَنُهُ السَّايِقُ عَلَى اصل عُنُقِهِ، وَالنَّانِي عَلَى اعْلَى صَدْرِهِ، لِآنَ جِنَازَةً سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ السَّاعِقُ عَلَى آعُلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ .

کے اور جب لوگ میت کوچار پائی پراٹھا کمی تو اس کے چار پایوں کو پکڑ لیس۔ سنت میں بہی طریقہ بیان ہواہ۔ ای میں جماعت کی کثرت ہیں اضافہ ہے۔ اور دھا ظلت ہے۔ اور امام شافعی میں بہا کہ سنت بیہ ہیں جماعت کی کثرت ہیں اضافہ ہے۔ اور دھا ظلت ہے۔ اور امام شافعی میں اس کے سنت بیہ کہ میت کہ دومر اجھی اس کوا پنے سینے پر رکھ لے۔ اس لیے حضرت کے ممیت کو دومر دا ٹھا کیں۔ پہلا آ دی جنازہ کوا پنی گرون کی جڑ پر رکھے جبکہ دومر اجھی اس کوا پنے سینے پر رکھ لے۔ اس لیے حضرت سعد بن معافر دی تا تا دو ہی جا کہ طرح اٹھا یا گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ دیاس وجہ سے تھا کہ فرشتوں کا بجوم اس میں زیادہ تھا۔

## جنازه کوجلدی مردرمیانی جال کے ساتھ لے کر چلنا

(وَيَسَمُشُونَ بِهِ مُسْرِعِينَ دُوْنَ الْنَحَبَ " لِلَّنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ حِينَ سُئِلَ عَنهُ قَالَ: مَا دُوْنَ الْخَبَ " (وَإِذَا بَلَغُوا إِلَى قَبْرِهِ يُكُوهُ أَنْ يَجْلِسُوا قَبُلَ أَنْ يُوضَعَ عَنْ اَعْنَاقِ الرِّجَالِ) لِلْنَهُ قَدْ نَقَعُ الْحَاجَةُ إِلَى النَّعَاوُنِ وَالْقِيَامُ آمُكُنُ مِنْهُ قَدْ نَقَعُ الْحَاجَةُ إِلَى النَّعَاوُنِ وَالْقِيَامُ آمُكُنُ مِنْهُ

اوردوڑنے کے سواجنازہ کوجلدی لے کرچلیں۔ کیونکہ جس وقت رسول اللہ منگافیا ہے اس کے بارے ہیں سوال کیا عمیا تو آپ منگافیا ہے اس کے بارے ہیں سوال کیا عمیا تو آپ منگافی ہے اس کے بارے ہیں سوال کیا تو آپ منگافی ہے اور جا نے اور جب اس کی قبرتک پہنچ جا کیں تو جنازہ اتار نے سے پہنے میں تو جنازہ اتار نے سے پہنے میں تو جنازہ میں مدد کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ اور حالت قیام میں مدوزیادہ کی جاسکتی ہے۔

#### جناز بے کواٹھانے کا طریقہ

قَالَ: وَكَيْفِيَّةُ الْتَحَمُّلِ اَنْ تَسَضَعَ مُسَقَلَّمَ الْجِنَازَةِ عَلَى يَمِينِك ثُمْ مُوَّخُرَهَا عَلَى يَمِينِك ثُمَّ مُقَدِّمَةً الْجَنَادُ فِي حَالَةِ التَّنَاوُبِ. مُقَدَّمَةًا عَلَى يَسَادِك إِيثَارًا لِلتَّيَامُنِ، وَهَلَا فِي حَالَةِ التَنَاوُبِ. مُقَدَّمَةًا عَلَى يَسَادِك إِيثَارًا لِلتَّيَامُنِ، وَهَلَا فِي حَالَةِ التَنَاوُبِ. وَهَ مَقَدَّمَةًا عَلَى يَسَادِك إِيثَارًا لِلتَيَامُنِ، وَهَلَا فِي حَالَةِ التَنَاوُبِ. وَهُمَ اللَّهُ مُوَّخُوهَا عَلَى يَسَادِ كَالْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى يَسَادِ كَالْمُ اللَّهُ مُوَّخُوهَا عَلَى يَسَادِ كَاللَّهُ اللَّهُ مُوَّخُوهُا عَلَى يَسَادِ كَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مدایه در بزازلین) مداید در بزازلین) مداید در بزازلین) مداید در بزازلین)

## فصل في الدفن

# ﴿ يَصْلَ مَيْتَ كُودُن كرنے كے بيان ميں ہے ﴾

میت کے کے لئے قبر بنانے کابیان

اور قبر لید بنائی جائے۔ کیونکہ نی کریم مُناکِۃ آئے نے فر مایا: ہمارے لئے لید ہے۔ اور دوسروں کے لئے شق ہے۔ اور
میت کو اس طرف سے داخل کیا جائے جو قبلہ سے فی ہوئی ہو۔ جبکہ امام شافعی مُؤشّد کے نزدیک میت کا پاکمتی کی طرف داخل کیا
جائے۔ کیونکہ بیروایت ہے کہ رسول اللہ مُناکِۃ آئی اس طرح سل کرکے داخل کیے گئے۔ جبکہ ہماری دلیل بیہ ہے کہ جانب قبلہ منظم
ہے۔ لہٰذااس کی طرف سے داخل کرنامتھ ہے۔ اور رسول اللہ مُناکِۃ آئی کو قبر جس داخل کرنے جس مروی روایات جس اضطراب

## ميت كوقبر ميں ركھنے والا كيا كہے

(لَاذَا وُضِعَ فِي لَحُدِهِ يَقُولُ وَاضِعُهُ: بِسُمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ) كَذَا قَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ خِينَ وَضَعَ ابَا دُجَانَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ فِي الْقَبْرِ (وَيُوجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ) بِلَولِكَ آمَرَ رَسُولُ السَّلامُ خِينَ وَضَعَ ابَا دُجَانَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ فِي الْقَبْرِ (وَيُوجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ) بِلَولِكَ آمَرَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَتُحَلُّ الْعُقْدَةُ) لِوُقُوعِ الْآمُنِ مِنْ الِانْتِشَارِ (وَيُسَوَّى اللَّبِنُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الطَّلَهُ وَسَلَّمَ (وَتُحَلُّ الْعُقْدَةُ) لِوُقُوعِ الْآمُنِ مِنْ الِانْتِشَارِ (وَيُسَوَّى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ جُعِلَ عَلَى قَبْرِهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ جُعِلَ عَلَى قَبْرِهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ جُعِلَ عَلَى قَبْرِهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ ال

کے جب کی میت کوتبر میں رکھا جائے تور کھنے والا ہے ہے": بیٹے اللّٰه وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰه سَوَّاتِیْنِ "کیونکہ نی کریم منالیّن نے حضرت ابود جانہ مُلاَثِیْن کوتبر میں رکھتے وقت یہی کہا تھا۔ اور اس کوقبلہ کی طرف متوجہ کرے۔ کیونکہ رسول الله سَوَّاتِیْنِ اللّٰه سَوَّاتِیْنِ اللّٰه سَوَّاتِیْنِ اللّٰه سَوَّاتِیْنِ اللّٰه سَوَّاتِیْنِ اللّٰه سَوَّاتِ اللّٰه سَوَّاتِ اللّٰه سَوِّاتِ اللّٰه سَوَّاتِ اللّٰه سَوَّاتِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

عورت کی قبر پر پرده کرنے کا تھم

(ويُسَجَّى فَبُرُ الْمَرُاةِ بِثَوْبٍ حَتَى يُجْعَلَ اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ وَلَا يُسَجَّى فَبُرُ الرَّجُلِ) لِآنَ مَبْنَى حَالِهِ الرِّجُالِ عَلَى اللَّحْدِ اللَّهُ يُسَجَّى فَبُرُ الرَّجُلِ) لِآنَ مَبْنَى حَالِ الرِّجَالِ عَلَى الانْكِشَافِ .

(وَيُكُرَهُ الْاَجُرُّ وَالْمَحَشَّبُ) لِآنَهُمَا لِإَحْكَامِ الْبِنَاءِ وَالْقَبْرُ مَوْضِعُ الْبِلَى، ثُمَّ بِالْاجُرِّ يَكُونُ آثَرُ النَّرِ فَيُكُرَهُ الْأَبُرِ وَالْمَصِّبُ الْاَجُرِّ يَكُونُ آثَرُ النَّارِ فَيُسْخَرَهُ تَفَاوُلًا (وَلَا بَأْسَ بِالْقَصِبِ) وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَيُسْتَحَبُّ اللَّبِنُ وَالْقَصَبُ النَّبِلُ وَالْقَصَبُ لِللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ جُعِلَ عَلَى قَبْرِهِ طُنَّ مِنْ قَصَبِ .

کے اور عورت کی قبر پر پردہ کیا جائے تی کہ اس کی قبر پر پی اینٹیں لگادی جائیں۔ جبکہ مرد کی قبر پر پردہ نہ کیا جائے۔ کیونکہ پردے کا تھم صرف عور توں کی حالت پرلازم ہے۔ جبکہ مرد کی حالت کشف پر جنی ہے۔

اور کی اینٹیں اورلکڑی لگا نا مروہ ہے۔ اس کے کہ یہ دونوں محارت کو مضبوط کرنے کے لئے ہیں۔ جبکہ قبر مخلفے کی جگہہے۔ اور
اس وجہ سے بھی کہ بکی اینٹ میں آگ کا اثر ہوتا ہے۔ البذا برائی کی وجہ سے مکر دہ ہوگا۔ جبکہ بانس کے استعال میں کوئی حرج
نہیں۔ اور جامع صغیر میں بھی اینٹ اور بانس کے استعال کو مستحب کہا ہے۔ کیونکہ نبی کریم مثالیق کی قبر انور پر بانس کا ایک محفیا
استعال ہوا ہے۔

قبر كوكوم ان تماينان كابيان

(ثُمَّ يُهَالُ التُرَابُ وَيُسَنَّمُ الْقَبُو وَلَا يُسَطَّعُ) آئ لَا يُربَّعُ " (لَاَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ نَهَى عَنْ تَرْبِعِ الْقَبُورِ) " وَمَنْ شَاهَدَ قَبْرَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَخْبَرَ أَنَّهُ مُسَنَّمٌ .

عَنْ تَرْبِعِ الْقَبُورِ) " وَمَنْ شَاهَدَ قَبْرَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَخْبَرَ أَنَّهُ مُسَنَّمٌ .

عَنْ تَرْبِعِ الْقَبُورِ) الله عَلَيْهِ الصَّلاقُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

## باب الشهيد

# ﴿ یہ باب شہید کی نماز کے بیان میں ہے ﴾

ب شہید کی مطابقت کا بیان کی مطابقت کا بیان کرد ہے مجے ہیں مصنف بین نے ادکام الموتی کے بعد باب الشہید ذکر کیا ہے کیونکہ موتی کی مدفین سے تعلقی ادکام الموتی میں ۔ لہذا عمومی ادکام مابقہ بیان کردہ بعض ادکام سے مختلف ہیں۔ جوان ادکام میں سے شہید کے ماتھ فاعم ہیں۔ لہذا عمومی ادکام کا بیان کرنا میں تر تیب علمی کے موافق ہے کیونکہ عموم جمیشہ مقدم جبکہ خصوص جمیشہ مو خرجوتا ہے۔ اس طرح اس کی دومری وجہیہ ہے کہ ادکام الموتی کی ادکام اور شہید کے ادکام استثنائی ادکام ہیں اور استثناء جمیشہ مو خرجوتا ہے۔ لہذا باب الشہید کو مؤد کر کہا ہے۔

شرداء کی حیات برزخی کابیان

حضرت سروق (تابع) کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رفائنو ہا آیت کر یمد کی تفسیر ہے جی ۔ (وَلاَ اللہ اَلٰوَ اللهِ اَلْوَ اللهِ اَلْوَ اللهِ اَلْمُواتاً بَلُ اَحْدَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ مُوْرَ فُوْنَ (3-آل اران: 169) جولوگ ضا کی راہ میں جہاد میں بہا میں بہاد کہ ہم نے رسول کر یم اُلُونُون کے ایک آئے ہم نے رسول کر یم اُلُون کے لیے عرف آئے ہم اُلی کے لیے عرف اِلی کہ (ان شہداء) کی روحی بہر رسک کے برندوں کے قلب میں ان کے رسول کر یم اُلی کے لیے عرف اللہ میں جا کہ ہم اِلی کہ اِلی کہ اِلی کہ اِلی کہ اِلی کہ اِلی کہ ہم کے اِلی کہ اِلی کہ ہم کے اِلی کہ اِلی کہ ہم کے جا اُلی کہ ہم کے جا اُلی کے اِلی کہ اللہ کہ کہ ہم کر ایک کہ ہم کر اس کے اُلی کہ ہم کر ایک کہ ہم کر اس کے اُلی کہ ہم کر اس کے اُلی کہ ہم کر ایک کہ ہم کر اس کہ کہ ہم کر ایک کہ ہم کہ ہم کر ایک کہ ہم کر ایک کہ ہم کہ ہم کر ہم کر ایک کہ ہم کہ ہم کر ایک کہ ہم کہ ہم کر ایک کہ ہم کہ ہم کر اللہ ہم کہ ہم کر ایک کہ ہم کہ ہم کر ایک کہ ہم کہ ہم کر اللہ ہم کہ ہم کہ ہم کر ایک کہ ہم کہ ہم کر اللہ ہم کہ ہم کہ ہم کر اللہ ہم کہ ہم کہ ہم کر اللہ ہم کہ ہم کر اللہ ہم کہ ہم کہ ہم کر اللہ ہم کہ ہم

حاجت می نیں ہے کیونکہ شہید کا اجر وثواب ایک عی ہے جو آئیس حاصل ہے ) تو ان کو چھوڑ دیا جا تا ہے ( یعنی القد تعالی ان سے بو منام معوڑ دیتا ہے۔ (مسلم)

یو چمنا مجموز دیتاہے۔(مسلم) کسی کے ذبین بیں اعتراض پیدا ہوسکتا ہے کہ ترجمہ میں بین القوسین عبارت کے مطابق اگر دوسری بار میں بھی پہلی ہی با حبیبا تو اب ملے تو بھران شہداء کی خواہش کا کیا فائدہ کہ ہماری روحول کو ہمارے جسموں واپس کر کے دنیا میں بھیج دیا جا ہے ہم دوبارہ ضدائی راہ میں بارے جائیں۔

علاء نے اسکا جواب لکھا ہے کہ اس خوابش کے اظہار ہے اس کی مراد حقیقت میں اپنی روحوں کوجسموں میں والیس کے جانے کی ورخواست کر نانہیں ہے بلکہ ان کامقصو واللہ تعالی کے ان انعابات واکر امات کاشکر ادا کرنا ہے جس ہے ان کونوازا گیا گویا ہی اس خوابش کے ذریعے وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ اے انلہ اور جمیں اپنی جونعتیں عطا کی ہیں اور جمیں جن عظیم درجات ہے نوازا ہے اور ان کی وجہ ہے ہم پر جو تیم افراز اکر ناواجب ہے اسکا نقاضا ہی ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھردنیا ہیں والیس جانیں اور تیم کی راہ میں اور تیم کی راہ میں ان کی وجہ ہے۔ ہم پر جو تیم افراز اور کرنا واجب ہے اسکا نقاضا ہی ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھردنیا ہیں والیس جانیں اور تیم کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیں۔

یا پھروہ اپنی خواہش کا اظہارا ہے گمان کے مطابق کرتے ہوں کہ ہم چونکہ دومری مرتبہ میں اور زیادہ مستعدی ہمت اور جان شاری کے فزوں تر جذبے کے ساتھ خداکی راہ میں اپنی جان قربان کریں گے اس لئے کیا عجب کہ دوسری مرتبہ میں ہمیں اور زیادہ بہتر اور کامل تر جزا ملے لیکن نظام قدرت اور جاری معمول چونکہ اس کے خلاف ہے اور حق تعالی کے علم میں بیہ بات ہے کہ ان کو دوسری مرتبہ میں وہی اجر ملے گاجو بہلی مرتبیل چکا ہے اور اس کی آئیس حاجت نہیں ہے تو ان سے پوچھنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔

علاء نے بیلھاہ کے شہراء کی ارواح کو پرندوں کے قالب میں رکھنا ان ارواح کی عزت وتو قیراور تکریم کی بنا پر ہے جیہا کہ جواہرات کو ان کی حفاظت واحتیاط کے لئے صندوق میں رکھا جاتا ہے اور ساتھ تن بیہ مقصد ہوتا ہے کہ ان ارواح کو ان کے وزیاد کی جم کے بغیر اس صورت (لیمن پرندوں کے قلب میں جنت میں داخل کیا جائے، چنا نچہ وہ ارواح ان پرندوں کے قالب میں جنت کے مرغز اروں میں سیر کرتی ہیں، وہاں کی فضاؤں میں گھوتی ہیں جنت کی پاکیزہ ترین خوشبوؤں اور کیف آور ہواؤں سے الله اندوز ہوتی ہیں، وہاں کی فضاؤں میں موال کی فضاؤں میں موال کی فضاؤں میں موال کی فعموں اور لفت اور ہوتی ہیں، وہاں کی فعموں اور لفت کا مشاہدہ کرتی ہیں، وہاں کی فعموں اور لفت کی بیہ وہ کہ دو ہوتی ہیں اور ان کو مرف ان می چیز وں کے ذریعہ ہمددت کی خوش طبعی وآسودہ خاطم کی صاحب ہوگی فعمت اور فرحت وانساط کا سب ہے چنانچ اس آء یت کر یہ میں الله من فضلہ )۔

دورز ق دیئے جاتے ہیں اور جو کھے خدانے ان کواپے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں۔

ای موقع پر بید بات بطور خاص کمحوظ رہتی جائے کہ اس حدیث سے تنائ (آواگون) کا نظریہ ٹابت نہیں ہوتا کیونکہ جونوگ تنائ کے قائل ہیں ان کے فزد میک تنائے اس کو کہتے ہیں کہ اس عالم میں روح کا کسی قالب و بدن میں لوٹنا گویا ان کے فزد میک قالب و بدن میں ردح کے لوشنے کا نظریہ آخرت سے متعلق نہیں ہے اور یہ یول بھی ممکن نہیں ہے کہ ان کے فزد میک آخرت کا کوئ

هدایه حرب(الآلین) نہور ہی ہیں ہے۔ بلکہ وہ آخرت کے مظرین ا

ں۔ ایک بات ادراس حدیث سے سیمسکلہ ٹابت ہوتا ہے کہ جنت گلوق ہے ادر موجود ہے۔جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا مسلک

شهيد كى تعريف دا حكام

(السَّهِيدُ مَنْ قَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ، أَوْ وُجِدَ فِي الْمَعْرَكَةِ وَبِهِ آثَرٌ، أَوْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبُ بِقَتْلِيهِ دِيَةٌ فَيُكَفَّنُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا يُغَسَّلُ لِلاَّنَّهُ فِي مَعْنَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ وَقَالَ عَلَيْهِ الحَسَلاةُ وَالسَّلامُ فِيهِمُ " (زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ وَلَا تُغَيِّلُوهُمْ) " فَكُلُّ مَنْ قُتِلَ بِالْحَدِيدَةِ ظُلْمًا وَهُوَ طَاهِرٌ بَالِغٌ وَلَمْ يَجِبٌ بِهِ عِوَضٌ مَالِيٌّ فَهُوَ فِي مَعْنَاهُمْ فَيَلْحَقُ بِهِمُ، وَالْهُوَادُ بِالْآثِرِ الْحِرَاحَةُ لِآلَهَا دَلَالَةُ الْقَتْلِ، وَكَذَا خُرُوجُ الذَّمِ مِنْ مَوْضِع غَيْرِ مُعْتَادٍ كَالْعَيْنِ

وَالشَّافِيعِيُّ يُخَالِفُنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ السَّيْفُ مَحَّاءٌ لِلذُّنُوبِ فَاغْنَى عَنْ الشَّفَاعَةِ، وَنَحْنُ نَهُولُ: الطَّلاةُ عَلَى الْمَبْتِ لِإِظْهَارِ كَرَامَتِهِ، وَالشَّهِيدُ آوُلَىٰ بِهَا، وَالطَّاهِرُ عَنْ اللَّنُوبِ كَا

يَسْتَغْنِي عَنَّ الدُّعَاءِ كَالنَّبِي وَالصَّبِي .

ے شہیدوہ فض ہے جس کوشرکین نے آل کیا یامعمور نے سالاس حال میں کداس براٹر بایا جاتا ہے۔ بااس کومسلمانوں نظلم سے طور برتن کردیا ہو۔إدراس کے قل پردیت واجب نہ ہوئی ہو۔ تواس کو گفن دیا جائے اوراس کی تماز پڑھی جائے گی۔اور ا ہے شان ہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ اِس طِرح قبل ہونے والا تخص شہر آ واحد کے تھم میں ہے۔ اس لئے کہ نبی کریم من شیخ سے شہداءاحد کے بارے میں فرمایا: ان کونسل ندد و بلکدان کوان کے زخموں اور خونوں کے ساتھ لیسیٹ دو۔لہذا ہروہ محض جوظلم سے لوہے کے آلمہ کے ساتھ آل کیا گیا اوروہ بالغ ہواوراس تنق کی وجدے مالی عوض بھی واجب ندجوا ہوتو وہ بھی شہداء احد کے علم میں ہے البندااس کوانبی كے علم ميں لاحق كرديا جائے گا۔

اوراثر سےمرادزخم ہے جس کی دلالت آل پر ہے۔اورای طرح غیرمتا دجکہ سے خون کا غارج ہوتا جس طرح آ تھاوراس کی

المام شافعی میشد نے نماز میں ہم سے اختلاف کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کلوار گناہوں کومٹانے والی ہے۔ لہذا اس نے شفاعت ے بے برواہ کردیا ہے۔جبکہ ہم کہتے ہیں کہ میت برنماز بڑھ تااس کی عظمت کا اظہار ہے۔اور شہید تو اس کا سب سے زیادہ حقدار ے-اور گنا ہول سے پاک ہونے والا بھی دعاہے مستختی ہیں ہوتا جیے ہی (علیم اور جس طرح کوئی بچہے۔

## ابل حرب وابل بغات ما في كيتي مين قبل ہونے والے كا تعلم

(وَمَنُ قَسَلَهُ اَهُ لَ الْحَرْبِ اَوْ اَهُلُ الْبَغْيِ اَوْ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ فَبِاتِي شَيْءٍ فَتَلُوهُ لَمْ يُغَسَّلُ إِلاَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ مَا كَانَ كُلُّهُمْ قَتِيلَ السَّيْفِ وَالسِّلَاحِ .

(وَإِذَا السَّنشُهِ وَ النَّانِي لَمْ يَحِبُ لِلشَّهَادَةِ وَلَابِي حَنِيْفَةً) وَقَالًا: لَا يُغَسَّلُ لِلاَنْ مَا وَجَبَ بِالْجَنَابَةِ سَقَطُ بِالْمَوْتِ وَالنَّانِي لَمْ يَحِبُ لِلشَّهَادَةِ وَلَابِي حَنِيْفَةً أَنَّ الشَّهَادَةَ عُرِفَتُ مَا نِعَةً غَيْرٌ رَافِعَةٍ فَلَا تَرُفَعُ الْجَنَابَة .

وَ فَدُ صَحَّ أَنَّ حَسُطُلَةً لَمَّا أُسْتُشْهِدَ جُنَّا غَسَلَتْهُ الْمَلائِكَةُ، وَعَلَى هذَا الْحِلافِ الْحَائِضُ وَالنَّفَسَاءُ إذَا طَهُوكَ وَكَذَا قَبُلَ الِانْقِطَاعِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الرِّوَايَةِ، وَعَلَى هذَا الْحِلافِ السَّفِينَ لَهُمَا أَنَّ الصَّبِي لَهُمَا أَنَّ الصَّبِي لَهُمَا أَنَّ الصَّبِي مَعْدَاهِ فَي حَقِّ شُهَدَاءِ الْحَدِيوَ مَعْدَاءِ مَعْدَاهُمُ كُونِهِ طُهُرَةً، وَلَا ذَنْبَ عَلَى الصَّبِي فَلَمْ يَكُنُ فِي مَعْدَاهُمْ .

کے اور جس مخص کواہل حرب،اہل بغات یا ڈاکوؤں نے خواہ کی بھی چیز سے تل کیا ہوتو اسے بھی شل نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ شہدا واحد سمارے کے نمارے تکوار داسلی سے تل ہونے دالے نہتھے۔

اوراگرکوئی محص حالت جنابت میں شہید ہوا تو امام اعظم مربعت کے زویک اس کوشل دیا جائے گا۔ جبکہ صاحبین کے زویک اس کوشل نہیں دیا جائے گا۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ جوشل جنابت کی وجہ واجب ہوا ہے وہ موت کی وجہ سے ساقط ہو ج ئے گا۔ اور درسرانسل شہادت کی وجہ سے واجب نہیں ہوا۔ جبکہ امام اعظم بڑتائیہ کی دلیل ہے ۔ کہ شہادت مسل میت کے وجوب کو ، نع ہے۔ منسل واجب سے حکم کوشم کرنے والی نہیں ہے۔ لہذا وہ جنابت کو دو زئیں کر سکتی۔ اور سے حکم کوشم کرنے والی نہیں ہے۔ لہذا وہ جنابت کو دو زئیں کر سکتی۔ اور سے حکم کوشم کرنے والی نہیں ہے۔ لہذا وہ جنابت کو دو زئیں کر سکتی۔ اور ای نوان کا اختلاف ہو ہے۔ جبکہ وہ پاک موجا کی ۔ اور ای اختلاف پر بچہ ہے۔ جبکہ وہ پاک ہوجا کی ۔ اور ای اختلاف پر بچہ ہے۔ جبکہ مامین فرماتے ہیں کہ جوجا کی ۔ اور ای اختلاف پر بچہ ہے۔ جبکہ مامین فرماتے ہیں کہ بھوجا کی ۔ اور ای اختلاف پر بچہ ہے۔ جبکہ مامین فرماتے ہیں کہ بھوجا کی ۔ اور ای کا اختلاف پر بچہ ہے۔ جبکہ مامین فرماتے ہیں کہ بھوجا کی روائیت کے جب اور ای اختلاف پر بچہ ہے۔ جبکہ مامین فرماتے ہیں کہ بھوجا کی روائیت کے جب اور ای افتلاف پر بچہ ہے۔ جبکہ مامین فرمانے والی ہے۔ جبکہ مامین فرمانے والی کرامت کا ذیار دہ خلا اور ہی گا تاہ می بھول کی گا تاہ می بھی ہیں ہے۔ کی میں تہ ہوا۔ گا کی گا تاہ کی بھول گیا ہوں کومٹانے والی ہے۔ جبکہ بھوکی گا تاہ می بھی ہیں تہ ہوا۔

شہید کے سل وخون کا حکم

(وَكَلا يُنغَسَلُ عَنْ الشَّهِيدِ دَعُهُ، وَلَا يُنزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ) لِمَا رَوَيْنَا (وَيُنزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْحَشُوُ وَالْمُقَلَنْسُوَةُ وَالسِّلَاحُ وَالْمُحْفُّ) لِلاَنَّهَا لَيُسَتُّ مِنْ جِنْسِ الْكَفَنِ (وَيَزِيدُونَ وَيُنِقِصُونَ مَا شَانُوا) إِنْمَامًا لِلْكَفَنِ اورشہید کے خون کوندو ہویا جائے اور اس کیڑول کو اتارا جائے۔ اس کی دلیل وی روایت ہے جوہم بیان مرتب کے اس کی دلیل وی روایت ہے جوہم بیان مرتب کے اس کے کہ بیاشیا ، گفن کی جنس سے بی شہیں جیس ۔ البت نفن بی اور شہید سے روئی ، پوشین بہتھیار اور موزول کا دور کر دیا جائے۔ اس لئے کہ بیاشیا ، گفن کی جنس سے بی شہیں جیس ۔ البت نفن بی ابت نفن کی جنس سے بی شہیں جیس ۔ البت نفن کو پورا کرنے سے لئے جس قدر جیا ہیں بڑھا کی بیا ہے کہ میں۔

#### ارتاث كى تعريف واحكام كابيان

قَالَ (وَمَنْ أُرُنُكَ غُسِّلَ) وَهُوَ مَنْ صَارَ خَلْفًا فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ لِنَيْلِ مَرَافِقِ الْحَيَاةِ لِآنَ بِذَلِكَ بِيَالًا (وَمَنْ أُرُنُكَ غُسِّلًا) وَهُوَ مَنْ صَارَ خَلْفًا فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ لِنَيْلِ مَرَافِقِ الْحَيَاةِ لِآنَ بِنَامَ آوُ يَنَامَ آوُ يُنَامَ آوُ يُنَقَلَ مِنْ الْمَعْرَكَةِ حَيًّا) لِآنَهُ نَالَ بَعْضَ مَرَافِقِ الْحَيَاةِ .

وَشُهَدَاءُ أَحُدٍ مَاتُوا عَطَاشَى وَالْكَأْسُ تُدَارُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَهْبَلُوا خَوْفًا مِنْ نُغُصَانِ الشَّهَادَةِ، إلَّا وَلَهُ خَمِلَ مِنْ مَصْرَعِهِ كَىٰ لَا تَطَاهُ الْخُيُولُ، لِآنَهُ مَا نَالَ شَيْنًا مِنْ الرَّاحَةِ، وَلَوْ آوَاهُ فُسُطَاطُ آوُ يَا خُمِلَ مِنْ مَصْرَعِهِ كَىٰ لَا تَطَاهُ الْخُيُولُ، لِآنَهُ مَا نَالَ شَيْنًا مِنْ الرَّاحَةِ، وَلَوْ آوَاهُ فُسُطَاطُ آوُ يَا يُولُ مَنْ مَا يَالًا مِنْ الرَّاحَةِ، وَلَوْ آوَاهُ فُسُطَاطُ آوُ يَوْمُ مَنْ اللَّهُ مَا يَالًا مِنْ الرَّاحَةِ، وَلَوْ آوَاهُ فُسُطَاطُ آوُ يَوْمُ مَنْ اللَّهُ مَا يَالًا مِنْ الرَّاحَةِ وَهُو يَعْقِلُ فَهُو مُولَدِ مَنْ اللَّهُ مَا يَالًا اللَّهُ مَا يَالًا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْعَلَامُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ المُحْلَامُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قَى لَ: وَهَاذَا مَرُوكَ عَنْ آبِي يُوسُفَ، وَلَوْ آوُصَى بِشَىءٍ مِنْ أُمُودِ الْآخِرَةِ كَانَ ارْتِثَابًا عِندَ آبِي يُوسُفَ لِآنَهُ ارْتِفَاقٌ . وَجِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَكُونُ لِآنَهُ مِنْ آخَكَامِ الْآمُواتِ .

کے فرہایا: اور جس فحضہ نے ارتاث کو پایا تو اسے خسل دیا جائے گا۔ اور مرحف وہ فحض ہے جوزندگی کے فوا کہ حاصل کرنے کی وجہ سے تھم شہادت میں پرانا ہوجائے۔ اس کی دجہ یہ کہ اس پرظلم کا اثر بھی تو ہلکا ہوا ہے۔ البذاوہ شہدا واحد کے تھم میں نہوگا ارتثاث اے کہتے ہیں۔ جو کھائے ، ہے موئے واس کی دواء کی جائے یا اے معرکہ سے خش کرلیا جائے۔ کیونکہ اس نے زندگی کے پھی فوا کہ حاصل کر لئے ہیں۔

جبکہ شہدا واحدتو پیاس ہی بیں دم تو ڑھے حالانکہ بیالہ آئیں پیش کیا گیا گرانہوں نے نقصان شہادت کی وجہ ہے اس کوتبول نہ کیا۔ گران کوتل گا ہے۔ اس وجہ ہے اشائیا گیا تھا تا کہ گھوڑے نہ روئد ڈالیس ۔ البندااس نے سکون سے پچھ حاصل نہ کیا اورا گراسے کی طران کوتل گا ہے۔ اورا گروہ وقت نماز تک کسی بڑے یا چھوٹے نیے بیں ۔ اورا گروہ وقت نماز تک نہ دہ اس کے دیا کہ جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی ہوگئی ۔ اورزندوں نہ دہ اس کے دہ میں قرض بوگئی ۔ اورزندول کے ادکام بیں بھی بہی ہے۔

صاحب بہرا یہ نے فرمایا: بیردوایت امام ابو یوسف رکھند ہے کی بیان کی گئی ہے۔اور اگر اُخروی معاملات میں ہے کسی چیز وصیت کی تب بھی و وار تاث پانے والا ہوگا۔ کیونکہ یہ بھی راحت ہے۔ جبکہ امام محمد برسند کے نزد کیک بیار تاث نبیس راس لئے یہ فوت ہونے والے لوگوں کے احکام میں ہے۔۔

#### صدوقصاص میں قتل ہونے والے کابیان

(وَمَنُ قُتِلَ فِي حَلِدٌ اَوُ قِصَاصٍ غُيِّلَ وَصُلِّى عَلَيْهِ) لِلأَنَّهُ بَاذِلٌ نَفْسَهُ لِإِيفَاءِ حَتِّ مُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ، وَشُهَدَاءُ أُحُدٍ بَذَلُوا اَنْفُسَهُمْ لِائِتِغَاءِ مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَىٰ فَلَا يَلْحَقُ بِهِمْ

(وَمَنْ قُتِلَ مِنْ الْبُغَاةِ أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) لِلاَنْ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْبُغَاةِ .

کے اور جس محض کو حدیا قضاص بیل آلیا سے مسل بھی دیا جائے گا اور اس پرنماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ کرنکہ
اس نے اپنی جان کوایسے حق کی خاطر پیش کیا جواس پر واجب تھا۔ اور شہداء احد نے اپنی جانوں کو اللہ تعالی رضا کے لئے پیش کیا ہے البنداان کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

ادرائل بغات، ڈاکووں میں سے جو تفل کیا کیا اس پرنماز جنازہ نیس پڑھی جائے گی۔ کیونکہ معزرت علی ارتضی العظیے نے ان پرنماز جنازہ نیس پڑھی تھی۔ مدایه دین از این کی است کی است

# باب الصَّلَاكُا فِي الْكُعْبَةِ

# ﴿ یہ باب کعبہ میں نماز پڑھنے کے بیان میں ہے ﴾

باب كعبد مين نمازير صنے كى مطابقت كابيان

منامہ بدرالدیں پینی حنی بیات کھتے ہیں: یہ باب کعبی نماز پڑھتے کے احکام کے بارے میں ہے۔ اور کعبہ مجدحرام کا نام

ہوتی ہے۔ اوراس ہیں نماز پڑھنا تمام نماز وں کے طریقہ ہے۔ کونکہ برطرت کی نماز جہات اربعہ میں ہے کسی جانب ضرور

ہوتی ہے۔ جبکہ کعبہ میں نماز پڑھنا اس ہے اس لئے مختلف ہے کہ اس میں جس طرف جائے تو جہ کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتا

ہوتی ہے۔ ابترااسی وجہ اس کی جنس کے اختلاف کی وجہ سے تمام نماز وں سے اس کوموخر ذکر کیا ہے۔ اوراس کی دومری وجہ یہ ہے کہ یہ نماز تلیل ہے۔ اوراس کی دومری وجہ یہ ہے کہ یہ نماز تلیل ہے۔ اور جنائز کے بعداس کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تھیں سے تابت ہے کہ کھیہ میں جو دافل ہوا اس کے لئے اس کی فائن ہے۔ اوراس طرح قبر میت کے لئے ضامن ہے۔ (البنائیٹر ہالہ ایو بیاس ۲۵ مقانیدان)

#### کعبہ میں فرض ففلی نماز کے جواز کا بیان

(جَائِزَةٌ فَرُضُهَا وَنَفُلُهَا) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِيهِمَا . وَلِمَالِكِ فِي الْفَرْضِ لِآنَهُ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى فِي جَوُفِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَلَانَهَا صَلَّلاةٌ أُسُتُجُمِعَتْ شَوَائِطُهَا لِوُجُودِ اسْتِفْبَالِ الْقِبُلَةِ لِآنَ اسْتِيعَابَهَا لَيْسَ بِشَوْطٍ .

کے کعبہ میں فرض فنل نماز پڑھنا جائزے۔جبکہ امام شافعی جینے کا ان دونوں میں اختلاف ہے۔اورامام مالک جبینہ کا کافرض نماز میں اختلاف ہے۔ کیونکہ بی کریم مُلْ تَحِیْزُم نے فئے کھ کے دن کعبہ کے اندرنماز پڑھی ہے۔اور بیالی نمازتھی جس میں تمام شرا لطاجع ہوئیں۔اس لئے کہ استقبال قبلہ پایا کیونکہ سارے قبلہ استعاب شرط نہیں ہے۔

#### سبيس بإجماعت نمازير صنے كابيان

(فَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ بِجَمَاعَةٍ فِيهَا فَجَعَلَ بَعُضُهُمْ ظَهُرَهُ إِلَى ظَهْرِ الْإِمَامِ جَازَ) لِآنَهُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْقِبْلَةِ،

وَ لَا يَـعْتَقِدُ اِمَامَهُ عَلَى الْخَطَأَ بِخِلَافِ مَسْالَةِ التَّحَرِّى (وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ ظَهْرَهُ اِلَى وَجُهِ الْإِمَامِ لَمْ تَجُزُ صَلَاتُهُ) لِتَقَدِّمِهِ عَلَى اِمَامِهِ .



کے اگرامام نے کعبی جماعت کرائی اور بعض مقتذیول نے اسپنے امام کی بیشت کی طرف بیشت کی توج کڑے۔ یونکہ یہ مقتذی جانب ہے۔ یونکہ یہ مقتذی جانب آجری جانب اور افتذا و کرنے والوں می مقتذی جانب قبلہ متوجہ بیں۔ اور وہ اپنے امام کی خلطی پر بھی جانبے والانہیں۔ جبکہ تحری میں ایسانہیں۔ اور افتذا و کرنے والوں میں سے آگر کسی مقتذی نے امام کے چبرے کی طرف پیشت کی تو اس کی نماز جائز نہیں۔ اس لئے کہ وہ امام سے آگے بڑھ گیا۔

جب امام مجدح ام میں لوگوں کونماز بردهائے:

(وَإِذَا صَلَى الإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَتَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَصَلَّوْ الْحَامِ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَقُرَبَ إِلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ جَازَتُ صَلَاتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنُ فِي جَانِبِ الْإِمَامِ) إِلاَنَّ التَّقَدُّمَ وَالتَّاخُّرَ إِنَّمَا يَظُهَرُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجَانِبِ

کے اور جب امام نے مسجد حرام میں نماز پڑھائی پُس لوگوں نے کعبہ کے گردھلقہ بنایا اور انہوں نے امام کے ساتھ نماز پڑھی ۔ پس جو مخص کعبہ کی طرف امام سے بھی زیاوہ قریب ہوتو اس کی نماز جائز ہے آگر چہوہ جانب نہ تھا۔ کیونکہ نقدم دتا فراتھاد جانب کے وقت فلا ہر ہوتا ہے۔

كعبه كي حجيت برنماز برد صنے كابيان

(وَمَنْ صَلَى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ جَازَتْ صَلاَتُهُ) خِلاَفًا لِلشَّافِعِيِ لِاَنَّ الْكَعْبَةَ هِيَ الْعَرْصَهُ، وَالْهَوَاءُ

إلى عَنَانِ السَّمَاءِ عِنْدَنَا دُوْنَ الْبِنَاءِ لِآنَهُ يُنْقَلُ: آلا تَرِى آنَهُ لَوْ صَلَّى عَلَى جَبَلِ آبِى فُبَيْسِ جَازَ وَلَا بِنَاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ، إِلَّا آنَهُ يُكُرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوْكِ التَّعْظِيمِ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهُى عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اورجس شخص نے کعبہ کی جھت پر نماز پڑھی تو اس کی نماز جا کڑے۔جبکہ امام شافعی بیشانی بیشانی کے اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے نزد یک کعبہ میدان اور آسمان تک فضاء بی کا نام ہے کی ممارت کا نام نہیں۔ کیونکہ وہ فتقل کی جاسکتی ہے۔ کیا آپ بینیں در یکھتے کہ آگر کسی شخص نے ابونبیس پہاڑ پر نماز پڑھی تو اس کی نماز جا گڑے۔ حالا نکہ اس کے سامنے ممارت ( کعبہ ) بی نہیں رلیکن مکروہ اس کئے ہے کہ اس میں تعظیم کا ترک ہے۔ اور اس سے نبی کریم منافی فیٹر نے منع کیا ہے۔

## وتعانف العركوة

## ﴿ يركتاب زكوة كے بيان ميں ہے ﴾

ستاب الزكوة كي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین عینی حنی میں ایک تھے ہیں ایر کتاب ذکو ہ کے احکام میں ہے مصنف نے اس ونماز کے ساتھ طایا ہے تا کہ اس کو اساس بنایا جائے اوراس کو اس کی افتداء میں لائے ہیں کیونکہ اللہ تغالی نے قرآن میں ای طرح ذکر کیا ہے۔

علامدابن محود البابرتی حنی برتانی کیمیت ہیں: کدمسنف کا زکوۃ کی کتاب کو کتاب الصلوۃ سے ملاتا کتاب اللہ کی بیروی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید ہیں آیا ہے۔ '' أُفِیسٹ وا السصّلاۃ وَ آتُو ا الزّ تَکاۃ'' کیونکہ نماز بغیر کسی واسطے کے خود پرخود نیل ہے جبکہ ذکوۃ اس کے ساتھ ملحق ہے۔ اصول فقد والوں نے بھی بھی تر تیب رکھی ہے۔ (منایشرح البدایہ دج موجم مہم، بیروت)

علامه صلى حن ميند لكصة بن بهاى مقامات برزكوة كونماز كرماته ذكركيا كياب- (دري، برج ابس ١٢٩ بجهالي د لي)

یکی وجہ ہے کہ ٹماز ہر مخص پر فرض ہے خواہ وہ صاحب نصاب ہویا نہ ہوئیجی اس کے فریب یا امیز ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جبکہ ذکو قاصر ف ان امراء جوصاحب نصاب ہیں ان پر فرض ہے۔ ٹماز کے اوائیگی میں لوگوں کی تعداد میں کٹرت ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ذکو قاصر ف اصحاب نصاب دیتے ہیں۔ جن کی تعداد قلیل ہوتی ہے لہٰذا مصنف نے ان مسائل ہے متعلق کتاب یعنی نماز کومقدم ذکر کیا ہے۔ کیونکہ اس میں لوگوں کی کٹرت ہوتی ہے۔

ز كوة كالغوى وشرعي معنى

رکوۃ کالغوی معنی ہے۔ بڑھنا، زیادہ ہونا۔ جب بھیتی بڑھ جائے توائے 'زکسا الزدع "کہاجاتا ہے۔ جبکہ فقہاء کے عرف بیس کرنوۃ اس کام کا نام ہے کہ جس کے ذریعے مالی حق کے واجب کوادا کیاجاتا ہے۔ جبکہ اس کے وجوب کا انتہار سال کے گزرنے اور نصاب می کا دوجوب کے ساتھ موموف کیا گیا ہے۔ اور نصاب می فات اعمال



ے بجبکہ صفات اعیان سے نبیس ہے۔ اور اس کا اطلاق اوا کروہ مال پر کیاجاتا ہے۔ کیونکہ القد تعالی نے ارشاد فرمایا " و آنسسوا الزَّ تکافَّ" اس کا اوا کریاصرف عین بی بیچے ہے۔ ( منایہ ٹر آلہدایہ، جسائیسسم بیروت)

علامدائن ہمام منفی میسند تکھتے میں: کہ ذکو ہ وہ محصوص مال ہے۔ اور یہی اس کا سبب ہے۔ یعنی وہ مال نامی خواہ بطور حقیقت بڑھنے والا ہو یا حکمی طور پر بڑھنے والا ہمو۔ اس وجہ ہے اس کی اضافت کرتے ہوئے اس کو ذکو ہ کا مال کہا گیا ہے۔ جبکہ فقہا ہے کے عرف میں نئس مال کے دیئے کو ذکو ہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی لغوی مناسبت ہی ہے کہ مزکی اس کا سبب تب بنمآ ہے جب مال بڑھ کر اس کو حاصل ہموجائے۔ (فتح القدیم میں ۱۳۳۱ء بیروت)

بلامن بن محد الزبیدی بغدادی دخی مینید لکستے ہیں: زکوۃ کالغوی معنی مال کا بردھنا ہے۔ اور میمی بردھنا ہی اس کا سبب ہے
کیونکہ دنیا میں چیھے رہ جانے والا مال بردھ جاتا ہے اور آخرت میں اس کا تواب بردھ جاتا ہے۔ اور یہ می کہا گیا ہے کہ طہارت سے
عہارت ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ ' (قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَّ تَحَی، ' لیعنی انسان کو گنا ہوں سے پاک کرنا ہے۔ جبکہ اصطارح
شرع میں معلوم مال کی مخصوص مقدار کواوا کرنا ہے۔ اور اہل اصول محققین کے زدیک بیمزی کے قول سے عہدت ہے۔ مال مؤوی
سے عہارت نہیں۔ (جو برو نیزوں نے ابس ۴۵۵) ہے دور اہل اصول محققین کے زدیک بیمزی کے قول سے عہدت ہے۔ مال مؤوی

علامہ طبی شافعی میں نواز کو قا کے لفظی معنی میں طبرارت وہرکت اور بڑھناا صطلاح شریعت میں زکو قا کہتے ہیں اپنے مال کی مقدار متعین کے اس حصہ کو جوشر بیعت نے مقرر کیا ہے کی ستحق کو مالک بنادینا زکو قا کے لفوی معنی اورا صطلاحی معنی دونوں کو سامنے رکھ کر ہے بچھ لیجے کہ یہ فضل لینی اپنے مال کی مقدار متعین کے ایک حصہ کا کی ستحق کو مالک بنا وینا ہے۔ اور مال کے باقی ماندہ صحے کو پاک کر دیتا ہے اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے برکت عطافر مائی جاتی ہے اور اس کا وہ مال نہ صرف ہے کہ دنیا میں بڑھتا اور زیادہ ہوتا ہے بلکہ اخروی طور پر اللہ تعالیٰ اس کے تواب میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے مالکہ کو گنا ہوں اور دیگر بری خصلتوں مثلاً بخل وغیرہ سے پاک وصاف کرتا ہے اس کے اس کے اس میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے مالکہ کو گنا ہوں اور دیگر بری خصلتوں مثلاً بخل وغیرہ سے پاک وصاف کرتا ہے اس لیے اس کے اس میں اضافہ کرتا ہے۔

ز کو ۃ کوصد قدیمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیول اپنے مال کا ایک حصہ نکا لنے والے کے دعویٰ ایمان کی صحت وصدافت پر دلیل ہوتا ہے۔ (شرح مشکزۃ ، کتاب افرکزۃ)

#### ز كوة كى تعريف:

علامہ بدرالدین بینی حنی بینانی کھنے ہیں: اصطلاح شرع میں آزاد، عاقل، بالغ مسلم جب مالک نصاب تام ہو جائے جس پر ایک سال گزر جائے اس مال کواللہ کی رضا کے لئے مصرف تک پہنچانا تا کہ اس سے فرض سما قط ہو جائے اور اس میں زکو ۃ اداکر نے والے کوف کدہ بیخی ٹو اب ادر جس کوادا کی اس کوفا کدہ لیخی دنیاوی نفع حاصل ہو جائے۔

تاج الشریعہ فرماتے ہیں۔ سال گزرنے والے نصابی مال کا فقیر کو دینا زکو قا کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس کے وجوب کوصفات فعل کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے۔

على مەملا وَالدِين مُصلَفَى حَقَى بِحَامَةً لِكُصِيّةٍ مِين : كەصاحب تنويرالا بصارز كۇ قاكى تعريف كرتے ہوئے لکھتے ہيں: كەصاحب تنويرالا بصارز كۇ قاكلى كى تعريف كرتے ہوئے لکھتے ہيں: كەصاحب تنويرالا بصارز كۇ قاكل

مقرر کردہ تعدی نقط رضائے البی کے لئے کسی مسلمان فقیر کواس طرح مالک بنانا کہ برطرح سے مالک نے اس شے سے نفع حامل مقرر کردہ تعدیکی نقط رضائے البی نے بواور نہ بی اس کا موتی ہو۔ (درظار دیجا بی دیا) نیکر نا ہو بشرطیکہ ؤ مسلمان ہائمی نہ ہواور نہ بی اس کا موتی ہو۔ (درظار دیجا بی ۱۲۹، پہلی دیا)

ن رناہو ، ریست اللہ بینیہ لکھتے ہیں کہ امام ابولئن واحدی ہوئے کہا ہے۔ زکوۃ ال کو پاک کرتی ہے اس کی اصلاح کرتی ہے علامہ نووی شافعی ہوئے ہیں کہ امام ابولئن واحدی ہوئے نے کہا ہے۔ زکوۃ ال کو پاک کرتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس کی اصل زیادتی ہے جس طرح کہا ہے اس نے زراعت کی تو اس میں زیادتی ہوتی ہے بینی جس طرح زراعت میں ترتی ہوتی ہے اس کے دانے ہوجتے جاتے ہیں جوزیادہ ہوجاتے ہیں۔ اور یہاں زکوۃ سے مراد ہملائی بینی جس طرح زراعت میں توسب سے زیادہ نیک ہوتا ہے وہی مرکی مینی تذکیفس والا ہے۔
میں زیادتی ہے۔ اور اس لوگوں میں جوسب سے زیادہ نیک ہوتا ہے وہی مرکی مینی تذکیفس والا ہے۔

(مجموع، چ٥٩٥ ١٨٨، بيروت)

#### وجوب زكوة كابيان

(الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْعَافِيلِ الْبَالِغِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَلَكَ نِصَابًا مِلُكًا تَامَّا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) آمَّا الْوُجُوبُ فَلِفَوْلِهِ تَعَالَى (وَ آتُوا الزَّكَاةَ) وَلِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (آذُوا زَكَاةً آمْوَالِكُمْ) وَعَلَيْهِ إِجْمَاحُ الْأُمَّةِ.

وَالْمُواَدُ بِالْوَاجِبِ الْفَرْضُ لِآنَهُ لَا شُبُهَة فِيهِ، وَاشْتِوَاطُ الْحُوِيَّةِ لِآنَ كَمَالَ الْمِلْكِ بِهَا، وَالْعَقُلُ وَالْبُلُوعُ لِمَا نَذْكُرُهُ، وَالْإِسْلَامُ لَآنَ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ وَلَا تَنَحَقَّقُ العبادة مِنْ الْكَافِي، وَلَا اللَّهُ مِنْ مِلْكِ مِفْدَادِ النِّصَابِ لِآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدَّرَ السَّبَ بِهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْحُوْلِ لِللَّهُ مِنْ الْحُوْلِ لِللَّهُ مِنْ مُلَّةٍ يَتَحَقَّقُ فِيهَا النَّمَاءُ، وَقَدَّرَهَا الشَّرْعُ بِالْحَوْلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَعْولِ لِقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْعَلَامُ وَلَانَهُ الْمُعْتَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْعَلَقِ الْالْمُونُ وَقِيلَ عَلَى التَوَاحِي لِاثَى مَلَالَ اللَّهُ مِن وَقِيلَ عَلَى التَوَاحِي لِاثَالَةُ مُولِ النِّصَابِ بَعْدَ التَّفُرِيطِ . وَلِهَا اللَّهُ وَلِحَدَى لَا لَعُمُ وَلَعَلَى اللَّهُ وَلِيلَ عَلَى التَوَاحِي لِاثَى مَا لَعُمُ وَقَلَى اللَّهُ وَلِحَلَى اللَّوْلِيلُ اللَّهُ وَلِيلَ عَلَى التَوَاحِي لِلَى مَلَى التَواعِيلُ عَلَى التَواعِيلُ الللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلِيلُ الللَّهُ اللَّهُ وَلِيلُ عَلَى التَواعِيلُ عَلَى التَواعِيلُ اللَّهُ وَلِيلُ عَلَى التَواعِيلُ اللَّهُ وَلِيلُ عَلَى التَواعِيلُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلُ اللَّهُ وَلِيلُ اللَّهُ وَلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلُ الللْهُ وَلِيلُو اللِيلُولُ النِّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ اللْمُولِ الْمُعْولِ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الللللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

کے زکوۃ ہرآ زادہ سلمان ، عاقل ، بالغ پر داجب ہے جبکہ وہ نصاب تام کا مالک ہوجائے اور اس پر ایک سال گزرجائے اوراس کا دجوب التدنعالی کے اس فرمان کی وجہ ہے کہ آتھ وہ المئے تکاہ ''اور نبی کریم منگ فیڈ کم کے اس فرمان کی وجہ ہے کہ تم اپنے اموال ہے زکوۃ دو۔اوراس پر امت کا اجماع ہے۔ (ترندی، این حبان ، متدرک)

اور واجب سے مراد فرض ہے کیونکہ اس میں کوئی شہریں ہے۔اور حریت کی شرط اس لئے ہے کہ ملکیت نصاب اس کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔عقل اور بلوغ کی دلیل ہم ذکر کر بچے ہیں۔اور اسلام کی شرط اس لئے ہے کہ ذکوۃ عبادت ہے جو کسی کا فرسے ٹا بت نہیں ہوتی۔اور ملکیت نصاب کی مقد ارضر وری ہے کیونکہ نبی کریم مؤاتیج ہے اس (نصاب) کوسب قرار دیا ہے۔اور سال ک کررنا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کا بڑھنا آئی مدت میں مخفق ہوتا ہے۔ لہٰذا شریعت نے اس کو آیک سمال کے ساتھ بیان کیا ہے۔
کیونکہ نبی کریم مُنَّاثِیَّا نے فرمایا: کسی مال پرز کو قانبیں جی کہ اس پرسمال گزرجائے۔ اور اس دلیل کی بنا و پر بھی کہ بڑھنے کی طاقت
(ایک سمال) ہی وینے والا ہے۔ اس لئے کہ سمال مختلف فعملوں کوشائل ہوتا ہے۔ اور عام طور پر ان فعملوں کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے۔ البندائیم کا دارو مدار ہی (سمال) ہوگا۔

پھر(فقہاء)نے فرمایا: کہاس کوفوری طور پرادا کرناواجب ہے۔ کیونکہ امریے اطلاق کا تقاضہ یک ہے۔اوریہ بھی کہا گیا ہے۔ کہ تاخیر سے واجب ہے۔ کیونکہ ساری عمراس کی ادائیگی کا وفت ہے۔ لہٰذاغفلت کی صورت ہیں نصاب ہلاک ہونے کے بعد دو ضامن نہ ہوگا۔

## بيے اور مجنون پرز كو ة واجب ند ہونے كابيان

(وَكُسِسَ عَلَى النَّهِ فَانَهُ يَعُولُ: هِى غَوَامَةٌ مَسَالِيَّةٌ فَسُعُنَبُرُ بِسَائِرِ الْمُوَّنِ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَصَارَ كَالْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ . وَكَنَا انَّهَا عِبَادَةٌ فَلَا مَسَائِرُ الْمُوَّنِ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَصَارَ كَالْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ . وَكَنَا انَّهَا عِبَادَةٌ فَلَا تَسَادًى إِلَّا إِللهُ عَنِيلًا فِي الْعُرَاجِ تَسَادًى إِلاَ إِللهُ الْعَرَاجِ الْعَرَاجِ وَلَا الْحَيْارَ لَهُمَا لِعَدَمِ الْعَقْلِ، بِيخِلَافِ الْعَرَاجِ لَا الْعَرَاجِ لَلْهُ مُؤْنَةُ الْاَرْضِ . وَكَذَا الْعَالِبُ فِي الْعُشْرِ مَعْنَى الْمُؤْنَةِ وَمَعْنَى الْعِبَادَةِ بَابِعِ، وَلَوُ الْمَاقَ فِي لِللهُ اللهُ اللهُ

جبکہ ہماری دلیل میہ ہے کہ زکو ۃ ایک عبادت ہے۔الہٰ ذابیہ اختیار کے بغیر ادائییں ہوتی ۔تا کہ آ ز مائش کا مطلب بورا ہو۔اور معددم عقل کے سبب ان دونوں میں کوئی اختیار نہیں۔ بہ خلاف خراج کے کیونکہ وہ زمین کی پیپروار ہے۔

اورای طرح عشر میں مؤنت کے معنی کا غلبہ ہے۔اورعبادت کا معنی تالیح ہے۔اوراگراہے سال کے حصہ میں افاقہ ہو گی تو یہ
ای طرح ہے جیسے کسی کو رمضان کے کسی حصہ میں افاقہ ہوا۔اورامام ابو یوسف بین اللہ کے خرد یک علم میہ ہے کہ سال کے اکثر حصے کا اعتبار کیا جائے گا۔ جبکہ امام اعظم میں اور جنون اصلی و عارضی میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ امام اعظم میں اور کی مجنون جب بالغ بی مجنون جب بالغ بی مجنون جب بالغ بی مجنون ہو اتو اس کا سال افاقہ کے وقت سے شروع ہوگا۔وہ نابالغ کی طرح ہے جس طرح وہ بالغ ہوتا ہے۔ (یعنی جس طرح نابالغ بی کے بالغ ہونے کا اعتبار وقت بلوغت سے کیا جاتا ہے۔ اس طرح مجنون کے افاقہ کو وقت بلوغت کی ظرح میں میں کا مال کا تعتبار وقت بلوغت سے کیا جاتا ہے۔ اس طرح مجنون کے افاقہ کو وقت بلوغت کی ظرح میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح مجنون کے افاقہ کو وقت بلوغت کی ظرح میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح مینون کے افاقہ کو وقت بلوغت کی ظرح میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح مینون کے افاقہ کو وقت بلوغت کی ظرح کے۔

## مكاتب پرزكوة لازم نه ہونے كابيان

(وَلَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةً) لِآنَهُ لَيْسَ بِمَالِكِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ لِوُجُودِ الْمُنَافِى وَهُوَ الرِقَ، وَلِهِ لَذَا لَـمْ يَكُنْ مِنْ اَهْلِ اَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ ﴿ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَ يُحِيطُ مِمَالِهِ فَلَا زَكَاةً عَلَيْهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَجِبُ لِنَحَقُّقِ السَّبَ وَهُوَ مِلْكُ نِصَابِ تَام .

وَلَنَ اللهُ مَشْغُولٌ بِحَاجَتِهِ الْآصُلِيَّةِ فَاعْتُبِرَ مَعْدُومًا كَالْمَاءِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْقطَشِ وَثِيَابِ الْبِذُلَةِ
وَالْمَهُ نَةِ (وَإِنْ كَانَ مَالُهُ اكْشُرَ مِنْ دَيْنِهِ زَكَى الْفَاضِلَ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا) لِفَرَاغِهِ عَنْ الْحَاجَةِ
الْآصُلِيَّةِ، وَالْمُرَادُ بِهِ دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ حَنَّى لَا يَمْنَعَ دَيْنٌ النَّذُرَ وَالْكَفَّارَةَ، وَدَيْنُ
الزَّكَ الِهِ مَانِعٌ حَالَ بَقَاءِ النِصَابِ لِآنَهُ يُنْتَقَصُ بِهِ النِصَابُ، وَكَذَا بَعْدَ الِاسْتِهُ لَاكِ حِلَافًا لِزُقَرَ

وَلاَ بِي يُوسُفَ فِي النَّانِي عَلَى مَا رُوِى عَنْهُ لِآنَ لَهُ مُطَالِبًا لِآنَهَا وَهُوَ الْإِمَامُ فِي السَّوَائِمِ وَنَائِبُهُ فِي السَّوَائِمِ وَنَائِبُهُ فِي السَّوَائِمِ وَنَائِبُهُ فِي السَّوَائِمِ وَنَائِبُهُ فِي السَّوَالِمِ وَنَائِبُهُ الْمَنَاذِلِ فِي السَّوَالِمِ السَّكْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَآثَاثِ الْمَنَاذِلِ فِي السَّوَالِمِ السَّكْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَآثَاثِ الْمَنَاذِلِ فِي السَّوَالِمِ السَّكُنَى وَثِيَابِ الْبَدِنِ وَآثَاثِ الْمَنَاذِلِ وَدَوَاتِ الشَّكُنَى وَثِيَابِ الْبَدِنِ وَآثَاثِ الْمَنَاذِلِ وَدَوَاتِ النَّكُومِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَسِلَاحِ الاسْتِعْمَالِ زَكَاهُ ) لِآنَهَا مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الْاصليقِةِ وَلَيْكُ وَلَاثُ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَرِ فِينَ لِمَا اللَّالَالُ اللَّهُ اللَ

ے اور مکاتب پرزکوۃ داجب بین ہے۔ کیونکہ وہ کل طور پر مالک عی نہیں۔ کیونکہ عدم ملکیت بینی رقیت بائی جارہی ہے۔ البنداای وجہ سے وہ غلام کوآزاد کرنے کی المیت نبیں رکھتا۔

اورجس بندے پراتنا قرض ہوکداس نے اس کے مال کو تھیرا ہوا ہوتو اس پر بھی زکوۃ واجب نہیں ہے۔ جبکہ امام شافعی میسند نے فر مایا ہے کہ اس پر بھی ذکوۃ واجب ہے۔ کیونکہ سبب تحقق ہاوروہ نصاب تامی کا مالکہ ہوتا ہے۔ اور ہمار ہزوی ہاس کے مال کوھا جت اصلیہ بیس شامل کیا جائے گا۔ لبندا سے مال معدوم سجھا جائے گا۔ جس طرح وہ پائی جو پیاس بجھانے کے لئے تحقق ہوا ہو اورای طرح وہ کپڑا جوروزمرہ کے استعمال اور خدمت گاروں کے لئے ہو۔ اگر اس کا مال قرض سے زاکہ ہوتو زاکہ مال کی زکوۃ اوا کرے۔ جبکہ وہ زاکد مال حاجت سے فراغت کے بعد نصاب کو بیٹنی جائے۔ اور وین سے مراویہ ہے کہ بندوں کی طرف سے کوئی اس کا مطالبہ کرنے والا ہوج تی کہ نذراور کھارے کا قرض وجوب ذکوۃ سے مائع نہیں ہے۔ اوروین زکوۃ و بقاء نصاب کے وقت مائع زکوۃ ہے۔ کیونکہ بیدین نصاب سے کم ہوجائے گا۔ اور بہی تھم مال کے ہلاک ہونے کے بعد کا ہے۔ ان دوتوں صورتوں میں امام زفر ہوئینٹ نے اختلاف کیا ہے اور دومری صورت میں امام ابو یوسف بڑھنٹ نے اختلاف کیا ہے۔ اسی روایت کی وجہ ہو ہوام زفر ہوئینٹ نے اختلاف کیا ہے اور دومری صورت میں امام ابو یوسف بڑھنٹ نے اختلاف کیا ہے۔ اس روایت کی وجہ ہو توروں میں ابویوسف بڑھنٹ نے روایت کی ہے۔ اس لئے کہ دین ذکوۃ کا مطالبہ کرنے والا تحقی پاتا ہے۔ البذاجے نے والے جاتوروں میں بندہ (حکم شرکی بڑمل دوآ مدکرانے کے لئے) مسلمانوں کا امام ہے۔ اور تجارت کے اموال اس کے تاب ہیں۔ بہذا مال کے مالکان Jim En Sing Prin

خودامام کے نائب ہو سکتے۔

ر بائٹی محروں ، بدن کے کپڑوں ، کھر کے اٹالہ جات ، سواری کے جانوروں ، خدمت کے غلاموں اور استعال کے ہتھیاروں میں زکو ۃ واجب نیس ہے۔ کیونکہ بیاشیاء حاجت اصلیہ میں مشغول کرنے والی ہیں۔ اور بیاشیاء بڑھنے والی بھی نہیں ہیں۔ اہل عمر کی کتابیں اور ابل حرفت کے آلات بھی اس تھم میں ہیں۔ اس دلیل کے بیش نظر جوہم کہ بھیے ہیں۔

#### قرض کی مختلف صورتوں میں زکو ہ کے حکم شرعی کابیان

(وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَوَ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ سِنِينَ ثُمَّ قَامَتُ لَهُ بَيْنَةٌ لَمْ يُزَكِّهِ لِمَا مَضَى) مَعْنَاهُ: صَارَتْ لَهُ بَيْنَةٌ بِأَنُ آفَرَّ عِنُدَ النَّاسِ وَهِى مَسْالَةُ مَالِ الْعِسْمَادِ، وَفِيهِ خِلَاثُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيّ، وَمِنْ جُمُلِيهِ بَيْنَةٌ بِأَنُ آفَرَ وَالشَّافِعِيّ، وَمِنْ جُمُلِيهِ السَّافِطُ فِي الْمَالُ السَّاقِطُ فِي الْمَالُ السَّاقِطُ فِي الْمَالُ السَّاقِطُ فِي الْمَالُ السَّاقِطُ فِي الْمَادُونُ فِي الْمَفَازَةِ إِذَا نَسِى مَكَانَهُ، وَالَّذِي آخَذَهُ السَّلُطَانُ مُصَادَرةً .

وَوُجُوبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِسَبَ الْأَبِقِ وَالصَّالِ وَالْمَغْصُوبِ عَلَى هٰذَا الْخِلَافِ . لَهُمَا اَنَّ السَّبَ قَدُ تَحَقَّقَ وَفَوَاتُ الْيَدِ غَيْرُ مُخِلِّ بِالْوُجُوبِ كَمَالِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَلَنَا قُولُ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: لَا ذَكَاةَ فِى الْمَالِ الْضِمَادِ وَلَانَ السَّبَ مُوَ الْمَالُ النَّامِي وَلَا نَمَاءَ إِلَّا بِالْقُدْرَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ وَلَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ . وَابْنُ السَّبِيلِ يَقْدِرُ بِنَائِدِهِ، وَالْمَدُفُونُ فِي الْبَيْتِ نِصَابٌ لِنَهَسُرِ عَلَى التَّصَرُّفِ وَلَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ . وَابْنُ السَّبِيلِ يَقْدِرُ بِنَائِدِهِ، وَالْمَدُفُونُ فِي الْبَيْتِ نِصَابٌ لِنَهَسُرِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ، وَفِي الْمَدُفُونِ فِي اَرْضِ اَوْ كَرْمِ اجْتِلَاثُ الْمَشَايِخِ .

وَلُوْ كَانَ السَّذَيْنُ عَلَى مُقِرِ مَلِى ۚ أَوْ مُعُسِرٍ تَجِبُ الزَّكَاةُ لِامْكَانِ الْوُصُولِ الَيْهِ السِدَاءُ اَوْ كَانَ عَلَى جَاحِدٍ وَعَلَيْهِ بَيْنَةٌ اَوْ عَلِمَ بِهِ الْفَاضِى لِمَا قُلْنَا وَلَوُ بِوَاسِطَةِ الشَّحْصِيلِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَى جَاحِدٍ وَعَلَيْهِ بَيْنَةٌ اَوْ عَلِمَ بِهِ الْفَاضِى لِمَا قُلْنَا وَلَوْ كَانَ عَلَى جَاحِدٍ وَعَلَيْهِ بَيْنَةٌ اَوْ عَلِمَ بِهِ الْفَاضِى لِمَا قُلْنَا وَلَوْ كَانَ عَلَى مُعْدِي لَمَ عَنْدَ اَبِي حَنْدَ اَبِي حَنْفَةَ رَحِمَةُ اللَّهُ لِآنَ تَفْلِيسَ الْفَقَاضِى لا يَصِحُ عَنْدَهُ بِالنَّفُلِيسِ . وَابُولُوسُفَ مَعَ مُحَمَّدٍ فِي عَنْدَهُ بِالنَّفُولِيسِ . وَابُولُوسُفَ مَعَ مُحَمَّدٍ فِي عَنْدَهُ بِالنَّفُلِيسِ . وَابُولُوسُفَ مَعَ مُحَمَّدٍ فِي عَنْدَهُ بِالنَّفُلِيسِ . وَابُولُوسُفَ مَعَ مُحَمَّدٍ فِي عَنْدَهُ بِالنَّفُلِيسِ . وَابُولُوسُفَ مَعَ ابْعُ حَنْدُهُ إِللْ فَلاسٍ ، وَمَعَ ابْعُ حَنْفَةَ رُحِمَهُ اللَّهُ فِي حُكُم الزَّكَاةِ دِعَايَةً لِجَانِبِ الْفُقَورَاءِ .

کے اور جس شخص کا قرض کی دومرے آدمی ہر ہے بی اس نے قرض کے گئی سالوں کا انکار کرویا۔ اور اس پرولیل قائم ہوئی تو وہ محض گزرے دنول کی زکو ۃ ادانہ کرے گا۔ اس کا مطلب سے ہدائی ہے گواہ ہوئے لینی مدیوں نے لوگوں کے مہاسے قرض کا اقرار کرلیا۔ اور میہ سئلہ مال صفار کا ہے۔ مال مشاریں امام زفر نہیں ہے اور امام شافتی بریشہ کا اختلاف ہے۔ اور مال منہ ران اموال یس ہے جو مفقو وہ وگیا اور وہ غلام جو بھا گ گیا ہے اور وہ جانور و غلام جو بہک کر گم ہوگئے ہیں۔ اور ای طرح وہ مال جو سے ضعب کرلیا ہو۔ اس شرط کے ساتھ کہ مقاصب پر گواہ نہ ہول ۔ اور وہ مال جو سے خصب کرلیا ہو۔ اس شرط کے ساتھ کہ مقاصب پر گواہ نہ ہول ۔ اور وہ مال جو سمندریس کرلیا ہو۔ اس شرط کے ساتھ کہ مقاصب پر گواہ نہ ہول ۔ اور وہ مال جو سمندریس کرلیا ہو۔ اور وہ مال جس کو جنگل میں دفن کی ہو۔ اور چروہ اس کی جگہ بھول گیا ہو۔ اور وہ مال جس کو باوشاہ نے مالک سے الگ کردیا ہو۔ البت بھا گے ہوئے غلام ، کم شدہ

هدایه در دعور TORKER TORKER

مارد المارية المراجعة المروجة المراجعة رود پس معد سال الديم وي فواد و تاسيده مي الديمي الديمي و سيد و الديمي ما ديم و الديمي ما و الديمي ما ديم و الدي الديم والديمي معد ما الديمية و الديمية من الديمية من الديمية و الديمية و الديمية و الديمية و الديمية و الديمية م المرابع المر المرابع 

ر مورد کر کسی مقرقه شن دارید دو دیا سنده و مال دارده به کلیده مستنده آنه و قامند دسیده می به به داند می هوری بی ای محل

ومولى ذريع سي قرض وسول أربكت ب ا در ا مرقر ما سی ایسے تنظیمی پر دو جوا دی کرمر نے والا بسیار درائی پڑے والا وجود دو می والای ترکش و جو جوڑہ دمی دعلی میں اور ا مرقر ما سی ایسے تنظیمی پر دوجوا دی کرمر نے والا بسیار درائی پڑے والا وجود دو می وجود تاریخ میں دعلی میں

ا در اگرد در کس ایستی مقر پردو دونر نب دوتو در مرمقه نمون سازه مید بیش زاوج نمه ب دوگاهای میشان ایاقایش و اس عن روغدس ترارد بنا من کشت به بنوره و منهمه نهیشنان که ایب سیستنس سیقه شن پیاز کو ۱۶ و درب شده و می به بینانس سیفسس مندل و هندس ترارد بنامن کشت به بنوره و منهمه نهیشنان که ایب سیستنس سیقه شن پیاز کو ۱۶ و درب شده و می به بینانس سرے سے ایا مرکبر البنانیا کے اور کیا۔ افارائی درجہ درجہ میں اور میں اور میں انہانیا تھوسے تھا ان میں اور میں ا انہوے سے ایا مرکبر البنانیا کے اور کیا۔ افارائی درجہ درجہ میں اور میں اور میں اور میں انہانی اور میں انہوں سے ا ئىلى بادروجوپ ز كوچىل دارام ئىقىم ئىلىنىدىنىڭ ئىيگەرەس ئالىرىنىدىنىڭ ئادىن دەن ئىلانىت ئىلىپ د

شجارت كى نبيت ئے بيرى جات وائى خدم يكار باندى بيائه فوج كالحقهم

(وَمَنْ اشْتَرى جَارِيَةً لِلتِجَارَةِ وَنَوَاهَا لِلْجِلْمَةِ بَطَلَتْ عَنْهَا الذِّكَاةَ ، لا يُضال النِّيّةِ بالْفضل وَهُوْ تَ إِنَّ السِّجَارَةِ (وَإِنْ نَوَاهَا لِلنِّجَارَةِ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ تَكُنَّ لِنَيْجَارَةِ خَتَى نِيبِعَهَا فَيَكُونَ فِي تَمْيَهَا زِكَاءُ إِلاَنَّ النِيَّةَ لَهُ تَشْصِلُ بِالْعَمَلِ إِذْ هُوَ لَهُ يَتَجِزُ فَلَهُ تُحْجَزُ . وَإِلِهِ لَهُ يَعِيدُ الْمُسَافِلُ مُقِيمًا سِمْ جَدَّدِ النِّيَّةِ، وَلَا يَتِيبِرُ الْمُثِيبُ مُسَافِرًا بالنيعَالَا بِالشَّفَرِ اوَإِنْ اشْفَرى شَبْنَا وَنَوَّاهُ لِلنَّيْحَارَةِ كَانَ لِللَّهِ جَارُةِ لِاتِّتِسَالِ النِّيَّةِ بِالْعَمَالِ. بِخِلَافِ مَا إِذَا وَرِثَ وَنَوَى النِّيخَارَةَ } لِأَنَّهُ لَا عُمَالَ بِنْهُ، وَلَوْ مُلَكَّهُ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْوَصِيَّةِ أَوْ النِّكَاحِ أَوْ الْخُلْعِ أَوْ الصُّلْحِ عَنْ الْقَوْدِ وَفَوَاهُ لِنتِّجَارَةِ كَانَ لِلسِّجَارَةِ عِنْدَ أَبِي بُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِاقْتِرَانِهَا بِالْقِمَالِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَتِيبُر لِلنَّجَارَةِ لِانْهُا لَهُ تُقَارِنُ عَمَلَ البِّجَارَةِ. وَقِبِلَ الإحْتِلَافُ عَلَى عَكْسِهِ .

کے اور جس بندے کے تفارت کے منے ایک ہاندی تھر پیری اور اس کے فیدمت بی نہیں کو راس و ندی کی نے کو 🕏 ، الله الأولى كيونكه نبيت من كي كنه ما تحويم الموجع في منها والميارت كونجوث المناسطة والأراس كنه بعد تجارت في نبيت ما في ووو والمرأى تجورت ك من الداول المحتى كرووانس والمرئى والمجيدة والميان الدائد والمرئى كالتشمن الكراوة ويوك وكيونكوا بسانيت كالمس

## زكوة كى ادائيكى كے لئے نيت مقارنه كابيان

(وَلَا يَسَجُوزُ أَذَاءُ الزَّكَاةِ إِلَّا بِنِيَّةِ مُقَارِنَةٍ لِلْآذَاءِ، أَوْ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ) لِآنَّ الزَّكَاةُ عِبَادَـةٌ فَكَانَ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ وَالْاَصْلُ فِيهَا الاقْتِرَانُ، إِلَّا أَنَّ الدَّفْعَ يَتَفَرَّقُ فَاكْتَفِى بِوُجُودِهَا حَالَةَ الْعَزْلِ تَيْسِيرًا كَتَقَدَّمِ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ.

(وَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِدِ لَا يَنْوِى الزَّكَاةَ سَفَطَ فَرُضُهَا عَنْهُ اسْتِنْحُسَالًا) لِآنَ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْهُ فَكَانَ مُتَعَبِّنًا فِيهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّغْيِينِ

اور جس تخص نے اپنا سارا مال صدقہ کردیا جبکہ اس نے زکوۃ کی نیت نہیں کی تو بطور استحسان اس سے فریضہ ذکوۃ ساقطہ ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اس بیس سے ایک جزواجب ہے۔ اوروہ نصاب بیس متعین تھا لہذا تعین کی ضرورت باتی نہ رہی۔ اور اگر اس نے نصاب کا مچھ حصہ اوا کیا تو امام مجمد مجت کے نزویک اوا کیا ہوا حصہ اوا ہوگی اور استے نصاب سے تھم س قطامو

کید۔ کیونکہ ذکو ق کی مقدار واجب پورے نصاب میں پھیلی ہوئی ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف بر النہ کے نز دیک اس حصہ کی زکو قساقط نہ بوگی ۔ کیونکہ ذکو ق بین اجز اء تعین نہیں ہیں۔ کیونکہ باتی رہنے والا بھی کل زکو قامے۔ بیستلہ اول کے خلاف ہے۔

' // 🐃



# بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ

﴿ يه باب سوائم كى زكوة كے بيان ميں ہے

باب صدقه سوائم كى مطابقت كابيان

علامدابن ہمام تنی مبنیا کلیتے ہیں کہ اہام محمہ بہنیا نے زکو ہے کے اموال کوموائم کی زکو ہے اس لئے شروح کیا ہے تا کے دسول اللہ سائی بیارے کہ اتباع ہوجائے۔ کیونکہ نمی کریم مائی بیائے کہ وہات عرب کی طرف لکھے تھے۔ ان میں اونوں کے جمل اور ان کی جانوں کا ذکر ہے۔ (فع القدر میں میں میں میں میں اس



# فَصُلُّ فِي الْآبِلِ

## فصل اونٹ کی زکو ہ کے بیان میں ہے ﴾ اونٹ کی زکو ہ والی فصل کی مطابقت کا بیان

(البناميشرح الهدائية عهم الساءها ويلتان)

علامداین قدامد مقدی عبلی بیسید کلیت میں: که امام خرقی بیسید نے کتاب الزکوۃ کا اوٹوں کی زکوۃ ہے۔ شروع کیا ہے کوئکہ
بانوروں میں سب سے بڑاجسم والازکوۃ جانوریبی ہیں۔اوراہل عرب میں بہی رائج تفااور تمام بنااء کا اتفاق ہے کہ عرب میں اون شخصا ورز کوۃ کی فرضیت انہی کے ساتھ سے شروع ہوئی ہے۔اور سی بخاری میں ذکوۃ کے باب میں سب سے احسن روایت بھی انہی کے بارے میں سب سے احسن روایت بھی انہی کے بارے میں سب سے احسن روایت بھی انہی کے بارے میں ہے۔(امنی، جروت) ،

#### اونٹول کی زکو ہ کا بیان

(إِلَى خَمْسِ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ) وَهِيَ الَّذِي طَعَنتُ فِي الثَّالِثَةِ

الى خَمْسِ وَارْ مَعِنَ (فَإِذَا كَانَتْ سِنَّا وَارْ مَعِنَ فَفِيهَا حِقَةٌ) وَهِيَ الَّذِي طَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ (إلَى خَمْسِ إِلَى خَمْسِ وَارْ مَعِنَ الْحَامِسَةِ (إلَى خَمْسِ الْحَامِسَةِ (إلَى خَمْسِ الْحَارَةُ وَاللَّهُ عَمْسِ الْحَامِسَةِ (اللَّهُ عَمْسِ الْحَدَى وَمِيتِينَ فَفِيهَا جَذَعَةً) وَهِيَ الَّيْ طَعَنَتْ فِي الْحَامِسَةِ (إلَى خَمْسِ الْجَدَى وَمِيتِينَ فَفِيهَا بِنَا لَبُونِ إلَى يَسْعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَيَسْعِينَ وَمِنْ وَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ وَيَسْعِينَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

رَامَ ) إِذَا زَادَتُ عَلَى مِالَةٍ وَعِشْرِينَ (تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيْطَةُ) فَيَكُونُ فِي الْحَمْسِ شَاةً مَعَ الْحِفَّيُّنِ، وَفِي الْعَشْرِينَ اَرْبَعُ شِبَاهِ، الْحِفْرِينَ وَفِي الْعَشْرِينَ اَرْبَعُ شِبَاهِ، وَفِي خَمْسِ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِبَاهِ، وَفِي الْعِشْرِينَ اَرْبَعُ شِبَاهِ، وَفِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى مِانَةٍ وَخَمْسِينَ فَيَكُونُ فِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقِ، ثُمَّ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ الْمَعْرُونُ فِي الْعَمْسِ شَاةً، وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةً لَلَاثُ ثُمْمَا أَنْفُ الْمَعْمُرِينَ الْمَعْمُرِينَ الْمَعْمُرِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُعْرَفًةً لَلَاثُ وَلِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ اللَّهِ وَعِي خَمْسَ عَشْرَةً لَلَاثُ وَلِي عَمْسِ وَعِشْرِينَ اللَّهِ وَلِي خَمْسَ عَشْرَةً لَلَاثُ شَيَاهِ، وَفِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ اللَّهُ مَعْمَاضِ، وَفِي سِبٌ وَلَلَافِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةِ وَالْخَمْسِينَ وَهِنَا أَنْ اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ الْمَالَةُ وَالْخَمْسِينَ وَهِنَا أَوْلَعُ مُعْمِينَ وَهِنَا أَلْمَالُونَ الْمَالَةُ وَالْخَمْسِينَ وَهَا الْمَالَةُ وَالْخَمْسِينَ وَهَا الْمَالَةُ وَالْخَمْسِينَ وَهَا الْمَالَةُ وَالْخَمْسِينَ وَهَا الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَالْخَمْسِينَ وَهَا الْمَالُولُهُ وَالْخَمْسِينَ وَهَا الْمَالَةُ وَالْخَمْسِينَ وَهَا الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ الْمُعْمِينَ وَهِا الْمَالَةُ وَالْمُعَالِينَ وَالْمَالُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلْمَالُولُ اللْمُعَالَةُ وَالْمَالُولُولُولُولُولُولِي الْمُعْرِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِّي الْمُعَلِينَ وَالْمُعَالِي الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا اللْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ

صاحب ہدا یہ نظافذ نے فر مایا: پانچ ہے کم اونوں میں زکو قئیس ہے۔ البندا جب وہ پانچ ہوجا کیں اور وہ مائمہ ہوں اور ان پرسال گزرگیا توان پانچ ہے نو (۹) تک آیک بحری (زکو ق) ہوگی۔ اگر وہ دی ہوجا کیں تو چودہ تک وو بحریاں ہیں۔ اور اگر وہ پہر ہوجا کیں تو چوہیں تک جار بحریاں ہیں۔ جب وہ بحیس ہوجا کیں تو پہنیس (۳۵) تک ان میں آیک بنت ناص ہے۔ بنت ناص اس مادہ بچے کو کہتے ہیں جو محرک دوسرے سال میں ہو۔ جب وہ چھینس (۳۷) ہوجا کیں تو پہنیتالیس (۳۵) تک ان میں آیک بنت لیون ہے۔ اور بنت لیون وہ مادہ بچہ ہے جو محرک تر سرے سال میں ہو۔ جب وہ میں ہو۔ اور جب وہ جو اور جب وہ چھیا ہیں (۳۷) ہوجا کی آئی مائی بنت لیون ہے۔ اور جب وہ اور جب وہ جو محرک جو تھے سال میں ہو اور جب وہ اکمن وہ اور جب وہ جو محرک ہوجا کی تو سائی میں ہو اور جب وہ اکمن وہ ان کی وجہ سے جو سول اللہ منگر بی اور جب وہ اکا نوے (۱۹) ہوجا کی تو ایک سومیں اور جب وہ اکا نوے (۱۹) ہوجا کی وجہ سے جو رسول اللہ منگر بی اور جب وہ اکا نوے (۱۹) ہوجا کی وجہ سے جو رسول اللہ منگر بی اور جب وہ اکا نوے (۱۹) ہوجا کی وجہ سے جو رسول اللہ منگر بی سومیں۔

جب وہ ایک سوہیں سے زیادہ ہوجا کیں آؤ فریضہ نے سرے شارکیا جائے گا۔ البڈا پانچ زیادہ ہونے پرایک بھری دو حقول کے ساتھ ہوگی۔ اور ڈس میں دو بکریاں جبکہ پندرہ میں تین بھریاں ساتھ ہول گی۔ اور ٹیس میں چار بھریاں جبکہ پیس سے لے کرایک سو بچاس تک ایک بنت مخاص ہوگا۔ اور ایک سو بچاس میں تین حقے ہول گے۔ پھر سنٹے سرے سے ذکو ق کا فریضہ شارکیا جائے گا۔ پانچ میں ایک بنت مخاص اور پھریاں اور بیس میں جار بھریاں اور پیر رہ میں تین بھریاں اور بیس میں جار بھریاں اور پھریاں کی بنت مخاص اور پھریاں کی بنت مخاص اور پھریاں کے ۔ پھر ذکو ق کا فریضہ ایک بنت مخاص اور پھریاں کے دور وہاں گے۔ پھر ذکو ق کا فریضہ ایک بنت کا فرین سے ایک بنت ایک بنت ایک بار مقام ہوں گے۔ پھر ذکو ق کا فرین سے ایک بنت ایک بنت ایک بنت ایک بنت ایک بنت کا فرین سے ایک بنت ایک بنت ایک بنت ایک بنت ایک بند ایک بند ایک بنت ایک بند ایک برائی بند ایک بند ایک بند ایک بند ایک بند ایک بر ایک بند ایک ب

مداید مزبرازلین) کے اور سال اور سازلین کے اور سے ا

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا زَادَتُ عَلَى مِاتَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونِ، فَإِذَا صَارَتَ مِسَانَةً وَلَلَاثِينَ لَمَفِيهَا حِقَةٌ وَبِنْتَا لَبُونِ، ثُمَّ يُدَارُ الْحِسَابُ عَلَى الْلاَثِينَاتِ وَالْنَحَمُسِينَاتِ مِانَةً وَلَلَاثِينَ لَلْوَنِ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَاتِ وَالْنَحَمُسِينَاتِ فَانَعُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَنَجِبٌ فِي كُلِّ اَزْيَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ لِمَا رُوى آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَلَسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ مَا وَوْلَا عَوْدِهِ مَا دُوْنَهَا .

وَكَنَا أَنَهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَتَبَ فِي آخِرِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ " (فَهَا كَانَ اقَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ " (فَهَا كَانَ اقَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَفِي كُلِّ حَمْسِ ذَوْدٍ شَاةً) فَنَعْمَلُ بِالزِّيَادَةِ (وَالْبُخْتُ وَالْعِزَابُ سَوَاءً) فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ لِآنَ مُعْلَقَ الاسْمِ يَتَنَاوَلُهُمَا .

اورا مام شافعی موسلات نون جی ۔ پھر جرچالیں اور بچاس پر حماب پھیرا جائے گا۔ لہذا ہرچالیں پر ایک بنت لیون اور ہم ایک سوسی ہوں تو ان پر ایک حقہ اور اور دو بنت لیون جی ۔ پھر ہرچالیں اور بچاس پر حماب پھیرا جائے گا۔ لہذا ہرچالیں پر ایک بنت لیون اور ہم پچاس پر ایک حقہ دیا جائے گا۔ لہذا ہرچالیں سے زیادہ ہو جا کی تو ہر پچاس پر ایک حقہ دیا جائے گا۔ کوئکہ نی کر بھر میاں پر ایک حقہ اور ہماری دلیل میں ہے کہ نی کر ہم میں ایک بنت لیون ہے۔ جبکہ اس سے کم جس کودکی شرط نہ ہوگی۔ اور ہماری دلیل میں ہم کہ کر ہم میں ایک بنت لیون ہے۔ جبکہ اس سے کم جس کودکی شرط نہ ہوگی۔ اور ہماری دلیل میں ہم کر کے میں ایک حقرت عمرو بین حزم دلات کو جو تھم دیا تھا اس کے آخر جس لکھا ہے جو اس سے کم ہموتو ہر پانچ اونٹ جس ایک بحری ہم راسیل ابودا کو د) لہذا ہم اس زیادتی پڑل کرتے ہیں۔ اور بختی وعر بی اونٹ دونوں برابر جیں کیونکہ وجو ب ذکو ق جس اسم کا اطلاق دونوں کو شامل ہے۔

مدایه در در این کا مداور در کا مداور در این کا مداور در این کا مداور در این کا مداور در این کا

# هُصُلُ فِی الْبَقَرِ

﴿ يَصْلُ كَائِكُ وَكُونَ كُونَ كُونَ كُونَ مِينَ مِينَ مِي ﴾

م ين را و مين بيان كرد وصل كى مطابقت كابيان

ملامہ بدراندین بینی حفی ہوئیں لیعتے ہیں: یہ تعمل کائے کی ذکوۃ کے حکم جی ہے۔ اس فیمل کو بکر ایوں کی ذکوۃ والی فعل سے
علامہ بدراندین بینی حفی ہوئیں گئے ہیں: یہ تعمل کائے کی ذکوۃ کے حکم جی ہے۔ اس فیمل کو بکر ایوں کی زکوۃ والی فعل کے بعداس لئے ذکر کیا ہے کیونکہ گائے شخامت وقیمت جی اور نے کے حریب ہے۔ اور
مقدم کر تے ہوئے اور نے ہوئی ہیں ۔ اور محاح جی ہے کہ بقر فدکر ومؤنث دونوں کے لئے اوراس کی ہا وافراد کے
جی کی بین ہے۔ اور ای قبرۃ آتی ہے۔ اور باقریقرہ کے لئے اسم جمع ہے۔ جس طرح جائی جمال کی جماعت کے لئے اسم جمع
ہے۔ (الہنایہ شرح الہدایہ، جس، میں، سی مقاصیہ بنان)

#### كائے كے نصاب زكوة كابيان

(لِيْسَ فِي اَفَلَ مِنْ اَلَالِينَ مِنْ الْبَقِرِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا كَانَتُ فَلَالِينَ سَائِمَةٌ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ) وَهِي النَّي طَعَنَتْ فِي النَّائِيةِ (وَفِي اَرْبَعِينَ مُسِنَّ اَوْ مُسِنَّةٌ) وَهِي النَّائِيةِ (وَفِي اَرْبَعِينَ مُسِنَّ اَوْ مُسِنَّةٌ) وَهِي النَّا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَادًّا رَضِي اللهُ عَنْهُ (فَإِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَادًّا رَضِي اللهُ عَنْهُ (فَإِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَادًّا رَضِي اللهُ عَنْهُ (فَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَادًّا رَضِي اللهُ عَنْهُ (فَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَادًّا وَضِي اللهُ عَنْهُ (فَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَادًا وَضِي اللهُ عَنْهُ (فَإِذَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مُعَادًا وَضِي اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَادًا وَعِدَةً وَفِي الْوَاحِدَةِ اللهَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَنَّدًا وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَنِّذًا وَعِي الْمُؤْتِقِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

رَّهَ إِن وَايَهُ الْاصْلِ لِآنَ الْعَفُو ثَبَتَ نَصًّا بِحِلَافِ الْقِيَاسِ وَلَا نَصَّ هُنَا . وَرَوَى الْحَسَنُ عَنهُ اللهَ لا يَجِبُ فِي الزِيَادَةِ شَيْءً حَتْى تَبُلُغَ خَمُسِينَ، ثُمَّ فِيهَا مُسِنَّةٌ وَرُبُعُ مُسِنَّةٍ اَوْ ثُلُثُ تَبِيع، النَّ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

قُلْنَا: قَدْ قِيلَ إِنَّ الْمُرَّادَ مِنْهَا الصِّغَارُ (ثُمَّ فِي السِّيِّينَ تَبِيعَان أَوْ تَبِيعَتَان، وقِي سُبُعِينَ مُسنَةُ وَتَبِيعُ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنْتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثَةُ ٱنْبِعَةٍ، وَفِي الْمِالَةِ تَبِيعَان وَمُسِنَةٌ رَعَكَى هَلْذَا يَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ فِي كُلِّ عَشْرٍ مِنْ تَبِيعِ إِلَى مُسِنَّةٍ وَمِنْ مُسِنَّةٍ اِلَّى تَبِيعِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْه الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْتَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّ أَوْ مُسِنَّةً (وَالْحَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ سَوَاءٌ) لِآنَ اسْمَ الْبَقَرِ يَتَنَاوَلُهُمَا إِذْ هُوَ نَوْعٌ مِنْهُ، إِلَّا أَنَّ أَوْهَامَ النَّامِ } تَسْبِقُ إِلَيْهِ فِي دِيَارِنَا لِقِلَّتِهِ، فَلِلَّالِكَ لَا يَخْنَتُ بِهِ فِي يَمِينِهِ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ بَقَرِ، وَاللَّهُ اعْلَمُ ` کے تمیں گایوں سے کم میں زکو ہوئیں ہے۔البزاجب وہ تمیں ہوجا کیں اور وہ سمائمہ ہوں اور ان پرایک سمال کوزر می تا ان میں ایک تبع ( پھٹڑ 1) یا تبیعہ ( پھٹڑ ی) وإجنب ہے۔اور تبیق یا تبیعہ و ۶ بچہ ہے جو تمر کے دوسرے مہال میں ہو۔اور پہلے میں ا کیک مسن یا مسند واجب ہے۔اور مسن یا مُسند وہ بچہ ہے جو عمر کے تبسر ہے سال میں ہو۔ کیونکہ ٹی کریم مُنْ اُنْ تَنْ ہے حضرت معاذ دہنے کو اس طرح منم و باتعا- (سنن دارتغنی)

جب ووج لیس سے زیادہ بوج ائیں توامام اعظم مینید کے نزدیک ساٹھ تک میں مقدار واجب ہے۔ بنداایک زائد میں ایک مسند كا حاليسوال حصه داجب ہے۔اور دو زياد و بوجاكيں تومسند كا بيبوال حصه واجب ہے۔اور جب تين زياد و بوج كي تو واليسوس كيتن عصواجب بير

اور بدروایت امام محمد جینید کی اصل ہے ہاں لئے کدمعافی نص سے خلاف قیاس ابت ہوئی ہے کیونکہ یہاں کوئی غی مبیں ہے۔اورامام حسن بن زیاد بہتائیے نام اعظم بہتائیا ہے روایت کیا ہے کہ زائد جس مجھے واجب نہیں ہے۔ حق کہ وہ بجاس تک يهني جائيں اور پياس پرايك كمل مسند داجب ہوگا۔اور مسند كى چوتھائى قيت ياتيج كى تبائى قيت واجب ہوگى۔ كيونكه نصاب كي اماس میں ہے اور دونوں عقو د کے درمیان معانی ہے۔ اور ہرعقد میں واجب ہے ہبر

حضرت امام ابو بوسف بمنه اورامام محمد بميند كيزويك بخيروا جب بيل بيريب كدان كي تعداد سائد وين جائي واير حصرت امام اعظم بمبنية سے بھی تبی روایت ہے۔ كيونك في كريم مُؤَيَّةِ أن حضرت معاذ جَيَّتَوْ سے ارشاد فرمايا . كداوقاص بقر (وو د ما ننول کے درمیان گائے کی تعداد ) ہے بچھے زکو ۃ نہ لیما۔علماء نے بھی او قاص کامعنی یمی بیان کیا ہے کہ جو تعداو پالیس اور ساٹھ کے درمیان میں ہو۔ہم احماف اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہا گیا ہے کداوقاص سے مراونبایت چھوٹ بے ہیں۔اوراس کے بعد سما ٹھ میں دوئیج یا دو تبیعہ ہیں۔اورستر میں ایک سنداور ایک تبیع ہےاور ای (۸۰) میں دوسنہ ہیں اور نوے (۹۰) میں ثبن تبیعہ بیں اور ایک بیں (۱۲۰) میں دو تبیعہ اور ایک مسند ہے۔ اور ای حساب کے مطابق قیاس کرتے ہا کیں گے۔ ہذا ہر دہائی بہتی سے مند کی طرف اور مسند سے تبیج کی طرف فرض تبدیل ہوتا جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم مؤیّۃ بنائے نے مایا گائے کے برتمیں برایک تمثیا یا تبیعہ ہے اور ہر جالیس پرمسن یامسنہ ہے۔ Jist Colin C

جینس اور کائے دونو اے ایر بین کیونکہ بھ کے لفظ کا اطلاق دونو ان کوشائ ہے اور بھینس بھی ایکے حم کی کائے ہے البت بارے شہروں میں چونکہ بھینس بہت کم تقداد میں بوتی ہے اس لئے لوگول کے خیالات جینس کی طرف جانے والے نین بارے شہروں کی چیش نظر کہ جب سی نے حم کمائی'' ووبقر کا گوشت بیش کھائے کا ''تو وہ بھینس کا گوشت کھائے سے ما اے جب اورای دلیل کے فیش نظر کہ جب سی نے حم کمائی' ووبقر کا گوشت بیش کھائے کا ''تو وہ بھینس کا گوشت کھائے سے ما اے





# فَصُلُّ فِى الْغُنُـمِ

## ﴿ بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیم ل بریوں کے نصاب زکوۃ کی مناسبت کابیان

علامدابن محود البابرتی بیندی کفت ہیں: کہ مصنف نے بکر ہوں والی تسل کو کھوڑوں والی تصل ست مقدم اللہ کہا ہے۔ یہ ال بکر بوں کی کثر ت ہوتی ہے لہٰ دان کو بیان کر ناضر وری ہے۔ اور یہ دلیل مجنی ہے۔ بکر بوں کے تصاب پرا آفاق کیا گیا ہے۔ یان ک زکو ہ بالا تفاق فرض ہے۔ اور لفظ وعظم 'اسم بنس ہے جس کا اطلاق ندکر ومؤنث دولوں پر ہوتا ہے۔ اور یہ بیان کتاب میں فائی ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ (منایشرے البدایہ جس میں مدیروت)

علامہ بدرالدین بینی حنی مینید کھتے ہیں: کہ جو ہری نے کہا ہے کہ تم اسم جنس ہے جو ند کر دمؤنث دونوں کوشائل ہے۔ادراد جب اس کی تصغیرلا کیس مے توغیمہ آئے گی۔اوراسا مالی جمع ہیں جن کی لفظوں میں کو کی داحد نیس ہی ۔

(البنايشرن البدايان ١٩٠٨، ١٣١٠ ، كتبري البدايان)

#### بريون كفابان

(لَيْسَ فِي آفَلَ مِنْ آرَبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ صَدَفَةً، فَإِذَا كَانَتُ آرْبَعِينَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوُلُ فَفِيهَا شَانَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشُرِينَ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَانَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشُرِينَ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَانَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشُرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتُ آرُبَعَمِائَةٍ فَفِيهَا آرْبَعُ شِبَاهٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ ضَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَفِيهَا آرْبَعُ شِبَاهٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ ضَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَفِيهَا آرْبَعُ شِبَاهٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ ضَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي كِتَابِ آبِي بَكُو رُضِي الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي كِتَابِ آبِي بَكُو رُضِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي كِتَابِ آبِي بَكُو رُضِي الله عَلْمَ الله عَلْمُ وَسَلَّمَ، وَفِي كِتَابِ آبِي بَكُو رُضِي الله عَنْهُ، وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي كِتَابِ آبِي بَكُو رُضِي الله عَنْهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ، وَفِي كِتَابِ آبِي بَكُو رُضِي الله عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ، وَفِي كِتَابِ آبِي بَكُو رُضِي الله عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ وَمَلَمَ الله عَنْهُ وَعَلَيْهِ وَمَا لَمْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَمَالَمَ الله عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ

(وَالسَّسَأُنُ وَالْسَمَعُرُ سَوَاءٌ) إِلَّنَ لَفُظَة الْغَنَم ضَامِلَةٌ لِلْكُلِّ وَالنَّصُّ وَرَدَ بِهِ . وَيُؤْخَذُ النَّبَى فِي وَالِيَةِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي حَنِيْفَةَ . وَكَاثِهَا وَلَا يُؤْخَذُ الْجَدَّعُ مِنْ الصَّأْنِ إِلَّا فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي حَنِيْفَةَ وَهُوَ قُولُهُمَا آنَهُ وَالنَّيْقُ مِنْهَا مَا تَمَّى عَلَيْهِ اَكْتَرُهَا . وَعَنْ آبِي حَنِيْفَةَ وَهُوَ قُولُهُمَا آنَهُ وَالنَّيْقُ مِنْهَا مَا تَمَّتُ لَهُ سَنَةً ، وَالْجَدَّعُ مَا آتَى عَلَيْهِ اَكْتَرُهَا . وَعَنْ آبِي حَنِيْفَةَ وَهُوَ قُولُهُمَا آنَهُ يُولُونُهُ مَا أَنَى عَلَيْهِ الْكَثَرُهُ الْوَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (إنَّمَا حَقَنَا الْجَدَّعُ وَالنَّيْقُ) وَلَا تَنْ فَيَا أَذَى بِهِ الْأَصْحِيَّةُ فَكَذَا الزَّكَاةُ .

وَجَى الظَّاهِرِ حَدِيثَ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا " (لَا يُوخَدُ فِي الزَّكَاةِ إِلّا النّينَى وَجَى الظَّاهِرِ حَدِيثَ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا " (لَا يُوخَدُ فِي الزَّكَاةِ إِلَّا النّينَى فَصَاعِدًا) وَلاَنَّ الْوَاجِبَ هُو الْوَسَطُ وَهَاذَا مِنُ الصِّغَارِ، وَلِهاذَا لَا يَجُوزُ فِيهَا الْجَذَعُ مِنْ الْمَعْذِ، وَجَوَازُ النَّصْحِيَةِ بِهِ عُرِفَ نَصًّا .

وَالْهُ مَا اللّهُ مِهَا رُوِى الْحَدَّعَةُ مِنُ الْإِبِلِ (وَيُوْخَذُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ) لِآنَ اسْمَ النَّهُ وَالْمَاهُ وَالْمَالُةُ وَالسَّلَامُ " (فِي اَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ).

کے چالیس سائمہ بحریوں ہے کم میں زکو ہ واجب بیس جب وہ چالیس چرنے والی ہوجا کیں توایک سوہیں (۱۲۰) تک
ان پرایک بحری ہے جبکہ ان پرایک سال گزرجائے۔ جب ان پرایک بحری ذائد ہوئی تو دوسو (۲۰۰) تک دو بحریاں ہیں۔ جب دوسو
ہے ایک بحری زائد ہوئی تو چارسو (۲۰۰۰) تک تین بحریاں ہیں۔ اور جب چارسو ہوجا کیں تو ان میں چار بحریاں ہیں۔ (اس کے
بعد) ہرسو پرایک بحری ہے۔ کیونکہ نبی کریم مُنافِقِتُم اور حصرت ابو بحرصد ایل ڈائٹو کے خطوط میں بھی بیان ہوا ہے۔ اور اس پراجماع کا
انعقاد ہوا ہے۔ (بغاری مزندی)

منان اور معز دونوں برابر ہیں۔ اس لئے کہ لفظ منی دونوں کوشائل ہے۔ اور نص لفظ منی کے ساتھ دارد ہوئی ہے۔ اور اس کی
زکو چیس تکنی کولیا جائے گا۔ اور صان میں جذیر نہیں لیا جائے گا کر وہ روایت جوامام حسن نے امام اعظم میر سیدے روایت کی
ہے۔ اور تین اس بچے کو کہتے ہیں جوا کی سال کا ہوا ور جزعہ وہ بچہ جس پر سال کا اکثر حصہ گر در چکا ہو۔ اور سید ناامام اعظم میر سیدے
روایت ہے کہ صان کا جذعہ لیا جائے گا۔ اور صاحبین کا تول بھی بہی ہے۔ کیونکہ نی کریم سائے نی فرمایا: بے شک ہماراحق جذعہ اور
منی ہوارے در ایان کہ جذعہ سے قربانی ادا ہوجاتی ہے۔ لبذاذ کو چیمی جائز ہوئی اور اس کی دلیل حضرت علی الرتضی می خوش سے
موتو قا اور مرفوعا حدیث وارد ہوئی ہے۔ ذکو چنیں دصول کی جائے گی محرشی میں یا اس سے زیادہ میں۔ کیونکہ واجب در میانے
درج کا ہوتا ہے۔ اور جذعہ چھوٹوں میں شار ہوتا ہے ادر اس وجہ سے معز کا جذعہ نے کر خوشیں ۔ جبکہ جذعہ کی قربانی کا حکم نص

اور بحری کی ذکو ہیں فراور مادہ کا (بطورز کو ہ) لیما جائز ہے۔اس لئے کہ لفظ شاہ دونوں کوشامل ہے۔اور بے شک نبی کریم مُنَّالِیَّنِم نے ارشاد فر مایا، کہ جالیس بکریوں پرائیک بکری ہے۔اوراللہ بی سب نیاوہ جائے والا ہے۔

# فُصلٌ فِي الْخَيْلِ

## میں میں کھوڑ ہے کی زکو ہے بیان میں ہے فصل کھوڑ دل کے نصاب زکوہ کی مناسبت کا بیان

علامہ بدرالدین بینی حقی بینید لکھتے ہیں: یہ فصل محوزے کی ذکوۃ کے احکام جی ہے۔ لفظ" فیل" اسم جمع ہے۔ جس کوائل عرب نے مذکر ومؤنث دونوں کے لئے استعمال کیا ہے۔ جس طرح لفظ" دکب" ہے اور یہ اینا لفظ ہے جس کی لفظوں ہیں واحد نہیں ہے۔ جبکہ اس کی واحد فرس آئی ہے۔ اور جو ہری نے کہا ہے کہ ذکر ومؤنث جل تھنے کا بغیرتا کے آنا شاذ ہے۔ اور خیل فرمان کو کہتے ہیں۔ جس طرح الند تعانی کا فرمان ہے" و اجسلب علیہ م بعیلات "اور خیل کی طرح خیول ہے۔ البذاد وس اسم جمع ہے جس طرح لفظ" توم" ہے۔ (البنائیشرخ البدایہ جمع ہے جس طرح لفظ" توم" ہے۔ (البنائیشرخ البدایہ جمائی الدرخانی)

#### محورون كازكوة كنصاب كابيان

(إذَا كَانَتُ الْخَيْلُ سَائِمَةً ذُكُورًا وَإِنَانًا فَصَاحِبُهَا بِالْخِبَارِ: إِنْ شَاءَ اعْطَى عَنْ كُلِّ وَإِنَهُ فَي فِينَارًا، وَإِنْ شَاءَ قَوْمَهَا وَاعْطَى عَنْ كُلِّ مِائْتَى دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم) وَهِالمَا عِنْدَ آبِي خَيْلِقَة ، وَهُ وَهُ وَهُ لَا تُكَاة فِي الْخَيْلِ لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم وَهُو قُولُ ذُفَرَ، وَقَالاً: لا زَكَاة فِي الْخَيْلِ لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (فِي كُلِّ فَرَسِ سَائِمَة دِيْنَارٌ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) وَلَهُ قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (فِي كُلِّ فَرَسِ سَائِمَة دِيْنَارٌ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) وَلَهُ قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (فِي كُلِّ فَرَسِ سَائِمَة دِيْنَارٌ أَنْ عَنْ وَيُهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) وَلَهُ قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (فِي كُلِّ فَرَسِ سَائِمَة دِيْنَارٌ أَنْ عَنْ وَيْهِ وَلَهُ وَلَا السَّلامُ وَاللَّهُ وَلَا عَنْ وَيُهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالْمَنْقُولُ عَنْ وَيْدِ الْمَنْ وَيُولِ السَّلَامُ وَلَا الْفَارِي وَالتَّافُولِيم مَأْنُورٌ عَنْ عُمَرَ

(وَلَيْسَ فِي ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَةً زَكَاةً) لِآنَهَا لَا تَتَنَاسَلُ (وَكَذَا فِي الْإِنَاثِ الْمُنْفَرِدَاتِ فِي رِرَايَةٍ)
وَعَنُهُ الْوُجُوبُ فِيهَا لِآنَهَا تَتَنَاسَلُ بِالْفَحْلِ الْمُسْتَعَارِ بِخِلَافِ الذَّكُورِ، وَعَنْهُ انَّهَا تَجِبُ فِي
اللَّذُكُورِ الْمُنْفَرِدَةِ أَيْضًا (وَلَا شَيْءَ فِي الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ " (لَهُ
اللَّذُكُورِ الْمُنْفَرِدَةِ أَيْضًا (وَلَا شَيْءَ فِي الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ " (لَهُ
يَنْفِرِلْ عَلِي فِيهِمَا شَيْءً) وَالْمَقَادِيرُ تَثْبُتُ سَمَاعًا (إلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِجَارَةِ) لِآنَ الزَّكَاةَ حِبَيْفِ
يَنْفُولُهُ عَلَى فِيهِمَا شَيْءً ) وَالْمَقَادِيرُ تَثْبُتُ سَمَاعًا (إلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِجَارَةِ) لِآنَ الزَّكَاةَ حِبَيْفٍ
تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِيَّةِ كَسَائِرِ آمُوالِ الْتِجَارَةِ، وَاللَّهُ اعْلَمُ .

ا کے جب کھوڑے سائمہ ہول خواہ نہ کر ہول یا مؤنث ہوں توان کے مالک کواختیار دیا جائے گا اگر چاہے تو ہر کھوڑے ک

مداید در از این ا

رو الم رہار سالم اور اس کے قلام اور اس کے قیت شار کرتے ہوئے ہردد مودرہ م پر پانچ دوہم وے بیان استان کے خود کے اور امام زفر مین کا بھی یہی قول ہے جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہ محود وں جس زکو ہ ہی نہیں ہے۔ کونکہ نی کریم من قبل نے اور امام زفر مین نو ہ ہی کہ کی کریم من قبل نے اور امام زفر ہیں کہ اس کے قلام اور اس کے محود سے کی ذکو ہ نیس ہے۔ اور سید تا امام اعظم مینید کی دلی ہے کہ نی کریم من قبل نے زبایا مسلمان پر اس کے قلام اور اس کے محود سے کی ذکو ہ نیس ہے۔ اور صاحبین کی دوایت کردہ صدیت کی تاویل ہے کہ اس سے عازی محود الم ایا بہرسائمہ محود سے میں ایک و بنار یا دس دواہم میں اور صاحبین کی دوایت کردہ صدیت کی تاویل ہے ہے کہ اس سے عازی محود الم اور حضرت زید بن تا بت زنان فات کی میں کہا گیا ہے۔ اور حضرت مراوج اور حضرت زید بن تا بت زنان فات کی میں کی آگی کیا گیا ہے۔ اور حضرت مراوج اور حضرت زید بن تا بت زنان فات کی سی کی تھی کہا گیا ہے۔ اور حضرت میں قادوتی دی تا یا قیت کے درمیان اختیار مراوج اور حضرت زید بن تا بت زنان فات کی سی کا کیا گیا ہے۔ اور حضرت میں قادوتی دی تا یا قیت کے درمیان اختیار مراوج کی دی کی سی کا کیا گیا ہے۔ اور حضرت میں قادوتی دی تا یا قیت کے درمیان اختیار مراوج کی دی کی کی کی کی کی کی گیا گیا ہے۔ اور حضرت میں قادوتی دی تا یا قیت کے درمیان اختیار

رات کما کما ہے۔

روابیت ہیں ہے۔

اسلیم پر کمکور وں میں زکو ہ واجب نہیں ہے۔ اس لئے کے صرف فدکر کھور وں سے سل نہیں بڑھتی ، اور ایک روایت کے مطابق ہے بیان کیا گیا ہے مطابق تنہا کھور ہوں کے بارے میں بھی بھی سی تھم ہے۔ معزت سیرنا امام اعظم بہتنت دوسری روایت کے مطابق ہے بیان کیا گیا ہے سے مرف کھور اور اور کھور اور امام سے مرف کھور اور امام بیانیوں ہیں زکو ہ واجب ہے۔ کیونکہ کور ااو حار ما تک کرنس بڑھا کی جائے ہے۔ جبکہ کھوڑ وں میں این نہیں ہوتا اور امام عظم بیانیوں ہے روایت صرف کھوڑ وں کے بارے میں وجوب زکو ہ کا ہے۔ اور نچر دن اور گدھوں میں زکو ہ نہیں ہے۔ کیونکہ بیانی جب بیاری میں ہوتا در مقادیر کا ہوت ساتی ہے لیکن جب بی رہے مالیا: نچر وں اور گدھوں کی زکو ہ کے بارے میں جمھ پر پچھان اور نہیں جوا۔ اور مقادیر کا ہوت ساتی ہے لیکن جب نہر اور گدھے تجارت کے مالوں میں ہوا کرتا ہے۔

میں ہوا کرتا ہے۔



# فَصُلُّ الْفُصلانِ وَالْحُملانِ وَالْعُجاجِيلِ صَدَقَة

## ﴿ بیم ل جانوروں کے بچوں میں زکو ۃ کے بیان میں ہے ﴾ فصلان جملان وعاجیل والی فصل کی مطابقت کا بیان

معنف جب بڑے جانوروں کی زکو ۃ ہے متعلق احکام بیان کرنے سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے مچور نے جانوروں سے متعبق احکام زکو ۃ کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ابواب زکو ۃ ہیں اس فصل کومؤخر کرنے کی دلیل واضح ہے۔ کہ پہلے بڑے ہوتے ہیں اور چھوٹے ان کے بعد ہیں ہوتے ہیں۔

دوسری دلیل ہے ہے کہ پہلے ان جانوروں کی زکو ۃ کابیان کیا ہے جن پر د جوب زکو ۃ میں ائمہ دفقہاءاور فقہی نداہب کا اتفاق ہےاوراس کے بعداختلافی مسائل پرشتمل جانوروں سے متعلق احکام زکو ۃ کوبیان کریں تھے۔

#### فصلان جملان اورعاجيل كامعني

علامه ابن ہام حنفی مُرَاثِیْ لَکھتے ہیں: کرفسلان بیصیل کی جمع ہے۔ فسیل اوٹنی کے اس کو بیچے کو کہتے ہیں جواہمی تک ابن مخاص ند ہو۔ اور عجاجیل بید مجول کی جمع ہے اس کا معنی ہے گائے کا بچہ یعن چھڑ ا ہے۔ اور حملان بیمل کی جمع ہے۔ بھری کے بیچے کوحمل کہا ہوتا۔ ہے۔ (فتح القدیر یہم بھر ہوسے)

## جانوروں کے بچوں کی زکوۃ میں فقہی تصریحات:

(وَلَيْسَ فِي الْفُصْلَانِ وَالْسُمُمُلانِ وَالْعَجَاجِيلِ صَدَقَةٌ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ إِلَّا اَنْ يَكُونَ مَعَهَا كِبَارٌ، وَهَذَا آخِرُ اقْوَالِهِ وَهُوَ قُولُ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ يَقُولُ اَوَّلَا يَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي الْمَسَانَ، وَهُو قَولُ اَخِرُ اقْوَالِهِ وَهُو قُولُ اَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِي وَهُو قَولُ اَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِي وَهُو قَولُ اَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِي وَهُو قَولُ اللهُ وَجُهُ قَوْلِهِ الْآوَلِ اَنَّ الِاسْمَ الْمَذْكُورَ فِي الْجَعَابِ يَنتَظِمُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ . وَوَجَهُ اللهُ إِلَا اللهُ عَلَى الْمَهَاذِيلِ وَاحِدٌ مِنْهَا وَوَجُهُ الْآخِيرِ وَوَجُهُ اللّهَ اللهُ الل

رَبِيبُ فِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ مِنَ الْفُصُلانِ وَاحِدٌ ثُمَّ لا يَجِبُ شَيْءٌ حَتَّى تَبُلُغَ مَبُلُغًا لَوْ كَانَتُ مَسَانَ يُثِيى الْوَاجِبَ، ثُمَّ لا يَجِبُ شَيْءٌ حَتَّى تَبُلُغَ مَبْلُغًا لَوْ كَانَتُ مَسَانَ يُثِلِثُ الْوَاجِب، وَلا مَسَانَ يُثِينِي الْوَاجِب، ثُمَّ لا يَجِبُ شَيْءٌ حَتَّى تَبُلُغَ مَبْلُغًا لَوْ كَانَتُ مَسَانَ يُعَلِّثُ الْوَاجِب، وَلا يَحِبُ فِي الْخَمْسِ حُمْسُ فَصِيلٍ، يَحِبُ فِي الْخَمْسِ حُمْسُ فَصِيلٍ، يَحِبُ فِي الْخَمْسِ حُمْسُ فَصِيلٍ، وَعَنهُ آنَهُ يَنعُلُ إِلَى قِيمَةٍ خُمْسَ فَصِيلٍ وَسَطِ رَفِى الْعَشَرِ اللهِ يَعْبَلُ وَاللهِ وَمَنهُ آنَهُ يَنعُلُ اللهِ عَيْدَةِ خُمْسَى فَصِيلٍ وَسَطِ وَإِلَى قِيمَةٍ شَاتَيْنِ وَإِلَى قِيمَةٍ خُمْسَى وَإِلَى قِيمَةٍ خُمْسَى فَصِيلٍ عَلَى هذَا اللهُ عَيْدُ إِلَى قِيمَةٍ شَاتَيْنِ وَإِلَى قِيمَة خُمْسَى فَصِيلٍ عَلَى هذَا اللهُ عَيْدُ إِلَى قِيمَةٍ شَاتَيْنِ وَإِلَى قِيمَة خُمْسَى فَصِيلٍ عَلَى هذَا اللهُ عَيمَة خُمْسَى فَصِيلٍ عَلَى هذَا اللهُ عَيمَة خُمْسَى فَصِيلٍ عَلَى هذَا اللهُ عَيمَة خُمْسَى فَصِيلٍ عَلَى هذَا اللهُ عَيمًا وَلِي الْعَشْرِ الْمَى قِيمَةٍ شَاتَيْنِ وَإِلَى قِيمَة خُمْسَى فَصِيلًا عَلَى هذَا اللهُ عَيمًا وَالْمَ قِيمَة مَا اللهُ عَيمَة مَالَيْ وَاللَّهُ عَلَى هذَا اللهُ عَيمًا وَاللَّهُ عَلَى هذَا اللهُ عَلَى هذَا اللهُ عَيمًا وَالْمَ عَلَى هذَا اللهُ عَيمًا وَالْمَاء وَلِي الْعَشْرِ الْمَا عَلَى هذَا اللهُ عَيمًا وَالْمَالِي عَلَى هذَا اللهُ عَيمًا وَالْمَالِيلُ عَلَى هذَا اللهُ عَيمًا وَلَا عَلَيْهِ الْمُعَلِيلُ عَلَى هذَا اللهُ عَيمًا وَالْمُ اللهُ عُنْ اللهُ عَلَى الْمُعَمِّلُ عَلَى الْمُعْتِلُ عَلَى الْمُعْتِيلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْمُعْتِمُ اللهُ عُلِيلُ عَلَى الْمُعْتِمُ اللهُ عُلَيْلُ وَالْمُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُ اللهُ عَلَى الْمُعْتِيلُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِيلُ عَلَيْ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِيلُولُ الْمُعْتَلِيلُ ال

اور سیدنا امام اعظم مجینیت کے زویک اور کا اور گائے کے بچول میں ذکو قائیں ہے۔ لیکن جب ان کے ساتھ ہوئے بھی ہوں۔ اور امام اعظم مجینیت کا آخری قول یہی ہا اور امام مجینیت کا مہلا مجینیت کا مہلا قول ہی بہی ہوں۔ اور امام اعظم مجینیت کا آخری قول یہی ہا اور امام مجینیت کا مہلا قول ہی ایک ہمینیت کا مہلا قول ہے تھا کہ ان بچینیت کا مہلا قول ہے اور امام اعظم مجینیت کے بعد امام اعظم مجینیت نے رجوع کیا اور فر بایا کہ آئیں جانوروں میں ایک واجب ہوگا۔ اور بی حضرت امام اعظم مجینیت کا جدورا کیا اور فر بایا کہ آئیں جانوروں میں ایک واجب ہوگا۔ اور بی حضرت امام اعظم مجینیت کا ہے۔ اور امام صاحب کے مسلے قول کی دلیل ہے کو فص میں ذکر کیا گیا لفظ جھوٹے اور میں ایک میں میں اس کے مام میں ایک طرح کا ایک ہوئیت کا ہے۔ اور امام صاحب کے مسلے قول کی دلیل ہے کو فص میں ذکر کیا گیا لفظ جھوٹے اور ہو سب کو شامل ہے۔ اور دوسر بے قول کی دلیل ہو کہ کو تحقیق ہے۔ جس طرح کر دور جانوروں میں اس طرح کا ایک میں میں میں اس کے ایک میں داخل کے وجوب اس طرح کا ایک میں اس کے ایک موارد ہوا ہو وجوب اصلی میں جوگا۔ اور جب کوئی ایک بچے صند ہوا تو بیترام بے نصاب ذکو قالی دفتا دھیں اس کے تابع ہو کر شار کر لیے جا کیں گی رکو قامی شہیں ہوں گے۔

حصرت اہام ابد یوسف بین کے خود کے جالیں بحری کے بچوں سے کم پراور میں گائے کے بچون سے کم پرز کو قا واجب نہیں ہے ۔ اوراونٹ کے بچیں بچوں پرایک واجب ہے۔ بھرزا کد پر بچھ واجب نہیں جی کہ ان کی تعداد وہاں بہنی جائے کہ اگروہ سنین ہوتے تو تین اجب ہوجائے کہ اگر مسنین ہوتے تو تین واجب ہوجائے کہ اگر مسنین ہوتے تو تین واجب ہوجائے ۔ اور حضرت امام ابد یوسف بھی ہے کہ واجب ہیں ہے کہ اونٹ کے بچوں میں بچیس سے کم پرکوئی زکو قا واجب بیس ۔ اور (اس کے سوا) دومری روایت ہے کہ پانچ بچول میں ایک فسیل کا پانچواں حصدواجب ہے اور دس میں ایک فسیل کے دویا نجویں حصوراجب ہے اور دس میں ایک فسیل کے دویا نجویں حصوراجب ہے اور دس میں ایک فسیل کے دویا نجویں حصوراجب ہے اور دس میں ایک فسیل کے دویا نجویں حصوراجب ہیں۔ ای طرح قیاس کرتے جا کیں گے۔

مزكل بدكے معدوم ہونے میں حكم زكوة كابيان

قَالَ (وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ سِنَّ وَلَمْ تُوجَدُ آخَدَ الْمُصَدِّقُ آعُلَى مِنْهَا وَرَدَّ الْفَضْلَ آوُ آخَذَ دُونَهَا) وَآخَدُ الْفَصْلَ، وَهِلَذَا يَبْتَنِى عَلَى آنَّ آخُذَ الْقِيمَةِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ جَائِزٌ عِنْدَنَا عَلَى مَا نَذُكُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، إِلَّا آنَ فِي الْوَجُهِ الْآوَلِ لَهُ آنُ لَا يَأْخُذَ وَيُطَالِبَ بِعَيْنِ الْوَاجِبِ آوُ بِقِيمَتِهِ لِآنَهُ شِرَاءٌ . وَلِمَى الْوَجُهِ النَّانِي يُجْبَرُ لِلاَّنَّهُ لَا بَيْعَ فِيهِ بَلْ هُوَ اِعْطَاءٌ بِالْقِيمَةِ .

کے فرمایا: اور جس پرمن واجب ہوا اور وہ نیس پاتا تو مصدق اس ہے اعلی حاصل کرے اور ذیادتی کو والیس پانادے میا کمتر کو لے کراس میں اور زیادتی کر وے۔ اور بیاس دلیل پر منی ہے کہ ہمارے ہاں ذکو قامیں قیمت لیمنا جائز ہے۔ ان شاہ اللہ اس کمتر کو لے کراس میں اور زیادتی کر وہ اس مصدق کے لئے اختیارے کہ وہ اعلیٰ جانور نہ لے اور مالک ہے مین کا طالب ہویا اس کی میان کریں گے۔ البتہ پہلی صورت میں مصدق کے لئے اختیارے کہ وہ اعلیٰ جانور نہ لے اور مالک ہے مین کا طالب ہویا اس کی تیمت کے تیمت کے قدر سے ذکو قادیے دالا ہے۔ البندا اس میں میں جاکہ وہ مرک صورت میں وہ جرکر نے والا ہے۔ البندا اس میں میں جاکہ وہ تیمت کے ذریعے ذکو قادیے والا ہے۔ البندا اس میں میں جاکہ وہ تیمت کے ذریعے ذکو قادیے والا ہے۔

#### قیمت کے ذریعے زکوۃ دینے کا بیان

(وَيَسَجُورُ دُفَعُ الْقِيَسِمِ فِي الزَّكَاةِ) عِنْدَنَا وَكَذَا فِي الْكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطُرِ وَالْعُشُو وَالنَّلُدِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ اتِبَاعًا لِلْمَنْصُوصِ كَمَا فِي الْهَذَايَا وَالصَّحَايَا. وَكَا آنَ الْاَمْسَرِ بِالْآدَاءِ إِلَى الْفَقِيرِ إِيصَالًا لِلرِّزْقِ الْمَوْعُودِ إِلَيْهِ فَيَكُونُ إِبْطَالًا لِقَيْدِ الشَّاةِ وَصَارَ كَالْجِوزُيَةِ، بِخِلَافِ الْهَدَابَا لِآنَ الْقُرْبَةَ فِيهَا إِرَاقَةُ الدَّمِ وَهُوَ لَا يُعْفَلُ. وَوَجُهُ الْقُوبَةِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ سَدُّ خُلَّةِ الْمُحْتَاجِ وَهُو مَعْفُولٌ.

کے اورز کو ق میں قیمت دینا جائز ہے۔ یہ ہمارے نزدیک ہے۔ اورای طرح ہے جس طرح کفارات بصدقہ فطر بعشراور نذر ہے اورای طرح ہے جس طرح کفارات بصدقہ فطر بعشراور نذر ہے اور امام شافعی بجینیت نے فر مایا: نصوص کی اتباع کرتے ہوئے جائز نہیں ہے۔ جس طرح ہدی اور قربانی میں ہے۔ اور ہماری ولیل ہیں ہے۔ کدامر بالا دا وجوفقیر کی طرف ہے وہ اس کورز تی پہنچا تا ہے جس کی طرف اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پس وہ قید بکری ہے وہ باطل ہوجائے گی۔ لبندارہ جو میں کورو کیا۔ بخلاف ہدی کے کونکہ اس میں قربت خون کا بہانا ہے اور دہ فیر معقول ہے اور قربت کی دلیل جھڑ ہے۔ اور وہ معقول ہے۔ کی دلیل جھڑ ہے۔ میں اس کورو کنا محتاج کی احتیاط کے چیش نظر ہے۔ اور وہ معقول ہے۔

#### عوامل دحوامل وغيره مين زكوة كابيان

(رَكَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوفَةِ صَدَقَةً عِلَاقًا لِمَالِكِ لَهُ طَوَاهِرُ النَّصُوصِ وَلَنَا فَوَلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ " (كَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَلَا فِي الْبَقَرِ الْأَيْرِةِ صَدَقَةً)، وَلاَنَّ السَّبَ هُوَ الْمَعُوامِلِ وَلا فِي الْبَقَرِ الْأَيْرِةِ صَدَقَةً)، وَلاَنَّ السَّبَ هُو الْمَعَالُ السَّامِي وَدَلِيْلُهُ الْإِسَامَةُ أَوْ الْإِعْدَادُ لِلتِّجَارَةِ وَلَمْ يُوجَدُ، وَلاَنَ فِي وَلاَنَّ السَّبَ عُمُ السَّائِمَةُ هِي النِّعَي مِالرَّعِي فِي الْكَوْلِ الْمَامَةُ الْإِسَامَةُ أَوْ الْمِعْدَادُ لِلتِّجَارَةِ وَلَمْ يُوجَدُ، وَلاَنَ فِي الْمَوْلِ اللهُ السَّائِمَةُ هِي النِّي اللَّهُ اللهُ اللهُ

سے زور کے نصوص کے ظوا ہر ہیں۔ اور اہاری ولیل نی کریم مُنَاتِیْنَا کا فرمان ہے۔ حوالی بوالی اور بل چلانے والے بیل برزوی قو واجب نہیں ہے۔ اور زکو ق کا سب وہ مال نامی ہے اور نامی کی دلیل سائمہ یا تجارت کے لئے استعال کرنا بھی دونوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں یائی جاتی۔ اور طوفہ کو گھلانے کا بوجھ ہرواشت کرنا ہے لبندا معنی نامیت برجہ اور سائمہ وہ ہے جو سائل کے اکثر حصہ میں جے نے کراکتفاء کرے یہاں تک کراگر جانور کو نصف سال یا اکثر سائم وہ ہے۔ لبندا تغیل اکثر کے تائی ہے سال یا اکثر سائم وہ ہے۔ لبندا تغیل اکثر کے تائی ہے سال یا اکثر سے سال یا اکثر سے سال یا ایک ہوتا وہ علوف ہے۔ لبندا تغیل اکثر کے تائی ہے۔

#### مصدق کے درمیانہ مال لینے کابیان

روّ لا يَأْخُدُ الْمُصَدِّقُ خِيَارَ الْمَالِ وَلَا رَذَالَتُهُ وَيَأْخُذُ الْوَسَطَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ " (لا تَأْخُدُوا مِنُ حَزَرَاتِ اَمُوَالِ النَّاسِ) أَى كَرَائِمَهَا " (وَخُدُوا مِنْ حَوَاشِى آمُوَالِهِمْ) أَى أَوْسَاطُهَا وَلاَنَّ فِيهِ نَظَرًّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ .

اور مصدق اعلیٰ مال نہ پکڑے اور نہ تن کمتر مال پکڑے۔ بلکہ وہ درمیانہ مال کے۔ کیونکہ نبی کریم منگانی آئے نے قرمایا: موں سے مالوں میں سے اعلیٰ اور بہتر مال نہ لو۔ (ابوداؤد) اور ان کے مالول میں سے درمیانہ مال لو۔اور اس لئے بھی کہ اس میں دونوں اطراف کا خیال ہے۔

#### درمیان سال میں ملنے والے مال کونصاب زکوۃ میں شامل کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ كَانَ لَهُ نِصَابٌ فَاسْتَفَادَ فِي آثَنَاءِ الْحَوُلِ مِنْ جِنْسِهِ ضَمَّهُ إِلَيْهِ وَزَكَّاهُ بِهِ) وَقَالَ النَّسَافِهِيُّ: لَا يَسْسُمُ لِلآنَّهُ اَصُلٌ فِي حَقِي الْمِلْكِ فَكَذَا فِي وَظِيفَتِهِ، بِنَّحِلَافِ الْاَوْلَادِ وَالْآرُبَاحِ النَّسَافِهِيُّ فِي الْمِلْكِ حَتَّى مُلِكَتْ بِمِلْكِ الْاصْلِ وَلَنَا آنَّ الْمُجَانَسَةَ هِيَ الْعِلَّةُ فِي الْآولَادِ وَالْآرُبَاحِ لِلنَّا اللهُ عَنْى مُلِكَتْ بِمِلْكِ الْاصْلِ وَلَنَا آنَّ الْمُجَانَسَةَ هِيَ الْعِلَّةُ فِي الْآولَادِ وَالْآرُبَاحِ لِلنَّ الْمُعَانِيَةِ فِي الْمَلْكُ وَمَا شَوْطُ الْحَوْلِ لِلْكُلِّ مُسْتَفَادٍ، وَمَا شَوْطُ الْحَوْلِ اللهُ لِللهُ اللهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْحَوْلِ لِلْكُلِّ مُسْتَفَادٍ، وَمَا شَوْطُ الْحَوْلِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فریای: اورجس محص کے پاس نصاب ہو پس اے درمیان سال جس ای جنس سے مال حاصل ہواتو وہ اس مال کو پہلے مال کے ساتھ ملائے اوراس کی بھی ذکر ۃ اواکر ہے۔ اوراما مشافی بھینی نے فرمایا: کرنیں ملایا جائے گا۔ کیونکہ وہ مال مالک کے حق میں اصل ہے اختہا وہ اور منافع کے کیونکہ اولا و مادر منافع کے کیونکہ اولا و مکیست کے اختہا رہے اصل کے تابع ہے یہاں تک کہ اصل مملوک ہونے سے وان پر بھی ملکیت ٹابت ہوجائے گی۔ جبکہ ہماری دلیل ہے کہ مجانست ہی علت ہے جو اولا داور منافع ہیں ہے۔ کیونکہ ایک سے کہ الگ سال کا شار کرتا مشکل ہے۔ لہذا ہر مال مستفاد کے لئے الگ سال کا شار کرتا مشکل ہے۔ لہذا ہر مال مستفاد کے لئے الگ سال کا شار کرتا مشکل ہے۔ اور سال کی شرط تو صرف آ سان کے لئے بیان کی گئی ہے۔

#### عفومين حكم زكوة كابيان

قَالَ (وَالزَّكَاةُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً وَآبِى يُوسُفَ فِى النِّصَابِ دُوْنَ الْعَفْو) وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ فِي فِيهِ مَا: حَشَى لَوْ هَلَكَ الْعَفُو وَبَقِى النِصَابُ بَقِى كُلُّ الْوَاجِبِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً وَآبِى يُوسُفَى، فِيهِ مَا: حَشَى لَوْ هَلَكَ الْعَفُو وَبَقِى النِصَابُ بَقِى كُلُّ الْوَاجِبِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً وَآبِى يُوسُفَى، وَيَهِمَا: حَشَى لَوْ هَلَكَ الْعَفُو الْبَيْعَةِ الْمَالِ وَعِنْدَ مُسَحَمَّدٍ وَزُفَرَ آنَ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ شُكُوا لِيعْمَةِ الْمَالِ وَالْكُلُّ نِعْمَةً .

وَلَهُ عَا قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (فِي خَمْسٍ مِنُ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ وَلَهُ مَ الزِّيَادَةِ شَيءٌ حَشَى تَبُلُغَ عَشُورًا) وَهَ كَذَا قَالَ فِي كُلِّ نِصَابٍ، وَنَفَى الُوجُوبَ عَنُ الْعَفُو، وَلاَنَّ الْعَفُو تَسَىءٌ حَشَى تَبُلُغَ عَشُورًا) وَهَ كَذَا قَالَ فِي كُلِّ نِصَابٍ، وَنَفَى الُوجُوبَ عَنُ الْعَفُو، وَلاَنَّ الْعَفُو تَبَعْ لِللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ يُصْرَفُ إِلَى الْعَفْوِ آوَلًا ثُمَّ إِلَى الْيَصَابِ شَائِعًا .

ادر نصاب میں ای طرح بیان فر مایا ہے۔ لہذا عنو کے وجوب کی نئی ہوتی اور بیددلیل بھی ہے کہ عنونصاب کے تا بع ہے۔ لہذا ہلاک کو پہلے ہی تا بع کی طرف چھیرا جائے گا۔ جس طرح مال مضار بت کے نفع کو چھیرا گیا ہے اور اس دلیل کی وجہ ہے امام اعظم جہتر نے فر مایا ہلاک کوعنو کے بعد دوسر نے نصاب کی طرف چھیرا جائے گا۔ اس کے بعداس نصاب کی طرف جواس سے ملاہوا ہے جس کہ نصاب مکمل ہوجائے ۔ اس کئے کہ اصل تو پہلا نصاب ہے اور جواس پر زیادہ ہواوہ تا بع ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف میں ہوئے کے خواس کے مشارک کی عنوطرف چھیرا جائے گا۔ چرشائع کے طریق پر پورے نصاب کی طرف چھیرا جائے گا۔

#### خارجیوں کے وصول زکو ہ کے باوجودز کو ہ وصول کرنے کا بیان

(وَإِذَا اَخَـٰذَ الْمَحَوَارِجُ الْمَحَرَاجَ وَصَـدَقَةَ السَّـوَائِـمِ لَا يُنَكِيْعُ عَلَيْهِمْ) لِآنَ الإمَامَ لَمْ يَحْمِهِمُ وَالْحِبَـايَةُ بِالْحِـمَايَةِ، وَاَفْتَوُا بِآنُ يُعِيدُوهَا دُوْنَ الْنَحَرَاجِ فِيمَا بينهم وبين الله تعالى فِلاَنَّهُمْ مَ صَارِثُ الْحَرَاجِ لِكُوْلِهِمْ مُقَاتِلَةً، وَالزَّكَاةُ مَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ وَهُمْ لَا يَصْرِفُونَهَا إِلَيْهِمْ وَقِيلَ إِذَا نَوَى بِالذَّفُعِ التَّصَدُّقَ عَلَيْهِمْ سَقَطَ عَنْهُ، وَكَذَا الذَّفْعُ إِلَى كُلِّ جَائِزٌ لِلْأَهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبَعَاتِ فُقَرَاءُ، وَالْاَوَّلُ آخُوطُ .

اورا کرخارجیوں نے خراج اور سائمہ جانوروں کی ذکوۃ وصول کی تولوگوں سے دوبارہ زکوۃ کی وصول کی جائے میں ہے۔
می کیونکہ اہام نے لوگوں کا شخفط نیس کیا۔ جبکہ محصول مددوحمایت پر ہے۔اورفتو کی بید یا جائے گا کہ لوگ زکوۃ کا اعادہ کر میں خراج کا اعادہ نے دوائے میں۔اورفتو کی بید یا جائے گا کہ مورف نقراہ ہیں۔اوروہ (خوارج) اعادہ نہریں۔ کیونکہ وہ کڑنے دہ کر سے دوائے ہیں۔اورزکوۃ کامھرف نقراہ ہیں۔اوروہ (خوارج) ان پر (نقراء) خرج نہ کریں گے۔

ان پر سر بہا کیا ہے کہ جب کس نے زکو ہ دیتے ہوئے صدیے کی نیت تو اس سے ذکو ہ ساقطہ و جائے گی۔اوراس طمرح ہر اوریہ بینی کہا گیا ہے کہ جب کس نے زکو ہ دیتے ہوئے صدیے کی نیت تو اس سے ذکو ہ ساقطہ و جائے گی۔اورا حتیاط پہلے مخص کو دینا جائز ہے (جوظالم ہے) کیونکہ یہ لوگ اپنے ظلم کی وجہ سے ان کے بیچھے پڑے ہوئے ہیں اور نقیر ہیں۔اورا حتیاط پہلے قول میں ہے۔

#### بنوتغلب كے جزيے كابيان

(وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ يَنِي تَغُلِبَ فِي سَائِمَتِهِ شَيْءٌ وَعَلَى الْمَرْآةِ مِنْهُمْ مَا عَلَى الرَّجُلِ) لِآنَ الصَّلَحِينَ عَلَى السَّمِّةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَيُؤْخَذُ مِنْ لِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ دُوْنَ المُسْلِمِينَ وَيُؤْخَذُ مِنْ لِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ دُوْنَ صِبْيَانِهِمُ عِبْنَانِهِمُ

اور بنوتغلب کے بیچ پر سائمہ میں کجو واجب نہیں ہے اور ان کی عورتوں پر وہی واجب ہے جوان کے مرد پر واجب ہے۔ کیونک کے مرد پر واجب ہے۔ کیونک سلے کا اجراء اس پر ہوا کہ جو سلمانوں کے عورتوں ہے وصول کیا جاتا ہے اس کا دو گناہ لیا جائے گا۔ اور سلمانوں کی عورتوں ہے وصول کیا جاتا ہے بیوں ہے وصول کیا جاتا ہے بیوں ہے وصول نہیں کی جاتی۔

#### ہلاکت مال سے سقوط زکوۃ کا بیان

(رَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مَقَطَتُ الزَّكَاةُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَضُمَنُ إِذَا هَلَكَ بَعُدَ التَّمَكُنِ مِنْ الْآدَاءِ لِآنَ الْوَاجِبَ فِي اللِّمَّةِ فَصَارَ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَلَاَنَّهُ مَنَعَهُ بَعُدَ الطَّلَبِ فَصَارَ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَلَاَنَّهُ مَنَعَهُ بَعُدَ الطَّلَبِ فَصَارَ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَلَاَنَّهُ مَنَعَهُ بَعُدَ الطَّلَبِ فَصَارَ كَالاسْتهُ لاك .

وَلَنَا اَنَّ الْوَاجِبَ جُزُءٌ مِنْ النِّصَابِ تَحْقِيقًا لِلتَّيْسِيرِ فَيَسْقُطُ بِهَلَاكِ مَحَلِّهِ كَدَفَع الْعَبْدِ بِالْجِنَايَةِ يَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ وَالْمُسْتَجِقُ فَقِيرٌ يُعِينُهُ الْمَالِكُ وَلَمْ يَتَحَقَّقُ مِنْهُ الطَّلَبُ، وَبَعُدَ طَلَبِ السَّاعِي قِيلَ يَضْمَنُ وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ لِانْعِدَامِ التَّفُويِتِ، وَفِي الِاسْتِهُلَاكِ وُجِدَ التَّعَدِي، وَفِي مَلَاكِ الْبَعْضِ يَسْقُطُ بِقَدْرِهِ اعْتِبَارًا لَهُ بِالْكُلِ .

ادائی پرقدرت پالیے نے بعد ہلاک ہوا ہو وہ ذکوۃ ساقط ہوگئی۔اوراہام شافع ہو اللہ ہو ہو ہو جب اللہ ہو ہو ہو ہو اللہ ہو گئی۔ اور ہما ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گا ماس ہوگا۔ کو تک ہو نا گئی ہو تا گئے کرنے کے مشابہ ہو گیا۔ اور ہمارے ہوتی ہے۔ اور ہی ولیل ہے کہ اس نے طلب کے بعد ذکوۃ کو روکا ہے۔ البغد اللف ہو تا گئے ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا جم خرد کی واجب نصاب کے جزوت آ سمانی کی بناہ پر بیج بنا اس کی بناہ پر بیج کی است کے اس فقیر کو کہتے ہیں جس کی تعین مالک طرح غلام کو جنایت کے جدلے جل سے اور سیحتی اس فقیر کو کہتے ہیں جس کی تعین مالک طرح غلام کو جنایت کے جدلے جا ہو ہوا۔ البت ساتی کی ہا گئے کے بعد ہے کہا گیا ہے کہ دہ ضامن ہوگا۔ اور ہو جس کی کہا گیا ہے کہ دہ ضامن ہوگا۔ اور ہو جس کی گیاس کرتے و ضائن نہ ہو گا۔ اس لئے کہ فوت کرنا ہی معددم ہے اور گف کرنے جس تعدی (زیادتی) پائی جاتی ہے۔ اور کل پر تیاس کرتے ہوئے بعض نصاب ہلاک ہوئے جس اس معددم ہے اور گف کرنے جس تعدی (زیادتی) پائی جاتی ہے۔ اور کی بیاس کے کہ فوت کرنا ہی معددم ہے اور گف کرنے جس تعدی (زیادتی) پائی جاتی ہے۔ اور کس کے مقدی نصاب ہلاک ہوئے جس اس معددم ہے اور گف کرنے جس تعدی (زیادتی) پائی جاتی ہوئے جس نصاب ہلاک ہوئے جس اس کی مقدار میا قط ہوگا۔

## وقت سے پہلےز کوۃ کی ادا لیگی کابیان

(وَإِنْ قَدَّمَ النَّرَكَامَةَ عَلَى الْحَوْلِ وَهُوَ مَالِكُ لِلنِّصَابِ جَانَ لِآنَهُ اذَى بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَيَسَجُوزُ كَسَا إِذَا كَفَرَ بَعْدَ الْجُرْحِ، وَفِيهِ خِلَافْ مَالِكِ (وَيَجُوزُ) (التَّعُجِيلُ لَا كُثَرَ مِنْ سَنَةٍ ) لِيَجُوزُ كَسَا إِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ خِلَاقًا لِزُفَرَ لِآنَ النِّصَابَ لِلُوجُودِ السَّبَبِ، وَيَجُوزُ لِنُصُبِ إِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ خِلَاقًا لِزُفَرَ لِآنَ النِّصَابَ الْأَوَّلَ هُوَ الْآصُلُ فِي السَّبَيِّةِ وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ تَابِعٌ لَهُ وَاللَّهُ اعْلَمُ .

ادائیگ دجوب سبب کے بعد کی ہے لہذا جائز ہے۔ جس طرح کی نے زخی کرنے کے بعد کفارہ دیا ہو۔اوراس میں حضرت امام مالک جی ہے تو جائز ہے۔ جس طرح کی نے زخی کرنے کے بعد کفارہ دیا ہو۔اوراس میں حضرت امام مالک جیست کا اختلاف ہے۔اورا کی ملکت میں مالک جیست کا اختلاف ہے۔اورا کی ملکت میں الک جیست کی اختلاف ہے۔اس کی ملکت میں ایک نصاب ہوتو بھی کی نصابوں کی ذکو قد بینا جائز ہے۔جبکہ اس میں حضرت امام زقر میں تاثید کا اختلاف ہے اس لئے کرسب ہونے ایک نصاب ہوتو بھی کی نصاب ہوتے ہوں کے دیا جائز ہے۔ جبکہ اس میں حضرت امام زقر میں تاثید کا اختلاف ہے اس لئے کرسب ہونے میں پہلانصاب ہی اصل ہے۔اور جو اس سے ذاکد ہے وہ ای کے تابع ہے۔اللہ می سب بہتر جائے والا ہے۔



## باب زكوة المال

﴿ بيرباب مال كى زكوة كے بيان ميں ہے ﴾ زكوة المال كامعنى اور باب كى مطابقت فقهى كابيان

علامہ بدرالدین بینی فنی بہتیا کھتے ہیں: یہ باب ال کی زکو ہے کے بیان جس ہمست جب علق بالوں کی زکو ہے قار نے بوئے تواب انہوں نے صامت بالوں کی زکو ہے کا میں ہے۔ اور مصنف کا ناطق کو مقدم کر خاس لئے ہے کہ وک ما طق کی سامت پر نصفیات ہے۔ اور مال زکو ہ بھی کتاب الزکو ہ کی افواع میں سے ایک نوع ہے۔ اور کتاب میں ابواب بھی ہوتے ہیں۔ اس بھی اور مال ہے جس طرح نفتری ہوتی ہے۔ سامان تجارت اورائ طرح دیگر تجارت کے اموال ہیں۔ اگر چہ میں ال ایس اس میں جو سوائم وغیر میں کوشائل ہے۔ اور حضرت امام محمد بہتیت و دوایت ہے۔ کہ بے فنگ مال جروہ چیز ہے جس کی ان ال ایس اس میں جو اور و دوراہم سے ہویا و ناغیر ہے ہو، یا گذم ہو یا تو یا نوان یا کپڑے ہوں یا ساز و سامان وغیر ہ ہو۔ اور توری ہے میں ان سام ہے دوایت ہے کہ مال ہے مراد مال نصاب ہے۔ اور حضرت کیف ہو دوایت ہے کہ جے اہل علی قد مال کہیں اور مطرزی ہے بھی اس طرح روایت ہے کہ عال ہے۔ کہ اصطلاح میں مال وہ ہے جس کو دشمن کے مقابلہ کے لئے جسم کیا جائے۔ اور صاحب ہوا ہے نی کہی اس میں زکو ہ نہیں ہے کہ ورحم ہے اور حمورت کیف ہیں اس طلاح میں مال وہ ہے جس کو دشمن کے مقابلہ کے لئے جسم کیا جائے۔ اور صاحب ہوا ہے نہی اس طرح روایت کیا جسم کیا جائے۔ اور صاحب ہوا ہے نہی اس طرح روایت کیا جسم کیا جائے۔ اور صاحب ہوا ہے نہی کہی اموال آئی ہیں۔ کہی قور نے مال جس زکو ہ نہیں ہے کہی اموال آئی ہیں۔ کہی اور حمد بھی اس کی جسم اس کی جسم اموال آئی ہیں۔ کہی اموال آئی ہے۔ کہ تھوڑے مال جس زکو ہ نہیں ہے کہی اس کی جسم اموال آئی ہو ایک المحد ہما ہو ایک ہی اموال آئی ہی دورائی کے جسم کی دیں ہو ایک ہو ایک ہیں اموال آئی ہو سے جس کو دیس کی اس کی اس کی جسم اموال آئی ہیں۔ کہی دیت ہو ایک ہو ایک ہو ایک ہو ایک ہو ایک ہو ایک ہو کہی ہو ایک ہو کو میں کہی اس کی دورائی ہو کہی ہو ایک ہو کہ کہی اموال آئی ہو گیا ہو ایک ہو کہ میں کو جسم کی دورائی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو کہ کہ کو خوا کو کو کھور کی میں کی دورائی کی کو خوا کو کھور کی کو کھور کی کو کھور کی کو کھور کی کو کو کھور کی کھور کو کھور کی کو کھور کی کو کو کھور کی کو کھور کی کور کو کھور کی کور کو کھور کی کور کو کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کور کی کور کور کی کور





## فصل في الفضة

فصل في الفصيدكي مطابقت فقهي كابيان

علامدابن محمودالبابرتی حنی بینت کھتے ہیں: کہ جاندی کو دوسری اشیاء پر مقدم کرنے کی وجہ ہے کہ بیا کشر لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھی جاتی ہے۔ (اسی طرح سونے وغیرہ کی نسبت ہے اس کا استعمال کثیر ہے کیونکہ سونے کا پہنن مردوں کے لئے ہوئز نبیل ہے البتہ مورتیں اس کا استعمال کرتی ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں چاندی مردومورت دونوں کے استعمال میں آتی ہے۔ جس کہ نوگ تربانی کے جانوروں کے استعمال میں آتی ہے۔ جس کہ نوگ تربانی کے جانوروں یا اپنے دیکر جانوروں کے ملے میں بھی بعض اوقات جاندی کی اشیاء بنوا کر ڈوائے ہیں۔ اوراسی طرح چاندی کی تختیوں میں تعویز بھی لیسٹ کر ملے میں بائد ہے جائے ہیں۔ آج کل کے دور میں قبتی افعال میں وشیخ روغیرہ میں بھی جاندی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمال کیا جاتا ہی جہ جائے ہیں۔ آج کل کے دور میں قبتی افعال ہی واضح ہوجائے )۔

( منامیشرح البدایه ۳۰ می ۱۱۱ میردت)

#### حايمي كنصاب ذكوة كابيان

(لَيْسَ فِيسُمَا ذُوْنَ مِائَتَى دِرُهَم صَدَقَةً) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ اللَّهِ صَدَقَةٌ) وَالْمَادُةُ وَالسَّلامُ وَالْمَادُونَ خَمْسَةُ اللَّهُ عَلَيْهَا الْحَوُلُ اَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (لَاَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَتَبَ اللَّه مُعَاذٍ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنْ خُذْ مِنْ كُلِّ مِائتَى دُرَاهِمَ وَمِنْ كُلِّ مِائتَى فَعَاذٍ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنْ خُذْ مِنْ كُلِّ مِائتَى دُرُاهِمَ وَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِنْقَالًا مِنْ ذَهَبِ نِصُفَ مِنْقَال ).

دوسودراہم سے کم پرزکو ہنیں ہے۔ کونکہ نی کریم نگاتی اپنے اوقیہ سے کم پرزکو ہنیں ہے۔ (سنن دار قبطنی ) اورایک اوقیہ سے کم پرزکو ہنیں ہے۔ (سنن دار قبطنی ) اورایک اوقیہ سے کم پرزکو ہنیں ہے۔ لہذا جب دوسوہو جا کیں اوران پرسال گزرجائے تو ان پر پہنے دراہم واجب ہیں۔ اس کے کہ نی کریم نگاتی نے معرت معادیہ ملائی کی طرف لکھا کہ وہ ہر دوسو پر پانچ دراہم وصول کریں۔ (سنن دارتطنی ) اور ہر بیس مثقال مول کریں۔

#### دوسودراتهم سےزائد میں نصاب زکوۃ کابیان

قَالَ (وَلَا شَمَّى َ فِي النِّيَادَةِ حَتَى تَبُلُغَ ارْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيَكُونُ فِيهَا دِرْهَمٌ ثُمَّ فِي كُلِّ ارْبَعِينَ دِرْهَمُ الدِرْهَمُ ) وَهِلْذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَقَالَا: مَا زَادَ عَلَى الْمِائْتَيْنِ فَزَكَاتُهُ بِحِسَابِهِ، وَهُوَ قَوْلُ النَّافِي إِلهَّ وَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي حَدِيثِ عَلِيّ (وَمَا زَادَ عَلَى الْمِانَتِينِ فَيحسابِهِ) وَلاَ النِّعَاقَةُ وَجَبَتُ شُكْرًا لِيعُمَةِ الْمَالِ، وَاشْتِرَاطُ النِّصَابِ فِي الاِلْتِدَاءِ لَتَحَقَّقَ الْعِنْي وَبَعْدَ وَلَانَ النَّصَابِ فِي الاِلْتِدَاءِ لَتَحَقَّقَ الْعِنْي وَبَعْدَ وَلَا نَصَابِ فِي اللهِ التِدَاءِ لَتَحَقَّقَ الْعِنْي وَبَعْدَ وَلَا النَّالِيَ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْم

النصوب و الله المنظمة المنظمة و السّلام في حديث مُعَاذٍ (لَا تَأْخُذُ مِنْ الْكُسُورِ شَيْنًا) وَقُولُهُ وَلاَ بَيْ عَيْدِينَ مَدَقَةً ) وَلاَنَّ الْحُرَجَ مَدْفُوعٌ، وَفِي فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ (لَا تَأْخُذُ مِنْ الْكُسُورِ شَيْنًا) وَقُولُهُ فِي حَدِيثِ مَدَقَةً ) وَلاَنَّ الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ، وَفِي فِي حَدِيثِ مَدَقَةً ) وَلاَنَّ الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ، وَفِي فِي حَدِيثِ مِنْ اللَّرَاهِمِ وَزُنُ سَبْعَةٍ، وَهُو آنْ تَكُونَ الْعَشَرَةُ مِنْهَا وَزُنَ سَبْعَةٍ مَثَاقِيلَ، بِلَولِكَ جَرى النَّقْدِيرُ فِي دِيوَانِ عُمَرَ وَاسْتَقَرَّ الْامُرُ عَلَيْهِ . الْعَشَرَةُ مِنْهَا وَزُنَ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ، بِلَولِكَ جَرى النَّقْدِيرُ فِي دِيوَانِ عُمَرَ وَاسْتَقَرَّ الْامُرُ عَلَيْهِ .

العسو الله ورائم برایک در بم ہوگا۔ یام اعظم برز کے واجب بیل حتی کہ جائیں تک کونی جا کیں تو اس برایک در بم ہوگا۔ پھر جالیس ورائم پرایک در بم ہوگا۔ یام مرجالیس ورائم بوالا مرجالی بھرائی بھرائے کے لیے مطابق ہوگی اور امام شافعی بھرائے کا قول بھی بھری ہے۔ کو حساب سے ذکر ق ہے۔ (سنن ابوداؤد) کونگد ذکر ق قوت مال کے شکرانے کے لئے اور جو دوسوسے زائد ہواس میں ای کے حساب سے ذکر ق ہے۔ اور سوائم کے اندر نصاب کے بعد حصول سے بہتے کے لئے وار سید ناامام اعظم بھرائے کی دلیل ہے۔ کہ حضرت مواذ دی فیزوائی دوایت میں نبی کریم نا بھرائی کا فرمان ہے۔ کورے بچونہ ہے۔ اور سید ناامام اعظم بھرائی کور میں ہے۔ کہ حضرت مواذ دی فیزوائی دوایت میں نبی کریم نا بھرائی کا فرمان ہے۔ جالیس سے کم پر صد قد نہیں کریم نا انگر شور واجب کرنے کی وجہ سے حرج ہوگا۔ کونگ سے رسن نیا گی، این موادر کی کونگ میں وزن سبعہ ہے۔ حالا نکہ شور واجب کرنے کی وجہ سے حرج ہوگا۔ کونگ سے رسن نیا گی، این حیان معدد رہے۔ اور دواہم میں وزن سبعہ معتبر ہے۔ اور وزن سبعہ ہے کہ دی در اہم سات مثقال کے وزن کے مربی ہورے کی تو برابرہوں۔ ای تیاس کے مطابق سیدنا فاروق اعظم میں تو کہ فرج میں اجراء تھم تھا۔ اور وائی تھم کو باقی رہنے دیا گیا۔

سونے جاندی کے سکوں کی زکوۃ کابیان

موالی مداید مراوزین) کے ملے میں جا تھی عالب ہوتو وہ جا تھی کے تھم میں ہوگا۔ اور جب اس میں کھوٹ عالب ہوتو وہ جا تھی کے تھم میں ہوگا۔ اور جب اس میں کھوٹ عالب ہوتو وہ ہا تھی کے تھم میں ہوں کے۔ اگران کی قیمت نصاب کو تیج جائے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ دوائم تھوڑی بہتی کھوٹ سے فرانوں ہوتے کیونکہ وہ کھوٹ سے فرانوں ہوتا ہے۔ البتدائم نے غلے وفا مل قرار نو ہوگئی ہوتا ہے۔ البتدائم نے غلے وفا مل قرار نو ہوگئی ہوتا ہے۔ البتدائم نے غلے وفا مل قرار نو ہوگئی ہوتا ہے۔ البتدائم نے غلے وفا مل قرار نو ہوگئی ہوتا ہے۔ اور غلے کی تعریف ہے کہ اس کی حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے وہ نصف سے ذاکھ ہو۔ اس کو ہم ان شاء النذ کی سے۔ اور غلے کی تعریف ہے کہ اس کی حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے وہ نصف سے ذاکھ ہو۔ اس کو ہم ان شاء النذ کی سے۔ اس کی کی مقد ارتباب میں ہے۔ لیکن کو مقد ارتباب میں ہے۔ لیکن کی مقد ارتباب نکالا جاسکن ہو۔ کیونکہ عین چائدی ٹی قیمت و نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ اس سے جاندی کی مقد ارتباب نکالا جاسکن ہو۔ کیونکہ عین چائدی ٹی قیمت و نیت کا اعتبار نہیں ہے۔

## فَصُلُّ فِى الْذَّهَبِ

#### ﴿ بیان میں ہے ﴾ سیان میں ہے ﴾ نصل فی زکو ۃ ذہب کی مطابقت کابیان

مصنف نے اس فصل میں سونے کی زکو ہ کو بیان کیا ہے۔اور چاندی کی زکو ہ کواس پر مقدم کیا ہے کیونکہ جاندی کوخرید نے میں اور اس کی کثرت سے تعداد ہے جبکہ سونے جاندی کی نسبت مہنگا ہوتا ہے۔اوراس کوخرید نے تک لوگوں کی رسائی بہت کم ہوتی ہے۔ اہزاجس نصاب سے لوگوں کا واسط تعداد میں زیاوہ پڑتا ہے مصنف نے اس کومقدم ذکر کیا ہے اور تلیل تعلق والے کواس سے مؤخر ذکر کیا ہے۔اور لوگوں کے ہاں بھی سونے کا معیار چاندی سے کہیں مؤخر ذکر کیا ہے۔البتہ اہمیت ماہیت میں بہر حال سونا چاندی سے کہیں فرادہ ہے۔

#### مونے کی زکوۃ میں نصاب کا بیان

(لَيْسَ فِيْسَمَا دُونَ عِشْرِينَ مِنْقَالًا مِنُ الذَّهَبِ صَدَفَةٌ فَإِذَا كَانَتُ عِشْرِينَ مِنْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِنْقَالِ) لِمَا رَوَيْنَا وَالْمِنْقَالُ مَا يَكُونُ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنْهَا وَزُنَ عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ وَهُوَ الْمَعْرُوثَ (ثُمَّ فِيْمَا وَوَيْنَا وَالْمِنْقَالُ مَا يَكُونُ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنْهَا وَزُنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ الْمَعْرُوثَ (ثُمَّ فِي مُنَاقِيلَ اللَّهُ مُونَ الْمَعْرُوثَ وَمُنَاقِبِلَ صَدَقَةٌ) عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ عِنْسُرُونَ قِيسَرَاطًا (وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ اَرْبَعَةِ مَثَاقِبِلَ صَدَقَةٌ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ، وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ مِنْ اللَّهُ الْكُسُورِ، وَكُلُّ دِيْنَادٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِي الشَّرْعِ فَيَكُونُ اَرْبَعَةُ مَثَاقِبِلَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِي الشَّرْعِ فَيَكُونُ اَرْبَعَةُ مَثَاقِبِلَ عِشَرَةُ دَرَاهِمَ فِي الشَّرْعِ فَيَكُونُ اَرْبَعَةُ مَثَاقِبِلَ عِيْدَاهُ وَرَاهِمَ فِي الشَّرْعِ فَيكُونُ اَرْبَعَةُ مَثَاقِبِلَ عِشَرَةُ دَرَاهِمَ فِي الشَّرْعِ فَيكُونُ اَرْبَعَةُ مَثَاقِبِلَ فِي هِذَا كَارْبَعِينَ دِرُهُمًا .

فَالَ (وَفِي تِبُرِ اللَّهَبِ وَالْفِطَّةِ وَحُلِيهِمَا وَاوَانِيهِمَا الزَّكَاةُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَجِبُ فِي خُلِيّ النِّسَاءِ وَخَاتَمِ الْفِطَّةِ لِلرِّجَالِ لِآنَهُ مُنْتَذَلٌ فِي مُبَاحٍ فَشَابَهُ ثِيَابَ الْبِذُلَةِ . وَلَيْ النَّمَاءِ مَوْجُودٌ وَهُوَ الْإعْدَادُ لِلتِّجَارَةِ تِحَلْقَةً، وَالدَّلِلُ هُوَ الْمُعْتَبُرُ بِخِلَافِ النِّيَابِ . الْمُعْتَبُرُ بِخِلَافِ النِّيَابِ .

کیکے جو سونا ہیں مثقال سے تھوڑا ہوا س میں زکو ہ نہیں ہے۔ لہٰذا جب وہ نیں مثقال ہوتو نصف مثقال اس میں زکو ہ ہے۔ ای حدیث کی وجہ سے جسے ہم نے بیان کیا ہے۔اور مثقال کی تعریف میہ ہے کہ ہرسات مثقال دس دراہم کے برابر ہوں اور مدلد بربرين مداد المرابع المرا

سکی عرف ، م ب رائز کے جدیم بیا دھتی پر دوقیراط ہیں۔ کیونکہ چائیسوان تصدیق واجب ہے۔ اور میدائی مٹس ہوگا جس طرح ہم نے کہ ہے۔ کیونکہ ہر مٹنڈ ل بیس قیراط کا بوت ہے۔ اور حفرت سید ڈاہ ماعظم میں جنگ کرویک چارمٹنڈ ل سے تحوازے پرکن زکو قائیس ہے۔ بہکہ صرحیین کے زویک ای حداب سے زکو قاواجب ہے اور مید بھی مسئلہ کسود ہے۔ اور شریعت سے مطابق ہروین وی وراہم کا ہے۔ بندائس میں جادم مٹنڈ ل جے لیس وراہم کے ف طرح ہون گے۔

قر ، یا وَنُ والے موت اور چاندی اوران کے زیورات اور پر تئوں ش وَ کو وَ واجب ہے۔ جبکدا مام شافعی بر ہنے ہے۔ برا کہ عورتوں سے زیورا در مرووں وَ چاندی وَ انگونٹی پر ذکو وَ واجب نیس ہے۔ یکونکہ وو مباح پیز میں معروف ہونے والا ہے۔ بزرا میروز مروکیئر وں میں معروف ہوئے وَ طرح ہوگا۔ اور ہے دی وئی نیس ہے کہ سب ذکو وَ مال نامی ہوں اوراس میں نموکی ولیل پائی جاتی ہے۔ اور وو تنجارت کے نئے پریوائٹی طور پر پایا جاتا ہے۔ اور دیش بھی اختبار کی جائے گی۔ کپڑول والی ولیل کا اختبار نیس کے



#### وَصُلُّ فِى الْعَرُوضِ فُصلُ فِى الْعَرُوضِ

## فصل مال تجارت کی زکوۃ کے بیان میں ہے کہ مال تجارت والی صل کی مطابقت کا بیان

فصل عروض بعتی مال سے اور میر بھی کہا گیا ہے کہ جونفتر نہ ہو۔اور عرض کی عین کوخمہ کے ماتھ پڑھا جائے گا۔اور عرض کی جمع ہے۔
اور اس کا معنی فیتی مال ہے۔اور میر بھی کہا گیا ہے کہ جونفتر نہ ہو۔اور عرض کو جب دونوں لیعنی فتحہ کے ساتھ پڑھیں تو اس سے مرا دھا م
دنا ہے۔اس طرح سبحاح اور مغرب میں ہے۔اور اگر اس کے راء کوسکون کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی متاع ہے ۔اور ہروہ چیز جو
درا ہم ودنا غیر کے بدلے میں ہوتی ہے۔ لہذا اس کوسکون راء کے ساتھ پڑھنا اولی نہیں بلکدوا جب ہے۔کیونکہ اس میں ان اموال
سے احکام ہیں جو درا ہم ودنا غیر اور حیوانات کے سواہیں۔ (البنائی شرح البدایہ جس ہیں اور احقادیان)

#### مال تجارت كى زكوة كابيان

(الزَّكَاةُ وَأَجِبَةٌ فِيٰ عُزُوضِ النِّجَارَةِ كَائِنَةً مَا كَانَتُ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَنُهَا نِصَابًا مِنُ الْوَرِقِ اَوُ النَّكَامِ النَّكَامِ اللَّهَ فَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ فِيهَا (يُقَوِّمُهَا فَيُؤَدِّى مِنْ كُلِّ مِائَتَى دِرُهَم خَمُسَةَ اللَّهَ مِنْ كُلِّ مِائَتَى دِرُهَم خَمُسَةَ وَرَاهِمَ)، وَلَانَّهَا مُعَدَّةٌ لِلاسْتِنْمَاء بِإعْدَادِ الْعَبْدِ فَاشْبَهُ الْمُعَدَّ بِإعْدَادِ الشَّرْع، وَتُشْتَرَطُ نِيَّهُ النِّيْجَارَةِ لِيَنْبُتَ الْإِعْدَادُ،

لُمَّ قَالَ (يُقَوِّمُهَا بِمَا هُوَ آنُفَعُ لِلْمَسَاكِينِ) احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْفُقَوَاءِ قَالَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ: وَهاذَا وَايَةٌ عَنُ آبِي حَنِيسُفَةً وَفِى الْاَصُلِ حَيَّرَهُ لِآنَ النَّمَنيِّنِ فِى تَقْدِيرِ قِيْمِ الْلَاشِيَاءِ بِهِمَا سَوَاءً، وَايَّةُ عَنْ آبِي يُومُفَ آنَةً يُقَوِّمُهَا بِمَا اشْتَرَى إِنْ كَانَ وَتَفْيسِرُ الْلَافُةِ وَإِلَّا لَانْقُودِ اللَّهُ فِى مَعْرِفَةِ الْمَالِيَّةِ، وَإِنْ اشْتَوَاهَا بِعَيْرِ النَّقُودِ قَوَّمَهَا بِالنَّقُدِ الْعَالِبِ الشَّارَاهَا بِعَيْرِ النَّقُودِ قَوَّمَهَا بِالنَّقُدِ الْعَالِبِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ آنَهُ يُقَوِّمُهَا بِالنَّقُدِ الْعَالِبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمَا فِى الْمَعْصُوبِ وَالْمُسْتَهُلَكِ .

کے مال تجارت کے سامان میں زکوۃ واجب ہے۔خواہ سامان کی طرح کا بھی ہوائی شرط کے ساتھ کہ اس کی قیمت سونے یا جانے کہ مال تیمت کا کی قیمت لگائی ہو۔ اس لئے کہ مال تجارت کے بارے میں نمی کریم مُثَالِّیَا ہے فرمایا: سامان کی قیمت لگائی جائے کہ مال تجارت کے بارے میں نمی کریم مُثَالِیَا ہے فرمایا: سامان کی قیمت لگائی جائے کچر ہر دوسو دراہم میں سے پانچ درہم زکوۃ اوا کرے۔ (سنن ابوداؤد) کیونکہ بندہ جب تجارت کرتا ہے تو بہ تجارت کرنا

ے۔ سامان کے لئے طلب نمو ہے۔البُدَامیرطلب نموٹٹر لیعت والے طلب نمو کی طرح ہو گیا۔اور ننجارت کی نیت اس لئے شرط ہے تا کہ نامی ہونا ٹابت ہوجائے۔

اس کے بعدصا حب قد وری نے کہا ہے۔ کہ مامان کی قیمت الی نفذی ہے لگائی جائے جس سے مسکینوں کو فا کدہ ہو فقرا،

کی تن میں احتیاط کی وجہ سے بیٹھ ہے کہ مصنف میں شہر نے کہا ہے کہ بید حضرت امام اعظم میں اور زیادہ نفع بخش تغیر بیہ ہے کہا کہ الی کو اختیار دیا گیا ہے۔ اور زیادہ نفع بخش تغیر بیہ ہے کہا کی ففذی کے ساتھ قیمت لگائے جس کے ساتھ اندازہ کرنے میں نصاب برابر ہوجائے۔ اور حضرت امام ابو یوسف میں نفذی سے مدوا برت ہے کہ وہ سامان کی قیمت لگائے جس نمازہ کرنے میں نصاب برابر ہوجائے۔ اور حضرت امام ابو یوسف میں نفذی سے وی ہو کہ وہ سامان کی قیمت اس نفذی کے ساتھ لگائے جس نفذی سے اس نے خریداری کی تھی۔ لیکن شرط بیہ کہ شن نفذی سے وی ہو کے بوائد میں بیار کی تھی۔ لیکن شرط بیہ کہ شن نفذی سے مورکی ویکنے میاری کرکے ہو الیت کو پہچائے میں بیسب سے زیادہ وسے ۔ اوراگر اس نے سامان نفذی کے سواکسی دومر کی بیز سے خریداری کرکے ہر حالت لیا ہے تو پھر اس طرح کی نفذی سے اندازہ کرے جو سب زیادہ چلنے والی ہو۔ اور حضرت امام محمد میں تھی جا تا ہے۔ اوراگر میں غالب نفذی کے ساتھ قیمت کا اندازہ کرے جو سب زیادہ چلنے والی ہو۔ اور حضرت امام محمد میں خواب ہے۔ اوراگر اس نفذی کے ساتھ قیمت کا اندازہ کرا جو سب زیادہ چلنے والی ہو۔ اور حضرت امام محمد میں خواب ہو ایا ہو۔ اور حضرت امام محمد میں خواب ہو اس طرح کی نفذی کے ساتھ قیمت کا اندازہ کیا جائے گا۔ جس طرح غصب شدہ اور ہلاک شدہ سامان میں کیا جاتا ہے۔

### سال كے ابتداء وانتہاء ميں كامل نصاب والے مال كى زكوة كابيان

(وَإِذَا كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي طَرَّفَى الْحَوْلِ فَنُقُصَانُهُ فِيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ) لِلاَنْعِقَادِ وَتَحَقُّقِ الْفِنَى وَفِى انْتِهَائِهِ يَشُتُ اغْتِبَارُ الْكَمَالِ فِي آثَنَائِهِ آوُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِى الْتِدَائِهِ لِلاَنْعِقَادِ وَتَحَقُّقِ الْفِنَى وَفِى انْتِهَائِهِ لِللْهُ جُوبِ، وَلَا كَذَلِكَ فِيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ لِآنَهُ حَالَهُ الْبَقَاءِ، بِحِلَافِ مَا لَوْ هَلَكَ الْكُلُّ حَيْثَ يَبْطُلُ لِللهُ جُوبِ، وَلَا كَذَلِكَ فِيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ لِآنَهُ حَالَةُ الْبَقَاءِ، بِحِلَافِ مَا لَوْ هَلَكَ الْكُلُّ حَيْثَ يَبْطُلُ كُوبُ مَا لَوْ هَلَكَ الْكُلُّ حَيْثَ يَبْطُلُ مُحَدِّدٍ إِلهَ وَلَا كَذَلِكَ فِي الْمَسْالَةِ مُحَدُّمُ الْمُحَمِّلَةِ، وَلَا كَذَلِكَ فِي الْمَسْالَةِ الْأُولَى لِآنَ بَعْضَ النِّصَابِ بَاقِ فَيَبْقَى الِانْعِقَادُ .

اور جب سال کی دونوں اطراف میں نصاب کھیل ہو جبکہ اس کے درمیان نصاب کم ہوتو وہ زکو قاکو ساقط کرنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ دوران سال نصاب کو پورا رکھنے میں مشقت ہے۔ البتہ ابتدائے سال میں اس کا پورا ہونا ضرور کی ہے۔ تاکہ (سبب) منعقد ہو جائے۔ اور انہاء خابت ہو جائے۔ اور انہاء مسال میں بھی اس لئے پورا ہونا ضرور کی ہے تاکہ وجوب خابت رہے۔ اور درمیان بیٹر طنہیں ہے۔ کیونکہ بیاس کی حالت بقاء ہے۔ بخلاف اس حالت کہ جب کل مال ہی ہلاک ہو گیا ہو۔ تو سال کا تھم بھی باطل ہو جائے گا۔ اور زکو قابھی واجب نہ ہوگی۔ کیونکہ نصاب کلی طور پر معدوم ہے جبکہ پہلے مسئلہ میں تھم اس طرح نہیں ہے۔ کیونکہ اس صورت میں بچھ نصاب باتی ہے۔ لہذا انعقاد بھی باتی رہے گا۔

قيمت سما مان كوسونے جاندى كى قيمت سے ملاكر نصاب بنانے كا بيان قَالَ (وَ تُعضَمُّ قِيمَةُ الْعُرُوضِ إِلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَتَّى يَتِمَّ النِّصَابُ) لِآنَ الْوُجُوبَ فِي الْكُلِّ بِاغْتِبَارِ التِّجَارَةِ وَإِنْ افْتَرَقَتْ جِهَةُ الْإِعْدَادِ (وَيُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَةِ) لِلْمُجَانَسَةِ مِنْ حَيْثُ النّهَنِيَّةُ، وَمِنْ هَاذَا الْوَجُهِ صَارَ سَبَبًا، ثُمَّ يُضَمُّ بِاللّهِيمَةِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَعِنْدَهُمَا بِالْإِجْزَاءِ وَهُو وَايَةٌ عَنْهُ، حَتْى إِنَّ مَنْ كَانَ لَهُ مِالَّهُ دِرْهَم وَحَمْسَةُ مَثَاقِيلَ ذَهَبِ تَبُلُغُ قِيمَنَهَا مِائَةَ دِرْهَم وَايَةٌ عَنْهُ، حَتْى إِنَّ مَنْ كَانَ لَهُ مِالَةُ دِرْهَم وَحَمْسَةُ مَثَاقِيلَ ذَهْبِ تَبُلُغُ قِيمَنَهُ عِلَا الْمَعْتَبُرُ فِيهِمَا الْقَلْرُ دُوْنَ الْفِيمَةِ حَتَى لَا تَجِبَ فَعَلَيْهِ الرَّكَاةُ فِي مَصُوعٍ وَزُنُهُ اللّهُ مِنْ مِائْتَيْنِ وَقِيمَتُهُ فَوْقَهَا، هُوَ يَقُولُ: إِنَّ الطَّمَّ لِلْمُجَانَسَةِ وَهِى الزَّكَاةُ فِي مَصُوعٍ وَزُنُهُ اقَلُ مِنْ مِائْتَيْنِ وَقِيمَتُهُ فَوْقَهَا، هُوَ يَقُولُ: إِنَّ الطَّمَّ لِلْمُجَانَسَةِ وَهِى تَتَحَقَّقُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ دُوْنَ الصُّورَةِ فَيُضَمَّ بِهَا .

اور سامان تجارت کے اعتبار کے ساتھ ہے۔ اگر چہ بڑھنے اور جا بندگی کے ساتھ ملائی تاک نصاب کھمل ہوجائے۔ اس لئے کہ ان تمام میں وجوب ذکو ہ تجارت کے اعتبار کے ساتھ ہے۔ اگر چہ بڑھنے اور نمو کی جہت الگ ہے۔ اور سونے کو جا ندی کے ملایا جائے گا اس لئے سر ٹرس میں یہ دونوں ایک جنس ہے ہیں۔ اس وی کی بنا و پر وہ سب زکو ہ ہے۔ حضرت امام اعظم میں تین کے ساتھ مالانا ہے۔ جبکہ صاحبین مجون ایک اجزاء کے ساتھ ملانا ہے۔ اور حضرت امام اعظم میں ایک روایت اس طرح ہے۔ میں ایک کہ جو تحف سوورا ہم رکھتا ہو نے اور پانچ مشقال ایساسونا ہو کہ جس کی قیت سودرا ہم کو پہنچ تی ہو تو حضرت امام اعظم ہیں تین کہ جو تحف سوورا ہم رکھتا ہو نے اور پانچ مشقال ایساسونا ہو کہ جس کی قیت سودرا ہم کو پہنچ تی ہو تو حضرت امام اعظم ہیں تین کے در در ایساس کی کہ جو تو میں کہ ایساس کے ایساس کی تعلق میں وزن کا اعتبار کیا جائے گا۔ تیس معتبر نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ ایسے ڈھلے ہوئے برتن میں زکو ہ واجب نہ ہوگی جس کا وزن دو (۲) سودرا ہم سے تعوز اہو۔ اور اس کی قیت دوسودرا ہم سے زیادہ ہو۔ حضرت امام اعظم میز شینے فرماتے ہیں کہ ایک جنس ہونے کی وجہ سے ملانا ہے۔ اور قیت کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اللہ تی سب سے بہتر اس کی قیت دوسودرا ہم سے ذیادہ مورت کے اعتبار سے نا ہت نہیں ہوتا لہذا اس کی قیت کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اللہ تی سب سے بہتر اس ہونے والا ہے۔

مداید سربرازیان) کے انگیان کی انگیان کے انگیان کی انگیان کی انگیان کی انگیان کے انگیان کی انگیان

# باب فِيهُنْ يُهُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ

## ﴿ بیرباب عاشرکے پاس سے گزرنے والے کے بیان میں ہے ﴾ عاشرکے پاس سے گزرنے والے باب کی مطابقت کابیان

بیہ باب کتاب الزکو ق کی اتباع میں ای طرح مصنف نے ذکر کیا ہے جس طرح مبسوط اور جامع صغیر کی شرح میں اس باب کو ذکر کیا گئیا ہے۔ اور مناسبت کی ولیل ظاہر ہے اور وہ یہ ہے کہ عشر گزر نے والے مسلم سے لیا جاتا ہے اور بید بعینہ ذکو ق ہے۔ البتہ جس طرح عاشر مسلمان سے وصول کرتا ہے۔ اور ان دونوں ہے ذکو ق وصول نہیں کرتا طرح عاشر مسلمان سے وصول کرتا ہے۔ اور ان دونوں ہے ذکو ق وصول نہیں کرتا اس وجہ سے کتاب الزکو ق کواس سے مقدم ذکر کیا اور اس کو کتاب الزکو ق سے مؤخر ذکر کیا ہے۔

(البنا ئية شرح البداية بهم من والدهانية ملان)

### انكاركرنے والے كا قول يمين كے ساتھ قبول كيا جائے گا:

(إذا مَسَّ عَلَى الْعَاشِوِ بِمَالِ فَقَالَ آصَبْتُهُ مُنْدُ آشَهُو اَوْ عَلَىٰ دَيْنٌ وَحَلَفَ صُلِقَ) وَالْعَاشِرُ مَنُ لَنَصَبَهُ الْإِمَامُ عَلَى الْطَوِيقِ لِيَأْخُذَ الصَّدَقَاتِ مِنْ التَّجَارِ، فَمَنْ أَنْكُرَ مِنْهُمْ تَمَامَ الْحُولِ آوُ لَكُ الْفَنْكِرِ مَعَ الْيَمِينِ (وَكُذَا إِذَا قِالَ: الْفَقَرَاغِ مِنْ النَّقَرَاغِ مِنْ النَّيْمِينِ (وَكُذَا إِذَا قِالَ: الْفَقَرَاغِ مِنْ النَّقَرَاغِ مِنْ النَّدَيْنِ وَكُذَا إِذَا قِالَ: الْفَوْلُ قُولُ الْمُنْكِرِ مَعَ الْيَمِينِ (وَكُذَا إِذَا قِالَ: النَّفَةَ وَالْمَانَةِ الْفَقَرَاغِ مِنْ النَّهُ وَمُولِ وَالْقَوْلُ قُولُ الْمُنْكِرِ مَعَ الْيَمِينِ (وَكُذَا إِذَا قِالَ الْمَانَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَيْكُ السَّنَةِ عَاشِرٌ آخَونُ لِآلَةُ الْجَعَى وَضَعَ الْعَمَانَةِ مَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَيْكُ السَّنَةُ لِلْاَلَةُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ا

ہے۔ اور اس نے مملھان ہوائی فی بات سیم کر فی جائے فی۔اور عاس وہ اول ہے۔ میں لوڈیام نے راسٹیوں پر ہھر رکیا ہوتا کہ وہ تاجروں سے صدقات وصول کرے لیں ان میں ہے جس نے سال پورا ہونے یا قرض ہے فراغت کا انکار کیا تو وہ صوح ب کا انکار کرنے والہ ہوگا اورا نکار کرنے والے کا قول قتم کے ساتھ قبول کرلیا جاتا ہے۔ ( قاعدہ فتنہیہ )

اورای طرح اگراس شخص نے کہا کہ میں نے عشر دوسرے عشر وصول کرنے والے کو دیا ہے۔ جبکہا تک سال کوئی دوسراعشر وصول کرنے والا ہو۔ تو اس کا بید عویٰ امانت کواس جگہ پر د کھنے والا ہے۔ گر جب اس سال کوئی دوسراعشر وصول کرنے والا بی نہیں ہے ق مجراس کا حجوث یقین کے ساتھ ظاہر ہوگیا۔

## تاجر كاقول كهاس في عشر فقراء كوادا كرديا:

(وَكَذَا إِذَا قَالَ: اَذَيْتُهَا اَنَا) يَعْنِى إِلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ وَلاَنَ الْاَدَاءَ كَانَ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ فِيهِ، وَ لِاَنْهُ الْاَخْذِ بِالْمُرُورِ لِلْمُحُولِةِ تَحْتَ الْحِمَايَةِ، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي صَدَقَةِ السَّوَائِمِ فِي ثَلَاثَةِ وَلِا يَدُولِهِ تَحْتَ الْحِمَايَةِ، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي صَدَقَةِ السَّوَائِمِ فِي ثَلَاثَة فَيُ وَلاَئَة الْاَعْوَلِ وَهُو مَا إِذَا قَالَ: اَذَيْتُ بِنَفْسِي إِلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ لَا يُصَدَّقُ وَلَا يَعْمَدُقُ وَالْمُولِ الرَّابِعِ وَهُو مَا إِذَا قَالَ: اَذَيْتُ بِنَفْسِي إِلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمُصْرِ لَا يُصَدِّقُ وَالْمُولِ الرَّابِعِ وَهُو مَا إِذَا قَالَ: الْمُنْ الْمُسْتَحِقِ مَلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمُصْرِ لا يُصَدِّقُ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُسْتَعِقِ مَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقِيلَ هُوَ الشَّائِسِي وَالْأَوَّلُ يَنْقَلِبُ نَفَّلا وَهُوَ الصَّحِيحُ، ثُمَّ فِيْمَا يُصَدَّقُ فِي السَّوَائِم وَآمُوالِ الشِّحَارَةِ لَمُ يَشْتَرِطُ إِخْرَاجَ الْبَرَاءَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَشَرَطَهُ فِي الْآصْلِ وَهُو رِوَايَةُ الْبَحَسِنِ عَنْ اَبِي حَنِيْفَةَ لِلَّانَةُ اذْعَى، وَلِصِدُقِ دَعُواهُ عَلامَةٌ فَيَجِبُ اِبْرَازُهَا وَجُهُ الْآوَلِ اَنَّ الْخَطَّ يُشْبِهُ الْخَطَّ فَلَا يُعْتَبُرُ عَلامَةً .

اورا سے ہی جب وہ کم کہ میں خورصدقہ اوا کر چکا ہوں گئی ہیں گاوا کر چکا ہوں۔ اس لئے کہ شہر کے فقر وا کوا وا کر چا ہوں۔ اس لئے کہ شہر کے فقر اور اکرنا اس کے ذمہ پر تھا اور عاشر کو جو گزرنے کی وجہ ہے والایت عاصل تھی ہیتا جراس کی جمایت میں شامل ہو گیا ہے۔ اور صدقہ سوائم کی تینوں صورتوں میں بہی تھم ہے۔ اور چو تھی صورت میں ہیہ ہے کہ اس نے کہا کہ شہر کے فقر اور کو جس نے خود اوا کر دیا ہے۔ تو ہر گزشتا ہم نہ کہا جائے گا خواد اس نے محملا اس خواد اس نے کہا مہ کہ شام کر لیا جائے گا کیونکہ اس نے حقد ار سے بہت کہ اس نے کہ خواد اس نے کہ سوائم کی ذکو قالیے کا حق باد شاہ کو حاصل ہے لہذا ہے تھی اس حق کو باطل کرنے کی ملکت نہیں رکھتا۔ جبکہ باطنی اموال میں ایسانہیں ہے۔ پھر بہ کہا گیا ہے کہ ذکو قاتو اولا ہے اور دوسری طریقہ تو بطور سیاست ہے۔ اور سیکی کہا گیا ہے کہ ذکو قاتو اور ووسری طریقہ تو بطور سیاست ہے۔ اور یہی کم کر وایت ہے۔ اور یہی کم کہا گیا ہے کہ ذکو قاتو اور تجارت کے مالوں میں اس کے قول کو تعلیم کر جاسے تھے۔ اور جب صفیر میں برائت کے اظہار کی شرخ نہیں لگائی بلکہ سوائم کی صورتوں اور تجارت کے مالوں میں اس کے قول کو تعلیم کر جاسے تھے۔ اور جب کے دور جب کے دیل ہے کہ اس نے جود موکن کیا ہے جب اس کے دور کی کے جا ہونے کی علامت ہے۔ لہذا اس کو ظاہر کرنا واجب ہے۔ اور جب کے دیل ہے کہ اس نے خود موکن کیا ہے۔ بی اس کے دور کی کے جا ہونے کی علامت ہے۔ لہذا اس کو ظاہر کرنا واجب ہے۔ اور جب کے دیل ہے کہ اس نے خود میں خطر در سے خط کے ساتھ میں بہت دکھ کے اور جب کے دیل ہے کہ ایک خط دوسرے خط کے ساتھ میں بہت دکھ کے اور جب کے گور کی کے جا بھول کی ایک خط دوسرے خط کے ساتھ میں بہت دکھ کے اور جب کے کہ دور سے خط کے ساتھ میں بہت دکھ کے اور کو کے کہ کو اس کے گا

## تقديق عشر دغيره مين مسلمان وذمي كے لئے ايك جيساتكم ہوگا:

قَالَ (وَمَا صُدِقَ فِيهِ الْمُسُلِمُ صُدِقَ فِيهِ النِّعِيُ) وَلاَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

يَفُولُ: هُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلادِى، أَوْ غِلْمَانِ مَعَهُ يَقُولُ: هُمُ أَوُلادِى) لِلآنَ الْاخْذَ مِنْهُ بِطرِيقِ الْحِمَايَةِ وَمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ يَحْتَاجُ إِلَى الْحِمَايَةِ غَيْرَ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنْهُ صَحِمَةً وَمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ يَحْتَاجُ إِلَى الْحِمَايَةِ غَيْرَ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنْهُ صَحِمَةً وَمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِيةِ فِيهِنَ، وَالْاَنْهَا تَبْتَنِي عَلَيْهِ فَانْعَلَمَتْ صِفَةُ الْمَالِيّةِ فِيهِنَ، وَالْاَخْدُ لَهُ يَجِبُ إِلّا مِنْ الْمَالِ .

اورجن صورتوں میں مسلمان کے قول تعلیم کیا جاتا ہے۔ ان میں ذمی کی تعدیق کی جائے گی۔ کیونکہ جوذمی سے ایوج تا ہے وہ اس سے دوگنا ہوتا ہے جو مسلمان سے لیا جاتا ہے۔ الہٰذاذیادتی خابت کرنے کے لئے بھی شرا لکا کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور حربی کی تقمدیق صرف بائد یول سے ہوگی۔ البتہ جب وہ کہتا ہے کہ بیر میری اولادکی مائیں ہیں۔ یا ان از کول سے تقمدیق ہوگی جو اس کے ساتھ ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بیر میری اولاد ہے۔ اس کئے کہ حربی سے عشر لینے کا سبب اس کی مدد و تفاظت ہے۔ اور جو پھھاس کے ساتھ ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بیر میری اولاد ہے۔ اس کئے کہ حربی سے عشر لینے کا سبب اس کی مدد و حفاظت ہے۔ اور جو پھھاس کے تبضد ہیں ہے اس کے نسب کا اقر ادائی کی جانب سے ہوگا۔ اور بیس ہے اس کے نسب کا اقر ادائی کی جانب سے ہوگا۔ اور ام ولد کا اقر ادبھی اسی طرح ہوگا۔ (تا عدہ فقہیہ ) اس لئے کہام ولد ہونے کی بناء ولد کا ہوتا ہے۔ انہٰ ذاجب بائد یوں میں مال ہونے کی صفت معدوم ہو اُن تو عشر واجب نہ ہوا۔ ہاں البتہ مال سے ہوگا۔ گ

## مسلم، ذمی اور حربی کے عشر کا بیان

قَالَ (وَيُوْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَمِنْ الذِّمِّيِّ نِصَفُ الْعُشْرِ وَمِنْ الْحَرُبِيِّ الْعُشْرُ) هلكذا أَصَرَ مُسَصَّرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ شَعَاتَهُ (وَإِنْ مَرَّ حَرِبِيِّ بِخَصْسِينَ دِرْهَمَّا لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا آنُ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْ مِنْلِهَا) وَلاَنْ مَرَّ حَرْبِي بِحَصْسِينَ دِرْهَمَّا لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٍ إِلَا آنَ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْ مِنْلِهَا) وَلاَنْ الْآخُذَ مِنْهُمْ بِطَوِيقِ الْمُجَازَاةِ، بِحِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِيّ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا الْمُجَازَاةِ، بِحِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِيّ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالذِّمِيّ لَلْمَ يَوْلُ عَفُوا وَلاَيْقِيلُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِمِ وَلاَ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْهُ وَلاَ الْمَعَلِيلُ لَمْ يَوَلُ عَفُوا وَلاَنَّهُ لا النَّكَارِ وَإِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْهُ وَلاَ الْقَلِيلُ لَمْ يَوَلُ عَفُوا وَلاَنَّهُ لا النَّكِالُ لَمْ يَوَلُ عَفُوا وَلاَنَّهُ لا يَخْتَاجُ إِلَى الْجَمَايَةِ .

کے فرمایا اور مسلمان سے عشر کا چوتھائی حصہ وصول کیا جائے گا جبکہ ذمی سے نصف عشر اور حربی سے مکمل عشر وصول کیا جائے گا۔ حضرت عمر فارو تی اعظم مٹل نظر اسے نمائندہ کو اس طرح تھم دیا تھا۔ اور اگر حمر بی پیچاس ورائم کے ساتھ گزرے تو اس سے بیکھ نہ وصول کی جائے ہاں البتہ اس قلیل مال سے وہ ہم سے لیتے ہیں۔ کیونکہ حربیوں سے وصول کرنا بدلے کے اعتبارے ہے ، بہ ظاف مسلمان کے اور ذمی کے کیونکہ جوان سے لیا جاتا ہے وہ ذکو ہے بیاز کو ہے سے ذیادہ ہے۔ کیونکہ نصاب کا ہونا ضروری سے بیسسکہ جامع صفیر کتاب الزکو ہ میں ہے کہ حربی کے مال سے بچھمت اور اگر چہ حربی ہم سے اسی طرح مان سے لیتے ہیں۔ کیونکہ فیل مال میں ہمیشہ معافی ہے اور بید لیل بھی ہے کہ قبیل مال تھا ظت کا محتاج بھی نہیں ہوتا۔

#### دوسودراجم والحربي عشرلياجاتي ا

قَالَ (وَإِنْ مَرَّ حَرْبِيَّ بِمِانَتَى دِرْهَم وَلَا يُعُلَمُ كُمْ يَأْخُذُونَ مِنَا نَأْخُذُ مِنهُ الْعُشْرَ الْفُولِ عُمَرَ رَخِي اللهُ عَنْهُ: فَإِنْ اعْيَاكُمُ فَالْعُشُرُ (وَإِنْ عُلِمَ انَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنَا رُبُعَ الْعُشْرَ آوُ نِصْفَ الْعُشْرِ رَخِي اللهُ عَنْهُ: فَإِنْ اعْيَاكُمُ فَالْعُشُرُ (وَإِنْ عُلِمَ انَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنَا رُبُعَ الْعُشْرَ آوُ نِصْفَ الْعُشْرِ رَخِي اللهُ عَنْهُ: فَإِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْكُلَّ لَا نَأْخُذُ الْكُلَّ ) لِلاَّذَهُ غَدُرٌ (وَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ الْكُلَّ لَا نَأْخُذُ الْكُلَّ ) لِلاَّذَهُ عَدُرٌ (وَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ الْكُلُّ لَا نَأْخُذُ الْكُلُّ ) لِلاَنَّهُ عَدُرٌ (وَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ الْكُلُّ لَا نَأْخُذُ الْكُلُّ ) لِللهُ عَدْرٌ (وَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ الْكُلُ لَا نَأْخُذُ الْكُلُّ ) لِللهُ عَدْرٌ (وَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ الْكُلُ لَا نَأْخُذُ الْكُلُ الْمُعْرَامِ اللهُ عَلَوا اللهُ خَلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاقَ .

اس ے عشر وصول کر ہے گا۔ کیونکہ حضرت فاروق اعظم التائیونے فرمایا اگروہ تہمیں پریشان کریں توان ہے عشر وصول کرو۔ اوراگر اس عشر وصول کرو۔ اوراگر اس عشر وصول کرے۔ اوراگر اس عشر کا چوتھائی یاس کا نصف وصول کیا جاتا ہے تو ہمارا عاشر اس تدران سے وصول کرے۔ اورا گرمعلوم ہوکہ ربی ہوگہ ہم ہے عشر کا چوتھائی یاس کا نصف وصول کیا جاتا ہے تو ہمارا عاشر اس تدران سے وصول کرے۔ اورا گرحم بی لوگ ہم ربی لوگ ہم میں ہوگہ ہم اور اگر جی اورا گرحم بی لوگ ہم ہوگہ ہوں تو ہمارا عاشر سارا مالی وصول ندکرے گا کیونکہ بیان سے عبد شخفی ہوگی۔ اورا گرحم بی لوگ ہم اجھے ہوں تو ہمارا عاشر ہمی کچھ وصول ندکرے تا کہ وہ ہمارے تا جروں سے لیماترک کردیں اور بید کیل ہمی ہے کہ ہما جھے اظلاق کے زیادہ حقد اربیں۔

#### حربی ہے وصولی کے بعد دوبارہ عشر وصول نہ کیا جائے: .

فرمایا: ادراگر حربی کاگز را پیے عاشر پر ہوا جس نے اسے عشر وصول کرلیا۔ پھر وہ حربی دوبارہ اس مقام سے گزرا تواس سے دوبارہ عشر نہ لیا جائے گا۔ حتی کہ سال اس کی طرف اوٹ آئے۔ کیونکہ ہر مرتبہ عشر وصول کرنا تو مال کو بنیا و سے ہی ختم کرنا ہے۔ مولا عشر حفاظت مال کی وجہ سے ہے۔ اور یہ دلیل بھی ہے کہ پہلے امان کا تھم باتی ہے۔ اور امان سال گزر نے کے بعد نظم کے ساتھ ہوگی کیونکہ حربی کو گھر نے کا حق صرف ایک سال کے لئے دیا گیا ہے۔ اور سال کے بعد عشر وصول کرنا استعمال کے بعد عشر وصول کرنا استعمال ہیں ہے۔ اور اگر اس عشر وصول کرلیا پھر وہ وارالحرب کی طرف واپس گیا بھر وہ اس واپس آگیا تو بھی اس سے عشر وصول کریا استعمال کی طرف منہ میں کیا جد عشر وصول کرنا استیمال کی طرف منہ میں کیا وصول کی جو کے گا کیونکہ وہ تی امان کے ساتھ آیا ہے اور ای طرح اس کے بعد عشر وصول کرنا استیمال کی طرف منہ میں کیا والے گا۔

## شراب وسور کے عشر کے بارے میں فقہی بیان

(وَإِنْ مَسَّ ذِيِّسَى بِنَصَمُ وِ أَوْ حِنْزِيدٍ عَشَرَ الْحَمْرَ دُوْنَ الْحِنْزِيرِ) وَقَوْلُهُ عَشَرَ الْخَمْرَ: أَيْ مِنُ فِيسَةَ لَهُمَا . وَقَالَ زُفَرُ: يَعْشُرُهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِيسَةَ لَهُمَا . وَقَالَ زُفَرُ: يَعْشُرُهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِيسَةَ لَهُمَا . وَقَالَ زُفَرُ: يَعْشُرُهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْسَمَائِيَةِ عِنْدَهُمْ . وَقَالَ الْمُؤيُوسُفَ: يَعْشُرُهُمَا إِذَا مَرَّ بِهِمَا جُمْلَةً كَانَّهُ جَعَلَ الْخِنْزِيرَ تَبَعًا فِي الْمَحَمْرِ، فَإِنْ مَرَّ بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ عَشَرَ الْخَمُرَ دُونَ الْخِنْزِيرِ .

وَوَجُهُ الْفَرُقِ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ الْقِيمَةَ فِي ذَوَاتِ الْقِيَمِ لَهَا حُكُمُ الْعَيْنِ وَالْخِنْزِيرُ مِنْهَا، وَفِي ذَوَاتِ الْقِيمِ لَهَا حُكُمُ الْعَيْنِ وَالْخِنْزِيرُ مِنْهَا، وَلِاَنَّ حَقَّ الْاَخْذِ لِلْحِمَايَةِ وَالْمُسْلِمُ ذَوَاتِ الْاَمْتَالِ لَيْسَلَ لَهَا هَلَا الْحُكْمُ وَالْخَمْرُ مِنْهَا، وَلَانَ حَقَ الْاَخْذِ لِلْحِمَايَةِ وَالْمُسْلِمُ يَحْدِمِي خَسْرِهِ وَلَا يَحْدِي خِنْزِيرَ نَفْسِهِ لِلتَّخْلِيلِ فَكَذَا يَحْدِيهَا عَلَى غَيْرِهِ وَلَا يَحْدِي خِنْزِيرَ نَفْسِهِ بَلْ يَجِبُ تَسْمِيبُهُ بِالْإِسْلَامِ فَكَذَا لَا يَحْدِيهِ عَلَى غَيْرِهِ .

## بنوتغلب کے بیچے پرعاشرگزرے تو تھم زکوۃ کابیان

(وَكُو مَرَّ صَبِى اَوْ الْمَوَاَةَ مِنْ بَنِى تَغُلِنَ بِمَالِ فَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ شَىءٌ، وَعَلَى الْمَوْاَهِ مَا عَلَى السَّرِّ فِي الصَّافِةِ وَرُهَم وَاخْبَرَهُ اَنَ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ السَّجُلِ) لِمَا ذَكَرُنَا فِي السَّوَائِم (وَمَنْ مَرَّ عَلَى عَاشِر بِمِائَةِ وِرُهَم وَاخْبَرَهُ اَنَ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ السَّجُولِ لَهُ يُولِكُ اللَّهِ عَلَيْهَا الْحَوْلُ لَمْ يُزَلِّهِ اللَّي مَرَّ بِهَا) لِهِلَّتِهَا وَمَا فِي بَيْتِهِ لَمُ يَدُحُلُ تَحْتَ مِائَةً أَخُورِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ لَمْ يُولِكُ الَّتِي مَرَّ بِهَا) لِهِلَّتِهَا وَمَا فِي بَيْتِهِ لَمُ يَدُحُلُ تَحْتَ مِائَةً أَخُورِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ لَمْ يُولِدُ الَّتِي مَرَّ بِهَا) لِهِلَّتِهَا وَمَا فِي بَيْتِهِ لَمُ يَدُحُلُ تَحْتَ مِائَةً أَخُورِي بِادَاءِ وَكَاتِهِ .

اورا کر بنوتفلب کا بچہ یا محدت مال کے کرکز ری تو یکے پر پچھ واجب بیس ہاور محدت پرای طرح واجب جس مرح مرد پر واجب ہوتا ہے۔ اس کی دلیل وہ بی ہے جو سوام نے باب میں گزر بی ہے۔ اورا گرکوئی محف ایک سودرا ہم لے کرعاشر مرح مرد پر واجب ہوتا ہے۔ اس کی دلیل وہ بی بتایا کہ میرے گھر میں اس کے سواایک سو(۱۰۰) اور درا ہم بھی موجود ہیں۔ اوراس پیجی سے باس کے گزرااوراس نے عاشر کو میٹر وصول کرنے اس درا ہم کی ذکو ۃ ند وصول کرے گا۔ کیونکہ تھیل ہے اور جواس کے گھر میں بنال میں دو مفاظمت سے باعثر کی عدومی وافل نہیں ہوئے ہیں۔ اورا گرکوئی محف بیشاعت (مال کا ایک حصر ) لے کر گزرا تو ہیں وہ مول نہ کرے گا۔ اس لئے کداس محف کو اس کی ذکو ۃ اورا کرکوئی محف بیشاعت (مال کا ایک حصر ) لے کر گزرا تو ہیں وہ مول نہ کرے گا۔ اس لئے کداس محف کو اس کی ذکو ۃ اوا کرنے کی اجازے نہیں دی گئی۔

مضاربت کے علم میں فقہی قیاس کابیان

قَالَ (وَكَانَ الْمُضَارَبَةُ) يَعْنِى إِذَا مَرَّ الْمُضَارِبُ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ وَكَانَ آبُو حَيْفَة يَقُولُ آوَّلا يَعْنُ مُ النَّالِ نَهْيَهُ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بَعْدَ مَا صَارَ يَعْنُ مِنَا لِقُوْةٍ حَقِّ الْمُضَارِبِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ رَبُّ الْمَالِ نَهْيَهُ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بَعْدَ مَا صَارَ عُرُوطً لَفُولًا فَيُرُوطً عَنُ النَّصَرُ فِي الْمَالِ وَهُو قَوْلُهُمَا وَلَا لَكَ لَكُسَ عُنُ فِي الْمَالِ وَهُو قَوْلُهُمَا وَلَا لَكَ لَكُسَ عَنُهُ فِي الْمَالِ وَهُو قَوْلُهُمَا وَلَا الْوَكَاةِ إِلَّا اَنْ يَكُونَ فِي الْمَالِ وَبْحُ يَبُلُغُ نَصِيبُهُ فِصَابًا فَيُولِ خَلُهُ وَلَا اللّهِ عَنْهُ فِي الْمَالِ وَبْحُ يَبُلُغُ نَصِيبُهُ فِصَابًا فَيُولِ خَلُهُ اللّهُ لَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں۔ کہ مضاربت کا بھی بہی تھم ہے۔ یعنی جب مضارب مال لے کر کر عاشر کے پاس سے

از راتو حضرت سیدنا امام اعظم بھت فرماتے ہیں کہ عشروصول کرنے والا اس سے زکو قوصول کرے گا۔ اس کی ولیل حق مضاربت

کا تو ی ہونا ہے۔ یہنا ن تک اس سے تیجارتی مال ہوجانے کے بعد دب المال اس کواس جس تصرف سے رو کئے کا مالک تبیس ہوگا۔ للبذا

مظارب ما لکت کے مرتبے میں ہو گیا پھرانام صاحب نے اس سے رجوع کر لیا جے ہم نے کتاب جس و کر کیا ہے۔ اور صاحبین کا
قول ہی نے کو تک مضارب نہ ملک ہے اور اوائے ذکو قابل نداس کا خلیفہ ہے۔ ہاں البتہ مال میں اس قدر قائدہ ہو کہ اس کا حصہ
فد ب تک بینے جائے قاس بین وحنول کیا جائے گا کیونکہ اب مضارب اس کے لئے ملک سے رکھتا ہے۔

عبد ماذِون معضروصول كرفي كابيان

َ ﴿ (وَلَوْ مَرَّ عَيْدٌ مَأْذُونْ لَهُ بِمِائَتَى دِرُهَمٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَشَرَهُ) وَقَالَ اَبُويُوسُفَ: لَا اَدْرِى اَنَّ - اَبَا حَنِيْفَةَ رَجَعَ عَنْ هَلَا اَمْ لَا .

وَقِيَاسُ قَوْلِهِ النَّانِي فِي الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا آنَّهُ لَا يَعْشُرُهُ لِآنَ الْمِلْكَ فِيْمَا فِي يَدِهِ لِلْمَوْلَى وَلِيَاسُ قَوْلِهِ النَّالِي الْمُلْكَ فِي الْمُولِي وَقِيلَ فِي الْفَرُقِ بَيْنَهُمَا آنَ الْعَبُدَ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ حَتَّى لَا وَلَهُ التَّصَرُّفُ فَصَارَ كَالْمُضَارِبِ وَقِيلَ فِي الْفَرُقِ بَيْنَهُمَا آنَ الْعَبُدَ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ حَتَّى لَا يَرْجِعَ بِالْعُهُدَةِ عَلَى الْمَوْلَى فَكَانَ هُوَ الْمُحْتَاجَ إِلَى الْجِمَايَةِ ، وَالْمُضَارِبُ يَتَصَرَّفُ بِحُكُمِ النِّيَابَةِ حَتَى يَرُجِعَ بِالْعُهْدَةِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَكَانَ رَبُّ الْمَالِ هُوَ الْمُحْتَاجَ .

فَلَا يَكُونُ الرَّجُوعُ فِي الْمُضَارِبِ رُجُوعًا مِنْهُ فِي الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ مَعَهُ يُؤْخَذُ مِنْ الْهَالِدِ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ مَعَهُ يُؤْخَذُ مِنْ الْهَالِدِ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ مَعَهُ يُؤْخَذُ مِنْ الْهَالِدِ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِدِ لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ أَوْ لِلشَّغْلِ .

کے اور اگر تجارت میں اذن شدہ فلام دوسو(۱۰۰) وراہم کے کرعا ترکے بال سے گزراادراس فلام برقر فن ہجی نین ب
تو عاشراس عرفر وصول کرے گا۔ جبکہ حضرت امام ابو بوسف بھی تینٹ کے دوسر نے ول پر قیاس اس طرح ہوگا۔ کہ برا اس جوع کرا یہ تعایا نہیں کیا تعاور مضار بت کے مسئلہ میں حضرت امام اعظم بینٹ کے دوسر نے ول پر قیاس اس طرح ہوگا۔ کہ برا اس سے عشر وصوب نہ کرے۔ اور صاحبین کا قول بھی بہی ہے۔ اس لئے کہ غلام کے پاس جننا بھی ہے وہ سب مالک کا ہے۔ ور اجوازت شدہ غلام مرف تجارتی غلام ) مضارب کی طرح ہوگیا۔ اور ان اجازت شدہ غلام مرف تجارتی مال میں تصرف کا حق رکھتا ہے۔ لہذا عبد ماذون ( تجارتی غلام ) مضارب کی طرح ہوگیا۔ اور ان دونوں کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ غلام اپنے لئے تصرف کرتا ہے بیبال بحد کہ ، لک پر کوئی ڈوروں کا مقارب کے متاب موتی سے اس کے متاب کہ دوسرت امام عظم بھی تھی کہ بالی کا مضارب کے متاب میں رہوئی میں دوبالی مسئلہ میں رہوئی کولا زم نہیں۔ اور اگر ماذون غلام کے ساتھا سی کا مقارب کے متاب میں رہوئی میں جو کی مقارب کے متاب میں میں میں اب البت غلام پر اتنا قرض ہوکہ جواس کے تمام علم میں کہ وقاس سے عشروں کو میں کو اس کے متاب میں کا میں ہوتو اس سے عشروں کو میں کہ میں میں میں بول کر جواس کے تمام مال کو گھیرے ہوتے اس کے متاب کیا گیا کہ کہ میں البت غلام پر اتنا قرض ہوکہ جواس کے تمام مال کو گھیرے ہوتے ہو ہوگی مالک کی بوتو اس کے متاب مال کو گھیرے ہوتے ہو ہوگی مالک کی گھیرے ہوتے ہو ہوگی یا گھرم وف ہوگی۔

#### خارجیوں کے عشر وصول کرنے کابیان

(وَمَنْ مَنَّ عَلَى عَاشِرِ الْحَوَارِجِ فِي اَرْضِ قَدْ غَلَبُوا عَلَيْهَا فَعَشَّرَهُ يُشَى عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ) مَعْنَاهُ: إِذَا مَنَّ عَلَى عَاشِرِ اَهْلِ الْعَدْلِ ۚ لِآنَ التَّقْصِيرَ جَاءَ مِنْ قِيَلِهِ حَيْثُ إِنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِ

اورا گرکوئی ایک جگرد ہتا ہے جہاں خارجی مسلط ہیں اور وہ خارجیوں کے عاشر کے پاس سے گزرا۔ اور خارجیوں کے عشر نے اس سے گزرا۔ اور خارجیوں کے عشر نے اس سے مشروصول کرلیا ہے۔ تو د د ہارہ اس سے صدقہ وصول کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل عدل کے عاشر کے پاس سے گزرا ہے تو اس میں تصور اس کا ہے۔
پاس سے گزرے اور جب وہ کسی خارجی عاشر کے پاس سے گزرا ہے تو اس میں تصور اس کا ہے۔

## بَابُ الْمُعُدِنِ وَالرِّكَازِ

## ﴿ بيہ باب كانوں اور دفينوں كے بيان ميں ہے ﴾ باب المعدن كى مطابقت فقهى كابيان

علامہ ابن ہمام فنی ہونے کھتے ہیں کہ معدن عدن سے بنا ہے۔ اس کامعنی ہے۔ اقامت ہے۔ جس طرح کہنے کے انقہ تھے۔ ان اقام بیدا 'وہ مکان میں جب قیام پذیر ہوا۔ اورای سے جنات عدن ہے کہ یہ برچیز کا مرکز ہوتا ہے۔ اورائل افت نے کہا ہے کہ معدن کا اصل میں معنی ہے کہ کی مکان میں مقید ہو کر استقر ارپکڑنا ہے۔ پھر یہ معدن کا لفظ ان چیز وں سے متعلق مشہور ہو گیا ہے جو قر ارپکڑنے والی ہیں اور اللہ تعالی نے جن چیز وں کوز مین کی تخلیق کے دن بنایا تھا۔ حقی کہ لفظ ابتدائی طور پری بغیر سے میں قریعے سے ان اشیاء کی طرف منتقل ہو گیا۔ اور کنز اور ٹابت شدہ مال کو کہتے ہیں جو لوگوں کے فعل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور رکا فر مام ہے اور مفہوم عام ہے خواہ اس کو انسان نے رکھا ہویا اللہ تعالی نے کواس کو پوشیدہ کیا ہو۔ اور ان کا حقیق میں میں مشترک ہے جو د فینوں کے ساتھ فاعی نہیں ہے۔ (فتح القدیر، جسم میں ۱۲۵، ہیروت)

#### سونے جاندی کے دفینوں میں تمس کا بیان

قَالَ (مَعْدِنُ ذَهَبِ آوُ فِطَّةٍ آوُ حَدِيدٍ آوُ رَصَاصِ آوُ صُفْرٍ وُجِدَ فِي آرْضِ خَوَاجِ آوُ عُشْرِ فَفِيهِ الْمُحْمُسُ) عِنْدُنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ 'لِآنَهُ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ كَالصَّيْدِ إلَّا الْمُسْتَخْرَجُ ذَهَبًا آوُ فِطَّةً فَيَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ فِي قَوْلٍ ' لِآنَهُ نَمَاء "كُلُّهُ وَالْحَوْلُ الْمَعْدِنِ وَلَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ (وَفِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ) وهُو مِنْ الرَّكُونِ كُلُّهُ وَالْحَوْلُ لِلتَّنْمِيةِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ (وَفِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ) وهُو مِنْ الرَّكُونِ الْمُعُدِنِ وَلاَنَهَا كَانَتُ فِي آيُدِي الْكَفَرَةِ فَحَوْتُهَا آيَدِينَا عَلَيَةً فَكَانَتُ عَنِيمَةً . وَلَا تَعْدِن وَلاَنَهَا كَانَتُ فِي آيُدِي الْكَفَرَةِ فَحَوْتُهَا آيَدِينَا عَلَيَةً فَكَانَتُ عَنِيمَةً . وَلَا الْحُمُسُ بِخِلَافِ الصَّيْدِ وَلاَنَّهُ لَمْ يَكُنُ فِي يَدِ آحَدِ إِلَّا آنَ لِلْعَانِمِينَ يَدًا حُكُمِينَةً وَلِي الْخَمْسُ وَالْحَقِيقِيَّةُ فَلِلُواجِدِ فَاعْتَبُرُنَا الْحُكْمِينَةَ فِي حَقِ الْخُمُسِ وَالْحَقِيقِيَّةُ فَلِلُواجِدِ فَاعْتَبُرُنَا الْحُكُمِينَةَ فِي حَقِ الْخُمُسِ وَالْحَقِيقِيَةُ فَلِلُواجِدِ

کے سونے یا چاندی، لوئے، رنگ یا پیتل کی وہ کان جوفراتی یاعشری زمین میں پائی گئی تو اس میں ہمارے زویکے خمر ہے۔ جبکہ امام شافعی میشند نے کہا کہ اس پر پچھ بھی نہیں ہے۔اس لئے کہ بدایک مباح چیز ہے جو پہلی مرتبہ اسے فی ہے جس طر، شکار ہے باں البتہ جب کان نکال گئی چیز سونا یا چائدی ہوتو اس میں ذکو ۃ واجب ہوجائے گی۔اورا یک قول کے مطابق سال گز معی مغروری نبین ہے کیونکہ بید مال تو سارے کا سارانمونی ہے اور سال گزرنے کی شرطنمو کی دجہ سے تھی۔ جبکہ بھاری دلین نی ، ی سروری بین ہے مدمد میں ہے۔ کریم مل قبیل کا فرمان ہے کہ رکاز میں شمس ہے (ائمہ ستہ)اور رکاز ، رکز ہے مشتق ہے لبندا معدن پر بھی اس کا اطلاق ہوا۔ کیزیکہ سیاری میں میں میں میں میں میں کے درکاز میں شمس ہے (ائمہ ستہ)اور رکاز ، رکز ہے مشتق ہے لبندا معدن پر بھی اس کا اطلاق ہوا۔ کیزیکہ بے رہ اور ہے تبضہ میں تھیں۔اور جب ہماراغلبدان پر ہو گیا تو سیکا نیس غلیمت میں آگئیں اور غن نم میں خس ہوتا ہے بہ فلاف تنکار ے کیونکہ شکار کی کے قبصنہ میں نہیں ہوتا۔البتہ غازیوں کا قبصہ بطور حکم قبصہ تھا جواس کے طاہری ثبوت کی دجہ سے تھ ۔اور حقیقت میں ۔ س قضه ال شخص کا ہوا جس نے اسے پایا ہے لہٰذا ہم نے خس کے حق میں تھم قبضے کا اعتبار کیا ہے۔ اور چار خس کے حق میں تبعد حقیقی با اعتباركيا بحتى كدجب وهاس كويان والا بور

## اسيخ كمرين يائے كئے ديشنے كابيان

(وَلُو وَجَمِدَ فِي دَارِهِ مَعُدِنًا فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَقَالًا فِيهِ الْخُمُسُ لِإطْلاقِ مَا رَوَيْنَا وَلَهُ آنَهُ مِنْ آجُزَاءِ الْأَرْضِ مُرَكَّبٌ فِيهَا وَلَا مُؤْنَةً فِي سَائِرِ الْآجُزَاءِ فَكَذَا فِي هَذَا الْجُزْءِ، رِلَانَ الْسَجُسَزَءَ لَا يُخَالِفُ الْجُمْلَةَ، بِخِلَافِ الْكَنْزِ ۚ لِلاَنَّهُ غَيْرُ مُرَكَّبٍ فِيهَا (وَإِنْ وَجَدَهُ فِي اَرْضِيهِ خَعَنُ آبِى حَنِيهُ فَهَ فِيهِ رِوَايَتَانِ) وَوَجُهُ الْفَرْقِ عَلَى إِحْدَاهُمَا وَهُوَ رِوَايَةُ الْجَامِع الصَّغِيرِ أَنَّ الدَّارَ مُلِكَتْ خَالِيَةً عَنْ الْمُوِّنِ دُوْنَ الْارْضِ وَلِهَاذَا وَجَبَ الْعُشُرُ، وَالْخَوَاجُ فِي الْارْضِ ذُوْنَ الدَّارِ فَكَذَا هَذِهِ الْمُوَّلَةُ

اوراگراس نے اپنے گھر میں معدن پایا تو حضرت امام اعظم میدید کے نزد یک اس میں کوئی چیز واجب نیس ہے۔اور صاحبین نے کہا ہے کہاں میں بھی جمی داجب ہاس حدیث کے مطلق ہونے کی وجہسے جے ہم نے روایت کیا ہے اور معزت ا مام اعظم منظم فران ہے کے معدن زمین کے اجزاء سے زمین کے اندرمرکب ہے۔ جبکہ زمین کے اجزا ومیں کوئی مؤنت اور بار ( پیل ) نہیں ہے لہٰذااس جز کے اندر بھی کسی بار کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔اس دلیل کی وجہ سے جز اپنے کل سے مخالف نہیں ہوا کرتا۔ بہ طلاف کنز کے کیونکہ زمین جس مرکب نبین ہوتا۔اوراگراس نے ابنی مملوکہ زمین میں معدن پایا تو حضرت اہام اعظم مسلم کے نزدیک اس بارے میں دوردایات ہیں اور فرق کی وجہ رہیہ کہ ان میں ایک روایت جوجا مع صغیر میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر اس طرح مملوک ہوا ہے کہ وہ تمام مشکلات واخرا جات سے خالی ہے جبکہ زیشن الی نبیس ہوتی ای وجہ سے عشر اور خراج زیبن میں واجب ہے جبکہ گھر میں و جب بہیں ہے۔ کیونکہ مض خرج ہوگا۔

## كنزكى زكوة كوجوب كابيان

(وَإِنْ وَجَدَ رِكَازًا) أَى كَنْزًا (وَجَبَ فِيهِ الْخُمُسُ) عِنْلَهُمْ لِمَا رَوَيْنَا وَاسْمُ الرِكَازِ يَنْطَلِقُ عَـلَى الْكَنْزِ لِمَعْنَى الرَّكْزِ وَهُوَ الْإِنْبَاتُ ثُمَّ إِنْ كَانَ عَلَى ضَرْبِ اَهُلِ الْإِسْلَامِ كَالْمَكْتُوبِ عَسَلَيْهِ كَلِمَةُ الشُّهَادَةِ فَهُو بِسمَنْ زِلَةِ السُّقَطَةِ وَقَدْ عُرِفَ حُكُمُهَا فِي مَوْضِعِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى

فِي زَمَالِنَا لِتَقَادُمِ الْعَهْدِ

ورجس نے کنز (ون شده مال) پایا۔ تواحناف ائمہ ٹلاشہ کنزد یک اس میں ٹمس واجب ہوگا۔ اس حدیث کی بناء م جس کوہم روایت کر بچے ہیں۔اور رکاز کااطلاق کنز پر ہوتا ہے۔ کیونکہ رکز کامعنی اثبات ہے۔ پھرا کرید فن شدہ مال اہل اسلام کی متم میں ہے ہے جس طرح اس پر کلمے شہادت لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو بیانقط کے تکم میں ہوگا۔اور لقطہ کا تھم اس کے مقام پر پہچان لیا ممیا ہے۔اوراگر دنن شدہ مال اہل جاہلیت کے طرز پر ہے جبیا کہ اس پر بت کی تصویر ہوتو اس میں ہرحال میں تحم واجب ہے۔ای ولیل کی نبیاد پر جے ہم بیان کر مینے ہیں۔اور اگر اس نے زمین مباح میں پایا تو حیار شمس یانے والے کی طرح ہے۔ کیونکدائی حفاظت میں لینااس کی جانب ہے۔ کیونکہ غازیوں کوتواس کاعلم بھی نہ تھا۔ لہٰذا یبی آ دمی اس کے ساتھ خاص ہو گیا۔اوراگراس نے مملوکہ زمین میں پایا تو حضرت اہام ابو بوسف میند کے نزد میک بھی ہے۔ کیونکہ بیر حفد اراس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کوائی حفاظت میں لایا ہے۔اور بیاس آ دی سے بایا گیا ہے۔اور شیخین کے نزد یک بیٹنظ لہ (جس کے لئے خط تھینچا گیا ہو) کا ہے۔اور مخط لدوہ مخص ہے جس کوا مام نے فتح سے پہلے زمین کا مالک بناویا ہو۔ کیونکہ مختط لہ کا ہاتھ اس جانب بروھ چکا ہے۔ اور بیہ خاص قبصنہ ہے لبندا اس تبضد خاص کی وجہ سے اس چیز کا مالک ہونا ہے اور جوز مین میں ہے اس کا بھی مالک یمی ہوگا۔ اگر چداس کا قبضہ ظاہر پر ہے جس طرح کسی نے چھلی کا شکار کیا جس کے پیٹ میں موتی ہے پھر فروخت کرنے کی وجہ سے بیدوفینہ اس کی ملکیت سے غارج نہ ہوگا۔ کیونکہ زمین کے در بعت کیا ہوتا ہے۔ بہ خلاف کان کے کیونکہ وہ زمین اجزاء میں سے ہے لبذا معدن خریدار کی طرف منتقل ہوجائے گا۔اوراگر دختط رمعوم نہ ہوتو دفینہ آخری مالک کی طرف پھیرا جائے گا۔جواسلام میں پہنچا تا ہے۔متاخرین مشائح کا تول بھی يج ہے اورا گر تھيك مشتبہ وجائے تو ظاہرى فدہب كے مطابق اس كو كفر قرار ديا جائے گا كيونكه اس ميں اصل يبى ہے۔ اور سي محى كه كياب كههار بإران مين اسلامي قرار دياجائ كار

# مدایه دربرازاین) کی ایس از ا

وارالحرب ميں امان كے ساتھ داخل ہونے والے كے ركاز كا حكم

(وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِامَانِ فَوَجَدَ فِي دَارِ بَعْضِهِمْ رِكَازًا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ) تَحَرُّزًا عَنْ الْعَلْرِ، لِآنَ مَا فِي الدَّارِ فِي يَدِ صَاحِبِهَا خُصُوصًا (وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَّحْرَاءِ فَهُوَ لَهُ) إِلاَنَهُ لَيْسَ فِي يَدِ اَحَدِ عَلَى الْخُصُوصِ فَلَا يُعَدُّ غَدْرًا وَلَا شَيْءَ فِيدٍ وَلَانَهُ بِمَنْزِلَةِ مُتَلَصِّ غَيْرٍ مُجَاهِرٍ (وَلَيْسَ فِي الْفَيْسُرُ وزَجِ اللذي يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ خُمُسٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا خُمُسَ فِي الْحَجَى (وَفِي الزِّنْبَقِ الْخُمُسُ) فِي قُولِ آبِي حَنِيْفَةَ آخِرًا وَهُوَ قُولُ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِلَابِي يُوسُفَ

ور جو من امان کے ساتھ وارا کحرب میں داخل ہو پھراس نے کسی حربی کے ہاں رکاز پایا تو وہ اس رکاز کو رکان کے مالکول کی طرف واپس کردے۔ تا کہ وہ عذراور عبد شکنی ہے نے جائے۔ کیونکہ جو چیز گھر میں موجود ہوتی ہےوہ ما مک ہی کے تبضہ میں عذر شار نہ ہوگا۔اوراس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ کیونکہ بیاس مخص کے درج میں ہوگا جوخفیہ مال چوری کرتا ہے۔اوروہ نیروز (لیمن موتی) جو پہاڑوں میں پایا جاتا ہے اس میں تمس تبیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم منگافیزائے نے فرمایا: پھر میں تمس تبیس ہے۔ ( کال این عدى، ابن الى شيبه) اور حصرت امام اعظم بيناتية كے دوسر نے ول كے مطابق زيبن (الكحل، پارہ) ميں تمس نيس ہے اور حصرت امام محمد مميليد كاتول بحى الى طرح ہے جبکہ حضرت امام ابو پوسف پُروائند نے اس میں اختلاف کیا ہے۔

#### عنبر دمونتول میں تمس نہ ہونے کا بیان

(وَكَا خُسمُ سَ فِي اللَّوْلُو وَالْعَنْبَرِ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ .وَقَالَ آبُوْيُوسُفُ: فِيهِمَا وَفِي كُلّ حِلْيَةٍ تَنْحُرُجُ مِنْ الْبَحْرِ خُمُسٌ ٰ لِلَانَّ عُمَرَ دَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَخَذَ الْخُمُسَ مِنْ الْعَنبُرِ. وَلَهُ مَا اَنَّ قَعْرَ الْبَحْرِ لَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ الْقَهُرُ فَلَا يَكُونُ الْمَأْنُودُ مِنْهُ غَنِيمَةً وَإِنْ كَانَ ذَهَبًا اَوُ فِيضَّةً ، وَالْمَمْرُونَى عَنْ عُمَرَ فِيُمَا دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَبِهِ نَقُولُ (مَتَاعٌ وُجِدَ رِكَازًا فَهُوَ لِلَّذِي وَجَدَهُ وَفِيهِ الْنُحُمُسُ) مَعْنَاهُ: إِذَا وُجِدَ فِي أَرْضِ لَا مَالِكَ لَهَا لِآنَهُ غَنِيمَةٌ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ ے طرفین کے نزد میک عنبراور موتی میں تمس نہیں ہے جبکہ امام ابو یوسف میشار کے نزد میک ان دونوں میں تنس ہے اور ہردہ ز پور جوسمندرے نکلے اس میں خمس ہے۔اس لئے سیدنا فاروق اعظم رٹائٹٹٹائے خمس وصول کیا تھا۔ ورطرفین کی دلیل یہ ہے کہ سمند ر کے جوش وخروش پرغلبہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ البذاجو کچھاس سے حاصل ہوگا وہ غنیمت نہ ہوگا خواہ وہ سوتا ہے ندی ہی کیوں نہ ہوادر حضرت عمر فاروق رفائن سروایت ہے کہ وہ الی صورت میں ہے جب سمندر نے اسے کنارے پر کال پھینا ہواور ہم بھی ای کے قائل ہیں۔ البذا سامان بطور رکاز پایا گیا ہے اور بیائ کا ہوگا جس نے اسے پایا ہے۔ اور اس بی تمس واجب ہے بین کر مین سے حاصل کیا گیاہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ کیونکہ بیمال مونے جاندی کے حساب نیمت کے تھم میں ہے۔

## بَابُ زُكَالِا الزُّرُوعِ وَالتِّمَارِ

# ﴿ بيرباب زميني پيداواراور پيلول کی زکوة کے بيان ميں ہے ﴾

### ز كۈة زروع كى مطابقت كابيان

یہ ہاب زراعت اور پھنوں کی ذکو ہ کے بیان میں ہے۔ جب مصنف نے عرادت مالیہ مطلقہ کے احکام بیان کرنے سے فار نح ہوئے ہیں تو اب انہوں نے عمادت مالیہ مقیدہ کے احکام شروع کیے ہیں۔ (اوریے مومی عرف بھی ہے کہ طلق مقید سے مقدم ہوتا ہے ہزراس لئے اس کومؤ خرذ کر کمیا ہے )۔ اور عشر کا مطلب سے ہے کہ وہ مدد جوعرف میں پہچائی جائے۔ اور یہ مقید ہے جبکہ ذکو ہ کا اطلاق مجی اس پر ہوتا ہے اور ذکو ہ کومصارف ذکو ہ کی طرف پھیرا گیا ہے۔

علیٰ مد بدرالدین کردری میشنید کہتے ہیں کرز کو ق کی وجہ تسمیہ میں دوشرا نظ ہیں اور نصاب اوراس کا باتی رہنا ہے۔ البذااس کی بقا اس کی فرع ہے۔ اور فطرانے کوعشر پراس لئے مقدم نہیں کیا کیونکہ عشر کی ماسبت بالز کو قاس کی بہنسبت مضبوط ہے۔ کیونکہ ان دونوں میں ہے ہراکیک کی بناء قدرت میسرہ ہے۔ اور ان کا سبب متحد ہے اور وہ مال ہے بہ خلاف فطرانے کے کیونکہ اس کا سبب راس ہے۔ (البنائیشرے البدایہ ہمیں ہا ۱۳۲۲ ہتھانیہ متان)

#### زينى بيدادار يعشركابيان

(قَالَ آبُو حَيِيُفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِي قَلِيْلِ مَا آخُرَجَتُهُ الْآدُضُ وَكَثِيرِهِ الْعُشُرُ، سَوَاءٌ سُقِى سَيْحًا اَوْ سَقَتُهُ السَّمَاءُ، إلَّا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ . وَقَالَا: لَا يَجِبُ الْعُشُرُ إلَّا فِيْمَا لَهُ ثَمَرَةٌ لَوْ سَقَتُهُ السَّمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ بَاقِيَةٌ إِذَا بَلَغَ خَسَمْسَةَ اَوْسُقِ، وَالْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا بِصَاعٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَاقِيَةٌ إِذَا بَلَغَ خَسَمْسَةَ اَوْسُقِ، وَالْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا بِصَاعٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْوَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَاقُ وَاللَّهُ وَالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

لَهُ مَا فِي الْآوَّلِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ آوَسُقِ صَدَقَةٌ) وَلاَنَّهُ صَدَقَةٌ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ النِّصَابُ لِيَتَحَقَّقَ الْغِنَى .

وَلَابِىٰ حَنِيْهُ فَةَ رَحِهَهُ اللّٰهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَا اَخْرَجَتُ الْآرُضُ فَفِيهِ الْعُشُرُ مِنْ غَيْرِ فَـصْـلِ) وَتَـأُوِيلُ مَا رَوَيَاهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ ۚ لِلَّنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالْآؤُسَاقِ وَقِيمَةُ الْوَسُقِ اَرْبَعُونَ دِرْهَمَّاءُ وَلَا مُغْتَبَرَ بِالْمَالِكِ فِيهِ فَكَيْفَ بِصِفَتِهِ وَهُوَ الْغِنَى وَلِهِذَا لَا يُشْتَرَطُ الْعَوْلُ، لِلْأَنَّهُ لِلاَسْتِنْمَاءِ وَهُوَ كُلَّهُ نَمَاءً .

وَلَهُ مَا فِي النَّانِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (لَيْسَ فِي الْخَصْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ) وَالزَّكَاةُ غَيْرُ مَا نَعِيدًا وَمَوْ وَيُهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى صَدَقَةٍ يَأْخُذُهَا الْعَاشِرُ، وَبِهِ اَخَلَا الْعَاشِرُ، وَبِهِ اَخَلَا الْعَاشِرُ، وَبِهِ اَخَلَا اللَّهِ خَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ لِلَانَ الْارْضَ قَدْ تُسْتَنْمَى بِمَا لَا يَبْقَى وَالسَّبَ هِى الْإَرْضُ النَّامِيدُ وَلِهِ خَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ لِلَانَّ الْارْضَ قَدْ تُسْتَنْمَى بِمَا لَا يَبْقَى وَالسَّبَ هِى الْإِرْضُ النَّامِيدُ وَلِهِ النَّهِ اللَّهُ عَلَى عَدْ اللَّهُ فَي الْجِنَانِ عَادَةً لَهُ وَلِهُ مَا الْحَطَبُ وَالْقَصَبُ وَالْحَشِيشُ فَلَا تُسْتَنْبُثُ فِي الْجِنَانِ عَادَةً لَلْ لَهُ اللَّهُ عَلَى عَنْهَا الْحَرَاجُ اللَّا الْحَطْبُ وَالْقَصَبُ وَالْحَشِيشُ فَلَا تُسْتَنَبُثُ فِي الْجِنَانِ عَادَةً اللَّهُ وَلَهُ مَنْ اللَّهُ وَالْحَشِيشُ يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ، لَا لَهُ مَا اللَّهُ وَالْمَرُادُ بِالْمَذُكُودِ الْقَصَبُ الْقُلُومِي الْمَا قَصَبُ السَّكَرِ وَقَصَبُ اللَّهُ وَالْتِبُنِ إِلَا الْمَقْصُودَ الْعَبُ وَالْمَدُولُ الْمَعْمُ وَالْبُنِ إِلَا الْمَقْصُودَ الْحَبُ وَالْمُولُ وَالْعَمْرُ وَالْمَدُولُ الْمَعْمُ وَالْمَدُولُ الْمَعْمُ وَالْمَالُ الْمُؤْمُودَ الْمَعْمُ وَالْمَدُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالُ الْالْوَالِي السَّعِفِ وَالْبُنِ إِلَا الْمَقْصُودَ الْمَعْمُ وَالْمَرُولُ الْمُعْمُودَ الْمَعْمُ وَالْمَعُلُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُلُولُ الْمَعْمُ وَالْمَالُولُ الْمَعْمُ اللَّهُ وَالْمَالُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَعُلُولُ الْمَالُولُ الْعَلَى السَّعِفِ وَالْبُسُولُ وَالْمَالُ الْمَعْمُ وَالْمَعُلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِى السَّعْفِ وَالْتِسُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْدُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلَى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِى الْمُولُولُ اللْمُعْلِى اللْمُعْمُولُ اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْل

حصرت امام اعظم میشد نے فرمایا: که زمین کی پیداوار میں عشر داجب ہے خواہ وہ کم ہو یازیادہ ہو۔اورای طرح خواہ اسے جاری پانی بیابارش کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو۔ جبکہ زکل ، ایندھن اور گھاس میں نبیں۔اور صاحبین نے کہاعشر مرف ان میں واجب ہے جن کا کھل باتی رہتا ہے۔اس شرط کے ساتھ کہ دہ پانچ وئت ہوجائے۔اورایک وئٹ نبی کریم مُلَا تَعْفِيم کے صاع سے ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔اور صاحبین کے نزدیک مبریوں میں عشر نیس ہے۔ یہاں اختلاف دوجگہوں میں ہے۔(۱) نعماب كى شرط لكانے ميں ہے۔ (٢) بقاء كى شرط لكانے ميں ہے۔ بہل صورت ميں صاحبين كى دليل بيہ ہے كه بى كريم مُنافِيظ نے فرمايا: یا نج وس سے کم پرصد قد نہیں ہے۔ ( بخاری)البذاعشر بھی زکو ہ علیہ۔ پس اس میں ثبوت غناء کے لئے نصاب شرط ہوگا۔اور حضرت سيدنا امام اعظم منظم في دليل يه ب كدني كريم مَنْ في الله في النازين نف جو يحدثكالا باس يس عشرب- (مشكوة) اس میں کسی تتم کی کوئی تغصیل نہیں ہے۔اور صاحبین کی بیان حدیث کی تا ویل سیہ ہے کہ زکو ۃ تجارت ہے۔اس لئے کہ نوگ اوسمال کے ساتھ خرید دفر دخت کرتے ہیں۔اور ایک وس کی قیمت جالیس دراہم تھی اور اس میں مالک کا اعتبار نہیں ہے۔ ہذااس کی صف لیعنی غناء کا اعتبار کس طرح کیا جائے؟ اور ای دلیل کی وجہ سے سال گزرنے کی شرط بھی نہیں ہے۔ اس لیئے سال کا گزرنا نموحاصل کرنے کے لئے تھا۔ بیتو ِسارے کا سارانمو (بڑھوتی )ہے۔اور صاحبین کی دلیل دوسری شرط میں نی کریم مُلَّاتِیْ کا بی فر مان کہ سبر بول میں صدقہ نہیں ہے (سنن دار قطنی)اور جب زکوۃ کی نعی ہوئی توعشر ہی متعین ہو گیا۔ادر امام اعظم میشدید کی دیل وہی حدیث ہے جے روایت کر بھے ہیں۔اور ضاحبین کی بیان کر دیا حدیث اس صدقہ پرمحمول ہے جس کو عاشر وصول کرنا ہے۔ اور روایت میں امام اعظم میشافیۃ بھی اس سے استدلال فرماتے ہیں نے اور اس دلیل کی وجہ سے بھی زمین سے نموایس چیز سے حاصل ہوتا ہے جو باتی رہنے والی ہی جیس ہے۔ اور سبب بھی میں لینی زمین کانامی ہوتا ہے۔ اور اس میں خراج بھی اس وجہ واجب ہے۔اورا پندھن ،نرکل (بائس) کی لکڑی اور گھاس کا تھم تو عرف عام کے مطابق باعات بین بین لگائی جا تیں ۔ بلکہ ان کو ما ان ہے ان ہوائی ہا تا ہے یہاں تک کہ آگر مالک اس کو نرکل کا کھیت یا ابندھن کے درختوں کا باغ یا گھاس اگانے ہی جگہ بنالے ہو اس میں عشر واجب ہوگا۔اور یہاں نرکل سے مراد فارک نرکل ہے۔البتہ کنے اور چرائیۃ ان دونوں میں عشر واجب بیائے کے اور چرائیۃ ان دونوں میں عشر واجب کے بیونکہ ان دونوں میں عشر واجب کے بیونکہ ان میں مقصود چھوارہ ہوتا ہے۔ بیونکہ ان میں مقصود چھوارہ اور دانہ ہوتا ہے۔ بھوسہ اور شاخیس غیر مقصود ہوتی ہیں '

#### نصف عشر كوجوب كابيان

قَالُ: (وَمَا سُقِى بِغَرْبِ أَوْ دَالِيَةٍ أَوْ سَانِيةٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ) وَلَانَ الْعُوْنَةَ تَكُثُرُ السَّنَةِ كَمَا فِيهِ وَتَقِلُّ فِيهُمَا يُسْقَى بِالسَّمَاءِ أَوْ سَيْحًا وَإِنْ سُقِى سَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ فَالْمُعْتَبُو أَكْثُرُ السَّنَةِ كَمَا مَرَّ فِي السَّائِمَةِ . (وَقَالَ الْبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِيْمَا لَا يُوسَقُ كَالزَّعْفَرَانِ، وَالْقُطْنِ يَجِبُ فِيهِ الْمُعْشُرُ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ قِيمَةً حَمْسَةِ آوْسُقِ مِنْ آذَنَى مَا يُوسَقُ كَالزَّعْفَرَانِ، وَالْقُطْنِ يَجِبُ فِيهِ الْمُعْشِدِ آوْسُقِ مِنْ آذَنَى مَا يُوسَقُ كَالزَّعْفَرَانِ، وَالْقُطْنِ يَجِبُ فِيهِ الْمُعْشِدِ آوْسُقِ مِنْ آذَنَى مَا يُوسَقُ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْفُولِينَ لِللَّهُ لِا لَمُ لَوْمَ فَى السَّائِمَةِ فِي وَمَائِنَا لِللَّهُ لَا يُعْفِيلُ النَّقُولِينَ السَّقُولِينَ السَّعْرِينَ فِي اللَّهُ الْمُعَلِّدِ مِنْ آغَلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَوْعُهُ . فَاعْتُبِرَ فِى النَّعْفَرَانِ خَمْسَةُ آمُنَاء ) لِكَنَّ التَّقْدِينَ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ مَنِ وَفِى الزَّعْفَرَانِ خَمْسَةُ آمُنَاء ) لِكَنَّ التَقْدِينَ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ مِنْ وَفِى الزَّعْفَرَانِ خَمْسَةُ آمُنَاء ) لِكَنَّ التَقْدِينَ اللَّهُ لِي الْوَسْقِ كَانَ بِاعْتِبَادٍ اللَّهُ الْمُعَلِيمَ عَلَى مَا يُقَدِّرُ بِهِ نَوْعُهُ .

## جب كسى نے زمين سے شہد حاصل كيا توعشر كا حكم

(وَفِى الْعَسَلِ الْعُشُرُ إِذَا أُخِذَ مِنْ اَرْضِ الْعُشْرِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجِبُ لِآنَهُ مُتَوَلِّدٌ مِنُ الْحَبُوانِ فَاشْبَهَ الْإِبْرَيْسَمَ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ وَلَاثَ النَّهُ مُ وَلَا الْعُشْرُ فَكَذَا فِيْمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُمَا بِحِلَافِ دُوْدٍ وَلَا عُشْرَ فِيهَا الْعُشْرُ فَكَذَا فِيْمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُمَا بِحِلَافِ دُوْدٍ النَّفَزِ وَالشِّمَا وَفِيهِمَا الْعُشْرُ فَكَذَا فِيْمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُمَا بِحِلَافِ دُوْدٍ النَّقَزِ وَالشِّمَا فِي الْعُشْرُ فِيهَا الْعُشْرُ فَيْهَ وَيَمَةُ اللهُ ال

وَعَنْهُ آنَهُ لَا شَىءَ فِيهِ حَتْى يَبُلُغَ عَشُرَ قِرَبِ لِحَدِيثِ (يَنِى شَبَابَةَ آنَهُمْ كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَلِكَ) وَعَنْهُ خَمْسَةُ آمْنَاء ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ خَمْسَةُ آمُنَاء ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ خَمْسَةُ آفُرَاقٍ كُلُّ فَرَقٍ سِنَّةٌ وَثَلَاثُونَ رِظُلًا لِآنَةُ آفَصِي مَا يُقَدَّرُ بِهِ . وَكَذَا فِي قَصَبِ السُّكِي خَمْسَةُ آفُرَاقٍ كُلُّ فَرَقٍ سِنَّةٌ وَثَلَاثُونَ رِظُلًا لِآنَةُ آفَصِي مَا يُقَدَّرُ بِهِ . وَكَذَا فِي قَصَبِ السُّكِي وَمَا يُوعِيهِ الْعُشْرُ . وَعَنْ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ آنَّهُ لا وَمَا يُوجِدُ فِي الْجَبَالِ مِنْ الْعَسَلِ وَالنِّمَادِ فَفِيهِ الْعُشْرُ . وَعَنْ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ آنَّهُ لا يَعْمَلُ وَهُو مَا يُعَمِّلُ وَهُو اللهُ اللهُ

كام كرنے والوں اور بيلوں كے خربے كاحساب بيس لگايا جائے گا:

قَى لَ (وَكُلُّ شَيْءٍ أَخُرَجَتُهُ الْأَرْضُ مِمَّا فِيهِ الْعُشُرُ لَا يُحْتَسَبُ فِيهِ آجُرُ الْعُمَّالِ وَنَفَقَهُ الْبَقَرِ) إِنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ بِتَفَاوُتِ الْوَاحِبِ لِتَفَاوُتِ الْمُؤْنَةِ فَلَا مَعْنَى لِرَفْعِهَا إِنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ بِتَفَاوُتِ الْوَاحِبِ لِتَفَاوُتِ الْمُؤْنَةِ فَلَا مَعْنَى لِرَفْعِهَا

کے حضرت امام محمد برسائنڈ نے فرمایا: ہروہ چیز جس کوزین سے تکالا جائے اوراس میں عشر واجب ہوتو اس میں کام کرنے والوں کی مزوروی اور بیلوں کے جارے کا حساب نہیں لگایا جائے گا۔ کیونکہ نی کریم مَنَافَعْ اِنْسَلاف مشقت کی وجہ سے مختلف واجبات کا محم ارشا وفر مایا ہے۔ (بخاری، جائی ، ۱۰۹) لابذاخر ہے کے حساب کرنے کا کوئی مظلب نہ ہوگا۔

تغلبی کی زمین ہے دوگناہ عشر کے وجوب کابیان

قَالَ (تَغُلِبِي لَهُ آرُضُ عُشُو عَلَيْهِ الْعُشُرُ مُضَاعَفًا) عُرِفَ ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ مَ وَعَنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ: آنَّ فِيْمَا اشْتَرَاهُ التَغَلِبِيُّ مِنْ الْمُسْلِمِ عُشُرًا وَاحِدًا لِآنَ الْمَوْطِيفَةَ عِنْدَهُ لَا تَتَغَيَّرُ بِتَغَيِّرِ الْمَالِكِ (فَإِنْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذِيقِي فَهِي عَلَى حَالِهَا عِنْدَهُمْ) لِجَوَالِ الوَظِيفَةَ عِنْدَهُ لَا تَتَغَيَّرُ بِتَغَيِّرِ الْمَالِكِ (فَإِنْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذِيقِي فَهِي عَلَى حَالِهَا عِنْدَهُمْ) لِجَوَالِ اللهَ ضَعِيفِ عَلَيْهِ فِي الْجُمُلَةِ كَمَا إِذَا مَرَّ عَلَى الْمَاشِرِ (وَكَذَا إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوُ اَسْلَمَ النَّهُ مِنْ عَلَيْهِ فِي الْجُمُلَةِ كَمَا إِذَا مَرَّ عَلَى الْمَاشِرِ (وَكَذَا إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوُ اَسْلَمَ اللّهُ مِنْ عَلَيْهِ فِي الْجُمُلَةِ كَمَا إِذَا مَرَّ عَلَى الْمَاشِرِ (وَكَذَا إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوُ اَسْلَمَ اللّهُ مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ اَسْلَمَ اللهُ إِنَا الشَّعْرِيقَ عَلَيْهِ فِي الْجُمُلَةِ كَمَا اللهُ مُ سَوَاء كَانَ التَصْعِيفُ اصْلِيًّا أَوْ حَادِقًا وَلَا لَكُولُ التَصْعِيفَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الْجُمُلَةِ وَحِمَهُ اللهُ مُ سَوَاء كَانَ التَصْعِيفُ اصْلِيًّا أَوْ حَادِقًا وَلَا لَكُمْ التَصْعِيفَ صَارَ وَظِيفَةً لَهَا .

فَسَنْتَقِلُ إِلَى الْمُسُلِمِ بِمَا فِيهَا كَالْخَرَاجِ (وَقَالَ اَبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ: يَعُودُ إِلَى عُشُرِ وَاحِلٍ) لِزَوَالِ النَّذَاعِي إِلَى النَّصُعِيفِ قَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيْمَا صَحَّ عَنْهُ: لِزَوَالِ النَّذَاعِي إِلَى النَّصُعِيفِ قَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: اخْتَلَفَتُ النَّسَحُ فِي بَيَانِ قَوْلِهِ وَالْآصَحُ آنَهُ مَعَ آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَقَاءِ النَّصُعِيفِ، إِلَّا آنَّ قَوْلَهُ لَا يَتَآتَى إِلَّا فِي الْآصَلِيِّ لِآنَ النَّصُعِيفَ الْحَادِثَ لَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَهُ

یا تعدیم تعینی الوظیفی الوظیفی المستان کی تعلی شخص کی زمین سے دوگنا واجب ہوگا۔ کہ تھم صحابہ کرام دہ کہتے ہے اجماع معلوم ہوئی ہے۔ اور امام محمد بریستانے فرماتے ہیں کہ تعلی شخص کی زمین سے دوگنا واجب ہوگا۔ کہ تھم صحابہ کرام دہ کہتے ہے ایک روایت بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر تعلی نے وہ زمین مسلمانوں سے فریدی ہوتو پھر اس معلوم ہوئی ہے۔ اور امام محمد بریستان کے کہ اس کی تبدیلی سے تھم تبدیل نہیں ہوتا۔ اور اگر کس تعلی نے بیز مین کی تبدیلی سے تعم تبدیلی تو جو ب ہے۔ جس طرح کہ جب وہ عاشر کسی ذی سے فریدی ہوتا کہ وہ وہ اس میں دوگئا ہوگا۔ کے باس سے گزرا ہے۔ اور اس طرح اگر تعلی سے کسی مسلمان نے بیز مین فریدی یا وہ تعلی ہی مسلمان ہوگیا تو حضرت امام اعظم بریستان کے باس سے گزرا ہے۔ اور اس طرح اگر تعلی سے کسی مسلمان نے بیز مین فریدی یا وہ تعلی ہی مسلمان ہوگیا تو حضرت امام اعظم بریستان کے باس سے گزرا ہے۔ کیونکہ اس زمین کا عشر بریستان کے باس سے کرز دیک برحال میں دوگئا ہوگا۔ جا ہے وہ دوگنا ہونا اصلی اعتبار سے ہوگی حدثی اعتبار سے ہوگی حدثی اعتبار سے ہوگی عدثی اعتبار سے کیونکہ اس زمین کا عشر بریستان کے بیاں سے کرز دیک برحال میں دوگئا ہوگا۔ جا ہو وہ دوگنا ہونا اصلی اعتبار سے ہوگی عدثی اعتبار سے کیونکہ اس ذری کی جرحال میں دوگئا ہوگا۔ جا ہو وہ دوگنا ہونا اصلی اعتبار سے ہوگی عدثی اعتبار سے کیونکہ اس ذمین کا عشر

دو گنائی ہے۔

روس ای ای ای ای ای ای طرف فراج سمیت این تمام احکام کے ساتھ مختل ہوجائے گی۔ جبکہ ایا ماہویوسف برین تا کہا ہے کہ وہ در میں ایک عرفی اور کی اس میں دوگانا ہونے کا تھم تھا وہ فتم ہو چکا ہے۔ اور کتاب (مبسوط) میں ہے کہ دو در میں ایک عرفی کا میں کے دو در میں ایک عرفی کا میں کے دو در میں ایک عرفی کا میں ہے کہ اس میں میں کا اس میں میں میں کا اس میں میں کا اس میں میں کا اس میں میں کا اس میں ہوتا ہے گاتول حضرت امام اعظم میں اس کے دو گلات کے دو گلات کے دو گلات حادث کی تابت تبیل ہے۔ کیونکہ (ان کے فرد کید) میں سے اسلی دو کلیت حاصل ندہوگی ۔ کیونکہ جودو گلیت حادثی ہودان کے فرد کی تابت تبیل ہے۔ کیونکہ (ان کے فرد کید) میں معظم میں ہوتا جبراحناف کے فرد کی سے طے شدہ اصول ہے کہ تبریل میں سے تھم بدل جاتا ہے۔ (فرالا فواد و فیرو)

## مسلمان سے خریدی ہوئی ذی نصرانی کی زمین میں خراج کابیان

(وَلَوْ كَانَتُ الْاَدُصُ لِـ مُسْلِم بَاعَهَا مِنْ نَصْرَانِيّ) يُرِيدُ بِهِ ذِمِينًا غَبُرَ تَغُلِبِيّ (وَقَبَضَهَا فَعَلَيْهِ الْسَخَرَاجُ عِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ) وَلَا الْكَافِرِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ (وَعِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ) عَمَلُهُ وَحَمَّهُ اللّٰهُ وَعَنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَلَيْ عَالِمَ الْعَيْدِ الْكَافِرِ (وَعِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ عَالِمَ الْنَحْرَاجِ اغْتِبَارًا بِالتَّغُلِبِيِّ وَهِلْذَا آهُونُ مِنُ التَّبُدِيلِ عَلَيْ عَلَيْ عَالِهَا) وَيُصْرَفُ مَصَادِفَ الْنَحْرَاجِ اغْتِبَارًا بِالتَّغُلِبِي وَهِلْذَا آهُونُ مِنْ التَّبُدِيلِ عَلَيْ عَالِهَا) وَيُصُرَفُ مَصَادِفَ النَّهُ عَلَى عَالِهَا) وَيُعْرَاجِ الْعَبَارُ اللهُ لَعْرَاجُ مَوْلَا اللّٰهُ عَلَى عَالِهَا) وَيُعْرَاجِ الْعَبَرَاءِ الْعَدَادِ مَوْلَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى عَالِهَا) وَيُعْرَاجِ الْعَدَادُ مَا اللّٰهُ عَلَى عَالِهَا) وَيُعْرَاجِ الْعَدَادُ مَا اللّٰهُ عَلَى عَالِهَا) وَيُعْرَاجِ الْعَدَادُ مَا اللّٰهُ عَلَى عَالِهُ اللّٰهُ عَلَى عَالِمُ اللّٰهُ عَلَى عَالِهُ اللّٰهُ عَلَى عَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى عَالِهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَمَالِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى عَالِهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى عَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللللّٰ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللللّٰ الللللّٰ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّ

کے اوراکردہ زین کی مسلمان کی تھی کہ اس نے اس کو نفر انی کوفر وقت کردی ۔ جبکہ نفرانی سے مراوتعلق کے علاوہ ذی سے اوراک ذی نے اس پر قبطہ بھی کرلیا۔ تو حضرت اہام اعظم بُرِیْسَدُ کے نزدیک ایسے ذی پر قراح لازم ہوگا۔ کیونکہ کافری حالت کے اوراسے مصارف زکو ہیں از یادہ مناسب فراج ہے۔ جبکہ حضرت اہام ابو یوسف بُرِیْسَدُ کے نزدیک اس پر دوعشر واجب ہوں گے ۔ اوراسے مصارف زکو ہیں ای فرق کی جات کی اور ہیں اس بھی آسانی ہے۔ اور اہام مجمد بریوسی پر قباس کیا گیا ہے۔ اور بتد یلی سات میں آسانی ہے۔ اور اہام مجمد بریوسی کے نزدیک اپنی حالت پر عشری ہے۔ کیونکہ عشر اس زمین کے لئے (مؤنت) تھم طور پر مقرر ہو چکا ہے۔ لبذا اب بیر قراح کی طرح تبدیل نہ ہوگی۔ اور اہام مجمد بریوسی مصارف فراج میں قرج کیا جائے گا۔ جبکہ ایک روایت کے مطابق اسے مصارف فراج میں قرج کیا جائے گا۔ جبکہ ایک روایت کے مطابق اسے مصارف فراج میں قرج کیا

ذی ہے شفعہ میں لوٹائی گئی زمین کے عشر کا بیان

(فَإِنُ اَخَلَهَا مِنْهُ مُسُلِمٌ بِالشَّفَعَةِ اَوَ رُدَّتُ عَلَى الْبَائِعِ لِفَسَادِ الْبَيِّعِ فَهِي عُشْرِيَّةٌ كَمَا كَانَتُ) الْمَا الْآوَلُ فَلِسَّحَوُّلِ الصَّفْقَةِ إِلَى الشَّفِيعِ كَانَّهُ اشَّتَرَاهَا مِنَ الْمُسْلِمِ، وَامَّا الثَّانِي فَلاَنَهُ بِالرَّذِ وَالْفَسْخِ بِحُكْمِ الْفَسَادِ جَعَلَ الْبَيْعَ كَانَ لَمْ يَكُنْ، وَلاَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ لَمْ يَنْقَطِعُ بِهِذَا الشِّرَاءِ وَالْفَسْخِ بِحُكْمِ الْفَسَادِ جَعَلَ الْبَيْعَ كَانَ لَمْ يَكُنْ، وَلاَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ لَمْ يَنْقَطِعْ بِهِذَا الشِّرَاءِ

لِكُونِهِ مُسْتَحِقَ الرَّةِ (وَإِذَا كَانَتُ لِمُسْلِمِ دَارُ خُطَّةٍ فَجَعَلَهَا بُسُتَانًا فَعَلَيْهِ الْعُشُرُ) مَعْنَاهُ إِذَا كَانَتُ لِمُسْلِمِ دَارُ خُطَّةٍ فَجَعَلَهَا بُسُتَانًا فَعَلَيْهِ الْعُشُرُ) مَعْنَاهُ إِذَا كَانَتُ تُسُقَى بِمَاءِ الْعَوَاجِ فَفِيهَا الْعَوَاجُ لِلاَنَّ الْمُؤْلَة فِي مِثْلِ سَفًا وَلَا الْعُورَاجُ لِلاَنَّ الْمُؤْلَة فِي مِثْلِ مِنْذَا تَذُورُ مَعَ الْمَاءِ

کے اگر کسی مسلمان نے شفعہ یا بھے فاسد ہونے کی وجہ ہے اس ذکی ہے واپس لی تو وہ زمین عشری رہے گی۔جس طرح محتی ۔بہر حال پہلی دلیل بیہ ہے کہ بیمال صفت شفیع کی طرف ہوگئ جس طرح اس نے بیز مین مسلمان ہے لی ہاور دوسری دلیل بیہ ہے کہ تیمال موگیا اور فتح کر وہ نتاج معدوم شار ہوگی ۔ کیونکہ مسلمان کاحن اس کے خرید نے کی وجہ ہے ختم نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ بیر بیج روہونے کاحن رکھتی ہے۔

حضرت امام محمد مُرَافِذَ نَے فرمایا: اگر کسمسلم کے لئے کوئی گھر خاص (مختف) کردیا جائے پھراس نے اسے باغی بنالیا تو اس پر عشر واجب ہوگا۔ ہاں البتہ جب اس کوعشری پانی سے سیراب کیا گیا ہو۔اوراگراس کوخراجی پانی سے سیراب کیا تو اس بیس خراج واجب ہوگا۔ کیونکہ اس طرح کی زبین میں مونت (خرچہ نیکس) پانی کے ساتھ پھرنے والا ہے۔

#### مجوی کے باغ میں وجوب عشر کا بیان

(وَلَيْسَ عَلَى الْمَهُ وَسِي فِي دَارِهِ شَيْءٌ) لِآنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَعَلَ الْمُسَاكِنَ عَفُوا (وَإِنْ جَعَلَهَا بُسْتَانًا فَعَلْيهِ الْحَوَاجُ وَهُو عُقُوبَةٌ تَلِيقُ بِحَالِهِ، وَعَلَى قِيَاسٍ قَوْلِهِمَا يَجِبُ الْعُشُو إِذْ فِيهِ مَعْنَى الْقُورُيةِ فَيَتَعَيْنُ الْحَرَاجُ وَهُو عُقُوبَةٌ تَلِيقُ بِحَالِهِ، وَعَلَى قِيَاسٍ قَوْلِهِمَا يَجِبُ الْمُشُورِي الْعُشُورِي الْعُشُورِي الْعُشُورِي اللّهُ اللّهُ عُشُوا وَاحِدًا، وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ عُشُوا وَاحِدًا، وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ عُشُوا وَاحِدًا، وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ عُشُورًا وَاحِدًا، وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ عُشُوا وَاحِدًا، وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ عُشُورًا وَاحْدَا وَالْعَبُونِ وَالْبِحَادِ الَّتِي لَا عَشُورَا وَلَيْعَالِولَ مِنْ السَّفُونِ وَالْمِحُولِ اللّهِ عَشُورَ وَالْمِحَادِ اللّهِ عَلَيْهَا الْقَنَاطِرَ مِنْ السُّفُنِ وَالْمِحَادِ الَّتِي لَا اللهُ وَالْمَاءُ الْعُرُوبَ وَالْمَعَالِقُ مَنْ السَّفُونِ وَالْمَاءُ الْعُرُوبَ وَالْمَعَالِ وَالْعَامِمُ وَالْمُعُونِ وَالْمَاءُ اللّهُ وَالْمُعَالِقُ مَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعَلِقِ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولُونِ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُونِ وَاللّهُ الللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ

(عشری پانی کی تعریف) آسان کا پانی، کنؤوں کا پانی، چشموں کا پانی پڑے دریا دُن کا وہ پانی جو کسی کی ولایت میں داخل نہو عشری یانی کہلا تاہے۔

، (خراجی یانی کی تعربیب) خراجی یانی وہ ہے جو مجمیوں کی گھودی گئی نہروں کا پانی ہے۔اور دریائے جیجون سیحون، د جدراور فرات کا پانی امام محمد میشافته کے نزد کیے عشری ہے کیونکہ سمندروں کی طرف ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔اورا،م ابولوسف بنات کنزو یک فراجی ہے کیونکہ ان دریاؤں پر کشتیوں کے بل بنائے گئے ہیں۔ادر بہی ان پر قبضہ ہی ہے۔

## بنوتغلب کے بیچ اور عورت کی زمین دو گناعشر کا وجوب:

(وَفِي أَرُضِ السَّبِيِّ وَالْمَرَّاةِ التَّغْلِبِيِّنِ مَا فِي اَرْضِ الرَّجُلِ التَّغْلِبِيِّ) يَغْنِي الْعُشْرَ الْمُطَاعَفَ فِي الْعُشْرِيَّةِ وَالْحَرَاجَ الْوَاحِدَ فِي الْحَرَاجِيَّةِ، لِآنَّ الصَّلْحَ قَدْ جَرَى عَلَى تَصْعِبفِ الصَّدَقَةِ دُوْنَ الْمُؤْنَةِ الْمَحْضَةِ، ثُمَّ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَرْآةِ إِذَا كَانَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْعُشُرُ فَيُضَعَّفُ ذَلِكَ إِذَا كَانَا مِنْهُمْ .

الم جو پھی مردی زمین پر واجب ہوتا ہے وہی تقلعی عورت ادر بیچے کی زمین پر واجب ہوگا۔ لینی اگر وہ عشری زمین میں ہے تواس میں دوعشرواجب ہیں۔جبکہ خراجی زمین میں ایک خراج ہے۔ کیونکہ سلح صدیقے کو دو گنا کرنے کے لئے ہوئی ہے۔ ندیش مدد کو دو گنا کرنے کے لئے ہو کی تھی۔اورا گر کو کی بچہ یا عورت مسلمان :ول تو ان پر ایک عشر واجب ہو گا اگر چہ بید دونوں ہو تغلب سے مول تواس كو يحى دو كنا كردياجائ كا،،

#### عشرى زمين ميں قيرونفظ كے ہونے كابيان

قَىالَ (وَكَيْسَ فِي عَيْسِ الْيَقِيسِ وَالنَّفَطِ فِي اَرْضِ الْعُشْرِ شَيْءٌ) ۚ لِلاَّنَّهُ لَيْسَ مِنْ ٱنْزَالِ الْارْضِ وَإِنَّكَ الْمُوَ عَيْنٌ فَوَّارَةٌ كَعَيْنِ الْمَاءِ (وَعَلَيْهِ فِي أَرْضِ الْخَوَاجِ خَوَاجٌ) وَهِلْاً (إِذَا كَانَ حَرِيمُهُ صَالِحًا لِلزِّرَاعَةِ) لِآنَ الْخَرَاجَ يَتَعَلَّقُ بِالتَّمَكِّنِ مِنُ الزِّرَاعَةِ

ا تیر اور نفظ کا چشمه اگر عشری زمین می جول تو میچه واجب نبیس کیونکه تیر اور نفظ کسی بھی زمنی پیداوارے نبیس میں۔وہ تو پھوٹنے والا پانی ہے جسے چیٹے کا پانی کہتے میں اور اس پر خراتی زمین میں خرائ ہے۔اور یہ بھی اس وقت ہے جب اس کا گردونواح زراعت کے قابل ہو کیونکہ خراج زراعت کومکن بنانے ہے متعلق ہوتا ہے۔

# بَابُ مَنْ يَجُورُ دَفَعُ الصَّدَقَةِ النَّهِ وَمَنْ لَا يَجُورُ

﴿ بِهِ بِابِ ان لُوگوں کے بیان میں ہے جنہیں زکوۃ دینا جائز اور جائز نہیں ہے ﴾ معارف زکوۃ کابیان

اس باب میں ذکو ہ کے مصارف کو بیان کیا گیا ہے۔ مصنف جب ذکو ہ کی فرنست ہٹرانکا ،اموال وفیرہ سے فارخ ہوئے میں تو اب انہوں نے اس چیز کا بیان شروع کیا ہے جن کو ندکورہ اموال دیئے جائیں گے۔اس باب کےمؤخر ہوئے کی دلیل ظاہر ہے کہ جب تھم زکو ہ ٹابت ہوگا تو ذکو ہ جس کودی جائے گی وہ بعد میں بیان ہوگا۔

، عبادات میں بمیشای طرح کااسلوب ہے کہ پہلے اشیاء کے احکام سے ان کا جُوت ادراس کے بعدان کے مل سے لئے اور بیای طرح جیسے پہلے کسی چیز کوٹا بت کیا جائے اور بعد میں اس پڑمل کیا جائے۔

مصرف زكوة كافقهى تعريف كابيان

امام احدرضا بریلوی شنی بیست کلیت میں بمصرف زکو قبر برسلمان حاجت ہے اپنا مام کوک سے مقدار نصاب فارغ عن الحوائج الاصليہ پر دسترس نہیں بشرطیک نہ ہائی ہوندا پنا شوہر نہا پئی مورت اگر چد طلاق مغلظہ دے دی ہو، جب سک عذت سے بہر نہ آئے نہ وہ اپنی اولا دیش ہے جیسے بال باپ، واوا دادی، بہر نہ آئے نہ وہ اپنی اولا دیش ہے جیسے بال باپ، واوا دادی، نامانی، اگر چد ساسلی وفر کی دیتے عیاد آبا نفد بذراید زنا ہوں، نما پنایا ان با نجوال ہم بیس کی کامملوک اگر چد مکا تب ہو، نہ کسی غنی کو نامانی، اگر چد ساسلی وفر کی دیتے عیاد آبا نفد بذراید زنا ہوں، نما پنایا ان با نجوال ہم بیس کسی کامملوک اگر چد مکا تب ہو، نہ کسی غنی کو نامالی بالنع بچر، نہ ہو تھی۔ یہ واد وادی مسلمان حاجت کہ کہنے سے کافروغی پہلے ہی خارج ہو بچے۔ یہ واد خضر بیس جیس نہ نہ وکہ میں نہ ہو کہ میں ہو کہ میں نہ ہو کہ میں بیا کہ کہ میں ہو کہ میں ہو العیا ذبا ناد ہو کہ میں والعیا ذبا ناد۔

(الله تعالى بچائے، ہم نے اپ فرد کے دروج و دوجہ دہائی کے علاوہ کی فن کا مکا تب یا زن فیتہ کا کا ہالغ بچا کر چیتم ہویا ہے اپنانی ہویا اپ اوراپ اسول و فرد کے دروج و دوجہ دہائی کے علاوہ کی فن کا مکا تب یا زن فیتہ کا کا ہالغ بچا کر چیتم ہویا ہے بہن ہوں کی بچو بھی ، خالہ ، ماموں ، بلکہ انھیں دیے بھی دُوْ نا تواب ہے ذکو ہ وصلہ رحم یا بی بہویا دا بادیا می کا شوہر یا باپ کا فورت یا ہے کہ مورت یا ہے خورت یا ہے نہ دوئی اولا دان سولہ کو بھی وینا روا جبکہ بیسولہ اُن سولہ سے نہ ہوں از انجا کہ اُنھیں اُن سے منا سبت ہے جم فورت یا ہے نا دوئی کا دان میں بھی عدم جواز کا وہم جاتا ، لافرا فقیر نے آئیس بالتخصیص شار کر دیا ، اور نصاب نہ کورہ پر دسترس نہوں ہ



مورت كوشال ايك يدكدر عس مال عل ندر كمنا موات مسكين كت إلى-

ودم ، ل بو مرنصاب کے ، یہ فقیرے یہ موم فعاب بھی ہو محر خوائی اصلیہ بھی متفرق، جیے یہ یون۔ پہام جوائی کا فارغ ہو مرانس بھی ہو مردت ذکو ہ سے سکا ہے، اکر سے نواز میں اور بھی ہو مردت ذکو ہ سے سکتا ہے، اکر سے نواز میں اور انہیں ، یا وہ محص میں کا مال دو مرے پر دین موجل ہے بنو نہ معاورت آئی اب آسے کھانے پہنے کی تکلیف ہو تو میں اسکتا ہوں است مورول مور سے بعد بعد بعد بالدے مداری روانس بھر اور بر دستر ک نیار کر بھر بھر وہ برت کے سکتا ہے یا وہ جس کا لہ یون خاص ہم کور پر دستر ک روان میں باسکتا اگر چر بھازی ہو اس مورول مور دستر ک نہیں ۔ با جملہ عدد ارکار حاج تر بھتی خوالی ہو جو نہیں باسکتا اگر چر بھازی ہو بھر کہ بالدے مداری رحاج تر بھتی کہ کور پر ہے ، تو جو فعاب حریور پر دستر کی دیارت کو تا نہیں باسکتا اگر جر بھتی کور پر ہے ، تو جو فعاب حریور پر دستر کی دیارت کو تا نہیں جس کی اس میں جو میں کہ بھر دانے میں مورول کو جو رہ بورا ان سے محال کر مائی کہ بھر دانے میں مورول کو جو رہ بورا ان سے محال کر مائی بھر موران کے گئے ہیں۔ دستر خوان پر بھی کر کھلا دینا یا میت کے فن وفن بھی لگا یا میور کرواں ، خانقاہ ، در در ، بگل ، مرائے وغیرہ بنوانا ان سے ذکو قال نے دور کی اگر ان بھی مرف کیا جا ہے تو اس کے دی جیل بھر کی اگر ان بھی مرف کیا جا ہے تو اس کے دی جیل بھر کر اگر ان بھی مرف کیا جا ہے تو اس کے دی جیل بھر کر اگر ان بھی مرف کیا جا ہے تو اس کے دی جیل ہے ہیں۔

( نْمَادِلْ رَضُوبِيهِ جَ • ا ، كَمَّابِ، لْزَكُوْةِ ، رَضَافًا وَعَرْبِيْنِ. الأ مور )

جنہیں زکوہ جائزیانا جائزنے

فَ لَ رَحِمَهُ اللّٰهُ الْاصْلُ فِيهِ فَوْله تَعَالَى " (إِنْسَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) " الآية . فَهَالِهِ ثَسَمَانِيَةُ أَصُنَافٍ، وَقَدْ سَفَطَ مِنْهَا الْمُؤَلِّفَةُ قُلُوبُهُمْ لِآنَ اللَّهَ تَعَالَى اَعَزِّ الْإِسْلامَ وَاَغْنَى عَنْهُمْ وَعَلَى ذَلِكَ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ

(وَالْفَقِيْدُ مَنْ لَهُ اَذْنَى شَىءَ وَالْمِسْكِينُ مَنْ لَا شَىءَ لَهُ) وَهَلْدَا مَرُوِى عَنْ اَبِى حَنِيفَة رَحِمَهُ اللّهُ، وَقَدْ قِيلَ عَلَى الْعَكْسِ وَلِكُلِّ وَجُهٌ ثُمَّ هُمَا صِنْفَانِ اَوْ صِنْفٌ وَاحِدٌ سَنَذُكُوهُ فِي كِتَابِ الْوَصَابَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(وَالْعَامِلُ يَذْفَعُ اللهِ الْإِمَامُ إِنْ عَمِلَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فَيُعْطِيهِ مَا يَسَعُهُ وَاعْوَانُهُ غَيْرَ مُفَدَّرِ بِالنَّمَنِ) خِلَافً لِلشَّهِ فِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ اسْتِحُقَاقَهُ بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ، وَلِهِاذَا يَأْخُذُ وَإِنْ كَانَ غَنِيَّا إِلَّا اَنَّ عِلِيهِ الْمَعْرَاقِ الْكِفَايَةِ، وَلِهِاذَا يَأْخُذُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا إِلَّا اَنَّ فِي الْمَعْرِيقِ الْكِفَايَةِ، وَلِهِاذَا يَأْخُذُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا إِلَّا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

اس من الله الله تعالى تعالى الله تعالى تع

ہی نہ ہو۔ اور بہی روایت حضرت اہم اعظم میں اللہ ہے ہوارای کے برعکس بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور ہر تول کی دلیل موجود نقیراور سکین کی دواقسام ہیں۔ یامرف بی ہے اس کوہم ان شاءاللہ کتاب الوصایا بی ذکر کریں گے۔

ادرا مام عامل کو اتن مقدار میں مال دے جتنا اس نے کام کیا ہے۔ اورا مام عامل کو اس قدر دیگا جس ہے وہ اور اس کے محاتیوں
کو کانی ہو ۔ جبکہ آٹھواں حصہ مقرر نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی جو ہیں نے اختلاف کیا ہے کیونکہ عامل کاحق کھا ہے کے طریقے پر
عبر اب ۔ اس لئے عامل مال لے گا آگر جدوہ مالدار ہو ۔ کیکن اس میں صدقے کا شک ہے ۔ کیونکہ ہی کریم منافق ہے قرابت
کی وجہ ہے ہاشی عامل اس مال کو نہ لے گا۔ اور مالدار کرامت کے سخق ہونے میں ہاشی کے برابر نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے حق میں مربین کیا گیا ہے۔

#### مكاتبين اورمقروضول كوزكوة ديي كابيان

قَالَ (وَلِي الرِّقَابِ يُعَانُ الْمُكَاتَبُونَ مِنْهَا فِي فَكِّ رِقَابِهِمْ) وَهُوَ الْمَنْقُولُ (وَالْغَارِمُ مَنْ لَزِمَهُ دَيْنَ وَلَا يَسْفَلِحُ وَلَا يَسْفَيْلُ عَنْ دَيْنِهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ مَنْ تَحَمَّلُ غَرَامَةً فِي إصْلاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ بَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنِ (وَفِي سَبِيلِ اللهِ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ رَحِمَهُ الله مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ رَحِمَهُ الله مُنْقَطِعُ الْمُتَقَامَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (وَعِنْدَ مُحَمَّد رَحِمَهُ الله مُنْقَطِعُ الْحَاجِ) لِمَا رَوَى (اَنَّ لَلهُ مَنْقَطِعُ الْمُعَرِّمُ وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ الْحَالِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ الْحَالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ الْعَالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَاءُ . وَالْعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْفُقَرَاءُ .

اورغلام آزادگرنے بین زکو قادینا اور وہ اس طرح ہے کہ مکاتبین کی آزاد کی کے لئے ان کی مدو کی جائے۔ بھی تغییر نفل کی ٹی ہے اور غارم وہ مختص ہے جس پر قرض دینا ضروری جواور وہ اپنے قرض کے سواکسی نصاب کا مالک نہ جواور حصرت امام شافعی میں ہے اور غارم وہ مختص ہے جس پر قرض دینا ضروری جواور دورکرنے کی خاطر اور اس نے دوقبیلوں کے درمیان وشنی کی بیات ہے اس میں میں اختلاف کودورکرنے کی خاطر اور اس نے دوقبیلوں کے درمیان وشنی کی جو کتی آگے جو اے مال طور نقصان انتھا ہا ہو۔

اوراللہ کی راہ جس ذکو قادی جائے حضرت امام ابو یوسف بھی کے خزد یک وہ غازی ہے جس کا مال ختم ہو گیا ہے۔ علی الطلاق فی مبیل اللہ کا مطلب بہی ہے اور حضرت امام محمد بھی اللہ کے خزد یک وہ تجائے جن کا مال ختم ہو گیا ہے۔ اس لئے کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے اپنا اونٹ فی مبیل اللہ کیا تو نبی کریم منگر تی اس محف کو تھم دیا کہ وہ اس تجاج کو موار کرائے اور ہمارے نزدیک ، مدار غازیوں پرزکو ق خرج نہ کی جائے اس لئے کے مصرف ذکو ق فقراء ہیں۔

## غريب الوطن مسافر كوزكوة وسينه كابيان

(وَابْنُ السَّبِيلِ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِنِي وَطُنِهِ) وَهُوَ فِي مَكَان لَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ قَالَ: (فَهَذِهِ جِهَاتُ الزَّكَامَةِ، فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ، وَلَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ) وَقَالَ الشَّافِيعِي رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَصُوفَ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفِ، لِآنَ الْإضَافَةَ بِمَوْرِ اللَّام لِلاسْتِحْقَاق .

وَلَسَا اَنَّ الْإِضَافَةَ لِيَبَان اَنَّهُمْ مَصَارِف لَا لِإثْبَاتِ الاسْتِحُقَاقِ، وَهذَا لِمَا عُرِف اَنَّ الزَّكَاةَ مَقُ اللَّهُ تَعَالَى، وَبِعِلَّةِ الْفَقُرِ صَارُوا مَصَارِف فَلَا يُبَالِى بِاخْتِلافِ جِهَاتِهِ، وَالَّذِى ذَهَبُنَا الدِّهُ مَرْدِي اللهِ تَعَالَى، وَبِعِلَّةِ الْفَقُرِ صَارُوا مَصَارِف فَلَا يُبَالِى بِاخْتِلافِ جِهَاتِهِ، وَالَّذِى ذَهَبُنَا الدِّهُ مَرْدِي اللهِ مَرْدِي

اور وہ تحف جس کا مال اس کے وطن میں ہولیکن وہ خود الی جگہ پر ہے کہ یہاں اس کے پہر پر مجر کر ہی نہا ہے۔ مصنف نے کہا ہے کہ ذکو ہ اداکر نے کے مصارف ہیں۔ لہذا ما لک کواختیار ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کودے۔ اور حضرت امام شافعی میں اندیکی نے کہا ہے ان اقسام میں تیں تنمی کے اور حضرت امام شافعی میں اندیکی کہا ہے ان اقسام میں تیں لتم کے لوگوں سے کم کوڈکو ہ دیا جا کرنہیں ہے۔ کیونکہ حرف لام کے ساتھ اضافت ٹابت ہوجاتی ہے۔

اور ہماری دلیل بیز ہے کہ بیبال اضافت اس تھم کو بیان کرنے کے لئے ہے کہ مذکورہ تمام اقسام ذکو ہ معمار نے ہیں۔ جبر استحقاق ثابت کرنے کے لئے بیس ہے۔ اور بیہ بات معلوم ہمو چکی ہے کہ ذکو ہ انٹدتی کی کاحق ہے اور اس کی علمت فقر ہے لہٰذا ندگوں اقسام اس کے مصارف تھہرے۔ پس جہت فقر کے مختلف ہونے کی جانب النفات نہ کیا جائے گا۔ اور ہمارا بیان کردہ ند بہ معرف عمر ف روق اور حضرت عبد انٹدین عباس ڈی گئے ہے۔ وایت کیا گیا ہے۔

## ذمى كوز كوة دينے كے عدم جواز كابيان

(وَلَا يَسَجُوزُ أَنَّهُ يَسَدُفَعُ الزَّكَاةَ إِلَى ذِمِّتِي (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمُعَاذٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ خُسَدُهَا مِنُ اَغْنِيَانِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فَقَرَائِهِمْ) " . قَالَ (وَيَسَدُفَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنُ الصَّدَقَةِ) وَقَالَ خُسَدُهَا مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فَقَرَائِهِمْ) " . قَالَ (وَيَسَدُفَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنُ الصَّدَقَةِ) وَقَالَ الشَّافِ عِنَى رَحِسَمَهُ اللَّهُ اعْبَارًا بِالزَّكَاةِ . وَلَنَا الشَّافِ عِنَى رَحِسَمَهُ اللَّهُ اعْبَارًا بِالزَّكَاةِ . وَلَنَا الشَّافِ عِنَى رَحِسَمَهُ اللَّهُ اعْبَارًا بِالزَّكَاةِ . وَلَنَا الشَّافِ عِنَى رَحِسَمَهُ اللَّهُ اللهُ اعْبَارًا بِالزَّكَاةِ . وَلَنَا الشَّافِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ وَالسَّلَامُ " (تَصَدَّقُوا عَلَى اَهُلِ الْاَدُيَانِ كُلِّهَا) " وَلَوْلَا حَدِيثُ مُعَاذٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ لَقُلْنَا بِالْجَوَاذِ فِي الزَّكَاةِ .

کے اور ذی کوز کو قادینا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم مکا الیان استان کے معزت معافر نگاتیزائے فرمایا کہ زکو قان مسمانوں کے مالداروں سے وصول کرو اور ان کے فقراء میں تقسیم کرو۔ ہال البتداس کے سوا ذمی کو ہر صدقہ دینا جائز ہے۔ اور حفزت اہم شافعی ہمیں نہذہ نے فرمایا: کدانہیں نہ وے اور حفزت اہام ابو یوسف میں ایک روایت ای طرح روایت کی گئی ہا اور انہوں سے زکو قابر قیاس کیا ہے جبکہ ہماری ولیل ہی ہے کہ نبی کریم مظافر المائی این اور اور کو قابر تا ہماؤی تو ہم ذکو قادین کی ہے۔ حدیث نہ ہوتی تو ہم ذکو قادینے کا بھی کہتے۔

## مال زكوة ہے مجد بنانا اور كفن ميت كے عدم جواز كابيان

(وَلا يُبْنَى بِهَا مَسْجِدٌ وَلَا يُكُفَّنُ بِهَا مَيْتٌ رِلانْعِدَامِ التَّمْلِيكِ وَهُوَ الرُّكُنُ (وَلَا يُقْضَى بِهَا دَيْنُ مَيْنِي لِانَّ قَضَاءَ دَيْنِ الْغَيْرِ لَا يَقْنَضِى التَّمُلِيكَ مِنْهُ لَا مِيَّمَا مِنْ الْمَيْتِ .

ورز کو قاکے مال ہے مجدنہ بنائی جائے اور نہ بی اس ہے میت کو گفن دیا جائے۔ کیونکہ تملیک معدوم ہے۔ جبکہ وبی اور نہ بی اس سے میت کو گفن دیا جائے۔ کیونکہ تملیک معدوم ہے۔ جبکہ وبی تورس ہے۔ اور نہ اس سے میت کا قرض اوا کیا جائے۔ کیونکہ غیر کا قرض اوا کرنا اس کی (مزکی) ملکیت ہے اوا کر نے کا تا خدیجی میں کا مسکلہ ہو۔ میں کا مسکلہ ہو۔

#### مال زكوة ت علام يابا ندى كوآ زادكرنے كاعدم جواز

(وَلا تُشْتَرى بِهَا رَقَبَةٌ تُعُتَقُ) خِلَافًا لِمَالِكٍ ذَهَبَ اللّهِ فِي تَأْوِيلِ قَوْله تَعَالَى (وَفِي الرِّفَابِ)
وَلَنَا آنَّ الْإِعْتَاقَ السُّفَاطُ الْمِلْكِ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكِ . (وَلَا تُدْفَعُ اللّه غَنِيّ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَسَلَّمَ " (لا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِعَنِيّ) " وَهُوَ بِاطْلاقِ حُبَّدةٌ عَلَى الشَّالِمِيّ رَحِمَهُ اللهُ فِي غَنِي الْعُرَاةِ . وَكَذَا حَدِيثُ مُعَاذٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَلَى مَا رَوَبُنا .

اور مال زکوۃ ہے کسی غلام یا باندی کو فرید کرآ زادنہ کیا جائے۔ حضرت امام ما لک بیونیڈ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ بہذاد دائنہ تعالی کے اس فرمان 'وفی الرقاب ''کی تا دیل شی ایس ہو قف کی طرف مجے ہیں۔ اور جمارے نزدیک ولیل میں ہے کہ اعتاق ملکیت کو سما قط کرنا ہے اور تملیک ہیں ہے۔ اور وہ ذکوۃ کسی بالدار کو خددے کیونکہ نبی کریم افریخ ہے فرمایا: کسی فنی کے کے دعن النہیں ہے۔ اور مید حدیث مطاق ہونے فرمایا: کسی فنی کے لئے صدقہ طال نہیں ہے۔ اور مید عدیث مطاق ہونے دجہ سے معرف المام شافعی بھوند ہو جست ہے۔ اور اس طرح حدیث معافہ می فنی کے بھی اس کے مطابق ہے جسم نے روایت کیا ہے۔

#### باب، بيااور بوتے كوز كؤة دينے ميں عدم جواز كابيان

قَالَ (وَلَا يَدْفَعُ الْمُزَكِّى ذَكَاتَهُ إِلَى آبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلاَ، وَلَا إِلَى وَلَدِهِ وَ وَلَهِ وَإِنْ سَفَلَ ) لِانْ مَنَافِعَ الْمُؤكِّى ذَكَةُ إِلَى الْمُواتِهِ ) لِلانْ يَسَافُ عَلَى الْكَمَالِ (وَلَا إِلَى الْمُواتِهِ) لِلانْ يَسَافِع عَادَةً (وَلَا تَدْفَعُ الْمَوْاةُ إِلَى زَوْجِهَا) عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ لِمَا لَلهُ لِمَا وَكَرْنَا، وَقَالاً: تَدْفَعُ إِلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (لَك آجُرَانِ: آجُرُ الصَّدَقَةِ، وَآجُرُ الصِّدَقِةِ ) الصِّلةِ ) " فَاللهُ لِالْمُرَاةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَقَدُ سَالَتُهُ عَنْ النَّصَدُقِ عَلَيْهِ ' قُلْنَا: الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (لَك آجُرَانِ: آجُرُ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ ' قُلْنَا: الصِّلةِ ) " قَالَهُ لِالْمُرَاةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَقَدُ سَالَتُهُ عَنْ النَّصَدُقِ عَلَيْهِ ' قُلْنَا: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّافِلَةِ .

اورز كوة اداكرنے والا اسے باپ داداكوزكوة ندر مادراك طرح اوروه ندائے بينے كواور ند بينے ك

هدایه در از این ) علاق المعالية المعال وے۔ال دس ل براہ پرے ایک مدقہ کرنے کا تواب اور دومرا تواب صلہ کرنے کا ہے۔ بدکلام آپ نظام ملایش کے مرمایا کہ بیرے سے روز ہو یہ سے فرمایا تھا حالا نکہ انہوں نے حضرت عبد الله بن مسعود الله کو صدف دسینے سے متعالی الله انہوں کے حضرت عبد الله بن مسعود برات کے بیوی سے متعالی انہوں کے حضرت عبد الله بن مسعود برات کے بیوی سے متعالی کا بیان کا بیوی سے متعالی کا بیان کا بیوی سے متعالی کا بیان کا بیوی سے متعالی کا بیوی سے بیاں کا بیوی سے کا بیاں کا بیوی سے متعالی کا بیاں کا بیوی سے متعا تعارجبكه بم كتبح بن كرآب مُؤَافِين كابياجازت دينانغل مدقي يرمحول ب\_

ايية مكاتب مد براورام ولدكوز كوة ندديي كابيان

عَمَالَ (وَلَا يَدُفَعُ إِلَى مُكَاتِبِهِ وَمُدَبِّرِهِ وَأَمْ وَلَذِهِ) لِفُقْدَانِ السَّمْلِيكِ إِذَا كُسَّبُ الْمَمْلُوكُ لِسَبِّدِهِ وَكَهُ حَتَّى فِيمَ كُسُبٍ مُكَاتَبِهِ فَلَمْ يَتِمَّ التَّمْلِيكُ (وَلَا إِلَى عَبْدٍ قَدْ أَعْنَقَ بَعْضَهُ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة رَحِسَمَهُ اللَّهُ لِانَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ وَقَالًا: يَذْفَعُ إِلَيْهِ لِاللَّهُ حُرٌّ مَذْيُونٌ عِنْدَهُمَا (وَلَا يَذْفَعُ إِلْسَى مَمْلُولِكِ غَيْبٍ) ﴿ لَا ثَالِمِلُكَ وَاقِعَ لِمَوْلَاهُ ﴿ وَلَا إِلَى وَلَدِ غَيْبٍ إِذَا كَانَ صَغِيرًا ﴾ إِلاَّنَّهُ يُعَدُّ غَيْبًا بِيَسَارِ ٱبِيدِ، بِسِجِلافِ مَسَا إِذَا كَانَ كَبِيرًا فَقِيرًا لِلْأَنَّهُ لَا يُعَدُّ غَنِيًّا بِيَسَارِ ٱبِيهِ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَـلَيْهِ، وَبِخِلَافِ امْرَاةِ الْغَنِي لِآنَّهَا إِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً لَا نُعَدُّ غَنِيَّةً بِيَسَارِ زَوْجِهَا، وَبِقُدُرِ النَّفَقَةِ لَا تَصِيرُ مُوسِرَةً .

ے فرمایا: اور وہ اپنے مکا تب، مربر اور ام ولد کوز کو قاند دے۔ کیونکہ ان کی ملکبت مفقود ہے۔ اور بیردلیل بھی ہے کہ مملوك كى كمائى اس كے مالك ہوتى ہے۔اور مالك اپنے مكاتب كے كمائى ميں حق ركھتا ہے۔البذا ملكيت كلمل نہ ہوئى۔ ور حفرت ا مام اعظم منتات کے نزد میک ایساغلام جس کا کچھ حصد آزاد کیا گیا ہواس کو بھی زکو ہنددے۔ کیونکہ آپ کے نزد یک بینلام بھی مکاتب کے درسے میں ہے جبکہ صاحبین نے کہا کہ اس کوز کو ہ اوا کرسکتا ہے کیونکہ صاحبین کے نز دیک وہ آزاد قرض وار کی مثل ہے۔ ورکی مالدار تخص کے غلام کو بھی نددے کیونکہ ملکیت تو اس کے مالک کے لئے ثابت ہوگی ۔اور کمی مالدار کے بیچے کو بھی نہ دے اس شرط کے ساتھ کہوہ نابانغ ہو کیونکہ نابالغ اپنے باپ کے مال میں اعتبار کیا جاتا ہے۔ بہخلاف اس حالت کہوہ بالغ ہواور فقیر ہو۔اس لئے بالغ اپنے باپ کے مالدار ہونے میں شارتیس کیا جائے گا۔اگر چراس کا نفقداس کے یاپ پرلازم ہے۔برخواف ولدار کی بیوی کے کیونکہ اگر بیوی مختاج ہے تو وہ اپنے شو ہرکے مال کے حساب سے نتار نہ ہوگی اور نفقہ کی مقد ارسے ماںدار نہیں ہوتی۔

بنوباشم كوزكوة نهديين كابيان

(وَ لَا يَسَدُفَعُ اللَّبِي بَسِنِي هَاشِعٍ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (يَا يَنِي هَاشِع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَـلَيْكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَاوَسَاخَهُمْ وَعَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمْسِ الْخُمْسِ " بِخِلَافِ التَّطُوعِ ، لِآنَ الْمَالَ مَاهُنَا كَالْمَاءِ يَعَدَّنَسُ بِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ أَمَّا التَّطُوُّعُ فَبِمَنْ لِقِالْتَبَرُّدِ بِالْمَاءِ فَالَ: (وَهُمْ الْمَالَ مَاهُنَا كَالُمَاءِ فَالَ: (وَهُمْ اللّهَ لَهُ اللّهَ وَاللّهِ مَا اللّهَ عَلِي وَآلُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلّبِ وَمَوَالِيهِمْ) أَمَّا اللّهَ لِي وَاللّهِمْ يُنْ مَبُونَ إِلَى يَنِى هَاشِم بْنِ عَبْدِ مَنَافِ وَنِسْبَةُ الْقَبِلَةِ إِلَيْهِ .

هُوهُ مَنَا مَوَ الِيهِ مُ قَلِمَهَا رُوِى (آنَ مَوْلَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ سَآلَهُ آتَحِلُ لِى الصَّدَقَةُ ؟ فَقَالَ: لَا آنُتَ مَوْلَانَا) " بِيحِلَافِ مَا إِذَا آعْتَقَ الْقُرَشِيُّ عَبُدًا نَصُوانِيًّا حَبُثُ تُوْحَدُ مِنهُ الصَّدَقَةُ ؟ فَقَالَ: لَا آنُتَ مَوْلَانَا) " بِيحِلَافِ مَا إِذَا آعْتَقَ الْقُرَشِيُّ عَبُدًا نَصُوانِيًّا حَبُثُ تُوْحَدُ مِنهُ الصَّدَقَةُ . المَا المُعْتَقِ لِآنَهُ الْقِيَاسُ وَالْإِلْحَاقَ بِالْمَوْلَى بِالنَّصِ وَقَدْ خَصَ الصَّدَقَة .

اور وہ بنو ہاشم کوز کو ق نہ دے۔ کیونکہ نبی کریم سُکانی کُریم سُکانی کُریم سُکانی کا اللہ نے تم پرلوگوں کا دھودن اور ان کا میں کہیل جرام کیا ہے اور تہمیں اس کے بدلے تس دیا ہے۔ جبکہ نظی صدقہ (حرام) نیس کیا۔ کیونکہ یہاں مال پانی کی اطرح ہو میں جو فرض کے ساقط ہونے سے میل والا ہوجاتا ہے۔ البنة نظی صدقہ جو ہوہ پانی سے شندک حاصل کرنے کے درجے میں میں جو فرض کے ساقط ہونے سے میل والا ہوجاتا ہے۔ البنة نظی صدقہ جو ہوہ پانی سے شندک حاصل کرنے کے درجے میں

ہے۔ کہا اور وہ حضرت علی الرتضلی ، حضرت عہاس ، حضرت جعفر ، حضرت عقیل اور حادث بن عبد المحطلب کی اولا دہیں ۔ اور ان اور وہ حضرت علیام بھی ، کیونکہ بیاوگ اس لئے کہ بیہ ہاشم بن عبد مناف کی اولا دہے ہیں اور ان کے قبیلہ کی نسبت ہاشم کی طرف ہے اور البتدان کے غلام میں کہ بارے ہیں دوایت ہے کہ نبی کریم نگا ہوئے کے خلام نے آپ نگا ہوئے ہیں ہوائی کیا میرے لئے صدقہ طلال ہے تو آپ نگا ہوئی ہیں ۔ تو ہمارا غلام ہے ۔ بہ خلاف اس کے کہ جب کی قریبی نے اپنے المحرائی غلام کو آزاد کر دیا ہو ۔ تو اس ہے تو آپ نگا ہوئی ہیں ۔ تو ہمارا غلام ہے ۔ بہ خلاف اس کے کہ جب کی قریبی نے اپنے المحرائی غلام کو آزاد کر دیا ہو ۔ تو اس ہے تر دوصول کیا جائے گا۔ اور اس آزاد کے مال کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ تیاس کا نقاضہ یہی ہے ۔ اور آزاد کرنے والے سے لاحق کرنا ہے تھم نص کی وجہ سے ہاوراس کے صدقہ کو خاص کیا ہے۔

فقير بجه كرغنى كوزكوة ديي مين حكم شرعى

(قَالَ ٱبُو حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّهُ: إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى رَجُلِ يَظُنُّهُ فَقِيرًا ثُمَّ بَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّ اوُ هَا إِسْبَهِ فَا وَ الْبَنَهُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ قَالَ ٱبُولُولُسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ) لِظُلْهُ وِ حَطَيْهِ بِيقِينٍ وَإِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَى هَذِهِ الْآشِياءِ وَصَارَ رَحِمَهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْشَلامُ قَالَ فِيهِ (يَا يَزِيدُ كَالَاوَانِي وَالِيْبَابِ وَلَهُمَا حَدِيثُ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَالَ فِيهِ (يَا يَزِيدُ لَكُ مَا انْوَيْت، وَيَا مَعْنُ لَك مَا انْحَدُت) " وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ وَكِيلُ آبِيهِ صَدَقَتَهُ وَلاَنَ الْوُقُوفَ عَلَى مَا يَعَمُ عَنْدَهُ كَمَا إِذَا الشَيَهِ عَلَيْهِ الْعَلَامُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ وَلا اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ وَلا اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَنْدَهُ كَمَا إِذَا الشَيَعَ عَلْمَ الْعَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا يَقَعُ عِنْدَهُ كَمَا إِذَا الشَيَعَةُ وَلِي الْعَلْمُ وَلَهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا يَقَعُ عِنْدَهُ كَمَا إِذَا الشَيَعَ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْهِ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا يَقَعَ عَنْدَهُ كَمَا إِذَا الشَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَدَلَعَ، وَفِى اكْبَرِ دَأْيِهِ آنَهُ لَيْسَ بِمَصْرِفٍ لَا يَجْزِيهِ إِلَّا إِذَا عَلِمَ آنَهُ فَقِيرٌ هُوَ الصَّبِحِيحُ، وَلُوُ دَفَعَ إِلَى شَخْصِ ثُمَّ عَلِمَ آنَهُ عَبْدُهُ أَوْ مُكَاتَبُهُ لَا يُجْزِيهِ لِانْعِدَامِ النَّمْلِيكِ لِعَدْمِ الْحُلِيّةِ الْمِلُلِ وَهُوَ الرُّئُنُ عَلَى مَا مَرٌ .

ما لك نصاب كوز كوة دينے كے عدم جواز كابيان

(وَلَا يَسَجُونُ دُفُعُ الزَّكَاةِ اِلَى مَنُ يُمُلِكُ نِصَابًا مِنُ آيِ مَالِ كَانَ) لِلَّنَّ الْغِنَى الشَّوْعِيَّ مُقَدَّرٌ بِدِ، وَالشَّرْطُ اَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ الْحَاجَةِ الْاَصْلِيَّةِ وَإِنَّمَا شَرَطَ الْوُجُوبَ (وَيَجُوزُ دَفَعُهَا اِلَى مَنْ وَالشَّرْطُ الْوُجُوبَ (وَيَجُوزُ دَفَعُهَا اِلَى مَنْ يَسَعِيلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

کے آور جوشم نصاب کا مالک ہوخواہ وہ کی بھی مال ہے ہوائی کوز کو ۃ ویٹا جائز ٹمیں ہے۔ کیونکہ تربیخت کے مطابق مالد ار ہونے کا اعتبارا کی نصاب ہے کیا گیا ہے۔البتہ تر طاصلی مال سے فارغ ہوتا ہے۔اور تا می ہونا پیرو جوب زکوۃ کو ترط ہے۔اور جو شخص نصاب ہے کم ملکیت رکھتا ہوائی کوز کوۃ دینا جائز ہے۔خواہ وہ تن درست کمانے والا تک کیوں نہ ہو۔اس نے کہ وہ فقیرے اور نفراہ ی مصارف ہیں۔اور سیجی دلیل ہے کہ ضرورت کی تقیقت کا ادراک تو کرناممکن ٹیس ہے۔ کیونکہ علم کا دارہ مداراس ی دیل پر ہوتا ہے۔( قاعد وفقہ یہ )اور وہ نصاب کا نہ ہوتا ہے۔

#### مقدارنصاب کے برابرسی ایک فقیر کزر کو ہ دینے کی کراہت کا بیان

رَوَيُكُورُ أَنْ يَدُفَعَ إِلَى وَاحِدٍ مِانَنَى دِرْهَم فَصَاعِدًا وَإِنْ دَفَعَ جَازَ) وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّهُ: لَا يَجُورُ لِإِنَّ الْغِنَى قَارَنَ الْآدَاءَ فَحَصَلَ الْآدَاءُ إِلَى الْغِنَى .

وَكَنَا اَنَّ الْغِنَى حُكُمُ الْآذَاءِ فَيَتَعَقَّبُهُ لَكِنَّهُ يُكُرَهُ لِقُرْبِ الْغِنَى مِنْهُ كَمَنْ صَلَّى وَبِقُرْبِهِ نَجَاسَةٌ (فَالَّذِ وَانْ تُغْنِى بِهَا اِنْسَانًا اَحَبُ إِلَى) مَعْنَاهُ الْإِغْنَاءُ عَنْ السُّوَّالِ يُوْمَدُ ذَلِكَ لَآنَ الإغْنَاءَ مُطُلَقًا مَكُرُوهٌ.

اور کسی ایک مخص کو دوسو دراہم یا اسے زیادہ زکوۃ دینا کروہ ہادراگر دے دی آو جائز ہے۔اور حضرت امام زفر ہیں نے کی کھرف زفر ہیں نہا ہوا ہوگیا۔البذاز کوۃ کی اوائی فئی کی طرف جی گئی۔اور ہماری دلیل یہ ہے فئی ہوتا اوائے زکوۃ کا تھا ہے۔ پس فئی ہوتا اوائے بعد ہوا ہے۔ لیکن اس کی کراہت اس وجہ جی گئی۔اور ہماری دلیل یہ ہے۔ بن ہوتا اوائے زکوۃ کا تھم ہے۔ پس فئی ہوتا اوائے بعد ہوا ہے۔ لیکن اس کی کراہت اس وجہ ہے کہ وہ فئی کے قریب ہے۔ جس طرح کس محفی نے نماز پڑھی حالا نکہ اس کے قریب نجاست تھی۔اور معزت اہام محمد مجھ سنتا نے فرایا یا کہ دو فئی کے قریب ہوتا ہوجا ہے گا۔البت فرایا یا کہ دو فن کے قریب ہوتا ہوجا ہے گا۔البت مطلق طور یفن کرنا مکروہ ہے۔

#### ز کو ج کو دوسرے شہروں کی طرف منتقل کرنے کی کراہت کا بیان

قَالَ (وَيُكُرَهُ نَقُلُ الزَّكَاةِ مِنْ مَلَدِ إِلَى مَلَدِ) وَإِنَّمَا تُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ قَرِيقٍ فِيهِمْ لِمَا رَوَيُنَا مِنْ حَدِيبِ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَفِيهِ رِعَايَةُ حَقِّ الْجِوَارِ رَالًا أَنْ يَنْقُلَهَا الإنْسَانُ إِلَى قَرَابَتِهِ أَوُ اللَّهِ مُعَاذٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، وَفِيهِ رِعَايَةُ حَقِّ الْجِوَارِ رَالًا أَنْ يَنْقُلَهَا الإنْسَانُ إِلَى قَرَابَتِهِ أَوُ اللّهِ مَنْ الصِّلَةِ: أَوْ زِيَادَةِ وَفُع الْحَاجَةِ، وَلَوْ نَقَلَ إِلَى قَرْابِيهِ مِنْ الصِّلَةِ: أَوْ زِيَادَةِ وَفُع الْحَاجَةِ، وَلَوْ نَقَلَ إِلَى غَيْرِهِمْ أَجْزَاهُ، وَإِنْ كَانَ مَكُرُوهًا لِآنَ الْمَصْرِفَ مُطْلَقُ الْفُقَرَاءِ بِالنَّصِ .

کے فرمای: زکوۃ کوایک شہرے دوسرے شہری طرف منتقل کرنا مکروہ ہے۔ اور یقنا ہر گروہ کا صدقہ انہی میں تقشیم کیا جائے۔ ای روایت کی وجہ ہے جس کو حضرت معاذ را گاڑنے نے بیان کیا ہے۔ اور ای میں ہمسائیوں کی رعایت ہے۔ ہاں البتۃ اگر انسان زکوۃ اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف منتقل کر ہے یا ایسی قوم کی طرف منتقل کر ہے جو اس شہر والوں سے زیادہ محتاج ہوں۔ کیونکہ اس میں صدر حمی اور ضرورت دور کرنے میں اضافہ ہے۔ اور اگر اس نے ان کے علاوہ کی اور طرف منتقل کی تو بھی کانی ہوگئین ایسا کرنا مکر وہ ہے۔ اس لئے کہ زکوۃ کا مصرف نص قرآنی میں علی الاطلاق فقراء ہیں۔ اللہ ہی سب سے زیادہ جائے وال



## بَابُ صَدَقَةِ الْفَطْرِ

## ﴿ بيرباب فطرانے كے بيان ميں ہے ﴾

باب صدقه فطركي مطابقت كابيان

علامہ! بن محمودال برتی حنی برزید لکھتے ہیں کے فطرانے کی ذکو ہے کے ساتھ اس طرح مطابقت ہے کہ ذکو ہ کی طرح یہ جی عہدت مالیہ سے اور دوزے کے ساتھ اس کی مطابقت یہ ہے کہ بیر دوزے کے بعد داجب ہوتا ہے۔ لہذا بیرعبادت مالیہ کوعبادت بدنیہ کی طرف منتقل کرنے کے لحاظ سے درمیان میں ذکر کیا گیا ہے۔ صاحب نہا یہ نے لکھا ہے کہ یہاں تربیج اس ترتیب کو دی جائے گی کیونکہ یہاں جو کلام مقصود ہے وہ مضاف ہے۔ ندمضاف الیہ کیونکہ یہا بی شرط کی طرف مضاف ہے۔ اور صدقہ التدکی طرف میں الی عبدت جس سے مقصوداللہ تعالی سے اور سرحاس کرنا ہوتا ہے۔ اور اس میں صدقے کی طرف رغبت دلائی می ہے۔ جس طرح ویکر مدقات میں ہوتا ہے۔ (عزامی شرح البدائی ہے۔ جس المرح ویکر مدقات میں ہوتا ہے۔ (عزامی شرح البدائی ہے۔ جس المرح ویکر مدقات میں ہوتا ہے۔ (عزامی شرح البدائی ہے۔ جس المرح ویکر مدقات میں ہوتا ہے۔ (عزامی شرح البدائی ہے۔ جس المرح ویک

#### فطران كوجوب كابيان

قَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ: (صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النِّصَابِ
فَاضِلّا عَنْ مَسْكَنِهِ وَثِيَابِهِ وَآثَاثِهِ وَفَرَيبِهِ وَسِلَاجِهِ وَعَبِيدِهِ) آمَّا وُجُوبُهَا فَلِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَاعْنُ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ أَوْ صَاعًا وَالسَّلامُ فِي خُطْبَيْهِ " (اَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَسَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَسَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) " رَوَاهُ تَعْلَمُهُ بُنُ صُعَيْرٍ الْعَدَوِيُّ أَوْ صُعَيْدٍ الْعُلُورِيُّ وَعَلَم اللّهُ عَنْهُ وَبِمِثْلِهِ يَنْبُثُ الْوُجُوبُ لِعَدَم الْقَطْع

کر دارے تغلبہ بن صعیر عددی بھنٹنڈ نے روایت کیا ہے۔ اوراس طیرح کی دیل سے وجوب تابت ہوتا ہے کو اس کے کہ بی کریم منافیات کے دراوراس کے وجوب ولیل یہ ہے کہ بی کریم منافیات اس کے دراوراس کے وجوب ولیل یہ ہے کہ بی کریم منافیات م

شبوت مَلَىت وطاعت كَ لِتَمْرط حَريت واسلام كابيان وَشَرُطُ الْحُرِيَّةِ لِيَتَحَقَّقَ النَّمْلِيكُ وَالْإِسُلامُ لِيَقَعَ قُرْبَةً، وَالْيَسَارُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاهُ وَالسَّلامُ " (لا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهُرِ عِنَى) " وَهُو حُبَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: تَجِبُ عَلَى مَنْ يَدَهُ لِللَّهُ إِلَى قَوْلِهِ: تَجِبُ عَلَى مَنْ يَدَهُ لِللَّ زِيَالَةً عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، وَقَدْرُ الْيَسَارِ بِالنِّصَابِ لِتَقْدِيرِ الْغِنَى فِي مَنْ إِللَّهُ مِنْ الْاَشْيَاءِ لِلنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ بِالْحَاجَةِ الْاَصْلِيَةِ، وَالْمُسْتَحَقَّ النَّهُ وَي بِهِ فَاضِلًا عَمَّا ذُكِرَ مِنْ الْاَشْيَاءِ لِلنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ بِالْحَاجَةِ الْاَصْلِيَةِ، وَالْمُسْتَحَقَّ بِالْحَاجَةِ الْاَصْلِيَةِ كَالْمَعْدُومِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ النَّمُونَ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِذَا النِّصَابِ حِرْمَانُ الصَّدَقَةِ وَالْهُطُرَةِ . وَالْهُطُرَةِ .

اور آزاد ہونے کی شرط شوت ملکت کی دجہ الگائی ہے۔ اور اسلام کی شرط اس لئے لگائی گئی ہے تا کہ تو اب واقع ہواور مالدار ہونے کی شرط اس لئے بیان کی تئی ہے کہ نی کریم شائی تا معدقہ فطر صرف مالدار پر ہے۔ اور بھی حدیث امام شافعی میشند کے خلاف دلیل ہے۔ کیونکہ ان کے نزویک میرقہ فطر ہراس تخص پر واجب ہے جوا کیک دن کی روزی ہے زیادہ کا الک ہوجواس کے لئے اور اس کے اللہ وعیال کے لئے ہوتی ہے۔ اور مالداری کا حساب نصاب کے ساتھ کیا گھیا ہے۔ کیونکہ شری طور پر فور اشیا م تو حاجت اصلیہ کے ساتھ واجت ہیں۔ اور جو فرا میں اور جو شرط کی معدوم کی طرح ہوتا ہے۔ لیزان میں نمو (برحوتی ) بھی شرط نہیں۔ اور اس کے نصاب نصاب حاجت اصلیہ کے ساتھ وائن کا وجوب اور فطرانے داجب بونا ٹا بہت ہے۔

جن لوگوں کی طرف سے فطرانداد اکرنے کا تھم دیا گیا

قَالَ (يُخْرِجُ ذَيِكَ عَنْ نَفْسِهِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَوَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ (فَرَضَ رَسُولُ اللّهِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكْرِ وَالْأَنْنَى) " الْحَدِيثِ (ق) يُخْرِجُ عَنْ (اَوْلادِهِ الصِّغَالِ) لِآنَ السّبَبَ وَأَسٌ يُمَوِّنُهُ وَيَلِى عَلَيْهِ لِآنَهَا تُضَافُ إِلَيْهِ يُقَالُ زَكَاةُ الرَّأْسِ، وَهِى اَمَارَةُ السّبَيِّةِ، وَالْإضَافَةُ إِلَى الْفِطْرِ بِاعْتِهَا لِآنَهُ وَقُتُهُ، وَلِهِذَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الرَّأْسِ مَعَ التِحَادِ الْيُوْمِ، السّبَيِّةِ، وَالْإضَافَةُ إِلَى الْفِطْرِ بِاعْتِهَا لِآنَهُ وَقُتُهُ، وَلِهِذَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الرَّأْسِ مَعَ التِحَادِ الْيُوْمِ، السّبَيِّةِ، وَالْإَضَافَةُ إِلَى الْفِطْرِ بِاعْتِهَا لِآلَهُ وَقُتُهُ، وَلِهِذَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الرَّأْسِ مَعَ التِحَادِ الْيُوْمِ، السّبَيِّةِ، وَالْا أَلُولُا فِي مَعْنَاهُ كَآوُلادِهِ وَالْاصْلُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فَي لَمُعَلِي عَلَيْهِ فَي الْمَوْلِي وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَي الْمَوْنَةِ، وَهِذَا إِذَا كَانُوا السّبَحِ فَي اللّهُ بُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمُمَالِيكِهِ) لِقِيَامِ الْولَايَة وَالْمُؤُنَةِ، وَهِذَا إِذَا كَانُوا السّبِحِدُمَةِ وَلا مَالَ لِلصِّعَارِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ يُؤَدِّى مِنْ مَالِهِمْ عِنْدَ آبِى حَيْفَةَ وَابِى يُوسُفَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُمَالًا لَهُ إِلَى الشّرُعَ اللّهُ لِآنَ الشّرُعَ الشّرُعَ الشّرُعَ النّهُ مِن اللّهُ اللّهُ إِلَى الشّرَعَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ وَمُعَالًى عَلَوْلَةً وَاللّهُ اللّهُ لِآنَ الشّرُعَ الشّرُعُ مَا اللّهُ عَلَى الشّرَاعُ المُعَرَى الْمُؤَلِقَةَ وَابِي السّرَالِي السّرِي الْمُعَالِي عَلَى السّرِهِ الْمُعَالِي عَلَى الشّرِهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الْحَدِي الللّهُ الللّهُ السّرِي السّرَاعُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُعَالِقُهُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ السّرَاعُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

کے صاحب قد دری بر اللہ نے کہا ہے کہ وہ صدقہ اپنی طرف سے نکالے۔اس حدیث کی وجہ سے جس کو حضرت عبداللہ بن عمر بڑتی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مؤر تی فیم مایا: فطر کی زکو قامر دو تورت پر فرض ہے۔اورا پی نابالغ اولا دکی طرف سے صدقہ (فطر) دے کیونکہ صدقے کا سبب وہ رائس ہے۔جوروزانہ (پروش) دیتا ہے۔اوروہ دن (ؤمہ دار) کا ناظم ہے۔ کیونکہ صدقہ فطرای کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور ''زکو ۃ الراکن'' کہاجاتا ہے۔ اور یہی اضافت سبب کی علامت ہے۔ اور فطر کی طرف اضافت سبب کی علامت ہے۔ اور فطر کی طرف اضافت اس وجہ سے صدقہ فطر میں تعرب اضافت اس وجہ سے میر فظر اس کا وقت ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے ماک کے متعدد ہونے کی وجہ سے صدقہ فطر میں تعرب ہوگا۔ حالانکہ دن متحد ہے اور وجوب صدقہ میں اصل مالدار کا راکس ہے۔ ( قاعدہ فتہیہ ) وراسے وہ روز اندویتا ہے اور اس کا ناظم بھی ہے۔ البندا اس کے ساتھ ہرائیدار کس لاحق کیا جائے گا جس اس کے معنی میں ہے۔ جس طرح اس کی نا بالنے اولا دہے جن کی وہ پروزش کرتا ہے اور ان کی سر پرست ہے۔ کس طرح اس کی نا بالنے اولا دہے جن کی وہ پروزش کرتا ہے اور ان کی سر پرست ہے۔

دلایت اور مدد کی قیام کی وجہ سے وہ اپنی ملکیت والے غلامول کا صدقہ فطر بھی ادا کر ہے۔ اور بیتھم اس وقت ہے جبکہ دہ غلام خدمت کے لئے ہول ۔ اور جب چھوٹی اولا و کا اپنا مال جب پچھ بھی نہ ہو۔ اور اگر چھوٹی اولا دکے پاس اپنا مال ہوتو شخین کے فطرانہ ان کے مال سے ادا کیا جائے۔ جبکہ امام محمد مجھ سند نے اختلاف کیا ہے۔ اس لئے کہ بیصد قدمؤنت کے قائم مقام ہے۔ پس بینفقہ کے مشابہ ہوا۔

## بيوى اور برسى اولا د كے صدقه فطر كابيان

(وَلَا يُهُوِّذِي عَنْ زَوْجَتِهِ) لِلصَّصُورِ الْوِلَايَةِ وَالْمُوْنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَلِيهَا فِي غَيْرِ مُقُوقِ النِّكَاحِ وَلَا يُمَوِّنُهَا فِي غَيْرِ الرَّوَاتِبِ كَالْمُدَاوَاةِ .

(وَلَا عَنُ اَوْلَادِ الْكِبَارِ وَإِنْ كَانُوا فِي عِيَالِهِ) لِانْعِدَامِ الْوِلَايَةِ وَلَوْ اَذَى عَنْهُمْ اَوْ عَنْ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ اَمْرِهِمْ اَجُزَاهُ اسْتِحْسَانًا لِثَبُوْتِ الْإِذْنِ عَادَةً .

کے اوروہ اپنی بیوی کی طرف ( فطرانہ ) ادانہ کرے گا۔ کیونکہ دلایت اور مؤنت قاصر ہے۔ اس لئے کہ شوہ رنکاح کے حقوق کے صوابی ملکیت نہیں رکھتا۔ اور خاوند طے شدہ معاملات کے علاوہ اس کی مؤنت کو پر داشت نہیں کرے گا جس طرح دوا کرنا ہے۔ اور اپنی بالغ ادلا دکی طرف صدقہ فطرادانہ کرے گا۔ خواہ وہ اس کے عیال میں ہوں۔ کیونکہ دلایت معہ وم ہے اور اگر اس نے اس کی جانب سے باا پی زوجہ کی طرف سے صدقہ فطراداکیا تو بطور استھیان ادا ہوجائے گا۔ کیونکہ اجازت بطور عرف بابت ہے۔ ان کی جانب سے باا پی زوجہ کی طرف سے صدقہ فطراداکیا تو بطور استھیان ادا ہوجائے گا۔ کیونکہ اجازت بطور عرف بابت ہے۔

#### مكاتب كى زكوة كابيان

(وَلَا) يُخْوِجُ (عَنْ مُكَاتَبِهِ) لِعَدَمِ اللهِ لَايَةِ وَلَا الْمُكَاتَبِ عَنْ نَفْسِهِ لِفَقْرِهِ . وَفِي الْمُدَبَّرِ وَأَمِّ الْوَلَدِ وِلَايَةُ الْمَوْلَى ثَابِتَةٌ فَيُخْرِجُ عَنْهُمَا .

کے اور وہ اپنے مکاتب (غلام) کی طرف سے فطرانہ بیس نکالے گا۔ کیونکہ ولایت معدوم ہے۔ اور نقر کی وجہ سے مکاتب بھی آئی طرف سے فطرانہ بیس نکالے گا۔ کیونکہ ولایت معدوم ہے۔ اور نقر کی وجہ سے مکاتب بھی اپنی طرف سے ذکو ق مکاتب بھی اپنی طرف سے ذکو ق نہ نکالے گا۔ اور عدیر اور ام ولد میں آقا کی ولایت ثابت ہے لہٰذاان وونوں کی طرف سے ذکو ق نکالی جائے گی۔

### تنجارتي غلامول كى طرف يصدقه فطرواجب بيس

(وَلا) يُنخرِجُ (عَنْ مَمَالِيكِهِ لِلتِّجَارَةِ) خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَانَ عِنْدَهُ وُجُوبَهَا عَلَى الْمَوْلَى مِنْدَهُ وَجُوبَهَا عَلَى الْمَوْلَى مِنْدَهُ وَجُوبَهَا عَلَى الْمَوْلَى مِنْدَيَّهِ كَالزَّكَاةِ الْمَوْلَى مِنْدَيَّهِ كَالزَّكَاةِ الْمَوْلَى مِنْدَيَّةِ كَالزَّكَاةِ الْمَوْلَى مِنْدَيَّةً كَالزَّكَاةِ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَلَى مِنْدَيَّةً عَلَى الْمَوْلَى مِنْدَيِّةً كَالزَّكَاةِ مَنْ مَنْ النَّهُ وَلَى الْمَوْلَى مِنْدَيَّةً عَلَى الْمَوْلَى مِنْدَيِّةً عَلَى الْمَوْلَى مِنْ اللَّهُ وَالْمَوْلَى مِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْلِى مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُولِي المِنْ كَانِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِقُولُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُولُلُولُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

عیوسی کی اور دوز کو قانیں دے گا ان غلاموں کی طرف ہے جو تجارت کی غرض ہے ہیں۔ جبکہ اس میں امام شاقعی میں ہے۔ نے اور دوز کو قانیں دے گا ان غلاموں کی طرف ہے جبکہ ذکو قاکا آقام ہے۔ کیونکہ کوئی منافی نہیں ہے۔ اور ہمارے اختاا ف کیا ہے۔ پس ان کے نزد کی صدقہ فطر کا وجوب غلام پر ہے جبکہ ذکو قاکا تابعہ ہے۔ کیونکہ کوئی منافی نہیں ہے۔ اور ہمارے نزد کی صدقہ فطر کا وجوب اپنے سبب کی وجہ ہے آقا پر ہے جس طرح زکو قاکا تھم ہے۔ لہذا یہ تکرار کا سبب ہے گا۔

### مشتركه غلام ك فطران كابيان

(وَالْعَبُدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا فِطْرَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا) لِقُصُوْرِ الْوِلَايَةِ وَالْمُوْنَةِ فِي حَقِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا مِنْهُ مَا (وَكَلَا الْعَبِيدُ بَيْنَ الْنَيْنِ عِنْدَ آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ) وَقَالًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَسْخُصُهُ مِنْ السُّنُوسِ دُونَ الْاَشْفَقِ صِ بِنَاءً عَلَى آنَهُ لَا يَرِي قِسْمَةَ الرَّقِيقِ وَهُمَا يَوَيَانِهِمَا، وَقِيلَ: هُوَ بِالإِجْمَاعِ لَاَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ النَّصِبُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَمْ يَتِمَ الرَّقِيقِ وَهُمَا يَوَيَانِهِمَا، وَقِيلَ: هُوَ بِالإِجْمَاعِ لَانَّهُ لَا يَجْتَمِعُ النَّصِبُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَمْ يَتِمَ الرَّقِيقِ وَهُمَا يَوَيَانِهِمَا، وَقِيلَ: هُوَ بِالْإِجْمَاعِ لَانَّهُ لَا يَجْتَمِعُ النَّصِبُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَمْ يَتِمَ الرَّقِيقِ وَهُمَا يَوَيَانِهِمَا، وَقِيلَ: هُوَ بِالْإِجْمَاعِ لَانَّهُ لَا يَجْتَمِعُ النَّصِبُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَمْ يَتِمَ الرَّقِيقِ وَهُمَا يَوْيَالِهِمَا، وَقَلْ يَا لَا يَعْمَلُ مِلْ اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَسْمَ الْعَلْمُ بَيْنَةِ كُلُولِ عَلَى مِوالِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَالْعِلَى الْمُالُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِ عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُلْ عَلَى الْمَالُ عَلَى عَلَى الْهِ عَلَى الْعَلَى الْمَالُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْقَلَى الْمَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ ا

#### كافرغلام كيفطران كابيان

(وَيُوَّذِى الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبُدِهِ الْكَافِرِ) لِإطْلاقِ مَا رَوَيْنَا وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي حَدِيثِ انْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا " (اَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرِّ وَعَنْدٍ يَهُودِي اَوُ نَصْرَانِي اَوُ فِي حَدِيثِ انْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا " (اَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرِّ وَعَنْدٍ يَهُودِي اَوُ نَصْرَانِي اَوُ مَحُوسِيّ) " الْحَدِيثَ وَلاَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَحَقَّقَ وَالْمَوْلَى مِنْ اَهْلِهِ، وَفِيهِ عِلاَفُ الشَّافِعِي مَحُوسِيّ) " الْحَدِيثَ وَلاَنَ السَّبَبَ قَدْ تَحَقَّقَ وَالْمَوْلَى مِنْ اَهْلِهِ، وَفِيهِ عِلاَفُ الشَّافِعِي مَحُوسِيّ) اللَّهُ لِانَّ الْوُجُوبَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَبْدِ، وَهُو لَيْسَ مِنْ اَهْلِهِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ فَلَا وَجُوبَ بِإِلاَيْفَاقٍ .

علا المارية المراكب المنظرة المستراكبة الإسهار الع

#### والما المنافرة المنافرة المنافرة

، ﴿ وَمِمْنَ بِمَا عَ هَهُمَادَا وَاحْمَدُهُمُمُمُمُمُ لِمُعَالِمُ فَلَمُطُونَةُ عَلَى مَنْ يَصِيعُمُ لَهُ ﴾ مقداة إذا مرّ يؤمُ الله على وَلَا يَعْمَالُ اللهُ وَلَا مِرْ يَوْمُ اللهُ عَلَى وَلَا لِمُعَالِّمُ لِللهِ لَهُ ﴾ وقال وقرُ رحمهُ اللهُ: على منْ لهُ المعيارُ لانّ الولاية لهُ .

وَقَالَ النِّسَافِيهِ فَيْ رَجِسُمَةُ النَّالَةِ: عَلَى مَنْ لَهُ الْهَالَكُ لَاللّهُ مِنْ وَطَالِفِهِ كَالنَّفَظِةِ، وَلَهَا اللّهُ الْهَالِكُ مَنْ وَلَمْتُ الْهَالِكُ اللّهُ لَوْ زُرِّ الْي قَامِيمِ مَلْكَ الْبَائِعِ وَلَوْ أُجِيرٍ يَعْبُثُ الْهِلُكُ لَلْمُشْفَرِي مِنْ وَقَتِ الْعَقْدِ فَا لَا لَهُ لُكُو لَا لَهُ لَلْهُ اللّهُ وَلَى الْمُقْلِدِ لَلْهُ اللّهُ الل

## فَصُلُّ فِى مِقْدَارِ الْوَاجِبِ وَوَقْتِهِ

فصل صدقہ فطر کی واجب مقداراوراس کے وقت کے بیان میں ہے ﴾ فصل مقدار فطرانہ کی مطابقت کا بیان

مصنف ال فصل میں فطرانے کی مقدار کو بیان کریں ہے۔ کیونکہ فطرانے کے ثبوت ادراس کے احکام سے فارغ ہونے کے بعداب اس کی مقدار جویقینا ثبوت واحکام کے بعد ڈ کر کی جائے گی۔

#### فطران كى نصابى مقدار كابيان

(الْفِطُرَةُ لِصُفُ صَاعِ مِنْ أَرِّ اَوْ دَقِيقِ اَوْ سَوِيقِ اَوْ رَبِيبِ اَوْ صَاعِ مِنْ تَمْرِ اَوْ شَعِيبِ) وَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الذّه الزّبِيبُ بِمَنْزِلَةِ الشَّعِيرِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ آبِي حَيِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ الزّبِيبُ بِمَنْزِلَةِ الشَّعِيرِ، وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ آبِي حَيِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: مِنْ جَعِيعِ ذَلِكَ صَاعٌ لِحَدِيثِ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنّا نُحْرِجُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنّا نُحْرِجُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنّا نُحْرِجُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنّا نُحْرِجُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنّا نُحْرِجُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنّا نُحْرِجُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنّا نُحْرِجُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ قَالُ الشَّاعِقِيقِ مِنْ الصَّحَابَةِ فِيهِمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَعَلَى الللهُ عَلَيْهِمُ الْجُمَعِينَ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الزّيَادَةِ تَطُوعًا .

مدقہ فطرگندم،آفے ہتو یا کشمش کا نصف صاغ ہے یا مجور یا جو کا ایک صاغ ہے۔ جبکہ صاحبین نے کہا ہے کشمش جو کے مرتبے میں ہوادایک روایت جا مع صغیر کی ہے۔ جو کے مرتبے میں ہوادایک روایت جا مع صغیر کی ہے۔ اور پہلی روایت جا مع صغیر کی ہے۔ اور اہام شافعی مجھنے نے فر مایا: کہ ان مب میں ایک صاغ ہے۔ کیونکہ حضرت ابوسعید خدر کی ڈٹھٹٹو کی ایک کہ ان مب میں ایک صاغ ہے۔ کیونکہ حضرت ابوسعید خدر کی ڈٹھٹٹو کی ایک جراح اللہ من اللہ فلی بین اور اہام شافعی میں اور ایات کر بھے ہیں۔ اور صحابہ کرام میں ایک جماعت کا بھی ند بہ ہے جس کے مہد میں اتن ہی ذکھ ہے۔ اور جمار کی دلیل جو ہم روایت کر بھے ہیں۔ اور صحابہ کرام میں انگر کی ایک جماعت کا بھی ند بہ ہے جس شافعی ہے۔ میں خلف کے دائی نقل بر محمول کی گئی ہے۔

### مشمش میں صاحبین کی دلیل کابیان

وَلَهُ مَا فِي الزَّبِيبِ أَنَهُ وَالتَّمْرُ يَنَقَارَبَانِ فِي الْمَقْصُودِ، وَلَهُ أَنَهُ وَالْبُرُّ يَتَقَارَبَانِ فِي الْمَعْنَى لَانَهُ يُؤْكُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلُّهُ، بِخِلَافِ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ لِآنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُؤْكُلُ وَيُلْفَى مِنْ التَّمْرِ النَّوَاةُ وَمِنُ الشَّعِيرِ النَّخَالَةُ، وَبِهاذَا ظَهَرَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْبُرِّ وَالنَّمْرِ، وَمُوَادُهُ مِنْ الدَّقِيقِ وَالسَّرِيقِ مَا يُعَنِّمُ مِنْ الْبَرْ، أَمَّا وَقِيقُ الشَّعِيرِ فَكَالشَّعِيرِ الْآوَلِي الْ يُراعَى فيهما الْفارَدِ وَالْمُلِسِمَةُ احْسَاطُهَ وَالْ نَعَلَى عَلَى النَّقِيقِ في يعْضِ الْاخْسَارِ، وَلَمْ يَبَيْلُ ذلك في الْكِيابِ اغتارًا للْعَالَب .

لا في الم منتها منه المستال المن في و في يه به المنتها و مجود و وال مقد و من تب ي راووه و المولا بي المنتها و المولا بي المنتها و المنت

#### روني مين قيمت كانتهاركا بيان

وَالْسُخُبُرُ ثُعْتَبُرُ فِيهِ الْقِيمَةُ هُوَ الصَّحِيحُ، ثُمَّ يُعْتَبُرُ نِصَفَ صَاعَ مِنْ بُرِّ وَزْنَا فِيمَا يُرُوى عَنْ آبِي خَنِهُ اللهُ وَاللَّوْمِنُ اللهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَةُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّوْمِنُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَ

الحال الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین المتناد کیا جائے کا پیر معن الم انظم نوشید الدین کا اور کندم ع الحال الدین ال

#### طرفين كنزد يك صاع عراقي كابيان

قَالَ (وَالْحَسَاعُ عِنْدَ آبِى حَيْدُةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ثَمَانِيَةُ اَرْطَالِ بِالْعِرَاقِيّ) وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رُحِمَهُ اللَّهُ: حَمْسَةُ اَرْطَالِ وَلُكُ رِطْلِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (صَاعْنَا اَصْغَرُ الضِيعَان) ". وَلَنَا مَا رُوِى (آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يَتَوَطَّأُ بِالْمُلِّ رِطُلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالطَّاعِ لَمَانِيَةِ آرْطَالِ) "وَهَ كُذَا كَانَ صَاعُ عُسَمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْ الْهَاشِيقِ، وَكَانُوا يَسْتَغْمِلُونَ الْهَاشِعِيَّ .

کے فرمایا طرفین کے عراقی صاع آٹھ ارطال کا ہوتا ہے۔ جبکہ حضرت امام ابو پوسف مینیڈنے کہا ہے کہ پانچے ارطال اورائی رطال کا شک ہو۔ اور حضرت امام شافعی مینیڈ کا بھی ایک تول بھی ہے کونکہ نجی کریم مخافی کا فرمان ہے ہمارا صاع جھوٹے میاعوں میں سے ہے۔ جبکہ ہماری ولیل سے کہ نبی کریم مخافی ہے دورطلوں والے مدے ساتھ وضوفر مایا اور آٹھ رطلوں والے ماع کے ساتھ وضوفر مایا اور آٹھ رطلوں والے ماع کے ساتھ وضوفر مایا اور آٹھ ہمی اس کو ماع کے ساتھ منال فرمایا۔ اورای طرح کا صاع حضرت عمر رہائٹو کے ہاں تھا جوالی ہشم کے صاعوں سے چھوٹا تھا اور ہائمی بھی اس کو استعال کرتے تھے۔

## وجوب فطرانے کے متعلق فقہ شافعی دخفی کے اختلاف کا بیان

وَقَالَ (وَوُجُوبُ الْفِطُرَةِ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بِغُرُوبِ الشَّمْسِ فِي الْيَوْمِ الْآخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى إِنَّ مَنْ اَسْلَمَ اَوْ وُلِدَ لَيُلَةَ الْفِطْرِ تَعَالَى: بِغُرُوبِ الشَّمْسِ فِي الْيَوْمِ الْآخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى إِنَّ مَنْ اَسْلَمَ اَوْ وُلِدَ لَيُلَةَ الْفِطْرِ تَعَلَى عَكْسِهِ مَنْ مَاتَ فِيهَا مِنْ مَمَالِيكِهِ اَوْ وَلَذِهِ . لَهُ تَجِبُ فِطُرَتُهُ عِنْدَنَا، وَعِنْدَهُ لَا تَجِبُ، وَعَلَى عَكْسِهِ مَنْ مَاتَ فِيهَا مِنْ مَمَالِيكِهِ اَوْ وَلَذِهِ . لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَكْسِهِ مَنْ مَاتَ فِيهَا مِنْ مَمَالِيكِهِ اَوْ وَلَذِهِ . لَهُ اللهُ اللهُ عَنْ صَالَ فِيهَا مِنْ مَمَالِيكِهِ اللهُ وَلَذِهِ . لَهُ اللهُ عَنْ مَاتَ فِيهَا مِنْ مَمَالِيكِهِ اللهُ وَلَذِهِ . لَهُ اللهُ عَنْ مَاتَ فِيهَا مِنْ مَمَالِيكِهِ الْوَقُولُ وَلَذِهِ . لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَاتَ فِيهَا مِنْ مَمَالِيكِهِ اللهُ وَلَذِهِ . لَهُ اللهُ عَنْمَاسُ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَكْسِهِ مَنْ مَاتَ فِيهَا مِنْ مَمَالِيكِهِ الْوَقُلُولُ وَلَذِهِ . لَهُ اللهُ عَنْ مَاتَ فِيهَا مِنْ مَمَالِيكِهِ الْولِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ ا

(وَالْمُسْتَحَبُّ اَنْ يُسْخُوجَ النَّاسُ الْفُطْرَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُوُوجِ إِلَى الْمُصَلِّى) (لآنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يُخْرِجُ قَبْلَ اَنْ يَخُرَجَ لِلْمُصَلَّى)، وَلاَنَّ الْاَمْرَ بِالْإِغْنَاءِ كَى لا يَتَشَاعَلَ السَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يُخْرِجُ قَبْلَ اَنْ يَخُرَجَ لِلْمُصَلَّى)، وَلاَنَّ الْاَمْرَ بِالْإِغْنَاءِ كَى لا يَتَشَاعَلَ الْفَقِيمِ اللَّهُ عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ) لِلاَنَّهُ ادَى الشَّقِيمِ (فَإِنْ قَدَّمُوهَا عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ) لِانَّهُ ادَى النَّكَ وَقِيلَ بَعْدَ تَقَوَّرِ السَّبِ فَاشْبَهَ التَّعْجِيلَ فِي الزَّكَاةِ، وَلا تَفْصِيلَ بَيْنَ مُدَّةٍ وَمُدَّةٍ هُو الصَّحِيحُ وقِيلَ بَعْدَ تَقَوَّرِ السَّبِ فَاشْبَهَ التَّعْجِيلَ فِي الْوَكَاةِ، وَلا تَفْصِيلَ بَيْنَ مُدَّةٍ وَمُدَّةٍ هُو الصَّحِيحُ وقِيلَ بَعْدَ تَقَوَّرِ السَّبِ فَاشْبَهِ الْتَعْجِيلَ فِي الْوَكَاةِ، وَلا تَفْصِيلَ بَيْنَ مُدَّةٍ وَمُدَّةٍ هُو الصَّحِيحُ وقِيلَ يَوْمِ الْعُشْرِ الْاَيْحِيرِ (وَإِنْ اَتَّحُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفَرْبَةِ فِيها مَعْقُولٌ فَلا يَتَقَدَّرُ وَقَتُ الْاَتَاهُ الْاَعْرِ لَمُ لَا اللّهُ الْحَلَى الْمُسْتِيةِ الْمُؤْمِدِ لَهُ اللهُ الْمُ اللهُ ا

صاحب قد دری نے فرمایا کہ فطرانے کا وجوب عید الفطر کی طلوع فجر سے متعلق ہے۔ جبکہ امام شافعی میں پیدا ہوا تو ایس کہ دمضان کے آخری دن کے غروب آفاب سے متعلق ہوتا ہے۔ جتی کہ جو تحص عید الفطر کی دات اسمام لا یا یا اس میں پیدا ہوا تو ایس کہ دمضان کے آخری دن کے غروب آفاب سے متعلق ہوتا ہے۔ جتی کہ جو تحص عید الفطر کی دات اسمام لا یا یا اس میں پیدا ہوا تو ایس کے خروب آفاجی میں جن کے خرد میک اس پر فطر اندوا جب ہوگا۔ جبکہ امام شافعی میزائد کے خرد میک اس پر فطر اندوا جوب فطر کے ساتھ خاص میں اور میں سے کوئی اس دوات کوفوت ہوگیا۔ امام شافعی میزائد کیل ہیدہ کہ فطرانے کا وجوب فطر کے ساتھ خاص میں اور

مدایه ۱۱۰۰ او این کا او کا ا

ماری دلیل بیب کدا ضافت بینک انتهام کے لئے تی ہے لین فطر کا انتهامی دن کے ساتھ ہے دات کے ساتھ ہیں۔

ادر سخب بیب کہ میدالفطر کے دن نوگ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے فطراندا داکریں۔ کیونکہ نبی کریم مناونا الفطران میر الفطر کی طرف جانے سے پہلے فطراندا داکریں۔ کیونکہ نبی کریم مناونا الفطران کی وجہ سے نماز سے الفطر کی طرف جانے ہے کہ فقیر کہیں سوال فطراند کی وجہ سے نماز سے فافل نہ ہوجائے۔ اوراس کا حل مدقد پہلے اواکر نے سے ہے۔ اوراگر صدقہ فطرعید کے دن سے پہلے اواکر دیا تو جائز ہے۔ کیونک البت ایک مدت یا دوسری مدت کی کوئی تفعیل نہر سے اور اس کی کوئی تفعیل نہر سے اور اس کی مشاہر ہوگیا البت ایک مدت یا دوسری مدت کی کوئی تفعیل نہر سے اور اس کی مناہر ہوگیا البت ایک مدت یا دوسری مدت کی کوئی تفعیل نہر سے اور اس کی مناہر ہوگیا۔ کی مشاہر ہوگیا البت ایک مدت یا دوسری مدت کی کوئی تفعیل نہر سے اور کی مناہر ہوگیا۔ کی مناہر ہوگیا البت ایک مدت یا دوسری مدت کی کوئی تفعیل نہر سے اور کی مسیحے ہے۔

اوراً مرمند قد فطر کومیدالفطر کے دن ہے مؤخر کیا تو دہ ان سے ساقط نہ ہوگا۔ انبذا ان پرصد قد دینا دا جب مخبرے گا۔ کیزنگر اس میں قربت کی دلیل معقول ہے لہٰذا اس میں دقت ادامقدر نہ ہوگا جبکہ قربانی میں ایسانہیں ہے ( بخلاف قربانی کے )، داللہ اعلم \_

----

ملايد در الألي المالية و ا

# ختاب الصوم

# ﴿ بيركتاب روز ہے كے بيان ميں ہے ﴾

سماب السوم كى مطابقت كابيان

#### موم كالغوى وشرعي معنى

علامهابن جرعسقلاني لكصة بين:

لغت میں صوم اور صیام کے معنی ہیں امساک بینی مطلقاً رکنا! اصطلاح شریعت میں ان الغاظ کا مغبوم بے فجر سے غروب آفاب تک روزہ کی نیت کے ساتھ کھانے پینے ، ہماع کرنے اور بدن کے اس جھے میں جوائدر کے تھم میں ہو کی چیز کے داخل کرنے سے رکے رہنا نیز روزے دار مسلمان کے لئے اور حیض ونقائ ہے پاک ہونا اس کے جمجے ہونے کی شرائط میں سے ہے۔ الصوم لفت عرب میں الامساک بعنی رکنے کو کہتے ہیں۔

شری اصطلاح میں طلوع فجر سے لے کرغروب مٹس تک منظر ات بینی روز ہوٹو ٹرنے والی اشیاء سے نیت کے ساتھ رکنے کو روز ہ کہا جاتا ہے۔

امت کا جماع ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنافرض ہیں ،اس کی دلیل مندرجہ ذیل قرمان باری تعالی ہے: (اے



AND THE STATE OF STATE OF THE S

دیر ن وانوتم پر روز سے قرض کیے مسئے ہیں بھی طرح تم سے پہنے فو گوں پر بھی قرض کیے مسئے تاکہ کہ تم تقوی المتیار کرو)۔ روزے کو فرضیت پرست نبویہ ہیں بھی وزکل پائے جاتے ہیں بھی سے ایک ولیل متدرجہ ذیل فرر ن نبوی رہیں سے واس من بنیاوی کئے بیٹروں پر ہے۔اور دمغرن المبارک کے دوزے رکھٹا کاری نزرو دووری

روز ہے کامعتی رکتے کی دلین نفت کا بیان

فَقُولِی آیِی نَذَرْتُ بِلُوَّحْمنِ صَوْمًا فَلَنُ اُکَیِّلَهُ الْہُوْجُ اِنْسِیَّا ، دہریہ ۱۳۹۰ تو کمہ اور نی اور آ تکونمندُ دُرکھ پجرا گرو کی آوی کو دیکھے تو کیدویز پس نے آج دمن کاروڑو مانا ہے تو آج ہرگز کمی آوی سے بات نذکرول گی۔

سی آئ روزے ہوں یا تو مراویہ ہے کہ ان کے روزے میں کلام منوع تھا یا یہ کیس نے اولئے ہے ہی روز ور کھا ہے۔
صفرت عبداللہ بن مسعود بر شخنے پائی روضی آئے۔ ایک نے تو سلام کیا و درسرے نے نہ کیا آپ نے بو جھااس کی کیا و جا او کو رہ کے اس نے کہ اس نے تعمال کلام شروع کریہ تو صرف صفرت کہ اس نے کہ اس نے تشم کھائی ہے کہ آئی ہے بات نہ کرے گا آپ نے فرمایا اسے تو زوے سلام کلام شروع کریہ تو صرف صفرت مربح افران بن مربح افران کے اسے عذر بنا و یا تھا وحضرت عبدالرصٰ بن مربح افران کے اسے عذر بنا و یا تھا وحضرت عبدالرصٰ بن زید کہتے ہیں جب صفرت سے کی مدافت و کرامت تا بت کرنا منظور تھی اس لئے اسے عذر بنا و یا تھا وحضرت عبدالرصٰ بن و یہ کہ آپ گھیرا کی ضور آپ نے کہا میں کیسے در گھیرا وی خادیم والی میں منظور تھی کہا میں کیسے در گھیرا وی خادیم والی میں منظور تا کہا میں کیسے در گھیرا وی خادیم والی میں منظور تا کہا میں کے در تا در باز کی کہ در بی کہتے ہوا ''

علامة وطبى برينية كيمين بروز من كاتع ليسب كد الأمساك عن السفطوات مع الحتوان النية به من طلوع المفجو الى غووب الشعس روانزني)

ردزے کی نیت کے ساتھ طلوع فیرے غردب آ فاب تک برتم کے منظر ات سے رک جاناروز و ب۔

#### روز \_\_ كى فرىنىت كى تارىخ دا بميت:

اورمضان کے روز ہے جمرت کے اتھارہ ماویوں شعبان کے مہینے جس تحویل قبلہ کے دی روز بعد فرض کیے مجے بعض حفرات کہتے ہیں کہتا ہیں کہ اس سے قبل کوئی روز وفرض نہیں تھا جب کہ اس سے قبل ہی کہ کہ ایا سے قبل ہی کہ کہ ایا ہے ۔ وال سے تبل ہی کہ کہ ایا ہے ۔ وال سے برا کہ ہی کہ کہ ایا ہے ۔ وال سے برا کہ کہ ایا ہے ۔ وال سے برا کہ کہ وہ یں تاریخ کا اس ماہ رمضان کے روز ہے گرضیت کے بعد مغیر اور چنا ٹیے بعض معزات کا قول ہے کہ ایا م بیش (قمری مبینے کی تیر ہویں، چود حویں اور چندر ہویں را توں کے دن ) کے روز ہے فرض تھے۔ رمضان کے روز ہے کی فرضیت کے ابتدائی وٹوں میں بھش احکام بہت تخت تھے مثلاً غروب آ قاب کے بعد سونے ہے کہ بعد کہ بھی کھانے پینے کی اجازت تھی مگرسونے کے بعد ہم بھی کھانے پینے کی اجازت تبیں تھی۔ جا ہے کوئی خض بغیر کھائے ۔

ی کیوں نے میا دو ای طرح بھام کی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں جائز نے تھا کر جب یہ ادکام مسلمانوں پر بہت شاق مرز \_ اوران ادکام کی وجہ سے کئی واقعات بھی فیش آئے تا دیام مفسوخ کرد نے گئے اور کولی ٹی باقی نہ رہی۔ مزر \_ اوران ادکام کی

اسلام کے جو پائی بنیادی ارکان ہیں ال میں دوزے کا تیمراورج ہے کہ یاروز وا سام کا تیمر ارنی ہے اس اہم رکن کی جو ا عاکد اور بیش از بیش اہمیت ہے است ماہر ین شرایت بی بخو لی جان سکتے ہیں روز کا انکار کرنے والد کا فر اور اس کا تارک فات ا اور اشد کنہار ہوتا ہے چنا نچ در مختار کے باب مایف الصوم میں بیمسئل اور تخم مل کیا کیا ہے کہ و لو اسکل عمد آ اشہر ہ بلا عدر بقتل ، جو میں رمضان میں بال عذر ملی الا طال کھا تا چیا نظر آئے اسے لی کردیا جائے۔

علا بسل من المبات کے بارے میں صرف ای قدر کہد وینا کائی ہے کہ بعض ملی اپنے اس اہم ترین اور یا مظمت رکن کے ب انتہا فضائل دیکے کر اس کونماز جیسی عظیم الشان عبادت پر ترجیح اور فضیلت وی ہے اگر چہیے ہیں می ملی وی آول سبتہ جب کدا کثر علیہ وی کا مکا مکا مکا مکا میں ماہ وی آول سبتہ جب کدا کثر علیہ وی کہ جب اس مسلک یہی ہے کہ نماز تمام اعمال سے افضل ہے اور اسے روز و پر بھی ترجیح و فضیلت حاصل ہے تکر بتانا تو صرف یہ ہے کہ جب اس مسلک یہی دوسرائل اور دوسرائر کن بھی دوسرائل اور دوسرائر کن بھی دوسرائل اور دوسرائر کن بھی ہوں کہ بھی کہ مسری نہیں کرسکتا۔

قرآن کے مطابق روز سے کی فرضیت کابیان

(١) إِنَّا يُهَا الَّـلِهُ إِنَّ الْمَنْوُا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّلِهُ أَنْ مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (الرو)

اے ایمان والوائم پرروزے فرض کے مے جیے اگلول پرفرض ہوئے تھے کہ بین تہیں پر بیزگاری طے۔ ۲) فقن شیعة مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْعَهُ . تم بی ہے جواس ماہ کو پائے وہ ضروراس کے روزے رکھے۔

### تفاسيروآ الرصحاب كمطابق فرضيت روز عكابيان

حضرت معاذ بنافظ حضرت ابن مسعود بنافظ حضرت ابن عمباس بناتظ عطاء قاده ضحاک کا فرمان ہے کہ حضرت نوح مدینہ کے زمانے سے مہدینہ بین تمین روزوں کا تکم تھا جو حضور منافظ کی امت کے لئے بدالا اور ان پر اس مبارک مہدینہ کے روزے فرض میں ہے۔

حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ اگلی امتوں پر بھی ایک مہینہ کائل کے دوزے فرض تھے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ
رمضان کے دوزے تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے، حضرت ابن عمر رات فراتے ہیں کہ پہلی امتوں کو بیتھم تھا کہ جب وہ عشاہ
کی نماز اداکر لیس ادر سوجا کمیں تو ان پر کھا تا پیٹا عور توں ہے مہاشرت کر ناحرام ہوجا تا ہے، حضرت ابن عباس بیلی فرف ماتے ہیں اسکلے
لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں۔ پھر بیان ہور ہا ہے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں بیمار ہوتو وہ اس حالت میں
دوزے چھوڑ دے مشلت نہ اٹھائے ادر اس کے بعد اور دون میں جبکہ بیمندر ہے ہوئے میں انسام میں جو شخص
تذریب ہواور مسافر بھی نہ ہوا ہے بھی اختیار تھا خواہ دوزہ دیکھ خواہ نہ در کھے مگر فدیہ بین ایک سکین کو کھا تا کھلا دے اگر ایک سے

زياد وكوكما اعت توافعل لما كوروز ومكنا فديددسية ستاز ياده بهترتما

این مسعوداین مهاس مجاہد طالاس مقاتی و فیروسی فرائے جی مسدا تھ میں ہے جھرے معافرین جبل وجیوف است فی آزادائی کا اور دوزے کی تین مالیمیں بدلی تھی میلیاتو سولہ سر و مہین تک ہے نہ کا آ راحت میں المحدس کی ایک وجہ نے ایک انسادی حضرت میں جائے ایک وجہ نے ایک وج

اول جب نی منافظ کم بیندی آئے تو ہرم بیندی تین روزے رکھے تھے اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے پھر اللہ تعالی نے آیت (کتب علیکم المصیام) النع تازل فرما کررمغمان کے روزے فرض کئے۔

دومراابتدائی بیشم تھا کہ جو چاہ دوزہ دکھے جو چاہ ہند کے اور قدید دے دے پھر بیآ یت (فسمن شہد منکم الشہو فلیصمه) تم بیل سے جو تھی رمضان کے مہینے بی قیام کی حالت بی بودہ دوزہ دکھا کرے ہی جو تفی میم بوسافر نہ بوتدرت ہوتا ہوتا کی جو بیارنہ بواس پر دوزہ دکھا بینا کی جو دوزہ دکھا کہ بینا کی جو دوزہ دکھا بینا کی جو دوزہ دکھا بینا کی دوزہ دکھا بینا کی جو دوزہ کی طاقت می نہ کہ بواس بھی دفعہ دیا ہی اور است کی بیاب آتا ہوئے سے پہلے بیائز تھا ہوگیا تو بھی ہوائے بھی دوزہ دکھا کی دن بھر کام کان کر کے دات کو تھا بھی بھی دورہ دکھا کی دن بھر کام کان کر کے دات کو تھا بھی بارے کھر آ یہ مشاہ کی نمازہ داکی اور خیند آگی دوسرے دن کھی کھائے ہے بینے دوزہ در کھا کین حالت بہت نازک ہوگی حضور میں بھی بارے کھر آ یہ مشاہ کی نمازہ داکی اور خیند آگی دوسرے دن بھی کھائے ہے بینے دوڑہ در کھا کین حالت بہت نازک ہوگی حضور میں بینی مارہ دافتھ کہ دیا ،ادھریدہ اقعہ بواادھ حضرت مر جائشنے نے سوجانے کے بعد بی مارہ دافتھ کہ دیا ،ادھریدہ اقعہ تو ان کے ساتھ ہواادھ حضرت مر جائشنے نے سوجانے کے بعد بی معت کر کی اور حضور کے بیاں آ کر حسرت دافسوں کے ساتھ اپنے اس قصور کا اقراد کریا جس برآ یت داحل لکھ بھی صاحب سے جامعت کر کی اور حضور کے بیاں آ کر حسرت دافسوں کے ساتھ اپنے اس قصور کا اقراد کیا جس برآ یت داحل لکھ بیوں صاحب سے جامعت کر کی اور حضور کے بیاں آ کر حسرت دافسوں کے ساتھ اپنے اس قصور کا اقراد کیا جس برآ یت داحل لکھ

حضرت سلمہ بن اکوئے سے بھی سی بخاری میں ایک روایت آئی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت جو تحف چاہتا افظار کر تا اور فدید دے دیتا یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت اتری اور پیمنسوخ ہوئی ،حضرت ابن عمر بھی اسے منسوخ بہتے ہیں حضرت ابن عہاس فرماتے ہیں بیمنسوخ نہیں مراواس سے بوڑھا مرداور پڑھیا عورت ہے جسے دوزے کی طاقت نہ ہو،

ابن انی کیلی، کہتے ہیں عظار ہوتا کے پاس رمضان میں گیا دیکھا کہ وہ کھانا کھارہ ہیں جھے دیکے کرفر مانے لگے کہ حضرت
ابن عہاس کا قول ہے کہ اس آیت نے پہلی آیت کا تھی منسوخ کر دیا، اب بیتھی صزف بہت ذیا دہ بیطانت بوڑھے بوے کے لئے ہے، ماصل کلام بیہ ہے کہ جو محض تیم ہوا در تدرست ہواس کے لئے بیتھی نہیں بلک اے روزہ بی رکھنا ہوگا ہاں ایسے بوڑھے، بوے معمراور کم درآ دی جنہیں روزے کی طاقت بی نہ ہوروزہ نہ زکھیں اور ندان پر قضا ضروری ہے کین اگر دہ مالدار ہوں تو آیا آئیس کفارہ مجمی دینا پڑے گایا نہیں ہمیں اختلاف ہے۔

امام شافعی مُوافعتُه کا ایک تول توبیہ کہ چونکہ اس میں روزے کی طاقت نہیں لہٰذا یہ بھی مثل بچے کے ہے نہاس پر کفارہ ہے نہ اس پر تضا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، دوسرا قول حضرت امام شافعی مُرِینَیْه کا یہ ہے کہ کہ اس کے ذمہ کفارہ ہے، اکثر علماء کرام کا بھی بہی فیصلہ ہے۔

حضرت ابن عباس بن نافذ وغیره کی تغییره ل ہے بھی بی ثابت ہوا ہام بخاری وَیْنَدُ کا پیند پره مسلا بھی بہی ہے وہ فرماتے

ابن کہ بہت بن عمر والا بوڑھا جے روزے کی طاقت ند ہوتو فدید وے دے جیے حضرت انس بن ما لک بن تو اپنی بن عرص بن عالیہ بن تو اپنی بن عرص اللہ بن مند بن عالیہ بن تو اپنی بن عرص اللہ بن مند اللہ بن اللہ بنا ہن اللہ بنا ہن اللہ بن اللہ بنا ہم بن اللہ بنا ہم بن اللہ بنا ہم بن اللہ بن اللہ بن اللہ بنا ہم بن اللہ بند بن اللہ بنا ہم بنا ہم بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بنا ہم بن اللہ بن اللہ

#### احاديث كےمطابق فرضيت صوم كابيان

امام بنی ری دسلم حضرت ابن عمر نگافیناسے روایت ہے کہ حضورافند ک مُلَّافِیْق نے ارشادفر مایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. اک بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود تبین اور محد منطقیم اللہ کے بند کے اور سول ہیں، اور تمازیز حسنا، اور زکو قادینا، اور بیت

التدكاج كرناءاور رمضان كے روز بے ركھنا۔

#### ندابب اربعه كےمطابق فرضيت صوم كابيان

اسلام کے سوادوسرے ندا جہب کا جائز ہ لیں تو ان کے نز دیک بھی روزے کی مختلف کیفیات ہیں۔ جوحسب ذیل ہیں۔

روزے کا تصور کم وہیں ہر مذہب اور ہر قوم میں موجو در ماہے اور اب بھی ہے گر اسمائم میں روزے کا تصور یکسر جدا گان ہر غرو اور مختلف ہے جبکہ دوسرے ندا ہب روزے کی اصل مقصدیت سے صرف نظر کرتے ہوئے روزے کواپنے مخصوص مفادات کے لیے محدود کر لیتے تنے مگراسلام نے اس میدان میں بھی انسانیت کوروزے کے ذریعے ایک نظام تربیت دیا۔ دنیا کا ہر مذہب کی نہ کی صورت میں تزکیدنس اور روحانی طہارت کی اہمیت کواُ جاگر کرتا رہا ہے گران کے ہاں اس کے مختلف انداز اور طریقے ہیں مثل مندوؤں کے ہاں پوجا کا تصور ہے،عیسائیوں کے ہاں رہبانیت کا رحجان ہے تو بدنانی ترک دنیا کے قائل ہیں اور بدھ مت جملہ خواہشات کوقطعاً فنا کردینے کے خواہاں ہیں لیکن اسلام ایک ایساسادہ اور آسان دین ہے جوان تمام خرافات اور افراط وتفریط سے پاک ہے۔حضور نبی اکرم ناکا تی کے میں تقوی اور تزکیفس کے لیے ارکان اسلام کی صورت میں ایک ایپ پانچ نکاتی لائح کمل عطاکر د یا جوفطر تأانسان ہے ہم آ منگ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت سادہ ، آسان اور قابل عمل بھی ہے۔

علاوہ ازیں مختنف نداہب میں روز ہ رکھنے کے مکلف بھی مختلف طبقات میں موجود ہیں مثلاً پارسیوں کے ہاں صرف زہی پیشوا، ہندوؤل میں برہمن اور بونانیوں کے ہاں صرف عورتیں روز ہے رکھنے کی پابند ہیں جبکہ ان کے اوقات روز ہ میں بھی اختلاف اورافراط وتفريط يا كي جاتي ہے۔

روز بے کی اقسام ونبیت کرنے کابیان

قَىالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (الصَّوْمُ ضَرُبَانِ: وَاجِبٌ وَنَفُلٌ، وَالْوَاجِبُ ضَرُبَانِ: مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِزَمَانِ بِعَيْنِهِ كَصَوْمٍ رَمَىطَ انَ وَالنَّذُرِ الْمُعَيَّنِ فَيَجُوزُ صَوْمُهُ بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ وَإِنَّ لَمْ يَنُو حَتَى اَصْبَحَ اَجْزَاهُ النِيُّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزُّوالِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُجْزِيهِ .

اعُـلَـمُ أَنَّ صَـوْمَ رَمَـطَـانَ فَـرِيْضَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الطِّيَامُ) وَعَلَى فَرْضِيَتِهِ الْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَلِهَاذَا يَكُفُرُ جَاحِدُهُ، وَالْمَنْذُورُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمُ) وَسَبَتُ الْآوَّلِ الشَّهْرُ وَلِهَ لَمَا يُنطَافُ اِلَيْهِ وَيَتَكُوّرُ بِتَكُوّْدِهِ وَكُلُّ يَوْمٍ سَبَبٌ لِوُجُوبِ صَوْمِهِ، وَسَبَبُ الثَّانِي النَّذُرُوَ النِّيَّةُ مِنْ شَرَطِهِ وَسَنييَّنُهُ وَتَفْسِيرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

ے فرمایا روزے کی دواقسام میں۔(۱) واجب(۲) نفل اور واجب کی دواقسام میں ران میں سے ایک سم یہے کہ جو مین زمانے کے ساتھ متعلق ہوجس طرح مضان کاروزہ اور تذر معین کاروزہ ہے۔ بیروز والی نببت کے ساتھ جائز ہے جورات ے کی جو۔ اور اگر اس نے نبیت نہ کی حتی کہ مج ہوگی تب اس کے لئے مجے اور زوال کے درمیان نبیت کر لیما کانی ہے۔ جبکہ امام مانعی مرید پر نے فرمایا: کہ کافی نہیں ہے۔

توجان کے کہ رمضان کاروز وفرض ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: تم پرروز نے فرض کیے مجے ہیں اور رمضان کے روز ول می فرضیت پراجہ اس بو پیکا ہے۔ اس کی فرضیت پراجہ اس بو پیکا ہے۔ اس کی فرضیت پراجہ اس بو پیکا ہے۔ اس کی وجہ ہے اس کا افکار کرنے والا کا فر ہے۔ اور نذر کا روز ہوا جہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا جتم اپنی نذروں کو پورا کرو۔ اور جہلے روز ہے کا سبب شہر رمضان کا جردن روز ہے جہ اور نذر معین کا سبب نذر روز ہے مکر رہونے کی وجہ ہے مکر رہے۔ البذار مضان کا جردن روز ہے وجوب کا سبب ہے۔ اور نذر معین کا سبب نذر ہے۔ اور نہ معین کا سبب نذر ہے۔ اور نہ بی کی شرط ہے عنقر یہ جم اس کو بیان کریں اور اس کی قلیم جمی کریں گے۔ ان شا واللہ تعالی۔

روزے کی نبیت کے بارے میں فقہی احکام:

وَجُهُ قَوْلِهِ فِي الْحِلَافِيَةِ قَوَلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا صِيَّامَ لِمَنْ لَمْ يَنُو الصِّبَامَ مِنْ اللَّيْلِ) وَلاَنَّهُ لَمَّا فَسَدَ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ لِفَقْدِ النِّيَةِ فَسَدَ النَّانِي ضَرُورَةً آنَهُ لَا يَتَجَزَّأُ بِحِلَافِ النَّفُلِ لِلاَنَّهُ مُنَجَزَةً عَنْدَهُ

وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بَعُدَمَا شَهِدَ الْاعْرَايِيُّ بِرُوْيَةِ الْهِكُلِ آلَا مَنُ اكُلَ فَلَا يَاكُلَنُ الْهَجْهُ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْي الْفَضِيلَةِ وَالْكُمَالِ، آوُ مَعْنَاهُ لَمُ يَنْ الْفَضِيلَةِ وَالْكُمَالِ، آوُ مَعْنَاهُ لَمُ يَنْ الْفَضِيلَةِ وَالْكُمَالِ، آوُ مَعْنَاهُ لَمُ يَنْ الْفَضِيلَةِ وَالْمَسَاكُ فِي الْفَضِيلَةِ وَالْمَعَةِ الْمُنَاقِّرَةِ الْمُنَاقِيلِ اللَّهُ صَوْمٍ فَيَتَوقَفُ الْإِمْسَاكُ فِي الْفَضِيلةِ وَالْمَعْنِ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

، کے آوراختلافی مسئلے میں حضرت اہام شافعی میشند کی دلیل ہے کہ نبی کریم مُنَّاثَیْنِ نے فرمایا: اس مخص کا روزہ ہی نہیں جس نے روزے کو نید کے دوزے کو نید کے مفقو وہو گیا۔ کیونکہ جس نے روزے کو نید رات ند کی ہو لہذا جب نیت کے مفقو دہونے کی وجہ سے پہلا جڑنہ بایا گیا تو دوسر ابھی مفقو وہو گیا۔ کیونکہ روزے کے ابرائی اور جھے نہیں ہوتے۔ بدنلاف نفلی روزے کے کیونکہ امام شافعی میشند کے نزد یک اس کے جھے ہوسکتے ہیں۔ اور

ہماری دلیل ہے ہے۔ کہ نی کریم مُن ایجنوع کی خدمت میں ایک اعرافی چاندگی گوائی کے بعد آیا تو آپ نے فر بایا: سنوجس نے بھی کھایا تو وہ بوتیہ دن میں بچھے ند کی بیان کر دہ حدیث نظیمت میں تو وہ بقیہ دن میں بچھے ند کھائے اور جس نے بچھ نہیں کھایا تو وہ روز ہے رکھے۔اور امام شافعی بڑونیڈ کی بیان کر دہ حدیث نظیمت و کمال کی نئی پر محول کی گئی ہے۔ بیان کا معنی ہے کہ جس نے بیزیت نہ کی ہمو کہ بیروزہ رات سے ہے کیونکہ بیدن کا روزہ ہے۔ لہٰذا ون کے اول میں جور کنا ہے وہ مؤخر کی نبیت کے ساتھ موقو ف رہے گا۔ جو دن کے اکثر حصہ می کی ہوئی ہے جس طرح نفل ہے کیونکہ روزے ایساوا حدر کن ہے جو امتداد (وقت میں اپنی ذات کو کھیجنے والا) ہے۔ جبکہ نبیت اللہ تعالی کے لئے متعین کرنے کے لئے ہے۔ بہذا اکثر حصے کے ساتھ جانب وجودی کو ترجے ہوگی بہ خلاف نماز اور جے کے کیونکہ ان دونوں کے گرائی وہونا دن کے اکثر حصے عماتھ موقو ف ہے۔اور وہ نفل ہے بہ خلاف زوال کے بعد والے روزے کے کیونکہ نبیت کا مل ہوا ہونا دن کے اکثر حصے میں نہیں پایا گیا۔ لہٰذا فوت ہونے والی جبت کو ترجے ہوگی۔

اس کے بعدصا حب قد وری کا قول مما بیٹنگہ و بیٹن الوّوالی "جبارجامع مغیریں قبل نصف النّهار" کہ گیا ہے اور سب خیار اس کے بعدصا حب کہ دن کے اکثر حصے میں نیت کا پایا جاتا الازم ہے۔ جبکہ شرق طور پرنصف دن طلوع فجر سے بڑھی ہوئی رچا شت کی ) روشن کے دن کے دن کے اکثر حصے میں (چاشت کی ) روشن تک ہے نہ کہ ونت زوال تک ہے۔ البندائی سے پہلے ہی نیت کا کرنا شرط ہے۔ تا کہ نیت دن کے اکثر حصے میں ثابت ہوجائے۔ اور مسافر وقیم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور مصرت امام زفر مُریشات نے اختلاف کیا ہے کیونکہ ہماری بیان کردہ دلیل میں کہیں تفصیل نہیں ہے۔

#### معین واجب متعلق نبیت کے ساتھ کافی ہے:

وَهَلَذَا السَّسَرُبُ مِنُ السَّسُومِ يَسَادَى مِمُ طُلَقِهَا النِّيَةِ وَيِنِيَّةِ النَّفُلِ وَيِنِيَّةِ وَاجِبِ آخَرَ . وَقَالَ الشَّسَافِحِيُّ: فِي نِيَّةِ النَّفُلِ عَابِثَ، وَفِي مُطْلَقِهَا لَهُ قَوْلَانِ: لِلاَنَّهُ بِنِيَّةِ النَّفُلِ مُعْرِضٌ عَنُ الْفَرْضِ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْفَرْضُ .

وَلَنَا آنَ الْفَرْضَ مُتَعَيَّنٌ فِيهِ، فَيُصَابُ بِاَصْلِ النِّيَّةِ كَالْمُتَوَجِّدِ فِى الذَّارِيُصَابُ بِاسْمِ جِنْسِهِ، وَإِذَا نَوَى النَّفَلَ اَوْ وَاجِبًا آخَرَ فَقَدْ نَوَى اَصْلَ الصَّوْمِ وَزِيَادَةَ جِهَةٍ، وَقَدُ لَغَتُ الْجِهَةُ فَبَقِى الْآصُلُ وَهُوَ كَافِ النَّعِلَ الْجَهَةُ فَبَقِى الْآصُلُ وَهُوَ كَافٍ .

ے اور بیروز کے کی وہ تم ہے جومطلق نیت اور نقلی نیت اور دوسرے واجب کی نیت کے ساتھ کا فی ہے۔ اور حضرت امام شافعی میند نے فر ، یا: کرنفلی روز سے کی نیت فضول ہے۔ اور مطلق نیت میں ان کے دوا قوال ہیں۔ کیونکہ نفل کی نیت والا فرض سے اعراض کرنے والا ہے لہٰذااس کے لئے فرض ندہوگا۔

ر اس کر سارے ہور کے فرض ای وقت میں معین ہو چکا لہٰڈا اس کواصل نیت تک پہنچایا جائے گا۔ جس طرح کھر میں ایک آ دمی کو اور ہمارے بزد کیا۔ فرض ای وقت میں معین ہو چکا لہٰڈا اس کواصل نیت تک پہنچایا جائے گا۔ جس طرح کھر میں ایک آ دمی ک اسم جنس مراد لیا جاتا ہے۔ اور جس وقت اس نے تعلی روزے یا دوسرے کسی واجب کی نیت کی تو یقینا اس نے اصلی روزے کی نیت کی رائن الله المنظی یادوسر میروزی کی نیت )جواس کی ہے دہ لغوہ و جائے گی۔ پس اصل روزہ باتی رہااور وہی کافی ہے۔ مساحبین کے نزد یک مسافر و مقیم کے عدم فرق کا بیان

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَٱلْمُقِيمِ وَالصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ عِنْدَ آبِى يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ، لِآنَ الرُّخُصَةَ كَىٰ لَا تَلُزَمَ الْمَعُذُورَ مَشَقَّةٌ فَإِذَا تَحَمَّلَهَا ٱلتَّحِقَ بِغَيْرِ الْمَعْذُورِ وَعِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ: إذَا صَامَ الْمَرِيْضُ وَالْمُسَافِرُ بِنِيَّةٍ وَاجِبِ آخَرَ يَقَعُ عَنْهُ لِآنَهُ شَعَلَ الْوَقْتَ بِالْاهَمْ التَحَتَّمِهِ لِلْمَالِ وَتَحَيَّرِهِ فِى صَوْمِ رَمَضَانَ إلَى إِدْرَاكِ الْعِنَّةِ.

وْعَنْهُ فِي نِيَّةِ التَّطُوَّعِ رِوَايَتَانِ، وَالْفَرْقُ عَلَى إِخْدَاهُمَا آنَّهُ مَا صَرَفَ الْوَقْتَ إِلَى الْإَهَمِّ .

اورصاحیین کنزویک مسافر ، مقیم اور تکررست کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا نزوم اس لئے تھا کہ معذور کو مشقت ندا تھائی پڑے۔ لبنزاجب اس نے مشقت کو اٹھالیا تو گھرا ہے بھی غیر معذور کے ساتھ طا دیا جائے گا۔ اور حضرت اہام اعظم میناتھ کنزویک مسافر ومریض نے جب دوسرے واجب کی نیت ساتھ روزہ رکھا تو اس کا وہ دوسرا واجب ہی شار ہوگا۔ کیونکہ اس نے وفت کو ایک مقصد کے لئے مصروف کیا ہے۔ کیونکہ اس کا اس حالت میں دوسرا واجب ہی ضروری ہے۔ اور مضان کے روزے میں عدت یا نے تک اس کے لئے انتقار ہے۔ اور نظی روزے کی نیت کے بارے میں حضرت امام اعظم میں میں میں عدرت یا نے تک اس کے لئے انتقار ہے۔ اور فلی روزے کی نیت کے بارے میں حضرت امام اعظم میں اسے دوروایات ہیں اوران دونوں میں سے ایک کافر تی ہے۔ کہ اس نے وقت کو اہم مقصد کی طرف مصروف نہیں کیا۔

روزے کی دوسری قتم واجب کابیان

قَالَ (وَالطَّرُبُ النَّانِي مَا يَثُبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَفَصَاءِ رَمَضَانَ وَالنَّذُرِ الْمُطْلَقِ وَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ) لِلاَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّغِينِ مِنْ الِايْتِدَاءِ (وَالنَّفَلُ كُلُّهُ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ) خِلَافًا لِمَالِكِ، فَإِنَّهُ يَتَمَسَّكُ بِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا .

وَكَنَا (قَوْلُهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَا كَانَ يُصْبِحُ غَيْرَ صَائِمٍ إِنِّى إِذَّا لَصَائِمٌ) وَإِلاَنَّ الْمَشْرُوعُ خَوْلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمْسَاكُ فِى اَوَّلِ الْيَوْمِ عَلَى صَيْرُودَ بَهِ صَوْمًا الْمَشْرُوعُ خَادِجَ دَمَ ضَانَ هُوَ نَفُلَ فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْسَاكُ فِى اَوَّلِ الْيَوْمِ عَلَى صَيْرُودَ بَهِ صَوْمًا بِالنِّيَةِ عَلَى مَا ذَكُرُنَاء وَلَوْ نَوَى بَعُدَ الزَّوَال لَا يَجُوزُدُ .

وَقَالَ الشَّافِهِيُّ: يَجُوزُ وَيَصِيرُ صَائِمًا مِنْ حِينِ نَوَى إِذْ هُوَ مُتَجَزِّةً عِنْدَهُ لِكُونِهِ مَيْنِيًّا عَلَى النَّالَ الشَّافِ فِي اَوَّلِ النَّهَارِ، وَعِنْدَنَا يَصِيرُ النَّشَاطِ، وَلَعَلَّهُ يَنْشَطُ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَّا اَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْإِمْسَاكَ فِي اَوَّلِ النَّهَارِ، وَعِنْدَنَا يَصِيرُ صَائِمًا مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ لِلاَنَّهُ عِبَادَةً قَهْرِ النَّفْسِ، وَهِيَ إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ بِإِمْسَاكٍ مُقَدَّرٍ فَيُغْتَبَرُ قِرَانُ النَّهَا مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ لِلاَنَّهُ عِبَادَةً قَهْرِ النَّفْسِ، وَهِيَ إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ بِإِمْسَاكٍ مُقَدَّرٍ فَيُغْتَبَرُ قِرَانُ النَّالِيَةِ بِاكْتُرِهِ .

کروز ہے ہیں ۔ لبندا پروز ہو جائز نہیں گر جب وہ رات کوئی اس کی نہت کر لے۔ کیونکہ یہ غیر معنان کے دوز وں کی تفاءاور کفاری کروز ہے ہیں۔ لبندا ابتداء میں اس کی نہت کر لے۔ کیونکہ یہ غیر معین روز ہے ابتدا ابتداء میں اس روز ہے کا عین اس کی نہت کر لے۔ کیونکہ یہ غیر معین روز ہے جبارا اس میں دوز ہے کا عین اس کی نہت نوال سے پہلے پہلے جائز ہے۔ جبارا اس میں دھز سے امام مالک برسند کا اختلاف ہے۔ کیونکہ وہ اس حدیث کے مطلق ہونے ہے استدلال کرتے ہیں ہم نے روایت کی ہے۔ کرئی کرئے میں امام مالک برسند کا اختلاف ہے۔ کیونکہ وہ اس حدیث کے مطلق ہونے ہے استدلال کرتے ہیں ہم نے روایت کی ہے۔ کرئی کرئے میں دوز ہوات اور پود لیل بھی کہ اس کی مشروعیت رمضان کے سوانفل ہیں ہے۔ اور بدل بھی ہے وون کے اول جھے ہیں دکتے والا ہموجانا نہت پر موقو ف ہے۔ اس دلیل بھی ہوجا تا ہے۔ کیونکہ افلی برسند کی ہوجا تا ہے۔ کیونکہ افلیل میں ہوجا تا ہے۔ کیونکہ افلیل ہو جبار میں ہوجا تا ہے۔ کیونکہ افلیل میں ہوجا تا ہے۔ کیونکہ ہونکہ ہوجا تا ہوگی ہونے کا ہوئیل میں ہوجا تا ہے۔ کیونکہ ہونکہ ہوجا تا ہوگیاں اس کی ہوجا ہے۔ کیا ہوئیل میں ہوجا تا ہے۔ کیونکہ ہوئیل ہوگیاں کی شرط ہے۔ کیونکہ ہوئیل میں ہوجا تا ہے۔ کیونکہ ہوجا تا ہوگیاں کی شرط ہے۔ کیونکہ ہوجا تا ہوجا تا ہوئیل ہوگیاں کی شرط ہے۔ کیونکہ ہوجا تا ہوئیل ہوگیاں کی شرط ہے۔ کیونکہ ہوئیل ہوجا تا ہوئیل ہوجا تا ہوئیل ہ

لوگوں کے لئے جا ندد کھنے کا تھم

قَى الْ وَيَنْ بَيْ مِنْ النَّاسِ اَنُ يَلْتَمِسُوا الْهِ اللَّهُ فِى الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْمِشُرِينَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنْ رَاوُهُ صَامُوا، وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمُ اكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامُوا) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَامُسُوا، وَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْهِكُلُ فَاكُمِلُوا عِدَّةً شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَسَلَّمَ (صُومُوا لِرُوَّيَتِهِ وَالْمِطُرُوا لِرُوَّيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْهِلَالُ فَاكْمِلُوا عِدَّةً ضَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَسَلَّمَ (صُومُوا لِرُوَّيَتِهِ وَالْمِطُرُوا لِرُوَّيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْهِلَالُ فَاكْمِلُوا عِدَّةً ضَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَلَمْ يُوجَدُدُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ لَا يَعْبَلُوا عَدَّةً ضَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَلَمْ يُوجَدُدُ .

کے فرمایا: لوگوں کے لئے مناسب ہوگا کہ وہ شعبان کی آئٹیس تاریخ کو جائے کو تاش کریں۔ پس آگر وہ دیکھیں تو روزہ کھیں۔ اوران پراشتباہ ہوتو وہ شعبان سے تعمیں دن کھمل کریں پھر روزہ رکھیں۔ کیونکہ نبی کریم منگر تیزا نے فرمایا: تم اس کو دیکھے کر روزہ رکھیں۔ کیونکہ نبی کریم منگر تیزا نے فرمایا: تم اس کو دیکھے کر روزہ رکھوا وراس کو دیکھے کرافطار کرو۔ اوراگر وہ تم پرمشتہ ہوتو شعبان کے تین ون پورے کرو۔ کیونکہ اصل مہینے کی بقاء ہے بہذا وہ نتقل نہیں ہوتی تکر دلیل کے ساتھ اور دلیل بہال نہیں پائی جاری۔

#### شک کے دن روز ہندر کھنے کا بیان

(وَلَا يَسُسُومُ وِنَ يَوْمَ الشَّلِّ الَّا تَطَوَّعًا) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يُضَامُ الْيَوْمُ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ آنَّهُ مِنْ رَمَ طَسَانَ إِلَّا تَطَوَّعًا) وَهَذِهِ الْمَسْآلَةُ عَلَى وُجُوهِ: آحَدُهَا: اَنُ يَنُوى صَوْمَ يُشَكُّ فِيهِ آنَهُ مِنْ رَمَ طَسَانَ إِلَّا تَطَوَّعًا) وَهَذِهِ الْمَسْآلَةُ عَلَى وُجُوهِ: آحَدُهَا: اَنُ يَنُوى صَوْمَ مُنَا فَي مُنَا وَهُ وَمُ مُنَا وَهُ مِنْ مَكُوهُ لِمَا رَوَيْنَا، وَإِلَّالَةُ تَشَبُّهُ بِاَهُلِ الْكِتَابِ لِلَّنَّهُمْ ذَادُوا فِي مُلَةٍ صَوْمِهِمْ نُمَ

إِنْ ظَهَرَ اَنَّ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ يَجُزِيهِ لِآنَا خَبِهِ النَّهُرَ وَصَامَهُ وَإِنْ ظَهَرَ اَنَهُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ إِنْ ظَهَرَ اَنَّ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ يَجُزِيهِ لِآنَهُ فِي مَعْنَى الْمَظْنُونِ . تَطَوْعًا، وَإِنْ اَفْطَرَ لَمْ يَقُضِهِ لِآنَهُ فِي مَعْنَى الْمَظْنُونِ .

اس میں روز ہندرکھا جائے۔البتہ نفلی روز ہ رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم تکھی آئے نفر مایا: وہ دن میں رمضان ہونے کاشک ہو

اس میں روز ہندرکھا جائے۔البتہ نفلی روز ہ رکھا جاسکتا ہے۔اس مسلم کی مجھے ہوتی ہیں۔ان میں ہائی ہے۔ کہ رمضان کی نبیت

سر ماتھ روز ہندر کھے کیونکہ میر کر وہ ہے۔اس دلیل کی وجہ ہے جوہم نے بیان کی ہے۔اوراس دلیل کی بنیاد پر کہ بیان کتاب کے

سر ماتھ مشاہبت ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے روز وں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ بھر جب ان پر ظاہر ہوا کہ بیدن رمضان کا دن ہے

ماتھ مشاہبت ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے روز وں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ بھر جب ان پر ظاہر ہوا کہ بیدن رمضان کا دن ہے

تو وہی روز ہ رمضان کے لئے کافی ہوگا کیونکہ اس نے ماہ رمضان کو پایا اوراس میں روز ہ رکھا ہے۔اورا کر میڈ طاہر ہوا کہ وہ دن شعبان

کا ہے تو اس کا بیروز ہ فل ہوجائے گا۔اورا گرانس روز ہے کا تو ڈاتو قضا ءواجب نہ ہوگی کیونکہ اس کا بیروز ہ رکھنا گمان پر ہے۔

یوم شک میں دوسرے واجب روزے کی کراہت کا بیان

وَالنَّانِي: أَنُ يَسُوى عَنُ وَاجِبِ آجَرَ وَهُوَ مَكُرُوهُ أَيْضًا لِمَا رَوَيْنَا إِلَّا أَنَّ هَلَا دُوْنَ الْآوَلِ فِي الْكُرَاهَةِ ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ آنَهُ مِنْ رَمَضَانَ يَجُزِيهِ لِوُجُودِ آصُلِ النِّيَّةِ، وَإِنْ ظَهَرَ آنَهُ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدُ الْكُرَاهَةِ ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ آنَهُ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدُ الْكُرَاهَةِ ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ آنَهُ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدُ فِي الْكُراهِ فَهُو النَّقَلُهُ مَعْلَى رَمَضَانَ بِصَوْمٍ رَمَضَانَ لا يَقُومُ بِكُلِ صَوْمٍ، بِحِلَافِ آيَوُمِ الْمِعِيدِ لِلاَنَّ الْمَنْهِي عَنْهُ وَهُو النَّقَلُهُم عَلَى رَمَضَانَ بِصَوْمٍ رَمَضَانَ لا يَقُومُ بِكُلِ صَوْمٍ، بِحِلَافِ يَوْمُ النَّقَلُهُم عَلَى رَمَضَانَ بِصَوْمٍ رَمَضَانَ لا يَقُومُ بِكُلِ صَوْمٍ، بِحِلَافِ يَوْمُ الْمُنْهِي عَنْهُ وَهُو تَوْلُ الإَجَابَةِ بِلازِمِ كُلِّ صَوْمٍ، وَالْكُرَاهِيَةُ مَهُنَا لِصُورَةِ النَّفُدُ مَا اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْإِجَابَةِ بِلازِمِ كُلِّ صَوْمٍ، وَالْكُرَاهِيَةُ مَهُنَا لِصُورَةِ النَّهُ الْمُنْ الْمَنْهِ عَنْهُ وَهُو تَوْلُكُ الإِجَابَةِ بِلازِمِ كُلِّ صَوْمٍ، وَالْكُرَاهِيَةُ مَهُنَا لِصُورَةِ النَّهُ اللهُ مَا اللَّهُ اللهُ الله

اوراس مئلہ کی دومری صورت یہ ہے کہ وہ اس دن کی دومرے واجب کی نیت کر ہے اور اس مئلہ کی دومرے اس کے لئے مگروہ ہائی دوایت کی وجہ ہے جو ہم بیان کر بچے ہیں۔ لیکن ریکر اہمت پہلی صورت ہے کمتر ہے۔ پھرا کر ظاہر ہوا کہ بدر مضان تھا تو اسلی نیت کے وجود کی وجہ ہے رمضان کا روزہ ہی کہا گیا ہے کہ اس کا ورزہ نفل ہوگا۔ کیونکہ اس روزہ ہی کہا گیا ہے کہ اس کا واجب اوا نہ ہوا۔ اور رید بھی کہا گیا ہے کہ اس کا واجب روزہ کا فی مورد ہے کہ کہا گیا ہے۔ لہذا اس وجہ ہاں کا واجب اوا نہ ہوا۔ اور رید بھی کہا گیا کہ واجب روزہ کا فی ہوگا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ اور یہ تول زیادہ تی ہے کونکہ ممنوع کا پایا جانا یعنی رمضان پر رمضان کے روزے کو مقدم کر نا ہر روزے کی بناء پر قائم نہ ہوگا۔ بہ خلاف یوم عمد کے روزے کے کونکہ اس میں جس چیز ہے تھے کیا گیا ہے وہ وہوت کا ترک ہے۔ جو ہر روزے کی بناء پر قائم نہ ہوگا۔ بہ خلاف یوم عمد کے روزے کے کیونکہ اس میں جس چیز ہے تھے کیا گیا ہے وہ وہوت کا ترک ہے۔ جو ہر روزے کے ساتھ ہے اور یہاں کراہت نمی کی دلیل بنیا و پر ہے۔

شك كے دن فلى روز بے كى كراہت كابيان

وَالنَّالِثُ: أَنْ يَنْوِىَ التَّطُوُّعَ وَهُوَ غَيْرُ مَكُرُوهِ لِمَا رَوَيْنَا وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ يُكُرَهُ عَلَى مَبِيلِ الايُتِدَاءِ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِسَصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا بِصَوْمٍ يَوْمَيْنِ) الْحَدِيث، التَّقَدُّمُ بِصَوْمٍ رَمَضَانَ لِلَاّنَهُ يُؤَدِّيهِ قَبُلَ اوَانِهِ، ثُمَّ إِنْ وَالْقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ فَالصَّوْمُ اَفْضَلُ بِالْإِجْمَاعِ: وَكَذَا إِذَا صَامَ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ وَالْقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُ وَقَدْ قِيلَ: الصَّوْمُ فَصَاعِدًا، وَإِنْ اَفُرَدَهُ فَقَدْ قِيلَ: الْفَوْمُ اَفْضَلُ احْتِرَازًا عَنْ ظَاهِرِ النَّهُي وَقَدْ قِيلَ: الصَّوْمُ الْفَعْنَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنَّهُمَا كَانَا يَصُومَ مَانِهِ، وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَصُومُ اللهُ عَنْهُمَا فَإِنَّهُمَا كَانَا يَصُومَ الزَّوَالِ ثُمَّ بِالْإِفْطَارِ نَفْبًا الْمُفْتِى بِنَفْسِهِ اَخُذًا بِالِاحْتِيَاطِ، وَيُفْتِى الْقَامَةَ بِالتَّلُومِ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ ثُمَّ بِالْإِفْطَارِ نَفْبًا لِللهُ عَنْهُمَا فَاتَلُومُ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ ثُمَّ بِالْإِفْطَارِ نَفْبًا لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمَا فَا لَكُومُ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ ثُمَّ بِالْإِفْطَارِ نَفْبًا لِللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمَ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ ثُمَّ بِالْإِفْطَارِ نَفْبًا لِللهُ عَلَيْهُ مَا لَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالَةُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُفْتِى اللّهُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

اور تیسری قتم بیت کروہ فل کی نیت کرے اور وہ کروہ نیس ہے۔ اس روایت کی بناء پر جوہم بیان کر بھے ہیں۔ اور حضرت امام ٹمافعی میت کے خلاف یکی حدیث ولیل ہے۔ کیونکہ وہ علی مبیل الابتدا و کروہ کہتے ہیں۔ اور نبی کریم نتائی کے فرمان کہ مضرت امام ٹمافعی میتا ایک وہ دن کے دوزے مقدم نہ کرو۔ اس سے مرادر مضان کے دوزے کی نبی ہے۔ کیونکہ بیاس کو وقت تے رسف ن سے پہلے اوا کرنا ہے۔ اورا کر اس کے موافق ہوگیا جووہ رکھا کرتا تھا تو بیب انقال ہے۔ اورا کے جب وہ کی ماہ کے آخر میں تین یا زیادہ روز سے مراوراس نے صرف اس ورزے کو مفرد کیا تو فقیاء نے اس صورت میں افطار کو افضل کہا

جبکہ ظاہری ٹی سے بہتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی الرتضلی بڑی ٹونٹو حضرت عائشہ بڑی ٹھا گی افتدا وکرتے ہوئے بیدوزہ رکھا کرتے سے ۔ کیونکہ وہ دونوں اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اور بہتر مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے مفتی خود روزہ رکھے ۔ اور بہتر مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے مفتی خود روزہ رکھے ۔ اور لوگوں کو بھی زوال سے بہلے تک انتظار کرنے کا فتو کی جاری کرے۔ اور اس کے بعد وہ تہمت سے نہنے کے لئے انظار کا فتو کی جاری کرے۔ اور اس کے بعد وہ تہمت سے نہنے کے لئے انظار کا فتو کی دی۔

# چو تھے کی روز ہے کی کراہت کابیان

وَالسَّرَاسِعُ: أَنْ يُضْجَعَ فِي أَصُلِ النِّيَّةِ بِأَنْ يَنُوى أَنْ يَصُومُ غَذَا إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا يَصُومُهُ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ، وَفِي هَذَا الْوَجُهِ لَا يَصِيرُ صَائِمًا لِلَّنَّهُ لَمْ يَقَطَعُ عَزِيمَتَهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا نَوَى اللَّهُ إِنْ وَجَدَ غَذًا غَذَاءً يُفْطِرُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُ يَصُومُ .

اوراس مئلہ کی چوتی صورت ہے ہے کہ وہ اصلی نیت کا رد کرے۔اس طرح نیت کرے کہ وہ آنے والی کل میں روزے رکھا گا۔ اگر وہ رمضان کا دن ہوا در اگر شعبان کا دن ہوا تو وہ روز ہ نیس رکھے گا۔ لبندا اس صورت میں روزے دار نہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے اپندا اس صورت میں روزے دار نہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے اپندا اس کے اگر آنے والی کل ہوگا۔ کیونکہ اس نے اپندا تو افظار کرے گا اور اگر کھا تا نہ ملا تو وہ روز ورکھے گا۔

### یانچویں مے کے روزے کی کراہت کابیان

وَالْخَامِسُ: آنَّ يُضْجَعَ فِي وَصَفِ النِّيَةِ بِأَنْ يَثُوى إِنْ كَانَ غَدًّا مِنْ رَمَضَانَ يَصُومُ عَنْهُ وَإِنْ عَلَا عَلَا عَدَا مِنْ شَعْبَانَ فَعَنْ وَاجِبِ آخَوَ ، وَهاذَا مَكُرُوهٌ لِتَوَدُّدِهِ بَيْنَ آمْرَيُنِ مَكُرُوهَ فِي . فُمَّ إِنْ ظَهَرَ آنَهُ مِنْ رَمَضَانَ آجُزَاهُ لِعَدَمِ التَّوَدُّدِ فِي آصُلِ النِّيَّةِ ، وَإِنْ ظَهَرَ آنَهُ مِنْ شَعْبَانَ لَا يَجْذِيهِ عَنْ وَاجِبِ آخَورَ لِآنَ الْجِهَةَ لَمْ تَشْبُ لِلتَّوَدُّدِ فِيهَا ، وَآصُلُ النِّيَةِ لَا يَكْفِيهِ لَكِنَهُ يَكُونُ تَطُوعًا غَيْرَ وَاجِبِ آخَورَ لِآنَ الْجِهَةَ لَمْ تَشْبُ لِلتَّوَدُّدِ فِيهَا ، وَآصُلُ النِّيَةِ لَا يَكْفِيهِ لَكِنَهُ يَكُونُ تَطُوعًا غَيْرَ وَاجِبِ آخَورَ لِآنَ الْجِهَةَ لَمْ تَشْبُونِ بِالْقَضَاءِ لِشُرُوعِهِ فِيهِ مُنْ قِطًا، وَإِنْ نَوى عَنْ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ غَدًّا مِنْهُ وَعَنْ النَّطُوعُ عَمْرَ اللَّهُ مِنْ شَعْبَانَ يُكُوهُ لِآنَهُ مَا فِي لِلْفَرْضِ مِنْ وَجُهِ ، ثُمَّ إِنْ ظَهْرَ آنَهُ مِنْ رَمَضَانَ آجُزَاهُ عَنْهُ لِمَا إِنْ ظَهْرَ آنَهُ مِنْ رَمَضَانَ آجُزَاهُ عَنْهُ لِمَا لِيَ لِي اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ شَعْبَانَ يُكُوهُ لِآنَهُ مَا فِي لِلْفَرْضِ مِنْ وَجُهِ ، ثُمَّ إِنْ ظَهْرَ آنَهُ مِنْ رَمَضَانَ آجُزَاهُ عَنْهُ لِمَا لِي كَانَ طَهُرَ آنَهُ مِنْ وَمُو اللَّهُ مِنْ مُو مِنْ شَعْبَانَ بُولَ الْفَرْضِ مِنْ وَجُهِ ، ثُمَّ إِنْ ظَهْرَ آنَهُ مِنْ رَمَضَانَ آجُزَاهُ عَنْهُ لِمَا لَا لِيَرَةٍ وَ وَلُو ٱفْسَدَهُ يَجِبُ آنُ لا مُنْ وَانُ طُهُرَ آنَهُ مِنْ شَعْبَانَ جُازَ عَنْ نَفْلِهِ لِلاَنَّهُ يَتَادًى بِآصُلُ النِّيَةِ ، وَلُو ٱفْسَدَهُ يَجِبُ آنُ لا

يَقْضِيَّهُ لِلُخُولِ الْإِسْقَاطِ فِي عَزِيمَتِهِ مِنْ وَجُهِ .

السيشخص كي كوابي كے عدم قبوليت ميں صورت ميں اسے روزے كا تھم

قَالَ (وَمَنْ رَآى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحُدَهُ صَامَ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ، وَقَالَ وَسَلَّمَ (صُومُ والرُولِيَ يَعِيهِ) وَقَدْ رَآى ظَاهِرًا وَإِنْ آفُطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِنْ آفُطَرَ بِالْوِقَاعِ لِآنَهُ آفُطَرَ فِي رَمَضَانَ حَقِيقَةً لِيَتَقُبِه بِهِ وَحُكْمًا الشَّافِعِيُّ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِنْ آفُطَرَ بِالْوِقَاعِ لِآنَهُ آفُطَرَ فِي رَمَضَانَ حَقِيقَةً لِيَتَقُبِه بِهِ وَحُكْمًا لِلشَّافِعِيُّ : عَلَيْهِ وَلَذَا آنَ الْقَاضِى رَدَّ شَهَادَتَهُ بِدَلِيْلِ شَرْعِي وَهُوَ تُهُمَةُ الْعَلَطِ، فَاوُرَتُ

شُبْهَةً وَهَاذِهِ الْكُفَّارَةُ تَسُدَدِءُ بِالشَّبُهَاتِ، وَلَوْ اَفْطُرَ قَبْلَ اَنْ يَرُدُّ الْإِمَامُ شَهَادَتُهُ اخْتَلَقَ الْمَشَايِخُ فِيهِ، وَلَوْ اَكُمَلَ هِلْذَا الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ، يَوْمًا لَمْ يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ لِآنَ الْوُجُوبَ عَلَيْهِ اللَّمْتِيَاطِ، وَالاَحْتِيَاطُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَأْخِيرِ الْإِفْطَارِ وَلَوْ اَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ اغْتِبَارًا لِلْحَقِيقَةِ التِي عِنْدَهُ .

اور آرکی خور دور و رہے۔ کیونکہ نبی کریم سائٹ کے باعد دیکھا تو شخص خور دور و درکھے۔ خواہ ایام نے اس کی گواہی تبول نہ کیا ہو۔ تو وہ آدمی خور دور و درکھ درور و درکھا دور و درکھا تو اس برکار و درکھا تو اس برکھا و درکھا ہو کہ درکھا تو درکھا تو درکھا و در

جب آسان ابرآلود موتوظم شهادت:

قَالَ (وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةً الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي رُوْيَةِ الْهِلالِ رَجُلا كَانَ اَوْ عَبُدًا) لِآنَّهُ آمُرٌ دِيْنِيْ، فَاشْبَة رِوَايَةَ الْإِخْبَارِ وَلِهِلَا لَا يَخْتَصُّ بِلَفُظِ الْمَرَاحَةُ وَرَابَةً الْإِخْبَارِ وَلِهِلَا لَا يَخْتَصُّ بِلَفُظِ الشَّهَا لَذِهِ وَلَيْهَ الْإِيَانَاتِ عَيْرُ مَقُبُولِ، وَتَأُولِل قُولِ الشَّهَا لَذِهِ وَلَيْهَ أَيْهُ عَيْرٌ مَقُبُولِ، وَتَأُولِل قَول الشَّهَا لَذِهِ اللهِ عَيْرُ مَقُبُولِ، وَتَأُولِل قَول الشَّهَا لَا يَعْدَ مَا تَابَ وَهُو ظَاهِرُ الْإِوَايَةِ لِآنَة حَرَّ الطَّلَاقِ جَوَابِ الْمِكَالِ يَدْخُلُ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذُفِ بَعْدَ مَا تَابَ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِآنَة حَرَّ الطَّلَاقِ جَوَابِ الْمِكَالِ يَذَخُلُ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذُفِ بَعْدَ مَا تَابَ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِآنَة حَرَّ الطَّلَاقِ جَوَابِ الْمِكَابِ يَدْخُلُ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذُفِ بَعْدَ مَا تَابَ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِآنَة حَرَّ الطَّلَاقِ جَوَابِ الْمِنَافِي يَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَاقِ مَا الْعَلَومُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ كَانَ الشَّافِعِي فِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَالْهُ وَالْمَامُ شَهَادَةً الْوَاحِدِ وَصَامُوا وَسَلَمْ قَبِلَ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ فِي رُولَيَةٍ هَلالِ رَمَضَانَ ) ثُمَّ إِذَا قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ وَصَامُوا وَسَلَمْ قَبِلَ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ فِي رُولَيَةٍ هَلالِ رَمَضَانَ ) ثُمَّ إِذَا قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ وَصَامُوا

نَلَالِهِ نَ يَوْمًا لَا يُفْطِرُونَ فِيْمًا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ لِلاحْتِيَاطِ، وَلاَنَ الْفِطْرَ
لا يَفْتُ بِشَهَا لَدَةِ الْوَاحِدِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ آنَهُمْ يُفْطِرُونَ وَيَثُبُتُ الْفِطْرُ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ
الرَّمَ ضَائِيَةِ بِشَهَا لَدَةِ الْوَاحِدِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَثُبُتُ بِهَا الْبِتَدَاءً كَامْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ بِنَاءً عَلَى النَّرَمِ النَّامِ النَّامِ بِشَهَا وَهِ الْقَابِلَةِ .

صاف مطالع كي صورت كثير لوگوں كو كوائي كا تحكم

قَالَ (وَإِذَا لَهُ تَكُنُ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمُ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَوَاهُ جَمَعٌ كَثِيرٌ يَقَعُ الْعِلُمُ بِحَبَوِهِمُ الْعَلَطُ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ جَمَعًا لِآنَ النَّفَرُ وَبِالرُّوْلِيَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ يُوهِمُ الْعَلَطُ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ جَمَعًا كَثِيرًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لِآنَهُ قَدْ يَنْشَقُ الْفَيْمُ عَنْ مَوْضِعِ الْقَمَرِ فَيَتَّفِقُ لِلْبَعْضِ كَثِيرًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لِآنَهُ قَدْ يَنْشَقُ الْفَيْمُ عَنْ مَوْضِعِ الْقَمَرِ فَيَتَّفِقُ لِلْبَعْضِ السَّطَرُ، ثُمَّ قِيلَ فِي حَدِّ الْكَثِيرِ الْعَلُ الْمَحَلَّةِ، وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ خَمْسُونَ رَجُكُلُا الشَّامَةِ وَكُنُ الشَّامَةِ وَكُولُ الطَّحَادِيُّ الْمُحَلِّةِ وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ خَمْسُونَ رَجُكُلُا الْعَالَةِ مَا وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ خَمْسُونَ رَجُكُلُا الْعَالَةِ مَا وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ خَمْسُونَ رَجُكُوا الطَّحَادِيُّ آنَهُ الْمُعَلِّةِ وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ خَمْسُونَ وَخُلُوا الْعَالَةِ وَاللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَمَنْ وَرَدَهِ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ، وَذَكَرَ الطَّحَادِي مُ آنَهُ لِي الْعَصَرِ وَاللَّهُ الْمُعَلِّةِ وَمَنْ وَرَدَهِ مِنْ خَارِجِ الْمُصَرِ، وَذَكَرَ الطَّحَادِي مُ آنَهُ اللَّهُ مَامَةً وَلَا فَرُقَ بَيْنَ الْهُلِ الْمِهُورِ وَمَنْ وَرَدَهِ مِنْ خَارِجِ الْمُصَوْرَ وَذَكُو الطَّحَادِيُ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَالِي مَا الْمُعَالِي السَّمَاءِ وَلَا فَرُقَ بَيْنَ الْمُؤْلُ الْمُعَلِّي وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعَلِّي الْمُ الْمُعَلِّي الْمُعْرِقِ وَلَى الْمُعَلِّي الْمُعْلِي الْمُعْولِ الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَالَةُ اللَّهُ الْمُعِلَّةُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعْلَقِي الْمُعْلَقِ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْ

تُـقُبَـلُ شَهَادَـةُ الْوَاحِـدِ إِذَا جَـاءَ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ لِقِلَّةِ الْمَوَانِعِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ فِى كِتَابِ الاسْتِحْسَان، وَكَذَا إِذَا كَانَ عَلَى مَكَان مُرْتَفِع فِى الْمِصْرِ

اور آسان پر کسی جم کی کوئی علت نہ ہوتو گوائی کو ہُرگز قبول نہ کیا جائے جن کہ ایک بڑی جماعت دیجے لےجن کی خرے سے یقین حاصل ہوجائے ۔ کیونکہ اس طرح کی حالت میں اسکیے آدمی کے لئے روئیت ہلال کا ہونا تفسطی کا وہم ہے۔ اہذا اس مورت میں توقف ضروری ہے جن کہ آیک بڑی جماعت دیکھنے والی ہو۔ بہ خلاف اس کے کہ جب آسان پرکوئی علت ہو کیونکہ علی کی صورت میں چ ند بھی اپنی جگہ ہے الگ ہوجا تا ہے۔ تو بعض او گول کی نظر وہال پڑھکتی ہے۔ اور بڑی جماعت سے مرادا تل گائے اوگر ہیں۔ ہیں۔

حضرت اہام ابو یوسف بھتا ہے نز و یک بوی جماعت پچاس آ دمی ہیں۔انہوں قسامت پر قیاس کیا۔ہے۔اورالبعۃ اس میں کوئی فرق نبیس ہے کہ ووشہری لوگ ہوں یا باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوں۔

حضرت امام طحاوی بُرَانَدَ نے کہا ہے کہ ایک فخص کی گوائی قبول کی جائے گی۔جب دہ باہر سے آیا ہو۔ کیونکہ دہاں موافع (عدم روئیت ) کے تھوڑے ہیں۔اور کماب الاستحسان میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔اور اس طرح وہ مخص جو کسی بلند جگہ ہے جا دیکھے۔

### عيدالفطرك حانديس ايك عادل كي كوابي كوقبول نبيس كياجائكا:

قَالَ (وَمَنُ رَآى هِلَالَ الْفِطْرِ وَحُدَهُ لَمْ يُفْطِلُ احْتِيَاطًا، وَفِى الصَّوْمِ الاحْتِيَاطُ فِى الْإِيجَابِ
قَالَ . (وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّهٌ لَمْ يَقْبَلُ فِى هِلَالِ الْفِطْرِ اللَّهُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ اَوْ رَجُلِ وَامْوَاتَيْنِ)
لِاَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعُ الْعَبْدِ وَهُوَ الْفِطُرُ فَاشْبَةَ سَائِرَ حُقُوقِهِ، وَالْاَضْحَى كَالْفِطْرِ فِى هذَا فِى ظَاهِرِ النَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعُ الْعَبْدِ وَهُوَ الْفِطُرُ فَآشُبَة سَائِرَ حُقُوقِهِ، وَالْاَضْحَى كَالْفِطْرِ فِى هذَا فِى ظَاهِرِ السَّمَاءِ عَلَالُ رَمَصَانَ لِلاَّنَّةُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ے فرمایا: اوراگر کمی شخص نے تنہاء طور پرعیدالفطر کا جا ندد یکھا تو بطورا حتیاط افطار نہ کرے۔ کیونکہ روزے (کے احکام میں )احتیاط روزے کو واجب کرنے والی ہے۔ (قاعدہ فقہیہ )

اور جب آسان برکوئی علت ہوتو عیرالفطر میں دومردون یا ایک مرداوردو مورتوں کی گوائی سرف تبول کی جائے گی (اس سے کم کی گوائی نا قد بل قبول اور نصاب سے زیادہ کی گوائی کے قبول میں کوئی شبیس ہے ) کیونکہ ای کے ساتھ لوگوں کے منافع متعبق ہیں اور دہ فھر ہے۔ اہذا تمام حقوق بندے کے مشابہ ہو مجے۔ (قاعدہ فقیمیہ )اور ظاہر الروایت کے مطابق عیدا ماضی کا حکم چاند دیکھنے میں عید الفطر کی طرح ہے۔ اور مہی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ بہ ظاف اس روایت کے جس کو حضرت امام اعظم میرین سے روایت کی مئی ہے۔ کہ عبد الامنیٰ کا جانکہ دمغمان کے جاند کی طرح ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ بھی بندوں کا فائدہ متعلق ہے۔ اور فائدہ قربانیوں کے کوشت وسعت کا پایا جانا ہے۔ اور آسمان پر کسی تم کی کوئی علمہ نہ جوتو گوای کو ہرگز تبول نہ کیا جائے تھی کہ ایک ہوی جراعت دیجے لیے۔ بیا کہ جم ذکر کر بچے ہیں۔ بیا جن کی فہرے یفین حاصل ہوجائے۔ جیسا کہ جم ذکر کر بچے ہیں۔

#### روزے کے ابتدائی وانتہائی وفت کابیان

قَالَ (وَوَفْتُ الصَّوْمِ مِنْ حِينِ طُلُوعِ الْفَجْرِ النَّانِي إِلَى عُرُوبِ الشَّمْسِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَكُلُوا وَالشَّرِبُوا حَسَى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْمَخْمُ الْمَبْسِطُ الْآبْيَنَ إِلَى اَنْ قَالَ (ثُمْ آيَمُوا الصِّبَامِ إِلَى اللَّيلِ) وَالشَّرْبُ وَالْجَمَّاعِ اللَّيلِ (وَالصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْآكُلِ وَالشَّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالْجِمَاعِ وَالْجِمَاعِ لَوُرُودِ وَالْجَمَّالِ النَّيْلِ (وَالصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْآكُلِ وَالشَّرْبِ وَالْجِمَاعِ لِوُرُودِ لَهُ النَّيْ اللَّيْفِ فَى جَقِيقَةِ اللَّغَةِ: هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْآكُلِ وَالشَّرْبِ وَالْجِمَاعِ لِوُرُودِ السَّيْفِ النَّيْرُ عِلَى اللَّيْرِ وَالْجَمَّاعِ لِوُرُودِ السَّيْفِ اللَّيْرُ عِلَى اللَّيْرُ عِلَى اللَّيْرُ عِلَى الْمَعَالَى اللَّيْلُ الْعَادَةِ، وَالْجَمَّلَ الْعَادَةِ، وَالْجَمَّلَ الْوَصَالُ كَانَ تَعْيِينُ النَّهَادِ الْوَلَى لِلْكُونَ عَلَى حِلَافِ الْعَادَةِ، وَالْحَيْفِ وَالنَّهُ لِي الْعَادَةِ، وَالطَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِي الْعَادِ الْعَادَةِ، وَالطَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَادَةِ، وَالطَّهُ اللَّهُ الْمُعَادِ الْعَلَيْمِ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى

کے اور فجر ٹانی کے طلوع سے لئے کرسے غروب تک روزے کا وقت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہم کما کی ہوجی ا کہ تہمارے لئے فجر کے سیاہ ڈورے سے سفید ڈورا ظاہر ہوجائے۔اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہتم روزے کورات تک ہورا کرو۔اور دونوں ڈروں سے مراددن کی سفیدی اور رات کی سیاسی ہے۔

اور تمام دن کھانے پینے اور جماع ہے رکنے کا نام دوزہ ہے۔ کیونکہ صوم کامعن حقیقی لغت کے مطابق امساک ہے۔ مجراس کا ورد کھانے پینے اور جماع سے دکنے بین استعال ہوا ہے۔ اور شریعت بین اس پر نیت کا اضافہ کیا گیا ہے تا کہ عمبادت وعادت بین فرق ہوجائے۔ (تاعدہ نفہیہ) اور روزے کا دن کے ساتھ خاص ہونا ای آیت کی وجہ ہے ہے جمے ہم حلاوت کر بچے ہیں۔ کیونکہ وصال (طانا) معتذر ہوا تو دن کا تعین انتشل ہے۔ (تاعدہ تفہیہ) اس لئے کہ عادت کے خلاف ہوجائے۔ اور عمباوت کی بنیاد ہی خلاف عادت پر ہے۔ اور عور توں کے تی بھی ثبوت صوم کے لئے حیض ونفاس پاک ہونا شرط ہے۔

شریعت میں اس پرنیت کا اضافہ کیا گیا ہے تا کہ عمبادت وعادت میں فرق ہوجائے۔ (قاعدہ فقہیہ ) کیونکہ وصال (ملانا) معتقد رہوا تو دن کا تعین افضل ہے۔ (قاعدہ فقہیہ )

# باب ما يوجب القضاء والكفارة

# یہ باب ان اسباب کے بیان میں ہے جو قضاءاور کفارے کو واجب کرتے ہیں باب وجوب قضاء و کفارہ کی مطابقت فقہی کا بیان

عل مد بدرالدین بینی خنق بریافته کلیمیتے ہیں: کہ یہ باب ان اسباب کے بیان میں ہے جو قضا واور کفارے کو واجب کرتے ہیں۔ مصنف جب روز ہ اور اس کی اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے اس کے عوارض کو بیان کرنا شروع کیا ہے کیونکہ عوارض بمیشہ مؤخر ہوتے ہیں۔ (البنائیشر ت الہدایہ جسم، ۱۸۰۰ مقانیہ کمان)

قضاء کے احکام بمیشہ مؤخر ہوتے ہیں کیونکہ قضاءادا کی مختاج ہوتی ہے جب تک کسی تھم شری کا ادا نیکل کا تھم ثابت نہیں ہوتا تھم قضائی ٹابت ہی نہیں ہوسکتا اور پھر قضاءاس وقت ہوگی جب کوئی شخص تھم اداسے خفلت برتے گا۔

#### قضاءروزون مين تسلسل وعدم تسلسل كابيان

تضا وروزے بے در بے رکھنا شرط اور ضروری نہیں ہے تا ہم متحب ضرور ہے تا کہ واجب فرمہ سے جلدا تر جائے ای طرح یہ بھی مستحب ہے کہ جس شخص کاعذر ذاکل ہوجائے دہ فوراً روزے شروع کردے کیونکہ اس میں تا خیر مناسب نہیں ہے ویے مسئد یہ ہے ہے کہ قضہ وروز وں کا معاٰ عذر ذاکل ہوتے ہی رکھنا بھی ضروری نہیں ہے اختیار ہے کہ جب جا ہے رکھے۔ نماز کی طرح اس میں تر تیب بھی فرض نہیں ہے تضار وزے رکھے بغیرادا کے روزے دکھے جاسکتے ہیں۔

ائن موقع پر یہ بات بھی جان لیجئے کے شرابعت میں تیرہ شم کے دوزے ہیں جن میں سے سات شم کے روزے تو وہ ہیں جوعلی الاتصال بینی ہے در ہے در ہے جاتے ہیں۔(۱) رمضان کے مہینے کے روزے (۲) کفارہ ظہار کے روزے (۳) کفارہ آلی کے روزے۔(۲) کفارہ کی بین کے روزے (۲) کفارہ کے موزے روزوں کے کفارہ کے روزے (۲) کذر معین کے روزے (۲) کفارہ کے روزے (۲) کا معین کے روزے (۲) کا میں قصداً تو ڑے ہوئے روزوں کے کفارہ کے روزے (۲) کا میں قصداً تو ڑے ہوئے روزوں کے کفارہ کے روزے (۲) کا میں قصداً تو ڑے ہوئے روزوں کے کفارہ کے روزے۔

اور چینتم کےروزےا لیے ہیں جن میں افتایا ہے جا ہے تو ہے در ہے دکھے جائیں چاہے متفرق طور پر لیعنی ناغہ کے ساتھ۔ (۱) نفل روزے(۲) رمضان کے تضاروزے(۳) متعہ کے روزے(۴) قدیہ طلق کے روزے(۵) 17 اوعید کے روزے(۲) نذر مطلق کے روزے۔

سیح ہے کہ نفل روزے کا بھی بغیر کسی عذر کے توڑ ڈالٹا جائز نہیں ہاں اتنی بات ہے کہ نفل روزہ شروع ہوجانے کے بعد واجب ہوجا تا ہے لہٰذاوہ کسی بھی حالت میں آؤڑ ہوائے گا تو اس کی قضا ضروری ہوگی ہاں پانچ ایا م ایسے ہیں جن میں اگرنفل روزہ بعد شروع کر بچکے کے توڑ دیا جائے تو قضا واجب نہیں ہوتی ، دودن تو عیروبقر عید کے اور تین دن تشریق ( ذی الحجہ کی ۱۲،۱۲،۱۲،۱۲،۲۱،۲۱،۲۱) ے ، چونکہ ان ایام کے روزے رکھنے ممنوع بیں بنداان ایام میں جب روز ہٹر وع بی ہے واجب تبیس ہوگا تو اس کے وڑنے پر قضا مجی واجب نہیں ہوگی -

۔ آگر کوئی شخص ان یا تجوں ایام کے روزے کی تذریانے یا پورے مال کے روزے کی نذریانے تو ان دونوں مورتوں ہیں ان ایام میں روزے ندر کھے جا کیں بلکہ دوسرے دنوں ہیں ان کے بدلے تضاروزے دیکے جا کیں۔

" آخر میں ایک مسئلہ یہ بھی جان کیجے کہ جب بچے میں دوزے دکھنے کی طاقت آجائے تواے دوز در کھنے کے لیے کہ جائے اور جب دہ دس برس کا ہوجائے تو روز و شدر کھنے کی صورت میں اس پڑتی کی جائے اورائے دوز در کھنے پر مجبور کیا جائے جبیا کہ نما از کے مارے میں تکم ہے۔

#### مجول كركهانے يينے بروزے كے نائوے كابيان

قَالَ (وَإِذَا اَكُلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ آوُ جَامَعَ نَهَاوًا نَاسِبًا لَمْ يُفْطِيْ) وَالْفِيَاسُ آنُ يُغُطِرَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ لِلوَجُودِ مَا يُصَادُّ الصَّوْمَ فَصَارَ كَالْكَلامِ نَاسِبًا فِي الصَّلاةِ، وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِلَّذِي آكَلَ وَشَرِبَ نَاسِبًا نِمْ عَلَى صَوْمِك فَإِنَّمَا اَطْعَمَك اللهُ وَسَقَاك عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِللَّهُ وَالشَّلامُ لِللَّهُ وَالشَّرُبِ ثَبَتَ فِي الْوِقَاعِ لِلاسْتِوَاءِ فِي الرُّكْتِيَةِ بِحِلافِ الصَّلاةِ وَهُ لَكَيْدَ فَي الشَّوْمِ فَيَغْلِبُ، وَلا فَرُق بَيْنَ لِانَّ مَنْ لَهُ الصَّلاقِ مُنْ لَكُ النَّفُ مِن اللهُ اللهُ عَلَا لَهُ مُنْ يَعْلِبُ النِّسُيَانُ وَلَا مُذَيِّرَ فِي الصَّوْمِ فَيَغْلِبُ، وَلا فَرُق بَيْنَ النَّهُ وَلَا فَرُق بَيْنَ النَّفُ وَالنَّيْسِ، وَلا فَرْق بَيْنَ النَّفُومِ وَلَيْلِبُ، وَلا فَرُق بَيْنَ النَّفُ وَالنَّالِي وَلَوْ كَانَ مُحْطِنًا اوْ مُكْرَهُا فَعَلَيْهِ الْقَصَّاءُ حِلَافًا الْمُسْتَواء فِي الصَّوْمِ فَيَعْلِبُ، وَلا فَرْق بَيْنَ اللهُ اللهُ وَلَا فَرْق بَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْقَصَاءُ حِلَافًا لَلْهُ لَيْ اللهُ اللهُ وَلَوْ كَانَ مُحْطِنًا اوْ مُكْرَهًا فَعَلَيْهِ الْقَصَاءُ حِلَافًا لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَولِيضِ فِي وَلاَ الصَّلاةِ الصَّلاةِ .

الم اورجب کی روزے دار نے بھول کر کھائی لیا جماع تو اس کاروزہ نیس ٹو نے گا جبکہ قیاس کا تقاضہ ہے کہ اس کاروزہ اس ٹوٹ گیا ہے۔ اور حضرت امام مالک مینفتہ کا قول بھی ہی ہے۔ ان کی دلیل میہ ہے کہ روزے کی ضعر پائی گئی ہے۔ لہٰذا یہ نماز میں بھول کر کلام کرنے دالے کی طرح ہے۔ اور استحسان کی دلیل میہ ہے کہ نمی کریم کا تیزین نے اس آوی کے بارے میں ارشاوفر مایا۔ جس نے بھول کر کھائی لیا تو وہ اپناروزہ پورا کرے۔ کونکہ تھے اللہ نے کھلا یا اور پلا یا ہے۔ اور جب سے تھم کھانے پینے میں جا بت ہوگیا تو بھائی ہوئے کے اختیارے سب برابر ہیں۔ کیونکہ نماز کی حالت اسے خود یا دکرانے والی بھائے کے لئے بھی خابت ہوگیا۔ کیونکہ ادکان ہونے کے اختیارے سب برابر ہیں۔ کیونکہ نماز کی حالت اسے خود یا دکرانے والی ہے۔ الہٰذا اس میں بھولنا غالب نہ ہوا۔ ( قاعدہ فعبیہ ) جبکہ روزے دار کوکوئی یا دولانے والا نہیں ہے۔ تبذا یباں نسیان کا غلبہ پایا گیا ہے۔ اور فرض نظل کے روز وں کے افطار وعدم ، افطار کی صورت میں الگ ادکام ) نبیں ہے۔

ادراگرروزے دارے کوئی خطی ہوئی یا اس کو مجود کیا گیا تو اس پر تضاء داجب ہے۔ اس میں حضرت اہام تا نعی مینوئے نے ا اختلاف کیا ہے کیونکہ دو اس کو بھی مجو لئے والے پر قیاس کرتے ہیں۔ جبکہ ہماری دلیل میہ ہے کہ مجبودی کی صورت میں خطاع پایا ہے، غالب نہیں ہے۔ اور نسیان کا عذو میں غلبہ ہے۔ اور یہ بھی ہے نسیان اس کی جانب ہے ہے جس کا حق ہے جبکہ مجبودی فیری جانب سے ہے اپندا مجبودی اور نسیان میر دونوں الگ ایک ہیں۔ جس طرح مقید (قیدی) اور مریض کے حق میں نمازی تضاء کا تھم ہے۔

احتلام سےروزے کے عدم فساد کابیان

قَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ يُفْطِلُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرُنَ الضِبَامُ الْقَيْءُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرُنَ الضِبَامُ الْقَيْءُ وَالْحَبَامَ أَوْلَامُ وَالْمُورَةُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَالْمُورَةُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ

(وَكُلُوا إِذَا لَنَظُرَ اللَّهِ الْمُواَةِ فَامَنَى) لِمَا بَيَا فَصَارَ كَالْمُتَفَكِّرِ إِذَا اَمْنَى وَكَالْمُسْتَمْنِي بِالْكُفْ عَلَى مَا قَالُوا .

(وَلُوْ اقْطَنَ لَمْ يُفْطِلُ لِعَلَمْ الْمُنَافِى (وَكُلَا إِذَا احْتَجَمَ) لِهِذَا وَلِمَا رَوَيُنَا (وَلُو اكْتَحَلَ لَمُ يُفُطِلُ لِكَانَة وَاللَّهُ عُي تَتَرَشَّحُ كَالْعَوَقِ وَاللَّانِ لُمُ يَنُ الْمَسَامِ لا يُفْطِلُ فِي اللَّائِدِ وَاللَّهُ عَنَفَدٌ وَاللَّمْعُ يَتَرَشَّحُ كَالْعَوَقِ وَاللَّانِ لَمُ الْمَسَامِ لا يَفْسَدُ صَوْمٌ ) يُويدُ بِهِ إِذَا لَمْ يُنُولُ لِعَدَمِ يُسَافِى كَسَمَا لَوْ اغْنَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ (وَلَوْ قَبَلَ لا يَقْسُدُ صَوْمٌ) يُويدُ بِهِ إِذَا لَمْ يُنُولُ لِعَدَمِ الْمُنَافِى صُورَةً وَمَعْنَى بِحِلافِ الرَّجْعَةِ وَالْمُصَاحَرَةِ لِآنَ الْمُحَكَمَ هُذَا لَا أَوْمَ عَلَى السَّبِ عَلَى الْمُسَامِع لَى مُورَةً وَمَعْنَى بِحِلافِ الرَّجْعَةِ وَالْمُصَاحَرَةِ لِآنَ الْمُحَكَمَ هُذَا لَا أَدِيرَ عَلَى السَّبِ عَلَى النَّمَا عَلَى السَّبِ عَلَى مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

کے فرمایا: اگر دوزے دارسویا اوراس کواحقام ہوگیا تو اس کا دوزہ نیس ٹوئے گے۔ کوئلہ نبی کریم من فی خیائے فرمایا: کہ تبین پین سرا) تنے (۲) پچپنا لگواٹا (۳) احتلام اس دلیل کی وجہ سے کہ بیمسورتا ومعتا کسی طرح مجمی جماع نہیں ہے۔ جبکہ جماع کامنی میرے کہ شہوت کے سماتھ مہا شرت کر کے انزال کا ہوتا ہے۔ اورای طرح جب اس نے کسی جماع نہیں ہے۔ جبکہ جماع کامنی میرے کہ شہوت کے سماتھ مہا شرت کر کے انزال کا ہوتا ہے۔ اورای طرح جب اس نے کسی مورت کود یکھا تو اس کی منی وی ہے جس بھی ہیاں کر سے ہیں۔ اور بیای طرح ہوگیا جس طرح تصور کرنے والا ہوتا ہے۔ جبکہ اس کی منی خارج ہوگئی ووج اتھ منی تکا لئے والے کی طرح ہوگیا۔ مشاکح کا تو اس بھی ہیں۔ اور ساکے کا تو اس بھی ہیں۔ اور ساکے کا تو اس بھی ہیں۔ اور ساکھ کا تو اس بھی ہیں۔ اور ساکھ کا تو اس بھی ہیں۔ ہوگیا۔ مشاکح کا تو اس بھی ہیں۔ ہوگی تو وہ ہاتھ میں تکا النے والے کی طرح ہوگیا۔ مشاکح کا تو اس بھی ہیں۔ ہوگیا۔ مشاکح کا تو اس بھی ہیں۔ ہوگی تو وہ ہاتھ میں تکا النے والے کی طرح ہوگیا۔ مشاکح کا تو اس بھی ہیں۔ ہوگیا۔ مشاکح کا تو اس بھی ہیں۔ ہوگیا۔ مشاکح کا تو اس بھی ہیں۔

اگررد ذے دارتیل لگایا توروز و نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ روزے کوتو ژنے والانیں پایا کمیا۔ اورای طرح جب اس نے پہچا لکوایا یہ مجی اس دلیل کے مطابق ہے۔ ادرای حدیث کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔

اوراگراس نے سرمدنگایا تو بھی روزہ بیس ٹوٹے گا۔ کیونکہ آ کھاور دہاغ کے درمیان کوئی راستہیں ہے۔ آنبو پینے کی طرح بہتے ہیں جاور مساموں میں داخل ہونے والی چیز روزے ہے روکنے والی بیس ہے۔ جس طرح اگر کسی نے تعنڈے پانی سے عشل کر سیاہے۔ اورا گراس نے عورت کا بوسدلیا تو روز ہے دار کا روزہ فاسمدنہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انزال نہ ہوا ہو۔ کیونکہ صور تا روزے کا کوئی منافی نہیں پایا گیا۔ اور نہ بی معنوی طور پر کوئی مانع پایا گیا ہے۔ بہ خلاف رجعت ومعما ہرت کے کیونکہ رجعت ومصا ہرت میں تھم کا دارو مدارسب پر ہے۔ البذا اس کواس کے اپنے مقام پران شاہ اللہ بیان کریں تھے۔

### اكر بوسے سے انزال ہوا تو وجوب قضاء كاتھم

(وَإِنْ أَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ آوِ لَمْ سَنَى يَكُفِى لِإِيجَابِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةِ) لِوُجُودٍ مَعْنَى الْجِمَاعِ وَوُجُودٍ اللهُ نَافِي صُورَةً آوُ مَعُنَى يَكُفِى لِإِيجَابِ الْقَضَاءِ احْتِيَاطًا، آمَّا الْكَفَّارَةُ فَتَفْتَقِرُ إِلَى كَمَالِ الْمُنافِقِ إِنَّهَا تَنْدَرِهُ إِللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَالَةِ إِذَا آمِنَ عَلَى نَفْسِهِ آيُ الْجِمَاعُ الْجِنَايَةِ لِآنَهَا تَنْدَرِهُ إِللهُ الشَّهُ اللهُ ال

کے اگرروزے دارکو بوسہ لینے یامس کرنے ہے انزال ہواتواس پر قضاء واجب ہے۔ کفارہ واجب نہیں ہے۔ کونکہ معنوی طور پر جماع پایا گیا ہے اور بطور صورت ومعنی روزے کورو کئے والے کا پایا جانا بطورا حتیاط تضاء کو واجب کرنے میں کافی ہے۔ جبکہ کفارہ کمل جنایت پر موتوف ہے۔ لہذا کفارات شبہات کی وجہ ہے ساقط ہوجاتے ہیں۔ جس طرح حدود شبہات کی وجہ ہے ساقط ہوجاتے ہیں۔ جس طرح حدود شبہات کی وجہ ہے ساقط ہوجاتی ہیں۔ (تاعدہ کتابیہ)

اور جب اسے اپنفس پراظمئزان ہوتو ہوسہ لینے بیل کوئی حرج نہیں۔ بینی جماع وانزال سے ما مون ہو۔ اورا گرمطمئن نہ ہو تو کروہ ہے۔ اگر چہ ہوسہ بالذات روزے کوتو ڈینے والانہیں ہے لیکن عام طور پیجی اپنے انجام کے طور پرمغطر صائم بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مطمئن ہے تو ہوسے کے بین کا اعتبار کریں گے۔ اور روزے دار کے لئے مباح ہے۔ اورا گرمطمئن نہ ہوتو اس کے انجام (آخر) کا اعتبار ہوگا لہٰذا اس کوروز ہ دار کے لئے مباح قرار نہیں دیا جائے گا۔

حضرت امام شافعی میشد کے فزد یک دونول صورتوں میں علی الاطلاق مباح ہے۔ اور امام شافعی میشد کے خلاف دلیل وہی ہے جے ہم بیان کر بھے ہیں۔اور ظاہر الروایت کے مطابق مباشرت فاحشہ بوسہ لینے کی طرح ہے۔

امام محمد مرزانیت ہے کہ مباشرت فاحشہ مکروہ ہے۔ کیونکہ مباشرت فاحشہ فتنے سے خالی نہیں ہوتی۔البتہ کہیں تھوڑی س کم ہو( تواس کا اعتبار بطور دلیل نہیں کیا جاسکتا)۔

# طق میں کھی کے دخول سے عدم افظار کا تھم

(وَلَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ ذُبَابٌ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ لَمْ يُفْطِلُ وَفِي الْقِيَاسِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِوصُولِ

الْمُفْطِرِ إِلَى جَوُفِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَغَذَّى بِهِ كَالنَّرَابِ وَالْحَصَاةِ .

وَجُسَهُ اِلاسْتِعْسَانِ أَنَّهُ لَا يُسْتَطَاعُ اِلاحْتِرَازُ عَنْهُ فَأَشْبَهَ الْغُبَارَ وَاللَّحُوانَ، وَاخْتَلَفُوا فِى الْمَطَرِ وَالنَّلْجِ، وَالْاصَحْ آنَهُ يَقُسُدُ لِإِمْكَانِ اِلامْتِنَاعِ عَنْهُ إِذَا آوَاهُ نَحَيْمَةٌ أَوْ سَفُنْ

ر الناجی اور منافی اور اور کے حال بیل کھی واض ہوگی اور اسے دوزہ جی یا دیجا تو اس کاروزہ نہیں ٹو نے گا۔ جبکہ تیاں کا قافر یہ کہ کاس کاروزہ نوٹ جائے گا۔ کیونکہ دوزے کو تو ٹے والی چیز جوف (معدہ) تک پہنچ گئی ہے۔ اگر چہاس سے غذا عام البیل میں کہ جاتی جس طرح مئی اور کنگری کا تھم ہے۔ اور استحسان کی ولیل میہ ہے کہ تھی سے بچٹا تمکن نہیں ہے۔ البذا یہ غبر راور دو ویس کے مثاب ہو گیا اور مشائخ فقہا ء نے بارش اور برف میں اختلاف کیا ہے اور سب سے ذیادہ نیچے روایت میہ ہے کہ دوزہ فاسد ہوج نے گا۔ کیز کم ان سے بچٹا تمکن ہے۔ جبکہ روزے دارے لئے کوئی حیوت یا خیمہ میسر ہو۔

# دانتول کے درمیان پائے جانے ریشے کو نگلنے والے کے روزے کا حکم

(وَكُوْ أَكُلُ لَحُمَّا بَيْنَ اَمُنَانِهِ فَإِنْ كَانَ قَلِينًا لَمْ يُفْطِرُ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا يُفْطِرُ وَقَالَ رُفَرُ: يُفْطِرُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِآنَ الْفَلِيلَ الْفَعَمَ لَهُ حُكُمُ الظَّاهِرِ حَتَّى لَا يَفْسُدَ صَوْمُهُ بِالْمَصْمَعَةِ . وَلَنَا آنَّ الْقَلِيلَ تَسَابِعٌ لاَسْنَانِ، وَالْفَاصِلُ مِفْدَارُ الْمِعْمَصَةِ وَمَا دُونَهَا قَلِيلً (وَإِنْ آخُرَجَهُ وَآخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ اكلَهُ يَنْبَغِي آنُ يَفُسُدَ صَوْمُهُ وَالْفَاصِلُ مِفْدَارُ الْحِمَّصَةِ وَمَا دُونَهَا قَلِيلً (وَإِنْ آخُوجَهُ وَآخَذَهُ بِيدِهِ ثُمَّ اكلَهُ يَنْبَغِي آنُ يَفُسُدَ صَوْمُهُ وَلَوْ آكلَهَا الْبِيدَاءُ وَيَى عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ الْصَائِمَ إِذَا الْمَلَعَ سِمْسِمَةً بَيْنَ السَانِهِ لا يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَلَوْ آكلَهَا الْبِيدَاءُ وَلِي مَفْدَارُ الْحِمَّصَةِ عَلَيْهِ الْقَطَاءُ دُونَ يَعْفَدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُو

کے اگرکونی شخص داننوں کے درمیان گوشت کے دیشے کو کھا گیا۔اگروہ تعوز اہے توروزہ فاسدنہ ہوگااورا گروہ زیادہ ہے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔

حضرت امام زفر میندند کہاہے کہ دونول صورتوں میں روز ہ ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ مند کے لئے ظاہری تھم بی ہے۔ ہال البتہ کی کرنے سے اس کاروز وفاسدنہ ہوگا۔

جبکہ ہماری دلیل ہے ہے کو گیل اس کے دانتوں کے تالع ہو کر روزے کو توڑنے والا نہیں ہے۔ بے ظاف کیڑے کے ونکہ وہ دانتوں کے مالع ہو کر روزے کو توڑنے والا نہیں ہے۔ بے طاف کیڑے کے ونکہ وہ دانتوں کے درمیان باتی نہیں رہتا۔ اوران کے درمیان فیصلہ کرنے کی مقدار چنے کی مقدار ہے۔ جواس سے کم ہووہ تنیل ہے۔ بہورا گراس نے اس چیز کو زکال کر ہاتھ جس لیا پھراس کا کھا لیا تو مناسبت ای تھم سے ہے کہ اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا۔ مفرت امام مجمد برخالفہ سے ای طرح روایت ہے۔ کہ روزے دار جب تل کا واند نائتوں کے درمیان سے نظافواس کا روزہ فاسد نہ ہو

گا۔اوراگراس نے تل ابتدائی وقت میں کھایا تو روزہ فاسمہ نہ ہوگا۔ کونکہ وہ طوٹ ہو تم ہوجائے گا اور چنے کی مقدارے فاسمہ ہونے والے روزے میں اس پر تضاء واجب ہے کفارہ واجب نہیں ہے۔

مفرت امام ابولوسف بریشتهٔ اور حفزت امام زفر میشد کنز دیک اس پر کفاره مجمی دا جب بریونکه به کهانای ملا موا ب اور امام ابولوسف میند کی دلیل بیرب که طبیعت اس کو کر ده جانتی ہے۔

### خود بهخودا نے والی قئے میں روزے کا تھم

( فَ إِنْ ذَرَ عَدُ الْفَكَ ءُ لَمْ يُفْطِرُ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ قَاءَ فَلَا فَضَاءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ السَّنَقَاءَ عَامِدًا فَعَمَا دُونَهُ فَلَوْ عَادَ وَكَانَ مِلْ ءَ الْفَعِ السُنَقَاءَ عَامِدًا فَعَمَا دُونَهُ فَلَوْ عَادَ وَكَانَ مِلْ ءَ الْفَعِ فَسَدَ عِنْدَ آبِى بُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ لِآنَةُ خَارِجٌ حَنَّى انْتَقَصَ بِهِ الطَّهَارَةُ وَقَدْ دَحَلَ وَعِنْدَ مُحَمَّد فَسَدَ عِنْدَ آبِى بُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ لِآنَةُ خَارِجٌ حَنَى انْتَقَصَ بِهِ الطَّهَارَةُ وَقَدْ دَحَلَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَنْفَصُ بِهِ الطَّهَارَةُ وَقَدْ دَحَلَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَنْفَصُ بِهِ الطَّهَارَةُ الْفَعُو وَالْمُولُونَةُ الْفَعُو وَهُو اللهُ يَتَعَمَّلُ مَوْرَةً الْفَعُو وَالْمُ اللهُ يَعَمَّلُ مَوْرَةً الْفَعُو وَهُو اللهُ يَعْدَ الْمُحُرُوجِ فَتَتَحَقَّلُ صُوْرَةُ الْفِطُو . وَإِنْ كَانَ اقَلَّ اللهُ يَسَدَ بِالْإِجْمَاعِ لِوُجُودِ الْإِذْ خَالِ بَعْدَ الْمُحُرُوجِ فَتَتَحَقَّلُ صُورَةُ الْفِطُو . وَإِنْ كَانَ اقَلَّ مَعْنَاهُ لِآلَهُ فِي الْإِذْ خَالِ ، وَإِنْ آعَادَهُ مِنْ مِلْ عَلَى اللهُ مَعْمَلُهُ مَوْدَةً اللهُ يَقْدُ لَلْ مَعْمَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَعْمَادُ لَمُ مُعَمَّدُ وَعِمَهُ اللّهُ يَعُمَادً مَوْمُهُ لِآلَةُ عَيْرُ خَارِج وَلَا صُنْعَ لَهُ فِي الْإِذْخَالِ ، وَإِنْ آعَادَهُ الصَّاعُ مِنْ اللهُ اللهُ يَعْمَدُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ مَعْمَادُ مَوْمُهُ لِولُهُ عَوْدِ فَا اللهُ مَعَمَادُ اللهُ عَمَادَ لَمُ عَلَيْهُ فِى الْإِذْ خَالِ .

کے اگر روزے دارکوخو کہ بخود تنے آگئ تو اس کاروز ہنیں ٹوئے گا۔ کیونکہ ٹی کریم من بھینے نے مرایا: جس کو تنے آئی اس پر تضا ہنیں ہے۔ اور جس نے جان ہو جھ کرتنے کی تو اس پر تضاء واجب ہے۔ اس حدیث میں منہ بھراوراس سے کم قئے دونوں مراد ہیں۔ پھراگر وہ تنے خود لٹ گئ جومنہ بھرتھی تو حضرت امام ابو یوسف ٹریند کے زویک اس کاروزہ فاسد ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ خارج ہے کیونکہ اس سے دضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس حالت میں وہ پھر داخل بھی ہوگئی۔

حضرت امام محر مُرِینَّة کے نزدیک فاسدنہ ہوگا کیونکہ لین اس کا نگانامیں پایا گیا لہٰذاای طرح افطار کا معنی بھی نہیں پایا گیا اور عام طور پراس سے غذا بھی حاصل نہیں کی جاتی ۔ ہاں البت اگراس نے اس کولوٹایا تو پھر بہا تفاق روزہ فاسد ہوجائے گا۔ کیونکہ بہ خروج کے بعد داخل کرتا ہے ۔ لہٰذا افطار کا تھم ٹابت ہوگیا۔ اگر وہ منہ بھر ہے کم ہواور واپس لوٹ گئی تو اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا کیونکہ اس میں کوئی خارج ہے اور نہ ہی روزے دار کا کوئی ایسائل جو داخل کرنے میں ہو۔

حضرت امام ابو یوسف برناخه کے نز دیک جب اس نے واپس لوٹایا تو بھی ای طرح تھم ہے کیونکہ خارج نہیں پایا گیا۔ جبکہ امام محمد برنامنة کے نز دیک اس کاروز ہ فاسر ہوجائے گا۔ کیونکہ دخول میں اس فعل کوشائل ہے۔

# منه بجرس كم قئے كے لوٹے كى صورت ميں روزے كا حكم

(فَإِنْ اسْتَفَاءَ عَمْدًا مِلْءَ فِيهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ) لَمَا رَوَيْنَا وَالْقِيَاسُ مَدُّ وَكَ بِهِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

لِنَدَمِ السُّورَةِ وَإِنَّ كَانَ الْكَ مِنْ مِنْ عِلْ عِ الْفَيمِ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِإطْلَاقِ الْحَدِيثِ، وَعَنْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمِ الْخُرُونِ حُكْمًا ثُمَّ إِنْ عَادَ لَمْ يَفْسُدُ عِنْدَهُ لِعَدَمِ الْخُرُونِ حُكْمًا ثُمَّ إِنْ عَادَ لَمْ يَفْسُدُ عِنْدَهُ لِعَدَمِ الْخُرُونِ حُكْمًا ثُمَّ إِنْ عَادَ لَمْ يَفْسُدُ عِنْدَهُ لِعَدَمِ الْخُرُونِ حُكْمًا ثُمَّ إِنْ عَادَلُهُ فَعَنْدُ عِنْدَهُ لِعَدَمِ الْخُرُونِ حُكْمًا ثُمَّ إِنْ عَادَ لَمْ يَفْسُدُ عِنْدَهُ لِعَدَمِ الْخُرُونِ حُكْمًا ثُمَّ إِنْ عَادَ لَمْ يَفْسُدُ عِنْدَهُ لِعَدَمِ الْخُرُونِ وَعَنْهُ: اللَّهُ يَقُسُدُ عَلَيْهِ الْفَعِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

کے اگراس نے ارادے ہے مند بھر نئے کی تو اس پر تضاء منر دری ہے اس کی دلیل دبی ہے جوہم ردایت بیان کر بھے ہیں۔اوراس ویل ہے جوہم ردایت بیان کر بھے ہیں۔اوراس دیل کی بنیاد پر تیاس کور کے کردیا گیا ہے اوراس پر کوئی کفارہ نیں ہے۔ کیونکدا فطار کی صورت نہ پائی گئی۔اگروہ رد

مجرے کم ہوتوا مام محمد مراحیۃ ای طرح تھم ہے۔ کیونکہ عدیث مطاق ہے۔

حضرت اہام ابو یوسف بریشند کے فاسدروزہ فاسدنہ ہوگا کیونکہ مکی طور پرخردی نہیں پایا میا۔اورا کردہ اس کے بعدلوٹ کی تو اہام ابو یوسف بریشند کے وہ روزہ تو ڈنے والی نہ ہوگ ۔ کیونکہ خروج میں سبقت نہیں پائی گئی۔ اور اگر اس نے لوٹایا تو اہام ابو یوسف بریشند کی ایک روایت کے مطابق بھی وہ روزہ تو ڈنے والی نہ ہوگی۔ای دلیل کے ماتھ جسے ہم نے ذکر کردیا ہے۔اور عضرت اہام ابو یوسف بریشند کے زو کی دوسری روایت کے مطابق وہ مفسد ہے کیونکہ آپ نے اس کو منہ بھر کے تھم سے طادیا ہے یا فعل میں کثرت کی وجہ سے اس کے تحم میں طاویا ہے۔

كنكرى بالوم انكلني صورت مين فسادصوم كاحكم

قَىالَ: (وَمَنُ ابْسَلَعَ الْحَصَاةَ أَوُ الْحَدِيلَ آفْطَرَ) لِوُجُودِ صُوْرَةِ الْفِطْرِ (وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ) لِعَدَمِ الْمَهُنَى

کے فرمایا: اور اگراس نے کنگری یالو ہے کو نگاناتو اس کا روز وٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ افظار کی صورت پائی جار ای ہے اور اس پر کفار و واجب ند ہوگا۔ کیونگر اس کا معنی معدوم ہے۔

سبیلین میں جماع کی صورت میں فساد صوم کابیان،

(رَمَنُ جَامَعَ فِي آحَدِ السَّبِلَيْنِ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَصَاءُ) اسْتِدُرَاكًا لِلْمَصْلَحَةِ الْفَائِتَةِ (وَالْكَفَّارَةُ) لِتَكَامُ لِ الْبِعَنَايَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِنْزَالُ فِي الْمَحَلَّيْنِ اعْتِبَارًا بِالِاغْتِسَالِ، وَهِلَا إِلاَنْ قَصَاءَ لِتَكَامُ لِ الْبِعَدَ اللهُ عَلَى الْمَحَلَّيْنِ اعْتِبَارًا بِالإغْتِسَالِ، وَهِلَا إِلاَنْ قَصَاءَ الشَّهُوةِ يَتَحَفَّ اللهُ: اللهُ لا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ الشَّهُوةِ يَتَحَفَّ اللهُ: اللهُ لا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْجِمَاعِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ اعْتِبَارًا بِالْحَدِّ عِنْدَهُ .

وَالْاصَحُ النَّهَا تَجِبُ لِانَّ الْجِنَايَةَ مُتَكَامِلَةٌ لِقَضَاءِ الشَّهُوَةِ (وَلَوْ جَامَعَ مَيْتَةٌ آوُ بَهِيمَةٌ فَلَا كَفَّارَةَ اَنْزَلَ اوْ لَمْ يُنْزِلُ عِلَاقًا لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَلاَنَّ الْجِنَايَةَ تَكَامُلُهَا بِقَضَاءِ الشَّهُوةِ فِي مَحَلٍ مُشْتَهِى وَلَمْ يُوجَدُهُ ثُمَّ عِنْدَنَا كَمَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْوِقَاعِ عَلَى الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَى

الْمَرْأَةِ .

وَقَاآ َ الشَّافِهِ قُ رَحْمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِ: لَا تَجِبُ عَلَيْهَا لِآنَهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجِمَاعِ وَهُوَ فِعْلُهُ وَإِنَّمَا رَى مَحَلُ الْوَجُلُ عَنْهَا اغْتِبَازًا بِمَاءِ الاغْتِمَالِ . وَيَعَحَمَّلُ الرَّجُلُ عَنْهَا اغْتِبَازًا بِمَاءِ الاغْتِمَالِ . وَلَنَ الْمُعَلَّمِ وَمَلَّمَ (مَنْ الْفُطَرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُعَامِرِ) وَكَلِمَهُ مَنْ وَلَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ (مَنْ الْفُطرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُعَامِرِ) وَكَلِمَهُ مَنْ وَلَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ (مَنْ الْفُطرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُعَامِرِ) وَكَلِمَةُ مَنْ وَلَانَ النَّبَبَ جِنَايَةُ الْإِفْسَادِ لَا نَفْسُ الْوِقَاعِ وَقَدْ شَارَكُتِه فِيهَا وَلَا يَتَحَمَّلُ لِانْهَا عِبَادَةً أَوْ عُقُوبَةً، وَلَا يَجُرِى فِيهَا التَّحَمُّلُ لَا نَفْسُ الْوِقَاعِ وَقَدْ شَارَكُتِه فِيهَا وَلَا يَتَحَمَّلُ لِانْهَا عِبَادَةً أَوْ عُقُوبَةً، وَلَا يَجُرِى فِيهَا التَّحَمُّلُ لَا نَفْسُ الْوِقَاعِ وَقَدْ شَارَكُتِه فِيهَا وَلا يَتَحَمَّلُ لِلاَنْهَا عِبَادَةً أَوْ عُقُوبَةً، وَلَا يَجُرِى فِيهَا التَّحَمُّلُ .

یں صلی اور جس فخص نے دونوں راہتوں میں کسی ایک رائے ٹل بھی جماع کیا تو اس پر تعنا ہ داجب ہے۔ تا کہ منفود مصلیت کو حاصل کیا جائے اور اس پر کفارہ بھی داجت ہے۔ کا کہ منفود مصلیت کو حاصل کیا جائے اور اس پر کفارہ بھی داجب ہے کیونکہ کال جنایت پائی گئی ہے۔ اور شسل دالے مسئلہ پر قیاس کرتے ہوئے دونوں محلوں میں از ال کی شرط ند ہوگ ۔ کیونکہ بغیر انزال کے شہوت کا پورا ہونا ثابت ہے۔ جبکہ انزال تو محض بہا ہے۔

مسئلہ کو معرت امام اعظم میں اللہ کے فزو کے جب کسی نے دہر میں جماع کیا تو کفارہ واجب ندہوگا۔اورآپ کے فزد کی اس مسئلہ کو حدر تیاس کیا گیا ہے۔ اور جبکہ ڈیادہ وجب کے دار میں جماع کیا تو کفارہ واجب ہے۔ کیونکہ شبوت اوا کرنے سے جنا بہت کا للہ یائی جارہی ہے۔

کا للہ یائی جارہی ہے۔

اوراگرکسی روز ہے دار نے مردہ تورت یا کسی جانور ہے ارادے کرتے ہوئے جماع کیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔
اگر چاس کو انزال ہویا نہ ہو جبکہ حضرت ایام شافعی مجتند نے اس بی اختلاف کیا ہے۔ اس لئے کہ جنایت کا لمد کا کمل ہونا شہوت کا اگر چاس کو انزال ہویا نہ ہوتا ہے اور یہ بات نہیں گئی۔ اس کے بعد ہمارے نزدیک جماع کی اوجہ ہے جس طرح مرد پر کفارہ واجب ہوتا ہے اس طرح عورت پر بھی داجب ہوتا ہے۔ اس طرح عورت پر بھی داجب ہوتا ہے۔ جبکہ حضرت ایام شافعی محتند کے ایک قول کے مطابق عورت کفارہ واجب نہیں ہے۔ اس طرح عورت پر بھی داجب ہوتا ہے۔ جبکہ حضرت ایام شافعی محتند کے ایک قول کے مطابق عورت کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ کفارہ جماع کے ساتھ تعلق ہادہ جماع مرد کا فعل ہے عورت تو محتن اس فعل کامل ہے۔ اورایک قول کے مطابق واجب ہے۔ کیونکہ کفارہ جماع کے مرد برداشت کرے گا۔ اے شمل پرقیاس کیا گیا ہے۔

ربیب به این اور ہماری دلیل بیہ بے کہ نبی کریم خلافیز افر مایا: جس نے دمضان میں روزہ تو ڈااس پروی واجب ہے جوظہار کرنے والے پر داجب ہے۔ اس میں کلمہ اسمن مردو تورت دونوں کوشال ہے۔ لہذا کفارے کا سبب روزے کا فاسد کرنے والی جنایت ہے نفس پر داجب ہے۔ اس میں کلمہ اسمن مرد کے ساتھ تورت کی شال ہے۔ لبذا تورت کی طرف مرو برداشت نہیں کرے گا۔ جماع (سبب) نہیں ہے۔ اوراس جنایت میں مرد کے ساتھ تورت کی شال ہے۔ لبذا تورت کی طرف مرو برداشت نہیں کرے گا۔ کیونند کا فارہ خواہ عمبارت ہو بان دونوں میں ہے ایک کا دومرے کی جانب سے بوجمدا تھانے کا تھم جاری نہیں کیا جائے کیونند کا مارہ خواہ عمبارت ہو باری نہیں کیا جائے کیونند کا فارہ خواہ عمبارت ہو بان دونوں میں ہے ایک کا دومرے کی جانب سے بوجمدا تھانے کا تھم جاری نہیں کیا جائے

عُزَّالَى اشْياءكُما فِي كَصورت مِن تَصَاءُ وَلَقَّارِ الْكَايِّانِ (وَكُوْ اَكُلَ اَوْ شَوِبَ مَا يَتَعَلَّى بِهِ أَوْ يَتَدَّاهُ ى بِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ) وَقَالَ الشَّافِغِيُّ (وَكُوْ اَكُلَ اَوْ شَوِبَ مَا يَتَعَلَّمُ الْمُ الْفَافِعِيُّ الْمُعَلِّيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمهُ اللهُ: لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ لِلاَنَّهَا شُرِعَتْ فِي الُوِقَاعِ بِخِلاَفِ الْقِيَاسِ لِارْتِفَاعِ الذَّنْبِ بِالتَوْبَةِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ .

وَلَنَا اَنَّ الْكُفَّارَةَ تَعَلَّقَتْ بِجِنَايَةِ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ عَلَى وَجُهِ الْكَمَالِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ، وَبِايجَابِ الْإِغْتَاقِ تَكْفِيرًا عُرِفَ اَنَّ التَّوْبَةَ غَيْرُ مُكَفِّرَةٍ لِهَذِهِ الْجِنَايَةِ .

کے اوراگرروزے دارایی کوئی چیز کھانے والی یا جسی فزابنی ہویا جس سے دوائی دی جاتی ہوتو اس پر تھناء اور کفار ہ دونوں واجب ہیں۔

حفنرت امام شافعی برسند نے فرمایا کہ اس پر کفارہ بیں ہوگا۔ کیونکہ کفارہ اس جماع کے بارے بیں مشروع ہے جوخلاف تیاس ہے۔اور گناہ تو ہہ کرنے کی وجہ سے دور ہوگیا ہے لہٰ زااس کو دوسری چیز پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ رمضان المبارک میں جب پوری طرح جنایت افطار پائی تو کفارہ اس کے ساتھ متعلق ہے اوروہ ٹابت ہوگیا ہے۔اوراس کی پہچان بطور کفارہ غلام کی آزادی واجب کرنے سے ہے۔لہذا توبہ جنایت سے دور کرنے والی نہیں ہے۔

## روزے کا کفارہ ظہار کے کفارے کی طرح ہے:

لُمَّ قَالَ (وَالْكُفَّارَةُ مِثُلُ كُفَّارَةِ الظِّهَارِ) لِمَا رَوَيْنَا، وَلِحَدِيثِ (الْاَعْرَابِي فَإِنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْت وَاهْلَكُ وَافْعَت امْرَاتِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا، اللَّهِ هَلَكْت وَاهْلَت وَاهْلَت امْرَاتِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا، اللَّهِ هَلَكْت وَاهْلَت وَاهْلَت الْمُقِلِدُ وَالْعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ: اعْتِيْ رَقَبَةً فَقَالَ: لَا اَمْلِكُ إِلَّا رَقَيْتِي هَذِهِ، فَقَالَ: صُمُّ شَهْرَيْنِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ الْعُلُولِ عِنْ تَمُو .

وَيُسرُوَى بِمِسرُقِ فِيهِ خَسمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَقَالَ: فَرِقُهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ فَقَالَ: وَاللّهِ مَا بَيُنَ لَابَنَى الْمَسَاكِينِ فَقَالَ: وَاللّهِ مَا بَيُنَ لَابَنَى الْمَسَاكِينِ فَقَالَ: كُلُ اَنْتَ وَعِيَالُك، يَجُزِيك وَلَا يَجُزِى لابَنَى الْسَمِدِيْنَةِ اَحَدٌ اَخُوَجُ مِنِي وَمِنْ عِيَالِي، فَقَالَ: كُلُ اَنْتَ وَعِيَالُك، يَجُزِيك وَلا يَجُزِى اَحَدًا بَعْدَك)، وَهُو حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ يُخَيِّرُ لِانَّ مُقْتَضَاهُ التَّرُيِيبُ وَعَلَى مَالِكٍ فِي نَفِى النَّتَابُع لِلنَّصِ عَلَيْهِ .

کے پھر فرمایا: کدروزے کا کفارہ ظہار کے کفارے کی طرح ہے۔ ای روایت کی وجہ ہے۔ جس کوہم روایت کر بچے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹنز کہتے ہیں کہ ایک شخص نی کریم مُنگانی کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مُنگانی ہم ہلاک ہوگیا۔ نی کریم مُنگانی میں ابو کی سے جماع کر بعضا۔ آپ مُنگیل نے نی کریم مُنگانی ہے کہ میں رمضان میں ابی بیوی ہے جماع کر بعضا۔ آپ مُنگیل نے فرمایا کہ تو ایک غلام یا لونڈی آزاد کرسکتا ہے؟ اس نے کہا کہ بیس رمضان میں ابی دو مہینے کے روزے لگا تا ررکھ سکتا ہے؟ فرمایا کہ دو مہینے کے روزے لگا تا ررکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ بیس۔ آپ مُنگلی نے فرمایا کہ دو مہینے کے روزے لگا تا ررکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ بیس۔ آپ مُنگلی ہے اس نے کہا تیس۔ (سیدنا ابو ہریرہ بڑی تین کہتے ہیں)

پھروہ بیٹھار ہا بہاں تک کہ بی تنافیق کے پاس مجودوں کا ایک ٹوکرا آیاروائے کیا گیا ہے کہ اس ٹوکر ہے جس پندرہ صاع مجوری تھیں۔ تو آپ منافیق نے فر مایا کہ جا یہ مکینول کو صدقہ دے دے اس نے کہا کہ دینہ کے دونوں کنکر لی کا لے پھروں والی تھیں۔ تو آپ منافیق بن محص بڑھ کر کوئی ممکین ہے؟ بلکہ اس علاقہ جس کوئی گھروالا جھے برجے کر مخاب نہیں تو نبی من جہا بنس برے۔ یہاں تک کہ آپ کا فیارک دانت ظاہر ہوگئے۔ پھر آپ مزج بھر نے فر مایا کہ اس کو نے اور ایم مالک والی کو محلا۔ رسی مسلم برقم ۱۹۸۹) یہ صدیت امام شافعی موسید پر تھے کہ مورت جس ججت ہے۔ کیونکہ بیر ترب کا تقاضا کرتی ہے اور ایام مالک میسید کے در کیک تسلسل گافی پرمجمول ہے کیونکہ اس پرنھی ہے۔

#### سوائے فرح میں جماع کی صورت میں صرف قضاء کا بیان

(وَمَنُ جَامَعَ فِئِمَا دُوْنَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ) لِوُجُودِ الْجِمَاعِ مَعْنَى (وَلا كَفَارَةَ عَلَيْهِ) لانْعِدَامِهِ صُوْرَةً

ے اور اس پر کفارہ نین ہے کیونکہ جماع کیاتو ہیں اے انزال ہو کیاتو اس پر تفناء ہے کیونکہ جماع کامعنی پایا میا ہے۔ ہے۔اوراس پر کفارہ نین ہے کیونکہ جماع بطور صورت معدوم ہے۔

### غیررمضان کے کسی روزے کے قساد میں کفارہ ہیں ہے:

(وَلَيْسَ فِي إِفْسَادِ صَوْمٍ غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةً) لِآنَ الْإِفْطَارَ فِي رَمَضَانَ اَبُلَغُ فِي الْجِنَايَةِ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ .

کے اور غیررمضان کے روزے میں قساد وجہ ہے کفار جیس ہے۔ کیونکہ رمضان مین روزے کا تو زیار ہیں ہے بوی جنایت ہوئی جنایت کے ساتھ کے ساتھ جنایت کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کی

## حقندكراني باناك مين قطرك ألنع مين فسادصوم كابيان

(وَمَنُ احْتَفَنَ اَوْ اسْتَعَطَ اَوْ اَفْطَرَ فِى أَذُنِهِ اَفْطَرَ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْفِطُوُ مِمَّا دَخَلَ) وَلِمُودُ مِمَّا وَهُو وُصُولُ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ إِلَى الْجَوُفِ (وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ) وَلِمُودُ مَعْنَى الْفِطْرِ، وَهُوَ وُصُولُ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ إِلَى الْجَوُفِ (وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ) لِانْعِدَامِهِ صُوْرَةً .

(وَلَوْ اَقَطَرَ فِي أُذُنِهِ الْمَاءَ أَوْ دَخَلَهُ لَا يَفُسُدُ صَوْمُهُ) لِانْعِدَامِ الْمَعْنَى وَالصُّورَةِ. بِخِلَافِ مَا إِذَا دَخَلَهُ اللَّهُ مُنُ

کے ادر جس آ دی نے حقنہ کرایا یا کسی چیز کوناک بیں چڑھایا یا ہے کان بیس دواءاستعال کی تواس کاروز وٹوٹ جائے گا کیونکہ نبی کریم مُنْ اَنْتِیْزُم نے فرمایا: روز ہ چیز سے ٹو ٹنا ہے جو داخل ہوائیڈااس میں افظار کامعنی پایا گیا۔اورافطار کامطلب ہے کسی چیز کا نوف (معده) تک پنجنا جس ہے بدن کی اصلاح ہو۔اوراس پر کفارہ بیس ہے کیونکہ داخل ہونے کی صورت معدوم ہے۔ ازراگرروزے دارئے اپنے کا تون بس پانی کے قطرے ڈالے یا داخل کیے تواس کا روزہ فاسد نہ ہوگا کیونکہ بطور صورت ومعی کسی طرح بھی افطار نہ پایا گیا۔ بہ خلاف جب اس نے تیل داخل کیا ہے۔

## محدرے باد ماغ میں پہنچنے والی دوائی کی صورت میں فسادصوم کابیان

(وَكُوْ دَاوَى جَائِفَةً أَوْ آمَّةً بِنَوَاءٍ فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ آوُ دِمَاغِهِ أَفْطَى عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَكُولُوا وَاللّهُ وَاللّ

ے اوراگرروزے دارنے جا نفہ کا علاج کیا یا د ماغ کڑعلاج کیا اور دوائی اس کے جوف یا د ماغ تک پہنچ کئی تو معزت امام اعظم میلند کے نزد یک افطار ہوجائے گا کیونکہ پہنچنے والی دوائی ترہے۔

جبکہ صاحبین نے فرمایا ہے کہ روز وافظار نہیں ہوگا۔ کیونکہ زوا کا پہنچٹا نقین نہیں ہے کیونکہ بھی بیراستہ بند بھی ہوتا ہے۔اور بھی کھلا ہوتا ہے۔جس طرح خشک دوامیں ہوتا ہے۔

حضرت امام اعظم مینته کی دلیل بیدے کر فرخم کی رطوبت جب دواکی رطوبت سے ملتی ہے تواس کار بھان نیچے کی جانب بڑھ ا با تا ہے۔ بھروہ جوف تک بینج جاتی ہے۔ بہ خلاف خٹک دوائی کے کیونکہ وہ زخم کی رطوبت کو جذب کرنے والی ہے۔ بہذا اس کا منہ مرہوجا تا ہے۔

# تجكهنے يے فساد صوم ياعدم فساد كابيان

(وَمَنْ ذَاقَ شَيْسًا بِفَصِهِ لَمْ يَفْطِرُ) لِعَدَمِ الْفِطْرِ صُوْرَةً وَمَعْنَى (وَيُكُرَهُ لَهُ ذَلِك) لِمَا فِيهِ مِنُ تَعْرِيْضِ الصَّوْمِ عَلَى الْفَسَادِ .

﴿ وَيُكُمُّ وَلُكُمْ وَأَةِ أَنْ تَمْضُغَ لِصَبِيَّهَا الطَّعَامَ إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُدُّ ) لِمَا بَيْنَا (وَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا) صِيَانَةً لِلْوَلَذِ .

TO SEE THE SECOND جلداةل

آلا قرسى أنَّ لَهَا أَنْ تُفْطِرُ إِذًا خَالَتْ عَلَى وَلَدِهَا (وَمَضْعُ الْعَلْكِ لَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ) ولأنَّهُ لا يَصِلُ إِلَى جَوْلِهِ . وَقِيلَ: إِذَا لَمْ يَكُنُّ مُلْتَئِمًا يَفْسُدُ لِآنَهُ يَصِلُ إِلَيْهِ بَعْضُ أَجْزَانِهِ .

وَقِيلَ: إِذَا كَانَ ٱسُودَ يَفُسُدُ وَإِنْ كَانَ مُلْتَئِمًا لِلاَنَّهُ يَتَفَسَّتُ (إِلَّا آنَهُ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَعُريُضِ الصَّوْمِ لِلْفَسَادِ، وَلَانَّهُ يُتَّهَمُّ بِالْإِفْطَارِ وَلَا يُكُرَّهُ لِلْمَرَّاةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ صَائِمَةٌ لِقِبَامِهِ مَفَامَ السِّوَاكِ فِي حَقِهِنَّ، وَيُكُرَهُ لِلرِّجَالِ عَلَى مَا قِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنُّ مِنْ غَلَّهِ، وَقِيلَ: لَا يُسْتَ عَبُّ لِمِا فِيهِ مِنْ النَّشَّبِّهِ: بالنِّسَاءِ .

اورجس نے ایئے مندسے می چیز کو چکولیا تو اس کاروز ہ فاسرند ہوگا کیونکہ بطور صورت و حتی کسی طرح بھی افطار جیسی یا عمیا کیکن اس کامیرکام کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ می**غل نساد** صوم کا چیش رو ہے۔

اورعورت کے لئے اپنے بچے کے لئے کھانا چیا کردینا طروہ ہے ہاں البتہ شرط بیہ جب کوئی دوسرا ذریعہ ہو۔اس کی دلیل وہی جوہم بیان کر بچے ہیں۔اور دوسرا کوئی ذریعہ نہ ہوتو اس کے لئے مکر دہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس بٹر ہا بیچے کی جہ اہا ہے ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جب اس کو بیچ کا خوف ہوتداس کے لئے انطار کرنے کا اجازت ہے۔

ا ور کوئد چبانے سے روز وافطار تیں ہوتا کیونکہ وواس کے جوف تک وینے والی نبیں ہے۔ اور بعض نقبا و نے کہا ہے کہ جب موند ملی ہوئی نہ ہوتو روزے کو فاسد کرنے والی ہے۔ کیونکہ اس کے چھاجزا وجوف تک پینے جاتے ہیں۔اور بعض فقہا و نے کہا ہے جب کوندسیاہ ہوتو روزے کوفاسد کرنے والی ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے لی ہوئی ہوتی ہے اورسیاہ کوند کھڑے محز ہے ہوجاتی ہے النزاروز ےدارے لئے اس کو چبانا کروہ ہے۔اس لئے فسادروزہ کا چیش رو ہے۔اوراس لئے بھی افظار کی تہمت ہوگی۔اور مورت جب روزے دارنہ ہونواس کے لئے طروہ بیں ہے کیونکہ مورنوں کے تن میں کوئد چبانا مسواک کے قائم مقام ہے اور مردوں کے لئے مکروہ ہے اس دلیل کی دجہ ہے ہم بیان کر مجلے ہیں۔البنتہ شرط میا ہے کہ کی بیاری کے لئے اس کا استعال نہ کیا محیا ہو۔اور بعض فقہاء نے کہاہے کہ مردوں کے لئے اس کا استجاب بیں ہے۔ کیونکہ مورتوں سے مشابہت یائی جاتی ہے۔

مرمداورموجيحوں كوتيل لگانے كي صورت ميں عدم فساد كابيان

﴿ وَ لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ وَدَهُنِ النَّمَارِبِ ﴾ لِلاَّنَّهُ نَوْعُ ارْتِفَاقٍ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ مَحُظُورَاتِ الصَّوْمِ، وَقَلْدُ نَـدَبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الانْحَتِحَالِ يَوْمَ عَاشُورًاءَ وَإِلَى الصَّوْمِ فِيهِ، وَلَا بَأْسَ بِالْاكْتِحَالِ لِلرِّجَالِ إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّذَاوِي دُوْنَ الزِّينَةِ، وَ يُسْتَحْسَنُ دَهُنُ الشَّارِبِ إِذَا لَمْ يَكُنُ مِنْ قَـصْـدِهِ الزِّينَةُ لِانَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْخِطَابِ، وَلَا يُفْعَلُ لِتَطْوِيلِ اللِّحْيَةِ إِذَا كَانَتُ بِقَدْرِ ِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقُبُضَةُ .

اورروزےدارے لئے سرمدلگانے اور مونچیوں پر تیل لگانے میں کوئی حرج تبیں ہے۔ کیونکہ بیدا یک قتم کی آسائش

ہاور کو کی مجمی آسائش ممنوعات روز ویس سے نیس ہے۔

نی کریم منگائیز کے عاشورہ کے وان روز ور کھنے اور مرمدانگائے کو مستحب قرار دیا ہے۔ ادر مردوں کے لئے مرمدانگائے میں کو ل حرج نہیں ہے۔ جبکہ اس کا استعمال بطور دوا ہونہ کہ بطور سجاوٹ ہو۔ اور میہ خضاب کا کام بھی مہیا کرتا ہے۔ ہاں البتد داڑھی بڑھانے کے لئے ایسانہ کیا جائے جبکہ داڑھی سنت کی مقد ار کے مطابق ہواوروہ ایک مشی کی مقد ادہے۔

# ختك وترمسواك كرنے كى اباحت كابيان

(وَلَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ لِلصَّائِمِ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خَبْرُ خِلَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ) مِنْ خَيْرٍ فَصْل .

وَقَالَ الشَّافِهِ عَنَّ : يُكُرَهُ بِالْعَشِيِّ لِمَا فِيهِ مِنْ إِزَالَةِ الْآفِرِ الْمَحْمُودِ، وَهُوَ الْخُلُونَ فَشَابَهُ ذَمَ الشَّهِيدِ . فُلْنَا: هُوَ آثَرُ الْعِبَادَةِ اللَّاتِقُ بِهِ الْإِخْفَاءُ . بِخِلَافِ دَمِ الشَّهِيدِ لِآنَهُ آثَرُ الظُّلْمِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّطْبِ الْاَخْضَرِ وَبَيْنَ الْمَبُلُولِ بِالْمَاءِ لِمَا رُوَيْنَا .

کر جنبیں ہے۔ کیونکہ نی کریم من ترمسواک کرنے میں کوئی حرج نبیں ہے۔ کیونکہ نی کریم منافق ان ارشادفر ، یا کہ دوزے دار کی بہترین ہے۔ کیونکہ نی کریم منافق ان ارشاد فر ، یا کہ دوزے دار کی بہترین ہے (للبذائے اطلاق پررہے گی) کہ دوزے دار کی بہترین عادت مید ہے کہ وہ مسواک کریا محروہ ہے۔ کیونکہ اس وقت اثر محمود (پاکیزہ فوشبو) کا زائل کرنا حضرت ا، مش نعی بریافتہ نے فرمایا: شام کے وقت مسواک کرنا محروہ ہے۔ کیونکہ اس وقت اثر محمود (پاکیزہ فوشبو) کا زائل کرنا ہے۔ اوروہ خلوف ہے۔ لبذا بیشبید کے خوان سے مشابہت دکھنا ہوگیا۔

ہم نے کہا کہ بینظوف عبادت کا اثر ہے۔عبادت میں زیادہ مناسبت یہی ہے کہ اس کو چھپایا جائے برخلاف خون شہید کے کیونکہ ظلم کا اثر ہے۔اور ترمسواک میں اسلی تریا پانی ہے کیلی کرنے والی تری میں کوئی فرق نیس ہے۔اس صدیث کی وجہ سے جسے ہم بیان کے بچلے ہیں۔

### جب شدت مرض كاخوف بهوتوا فطار وقضاء كاحكم

(وَمَنُ كَانَ مَرِيْطًا فِي رَمَصَانَ فَخَافَ إِنْ صَامَ ازْ ذَاذَ مَرَضُهُ اَفُطَرَ وَقَضَى) وَقَالَ الشَّافِعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يُفْطِرُ ، هُوَ يَعْتَبِرُ خَوْفَ الْهَلَاكِ أَوْ فَوَاتَ الْعُضُو كَمَا يَعْتَبِرُ فِي التَّيَمُّمِ، وَنَحْنُ نَفُولُ: إِنَّ إِنَّا أَنْ فَيْجِبُ الِاحْتِرَازُ عَهُ (وَإِنْ كَانَ نَفُولُ: إِنَّ زِيَاحَةَ الْمُرَضِ وَامْتِذَادَهُ قَدْ يُفْضِى إِلَى الْهَلَاكِ فَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَهُ (وَإِنْ كَانَ نَفُولُ: إِنَّ زِيَاحَةَ الْمُرَضِ وَامْتِذَادَهُ قَدْ يُفْضِى إِلَى الْهَلَاكِ فَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَهُ (وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا لَا يَسْتَضِرُ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُهُ اَفْصَلُ ، وَإِنْ اَفْطَرَ جَازَ) لِلاَنَ السَّفَرَ لَا يَعْرَى عَنُ الْمَشَقَةِ مُسَافِرًا لَا يَسْتَضِرُ بِالصَّوْمِ فَضُومً اللَّهُ اللَّهُ قَدْ يُحَقَّفُ بِالصَّوْمِ فَشُرِطَ كَوْلُهُ مُفْضِيًا إِلَى الْحَرْجِ. اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَى الَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ: الْفِطْرُ اَلْصَلُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّمَ (لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ) وَلَنَا أَنَّ رَمَضَانَ اَفْضَلُ الْوَقْتَيْنِ فَكَانَ الْاَدَاءُ فِيهِ اَوْلَى، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولُ عَلَى حَالَةِ الْجَهْدِ (وَإِذَا مَاتَ الْمَرِيْضُ أَوُ الْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا يَلْزَمُهُمَا الْقَصَاءُ) لِآنَهُمَا لَمُ يُـذُركَا عِـلَدةً مِـنُ أَيَّامٍ أَحَرَ (وَلَوُ صَحَّ الْمَرِيْضُ وَآفَامَ الْمُسَافِرُ ثُمَّ مَاتَا كَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ بِقَلْرِ الضِحَةِ وَالْإِقَامَةِ) لِوُجُودِ الْإِدْرَاكِ بِهِلْذَا الْمِقْدَارِ . وَفَائِلَتُهُ وُجُوبُ الْوَصِيَّةِ بِالْإِطْعَامِ .

اور جو تحض رمضان من بار بوالي اسے خوف بواكه اكر ده روز در كھے كاتو اس كا مرض برت ماسے كاتو ده افطار کرے اور قضا وکرے۔

حضرت امام ثنافع مبينية نے فرمايا: كدوه افظار ندكرے كيونكه آپ مينية بالاكت كے خوف ياكسي عضوكوفوت كرتے والے خوف كا اختيار كرتے ہيں سس طرح ہم تيم ميں اعتبار كرتے ہيں۔ ہم كہتے ہيں كركسى مرض كا برهنا اور اس كالمبابونا بھى بلاكت كك بہنیانے والا بالبدائ سے بچامروری ہے۔

اگر مسافر کوروز ہ رکھنے ٹس تکلیف نہ ہوتو اس کے لئے اضل ہی ہے کہ دہ روز ہ رکھے۔ادرا گراس نے ندر کھا تو بھی جائز ے۔اس کے سفر مشقت سے خالی ہیں ہے۔ کیونک نفس سفر کوعذر قرار دیا گیا ہے۔ بہ خلاف مرض کے۔اس لئے کہ روز ہمجی سفر میں بلكاموتا ب-اى وجد حرن كى طرف ينيخ كى شرط لكائى كى بـ

حضرت امام شائعی مسلم فی استان فرمایا کدافطار افضل ہے۔ کیونکہ نبی کریم منافیق نے مایا: سفر میں روز ور کمناکوئی نیکی میں ہےاور جارى دليل يدب كدرمضان رمضان دونول اوقات سےافضل بالبذااس مى اداكر نافضل باور امام شافعي ميند كى بيان كرده حديث كومشقت برحمول كيا جائے گا۔ادرا كرمسافر دمريض دونوں فوت بوجائيں جبكہ دواي حالت بيں بول توان پر قعنا مضروري نہیں ہے کیونکہ نے دوسرے دنول سے تضاء کرنے مقدار وفت بی بیا یا۔

اگر بیار تندرست ہو گیا اور مسافر مقیم ہو گیا پھر دونوں فوت ہوئے ہیں۔تو ان پر تنکری کی مقدار اور اقامت کی مقدار قضاء ضروری ہے۔ کیونکددوسرےایام اتن مقدار میں پائے گئے ہیں۔اورمغادیہ ہوگا کہ فدید طعام دیے میں ومیت ضروری ہے۔ امام طحاوی کابیان کرده نذر کے مسلے میں احناف کا اختلاف

وَذَكُرَ الطَّحَاوِيُّ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ اَبِي حَنِيْفَةَ وَاَبِي يُوسُفَ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلَيْسَ بِصَحِيح وَإِنَّمَا الْخِلَاڤ فِي النَّذُرِ.

وَالْفَرُقُ لَهُمَا أَنَّ النَّذُرَ سَبَبٌ فَيَظُهَرُ الْوُجُوبُ فِي حَقِّ الْخُلْفِ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْآلَةِ السَّبَبُ إِدْرَاكُ الْعِدَةِ فَيَنَفَدَّرُ بِقَدْرِ مَا أَدُرَكَ .

ك اور حضرت امام طحادى حنى مسلطين المسلم علي من المرحد المام محد مرتبطة كرميان اختلاف بيان كياب-

کہ بیتی ہے کونکہ اختلاف نذروالے مسئلہ میں ہے۔ اور بینجین کے مطابات فرق میہ ہے کہ نذرسبب ہے ہذا ضیفہ کے حق میں کا وجوب ظاہر ہوگا۔ اور اس مسئلہ میں اوراک علت سبب ہے۔ لہذا جتنی مقدار میں دوسرے ایام پائے مجے اتنی مقدار میں وجوب قضاء ضروری ہوگا۔

### رمضان كے قضاءروز وں كومتفرق يا ايك سماتھ رکھنے كابيان

(وَقَضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَقَهُ وَإِنْ شَاءً تَابَعَهُ) لِإِظْلَاقِ النَّصِ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبُ الْمُتَابَعَةُ مُسَارَعَةً إِلَى إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ (وَإِنْ آخَرَهُ حَتَى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ النَّانِي) لِآنَهُ فِي وَفَيِهِ مُسَارَعَةً إِلَى إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ (وَإِنْ آخَرَهُ حَتَى دُخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ النَّانِي) لِآنَهُ فِي وَفَيِهِ مُسَارَعَةً إِلَى إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ (وَإِنْ آخَرَهُ حَتَى دُخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ النَّانِي) لِآنَة فِي وَفَيِهِ (وَلَا فِلْيَةَ عَلَيْهِ) لِآنَ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عَلَى التَوَانِي، وَلَا فِلْيَةَ عَلَيْهِ) لِآنَ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عَلَى التَوَانِي. حَتَى بَكَانَ لَهُ آنُ يَتَطُوعَ عَلَى التَوَانِي.

کے اور رمضان کے تضاء اگر وہ چاہتے مسلسل رکھے اور اگر وہ چاہتو الگ انگ رکھے کیونکہ اس بارے میں نعی مطلق ہے۔ لیکن مستحب بیہ ہے کہ مسلسل روزے رکھے کیونکہ اس میں سقوط وجوب میں جلدی ہے۔ اور اگر اس نے مؤخر کیا حتی کہ دوسرے رمضان کی تعناء کرے کا رمضان آئی تعناء کرے کا رمضان کی تعناء کرے کا کہ دوسرے دمضان کی تعناء کرے کا کہ دوسرے دوسرے دمضان کی تعناء کے کیونکہ قضاء کا تخم تا خیر پر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے لیے نفی روز ہ جا زاد ہوجائن کے دوسرے کے دوسرے کیونکہ قضاء کا تحکم تا خیر پر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے لیے نفی روز ہ جا زاد ہوجائن

### حامل باد عصم بلانے والی عورت کے قضاءروز وں کابیان

(وَالْسَحَامِلُ وَا ﴿ ﴿ إِذَا خَافَتًا عَلَى ٱنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَنَا وَقَضَتَا) دَفْعًا لِلْحَرَج (وَلَا لَكُونَ إِللَّهُ اللَّهُ لِيْمَا إِذَا كَاللَّهُ اللَّهُ لِيْمَا إِذَا كَاللَّهُ اللَّهُ لِيْمَا إِذَا كَاللَّهُ اللَّهُ لِيْمَا إِذَا خَافَتْ عَلَى الْوَلَدِ، هُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالشَّيْخِ الْفَانِي . ﴿ وَلَا فِلْدِيمَةُ اللَّهُ لِيْمَا إِذَا خَافَتْ عَلَى الْوَلَدِ، هُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالشَّيْخِ الْفَانِي .

وَلَنَا أَنَّ الْفِدْيَةَ بِحِلَافِ الْقِيَاسِ فِى الشَّيْخِ الْفَانِي، وَالْفِطُرَ بِسَيَبِ الْوَلَدِ لَيْسَ فِى مَعْنَاهُ لِاللَّهُ عَالَهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَانِي، وَالْفِطُرَ بِسَيَبِ الْوَلَدِ لَيْسَ فِى مَعْنَاهُ لِلاَلَّهُ عَاجِزٌ بَعْدَ الْوُجُوبِ، وَالْوَلَدُ لَا وُجُوبَ عَلَيْهِ اَصْلًا.

ادر حال اور دود ہے بلائے والی محورتوں کو جب اپنی جان یا اپنے بیٹے کا خوف ہوتو وہ دونوں افطار کریں اور وہ دونوں روزوں کے در اور وہ دونوں کے در اور ان دونوں پر کفارہ نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے عذر روزوں کی قضاء کریں۔ (بیٹر مگ رخصت ) حرج کو دور کرنے کے لئے ہے۔ اور ان دونوں پر کفارہ نہیں ہے۔ کہ جب ان کو فجہ سے افظار کیا ہے۔ کہ جب ان دونوں کو اینے بیٹے کا خوف ہو انہوں نے اس مسئلہ کو شیخ قانی پر قیاس کیا ہے۔ اور ہمارے خرد کی شیخ قانی میں فدیے فلاف قیاس کو دونوں کو اینے بیٹے کا خوف ہو۔ انہوں نے اس مسئلہ کو شیخ قانی پر قیاس کیا ہے۔ اور ہمارے خرد کی شیخ قانی میں فدیے فلاف قیاس ہے۔ جبکہ افظار کے بعد عام تر ہے۔ اور رہ ودر تو اس پر بیس ہوگا کیونکہ وہ وجوب کے بعد عام تر ہے۔ اور رہ ودر تو اس پر بیاری طور پر کوئی وجوب تی تیس ہے۔ انہوں ہے۔

شخ فانی عدم قدرت علی الصیام کے لئے محم فدریہ

(وَالنَّبُ عُنَا الْفَانِي الَّذِي لَا يَقُدِرُ عَلَى القِيامِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا كَمَا يُطُعِمُ فِي الْكَفَارَاتِ) وَالْاَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِلْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) قِبلَ مَعْنَاهُ:

\[
\begin{align\*}
\b

روزے کی وصیت کوصد قہ فطر کی مقدار کے مطابق مکمل کیا جائے

(رَمَنُ مَاتَ رَعَلَيْهِ فَطَاءُ رَمَطَانَ فَاوُصَى بِهِ اَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيَّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِبًا نِصْفَ صَاعِ مِنْ بَرِّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْدِ اَوْ شَعِيرٍ) لِآنَهُ عَجَزَ عَنْ الْآدَاءِ فِي آخِرٍ عُمْدِهِ فَصَارَ كَالنَّيْخِ الْفَانِي، ثُمَّ لَا بُدَ مِنْ الْإيسَاءِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، وَعَلَى هنذَا الزَّكَاةُ عَمُو يَعْتَبِرُهُ بِدُيُونِ لَا بُسَدَ هِ فَا النِّكَاءُ وَكَا اللهُ عَبَادَةٌ وَلَا بُدَ فِيهِ مِنْ الاخْتِيَادِ . الْعِبَادِ اذ كُلُّ ذَلِكَ حَقَّ مَالِيَّ تَجْرِى فِيهِ النِيَابَةُ . وَلَنَا آنَهُ عِبَادَةٌ وَلَا بُدَ فِيهِ مِنْ الاخْتِيَادِ . وَلَا بُدُ فِي الْإِيسَاءِ ذُونَ الْوِرَانَةِ لِآنَهَا جَبْرِيَّةٌ، ثُمَّ هُوَ تَبَوَّعُ الْبِعَةَ عَنَى يُعْتَبَوَ مِنْ النَّلُثِ، وَلَا لَلهُ عَلَيْهِ مَا الْعَنْدَ مِنْ النَّلُثِ، وَلَا لَلهُ عَلَيْهِ وَمَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى الْعُولِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى الْاللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى الْعُرَامِ مَنْ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى الْعُصَامِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى الْعَلَى الْعُمُولِ الْعَمْ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ الْعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا الْعُولِ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الله

ے اور جو شخص نوت ہوا جبکہ اس پر رمضان کی تضاء تھی ہیں اس نے وصیت کی تھی تو اس کا ولی ہر ان ایک سکین کواس کی طرف سے ایک نوٹ سے اس کے حصیت کی تھی تو اس کا ایک سکین کواس کی طرف سے ایک نصف صاع گندم یا ایک صاع محبور یا ایک صاع بو دسے گا۔ کیونکہ وہ شخص اپنی عمر کے آخر میں روز ہ اوار کرنے سے عاجز تھا۔ لہٰذا وہ شخے فانی کی طرح ہو کمیا۔ اور ہمارے مزد کی اس کے لئے وصیت کرنا واجب ہے۔

حضرت امام شافعی مونین نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ اور مسئلہ زکونۃ بھی ای اختلاف پر ہے۔ امام شافعی مرنین براک کے قرضوں پراس قرض کو قیاس کرتے ہیں۔ کیونکہ بیتمام مالی حقوق ہیں جن کے اندر نیابت جاری ہوتی ہے۔

ہ ماری دلیل ہے ہے کہ فدید دینا ایک عبادت ہے اور اس پر افتیا رضر وری ہے۔ اور بیتی وصیت کی صورت میں حاصل ہوجا تا ہے کیکن ور اثنت میں حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ وراثت میں زیر دئت ہے۔ اور وصیت کرنا ابتدائی طور پر تفوی ہے۔ لبذا وہ تبائی مال تک معتبر ہوگی ۔ اور مشائخ فقہا ہے کے مطابق بطور اسخسان نماز روزے کی طرح ہے۔ لہذا ہر نماز کو ہران کے روزے پر قیاس کیا جائے گا 

# تفلی نمازیاروزے کور سرد کرنے پر قضاء کے وجوب کابیان

(وَمَنُ دَخَلَ فِي صَلَاةِ النَّطُوعِ أَوْ فِي صَوْمِ النَّطُوعِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ قَضَاهُ) خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ لَهُ أَنَّهُ تَبَرَّعَ بِالْمُوَّدَى فَلَا يَلُزَمُهُ مَا لَمْ يَتَبَرَّعُ بِدِ .

وَلَنَمَا أَنَّ اللَّمُ وَّذَى قُرْبَةٌ وَعَمَلُ فَتَحِبُ صِيَانَتُهُ بِالْمُضِيِّ عَنْ الْإِبْطَالِ، وَإِذَا وَجَبَ الْمُضِيِّ وَجَبَ الْقَضَاءُ بِتَرْكِهِ .

ثُمَّ عِنْدَنَا لَا يُبَاحُ الْإِفْطَارُ فِيهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لِمَا بَيْنَا وَيُبَاخِ بِعُذْرٍ، وَالْضِيَافَةُ عُذُرٌ لِقُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اَفْطِرُ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ).

کے اور جو محض نقل نمازیا نقلی روزے میں داخل ہوا پھراس نے اس کو فاسد کر دیا تو وہ اس کی تف وکرے۔ جبکہ جعزت اوم شافعی جیالیا ہے اس میں اختلاف کیا ہے۔

تضرت امام شافعی بیشند کی دلیل بیہ ہے کہ اس نے اداشدہ کے ساتھ تبرع کیا ہے لبندا اس پروہ چیز لازم نہ ہوگی جس کے ساتھ اس نے تبرع کیا ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ اوا کی جانے والی چیز عمیادت اور کل ہے جس کو باطل ہونے سے بچانا ضروری ہے کیونکہ جب اس کو کمل کرنا ضروری ہے تو پھراس کے ججوڑنے پر قضاء بھی لازم آئے گی۔ اور اس طرح ہمارے نزویک دونوں روایات میں سے ایک مطابق سے تھم ہے کہ لل میں بغیر کی عذر کے افطار کرنا جائز نہیں ہے اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم نے بیان کردیو ہے۔ ہال البنہ عذر کی وجہ سے جائز ہے۔ اور ضیافت ایک عذر ہے کیونکہ نبی کریم کا تیج اس نے فرمایا: کہ ایک افطار کرواور اس کی جگدا یک روز ور کھو۔

## رمضان المبارك كدن من بجر بالغ مواتو بقيدن كهانا بيناترك كري

(وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِى اَوُ اَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي رَمَضَانَ اَمْسَكَا بَقِيَّةَ يَوُمِهِمَا) قَضَاءً لِحَقِ الْوَقْتِ بِالنَّشَبُهِ (وَلَوْ اَفْطَرَا فِيهِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا) لِآنَ الصَّوْمَ غَيْرُ وَاجِبٍ فِيهِ (وَصَامَا مَا بَعُدَهُ) بِالنَّشَبُهِ (وَلَوْ اَفْطَرَا فِيهِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا) لِآنَ الصَّوْمَ غَيْرُ وَاجِبٍ فِيهِ (وَصَامَا مَا بَعُدَهُ) لِتَحَقِّقَ إِللَّهُ السَّبِ وَالْآهُلِيَّةِ (وَلَمْ يَقْضِيا يَوْمَهُمَا وَلَا مَا مَضَى) لِتَعَدَمِ الْخِطابِ، وَهِلاَ إِنجِلافِ لِتَحَرِّفُ إِللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ الللللِلْمُ الللللِّهُ اللللللِّهُ ال

وَعَنُ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ إِذَا زَالَ الْكُفُرُ آوُ الصِّبَا قَبْلَ الزَّوَالِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، إِلاَّهُ أَذُرَكَ

وَقُتَ النِّيْةِ وَجُهُ الطَّاهِرِ آنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَجَزَّأُ وُجُوبًا وَآهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ مُنْعَدِمَة فِي آوَلِهِ إِلَّا آنَّ لِلصَّبِيِّ آنُ يَنُوِىَ النَّطَوَّعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ دُونَ الْكَافِرِ عَلَى مَا قَالُوا، لِآنَ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ آهُلِ النَّطُوُّعِ آيَضًا، وَالصَّبِيُّ آهُلُ لَهُ .

آب اورا کر بچدرمضان کے دن میں بالغ ہوایا کوئی کافر مسلمان ہواتو وہ دن کے بقیہ جھے میں کچھ خدرک جا نمیں تا کہ اہل میام کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے وقت کا حق اوا ہوجائے۔ اورا گران دونوں نے دن کے بقیہ جھے میں افطار کیا تو ان پر تفناء منروری نہ ہوگی ۔ کیونکہ اس دن میں ان پر روز ہوا جب بیش ہے۔ اوراس دن کے بعدوالے دمفان کے دنوں میں روز ۔ رحیس کے کونکہ ان کے لئے سبب اورا بلیت تا بت ہو بھی ہے۔ وہ دونوں اپنے اس سابقہ (مسلمان ہونے والے، بالغ ہو نیوالے دن) تفناء نہیں کریں گے۔ کیونکہ نماز میں سبب وہ جز ہے جواداء کے ساتھ طا ہوا جب لئیں گریں گے۔ کیونکہ نماز میں میں ہو جواداء کے ساتھ طا ہوا ہے۔ انہذا اس وقت میں صلاحیت موجود ہے اور دوز سے کا عمر سبب جز اول ہوتا ہے۔ اوراس وقت ان کی المیت معدوم تھی۔ سبب اوراس وقت ان کی المیت معدوم تھی۔ مطرت امام ابو ایسف بھی نیشنے کی روایت کے مطابق جب کفر یا عدم بلوغ زوائی سے پہلے ختم ہوا تو اس ون کی تفناء ان پر واجب ہے۔ کیونکہ اس نے نیت کا وقت پالیا ہے اور طا ہرالروایت کے مطابق دلیل سے ہے کہ دوز سے کے دوز سے میں وجوب کی المیت معدوم ہے۔ بال البتہ نبچ کے لئے اس صورت میں نظل کی نیت کرتا ورست ہے جبکہ کا فر کے جا ترفیس ہے۔ جس طرح مشار کی نے کہا ہے ابندا کا فرتونظ کا المی بھی نہیں ہے جبکہ کافل کی المیت معدوم ہے۔ بال البتہ نبچ کے لئے اس صورت میں نظل کی نیت کرتا ورست ہے جبکہ کافر کے جا ترفیس ہے۔ جس طرح مشار کی نے کہا ہے ابندا کا فرتونظ کا المی بھی نہیں ہے جبکہ بی نظل کی المیت رکھتا ہے۔

# افطاركرنے والامسافر جب زوال سے بہلے شہر میں داخل ہوا

(وَإِذَا نَوَى الْسُمَسَافِرُ الْإِفْطَارَ ثُمَّ قَدِمَ الْمِصْرَ قَبُلَ الزَّوَالِ فَنَوَى الصَّوْمَ اَجْزَاهُ) إِلَاَ السَّفَرَ لا يُسَلِّقُ الشَّوُوعِ (وَإِنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ اَنْ يَصُومَ) لِزَوَالِ يُسَافِى اَهُ لِيَّةِ الْمُوجِقِ الشَّوْرَةِ (وَإِنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ اَنْ يَصُومَ) لِزَوَالِ الْسُمَرَ يَحْصِ فِي وَقْتِ النِيَّةِ اللَّ تَرِى اللَّهُ لَوْ كَانَ مُقِيمًا فِي اَوَّلِ الْيَوْمِ ثُمَّ سَافَرَ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطُرُ السُّمَرَ يَحْصِ فِي وَقْتِ النِيَّةِ اللَّ لَا تَرَى اللَّهُ لَوْ كَانَ مُقِيمًا فِي اَوَّلِ الْيَوْمِ ثُمَّ سَافَرَ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطُرُ لَى السَّعُومِ فِي وَقْتِ النِيَّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا الْفَطَرُ فِي الْمَسْالَتَيْنِ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَارَةُ لِلْقِيَامِ شَرْجِيسَحُنا لِنَجَانِبِ الْإِقَامَةِ فَهِ لَمَا اللَّهُ إِذَا الْفَطَرَ فِي الْمَسْالَتَيْنِ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَارَةُ لِلْقِيَامِ شُهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُسْتَلِي اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَ

کے اور جب مسافر نے افطار کی نیت کی پھر دہ زوال ہے پہلے ی شہر میں آگر مقیم ہو گیا اور اس نے روزہ کی نیت کر لی تو اس کے لئے وئی روزہ کا فی ہوگا۔ کیونکہ سفر اہلیت وجوب اور صحت مشر درخ کے منافی نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح رمضان میں ہوا تو اس کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ کیونکہ نیت کے وقت میں رخصت دینے والاختم ہو چکا ہے۔ کیا آپ نہیں و کھنے کہ اگر کوئی شخص وان کے اول جسے میں مقیم ہوجائے اور پھر دہ سفر کرے تو اس کے لئے اباحث نہیں ہے کیونکہ جانب آتا مت کور جے دی جاتی ہے۔ لہٰذا افضل یہی ہے لیکن جب اس نے دونوں (فرکورہ) دونوں صورتوں میں افطار کر لیا تو اس پر کفارہ لازم نہ ہوگا کیونکہ اباحت کا شہر قائم

# بے ہوشی والے دن کے روزے کی قضاء کا حکم

(رَمَنْ أُخْمِى عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ لَمْ يَقَضِ الْيَوْمَ الَّذِى حَدَثَ فِيهِ الْإِغْمَاءُ) لِوُجُودِ الصَّوْمِ فِيهِ وَهُو الْإِمْسَاكُ الْمَقُرُونُ بِالنِيَّةِ إِذْ الظَّاهِرُ وَجُودَهَا مِنْهُ (وَقَضَى مَا بَعْدَهُ) لِانْعِدَامِ النِيَّةِ (وَلَنُ وَهُو الْإِمْسَاكُ الْمَقُرُونُ بِالنِيَّةِ إِذْ الظَّاهِرُ وَجُودُهَا مِنْهُ (وَقَضَى مَا بَعْدَهُ) لِانْعِدَامِ النِيَّةِ (وَلَنُ الْمُعْرَى عَلَيْهِ الْوَلَى اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللللللَّةُ الللللِي اللللللِي الللللللَّةُ اللللللللِي اللللللِي اللللللِي الللللللِي الللللللَّةُ ا

کے اور جو تفسی رمضان میں ہے ہو تی ہوا تو وہ ہے ہو تی والے دن کی تضاء نہ کرے کیونکہ اس دن وجود صوم موجود ہاور اس کا رکنا نمیت کے ساتھ پایا گیا ہے۔ کیونکہ فاہری حالت اس کی نمیت کے ساتھ ہے اوراس دن کے بعد والے دنوں کی تضاور گا۔اس کئے کہ آن کی نمیت معید وم ہے۔

اوراگر رمضان المبارک کی بہلی رات میں اس پر بے ہوتی طاری ہوئی تو وہ پیرے رمضان کی تضاء کرے گا۔ محراس رات واے دن کی تضافہیں کرے گاای دلیل کی بنیاد پر جوہم بیان کر چکے ہیں ؛

حضرت امام مالک بھیانڈ نے فرمایا:اس کے بعد والے دنوں کی قضاء بھی نہیں کرے گا کیونکہ ان کے نزدیک ایک نیت کے ساتھ تمام روزوں کی ادائیگئی ہے۔ جس طرح اعتکاف میں ہوتا ہے۔

جبکہ ہمارے نزدیک روزانہ ہرروزے کی نیت کا ہونا ضرور کی ہے اس لئے روزے علیحدہ علیحہ وعبادت ہیں۔ کیونکہ دورنوں کے درمیان ایسا خلاموجود ہے جواس عبادت کا وقت نہیں ہے۔ بہ فلاف اعتفاف کے (کیونکہ اس کے درمیان کوئی تیم کا خدامیں ہے) ادرجس فنص پر پورے درمیان ہی فشی طاری رہی تو وہ قضاء کرے گا کیونکہ سے بھی نیاری کی تیم ہے جوہ تت کو کم کرتی ہے۔ اور اس سے تھم ختم نہ ہوگا بال البت تا خبر کا عذر قابت ہوجائے گا جبکہ اسقاط نہ ہوگا۔

جو خص بورارمضان حالت جنون میں رہاتوروزے کی قضاء کا حکم ہے

(رَمَنْ جُنَّ رَمَطَانَ كُلَّهُ لَمْ يَقُضِهُ إِخِلَاقًا لِمَالِكِ هُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالْإِغْمَاءِ . وَكَا آنَ الْمُسْقِطَ هُوَ الْحَرَجُ وَالْجُنُونُ يَسْتَوُعِهُ فَيَتَحَقَّقُ الْحَرَجُ الْسَحَرَجُ وَالْجُنُونُ يَسْتَوُعِهُ فَيَتَحَقَّقُ الْحَرَجُ (وَالْ اللهُ عَمَاءُ لَا يَسْتَوُعِهُ فَيَتَحَقَّقُ الْحَرَجُ (وَالْمُنْفِعِي رَحِمَهُ مَا اللهُ عَلَى خِلَاقًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِي رَحِمَهُ مَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ال

وَلَنَا أَنَّ السَّبَبَ قَدْ وُجِدَ وَهُوَ الشَّهُرُ وَالْآهُلِيَّةُ بِاللِّمَّةِ، وَفِي الْوُجُوبِ فَائِدَةٌ وَهُوَ صَيْرُورَتُهُ مَـطُـلُوبًا عَلَى وَجُهِ لَا يَخُرُجُ فِي أَذَائِهِ، بِخِلَافِ الْمُسْتَوْعَبِ لِآنَهُ يَخُرُجُ فِي الْآدَاءِ فَلَا فَائِدَةً وَتَمَامُهُ فِي الْحِلَافِيَّاتِ، ثُمَّ لَا فَرُقَ بَيْنَ الْاصْلِيِّ وَالْعَارِضِيّ، قِيلَ هٰذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَابَةِ . وَعَنْ مُحَمَّدٍ ، حِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ فَوَقَ بَيْنَهُمَا لِلآنَةُ إِذَا بَلَغَ مَجُونًا الْتَحَقّ بِالطّبي فَانْعَدَمَ الْحِطابُ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ، وَهَلَا مُخْتَارُ بَعْضِ الْمُتَآخِرِينَ

ے جوش پورے رمضان میں یا گل رہا ہے قودہ اس کی تضام بیس کرے گا۔ جبکہ حضرت امام مالک جیست نے اختلاف کیا ہے وہ جنون کو ہے ہوٹی پر قیاس کرتے ہیں۔ حاری دلیل میہے کہ ماقط کرنے والا جوتر جے ہے وہ اغماء ہے جو عام طور مرپورے مہینے كونجيرنے والائيس ہے۔ لہذا حرج بھی واقع شہوا۔ جبكہ جنون پورے ماہ كوتمير لينا ہے اہذا اس ميں حرج ثابت ہو كيا۔

اورا الرمجنون كورمضان كي مصيل افاقه موكيا توووسابقد دنول كي تضاوكر ، جبكه حضرت امام زفر مينعة وشافعي مينعة كا اختلاف ہے بیددونون ائمکہ کہتے ہیں کہ عدم اہلیت کی وجہ برا تفاق اداداجب نبیں۔جبکہ قضاء کا ترتب ای (ادا) پر ہوتا ہے۔ للبذابیاسی طرح ہو کیا کو یا کہ وہ سارہے ماہ میں مجنون رہا ہو۔

ہاری دلیل بہے کہ سبب (شہو درمضان) پایا کیا ہے اور الجیت کا ہونا ذمہ سے متعلق ہے۔ اور فائد ومجمی وجوب میں ہے اور و ومطلوب بھی اس طرح ہنوا آہے کہ اس کی اوا میکی میں کوئی حرج واقع نہیں ہوا ہے۔ بدخلاف استیعاب کے کیونکہ اس کی اوا میکی میں حرج واقع موگا۔ لبندااس میں مجمد فائد ہیں۔ اوراس کی ممل بحث خلا فیات میں ہے۔

جنون اصلی وعارضی کے درمیان فرق نبیس کیا جائے گا۔ادر کہا گیا ہے کہ ظاہر الروایت کے مطابق بہی تھم ہے۔حضرت امام محمد میندند ہے روایت ہے کہ دونوں کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ کیونکہ جب مجنون ہوکر بالغ ہوا تو وہ بے کے ساتھ لاحق ہو گیا اور خطاب معدوم ہو گریا ہے بہ خلاف اس محض کے کہ جب وہ عاقل ہو کر بالغ ہوا پھر مجنون ہوااور میں متاخرین فقہا و کا اختیار کر دہ ہے۔

### بورارمضان روزول كى نبيت ندكر في والے كابيان

(وَمَنْ لَمْ يَنُو فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ لَا صَوْمًا وَلَا فِطُرًا فَعَلَيْهِ قَضَارُهُ } وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَتَادَّى صَوْمُ رَمَ شَانَ بِدُوْنِ النِّيْةِ فِي حَقِّ الصَّحِيحِ الْمُقِيمِ لِآنَ الْإِمْسَاكَ مُسْتَحَقُّ عَلَيهِ، فَعَلَى آيّ وَجْهِ يُؤُدِّيهِ يَقَعُ عَنْهُ، كَمَا إِذَا وَهَبَ كُلَّ النِّصَابَ مِنُ الْفَقِيرِ.

وَلَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ الْإِمْسَاكُ بِجِهَةِ الْعِبَادَةِ وَلَا عِبَادَةَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ، وَفِي هِبَةِ النِّصَابِ وُجِدَ نِيَّةُ الْقُرْبَةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ .

(وَمَسْ اَصْبَحَ غَيْسَ نَاوِ لِلصَّوْمِ فَأَكَلَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .وَقَالَ زُفَرُ: عَـلَيْـهِ الْكُفَّارَةُ لِلنَّهُ يَتَاَدَّى بِغَيْرِ النِّيَّةِ عِنْدَهُ .وَقَالَ اَبُوْيُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: إِذَا اكَلَ قَبُلَ الزَّوَالِ تَسَجِبُ الْكُفَّارَةُ لِآنَهُ فَوَّتَ اِمْكَانَ التَّحْصِنَيلِ فَصَارَ كَغَاصِبِ الْغَاصِبِ، وَلاَ إِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَعَلَّقَتُ بِالْإِفْسَادِ وَهَاذَا امْتِنَاعُ إِذْ لَا صَوْمَ إِلَّا بِالنِيْدِ

کے اور جس بندے نے تمام رمضان میں روزہ رکھنے اور اس کے افظار کی نیت نہ کی تو اس پر اس کی قضاء واجب ہے۔ جبکہ امام زفر بریشان کی اور جماع رک وزہ بغیر نیت اوا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کھانے پینے اور جماع رک جانا اس بری کا روزہ بغیر نیت اوا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کھانے پینے اور جماع رک جانا اس بری واجب ہوتا ہے۔ لہذا وہ جس طرح اس کو اوا کرے گائی کی طرف سے اوا ہوجائے گا۔ جس طرح کمی تخص نے پورانصاب نقیر کو ہر

۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ امساک وہ واجب ہے جوعبادت کے طریقنہ پرہو۔اور نبیت کے بغیر عبادت نبیں ہوتی ۔جبکہ نصاب ہر کرنے کی صورت میں نبیت پائی جاتی ہے جس طرح کتاب الزکؤ ہ میں گزر چکا ہے۔

اورجس بندے نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ روزے کی نیت نہیں رکھتا پھراس نے پچھ کھایا تو حضرت اہام اعظم مریندے نزدیک اس پر کفارے کا وجوب نہیں ہوگا۔

حضرت امام زفر بُرُنافَدُ نے کہا ہے کہاں پر کفارہ واجب ہے کیونکہ آپ کے نزدیک روزہ نیت کے بغیراوا ہو جاتا ہے اور صاحبین نے کہا کہا گراس نے زوال دیسے پہلے کھایا تو کفارہ واجب ہوگیا کیونکہ اس بندے نے روزے کو حاصل کرنے کا امکان فوت کردیا ہے لہٰذا میخص اس طرح ہوگیا جیسے کوئی شخص غاصب سے قصب کرے۔

حضرت امام اعظم مینید کی دلیل میہ ہے کہ کفارے کا تعلق روز و توڑنے کے ساتھ ہے اور بیآ دمی روز ہ رکھنے ہے رکنے والا ہے لہذا نبیت کے بغیراس کاروز ہ درست نہ ہوگا۔

## حیض ونفاس دالی عورت روز دل کی قضاء کرے گی

(وَإِذَا حَاضَتُ الْمَرُاّةُ أَوْ نَفِسَتُ اَفْطَرَتُ وَقَضَتُ) بِمَحِلَافِ الصَّلَاةِ لِآنَهَا تُحُرَجُ فِي قَضَائِهَا وَقَدْ مَرَّ فِي الصَّلَاةِ

(وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ أَوْ طَهُرَتُ الْحَائِضُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ اَمْسَكَا بَقِيَّةَ يَوُمِهِمَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجِبُ الْإِمْسَاكُ وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ كُلُّ مَنْ صَارَ اَهَالَا لِلْزُومِ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فِي أَوَّالِهَا لُنَهُ هِ .

هُ وَ يَقُولُ: النَّشْبِيهُ خَلَفٌ فَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَتَحَقَّقُ الْآصُلُ فِي حَقِّهِ كَالْمُفُطِرِ مُتَعَمِّدًا اَوُ مُخْطئًا

وَلَنَمَا أَنَّهُ وَجَبَ قَصَاءً لِحَقِّ الْوَقْتِ لَا خَلَفًا لِآنَهُ وَقُتْ مُعَظَّمٌ، بِخِلَافِ الْحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ وَالْمَرِيْسِ وَالْمُسَافِرِ حَيْثُ لَا يَحِبُ عَلَيْهِمْ حَالَ قِيَامِ هَذِهِ الْاَعْذَارِ لِتَحَقُّقِ الْمَامِع عَنْ

التَّشْبِيهِ حَسَبَ تَحَقَّقِهِ عَنَّ الصَّوْمِ .

ے اور جب کی عورت کو میش یا نفاس آئے تو وہ روزہ ندر کھے بلکاس کی قضاء واجب ہے۔ بے خلاف نماز کے کیونکہ اس كوتفاءكرنے حرج لازم آئے كاجس طرح كماب العلوة بس بيمئل كزرج كاب

اور جب مسافر دن کے کی حصے میں آیا یا حائف پاک ہوئی تو وہ دونوں بقیددن میں رک جائمیں۔جبکہ مصرت امام شافعی میشد نے کہا ہے کدان کے لئے رکناواجب بیں ہے۔اورای اختلاف کی بنیاد پر ہرائ تخص کا تھم ہوگا جوروز ، کر وم کا الل ہو گیا۔ جبکہ دن کے شروع میں وہ ایسانہ تھا۔

حضرت امام شافعی برداند کہتے ہیں کدروزے وارکی مشابہت کی وجہ سے وہ روزے کا خلیفہ بن حمیا میحرسوائے اس مخص کے جس برروزه تابت نبيس مواجس طرح عمدايا غلطي يصاقطار كرنے والا ہے۔

ہاری دلیل ہے ہے کدامساک کا تھم وقت کے تق کی وجہ سے واجب ہوا ہے۔ جہت خلافت کی وجہ سے نبیس مواہے۔ کیونکہ رمضان الهبارك كاون أيك عزت والياونت مي ب-برخلاف حائض ونفسا و،مريض ومسافر كے كيونكه اس ميں عذر كيوجه ہے امساک واجب نہیں ہے۔ کیونکدروزے دارمشابہت ہےرو کنے دالا (سبب)موجود ہے جس فرح روزے کا ماتع موجود ہے۔

### سحرى وانطاري ميس غلط كمان كي وجهس عظم تضاء

قَىالَ (وَإِذَا تَسَسَّحُوَ وَهُو يَسَظُّنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطُلُعُ فَإِذَا هُوَ قَدْ طَلَعَ، أَوْ أَفْطَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشُّمْسَ قَدْ غَرَبَتُ فَاذَا هِيَ لَمْ تَغُرُّبُ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ) قَضَاءً لِحَقِّ الْوَقْتِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ آوُ نَـفُيًّا لِلتَّهْمَةِ (وَعَلَيْهِ الْفَصَاءُ) ِلاَنَّهُ حَقَّ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ، كَمَا فِي الْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ (وَلا كَفَّارَحَةَ عَلَيْدٍ) إِلَانَ الْجِنَايَةَ قَاصِرَةٌ لِعَدْمِ الْفَصْدِ، وَفِيهِ قَالَ عُمَرُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا تَجَانَفُنَا إِلِالْمِ، قَطَّاءُ يَوْمِ عَلَيْنَا يَسِيرٌ، وَالْمُرَادُ بِالْفَجْرِ الْفَاجِرُ النَّانِي، وَقَدْ بَيِّنَاهُ فِي الصَّكَاةِ

ا ما حب قدوری نے فر مایا ہے۔ کہ اگر سحری کھانے کی حالت بیل گمان کرتا ہے کہ فجر طلوع نبیں ہوئی ہے جبکہ بعد میں معلوم ہوا کہ فجر طلوع ہو چک ہے یا اس نے سورج غروب ہونے کے خیال سے افطار کرنیا پھرمعلوم ہوا کہ غروب نہیں ہوا تو پیض بقیددن میں رک جائے تا کہ بفتر ام کان وقت کاحق اوا کر سکے یا تہمت ہے دور ہونے کے لئے اس پر تفناء واجب ہے۔ کو تکہ پر ملی صانت کاحل ہے: جس طرح مریض ومسافر کے بارے میں ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔ کیونکہ عدم اراد وکی وجہ ہے اس کا جرم قاصر ہے اور ای بارے میں حضرت فاروق اعظم الفنظ نے فر مایا ہے کہ ہم نے کی گناہ کی طرف رغبت نہیں کی ۔ لبتدا ہم پر ایک ون کی تفناء کرنے میں آسانی ہے۔اور فجر سے مراد فجر ٹانی ہے جے ہم کتاب الصلوّٰۃ میں بیان کر چکے ہیں۔

### سحرى كے استحیاب كابیان

(ثُمَّ التَّسَخُرُ مُسْتَحَبِّ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (تَسَجَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)

مدایه دیزازین)

(وَالْمُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (فَلَاتٌ مِنْ أَخَلاقِ الْمُرْسَلِينَ: تَعُجِيا ُ الْإِفْسَطَارِ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَالسِّوَاكُ) (إِلَّا آنَهُ إِذَا شَكَّ فِي الْفَجْرِ) وَمَعْنَاهُ تَسَاوِى الظَّنين (الْاَفْ صَلَ أَنْ يَدَعَ الْآكُلَ) تَعَرَّزًا عَنْ الْمُحَرَّمِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَلَوْ أَكُلَ فَصَومُهُ تَامُ لِآنَّ الْآصُلُّ هُوَّ اللَّيْلُ .

ك سرى كهانامتحب ہے۔ كونكه بى كريم من ين الله فرمايا بسحرى كروب شك سحرى ميں بركت ہے۔ اور سحرى كرين میں تاخیر مستحب ہے۔ کیونکہ نبی کریم مَلَّ آیَا اُسے فرمایا: تین باتیں مرسلین کے اخلاق میں سے ہیں افطار میں جلدی کرنا ہجری میں تاخیر کرنا اور مسواک کرنا ہے۔ ہاں البتہ جب اس کو فجر میں شک ہواور شک کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اطراف سے برابر گمان مو۔ تو بہتریہ ہے کہ حرام سے نیچنے کے لئے کھانا چھوڑ دے۔ لیکن اس پر کھانا مچھوڑ نا داجب نہیں ہے۔ للبنداا گراس نے کھالیا تو اس کا روزه بورا موجائ كاركيونكمامل ين تورات ب\_

## جہاں فجر کاظہور نہ ہوتا ہواس کے لئے فقہی ملم

وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا كَانَ فِي مَوْضِع لَا يَسْتَبِينُ الْفَجْرَ، أَوْ كَانَتُ اللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً أَوْ مُتَعَيْدَمَةً . أَوْ كَانَ بِبَصَرِهِ عِلَّةً وَهُوَ يَشُكُ لَا يَأْكُلُ، وَلَوْ أَكُلَ فَقَدْ آسَاءَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالْسَكَامُ (دَعْ مَسَا يَسِ يَبُكَ اِلْسَى مَا لَا يَرِيبُكَ) وَإِنْ كَانَ اَكْبَرُ رَأْيِهِ آنَّهُ اكلَ وَالْفَجُرُ طَالِعٌ فَعَلَيْهِ . فَمَضَاوُهُ عَمَّلًا بِغَالِبِ الرَّأْيِ، وَفِيهِ الاحْتِيَاطُ .وَعَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِاَنَّ الْيَقِينَ لَا يُزَالُ إِلَّا بِمِثْلِهِ،

وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّ الْفَجْرَ طَالِعٌ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِآنَّهُ بَنَى الْآمُرَ عَلَى الْآصْلِ فَالَا تَنَحَقَّقُ الْعَمُدِيَّةُ (وَلَوْ شَكَّ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِطْرُ) لِآنَ الْاَصْلَ هُوَ النَّهَارُ (وَلَوْ أَكُلَ فَعَلَيْهِ الْفَضَاءُ) عَــمَّلا بِـالْاصْــلِ، وَإِنْ كَـانَ اكْبَرُ رَأْيِهِ آنَهُ اكَلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَعَلَيْهِ الْفَصَاءُ رِوَايَةٌ وَاحِدَةً لِلاَنَّ النَّهَارَ هُوَ الْآصْلُ، وَلَوْ كَانَ شَاكًّا فِيهِ وَتَبَيَّنَ انَّهَا لَمْ تَغُرُبُ يَنْيَغِي اَنْ تَجِبَ الْكَفَّارَةُ نَظَرًا إِلَى مَا هُوَ الْآصُلُ وَهُوَ النَّهَارُ .

ك حضرت المام اعظم من التي سے روايت ہے كه اگروه اليے مقام پر ہے جہاں فجر ظا برئيس ہوتی يارات جا ندنی ہويارات ابرآ نود ہو یااس کی نظر میں کوئی مرض ہو۔ایسے خض کو فجر میں شک ہوتو وہ نہ کھائے۔اوراگراس نے کھایا تو برا کیا کیونکہ ہی کریم مَنْ الْيَنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ وَاللَّهِ حِيرَ كُوجِهُ وَرُكُوا اللَّهِ الْتَلْمَانِ بِهِي مِواسَ نے سحری کی ہے حالانکہ فجر طلوع ہوگئی تو اس پر قضاء واجب ہے۔اس لئے کہ غالب رائے پڑمل کرنا واجب ہے۔اور احتیاط کا تقاضہ بھی یہی ہے جبکہ ظاہرالروایت کے مطابق اس پر قضاء ہیں کیونکہ یقین صرف اپنی مثل (یقین ) ہے زائل ہوتا ہے۔

۔ اوراگراس پرغا ہر ہوا کہ جمرطنوع ہو چک ہے تو اس پر کفارہ نیس ہے کیونکہ اس نے اپنے تعل کوامس کی بناہ پر رکھا ہے۔ کیونکہ بطور اراد وافطار ٹابت نہ ہوا۔

اوراگراس کوغروب آفآب میں شک ہواتو اس کے لئے افطار کرنا حلال نہیں ہے کیونکہ اس کی ایمل دن ہے اور انحراس نے کھایا تو اس کے کہایا تو اصل پڑھل کرنے کی وجہ سے تضاء واجب ہے۔ اور اگراسے غالب گمان میں ہوا کہ اس نے غروب سے قبل کھایا ہے تو اس پر ایک روایت کے مطابق قضاء ہے کیونکہ اصل تو وہی دن ہے۔ اور اگراسے غروب شمس میں شک کرنے والا ہے اور خاہر ہوا کہ دو غروب نیس ہواتو مناسب میر ہے کہ اصل (ون) کی طرف نظر کرتے ہوئے گفارے کے وجوب کا تھم جیاجا ہے گاہ۔

### بھولنے کے بعد جانتے ہوئے کھانے والے کا تھم

کھایا تو اس پر نشاء واجب ہے کفارہ جی کھایا اور گمان یہ کیا کہ اس کاروز وٹوٹ گیا تو اس کے بعداس نے اراوے ہے کھایا تو اس پر نشاء واجب ہے کفارہ جی بوگا۔ کیونکہ اس کا شہر قیاس ہے سند کرڑنے والا ہے اور وہ شہر گابت ہے۔ اگر چدا ہے صدیت پہنی اور اس نے اسے بچھ بھی لیا تب بھی ظاہر الروایت کے مطابق اس طرح ہے۔

حضرت امام اعظم میرینید ہے دوایت ہے کہ کفارہ واجب ہے اور صاحبین سے بھی ای طرح روایت ہے۔ کیونکہ جب کوئی اشتباہ ندہواتو شبہ بھی ندہوا۔ پہلے کی دلیل سے کہ تیاس کی طرف نظر کرتے ہوئے جوشبہ قائم ہور ہاتھ جو کسی علم کے بغیرتم نہیں ہوتا جس طرح باب جب اپنے بیٹے کی باندی سے دطی کرتا ہے۔

## تجينے لگوا كرجب ردزه ٹوٹنے كا گمان بواتو وجوب قضاء

(وَلَوُ احْتَجَمَ وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفُطِرُهُ ثُمَّ أَكُلَ مُتَعَقِدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ) لِآنَ الظَّنَ مَا اسْتَنَدَ إِلَى دَلِيُلِ شَرْعِي إِلَّا إِذَا ٱلْتَاهُ فَقِيهٌ بِالْفَسَادِ لِآنَ الْفَتُوى دَلِيُلُ شَرِّعِي فِي حَقِّهِ، وَلَوُ اسْتَنَدَ إِلَى دَلِيلُ شَرْعِي إِلَّا إِذَا ٱلْتَاهُ فَقِيهٌ بِالْفَسَادِ لِآنَ الْفَتُوى دَلِيلٌ شَرْعِي فِي حَقِّهِ، وَلَوُ اسْتَنَدَ الْمَديدِ وَعَمَهُ اللّهُ تَعَالَى، لِآنَ قَوْلَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ بَلَغَهُ اللّهُ تَعَالَى، لِآنَ قَوْلَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الطَّلَاهُ وَالسَّكُومُ لَا يَنْزِلُ عَنْ قَوْلِ الْمُفْتِى، وَعَنْ آبِي يُوسُفَى رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى، عِلاَقُ دَلِكَ، الطَّكُولُ وَلَا المُفْتِى، وَعَنْ آبِي يُوسُفَى رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى خِلَاقُ ذَلِكَ، الطَّكُلاةُ وَالسَّكُومُ لَا يَنْزِلُ عَنْ قَوْلِ الْمُفْتِى، وَعَنْ آبِي يُوسُفِى رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى خَلَاقُ ذَلِكَ، الطَّكُونُ وَاللّهُ اللهُ تَعَالَى خَلَالُهُ وَعَلَى الْمُفْتِى، وَعَنْ آبِي يُوسُفَى رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى خَلَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْتِى اللهُ الْعَلَمْ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكُولُ الْمُفْتِى، وَعَنْ آبِي يُوسُفِى وَقِهِ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

تَأْوِيلَهُ تَدِيبُ الْكُفَّارَةُ لِانْتِفَاءِ الشَّبْهَةِ، وَقُولُ الْأَوْزَاعِي رَحِمَهُ اللهُ لَا يُورِثُ النَّبِهَةَ لِمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ.

کار اور اگرائی نے وجھیا لگوایا اور میر گمان کیا کہ وہ روزے کوتو ڈنے والا ہے بھراس نے اراد تا کھایا تو اس پر تفدہ اور کفار والد نہیں ہے۔ ہاں جب اے کسی فقیہ نے فساد روزے کا کفار والد نہیں ہے۔ ہاں جب اے کسی فقیہ نے فساد روزے کا فتو کی ویا ہو کی ویک شرح کے اور اگر اے صدیمت معلوم ہو کی تو اس نے اس پراعتا دکریا تو معزت الم معرفی نو اس نے اس پراعتا دکریا تو معزت الم محمد بروستہ کے نزد یک تب ای طرح ہے۔ کونکہ نی کریم منگر فی کافر مان کی مفتی کے فرمان سے کہے کم ہوسکتا ہے؟

حضرت امام ابو بوسف برخالتہ کے نز دیک اس کے خلاف روایت ہے کیونکہ عام طور پرلوگ فقہا ، کی اتباع کرتے ہیں۔ کیونکہ اس لئے حدیث کی بچیان کا راستہ معدوم ہے۔اور اگر اس نے حدیث کی تاویل کو مجھ لیا تو کفارہ واجب ہوگا کیونکہ شبہ تم ہوئی ہے۔اور حضرت امام اوز اعی بوہنڈ کا قول شبہ پیدائیں کرسکتا کیونکہ وہ قیاس کے خلاف ہے۔

غيبت کے بعد جان بوجھ کر کھایا تو قضاء و کفارہ دونوں واجب ہیں

(وَلَوْ اكُلُ اكْفَارَةُ كَيْفَمَا اغْتَابَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْفَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ كَيْفَمَا كَانَ) لِآنَ الْفِطْرَ يُخَالِفُ الْفِيسَاءُ وَالْكَفَّارَةُ كَيْفَمَا كَانَ) لِآنَ الْفِطْرَ يُخَالِفُ الْفِيسَاسَ، وَالْحَدِيثُ مُوَّوَّلُ بِالْإِجْمَاعِ .

کے ۔خواہ کیے بھی ہو۔ کیونکہ فیبت کرنے کے بعد ارادے کے ساتھ بچھ کھایا بیا تو اس پر تضاء اور کفارہ دونوں داجب ہوں مے ۔خواہ کیے بھی ہو۔ کیونکہ فیبت سے روزے کا ٹوٹنا خلاف قیاس ہے اور حدیث براجماع تاویل شدہ ہے۔

نائمهومجنوندس جماع كرف والعظم قضاءب

(وَإِذَا جُومِ عَتْ النَّائِمَةُ أَوُ الْمَجْنُونَةُ وَهِى صَائِمَةٌ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةِ) وَقَالَ زُفَرُ وَإِذَا جُومِ عَتْ النَّاسِي، وَالْعُدُرُ هُنَا اللَّهُ تَعَالَى: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا اعْتِبَارًا بِالنَّاسِي، وَالْعُدُرُ هُنَا اللَّهُ لِعَلَمِ وَالشَّافِعِينَ وَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِعَلَمُ اللَّهُ لِعَلَمُ اللَّهُ لِعَلَمُ اللَّهُ لَا لَهُ لِعَلَمُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَ

ادرا گرکسی نے سوئی ہوئی عورت یا یا گل عورت سے جماع کیا اور دوعورت روزے دارتھی تو عورت پر روزے کی تفغاء واجب ہے۔ اور امام شافعی بختانیۃ وامام زفر بختانیۃ نے کہا ہے کہ بھولنے والے پر قیاس کرتے ہوئے ان وونوں صورتوں میں اس پر تفغاء واجب نہیں ہے۔ کونکہ عدم تصد کی وجہ سے بہال زیا دوعذر پایا جارہا ہے۔ اور ہماری دلیل میہ ہے کہ تسیان عاب طور پر پایا جرم ہے۔ اور ہماری دلیل میہ ہے کہ تسیان عاب طور پر پایا جرم ہے۔ وراس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ جنایت معدوم ہے۔

يوم تحرمين نذر مانے والے كے لئے افطار و تضاء كا حكم

(وَإِذَا قَالَ: لِللَّهِ عَلَى صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ أَفْطَرَ وَقَضَى): فَهِلْنَا النَّذُرُ صَحِيحٌ عِنْدَنَا حِلاَقًا إِزُفَرَ وَالشَّافِعِينَ رَحِمَهُمَا اللهُ مُهُمَا يَقُولَانِ: إِنَّهُ نَذُرٌ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ لِوُرُودِ النَّهْي عَنْ صَوْمٍ هَذِهِ

الآيّام .

وَلَنَا أَنَهُ نَلَرَ بِصَوْمٍ مَشْرُوعٍ وَالنَّهِى لِغَيْرِهِ، وَهُوَ تَرْكُ إِجَابَةِ دَعْوَةِ اللهِ نَقَالَى، فَيَصِحُ نَذُرُهُ لِكَانَهُ يُفْطِرُ احْتِرَازًا عَنْ الْمَعْصِيةِ الْمُجَاوِرَةِ ثُمَّ يَقْضِى إِسْقَاطًا لِلُوّاجِبِ، وَإِنْ صَامَ فِيهِ يَخُرُجُ عَنْ الْمُهُدَةِ لِآنَهُ اَذَاهُ كَمَا الْتَزَمَةُ .

اور جس نے کہا کہ اللہ کے لئے جھے پر قربانی کے دن کاروزہ ہے۔ تو وہ افطار کرے اور ہس کی قضا وکرے گا۔ پس اس

کی نذر ہمارے نزد کیا سی ہے۔

حضرت امام زفر بریافته وامام شافعی بمند نے اختلاف کیا ہے وہ دونوں کہتے ہیں کہ بینذرمعصیت کے ساتھ ہے کیونکہ ان ونوں میں روز ہ رکھنے ہے منع کیا گیا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ بینذ رسٹر و کاروزے کی ہے اوراس میں نمی غیر کی وجہ ہے ہاور وہ اللہ کی دعوت کوچھوڑتا ہے لئبذااس کی نذر سیح ہوگی لیکن وہ روز وافطار کرے گاتا کہ وہ روزے کے ساتھ کی ہوئی معصیت سے نکی سکے اوراسقاط وجوب کے لئے بعد میں ان کی قعنا وکرے گا۔اوراگراس نے اس دن روز وہ تو بھی بری الذمہ ہوجائے کیونکہ اس نے اسی طرح اوا کیا ہے جس طرح اس بران مہوا۔
پرلازم ہوا۔

## كفاره كے وجوب والے مسئله كى جوصورتوں كابيان

(وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينِ) يَغْنِى إِذَا اَفْطِرَ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهِ سِتَّةٍ: إِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْنًا اَوْ نَوَى النَّذُرَ لَا غَيْرَ، اَوْ نَوَى النَّذُرَ وَنَوَى اَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا يَكُونُ نَذُرًا لِلاَّنَّهُ نَذَرَ بِصِيغَتِهِ .

كَيْفَ وَقَدْ قَرَّرَهُ بِعَزِيمَتِهِ؟ وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ وَنَوَى آنُ لَا يَكُونَ نَذُرًا يَكُونُ يَمِينًا وَلَانَ الْيَمِينَ وَنَوَى آنُ لَا يَكُونَ نَذُرًا وَيَمِينًا عِنْدَ آبِى حَنِيفَة مُستُحْسَمِ لِ كَلامَهُ وَقَدْ عَيَّنَهُ وَنَفَى غَيْرَهُ، وَإِنْ نَوَاهُمَا يَكُونُ نَذُرًا وَيَمِينًا عِنْدَ آبِى حَنِيفَة وَمُدحَدًا إِلَّهُ مَكُونُ نَذُرًا، وَلَوْ نَوَى الْيَمِينَ فَكَذَلِكَ وَمُدحَدًا وَعَنْدَهُ يَكُونُ نَذُرًا، وَلَوْ نَوَى الْيَمِينَ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُ مَا وَعَنْدَهُ يَكُونُ نَذُرًا، وَلَوْ نَوَى الْيَمِينَ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا وَعَنْدَهُ يَكُونُ نَذُرًا، وَلَوْ نَوَى الْيَمِينَ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُ مَا وَعَنْدَهُ يَكُونُ يَنِمِينًا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَعَنْدَهُ وَعَلَى الْيَهِمِينَ فَكَذَلِكَ عَنْدَهُ مَا وَعَنْدَهُ يَكُونُ يَنْمِينًا .

لَابِي يُوسُفَ أَنَّ النَّذُرَ فِيهِ حَقِيقَةٌ وَالْيَمِينَ مَجَازٌ حَتَّى لَا يَتَوَقَّفَ الْأَوَّلُ عَلَى النِيدِ، وَيَتَوَقَّفَ النَّانِي فَلَا يَنْتَظِمُهُمَا، ثُمَّ الْمَجَازُ يَتَعَيَّنُ بِنِيَّتِهِ، وَعِنْدَ نِيَّتِهِمَا تَتَرَجَّحُ الْحَقِيقَةُ .

وَلَهُمَا آنَهُ لَا تَنَافِى بَيْنِ الْجِهَتَيْنِ لِآنَهُمَا يَقْتَضِيَانِ الْوُجُوبَ إِلَّا آنَّ النَّذُرَ يَقْتَضِيهِ لِعَيْنِهِ وَالْيَمِينَ لِلنَّهُمَا اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَ

اوراگراس نے تتم کی نیت کی اور اس میں نذر کی نیت نہ کی تو بیکلام بھی بمین ہوگا کیونکہ اس کا کلام بمین ہی کا احتمال رکھا ہے۔ کیونکہ اس نے اس کوشتین کر کے اس کے سواکی نفی کر دی ہے۔

اگراس نے دونوں کی نیت کی تو طرفین کے نز دیک بیرکلام نذ رادر پیمین دونوں ہوں مے جبکہ امام ابو یوسف میٹیدے نز دیک مرف پمین ہوگی۔

اگراس نے بمین کی نیت کی تو بھی طرفین کے نزدیک بیدکلام نذ راور بمین ددنوں ہوگا اور حضرت امام ابویوسف ہیئیڈ کے نزدیک مرف بمین ہوگا۔

حضرت امام ابو بوسف میشندگی ولیل به ہے کہ حقیقت میں کلام نذر ہے جبکہ مجازی طور پر بمین ہے کیونکہ نذر ہونا نیت پ موقوف نہیں ہے۔ جبکہ بمین ہونا نیت پرموقوف ہے۔ لہذا به ووقول کلام کوشائل نہ ہوں گے۔ پھر مجاز کا تعین نیت سے ہوتا ہے۔ لہل ان دونول کی نیت کی تو تب حقیقت کوتر نیج دی جائے گی۔

طرفین کی دلیل بہ ہے کہ دونوں اطراف میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں اطراف وجوب کا تقاضہ کرنے والی ہیں۔ ہاں البعثہ نذرتقاضہ دجوب بالذات کرتی ہے جبکہ پمین تقاضہ وجوب بالغیر کرنے والی ہے۔ للبذا ہم نے دونوں دلائل کوجمع کرتے ہوئ دونوں پڑمل کیا ہے۔ جس طرح ہم نے عوضی شرط دالے ہم میں جہت تیم عاور جہت معاوضہ دونوں کوجمع کیا ہے۔

سال کے لئے الله علی مذر کے روز لی ساایا م شریق و عید کروز دی شائل مذکر کے روز دی شائل مذکر کے روز کے شائل مذکر کے روز کے الله الله علی مقابی کا الله علی مقابی مق

قَالَ (وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ اَرَادَ بِهِ يَمِينًا) وَقَدْ سَبَقَتْ وُجُوهُهُ .

انفطر بحیدالانتی اورائرکی تحق نے فرو مانتے ہوئے بیکیا کے انسکی رضا کے لئے جھے پراس مال کے دوزے (لازم) ہیں۔ آو وہ محید الفظر بحیدالانتی اورایام تشریق شی افظار کرے۔ بلکدان کی تضاء کرے کیونکہ مال کی نقر ران دتوں کوشائل ہے۔ تبذا ہے جب یہ متعین ہو یکے ہیں تو ان بیل تسلسل کیسا تھ دوزے در کھنائن دنوں سے خالی متعین ہو یکے ہیں تو ان بیل تسلسل کیسا تھ دوزے در کھنائن دنوں سے خالی میں کرے۔ کیونکہ جتنا ہو سیسلسل جا بت ہوجائے۔ اور دعرت الم میں موجوے لئے اور امام شافتی میں ہوئے۔ اور موزے ایام شافتی میں ہوئے۔ اور موزے اور کی کھنائوں کی ممانعت کا تھی بیان ہوا ہے۔ اور نبی کر بھر کھنائوں کو میں موزوں کی ممانعت کا تھی بیان ہوا ہے۔ اور نبی کر بھر کھناؤ کی مانعت کا تھی بیان ہوا ہے۔ اور نبی کر بھر کھناؤ کا موزوں میں موزوں کی ممانعت کا تھی بیان ہوا ہے۔ اور نبی کر بھر کے مانعت ہمائی کر بے کے دن ہیں۔ اور بھر اس میں دونوں میں موزوں کی مانعت کا تھی ہمائی کر بھر نبی کہا ہوئا۔ اس میں دونوں میں تعدد ہوئے کو بھری بیان کیا ہے۔ اور ان کی کواروں میں تعدد کو کو کوئکہ ان کے کواس نے اور ان کی کوئل و میں کہا کا الم ہوگا۔ اس کے کوئکہ ان کے بارے میں نبی کا تھم موجود ہم کر جب اس نے ان دوں کا تعین کر لیا ہے کیونکہ اس نے کر دورومف کے ساتھ اپنا اور ان کیا ہے۔ اپندا اور اکر تا بھی اس موجود ہم کر جب اس نے ان دوں کا تعین کر لیا ہے کیونکہ اس نے دور اس کے دلائل گر در چکے ہیں۔ دونوں کا تعین کر لیا ہے۔ فرمائیا: اور اس کی دلائل گر در چکے ہیں۔

## جس نے یوم محرروزے سے کی اور پھرا فطار کیا

(وَمَنُ اَصْبَتَ يَوْمَ النَّحْرِ صَائِمًا ثُمَّ اَفْطَرَ لَا شَىءَ عَلَيْهِ، وَعَنْ آبِى يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي النَّوَادِرِ اَنَّ عَلَيْهِ الْفَصَاءَ ) لِلَانَ الشَّرُوعَ مُلُزِمٌ كَالنَّذْرِ، وَصَارَ كَالشَّرُوع فِي الصَّلاةِ فِي الْوَقْتِ الْمَكُرُوهِ .

وَالْفَرُقُ لِآبِي حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ اَنَّ بِنَفْسِ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ يُسَمَّى صَالِمَّا حَتَى يَحْنَتَ بِهِ الْحَالِفُ عَلَى الصَّوْمِ فَيَصِيرُ مُرْتَكِبًا لِلنَّهُي، فَيَجِبُ إِبْطَالُهُ فَلَا تَجِبُ صِبَانَتُهُ وَرُجُوبُ الْفَاطُةِ يُبْنَنَى عَلَيْهِ، وَلَا يَصِيرُ مُرْتَكِبًا لِلنَّهُي بِنَفْسِ النَّذِرِ وَهُو الْمُوجِبُ، صِبَانَتُهُ وَرُجُوبُ الْفَصَاءِ يُبْنَنَى عَلَيْه، وَلَا يَصِيرُ مُرْتَكِبًا لِلنَّهُي بِنَفْسِ النَّذِرِ وَهُو الْمُوجِبُ، وَلَا يَصِيرُ مُرْتَكِبًا لِلنَّهُي بِنَفْسِ النَّذِرِ وَهُو الْمُوجِبُ، وَلا يَصِيرُ مُرْتَكِبًا لِلنَّهُي بِنَفْسِ النَّذِرِ وَهُو الْمُوجِبُ، وَلا يَصِيرُ مُرْتَكِبًا لِلنَّهُ مِن الشَّدِرِ عِنِي الصَّلَاةِ حَتَى يُتِمَّ وَكُعَةً، وَلِهِذَا لَا يَحْنَثُ بِهِ الْحَالِفُ عَلَى الصَّلَاةِ وَتُعَلِي الصَّلَاةِ مَتَى الصَّلَاةِ اللهُ لَا يَجِبُ لَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ لا يَجِبُ الْقَصَاءُ وَعَنْ آبِى حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ لا يَجِبُ الْقَصَاءُ وَيَكُونُ مَصْمُونًا بِالْقَصَاءِ، وَعَنْ آبِى حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ اللهُ لا يَجِبُ الْقَصَاءُ فِي فَصُلِ الصَّلَاةِ آيَّتُهُ مَ وَالْاَفُهُ وَ الْاَقْصَاءُ وَاللَّهُ اللهُ الْقَالَ الْحَالِفُ عَلَى الصَّلَاةِ اللهُ اللهُ اللهُ الْقَصَاءُ وَاللَّهُ اللهُ الْعُلَامُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ الصَّلَاةِ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ اللهُ الصَّلِ الصَّلَاةِ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَالَ اللهُ اللهُ

کے اور جس نے یوم نحروز ہے کی اور پھر افظار کیا تو اس پر پھولا زم نیس ہے۔ جبکہ صاحبین کی روایت نو اور بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ اس پر تضاء واجب ہے۔ کیونکہ اس کا پر روز ہٹر وگ کرنا نذر کی طرح اس شخص کے قرے لازم ہو گیا ہے۔ اور بیا ی بیان کی گئی ہے کہ اس پر تضاء واجب ہے۔ کیونکہ اس کا پر روز ہٹر وگ کرنا ہے۔ اور حصرت امام اعظم میں ہوئے کے زویک فرق کی ولیل مبی ہے جو ظاہر الروایت میں ہے۔ کہ روز ہٹر وگ ہوتے ہی اے روز ہوا تا ہے بیال تک کوشم کھانے والا اس طرح حائث ہوجاتا ہے۔

لہذاوہ شروع کرنے سے ایک تھم نمی کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ لہذا اس کو باطل کرنے داجب ہے۔ ای وجہ سے اس کی تفاقت واجب نہیں ہے۔ اور وجوب قضاء ای (حفاظت) پر جنی ہے۔ اور تذریک کا درائی کے دالانیں ہوتا جنی کی ارتکاب کرنے والانیں ہے۔ کیونکہ نذری وجہ سے نمی کا ارتکاب کرنے والانیں ہے۔ کیونکہ نذری تو واجب کرنے والی ہے۔ اور قض نما ذکر آغازے ارتکاب نمی نہیں ہوتا جنی کہ دہ ایک رکعت پڑھ سے اس وجہ سے نماز پر تم کھانے والا (ایک رکعت سے کم پر) جائٹ نہ ہوگا۔ لہذا موری کی حفاظت واجب ہے۔ اور وہ تضاء کرنے کا خما می مورک اور حضرت امام اعظم میں ہے۔ اور ان کی بہلی دوایت سے میں ہے کہ نماز کی صورت میں بھی اس پر تضاء واجب نہیں ہے۔ اور ان کی بہلی دوایت سے نماز کو حقا والا ہے۔



## بَابُ الْإعْتِكَافِ

## ﴿ يه باب مسجد مين اعتكاف بيضنے كے بيان ميں ہے ﴾

اعتكاف كے باب كي فقهي مطابقت كابيان

ما فظاہن کیٹر کیسے ہیں: کر آن پاک بی روزے کے بیان کے بعداعتکاف کا ذکر ہے اس لیے اکثر مصنفین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں روز نے کے بعد ہی اعتکاف روزے کے بین اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اعتکاف روزے کی حالت بی کرنا چاہئے یا رمضان کے آخر میں آنخضرت سکھنے کی حالت بی رمضان شریف کے آخری دنوں میں اعتکاف کیا کرتے ہے۔ (تغییرابن کیٹر والبقرہ)

اعتكاف كافقهي مفهوم

اعتکاف کا لفوی معنی گفہرنا، رکنا ہے۔ (لسان العرب25219، المصباح المنیر:424/2 وغیرہ) اصطلاحی معنی عبادت کی غرض ہے مہد کولا زم پکڑنا ہے۔ افوی اعتبار نے اعتکاف کامعنی کسی چیز پر جم کر جیٹے جانا اورنفس کواس کے ساتھ لگائے رکھنا ہے۔ اوراسی اطرح اعتکاف کے معنی جیں ایک جگر تھی مکان جس بندر بنا اوراسی اطرح اعتکاف کامغیوم ہے الجدرب العزت کی رضاو خوشنودی کی خاطراعتکاف کی نبیت کے ساتھ کسی جماعت والی مسجد جس کھیرنا۔

اعتکاف کے لیے نیت ای مسلمان کی معتبر ہے جو عاقل ہواور جنابت اور حیض ونفاس سے پاک وصاف ہو، رمضان کے آخری عشر ہیں اعتکاف سنت مؤکدہ ہے کونکہ نبی کریم نگائی اور مضان کے آخری عشر ہیں بمیشدا عتکاف فرماتے تھے در مختار مش کھا ہے کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے لین اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے توسب کی طرف سے تھم ادا ہوجا تا ہے اور اس صورت میں اعتکاف ندکرنے والوں پرکوئی ملامت نہیں۔

کے تو جا کزیے البتہ اقل (کم ہے کم) مدت کے بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں امام محمہ میزانند کے زریک اعتکاف متحب ے لئے کم سے کم مدت کی بھی کوئی مقدار متعین نبیں ہے دن درات کے کی بھی حصہ میں ایک منٹ بلکداس سے بھی کم مدت کے لیے اعتکاف کی نبیت کی جاسکتی ہے امام اعظم ابوحنیفہ میں اور کا ہرروایت بھی میں ہے اور حنفیہ کے یہاں ای قول پر فنوی ہے اہزا ہر مسلمان کے لئے مناسب ہے کہ وہ جب بھی مسجد میں داخل ہوخواہ نماز کے لئے یا ادر کسی مقصد کے لئے تو اس طرح اعتکاف کی نیت كرك- كديس اعتكاف كى نبيت كرتا مول جب تك كدم تجديس مول-

ای طرح بلاکسی مشقت و محنت کے دن میں کئی مرتبدا عنکاف کی سعادت وفضیلت حاصل ہو جایا کرے کی حضرت اہام ابو یوسف برنشد کے نز دیک اقل مدت دن کا اکثر خصہ یعنی نصف دن سے زیادہ ہے نیز حضرت امام اعظم بھیالیڈ کا ایک اور تول میہ کهاعتکاف کی اقل مدت ایک دن ہے بیتول حضرت امام اعظم عمیدیا کی ندکورہ بالا ظاہرر دایت کے علاوہ ہے جس پرفتو کی نہیں ہے۔

اعتكاف والے كے لئے دورتج اور دوعمر دل كا تواب

حضرت امام حسین وافت سے روایت ہے کے رسول الله منافق استاد فرمایا کہ: جس مخص نے رمضان المبارک میں آخری دی دنوں کا اعتکاف کیا تو کو یا کہ اس نے دوج اور دو عمرے ادا کیے ہوں۔ (شعب الایمان)

حعرت عبدالله بن عباس بِالْجُنابيان كرت بي كدرسول الله مَنْ أَيْنَا في محتكف (اعتكاف كرنے والے) كے بارے ميں فرمایا کہ:وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اورنیکیاں اس کے واسلے خاری کردی جاتی ہیں، اس محض کی طرح جویہ تمام نیکیاں مرتا بوسد سنن ابن ماجه مكنوة)

## اعتكاف كي شرعي حيثيت كابيان

قَالَ (الاغْنِكَافُ مُسْتَحَبُّ) وَالصَّحِيعُ أَنَّهُ سُنَّةٌ مُوَّكَدَةً، لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَاظَبَ عَلَيْهِ الْعَشْرَ الْآوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْمُواظَبَةُ دَلِيْلُ السُّنَّة .

 افرمایا: اعتکاف مستحب ہے اور سی میں کہ دوسنت مؤکدہ ہے کیونکہ نی کریم میں تی ہے مضان کے آخری عشرے میں اس پر دوام فرمایا ہے۔ اور آپ مُنَافِیْم کی مواظبت فرمانا ہی اس کے سنت ہونے کی دلیل ہے۔

اعتكاف كى تعريف واحكام كابيان

(وَهُوَ اللَّبُثُ فِي الْمُسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ وَيَدِّةِ الاغْتِكَافِ) آمَّا اللَّبُثُ فَرُكُنُهُ لِآنَهُ يُسُبِءُ عَنْهُ فَكَانَ وُجُودُهُ بِهِ، وَالصَّوْمُ مِنْ شَرِّطِهِ عِنْدَنَا خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَالنِّيَّةُ شَرُطٌ فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، هُوَ يَقُولُ: إِنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ وَهُوَ اَصْلٌ بِنَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ شَرَطًا لِغَيْرِهِ . وَكَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِالصَّوْمِ) وَالْقِيَاسُ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِ الْمَنْقُولِ غَيْسُ مَفْبُولٍ، ثُمَّ الصَّوُمُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْوَاجِبِ مِنْهُ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَلِصِحَّةِ التَّطَوُعِ فِيْمَا رَوَى

الْحَسَنُ عَنْ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِظَاهِرِ مَا رَوَيْنَا وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لا يَكُونُ آقَلَ مِنْ يَـوُمٍ .وَلِـى دِوَايَةِ الْاَصْـلِ .وَهُـوَ قَـوُلُ مُـحَـمَدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آفَلُهُ سَاعَةٌ فَيَكُونُ مِنْ غَيْرٍ

إِلاَنَّ مَبُنَى النَّفُلِ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ آلا تَرِي أَنَّهُ يَقْعُدُ فِي صَلَاةِ النَّفُلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ. وَلَوْ شَرَعَ فِيهِ ثُمَّ قَطَعَهُ لَا يَكُزَمُهُ الْقَضَاءُ فِي رِوَايَةِ الْآصُلِ لِآنَهُ غَيْرٌ مُقَدَّرٍ فَلَمْ يَكُنُ الْقَطْعُ إِبْطَالًا . وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ: يَلْزَمُهُ لِآنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالْيَوْمِ كَالصَّوْمِ .

اور وہ روزے کے ساتھ اعتکاف کی نیت کی کرتے ہوئے مسجد میں تغیرنا ہے۔ اور می تغیرنا بی اعتکاف کارکن ہے كيونكها عتكاف اى كى خبردسية والاسب البذااعتكاف كاوجوب اى تفهرنے كے ساتھ موگا ادر بھارے نزديك روز واس كى شرط ب جبكهاس بيس امام شافتي بريشة كالختلاف ب كدنيت تمام عمادات بس شرط بادرامام شافعي برينهة فرمات بي كدروز واكي عمادت ہے۔اورخوداصل ہے لبذا وہ کی دوسری عبادت کے لئے شرط (فرع) ند ہوگا۔ جبکہ ہماری دلیل یہ ہے کہ تی کریم مناتیج کے نے فر ایا: اعتکاف صرف روزے کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی نص قبول شدہ ہوتواس کے متنا ملے میں کسی تتم کے قیاس کوقبول نہیں کیا جاسكتا۔اور واجب اعتكاف كے مح مونے كے لئے روز وشرط ب۔اوراكي اورروايت كے مطابق جومعزبت امام حسن محتفظ نے معنرت امام اعظم منظم المنظم ال بناء يرجو ہم نے ذكر كى ہے۔اوراى روايت كى بناءاعتكاف ايك دن سے كم ند ہوگا۔اور حصرت امام محد موسيد كا قول اور مبسوط ميں ا نهی کی روایت کے مطابق نفلی اعتکاف کم از کم ایک گھڑی کا ہوتا ہے۔ لہذا ایسااء تکاف بغیرروزے کے ہوگا۔ کیونکہ فل کی بنیادی آسانی پررکھی گئی ہے۔ کیونکہ آپنیں جاننے کہ نمازی قیام پر قدرت رکھنے کے باوجود نفلی نماز جیٹھ کر پڑھ سکتا ہے اورا کراس نے نفلی اعتکاف شردع کیا اور پھراس کونوڑ دیا تو مبسوط کی روابیت کے مطابق وہ اس کی قضام نبیں کرے گا۔ کیونکہ اس مقدار معین نبیس ہے۔البدااعتکاف ختم کرنااس کو باطل نہ کرےگا۔

جبكهامام حسن موسية كى روايت كے مطابق اس پر قضاء كرنالازم بيس ہے كيونكه اعتكاف روزے كى طرح ايك دن كے ماتھ

### جامع متجديس اعتكاف بيضخ كابيان

، ثُمَّ الاغْتِكَاثُ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ لِقَوْل حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ " وَعَنْ آبِي حَنِيْفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ: آنَهُ لَا يَصِحُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيدِ التَّسَلَوَاتُ الْنَحَمْسُ، لِلْنَهُ عِبَاصَةُ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ فَيَخْتَصُّ بِمَكَانِ تُؤَدَّى فِيهِ، امَّا الْمَرُّاةُ فَتَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا لِآنَّهُ هُوَ الْمَوْضِعُ لِصَلَاتِهَا فَيَتَحَقَّقُ انْتِظَارُهَا فِيهِ .

کے اعتکاف مرف جامع متجد میں صحیح ہے۔ کیونکہ حضرت حذیفہ دلی تنظیف فرمایا: اعتکاف مرف جامع متجد میں ہاور حضرت امام اعظم میں بانچ نمازیں بڑھی جاتی ہوں۔ کیونکہ حضرت امام اعظم میں بانچ نمازیں بڑھی جاتی ہوں۔ کیونکہ اعتکاف اس مجد میں جاتی ہوں۔ کیونکہ اعتکاف نماز کا انتظار ہے لہذاوہ ایس جگھر کی متجد میں اعتکاف کرے گھر کی متحد میں اعتکاف کرے گئے۔ کیونکہ اس کے لئے نماز کی جگہ وہ بی ہے لہذا اس کا انتظار نماز اس کی اس ٹا بت ہوگا۔

### ضروريات شرعيه وطبعيه كے بغير معتكف مسجد سے باہر نہ جائے

(وَلا يَخُرُجُ مِنُ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ آوُ الْجُمُعَةِ) أَمَّا الْحَاجَةُ فَلِحَدِيثِ عَانِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا (كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَخُرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) وَلِاللَّهُ عَنُهَا (كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَخُرُ جِ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) وَلِالنَّهُ مَعْلُومٌ وُقُوعُهَا، وَلَا بُلَا مِنْ الْخُرُوجِ فِي تَقْضِيَتِهَا فَيَصِيرُ الْخُرُوجُ لَهَا مُسْتَثَنَّى، وَلَا يَعْمُعُهُ فَلَا اللَّهُ وَلِي لَكَ مِنْ الْخُرُوجِ فِي تَقْضَدُ بِقَدْرُ بِقَدْرِهَا، وَاللَّا الْجُمُعُةُ وَلَا نَهَا مِنْ الطَّهُورِ لِلاَنَّ مَا ثَبَتَ بِالطَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَاللَّا الْجُمُعَةُ وَلِانَهَا مِنْ الشَّهُ وَلِي لَا اللَّهُ مُعْتَلَامُ مِنْ الْحُمُودِ وَهِ مَا اللَّهُ مُعْتَلَامُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي لَانَ مَا ثَبَتَ بِالطَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَاللَّا الْجُمُعَةُ وَلِانَهَا مِنْ الْمُعْمُودِ وَلِي اللَّا مُنْتَ اللَّهُ مُودِ وَالِي اللَّهُ مُ وَالْمُ مُنْ اللَّهُ مُعْتَلَعُهُ اللَّالَةُ مُعَالَقُهُ وَلِي الْمُسْتَفِينَا مِنْ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالَقُولِهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُعَلِّهُ اللَّهُ مُعَلِّهُ الللْعَامِ وَالْمُسْتَانِهُ مَا اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ وَلَا إِلَيْ الْمُعَلِي اللْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللْمُعْلَى الْمُعْمُعَةُ وَلَا اللَّهُ مُعَلِّمُ الللْعَلَقُومُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي اللْعَلَقِي مِنْ اللْعَلَقُ مُ اللْعَلَمُ الْمُعَلِي اللْعَلَالَةُ اللَّهُ مُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْعَلَمُ اللْعُلَقِ اللْمُعُمُونِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْعُلَقِ اللْعُلِي الْمُعَلِي اللْعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعُلِ

کے اور وہ مجد سے باہر نہ جائے گرانسانی ضرورت یا جعد کے لئے۔ اور حاجت کے لئے باہر نکلنے کی وئیل حضرت ام المحومتین عائشہ صدیقہ فی کھنا کی صدیث ہے۔ کہ بی کریم مُنگی کے اعتکاف کی حالت میں صرف انسانی حاجت کے لئے باہر تشریف المحامین عائشہ صدیقہ نے باہر نکلا جائے البذاید لایا کرتے تھے۔ کیونکہ ضرورت انسانی کا وقوع معلوم ہے اور بیضروری ہے کہ ضروریات کو بورا کرنے کے لئے باہر نکلا جائے البذاید خروج مشتی ہوگا۔ اور طہارت حاصل کرنے کے بعد معتلف نہ تھہرے۔ کیونکہ جو چیز ضرورت کے تحت ثابت ہو وہ بعقد رضرورت ہی معلوم ہے۔ مہاح ہوتی ہے۔ رقاعدہ تھہیہ ) اور جہاں جعد کا تعلق ہے تو وہ سب سے انہم ضرورت ہے۔ کیونکہ اس کا وقوع بھی معلوم ہے۔

فقدشافعي كے مطابق جمعہ كے لئے معتكف كا نكلنا مفسداء كاف ہے

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْنُحُرُوجُ إِلَيْهَا مُفْسِدٌ لِآنَهُ يُمْكِنُهُ الاغتِكَافُ فِي الْجَامِع، وَلَاقَةٌ فِي نَفُولُ: الاغتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ مَشُوعٌ، وَإِذَا صَحَّ الشُّرُوعُ فَالطَّرُورَةُ مُطْلَقَةٌ فِي الْخُووج، وَيَخُوجُ وَيَنُونُ كَانَ مَنْزِلُهُ بَعِيدًا عَنُهُ الْخُرُوج، وَيَخُوجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ لِآنَ الْخِطَابَ يَتَوَجَّهُ بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ مَنْزِلُهُ بَعِيدًا عَنُهُ الْخُرُوج، وَيَخُوجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ لِآنَ الْخِطَابَ يَتَوَجَّهُ بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ مَنْزِلُهُ بَعِيدًا عَنُهُ النَّحُومُ خُوجِ فِي وَايَةٍ سِتَّا، الْآرْبَعُ سُنَةً، يَسْخُورُ خُوجِينَ تَرُولُ الشَّمْسُ لِآنَ الْخِطَابَ يَتَوَجَّهُ بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ مَنْزِلُهُ بَعِيدًا عَنْهُ وَلَا يَعْمَا وَيُعْتَانِ تَحِيدً الْمُسْجِدِ، وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا اَوْ سِتًا عَلَى حَسَبِ الِاغْتِلَافِ فِي سُنَّةِ الْجُمُعَةِ، وَالْمَ فِي مُسْجِدِ الْجَامِع الْحَوَرُ مِنْ ذَلِكَ لَا يَفُسُدُ اغْتِكَافُهُ وَالْمَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِع الْحَوَرُ مِنْ ذَلِكَ لَا يَفُسُدُ اغْتِكَافُهُ وَسُنَّةً الْمُرْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَامُ الْمُؤْمُ الْالْمُ مَا أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِعِينَ مِنْ غَيْرِ ضَوْورَةٍ وَاحِدٍ فَلَا يُسْتَعَبُ لِآنَهُ الْتَزَمَ اذَاءَهُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ فَلَا يُتِمَّهُ فِي مَسْجِدِ وَاحِدٍ فَلَا يُتِمَّهُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ فَلَا يُتِمَّهُ فِي مَسْجِدِ وَاحِدٍ فَلَا يُتَمَّهُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ فَلَا يُتِمَّهُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ فَلَا يُعَمِّهُ فِي مَسْجِدَ وَاحِدٍ فَلَا يُعَمَّدُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ فَلَا يُعْمَدُ فِي مَسْجِدِ وَاحِدٍ فَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُنْ وَاحِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَاحِدُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ وَاحِدُ وَاحِدُ الْعَلَا لُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاحِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاحِدُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاحِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

اور دعرت امام شافعی مینیده فرماتے ہیں۔ کداع کاف والے کا جعد کے لئے لکانا اس کے اعتکاف کو فاصد کردیا ہے۔ کیونکہ اس مختف کے سٹر وجیت ہر ہے۔ کیونکہ اس مختف کے سٹر وجیت ہر مسجد ہیں اعتکاف کرنے کا تھا ہے۔ جبکہ ہم احتاف کہتے ہیں کداع کاف بیضے کی مشر وجیت ہر مسجد ہیں ہے۔ اور جب ہر سجد ہیں اس کی مشر وجیت ہو ضرورت کے لئے نظنے کی اجازت بھی ہے۔ اور اس وقت لکے جب سورج وصل جا سے کیونکہ (بلانے) کا خطاب زوال آفاب کے بعد ہے۔ اور اس کا اعتکاف آگر جا مع مسجد ہے دور ہوتو ایسے وقت میں جائے کہ اس بیل جو کھتیں ہو جد کے اس بیل چار کھتوں کی اور اس بیل جو رکھتیں پڑھے۔ جدی سنوں کی طرح ہیں جس میں جائے کہ اور وکھت تحیۃ المسجد ہیں۔ اور جد کے بعد چار رکھتیں پڑھے یا چرکھتیں پڑھے۔ جدی سنوں کی طرح ہیں جس میں جائے گئاف ہوا کے اور اگراعتکاف والے نے اس سے ذاکہ وقت جامع مسجد میں قمبراؤ کیا تو بھی اس کا عتکاف قاسد نہ ہوگا۔ کونکہ جامع مسجد میں گام متکاف ہے۔ ہاں البت اس میں استخباب نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اعتکاف کو الزم کر چکا ہے۔ لبذا بغیر کی ضرورت کے دومساجد میں اسے یور آئیس کرسکا۔

### بغيرعذر كيمسجد سے باہر جانے دالے كااء تكاف فاسد ہوجائے گا

(وَلَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ سَاعَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ فَسَدَ اغْتِكَافُهُ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى لِوَجُودِ الْمُسَافِى وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَفَالَا: لَا يُفْسِدُ حَتَى يَكُونَ ٱكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ لِلهُ بُعْدِ الْمُسَانُ لِآنَ فِي الْقَلِيُلِ ضَرُورَةً .

اوراگروہ مجد سے بغیر کی ضرورت کے تحوثری دیر کے لئے نکلاتو حضرت امام اعظم میر مینی کے نزویک اس کا عشکاف فاسد ہو گیا۔ کیونکہ اعتکاف کو فاسد کرنا ہے جبکہ صاحبین نے فرمایا: کہ اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا۔ کیونکہ اعتکاف کو فاسد کرنے والاعمل پایا گیا ہے اور قیاس بھی ای کا تقاضہ کرنا ہے جبکہ صاحبین نے فرمایا: کہ اس کا اعتکاف فاسد نہ ہوگا حتی کہ اس کا خروج فضف دن سے زاکہ ہوجائے۔ اور استحسان کا تقاضہ یہی ہے۔ کیونکہ کیل میں ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ کیونکہ کیل میں ضرورت لاحق ہوتی ہے۔

## اعتكاف والكومجديس كهانے يينے كى اجازت كابيان

قَالَ (وَامَّا الْآكُلُ وَالشَّرُبُ وَالنَّوْمُ يَكُونُ فِي مُعْتَكَفِهِ) لِآنَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمُ يَكُونُ فِي مُعْتَكَفِهِ) لِآنَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمُ يَكُنُ لَهُ مَأْوًى إِلَّا الْمَسْجِدَ، وَلِآنَهُ يُمْكِنُ قَضَاءُ هَذِهِ الْحَاجَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى الْخُرُوجِ. الْحَاجَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى الْخُرُوجِ. الْحَدُوجِ.

ے فرمایا: اعتکاف والے کے لئے متجد میں کھانا ہیں اور سونا جائز ہے۔ کیونکہ رسول اللہ مُنَّانِیَمُ (اعتکاف کی حالت میں) صرف متجد میں آرام فرمایا کرتے تھے۔اور ریبھی دلیل ہے کہ بیضرورت متجد میں یوری کرناممکن ہے۔لہٰذامتجدے نکلنے کی ہرگز منرورت نہیں ہے۔

## اشياء حاضر كي بغير مجد ميں ان كى خريد دفر وخت كاحكم

(وَلَا بَأْسَ بِاللَّهِ بِعَ وَيَبُتَاعَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ اللَّيُحْضِرَ السِّلْعَةَ) لِآنَهُ قَدْ بَحْتَاجُ إِلَى ذَلِلَ بِاللَّهِ مِنَ يَقُومُ بِحَاجَتِهِ إِلَّا النَّهُمُ قَالُوا: يُكُرَهُ إِحْضَارُ السِّلْعَةِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ إِلاَنَ الْمَسْجِدَ مُحَرِّزٌ عَنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَفِيهِ شَغْلُهُ بِهَا، وَيُكُرَهُ لِغَيْرِ الْمُغْتَكِفِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدَ مُحَرِّزٌ عَنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَفِيهِ شَغْلُهُ بِهَا، وَيُكُرَهُ لِغَيْرِ الْمُغْتَكِفِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدَ مُحَرِّزٌ عَنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَفِيهِ شَغْلُهُ بِهَا، وَيُكُرَهُ لِغَيْرِ الْمُغْتَكِفِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْرَاءُ لَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْحَلَيْدِ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الل

کے اور مبحد میں خرید وفروخت کرنے میں کوئی ترج نہیں بھر طیکہ اشیاء (خرید وفروخت) کومجد میں ندالا یا جائے۔ کیونکہ
اعتکاف کرنے والے کواس طرح کرنے کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ جب وہ اس طرح کا آدئی ند پائے جو
اس کی ضرورت کو بورا کرسکتا ہو۔ البتہ مشارکے نے کہاہے کہ خرید وفروخت کے لئے سامان مجد میں لا نا مکروہ ہے۔ کیونکہ مجرکو بندوں
کے حقوق کے لئے تحفوظ کیا گیا ہے۔ اور سامان حاضر کرنے کی صورت میں بندوں کو سامان کے ساتھ معروف کرنال زم آئے گا۔ اور
اعتکاف ندکرنے والے کے لئے معجد میں خرید وفروخت کرنا محروہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم منگانی آئے نا مایا: اپنے بچوں کو مس جدے
اعتکاف ندکرنے والے کے لئے معجد میں خرید وفروخت کرنا محروہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم منگانی آئے نے فر مایا: اپنے بچوں کومس جدے
الگ رکھو۔ اور یہاں تک فرمایا: کدا نی خرید وفروخت کو بھی دور رکھو۔

اوراعتکاف والہ صرف اچھی بات کے ساتھ کلام کرے اور اسکا خاموش رہنا بھی کمروہ ہے۔ کیونکہ خاموشی کا روز ہ ہوری شریعت کے مطابق عمادت نبیں ہے۔ گراعتکاف کرنے والا ایسے کلام ہے بازر ہے جومعصیت ہے۔

## معتلف کے لئے جماع کی ممانعت کابیان

(رَيَهُ وَمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْوَطْنَى) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ) (وَ) كُسلًا (السَّسُسُ وَالْقُبْلَةُ) لِآنَهُ مِنْ دَوَاعِيهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذْ هُوَ مَحْظُورُهُ كَمَا فِي الْإِخْرَامِ بِنِحِلَافِ الصَّوْمِ، لِآنَ الْكُفَّ رُكُنَهُ لَا مَحْظُورُهُ فَلَمْ يَتَعَدَّ إِلَى دَوَاعِيهِ

(فَانَ جَامَعَ لَبُلا أَوْ نَهَارًا عَامِلًا أَوْ نَاسِيًا بَطَلَ اعْتِكَافُهُ ) لَآنَ اللَّيْلَ مَحَلُ الاعْتِكَافِ بِخِلافِ الصَّوْمِ رَحَالَةُ الْعَاكِفِينَ مُذَكِّرَةٌ فَلَا يُعْلَرُ بِالنِّسْيَانِ (وَلَوْ جَامَعَ فِيْمَا دُوْنَ الْهَرْجِ فَالُولَ اوَ لَلْهُ السَّوْمِ وَحَالَةُ الْمَاكِفِينَ مُذَكِّرَةٌ فَلَا يُعْلَرُ بِالنِّسْيَانِ (وَلَوْ جَامَعَ فِيْمَا دُوْنَ الْهَرْجِ فَالْوَلْ اوَ لَهُ لَلْمَ اللهِ السَّوْمِ وَحَالَةُ الْمَاكِفِينَ مُذَكِّرَةً فَلَا يُعْلَلُ إِللَّهُ فِي مَعْنَى الْجِمَاعِ حَتَى يَفْسُدَ بِهِ الصَّوْمُ، وَلَو لَهُ فَلَا اللهُ لَكُولَ اللهُ ال

اوراعتکاف والے پر وطی حرام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا جورتوں سے مہاشرت نہ کر و جبکہ تم مجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اورای طرح تجومتا اور پوسہ لیمنا بھی حرام ہے کیونکہ بیوطی کی طرف لے جانے والے ہیں لہذواس پر بیمی حرام ہوں اوراس ولیل کی وجہ سے بھی کہ دولی کو اعتکاف میں منع کیا گیا ہے۔ جس طرح احرام میں ہے بہ خلاف روزے کے کیونکہ وطی ہے۔ رکناروزے کارکن ہے تو وہ وائی تک متعدی (بہنچانے والا) شہوگا۔

اگراعتکاف والے نے دن میں بارات میں قصداً یا بھول کر جماع کرنیا تو اس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا۔ کیونکہ رات مجمی اعتکاف کا کل ہے۔ بہ خلاف روزے کے ( کیونکہ اس کی رات میں جماع جائز ہے) اوراعتکاف والے کو اعتکاف کی حالت باد سرانے والی ہے اس لئے بھولنے والا اس کاعذر قبول نہیں کیا جائے گا۔

اوراگراس نے شرمگاہ کے سواجماع کیااور انزال ہوگیایا اس نے بور لیایا مس کیا بجرانزال ہوگیا تواس کا عنکاف باطل ہو جائے گا۔ کیونکہ بیر صور تیس جماع کے معنی بیس ہیں ہیں کیونکہ اس سے روزے بھی فاسد ہوجاتا ہے اورا گرانزال نہیں ہوا تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔ اگر چرام ہے۔ کیونکہ بیر عدم انزال کی صورت میں) جماع کے معنی میں نہیں ہے۔ اور فاسد کرنے والا صرف جماع کے اورای ذجہ سے اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ ( کیونکہ انزانی یہ جماع کے معنی میں نہیں ہے)

### جس نے اوپرخوداعتکاف لازم کیا

قَالَ (وَمَنُ اَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافَ آيَّامِ لَزِمَهُ اعْتِكَافُهَا بِلَيَالِيهَا) لِآنَ ذِكْرَ الآيَامِ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ يَتَنَاوَلُ مَا يِإِزَائِهَا مِنُ اللَّيَالِي، يُقَالُ: مَا رَايَعُك مُنْدُ آيَّامٍ وَالْمُرَادُ بِلَيَالِيهَا وَكَانَتُ سَبِيلِ الْجَمْعِ يَتَنَاوَلُ مَا يِإِزَائِهَا مِنُ اللَّيَالِي، يُقَالُ: مَا رَايَعُك مُنْدُ آيَّامٍ وَالْمُرَادُ بِلْيَالِيهَا وَكَانَتُ (مُنْتَابِعَةً وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُ النَّنَابُعَ) لِآنَ مَبْنَى الاعْتِكَافِ عَلَى التَّتَابُع، لِآنَ الْوُقَاتَ كُلَّهَا قَابِلَةً (مُنْتَابِعَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُ النَّنَابُع) لِآنَ مَبْنَاهُ عَلَى التَّقُرُقِ لِآنَ اللَّيَالِي عَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ فَيَجِبُ عَلَى التَّقُرُقِ لِآنَ اللَّيَالِي عَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ فَيَجِبُ عَلَى التَّقُرُقِ لَانَ اللَّيَالِي عَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ فَيَجِبُ عَلَى التَقُرُقِ لِآنَ اللَّيَامَ خَاصَةً صَحَتْ نِيَّتُهُ ) لِآنَهُ نَوَى الْحَقِيقَة .

(وَ مَنُ اَوْ جَبَ عَلَى نَفْسِهِ اغْتِكَافَ يَوْمَيْنِ يَلْزُمُهُ بِلَيْلَتَيْهِمَا) . وَقَالَ اَبُوْيُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ: لا تَدُخُلُ النَّهُ اللهُ ال

کے اور جس نے خودا پنے اوپر کچھ دنوں کا عنکاف لازم کیا تو اس پران دنوں کا عنکاف راتوں سمیت لازم ہوجائے گا۔ کیونکہ دنوں کا ذکر جعیت کے ساتھ ان دنوں کے مقابل میں ہے جن میں راتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ میں نے تجھے کچھ دنوں سے نہیں دیکھا۔ اور اس سے مغہوم ہیہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں راتوں سمیت نہیں دیکھا۔ اور اس ساسل ہوں میں نے تجھے کچھ دنوں سے نہیں دیکھا۔ اور اس سے مغہوم ہیہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں راتوں سمیت نہیں دیکھا۔ اور اس سے مغہوم ہیہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں راتوں سمیت نہیں دیکھا۔ اور اس سے مغہوم ہیہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں راتوں سمیت نہیں کی نہیاں کی ہوں میں سے بول میں مواد ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اس کے کہ راتیں روز ہے کو قبول نہیں کرتیں۔ البتداروز ہے الگ واجب ہوں خلاف روز ہے کے کونکہ اس میں فرق کیا جاسکتا ہے۔ اس کے کہ راتیں روز ہے کو قبول نہیں کرتیں۔ البتداروز ہے الگ واجب ہوں

ملان میں بہل رات کی والے سے کہ تشنید میں جمع کا معنی پایا جاتا ہے۔ لہذا تھ عجادت کی وجہ سے تشنید کو بطورا تھا ہے۔ کے درمیان میں اتصال (ملانے) کی فرورت کے اورا گراس نے خاص لیام کی فیت کی قواسکا میزیت کرتا سے کے کونکھا کی نیت کی ہے۔

اور جم فی نے دوونوں کا اعتکاف لازم کیا تو دواعتکاف راتوں سمیت ہوگا۔ جبکہ حضرت امام ابو بوسف بمینی بنر ، تے ہیں کہ اور جم فیص نے دوونوں کا اعتکاف لازم کیا تو دواعتکاف راتوں سمیت ہوگا۔ جبکہ حضرت امام ابو بوسف بمینی بنر ، تے ہیں کہ دور میان میں اتصال (ملانے) کی خرورت نہیں ۔ اور ظاہم الروایت کی دور ایس سے کہ تشنید میں جمع کا معنی پایا جاتا ہے۔ لہذا تھم عبادت کی دجہ سے تشنید کو بطورا تھیا ہے جسمی سے ذیادہ تھم والا ہے۔ ساتھ ملادیا جائے گا۔ اور اللہ ہی سب سے ذیادہ تھم والا ہے۔

# 

﴿ يركاب ج كيان مي ہے ﴾

ستاب الحج ك فقبى مطابقت كابيان

علامدابن ہمام منفی میں کہ مصنف نے کتاب انج کو کتاب الصوم ہے مؤخر کیا ہے۔ کیونکہ روز ونفس پرختی کو بتاہہ اوراس کوشہوات سے رو کنا جو چیزیں اسے پہند ہیں ان سے رکنا ہے۔ جس طرح کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا تھم ہے۔ جبکہ نماز وجی میں ایسانہیں ہے۔ اوران وونوں کی حقیقت مختلف ہے اورشہوات سے رو کنانماز میں بھی ہے۔ جبکہ بعض اوقات جی میں نہیں ہے۔ بہذا دونوں کے مقام میں فرق ہے کیونکہ جی سفر پرمشمتل ہے۔ (مجرافقد برمنی میں میں میں فرق ہے کیونکہ جی سفر پرمشمتل ہے۔ (مجرافقد برمنی میں میں ویوں کے مقام میں فرق ہے کیونکہ جی سفر پرمشمتل ہے۔ (مجرافقد برمنی میں میں ویوں)

بی کی فرضیت کا اگر تاریخی جائزہ لیا جائے تو بھی بات سائے آتی ہے کہ جج بقیدا حکام ہے موفر ہے۔ کیونکہ اس کی فرضیت کی تاریخ مؤ بڑے۔ لیز النامی احکام کے ساتھ استہا و باتی رہے تاریخ مؤ بڑے۔ لہذا نقبی از تیب میں اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی احکام کے ساتھ استہا و باتی رہے اور ان کا مقام سب سے مقدم ہے۔

نمازے اس کے تاخر کی دلیل وہی ہے جوز کو ق کی ہے کیونکہ اس کے لئے صاحب نصاب ہو نا ضروری ہے اور روزے ہے تا خیر کی ایک دلیل میہ ہے کہ اس کا وقوع زندگی بیں ایک بار فرض ہے جبکہ روز ہر سمال فرض ہوتا ہے۔

ز کو 6 سے مؤخر رکھنے کی دلیل میہ ہے کہ ذکو ہ میں نصاب کے بعد کمی تم کے سفر کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ اس کے لئے سفراور بھراس کے مماتھ زادراہ وغیرہ کی ضرورت بھی موجود ہے۔

نماز اورروز ہ صرف عبادات بدنے ہیں اورز کو ۃ عبادت مالیہ ہے۔ جبکہ جج عبادت بدنیہ و مالیہ کا مجموعہ ہے۔ لبندااس میں کلی عبدات کے نوائد کوجمع کیا گیا ہے۔

حج كالغوى وشرعي معني

لغوی رُوے جی کامعنی تصد کرنا ، زیارت کا ارادہ کرتا ہے۔اصطلاح شریعت میں مخصوص اوقات میں خاص طریقوں سے ضروری عبادات ادر مناسک کی بجا آ ورک کے لئے بیت اللہ کا تصد کرتا ، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا اور میدان عرفات میں تھیرتا ج کہلاتا ہے۔ انعت کے اعتبار سے ج کے محق ہیں کی باعظمت چیز کی طرف جانے کا قصد کرنا اور اصطلاح شریعت ہیں کعبہ مرمد کا طواف اور مقام عرف ت میں قیام انہیں خاص طریقوں سے جوشار ع نے بتائے ہیں اورائ خاص ذمائے ہیں جوشریعت سے منقول ہے، جج کہلاتا ہے۔ جج دین کے ان پائج بنیادی ستونوں ہیں سے ایک عظیم التندرستون ہے جن پر اسلام کے عقائد واعمال کی پوری محارت کر رہ ہوئی ہے جج کا ضرور کی مونا (جس کو اصطلاح فقہ میں فرض کہا جاتا ہے ) قرآن مجید سے ای طرح صراحت کے ماتھ ٹابت ہے جم طرح زکو ق کی فرضیت ٹابت ہے۔

علامها بن منظورا فريقي لكصة بين:

ج دین اسلام کا پانچوال رکن ہے، جس کے فقلی معنی ہیں قصد کرنا ، کسی جگدارادے سے جانا جبکہ اصطفاح شرنیعت ہیں اس سے مراد مقررہ دنوں ہیں مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ تعالی کے گھر کی زیارت کرنا ہے۔ (ابن منظوراذ بقی المان العرب، 3 (52 کے ہیں۔ ج کے مقررہ دنوں کے علاوہ بھی کسی وقت مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کوعمرہ کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں عمرہ دے مرادشرا کیا مخصوص اور افعالی خاصہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا ہے۔

(الجزيرى، الملقد على المدّابب الارمة 11 (1121)

### مج کی وجہ شمیہ کا بیان

امام قرطبی رحمه الله تعالی تغییر قرطبی میں کہتے ہیں۔

عرب کے ہاں جج معلوم ومشہورتھا، اور جب اسلام آیا توانبیں اس سے بی مخاطب کیا جسے وہ جانبے تھے اور جس کی انبیں معرفت تھی اسے ان پرلازم بھی کیا۔ (تفیرالقرفبی (2ر92) امکام القرآن لا بن العربی، جا اس ۲۸۱) ملاعلی قاری حنفی میں بید کھتے ہیں:

جی کے اصل معنی ارادے کے ہیں ، کسی چیز کا ارادہ کیا جائے تو کہا جاتا ہے "حسجہ جت الشنبی"۔ شریعت کی اصطلاح میں بیت القد شریف کی از را و تعظیم مخصوص اعمال کے ساتھ ذیارت کا ارادہ کرنے کا نام تج ہے۔

جج " ج" کے زیراور "ج" کے زیر دونوں طرح میلفظ نقل کیا گیا ہے اور قر آن مجید میں بھی دونوں طریقوں پر قرات جائز ہے۔(عمد آالقاری،جسابس المار بیروت)

### حج كى فرضيت كابيان

(التحبُّ وَاجِبٌ عَلَى الْآحُوارِ الْبَالِغِينَ الْعُقَلَاءِ الْآصِحَاءِ إِذَا قَدَرُوا عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلَا عَنُ الْمَسُكُنِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَعَنُ نَفَقَةٍ عِبَالِهِ اللَى حِينِ عَوْدِهِ وَكَانَ الطَّرِيقُ آمِنَا وصفه بالوجوب وهو فريضة لحكمه ثبتت بالكتاب وهو قوله تعالى: ولله على الماس حج البيت من استطاع اليه سبيلا.

وَجُهُ الْأَوَّلِ النَّهُ يَخْتَصُّ بِوَقْتِ خَاصِ، وَالْمَوْتُ فِي مَنَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ نَادٍ وَيَصَّيَقُ احْتِهَ عَا الْمَوْتُ فِي مَنَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ نَادٍ وَيَصَّيَقُ احْتِهَ عَالَ اللَّهُ الْأَوْلُ الْمَوْتَ فِي مِثْلِهِ ذَادٍ . وَلِهَاذَا كَادَ التَّعَلِيمِ الْفَصَلَ، بِخِلَافِ وَقْتِ الصَّلَاةِ لِلاَنَّ الْمَوْتَ فِي مِثْلِهِ ذَادٍ .

جولوگ آزاد، عاقل، بالغ بتندرست اور زادراه وسواری پرق در بون و این پرنی فرض ب س شرو کے مستحدود (سواری) تفہر نے سے فارغ بوداور و مخص ضرورت کی چیزول اوروا بی تحد اللی وعیال کے تفقہ سے قارغ بوداورو مخص ضرورت کی چیزول اوروا بی تحد اللی وعیال کے تفقہ سے قارغ بوداورو مخص ضرورت کی چیزول اوروا بی تحد اللی وعیال کا فرضت کی بات سے شامت موسوف کیا ہے و رائد کی فرض تک میں ہے۔ اس کی فرضیت کی بات سے شامت ہودوہ اللہ تعالی کا فرمان اورادہ الله علی الناص حج اللیت من استطاع الله سبدلا " ہے۔

ں ہے۔ من ماں مصل میں ہوں ہے۔ جس طرح نمازیس وقت ہے۔ اور اول کن دیش میہ ہے کہ بچے قدیمی وقت کے مرتبی مخصوص ہے۔ مو ای طرح گھیرے ہوئے ہے۔ جس طرح نمازیس وقت ہے۔ اور اول کن دیش میہ ہے کہ بچے قدیمی وقت کے مرتبی مخصوص ہے۔ مور موت کا ایک ممال میں آٹا غیر نا در ہے۔ لہٰ فالطوراح یاط وفت میں کئی گئی ہے۔ اور ای دیش ک یزیا و پر بچے کوجیدی واکس تنفی ہے۔ جبکہ نما زے وفت کے خلاف ہے۔ کیونکرات وقت میں موت کا سی ورسے۔

## ج كىشرائط كے دلائل كابيان

رَانَّـمَا شَرَطَ الْـحُرِيَّةَ وَالْبُلُوعَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَاهُ وَنَيْمَا عَبُدٍ حَجَّ عَشُرَ حِجَحِ ثُمَّ الْمَاشَدَةِ وَالْسَلَاهِ وَالْمُلُوعَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَاهِ ، وَالْمُهَا صَبِي حَجَّ عَشُرَ حِجَحِ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةً الْإِسُلَاهِ ، وَالْمُهَا صَبِي حَجَّ عَشُرَ حِجَحِ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسُلَاهِ ، وَالْمُهَا وَيُ مَعْ عَدُ الْقِبِيانَ عَبُوا ذَاتُ مِاسُرِهَا مَوْضُوعَةً عَنُ الْقِبِيانَ

وَالْعَقُلُ شَرُطٌ لِصِحَّةِ النَّكَلِيفِ وَكَذَا صِحَّةُ الْجَوَارِحِ لِأَنَّ الْعَجْزَ شُوْنَهَا لَازِمٌ وَالْاَعْمَى إِذَا وَجَدَ مَنْ يَكُفِيهِ مُوْنَةً سَفَرِهِ وَوَجَدَ زَادًا وَرَاحِاً ۚ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَثَّ عِنْدَ أَبِي حَنِينَقَةَ رَحِمَهُ اللُّهُ خِلَافًا لَهُمَا، وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ . وَأَمَّا الْمُقْعَدُ، فَعَنْ آمِي حَنِيْفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ لِنَهُ يَجِبُ لِآنَهُ مُسْتَطِيعٌ بِغَيْرِهِ فَٱشْبَة الْمُسْتَطِيعَ بِالرَّاحِلَةِ .

وَعَنْ مُسَحَمَّدٍ وَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آنَهُ لَا يَجِبُ لِآنَهُ غَبْرُ قَادِرٍ عَلَى الْآدَاءِ بِنَفْسِهِ، بِيخِلَافِ الْاَعُسمَى لِاَنَّهُ لَوُ هَدَى يُوَّذِي بِنَفْسِهِ فَالنُّسَةَ الضَّالَّ عَنْهُ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْقُلْوَةِ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، وَهُ وَ قَدُرُ مَا يَكُتَرِى بِهِ شِقَّ مَحْمَلِ أَوْ رَأْمَ زَامِلَةٍ، وَقَلْرَ النَّفَقَةِ ذَاهِبًا وَجَائِيًا، (لِاَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُنِ لَ عَنْ السِّيلِ اِلَّذِهِ فَقَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ) وَإِنْ الْمُكْتَهُ أَنْ يَكْتَرِى عَقَبَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِآنَهُمَا إِذَا كَانَا يَتَعَاقَبَانِ لَمْ تُوجَدُ الرَّاحِلَةُ فِي جَمِيعِ السَّفَرِ.

اورآزاوی وبلوغ کی شرطاس وجہ سے لگائی گئی ہے۔ کہ تی کر یم سُونی آم نے فر مایا: اگر کسی قلام نے دی تج کے مجروہ آزاد ہوگیا تو اس پراسلام کا جج فرض ہے۔اورجس بچے نے دس جج کیے پھروہ بالغ ہوگیا تو اس پراسلام کا جج فرض ہے۔ کیونکہ جج ایک عہادت ہے۔اور بچوں سے تمام عبادات کو اٹھا لیا گیا ہے۔اورصحت مکلف کے لئے عمل شرط ہے۔اور ای طرح اعضاء کو تندرست ہونا شرط ہے کیونکہ اعضاء کی سلامتی کے بغیر بجز لازم آئے گا۔

اور نابینا جب ایسے بندے کو پائے جواس کی سفری مشقت کو دور کرنے والا ہواور زاوراو اور سواری بھی پائے تب بھی اوم اعظم میند کے زویک اس پرج فرض نہیں ہے۔ جبکہ صاحبین نے اختلاف کیا ہے جو کہاب الصلوق میں گزرچکا ہے۔

مفلوج الرجل کے بارے میں حضرت امام اعظم میندیے روایت ہے کداس پر واجب ہے کیونکدو، دوسرے کے ساتھ استطاعت رکھتا ہے۔ لہٰذاوہ راحلہ کے ساتھ استطاعت رکھنے والے کی طرح ہوگیا۔

حضرت الام محمد بُرُنَيْنِ ہے روایت ہے کہ مفلوح الرجل پر جج فرض نبیں ہے کیونکہ دوخود یہ خوداس پر قادر نیس ہے بہ خلاف، مینا کے کیونکہ اگراس کی کوئی مدد کرنے والا ہوتو وہ بالذات خودادا کرنے والا ہے لبذاوہ مقام جج سے بھنکتے والے کے مثن بہو گیا۔

اورزادراہ اورسواری پر قادر ہونا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اتنامال ہوجس ہے سوار کی ایک شق یا ایک راس زالمہ کرائے پر کے سکے۔اورآنے جانے کے نفقہ پر قد رست رکھنے والا ہو۔ کیونکہ ٹی ٹریم سن تیزامے سے متعلق موال کیا گیا تو آپ سن تیزان فرمایا: کہ دہ زادراہ اورسواری ہے۔ (حاکم) اوراگر عقبہ (باری) کرائے پر حاصل کرنے کی طافت ہوتو اس پر پچھوا جب نیس ہے۔ كيونكه بيدونول انتخاص جب بارى سے سوارى كرتے بين تو تمام سفريش را حله نه پايا گيا۔

## زادراه اور راحله گھریلوضروریات سے زائد ہو

وَيُشْتَرَطُ اَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنُ الْمَسْكَنِ وَعَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ كَالْمَحَادِمِ وَانَاثِ الْهَيْتِ وَلِهَابِهِ، إِلَانَ هَـدِهِ الْاَشْيَاءَ مَشْغُولَةً بِالْحَاجَةِ الْاَصْلِيَّةِ، وَيُشْتَرَطُ اَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ الَّي حِينِ عَوْدِهِ، لِآنَ النَّفَقَةَ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ لِلْمَرُاةِ، وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الشَّرْع بِامْرِهِ.

وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْوُجُوبِ عَلَى الْهِلِ مَكُةَ وَمَنْ حَوْلَهُمْ الرَّاحِلَةُ، لِآنَهُ لَا تَلْحَقُهُمْ مَشَقَّةٌ زَالِدَةً

فِي الْآدَاءِ فَاشْبَةَ السَّعْمَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ آمْنِ الطَّرِيقِ لِآنَ الِاسْتِطَاعَةَ لَا تَشْتُ دُوْنَةً .

فَيْ قِيلَ هُو مَرُونَ عَنْ آبِي حَتْمَ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْإِيصَاءُ وَهُوَ مَرُونَ عَنْ آبِي حَيْفَةَ رَحِمَةُ اللّهَ . رَقِيلَ : هُو شَرْطُ الْوَجُوبِ حَتْمَ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْإِيصَاءُ وَهُوَ مَرُونَ عَنْ آبِي حَيْفَةَ رَحِمَةُ اللّهُ . رَقِيلَ: هُو شَرْطُ الْاَدَاءِ دُوْنَ الْوَجُوبِ، لِآنَ النّبِي عَلَيْهِ الطّهَلَاةُ وَالسّلَامُ فَسَرَ

إلاستطاعة بالزَّادِ وَالرَّاحِلَّةِ لَا غَيْرُ .

اور یہ بھی شرط لگائی ہے کہ اس کا یہ مال رہنے کی جگہ اور ضروریات ذخری ہے ذاکہ ہوجس طرت خادم ، کھر بندانہ بات اور کپڑے ہیں۔ کیونکہ یہ اشیاء حاجت اصلیہ کے ساتھ طنے والی جیں اور یہ بھی شرط ہے کہ اس میں خات کے سات اور کپڑے ہیں۔ کیونکہ نفقہ تورت میں واجب رکھتا ہے۔ اور تکم شرایعت کے مطابق بندے کا بی شرایعت کے متن پر مقدم ہمت عیال سے نفقہ زائد ہو کیونکہ نفقہ تورت می واجب رکھتا ہے۔ اور تکام شرایعت کے مطابق بندے کا خی شرایعت کے مطابق بندے کا خات اور اان کے گرونو ان والوں کے لئے وجوب قح کے لئے را حلے شرط نہیں ہے کیونکہ انہیں ہے کہ کہ انہیں ہے کہ کہ انہیں ہے کہ کہ انہیں ہوتا بھی لازم ہے کہ کرنے سے کہ کوئل زائد مشقت ملنے والی نہیں ہے۔ لبتراہے جعد والی سی کے مشابہ وگیا اور راستے کا پرام من ہوتا ہوجوب کی شرط کے بہاں تک کہ اس پروصیت کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ اس تک کہ اس پروصیت کرنا واجب نہیں ہے۔

## عورت کے لئے بغیر محرم کے جج پرجانے کی ممانعت کابیان

قَالَ (وَيُعْنَبُرُ فِي الْمَرْآةِ آنْ يَكُونَ لَهَا مَحْرَمٌ نَحُجُ بِهِ آوْ زَوْجٌ، وَلَا يَجُوْزُ لَهَا آنْ تَحُجَ بِغَيْرِهِمَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُ فِي الْمَرْآةِ آنْ يَكُونَ لَهَا مَحْرَمٌ نَحُجُ بِهِ آوْ زَوْجٌ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا الْحَجُ إِذَا خَرَجَتْ فِي إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَةً مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ آبًامٍ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ لَهَا الْحَجُّ إِذَا خَرَجَتْ فِي إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَةً مَسِيرَةً ثَلَاثَةِ آبًامٍ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ لَهَا الْحَجُ إِذَا خَرَجَتْ فِي رُفْقَةٍ وَمَعَهَا نِسَاءٌ ثِقَاتٌ لِحُصُولِ الْآمُنِ بِالْمُرَافَقَةِ .

رَ مَهِ وَلَنَهَا قَلُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا تَحُجَّنَ امْرَاةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) وَلَا نَهَا بِدُونِ الْمَحْرَمِ وَلَلْهَا فَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا تَحُجَّنَ امْرَاةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) وَلَا نَهَا بِدُونِ الْمَحْرَمِ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

المی ما ڈوُن السَّفَو بِغَیْرِ مَحْوَمٍ .

الکی ما ڈوُن السَّفَو بِغَیْرِ مَحْوَمٍ .

الکی ما ڈوُن السَّفَو بِغَیْرِ مَحْوَمٍ .

ان دونوں کے سواعورت کے لئے جج یہ جانا جائز نہیں ہے۔ جب اس عورت اور مکہ کے درمیان تین دن کی سمافت ہو۔

ان دونوں کے سواعورت کے لئے جج یہ جانا جائز نہیں ہے۔ جب اس عورت اور مکہ کے درمیان تھے والیوں کے ساتھ نظے اور اس
حضرت امام شافعی میں نیڈ فرماتے ہیں کہ عورت کے لئے جج کو جانا جائز ہے جبکہ وہ ساتھ والیوں کے ساتھ نظے اور اس

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

ساتھ تقة عورتیں ہوں کیونکہ ان کے ساتھ سے اس حاصل ہے۔

ہماری دیل یہ ہے کہ نبی کریم مُنْ آئی اُنے نے فرمایا: کہ کوئی عورت محرم کے بغیر حج پر نہ جائے۔(سنن دارتطنی) کیونکہ بغیرمرم کے فتنے کا اندیشہ ہے اور اس کے ساتھ اس کے سوا (محرم) ملنے سے فتنے میں اضافہ ہوگا۔ اس دلیل کی بنیاد پر اجنبی عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے۔اگر چداس کے ساتھ اس کے سوابھی ہو۔ بہ خلاف اس کے کہ جب اس کے درمیان اور مکہ کے درمیان تمن دن ہے کم مسافت ہو۔ کیونکہ بیسفر (شرعی تھم کے اطلاق والے ) بغیر محرم مورت کے لئے جا زنے۔

### محرم کے ہوتے ہوئے شوہرممانعت کاحق نہیں رکھتا

(وَإِذَا وَجَلَدَتْ مَنْحُومًا لَمْ يَكُنُ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهُ آنْ يَمْنَعَهَا لِآنَ فِي الْحُرُوجِ تَفُويتَ حَقِّهِ .

وَلَنَا أَنَّ حَتَّ الزَّوْجِ لَا يَظُهَرُ فِي حَقِّ الْفَرَائِضِ وَالْحَجُّ مِنْهَا، حَتَّى لَوْ كَانَ الْحَجّ نَفَلَا لَهُ أَنْ يَـمُنعَهَا، وَلَوْ كَانَ الْمَحْرَمُ فَاسِقًا قَالُوا: لَا يَجِبُ عَلَيْهَا لِآنَ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِهِ (وَلَهَا أَنُ تَـخُـرُجَ مَعَ كُلِّ مَحْرَمٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَجُوسِيًّا) ِلَآنَهُ يَعْتَقِدُ إِبَاحَةَ مُنَاكَحَتِهَا، وَلَا عِبْرَةَ بِالطّبِيّ وَالْمَجْنُونِ لِآنَهُ لَا تَتَآتَى مِنْهُمَا الصِّيَانَةُ، وَالصَّبِيَّةُ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهُوَةِ بِمَنْزِلَةِ الْبَالِغَةِ حَتَى لَا يُسَافَرَ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ، وَنَفَقَةُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا لِآنَّهَا تَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى أَدَاءِ الْحَجِّ. وَاخْتَكَفُوا فِي أَنَّ الْمَحْرَمَ شَرْطُ الْوُجُوبِ أَوْ شَرْطُ الْآذَاءِ عَلَى حَسَبِ الْحَيَلَالِهِمْ فِي آمُنِ

کے جب مورت کا کوئی محرم ہوتو اس کے خاوند کو بیا ختیار نبیں کہ وہ اس کوئع کرے۔اور حضرت امام شافعی میشد نے فرمایا ہے کہ خاونداس کوئع کرسکتا ہے۔ کیونکہ اس کے خروج کی وجہ سے اس کاحق فوت ہوتا ہے۔

ہاری دلیل میہ ہے کہ خاوند کاحق فرائض کے حقوق میں طاہر ( قبضہ کرنے والا ) نہ ہو گا اور جج بھی ایسے ہی فرائض میں سے ہے ہاں البنة علی ہوتو شو ہر کواختیار ہے۔ کدوہ عورت کو جانے سے روک سکتا ہے۔اورا گرعورت کامحرم بدکار ہے تو فقہا ونے فرمایا ہے کہ اس پرنج فرض بیس کیونکہ اس طرح کے محرم سے مقصد حاصل نہ ہوتا۔

ا در عورت ہر متم کے عمرم کے ساتھ جج پر جاسکتی ہے سوائے اس بحوی کے کیونکہ وہ اس عورت زکات جا ئز سمجھتا ہے اور بچے اور مجنو کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان دونو ل ہے حفاظت نہیں کی جاسکتی۔اوروہ پڑی جوحد شہوت کو پہنچ گئی و ہبالغہ کے مرتبے میں ہے حتی کہ اس کے محرم سفر نہ کرے اور محرم کا نفقہ عورت پر ہے۔ کیونکہ عورت اس کو حج ادا کرنے کا وسیلہ بیانے والی ہے۔اور اس میں اختران ہے کہ محرم وجوب کی شرط ہے یا اوا کی شرط ہے۔اوراختلاف بھی راستے کے اس والے کی طرح ہے۔ احرام کے بعد بچہ کی بلوغت ہوئی توج کا تھم

روَإِذَا بَسَلَغَ الصّبِيّ بَعْدَهَا آخْرَمَ أَوْ عَنَقَ الْعَبْدُ فَمَطَيَا لَمْ يُجِزْهُمَا عَنْ حَجَدة الْإِسْلَامِ) لِأَنَّ الْحَرَامَ فَبَلَ الْحَوَامَ فَبَلَ الْحَوَامَ فَبَلَ الْحَوَامَ فَبَلَ الْحُورَامَ فَلَا يَنْقَلِبُ لِآذَاءِ الْفَرْضِ (وَلَوْ جَذَة الطّبِيّ الْإِخْرَامَ الْطَبِيّ عَيْرُ لَازِمِ الْوَقُوفِ وَنَوَى حَجَة الْإِسْلَامِ جَازَ، وَالْعَبْدُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَجُولُ لِآنَ إِخْرَامَ الطّبِيّ عَيْرُ لَازِمِ الْعَبْدِ لَازِمْ فَلَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ عَنْهُ بِالشّرُوعِ فِي غَيْرِهِ وَ اللّهُ اعْلَمُ . لَا عَدَمِ الْاَهْلِيَّةِ، الْمَا إِحْرَامُ الْعَبْدِ لَازِمْ فَلَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ عَنْهُ بِالشّرُوعِ فِي غَيْرِهِ وَ اللّهُ اعْلَمُ . لا يَعَدَمُ الرَّالِحَامُ الْعَبْدِ الزَمْ الْعَبْدِ لَازِمْ فَلَا يُمْكِنُهُ الْخُورُوجُ عَنْهُ بِالشّرُوعِ فِي غَيْرِهِ وَ اللّهُ اعْلَمُ . لا يَعَدَمُ الرَّالِحَامِ اللهُ عَلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللله

#### ے دو فصل

﴿ مِیْ اللہ میقات جے کے بیان میں ہے ﴾

ميقات حج والى نصل كى فقهى مطابقت كابيان

علامہ بدر الدین عنی حنفی مینیات کیسے ہیں کہ معنف جب جے کے وجوب اور اس کی شرائط سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے جے کے میاسک کے لئے میقات سے تجاوز کرنا جا تزنہیں ہے۔ لہٰذاای وجہ انہوں نے جے کے مناسک کے لئے میقات سے تجاوز کرنا جا تزنہیں ہے۔ لہٰذاای وجہ سے انہوں نے میقات کے بیان کومقدم کیا ہے۔ اور مواقیت وہ جگہیں ہیں جہاں سے انسان بغیراحرام کے آھے نہیں جاسکا۔ اور معنف کی عہارت میں مواقیت مبتدا ہے اس کئے مرفوع ہے اور خمسة اس کی خبر ہے لہٰذاوہ بھی مرفوع ہوگی۔

(البناميشرح الهدامية، ج٥ بم ٢١، حقاميه ملتان)

مواقیت حج اوراس کے احکام

(وَالْــمـوَاقِيــتُ الَّـِنِـى لَا يَسجُــزُزُ اَنْ يُسجَاوِزَهَا الْإِنْسَانُ اِلَّا مُحْرِمًا خَمْسَةٌ: لِآهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَلَاهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ .

وَلَاهُ لِ النَّسَامِ الْجُبِحُ فَةُ، وَلَاهُلِ نَجْدٍ قَرُنْ، وَلَاهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمُ) هَنَّكَذَا وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتَ لِهَوُّلَاءِ .

وَ فَالِسَهُ النَّافِيتِ الْمَسْعُ عَنْ تَأْخِيرِ الْإِحْرَامِ عَنْهَا ، لِآنَهُ يَجُوزُ التَّقُدِيمُ عَلَيْهَا بِالاِتِّفَاقِ، ثُمَّ الْاَفْسَاقِ النَّهَى إِذَا الْتَهَى إِلَيْهَا عَلَى قَصْدِ دُنُولِ مَكْمَةً عَلَيْهِ اَنْ يُحْرِمَ قَصَدَ الْحَجَّ اَوُ الْعُمُرَةَ اَوُ لَمُ الْاَفْعَدِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّلَامُ (لَا يُجَاوِزُ اَحَدٌ الْمِيقَاتَ إِلَّا مُحْرِمًا) وَ لاَنْ وُجُولَ يَغْضِدُ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَةُ وَالسَّلَامُ (لَا يُجَاوِزُ اَحَدٌ الْمِيقَاتَ إِلَّا مُحْرِمًا) وَ لاَنْ وُجُولَ لَهُ عِنْدَا اللَّهُ عَلَيْهِ النَّا اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيرِيفَةِ فَيَسْتَوى فِيهِ الْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ وَغَيْرُهُمَا .

کے ادر مواقیت وہ جگہیں ہیں جہال سے انسان احرام کے بغیر آ گئیس جاسکتا ہے۔ وہ پانچ ہیں۔ اہل مہینہ کے لئے والحلیفہ ہے اور اہل عراق کے لئے والے بھر ہے اور اہل بحد کے لئے قرن ہے۔ اور اہل بحن کے لئے دات عرق ہے اور اہل بحن کے لئے بھر ہے اور اہل بحد کے لئے قرن ہے۔ اور اہل بحن کے لئے اس مقرد فرمائے ہیں۔ اور میقات کو مقرد کرنے کا فائد ویہ ہے کہ احرام میں تاخیر سے بچنا ہے۔ ان مواقیت سے احرام کو مقدم کرنا جائز ہے۔

آفاتی آدمی جب مکدیس داخل ہونے کے ادادے کے لئے میقات پر پینچ تو ہادے بڑد کیے اس پراحزام ہاند حمتاواجب بے خواہ وہ جج کا ارادہ کرے ہائے۔ کوئکہ نبی کریم من بینے تاری کوئکہ نبی کریم من بینے تاری کے محفی میقات ہے آئے نہ بروجے تی کہ ادادہ کے این ابید شیبہ بطیرانی) کیونکہ احزام کا دجوب اس بقد مبارکہ کے ادب کے لئے ہے۔ اس لئے نہ بروجے تی کہ احرام باندھ نے اس لئے اس میں جج یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرنے والا اور ان دونوں کے مواسب (احرام باندھ نے میں) برابر ہیں۔

مكه ميس رہنے والول كے لئے بغيراحرام كے دخول كى اجازت كابيان

میقات سے تقدیم احرام کے جواز کابیان

(فَانُ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ عَلَى هَذِهِ الْسَمَوَ اقِيتِ جَانَ) لِقَرْلِهِ تَعَالَى (وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ)
وَالْمَامُهُمَا اَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ اَهْلِهِ، كَذَا فَالُهُ عَلِيَّ وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا .
وَالْاَفُصَلُ التَّقُدِيمُ عَلَيْهَا لِآنَ إِنَّمَامَ الْحَجِ مُفَسَرٌ بِهِ وَالْمَشْقَةُ فِيهِ اكْثَرُ وَالتَّعْظِيمُ اَوْفَوُ، وَعَنْ وَالْمَ فَي حَيْنُهُ وَالتَّعْظِيمُ اَوْفُو، وَعَنْ الْبَي حَيْنُهُ اللَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ اَفْصَلَ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ اَنُ لَا يَقَعَ فِي مَحْظُودٍ اللهُ إِنَّمَا يَكُونُ اَفْصَلَ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ اَنُ لَا يَقَعَ فِي مَحْظُودٍ اللهِ اللهُ إِنَّمَا يَكُونُ اَفْصَلَ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ اَنُ لَا يَقَعَ فِي مَحْظُودٍ اللهِ اللهُ إِنَّمَا يَعْمَ عَلَيْكُ اللهَ اللهُ الل

میقات میں رہے والوں کے لئے مقام طل کامیقات ہونا

(وَمَنُ كَانَ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ فَوَقُتُهُ الْحِلُ) مَعْنَاهُ الْحِلُ الَّذِى بَيْنَ الْمَوَاقِيتِ وَبَيْنَ الْحَرَمِ لَانَهُ الْحِرُ لِانَهُ يَسَجُونُ الْحَرَمِ مَكَانٌ وَاحِدٌ (وَمَنْ كَانَ بِمَكَةَ يَسَجُونُ الْحَرَمِ مَكَانٌ وَاحِدٌ (وَمَنْ كَانَ بِمَكَةَ يَسَجُونُ الْحَرَمِ مَكَانٌ وَاحِدٌ (وَمَنْ كَانَ بِمَكَةَ

فَوَلْنَهُ فِي الْحَرِّمُ وَفِي الْعُمْرَةِ الْحِلُّ ) لِآنَ النَّبِي عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلامُ امْرَ اصْحَانُهُ وَضِي اللهُ عَنْهُمَ انْ يُحْرِمُوا بِالْحَرِّمِ مِنْ جَوْفِ مَكُّة ، وَامْرَ آخَا عَائِشَة رَضِي اللهُ عَنْهُمَا انْ يُعْمِرَهَا مِنُ النَّنَعِيمِ وَهُو فِي الْحِلِّ، وَلاَنَّ ادَاءَ الْحَرِّ فِي عَرَ وَهِي فِي الْحِلِّ فَيَكُونُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْحِلِّ فَيَكُونُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْحِلِّ لِهَذَا، إلَّا مَنْ الْحَرِمِ فَيكُونُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْحِلِّ لِهَذَا، إلَّا التَعْمِم الْحَرَمِ لِيَتَحَقَّق نَوْعُ مَنَ إِن وَاذَاءُ الْمُمْرَةِ فِي الْحَرَمِ فَيكُونُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْحِلِّ لِهَذَا، إلَّا التَعْمِ الْحَرَمِ لِيَتَحَقَّق نَوْعُ مَنَ الْحِلِ لِهِذَا، إلَا التَعْمِ التَّهُ الْحُرَمِ الْمُعْرَةِ فِي الْحَرَمِ فَيكُونُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْحِلِّ لِهِذَا، إلَا التَعْمِ اللَّهُ اللهُ اللهُولِ إِلَيْ اللهُ اللهُو

ے اور جو بندہ میقات میں رہتا ہے اس کامیقات کی ہے کی وہ ہے جومواقیت اور حرم کے درمیان ہے کیونکہ اس کواپنے لوگوں کے گروپ کے ساتھ احرام باند صنا جائز ہے۔میقات کے اندرے کمدکے حرم تک جگدا کیک ہی ہے۔

# بَابُ الْإِحْرَامِ

﴿ بيرباب احرام كے بيان ميں ہے ﴾

باب الاحرام كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین بینی حقی بریشتہ لکھتے ہیں کے مصنف نے میقات کے بعدا ترام کے باب کوشروع کیا ہے کیونکہ اس میں احرام

ہاند ھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ احرام مصدر ہے۔ جب کوئی تخفی حرمت میں داخل ہوتا ہے تواسے کہا جاتا ہے ''احرم الرجل'

جب فقہاء کے عرف میں احرام بیہ کے کہ انسان اس عبادت کی ادائیگی کی وجہ ہے اپنے آپ پرمباح چیز دن کوحرام کر لیمتا ہے اور
عبادات الیمی بی جیس جوتر کی جابت کرتی ہیں۔ جس طرح نماز اور ج ہے۔ جبکہ بعض اس طرح نہیں ہیں جس طرح روزہ اور ذکو قا
ہے۔ اور اس بیس ایسے امور ہیں جن تک عقل کی رسائی تیں ہے جس طرح فیرسلہ ہوا کیڑا ہے خوشبوکو چھوڑ تا ہے صفائی کوترک کرتا
ہے۔ اور اس بیس ایسے امور ہیں جن تک عقل کی رسائی تیں ہے جس طرح فیرسلہ ہوا کیڑا ہے خوشبوکو چھوڑ تا ہے صفائی کوترک کرتا
ہے۔ اور اس بیس ایسے امور ہیں جن تک عقل کی رسائی تیں ہے جس طرح فیرسلہ ہوا کیڑا ہے خوشبوکو چھوڑ تا ہے صفائی کوترک کرتا

احرام باندهت وفت عنسل ياوضوكي فضيلت كابيان

(وَإِذَا آرَادَ الْإِحْرَامَ اغْتَسَلَ آوُ تَوَضَّا وَالْغُسُلُ افْضَلُ) لِمَا رُوِى (آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اغْتَسَلَ الإِحْرَامِهِ) إِلَّا آنَهُ لِللَّنَظِيفِ حَتَى تُؤْمَرَ بِهِ الْحَائِضُ، وَإِنْ لَمْ يَقَعُ فَرُضًا عَنْهَا فَيَقُومَ اغْتَسَلَ الْحُسَلَ الْحَائِضُ، وَإِنْ لَمْ يَقَعُ فَرُضًا عَنْهَا فَيَقُومَ الْخُوصُ وَإِنْ لَمْ يَقَعُ فَرُضًا عَنْهَا فَيَقُومَ الْخُوصُ وَانْ لَمْ يَقَعُ فَرُضًا عَنْهَا فَيَقُومَ الْمُؤْمُونَ وَالْمَا عَنْهَا فَيَقُومَ الْمُؤْمُونَ وَالْمَا الْمُعَلَّذِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا فِي الْجُمُعَةِ، لَكِنَّ الْغُسُلَ الْفُصَلُ اللَّهُ مَعْنَى النَّطَافَةِ فِيهِ آتَمُ، وَلاَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اخْتَارَهُ .

احرام میں استعمال ہونے والے کیٹروں کا بیان

قَالَ (وَلَبِسَ نَوْبَيْنِ جَلِيلَيْنِ اَوْ غَسِيلَيْنِ إِذَادًا وَدِدَاءً ﴾ لِآنَّهُ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ الْتَزُدَ وَارْتَدَى عِنْدَ إِحْرَامِهِ، وَلاَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْ لُبِسِ الْمَحِيطِ وَلا بُدَّمِنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَدَفْعِ الْتَحْرِ هي هدايه دروزي کي المحال

وَالْبَرُدِ، وَذَلِكَ فِيْمَا عَيَّنَاهُ، وَالْجَدِيدُ ٱثْضَلَ لِآنَّهُ ٱقْرَبُ إِلَى الطَّهَارَةِ .

ے فرمایا اور وودوئے کیٹے ہے یاد صلے ہوئے پہنے، (۱) ازار (۲) جادر۔ کیونکہ بی کریم مُنْ اَنْتِمَا نے اجرام کےونت ا ار پینااورایک جادراوز حی۔ (بخاری) کیونکہ احرام والے کو سلے ہوئے کیڑوں سے منع کیا گیا ہے۔ ستر کو چھپانااور گری وسردی ے بچاضروری ہے اوراس کا حصول ای تعین ہے ہوگا۔ البتہ نے کٹرے بیٹنا افضل ہے کیونکہ پاکیزگ کے زیادہ قریب بی ہے۔

### احرام باند ستة وفت خوشبولگانے كابيان

قَالَ (وَمَسَّ طِيبًا إِنْ كَانَ لَهُ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: آنَهُ يُكُرَهُ إِذَا تَطَيَّبَ بِمَا تَبُقَى عَيْنُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَهُوَ قُولُ مَالِكِ وَالشَّافِعِي رَحِمَهُمَا اللَّهُ، لِآنَّهُ مُنْتَفِعٌ بِالطِّيبِ بَعْدَ الإِحْرَامِ. وَوَجُهُ الْسَمَشَهُ وِ حَدِيثُ (عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتْ كُنْت أُطَيّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِخْرَامِهِ قَبُلَ أَنْ يُحْرِمَ) " وَالْمَمْنُوعُ عَنْهُ النَّطَيُّبُ بَعْدَ الْإِخْرَامِ، وَالْبَاتِي كَالنَّابِع لَهُ لِلرِّبْصَالِهِ بِهِ، بِحِلافِ النُّوبِ لِآنَّهُ مُبَايِنْ عَنْهُ .

الم فرمایا: اور اگراس کے ہاں مہا ہوتو خوشبولگائے۔ اور حصرت امام محمد میسندیسے روایت ہے کداس کے لئے خوشبولگانا مروہ ہے کیونکہاس کی ذات احرام کے بعد بھی یاتی رہتی ہے۔حضرت امام مالک ٹرینجہ اور حضرت امام شافعی مینید کا تول بھی بی ہے۔ کیونکہ و و مخص احرام کے بعد بھی اس خوشبوے قائدہ حاصل کرنے والا ہے۔اس قول مشہور کی دلیل حضرت ام المؤمنین عاکثہ عَيْجُاوالى عديث ب-آب فرماتى بين كهين رسول الله من ين عدن مبارك كوخوشبولكاتى تقى اوربية ب من النظم كاحرام باعد صن ے بہلے لگا یاکر آ تھی۔ ( بخاری دسلم )ادرجس سے روکا گیا ہے دہ احرام کے بعد خوشبولگانا ہے۔ البتہ بقیداس کے تابع ہونے کی طرح بیں۔ کیونکہ بدان تو ملا ہوا ہوتا ہے بخلاف کیڑے کے کدوہ ملا ہوائیں ہوتا۔

احرام كي دور كعات كابيان

قَسَالَ (وَعَسَلَى رَكَعَتُيْنِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ قَالَ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجّ فَيَسِّرُهُ لِي وَتَقَبَّلُهُ مِيْسى) إِلاَنَّ أَذَاءَ هَمَا فِي أَرْمِنَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَأَمَاكِنَ مُتَكَايِنَةٍ فَلَا يُعَرَّى عَنُ الْمَشَقَّةِ عَادَةً فَيَسُالُ التَّيْسِيسَ، رَفِي الصَّلَاةِ لَـمْ يَـذُّكُرْ مِثْلَ هَـذَا اللُّعَاءِ لِآنَّ مُلدَّتَهَا يَسِيرَةٌ وَادَاءَ هَا عَادَةً مُتَنَسِّرٌ قَالَ (ثُمَّ يُلَيِّي عَقِيبَ صَلاتِهِ) لِمَا رُويَ (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَبَي فِي دُهُر صَلَاتِيهِ) . وَإِنْ لَبِّي بَعْدَمَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ جَازَ ، وَلَكِنْ الْآوَّلُ ٱفْضَلُ لِمَا رَوَيْنَا .

ے فرمایا: اور دورکعات بڑھے کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ بناتن سے دوایت ہے کہ بی کریم من بیل نے زوالحلیفہ میں جالت احرام میں دورکعات نماز پڑھی۔ (مسلم)صاحب قدوری نے قرمایا ہے کدوہ تخص بید کیےا۔ اللہ! میں جج کاارادہ کرتا بوں تو اس کومیرے لئے آسان فرمادے اور میری طرف اس کو تیول فرما۔ کونکہ نج کی اوا سیکی مختلف زبانوں میں اور مختلف جمبوں
میں ہوتی ہے۔ بہذا وہ عام طور پر مشقت سے خالی تیں ہوگا۔ اس لئے انڈو تعالی سے اس میں آسانی کے لئے دعا ما جمنی چاہیے۔ جبکہ
نماز میں اس طرح کی دعا کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا وقت آسان ہے اور عام طور پر اس کی آوا بیٹی آسان ہے۔ اور صاحب
قد ورک نے کہا ہے بھروہ اپنی نماز کے بعد تبلیہ کے کیونکہ روایت ہے کہ نبی کریم سی تی از کے بعد تبلیہ کہا۔ (تر ندی بنسانی) اور
اگروہ اپنی سواری کومیح کرنے کے بعد تبلیہ کے تب بھی ورست ہے۔ لیکن فضیلت پہلے طریقے کو ہے اس حد ہے ہے جس تھر جو ہم
روایت کر بیکے ہیں۔

## مفردتلبيه كرني مي ج كى نبيت كرے

﴿ فَإِنْ كَانَ مُفُرِدًا مِالْحَجٌ يَتُوى بِتَلْبِيَتِهِ الْحَجِّ ) لِآنَهُ عِبَادَةٌ وَالْاَعْمَالُ بِالنِبَاتِ (وَالتَّلْبِيَةُ اَنْ يَفُولَ: لَيْكَ اللَّهُ مَ لَبَيْكَ اللَّهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعُرُونَ فِي الْفِصَةِ (وَلا يَنْبَعِي الْفِصَةِ (وَلا يَنْبَعِي الْفَصَةِ وَالْمَعُرُونَ فِي الْفِصَةِ (وَلا يَنْبَعِي الْفَصَةِ وَلَا يَنْبَعِي الْفَصَةِ (وَلا يَنْبَعِي الْفَصَةِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعُرُونَ فِي الْفِصَةِ (وَلا يَنْبَعِي الْمُعَلِي صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعُرُونَ فِي الْفِصَةِ (وَلا يَنْبَعِي الْفَصَةِ (وَلا يَنْبَعِي الْمُعَلِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعُرُونَ فِي الْفِصَةِ (وَلا يَنْبُونِي الْمُعَلِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعُرُونَ فِي الْفِصَةِ (وَلا يَنْبُونِي الْمُعَلِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعُرُونَ فِي الْفِصَةِ (وَلا يَنْبُونِي الْمُعَلِي صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعُرُونَ فِي الْفِصَةِ (وَلا يَعْمَلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْرُونَ الْمَالِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعُرُونَ فِي الْفِصَةِ (وَلا يَعْمُلُوالِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعُرُونَ فِي الْفِي الْمُعَلِي عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِّي الْعَلَى الْمُعَلّمُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعَلّمُ وَالْمُعَلّمُ وَالْمُعُولُونَ الْمُعْرِي الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُونَ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُونَ الْمُعْرَاقِ الْمُعُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُونَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُونَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُونَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ ال

هُوَ الْمَنْقُولُ بِاتِّفَاقِ الرُّواةِ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ . (وَلَوْ زَادَ فِيهَا جَازَ)

## تلبیہ کے کلمات میں کی بیشی کرنے کابیان

خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ اعْتَبَرَهُ بِالآذَان وَالتَّشَقُيدِ مِنْ حَيْثُ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ اعْتَبَرَهُ بِالآذَان وَالتَّشَقُّدِ مِنْ حَيْثُ النَّهُ ذِكْرٌ مَنْظُومٌ وَلَنَا أَنَّ آجِلَاءَ الصَّحَابَةِ كَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَآبِي هُويُوهَ مِنْ المَّهُ وَعَيْدُ النَّهُ مَعْهُ وَالْوَاعَلَى الْمَأْنُودِ، وَلَآنَ الْمَقْصُودَ النَّنَاءُ، وَإِظْهَارُ الْعُبُودِيَّةِ فَلَا يُمْنَعُ وَلَانَ الْمَقْصُودَ النَّنَاءُ، وَإِظْهَارُ الْعُبُودِيَّةِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الرِّيَادَةِ عَلَيْهِ .

ے حضرت امام شافعی میسید نے اس میں اختلاف کیا ہے انہوں نے حضرت رہے ہے روایت کی ہے اور تلبیہ کوازان اور تشہد پر قیاس کیا ہے۔ تشہد پر قیاس کیا ہے کیونکہ ذکر بھی منظوم کلام ہے۔

جبکہ ہماری دلیل میدہے کہ اکا برصحابہ کرام ڈخائیڈ جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت او خائیڈ سے زیادتی نقل کی گئے ہے۔ لہذا تلبیہ کا مقصداللہ تعالی کی تعریف اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے۔ اس لئے اس برزیادتی ممنوع نہیں ہے۔

جب تلبيه پڙهاتومحرم ہوگيا

فَسَالَ (وَإِذَا لَبْسَى فَقَدُ آخُرَمَ) يَعْنِى إِذَا نَوَى لِآنَ الْعِبَادَةَ لَا تَتَأَدَّى إِلّا بِالنِيدِ إِلّا آلَهُ لَمْ يَذُكُوهَا لِسَفَدِيهِم الْإِشَارَةِ اللّهَا فِي قَوْلِهِ " اللّهُمَّ إِنِّى أُرِيدُ الْحَجَّ " (وَلَا يَصِيبُ شَارِعًا فِي الْإِحْرَامِ لِسَفَدِيمِ الْإِشَارَةِ اللّهُ لِآنَهُ عَقَدَ عَلَى الْإَدَاءِ فَلَا بُدُ مِنْ بِسَمُجَرَّدِ النِيَّةِ مَا لَمْ يَأْتِ بِالتَّلْبِيَةِ) خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَهُ عَقَدَ عَلَى الْإَدَاءِ فَلَا بُدَ مِنْ بِسَمُجَرَّدِ النِيَّةِ مَا لَمْ يَأْتِ بِالتَّلْبِيَةِ) خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَهُ عَقَدَ عَلَى الْآلَاءِ فَلَا بُدُ مِنْ بِسُحَرِيمَةِ الصَّكَرَةِ، وَيَصِيرُ شَارِعًا بِلِكُو يَقْصِدُ بِهِ النَّعْظِيمَ سِوَى التَّلْبِيَةِ فَارِسِبَةً لَا يَعْمِ لَكُو يَعْضِدُ بِهِ النَّعْظِيمَ سِوَى التَّلْبِيَةِ فَارِسِبَةً لَا يُعْفِي رَحِمَهُمُ اللّهُ لَكَالَى .

وَالْفَرُقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى اَصْلِهِمَا اَنَّ بَابَ الْحَجِّ اَوْسَعُ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، حَتَى يُقَامَ غَيْرُ الذِّكْرِ مَقَامَ الذِّكْرِ كَتَقْلِيدِ الْبُدُن فَكَذَا غَيْرُ النَّلْبِيَةِ وَغَيْرُ الْعَرَبِيَّةِ

کے فرمایا: جب وہ تلبیہ کے اور احرام باندھ لے تو وہ نیت کرے کیونکہ نیت کے بغیر عبادت کی اوائیگی نبیں ہوتی لیکن صاحب قد دری نے نیت کا ذکر نبیس کیا کیونکہ نیت کی جانب اس کا بیقول'السٹائھ کے آئیسی أُدِید اُلے تحیج" بطورا شارہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور دہ صرف نیت سے احرام باند ہے والانہ ہوگا جتی کہ وہ تلبیہ نہ پڑھ لے۔

حضرت امام شافعی میشند نے اس میں اختلاف کیا ہے کیونکہ احرام ان کے زدیک ایک عقد کا نام ہے لہذا اس کی ادار ذکر کرنا ضروری ہے۔ جس طرح نماز میں تکبیرتح میر ہے۔ اور ایسے ذکر ہے ابتذاء کرنے والا ہوگا جس سے تعظیم کا قصد ہو۔ سوائے تلبید کے خواہ وہ تلبیہ ذری میں یا عرفی میں ہو۔ ہمارے اسحاب سے بہی مشہور ہے۔

صاحبین کی دلیل کے مطابق نماز اور نج میں فرق ہے کہ فج کا باب نماز کے باب سے بہت زیادہ وسعت والا ہے لہذا غیر ذکر ذکر کے قائم مقام ہوگیا۔ جس طرح بدنہ کے گلے میں قلادہ ڈالنا ہے ہے پس ای طرح ہی تلبیہ اور وہ عربی کے سوا ہے۔

محرم كے لئے تق وجدال سے ممانعت كا حكم

قَالَ (وَيَتَقِى مَا نَهَى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ الرَّفَتِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ) وَالْآصُلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى (فَلَا رَفَتَ وَالْجِدَالِ) وَالْآصُلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى (فَلَا رَفَتَ وَلاَ يُعَالَى عَنْهُ مِنْ الرَّفَتِ الْحَجِ) فَهَاذَا نَهْى بِصِيغَةِ النَّفَي وَالرَّفَتُ الْجِمَاعُ اوُ

الْكَلامُ الْفَاحِشُ، أَوْ ذِكْرُ الْحِمَاعِ بِحَضْرَةِ النِّمَاءِ وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِى وَهُوَ فِي خَالِ الإحْرَامِ اَشَدُّ حُرُمَةً، وَالْحِدَالُ اَنْ يُجَادِلَ رَفِيقَهُ، وَقِيلَ: مُجَادَلَةُ الْمُشْرِكِينَ فِي تَقْدِيمِ وَقْتِ الْحَجَ وَتَأْخِيرِهِ .

اوراحرام والاان چزوں سے پر جیز کرے جن سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے۔ وہ دف فیش اور جدال ہیں۔ اوراس میں دلیل اللہ تعالی کا یہ فر مان ہے کہ ج میں کوئی رفٹ فیسوق اور جدال نہیں ہے۔ یہ مین فرنی کے ساتھ نمی ہے۔ اور رفٹ ہما کی باتوں کو کہتے ہیں۔ اور فسوق معصیت کو کہتے ہیں۔ جواحرام کی حالت میں ہرے کلام کو کہتے ہیں۔ جواحرام کی حالت میں شد پہڑیں جا اور جدال ہے کہ ای ساتھ کے ساتھ بھڑا کیا جائے۔ اور اسکامتن یہ جی بیان کیا کہا ہے کہ جے سے بہلے یا بعد میں مشرکین سے جھڑا کرنامراوہ۔

محرم شكار يااس كى طرف دلالت بھى نەكرے

(وَلا يَسْفُتُ لُ صَيْلًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَآنَتُمْ حُرُمٌ) (وَلا يُشِيرُ إِلَيْهِ وَلا يَدُلَّ عَلَيْهِ)

لِحَدِيثِ آبِي قَنَادَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (آنَّهُ آصَابَ حِمَارَ وَحْشِ وَهُوَ حَلالٌ وَآصَعَابُهُ مُحْوِمُونَ،

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ لِاصْحَابِهِ: هَلُ آشَرُتُمْ؟ هَلُ دَلْلَتُمْ؟ هَلُ آعَنْتُمْ؟ فَقَالُوا: لَا فَقَالُوا: لا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِاصْحَابِهِ: هَلُ آشَرُتُمْ؟ هَلُ دَلْلَتُمْ؟ هَلُ اعْنُتُمْ؟ فَقُالُوا: لا فَقَالُوا: لا فَقَالُوا: الله فَقَالَ : إِذًا فَكُلُوا) وَلاَنَهُ إِزَالَهُ الْامُن عَنْ الصَّبْدِ لِاتَّهُ آمِنَّ بِتَوَخُشِهِ وَبُعْدِهِ عَنْ الْاَعْمُن صَلَى اللهُ عَنْهُ الْعَبْدِ لِاتَّهُ آمِنَّ بِتَوَخُشِهِ وَبُعْدِهِ عَنْ الْاَعْمُن اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُل

محرم کے لئے تیس، با جامہ، عمامہ اور موزے بہننے کی ممانعت کابیان

قَالَ (وَلا يَسْلَبُ مُ قَدِيدِ مَا وَلا سَرَاوِيلَ وَلا عِمَامَةً وَلا خُفَيْنِ إِلَّا أَنْ لا يَجِدَ نَعُلَيْنِ فَيَقُطَعُهُمَا الشَّفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) لِمَا رُوِى آنَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (نَهَى آنُ يَلْبَسَ الْمُحْرِم هَذِهِ السَّفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) إِلَمَا رُوى آنَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (نَهَى آنُ يَلْبَسَ الْمُحْرِم هَذِهِ الْاَشْبَاءَ) وَقَالَ فِي آخِرِهِ (وَلَا خُفَيْنِ إِلَّا آنُ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقُطَعُهُمَا آمُنَالَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) وَلَا شُولَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) وَالْكَعْبَيْنِ وَاللهُ مُنَا الْمِفْصَلُ الَّذِي فِي وَمَعِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ دُونَ النَّاتِ عِنْمَا رَوَى هَشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ .

مسام من ماسم ورسم المعلم ورسم المعلم المورموز عند من المين مياج جب جوتيال ند يول أو ان كو كنول كم ينح -

کاٹ وے کیونکہ بیدروایت بیان کی تی ہے کہ ٹی کریم مُٹائینٹا نے ان چیز دن کو پہننے ہے منع فر مایا ہے۔ اور اس روایت کے آخر می فر مایا: کہ وہ موزے نہ بہنے ہاں البعثہ جب وہ جوتے نہ یائے تو ان کونخنوں کے نیچے سے کاٹ دے۔

حضرت ہشام میں نے حضرت امام محمد میں تھا ہے روایت کی ہے اس میں میں ہے کہ یمال کعب سے مرادقدم کا درمیان حصہ ہے۔ جوقدم میں تسمہ بائد ہے والے جوڑ کا نام ہے۔

سراور چبرے کوڈ ھانینے کی ممانعت کابیان

قَـالَ (وَلَا يُعَظِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِخْرَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى: يَجُوزُ لِلرَّجُلِ تَغْطِيَةُ الْوَجُدِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِخْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ وَإِخْرَامُ الْمَرْآةِ فِي وَجُهِهَا). الْوَجُدِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا تُخَيِّرُوا وَجُهَةُ وَلَا رَأْسَهُ فَانَهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيْهَا) وَلَنَا قَولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا تُخَيِّرُوا وَجُهَةُ وَلَا رَأْسَهُ فَانَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ مُلَيْهَا) فَاللَّهُ فِي مُحْدِمٍ تُوفِي وَلَانَ الْمَرْآةَ لَا تُغَطِّى وَجُهَهَا مَعَ آنَ فِي الْكَشْفِ لِيَّنَةٌ فَالرَّجُلُ بِالطَّرِيقِ اللَّا لَيْ اللهُ وَلَى الْمُولِيقِ الرَّأْسِ .

کے اور احرام والا اپنے چیرہ اور سرنہ ڈھانے۔ جبکہ حضرت امام شافعی میں ایک کے فرمایا ہے کہ مرد کے لئے چیرہ ڈھانپنا جائز ہے کیونکہ بی کریم مثال فیز این نے فرمایا: مرد کا احرام اس کے سریس ہے اور عورت کا احرام اس کے چیرے میں ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ نبی کریم مُنَافِقِیَّا نے فرمایا: کہتم اس کا چیرہ نہ ڈھانپواور نہاس کا مرڈھانپو۔ کیونکہ یہ قیامت کے دن تاہید کہتا ہوا اٹھے گا۔ بیدارشاد آپ مَنَافِقِیَّا نے فوت ہونے والے محرم کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔اور بیددلیل بھی ہے کہ ہاوجود فقے کے مورت اسٹھے گا۔ بیدارشاد آپ مُنہیں ڈھانپے گی۔ تو مرد بدرجہاولی چیرے کوئیں ڈھانپے گا۔اور حضرت امام شافعی مُرسید کی بیان کردہ روایت کا فائدہ مرڈھائیٹے میں فرق کرنے کے لئے ہے۔

### محرم کے نے خوشبولگانے اور بال کوانے کی ممانعت کابیان

قَالَ (وَلا يَمَسُّ طِيبًا) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (الْحَاجُ الشَّعِثُ التَّفِلُ) (وَكَذَا لا يَدَّهِنُ) لِللهَ اللهُ وَلا يَعْدَ بَلَنِهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلا تَحْلِقُوا رُنُوسَكُمُ) الايَةَ (وَلا يَصُل مِنْ لِحْيَةِ) وَلا شَعْرَ بَلَنِهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلا تَحْلِقُوا رُنُوسَكُمُ) الايَةَ (وَلا يَعْمَلُ مِنْ لِحْيَةِهِ) وَلَانَ فِيهِ إِزَالَةُ الشَّعَتِ وَقَضَاءِ التَّفَتِ.

کے فرمایا: اور دہ خوشبونہ لگائے کیونکہ نی کریم مظافی کے فرمایا: جج کرنے والا خوشبولگائے بغیر خستہ حال بالوں والا ہے۔ اور ای طرح وہ تیل بھی استعمال نہ کرے ای حدیث کی وجہ ہے جوہم نے روایت کی ہے۔ اور وہ اپنے سراور اپنے بدن کے بال نہ مونڈ ہے کیونکہ انٹر تعالی نے ارشاد فرمایا: تم اپنے سرول کا طلق نہ کراؤ، الح ، اور وہ اپنی واڑھی کے بال نہ کتر وائے۔ کیونکہ اس بیس بھی صق کا معنی ہے۔ کیونکہ اس بیل خستہ حالی کا از الہ ہے۔ اور میل کچیل کو دور کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل نہ کی در کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل نہ کی در کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل نہ کی در کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل نہ کی در کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل نہ کی در کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل نہ کی در کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل در کی در کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل در کی در کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل در کی در کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل در کی در کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل در کی در کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل در کی در کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل در کی در کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل در کی در کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل در کی در کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل کی در کی کی در کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل کی کرتا ہے۔ (جو حالت احرام بیل کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ کرتا ہے کرتا ہے۔ کرتا ہے کرتا ہے۔ کرتا ہے کرتا ہے۔ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے۔ کرتا ہے کرتا

## زعفران ورسكم بوئے كيڑے كى ممانعت كابيان

قَالَ (وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَصُبُوعًا بِوَرْسِ وَلَا زَعْفَرَانِ وَلا عُصْفُي لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لَا يَلْبَسُ الْسُحُومُ ثَوْبًا مَسَّةُ زَعْفَرُانَ وَلا وَرْسٌ) قَالَ (إِلَّا آنْ يَكُونَ عَسِبًلا لَا يَنْفُضُ) لِلآنَ الْمَنْعَ لِللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ لَوْنَ لا طِبَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله وَاللّهُ اللّهُ الله اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

کے اور وہ ورس، کھاس، زعفران اور کسم ہے دیتے سے کپڑے کونہ پہنے کیونکہ ٹی کریم نوٹی بنانے نے مایا: کہ محرم ایسا کپڑانہ پہنے جس کو زعفران نے مس کیا ہواور نہ ورس پہنے ہاں البتہ وہ اس طرح وحل گیا ہوکہ خوشبونہ دے۔ کیونکہ مما نعت خوشبوک وجہ ہے ہے رنگ کی وجہ سے نہیں ہے۔

ہے رہاں ، بہار اللہ میں اور بیار کے کہا ہے کہ کسم ہے ریکے ہوئے کپڑے کو مہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ دواس طرح کارتک حضرت امام شافعی بہت نے کہا ہے کہ کسم ہے ریکے ہوئے کپڑے کو مہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ دواس طرح کارتک ہے جس میں خوشبو ہی نہیں ہے۔ جبکہ ہماری ولیل میہ ہے کہ اس میں پاکیزہ خوشبوموجود ہے۔

محرم کے لئے مسل و دخول حمام کابیان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِاَنُ يَغُتَسِلَ وَيَدُخُلَ الْحَمَّامَ) لِلآنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اغْتَسَلَ وَهُوَ مُحْوِمٌ (وَ) لَا بَنْ مَ بَانُ (يَسْتَظِلَّ بِالْبَيْتِ وَالْمُحْمَلُ) وَذَالَ مَالِكُ: يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ بِالْنُسْطَاطِ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ، لِآنَهُ يُشْبِهُ تَغُطِيَةَ الرَّأْسِ .

ديك الله عَفْمَانَ رَضِيَ الله تَعَالَى خَدُ كَانَ يُضْرَدُ ، أَدُ خُسْمًاظٌ فِي إِحْرَامِهِ وَلَانَّهُ لَا يَمَسُّ بَدَنَهُ

مثابہ۔ ہماری دلیل ہے کے دھنرت عثمان عنی بڑائیؤ کے لئے حالت احرام عمل ایک بڑا خیمہ نصب کیا گیا اور و واس طرح نصب کیا جاتا کہ آپ کا بدن اس کومس نہیں کرتا تھا۔ اس لئے وہ جھونپڑی کی طرح ہو گیا۔

كعبك بردول بيك جائكابيان كعب كي بردول بيك جائكا بأن كَانَ لا يُصِيبُ رَأْمَهُ وَلَا وَجُهَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَلَوْ ذَخَلَ تَهُمَّ أَمْنَادِ الْكَعْبَةِ حَتَى غَطَّتُهُ، إِنْ كَانَ لا يُصِيبُ رَأْمَهُ وَلا وَجُهَهُ فَلا بَأْسَ بِهِ



لِاَنَّهُ اسْتِظْلَالٌ .

ے اور اگر محرم کیے کے پردوں کے نیچے داخل ہو گیا حق کہ پردول نے اس کوڈ ھانب لیا اور پردواس کے چرساور ہر کو مس کرنے والانہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ ریسما پیر حاصل کرنا ہے۔

### كمرمين بمياني باندھنے كے جواز كابيان

(وَ) لَا بَأْسَ بِأَنْ (يَشُدُ فِي وَسَطِهِ الْهِمْيَانَ) وَقَالَ مَالِكْ رَحِمَهُ اللّهُ: يُكُرَهُ إِذَا كَانَ فِيهِ نَفَقَهُ غَيْرِهِ لِلآنَّهُ لَا ضَرُورَةً .

وَلَنَا آنَهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى لُبْسِ الْمَخِيطِ فَاسْتَوَتْ فِيهِ الْحَالَتَانِ (وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلا لِحُبَدُهُ بِالْخِطْمِيّ) لِلاَنَّهُ نَوْعُ طِيبٍ، وَلَانَّهُ يَقْتُلُ هَوَامُ الرَّأْسِ .

کے اوراپی کمریں آگر ہمیاتی باندھی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ حضرت امام مالک میرالیہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس میں دوسر سے کا نفقہ ہوتو کمروہ ہے کیونکہ اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہمیانی باندھنا یہ سلے ہوئے کپڑے کے معنی میں نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے لئے دونوں حالتیں برابر ہیں۔اوراحرام والا اپنے سراور داڑھی کوظمی کے ساتھ نہ دھوئے کیونکہ یہ بھی ایک طرح خوشہو ہے اور یہ دلیل بھی ہے کہ تھمی سرکے بالوں کوئل کرنے والے ہے۔

## محرم نمازوں کے ساتھ بکٹرٹ تلبیہ کے

قَالَ (وَيُكُثِرُ مِنُ التَّلْبِيَةِ عَقِيبَ الصَّلُواتِ وَكُلَّمَا عَلَا شَوَقًا أَوْ هَبَطُ وَادِيًّا أَوْ لَقِى رَكُبًا وَبِالْاَسْحَارِ) لِآنَ اصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُلَبُّونَ فِي هَلِهِ الْاَحُوالِ، وَبِالْاسْحَارِ) لِآنَ اصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُلَبُّونَ فِي هَلِهِ الْاَحْوَالِ، وَالنَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مِثَالِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ، فَيُؤْتِي بِهَا عِنْدَ الانْتِقَالِ مِنْ حَالِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

یں۔

فر مایا: احرام والا نمازوں کے بعد کثرت کے ساتھ تلبیہ والا ذکر کرے۔ جب وہ کی بیندی پر جائے یا کسی پہتی کی جانب جائے یا اس ان احوال جانب جائے یا ان سے ملاقات کر ہے اور بحری کے وقت بھی تلبیہ کہے۔ کیونکہ نبی کریم مُلُنَقِظِم کے اصیب ان احوال میں تلبیہ کہتا ای طرح ہے جس طرح نماز میں تکبیر کہنا ہے۔ اس لئے ایک حالت سے دومرک میں تلبیہ کہتا ای طرح ہے جس طرح نماز میں تکبیر کہنا ہے۔ اس لئے ایک حالت سے دومرک حالت کی طرف ننتقل ہوتے وقت تلبیہ کہا جائے گا۔

## تلب والاذكر بلندآ واز كے ساتھ كرنے كابيان

وَيَرُفَعُ صَوْنَهُ بِالتَّلْبِيَةِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالنَّجُ) فَالْعَجُّ رَفْعُ (وَيَرُفَعُ صَوْنَهُ بِالتَّلْبِيَةِ، وَالنَّجُ إِسَالَةُ اللَّمِ -الطَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ، وَالنَّجُ إِسَالَةُ اللَّمِ - ے اور وہ بلند آواز سے تلبیہ کے کونکہ نی کریم انتظام نے فرمایا: افعل نے آواز کو بلند کریا اور خون بہانا ہے تہذات کا مطلب تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کرنی ہے۔اورا کا طرح کج کا منی خون بہانا (قربانی) ہے۔

#### سب سے مہلے مجدحرام میں داخل ہو

قَوْلُهُ (قَاذَا دَحَلَ مَكَةَ ابْتَدَا بِالْمَسْجِدِ الْحَوَامِ) لِمَا رُوِى (اَذَ النَّيْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كُلَّمَا دَخِلَ مَكَةَ دَحَلَ الْمَسْجِةِ) وَلاَنَ الْمَفْصُودَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ وَهُوَ فِيهِ، وَلا يَضُرُّهُ لَبُلا كُلَّمَا ادْ نَهَارًا لِلاَنَّهُ دُحُولُ بَلْدَةٍ فَلَا يَخْتَصُّ بِآحَلِهِمَا (وَإِذَا عَايَنَ الْبَيْتَ كَبْرَ وَهَلَّلَ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ: إذَا لَقِي الْبَيْتَ بِاسْمِ اللهِ

وَاللَّهُ اكْبَرُ . وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ فِي الْاصْلِ لِمَشَاهِدِ الْحَجْ ضَيْنًا مِنْ الدَّعَوَاتِ لِلَانَ النَّوْقِيتَ يُذُهِبُ بِالرِّقَةِ، وَإِنْ تَبَرَّكَ بِالْمَنْقُولِ مِنْهَا فَحَسَنْ .

کی مرم جب کہ بین وافل ہوتو وہ سب سے پہلے مجد حرام سے شروع کرے۔ کو تکہ روایت ہے کہ رسول اللہ مؤلی ہے کہ بین اللہ اللہ مؤلی ہوتے ہے کہ رسول اللہ مؤلی ہیں تشریف لائے تو آپ مؤلی ہی مجد حرام میں وافل ہوئے۔ (بخاری وسلم) کیونکہ مقصد بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے اور بیت اللہ بی مجد ہے۔ البت اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ رات کو یا دن کو دافل ہو کیونکہ شبر میں وافل ہوتا ہے اور اس میں دن رات کا کوئی اختصاص نہیں ہے۔ جب وہ بیت اللہ کود کھے تو تھجیز میل پڑھے۔

#### حجراسود کے بوے واستلام کابیان

قَالَ (ثُسمَّ الْبَسَدَةَ بِالْمَحْجِرِ الْآَسُودِ فَاسْتَفْبَلَهُ وَكَبَّرُ وَهَلَّلَ) لِمَا رُوى (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَخَلَ الْمَسْجِدَ فَالْبَعْدَةَ بِالْحَجْرِ فَاسْتَفْبَلَهُ وَكَبَّرُ وَهَلَّلَ) (وَيَرْفَعُ يَدَيُهِ) لِقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ (لَا تُسرَفَعُ الْآيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ وَذَكَرُ مِنْ جُمُلَيَهَا اسْتِلَامَ الْحَجَرِ) الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ الْعَبَى الْآلُهُ عَنْ عَيْرِ أَنْ يُؤْذِي مُسْلِمًا) لِمَا رُوى (أَنَّ النَّيَى عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَبَلَ الْحَجَرَ الْآسَوَدَ وَوَضَعَ شَفَيْهِ عَلَيْهِ) وَقَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّكَ رَجُلَّ ايَدِ وَالسَّلَامُ قَبَلُ الْحَجَرَ الْآلُهُ عَنْهُ: إِنَّكَ رَجُلَّ ايَدِ وَالسَّلَامُ قَبَلُ الْحَجَرِ وَلَكِنُ إِنْ وَجَدْتَ فُرْجَةً فَاسْتَلِمُهُ وَالْآ لِعُمْرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّكَ رَجُلَّ آيَدِ وَالسَّلَامُ قَبْلُ الْحَجَرِ، وَلَكِنُ إِنْ وَجَدْتَ فُرْجَةً فَاسْتَلِمُهُ وَالْآ لِعُمْرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّكَ رَجُلَّ آيَدِ عَلَيهِ الْعَلَمُ وَالْتَعَرُّذُ عَنْ آذَى الْمُسْلِمُ وَاحِبَ .

کے فرمایا: پھروہ جج اسود سے شروع کر ہے تو اس کا بوسہ لے اور تکبیر وہلیل پڑھے۔ کیونکہ روایت ہے کہ جب رہول الله من تالیک نے مجد میں واقل ہوئے۔ (ائن الی شیبہ) تو آپ منگر کی تیجر اسود سے ابتداء کی اور آپ منگر تیج اس کی طرف متوج ہوئے اور 'اللہ اکبر' اور لا الہ الاللہ' پڑھا۔ (مسلم)

صاحب قد وری نے کہاہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرےگا۔ کیونکہ نبی کریم منگائی نظم نے صرف سمات مقامات پر ہاتھوں کو بلند کیا تھا۔اور ان میں سے ایک استلام حجر ہے۔ جبکہ وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے بغیر ممکن ہو۔ کیونکہ روایت ہے کہ نی کر کیم منگائی ہے ججر اسود کو بوسہ دیا تو آپ منگائی ہے وونوں مبارک ہونٹ اس پرر کھے اور آپ منگی نے حضرت مر جائنو ہے نرا ہونے اس کر کیم منگر ہیں تھی نہ جانا رکین جب کشادگی ہائے تو جمر اسود کے باس لوگوں میں تھی نہ جانا رکین جب کشادگی ہائے تو جمر اسود کا استلام کر لینا۔ورنہ جمر اسود کے سا منے ہوتے ہوئے تھیر وہلیل پڑھ لینا۔کیونکہ استلام سنت ہے جبکہ مسلمان کو تکلیف پہنچانے اسود کا استلام کر لینا۔ورنہ جمر اسود کے سا منے ہوتے ہوئے تھیر وہلیل پڑھ لینا۔کیونکہ استلام سنت ہے جبکہ مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے بچنا واجب ہے۔

## اگر حجراسود کوصرف حیموناممکن ہوتو بھی اے جیمو لے

قَالَ (وَإِنْ آمُكُنَهُ آنُ يَمَسَ الْحَجَرَ شَيْنًا فِي يَلِهِ) كَالْعُرُجُونِ وَغَيْرِهِ (ثُمَّ قِيلَ ذَلِكَ لَمِعَلَ) لِمَا رُوىَ (آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَلَمَ الْارْكَانَ بِمِحْجَنِهِ) وَإِنْ لَمْ يَسْتَظِعُ شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَرَ وَهَلَّلَ وَحَمِدَ اللَّهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ .

کے فرہ یا: اورا گرجمرا سودکواس طرح کی چیزے می کرنائمکن ہوجواس کے ہاتھ جس ہوجس طرح عرجون دغیرہ ہے۔ آو وہ کھڑا سے بوسد دیتو بھی دیبا ہی کر ہے۔ کیونکہ دوایت بیان کی گئے ہے کہ نبی کریم مٹی آئے گئے ہے اپنی سواری پر طواف کیا اورا پلی جھڑی سے ارکان کا استفام کیا۔ اوران جس سے کوئی صورت بھی ممکن شہوتو پھروہ استقبال کرے اور تکبیر کم اور تبلیل کے اورانلہ تعالی کی حمد کے اور نبی کریم مٹی تیجھ میں سے کوئی صورت بھی ممکن شہوتو پھروہ استقبال کرے اور تکبیر کم اور تبلیل کے اورانلہ تعالی کی حمد کے اور نبی کریم مٹی تیجھ میں میں ہے۔

#### اضطباع عادركابيان

قَالَ (ثُمَّ آخَدُ عَنُ يَمِينِهِ مِمَّا يَلِى الْبَابَ وَقَدُ اصْطَبَعَ رِدَاءَهُ قَبُلَ ذَلِكَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ اَشُوَاطٍ) لِمَا رُوِى (آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ آخَذَ عَنْ يَمِينِهِ مِمَّا يَلِى الْبَابَ فَطَافَ سَتْعَةَ اَشُوَاطٍ) (وَالِاضْطِبَاعُ اَنْ يَجْعَلَ رِدَاءَهُ تَعْنَ آبْطِهِ

الْآيْسَ وَيُلُقِيهِ عَلَى كَيْفِهِ الْآيْسَرِ) وَهُوَ سُنَّةٌ وَقَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ . فرمایا: پھروہ اپنی واکی طرف سے ابتداء کر۔ جہاں سے مصل درواز، ہے۔ جبکہ وہ اپنی چادر کا اضطبان کرچکا
۔ و بہذاوہ بیت ابتد کے سائ چکر نگائے۔ کیونکہ ای طرح دوایت کی گئے ہے کہ نی کریم مؤج تھے نے جب طواف کیا تو آپ کا تھے اُسے
انجر اسود کا اسلام کیا اور پھر اپنی واکی جانب سے سلے ہوئے دروازے سے ابتداء کی تو آپ مؤج کے طواف کے سامت چکر
انگائے۔ اور اضطباع ہے کہ اپنی چاورکو اپنی واکی گئول کے شیجے سے نکال کرا سے این باکی کند سے پرڈالے۔ اور اضطباع سنت
کے ونکہ وہ رسول اللہ می قبل کے گیا گیا ہے۔ (ابوداؤد)

#### عظیم کعبہ کے باہر ۔ سے طواف شردر ع کرے

قَى الْ (وَيَجُعَلُ طَوَافَةُ مِنْ وَرَاءِ الْتَحْطِيمِ) وَهُوَ اسْمَ لِمَوْسِعِ فِيهِ الْمِيزَابُ، سُرِّى بِهِ لِآنَة حُظِمَ مِنُ الْبَيْتِ: أَى كُيسرَ، وَسُمِعَى حِجُرًا لِآنَة حُجْرَ مِنْهُ: أَى مُنِعَ، وَهُوَ مِنْ الْبَيْتِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ مِنْ الْبَيْتِ الْقَوْلِهِ عَلَيْهِ الْحَكَلَاةُ وَالسَّلَامُ فِى حَدِيثِ عَالِا ۚ مَ رَضِى اللَّهُ نَعَالَى عَنُهَا (فَإِنَّ الْحَطِيمَ مِنَ الْبَيْتِ) فَلِهِذَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِى حَدِيثِ عَالِاً مَ رَضِى اللهُ نَعَالَى عَنُهَا (فَإِنَّ الْحَطِيمَ مِنْ الْبَيْتِ) فَلِهِذَا الصَّلَاةُ وَاللهِ مَنْ وَرَائِهِ، حَتَى لَوْ دَحَلَ الْفُرْجَةَ الَّتِي بَيْنَةُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ لَا يَجُوزُو اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ لَا يَجُوزُو اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کانام حطیم اس وجہ ہے کہ حظم (کامعن توڑنا ہوتا ہے) ہے۔ اللہ ہے۔ اور حلیم اس جگے کانام ہے جس میں میزاب رحمہ واقع ہے۔ کونکہ سے

کانام حطیم اس وجہ ہے کہ حظم (کامعن توڑنا ہوتا ہے) ہے ۔ اللہ ہے اور مان کانام جگر بی رکھا گیا ہے۔ کونکہ سے

بیت اللہ مجورایشن روک دیا گیا ہے۔ حالا نکہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اور حدیث عائشہ خاتین علی آپ خاتی جگر ہے کہ

حدایم بیت (بیت اللہ ) ہے ہے۔ لہذا ای وجہ سے طواف حطیم سے باہر کیا جائے گا جی کہ طواف کرنے والا اگر اس جگر وسیق جگہ داخل ہوا جو حلیم اور بیت اللہ کے درمیان ہے جو جائز نہیں۔ اگر تمازی نے حطیم کوقبہ برایا تو اس کی نماز جائز نہیں۔ کیونکہ بیت اللہ داخل ہواجو حظیم اور بیت اللہ کے درمیان ہے جو جائز نہیں۔ اگر تمازی نے حطیم کوقبہ برایا تو اس کی نماز جائز نہیں۔ کیونکہ بیت اللہ کے قبلہ ہونے کی فرضیت نص سے تا بت ہے۔ البذا ابطور ااحتیا طائی ہوائی نہوگی۔ جس کا جوت ہی خبر واحد ہا درطواف میں احتیا طریب کہ وہ حظیم سے باہر ہونا چاہیں۔

اگرلوگول كارش بهوتورل كاحكم

فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَكًا رَمَلَ) لِآنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ فَيَقِفُ حَتَى يُقِيمَهُ عَلَى وَجُهِ السُّنَةِ بِحِلافِ الاسْتِلامِ

لِآنَ الاسْتِفْبَالَ بَدَلٌ لَهُ قَالَ (وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ إِنْ اسْتَطَاعَ) لِآنَ آشُواطَ الطَّوَافِ

كَرَّكَعَاتِ الصَّلاةِ، فَكَمَا يَفْتَتِحُ كُلَّ رَكُعَةٍ بِالتَّكْبِيرِ يَفْتَتِحُ كُلَّ شَوْطٍ بِاسْتِلامِ الْحَجَرِ .

كَرَّكَعَاتِ الصَّلاةِ، فَكَمَا يَفْتَتِحُ كُلَّ رَكُعَةٍ بِالتَّكْبِيرِ يَفْتَتِحُ كُلَّ شَوْطٍ بِاسْتِلامِ الْحَجَرِ .

عَرَّكَعَاتِ الصَّلاةِ، فَكَمَا يَفْتَتِحُ كُلَّ رَكُعَةٍ بِالتَّكْبِيرِ يَفْتَتِحُ كُلَّ شَوْطٍ بِاسْتِلامِ الْحَجَرِ .

عَرَّكَعَاتِ الصَّلاةِ، فَكَمَا يَفْتَتِحُ كُلَّ رَكُعَةٍ بِالتَّكْبِيرِ يَفْتَتِحُ كُلَّ شَوْطٍ بِاسْتِلامِ الْحَجَرِ .

عَرَ كَعَاتِ الصَّلاةِ، فَكَمَا يَفْتَتِحُ كُلَّ رَكُعَةٍ بِالتَّكْبِيرِ يَفْتَتِحُ كُلَّ شَوْطٍ بِاسْتِلامِ الْمَحْجَرِ .

اگروه برمرتبهاستلام كى طاقت ندر كهتا به وتو تحكم فقهي

وَإِنْ لَهُ يَسْتَطِعُ الاسْتِكَامَ اسْتَقْبَلَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ عَلَى مَا ذَكُونَا (وَيَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْبَعَانِيّ) وَهُوَ حَسَنٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ سُنَةً، وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا (وَيَخْيَنُمُ الطَّوَافَ بِالاسْتِكَامِ) يَعْنِى اسْتِلَامَ الْحَرَبُورِ.

کے اوراگروہ استلام کی استطاعت ندر کھتا ہوتو وہ استقبال کرے اور تکبیر پڑھے۔اور''لا الدالا اللہ'' پڑھے ای دلیل ک وجہ سے جوہم بیان کر بچکے ہیں۔اور رکن بیمانی کا بھی استلام کرے اور ظاہرالروایت کے مطابق بیمستحب ہے۔

حفنرت امام محمد بمینانیڈے وابیت ہے کہ بیسنت ہے اور وہ حجر اسود اور رکن بمانی کے سوا استلام نہ کرے۔ کیونکہ نبی کریم منافیق ان دونوں ارکا نوں کا استلام فرمایا کرتے تھے۔اور آپ منگافیز آبنے ان دونوں کے علاوہ کہیں استلام نہیں کیااورطواف کواستلام بین حجراسود کے استلام پرختم کرے۔(امام تر ندی کے سوابقیہ ائمہ نے روایت کی ہے)

مقام ابراہیم پرنماز پڑھنے کا حکم

قَىالَ (ثُسمَّ يَسَأَيْسَ الْسَمَقَامَ فَيُسصَيلَى عِنْدَهُ رَكَعَتَيْنِ اَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنْ الْمَسْجِدِ) وَهِى وَاجِبَةْ عِنْدَنَا .وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: سُنَّةً لِانْعِدَامِ دَلِيْلِ الْوُجُوبِ .

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (وَلِيُصَلِّ الطَّانِفُ لِكُلِّ أَسُبُوعٍ رَكَّعَتَيْنِ) وَالْامُرُ لِلُوجُوبِ
(ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُهُ) لِمَا رُوِى (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا صَلَى رَكْعَتَيْنِ
عَادَ إِلَى الْحَجَرِ، لِآنَ الطَّوَافَ لَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مَعْدَهُ مَعْيٌ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ، لِآنَ الطَّوَافَ لَمَّا كَانَ يَعُدُهُ مَعْيٌ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ، لِآنَ الطَّوَافَ لَمَّا كَانَ يَفْتَتَحُ بِهِ، بِحِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنُ بَعْدَهُ مَعْيٌ .

ے پھروہ مقام ابراہیم کے پاس آئے اور دور کھت تماز پڑھے۔ یام بحد حرام میں جہاں جگہ ملے وہاں پڑھے۔ ہمارے نزدیک ایسا کرنا واجب ہے۔ حضرت امام شافعی میتندنے کہاہے کہ بیسنت ہے کیونکہ اس می وجوب کی دلیل محدوم ہے اور ہوری دلین بیس ہے کہ عواف کرنے والا ہر سمات چکروں کے لئے دور کعت تماز پڑھے اور بہال امر وجوب کے لئے ہے۔ پھروہ تجراسودی طرف وٹ آئے اور کا استلام کرے۔ کیونکہ تبی کریم فائیز کہائے جب دور کعتیں تماز پڑھی تو آپ من نیخ ججراسود کی طرف واپس تشریف نائے ۔ اس میں کا استلام کرے۔ کیونکہ تبی کریم فائیز کہائے جب دور کعتیں تماز پڑھی تو آپ من نیخ ججراسود کی طرف واپس تشریف نائے ۔ اس میں استلام کے ہوتھ ہی کرنی ہوائی جس تھراسود کی طرف اوٹا ہوگا ۔ کیونکہ جس طرح خواف کی ابتداء استلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہ خلاف اس مورت کے کہ جس کے جدسی شاہو۔

طواف قدوم کے فقہی احکام کابیان

قَالَ (وَهَاذَا الطَّوَافَ طَوَافَ الْفَدُومِ) وَيُسَعَى طَوَافَ النَّحِيَّةِ (وَهُوَ مُنَةٌ وَكَبَسَ يَوَاجِب) وَقَالَ مَا لِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّهُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنُ آنَى الْبَيْتَ فَلْبُحَيْهِ بِالطَّوَافِ) مَا لِكُوافِ) وَلَامُو الصَّلَامُ لَا يَغْتَضِى النَّكُوّارَ وَقَدْ تَعَبَّنَ طُوَافَ وَلَنَا النَّا اللَّهُ ا

ما حب تقد وری نے کہا ہے کہ بھی طواف قد وم کا طواف ہے۔ اور اس کوتھے کا طواف بھی کہتے ہیں اور و وسنت ہے واجب نہیں ہے حضرت امام مالک بیت نے کہا ہے کہ وہ وواجب ہے کیونکہ تھی کریم انڈینٹر نے فر مایا: جو تف بیت اندیس آئے اسے واجب نہیں ہے کہ وہ طواف کرے۔ (مسلم ماین ماجہ مایوواؤو)

چہ ہارے نزدیک اللہ تعالی نے طواف کا مطلقا تھم دیا ہے اور جو امر مطلق ہو وہ تحرار کا تقافہ نیس کرتا ہے۔ جبکہ طواف زیارت بداجماع متعین ہو چکا ہے۔ اور حضرت امام مالک بریکھیا کی چیش کروہ صدیث میں جس طواف کا ذکر ہے وہ اس کا : مطواف تعید ہے۔ اور اس کا تحید ہونا مستحب ہونے کی دلیل ہے۔ اور کھ والوں پر طواف قد وم نیس ہے۔ کیونکہ ان کے تق میں قدوم معدوم

صفامروه يرجر هرجن اعمال كو بجالانے كالحكم ب

قَالَ (نُمْ يَخُرُجُ إِلَى الصَّفَا فَيَصْعَدُ عَلَيْهِ وَيَسْتَفُهُ الْبَيْتَ وَيُكَثِّرُ وَيُعَلِّلُ وَيُعَلِّلُ وَيُعَلِّهُ السَّلَاةُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَدْعُو اللهِ لِحَاجَتِهِ) لِمَا رُوى (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَدْعُو اللهِ الْبَيْتِ قَامَ مُسْتَغُيلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو اللهُ) وَلَانَ الشَّاءَ وَالسَّلامُ صَعِدَ الصَّفَا حَتَى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ قَامَ مُسْتَغُيلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو اللهُ) وَلاَنَ الشَّاءَ وَالسَّكَامُ مَع عِدَ الصَّفَا عَتَى الدُّعَاءِ تَقُرِيبًا إِلَى الْإِجَابَةِ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنْ الدَّعَواتِ وَالرَّفُعُ سُنَةُ وَالسَّكُمُ وَاللهُ عَلَى الدُّعَاءِ وَالسَّعُودُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مِنْ الدُّعَاءِ وَالسَّعُودِ، وَيَخُومُ إِلَى الصَّفَا مِنْ آيَ بَابٍ شَاءَ . وَإِنَّهَا خَرَجَ النَّيِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مِنْ

بَ ابِ بَنِي مَنْ وَهُوَ الَّذِى يُسَمَّى بَابَ الصَّفَا لِآنَهُ كَانَ اَقْرَبَ الْآبُوَابِ إِلَى الصَّفَا لَهِ إِنَّا

ے فرمایا: اس کے بعدوہ صفاربہاڑی کی جانب نکلے اور اس پر پڑھے اور بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہوئے جبر الله پڑھے اور رسول الله سَلَاقِيَا مِي صِلْوَ قَيرِ مِي اورائي دونوں ہاتھوں كو بلندكرتے ہوئے اپني ضرورت كے لئے دعا مائے \_ كيونكدروايت كياكيب كه بي كريم النَّيْزَ صفاير جرُ مصنَّة آپ وَنَافِيَةً إنْ في بيت الله كود يكها اوراّ پ مَنَافِيَةً الله رخ بهوكر دعاما كلي (مسلم) لبزا تناءو در دوان دونوں کو دعا پرمقدم کیا جائے۔اور دعا کی قبولیت قریب ہوتی ہے جس طرح دومری دعا وَل میں ہوتا ہے۔ادر دی می ہاتھ اٹھا ناسنت ہے۔ اور صفارِ اتنا پڑھے کہ بیت اللہ اس کی نگا ہوں میں ہو۔ کیونکہ صفارِ پڑھنے کا مقصد استقبال ہے۔ اور دومغا کی جانب جس دروازے سے جاہے نگلے۔ جبکہ بی کریم مَنْ اَنْتِیْلُم باب مخز دم سے نگلے۔ (طبرانی)اوراس کویا، ، معنا کہاجا تا ہے۔ اور ی درواز و دوسرے درواز زل کی برنست قریب ہے۔اوراس کے نبیس کدریکوئی سنت (متواتر و) ہے۔

#### میلین اخصرین کے درمیان دوڑ نے کابیان

قَىالَ (ثُمَّ يَنْحَطُّ نَحُوَ الْمَرُورَةِ وَبَدُهُ فِي مَلَيْ خَيْبَة " فَرْزَ بَنْعَ يَنْنَ لُو ... يَرْدُ يَ الْمَرُورَةِ وَبَدُهُ فِي خَيْبَة " فَرْزَ بَنْعَ يَنْنَ لُو ... يَرْدُ يَ الْمَرُورَةِ وَبَدُهُ فَي خَيْبَة " فَرْزَ بَنْعَ يَنْنَ لُو ... يَرْدُ يَ اللّهُ مَا أَنْ إِلّهُ " أَنْ الْمَرْوَةَ فَيَصْعَدُ عَلَيْهَا وَيَفْعَل كما فَعَلَ كما فَعَلَ عَـلَى النصَّـفَا) لِمَا رُوِي (أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَزَلَ مِنْ الصَّفَا وَجَعَلَ يَمُشِي نَحْوَ الْسَمَسَزُوَحَةِ وَسَسَعَى فِي بَطُنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا نَوَجَ مِنْ بَطُنِ الْوَادِي مَشَى حَتَّى صَعِلَ الْعَرُوةَ وَطَافَ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ ٱشُوَاطٍ ، قَالَ (وَهَنْدًا شُوطٌ وَاحِد "

ے فرمایا: این کے بعد دہ مردہ کی طرف از کرسکون کے ساتھ چلے۔ پھر جب وہ وادی بطن میں پہنچے تو وہ دونوں میلین اخضرین کے درمیان دوڑے اور پھرسکون کے ساتھ چلے ۔ ش کہ وہ مروہ بھنچ جائے۔اوراس پر چڑھے اوراس پر وہی کرے جو پکھ اس نے صفا پر کیا تھا۔ کیونکہ بیردایت بیان کی گئ ہے کہ نی کریم مَنْ تَیْزُم صفا ہے اتر کرمروہ کی جانب چلنے ملکے اور آپ مُنْ تَیْزُم نے وادی بطن میستی فرمائی بہاں تک کہ جب آپ مناتی اوری بطن سے فکے تو آپ مناتی میل کرمروہ پرچ سے۔ (بخاری وسلم) اوروہ ان دونوں کے درمیان سمات چکرلگائے اور بیا یک شوط ہے۔

#### سعی کی ابتداءصفاہے جبکہ اختیام مروہ پر کرے

فَيَ طُوفُ سَبْعَةَ أَشُواطٍ يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرُوةِ) وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي فِي كُلِّ شَوْطٍ لِسَسا رَوَيْنَا، وَإِنَّمَا يَبُدَأُ بِالصَّفَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهِ (ابْدَنُوا بِمَا بَدَاَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ) بُمَّ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِرُكْنِ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّهُ رُكُنَّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْقُ السَّعَوُّا).

وَلَنَا قَوْلَه تَعَالَىٰ (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَظُوَّكَ بِهِمَا) وَمِثْلُهُ يُسْتَعُمَلُ إِلْإِبَاحَةِ فَيَنْفِى الرُّكِنِيَّةَ وَالْإِبَاحَةِ فَيَنْفِى الرُّكِنِيَّةَ لَا تَنْبُتُ إِلَّا آنَا عَدَلْنَا عَنْهُ فِى الْإِيجَابِ . وَلَانَ الرُّكُنِيَّةَ لَا تَنْبُتُ إِلَّا بِدَلِيْلِ مَقْطُوع بِهِ وَلَمْ يُوجَدُ . ثُمَّ مَعْنَى مَا رُوى كُتِبَ امنتِ حُبَابًا كَمَا فِى قَوْله تَعَالَىٰ (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ المَدْتُ كُمْ الْمَوْثُ) الْإِيَة .

کے لہذاوہ ساست اشواط بورے کرے۔ دہ صفاے ابتداء کرے ادر مردہ پرختم کرے اور شوط کرتے وقت وہ دادی بطن میں سعی کرے ۔ اس صدیث کی بناء پر جوہم نے روایت کی ہے۔ اور صفاے شروع کرنے کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم منظ تی اس ف فرمایا: کہتم اس سے شروع کرے جس سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اور صفاا در مروہ کے درمیان سمی کرنا واجب ہے۔ اور دکن نہیں

حضرت امام شافعی میشندند کہاہے کہ سیسی کرنارکن ہے کیونکہ نی کر بم مُؤینی اسے فرمایا: کداللہ تعالی نے تم پرسعی کولکھ دیا ہے۔ لہٰذاتم سعی کرو۔ (طبرانی، ماکم ، دارتطنی)

ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرمایا: جج یا عمرہ کرنے والے پرکوئی حرج نہیں کہ دہ صفا مروہ کا طواف کرے۔ یہ کلام اہا حت میں استعمال ہوا کرتا ہے۔ انبذااس رکٹہت وہ جو برد وزوں شم ہوجا کیں گے۔ البتہ ہم نے وجوب میں اس کے خروج کیا تاکہ اس کی رکنیت ثابت بنہ ہوسوائے ولیل قطعی کے۔ حالا نکہ ایسی دلیل نہیں پاؤا آئے۔ اور جعزت امام شافعی بمیشنے کی پیش کروہ مدید کا معنی یہ ہے کہ ستخب ہونا لکھ دیا ہے۔ جس طرح الٹر تعالی کا فرمان ' شمین بھائے کے ہافا تحضّر آئے تھے تھے الْحقوث' میں ہے۔

سعی کرنے کے بعد حالت احراث میں مکمقیم رہے

قَىالَ (ثُمَّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَرَامًا) لِآنَهُ مُحْرِمٌ بِالْحَجَ فَلَا يَتَءَدَّلَ قَبُلَ الْإِنْيَانِ بِآفَعَالِهِ، قَالَ (وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَرَامًا) لِآنَهُ يُشْبِهُ الطَّلَاةَ يُقَالَ مَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ مِسَلَاةً . وَالطَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ . فَكَذَا الطَّوَافُ) إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْعَى عَقِيبَ هَذِهِ الْاطُوفَةِ فِي هَذِهِ صَلَاةً . وَالطَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ . فَكُذَا الطَّوَافُ) إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْعَى عَقِيبَ هَذِهِ الْاطُوفَةِ فِي هَذِهِ الْمُكَاةِ إِلَى مَا يَنْ السَّعْي غَيْرُ مَشْرُوعٍ . وَيُصَلِّى لِكُلِّ أَسُبُوعِ الْمُكَاةِ لِللَّهِ مَنْ مَا يَنْ السَّعْي غَيْرُ مَشْرُوعٍ . وَيُصَلِّى لِكُلِّ أَسُبُوعِ وَمُعَنَا الطَّوَافِ عَلَى مَا بَيْنَا .

کے اس کے بعددہ احرام کی حالت میں کمدیمی تفہرے کیونکہ دہ جج کرنے والامحرم ہے تبذاوہ جج کے مناسک کرنے ہے پہلے حلال نہیں ہوگا۔اور جتنی باراس کا دل جاہے وہ طواف کرتا رہے۔ کیونکہ طُواف تماز کے مشابہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم من جینے کے فالے علال نہیں ہوگا۔اور جتنی باراس کا دل جاہے وہ طواف کرتا رہے۔ کیونکہ طواف تماز کے مشابہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم من جینے کے بنایا میں ہے۔ (ابن فرمانی بین اللہ کے لئے بنایا میں ہے۔ (ابن

حبان ، ترندی طبرانی ) ہاں البنة اس دوران نفلی طواف کرنے کے بعد سعی نبیں کرے گا۔ کیونکہ ایک مرتبہ سعی کرنا جج میں واجب ہے۔ بطورنفل کے سعی کرنامشروع نہیں ہے اور ہرسات جکرلگانے کے بعد بیدو درکعت نماز پڑھے اور بیطواف کی دورکعتیں ہیں ای دلیل کی وجہ ہے جس کوہم نے بیان کیا ہے۔

سات ذوائج كوامام كےخطبہ دينے كابيان

فَالَ (فَاذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ الْإِمَامُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ الْخُرُوجِ إِلَى مِنَّى وَالصَّلَاءَةَ بِعَرَفَاتٍ وَالْوُقُوفَ وَالْإِضَافَةِ) وَالْحَاصِلُ اَنَّ فِي الْمَحْجَ ثَلَاتَ خُطَبٍ: اَوْلُهَا مَا ذَكُرُنَا، وَالتَّانِيَةُ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَالثَّالِئَةُ بِمِنَّى فِي الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ، فَيُفْصَلُ بَيْنَ كُلّ خُسطُبَتَيْسِ بِيَوْمٍ. وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَخُطُبُ فِي ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ آوَّلُهَا يَوْمُ التَّرُويَةِ لِآنَهَا آيَّامُ الْسَمَوْسِسِمِ وَمُسْجَنَعَ الْحَاجِ .وَلَنَا آنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا النَّعْلِيْمُ .وَيَوْمُ النَّرُويَةِ وَيَوْمُ النَّحُوَ يَوْمَا اشْتِغَالِ، فَكَانَ مَا ذَكَرُنَاهُ أَنْفَعَ وَفِي الْقُلُوبِ آنْجَعُ

ك فرمايا: يوم ترويد ايك دن بهل خطيب لوكون كوخطب د اوراس بي لدكون كومني كي طرف تكلفاور عرفات من نرز اور وتو ف اور و ہال ہے روائل کے احکام سکھائے۔ الحاصل بہ کہ ج میں تین خطبات ہیں۔ پہلا خطبہ یہی ہے جوہم نے ذکر کردیا ہے اور دوسرا خطبہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں ہےاور تیسرا خطبہ کیارہ تاریخ کومنی میں ہے۔ لہٰذاوہ ہردو خطبوں کے درمیان ایک

حضرت امام زفر بیشند نے کہا ہے کہ وہ سلسل تین خطبات پڑھے۔اوروہ پہلا خطبہ تروید کے دن دے کیونکہ بیدن جے اورالی مج کے خاص ایام ہیں۔ ہماری دلیل مدہب کہ ان خطبات ہے مقصد جج کے افعال کی تعلیم ہے اور تر و بد کا دن اور نحر کا دن مصروفیت کے دن ہیں۔لہذاجوہم نے ذکر کردیا ہے وہی زیادہ تفع بخش اور دلوں میں اڑ کرنے والا ہے۔

تر دید کے دن صبح کی نماز کے بعد منی میں آنے کا حکم

(فَاإِذَا صَلَّى الْفَجْرَيَوْمَ التَّرُوِيَةِ بِمَكَّةَ خَرَجَ إِلَى مِنَّى فَيُقِيمُ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجُرَ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ) " لِمَا رُوِي (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى الْفَجُرَ يَوُمَ التَّرُويَةِ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا طَلَعَتْ الشَّمُسُ رَاحَ إِلَى مِنَّى فَصَلَّى بِمِنَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغُوِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ رًا حَ اِلَى عَرَفَاتٍ) (وَلَوْ بَسَاتَ بِمَكَّةَ لَيُلَةَ عَرَفَةَ وَصَلَّى بِهَا الْفَجْرَ ثُمَّ غَذَا اِلَى عَرَفَاتٍ وَمَرَّ بِـــِمَـنِّــى أَجْـزَاهُ) لِلاَنَّـهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِمِنَّى فِي هَاذَا إِلْيَوْمِ إِفَامَةُ نُسُكٍ، وَلَكِنَّهُ اَمَاءَ بِتَرْكِهِ الِاقْتِدَاءَ برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جب وہ ہوم ترویہ (آٹھ ڈوالجہ) کو مکہ میں می کی نماز پڑھ لے تو وہ منی کی طرف روانہ ہو جائے۔ اور ہوم کو فر (نو الحجہ) کی مجب کی نماز پڑھ لیے تک وہیں قیام کرے گا۔ کیونکہ روایت بیان کی گئے ہے کہ نمی کریم منی ہوئے نے آٹھ ڈوالمجہ کو نجر کی نماز مدین میں اس کے بعد جب سورن نظائو آپ منی کی طرف روانہ ہوئے۔ اور منی میں ظہر بھم بمغرب اور عشاہ کی نماز پڑھی اس کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ اور اگر جج کرنے والے نے حوف کی رات کہ میں گڑاری اور کہ ہیں تھی کی نماز پڑھتے ہی میں صبح عرفات کی طرف روانہ ہوا اور منی سے مرف گڑ در گیا تو اس میں گفایت کرنے والا ہے۔ کیونکہ یہ دان میں کسی منامک جج پڑھتے ہیں جسے میں اس نے رسول اللہ من ہوگئے کی افتداء کورک کرنے کی وجے براکیا ہے۔

#### عرفات كى طرف متوجه موكر قيام كرنے كابيان

قَالَ (نُسَمَّ يَشَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ فَيُقِيمُ بِهَا) لَا رَوَيْنَا، وَهِنَذَا بَيَانُ الْآوُلُوِيَّةِ اَمَّا لَوْ دَفَعَ قَبْلَهُ جَارَ لِآنَهُ لَا يَشَعَلَّنُ بِهِنَذَا الْمَفَامِ مُحُكِّمٌ قَالَ فِي الْآصُلِ: وَيَنْزِلُ بِهَا مَعَ النَّاسِ لِآنَ إِلاَئْتِبَاذَ تَجَبُّرُ وَالْنَهُ لَا يَشَوْلَ عَلَى الطَّوِيقِ كَى وَالْحَمَّلُ عَلَى الطَّوِيقِ كَى وَلِيلَ مُرَادُهُ أَنْ لَا يَنْزِلَ عَلَى الطَّوِيقِ كَى لَا يُصَدِّقَ عَلَى الْمَارَّةِ . لَا يُصَدِّقَ عَلَى الْمَارَّةِ . لَا يُضَيِّقَ عَلَى الْمَارَّةِ .

کے اس کے بعدوہ عرفات کی طرف متوجہ وجائے اور اس میں قیام کرے۔ای روایت کی بناء پر جوہم روایت کر بچکے جیں۔اور اس می قیام کرے۔ای روایت کی بناء پر جوہم روایت کر بچکے جیں۔اور اس کی اولیت کی دلیل ہے بہر حال اگروہ مورج نظنے ہے پہلے عرفات کوروانہ بواتو تب بھی جائز ہے۔ کیونکہ اس مقام کے متعلق کوئی تھم بیان نہیں ہوا۔

حضرت امام محمد میر است نے مبسوط میں لکھا ہے کہ عرفات میں اوگوں کے ساتھ اترے۔ کونکہ اس کا اکیلا رہنا تکمرہے جبکہ حالت ع جزی واکساری والی ہونی جا ہے۔ اور جماعت کے ساتھ تبولیت کی زیادہ تو تع ہے۔ اور یہ می کہا گیا ہے کہ امام محمد مرسید کا مطلب یہ ہے کہ وہ محف راستے میں ندا تر سے تا کہ گزرنے والوں کے لئے مشقت کا سبب ندیجہ۔

#### ميدان عرفات ميس نمازوں كوجمع كرنے كابيان

قَ الَ (وَإِذَا زَالَتُ الشَّمُسُ يُصَلِّى الْإِمَامُ بِالنَّامِ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ فَيَبْتَدِءُ فَيَخُطُبُ خُطُبَةً يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ الْوُقُوقَ وَطُوَافَ الزِّيَارَةِ، فِيهَا النَّاسَ الْوُقُوقَ وَطُوَافَ الزِّيَارَةِ، فِيهَا النَّاسَ الْوُقُوقَ وَطُوَافَ الزِّيَارَةِ، يَعْطَبُ خُطُبَتَ مِن الْمُحُمَّةِ عَلَيْهِ يَعْطَبُ خُطُبَتَ مِن يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ مَا كَذَا فَعَلَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ .

وَقَىالَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَخُطُبُ بَعُدَ الْطَّلَاةِ، لِآنَهَا خُطْبَةُ وَعُظٍ وَلَذْ كِيرٍ فَاشْبَهَ خُطْبَةً الْعِيدِ. وَلَنَا مَا رَوَيْنَا، وَلَآنَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا تَعُلِيْمُ الْمَنَاصِكِ وَالْجَمْعِ مِنْهَا.



رَفِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ: إِذَا صَعِلَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ فَجَلَسَ آذَّنَ الْمُؤِّذِنُونَ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ وَعَنْ اَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آنَّهُ يُؤَذِّنُ قَبُلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ . وَعَنْهُ آنَهُ يُؤذِّنُ بَعْدَ الْخُرَارِيَ وَالسَّسِحِيثُ مَا ذَكُرُنَا لِآنَّ ؛لنَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا خَرَجَ وَاسْتَوَى عَلَى نَاقَتِهِ اَذَنَ الْسُمُ وَيَزُنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ بَعْدَ الْفَرَاعِ مِنَ الْخُطْبَةِ لِلْآنَهُ آوَانُ الشُّرُوعِ فِي الصَّلاةِ فَأَشَبَهُ الْجُمْعَةَ .

الم الله جب سورج وصل جائے تو امام لوگول كوظهر اور عصر كى نماز پڑھائے۔ اور خطبے مسے شروع كرے۔ بنداد واس طرح كاخطبه پڑے جس عيں لوگوں كووقوف عرفه، وقوف مزدلفه، ري جمار، قرباني، حلق كردانا ادرطواف زيارت كرنا سكھائے۔امام دو خضے پڑھے گا۔ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر فاصلہ کرے جس طرح جمعہ بس کیا جاتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ من فیٹی نے ای طرح کیا

حضرت امام مالک مینید فرماتے ہیں نماز کے بعد خطبہ پڑھے کیونکہ اس کا بیخطبہ وعظ وقعیحت ہے لبندا ہے عمیر کے خطبہ کے مشابه بوكميا\_

ہماری دلیل ہماری بیان کروہ وہی حدیث ہے کہ بیہ خطبہ مناسک جج سکھانے کے لئے ہوتا ہے اور نمازوں کوجع کرنا بھی مناسك ميں سے ہے اور يبي تو ظاہرى ند بب بے كدامام منبر پر جيٹھے كا تو مؤذن اذان دے جس طرح جمعد ميں ہوتا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف میند کہتے ہیں کہ امام کے نطلنے سے پہلے اذان دے۔اوراً پ ہی سندروایت کی گئی ہے کہ نطبہ کے بعدا ذان دے۔جبکہ جبح وہ ہے جوہم نے ذکر کیا ہے کیونکہ نمی کریم مُنَافِیْل نے جب خیمہ سے نکل کرا بی اوفنی پر بیٹھ کر جلوہ کر ہوئے تو مؤذنول نے آپ منافقا کے سامنے اوان دی۔(مسلم،این ماجہ،ابوداؤد) اور خطبے کے بعد مؤون اقامت پڑھے۔اس لئے کہ نماز ا. شروع كرن كاطريقه اى طرح بالبذايي جمعه كم مثابه وكميا-

امام ظہراورعصر کوظہر کے وقت میں پڑھائے

قَالَ ﴿ ۚ يُصَلِّى بِهِمُ الظُّهُرَ الْعَصْرَ فِي وَقُتِ الظَّهُرِ بِٱذَانِ وَإِقَامَتَيْنِ} وَقَدُ وَرَدَ النَّقُلُ الْمُسْتَفِيضُ سِاتِهُ عَاقِ الرُّوَاةِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَفِيْمَا رُوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (اَنَّ النَّبِي عَدَأَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا بِأَذَانِ وَإِقَامَتَيْنِ)، ثُمَّ بَيَانُهُ آنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلظَّهْرِ وَيُقِيمُ لِلظَّهْرِ ثُمَّ يُقِيمُ لِلْعَصْرِ ِلاَنَّ الْعَصْرَ يُؤَّدَّى قَبُلَ وَقُتِهِ الْمَعْهُودِ فَيُفْرِدُ بِالْإِقَامَةِ اِعْكَامًا لِلنَّاسِ

ے فرمایا ادروہ ان یوظیر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ایک اذ ان اور دوا قامتوں کے ساتھ پڑھائے۔ اور نمازوں کو جمع كر"نے والى روايات كےرواة كے الفاق كے ساتھ يكي نقل كيا كيا كيا ب-اور وہ حديث جس كوحفزت جابر بن عبداللہ بالكؤنے روایت کیا ہے کہ نی کریم من بینے ان دونول نماز ول کوایک اذان اور دوا قامتول کے ساتھ ادافر مایا ہے۔ حالانکہ بیانا ہرے کہ دو

ظہرے لئے اذ ان دے اورظہر کے لئے اقامت کے اور پھر عمر کے لئے اقامت کیے۔ کیونکہ عمرانے مقررہ وفت سے پہلے ادائی طہر کے بند الوکوں کو انتباہ کرنے کے لئے صرف اقامت ہی کائی ہے۔

جع ہونے والی ظہر وعصر درمیان فل پڑھنے کی ممانعت کا بیان

(رَالا يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) تَخْصِيُّلا لِمَقْصُودِ الْوُقُوفِ وَلِهِنَا قُدِّمَ الْعَصْرُ عَلَى وَقْتِهِ، فَلَوْ آنَهُ فَعَلَ فِغَلَّا مَكُرُوهًا وَاعَادَ الْآذَانَ لِلْعَصْرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، خِلَاقًا لِمَا رُوِي عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ

لِآنَ الاشْتِغَالَ بِالتَّطُوَّعِ أَوْ بِعَمَلِ آخَرَ يَقْطَعُ فَوْرَ الآذَانِ الْآوَّلِ فَيُعِبدُهُ لِلْعَصْرِ (فَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ غُطْبَةٍ آجْزَاهُ) لِآنَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِفَرِيْضَةٍ .

اوران دونوں نمازوں کے درمیان کو کی نفل نہ پڑھے۔ تا کہ وقوف عرفہ کامقصد حاصل ہوجائے۔ ای دفیل کی بنیاد پر تو عصر کواس کے دفت سے مقدم کیا گیا ہے۔ لیکن اگراس نے اس طرح کیا تو محروہ ہوگا۔اور ظاہرالردایت کے مطابق و اعصر کی اؤان کولوٹائے گا۔ بہ خلاف اس کے جوامام مجمہ بھینڈ سے روایت کیا گیا ہے کیونکہ نفل یکسی دوسر مے مل جس مصروف ہوتا اؤان اول سے ساتھ ہی ختم ہوگیا۔اس کئے اے ازان عصر لوٹانی پڑ ہے گی۔

ظهرى نماز كهربين تنهاء برصف والكى عصر كالحكم

قَالَ (وَمَنُ صَلَّى الظُّهُرَ فِي رَخُلِهِ وَخُدَهُ صَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتِهِ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . وَقَالاً: يَهُ جُهُمَ بَيْنَهُ مَا الْمُنْفَرِدُ لِآنَ جَوَازَ الْجَمْعِ لِلْحَاجَةِ إِلَى امْتِدَادِ الْوُقُوفِ وَالْمُنْفَرِدِ مُحْتَاجٌ إِلَي امْتِدَادِ الْوُقُوفِ وَالْمُنْفَرِدِ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ .

وَلاَ بِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ اَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْوَقْتِ فَرُصُّ بِالنَّصُوصِ فَلَا يَجُوزُ تُرْكُهُ إِلَّا فِيْمَا وَرَدَ الشَّرُعُ بِهِ، وَهُوَ الْجَمْعُ بِالْجَمَاعَةِ مَعَ الْإِمَامِ وَالتَّقْدِيمُ لِصِيَانَةِ الْجَمَاعَةِ لِآنَهُ يَعْسُرُ عَلَيْهِمُ الِاجْتِمَاعُ لِلْمُعَلِّ بِعُدَ مَا تَفَرَّقُوا فِي الْمَوْفِقِ لَا لِمَا ذَكَرَاهُ إِذَلَا مُنَافَاةً، ثُمَّ عِنْدَ آبِي عَلَيْهِمُ الِاجْتِمَاعُ لِلْمُعَلِّ بِعُدَ مَا تَفَرَّقُوا فِي الْمَوْفِقِ لَا لِمَا ذَكَرَاهُ إِذَلَا مُنَافَاةً، ثُمَّ عِنْدَ آبِي عَنِيْفَةَ رَحِمَةُ اللّهُ: إلا مَامُ شَرُطٌ فِي الصَّلَامَيْنِ جَمِيعًا . وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَةُ اللّهُ: فِي الْعَصْرِ بَعْدَ مَا تَفَرَّقُوا فِي الصَّلَامَيْنِ جَمِيعًا . وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَةُ اللّهُ: فِي الْعَصْرِ عَلْي الْمُعَلِي الْمَعْرِ عَنْ وَقُتِهِ، وَعَلَى طَلَا الْحَلَافِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَةُ اللّهُ: فِي الْعَصْرِ عَلَى طَهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّ فَي الْمَعْمِ مُوتَلِيقًةً عَلَى طُهُو اللّهُ مَن النَّهُ عَلَى عَلَي عَلَى الْهُولِ الْعَمْرُ عَلَى الْمُعْرَامُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّ اللهُ وَلَا الْمُعْرَامُ عَلَى الْمُعْرَامُ مَا لَهُ عَلَى طُهُمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْهُولِ الْمُحْرَامِ الْمُحَمِّ عَلَى وَقُتِ الْمَعْمِ ، وَفِي أَخُولَ الْمُحْرَامِ عَلَى وَقْتِ الْمَحْمِعِ ، وَفِي أَخُولَ الْمُحَرِّ مِ الْمَحْمِعِ ، وَفِي أَخُولَ اللّهُ عَلَى وَقْتِ الْمَحْمُعِ ، وَفِي أَخُولَ الْمُحْرِلُ مَا مُلَا عَلَى الْمُعْلَى وَقُتِ الْمَحْمُعِ ، وَفِي أَخُولَ الْمُعْمِ اللّهُ الْمُعْمَلِ اللْمُعْلِقِي الْمُعْمِع ، وَفِي أَخُولًا مِنْ الْمُحْمِ اللّهُ الْمُعْمَعِ ، وَفِي أَخُولًا مِنْ اللهُ وَالِ فِي وَالِهُ فِي وَالْهُ اللْمُولِ الْمُحْمِ الْمُلْلُومُ اللْمُعْمِ عَلَى وَقُتِ الْمُحْمَعِ ، وَلَي الْمُعْمَ عَلَى وَاللّهُ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُعْمِ اللْمُعْلَى وَقُتِ الْمُحْمِ الْمُؤْلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْلِقُومُ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللّهُ الْمُعْمِ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِ اللّهُ الْمُعْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِلُومُ ا

بِالتَّقَدِيمِ عَلَى الصَّلَاةِ لِآنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الصَّلَاةُ

اورجی فض نے نماز ظمر کوائی راحلہ میں اسلے پڑھ لیا توانام اعظم میند کے زدیک وہ فض عمر کی نماز کواں کے این وقت مقر رہ میں پڑھے کا جبکہ صاحبین نے کہا کہ اکیلانماز پڑھنے والا بھی ان دونوں نماز وں کوجع کرے کا کہ کہا کہ اکیلانماز پڑھنے والا بھی ان دونوں نماز وں کوجع کرے کا کہ کونکہ جمع کرنے کوئکہ جمع کرنے کہا کہ ایس وقوف عرفہ کو کہا کہ تاہدے ہے۔ اور ایکے کوبکہ کی ای طرح مغرورت ہے۔

حضرت امام اعظم میشدگی دلیل یہ ب کدوقت کی تفاظت کا تھم قرآنی نصوص سے لازم کیا گیا ہے اور اس کوان کا ترک کر ، جا کزئیں ہے۔ البتہ جس پر تھم شرعی بیان ہوا ہے۔ اور وہ امام کے ساتھ جمع کرنا ہے اور تفذیح عصر بھی جماعت کی تفاظت کے لئے ہے۔ کیونکہ وقوف میں الگ الگ ہوجانے کی صورت میں عصر کے لئے اکٹھا ہونا مشکل ہے۔ اور وہ وجہبیں ہے جو ما حمین نے بیان کی ہے کیونکہ اس میں پچومنا فائٹ نہیں ہے۔

حضرت الهام اعظم بُرِیناتی کے نزویک دونول نمازوں میں امام شرط ہے۔ جَبکہ امام زفر بھٹنینے کہا ہے کہ عصر میں خاص کر شرط ہے۔ کیونکہ اپنے دفت سے بدلنے والی وہی ہے۔اوراسی اختلاف پر جج کااحرام ہے۔

حضرت امام اعظم مینانیکی دلیل بیرے کے عصر کومقدم کرنا خلاف قیاس ایسی حالت بیس مشروع ہونامعلوم ہوا ہے جبکہ معرظم کے درجے میں ہو۔جو جج احرام میں امام کے ساتھ جماعت سے ادا کی جائے ۔پس اس کا انحصاراس پر ہوگا۔

ایک روایت کے مطابق احرام کا زوال ہے پہلے پہلے ہونا ضروری ہے تا کہاحرام جمع کے وقت سے مقدم کیا جائے۔اور دوسری روایت میں احرام کونماز پرمقدم کرنا کافی ہےاس لئے کہ مقصد نماز ہے۔

## عرفات میں جبل رحمت کے پاس مھررنے کابیان

قَالَ (نُسمَّ يَتُوجَهُ إِلَى الْمَوْقِفِ فَيقِفُ بِقُرْبِ الْجَهَلِ وَالْقَوْمُ مَعَهُ عَقِيبَ انْصِرَافِهِم مِنْ الصَّلاةِ) إِلاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ رَاحَ إِلَى الْمَوْقِفِ عَقِيبَ الصَّلاةِ وَالْجَبَلُ يُسَمَّى جَبَلَ الرَّحُمَةِ، وَالْمَوْقِف الْعَصْدةِ، وَالْمَوْقِف الْاَعْظَمَ .

کے فرمایا: اس کے بعد دہ مؤقف کی طرف متوجہ جوپس وہ بہاڑ کے قریب کھڑا ہواور نمازے ہوتے ہی لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ نبی کریم مُزَانِیْ نماز کے بعد مؤتف کی طرف تشریف لائے۔ اور اس بہاڑ کا نام جبل رحمت رکھا کیا ہے۔ اور دہی مؤتف اعظم ہے۔ (مسلم ، ابوداؤد ، این ماجہ)

ساراع فات ہی مقام وقوف ہے

قَالَ (وَعَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطُنَ عُرَنَةً وَالْمُزُدِلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ وَادِى مُحَسِّرٍ). مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ وَادِى مُحَسِّرٍ). مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ وَادِى مُحَسِّرٍ). فَاللَّهُ وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ وَادِى مُحَسِّرٍ). فَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالسَّلامُ وَقَفَ عَلَى وَاحِلَتِهِ) لِلاَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَقَفَ عَلَى وَاحِلَتِهِ) لِلاَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَقَفَ عَلَى فَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَقَفَ عَلَى وَاحِلَتِهِ) لِلاَنْ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَقَفَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

نَاقَيْدِهِ (وَإِنُ وَقَفَ عَلَى قَدَمَيْهِ جَازَ) وَالْآوَلُ الْحَسَلُ لِمَا بَيّنَا (وَيُنْبَغِى أَنْ يَهِفَ مُسْتَقُيلُ الْقِلْلَةِ) لِلاَّذَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَقَفَ كَذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (خَيْرُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَقَفَ كَذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَقَلْ النَّيِّ عَلَيْهِ الْمَنَاسِكَ) لِمَا رُوى (أَنَّ النَّيِّ عَلَيْهِ الْمَسَوْافِقِ مَا السَّقُلِمَ إِنَّ النَّيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يَدْعُو بِمَا شَاءً ) الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يَدْعُو بِمَا شَاءً ) الصَّلاة وَالسَّلامُ كَانَ يَدْعُو بِمَا شَاءً ) وَإِنْ وَرَدَ الْاَثَارُ بِمَعْضِ الدَّعُواتِ، وَقَدْ آوُرَدْنَا تَفْصِيلَهَا فِي كِتَابِنَا الْمُتَوْجَمُ (بِعُدَّةِ النَّاسِكِ فِي عَلَيْهِ مِنْ الدَّعُواتِ، وَقَدْ آوُرَدْنَا تَفْصِيلَهَا فِي كِتَابِنَا الْمُتَوْجَمُ (بِعُدَّةِ النَّاسِكِ فِي عِلْمَ اللهُ مَعْلَى اللهِ مَعَالَى .

کے فرمایا: وادی بطن کے سواعرفات سارائی مؤقف ہے۔ کیونکہ نبی کریم مُزجینم نے فرمایا: عرفات سارا مؤقف ہے اور بعلن عرنہ سے اوٹنچے رہوا ورمز دلفہ سارا مؤقف ہے اور وادی محسر سے بلندر ہو۔ (طبرانی ابن ماجہ ابن مبان متدرک)

امایم کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ عرفہ میں اونٹ پر سوار ہو کروتو ف کر ہے۔ کونکہ نی کریم ساتی ہے نے اپنی اونٹی پر وتو ف فر ، یا تھا۔ اورا گروہ اپنے یا وَس پر کھڑا ہوا ت بھی جائز ہے۔ جبر فضیلت پہلے صورت کو ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پر جس کو ہم نے بیان کر دیا ہے اور یہ بھی مناسب ہے کہ وہ قبلہ دخ ہو کھڑا ہوا کیونکہ نی کریم ساتی تھا۔ اور نی کریم ساتی قبلہ کا رخ ہو۔ اور وہ وہا ماسکتے اور اوگوں کو مناسک جج ساتی قبلہ کا رخ ہو۔ اور وہ وہا ماسکتے اور اوگوں کو مناسک جج سکھائے۔ کیونکہ بنیروایت بیان کی گئی ہے کہ نی کریم ساتی قبلہ کا رخ ہو۔ اور چہ وہ اور وہ دہا ماسکتے اور اور اس وعا کا طریقہ سکھائے۔ کیونکہ بنیروایت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم ساتھ قبلہ کا رخ ہو۔ اور جے چا ہے اس کی وعا کرے اگر چہ وعا واس کے اس طرح ہو کہ جس کے ساتھ کھیلا تا ہے۔ اور جے چا ہے اس کی وعا کرے اگر چہ وعا واس کے متعلق گئی تا تار بیان ہو سے ہیں۔ اور ہم نے ان کی وضا حت اپنی گئی ہو گئی ہے گئی ہیں۔ ساتھ کی تار بیان کے ہیں۔

لوگ میدان عرفات میں امام کے پاس کھڑ ہے ہوں

قَالَ ﴿ وَيَنْبَغِى لِلنَّاسِ أَنْ يَقِفُوا بِقُرْبِ الْإِمَامِ ) لِآنَهُ يَدُعُوُ وَيُعَلِّمُ فَيَعُوا وَيَسْمَعُوا ﴿ وَيَنْبَغِى أَنْ يَقِفَ وَرَاءَ الْإِمَامِ ) لِيَسَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبُلَةِ، وَهَذَا بَيَانُ الْاَفْطَلِيَةِ لِآنَّ عَرَفَاتٍ كُلَّهَا مَوْقِفَ عَلَى مَا ذَكَرُنَا .

کے فرمایا: لوگوں کے لئے مناسب سے کہ امام کے قریب کھڑے ہوں اس لئے امام وعا کرے کا اور انہیں ادکام سکھائے گا۔ لہذا لوگ توجہ کے ساتھ ان کی ساعت کریں اور یاد کریں۔ اور ان کے لئے ستاسب سے کہ وہ امام کے جیجے کھڑے ہوں تاکہ وہ تبلہ درخ ہوجائے۔ اور یہ نسیلت کے لئے بیان ہے۔ کیونکہ عرفات سارے کا ساراوقو ف ہے اس دلیل کی وجہ سے جے ہم نے ذکر کر دیائے۔

## هداید در از این کا مداید در از این کا مداول کا م

### امام كوكس طرح وقوف كرناجايي؟

قَى الْ ﴿ وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبُلَ الْوُقُوفِ وَيَجْتَهِدَ فِي الْدُعَاءِ) أَمَّا الِاغْتِسَالُ فَهُوَ سُنَةً وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَلَوُ اكْتَفَى بِالْوُصُوءِ جَازَ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَعِنْدَ الْإِخْرَامِ. وَامَّا الِاجْتِهَادُ فَلِلَانَةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ فِي هٰذَا الْمَوْقِفِ لِأُمَّتِهِ فَاسْتُجِيْبَ لَهُ إِلَّا فِي اللِّمَّاءِ وَالْمَظَالِمِ

الم فرمایا: وقوف عرف سے پہلے مسل کرنامتحب ہے۔ اور دعاؤں میں بڑی محنت کرے۔ البتہ عنسل کرنا سنت ہے جبکہ واجب نہیں ہے۔اور اگر اس نے صرف وضو کیا تو تب بھی جائز ہے۔جس طرح جمعہ عیدین اور احرام کے وقت کا فنسل ہے۔اور خوب محنت ہے دعا کرنے کا تھم اس لئے ہے کہ بی کریم منگافیا سنے اس طرح وقوف کیا جس میں اپنی امت کے لئے دعا فرمالی کیں وہ دعا خون اور مظالم کے سوایس تبول ہوتی ہے۔

#### دوران وقو في تلبيه كهنير كاحكم

(وَيُسَلِّبِي فِسِي مَوْقِفِهِ سَاعَةً بَعْدَ مَسَاعَةٍ) وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ كَمَا يَقِفُ بِعَرَفَةً لِآنَّ الْإِجَابَةَ بِاللِّسَانِ قَبُلَ الاشْتِغَالِ بِالْآرْكَانِ .

وَلَنَا مَا رُوِى (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا زَالَ يُلَيِّى حَتَى أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) وَلَأَنَّ التَّلْبِيَةَ فِيهِ كَالْتَكْبِيرِ فِي الصَّلاةِ فَيَأْتِي بِهَا إِلَى آخِرِ جُزَّءٍ مِنْ الْإِحْرَامِ.

اوروہ کچھ کچھ دیرے بعد ملبیہ پڑھتارے۔اور حضرت امام مالک ٹرینائیڈنے فرمایا:عرف میں وقوف کرتے ہی ملبیہ فتم كردے - كيونكدزبان سے جواب دينااركان بيل معروف ہونے پرمقدم ہے۔

و الله المالية الم سلم)اد یدنی میں ای طرح ہے جس طرح نماز میں تلبیر ہوتی ہے۔ لہذاوہ اس کواحرام کے آخری تھے تک پڑھتارہ گا۔

## غروب آفناب کے بعد مز دلفہ کی طرف جانے کا تھم

فَالَ (فَاذًا غَرَبَتُ الشَّمْسُ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ عَلَى هَيِّنَتِهِمْ حَتَّى يَأْتُوا الْمُزُ دَلِفَةً ) لِأَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَفَعَ بَعُدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَلَانَ شِيهِ إِظْهَارَ مُخَالَفَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ النَّبِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَمْشِي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي الطَّرِيقِ عَلَى هَينتِهِ، فَإِنْ خَافَ الزِّحَامَ فَدَفَعَ قَبْلَ أَيْهِ مَامٍ وَلَمْ يُجَاوِزْ حُدُودَ عَرَفَةَ أَجْزَاهُ لِلاَّنَّهُ لَمْ يُفِضُ مِنْ عَرَفَةَ، وَالْافُضَلُ أَنْ بَيْفَ فِي مَضَامِهِ كُي لَا يَكُونَ آخِذًا فِي الْآدَاءِ قَبْلَ وَقْتِهَا، وَلَوْ مَكَتَ قَلِيلًا بَعْدَ غُرُوبِ الشُّمْسِ وَإِفَاضَةِ الْإِمَامِ لِنَحَوْفِ الزِّحَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

لِمَا رُوِى اَنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلْهَا بَعُدَ إِلَاصَةِ الْإِمَامِ دَعَتْ بِشَرَابٍ فَٱلْعُرَتُ ثُمَّ آلَاصَتْ .

کے فرمایا: اور جب سورج غروب ہو گیا تو امام داہی آئے اور لوگ بھی وقار کے ساتھ اس کے ساتھ ہوں ۔ جتی کہ حرد لفہ میں آجا ئیں۔ کیونکہ نبی کریم مُن اُنڈیز اغروب کے بعدروانہ ہوئے تھے۔اوراس کی دلیل یہ ہے کہ شرکین کے ساتھ مخالفت کا اظلمار ہے۔ نبی کریم مُنافِیز اپنی اونٹی پر راستے میں آرام کے ساتھ جلتے تھے۔ (ابوداؤد، ترندی این ماجہ، حاکم ،این انی شیبہ)

اگراس کو بھیڑکا خوف ہواور وہ اہام ہے پہلے چل دیا اور عرفہ کی مدود ہے باہر نیس کیا تو جا کز ہے۔ اس کے کہ وہ عرف ہے کیا نہیں ہے۔ اور فضیلت یہ ہے کہ اپنی جگہ پر تھرار ہے تاکہ وہ وقت ہے پہلے ادائیگی شردع کرنے والا نہ ہو۔ اور اگر صاحی سورج غروب ہونے اور اہام کے روانہ ہونے کے بعد بھیڑکی وجہ سے مجھ در کھیر گیا تو اس بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ بیدوایت ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ بھی نے امام کے روانہ ہونے کے بعد پانی طلب کیا۔ اس کے بعد روزہ افطار کیا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔

مزدلفه میں جبل قزح کے پاس تھرنے کا استحباب

قَالَ (وَإِذَا آتَى مُزُدَلِفَةَ فَالْمُسْتَحَبُّ آنُ يَقِفَ بِغُرْبِ الْجَبَلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْمُقَيَّدَةُ يُقَالُ لَهُ فُزَحَ ) لِآنَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الْمُقَيَّدَةُ يُقَالُ لَهُ فُزْحَ ) لِآنَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَفَ عِنْدَ هَاذَا الْجَبَلِ، وَكَذَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَتَحَرَّزُ فِي النَّذُولِ عَنْ الطَّرِيقِ كَى لَا يَضُرَّ بِالْمَارَّةِ فَيَنْزِلُ عَنْ يَمِينِهِ آوُ يَسَارِهِ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنُ يَقِفَ وَرَاءَ الْإِمَامِ لِمَا بَيْنَا فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةً .

کے فرمایا: جب وہ مزدلفہ آئیں تو ان کے لئے پہاڑ کے قریب کھڑے ہوں وہ پہاڑ جودہاں موجود ہے جس کوجل آخر ح
کہا جاتا ہے کیونکہ نی کریم مُنٹی فیٹر نے ای پہاڑ کے پاس دقوف فرمایا۔اور حضرت عمر دانٹی نے ای طرح کیا ہے۔اور راستے ہی اتر نے سے بیختا کہ گزر نے والوں کونقصان نہ ہولہذا وہ دائیں یا بائیں اترے اور اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ امام کے بیجھے اترے ای دلیل کی بنیاد پر جوہم دقوف عرفہ ہیں بیان کر بچے ہیں۔

امام مغرب دعشاء کی نماز ایک اذان وا قامت کے ساتھ پڑھائے

قَالَ (وَيُصَيِّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ) وَقَالَ زُفَرُ وَحِمَهُ اللهُ: بِأَذَانِ وَإِقَامَتَيْنِ اعْتِبَارًا بِالْجَمْعِ بِعَرَفَة .

وَلَنَا رِوَايَةُ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ (اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِاَذَانِ وَإِقَامَةٍ وَاحِلَدَةٍ) وَلاَنَّ الْعِشَاءَ فِي وَقْيَهِ لَلَا يُقُرِدُ بِالْإِقَامَةِ إِعْلامًا، بِخِلَافِ الْعَصْرِ مِعَرَفَةَ لِاَنَّهُ مُقَدَّمُ

عَلَى وَقْتِهِ فَٱفْرَدَ بِهَا لِزِيَادَةِ ٱلإعْلامِ .

کے فرمایا۔ امام لوگوں کو مغرب اورعشاء کی نماز ایک او ان واقامت کے ساتھ پڑھائے۔ جبکہ حضرت ان مزفر بہیدے کہ ہے کہ ایک او ان اور دواقامتوں کے ساتھ پڑھائے۔ کیونک اس کوظہر وعصر کوجع کرنے پر قبیاس کیا گی ہے۔ اور ہماری دلیل ہے کہ جبکہ حضرت جبر برائیں نے ساتھ جبر عن کریم مثاقی ہے ان دونوں کو ایک او ان اور ایک اقامت کے ساتھ جبح فرمایا ہے۔ کیونکہ عشاء اپنے وقت میں ہے۔ اس لئے خبر دار کرنے کے لئے الگ اقامت کہنے ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ عصر عرف میں کام مختف ہے کیونکہ وہ اپنے وقت سے مقدم ہے۔ لہندا خبر دار کرنے کے لئے وہاں اقامت کہنے ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ عصر عرف میں کام مختف ہے کیونکہ وہ اپنے وقت سے مقدم ہے۔ لہندا خبر دار کرنے کے لئے وہاں اقامت کی جائے گی۔

#### مغرب دعشاء کے درمیان نوافل پڑھنے کی ممانعت کا بیان

(وَلَا يَسَطَوَّعُ بَيْسَهُمَا) لِلْآنَهُ يُخِلُّ بِالْجَهْعِ، وَلَوْ تَطَوَّعَ آوْ تَشَاعَلَ بِشَيْءِ آعَادَ الإِقَامَةَ لِوْنُوعِ الْفَصْلِ، وَكَانَ يَسْبَغِى آنُ يُعِيدَ الْآذَانَ كَمَا فِي الْجَمْعِ الْآوَّلِ بِعَرَفَةَ، إِلَّا آنَّا اكْتَفَيْنَا بِإعَادَةِ الْفَصْلِ، وَكَانَ يَسْبَغِى آنُ يُعِيدَ الْآذَانَ كَمَا فِي الْجَمْعِ الْآوَّلِ بِعَرَفَةَ، إِلَّا آنَّا اكْتَفَيْنَا بِإعَادَةِ الْإِقَامَةِ، لِمَا رُوى (آنَّ النِيكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِمُؤْدَلِفَة ثُمَّ تَعَشَّى ثُمَّ الْوَدُو الْإِقَامَةَ لِلْعِشَاءِ) الْإِقَامَةَ لِلْعِشَاءِ)

اوروہ ان دونوں نمازوں کے درمیان خل نہ پڑھے۔ کیونکہ ان کی جمعیت پیں خلل انداز ہون کے ۔اورا گرنش کی جمعیت پیں خلل انداز ہون کے ۔اورا گرنش کی ہوئاتا چیز میں مصروف ہوا تو وہ اتا مت کا اعادہ کرے۔ کیونکہ ان کے درمیان فاصلہ ہو چکا ہے۔ جبکہ مناسب بیتی کہ وہ اذان کو بھی لوٹاتا جس طرح عرفہ والی پہلی جمع میں تھم ہے۔ لیکن ہم نے اتا قامت کے لوٹائے کو کافی اس لئے ہمجھا ہے۔ کہ روایت یہ بیان کی تی ہے کہ بہر عربی منام ہے۔ لئے الگ اقامت کے لیے الگ اقامت کہدوائی۔ کہدوائی۔ کہدوائی۔ کہدوائی۔ کہدوائی۔

ا مَامُ اعْظَمُ بَيْنَ كَنْ دَيكَ مَعْرِبِ وَعَشَاءَ كَيْ مُمَازَ مِيْنَ جَمَاعَتْ كَى عَدَم شُرِط كَابِيان وَلَا تُشْتَرَظُ اللّهُ مِسَاعَةُ لِهَٰ ذَا الْبَحِمْعِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ لِآنَ الْمَغُرِبَ مُؤَخَّرَةٌ عَنْ وَقُتِهَا، بِحِلَافِ الْجَمْعِ بِعَرَفَةَ لِآنَ الْعَصْرَ مُقَدَّمٌ عَلَى وَقْتِهِ.

کے حضرت اہام اعظم جینے کے نزدیک اس جمع میں جماعت شرط بیں ہے کیونکہ مغرب اپنے وقت سے مؤخر ہے جبکہ عرف کی جمع میں ایسانہیں ہے کیونکہ عصرا پنے وقت سے مقدم ہے۔

#### راستے میں مغرب اداکرنے والے کی نماز کا حکم

قَالَ (وَمَنُ صَلَّى الْمَغُرِبَ فِي الطَّرِيقِ لَمْ يُجْزِهِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ، وَعَلَيْهِ اِعَادَتُهَا مَا لَـمُ يَـطُـلُـعُ الْفَجْرُ) وَقَالَ آبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُحْزِيه وَقَدُ اَسَاءَ ، وَعَلَى هذَا

الْخِلَافِ إِذَا صَلَّى بِعَرَفَاتٍ .

لِآبِي يُوسُفَ آنَّهُ أَذَّاهَا فِي وَقْتِهَا فَلَا تَجِبُ إِعَادَتُهَا كَمَا بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، إِلَّا آنَ التَّأْخِيرَ مِنْ السُّنَّةِ فَيَصِيرُ مُسِينًا بِتُرْكِهِ .

وَلَهُ مَا مَا رُوِى (اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِأَسَامَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِي طَرِيقِ الْعُزْ وَلِفَةٍ: الصَّلَاةُ آمَامَك) مَعْنَاهُ: وَقُتُ الصَّلَاةِ .

وَهَٰذَا إِشَارَةٌ اِلَى أَنَّ الْتَأْخِيرَ وَاجِبٌ، وَإِنَّمَا وَجَبَ لِيُمْكِنَهُ الْجَمْعَ بَيْنِ الطَّكَلاَتَيْنِ بِالْمُؤْدَلِفَةِ فَكَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ مَا لَمْ يَطُلُعُ الْفَجْرُ لِيَصِيرَ جَامِعًا بَيْنَهُمَا، وَإِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ لَا يُمْكِنُهُ الْجَمْعُ فَسَقَطَتُ الْإِعَادَةُ.

كے اور حصرت امام اعظم مينيد اور حصرت امام محمد مينيد كنزويك داست من فراز مغرب يزهد والى فرماز كافى ندجو گی۔اورطلوع نجرے پہلے تک اس پرنماز کولوٹا ناواجب ہے۔

حضرت امام ابو بوسف بہتات کے نزد کیاس کی نماز کافی ہے۔لیکن اس نے برا کیا ہے۔اس کا وہی اختلاف ہے جومغرب ع إذات مين برد الم الم الم الويوسف مين كي ويل بيب كدائ فن فرب كي مناز كواب وقت من برها بيد جس طرح طلوع فجرك بعدب البية مؤخر كرناسنت ب البذاترك سنت كى وجه س برابوا .

طرفین کی دلیل وہی حدیث ہے جس کوحضرت اسامہ بن زیاد بنائنڈ نے روایت کیا ہے کہ ٹی کریم مزاتیز ہے اسامہ بن زیاو کو مزدلفہ کے راستے میں قرمایا۔ تمازتیر سے سامنے ہے۔ اس سے مراد تماز کا وقت ہے۔ اور یکی اشارہ ہے کہ مؤ خرکر تا واجب ہے اور اس کی تاخیر کی دلیل میہ ہے کد مزدلفہ میں دونوں نمازوں کوجع کرناممکن ہوجائے۔البذا جب تک طلوع کجر شہواس برمغرب کولونا تا واجب ہے۔ تا کہ مغرب وعشا وکوجع کرنے والا ہوجائے۔آور جب فجر طلوع ہوجائے توجع کرناممکن نہیں ۔لبذااعا ووساقط ہو

دسویں ذوائج میں فجر کواند حیرے میں پڑھنے کابیان

قَىالَ (وَإِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَسِ) لِرِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّاهَا يَوُمِيْدٍ بِغَلَسٍ) وَلَآنَّ فِي التَّغُلِيسِ دَفُعَ حَاجَةِ الْوُقُوفِ فَيَجُوزُ كَتَقَدِيمِ الْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

ے فرمایا:اور جب فجرطلوع ہوجائے تو امام لوگوں کو فجر کی نماز اند تیرے میں پڑھائے۔ کیونکہ حصرت عبدائنہ بن مسعود نگاننزروایت کرتے ہیں کہ ہی کریم منگریم منگریم سے اس دن اندھیرے میں تمازیر ھائی۔ (بخاری مسلم)اور یعمی ولیل ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھ ناوتو ف کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے لبذا ہے اس طرح جائز ہوگا جس طرح عرفہ میں عمر کومقدم کرنا جائز ہے۔

#### نماز فجركے بعد وتوف ودعا كرنے كابيان

(ثُمَّ وَقَفَ وَوَقَفَ مَعَهُ النَّاسُ وَدَعَا) لِآنَ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَفَ فِي هَاذَا الْمَوْضِعِ يَدُعُو حَتْى رُوِى فِي حَلِيثِ ابِّنِ عَبَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (فَاسْتُجِيْبَ لَهُ دُعَاوُهُ لِأُمْتِهِ حَتَى الذِمَاءِ وَالْمَطَالِمِ)

ے اس کے بعدامام وقوف کرے اورلوگ بھی اس کے ساتھ وقوف کریں اور وہ دعا کرے کیونکہ نبی کریم ماناتی اس مقام پروقوف فر مایا اور دعا فرمائی بیہاں تک کے حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹائٹٹا فرماتے ہیں کہ آپ ملی تین کی دعا آپ مناتی کی امت کے حق میں قبول ہوئی۔(مسلم، ابوداؤد، این اجه)

#### وقوف مزدلفه كي شرعي حيثيت كابيان

ثُمَّ هذَا الْوُقُوفُ وَاجِبٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَ بِرُكُنِ، حَتَّى لَوْ نَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ يَلْزَهُهُ الدَّهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّهُ رُكِنَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) وَبِمِئْلِهِ تَنْبُتُ الرُّكِنِيَّةُ .

وَلَنَا مَا رُوِى آنَهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَ صَعَفَةَ آخُلِهِ بِاللَّيْلِ، وَلَوْ كَانَ رُكْنًا لَمَا فَعَلَ ذَلِكَ،
وَالْسَسَدُكُورُ فِيْسَمَا تَلَا الذِّكُرُ وَهُوَ لَيْسَ بِرُكُنِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنَّمَا عَرَفْنَا الْوُجُوبَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ
السَّطَلاةُ وَالسَّلامُ (مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هَٰذَا الْمَوْقِفَ وَقَدْ كَانَ آفَاضَ قَبُلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَدْ تَمَّ
السَّكلاةُ وَالسَّلامُ (مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هَٰذَا الْمَوْقِفَ وَقَدْ كَانَ آفَاضَ قَبُلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَدْ تَمَّ
السَّكلاةُ وَالسَّلامُ (مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هَٰذَا الْمَوْقِفَ وَقَدْ كَانَ آفَاضَ قَبُل ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَدْ تَمَّ
السَّكلاةُ وَالسَّلامُ (مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هَٰذَا الْمَوْقِفَ وَقَدْ كَانَ آفَاضَ قَبُل ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَدْ تَمَّ الْمَاوَقَ لِلْوَجُوبِ، غَيْرَ آنَّهُ إِذَا تَرَكَهُ بِعُدْ إِلَى يَكُونَ بِهِ ضَعْفٌ آوْ عِلَهُ إِنْ كَانَتُ امْرَآةٌ تَخَافُ الزِّحَامَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا رَوَيُنَا .

کے جارے بزد میک بیدو توف واجب ہے رکن نہیں ہے کیونکدا گرج کرنے وائے نے اس کوترک کیا تواس پروم لازم آئے گا۔ جبکہ حضرت امام شافعی محتالیہ نے فرمایا ہے کہ بیدر کن ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: جب تم عرفات سے والی آؤتو مضرحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔اوراس طرح کے تھم ہے رکن ہوتا ثابت ہوتا ہے۔

ہماری دلیل ہے کہ نبی کریم طَلِیْتِیْل نے اپنے اہل میں کمزوروں کورات میں پہلے بھتے دیا اورا گروتو ف مزد لفد کن ہوتا تو آپ طلاق کے منافی کی اور تھی منافی کی سام رے تھی ندد ہے ۔ اور وقو ف مزد لفد کا وجوب منافی کی اس طرح تھی ندد ہے ۔ اور وقو ف مزد لفد کا وجوب ہم نے نبی کریم طَلْ این کے اس فرمان ہے کہنچا تا کہ جس نے ہمارے ساتھاں موقف میں وقف کیا حالانکہ اس ہے بہلے وہ عرفات ہے ہوآیا ہو ۔ تو اس کا جج مکمل ہوگیا ۔ آپ من فیلی نے تمام جج کو وقو ف مزد لفہ کے ساتھ معلق کیا ہے اور بہی واجب ہونے کی علامت ہے ہوآیا ہو ۔ تو اس کا جج مکمل ہوگیا ۔ آپ من فیلی مناور کی مان وجہ سے کہاں میں کمزوری یا بیاری یا وہ کورت جو بھیڑ

ے ڈرنے والی ہوتو اس پر پچھوا جب بیس ہے۔ای صدیث کی بنا وپر جوہم نے روایت کی ہے۔

#### وادی محسر کے سوامزدلفہ سارے کا سارا وقوف ہے

قَالَ (وَالْسُمُزُ ذَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا وَادِى مُسَحَيِّسٍ) لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبُلُ قَالَ (فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّسُمُ سُ اَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ حَتَّى يَأْتُوا مِنَى) قَالَ الْعَبُدُ الطَّعِيفُ عَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: هنگذَا وَقَعَ فِى نُسَخِ الْمُخْتَصِرِ وَهاذَا غَلَطٌ .

وَالصَّبِحِيثُ آنَـهُ إِذَا ٱسْفَرَ ٱفَاضَ الإِمَامُ وَالنَّاسُ، لِآنَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .

کے فرمایا: وادی محر کے سوامزدلفہ سارے کا ساراو تون ہے۔ای روایت کی وجہ ہے جو پہلے بیان ہو پھی ہے۔فرمایا: جب سورج طنوع ہوتو امام ہے اور لوگ اس کے ساتھ چلیں یہاں تک وہ نی میں آ جا کیں ۔عبرضعیف عصمہ اللہ تعالی نے کہا کہ قد وری کے شخوں میں اسی طرح ہے حالا تکہ یے فلط ہے۔اور سیح یہ ہے کہ جب خوب روشنی ہوجا ہے تب امام اور لوگ روانہ ہوں کیونکہ نبی کریم منافظ مورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہوئے تھے۔

#### جمره عقبه سے رمی کی ابتداء کرنے کا بیان

قَالَ (فَيَبُتَ لِهُ عَلَيْهِ وَالْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذُفِ) لِآنَ (النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا آبَى مِنَّى لَمْ يُعَرِّجُ عَلَى شَيْءٍ حَنَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ)، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عَلَيْكُمْ بِحُصَى الْخَذْفِ لَا يُؤْذِى بَعْضُكُمْ بَعْضًا). وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عَلَيْكُمْ بِحُصَى الْخَذْفِ لَا يُؤْذِى بَعْضُكُمْ بَعْضًا). وَلَوْ رَمَى بِالْكِبَارِ مِنْ الْاَحْجَارِ كَى لَا يَتَآذَى وَلَوْ رَمَى بِالْكِبَارِ مِنْ الْاَحْجَارِ كَى لَا يَتَآذَى بِهِ غَيْرُهُ (وَلَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ آجُزَاهُ) لِلاَنْ مَا حَوْلَهَا مَوْضِعُ النَّسُكِ، وَالْاَفْضَلُ آنُ يَكُونَ مِنْ بَطُنِ الْوَادِى لِمَا رَوَيُنَا

(وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاقٍ) كَذَا رَوى ابنُ مَسْعُودٍ وَابنُ عُمَّرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُ (وَلَوْ سَبَّحَ مَكَانَ النَّيْ مِنْ آذَابِ الرَّمْيِ (وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا) لِآنَ النَّبِي صَلَّى النَّكْبِيرِ آجْزَاهُ) لِبحُصُولِ الذِّكْرِ وَهُوَ مِنْ آذَابِ الرَّمْيِ (وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا) لِآنَ النَّبِي صَلَّى النَّيْ مَسْعُودٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا (وَيَقَطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ آوَلِ حَصَاقٍ) لِمَا رَوَيْنَا عَنُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ .

وَرَوَى جَابِرٌ (اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ اَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَى بِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ). ثُمَّ كَبُفِيَّةُ الرَّمْيِ اَنْ يَضَعَ الْمَحَصَاحةَ عَلَى ظَهْرِ إِبْهَامِهِ الْيُمْنَى وَيَسْتَعِينُ بِالْمِسْتَحَةِ . وَمِفْدَارُ الرَّمْيِ اَنْ يَكُونَ بَيْنَ الرَّامِي وَبَيْنَ مَوْضِعِ السُّفُوطِ خَمْسَةُ اَذُرُع فَصَاعِدًا، كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنُ اَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ مَا دُونَ ذَلِكَ يَكُونُ طَرُحًا . وَلَوْ فَصَاعِدًا، كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنُ اَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ مَا دُونَ ذَلِكَ يَكُونُ طَرْحًا . وَلَوْ فَصَاعِدًا طَرْحَهَا طَرْحَها طَرْحًا اَجْزَاهُ لِآنَةُ رَمَى إِلَى قَلَمَيْهِ إِلَّا آنَةُ مُسِيءٌ لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ، وَلَوْ وَضَعَها وَصُعًا وَمُعَا لَمُ يُحْزِهِ إِلاَنَّهُ لَلْمُ يُحْزِهِ إِلاَنَّةُ لَيْسَ بِرَمْي، وَلَوْ رَمَاهَا فَوَقَعَتْ قَرِيبًا مِنْ الْجَمْرَةِ يَكْفِيهِ لِآنَ هِذَا الْقَذْرَ مِمَّالًا لَلْمُ يُحْزِه لِلاَحْتِوازُ عَنْهُ، وَلَوْ وَقَعَتْ بَعِيدًا مِنْهَا لَا يُجْزِيه لِآنَّهُ لَمْ يُعْرَفَ قُرُبَةً إِلَّا فِي مَكُان يَحْصُونَ الْحَيْرَادُ قُرْبَةً إِلَّا فِي مَكُان مَحْصُونَ وَلَا عَنْهُ اللَّهُ لِللْهُ لِلْمُ يُعْرَفَ قُرُبَةً إِلَّا فِي مَكُان مَحْصُونَ وَلَا عَنْهُ اللَّهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلَا اللَّهُ لَلْمُ يُعْرَفَ قُرُبَةً إِلَّا فِي مَكُان مَنْ الْمُحْفِرِيه لِلاَنَةُ لَمْ يُعْرَفَ قُرُبَةً إِلَّا فِي مَكُان مَنْ الْمُحْفِيهِ وَلَوْمَ وَقَعَتْ بَعِيدًا مِنْهَا لَا يُجْزِيه لِلاَنَّةُ لَمْ يُعْرَفَ قُرُبَةً إِلَّا فِي مَكُان مَرْفَا وَاللَّهُ لَمْ يُعْرَفَ قُرْبَةً إِلَّا فِي مَكُان

نی کریم سائن جمرہ عقبہ کے پاس نہیں تھیرے تھے اور وہ بہل تبہیج کے ساتھ ہی تلبید تنم کردے ای صدیث کی بنا ؤپر جو معفرت عبدامقد بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف ہے ہم تک پہنچی ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله بنائلا سے دوایت ہے کہ نبی کریم ملائیز ائے جب جمرہ عقبہ کی رمی فر مائی تو آپ سائیزام نے مہلی نکری کے دقت تلبیہ تم کردیا تھا۔ (مسلم،ابوداؤو،ابن ماجہ، بناری)

ائی کے بعد کنگری چیننے کاطریقہ بیب کدوہ کنگری کواپنے دائی گوٹھے کی پشت پرر کھے اور شہادت کی انگی کی مدد کے ساتھ رمی کرے۔ اور رمی کی مقد اربیہ ہے کہ چیننے والے سے گرنے کی جگہ تک پانچ ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ حضرت امام حسن بڑی تئزنے حضرت امام اعظم جیستہ سے اس طرح روایت کیا ہے۔ اس لئے کہ اگر اس نے اس کم کیا تو وہ ڈالٹا ہے۔ اور اگر وہ کنگری رکھے تو یا کفایت کرنے والا نہ ہوگا کیونکہ بیرگ نہیں ہے۔

اورا آبراس نے رمی کی ادر جمرہ کے قریب گری تو اس کے لئے کافی ہے کیونکدانٹی مقدار سے بڑناممکن نبیں ہے اورا گروہ جمرہ سے دورکری تو کافی نبیس ہوگا۔ کیونکداس طرح اس کی عبادت پہپائی نڈٹی ہاں البت ایک خاص مقام تک ہے۔ ايك بى مرتبه سات كنكريال يينكنے كاتكم

وَلَوْ رَمَى سَبُع حَصَيَاتٍ جُمْلَةً فَهَذِهِ وَاحِدَةً لِآنَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ تَفَرُقُ الْاَفْعَالِ، وَيَأْحُدُ

الُحَصَى مِنْ أَيِّ مَوْضِع شَاءَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُكُرَهُ لِآنَ مَا عِنْدَهَا مِنْ الْحَصَى مَرُ دُودٌ، هنكذَا جَاءَ فِي الْأَثْرِ فَيَتَشَاءَ مُ بِهِ، وَمَعَ هنذَا لَوْ فَعَلَ آجُزَاهُ لِوُجُودِ فِعْلِ الرَّمْي . مَرْدُودٌ، هنكذَا جَاءَ فِي الْأَثْرِ فَيَتَشَاءَ مُ بِهِ، وَمَعَ هنذَا لَوْ فَعَلَ آجُزَاهُ لِوُجُودِ فِعْلِ الرَّمْي . وَيَحَمُ اللهُ لِآنَ مِنْ آجُزَاءِ الْآرُضِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ لِآنَ وَيَسَعُ مَلُ اللهُ لِآنَ اللهُ اللهُ اللهُ لِآنَ مَنْ اللهُ لِآنَ مَنْ اللهُ لِآنَ مَنْ اللهُ لِآنَ اللهُ لِللهُ اللهُ ال

کے اور اگر اس نے ایک ہی مرتبہ سات کنگریاں پھینگ دیں تو وہ ایک ہی کنگری ٹنار ہوگی۔ کیونکہ اس تھم میں نعل فعل کا الگ الگ کرنا ہے۔ جمر ہ کے سواجبال سے جاہے وہ کنگریاں پکڑے گا کیونکہ جمرہ کنگریاں پکڑنا محروہ ہے۔ اس لئے جمرہ کے پاس جو کنگریاں ہیں وہ چینٹی گئی ہیں۔ اس بارے میں اثر بھی اسی طرح بیان ہوا ہے لہٰذا ان کے لینے میں ٹحوست ہوگی۔ لیکن اس کے باوجودا گروہ اس طرح کرتا ہے تو اس کے لئے کافی ہوگا کیونکہ رقی کا تعلی بایا جارہا ہے۔

فقہاء احزاف کے نزدیک ہر چیز جوزین کی جن ہے ہاں ہے رئی کرنا جائز ہے۔ جبکہ مفرت امام شافق مینید نے اختان فی کرنید نے اس کے دن کرنا جائز ہے۔ جبکہ مفرح من سے بھی حاصل ہوتا اختان فی کہا ہے کہ اصل مقصد مجینکنا ہے یہ جس طرح پتر ہے حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اصل مقصد مجینکنا ہے یہ جس طرح پتر ہے حاصل ہوتا ہے۔ بخلان اس کے کہ جب کوئی سونے یا جا ندی کے ماتھ دی کرے۔ کیونکہ اس کا یہ مل اس کا یہ مل ری کرنا مبلائے گا۔ منہیں کبلائے گا۔

#### ذبح بطلق اور قصر كروان كابيان

کے فرمایا: اس کے بعد اگر جج کرتے والا جا ہے تو وہ ذرج کرے اور پھر وہ طق کرائے یا تھر کرے۔ کیونکہ بی کریم سرتیزہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ سڑتیز انے فرمایا: آج کے دن ہمارا پہلا کام قربانی کرتا ہے کہ ہم ری کریں پھر قربانی کریں چم صن تریں۔ اور ای دجہ سے طاق کروانا احرام ہے نکلنے کے اسباب میں سے ہے۔ اور ای طرح قربانی کرتا بھی ہے کیونکہ جو بندہ ادائے احرام ہے روکا کمیا تھاوہ قربانی کرنے سے حلال ہو گیا ہے۔ لہذاری کوان دونوں پر مقدم کیا جائے گا۔اور حق کروانا احرام کے معنوعات میں سے ہے۔ لہٰذاحلق کو قربانی پر مقدم کیا گیا ہے۔ اور یہاں (مصنف کی عبارت میں ) قربانی کو چاہئے کے ساتھ اس کے معلق کیا گیا ہے۔ اور یہاں (مصنف کی عبارت میں ہے۔ کے دونکہ قربانی جواکیلا حاجی کرتا ہے وہ فل ہے جبکہ کلام مغرد جے کے بارے میں ہے۔

#### حلق کروائے کی فضیلت کابیان

(وَالْحَدُلُقُ اَفُضَلُ) لِلْقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ) الْحَدِيث، ظاهِرٌ بِالشَّرَخُمِ عَلَيْهِ مُ اللَّفُصِيرِ المُعَنَّ النَّفُصِيرِ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالنَّفُصِيرُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالنَّفُصِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالنَّفُصِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالنَّفُصِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالنَّفُصِيرُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالنَّفُصِيرُ اللهُ عَلَيْهِ المَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالنَّفُصِيرُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالنَّفُصِيرُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالنَّفُصِيرُ اللهُ عَلَيْهِ المَّلَاةُ وَالسَّلامُ وَالنَّفُصِيرُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالنَّفُصِيرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالنَّفُومِيرُ اللهُ اللهُ

#### سوائے عورت کے تمام ممنوعات کی حلت کابیان

قَالَ (وَقَادُ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ) وَقَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِلَّا الطِّيبَ ايَضًا لِآنَهُ مِنُ دَوَاعِى الْبِحِسَمَاعِ . وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهِ (حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ) وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ . وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْجِمَاعُ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ عِنْدَنَا، خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلَّنَهُ قَضَاءُ الشَّهُوَةِ بِالنِّسَاءِ فَيُؤَخَّرُ إِلَى ثَمَامِ الْإِحْلالِ

کے فرمایا: اوراس کے لئے سوائے عورت کے ہر چیز حلال ہوگئ۔ جبکہ حضرت امام مالک بریشات کہا ہے سوائے خوشبو کے کیونکہ وہ جماع کی طرف بلانے والی ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ نبی کریم مُنْ اِنْ اِنْ نے فر مایا:اس کے لئے سوائے عورت کے ہر چیز حلال ہوئی اور یہی دلیل قیاس پرمقدم ہے۔اور ہمارے نز دیک فرخ کے سوامیں جماع حلال نہیں ہے۔ جبکہ معنرت امام شافعی ٹیز اُفٹائے نے اختلاف کیا ہے کیونکہ یہ عورتوں کے ساتھ شہوت کو بورا کرنا ہے لہٰڈااس کو بورے حلال ہونے تک مؤخر کیا جائے گا۔

## احرام سے باہر نگلنے کے لئے ری سبب ہونے یانہ ونے کابیان

إِنْمَ الرَّمْىُ لَيْسَ مِنُ اَسْبَابِ النَّحَلُّلِ عِنْدَنَا) خِلَاقًا لِلشَّالِمِيْ رَحِمَهُ اللَّهُ مُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ يَتُوَكَّتُ بِيَوْمِ النَّحُرِ كَالْحَلْقِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي التَّحْلِيْلِ .

وَلَنَ انَ مَا يَكُونُ مُحَلَّلًا يَكُونُ جِنَايَةً فِي غَيْرِ اَوَانِهِ كَالْحَلْقِ، وَالرَّمْي لَيْسَ بِحِنَايَةٍ فِي غَيْرِ اَوَانِهِ كَالْحَلْقِ، وَالرَّمْي لَيْسَ بِحِنَايَةٍ فِي غَيْرِ اَوَانِهِ، يَخِلَقِ الطَّوَافِ لِانَ النَّحَلُقِ السَّامِقِ لَا بِهِ .

فقہا واحناف کے زدید ری احرام سے نکا کنے والے اسب میں سے بیل حضرت امام شافعی میسند نے اختا نے کہا ہے اور وہ فرماتے ہیں ری بھی حلق کی طرح نحر کے دان کے ساتھ موقت ہے لبندا وہ حلال کڑنے کے مرہے میں ہے۔ اور ہماری دلیل سے ہے کہ جو چیز حلال کرنے والی ہوتی ہے وہ حلال ہونے سے پہلے اگر کی قودہ جرم ہوگا۔ جس طرح حلق کر وانا ہے اور رمی جرم ہیں ہے ہے خلاف طواف کے کوئکہ اس کا حلال ہونا پہلے حلق کی وجہ ہے جلواف کی وجہ ہے ہیں ہے۔

#### دسویں ذوائج کومنی میں ری کرنے کے بعد مکہ یں آنے کا بیان

قَالَ (ثُمَّ بَأْتِي مَكَةً مِنُ يَوْمِهِ ذَلِكَ آوْ مِنُ الْغَدِ آوْ مِنْ بَعُدِ الْفَدِ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طُوّاتَ الزِّيَارَةِ مَا رُدُمَ بَأْتِي مَكَةً مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ آوْ مِنْ الْفَدِ آوْ مِنْ بَعُدِ الْفَدِ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طُوّاتَ الزِّيَارَةِ مَنْ الْفَاصَ إِلَى مَكَةً فَطَاتَ مَنْ اللهُ مَا حَلَقَ آفَاصَ إِلَى مَكَةً فَطَاتَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ عَادَ إِلَى مِنْ وَصَلَى الظُّهُرَ بِمِنْى) مِ

کے فرمایا۔اس کے بعدوہ اس ون یا گیارہ یا بارہ کو کھی آئے اور وہ طواف زیارت کرے اور اس کے سات چکر ہیں۔
کیونکہ بیروایت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم مُل اُنظام نے جب ملق کروایا تو آپ مُل اُنظام کم تشریف لائے ہیں آپ مُل اُنظام نے بیت
(اللہ) کا طواف کیا۔اس کے بعد مُنل واپس آئے اور مُنل عمل تلم کی نماز پڑھی۔(مسلم ،ابوواؤو،ابن ماجہ،ابن حبان ،متدرک)

#### طواف زیارت کا دفت نحر کے دن ہیں

وَوَقَتُهُ آيَّامُ النَّحُولِ لِآنَ اللَّهَ تَعَالَى عَطَفَ الطَّوَافَ عَلَى الذَّبُحِ قَالَ (فَكُلُوا مِنْهَا) ثُمَّ قَالَ (وَلِيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَيْنِ) فَكَانَ وَقُتُهُمَا وَاحِدًا ﴿ وَأَوَّلُ وَقُتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجُومِ مِنْ يَوْمِ ( وَلِيطُوقُ وَاللَّوَافُ مُوتَبِّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجُومِ مِنْ يَوْمِ النَّحُومِ بِلَانَ مَا قَبَلَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَقُتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالطَّوَافُ مُوتَبَّ عَلَيْهِ، وَافْضَلُ هَذِهِ الْآيَامِ النَّحُومِ النَّعُومِ النَّعُومِ النَّعُومِ النَّالَ مَا قَبَلَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَقُتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالطَّوَافُ مُوتَبَّ عَلَيْهِ، وَافْضَلُ هَذِهِ الْآيَامِ النَّعُ مِنْ اللَّيْلِ وَقُتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالطَّوَافُ مُوتَبَّ عَلَيْهِ، وَافْضَلُ هَذِهِ الْآيَامِ النَّعُومِ النَّعُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلُهَا عَمَا فِي التَصْعِيةِ . وَفِي الْعَدِيثِ (الْفَضَلُهَا اوَلُهَا) .

اولها معديمي المسترس المدي المدين المدين المدين الله المدين المد

اوراس کاونت دسویں کے دن طلوع فجر کے بعدے شروع موتا ہے کیونکہ اس سے پہلے رات ہے جو وتو ف مزولفہ کا

اور طواف کواس پر مرتب کیا گیا ہے۔ اور ان دنوں میں سے پہلا دن افضل ہے جس طرح قربانی میں ہے اور حدیث میں بح<sub>ی ای</sub> طرح ہے کہان میں بہلا دن افضل ہے۔

#### طواف قدوم کے بعد سعی کرنے والے کابیان

(فَانُ كَانَ قَدْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمْ يَرْمُلُ فِي هِذَا الطَّوَافِ وَهَ سَعْى مَعْدَهُ بِهُ مَرْمُلُ فِي هِذَا الطَّوَافِ وَسَعَى بَعْدَهُ بِلاَنَّ السَّعْى لَمُ سَعْى عَلَيْهِ وَسَعَى بَعْدَهُ بِلاَنَّ السَّعْى لَمُ سَعْى عَلَيْهِ وَسَعَى بَعْدَهُ بِلاَنَّ السَّعْى لَمُ يُقَدِّمُ السَّعْى لَمُ السَّعْمَ لَمُ السَّعْمَ لَمُ اللَّهُ اللْمُلْواللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللل

قَالَ (وَقَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ) وَلَكِنُ بِالْحَلْقِ السَّابِقِ إِذْ هُوَ الْمُحَلَّلُ لَا بِالطَّوَافِ، إِلَّا أَنَّهُ أَخَرَ عَمَلَهُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ .

#### طواف زيارت كى شرعى حيثيت مين فقهى بيان

۔ حضرت امام المظلم ''اللہ کے نزدیک اگراس نے اس کومؤ فرکیا تواس پردم لازم ہے۔اور آئندہ باب ابویایات جس ہم اس کو ان شاءالند تع لی بیان کریں ہے۔

#### طواف زیارت کے بعد منی میں جانے کابیان

قَالَ (ثُمَّ يَعُوهُ إِلَى مِنَى فَيُقِيمُ بِهَا) لِآنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ رَجَعَ إِلَيْهَا كَمَا رَوَيْنَا، وَلَآنَ هُ بَقِى عَلَيْهِ الرَّمْى وَمَوْضِعُهُ بِعِنَى (فَإِذَا زَالَتُ الشَّمْسُ مِنْ الْيَوْمِ النَّانِي مِنْ آيَامِ النَّحْوِ رَمَى الْبَحِمَارَ النَّلاتَ فَيَبُدَأُ بِآلَتِي تَلِي مَسْجِدَ الْحَيْفِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَع كُلِّ رَمَى الْبَعْمَاء فَمَ يَرْمِى الْمَتَى تَلِيهَا مِثُلَّ ذَلِكَ وُيَقِفُ عِنْلَمَا، ثُمَّ يَرْمِى جَمْرَةَ الْعَقَيْةِ حَصَاءةٍ وَيَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَرْمِى الْتِي تَلِيهَا مِثُلَّ ذَلِكَ وُيَقِفُ عِنْلَمَا، ثُمَّ يَرْمِى الْتِي تَلِيهَا مِثُلَ ذَلِكَ وُيَقِفُ عِنْلَمَا، ثُمَّ يَرْمِى جَمْرَة الْعَقَيْة عَلَيْكُ وَيَقِفُ عِنْلَمَا، ثُمَّ يَرْمِى جَمْرَة الْعَقَيْة عَلَى اللهُ عَنْهُ فِيْمَا نَقَلَ مِنْ نُسُكِ رَسُولِ اللّهِ عَنْدَ الْحَمْرَتِينِ فِي الْمَقَامِ اللّهِ يَسُولِ اللّهِ عَنْدَ الْجَمْرَتِينِ فِي الْمَقَامِ اللّهِ يَعْفُ فِيهِ النّاسُ عَلَيْهِ السَّلامُ مُسُفَسِّرًا، وَيُقِفْ عِنْدَ الْجَمْرَتِينِ فِي الْمَقَامِ اللّهِ وَيُعَلِّلُ وَيُكَيِّرُ وَيُصَلِّى عَلَى النَّيِ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَيُكَيِّرُ وَيُصَلِّى عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلامُ، وَيَدْعُو وَيَعْلِلُ وَيُكَيِّرُ ويُصَلِّى عَلَى النَّيْ عَلَى الْمَقَامِ اللَّهُ وَالْسَلامُ، وَيَدْعُو

کے فرمایہ: اس کے بعدوہ منی کی طرف جائے اور وہاں تغیرے کیونکہ نی کریم منی تی اسے بعدوہ منی کی طرح ہم

بیان کر چکے ہیں کی ونکہ اس پرری جمار کرنا ہاتی ہے۔ اور اس کا مقام منی ہے۔ اس کے بعد قربائی ہی کے ونوں میں ووسرے دن جب

سورج زوال پذیر ہوجائے تو وہ نتیوں جمرات کی ری کرے۔ اور سمجہ خف کے پاس والے جمرہ سے ابتداء کرے اور اس پر سات

منکریاں مارے اور ہر کنکری کے ساتھ بجبیر کمے اور اس کے پاس تھیم ہے۔ اس کے بعد جواس سے ملا ہوا ہے اس جمرہ کی ری کرے

اس طرح کرے اور اس کے پاس تھیم سے اور پھراسی طرح جمرہ عقبہ کی وی کرے اور اس کے پاس شخیرے۔

#### جرتین کے پاس رفع میرین کرنے کابیان

وَيَـرُفَعُ يَـدَيْهِ لِـفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا تُرْفَعُ الْآيْدِى إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ) وَذَكَرً مِنْ جُمْلَتِهَا عِنْدَ الْحَمْرَتَيْنِ .وَالْمُرَادُ رَفْعُ الْآيْدِي بِالدُّعَاءِ .

وَيَسْنَفِى آنْ يَسْتَغُفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي دُعَانِهِ فِي هَذِهِ الْمَوَاقِفِ لِقَوْلِ النَّبِي عَلَيْهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ السَّلامُ السَّلامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَةُ وَالسَّلامُ السَّلَامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

لِاَنَهُ فِي وَسَطِ الْعِبَادَةِ فَيَأْتِي بِالدُّعَاءِ فِيهِ، وَكُلُّ رَمِّي لَيْسَ بَعُدَهُ رَمِّي لَا يَقِفُ لِاَنَّ الْعِبَادَةَ قَدُ انْتَهَتْ، وَلِهِلْذَا لَا يَقِفُ بَعُدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ اَيُضًا .

اور وہ اپنی ہاتھ کے میں کہ جاتھ کے کہ کہ کا گھٹے کہ کہ میں گھٹے کے فرمایا: سات مقامات کے سواکہیں دفع یدین نہ کر داوران مقامات کے ساتھ جم تین ہے کہ رفع یدین کو بھی ذکر کیا اور دفع یدین سے مراود عاہے۔ اور اس کے لئے مناسب سے کہ دوان مقامات کی ساتھ جم تین ہے کہ دوان مقامات کے ساتھ جم تین کے لئے مناسب سے کہ دوان مقامات کے بردعا ہیں مو منین کے لئے اس نے بخش کی دعا کر سے کوئکہ نی کریم کا گھٹے نے فرمایا: اے اللہ! آج کرنے والے کی بخشش فرمااور جس کے بعد دی ہواس کے بعد وہ دو آون سے جم دوہ دی جس کے بعد دی ہواس کے بعد وہ دو آون سے جم دوہ دی جس کے بعد دی نہواس میں نہ تھم کے کوئکہ یم کی بعد دی نہواس میں نہ تھم کے بعد دونہ تھم ہے۔ کہ بعد دی نہواس میں نہ تھم کے بعد دی نہواس میں نہ تھم کے بعد دی نہواس میں نہ تھم کے بعد دونہ تھ ہوگئے ہے لبندا اس کے بعد دونہ تھم ہے۔

#### بارہ ذوالحبر کی رحی کے بعد نکلنے کابیان

قَالَ (فَإِذَا كَانَ مِنُ الْغَلِ رَمَى الْجِمَارَ النَّلاثَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّهْسِ كَذَلِكَ، وَإِنْ اَرَادَ اَنْ يَتَعَجَّلَ السَّهُ مُ كَالِكَ فِى الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّهُ مُ النَّكُرَ فِى الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّهُ مُ النَّكُرَ فَى الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا لَيُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لِمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لِمَنْ اللَّهُ مُ عَلَيْهِ لِمَنْ اللَّهُ مَا لَكُومِ الرَّابِعِ بَعْدَ وَاللَّهُ مَا لَكُومِ الرَّابِعِ بَعْدَ وَاللَّهُ مَا لَكُومُ الرَّابِعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَبَرَ حَتَى رَمَى الْجِمَارَ النَّلَاتَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ) .

#### تیرهوین ذوالحبر فی فجرے پہلے نکلنے کابیان

وَلَـهُ أَنْ يَنْفِرَ مَا لَمْ يَطْلُعُ الْفَجُرُ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ؛ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ لَمْ يَكُنُ لَهُ آنُ يَنْفِرَ لِلُخُولِ
وَقُتِ الرَّمْيَ فِي هِنْذَا الْيَوْمِ) يَغْنِي الْيَوْمِ
الْمُلُا الرَّمْيَ فِي هِنْذَا الْيَوْمِ) يَغْنِي الْيُوْمُ
الرَّالِعَ (فَبْلَ النَّوْوَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجُو جَازَ عِنْدَ آبِي تَخِينُفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) وَهِنَذَا الْيَوْمِ) الْيُومُ
الرَّالِعَ (فَبْلَ النَّوْوَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجُو جَازَ عِنْدَ آبِي تَخِينُفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) وَهِنذَا السِّيحُسَانُ،
وَقَالَا لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْآيَامِ، وَإِنَّمَا النَّفَاوُتُ فِي رُخْصَةِ النَّفُو، فَإِذْ لَمْ يَتَرَخَّصُ الْتُعِلَى الْيُونَ

بهَا، وَمَـٰذُهَبُهُ مَرُوِى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَلَانَّهُ لَمَّا ظَهَرَ آنَوُ التَّخفِيفِ فِي هٰذَا الْيَوْمِ فِي حَتِي النُّولِ فَكُنُّ يَسْظُهُرَ فِي جَوَازِهِ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا أَوْلَى، بِخِلَافِ الْيَوْمِ الْآوَلِ وَالنَّانِي حَبْثُ لَا يَجُوزُ الرَّمْيُ فِيهِمَا إِلَّا بَعُدَ الزَّوَالِ فِي الْمَشْهُودِ مِنْ الرِّوَايَةِ، لِآنَهُ لَا يَجُوْذُ تَرْكُهُ فِيهِمَا فَيَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْمَرُوعِي .

فَامَّا يَوْمُ النَّحْرِ فَاوَّلُ وَقْتِ الرَّمْيِ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ .

وَقَالَ النَّسَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَوَّلُهُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لِمَا رُوِى (اَنَّ النّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخْصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرَّمُوا لَيُّلا) .

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَّا مُصْبِحِينَ) وَيَرْوِي (حَتَّى تَطْلُعَ

اور ج كرف والے كے لئے اختيار ب كدو چوتے دن كى طلوع فجر سے پہلے بہلے نكل مكتا ب يكن جب چوتے ون کی نجر طلوع ہوگئی تو اب اس کے لئے جاتا جا ترخیس ہے کیونکہ اب رمی کا دقت داخل ہو حمیا ہے اور حضرت امام شافعی مینید نے اس میں اختلاف کیا ہے۔

حضرت امام اعظم بُر الله كان دن يعنى جوت دن ك بعدز وال آفاب سے بلطاوع فجرك بعدرى كومقدم كياتو جائزے۔اور بہی استحسان ہے۔

صاحبین نے فرمایا: تمام دنوں پر تیاس کرتے ہوئے اس کے لئے جائز نہیں ہے۔ جبکہ فرق مرف روائلی کی اجازت میں ے ۔ لبذاجب فج كرنے والے نے جانے كااراد وندكياتو چوتماون بھى دوسر ايام كے ساتھ لاحق موكيا ہے۔

حضرت امام اعظم مرالیا کا قد جب حضرت مبدالله بن عماس نظافیات روایت کیا گیا ہے۔ اورای دلیل کی بنیاو پر کہاس دن میں ری رہ جانے کے حق میں تخفیف کا تھم ظاہر ہو کیا البزا وہ تمام اوقات میں بدرجہ اولی جائز ہونے میں ظاہر ہوگا۔ ب خلاف بہلے اور دوسرے دن کے کیونکہ ان دونوں دنوں میں مشہور روایت کے مطابق رمی جائز تبیں ہے۔ البتہ زوال کے بعد جائزے کیونکہان دونوں دنوں اس کا ترک جائز نہیں ہے ابنداری اپنی اصل پر ہاتی رہے گی جوروایت میں اس کی ولیل بیان

بہر حال ہوم نحر کا تھم تو اس میں رمی کا اول وقت طلوع فجر کے وقت سے ہے۔ اور معزت امام شافعی برینجہ نے کہا ہے کہ اول وقت آدمی رات کے بعدے ہے۔ کیونکہ تی کریم مُن النظام نے چراہوں کورات میں دی کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور ہماری ولیل بد ے کہ بی کریم من النظام نے فر مایا: تم جمرہ عقبہ کی رمی نہ کرتاحی کوئے کرنے والے ہوجاؤ۔ اور بیمی روایت بیان کی تی ہے بیال تک سورج طلوع ہوجائے۔



#### یوم نحرمیں اصل کے باقی رہنے اور نضیلت کے ثابت ہونے کابیان

فَيَشُتُ اَصُلُ الْوَقْتِ بِالْآوَلِ وَالْآفُضَلِيَّةُ بِالثَّانِي .وَتَأْوِيلُ مَا رُوِىَ اللَّيْلَةَ النَّانِيَةَ وَالنَّالِئَةَ، وَلاَنَّ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَقْتُ الْوُقُوفِ وَالرَّمْي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ وَقْتُهُ بَعْدَهُ ضَرُورَةً .

ثُمَّ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَمْتَدُّ هَٰذَا الْوَقْتُ إِلَى غُرُوبِ النَّمْسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّهُ الْهَالَةُ وَالسَّلَامُ (إِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِى هَٰذَا الْيَوْمِ الرَّمْسُ)، جَعَلَ الْيَوْمَ وَقْتًا لَهُ وَذَعَابَهُ بِغُرُوبِ وَالسَّلَامُ (إِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِى هَٰذَا الْيَوْمِ الرَّمْسُ)، جَعَلَ الْيَوْمَ وَقْتًا لَهُ وَذَعَابَهُ بِغُرُوبِ الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آنَهُ يَمْتَدُّ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيُنَا . الشَّمْسِ وَعَنْ آبِى يُومُنْفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ يَمْتَدُّ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوْيُنَا .

کے گبذا اول وقت صدیث اول سے ٹابت ہو گیا اور فضیلت صدیث ٹانی سے ٹابت ہوگئی۔اور حضرت امام ثمانعی بہتو کی بیان کردہ روایت کی ووسری تیسری رات مراد ہے اس کی تا ویل ہے ہے کہ دسویں کی رات وقوف مزدلفہ کا وقت ہے جبکہ آری کا محروق فی مزدلفہ پرصا در ہوتا ہے۔ لبنداری کا وقت ضروری طور پر دقوف کے بعد ہوگا۔

حصرت امام اعظم بُرِینینی کے زو یک بیدوفت سورج کے غروب ہونے تک اسبا ہے کیونکہ نی کریم سُخافین کے فرمایا:اس دن میں ہمارا پہلا کام قربانی کرنا ہے ہی نبی کریم سُخافیز کے دی کا دفت بی دن قرار دیا ہے۔اورسورج غروب ہوجانے ہے دن جلا جاتا ہے۔

۔ حضرت امام ابو یوسف بمیندیسے روایت ہے کہ یہ ونت سورج کے زوال تک لسا ہوجا تا ہے اور مفرت امام ابو یوسف بمینیز کے خلاف وہ حدیث جمت ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### یوم نحرکی رات کورمی کرنے کا بیان

کے اور اگر ج کرنے والے نے جمرہ عقبہ کی زمی کورات تک مؤخر کیا تو وہ دات رقی کرے اور اس پر پچھالاز مہیں ہے۔
صدیت رعا ہ کی دلیل کی بنیاد پراجازت ہے۔ اور اگر اس نے دوسرے دن تک تا خبر کی تو بھی رمی کرے کیونکہ جس رمی کا وقت ہے۔
حضرت ایام اعظم میں نے کے زویک اس صورت میں اس پرایک دم الازم ہے کیونکہ رمی اپ وقت سے مؤخر ہو چکی ہے اور بھی آ ہے بین تنظیم میں تھے وقت سے مؤخر ہو چکی ہے اور بھی آ ہے بین تنظیم کی اس مورت میں اس پرایک دم الازم ہے کیونکہ رمی اپ وقت سے مؤخر ہو چکی ہے اور بھی آ ہے بین تنظیم کا فریب ہے۔

فرمایہ اگر اس نے سوار ہو کوری جمار کی تو ایسا کرتا جائز ہے کیونکہ رمی کا کمل حاصل ہو گیا ہے اور ہروہ رمی جس کے بعد رفی ہوتو اس بین فضیات ہے ہے کہ اس کی رمی پیدل کرے یا چھر سوار ہو کرری کرے ۔ کیونکہ بہل کے بعد تھبر نا اور د ما کرتا ہے اس حد یک میں کہ بنیاد ہر جسے ہم بیان کر بھے ہیں۔ اور وہ بیدل رمی کرے تا کہ عاجزی کی وجہ ہے قرب نھیب ہو جائے اور نعنیات کا بیان مرض میں میں ہوتھ ہے ہوتھ ہے دوایت کیا گیا ہے۔

#### رمی کی را توں میں رات منی میں گزار نے کا بیان

وَيُكُرَهُ أَنُ لَا يَبِسِتَ بِصِنَّى لَيَالِى الرَّمْيِ لِآنَ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بَاتَ بِمِنَى، وَعُمَّرُ وَيُسَى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُوَّذِبُ عَلَى تَرْكِ الْمَقَامِ بِهَا . وَلَوْ بَاتَ فِي غَيْرِهَا مُتَعَمِّدًا لَا يَلْوَمُهُ شَيْءً وَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُوَّذِبُ عَلَى تَرْكِ الْمَقَامِ بِهَا . وَلَوْ بَاتَ فِي غَيْرِهَا مُتَعَمِّدًا لَا يَلُوْمُهُ شَيْءً وَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُوجِبُ الْمُعَلِي رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَهُ وَجَبَ لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ فِي آيَامِهِ فَلَمْ يَكُنُ مِنْ الْعَالِمَ الْعَالِمَ الْعَالِمَ الْعَالِم الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَالِم الْعَالِم الْعَالِم الْعَلَامِ الْعَالِم الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَالِم الْعَلَامِ الْمُعَلِمُ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعُلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعِلْمُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعُلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِم الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعِل

قَالَ (وَيُكُونَ أَنْ يُقَدِّمَ الرَّجُلُ ثِقَلَهُ إِلَى مَكَةَ وَيُقِيمَ حَنِّى يَرُمِي) لِمَا رُوِى أَنَّ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ كَانَ يَمْنَعُ مِنْهُ وَيُؤَدِّبُ عَلَيْهِ، وَلاَنَّهُ يُوجِبُ شَغْلَ قَلْيِهِ

ے اور ری کی را توں میں منی میں رات نہ گزار نا نکروہ ہے کیونکہ نبی کریم سائیز ہے منی میں رات بسر کی اور حسزت عمر بنالیز منی میں تیا م رات ترک کرنے والے کواد ہے سکھاتے ہتھے۔

فقہاء احناف کے نزدیک اگر جج کرنے والے نے بغیر ارادے کے نئی کے علاوہ رات گزاری تواس پر پچھے واجب نہ: وگا۔ حضرت ا، مثافتی میسید نے اس بیں اختلاف کیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جبوت قیام اس لئے ہے کہ جج کرنے والے پرری کے ایم میں رک کرنا آسان ہو جائے لہٰذا میمل جج کے افعال سے نہ ہوا۔ تواس کو چھوڑنے سے نقصان کو بورا کرنے والے پر پچھے واجب نہ ہوگا۔

فرمایہ: جج کرنے دائے کے لئے محروہ ہے کہ سامان مکہ کی طرف پہلے روائہ کردے اور خود کھیرار ہے جتی کہ رقی کرے۔اس لئے کہ دوایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت عمر فاردق ڈائٹنڈ ہے مل ہے منع کرتے تھے۔اوراس پرلوگوں کوفیر وارکرتے تھے۔اس دلیل ک بنیاد پر کہ اس کا بیمل اس کے دل کومصروف کردے گا۔

#### مقام محصب میں شہرنے کابیان

(وَإِذَا نَفَرَ اللَّهِ مَكَةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ) وَهُوَ الْآبُطَحُ وَهُوَ اسْمُ مَوْضِعِ قَدْ نَزَلَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ نُزُولُهُ قَصْدًا هُوَ الْآصَحُّ حَتَى يَكُونَ التَّزُولُ بِهِ سُنَةً عَلَى مَا رُوِى آنَـهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآصُحَابِهِ (إِنَّا نَاذِلُونَ عَدًا بِالْحَيْفِ حَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَ اللّهُ شُورُكُونَ فِيهِ عَلَى شِرْكِهِمْ) يُشِيرُ إِلَى عَهْدِهِمْ عَلَى هِجْوَان بَيى هَاشِه فَعَرَفُنَا آنَهُ نَزَلَ بِهِ إِرَاءَةً لِلْمُشْرِكَيْنِ لَطِيفَ صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ، فَصَارَ سُنَةً كالرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ .

کے اور جب وہ مکدروانہ ہوتو تھے۔ جس اتر ہاوروہی ایکے ہادو ہا کی جگہ کا نام ہے جہاں رسول القہ کا گھڑاتر ہے اور میں ہیں آپ کا اتر نا بطور ارادہ تھا۔ اور سے کی ہے۔ البذا تھے۔ جس اتر ناسنت ہوگیا اور اس دلیل کی باز پر دوست کی گئی ہے کہ نبی کریم کا گھڑا نے اپ اسحاب ٹھا گھڑا ہے فرمایا: ہم کل کے دن خیف بی اتر یں گے خیف بنو کنانہ میں ہور این میں کئی ہے کہ نبی کریم کا گھڑا نے اسحاب ٹھا گھڑا ہے اس میر کین نے اپ کے فیف بنو کنانہ میں ہور ہے ہور نے بنو ہم کھر کے اللہ تعالی کہ است کی طرف اثبارہ ہے۔ کہ مشرکوں نے بنو ہم کہ ہوڑ نے بیس بڑی کوشش کی تھی تو ہم نے سمجھ لیا کہ آپ می گھڑا ہو ہاں تھے۔ بیں اتر ہے۔ تا کہ مشرکین دیکھا کمیں کہ اللہ تعالی کہ درت لیلیفہ آپ کے ساتھ ہے لہٰ داطواف میں راس کی طرح بیسنت ہوگیا۔

طواف صدور کے بیان میں فقہی تھم

قَالَ (ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ مَسْعَةَ اَشُوَاطٍ لَا يَرْمُلُ فِيهَا وَهِذَا طَوَافَ الصَّدُرِ) ويُسَمَّى طُوَافَ الْوَدَاعِ وَطُوَافَ آخَرُ عَهِدَهُ بِالْبَيْتِ لِاَنَّهُ يُودِّعُ الْبَيْتَ وَيَصْدُرُ بِهِ (وَهُو وَاجِبٌ عِنْدَنَ) طُوافَ الْوَدَاعِ وَطُوَافَ آخَرُ عَهِدَهُ بِالْبَيْتِ لِاَنَّهُ يُودِّعُ الْبَيْتَ وَيَصُدُرُ بِهِ (وَهُو وَاجِبٌ عِنْدَنَا) حِلَافًا لِلشَّافِعِي، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ حَجَّ هِذَا الْبَيْتَ فَلْيَكُنُ آخِرَ عَهُدِهِ بِالْبَيْتِ خِلَافًا لِلشَّافِعِي، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ حَجَّ هِذَا الْبَيْتَ فَلْيَكُنُ آخِرَ عَهُدِهِ بِالْبَيْتِ الطَّوَافِ بَهُدَهُ لِنَا الطَّوَافِ بَعْدَهُ لِمَا الطَّوَافِ بَعْدَهُ لِمَا لَا لَعُوافِ بَعْدَهُ لِمَا لَا لَعُوافِ بَعْدَهُ لِمَا وَلَا رَمَلَ فِيهِ لِلسَّاءِ الْحُرَّا اللَّهُ شُوعَ مَوَّةً وَاحِدَةً . وَيُصَلِّى رَكْعَتَى الطَّوَافِ بَعْدَهُ لِمَا لَلْعَلَالُ وَلَا رَمَلَ فِيهِ لِلسَّا بَيْنَا اللَّهُ شُوعَ مَوَّةً وَاحِدَةً . وَيُصَلِّى رَكْعَتَى الطَّوَافِ بَعْدَهُ لِمَا لَعُدَالًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کے فرمایا: اس کے بعد وہ مکدیں وافل ہو جائے اور بیت اللہ کے سات چکر لگائے جن میں وال نہیں کرے گا۔اوریہ طواف مدور ہے۔اور اس کے بعد وہ مکدیں واضی کے ۔اور بیت اللہ کے سات چکر لگائے جن میں وال نہیں کرے گا۔اور بی طواف کے ساتھ طواف میدور ہے کیونکہ اس طواف کے ساتھ وہ بیت التدکووداع کرتا ہوار وانہ ہوتا ہے۔

فقہاء احذف کے نزدیک میں طواف واجب ہے۔ جبکہ حضرت امام شافعی بڑھ نے اختلاف کیا ہے اس لئے کہ نی کریم نے نے فرمایا جس نے اس کھر کا طواف کیا تو اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہے۔ اور نبی کریم مُلا فیڈ کم نے اول کا کہ کے اس کے بعد طواف کی دور کھات پڑھے۔ اس مدے بنیاد پر جس کو جم میں کے دور کھات پڑھے۔ اس مدے کے بیش نظر جو ہم میں کے دور کھات پڑھے۔ اس مدے کے بیش نظر جو ہم میں کے دور کھات پڑھے۔ اس مدے کے بیش نظر جو ہم میں کے دور کھات کے جیں۔

جَ كرنے واسلے كے لئے آب زم زم چينے كى فضيلت كابيان (ئُسمَّ يَسأُتِسى ذَمْ زَمَ فَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا) لِمَا رُوِى (اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْتَفَى دَلُوًا بِنَفْسِهِ فَشَرِبَ مِنْهُ لُمَّ اَفْرَعَ بَاقِى الدَّلُو فِى الْبِيْنِ وَيُسْتَحَبُّ اَنُ يَأْتِى الْبَابِ وَيُقَبِلُ الْعَبَة (لُمَّ يَأْنِي الْمُلْتَزَمَ، وَهُو مَا بَيْنَ الْحَجْرِ إِلَى الْبَابِ فَيَضَعُ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ عَلَيْهِ وَيَسَفَيْكُ بِالْاسْتَادِ مَا عَدُو اللَّي الْمُلْتَزَمَ وَهُو مَا بَيْنَ الْحَجْرِ إِلَى الْبَابِ فَيَضَعُ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ عَلَيْهِ وَيَسَفَيْكُ بِالْاسْتَادِ مَنَاعَةً ثُمْ يَعُودُ إِلَى اَهْلِهِ) هَكُذَا رُوى آنَ النّبِي عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ لَعَلَ بِالْمُلْتَزَمِ ذَلِكَ . فَالْوا: وَيَنْبَعِى آنْ يَنْصَرِفَ وَهُو يَمْشِى وَرَاءَ هُ وَوَجْهُهُ إِلَى الْبَيْتِ مُنْبَاكِيًّا مُتَحَيِّرًا عَلَى فِرَاقِ الْبَيْتِ حَتَى يَخُرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ . فَهَاذَا بَيَانُ تَمَامِ الْحَجْ .

اس کے بعد وہ زمزم کے پائی آئے اور اس سے پئے۔ کیونکہ رواہت بیان کی تھی ہے کہ بی کریم نوائی آئے اس سے ایک و لی مرا اور اس سے خود لوش فر مایا پھر بقیہ ڈول کو کو کی شن ڈال دیا۔ اور مستحب یہ ہے کہ باب کھبہ سے آئے اور چو کھٹ کو چوے اور ملتزم آئے اور وہ جر اسود سے لے کر کھبہ کے باب تک ہے۔ اب وہ اس پراپ سے اور چیرے کور کھے اور ایک میا عت سے اور ملتزم آئے اور چیرے کور کھے اور ایک میا عت سے لئے کھبہ کے پردول سے لیٹ جائے اور پھر اپن اللہ وحمال کے پائی آئے۔ ای طرح روایت بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے ملتزم کے مما تھا کی طرح کیا تھا۔ (ایوداکور این اب معنف مور الرزاق ، دارتھنی ، ماکم)

مشائ فقبا و نے کہا ہے کہ اپنے بیتھے کی جانب چان ہوالو نے اس حال میں کہ اس کا چرو بیت اللہ کی طرف رہے۔اور ووروتا ہوا بیت اللہ کی جدائی سے حسرت کرتا ہوا آئے یہاں تک سجر حرام سے باہر آئے۔یکمل جج کا بیان ہے۔

#### ورد و فصل

# ﴿ بیم اس ماجی کے بیان میں ہے جو مکہ میں داخل نہ ہو ﴾ فصل بغیراحرام کے دخول مکہ میں فقہی مطابقت کا بیان

مین افعال ج بین سے مسائل مین کی ہے۔ اس میں بعض اس طرح کے مسائل کا ذکر ہے جوباب سے متعلق ہیں۔ اور باب مسائل باب کے موضوع سے مختلف ہیں۔ اس لئے اس فصل کوابواب الج بین مسائل شیل کی فصل کا نام دیا گیا ہے۔

#### جومحرم مكه ميل كئة بغير عرفات جلاكيا

(فَيانُ لَمْ يَدُخُلُ الْمُحْرِمُ مَكَةَ وَتَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَوَقَفَ بِهَا) عَلَى مَا بَيْنَا (سَقَطَ عَنْهُ طَوَاثُ الْفَادُومِ) لِلْآنَهُ شُرِعَ فِي الْبِتِدَاءِ الْحَجِّ عَلَى وَجْهِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ سَائِرُ الْاَفْعَالِ، فَلَا يَكُونُ الْإِنْيَانُ اللّهُ فَدُومِ) لِلْآنَهُ شُنَةٌ، وَبِتَرُكِ السُّنَّةِ لا يَجِبُ الْجَابِرُ الْجَابِرُ

کے اگر محرم مکہ میں داخل نہ ہوا اور وہ عرفات چلا گیا اور دہاں کا دقوف کیا جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تو اس سے طواف قد وم ساقط نہ ہوگا۔ کیونکہ طواف قد وم جج کے شروع میں اس طرح مشروع ہے کہ جج کے تمام افعال اس پر مرتب ہوں لہذا اس طریقے کے خلاف قد وم کو لانا خلاف سنت ہوگا۔ اور اس کر آک پر مجھودا جب بھی نہ ہوگا کیونکہ ووسنت ہے۔ اور ترک سنت پرکوئی زبردی واجب نہیں ہوتا۔

#### وتوف عرفه مين ادائ فرض كابيان

(وَمَنُ اَذْرَكَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِهَا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَـضَدُ آذُرَكَ الْحَرَجُ) فَـاَوَّلُ وَقْتِ الْوُقُوفِ بَعُدَ الزَّوَالِ عِنْدَنَا لِمَا رُوِى اَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الطَّكَاهُ وَالسَّلَامُ وَقَفَ بَعُدَ الزَّوَالِ، وَهِنذَا بَيَانُ اَوَّلِ الْوَقْتِ .

وَقَىالَ عَلَيْهِ السَّكَلاةُ وَالسَّلامُ (مَنُ اَدُوَكَ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ اَدُوكَ الْحَجَ، وَمَنُ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ) وَهِلْذَا بَيَانُ آخِرِ الْوَقْتِ .

وَمَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ وَقُتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَهُوَ

هدایه در از این ا

مَهُجُوجٌ عَلَيْهِ بِمَا رُوَيْنَا

اورجش من فردال آفاب اورطلوع فجر کے درمیان عرفہ کے دن وقوف پایاتواس نے جج کو پالیا۔ البذاہمارے خور کے دو کی اور کی من کا اول و تت زوال آفاب کے بعد وقوف میان کی گئے ہے کہ نمی کریم من کا فیار نے زوال کے بعد وقوف فرمایا اور بیاس کے اول اور تن کا بیاں اور جس سے اور بیاس کے اور جس سے اور بیاس کے اور جس سے مرفہ کی رات کا وقوف فوت ہو گیا ۔ اور جس کے خور کی دوقت کا بیان ہے۔

حضرت امام ما لک مینینیفر مائے ہیں کہ دقوف عرفہ کا اول وقت طلوع فجر یا طلوع سورتی ہے بعد ہے آگر چہ بیامام ما لک مینید کا قول ہے لیکن صدیث ان ایک خلاف جمت ہے جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔

#### وتو ف عرفد کے بعد جب حاتی ای وفت جلا جائے

(ئُمَّ إِذَا وَقَفَ بَعُدَ الزَّوَالِ وَافَاضَ مِنْ سَاعَتِهِ آجُزَاهُ) عِنْدَنَا لِلاَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ بِكَلِمَةُ الْ فَإِنَّهُ قَالَ (الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَبُلِ آوُ نَهَارٍ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ) وَهِيَ كَلِمَةُ التَّنُعِيرِ .

وَقَالَ مَالِكُ: لَا يُجُونِيهِ إِلَّا أَنْ يَقِفَ فِي الْيَوْمِ وَجُونَةٍ مِنْ اللَّيْلِ، وَلَكِنَّ الْعُجَةَ عَلَيْهِ مَا وَوَيْنَاهُ

ال ك بعد جب في النواد ال ك بعد وقوف عرفه كر اوراى وقت چلا جائة والار الديك الله ك الله ك الله ك الله ك الله ك الله كافى الله ك كونكه في الله كافى ال

حضرت امام مالک مُرِینید نے کہا ہے کہا سے کہا کے لئے کافی نہیں ہے ہاں البیتہ وہ دن بیں اور رات کے ایک حصے میں وقوف کرے کیکن ان کے خلاف وہی حدیث جوہم بیان کر بچے ہیں۔

#### جوحالت نیندیا بے ہوشی میں میدان عرفات سے گزرا

(وَ مَنْ الْجَنَازَ بِعَرَقَاتٍ نَائِمًا أَوْ مُغُمَّى عَلَيْهِ أَوْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا عَرَفَاتُ جَازَ عَنُ الْوُقُوفِ إِلاَقَ مَا هُوَ الرُّكُنُ قَدُ وُجِدَ وَهُوَ الْوُقُوف، وَلَا يَمْتَنعُ ذَلِكَ بِالْإِغْمَاءِ وَالنَّوْمِ كُوكُنُ الْصَّوْمِ، بِنجِلافِ الصَّلاةِ لِلاَّنَّةِ اللَّهِ الْمُكَاةِ الْمُعَلِّلُ وَلَا يَمْتَنعُ ذَلِكَ بِالْنِيَّةِ وَهِي لَيْسَتُ بِشَرْطٍ لِكُلِّ وُكَن الصَّوْمِ بِنجِلافِ الصَّلاةِ لِلاَنَّهَا لَا تَبْقَى مَعَ الْإِغْمَاءِ وَالْمَعَهُلُ يُوحَلُّ بِالنِّيَّةِ وَهِي لَيْسَتُ بِشَرْطٍ لِكُلِّ وُكَن الصَّوْمِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### بيهوش كى طرف رفقاء كاحرام باند صفى كابيان

(وَمَنُ أَغُمِمَ عَلَيْهِ فَالَعَلَّ عَنْهُ رُفَقَاوُهُ جَازَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً) رَحِمَهُ اللّهُ (وَقَالَا: لَا يَجُوزُ، وَلَوْ الْمَرَ انْسَانًا بِآنْ يُحْوِمٌ عَنْهُ إِذَا أَغُمِى عَلَيْهِ آوْ نَامَ فَآخِرَمَ الْمَأْمُورُ عَنْهُ صَحَّى) بِالْإِجْمَاع ، حَتَى إِذَا آفَاقَ أَوْ السَّيْقَظُ وَآتَى بِأَفْعَالِ الْحَجْ جَازَ .

لَهُ مَا اَنَّهُ لَمْ يُحْوِمْ بِنَفْسِهِ وَلَا آذِنَ لِغَيْرِهِ بِهِ، وَهَاذَا لِآنَهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْإِذْنِ وَالذَّلَالَةُ نَفِفُ عَلَى لَهُ مَا اللَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْإِذْنِ وَالذَّلَالَةُ نَفِفُ عَلَى الْهُ مَا اللَّهُ لَكُمْ يَعْرِفُهُ الْعَوَامُ، بِحِلَافِ مَا إِذَا الْهُ الْمِلْمِ، وَجَوَازُ الْإِذْنِ بِهِ لَا يَعْرِفُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ فَكَيْفَ يَعْرِفُهُ الْعَوَامُ، بِحِلَافِ مَا إِذَا الْهُ الْمُعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَلَهُ آلَهُ لَـمَّاعَاقَـدَهُمْ عَقَدَ الرُّفْقَةِ فَقَدُ اسْتَعَانَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيْمَا يَعْجِزُ عَنْ مُبَاضُرَتِهِ

ينفيسِهِ . وَالْإِحْرَامُ هُوَ الْمَقْصُودُ بِهِ ذَا السَّفَرِ فَكَانَ الْإِذْنُ بِهِ ثَابِنًا ذَلَالَةً، وَالْعِلْمُ ثَابِتُ نَظَرًا اِلَى الدَّلِيْلِ وَالْحُكُمُ يُدَارُ عَلَيْهِ .

اللدليل والحدم بدار عليه .

حضرت المام اعظم منطق كزديك جائز جب كل يرب بوشى طارى بوئى اوراس كى طرف اس كى مرف ال كالموف عن الم كالموف المرف الموقى والمرف المرف المرف المرف المرف المرف المرف المرف والمرف وال

وہ بیدار ہوا اور اس نے تج کے انعال اداکیے ہیں آو جا تزہے۔ معاقبین کی دلیل بیرے کہ اس مخف نے خود احرام با عرصائیں ہے اور دوسرے کو احرام با عدھنے کی اجازت نبیل دل ہے اور اس دلیل کی دجہ سے کہ اس صراحت کے ساتھ اجازت نبیل دل جبکہ دلالت اجازت علم پر موقوف ہے۔ اور احرام کی اجوزت کے جائز ہونے کو بہت سے نقبہا نبیل جانے تو لوگوں کو کہے علم ہوگا۔ بہ خلاف اس کے جب اس نے کسی دوسرے کو مراحث میں کم

مروو ورت معامل المراقة في جميع ذَلِكَ كَالرَّجُلِ لِآنَهَا مُخَاطَبَةٌ كَالرَّجُلِ (غَيْرَ أَنَهَا لَا تَكْشِفُ رَأْمَهَا) قَالَ (وَالْمَرُ أَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كَالرَّجُلِ) لِآنَهَا مُخَاطَبَةٌ كَالرَّجُلِ (غَيْرَ أَنَهَا لَا تَكشِفُ وَأُمِهِا) (وَلَوْ لِآلَ عَوْرَةٌ (وَمَكْشِفُ وَجُهَهَا) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلامُ (الْحُرَامُ الْمَرُ أَذِينِي وَجُهِهَا) (وَلَوْ سَدَلَتْ شَيْنًا عَلَى وَجُهِهَا وَجَافَتُهُ عَنْهُ جَازَ) هَ كُذَا رُوِى عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا وَلاَنَهُ بِمَنْ إِلَهُ عَنْهَا وَلاَ تَرْفُعُ صَوْنَهَا بِالتَّلْبِيةِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْفِتَةِ (وَلا تَرْفُلُ وَلا بَسَنْ لِلاَ اللّهِ فِيهِ مِنْ الْفِتَةِ (وَلا تَرْفُلُ وَلا يَسْفَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ) لِلاَنَّهُ مُحِلَّ بِسِنْ الْعَوْرَةِ (وَلَا تَخْلِقُ وَلَكِنْ نُقَضِّرُ) لِمَا رُوى (أَنَّ النَّبِي تَسْمَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ) لِلاَنَّهُ مُحِلَّ بِسِنْ الْعَوْرَةِ (وَلَا تَخْلِقُ وَلَكِنْ نُقَضِّرُ) لِمَا رُوى (أَنَّ النَّبِي عَنْهِ الصَّكَلاةُ وَالسَّلامُ نَهَى النِّسَاءَ عَنْ الْحَلُقِ وَآمَرَهُنَ بِالتَّفْمِينِ ) وَلاَنَّ حَلْقَ الشَّعْرِ فِي عَلَى النَّهُ فِي عَنْ الْحَلُقِ وَآمَرَهُنَ بِالتَّفْمِينِ ) وَلاَنَّ حَلْقَ الشَّعْرِ فِي عَلْمَ النَّهُ فِي النَّهُ فِي السَّكُلامُ فَهَى النِّسَاءَ عَنْ الْحَلُقِ وَآمَرَهُنَ بِالتَّفْمِينِ ) وَلاَنَّ حَلْقَ الشَّعْرِ فِي عَلْمَ النَّهُ فِي السَّعَامُ وَاللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ إِللّهُ عَلَهُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَلَهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَوْقَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

قَالُوا: وَلَا تَسْتَلِمُ الْحَجَرَ إِذَا كَانَ هُنَاكَ جَمْعَ، لِآنَهَا مَمْنُوعَةً عَنْ مُمَاسَةِ الرِّجَالِ إِلَّا أَنْ تَجِدَ الْمَوْضِعَ خَالِيًّا .

#### جس نے بدنہ کو قال دہ ڈالا اور جے کے لئے چل پڑا

قَالَ (وَمَنُ قُلِّهَ بَدَنَةً تَعَلَّوُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ قَلَّدَ بَدَنَةً فَقَدْ آخَرَمَ) وَلَانَّ سَوُقَ الْهَدِي الْحَجَ فَقَدْ آخَرَمَ) لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ قَلَّدَ بَدَنَةً فَقَدْ آخَرَمَ) وَلَآنَ سَوُقَ الْهَدِي الْحَجَ فَقَدْ آخَرَمَ) وَلَآنَ سَوُقَ الْهَدِي الْحَجَ فَقَدْ آخَرَمَ) وَلَآنَ سَوُقَ الْهَدِي الْحَجَ فَقَدْ آخَرَمَ) وَلَآنَ سَوُقَ الْهَدِي فِي اللَّهَ الْإِجَابَةِ لِآنَةً لَآ يَقْعَلُهُ إِلَّا مَنْ يُرِيدُ الْحَجَ آوُ الْعُمْرَةَ، وَإِظْهَارُ فِي مَعْنَى التَّلِيمِ فِي إِلْهُ اللَّهِ الْإِجَابَةِ لِآنَةً لَآ يَكُونُ بِالْقَوْلِ فَيَصِيرُ بِهِ مُحْرِمًا لِآتِصَالِ النِّيَةِ بِفِعْلِ وَهُوَ مِنْ الْإِجَابَةِ قَدْ يَكُونُ بِالْفَوْلِ فَيَصِيرُ بِهِ مُحْرِمًا لِآتِصَالِ النِّيَةِ بِفِعْلِ وَهُوَ مِنْ وَهَا إِلَيْ مَنْ الْمُؤْمَا اللَّهُ اللَّ

سیس اور سی ای مرای ، است می می این المان الله می این رکامویا شکار کی جزاء کے لئے مویا اشیاء می سے موادر کی الے فرمایا: اور جس نے بدنہ کو تعلید کیا خواہ وہ کی مویا نذر کامویا شکار کی جزاء کے لئے مویا اشیاء میں سے موادر کی

بھی چیز کا ہواور اس کی تو جبھی بدنہ کے ساتھ ہوائی حالت میں کہ وہ خود کے کا ارادہ کر بے تو اس کا اثرام ہوگیا۔ کیونکہ نی کریم مُنگافِیز آنے فر مایا: جس نے بدنہ تقلید کیا وہ محرم ہو گیا۔ کیونکہ قبولیت کا جواب دینے میں ہدی کو چلانا تابیہ کا منہوم رکھا ہے۔ کیونکہ اس طرح کا کام وہی آ دمی کرتا ہے جو تے یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور قبولیت کا اظہار بھی فعل سے ہوتا ہے جم طرح قول ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ تقلید سے محرم ہو جائے گا۔ کیونکہ اس شخص کی نیت ایسے فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے جواترام خصائص میں ہے۔

#### تقليد كي تعريف كابيان

وَصِفَةُ النَّفُيلِيدِ أَنْ يَرْبِطَ عَلَى عُنُقِ بَدَنَتِهِ قِطْعَةَ نَعْلِ أَوْ عُرْوَةً مُزَادَةٍ آرُ لِحَاءَ شَجَرَةٍ ( لَمَانُ وَصِفَةُ النَّهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عُنْهَا فَلَدُ وَمَعْتَ بِهَا وَلَمْ يَسْفِهَا لَمْ يَصِرُ مُحْرِمًا) لِمَا رُوِى عَنْ (عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عُنْهَا اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَبَعَتَ بِهَا وَاقَامَ فِي النَّهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَبَعَتَ بِهَا وَاقَامَ فِي النَّهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَبَعَتَ بِهَا وَاقَامَ فِي النَّهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَبَعَتَ بِهَا وَاقَامَ فِي النَّهِ عَلَيْهِ عَلَاللهُ عَلَيْهِ عَلَاللهُ عَلَيْهِ عَلَاللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَبَعَتَ بِهَا وَاقَامَ فِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاللهُ عَلَيْهِ عَلَاللهُ عَلَيْهِ عَلَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاللهُ عَلَيْهِ عَلَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

قَ الَ (إِلَّا فِي بَدَنَةِ الْمُنْعَةِ فَ إِنْ مُ مُحُرِمٌ حِينَ تَوجَّ ) مَعْنَاهُ إِذَا نَوَى الْإِحْوَامَ وَهِذَا الْمَيْتُ حَسَانٌ . وَجُهُ الْمُيْتِ حُسَانٌ . وَجُهُ الْمُيْتِ حُسَانٌ اللَّهُ الْهَدِى مَجُرُوعٌ عَلَى السِّيتُ حَسَانٌ . وَجُهُ الْمُيْتِ مُنْ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کے اور تقلید کی تعریف ہے کہ آپ بدنہ کی گردن پراپ تعلی کا نگزایا لوٹے کا دستہ یا درخت کی بہنی ہا تھ ہودے۔ اگرای نے بدنہ کو قلادہ بہنا یا اور اس کو بھیج دیا لیکن خودنہ گیا تو وہ محرم نہ ہوگا۔ کو تکد حضرت عائشہ بنا تھا ہے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ بمی رسول اللہ شاہ فی کے بدی کے قلادہ کو گرہ با ندھی تھی۔ اور آپ شاہ فی بدی کو بھیج دیا اور خود بغیر احرام کے اپ اہل می مختم ہے۔ اس کے بعدا گروہ خود بھی متوجہ ہواتو محرم نہ ہوگا تی کہ جدی کے جانو رکو جالے ساس لئے کہ جب وہ روانہ ہواتو اس وقت مختم ہرے۔ اس کے بعدا گروہ خود بھی متوجہ ہواتو محرم نہ ہوگا تی کہ جدی کے جانور کو جالے ساس لئے کہ جب وہ روانہ ہواتو اس وقت میں میں ہوتا ہے ہوگا ہے۔ اس کے باس سورت میں اس کی نیت ایسے مل کے ساتھ ملئے منہ میں ہوتا۔ پھر جب اس نے بدی پائی اور اس کو وہ لے گیا یا صرف بدی پائی تو اس صورت میں اس کی نیت ایسے مل کے ساتھ ملئے والی ہے جو احرام کے خصائص میں ہے۔ پس وہ محرم ہوگیا۔ جس طرح اگر کی نے شروع میں بدی کو چلایا۔

مفر مایا: جب اس نے بدند متعد کہا تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہی محرم ہوجائے گا۔ لینی جب اس نے احرام کی نیت کی ہو۔ اور
یہ استحسان ہے اور اس میں قیاس کی وہی دلی ہے جوہم نے ذکر کردی ہے اور استحسان کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح کی ہدی کوشر بیعت
نے مناسک جج میں ایک قربانی بنا کروشت کیا ہے۔ اس لئے کہ یہ جدی مکہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور قربانیاں تج وہم وہ تبع کرنے میں
بطور شکر واجب ہیں۔ اور ہدی تبتع کے سوا بھی جناعت کے طور پر بھی واجب ہوتی ہے۔ اگر چہ اس می بحرار نہیں۔ اس لئے تبتع کی
ہدی میں تو جہ پر اکتفاء کیا ہے اور تبتع کے سوا میں ہدی تعلق کی حقیقت پر موتوف ہے۔

#### بدنه پرجل ڈالنے یا اشعار کرنے کا بیان

(فَانَ جَلَّلُ بَدَنَةً أَوُ أَشْعَرَهَا أَوْ قَلَّدَ شَاةً لَمْ يَكُنُ مُحُرِمًا) لِآنَ التَّجْلِبُلَ لِدَفْع الْحَرِ وَالْبَرْدِ وَالذُّبَابِ فَلَمْ يَكُنُ مِنْ خَصَائِصِ الْحَجْ

وَ الْإِشْعَارُ مَكُرُوهٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى فَلَا يَكُونُ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيء وَعِنْدَهُمَا إِنْ كَانَ حَسَنًا فَقَدُ يُفْعَلُ لِلْمُعَالَجَةِ، بِخِلَافِ التَّقْلِيدِ لِآنَهُ يَخْنَصُ بِالْهَدِي، وَتَقْلِيدُ الشَّاةِ غَيْرُ مُعْتَادٍ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ أَيْضًا .

ے اگر کسی شخص نے بدنہ پر جل ڈالی یا اس کواشعار کیا یا اس نے بحری کو قلادہ پہنایا تو محرم نہ ہوگا کیونکہ جل ڈالنا خواہ گری ہسر دی اور تھیوں کے دورکرنے کے لئے ہی کیوں نہ ہو بیا فعال جج کے نصائص میں ہے بیں ہے۔

حضرت امام اعظم مینیا کے نزدیک اشعار کرنا مکروہ ہے لبذا وہ افعال جج میں نہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک اگر چہا جما ہے۔اس لئے کہ بھی بیملاج کے طور پر کیا جاتا ہے بہ خلاف تقلید کے اس لئے کہ وہ ہری کے ساتھ خاص ہے جبکہ بمری کوتقلید کرنا نہ مغاد ہے اور نہ ہی سنت ہے۔

#### ادنث گائے کے بدنہ ونے کا بیان

قَالَ (وَالْهُدُنُ مِنُ الْإِهِلِ وَالْهَفَرِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مِنُ الْإِيلِ خَاصَّةً لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ (فَالْمُتَعَجِّلُ مِنْهُمُ كَالْمُهُدِى بَدَنَةً، وَالَّذِي يَلِيه كَالْمُهْدِى بَقَرَةً) فَصَلَ بَيْنَهُمَا .

وَلَنَا أَنَّ الْبَدَنَةَ تُنْبِءُ عَنُ الْبَدَانَةِ وَهِيَ الطَّخَامَةُ، وَقَدُ اشْتَرَكَا فِي هَٰذَا الْمَعْنَى وَلِهَٰذَا يُجُزِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ مَبْعَةٍ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَةِ فِي الْحَدِيثِ (كَالُمُهُدِى جَزُورًا) وَاللَّهُ تَعَالَىٰ آغَلَمُ .

ام محمد موالد الم محمد موالد الم محمد موالد الم من الم من الم من الم من الم من الم من المعلق موالد الم من الم

•

### باب القران

# ﴿ بياب ج قران كے بيان ميں ہے ﴾

باب القران ك فعهى مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین بینی منفی کونین کی کھتے ہیں: اس باب میں تی قران کو بیان کیا گیا ہے اوراس کا معدد' قرنت' ہے اوراس کا معنی جمعے ہیں۔ اس باب میں تی قران کو بیان کیا گیا ہے اور مرے کو بھتے کرتا ہے۔ اور تی قران سے پہلے تی مغرد کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ جی قران تی مغرد کے بعد پہلے تا میں ہے۔ اوراس کے بعد تی قران کی جمتے پرمقدم اس لئے کیا گیا ہے کیونکہ جی قران جی متن ہے۔

تا ن الشراید نے کہا ہے کہ جی قران کو جی مفرد سے اس کئے موٹر کیا ہے کیونکہ جی قران جی مفرد پر مرتب ہوتا ہے۔البت بیان وزکر میں قران عی مقدم ہے۔ بچ مفرداس کئے قران پر مقدم ہوا ہے کہ دو ذات کے در ہے میں ہے اور ڈات ہمیشہ مقدم ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ اس کو مبنی طور پر بھی تقدم ماصل ہے۔ (البنائیٹر سالدایہ ہیں، عداء مقانیہ مثنان)

مج قران كِي تمتع ومفرد في فضيلت كأبيان

(الْقِرَانُ اَفْضَلُ مِنْ النَّمَتُعُ وَالْإِفْرَادِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْإِفْرَادُ اَفْضَلُ .وَقَالَ مَالِكُ (الْقِرَانِ رَائِلُ النَّافِعِيِّ النَّهُ فَا الْقُرْآنِ وَلَا ذِكْرَ لِلْقِرَانِ (رَجَعَهُ اللَّهُ وَكُوّا فِي الْقُرْآنِ وَلَا ذِكْرَ لِلْقِرَانِ فِي اللَّهُ النَّهُ السَّلَامُ (الْقِرَانُ رُخْصَةً) وَلِانَّ فِي الْإِفْرَادِ زِيَادَةَ التَّلْبِيَةِ وَالسَّلَامُ (الْقِرَانُ رُخْصَةً) وَلِانَ فِي الْإِفْرَادِ زِيَادَةَ التَّلْبِيَةِ وَالسَّلَامُ (الْقِرَانُ رُخْصَةً) وَلِانَ فِي الْإِفْرَادِ زِيَادَةَ التَّلْبِيَةِ وَالسَّفَرَ وَالْسَفَرَ وَالْسَفَالُونَ الْسَفَرَ وَالْسَفَرَ وَالْسَفَرَادِ وَيَعَامَهُ الْسَلَامُ وَالْسَفَالُ وَالْسَفَالُونَ وَالْسَفَالَ وَالْسَفَالَ وَالْسَفَالَةُ وَالْسَالِيْسَالُولَ الْسَفَالَ وَالْسَالُونَ وَالْسَالُونَ الْسَفَالَ وَالْسَالُ وَالْسَالُونَ الْسَفَالَةُ وَالْسَالُونُ وَالْسَالُونَ وَالْسَالَةُ وَالْسَالُ وَالْسَالُونُ وَالْسَالُونُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالَالُولُولُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُ وَالْسَالِيْلُولُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُ وَالْسَالُ وَالْسَالُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالِيْلُولُ وَالْسَالُ وَالْسَالُولُ وَالْسَالُولُ وَالْسَ

وَلَنَ قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (يَا آلَ مُحَمَّدٍ آهِلُوا بِحَجَّةٍ وَعُمُرَةٍ مَعًا) وَلاَنْ فِيهِ جَمُعًا بَيْنَ الْعِبَادَتَيُّنِ فَاشْبَة الصَّوْمَ مَعَ الاخْفِكَافِ وَالْعِرَاسَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَعَ صَلاةِ اللَّيْلِ وَالتَّلْبِيةُ الْعِبَادَةِ وَالسَّلَةِ مَعَ صَلاةِ اللَّيْلِ وَالتَّلْبِيةُ الْعَبَادَةِ وَاللّهُ مَعَ صَلاةِ اللّيْلِ وَالتَّلْبِيةُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَعَ صَلاةِ اللّيْلِ وَالتَّلْبِيةُ فَعَلَمُ مَعَ المُعْمِدةِ وَالْمَعَلَمُ مُودٍ وَالْمَعَلُونَ فَي سَبِيلِ اللهِ مَعَ صَلاةِ اللّيْلِ وَالتَّلْبِيةُ فِي اللّهُ مَعْمَلُوا اللّهُ وَالْمَعْمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللل

وَلِـلْـقِـرَان ذِكُرٌ فِي الْقُرُآنِ لِآنَ الْمُرَادَ مِنْ قَوْله تَعَالَى (وَالْتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَهِ) اَنْ يُحُرِمَ بِهِمَا مِنْ دُويْرَةِ آهْلِهِ عَلَى مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ. ثُمَّ فِيهِ تَعْجِيلُ الإِحْرَامِ وَاسْتِدَامَةُ إِحْرَامِهِمَا مِنْ الْمِيقَاتِ إِلَى أَنْ يَقُرُعُ مِنْهُمَا، وَلا كَذَلِكَ النَّمَ فِيهِ تَعْجِيلُ الْإِحْرَامِ وَاسْتِدَامَةُ إِحْرَامِهِمَا مِنْ الْمِيقَاتِ إِلَى أَنْ يَقُرُعُ مِنْهُمَا، وَلا كَذَلِكَ النَّهُ عِنْهَ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّا اللَّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّا اللهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَارِنَ عِنْدَنَا يَطُوفُ طُوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ، وَغِنْدَهُ طُوَافًا وَاحِدًا سَعْيًا وَاحِدًا

کے قران وج تمتع اور جے مفرّد ہے افعال ہے۔ جبکہ حضرت امام شافعی بریشنڈ نے کہا ہے افراد افعال ہے اور حضرت امام مالک بریشنڈ نے کہا ہے تمتع قران سے افعال ہے۔ کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ جبکہ قرآن میں قران کا ذکر نہیں ہے۔

حضرت امام شافعی ترحیطی کے دلیل مدہے کہ نبی کریم مظافیق سے فرمایا: قران رخصت ہے۔اوراس کے بھی کہا فراد میں ملبیر، سفراور حلق کی زیادتی ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم مُنافیظ نے فرمایا: اے آل محمد مُنافیظ اہم نجے دعمرے کا احرام ایک ساتھ باندھو۔اس لئے کہ اس میں دوع ہوتوں کو جمع کرنا ہے۔ لہذا بیروزہ اوراس کے ساتھ اعتکاف کو جمع کرنے اوراسی طرح اللّہ کی راہ میں پہرہ دسینے اور تہج پڑھنے کو جمع کرنے والے کے مشابہ ہوگیا ہے۔ جبکہ تلبیہ بے شار ہے اور سنر مقصود نہیں ہے اور حلق عبادت سے خارج ہوتا ہے۔ لہذا ان اشیاء کے ساتھ ترجے نہ دی جائے گی۔

حضرت امام شافعی مینیشدگی روایت کرده حدیث کامقعودانل جاہیت کے قول کی نفی کرنا ہے۔ (ان کا قول یہ ہے) کہ نج کے مہینوں بیس عمرہ کرنا سخت گناہ ہے اور قر آن مجید بیس قر ان کا ذکر بھی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: '''کہ ایخ جھونپر اول ہے دونوں کا احرام ہاندھ لیس۔ بیروایت اس کے مطابق ہے جس ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد قر ان بیس احرام کوجد کی ہا عمتا ہے اور ان دونوں کا احرام میقات ہے لے کرفاد غ ہونے تک دہتا ہے۔ جبکہ تنت بیس اس کے البذائستا سے قر ان افضل ہے اور بیس کہ گیا ہے کہ احماف اور دومر تبرسی کرے گا ہے کہ احماف اور دومر تبرسی کرے گا۔ جبکہ دھرت امام شافعی میں انتہ کے فرد کی ایک مرتبہ طواف اور دارایک مرتبہ طواف اور دارایک مرتبہ سی کرے گا۔

# ج قران کرنے کے طریقے کا بیان

قَالَ (وَصِفَةُ الْفِرَانِ اَنْ يُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعَامِنُ الْمِيقَاتِ وَيَقُولُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّى أُدِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرُهُمَا لِى وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِى) لِآنَ الْقِرَانَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرُهُمَا لِى وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِى) لِآنَ الْقِرَانَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ مِنْ قَوْلِكَ قَرَنْتِ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ إِذَا جَمَعْت بَيْنَهُمَا، وَكَذَا إِذَا اذَخَلَ حَجَّةً عَلَى وَالْعُمْرَةِ قَبْلَ اَنْ يَطُوفَ لَهَا ارْبَعَةَ اَشُواطٍ لِآنَ الْجَمْعَ قَدُ تَحَقَّقَ إِذُ الْآكُثُرُ مِنْهَا قَائِمٌ، وَمَتَى عَزَمَ عَلَى الْعَجْ فِيهِ وَلِلْوَلِكَ يَقُولُ: لَبَكَ بِعُمْرَةٍ عَلَى الْحَجْ فِيهِ وَلِلْوَلِكَ يَقُولُ: لَبَكَ بِعُمْرَةِ فَكُولِكَ يَبْدَأُ بِلِحْمَع مَلَ النَّعْ مِنْ الْعُرْدِةِ وَلَمْ مَلَا عَلَى الْحَجْ فِيهِ وَلِلْوَلِكَ يَقُولُ: لَبَكَ بِعُمْرَةً عَلَى الْحَجْ فِيهِ وَلِلْوَلِكَ يَقُولُ: لَبَكَ بِعُمْرَةِ وَكَمْ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجْ فِيهِ وَلِلْوَلِكَ يَقُولُ: لَبَكَ بِعُمْرَةً عَلَى الْحَجْ فِيهِ وَلِلْوَلِكَ يَقُولُ: لَبَكَ بِعُمْرَةً عَلَى الْحَجْ فِيهِ وَلِلْوَلِكَ يَعْولُ: لَبَكُ بِعُمْرَةً عَلَى الْحَجْ فِيهِ وَلِلْوَلِكَ يَقُولُ: لَبَكُ بِعُمْرَةً وَالتَّلِيكِ بَعُمْرَةً وَالتَّلْمِيلِ الْعُمْرَةِ فَكُولِكَ يَبْدُأُ بِلِكَ يَقُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَعُرَاهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّالِيقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

#### سلے تین چکروں میں را کرنے کا بیان

(قَاذَا دَخَلَ مَكَةَ النِّسَةَ اَفَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ آخُوَاطٍ يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثِ الْأُولِ مِنْهَا، وَيَسْعَى بَعُدَهَا بَيْنَ النَّسَفَ وَالْمَوْوَةِ، وَهَذِهِ آفْعَالُ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ يَبُدَأُ بِآفْعَالِ الْمَحْ فَيَطُوفَ طُوّافَ الْفُدُومِ سَبْعَةَ آشُواطُ وَيَسْعَى بَعْدَهُ كَمَا بَيَنَا فِي الْمُفْرِدِ، وَيُقَدِّمُ آفْعَالَ الْعُمْرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى الْمُفْرِدِ، وَيُقَدِّمُ آفْعَالَ الْعُمْرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَمَنْ تَمَتَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْ) وَالْقِرَالُ فِي مَعْنَى الْمُتُعَةِ .

وَلَا يَسُعِلِقُ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجْرِلَانَ ذَلِكَ جِنَايَةً عَلَى إِخْرَامِ الْحَجْ، وَإِنَّمَا يَخْلِقُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ كَمَا يَخْلِقُ الْمُفُرِدُ .

اس کے بعد جب قاران کم بی داخل ہوتو وہ بیت اللہ کے طواف کے سات چکروں سے شروع کرے اور ان میں ہے بہلے تین میں رال کرے۔ ادراس کے بعد صفامروہ کی سی کرے اور یہی عمرہ کے افعال ہیں۔ اس کے بعد قج کے افعال شروع کرے اور عمرہ کے ادر طواف قد دم کے ساتھ سات چکرلگائے اور اس کے بعد سی کرے جس طرح ہم تج مفرد میں بیان کرویا ہے۔ اور عمرہ کے افعال کو پہلے اداکرے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: " فَسَعَنْ تَدَسَّعَ بِالْعُمْوَةِ إِلَى الْعَحْبَ " بجو تحص عمرے کے ساتھ تھے کرے جج اور تر ان تھے ہے ۔ اور تر ان تھے ہے ہوں ہے اور عمرہ وہ تے کے در میان حاتی نہ کروائے۔ کیونکہ حاتی جج کے احرام پر جنایت ہے ہاں نمرے دن حاتی کروائے۔ کیونکہ حاتی جو کہ حال میں جنایت ہے ہاں نمرے حاتی کروائے۔ کیونکہ حاتی جو کہ حال میں جنایت ہے ہاں خرکے دن حاتی کروائے۔ کیونکہ حاتی کو جس طرح مفرد حاتی کروائے۔

#### قارن کے طلق یاذ کے سے حلال ہونے کابیان

وَيَتَ حَلَّلُ بِالْحَلْقِ عِنْدَنَا لَا بِاللَّهُ حَكَمَا يَتَحَلَّلُ الْمُفْرِدُ ثُمَّ هَلَا مَلْهَبُنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا وَيَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الْصَلَاةُ وَالسَّلامُ (دَخَلَتُ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) وَلَانَ مَبْنَى الْقِرَانِ عَلَى التَّذَاخُلِ حَتَى اكْتَفَى فِيهِ بِتَلْبِيَةٍ وَاحِدَةٍ وَسَفَرٍ وَاحِدٍ وَحَلْقِ وَاحِدٍ فَكَذَلِكَ فِي الْأَرْكَانِ .

وَلَنَا آنَهُ لَمَّا طَافَ صَبِى بُنُ مَغْبَدٍ طُوَافَيْنِ وَسَعَى مَغْيَيْنِ قَالَ لَهُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيّك، وَلَانَّ الْفِرَانَ ضَمَّ عِبَادَةٍ وَالْمَا يَتَحَقَّقُ بِادَاءِ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ لِسُنَّةِ نَبِيّك، وَلَانَّ الْفِرانَ ضَمَّ عِبَادَةٍ وَالْمِلَا الْمَا يَتَحَقَّقُ بِادَاءِ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ لِسُنَة نَبِيّك، وَلَانَّهُ لَا تَدَاخُلَ فِي الْعِبَادَاتِ .

وَالسَّفَرُ لِللَّوَمَّلِ، وَالسَّلِيَةُ لِلتَّحْرِيمِ، وَالْحَلْقُ لِلتَّحَلُّلِ، فَلَيْسَتُ هَذِهِ الْآشَاءُ بِمَقَاصِدَ، بِيخِلَافِ الْاَرْكَانِ، اللَّ تَرِى انَّ شَفْعَى التَّطُوعُ لَا يَتَدَاخَلَنِ وَبِتَحْرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ يُؤَدِّبَانِ وَمَعْنَى مَا رَوَاهُ دَخَلَ وَفَتْ الْعُمْرَةِ فِي وَقْتِ الْحَجِ

ے نقبہاءاحناف کے نزدیک وہ طل کے ساتھ حلال ہوجائے گاذئ کے ساتھ نہوگا جس طرح مفرد حلق کے ساتھ حلائی ہوتا ہے۔ حلائل ہوتا ہے اور ہمارا مذہب یہی ہے۔

حضرت امام شافعی میشند کے نزد کی ایک طواف اور ایک سعی کرے کیونکہ نبی کریم مٹانیظ نے فرمایا: قیامت تک کے لئے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔ کیونکہ قران کی بنیاد ہی مداخلت پر ہے کیونکہ اس میں ایک تلبیدا یک سفراورا یک حلق کفایت کرنے والا ہے۔ مہذا یہ ای طرح ار کا نون میں سے ہوگا۔ ہماری دلیل ہے۔

حضرت صبی بن معبد نے جب دوطواف اور دومرتبہ می کی قو حضرت عمر فاروق دلائے ڈاس سے فرمایا: تونے اپنے نبی منافیا ا کی سنت کی راہ اپنالی ۔ کیونکہ قران ایک عبادت کو دومری عبادت کے ساتھ ملانے کا نام ہے۔ لبذا یہ ہرایک کے ممل افعال کے اور الکرنے کے ساتھ ڈابند ہوگا ۔ جبکہ سفر وسیلہ ہوا ور تبدیدا حرام کے لئے ہا اور طق اور کرنے کے ساتھ ڈابند ہوگا ۔ جبکہ سفر وسیلہ ہوا ور تبدید احرام کے لئے ہا اور طق طال ہوئے کے ساتھ دونیں ہیں ۔ جبکہ ارکان میں ایسانہیں ہے۔ کیا آپ بینیں و یکھتے کے فل کے دو شخصے میں مداخلت نہیں ہے حالانکہ دونوں ایک تحریمہ سے ادا ہوئے والے ہیں ۔ حضرت امام شافق میں ایسانہیں ہے حالانکہ دونوں ایک تحریمہ سے ادا ہوئے والے ہیں ۔ حضرت امام شافق میں ایسانہ کی روایت کردہ حدیث کا معنی ہے کہ عمرے کا دقت حج کے دقت میں داخل ہوگیا ہے۔

#### دومر تنبه طواف وسعی کرنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ طَافَ طُوَافَيْنِ لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ يُجْزِيهِ) لِلآنَّهُ أَتَى بِمَا هُو الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ وَقَلْهُ أَسَى بِمَا هُو الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ وَلَا يَلُومُهُ شَى \* آمَّا عَلَيْهِ وَقَلْهُ أَسَى الْعُمْرَةِ وَتَقْلِيمُ طُوَافِ التَّحِيَّةِ عَلَيْهِ وَلَا يَلُومُهُ شَى \* آمَّا عِنْدُهُ مَا فَطَاهِرٌ لِآنَ التَّقْدِيمَ وَالتَّأْخِيرَ فِي الْمَنَاسِكِ لَا يُوجِبُ الدَّمَ عِنْدَهُ مَا . وَعِنْدَهُ طُوَافُ عِنْدُهُمَا فَطَاهِرٌ لِآنَ التَّقْدِيمَ وَالتَّأْخِيرَ فِي الْمَنَاسِكِ لَا يُوجِبُ الدَّمَ عِنْدَهُمَا . وَعِنْدَهُ طُوَافُ التَّحِيَّةِ سُنَةٌ وَتَرْكُهُ لَا يُوجِبُ الدَّمَ فَتَقْدِيمُهُ اَوْلَى . وَالسَّعْمُ بِتَأْخِيرِهِ بِإلاشَتِعَالِ بِعَمَلِ آخَرَ لَا يُوجِبُ الدَّمَ فَتَقْدِيمُهُ أَوْلَى . وَالسَّعْمُ بِتَأْخِيرِهِ بِإلاشَتِعَالِ بِعَمَلِ آخَرَ لَا يُوجِبُ الدَّمَ فَكَذَا بِالاشْتِعَالِ بِالطَّوَافِ .

المان اگراس نے ایج عمرے وج کے لئے دوطواف کیے میں اور اس نے دوسمیں کی ہیں تو اس کے سے بہی کافی

ہوگا۔ کیونکہ وہ فض وہی چیز لایا ہے جواس پر واجب تھی۔البتہ اس نے عمرے کی سعی کومؤ خرکر کے اور طواف قد وم کوسعی پر مقدم کر کے اچھا نہیں کیا اس پر چھولازم نہ اوگا۔ بید مسئلہ صاحبین کے فزو کیا تو طاہر ہے کیونکہ ان کے فزو کیا۔منامک بھی تقدم و تا خیر کی وجہ سے کوئکہ ان کے فزو کیا۔منامک بھی تقدم و تا خیر کی وجہ سے کوئی دم واجب نہیں ہوتا۔

حضرت امام اعظم مین تنه کے نزویک طواف قد وم سنت ہے۔ لئندا اس کا ترک دم کو واجب کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کو مقدم کرنا بدر جداولی وم واجب کرنے والا تہ ہوگا۔ اور سعی کی تاخیر ہے تو دہ دو مرے مل میں معروف ہوکر دم کو داجب کرنے والی نہیں ہے لہٰذا اس کا طواف کے ساتھ معروف ہونا بھی وم کو واجب کرنے والا نہ ہوگا۔

#### قارن جب رمی جمرہ عقبہ کر چکے تو ذرج کرے

قَالَ (وَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوُمَ النَّحْرِ ذَبَحَ شَاةً أَوْ بَقَرَةٌ آوُ بَدَنَةٌ أَوْ سُبُعَ بَدَنَةٍ فَهِ لَذَا دَمُ الْقِرَانِ) لِآنَهُ فِي مَعْنَى الْمُتُعَةِ وَالْهَدُى مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِيهَا، وَالْهَدُى مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْعَنَمِ عَلَى مَا لَا تُحُرُهُ فِي مَعْنَى الْمُتَعَةِ وَالْهَدُى مَنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْعَنَمِ عَلَى مَا لَدُكُرُهُ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَارَادَ بِالْبَدَنَةِ هَاهُنَا الْبَعِيرَ وَإِنْ كَانَ اسْمُ الْبَدَنَةِ يَقَعُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَقَرَةِ عَلَى مَا ذَكُونَا، وَكَمَا يَجُوزُ مُبُعُ الْبَعِيرِ يَجُوزُ مُبُعُ الْبَعِيرَ وَإِنْ كَانَ السَمُ الْبَدَنَةِ يَقَعُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَقَرَةِ عَلَى مَا ذَكُونَا، وَكَمَا يَجُوزُ مُبُعُ الْبَعِيرِ يَجُوزُ مُبُعُ الْبَقَرَةِ عَلَى مَا ذَكُونَا، وَكَمَا يَجُوزُ مُبُعُ الْبَعِيرِ يَجُوزُ مُبُعُ الْبَقِرَةِ

ے فرمایا: اور جب نم کے دن رق جمرہ عقبہ کر بچے تو وہ ذرج کرے ایک بکری یا حائے یا اونٹ کا ما توان حصہ ہے۔ یہ قران کا دم ہے کیونکہ یہاں قران تین کے معنی میں ہے۔ اور تہتے کی ہدی (قران میں) منصوص علیہ ہے۔ قربانی اونٹ ، گائے اور بکری ہے ہوگی جس کو ہم ان شاء انشاس کے باب میں بیان کریں گے۔ یہاں پر بدنہ ہم راداونٹ جیے اگر چہ بدنہ کا لفظ اونٹ اور گائے دونوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے بیان کیا ہے اور گائے کا ساتواں حصہ کا خرج ہوں طرح اونٹ کا ساتواں حصہ حائز میں جے۔ مارح اونٹ کا ساتواں حصہ حائز ہے۔

### اكرذن كرف والاجانورنه بائتودس روز مركض كابيان

(فَإِذَا لَمْ يَكُنُ لَهُ مَا يَذْبَحُ صَامَ ثَلَانَةَ آيَامٍ فِي الْحَجِّ آجِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ، وَسَبْعَةَ آيَامٍ إِذَا رَجَعً إِلَى الْعُجِّ آجُرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ، وَسَبْعَةَ آيَامٍ إِذَا رَجَعُتُمْ بِلُكَ عَشَرَةً الْعَلِيهِ) لِقَوْلِهِ نَعَالَىٰ (فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ آيَامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمْ بِلُكَ عَشَرَةً كَامِلَةٌ) لِلنَّهُ إِلاَّ مَا الْعَرْقِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْلُهُ اللللْ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ ا

کے اگر قارن کے پاس ذراع کرنے کے لئے کھند ہوتو کے شن تمن دن کے دوزے رکھے۔ یہاں تک کرآخری دن مراف کا موادر سمات دوزے دی جب کی میلن کی طرف اوٹ آئے کوئکہ اللہ تعالی نے ارشاد قرمایا: " فَسَمَنْ لَسَمْ يَسْجِدْ فَصِ مَا

#### احكام في سے فراغت كے بعد بقيدروزے ركھنے كابيان

(وَإِنْ صَسَّامَهَا بِسَمَّكَةَ بَعُدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْحَجِّ جَازَ) وَمَعْنَاهُ بَعْدَ مُضِي آيَامِ النَّشْرِيقِ لآنَ الطَّوْمُ فِيهَا لِمَنْهِي عَنْهُ .

وَقَدَالُ الشَّدَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَجُوزُ لِآنَهُ مُعَلَّقٌ بِالرُّجُوعِ، إِلَّا إَنْ يَنْوِى الْعَقَامَ فَجِينَئِذٍ لِيَ يُجُوزُ لِآنَهُ مُعَلِّقٌ بِالرُّجُوعِ، إِلَّا إَنْ يَنْوِى الْعَقَامَ فَجِينَئِذٍ لِيَعَلَّذِ الرُّجُوعِ .

وَلَنَا إِنَّ مَعْنَاهُ رَجَعْتُمْ عَنْ الْحَجِّ: أَى فَرَغْتُمْ، إِذَّ الْفَرَاعُ سَبَبُ الرُّجُوعِ إِلَى اَهْلِهِ فَكَانَ الْإِدَاءُ بَعْدَ السَّبَبِ فَيَجُوزُ

کے اگر وہ مخص مکہ میں جے ہے فارغ ہونے کے بعد سات روزے دیکھے تو جا تزہاوراں کا مطلب یہ ہے ایا م تشریق گزرج نے کے بعدروزے دیجے۔ کیونکہ ایا م تشریق میں روزہ رکھنائع ہے۔

حضرت امام شافعی ٹینٹنڈنے کہاہے جائز نہیں ہے کیونکہ بقیہ ساتون روزے رجوع کے ساتھ مطلق ہیں ہاں اگر وہ بندہ مکہ می رہنے کی نیت کر لے تو تب رجوع کے تعذر کی وجہ ہے روزے دکھنا جائز ہوگا۔

#### نحركے دن سے بہلے تين روز بندر كھنے كى صورت ميں وم كابيان

(فَيانْ فَاتَهُ الصَّوْمُ حُتَى أَتَى يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا اللَّمُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ. يَصُومُ بَعْدَ هَذِهِ الْاَيَّامِ لِاَنَّهُ صَوِّمٌ مُوَقَّتٌ فَيَقْضِى كَصَوْمٍ رَمَضَانَ . وَقَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللهُ: يَصُومُ فِيهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ فِي الْحَجِّ) وَهَذَا وَقَتُهُ

وَلَنَ النَّهِيُ الْمَشْهُورُ عَنَ الصَّوْمِ فِي هَادِهِ الْآيَّامِ فَيَتَقَيَّدُ بِهِ النَّصُّ اَوْ يَدْخُلُهُ النَّقُصُ فَلَا يَتَآدَى بِهِ مَا وَجَبَ كَامِلًا، وَلَا يُؤَدِّى بَعْدَهَا لِآنَ الصَّوْمَ بَدَلٌ وَالْآبُدَالُ لَا تُنْصَبُ إِلَّا شَرْعًا، وَالنَّصُ

تَحَصَّهُ بِوَقَٰتِ الْحَجِّ وَجَوَازُ الدَّمِ عَلَى الْاَصْلِ وَعَنْ عُمَرَ آنَهُ آمَرَ فِي مِثْلِهِ بِذَبْحِ الثَّنَاةِ، فَلَوْ لَمْ يَقُدِرُ عَلَى الْهَدِي تَحَلَّلَ وَعَلَيْهِ دَمَانِ: دَمُ التَّمَتُّعِ، وَدَمُ التَّحَلُّلِ قَبْلَ الْهَدْي \_

اوراگراس فوت شده روزے ند کھے گی کر کادن آگیا تواس کے لئے دم کے سواکوئی چیز کفاعت کرنے والی ند ہوگی۔حضرت امام شافعی میں بیٹ نے فر مایا: کہ ان ونوں کے بعدروزے رکھے کیونکہ اس کے بیروزے معین وقت ہیں ہتے۔ پس رمضان کےروزوں کی طرح ان کی بھی تضاوکرے گا۔

حصرت امام مالك مِنافظة في مايا: ووروز ما مام تشريق من ركم كيونكه الله تعالى في ارشاد فرما يا جوف مرى فه يا يخ تووه ج سے وقت میں تمین روز ہے رکھے۔اورایا م تشریق بھی تج کے اوقات میں ہے ہیں۔

فقباءا حناف کی ولیل بہ ہے ایام آشریق میں روزے رکھنے کی ممانعت ہے۔ جومشبور ہے اور یفس اس ممانعت کے ساتھ مقید ہو تئی یا ان روز وں میں نقصان داخل ہوجائے گا لہذا ان ناقص روزوں سے وہ ادا نہ ہوں سے جواس پر کامل طریقے ہے داجب

اوروہ ایا م تشریق کے بعدادانیں ہوں مے کیونکہ روز ہبل ہے اور بدل مرف شریعت کی طرف قائم ہوسکتے ہیں۔اورنص نے اس بدل کو وقت جے کے ساتھ خاص کر دیا ہے جبکہ قربانی کا جائز ہونا اپن اصل پر ہے اور حضرت عمر قاروق بری فنز سے روایت ہے كرة ب نے اس طرح واقعه ميں بحرى ذيح كرنے كائكم ديا ہے۔اورا كرقارن قربانى كرنے پرقا درنه بوتو وہ حلال ہوجائے كا اوراس يردو تربانيان واجب بين أيك قرباني تمتع كى إوراكك قرباني مركات يبلح طلال مونى الم

#### قارن جب مكه ميں نہ جائے بلكه عرفات ميں جائے

(فَإِنْ لَمْ يَدُخُلُ الْقَارِنُ مَكَمَةَ وَتَوَجَّهَ إِلَى عَرَّفَاتٍ فَقَدُ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهِ بِالْوُقُوفِ) لِآنَهُ تَعَذَّرَ عَـلَيْهِ أَذَاوُهَا لِآنَهُ يَصِيرُ بَانِيًّا أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ، وَذَلِكَ خِلَافُ الْمَشُرُوعِ . وَلَا يَصِيرُ رَافِطًا بِمُجَرَّدِ التَّوَجُّهِ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَلْهَبِ آبِي حَيْيُفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيُضًا.

وَالْفَرْقُ لَـهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُصَلِّى الظُّهُرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا تُوجَّهَ إِلَيْهَا أَنَّ الْامْرَ هُنَالِكَ بِالتَّوَجُّهِ مُتَوَجِّهُ بَعْدَ أَذَاءِ الظُّهْرِ، وَالتَّوَجُّهُ فِي الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ مَنْهِيٌ عَنْهُ فَبَلَ اَذَاءِ الْعُمْرَةِ فَاقْتَرَقَا.

ے اور جب قارن مکہ میں داخل ندہوا بلکے عرفات کو چلا گیا تو وہ اے عرے کو دقوف عرف کے ساتھ جھوڑنے والا ہے كيونكهاب اس يرعمر ب كاادا كرنا ناممكن ہوگيا ہے لہذاو وعمر ہے كے افعال يوبنا وكرنے والا ہوجائے كابيرخلاف شرع ہے۔البت صرف عرفات کی طرف جانے سے عمر ہے کوچھوڑنے والانہ ہوگا۔

حضرت امام اعظم مند کا منی فرجب ہی ہے۔اورآپ میند کے نزدیک اس مخص کے درمیان اور جو جمعہ کے دل ظہر پڑھ جمعه كى طرف متوجه مواس كے درميان فرق ميہ كم جمعه كے مسئلہ بين ادائے ظہر كے بعد متوجه مونے كى صورت بين تعم متوجه موقا -جبکہ قران وتت کے مسئلہ میں اوائے عمرہ سے پہلے عرفات کی المرف جانے سے اس کوئع کیا گیا ہے لہذا دونوں مرائل میں فرق واضح ہو چکا ہے۔

عرب كرك بردم قران كے سقوط كابيان

قَالَ (وَمَسْفَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ) لِآنَهُ لَمَّا ارْتَفَضَتُ الْعُمْرَةُ لَمْ يَرْتَفِقُ بِأَذَاءِ النسكينِ (وَعَلَيْهِ دَمْ لِللَّهُ وَمَا الْعُمْرَةُ لَمْ اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَمَا الْعُمْرَةُ لَمْ اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَضَاوَلَهَا) لِصِحَةِ الشُّرُوعِ فِيهَا فَاشْبَهُ الْمُخْصَرَ، لِرَفْضِ الْعُمْرَةِ) بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا فَاشْبَهُ الْمُخْصَرَ، وَاللَّهُ آعْلَمُ .

کے صاحب قدوری نے فرمایا ہے کواس کے ذمہ ہے قران کی قربانی ساتھ ہوجائے گی کیونکہ جب محرور کے ہو چکا ہے کی کیونکہ جب محرور کی ہو چکا ہے کی کیونکہ جب محرور کی ایس کے دراس کور کے ایس کا موائر والے کی دجہ ہے اس پر قربانی واجب ہو کی جائے دارس کور کے دراس کور کے دراس کور کی دجہ ہے اس پر قربانی واجب ہو گئی ہے اوراس پر عمر و تعناء کرنا واجب ہے اس لیے عمر ہے کوئٹر وی کرنا تھے ہے لہذا وہ مصر کے مشاب ہو گھیا ہے۔

# بأب التمتع

A CIT SO

# ﴿ بيرباب جِي تَتَع كربيان مِين ہے ﴾

باب متع كي تقبي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین نین منفی بیشید لکھتے ہیں نیہ باب جج تمتع کے بیان میں ہے اوراس کو جج قران کے باب سے اس لئے مؤ فرکیا ہے کہ جمار سے مزو کیک جج قران تمتع سے افضل ہے۔ (البنائیٹر ٹ البدایہ ج ۵،س ۱۹۷، نفانیہ ملان)

#### مج تمتع كرنے كى فسيلت كابيان

(التَّمَتُّعُ اَفْضَلُ مِنُ الْإِفْرَادِ عِنْدَنَا) وَعَنْ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ آنَّ الْإِفْرَادَ اَفْضَلُ لِآنَ الْمُتَمَتِّع سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهِ . وَجُهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ آنَ فِي التَّمَتُّع جَمْعًا سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهِ . وَجُهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ آنَ فِي التَّمَتُّع جَمْعًا بَيْنَ الْعِمَادَتُ لِي المَّمَّةِ وَالْمُفْرِدَ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهِ، وَإِنْ بَيْنَ الْعِمَادَةُ لِللّهِ وَاللّهُ لَهُ وَاللّهُ لَهُ وَاللّهُ وَهِي إِرَاقَةُ الذّمِ وَسَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهِ، وَإِنْ تَنَعَلَى السَّنَةِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالسَّعْي إِلَيْهَا .

فقہا واحناف کے فزد کی جی تی مغرد ہے افضل ہے۔ حضرت اہام اعظم بین ہے ہے ای طرح روایت بیان کی می فی ہے کہ افراد انسل ہے۔ اس لئے کہ تی کا سفر جی کے لئے ہوتا ہے جبکہ افراد انسل ہے۔ اس لئے کہ تی کرنے دالے کا سفر مج کے لئے ہوتا ہے۔ خام رالروایت میں اس کی دلیل ہے کہ تی میں دو عباد تو ان کا مخرج کرنا ہے لبندایہ قران کے مشابہ ہو گیا۔ اس کے بعد تی میں ایک قربانی کرنا ہے اور دو قربانی کرنا ہے اور تی کہ تا ہے اور دو قربانی کرنا ہے اور تی کہ تی کو اسلام کے دائے واقع ہوتا ہے۔ اگر چداس کے درمیان میں محرو ہے کیونکہ عمرہ مج کے تابع ہے جس طرح جمدادراس کی طرف می درمیان سنت کے طور پر آباتی ہے۔

# جج تمتع کرنے کی دوصورتوں کابیان

(وَ الْمُسَمَّةِ عُلَى وَجُهَيْنِ مُتَمَتِّعٌ بِسَوْقِ الْهَدْيِ وَمُتَمَتِّعٌ لَا يَسُوقُ الْهَدُى) وَمَعْنَى التَّمَتُعِ النَّسَكَيْنِ فِي سَفَرِ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُلِمَّ بِاَهْلِهِ بَيْنَهُمَا اِلْمَامًا صَحِيحًا، وَيَدْخُلُهُ التَّرَفُقُ بِاَذَاءِ النَّسُكَيْنِ فِي سَفَرِ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُلِمَّ بِاَهْلِهِ بَيْنَهُمَا اِلْمَامًا صَحِيحًا، وَيَدْخُلُهُ التَّرَفُقُ بِاَذَاءِ النَّسُكَيْنِ فِي سَفَرِ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُلِمَّ بِاَهْلِهِ بَيْنَهُمَا اِلْمَامًا صَحِيحًا، وَيَدْخُلُهُ النَّهُ تَعَالَى .

کے تمتع کرنے دالے کی دواتسام ہیں(۱) جوہدی کوچلائے(۲) جوہدی کونہ چاہئے۔ اور تمتع کامعتی یہ ہے کہ ایک می سنر میں دوعباد توں کا فی کہ وہ حاصل کرنا ہے۔ سوائے اس کے کہ دونوں کے درمیان اس کے اہل ساتھ المام بیجے پایا جائے۔ اور اس کی تعریفات میں اختلاف ہیں جن کوہم ان شاءاللہ بیان کریں گے۔

#### جج ثمتنع كرنے كاطريقه

(وَصِفَتُهُ أَنْ يَبْتَدِهَ مِنْ الْمِيقَاتِ فِي آشُهُرِ الْحَجْ فَيْحُرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَيَدُخُلَ مَكَةَ فَبَطُولَ لَهَا وَيَسْعَى وَيَحُلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَقَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ) وَهذَا هُوَ تَفْسِيرُ الْعُمْرَةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَزَادَ أَنْ يَسْعَى وَيَحُلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَقَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ) وَهذَا هُوَ تَفْسِيرُ الْعُمْرَةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَزَادَ أَنْ يَسْعَى وَيَحُلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَقَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ) وَهذَا هُوَ تَفْسِيرُ الْعُمْرَةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَزَادَ أَنْ يَشْعَى وَيَحُلِقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عُمْرَةٍ لَى فَلْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عُمْرَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عُلْمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عُمْرَةٍ وَلَا مَا فَعَلَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى عُمْرَةٍ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَاهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَا وَالْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَا وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَى اللّهُ عَلَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا

وَقَالَ مَالِكُ: لَا حَلُقَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْعُمْرَةُ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ، وَخُجَّتُنَا عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا . وقَوْله تَعَالَى (مُحَلِقِينَ رُنُوسَكُمْ) الاَيَةَ لَزَلَتْ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَلَانَهَا لَمَّا كَانَ لَهَا تَحَرُّهُ بِالتَّلْبِيَةِ كَانَ لَهَا تَحَلُّلُ بِالْحَلْقِ كَالْحَجِ .

کے کے تقام کی کا طریقہ ہے کہ وہ تی کے مینوں میں میقات سے ابتدا بکرے اور عمر سے کا حرام ہا ند سے اور مکہ میں اندام باند سے اور مکہ میں وائس ہو کر تمر سے کے طواف اور سعی کرے اور حلق کروائے یا تھر کروائے تو وہ اپنے عمر سے میں حلیال ہو تاہر میں ہے گئے ہیں اس ہو کر تا ہو ہے تاہم وہ کرتا جا ہے تو وہ کرتا جا ہے تو وہی طریقہ ہے تو ہی جو ہم نے ذکر کردیا ہے کہ بی کریم من تیزیم نے تعنیا ہم وہ ای طرح فرمای قتیا۔

ا عازطواف میں لبیدتم کرنے کا بیان

(وَيَـفُنطَعُ النَّـلْبِيَةَ إِذَا ابْتَدَا بِالطَّوَافِ) وَقَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ: كُلَّمَا وَقَعَ نَصَرُهُ عَلَى الْبَيْتِ ا إِلاَنَّ الْعُمْرَةَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ.وَتَيَمُّ بِهِ .

وَلَنَا (أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ قَطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ اسْتَلَهُ الْحَجَرَ) وَلَانَّ الْمَفْصُودَ هُوَ الطَّوَافَ فَيَقُطَعُهَا عِنْدَ افْتِتَاجِهِ، وَلِهذَا يَقُطَعُهَا الْحَاحُ عِدُ افْتِتَاح الرَّنِي

قَالَ (وَيُقِيهُ مِمَكَّةَ حَالًا) لِآنَهُ حَلَّ مِنْ الْعُمْرَةِ. قَالَ (فَاذَا كَانَ يَوْمَ التَّرُويَةِ آخَرَمَ بِالْحَحِ مِنْ الْعُمْرَةِ. قَالَ (فَاذَا كَانَ يَوْمَ التَّرُويَةِ آخَرَمَ بِالْحَحْ مِنْ الْحَرَمِ آمَّا الْمَسْجِدِ) وَالشَّرُطُ أَنْ يُسْحِرِمَ مِنْ الْحَرَمِ آمَّا الْمَسْجِدُ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ وَهِذَا لِآنَهُ فِي مَعْنَى الْمَسْجِدِ، وَالشَّرُ وَالشَّرُ الْأَنْ فِي مَعْنَى الْمَحْرِمُ مِنْ الْحَرَمُ عَلَى مَا بَيَّنَا (وَفَعَلَ مَا تَقْعَلُهُ انْحَاحُ الْمُفُودُ) وَلاَنْهُ إِللَّهُ الْمَحْرِمُ وَلَيْ الْمَحْرِمُ الْمَحْرَمُ عَلَى مَا بَيَّنَا (وَفَعَلَ مَا تَقْعَلُهُ انْحَاحُ الْمُفُودُ) وَلاَنْهُ

مُ وَ إِللَّهُ عِلَا أَنَّهُ يَوْمُلُ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَيَسْعَى بَعْدَهُ وِلاَنَ هنذَا أَوَّلُ طَوّافِ لَهُ فِي الْحَجّ، مَعِلَافِ الْمُفْرِدِ وَلَانَّهُ قَدْ سَعَى مَرَّةً،

کے اور جب وہ طواف شروع کرے تو وہ تلمید تم کردے۔ حضرت امام مالک بیستانے فرمایا ہے جب وہ کھیا وہ تھے۔

یونکہ عمر ہ سرف بیت اللہ کی زیارت کا نام ہاور وہ نظر پڑنے کے ساتھ کھل ہوجاتی ہے۔ ہماری ولیل ہے کہ نبی کریم ساتھ ہونے نہ فا عمرے میں تلبیداس وقت فتم کیا جب آپ ملاقی ہے جراسود کو بوسر دیا۔ یونکہ مقصد صرف طواف ہے۔ بہذا جب وہ طواف میں تربیداس وقت فتم کردے۔

میرون کرے تو بھی فتم کردے۔ اور یکی دیل اس جاجی کے لئے ہے جوری کوشروع کرے تو بھی فتم کردے۔

فر ہیں وہ مکہ میں طلال ہو کر تفر جائے کیونکہ وہ محرہ کر کے حلال عمیا ہے اور اس کے بعد جب ہو م ترویہ آئے تو وہ مبحد جرام ہے احرام بائد ھے اور اس کے لئے شرط ہے کہ وہ احرام حرم ہے بائد ھے مبحد ہے بائد حنا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بندہ مکہ میں رہنے والے کے تم میں ہے۔ اور کی کے لئے میقات مج حرم کے اندر بن ہے۔ ای دلیل کی وجہ ہے جس کو ہم بیان کر پئے ہیں۔ اور وہ ایسے افعال کر ۔ جس طرح فی مفرد والا کرتا ہے کیونکہ یہ بھی جس کرنے والا ہے البت طواف زیارت میں رہل کر ۔ مع اور طواف کے وہ میں ایسانیوں ہے کہ وہ کہ کرنے میں اس شخص کا میں پہلا طواف ہے۔ جبکہ مفرد عیں ایسانیوں ہے کیونکہ وہ ایک سے ترین کرے۔ سے میں کرنے کا اس لئے کہ مج کرنے میں اس شخص کا میں پہلا طواف ہے۔ جبکہ مفرد عیں ایسانیوں ہے کیونکہ وہ ایک سے ترین کرے۔

# تمتع كرنے والے كے راس وسعى كابيان

وَلَوْ كَانَ هَذَا الْمُتَمَتِعُ بَعُدَمَا آخَرَمَ بِالْحَجْ طَافَ وَسَعَى قَبْلَ آنُ يَرُوحَ إِلَى مِنَى لَمُ يَرُمُلُ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَلَا يَسْعَى بَعْدَهُ وَلَا يَهْ فَذُ آتَى بِذَلِكَ مَرَّةً (وَعَلَيْهِ دَمُ الْمُتَمَتِّعِ) لِلنَّصِ الَّذِي تَلَوْنَاهُ (فَيَانُ لَمُ يَجِدُ صَامَ ثَلَاثَةَ آيَامٍ فِي الْحَجْ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى اَهْلِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَلَا فَالُونَاهُ (فَيَانُ لَمُ يَجِدُ صَامَ ثَلَاثَةَ آيَامٍ فِي الْحَجْ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى اَهْلِهِ عَنُ النَّلَاثَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي سَبَتِ الْمُعْرَانِ (فَإِنْ صَامَ فَلَاثَةَ آيَامٍ مِنْ شَوَّالِ ثُمَّ اعْتَمَو لَمْ يُجْوِهِ عَنُ النَّلَاثَةِ عَيْهُ مُتَمَتِّع فَلَا يَحُوزُ وَجُوبِ هِلَا الصَّوْمِ النَّمَتُعُ لِلاَنَّة بَدَلٌ عَنْ الْهَدْي وَهُو فِي هَذِهِ الْحَاقَةِ عَيْهُ مُتَمَتِّع فَلَا يَحُوزُ وَجُوبِ هِلَا الصَّوْمِ النَّمَتُعُ لِلاَنَّة بَدَلٌ عَنْ الْهَدْي وَهُو فِي هَذِهِ الْحَاقَةِ عَيْهُ مُتَمَتِّع فَلَا يَحُوزُ وَجُوبِ هِلَا الصَّوْمِ النَّمَتُعُ لِلاَنَّة بَدَلٌ عَنْ الْهَدْي وَهُو فِي هَذِهِ الْمَعْلَةِ عَيْهُ مُتَمَتِّع فَلَا يَحُوزُ وَجُوبِ هِلَا الصَّوْمِ النَّمَتُعُ إِلاَنَ مَامَلَهُ ) يَعْوَلُهُ عَلَى الْهُدُي وَهُو فِي هَذِهِ الْمُعُمُّرَةِ قَبْلُ الْ يُعْمُ الْمُعَمِّ عَلَى النَّعُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللَهُ لَهُ قُولُه تَعَالَى (فَصِيامُ ثَلَاثُهُ عَلَى مَا بَيْنَا عَلَى الْمُعَرِي فِي النَّصِ وَقُتُهُ عَلَى مَا بَيْنَا عَلَى وَالْمَوْلُ مَا أَلَهُ لَلْهُ لَهُ وَلَهُ عَلَى النَّصِ وَقُتُهُ عَلَى مَا بَيْنَا عَلَى وَالْمُولُ لَا عُلَاللَهُ عَلَى الْمُعْولِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى عَلَى مَا بَيْنَا عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعْرَادُ بِالْمُعَرِقَةَ إِلَى الْمُعْرَانِ فَى النَّعِ الْمُؤْلِولُهُ عَرَفَةً إِلَى الْمُعْرَاقُ فِي الْمُولِ عَلَى الْمُعْرَاقُ الْمُؤَولِ فَى الْمُؤْلِقُ الْمُعَلَى عَلَى الللهُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَالِقُ عَلَى مَا بَيْنَا عَلَى الْمُعْرَاقُ الْعُلِمُ الْمُولُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

نے کے اورا کرنٹ کرنے والے نے مج کا حرام یا ندھ کرمٹی میں جانے سے قبل طواف وسی کر ٹی تو و جلواف زیارت میں مالٹ کے سے بال طواف وسی کر ٹی تو و جلواف زیارت میں مالٹ کے دووائیک کرتے تھی کر چکا ہے۔اور تی کی مرتبہ سی کر چکا ہے۔اور تی کرتے والے پر تیتی کی مرتبہ سی کر چکا ہے۔اور تی کرتے والے پر تیتی کی والد ب سے دائر آھے میں اور مات جب تی بی والد ب سے دائر آھے میں اور مات جب تی بی والد بات وہ تین دوزے تیج میں اور مات جب تی بی والد ب

اپس و تورکھویدن کملی ہو گئے۔ای دلیل کے پیش نظر جو پہلے بیان کر بھے ہیں اور اگر اس نے شوال میں تمن روز ۔رہے ور س نے بھر عمر و کیا تو بیتنے کے قبل روز ہے شار نہ ہول گے کیونکہ ان روز ول کے وجوب کا سبب تہتے ہے۔اس نے کہ وہ روز روز برا بدر ہے جبکہ اس حال میں وہ تہتے کرنے والا تمیں ہے۔ تو اس کا روزہ ثبوت سبب سے پہلے ہوگا جو جو ترنہیں ہے۔اورا گراس مخص عمر ہے کا حرام بیند ھنے سے پہلے دوروز ہے کے قودہ جا رہ بیں۔

حضرت امام شافتی بریند نے اختلاف کیا ہے اور ان کی دلیل القد تعالی کار فرمان 'فیصِت اُم فَلَا قَدِ آبَامِ مِی الْحَتِح ''بِل اِمِ عِی الْحَتِح ''بِل اِمِ مِی الْحَتِح ''بِل اِمِ مِی الْحَتِح ''بِل اِمِ مِی الْحَتِح ''بِل اِمِ مِی الْحَتِح کُرْتُ کُر نے والے نے روز وال کا سبب موجود ہونے کے بعد اوا کیا ہے اور عُل میں فرکر دو تج جو ہاں سے مراد وقت ہے ای دلیل کی وجہ ہے جس کو ہم بیان کرا گئے ہیں۔ جبکہ '' فرک وقت تک ان روز ور میں تا خیر کرنا افض ہے۔ اور عرف کا دان ہے جس کی دلیل ہم قران میں بیان کرا گئے ہیں۔

#### بمتع كرنے والے مدى لے جانے اور احرام باندھنے كابيان

(وَإِنْ آرَادَ الْمُتَمَنِّعُ آنُ يَسُوقَ الْهَدَى آخَرَمَ وَسَاقَ هَدْيَهُ) وَهَاذَا آفَضَلُ ( ُ لِآنَ النِّي صَلَّى اللهُ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ الْهَدَايَا مَعَ نَفْسِهِ ) وَلَآنَ فِيهِ اسْتِعْدَادًا وَمُسَارَعَةً (فَإِنْ كَالَتْ بَدَنَةً قَلَدَهَا بِمَزَادَةٍ أَوْ نَعُلٍ ) لِحَدِيثِ عَانِشَةً رَضِى الله عَنْهَا عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ .

وَالنَّــَةُلِيدُ اَوْلَى مِنْ التَّجْلِيْلِ ٰ لِلَانَّ لَهُ ذِكُرًا فِى الْكِتَابِ وَلَاَنَّهُ لِلْإِغْلَامِ وَالتَّجْلِيْلِ لِلزِّيدِ، وَيُنَبِّى إُنَّمَ يُقَلِّلُهُ ۚ لِلَاَنَّهُ يَصِيرُ مُيِّحُرِمًا بِتَقْلِيدِ الْهَدِّي وَالتَّوَجُّهِ مَعَهُ عَلَى مَا سَبَقَ

وَالْاَوْلَى اَنْ يَعْقِدَ الْإِخْرَامَ بِالنَّلْبِيَةِ وَيَسُوقَ الْهَدَى وَهُوَ اَفْضَلُ مِنْ اَنْ يَقُودَهَا ( لِآنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْرَمَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَهَدَايَاهُ تُسَاقُ بَيْنَ يَدَيُهِ ) وَلاَنَّهُ اَبُلَغُ فِي النَّشْهِيرِ إِلَّا إِذَا كَانَتُ لَا تَنْفَادُ فَحِينَئِذِ يَقُودُهَا .

## برنه كواشعار كرنے يانه كرنے ميں اختلاف كابيان

قَالَ (وَ اَشْعَرَ الْبَدَنَةُ عِنْدَ آبِى يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ) رَحِمَهُمَا اللّهُ (وَلَا يُشْعِرُ عِنْدَ آبِى حَينِفَةً) رَحِمَهُ اللّهُ (وَيُكُرَهُ) وَ الْإِشْعَارُ هُوَ الإِدْمَاءُ بِالْجُوْرِ لُغَةً (وَصِفَتُهُ أَنْ يَشْقَ مَنَامَهَا) بِأَنْ يَطْعَنَ فِي اَسْفَلِ السَّنَامِ (مِنُ الْجَانِبِ الْآيْمَنِ آوُ الْآيْسَوِ) قَالُوا: وَ الْآشْبَهُ هُوَ الْآيْسَوُ لِآنَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَنَ فِي جَانِبِ الْيَسَادِ مَقْصُودًا وَفِي جَانِبِ الْآيْمَنِ اتِّفَاقًا، وَيُلْطِحُ سَنَامَهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَنَ فِي جَانِبِ الْيَسَادِ مَقْصُودًا وَفِي جَانِبِ الْآيْمَنِ اتِّفَاقًا، وَيُلْطِحُ سَنَامَهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَنَ فِي جَانِبِ الْيَسَادِ مَقْصُودًا وَفِي جَانِبِ الْآيْمَنِ اتِّفَاقًا، وَيُلْطِحُ سَنَامَهَا بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَنَ فِي جَانِبِ الْيَسَادِ مَقْصُودًا وَفِي جَانِبِ الْالْهُ وَعِنْدَهُمَا حَسَنَّ، وَعِنْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ النَّهُ وَعِنْدَهُمَا حَسَنَّ، وَعِنْدَ السَّنَعِقِ وَحِمَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ الْخُلَقَاءِ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ الْخُلَقَاءِ الرَّاشِدِيْنَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ .

وَلَهُ مَا أَنَّ الْمَ فَصُودَ مِنْ النَّقْلِيدِ أَنْ لَا يُهَاجَ إِذَا وَرَدَ مَاءً أَوْ كَلَّا أَوْ يُرَدُّ إِذَا ضَلَّ وَإِنَّهُ فِي الْإِشْهَارِ آنَ الْمَا الْوَجُدِيَكُونُ الْإِشْهَارِ آنَمُ لِلاَّنَهُ ٱلْوَمُ فَمِنْ هَنَذَا الْوَجُدِيَكُونُ

سُنَّةً، إِلَّا اَنَّهُ عَارَضَهُ جِهَةً كُرُنِهِ مُثْلَةً فَقُلْنَا بِحُسْنِهِ وَلَابِيْ حَنِيْفَةَ اَنَهُ مُثْلَةً وَاَنَّهُ مَنْهِى عَنْهُ . وَلَوْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِصِيَانَةِ الْهَدِي وَقَعَ النَّعَارُ ضَ فَالتَّرِجِيحُ لِلْمُحْدِمِ وَإِشْعَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِصِيَانَةِ الْهَدِي وَقَعَ النَّعَارُ ضَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِصِيَانَةِ الْهَدِي وَقَعَ النَّعَارُ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِصِيَانَةِ الْهَدِي وَقَعَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِصِيَانَةِ الْهَدِي لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِصِيَانَةِ الْهَدِي لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِصِيَانَةِ الْهَدِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِصِيَانَةِ الْهَدِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى وَجُهِ يَخُونَ عَنْ تَعَرُّضِهِ إِلَّا بِهِ . وَقِيلَ: إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِ يَخَافِ مِنْ عَنْ تَعَرُّضِهِ إِلَّا بِهِ . وَقِيلَ: إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى وَجُهِ يَخَافٍ مِنْ عَنْ تَعَرُّضِهِ إِلَّا بِهِ . وَقِيلَ: إِنَّ اللَّهُ عَلَى النَّهُ لِيهِ عَلَى وَجُهِ يَخَافٍ مِنْ عَنْ تَعَرُّضِهِ إِلَّا بِهِ . وَقِيلَ: إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّهُ لِي عَلَى وَجُهِ يَخَافٍ مِنْ عَنْ تَعَرُّضِهِ وَقِيلَ: إِنَّهَا كُوهُ إِيثَارُهُ عَلَى التَّهُ لِيهِ .

کے آمام قدوری مینید نے کہا ہے کہ صاحبین کے زدیک وہ بدنہ کواشعار کرے گا جبکہ حفزت امام اعظم مینید کے بزدیک ویک بدنہ کواشعار کرنا مکروہ ہے۔اشعار کالفوی معنی بیہے کہ زخم لگا کرخون نکالنا ہے۔اوراشعار کاطریقہ بیہے کہ بدنہ کی کو بان کو پھاڑے اس طرح کہاس کے نیچے دالی جانب پر نیز ومادے۔

مناخرین نقبهاء نے کہا ہے زیادہ مشابہ بائیں کو ہان ہے۔ کیونکہ ٹی کریم ٹنٹیٹیٹی نے بطورارادہ یا کمیں جانب نیز و مارا تھا۔اور را کمیں جانب اتفاقی طور پر نیز و مارا تھا۔ابراس کوکو ہان کے قون سے آلودہ کرے تاکہ ہدی کے جانور کی خبر ہو جائے۔ابیا تمل امام اعظم میں نہ ہے نز دیک کروہ ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک اچھاہے۔

حضرت امام شافعی بیستہ کے نزویک اس طرح کرتا سنت ہے۔ کیونکہ اشعار کی روایت ٹی کریم مُنَا تَعَامُ اس اللہ ین ے بیان کُ گن ہے۔

۔ صاحبین نے دلیل بیدی ہے کہ تقلید کا مقصد رہے کہ جب میری کا جانور پانی یا گھاس پر جائے تو اس کو ہٹایا نہ جائے یا جس ونت وہ گم ہو بے تو اسے واپس کرویا جائے۔اور معنی اشعار سے کمل ہوتا ہے لبنداوہ لازم کردیا گیا ہے۔اورای وجہ سے سنت ہو کمیا ترجب بيمثذ بونے كى طرف ہے معارض بوكيا تو چربم اس كے متحسن بونے كے قائل بو مخے۔

حسن سناہ ماعظم میں کے دلیل میں کہ میں مشلہ ہاوراس سے منع کیا تین ہے۔ کیونکہ جب تی رض واقع ہوہ حرام کور بہتی و جاتی ہے۔ اور نہی کریم ساتی کا اشعار ہم کی کی حفاظت کے لئے تھا۔ کیونکہ شرکین سوائے اشعار کے ہم کی سے معارفیہ کرنے سے
میں رکتے تھے۔ یہ بھی کہ گیا ہے امام اعظم میں سے اپ وور کے لئے اشعار وکروہ کہا ہے کیونکہ وولوگ اشعار میں حدسے ذیاد،
میں رکتے تھے۔ یہ بھی کہ گیا ہے امام اعظم میں ہے اپ وور کے لئے اشعار وکروہ کہا ہے کیونکہ وولوگ اشعار میں حدسے ذیاد،
میں دیتے تھے۔ اوراس سے ممایت کا خوف تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہا شعار کو تھلید برز نہتے دیا مکروہ ہے۔

# تمتع كرنے والاجب مدى ندلے جائے:

قَالَ: (فَاِذَا دَخَلَ مَكَةَ طَافَ وَسَعَى) وَهنذَا لِلْعُمْرَةِ عَلَى مَا بَيْنَا فِي مُتَمَتَّع لَا يَسُوقُ الْهَدُى (إِلَّا آسَهُ لَا يَتَحَلَّلُ حَتَى يُحُرِمَ بِالْحَجْ يَوْمَ التَّرُوِيَةِ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْ اسْتَقْبَلُتُ وَلَا آسَهُ لَا يَتَحَلَّلُ حَتَى يُحُرِمَ بِالْحَجْ يَوْمَ التَّرُوِيَةِ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْ اسْتَقْبَلُتُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْ السَتَقْبَلُتُ وَلَيَحَلَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْ السَقَلِكُ التَّعَلُلُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّوْلُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيَةً عَلَى مَا بَيْنًا .

کے خواف وسعی ہم ہے گئے ہے۔ مسلم داخل ہوتو و بطواف وسعی کر ساوراس کا پیطواف وسعی ہم ہے گئے ہے جس طرح ہم سے سنتھ کی کرنے والے کے بیان میں بتا چکے ہیں۔ اور جو بدی کوساتھ نہ لے جانے و واس وقت تک حلائل نہ ہوگا حتی کہ یوم تر ویہ کو تی کہ احرام یا ندھ لے کے بیان میں بتا چکے ہیں۔ اور جو بدی کوساتھ نہ لے جانے و واس وقت تک حلائل نہ ہوگا حتی کہ یوم تر ویہ کی کو است کا خیال آتا جواب طاہم ہوا ہے تو میں بدی کو احرام یا ندھ لے کو برائے کی گریا ہے۔ اور اس حدیث بدی لے جانے کے وقت حلائل ہوئے کی تنی کرنے میں ہے۔ اور وہ تر وہ ہے کا حرام یا ندھے جس طرح آنگل میں باندھ جے ہیں۔ اس والی کے چیش نظر جو بم بیان کر چکے ہیں۔ وہ کی دی جے۔ اور وہ تر وہ ہے دان کی جو برائے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے ہیں۔ وہ کی دی جس طرح آنگل میں باندھ جے ہیں۔ اس ولیل کے چیش نظر جو بم بیان کر چکے ہیں۔

ابل مكه كے لئے عدم متع وقر ان كابيان

(وَإِنْ قَمَدَّمَ الْإِخْرَامَ قَبْلَهُ جَازَ، وَهَا عَجَّلَ الْمُتَمَيِّعُ مِنُ الْإِخْرَامِ بِالْحَجَّ فَهُو آفْضَلُ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِخْرَامِ بِالْحَجَّ فَهُو آفْضَلُ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُسَارَعَةِ وَزِيّادَةِ الْمَشَقَّةِ، وَهَذِهِ الْآفْضَلِيَّةُ فِي حَتِي مَنْ سَاقَ الْهَذَى وَفِي حَتِي مَنْ لَمْ يَسُقُ (وَعَلَيْهِ دَمٌ) وَهُو دَمُ الْمُتَمَيِّع عَلَى مَا بَيَنَا .

(وَإِذَا حَلَقَ يَـوْمَ النَّحُرِ فَقَدْ حَلَّ مِنْ الْإِحْرَامَيْنِ) لِلاَنَّ الْحَلْقَ مُحَلِّلٌ فِي الْحَجِ كَالسَّلامِ فِي الصَّلاةِ فَيَتَحَلَّلُ بِهِ عَنْهُمَا \_

قَالَ. (وَلَيْسَ لِاهْلِ مَكَةَ تَمَتُعٌ وَلَا قِرَانٌ، وَإِنَّمَا لَهُمُ الْإِفْرَادُ خَاصَّةً) حِلَاقًا لِلسَّافِعِي رَحِمَهُ اللهَ وَالْمُحَدَّةُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ آهُلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) وَلاَنَّ اللهَ وَالْمُحَدَّةُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ آهُلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) وَلاَنَّ شَرْعَهُمَا لِلتَّرَقُهِ بِإِسْقَاطِ الحَدَى السَّفُرتَيْنِ وَهِنذَا فِي حَقِّ الْافَاقِيِ، وَمَنْ كَانَ دَاحِلَ الْمِيقَاتِ شَرَعَهُمَا لِلتَّرَقُهِ بِإِسْقَاطِ الحَدَى السَّفُرتَيْنِ وَهِنذَا فِي حَقِّ الْافَاقِي، وَمَنْ كَانَ دَاحِلَ الْمِيقَاتِ فَهُ وَلَا قِرَانٌ، بِخِلَافِ الْمَكِي الْمَاكِي عَلَى الْكُوفَةِ لَهُ مُنْعَةٌ وَلَا قِرَانٌ، بِخِلَافِ الْمَكِي إِذَا خَرَجَ إِلَى الْكُوفَةِ

وَ فَرِنَ خَبْتُ يَصِحُ ۚ لِلَّانَّ عُمْرَتُهُ وَحَجَّتَهُ مِيقَاتِيَّتَانِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْافَاقِيجِ

تمتع كرنے والا جب اليے شهر ميں اوٹ آئے تو تكم متع

(وَإِذَا عَادَ الْمُتَمَيِّعُ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنُ سَاقَ الْهَدْى بَطَلَ تَمَتَّعُهُ) إِلاَّنَهُ السَّمَتُعُ، كَذَا رُوى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ السَّمَ بِالْهُ يَنْطُلُ السَّمَتُعُ، كَذَا رُوى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ السَّابِعِينَ، وَإِذَا سَاقَ الْهَدْى فَالْمَامُهُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا وَلَا يَنْطُلُ تَمَتَّعُهُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا الله يَوْلَمَا مُلهُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا وَلَا يَنْطُلُ تَمَتَّعُهُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا الله يَوْلَمَا مُلهُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا وَلَا يَنْطُلُ تَمَتَّعُهُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا الله يَوْلَمَا مُن مَعْمَدُ: رَحِمَهُ الله يَنْطُلُ إِلاَنَهُ آذَاهُمَا بِسَفَرَتِيْنِ .

وَلَهُ مَا أَنَّ الْعَوْدَ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَلَى نِيَّةِ التَّمَتُع ُ لِآنَ السَّوُق يَمُعُهُ مِنَ التَّحَلُّلِ فَلَمُ يَسِيَةِ التَّمَتُع ُ لِآنَ السَّوُق يَمُعُهُ مِنَ التَّحَلُّلِ فَلَمْ يَسِبَحَ الْمَامُهُ ، بِخِلَافِ الْمَكِيِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْكُوفَةِ وَآخْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْهَدُى حَيْثُ لَمُ يَسِبَحَ إِلَى الْكُوفَةِ وَآخُرَمَ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْهَدُى حَيْثُ لَمُ يَكُنُ مُنتَمَيِّعًا إِلَانَ الْعَوْدَ هُنَاكَ غَيْرُ مُسْتَحَقَ عَلَيْهِ فَصَحَ الْمَامُهُ بِالْهَلِهِ .

﴿ ﴿ ﴿ اللهِ المُلا اللهِ المُلا اله

، درا کرو، قربانی کا جانورس تھو کے گیا تو المام تھے نہ ہوگا۔اور شیخین کے زدیک اس کا تمتی مترہ وگا جبکہ حضرت امام محمد نوسته سنز مورا کرتی ختم ہوجا ہے گا۔ کیونکہ اس نے تجے وعمر دوونو ل کودوسفرول میں ادا کیا ہے۔ شیخین کی دلیل پیر ہے کہ جب تک ووثق کی نیت پر ہے اس پرلونما واجب ہے۔ کیونکہ قربانی کے جانور کو نے جانا اس کے لئے حلال ہونے سے مانع ہے لہذا اس کاالمام سیجے نہ ہو گا۔ بہ خلاف اس کی کے جو کوفہ کی جانب نکلا اور اس نے عمرے کا احرام باند دھا اور مہری کوبھی ساتھ لے گیا تو وہشتع کرنے والا نہ ہو گا۔ کیونکہ یہاں اس پرلونما واجب نہیں ہے۔ کیونکہ اس کاالمام اس کے وطن میں سیجے ہوگا۔

#### ج كمهينول ي يهلي عمر الكاحرام باند صني كابيان

(وَمَنُ اَحُومَ بِعُمْرَةٍ قَبُلَ اَشَهُو الْحَجْ فَطَافَ لَهَا اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعَةِ اَشُوَاطٍ ثُمَّ دَخَلَتُ اشْهُو الْحَجْ فَتَا شَهُو الْحَجْ مَانَ مُتَمَيِّعًا) وَلَا الْإِحْرَامَ عِنْدَنَا شَوْطٌ فَيَصِحُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الشَّهُو الْحَجْ . وَإِنَّ مَا يُعْتَبُو اَدَاءُ الْاَفْعَالِ فِيهَا، وَقَدْ وُجِدَ الْاَكْتُرُ وَلِلْاكْنِ حُكْمُ الْكُلِ (وَإِنْ طَاتَ الْحَجْ . وَإِنَّ مَا يُعْتَبُو اَدَاءُ الْافْعَالِ فِيهَا، وَقَدْ وُجِدَ الْاكْتُرُ وَلِلْاكْنِ حُكْمُ الْكُلِ (وَإِنْ طَاتَ لِلْحَجْ . وَإِنَّ مَا يَعْمَلُ اللهُ عَبُولُ اللهُ عَبُولُ اللهُ عَبَولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَمَالِكُ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَعْتَبِرُ الْإِتْمَامَ فِي آشُهُرِ الْحَجِّ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكُوْنَا وَلاَنَ التَّرَقُقَ بِادَاءِ الْافْعَالِ، وَالْمُتَمَيِّعُ مُتَرَفِقٌ بِاَدَاءِ النَّسُكَيْنِ فِي سُفْرَةٍ وَاحِدَةٍ فِي اَشْهُرِ الْحَجِ

اور جو تحف فی کے میں ہوں ہے کہ میں اور کی کا حرام باند سے اور اس نے عمرے کے لئے چار چکروں ہے کہ طواف کیا میاں تک کدفی کے مینے آگئے۔ اور اس نے عمرہ کھل کیا اور کی کا حرام باند صافق یہ آوی تہتے کرنے والا ہے۔ کیونکہ ہمارز دیک احرام شرط ہے۔ کیونکہ فی میں عمرے کے مناسک اواکرنا ہیں۔ جبکہ شرط ہے۔ کیونکہ فی میں عمرے کے مناسک اواکرنا ہیں۔ جبکہ اس صالت میں اکثر کی اور انگی بھی پائی جا رہی ہا اور اکثر کے لئے کل کا تھم ثابت ہوجاتا ہے۔ اور اگر اس نے جج کے مہینوں سے پہلے اکثر کو اواکیا ہے تو یہ اس مالت میں ہوگیا کہ اب جماع کرنے ہے اس کا عمرہ فتم نہ ہوگا۔ لبذا یہ اس طرح ہوگیا ہے کہ جس طرح اس نے بیلے عمرے سے حلال ہوگیا ہے۔

حضرت امام ما لک بیشتہ جج کے دنول بیل عمرے کو پورا کرنے کا اعتبار کرتے ہیں اوران کے خلاف دلیل وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ کیونکہ نفع اٹھا ٹا افعال کی ادا ٹیگل کے ساتھ ہے۔اور شنع کرنے والا منترفق وہ ہے جو جج کے دنوں میں ایک سنر میں دو نسکول کوا دا کرکے فائد واٹھا یا جائے۔

#### مجے کے مہینوں کا بیان

قَالَ (' وَاَشْهُرُ الْحَبِّ شَوَّالُ وَذُو الْقَعُدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِى الْمِحَبَّةِ) كَذَا رُوىَ عَنْ الْعَبَادِلَةِ الثَّلاثَةِ وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلاَنَّ الْحَجَّ يَفُوتُ بِمُضِيّ عَشْرِ ذِى الْسَحِبَّةِ، وَمَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ لَا يَتَحَقَّقُ الْفَوَاتُ، وَهِنذَا يَدُلُّ عَلَى اَنَّ الْمُوَادَ مِنُ قَوْلِه تَعَالَى (الْحَجُّ اَشُهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) شَهْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ لَا كُلُّهُ .

امام قد وری رئینیونے کہا ہے۔ کہ تج کے مینے شول ، ذی قعداور ذوالحجہ کے دی ون میں دھنرت عبدالقدین ذیر اور عبولیت کی گئی ہے۔ کونکہ ذوالحجہ کوئی رئے ہے جج فوت ، و جاتا ہے۔ جبکہ بقائے وقت کے میادلہ ثلاثہ بڑی ہے ای طرح روایت کی گئی ہے۔ کیونکہ ذوالحجہ کوئی رئے ہے جج فوت ، و جاتا ہے۔ جبکہ بقائے وقت کے میاتھ فوت بون ٹا بت نہیں ہوتا۔ اوراس کی دلیل اللہ کے فرمان اللہ تحق اَشْفُو مَعْلُو مَات "سے ہے کہ دومینے اور آمیس ہے کہ مراد ہاں کا منہیں ہے۔

#### ج كمهيول ي يهلي في كاحرام باند صفى كابيان

(فَيانُ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ إِحْرَامُهُ وَانْعَقَدَ حَجَّا) حِلَافًا لَلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ عِنْدَهُ وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا فَآشَبَهُ الطَّهَارَةَ فِي جَوَاذِ عِنْدَهُ يَصِيرُ مُنحُرِمًا بِالْعُمُرَةِ وَلَانَّهُ رُكُنَّ عِنْدَهُ وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا فَآشَبَهُ الطَّهَارَةَ فِي جَوَاذِ النَّفُدِيمِ عَلَى الْوَفْتِ وَلَانَ الْإِحْرَامَ تَحْرِيمُ آشَيَاءَ وَإِيجَابُ آشَيَاءً ، وَذَلِكَ يَصِحُ فِي كُلِّ النَّفُدِيمِ عَلَى الْمَكَان .

وراگراس نے احرام فی کوان مجینوں سے پہلے بائد حاتواں کا حرام بائد صنا جائز ہے اور فی کا انعقا و: وجائے۔ جبکہ حضرت امام شافعی مجینہ نے اختلاف کیا ہے کیونکہ ان کے فزد کی عمرے سے عرم بوجا تا ہے۔ ان کے فزد کی احرام ایک رکن ہے جبکہ ہارے فزد کی شرے برائد اعرام کی تقدیم کا جواز طبارت کے مشابہ ہو گیا۔ کیونکہ احرام بعض اشیاء کوحرام کرنے اور بعض چیز وں کو واجب کرنے کا نام ہے۔ اور جروات سے جبازا یہ مکان پر مقدم کرنے کی طرح ہو گیا ہے۔

#### جب کوفی عمرے سے فراغت کے بعد مکہ میں مقیم ہوگیا

قَالَ (وَإِذَا قَدِمَ الْكُوفِيُّ بِعُمْرَةٍ فِي الشَّهُرِ الْحَجِ، وَفَرَعُ مِنْهَا وَحَلَقَ اَوْ قَصَّرَ ثُمَّ اتَّحَدَ مَكَةً اَوُ الْسَصْرَةَ دَارًا وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَهُوَ مُتَمَتِعٌ اللَّا الْآوَلُ فَلِاَتَّهُ تَرَفَّقَ بِنُسُكَبْنِ فِي سَفَرِ وَاحِدِ الْسَفُرَة دَارًا وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَهُو مُتَمَتِعٌ اللَّهُ الْآوَلُ فَلِاتَّة تُولُ أَبِى حَنِيفَة وَحِمَهُ اللَّهُ . فِي الشَهُرِ الْحَجِ . وَامَّا النَّانِي فَقِيلَ هُو بِالاِتِفَاقِ . وَقِيلَ هُو قُولُ آبِى حَنِيفَة وَحَمَّهُ اللَّهُ . وَعِنْدَهُ مَا لَا يَكُونُ مُتَمَتِعًا وَلَى الْمُتَمَتِعً مَنْ تَكُونُ عُمْرَتُهُ مِيقَاتِيَّةً وَحَجَّدُهُ مَكِينَةً وَنُسَكَاهُ وَعِنْدِهِ وَقَدَ الْجَنَمَعَ لَهُ نُسُكَاهُ هَا لَا يَكُونُ مُتَمَتِعًا وَلَى قَائِمَةً مَا لَهُ يَعُدُ إِلَى وَطَنِهِ وَقَدَ الْجَنَمَعَ لَهُ نُسُكَاهُ هُو اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَقَدَ الْجَنَمَعَ لَهُ نُسُكَاهُ اللَّا فَرَحَبَ دَمُ النَّهُ مَا لَهُ مَتُعَلِيهِ الْوَلَى قَائِمَةً مَا لَهُ يَعُدُ إِلَى وَطَنِهِ وَقَدَ الْجَنَمَعَ لَهُ نُسُكَاهُ فِي اللَّهُ مَا لَهُ مَعُولَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَا لَهُ مَعُولَة اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَقَدَ الْجَنَمَعَ لَهُ نُسُكَاهُ وَلِكَ اللَّهُ مَتُ مَا لَهُ يَعُدُ إِلَى وَطَنِهِ وَقَدَ الْجَنَمَعَ لَهُ نُسُكَاهُ فِي الْمَدِي وَعَلِيهِ الْوَحَى وَلَا مِنَا لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّذِي الللللّهُ الللللللللللهُ الللللللهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللهُ الللللللّهُ اللللل

کے حضرت امام محمد بہتات نے جامع صغیر علی فرمایا ہے۔ جب کوئی تے کے مینوں میں عمرے کے لئے آیا اور وہ عمرے سے فارغ ہوگی اور اس نے سات الما اور اس نے اس سے فارغ ہوگی اور اس نے ساتی اور اس نے اس سے اس فارغ ہوگی اور اس نے ساتی اور اس نے اس سے اس فارغ ہوگی اور اس نے ساتی اور سے بنالیا اور اس نے اس سے اس خیار اور اس نے اس سے اور سال جی ادا کیا تو وہ شخ کر کے فائد وا المایا ہے اور

دومر ق سورت کے بارے میں میر کہا گیا ہے کدوہ بیا ن**غاق ہے اور میر بھی کہا گیا ہے کہ وہ صرف حسزت ا**یام اعظم میسینے ق

معا حمین کے نزویک و پھٹٹ کرنے والانہیں ہے۔ یونکہٹٹ کرنے والاوہ بندہ ہے جس کا عمر د میں قاتی ہواور جی کی ہواورا کے دونول سکوں کا کل ہونا ہو۔

حضرت امام اعظم بمیسیم کی لیاں ہے ہے کہ اس کا پیبلاسٹر موجود ہے بیبال تک کے ودا ہے وطن کو واپس نہ اوٹ ہاں ۔ اور موجود سورت میں اس سفر میں اس کے واٹسک جمع ہو گئے لبندااس برتہ کی قربانی واجب ہے۔

# عمرے کے لئے آنے والے نے جب عمرہ فاسد کر دیا تو تھم

﴿ فَإِنْ قَدِهَ بِعُمْرَةٍ فَافْسَدَهَا وَفَرَعَ مِنْهَا وَقَصَّرَ ثُمَّ اتَّخَذَ الْبَصْرَةَ دَارًا ثُمَّ اغْتَمَرَ فِي اَشْهُرِ الْحَجَ إِنْ حَبَّ مِنْ عَامِهِ لَمْ يَكُنُ مُتَمَتِّعًا عِنْدَ آبِيْ خَنِيْفَةً ) رَحِمَهُ اللّهُ (وَقَالَا: هُوَ مُتَمَتِّعٌ) وَلاَنَّهُ إِنْشَاءُ سَفَرٍ وَقَدُ تَرَقَّقَ فِيهِ بِنُسُكِين .

وَلَهُ آلَهُ بَاقِ عَلَى سَفُرِهِ مَا لَمْ يَرْجِعُ إِلَى وَطَنِه (فَإِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى اَهْلِهِ ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي اَشْهُرِ
الْحَتِ، وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ يَكُونُ مُتَمَيِّعًا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا) ولاَنْ هنذَا إِنْشَاءُ سَفَرِ لانْتِهَاءِ السَّفَرِ
الْاوّل، وَقَدْ اجْتَمَة لَهُ نُسُكَان صَحِبحان فِيه،

کھنے اگر ونی صفح محرے کے لئے آیا اور اس نے اس کو فاسد کر دیا اور اس سے فار ٹا ہو گیا اور پھراس نے کہ کیا اور ہمرو میں رہنے لگا اور اس کے بعد حج کے مبینوں میں ہمرہ کیا ادر اس نے اس سال حج کیا۔ تو حضرت امام اعظم میسیدے نزو کی ووٹ تا کرنے وا نہیں ہے۔

صاحبین نے ٹر مایو کہ وہ دی کرنے والاے کیونکہ میدائ کا نیاسفر ہے اورائ حالت میں اس نے دوس دتوں کوجھ کرے فامد و فعایا ہے۔

حضرت ہام اعظم بہتنا کی دلیل میہ ہے کہ میہ بندہ اپنے سفر پر ہاتی ہے جب تک اپنے وطن کو نداوٹ جا ۔ اور آروہ اپنے اطن کو نوٹ کو نہ اوٹ ہوں ۔ اور آروہ اپنے اطن کو نوٹ کی دنول میں اس نے تمرو کیا اور اس سال جج کیا تو و و بدائنا تی فقتیا ،احن ف تمتنا کر نے وار ہوگا ۔ اور دور سائنا تی فقتیا ،احن ف تمتنا کر نے این کا بیبلاسٹر محر سے فاصد ہو چکا ہے ۔ اور دور سے سفر میں اس نے ووٹ ک سیج طور جمع کر سے کا میں ہو جگا ہے ۔ اور دور سے سفر میں اس نے ووٹ ک سیج طور جمع کر سے

# مكه ميں سكونت اختيار كرنے والے كے لئے تمتع نہيں ہوگا.

و لَـوْ نَقِى بِهَكَةَ وَلَمْ يَخُرُجُ إِلَى الْبَصْرَةِ حَتَى اغْسَرَ فِى أَشْهُرِ الْحَجّ وَحَجَّ مِنْ عَامِه لَا يَكُونُ مُسَمَّتِعًا بِالِاتِّقَاقِ؛ لِلَّنَّ عُمْرَتُهُ مَكِيَّةٌ وَالسَّفُرُ الْاَوَّلُ انْتَهَى بِالْعُمْرَةِ الْفَاسِدَدِ وَلا تَمَسَعَ لِاهْل

مَكَّةَ

(وَمَنْ اغْتَمَمَ فِيهِ) لِللَّهُ وِ الْمَحْجِ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ فَأَيُّهُمَا آفْسَدَ مَضَى فِيهِ) لِآلَهُ لا يُعْكِنهُ الْحُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْإِحْرَامِ إِلَّا بِالْافْعَالِ (وَسَقَطَ دَمُ الْمُتْعَةِ) لِلاَنْهُ لَمْ يَتَرَفَّذَ الْدَاءِ لُسُكِينِ الْمُحْدِنِ فِي سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ . صَحِيحَيْنِ فِي سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ .

۔ نیک کے اور اگراک نے مجے میں سکونت افتیاری اور وولیسر جمیائی تیس بیمال تک کرتے سے میپیوں بھی اسی ہے ہم و کیا تو و و بہ انظافی کی سے والا ند ہوگا۔ کیونکے اس کا عمر وی کی ہے اور اس کا میبال سفر فاسد عمرے سے فاسد ہو چکا ہے۔ اور اہل مکد کے لئے تاہم فائر ک

اورجس شخص نے بی سے مبینوں میں عمر دکرانیا اور نیجرائی سال بیج کیا تو و وونوں میں ہے جس فی سدتری جائے کروے میونک اس کے بنے احرام کے عہد ہے باہر نکھنا نیم ممکن ہے۔ بال البتہ جب و واقعال اواکر چکا ہو۔اورا یک سنر میں دونسکوں وسیح اوا کرنے ک جمت ندھنے کی اجہ سے اس سے تمتع کا دم سما تھ ہو کیا ہے۔

#### عورت كى قربانى سے ايك وم تمتع كوكفايت كرنے والاند بوكا

(وَإِذَا تَسَسَّعَتُ الْمَوْاَةُ فَصَحَّت بِشَاةٍ لَمُ يُجِزُهَا عَنْ الْمُنْعَةِ) ۚ لِآنَٰ إِلَّا الْمَا بَعَيْرِ الْوَاجِبِ، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الرَّجُلِ . `

(وَإِذَا حَاضَتُ الْعَوْآةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ اغْتَسَلَتْ وَآخُوْمَتْ وَصَنَعَتْ كَمَا يَصَنَعُهُ الْحَاجُ غَيْرَ آنَهَا لا تَنظُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَى تَطْهُو) لِحَدِيثِ عَائِشَة رَضِى الله عَنْهَا حِينَ حَاضَتْ بِسَرِفٍ وَلاَنَّ السَّوَاتِ فِي الْمَقَازَةِ، وَهنذا الاغْتِسَالُ لِلإحْرَامِ لا لِلصَّلاةِ قَيْحُولُ مُ فَيِدًا

کے اور جب مورت نے تا کیااوراس نے ایک قربانی کی (جوسید بقر کی ہے) تو اس سے تنتی کی قربانی نہ ہوئی کیونکہ اس نے ایک قربانی ک ب جواس پر داجب میں ہے ۔ اور اس میں مُرو کے لئے بھی ای طرب مختم ہے۔

اور تورت جب انرام بنے وقت حالئن بڑگئ تو ووٹسل کر کہا تھا میا نہ ہے جس طرح نیج کرے والے کریں وہ بھی ویسے ہی کرے مال دو بیت اللہ کا جواف شہر کرے تی کہ دویا کے ۔اس کی حضرت عائشہ بڑتانا والی حدیث ہے۔ کہ جب مقام سرف پران براہ مریض آئے۔اور اس دیل کے بیش نظر کے اس کا طواف مسجد میں ہوتا ہے اور وقوف جنگل میں ہوتا ہے اور اس کا بیا مسلس کرنا افرام کے لئے ہے تماز کے لئے تیمیں ہے لئے والی کے لئے مقید نہ دوگا۔

#### عورت جب وقوف وطواف زیارت کے بعد حائض ہوئی

( فَبَانُ حَاصَٰتَ بَعُدَ الْوُقُوفِ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ انْصَرَفَتْ مِنْ مَكَّةَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِطَوَافِ



کے اگر عورت وقو ف اور طواف زیارت کے بعد حائض ہوئی تو وہ مکہ سے چلی جائے اور طواف مدور کی وجہ ہے اس پر کی خورت وقو اف مدور کی وجہ ہے اس پر کی خود اور من اس کے جود اور من اس کے جود اور من کے بیار کے در اور کی کا جازت عطافر مائی ۔ کی دور کی کا جازت عطافر مائی ۔

اورجس بندے نے مکہ کو جائے سکونت بنالیا اس پرطواف صدر نہیں ہے کیونکہ طواف صدر اس پر ہے جو کے سے اپنے والن کو واپس جائے۔ ہاں البتہ جب اس نے پہلے تفر کے وقت آجانے کے بعد کے کو گھر بنایا۔ اس روایت کے مطابق جو دھزت امام الحصر ہونیت سے دوایت کی روایت کے مطابق جو دھزت امام میں ہونیت سے دوایت کیا ہے۔ اس لئے طواف صدوراس پر واجب اعظم ہمین نیت سے دوایت کیا ہے۔ اس لئے طواف صدوراس پر واجب ہوگیا ہے کیونکہ جب اس کا وقت آجائے۔ لہذا اس کے بعدوہ اقامت کی نیت ساقط ندیوگا۔

#### باب الجنايات

# ﴿ بيرباب جنايات كے بيان ميں ہے ﴾

باب البنايات ك فقهى مطابقت كابيان

علامہ این محمود البابر فی حفی میشد کھنے ہیں کہ معنف نے احرام کے احوال کو بیان کرنے کے بعد ان موراض کا ذکر کیا ہے جو احرام والے پروار دہ وتے ہیں اور محراض بمیشہ مؤخر ہوتے ہیں۔ جب طمرح احصار دفوات دفیرہ محارض ہیں۔ جنایات یہ جنایة کی جمع ہے۔ اور جنایت اس کمل منوع کو کہتے ہیں جومحرم سے اس کی حالت احرام ہیں صا در ہوں۔

( مُنايةُ مِنْ الهداية نَ مُنْ مِنْ الله مِن المِيروت )

جنايت كامفبوم

جے کے بیان میں جنایت اس حرام فعل کو کہتے ہیں جس کی حرمت احرام یا حرم کے سبب سے ہواور جس کے مرتکب پر کوئی چیز مثانی قربانی یاصد قد بطور جزاء لینی بطور کفارہ واجب ہوتی ہو۔

احرام والے كاكامل عضو برخوشبولگاناسب وجوب دم ب

(وَإِذَا تَعَلَيْتُ الْمُعْرِمُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِإِنْ طَبَّبَ عُضُوا كَامِلًا فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ دُمْ) وَذَلِكَ مِثُلُ الرَّالِمُ اللهُ وَالسَّاقِ وَالْفَحِدِ وَمَا اَشْبَهَ ذَلِكَ لِآنَ الْجِنَايَةَ تَتَكَامَلُ بِتَكَامُلِ الارْتِفَاقِ، وَذَلِكَ فِي السَّدَّأَسِ وَالسَّاقِ وَالْفَحِدِ وَمَا اَشْبَهَ ذَلِكَ لِآنَ الْجِنَايَة تَتَكَامَلُ النَّهُ عِنْهُ اللَّهُ الْحَدَّة وَمَا اللَّهُ الْمُوجِبِ (وَإِنْ طَيَّبَ اَقَلَّ مِنْ عُضُو فَعَلَيْهِ الصَّدَقَة ) الله صُورِ الْجِنَايَة ، وَقَالَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجِبُ بِقَدْرِهِ مِنْ الدَّمِ اعْتِبَارًا لِلْهُ وَلَا لَكُولِ . وَلَا لَمُنْ وَلَا لَمُحَمَّدُ وَحِمَهُ اللَّهُ: يَجِبُ بِقَدْرِهِ مِنْ الدَّمِ اعْتِبَارًا لِلْهُ وَلَا لِللهُ عَلَيْهِ وَمَ الْعُصُو فَعَلَيْهِ وَمَ اعْتِبَارًا بِالْحَلْقِ، وَنَحُنُ نَذْكُو الْفَوْق بَيْنَهُمَا وَفِي الْمُنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اعْتِبَارًا بِالْحَلْقِ، وَنَحُنُ نَذْكُو الْفَوْق بَيْنَهُمَا وَفِي الْمُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اعْتِبَارًا بِالْحَلْقِ، وَنَحُنُ نَذُكُو الْفَوْق بَيْنَهُمَا مِنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اعْتِبَارًا بِالْحَلْقِ، وَنَحُنُ نَذُكُو الْفَوْق بَيْنَهُمَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللل

کے اور جب محرم نے خوشہولگائی تو اس پردم واجب بےخواہ نے پور بےعضو پرلگائی ہو یا نصف عضو پرلگائی ہودم واجب بے خواہ نے پور بےعضو پرلگائی ہو راگائی ہودم واجب بے بھر حرم سر دران، پنڈن اور اس جی اعضاء ہیں۔ یونکہ انتقاع کافی عضو میں بہذا عضو کافی ہوتا ہے۔ اور کمل انتقاع کافی عضو میں بہذا عضو کافی ہوتا ہے۔ اور کمل انتقاع کافی عضو میں بہذا عضو کافی ہوتا ہے۔ اور کمل انتقاع کافی عضو میں بھر اور الله زم ہوگا۔

ے ہدا رہاں نے عضوے کم پرخوشبولگائی تو اس پرصدقہ واجب ہوگیا کیونکہ اس کاجرم کم ہے۔ حضرت امام محمد میتند نے فرمایا یہ کدرم میں سے جرم کی مقدار واجب ہوگا۔ موائے اس کے کہ جب اس کوئل پرقیاس کیا جائے۔ مستفی میں ہے کہ جب اس نے عضو کے چوتھائی پرخوشیولگائی تو اس پر دم داجب ہے۔اس کوحلق پرتیاں کیا کیا سیسہ اور بر ان شاءاللہ تعالٰی ان دونوں کے درمیان فرق ذکر کریں گے۔

# وم کی ادا میگی بکری ہے متعلق ہے

ئُمَّ وَاجِبُ الْذَمِ يَتَادَّى بِالشَّاةِ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ نَذْكُرُهُمَا فِي بَابِ الْهَدْيِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

کے اس کے بعداس دم کی اوا لیکن دم بحری سے ادا ہوجاتی ہے۔ دو مقامات کے سواتمام مقامات میں محم اس طرت ہے ہم ان کو باب البدی میں ان شاہ بیان کریں ہے۔

# احرام بني واجب بونے والے صدیقے كى مقدار كابيان

وَكُلُّ صَسَدَقَةٍ فِسَى الْإِخْرَامِ غَيْسُ مُسَقَدَّرَةٍ فَهِى نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُوِّ إِلَّا مَا يَجِبُ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ وَالْجَرَادَةِ، هَنَكَذَا رُوِى عَنْ آبِى يُومسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

ن احمام کا ہروہ صدقہ جس کی کوئی معین مقدار نہ ہوتو وہ نصف صاع گندم ہے بال سینجوں اور ٹنڈی کے مار نے ہے بھی واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسٹ جیسنے سے ای طرح روایت کیا حمیا ہے۔

### مبندى كے خضاب سے لزوم دم كابيان

قَالَ (فَانْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِحِنَاءٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ) لِآنَهُ طِيبٌ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْعِنَاءُ طِيبٌ) وَإِنْ صَارَ مُلَبَّدًا فَعَلَيْهِ دَمَان دَمَّ لِلتَّطَيُّبِ وَدَمٌ لِلتَّغُطِيّةِ . وَلَوْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِالْوَسْعَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَالْوَسْعَةِ لَا أَشَىءَ عَلَيْهِ إِلَّا لَهُ الْهُ سُعَةِ لَا أَنْ صَارَ مُلَبَّدًا فَعَلَيْهِ دَمَان دَمَّ لِلتَّطَيْبِ وَدَمٌ لِلتَّغُطِيّةِ . وَلَوْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِالْوَسْعَةِ لَا أَشَىءَ عَلَيْهِ إِلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَعَسُ آبِى يُسُوسُفَ رَحِسَدُ اللَّهُ آنَهُ إِذَا خَصَّبَ رَأْسَهُ بِالْوَسْمَةِ ُ لِلْجُلِ الْمُعَالَجَةِ مِنُ الصَّدَاعِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ بِاعْتِبَارِ آنَهُ يُغَلِّفُ رَأْسَهُ وَهِلَا صَبِحِيجٌ .

نُهُ ذَكَرَ مُحَمَّدُ فِي الْاصْلِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ، وَاقْتَصَوَ عَلَى ذِكْرِ الرَّأْسِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَّ اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَضْمُونٌ .

کے معفرت امام محمد میں نے فرمایا ہے۔ اگر محرم نے اپنے سر علی مہندی نگائی تو اس پردم واجب ہے پونکہ دنا خوشہو ہے۔ بی کریم ساتیز نے فرمایا دنا خوشہو ہے۔ اور اس محمر بال لیب ہو گئے تو اس پردوونم واجب میں۔ ایک وم خوشبولگانے کی وجہ ہے ہے اور دوسرا دم سر ڈھانینے کی وجہ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے اپنے سرکر دوسمہ سے خضاب کیا تو اس پر پچھالازم نیس ہے۔ اس کے در اس کے در خوشہوئیں ہے۔ اس

المند ت الا مرابو الوسف نيست واليت ہے كہ جب محرم نے وسمہ ورو كے ملاق كى وجہ ہے خطاب مربيا تو اس م كار و و جب ساما الى تياس كے مطابق كداس كا ہے مراوز على ہا اور سي روايت يہ ہے۔ اس كے بعد مبدوط جس مراور واز سي كا أمر ہے۔ جبد ہو مع صفح ميں صرف مركا فر كراكتفاء كيا كيا ہے۔ جذا تيا مع صفح كى واد ت اس بات ہر وفي كے ان وو يہ سي سر يك وسے مركي واس زم ہے۔

#### زيتون كيل لكائي بين ازوم دم وصديق كاختلاف كأبيان

رَفَانَ اذَّهُنَ بِرَيْتِ فَعَلَيْهِ دَمْ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَقَالًا: عَلَيْهِ الصَّدْفَةُ، وَقَالَ النَّافِعِيُ رَحِمهُ اللهُ الْمَا الْمَسْعُمُلَهُ فِي غَيْرِهِ فَلَا شَيْء عَلَيْه الْمَسْعُمُلَهُ فِي غَيْرِهِ فَلَا شَيْء عَلَيْه الْمَسْعُمُلَهُ فِي غَيْرِهِ فَلَا شَيْء عَلَيْه إِذَا الشَّعْبَ وَإِنْ السَّعُمُلَهُ فِي غَيْرِهِ فَلَا شَيْء عَلَيْه إِذَا الشَّعْبَ عَلَيْه الْمَسْعَمُ وَإِنْ اللَّهُ مِنْ الْاَطْعِمَةِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ الْرَيْفَاقًا بِمَعْلَى قَتْلِ الْهَوَّامِ وَإِزَالَةِ الشَّعَتِ فَكَانَتُ جَنَايهُ فَاصِرَةً .

وَلاَ بِسَىٰ حَينِيفَة رَحِسَمُهُ اللّٰهُ آمَّهُ اَصْلُ الطِّيبِ وَلا يَخُلُو عَنْ نَوْع طِيبٍ، وَيَفْتُلُ الْهُوَاةَ وَيُلَيْنُ الشَّغَرَ وَيُزِيلُ النَّفَتَ وَالشَّعَتَ فَتَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ فَنُوحِبُ الدَّمَ، وَكُولُهُ مَطْعُومًا لَشَّغَرَ وَيُزِيلُ النَّفَتَ وَالشَّعَتَ وَالشَّعَرَ الْجَعَلَاثُ فِي الزَّيْتِ الْمُحْتِ وَالْحَلِ الْبَحْتِ المَّالمَظِيبُ مِنْهُ لَا يُسَافِيهِ كَالزَّعْفِ وَالنَّوَانِ، وَهِنَذَا الْحَلَاثُ فِي الزَّيْتِ الْمُحْتِ وَالْحَلِ الْبَحْتِ الْمُطَيِّبُ مِنْهُ لَا يُسَافِيهِ وَالنَّوْمُ اللهُ عَلَى الدَّهُ عِلِلا يَفْقَ فِي الزَّيْتِ الْمُعَمِّلِلا يَفَاقِ لِللَّهُ عَلَى النَّعَةِ وَمَا الشَّهَا يَحِبُ بِالْمَعْمَالِهِ الدَّهُ عِلِلا يَفَاقٍ لِلاَتَّاقِ لِللَّهُ عَلَى وَجُهِ النَّعَلَيْهِ، وَهَذَا إِذَا السَّعُمَلَةُ عَلَى وَجُهِ النَّعَلَيْهِ،

الم الله الم الم المعلم بين كنزوك الركوني في المركوني المركوني المالي الكاسئة والى يروم واجب بديد المركون في كباب المركف ردواجب بديد المركوني في المركوني المركف ردواجب بديد

معنزت امامش نعی بیسینے نے فرمایا۔ جب اس روخی زینون کو بال میں استعمال کیا تو اس پر دم واجب ہے۔ کیونکہ اس نے باور کو جات کے باور کی استعمال کیا تو اس تو در کیا ہے۔ اور اگر اس نے بانول کے علاوہ استعمال کیا تو اس تو پر تہدیوا جب نیس ہے۔ کیونکہ اس سے کوئی بانوں کی بختریت زائل نہیں ہوئی ہے۔

بانوں کی بختریت زائل نہیں ہوئی ہے۔

صاحمین کی دیمل میہ ہے کہ روننی ڈیٹون کھانے کی اشیاء میں سے ہندا ہوئی جوں مارینے اور پالوں ہے آلوو کی دور ''مرینے کی دحہ سے میک طرح کا نفخ ہے۔البذائیا انتقاع ناقص جرم بموگا۔

ا المنت المسلم مينيكي كي دليل مديك كدرونى زيتون خوشيوكي اصل بداه رخوشبوخوه ايك خوشبوت في نيس بداه روو المنت المسلم مينيكي كي دليل مدين كي نيس بداه روو المنت المنتقل المنتقل

ظرے کے تیل تو ان کے استعمال میں بدا تفاق دم واجب ہے۔ کیونکہ بیخوشبو ہے اور بیدو جوب اس صورت میں ہوگا کہ جب ان کا استعمال خوشبو کے لئے کیا جاتا ہو۔

يا ول كرزم وغيره يردوائى لكان كاصورت بلى عدم كفار كابيان وَلَوْ دَاوَى بِهِ جُرْحَهُ أَوْ شُقُوقَ رِجُلَيْهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلاَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ فِي نَفْسِهِ إِنَّمَا هُوَ أَصُلُ الطِّيبِ أَوْ طِيبٌ مِنْ وَجْهِ فَيُشْتَرَطُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى وَجْهِ التَّطَيُّبِ، بِحِلَافِ مَا إِذَا تَذَاوَى بالْمِسُكِ وَمَا أَشْبَهَهُ .

کے اوراگراس نے روخی زینون کے ساتھ اپنے زخم یا پاؤں کے سینے کا علاج کیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ روخی زینون کے ساتھ اپنے اس کے کونکہ روخی زینوں کے ساتھ اس کے کونکہ روخی زینوں نے دخوشہو نہیں ہے کیونکہ روخی زینوں نے دخوشہو نہیں ہے۔ بلکہ وہ خوشہو کے استعمال کی شرط ہے بہذا خوشہو میں بطور خوشہو کے استعمال کی شرط ہے بہ خلاف اس کے جب مشک اوراس کی طرح کی کوئی دوا ہو۔

سارا دن سله بوا کپڑا پہننے کی صورت میں وجوب دم کا بیان

(وَإِنْ لَبِسَ لَوْبًا مَنِي عَلَا أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ يَوُمَّا كَامِّلا فَعَلَيْهِ ذَمْ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ) وَعَنُ أَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ آنَهُ إِذَا لَيِسَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ فَعَلَيْهِ دَمْ، وَهُوَ قَوُلُ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ آوَلًا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّهُ: يَجِبُ الذَّمُ بِنَفْسِ اللَّهُسِ وَلَا يُلِارُيْفَاقَ يَتَكَامَلُ بِالاشْتِمَال عَلَى بَدَنِهِ .

وَلَنَا اَنَّ مَعْنَى التَّرَقُقِ مَقْصُودٌ مِنْ اللَّبُسِ، فَلَا بُدَّ مِنْ اغْنِبَارِ الْمُذَّةِ لِيَّحْصُلَ عَلَى الْكَمَالِ وَيَسِجِبُ الذَّمُ، فَقُدِّرَ بِالْيُومِ ۚ لِلَّنَّهُ يُلْبَسُ فِيهِ ثُمَّ يُنُزَعُ عَادَةً وَتَنَقَاصَوُ فِيمَا دُوْنَهُ الْجِنَايَةُ فَتَجِبُ الصَّدَقَةُ، غَيْرَ اَنَّ اَبَا يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آفَامَ الْآكُنُومَ مَقَامَ الْكُلِّ

کے ادراگرمحرم نے کمل دن سلاہوا کپڑا پہٹایا اپناسرڈھانپ لیا تواس پردم واجب ہے۔اوراس سے تھوڑی مدت ہے تو صدقہ واجب ہے۔

حضرت امام ابو بوسف جیند ہے دوایت ہے کہ جب اس نے آ دھے دن سے زیادہ پہنا تو اس پر دم واجب ہے۔اور حضرت اس السم بیسید کا بہلاتول بھی بھی ہے۔

حضرت اہام شافتی ہیں۔ ''ر'س دو تے کامل ہوجائے گیا۔ ''ر'س دو تے کامل ہوجائے گی۔

، نَ اللِّيل ميه ہے كہ پُنتے ہے راحت كامعنى مقصود ہے۔ جس كے لئے ايك مدت كا اعتبار كرنا ضروري ہے تا كەكمل طوري

راحت حاصل ہوجائے جس پردم ہے۔ لہذاوہ مت ایک دن مقرر کی تھی ہے۔ کیونکہ عرف کے مطابق ایک دن کے لئے لہاس پہنا جاتا ہے اور اس کے بعد اتار دیا جاتا ہے۔ ایک ون سے کم میں جنایت کم ہے اس لئے اس میں صدقہ واجب ہوگا۔ جبکہ معفرت امام ابو یوسف ٹروائڈ نے اکثر کوکل کے قائم مقام کیا ہے۔

فيص كوبطوراضطباع بناني ميس عدم كفار ا كابيان

وَلَوُ ارْتَدَى بِالْقَعِيصِ آوُ اتَّشَعَ بِهِ آوُ الْتَزَرَ بِالسَّرَاوِيلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْآنَهُ لَمْ يَلْبَسُهُ لُبْسَ الْمَخِيطِ.

وَكَذَا لَوْ آذُخَلَ مَنُكِبَيْهِ فِى الْقَبَاءِ وَلَمْ يُدُخِلُ يَدَيْهِ فِى الْكُمَّيْنِ خِلَاقًا لِزَفَرِ لِلآنَّهُ مَا لِيسَهُ لُبْسَ الْقَبَاءِ وَلِهَاذَا يَتَكَلَّفُ فِى حِفُظِهِ .

وَالنَّفُ اِيسُ فِي تَغُطِيَةِ الرَّأْسِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ مَا بَيَّنَاهُ وَلَا خِلَاقَ اللَّهُ إِذَا غَطَى جَمِعِعَ رَأْسِهِ يَالنَّهُ وَلَا خِلَاقَ اللَّهُ إِلاَّنَهُ مَمُنُوعٌ عَنْهُ ، وَلَوْ خَطَى بَعْضَ رَأْسِهِ فَالْمَرُوعُ عَنْ آبِي يَومُ الكَّهُ وَالْعَوْرَةِ ، وَهِلْذَا لِلاَنَّ سَتْرَ الْبَعْضِ السَيْمُنَاعُ حَينيُفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

چوتھائی کے برابرسر یاداڑھی کاحلق کرنے میں دم کابیان

(وَإِذَا حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ آوُ رُبُعَ لِحُيَتِهِ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمْ، فَإِنْ كَانَ آقَلَ مِنْ الرُّبُعِ فَعَلَيْهِ صَدَفَةً) وقالَ مَالِكْ رَحِمَهُ اللهُ: لا يَجِبُ إلا بِحَلْقِ الْكُلِّ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ يَجِبُ بِحَلْقِ الْقَلِيْلِ اغْتِبَارًا بِنَهَاتِ الْحَرَمِ . وَكَنَا أَنَّ حَلْقَ بَعُضِ الرَّأْسِ ارْتِفَاقٌ كَامِلٌ ۚ لِانَّهُ مُعْتَادٌ فَتَتَكَامَلُ بِهِ الْجِنَايَةُ وَتَتَقَاصَرُ فِيمَا دُوْنَهُ بِخِلَافِ تَسطِيب رُبُعِ الْعُصْوِ ؛ لِاَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ، وَكَذَا حَلْقُ بَعْضِ اللَّحْيَةِ مُعْتَاذُ بِالْعِرَاقِ

ے اور جب اس نے چوتھائی سریاچوتھائی واڑھی یااس سے زا کھ کا طاق کروایا تو اس بردم ہے اور اگر چوتھائی ہے کم ہوز

حصرت امام ما لك موانديس كما ب ومصرف كل حلق من واجب موكا حصرت امام شافعي محدد في مدادة الم كردم واجب مو جائے گاخوا وحلق کی مقدار قلیل ہو۔ وہ حرم کی گھاس پر قیاس کرتے ہیں۔

ہماری دلیل ہے ہے کے تھوڑی مقیدار میں سر کوحلق کرنا بھی انتفائے مقصود ہے کیونکہ یہ بھی معتاد سے طہزاای کی مقدار کے مطابق جرم کو پورا کمیاجائے گا۔اوراس سے تھوڑی مقدار میں جرم تاقص ہوگا بے خلاف چوٹھائی عضو کو خوشبولگائے سے کیونک وہ تنعبور نبیں ہے۔ اورای طرح دارهی کا میجه حصه موند نا حرب وعراق مین مغناد بهد

بغل کے بال مونڈ نے سے وجوب دم کابیان

(وَإِنْ حَلَقَ الرَّقَبَةَ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمْ) وَلَانَّهُ عُضُو مَقُصُودٌ بِالْحَلْقِ (وَإِنْ حَلَقَ الإِبْطَيْنِ أَوْ اَحَدَهُمَا فَعَلَيْهِ دَمْ) ۚ لِاَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَفْصُودٌ بِالْحَلْقِ لِدَفْعِ الْآذَى وَنَيْلِ الرَّاحَةِ فَاشْبَهَ الْعَانَةَ . ذَكَرَ فِي الْإِبْسَطَيْسِ الْحَلْقَ هَاهُنَا وَفِي الْآصُلِ النَّتُفُ وَهُوَ السُّنَّةُ (وَقَالَ اَبُوْيُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ) رَحِمَهُ مَا اللَّهُ (إِذَا حَلَقَ عُضُوًا فَعَلَيْهِ دَمْ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَطَعَامٌ) اَرَادَ بِهِ الصَّدُرَ وَالسَّاقَ وَمَا آشُبَهَ ذَلِكَ ۚ لِانَّهُ مَفْصُودٌ بِطَرِيقِ النَّنُورِ فَتَتَكَامَلُ بِحَلْقِ كُلِّهِ وَتَنَقَاصَرُ عِنْدَ حَلْقِ بَعْضِهِ .

کے اوراگراس نے ساری گردن منڈوائی تواس پردم واجب ہے۔ کیونکہ وہ بھی ایساعضو ہے جس کا حلق مقعود ہے۔اور ای طرح اگراس نے دونوں بغل باان میں ہے ایک کے بال مونٹر ہے تو بھی اس دم واجب ہے۔ کیونکہ تکلیف کودور کرنے اور آرام کے حصنول کے لئے دونوں بغلول میں سے ہرا یک کی منڈ ائی ارادے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ البنداریز زیاف کے مشابہ ہو گیا۔ حضرت امام محمد نبیشتند نے یہاں بغلوں کے حلق کالفظ استعمال کیا ہے جبکہ مبسوط میں نیمت کالفظ ذکر ہوا ہے اور یہی سنت ہے صاحبین نے کہا ہے کہ جب ایک عضو کا حلق کرے تو اس برایک دم واجب ہے۔ اگر عضو سے کم تو کھانا لازم ہے۔ حضرت امام

محمد نیانیا کی مرادیہ ہے کہ پنڈلی سیندادران کی طرح ہیں۔وہ ہیں کیونکہ بطریقہ تنوریکی مقعود ہیں۔لہذاان کے کل حلق ہے جرم

کال جبکہ بعض سے ناقص ہوگا۔

#### مونچھ کا شنے والے پر وجوب طعام کا بیان

(وَإِنْ آخَدَ مِنْ شَارِبِهِ فَعَلَيْهِ) طَعَامٌ (حُكُومَةُ عَدُلِ) وَمَعْنَاهُ آنَهُ يُنظُرُ أَنَّ هِنذَا الْمَأْحُوذَ كُمْ

يَكُونُ مِنْ رُبُعِ اللِّحْيَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الطَّمَّامُ بِحَسَبِ ذَلِكَ، حَتَى لَوْ كَانَ مَثَلا مِثْلَ رُبُعِ الرُبُعِ الرَّبُعِ الشَّاقِ، وَلَفَظَةُ الْآخِذِ مِنْ الشَّارِبِ تَذُلُّ عَلَى آنَهُ هُوَ السَّنَةُ فِيهِ دُوْنَ الْحَلْقِ، وَالسَّنَةُ أَنْ بُقَصَ حَتَّى يُوَازِى الْإطَارَ.

اوراگراس نے مونچھ کو کاٹا تو اس پرایک حکومت عدل کا طعام ہے اور حکومت عدل کا معنی ہے ہے کہ وہ و کیمے کہ اس نے جتنی مونچھ کا ٹی ہے وہ چوتھائی واڑھی سے گتنی ہے ہیں اس کے مطابق طعام واجب ہے۔ یہاں تک کہ اگر چوتھائی واڑھی کا چوتھائی کا زم ہے۔ اور اخذمن شارب کے انفظ کی دلالت بھی اس واڑھی کا چوتھائی موزھی کی دلالت بھی اس پر ہے۔ کیونکہ مونچھ کتر واٹا سنت ہے حالق کرواٹا سنت نہیں ہے۔ اور سنت سے کہ مونچھ اتنی مقدار میں کا فے کہ اطار کے مقابل ہوجائے۔

مجهيدوالي جكه كاحلق كياتو وجوب دم كابيان

قَ الَ (وَإِنْ حَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ فَعَلَيْهِ دَمَّ عِنْدَ آمِي حَنِيْفَة) رَحِمَهُ اللَّهُ (وَقَالَا: عَلَيْهِ صَدَقَةً) لِاَنَّهُ إِنَّمَا يَحُلِقُ الْحِجَامَةَ وَهِي لَيْسَتْ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ فَكَذَا مَا يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَيْهَا، وَإِلَّا أَنَّ فِيهِ إِزَالَةَ شَيْءٍ مِنْ النَّفَثِ فَتَجِبُ الصَّدَقَةُ .

وَلاَ بِي حَنِيلُفَةً رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ حَلْقَهُ مَقُصُودٌ وَلاَنَهُ لَا يَتَوَسَّلُ اِلَى الْمَقُصُودِ إِلَا بِهِ، وَقَدْ وُجِدَ إِزَالَةُ النَّفَتِ عَنْ عُضُو كَامِلٍ فَيَجِبُ الدَّمُ .

کے حضرت امام اعظم مریز کی اگرائ نے مجھنے والی جگہ کا حلق کروایا توائ پردم واجب ہے۔ جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہا ہوگی دور کرنے کے لئے موٹر جا ہے لا ترامد قد واجب ہوگا۔

حضرت امام اعظم موند کی دلیل میدے کے حلق کروانا مقصود ہے لبندااس کودسیلے نہیں کہا جائے گا کیونکہ بین خود حلق ہے۔اور ایک کال محضو سے آلودگی کودور پایا جار ہا ہے لہترادم واجب ہے۔

#### حالق ومحلوق پر وجوب دم كابيان

(وَإِنْ حَلَقَ رَأْسَ مُحْرِمٍ بِآمُرِهِ أَوْ بِغَيْرِ آمُرِهِ فَعَلَى الْحَالِقِ الصَّدَقَةُ، وَعَلَى الْمَحُلُوقِ دَمْ) وَقَالَ الشَّسَافِ عِنَى: رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجِبُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ آمُرِهِ بِأَنْ كَانَ فَائِمًا وَلاَنَ مِنَ آصُلِهِ آنَ الْإِكْرَاة يُخْرِحُ الْفَعْلِ وَالنَّوْمُ اللَّهُ مِنْهُ .

وَعِنْدَنَا بِسَبَبِ النَّوْمِ وَالْإِكْرَاهِ يَنْتَفِي الْمَأْثُمُ دُونَ الْحُكْمِ وَقَدْ تَقَرَّرُ سَبَبُهُ، وَهُوَ مَا نَالَ مِنْ الرَّاحَةِ وَالزِّينَةِ فَيَلْزَمُهُ الدُّمُ حَتْمًا، بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ حَيْثُ يَتَخَيَّرُ ۚ لِأَنَّ الْافَةَ هُنَاكَ سَمَاوِيَّةٌ وَهَاهُ اللَّهَ الْعِبَادِ، ثُمَّ لَا يَرُجِعُ الْمَحْلُوقَ رَأْمَهُ عَلَى الْحَالِقِ ؛ لِأَنَّ الذَّمَ إِنَّمَا لَزِمَهُ بِمَا نَالَ مِنْ الرَّاحَةِ فَصَارَ كَالْمَغْرُورِ فِي حَقِّ الْمُقُرِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْحَالِقُ حَلاَّلًا لَا يَخْتَلِفُ الْجَوَابُ فِي حَـقِ الْـمَحُلُوقِ رَأْسُهُ، وَامَّا الْحَالِقُ تَلْزَمُهُ الصَّدَقَّةُ فِي مَسْآلَتِنَا فِي الْوَجْهَيْنِ .وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللُّهُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَلَى هَاذَا الْخِلَافُ إِذَا حَلَقَ الْمُحْرِمُ رَأْسَ حَلَالِ .لَهُ أَنَّ مَعْنَى الِارْتِفَاقِ لَا يَتَحَقَّقُ بِحَلْقِ شَعْرِ غَيْرِهِ وَهُوَ الْمُوجِبُ .

وَلَـنَـا أَنَّ إِزَالَةَ مَا يَنُمُو مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِخْرَامِ ۖ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْإَمَانَ بِمَنْزِلَةٍ نَبَاتِ الْحَرَمِ فَلَا يَفُتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ شَعْرِهِ وَشَعْرِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنَّ كَمَالَ الْجِنَايَةِ فِي شَعْرِهِ .

اورایک احرام والے نے دوسرے محرم کے سر کاحلق کیا خواہ اس کے تھم سے کرے یا بغیر تھم کے کرے تو مالق پر صدته واجب ہاور محلوق پردم واجب ہے۔

حضرت امام شافعی میشاندی کیا ہے اگر بغیر تھم کے اس فے حلق کیا اس طرح کہ وہ سویا ہوا تھا تو محلوق پر دم واجب نہیں ہے۔اس میں امام شافعی بیشنیے کی دلیل میہ ہے کہ وہ حالت اکراہ ہے لبذا مجبوری کی وجہ سے موا خذہ کا تکم خارج ہوجائے گا۔ جبکہ نیند مجبوري سے بھي يوھ كر ہے۔

ہمارے بزدیک نینداور مجبوری سے گنا دور ہوجاتا ہے تھم دور نہیں ہوتا کیونکداس کا سبب ٹابت ہے۔اور وہ سبب خوبصور تی وراحت حاصل کرنا ہے۔لہذا بھینی طور پر دم داجب ہوگا۔ بہ خلاف حالت اضطراری کے کیونکہ وہاں آسانی مجبوری ہے اور یہاں بندول کی طرف سے ہے۔اس کے بعد محلوق حالق سے رجوع نہیں کرے گا۔ کیونکداس پردم اس راحت کی وجہ ہے واجب ہے جو اس کو حاصل ہے۔لہذا محلوق عقر کے حق میں مغرور کی طرح ہو گیا اور ای طرح اگر حالق حلال ہوتو محلوق سے حق میں عظم مختلف نہ ہوگا البنة حالق کے لئے ہمارے بزد یک ان دونوں صورتوں میں اس پرصدقہ واجب ہے۔

حضرت المام شافعی میسند نے کہاہے کہ حالق پر بچھوا جب نہ ہوگا ای اختلاف کی بنیاد پر جب کسی محرم نے غیرمحرم کے سر کاحلق کردیا۔حضرت امام شافعی میشند کی دلیل میہ ہے کہ دوسرے کے بال مونٹر نے میں راحت کے قائدے کامعنی ٹابت نہیں ہوتا جبکہ

ہاری دلیل سے کہانسان کے جسم سے جو چیز بھی اگتی ہے اس کودور کرناممنوعات احرام میں سے ہے ۔ کیونکہ جسم سے اگنے ولای چیز امن کی متحق ہے جس طرح حرم کی گھاس ہے لہٰ ذااہیے بالوں اور دوسروں کے بالوں میں فرق نہ ہوگا۔البتہ کمل جذیت اینے بالول میں ہے۔

### جب محرم نے غیرمحرم کی موجھیں مونڈ دیں تو تھم صدقہ

(فَإِنْ اَخَذَ مِنُ شَارِبِ حَلالٍ اَوُ قَلَّمَ اَطَافِيرَهُ اَطْعَمَ مَا شَاءً) وَالْوَجُهُ فِيهِ مَا بَيَنَا وَلا يَعْرِى عَنْ نَوْعِ ارْتِفَاقٍ لاَنْ يَسَاذَى بِسَفَتْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ آفَلَ مِنْ التَّاذِي بِتَفَتْ نَفْسِهِ فَيَلْزَمُهُ الطَّعَامُ (وَإِنْ فَصَّ اَطَافِيرَ يَسَانُهُ وَرِجُلَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ) لِآنَهُ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَضَاءِ النَّفَثِ (وَإِنْ فَصَّ اَطَافِيرَ يَسَانُهُ وَرِجُلَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ) لِآنَهُ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَضَاءِ النَّفَثِ وَإِنْ اللَّهُ مَا يَنْهُ وَ مِنْ الْبَدَنِ، فَإِذَا قَلَمَهَا كُلَّهَا فَهُو ارْيَفَاق كَامِلٌ فَيَلُومُهُ اللَّمُ، وَلا يُزَادُ عَلَى دَم وَإِذَا لَهُ مَا يَنْهُ وَمِنْ الْبَدَنِ، فَإِذَا قَلْمَهَا كُلَّهَا فَهُو ارْيَفَاق كَامِلٌ فَيَلُومُهُ اللَّمُ، وَلا يُزَادُ عَلَى دَم وَإِذَا لَهُ مَا يَنْهُ وَمِنْ الْبَدَنِ، فَإِذَا قَلْمَهَا كُلَّهَا فَهُو ارْيَفَاق كَامِلٌ فَيَلُومُهُ اللَّمُ، وَلا يُزَادُ عَلَى دَم إِلَا يَعْمَلُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، لِآنَ الْجِنَايَةَ مِنْ نَوْعِ وَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَلَا مُعُرَّدُهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَى إِللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ وَلَى إِللَّهُ مِنْ الْمُعُمُّ وَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، لَانَّ الْمَنْ اللَّهُ وَلَى إِللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَوْلِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى إِللَّهُ عَلَى التَدَاخُلُ فَاشَةً كَفَارَةً الْمُؤْلِولُ إِلَّا إِذَا تَحَلَّلُكُ الْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللِل

وَعَلَى قَوْلِ آبِى حَنِيْفَةَ وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَجِبُ أَرْبَعَةُ دِمَاءٍ إِنْ قَلَمَ فِي كُلِّ مَجْلِسِ يَاللّٰهُ تَجِبُ أَرْبَعَةُ دِمَاءٍ إِنْ قَلَّمَ فِي كُلِّ مَجْلِسِ يَسَدًا اللهُ وَرَجُلًا وَلَا تَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمَا أَلُهُ اللّٰهُ وَمَا إِلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ فَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ وَاللّٰمُ واللّٰمُ وَاللّٰمُ ا

کے اگر کسی محرم نے غیر محرم کی مونچھ یا نافن کائے تو کھانے ہیں ہے جوجا ہے صدقہ دے۔اس کی دلیل وہی ہے جوہم بیان کرنچے ہیں۔ کیونکہ میں سے خود تکلیف بیان کرنچے ہیں۔ کیونکہ میر سے میل کچیل کو دور کرنے والا ہے جس سے خود تکلیف محسوس کرنے والا ہے۔ البترااس پر طعام ضروری ہے۔

آگرمحرم نے اپنے دونوں ہتھوں اور اپنے دونوں پاؤں کے ناشن تراش کیے تو اس پر دم واجب ہے اسلے کہ بیاحرام کے معنوی ت میں ہے۔ اور یہ کی دلیاں کے کا پنے کیا کیووور کرتا ہے اور بدن ہے اسلے کوزائل کرتا ہے۔ لہذا جب محرم نے تمام ناخنوں کوتر اش لیا تو میرکا لی داخت میں گی جائے گی اس برقر باٹی واجب ہوگئی اور ایک وم پرزیادتی نہیں کی جائے گی البت شرط یہ ہے کہ تمام ناخنوں کا کا ناایک بی مجلس واقع ہو۔ کیونکہ جرم ایک کا شم کا ہے۔

معر المام محمد بہت کے زوری اس طرح تھم ہے خواہ مجلس مختلف ہی کیوں ندہو۔ کیونکداس مسلک بنا ہدا خلت پر ہے لہذا یہ افظ رکے کفارے کے مشابہ ہوگیا۔ لیکن جب کفارہ درمیان میں داقع ہو کیونکہ وہ بہلا جرم کفارہ دینے کی وجہ ہے دور ہو چکا ہے۔ شیخین کے زور بک اس بر چار قربانیاں واجب ہیں۔ اگر اس نے ہرمجلس میں ایک پاؤں یا ایک ہاتھ کے نافن تر اش لیے کیونکہ کفارے میں عبادت کامعنی (تواب) غالب ہے لہذا مداخلت انتحاد مجلس کے ساتھ مقید ہوگی۔ جس آیات مجدہ میں ہوتا ہے۔

 هدایه تریزازین) کی مدایه تریزازین)

وَقَالَ زَفَرٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجِبُ اللَّمُ بِقَصِ ثَلَاثَةٍ مِنْهَا، وَهُوَ قَوْلُ آبِي حَنِيْفَةَ الْآوَلُ كَانَ فِي أَظَافِيرِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ دَمًّا، وَالنَّلاثُ ٱكْثَرُهَا .

وَجُهُ الْمَذُكُورِ فِي الْكِتَابِ أَنَّ اَطَافِيرَ كُفٍّ وَاحِدٍ آقَلَّ مَا يَجِبُ الذُّمُ بِقَلْمِهِ وَقَدُ اَفَمُنَاهَا مَقَامِ الْكُلِّ، فَلَا يُقَامُ اَكْثَرُهَا مَقَامَ كُلِّهَا ۚ لِآنَهُ يُؤَدِّى إِلَى مَا لَا يَتَنَاهَى

ا الرعم نے ایک ہاتھ یا ایک پاؤل کے تمام ناخن تر اش دیئے تو اس پردم واجب ہے کیونکہ چوتھا اُی کل کے قائم مقام ہے۔جس طرح حلق میں ہے۔اورا گرمحرم نے پانچ ہے کم تراشے تو صدقہ داجب ہےادراس کا حکم بیہ ہے کہ ہرناخن کے لئے صدقہ

حصرت امام زفر مبياتية كي نزويك تين ناخن تراشيخ مين دم وأجب بوجائے گا۔حضرت امام اعظم مبينيد كا پيهاا تول مجي اي طرح ہے۔ کیونکدایک ہاتھ کے ناخنوں میں دم واجب ہے اور تین ان کا اکثر ہے جو کتاب میں ندکور ہے اور ایک ہاتھ کے ناخن اس كا كم ازكم درجه بيں جس كے كاشنے سے دم واجب ہوتا ہے اور ہم نے اس كوكل كے قائم مقام كرديا ہے۔ البندا يك ہاتھ كے اكثر كوكل ك قائم مقام بيس كما جائے كا كيونكه اس طرح بيان كاسب بهوگا جن كى انتها وى نهو\_

دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے پانچ سے کم ناخن تراشنے پر وجوب صدقہ ودم کابیان (لَإِنْ قَلَسَ خَسَمَسَةَ أَظَالِيسَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ عِنْدَ أَبِي حَيِيْفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ) رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى (وَقَالَ مُحَمَّدٌ): رَحِمَهُ اللَّهُ (عَلَيْهِ دَمْ) اعْتِبَارًا بِمَا لَوْ قَصَّهَا مِنْ كُفٍّ وَاحِدٍ، وَبِمَا إِذَا حَلَقَ رُبُعَ الرَّأْسِ مِنْ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ.

وَلَهُ مَا اَنَّ كُمَالَ الْجِنَايَةِ بِنَيْلِ الرَّاحَةِ وَالْزِّبِنَةِ وَبِالْقَلْمِ عَلَى هَٰذَا الْوَجُهِ يَتَاذَى وَيَشِينُهُ ذَلِكَ، بِهُ عِلَافِ الْحَلْقِ ﴿ لِاَنَّهُ مُعْتَادٌ عَلَى مَا مَوَّ ﴿

وَإِذَا تَمَقَاصَرَتُ الْجِنَايَةُ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ فَيَجِبُ بِقَلْمِ كُلِّ ظُفْرٍ طَعَامُ مِسْكِينِ، وَكَذَلِكَ لَوُ قَلَّمَ ٱكُنْرَ مِنْ خَمْسَةٍ مُتَفَرِّقًا لَآنُ يَبْلُغَ ذَلِكَ دُمًّا فَجِينَئِدٍ يَنْقُصُ عَنْهُ مَا شَاءَ.

الم المستخین کے نزد یک جب محرم دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے پانچ تاخن مختلف جنگہوں سے تراشے تو اس پر معدقہ

حضرت امام محمد بنوسیانے کہاہے کہاس پردم واجب ہے۔اوراس کواس پر بات پر قیاس کریں سے جب اس نے ایک ہاتھ ے یو ای ان کانے ہوں۔ اور ای طرح بیقیائی کرتے ہوئے کہ جب اس نے چوتھائی سر کا حلق مختلف جنگہوں سے کروایا ہو۔ مینین کی دلیس میرے کہائ کامیکامل جرم راحت وزینت کے حصول کی وجہ بنا ہے کیونکہ کتر وائے سے اذیت محسول کرتا ہے اوراس کویہ حالت حیب دارکرنے والی ہے بہ خلاف سمر کومنڈ وانے کے کیونکہ دہ معتاد ہے جس طرح گزر چکا ہے اور جب جنایت ، تقل ہوتو اس میں صدقہ واجب ہے البندا ہر ناخن کے کامنے سے سکین کوطعام دینے واجب ہوگا۔اورای طرت اگر اس نے پانچ ناخنوں سے زیادہ مختلف جگہوں کٹوالیا اوران سب کوا کٹھا کریں تو دم کو پہنچ جا تھیں تو تب وہ اس کی قیمت سے جوجا ہے کم کرے۔

#### جب محرم نے تو نے ہوئے تاخن کو کاٹ دیا

قَـالَ: (وَإِنْ انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ وَتَعَلَّقَ فَالْحَذَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِلآنَّهُ لَا يَنْمُو بَعْدَ الانْكِسَادِ فَاشْبَهَ الْيَاسِسَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَم

ے فرمایا: جب محرم کا ، فن ٹوٹ کمیا ہیں وہ انگ کمیا بجرم مے اس کو پکڑلیا تو اس پر بجی واجب نبیں ہے۔ کیونکہ وہ نوٹنے کے بعد بنزھنے والانہیں ہے لنبذاو و ترم کے ختک در خت کے مشاب ہوگیا ہے۔

#### خوشبولگائے، کیڑے بہنے اور حلق کروانے ہیں عذر کا بیان

(رَإِنْ تَعَلَيْبَ اَوْ لَيِسَ مَخِيطًا اَوْ حَلَقَ مِنْ عُلْدٍ فَهُوَ مُخَبِّرٌ إِنْ شَاءَ ذَبَعَ وَإِنْ شَاءً تَصَدَّقَ عَلَى النَّهُ فَا مَن السَّعَامِ وَإِنْ شَاءً صَامَ ثَلَاثَةَ آيَامٍ) لِنَوْلِهِ تَعَالَى (فَفِدْتَ مِنْ السَّعَامِ وَإِنْ شَاءً صَامَ ثَلَاثَةَ آيَامٍ) لِنَوْلِهِ تَعَالَى (فَفِدْتَ مِنْ السَّعَ فَاءً مِن السَّعَامِ وَإِنْ شَاءً صَامَ ثَلَاثَةَ آيَامٍ) لِنَوْلِهِ تَعَالَى (فَفِدْتَ مِن السَّعَامُ وَالْ شَاءً اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكِمُ مِن السَّعَلَاهُ وَالسَّكِمُ مِن السَّعَلَةُ وَالسَّكِمُ الصَّدَةَ فِي السَّعَلَةُ وَالسَّكِمُ الصَّوْمُ المَّرْخِرِ فِي آيَ مَوْضِعَ شَاءً اللَّالَةُ عَلَيْهِ الصَّلَاقَةُ فِي السَّعَدُ وَ ثُمَّ الصَّوْمُ اللَّهُ مَا وَكُولِكَ الصَّدَقَةُ عِنْدَنَا لِمَا بَيْنَا .

وَاَشَّا النَّسُكُ فَيَخْصَصُّ بِالْحَرَمِ بِالْاَيْفَاقِ ۚ لِآنَّ الْإِرَاقَةَ لَمْ تُعْرَفُ قُرْبَةً إِلَّا فِي زَمَانِ أَوْ مَكَان، وَهَلَذَا الذَّمُ لَا يَخْتَصُ بِزَمَانِ فَتَعَبَّنِ اخْتِصَاصُهُ بِالْمَكَانِ، وَلَوْ اخْتَارَ الطَّعَامَ أَجْزَاهُ فِيهِ التَّغُذِيَةُ وَالتَّعْشِيَةُ عِنْدَ آبِي يُوسُفَى رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتِبَارًا بِكُفَّارَةِ الْيَمِينِ .

رَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُجْزِيدِ لِلاَنَّ الصَّلَقَةَ تُسْبِءُ مِنُ التَّمْلِيكِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ .

کے اگر جم نے عذرت کے بیٹن بھرخوشبولگائی باسلا ہوا کی ایک کروایا تواس کو اختیارے کہ جا ہے تو ووایک جمری ذک کرے اور جا ہے تو جن دن سے روزے رکے کیونکہ اللہ تون لی نے ارشاد فر ہایا ہوا کہ اور اگر وہ جا ہے تو تمن دن کے روز سر کے کیونکہ اللہ تون لی نے ارشاد فر ہایا ہیں اس پر دور اس کا فید کہ تا ہے گار اور آئے تا ہے گار اور اس آیت کی تغییر رسول اللہ سال بھر اس کی بروز کی کا فیر کروا ہوئی ہے۔ اور وہ نیہ ہے کہ یہ آیت عذر والوں کے حق میں تازل ہوئی ہے۔ ہم میان حیال جہاں حیات دورہ رکھے کیونکہ دورہ وہ برجگہ عبادت ہے۔ اور ہماد نے فرکہ مدقد بھی ای طرح ہے اور اس کی دلیل وہی ہے جو ہم بیان حیال سے دورہ رکھے کیونکہ دورہ وہ برجگہ عبادت ہے۔ اور ہماد نے فرکہ خون کا بہانا بطور عبادت معلوم نہیں ہے۔ البیت زبان کر یک کا مسئلہ تو بدا تقال حرم کے ساتھ خاص ہے کونکہ خون کا بہانا بطور عبادت معلوم نہیں ہے۔ البیت زبان مرک ہے۔ اور یہ مرکن ہے ساتھ خاص ہے کونکہ خون کا بہانا بطور عبادت معلوم نہیں ہے۔ البیت زبان مرکن ہے۔ اور یہ مرکن ہے۔ اور یہ مرکن ہے کہ مرکن ہے۔ اور یہ مرکن ہے۔ اور یہ مرکن ہے۔ اور یہ مرکن ہے۔ اور یہ مرکن ہے کہ مرکن ہے۔ اور یہ مرکن ہے۔ اور یہ مرکن ہے کہ مرکن ہے۔ اور یہ مرکن ہے کہ مرکن ہے۔ اور یہ مرکن ہے۔ اور یہ مرکن ہے کہ مرکن ہے۔ اور یہ مرکن ہے کی مرکن ہے۔ اور یہ مرکن ہے کہ مرکن ہے۔ اور یہ مرکن ہے۔

حضرت امام ابو بوسف بينسة كيزد يك الرعذروالامحرم اس كوسح كالحمانا كهلائ اورشام كالهمانا كهلائ توكاني باست كفاره مین برقیاس کیا گیا ہے۔ جبکہ حضرت امام محمد میشد کے نزویک کافی نہیں ہے کیونکہ صدقہ تملیک کی خبر دیتا ہے اور یمی صدقہ ذکر کیا

# شہوت سے دیکھنے میں انزال پرعدم دم وکفارے کا بیان

(فَإِنْ نَظَرَ اِلَى فَرْجِ امْوَاتِهِ بِشَهُوَةٍ فَآمُنَى لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) ۖ لِآنَ الْمُحَرَّمَ هُوَ الْجِمَاعُ وَلَمْ يُوجَدُ فَ صَارَ كَمَا لَوْ تَفَكُّرَ فَأَمُّنَى (وَإِنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمْ) وَفِي الْجَامِع الصَّغِيرِ يَقُولُ: إِذَا مَسَ بِشَهُ وَجَ فَامُنَى، وَلَا فَرَقَ بَيْنَ مَا إِذَا ٱنْزَلَ أَوْ لَمُ يُنْزِلُ ذَكَّرَهُ فِي الْآصُلِ .وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الْجِمَاعِ فِيْمَا دُوِّنَ الْفَرِّجِ .

وَعَنْ الشَّافِعِيِّ آنَّهُ إِنَّمَا يُفُسِدُ إِحْرَامَهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إِذَا ٱنْزَلَ وَاعْنَبُرَهُ بِالصَّوْمِ.

وَلَنَا أَنَّ فَسَادَ الْحَبِّ يَتَعَلَّقُ بِالْحِمَاعِ وَلِهَٰذَا لَا يَفُسُدُ بِسَائِرِ الْمَحْظُورَاتِ، وَهَذَا لَيْسَ بسجسماع مَنْفُصُودٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ مَعْنَى إلاسْتِمْتَاع وَإلارْتِفَاقِ بِسَالْسَمَرُاَيَةِ وَذَلِكَ مَسْحُسَظُورُ الْإِحْسَرَامِ فَيَسَلْزَمُهُ اللَّهُ بِحِلَافِ الصَّوْمِ ۚ لِلَانَّ الْمُحَرَّمَ فِيهِ قَضَاءُ

الشُّهُوَةِ، وَلَا يَخْصُلُ بِدُونِ الْإِنْزَالِ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ .

ے اگر محرم نے اپنی بیوی کی فرج کوشہوت کے ساتھ ویکھا جس کی وجہ سے انزال ہو گیا تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ کیونکہ حرمت جماع کی ہےاور جماع نہیں پایا گیا۔ لبذا بیاس طرح ہو گیا جس طرح کسی نے تصور کیا اور انزال ہو گیا۔اور اگر محرم نے شہوت کے ساتھ بوسدلیا یامس کرلیا تو اس پر دم داجب ہو گیا۔اور جامع صغیر میں ہے کہ جب اس نے شہوت کے ساتھ مس کیااور انزال ہوگیا۔ جبکہ اس صورت میں کوئی فرق نبیں ہے کہ انزال ہوا ہے یا نبیں ہوامبسوط نے اس کوؤ کر کیا ہے۔ شرمگاہ کے مواجماع کا یمبی حکم ہے۔

حضرت امام شفعی بیشت ایک روایت ہے کہ ان تمام صورتوں میں اس کا احرام فاسد ہوجائے گا انہوں نے اس کوروزے

جبكه بهارى دليل ميه يب كدفساد ج جماع كے ساتھ متعلق بالبذااس طرح تمام ممنوعات سے جج فاسد نه ہوگا۔اوراس كے اس عمل سے جماع مقصود نہیں ہے لہٰذا جو تھم جماع کے ساتھ متعلق ہے وہ اس کے ساتھ متعلق نہ ہو گا۔البتہ اس میں عورت ہے لطف اندوز ولذت کامعنی ہے اس کئے تتا ہے۔ اس کے اس پردم واجب ہے۔ بے فلاف روزے کے کیونکہ روزے میں تہوت کو پورا کرنا حرام ہے جبکہ فرج کے سوامیں بغیر انزال کے بیمسئلہ حاصل نہیں ہوتا۔

### وقوف عرفد سے بل جماع سے نساد ج كابيان

(وَإِنْ جَامَعَ فِي آحَدِ السَّبِيلَيْنِ قَبْلَ الْوَقُوفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَيَمْضِى فِي الْحَجِّ كَمَا يَسُمْضِى مَنْ لَمْ يُفْسِدُهُ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ) وَالْاصُلُ فِيهِ مَا رُوِى (اَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سُئِلَ عَمَّنُ وَاقَعَ امْرَاتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ بِالْحَجِ قَالَ: يُرِيقَان دَمَّا وَيَمْضِئان فِي الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سُئِلَ عَمَّنُ وَاقَعَ امْرَاتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ بِالْحَجِ قَالَ: يُرِيقَان دَمَّا وَيَمْضِئان فِي الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سُئِلَ عَمَّنُ وَاقَعَ امْرَاتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ بِالْحَجِ قَالَ: يُرِيقَان دَمَّا وَيَمْضِئان فِي حَجَّتِهِ مَا وَعَلَيْهِ مَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلِي وَهَكَذَا نُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَصِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا وَعَلَيْهِ مَا وَعَلَيْهِ مَا اللهُ تَعْدَل اللهُ تَعْدَل السَّيْعِيلُونِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَقُوفِ وَاللهُ اللهُ الل

ادرا گرم من و توف عرف سے پہلے سیلین میں ہے کسی ایک میں جماع کیا تو اس کا تج فاسد ہوجائے گا اوراس ہے ایک بھر ایک بھری کا دم لازم ہے۔ اور وہ تج کے مناسک ای طرح کرے جیسے وہ حاتی کرتا ہے جس کا جج فاسد نہیں ہوا۔ اور اس مسئلہ میں اصل وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ منافیۃ بھرے سوال کیا گیا ہے آیک بخص نے جماع کیا ہے حالانکہ وہ وونوں احرام میں منتے تو آپ منافیۃ بھر اور ونوں قربانی کریں اور دونوں ایٹ جج ہے گزر جا کیں اور ان دونوں پر آنے والے سال میں جج واجب ہے۔ اور صی بہرام جو ایک جماعت ہے بھی ای طرح روایت کیا گیا ہے۔

حضرت امام شافعی مینانیج نے فرمایا ہے بدنہ داجب ہے انہوں نے وقوف عرفہ کے بعد والی صورت جماع پر قیاس کیا ہے۔ حضرت امام شافعی مینانیج کے خلاف دلیل وہی حدیث ہے جو مطلق ہے جو ہم بیان کر بچے ہیں۔ کیونکہ قضا ، واجب ہوئی ہے اور قضا ، صرف حصول مسحت کے لئے واجب ہوتی ہے لہٰ داجنا یت کامعنی خفیف ہوااور مرف بحری کوکافی سمجے لیا محیا ہے بہ خلاف وقوف عرفہ کے بعد کے کیونکہ اس صورت میں تضاء واجب نہیں ہے۔

ا مام قد وری مینید نے دونوں راہوں کو برابر قرار دیا ہے۔اور حضرت امام اعظم مینودی کی روایت کے مطابق مسئلہ یہ ہے تبل کے سواد طی کرنے سے جج فاسد نہیں ہوتا کیونکہ اس میں دطی کامعنی ناقص ہے لبذا امام اعظم مینید سے دور وایات بیان کی گئی ہیں۔

#### مج كى تضاء ميں بيوى كوجدان كرنے كابيان

(وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَ امْرَآتَهُ فِي قَضَاءِ مَا أَفْسَدَاهُ) عِنْدَنَا خِلَافًا لِمَالِكِ رَحِمَهُ اللّٰهُ إِذَا خَرَمًا وَلَلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّٰهُ إِذَا أَحْرَمًا وَلَلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّٰهُ إِذَا الْمَكَانِ خَرَمًا وَلَلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّٰهُ إِذَا الْمَكَانِ الْمُكَانِ اللّٰهُ إِذَا أَحْرَمًا وَلَلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّٰهُ إِذَا النّهَا إِلَى الْمُكَانِ اللّٰهُ إِذَا أَحْرَمًا وَلَلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّٰهُ إِذَا أَحْرَمًا وَلَلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّٰهُ إِذَا النّهَا إِلَى الْمُكَانِ اللّٰهُ إِنّا أَنْ اللّٰهُ إِنّا أَنْ اللّٰهُ إِنّا اللّٰهُ إِنّا اللّٰهُ إِنّا اللّٰهُ إِنّا أَنْ أَلْكُ فَيَقَعَانِ فِي الْمُواقَعَةِ فَيَفْتَرِقَانِ .

وَلَنَا أَنَّ الْجَامِعَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ النِّكَاحُ قَائِمٌ فَلَا مَعْنَى لِلافْتِرَاقِ قَنْلَ الْإِحْرَامِ لِإبَاحَةِ الْوَقَاعِ وَلَا سَعُدَهُ ۚ لِانَّهُ مَا يَتَذَاكُرُانِ مَا لَحِقَهُمَا مِنْ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ بِسَبِّ لَذَّةٍ يَسِيرَةٍ فَيَزُ دَادَان نَدُمًا

وَتَحَرُّزُا فَلَا مَعْنَى لِللافْتِرَاقِ .

کے فقہاءاحناف کے نزدیک محرم پرواجب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کوفاسد شدہ جج یا عمرے کی تضاء میں الکہ کرے۔ جبكه حضرت ١٠٠ مها لك بريسة كااس من اختلاف ب-كه جب وه دونول ايخ تحرب بابرنكيس -

حضرت امام زفر بمينية كالمنتلاف ہے كہ جب وہ احرام بائدھ ليں۔ادر حضرت امام ثنافعی بينية كا ختلاف ہے كہ جب وہ دونوں وہاں پہنچیں جہاں اس نے ہوی کے ساتھ جمع کیا تھا۔ان تمام فقباء کی دلیل میہ ہے کہ جب د ہ وہاں پہنچیں محرتو پہلے والے وانعه كزيادكرتے ہوئے جماع كرليس مح بالبذاد ونوں كوا لگ رہنے كا تكم ديا جائے۔

ہاری ولیل سے کے دونوں کو اکٹھا کرنے والا تکاح ہے جودونوں میں برابر پایا جاتا ہے۔ لہذا احرام سے پہلے علیحری کا کوئی مطلب نبیں ہے۔ کیونکہ اس وقت جماع کرتا جائز ہے۔اوراحرام کے بعد اس لئے مباح ہے کہ وہ دونوں اس مخت مشقت کویاد کریں کے جوانبیں تھوڑی سے لذت کی وجہ سے بھتنی پڑر ہی ہے۔ پس ان کی تدامت و پر ہیز گاری میں اضافہ ہو جائے گا لہٰذاا مگ كرنے كاكوئى معن تبيس ہے۔

### وقوف عرفہ کے بعد جماع ہے جج کے فاسد نہ ہونے کا بیان

(وَمَسُ جَسَامَعَ بَغُدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةً لَمْ يَفُسُدُ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ بَذَنَةٌ) خِلَافًا لَلشَّافِعِي فِيمًا إِذًا جَامَعَ ﴾ قَهُلَ السَّمْيِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ (مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ) وَإِنَّمَا تَجِبُ الْبَدَنَةُ. لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْ لِآنَّهُ أَعْلَى أَنُواعِ الارْتِفَاقِ فَيَتَعَلَّظُ مُوجِبُهُ .

اورجس نے دقوف عرف کے بعد جماع کیا تو اس کا جج فاسدند ہوگا اور اس پر بدند واجب ہے۔ حضرت امام شافعی ہیں۔ اس میں اختلاف کیا ہے جب وہ رمی ہے پہلے جماع کرے۔ کیونکہ نی کریم مَخابِّة میں نے فرملیا: جس نے وقوف عرفہ کیا س كا تَحْ مَنْسُ بِهِ حَمِيا اور بدنداس كے واجب ہے كەحفرت عبدالله بن عباس جَنْفَهٔ كا فرمان ہے۔ يااس كے واجب ہے كہ جماع حصوال لذيت كالمن ورجه بين إس كاموجب بحى يخت موا

# طلق كروانے كے بعد جماع كى صورت ميں بكرى كے وجوب كابيان

(رَانُ حَامَحَ بَعْدَ الدَحَلُقِ فَعَلَيْهِ شَاةً) لِبَقَاءِ اِحْرَامِهِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ دُوْنَ لُبُسِ الْمَخِيطِ، وَمَا ٱشْبَهَا أُ فَخَفَّتُ الْجِنَايَةُ فَاكْتَفَى بِالشَّاةِ ﴿ وَمَنْ جَامَعَ فِي ٱلْعُمْرَةِ قَبْلَ ٱنْ يَطُوفَ ٱرْبَعَةَ ٱشْوَاطٍ فَسَدَتْ عَمْرَنَهُ فَيَمْضِى فِيهَا وَيَقُضِيهَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ ﴿ وَإِذَا جَامَعَ بَعْدَمَا طَافَ ارْبَعَةَ اَشُواطٍ أَوْ كُتَرَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَلَا تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَفْسُدُ فِي الْوَجُهَيْنِ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ اغْتَارُا

بِالْحَجِّ إِذْ هِيَ فَرُضْ عِنْدَهُ كَالْحَجِ .

وَلَنَا آنَهَا سُنَّةٌ فَكَانَتُ آخَطُ رُنُبَةً مِنْهُ فَتَجِبُ الشَّاةُ فِيهَا وَالْبَدَنَةُ فِي الْحَجْ إظْهَارًا لِلتَّفَاوُتِ .

کی اگر کرم نے ملق کروانے کے بعد جماع کیا تو اس پرایک بحری واجب ہوگی کیونکہ اس کا احرام ابھی مورتوں کے فل میں باتی ہے۔ جبکہ سلے ہوئے کپڑے بہنے جس نہیں ہے۔ اور نہ اس کی طرح کے فق جس ہے۔ قبد اس طرح جنا یہ خفیف ہوئی تو اس کے تکم خفیف بحری کا وجوب کا فی ہوگیا۔

اور جستخص نے عمرے کے احرام میں جار چکر طواف کرنے کے بعد جماع کیاتو اس کاعمرہ فاسد ہوجائے گا۔ نیکن عمرے کے افعال تکمل کرے اوراس کی تضا وکرے اوراس پر قربانی کے طور پرایک بجری واجب ہے۔ اور آگر جار چکریا اس سے ذیارہ طواف کرنے کے بعد جماع کیاتو اس پرایک بجری واجب ہے اوراس کاعمرہ فاسدنہ ہوگا۔

حضرت امام شافعی مینند نے کہا ہے کہ دونوں صورتوں ہی عمرہ فاسد ہوجائے گا۔ادر تج پر قیاس کرتے ہوئے اس پر بدنہ واجب ہوگا۔ کیونکہ ابام شافعی مینند کے نز دیک جج کی ظرح عمرہ فرض ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ مروسنت ہے لبندائج سے مرتبے میں کم ہوا۔ اور ای طرح فرق ظاہر ہونے پر عمرے میں بکری اور جج می بدندوا جب ہوگا۔ ، ،

بھول کر جماع کرنے والا ارادے سے جماع کرنے والے کی طرح ہے

(وَمَنْ جَسَامَتُ نَاسِيًا كَانَ كَمَنْ جَامَعَ مُتَعَيِّدًا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ جِمَاعُ النَّاسِي غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلْحَجِّ . وَكَذَا الْحِلَاثُ فِي جِمَاعِ النَّائِمَةِ وَالْمُكْرَهَةُ . هُوَ يَقُولُ: الْحَظُرُ يَنْعَدِمُ بِهَذِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ يَقَعُ الْفِعُلُ جِنَايَةً .

وَلَنَا أَنَّ الْفَسَادَ بِاعْتِبَادِ مَعْنَى الارْتِفَاقِ فِي الْإِحْرَامِ ارْتِفَاقًا مَخُصُوصًا، وَهَالَا لا يَنْعَدِمُ بِهَذِهِ الْعَوَارِضِ، وَالْحَرَامِ مُذَكِّرَةً بِمَنْزِلَةِ حَالَاتِ الْإِحْرَامِ مُذَكِّرَةً بِمَنْزِلَةِ حَالَاتِ الْإِحْرَامِ مُذَكِّرَةً بِمَنْزِلَةِ حَالَاتِ الْإِحْرَامِ مُذَكِّرَةً بِمَنْزِلَةِ حَالَاتِ الْعَوْرَامِ مُذَكِّرَةً بِمَنْزِلَةِ حَالَاتِ الْعَرَامِ مُذَكِّرَةً بِمَنْزِلَةِ حَالَاتِ الطَّكَامُ . الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

اورجس نے بھول کر جماع کر جماع کیا تو دہ ادادے سے جماع کرنے والے کی طرح ہے۔ جبکہ حمزت اہام شافعی بیسینے نے کہا ہے کہ بھول کر جماع کرنے دالے کا جماع کی کو قامر نہیں کرے گا۔ اور سوئی ہوئی کے ساتھ یا مجبورہ کے ساتھ جماع بھی ای اختلاف پر ہے۔ امام شافعی بیسین نے بین ان عوارض کی بنا و پر حرمت ختم ہوجاتی ہے۔ لبندا پیل جنایت نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ احرام کا فسادا کیک فاص لذت حاص ل کرنے کے ساتھ ہے۔ اور لذت کا معنی ان عوارض ہے ختم ہوئی والانہیں ہے۔ اور بڑی روزے کے علم میں نہیں ہے۔ لبندا احرام کی طرح ہوئی والانہیں ہوتا۔ اللہ ای طرح ہوئی ہے۔ جنگر دوزے جس اور یہ نماز کے احوال کی طرح ہوئی ہے۔ جنگر دوزے جس اور یہ میں ایونی ہوتا۔ اللہ ای سب سے زیادہ جائے والا ہے۔

#### م د ه فصل

# ﴿ بیان میں ہے کہ مقرق مسائل کے بیان میں ہے ﴾ جنایات متفرقہ کی فصل کی مطابقت کا بیان

علامہ بدراںدین عینی حنی بیشند کلنھتے ہیں کہ مصنف نے اس فصل کواس لئے ذکر کیا ہے کہ یمہاں مسائل میں باہم ادکام و کیفیات میں مغامرت ہے۔لہٰڈاان کے درمیان فصل کرنا مناسب ہے ای لئے مصنف فصل کوذکر کیا ہے۔

# حالت حدث میں طواف قدوم کرنے پروجوب صدقہ کابیان

(وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الْقُدُومِ مُحُدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يُغْتَذُّ بِهِ لِقَوْلِهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ) " إِلَّا آنَّ اللَّهَ تَعَالَى آبَاحَ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَتَكُونُ الطَّهَارَةُ مِنْ شَرْطِهِ.

وَلَنَا قَوْله تَعَالَى (وَلْيَطَّوَّ فُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الطَّهَارَةِ فَلَمْ تَكُنُ فَرُضًا، ثُمَّ فِيلَ: هِي سُنَةٌ، وَالْاَصَحُ آنَهَا وَاجِبَةٌ لِآنَه يَجِبُ بِتَوْكِهَا الْجَابِرُ وَلاَنَّ الْعَبَرَ يُوجِبُ الْعَمَلَ فَيَنُبُ بِهِ سُنَةٌ، وَالْاَصَحُ آنَهَا وَاجِبَةٌ لِآنَه يَجِبُ بِتَوْكِهَا الْجَابِرُ وَلاَنَّ الْعَبَرَ يُوجِبُ الْعَمَلَ فَيَنُبُ بِهِ الْوَبُوبُ، فَإِذَا شُرِعَ فِي هَذَا الطَّوَافِ وَهُوَ سُنَّةً، يَصِيرُ وَاجِبًا بِالشَّرُوعِ وَيَدُخُلُهُ نَقْصٌ بِتَوْكِ الطَّهَارَةِ فَيُجْبَرُ بِالصَّدَقَةِ الظُهَارًا لِلْدُنُو رُمُنَيِّةِ عَنْ الْوَاجِبِ بِإِيجَابِ اللّهِ، وَهُو طَوَاقُ الزِيَارَةِ، وَكُذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ طَوَافِ الزِيَارَةِ، وَكُذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ طَوَافِ هُو تَطَوَّعُ .

کے جس شخص نے حالت حداثہ میں طواف قد وم کیا تو اس پر ایک صدقہ واجب ہے۔ جبکہ حضرت امام شافعی میں ہیا ہے کہ بہت کے ب ہے کہ محدث کے طواف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم مُنافِیز انے فر مایا ہے طواف تماز ہے لیکن اس میں بات کرنے کی اب زت ہے۔ لبذا طہارت طواف ہے لئے شرط ہوگئی۔

ہماری دلیل ہے کہ القد تعالی نے قرمایا: لوگ بیت علیق کا طواف کریں۔اس طہارت کی کوئی قید تہیں ہے لہذا طہارت فرض نہ ہوں۔اس کے بعد کہا گیا ہے طہارت سنت ہے اور سب سے ذیادہ سے کہ وایت ہے کہ واجب ہے۔ کہونکہ اس کے ترک ہے اس کے علمارت کا وجوب ٹابت ہوجائے گا۔اور جب اس نے علمارت کا وجوب ٹابت ہوجائے گا۔اور جب اس نے طواف نثر و ع کیا جبکہ بیسنت ہے تو شروع کرنے سے واجب ہوجائے گا۔اور طبارت کے ترک پر میں نقصان بیدا ہوجائے گا۔
عواف نثر و ع کیا جبکہ بیسنت ہے تو شروع کرنے سے واجب ہوجائے گا۔اور طبارت کے ترک پر میں نقصان بیدا ہوجائے گا۔
جواند تنانی کرنا ہوگی۔تا کہ اس سے کم مرتبے کا اظہار ہوجائے۔ایے طواف سے جواند تعالی کے فرض کرنے سے جس کی صدتے سے تلائی کرنا ہوگی۔تا کہ اس سے کم مرتبے کا اظہار ہوجائے۔ایے طواف سے جواند تعالی کے فرض کرنے سے

واجب ہے۔اوروہ طواف زیارت ہے۔اور برنقلی طواف میں ای طرح تھم ہے۔

### حالت خدث سے طواف زیارت کرنے میں وجوب بری کابیان

(وَلَوْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا لَعَلَيْهِ شَاهٌ) لِآنَهُ آدْخَلَ النَّقُصَ فِي الرُّكُنِ فَكَانَ آفْحَشَ مِنْ الْآوَلِ فَلِهُ جَسَرُ بِالدَّمِ (وَإِنْ كَانَ جُنبًا فَعَلَيْهِ بَدَنَةً) كَذَا رُوِى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى الْآوَلِ فَلِهُ جَسَرُ بِالدَّمِ (وَإِنْ كَانَ جُنبًا فَعَلَيْهِ بَدَنَةً) كَذَا رُوِى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَلَانَ الْجَنَابَةَ آغُلَظُ مِنْ الْحَدَثِ فَيَجِبُ جَبُرُ نُقُصَانِهَا بِالْبَدَنَةِ إِظْهَارًا لِلتَّهَاوُتِ، وَكَذَا إِذَا طَافَ آكُثَرَ الْجَنابَة آغُلَظُ مِنْ الْحَدَثِ قَيْجِبُ جَبُرُ نُقُصَانِهَا بِالْبَدَنَةِ إِظْهَارًا لِلتَّهَاوُتِ، وَكَذَا إِذَا طَافَ آكُثَرَهُ جُنبًا أَوْ مُحُدِثًا، لِلاَنَّ آكُثَرَ الشَّيْءِ لَهُ حُكْمُ كُلِّهِ

اورا گراس نے طواف زیارت بغیر طہارت کے کیا تو اس پر بحری واجب ہے۔ کیونکہ دکن میں نقصان داخل ہو گیا ہے۔ البذایہ بہلے سے زیادہ جنایت ہے۔ لیس اس پر دم افازم ہوگا۔ اورا گراس نے حالت جنایت میں طواف کیا تو اس پر بدنہ واجب ہے۔ دھٹرت عبداللہ بن عہاس بڑ بخناسے اس طرح روایت کی گئی ہے۔ کیونکہ جنابت حدث سے ذیادہ بخت ہے تو فرق طا ہر کرنے کے لئے اس کی عمانی بدنہ سے کی جائے گی۔ اوراس طرح اگراس نے اکثر طواف حالت جنابت یا حدث میں کیا تو بہن تھم ہے کیونکہ اکثر شواف حالت جنابت یا حدث میں کیا تو بہن تھم ہے کیونکہ اکثر شیے کل کے تھم میں ہوتی ہے۔

اگر مکه میں ہے تواعا دہ طواف کا حکم

(وَ الْآفُطَ لُ اللهُ يَعْدِ الطَّوَافَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ وَلَا ذَبُحَ عَلَيْهِ) وَفِي بَعْضِ النَّسَخ: وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ. وَالْآفُطَ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ثُمَّمَ إِذَا آعَادَهُ رَفَّـدُ طَافَهُ مُحُدِثًا لَا ذَبْحَ عَلَيْهِ وَإِنْ آعَادَهُ بَعْدَ آيَامِ النَّحْرِ ' لِآنَ بَعْدَ الْإِعَادَةِ لَا يَبْسَقَى إِلَّا شُبْهَةُ النَّقْصَانِ، وَإِنْ آعَادَهُ وَقَدْ طَافَهُ جُنَّا فِي آيَامِ النَّحْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِآنَهُ آعَادَهُ يَسْفَى إِلَّا شُنْهَ عَلَيْهِ لِآنَهُ آعَادَهُ فِي اللَّهُ عِنْدَ آبِي وَلِيَّا النَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِلْمَ اللهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَامَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ ا

کے جب تک وہ مکہ میں ہے اس کے لئے افضل میہ کے طواف دوبارہ کرے۔اوراس پر قربانی نہیں ہے۔اور بعض نسخوں میں میہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دوبارہ واجب ہے۔اورسب سے زیادہ سے روایت میہ کہ حدث کی دجہ سے اعادہ ہ تحکم مستھ ہے۔جبکہ جنا بت کی صورت میں تھکم دجو بی ہوگا۔ کیونکہ جنا بت کی وجہ سے نقصان بڑا ہے۔اور حدث کی وجہ سے نقصان تحوز اب اوراگر اس نے طواف کا اعادہ کرلیا حالا نکہ اس نے پہلے حالت حدث میں طواف کیا تھا تو اس پر قربانی لازم نیس ہے۔خوا ہا اس نے ایام نم کے بعد اعادہ کیا ہے۔ کیونکہ اعادہ کے بعد بھی تھی باتی نہیں رہتا۔ بال البتہ نقصان شبہ باتی ہے۔اوراگر اس نے ایام مراس نے ایام مراس نے طواف کیا جبکہ میلے اس جنا برت میں طواف کیا تھا تب بھی اس پر پھی واجب نہیں ہے۔اس لئے کہ اس نے طواف کا عادہ اس سے وقت میں کیا ہے۔اوراگراس نے طواف حالت جنابت میں کیا خواہ ایام نحر کے بعد اعادہ کیا تو حضرت امام اعظم بینینڈ کے نزدیک مؤخر کرنے کی وجہ سے اس دم واجب ہے۔اس بناء پرامام اعظم میزیند کا غذیب پہچانا جاتا ہے۔

# حالت جنابت میں طواف کر کے اہل کی طرف آنے والے کابیان

وَلَوْ رَجَعَ إِلَى اَهْلِهِ وَقَدْ طَافَهُ جُنبًا عَلَيْهِ آنْ يَعُودَ ۖ لِآنَ النَّقُصَ كَثِيرٌ فَيُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ اسْتِدْرَاكَا لَهُ وَيَعُودُ بِاخْرَامِ جَدِيدٍ . وَإِنْ لَمْ يَعُدُ وَبَعَتُ بَدَنَةً آجُزَاهُ لِمَا بَيْنَا آنَّهُ جَابِرٌ لَهُ ، إِلَّا آنَّ الْاَفْضَلُ هُوَ الْعَوْدُ وَالْعَرَامِ جَدِيدٍ . وَإِنْ لَمْ يَعُدُ وَبَعَتُ بَدَنَةً آجُزَاهُ لِمَا بَيْنَا آنَّهُ جَابِرٌ لَهُ ، إِلَّا آنَّ الْاَفْضَلُ هُوَ الْعَوْدُ وَالْعَرَامِ جَدِيدٍ . وَإِنْ بَعَتَ بِالشَّاةِ فَهُو الْعَوْدُ . وَلَوْ رَجِعَ إِلَى اَهْلِهِ وَقَدْ طَافَهُ مُحْدِثًا إِنْ عَادَ وَطَافَ جَازَ ، وَإِنْ بَعَتَ بِالشَّاةِ فَهُو الْعَرْدُ وَلَا لَا عَنْ اللَّهُ وَقَدْ طَافَهُ مُحْدِثًا إِنْ عَادَ وَطَافَ جَازَ ، وَإِنْ بَعَتَ بِالشَّاةِ فَهُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَدْ طَافَهُ مُحْدِثًا إِنْ عَادَ وَطَافَ جَازَ ، وَإِنْ بَعَتَ بِالشَّاةِ فَهُو اللهُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُ الْمُصَالُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُحَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

اکروہ اپن این اور اپن این اور این این الانکداس نے طواف حالت جنابت علی کیا تھا تو اس پر واپس آنا خروری ہے کونکہ نقصان بہت ہوا ہے۔ لابندااس کو پورا کرنے کے لئے لوٹ کا تھم دیا گیا ہے۔ اور شے احرام کے ساتھ واپس آنے اورا گرنیس لوٹ کر آیا تو ایک بندہ بیجے تو اس کے لئے کافی ہوگا۔ ای دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر پچے ہیں۔ کیونکہ بدند نقصان کو پورا کرنے والا ہے۔ لیکن افضل اس کے لئے واپس آنا ہے۔ اورا گروہ اپنے وطن لوٹ آیا حالانکداس نے طواف زیارت حالت حدث میں کیا تھا۔ اگر سے پھر واپس گیا اور طواف کیا تو جائز ہے لئین آگر بحری جیجے تو افضل ہے کونکداس صورت میں نقصان کا تھم کم ہے جبکہ بری سیجے میں نقراء کے لئے فائدہ ہے۔ اورا گراس نے طواف زیارت کیا تی نہیں تھا کہ اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ گیا تو اس پراس احرام میں تھر اور وہ طواف کر نے تک مورت کیا تو اس پراس احرام میں تھر وہ ہی جائز وہ سے حلال ہونا معدوم ہے اور وہ طواف کر نے تک مورتوں کے لئے مورم ہو

# حالت حدث بين طواف صدر كرنے والے پروجوب صدقه كابيان

(وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةً ) لِآنَهُ دُونَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْهُ الْ الْوَالَ السَّفَاوُتِ وَعَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ اللَّهُ تَجِبُ شَاةً، اللَّا اللَّوْلَ اصَحُّ (وَلَوْ طَافَ جُنُمًا فَعَلَيْهِ شَاةً) لِلْآلُولَ اصَحُّ (وَلَوْ طَافَ جُنُمًا فَعَلَيْهِ شَاةً) لِلاَّنَّةُ نَفْصٌ كَلِيرٌ، ثُمَّ هُو دُونَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَيُكْتَفَى بِالشَّاةِ مِن السَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّهُ ال

کے اور جس شخص نے حالت حدث من طواف صدر کیا تو اس پر صدقہ واجب ہے اس لئے کہ طواف مدر طواف زیارت سے کم ہے۔ اگر چہواجب ہے لہٰڈافرق کا اظہار ضروری ہے۔

حضرت امام اعظم بسندے روایت ہے کہ بحری واجب ہے۔جبکہ پہلاقول زیادہ سے ہے اورا گر عالت جنابت میں طواف کیا تو بمری واجب ہے۔ کیونکہ نقصان زیادہ ہے۔ مگر طواف زیارت ہے کم ہے اس لئے بمری کافی ہے۔

## طواف زیارت کے تین چکرچھوڑنے والے بروجوب دم کابیان

(وَمَنُ تَرَكَهُ مِنُ طُوَافِ الزِّيَارَةِ ثَلَاثَةَ اَشُواطٍ فَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ شَاقٌ إِلاَنَ النَّفْصَانَ بِعَرْكِ الْاقَلِ يَسِيرٌ فَاشَبَهَ النَّفُصَانَ بِسَبَبِ الْحَدَثِ فَتَلْزُمُهُ شَاهٌ فَلَوْ رَجَعَ إِلَى اَهْلِهِ اَجْزَاهُ اَنْ لَا يَعُودَ وَيَبْعَثُ بِشَاةٍ لِمَا بَيْنًا (وَمَنْ تَرَكَ ارْبَعَةَ اَشُواطٍ بَقِي مُحْرِمًا ابَدًا حَتَى يَطُوفَها) لِآنَ الْمَتْرُوكَ اكْتَرُ فَصَارَ كَانَهُ لَمُ يَطُفُ آصًا لا .

اورجس نے طواف زیارت کے تین یااس ہے کم چکرچھوڑ ہے تواس پر بکری واجب ہے کیونکہ تھوڑا چھوڑ نے پر
انتہاں بھی تھورا ہے۔ بس اس کا یہ نقسان حدث کی وجہ لازم ہونے والے نقسان کے مشابہ ہو گیا ہے۔ لبذا اس پر بکری لازم
ہے۔ پھراگر وہ اپنے وطن واپس لوٹ گیا ہے تو اس کے لئے کائی ہے کہ مکہ ش نہ آئے بلکہ ایک بکری بھیج وے۔ اس دلیل کی وجہ
ہے جو ہم بیان کر بچلے ہیں۔ اور جس نے چار چکر ترک کیاتو دوبارہ طواف کرنے تک محرم رے گا۔ اس لئے اس نے زیادہ چکر ترک
ہے ہیں۔ لہذاوہ اس طرح ہو گیا ہے کہ گویاس نے طواف کیائی تیس ہے۔

طواف صدر ممل یا جار چکرترک کرنے کی صورت میں وجوب بری کابیان

(وَمَنُ تَوَكَ طَوَافَ الصَّدُرِ أَوُ اَرْبَعَةَ اَشُوَاطٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ شَاهٌ) لِآنَهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ اَوُ الْآكُفَرَ مِنْهُ، وَمَا دَامَ بِسَمَّكَةَ يُوْمَرُ بِالْإِعَادَةِ إِفَامَةً لِلْوَاجِبِ فِي وَفْنِهِ (وَمَنُ تَرَكَ ثَلَائَةَ اَشُوَاطٍ مِنْ طَوَافِ الصَّدْرِ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الْوَاجِبِ فِي جَوْفِ الْمِحْجُرِ، فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ اَعَادَهُ) لِآنَ الطَّوَافَ وَرَاءَ الْحَطِيعِ وَاجِبٌ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ.

وَالطَّوَاثُ فِي جَوُفِ الْبِحِجْوِ اَنْ يَدُوْرَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَيَدْخُلَ الْفُرَجَيَنِ اللَّتَيْنِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَطِيمِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ آدْخَلَ نَقْصًا فِي طُوَافِهِ فَمَا دَامَ بِمَكَّةَ اَعَادَهُ كُلَّهُ لِيكُونَ مُؤَذِيًّا لِلطَّوَافِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوع .

ے اورجس نے طواف مدرترک کیایااس نے چار چکرترک کیے ہول تواس پر بکری واجب ہے۔ کیونکہ اس نے واجب یا اسے واجب ہے۔ کیونکہ اس نے واجب ہے اس کے کہ وہ یا اس سے اکثر کو ترک کیا جا ہے گا۔ اس لیجے کہ وہ یا اس سے اکثر کو ترک کیا جا ہے گا۔ اس لیجے کہ وہ اسے وقت میں ادا ہو۔ اور جستی میں نے طواف صدر کے تین چکر جھوڑ ہے تو اس پرصد قد واجب ہے۔ اس میں ادا ہو۔ اور جستی میں نے طواف صدر کے تین چکر جھوڑ ہے تو اس پرصد قد واجب ہے۔

ب رسین اوراگراس نے واجب طواف جوف جر میں کیا ہے۔ اوراگروہ کھ میں ہے تو طواف کود ویارہ کرے۔ کیونکہ بیطواف حطیم کے
بابرے کرناواجب ہے۔ جس طرح ہم پہلے بتا تھے ہیں۔ اور جوف جر میں طواف کرنااس طرح ہے کہ وہ کعید کے گرد پھیرے لگائے
لیکن ان میں دوکشاد گیاں ہیں۔ جو کعبداور حطیم کے درمیان ہے اور وہ ان میں داخل ہو۔ لبذا جب اس نے اس طرح کیا تو وہ اپنے
طواف میں کی داخل کرنے والا ہوگا لبذا جب تک کم میں ہے تو وہ کھمل طواف کا اعادہ کرے گا۔ تا کہ طواف کواس کے ترق ط

### ترك شده طواف كااعاده كريين كابيان

(وَإِنُ اَعَىادَ عَلَى الْعِجْرِ) خَاصَّةً (اَجُزَاهُ) لِآنَهُ تَلَاقَى مَا هُوَ الْمَتْرُوكُ وَهُوَ اَنْ يَأْخُذَ عَنْ يَمِينِهِ خَارِجَ الْمَحَجَرِ حَسْمى يَسْتَهِى إِلَى آخِرِهِ ثُمَّ يَدُخُلَ الْحِجْرَ مِنْ الْفُرْجَةِ وَيَخُرُجَ مِنْ الْجَانِبِ الْاَخَرِ هَاكَذَا يَفُعَلُهُ مَسْبُعَ مَرَّاتٍ .

(فَانُ رَجَعَ إِلَى اَهْلِهِ وَلَمْ يُعِدُهُ فَعَلَيْهِ دَمْ) لِلآنَّهُ تَمَكَّنَ نُقُصَانٌ فِي طَوَافِهِ بِنَرْكِ مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنُ الرُّبُعِ وَلَا تَجْزِيهِ الصَّدَقَةُ .

اوراگراس نے صرف تجرکے طواف کونوٹایا تو بھی کائی ہے۔ کیونکہ وہ چھوڑے ہوئے کو کمل کرے۔ اور جرکا طواف سے ہے۔ کہ وہ تجرکے باہرے واکیس کرنے ہوئے کا طواف سے ہے۔ کہ وہ تجرکے باہرے واکیس کشادگ سے وافل ہوکر سے ہے۔ کہ وہ تجرکے باہرے واکیس کشادگ سے وافل ہوکر دوم اپنے وطن واپس آئے اور اس کا اعادہ نہیں کیا تو اس بردم واجب دوم کی ہے۔ کیونکہ چوتھائی کے قریب چھوڑنے کی وجہ سے اس کے طواف میں نقصان پیدا ہوگیا ہے۔ ابذا اس کومد قہ کافی نہ ہوگا۔

طواف زيارت حدث بين جَهِ طُواف صدرايا م شركِي بين حالت طهارت بين كرف كابيان (وَصَنْ طَافَ طَوَاف الصَّدْدِ فِي آخِرِ آيَّامِ النَّشْرِيقِ طَاهِرًا فَعَلَيْهِ دَمْ)، فَإِنْ كَانَ طَاف طَوَاف الزِّيَارَةِ جُنُبًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ عِنْدَ آبِي حَيْفَة رَحِمَهُ اللهُ (وَقَالا فَعَلَيْهِ دَمْ) فَإِنْ كَانَ طَاف طَوَاف الزِّيَارَةِ جُنبًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ عِنْدَ آبِي حَيْفَة رَحِمَهُ اللهُ (وَقَالا فَعَلَيْهِ دَمْ وَاحِدٌ) لِآنَ فِي الْوَجْهِ الْآوَلِ لَمْ يُنقَلُ طَوَاف الصَّدْدِ الِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِآنَهُ وَاجِب، عَيْدُ وَاجِب وَإِنّمَا هُوَ مُسْتَحَبُّ فَلا يُنقُلُ إلَيْه . وَإِعَادَة طُوافِ الزِّيَارَةِ بِسَبِ الْحَدَثِ غَيْرُ وَاجِب وَإِنّمَا هُوَ مُسْتَحِقٌ الْإِعَادَة فَيَصِيرُ تَادِك وَلِي الْمُ يُعْرُ وَاجِب وَإِنّمَا هُوَ مُسْتَحِقٌ الْإِعَادَة فَيَصِيرُ تَادِكًا وَلِي الْمُ يُعْلَى الْوَجْهِ النَّانِي يُنْقَلُ طَوَافُ وَالْمَالِي الْمَارِي الْمَالِي الزِّيَارَةِ عَنْ آيَامِ الزِّيَارَةِ لِاتَّهُ مُسْتَحِقٌ الْإِعَادَة فَيَصِيرُ تَادِكًا لِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْ آيَامِ النَّعُولُ فَي الْوَجْهِ النَّانِي يُنْقَلُ طَوَاف الزِّيَارَةِ عَنْ آيَامِ النَّعْدِ فَيَجِبُ اللَّهُ بِتَرُكِ الصَّدُرِ بِالإِتِفَاقِ لِي الْمَعْرَا فِلْ الصَّدُرِ مَا دَامَ بِمَكَة وَلَا يُؤْمَرُ بِعُدَ وَالِي الصَّدُرِ مَا دَامَ بِمَكَة وَلَا يُؤْمَرُ بِعُدَ الرَّجُوعِ عَلَى مَا بَيْنًا .

ادرجس مخص نے طواف زیارت وضو کے بغیر کیا اور طواف صدرایا م تشریق کے آخریں باوضو کیا تواس پرایک دم واجب ہے اور اگر اس نے طواف زیارت جنابت کی حالت بیل کیا۔ تو حضرت امام اعظم بریافتہ کے زو یک دو وم واجب بیل ۔ صاحبین نے کہا ہے۔ اس پرایک دم واجب ہے۔ اور حدث کی وجہ سے طواف زیارت کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب بیل ۔ صاحبین نے کہا ہے۔ اس پرایک دم واجب ہے۔ اور حدث کی وجہ سے طواف زیارت کی طرف نعظی نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ سے کہ طواف صدر کوچھوڑنے کی وجہ سے بہ کہ کواف صدر کوچھوڑنے کی وجہ سے بہ انتقاق دم واجب ہوگالیکن جب تک وہ کہ میں اتفاق دم واجب ہوگالیکن جب تک وہ کہ میں اتفاق دم واجب ہوگالیکن جب تک وہ کہ میں

ہے۔اس کوطواف صدر کے لوٹانے کا تھم دیا جائے گا۔ جبکہ وطن واپس جلے جانے کے بعد تھم نیس دیا جائے گا۔ جس ملرح ہم بیان سر تھے ہیں۔

### جس نے عمرے کے لئے طواف وسعی وضو کے بغیر کیا:

(وَمَنُ طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَسَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَحَلَّ فَمَا دَامَ بِمَكَّةَ يُعِيدُهُمَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أمَّا إعَادَةُ الطَّوَافِ فَلِتَمَكُنِ النَّقُصِ فِيهِ بِسَبَبِ الْتَحَدَثِ .

وَامَّا السَّعْسُ فَلِلَآنَهُ تَبِعٌ لِلطَّوَافِ، وَإِذَا اَعَادَهُمَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِارْتِفَاعِ النَّفْصَانِ (وَإِنْ رَجَعَ اللَّحَالَةِ وَمَّى فَلَيْهِ وَمَّى لِتَوْلِدُ الطَّهَارَةِ فِيهِ، وَلَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوُقُوعِ التَّحَلُّلِ بِادَاءِ اللَّهَارَةِ فِيهِ، وَلَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوُقُوعِ التَّحَلُّلِ بِادَاءِ السَّعْ اللَّهُ عَلَى المَلْعَلَى اللَّهُ عَلَى المَلْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المَلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُسْتَعِلَى اللَّهُ عَلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللَّهُ عَلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْل

(وَمَنْ تَرَكَ السَّمْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوهِ فَعَلَيْهِ دُمَّ وَحَجُّهُ ثَامًى لِآنَ السَّمْى مِنْ الْوَاجِبَاتِ عِنْدَنَا فَيَلْزَمُ بِتَرْكِهِ الذَّمُ دُوْنَ الْفَسَادِ.

اورجس بندے نے وضو کے بغیر عمرے کے طواف وسمی کی اوروہ طائل ہوگیا۔ جب تک تو سکے میں ہے۔ان دونوں کولوٹائے اوراس پرکوئی شکی واجب نہیں ہے۔اورطواف کا اعادہ اس کئے ہے کہ اس میں صدث کی وجہ نقصان پیدا ہو چکا ہے اوراگر طواف کا اعادہ کرنے پہلے وہ اپنے وطن میں واپس چلا گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس لئے اس کے طواف میں طہارت رہ گئ تھی۔اوراہ واپس آنے کا علم نہیں دیا جائے۔ کیونکہ دکن کی اوا کی کی حلائل ہو چکا ہے۔ کیونکہ نقصان تھوڈا ہے اور سعی سے متعلق اس پر جمی کی واجب نہیں ہے اسکے کہ دہ میں کوطواف کے بعدلانے والا ہے۔جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہے۔اور سعی سے تول کے مطابق اگراس نے طواف کا عادہ کی اور خواویس کیا ہے۔

اورجس تخص نے مفامرد و کے درمیان می کوترک کیا اس کا ج عمل ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے نز دیک سعی واجبات میں ہے ہے لہٰذااس کے ترک کی دجہ سے اس پر ذم داجب ہوگا جے فاسد نہ ہوگا۔

ا مام سے پہلے عرفات سے جلے جائے کی صورت میں وجوب دم کا بیان (وَمَنْ اَفَاضَ قَبُلَ الْإِمَامِ مِنْ عَرَفَاتٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ دَحِمَهُ اللَّهُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ۚ لِاَنَّ الرُّكْنَ اَصْلُ الْوُقُوفِ فَلَا يَكْزَمُهُ بِتَرِّكِ الْإِطَالَةِ شَيْءٌ .

وَلَنَا أَنَّ الِاسْتِدَامَةَ اللَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَاجِبَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (فَادُفَعُوا بَعُدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ) " فَيَجِبُ بِتَرْكِهِ اللَّمُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا وَقَفَ لَيُلالِآنَ اسْتِدَامَةَ الْوُقُوفِ عَلَى مَنْ وَقَفَ نَهَارًا لَا لَيَلا، فَإِنْ عَادَ إِلَى عَرَفَةَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الذَّمُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّ الْمَتْرُوكَ لَا يَصِيرُ مُسْتَدُرَكًا وَاخْتَلَقُوا فِيْمَا إِذَا عَادَ قَبْلَ الْغُرُوبِ

ے جو بندہ عرفات ہے اہم سے پہلے چلا گیا تو اس پر دم واجب ہے۔ حضرت امام شافعی بیشد نے کہا ہے کہ اس پر کوئی ہے۔ حضرت امام شافعی بیشد نے کہا ہے کہ اس پر کوئی واجب نبیس ہے کیونکہ امسل رکن وقو ف عرفہ ہے لاہذا ترک طواف کی وجہ سے پچھ داجب ند ہوگا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ غروب آفاب تک وقوف کرنا واجب ہے کیونکہ نی کریم مُنافیظ نے فر مایا: تم غروب آفاب کے بعد چلو للبذااس کے ترک کی وجہ سے وم واجب ہوگا۔ بہ خلاف اس شخص کے کہ جس نے رات کو وقوف عرفہ کیا کیونکہ وقوف کو برابرد کھناای پر واجب ہے۔ جس نے ون میں وقوف کیا اور رات میں وقوف نہیں کیا۔ پھرا گرسوری غروب ہونے کے بعد دہ واپس عرفہ چلا گیا ہے تو ظاہر الروایت کے مطابق اس سے وم ساقط نہ ہوگا۔ کیونکہ جوز مانہ رہ گیا وہ کمل نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس صورت میں افتلاف ہے جب وہ غروب سے پہلے واپس آیا ہے۔

وقوف مز دلفه وترک رمی میں وجوب دم کا بیان

(وَ مَنُ تَسَرَكَ الْسُوقُوفَ بِالْمُزُ دَلِفَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ) لِآنَهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ ﴿ وَمَنْ تَرَكَ رَمْى الْجِمَارِ فِي الْآيَامِ كُلِّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ ) لِتَحَقَّقِ تَرُكِ الْوَاجِبِ، وَيَكْفِيهِ دَمٌ وَاجِدٌ وَالْجَنْسَ مُتَجِدٌ كَمَا فِي الْآيَامِ كُلِّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاجِدٌ وَالْتَوْلُ الْجَنْسَ مُتَجِدٌ كَمَا فِي الْكَيْامِ الرَّمْي وَالتَّوْلُ الْجَنْسَ مُتَجِدٌ كَمَا فِي الْمَحَلُقِ، وَالتَّوْلُ الْمَا يَتَحَقَّقُ بِغُولِ الشَّمْسِ مِنْ آخِدِ آيَامِ الرَّمْي وَالتَّوْلُ لَمْ يُعُولُ فُورُهُ إِلَا الْمَعْلَى النَّالِيفِ وَالتَّوْلُ لَهُ لَمْ يُعْرَفُ فُرْادِ الشَّمْسِ مِنْ آخِدِ آيَامِ الرَّمْي وَلَا لَهُ لَمْ يُعْرَفُ فُرْادِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَه

اورجس بندے نے وقوف مزدلفہ چھوڑ ویا تو اس قربانی واجب ہاس کئے مزدلفہ کا وقوف واجبات میں ہے۔
اورجس نے تمام دنوں میں رمی چھوڑی تو اس پر قربانی واجب ہے کیونکہ واجب کا چھوٹنا ٹابت ہو گیا ہے۔ اس کوایک قربانی کفایت کرنے والی ہے۔ کیونکہ جس متحد ہے۔ جس طرح علق میں ہے اور رمی کے دنوں میں ترک آخری دن کے غروب آ نآب سے ٹابت ہوگا۔ کیونکہ دمی کا عبادت ہونا صرف انہی دنوں کے مماتھ ہے۔ اور جب تک بیرون موجود ہوں گے تو اس کا اعادہ کرنا ممکن ہے۔ البندا تر تیب کے مماتھ دمی کر دے۔ پھر تا خیرری کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی۔ اس حضرت امام اعظم مرابطة اور مما حین کے درمیان اختلاف ہے۔

ایک دن کی رمی ترک کرنے میں وجوب دم کابیان

(وَإِنْ تَسَرَكَ رَمْسَى يَوْمٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ) لِآنَهُ نُسُكْ تَامٌ (وَمَنْ تَرَكَ رَمْى إِنَحَدَى الْجِمَارِ النَّلاثِ فَعَلَيْهِ السَّسَدَقَةُ) لِآنَ الْكُلَّ فِي هٰذَا الْيَوْمِ نُسُكْ وَاحِدٌ فَكَانَ الْمَتُرُوكُ اقَلَّ إِلَّا اَنْ يَكُونَ الْسَمَسُرُوكُ اكْتَسَرَ مِنْ النِّصْفِ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ اللَّمُ لِوُجُودٍ تَرُكِ الْآكُورِ (وَإِنْ تَرَكَ وَمَى جَمُرَةِ الْسَمَشْرُوكُ اكْتَسَرَ مِنْ النِّصْفِ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ اللَّمُ لِوُجُودٍ تَرُكِ الْآكُورِ (وَإِنْ تَرَكَ وَمَى جَمُرَةِ الْسَعَفَيَةِ فِي يَدُمْ النَّحْوِ فَعَلَيْهِ دَمٌ) لِآنَهُ كُلُّ وَظِيفَةِ هٰذَا الْيَوْمِ رَمَّنَا رَكَذَا إِذَا تَرَكَ الْآكُورَ مِنْهَا (وَإِنْ تَسَرَكَ مِسنُهَا حَصَاةً أَوُ حَصَاتَيْنِ أَوْ ثَلَاكُا تَصَدَّقَ لِكُلِّ حَصَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ إِلَّا آنْ يَبْلُغَ دَمَّا فَيُنْقِصَ مَا شَاءً ) لِآنَ الْمَتْرُوكَ هُوَ الْآقَلُّ فَتَكْفِيهِ الصَّدَقَةُ .

اوراگراس نے ایک دن کی رگ کوترک کیا تو اس پر ایک دم داجب ہے۔ اس لئے کہ یا کی کمل نگ ہے اور جس نے تیزی جرات میں ایک دن کی رگ کوچھوڑ دیا تو اس پر صدقہ واجب ہے۔ کونکہ تیزی جرات میں ایک دن میں ایک بی نک ہے۔ لہذا متر وک نصف ہے جس کی کہ ہے۔ کیونکہ متر وک جب نصف ذا کہ ہوتو اس پر دم لازم ہوگا۔ اس لئے اکثر پایا گیا ہے اور اگر نحر کے دن جم وعقبہ کی رگ نہ کوتو س پر دم واجب ہے۔ کیونکہ اس نے اس دن کی رگ کے پورے مل کوترک کیا ہے اور اگر اس نے دی کے دن جم وعقبہ کی رگ نہی کوترک کیا ہے اور اگر اس نے دی کے اکثر کوترک کیا تو بھی ہی تھم ہے۔ اور اگر اس نے رسی کرنے ہے دویا تین یا ایک کئری نہ ماری تو ہر کنگری پر نصف مارح گذم میں دیا کا متر وک نصف میں جم ہے مدتہ ہے۔ کیونکہ اس کا میر مدقہ ایک بگری کی قیت تک جا پہنچ تو جتا جا ہے کہ کردے۔ کونکہ اس کا میر مدقہ ایک بگری کی قیت تک جا پہنچ تو جتا جا ہے کہ کردے۔ کونکہ اس کا متر وک نصف ہے کم ہے بہذا صدقہ دینا کا ٹی ہے۔

حلق کوایام نحر تک مؤخر کرنے کے بیان میں تھم فقہی

وَكَ مَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَهُ قَالَ " مَنْ قَدَمَ نُسُكًا عَلَى نُسُكٍ فَعَلَيْهِ دَمْ " وَلاَنَّ التَّاجِيرُ عَنْ السَّمَ الْمَصَلَانِ يُوجِبُ الدَّمَ فِيمَا هُوَ مُوقَتْ بِالْمَكَانِ كَالْإِحْرَامِ فَكَذَا التَّاجِيرُ عَنْ الزَّمَانِ فِيمَا هُوَ مُوقَتْ بِالْمَكَانِ كَالْإِحْرَامِ فَكَذَا التَّاجِيرُ عَنْ الزَّمَانِ فِيمَا هُوَ مُوقَتْ بِالزَّمَانِ .

کے حفرت اہام اعظم مرتباہے کہاہے کہ جس بندے سے طاق کومؤ فرکیا حی کتایا م مخرکز رکھے تو اس پردم واجب ہے۔ اورای طرح جب اس نے طواف زیارت کومؤ فرکیا۔

صاحبین نے کہا ہے کہ دونوں میں دوئی چیز لازم نہیں ہے۔اوراس اختلاف کی بنیاوری کومو خرکرنے اورایک نسک کو دوسرے نسک پر مقدم کرنے دائے مسئلہ کی طرح ہے۔ جس طرح رق سے پہلے حاق کروانا ہے اور قاران کاری سے پہلے ذی کرنا ہے اور ذی کے سے جانے دی کرنا ہے اور ذی کے سے جانے دی کہ جو چیز فوت ہوئی ہے اس کو قضاء سے عمل کرایا ممیا ہے لبندا تضاء کے ساتھ کوئی دوسری چیز واجب نہ ہوگی۔

حضرت امام اعظم ميناتية كي وليل حضرت عبدالله بن مسعود الفينة والى حديث بـ فرماياب كدجس في ايك نسك كودوسر

نسک پرمقدم کیا تو اس پر دم واجب ہے۔ کیونکہ جو چیز بھی جگہ کے ساتھ موقت ہے۔ جس طرح احرام کواس کے رکان سے موز کرنے کی صورت میں واجب کو واجب کرنے والا ہے۔ للبذاای طرح زمانے کے ساتھ موقت کی گئی چیز کو جب اس کے زمانے سے مؤخر کریں مے تو موجب دم ہوگی۔

### ایام نح میں حرم کے سواحلق کروانے پروجوب دم کابیان

(وَإِنُ حَلَقَ فِى آيَّامِ النَّحْوِ فِى غَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دُمْ، وَمَنُ اغْتَمَرَ فَخَرَجَ مِنُ الْحَرَمِ وَقَصَّرَ فَعَلَيْهِ دُمْ عَلَيْهِ دُمْ عَنْدَ آبِى حَنِيْفَةً وَمُحَمَّةٍ) رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى (وَقَالَ آبُويُوسُفَ) رَحِمَهُ اللَّهُ: (لَا فَعَلَيْهِ دُمْ عِنْدَ آبِى تَخِيْفَةً وَمُحَمَّةٍ) رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى (وَقَالَ آبُويُوسُفَ) رَحِمَهُ اللَّهُ: (لَا شَىءً عَلَيْهِ) قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: ذَكَرَ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قُولَ آبِى يُوسُفَ فِى الْمُعْتَعِرِ وَلَهُ مَنْدُ كُورُ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قُولَ آبِى يُوسُفَ فِى الْمُعْتَعِرِ وَلَهُ يَعَلَى مُو مِنْ اللَّهُ عَنْهُ: ذَكَرَ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قُولَ آبِى يُوسُفَ فِى الْمُعْتَعِرِ وَلَهُ مَنْ مُ مُولِكًا إِيقَاقٍ وَهُو مِنْ السَّنَةَ جَرَتُ فِى الْحَجْجِ بِالْحَلْقِ بِعِنِى وَهُو مِنْ الْحُرَمُ .

وَالْاصَحْ آنَهُ عَلَى الْحَلَقِ الْمُعَلَيْ الْحَلَقُ عَيْرُ مُغْمَقِ بِالْحَرَمِ (لَانَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابَهُ أُحْصِرُوا بِالْحُدَيْنِيةِ وَحَلَقُوا فِى غَيْرِ الْحَرَمِ) . وَلَهُمَا أَنَّ الْحَلْقَ لَمَّا جُعِلَ مُحَلِّلًا صَارَ كَالسَّلامِ فِى آخِرِ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِهَا، وَإِنْ كَانَ مُحَلِّلًا، فَإِذَا صَارَ مُعَلِّلًا صَارَ كَالسَّلامِ فِى آخِرِ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِهَا، وَإِنْ كَانَ مُحَلِّلًا، فَإِذَا صَارَ مُعَلِّلًا صَارَ كَاللَّهُ مِ وَبَعْضُ الْحُدَيِّيةِ مِنْ الْحَرَمِ فَلَعَلَهُمْ حَلَقُوا فِيهِ . فَالْحَاصِلُ أَنَّ مُسَكًّا اخْتَصَ بِالْحَرَمِ كَاللَّهُ مِ وَبَعْضُ الْحُدَيِّيةِ مِنْ الْحَرَمِ فَلَعَلَهُمْ حَلَقُوا فِيهِ . فَالْحَاصِلُ أَنَّ مُسَكًّا اخْتَصَ بِالْحَرَمِ كَاللَّهُم وَالْمَعُولُ وَيَعْضُ الْحُدَيِّيةِ مِنْ الْحَرَمِ فَلَعَلَهُمْ حَلَقُوا فِيهِ . فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَلْقَ يَتُوفَّى بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَعِنْدَ آبِى يُوفَقَى بِالرَّمَانِ وَالْمَكَانِ دُونَ الزَّمَانِ، وَعِنْد زُفَرِ يَتُوفِّى بِالزَّمَانِ دُونَ الْمَكَانِ . وَهِنْد أَنْ وَعِنْد زُفَرِ يَتُوفِّى بِالزَّمَانِ دُونَ الْمَكَانِ . وَهِنْد أَنْ فِي عَقِ التَّعَلَيْ فَلَا يَتُحَلَّلُ فَلَا يَتَوَقَتُ بِالإِيقَاقِ . الْحَلَمَ فِي النَّوْقِيتِ فِى حَقِ التَّصَعِينِ بِالذَّمِ . وَامَّا فِى حَقِ التَّعَلُلُ فَلَا يَتَوَقَّتُ بِالإِيقَاقِ .

کے اوراگراس نے ایا منح کے موامل طاق کر دایا تو اس پر دم داجب ہے اور جس بندے نے عمرہ کیا اس کے بعد حرم ہے چلا گیا اور قصر کر دالیا تو اس پر بھی داجب ہے۔ طرفین کے نز دیک بھی تھم ہے۔

حضرت امام ابو بوسف مونید نے کہا ہے اس پر کوئی چیز واجب نیم ہے۔ صاحب بدایہ نے کہا ہے کہ حضرت امام محمد براخیہ نے جامع صغیر میں حضرت امام ابو بوسف مونید کا قول عمرہ اوا کرنے والے کے لئے ذکر کیا ہے۔ اور جج کرنے والے کے لئے بیان بیں کیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ مسئلہ بدا تفاق ہے۔ کیونکہ جج میں منی میں حاتی کرنے کی سنت بن ہے جبکہ منی حرم میں ہے۔ اور سب سے زیادہ سے کہ دوایت رہے کہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔

طرفین کی دلیل میہ ہے کہ حلق کروانا احرام سے حلال ہونا ای طرح قرار دیا گیا ہے حس طرح میں نماز کے آخر میں سانام کوترار

یا عمیا ہے۔ جبکہ سلام نماز کے واجبات میں ہے ہے۔ اگر چہوہ تحریمہ سے نماز کو طلال کرنے والا ہے۔ لبندا جب طنق نسک ہے تو وہ حرم کے ساتھ خاص ہوگا جس طرح ذرج کرنا ہے اور حدید بیا بعض حصر حرم میں شامل ہے۔ اور بات قرین قیاس ہے کہ انہوں نے اس جگہ میں حلق کروایا ہو۔ اس مسئلہ کا حاصل ہیہے۔

حضرت امام اعظم مونید کے نزویک طلق کروانا زمان ومکان کے ساتھ موفت کردیا محیا ہے۔ جبکہ حضرت امام زفر بہتھ کے خور زویک مرف زمان کے ساتھ موقت کیا محیا ہے مکان کے ساتھ نیس ہاور موقیت میں اختلاف تروم دم ہونے تی میں ہے۔ البت طلال ہونے کے میں بدا تفاق توقیت نہیں ہے۔ علال ہونے کے تی میں بدا تفاق توقیت نہیں ہے۔

## حلق وقصر كاعمره ليس عدم توقيت كابيان

وَالنَّهُ قَصِيرُ وَالْحَلْقُ فِي الْعُمْرَةِ غَيْرُ مُوَقَّتٍ بِالزَّمَانِ بِالْإِجْمَاعِ لِآنَّ أَصْلَ الْعُمْرَةِ لَا يَتُوَقَّتُ بِهِ بخيلافِ الْمَكَانُ لِآنَهُ مُوَقَّتُ بِهِ .

قَالَ (فَإِنْ لَمْ يُفَصِّرُ عَنِي رَجَعَ وَقَصَّرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا) مَعْنَاهُ: إذَا خَرَجَ الْمُعْنَمِرُ ثُمَّ عَادَ وَلَانَهُ آتَى بِهِ فِي مَكَانَ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ.

ے عرب میں صلق وقعر بدا تفاق زمانے کے ساتھ فاص نیس ہے۔ کیونکہ خودعرہ بھی کی زمانے کے ساتھ فاص نیس ہے۔ کیونکہ خودعرہ بھی کی زمانے کے ساتھ فاص نیس ہے۔ بہ ظان جکہ کے کیونکہ اس کے ساتھ عمرہ فاص ہے۔

فرمایا: اگر عمره کرنے والا نے تصرفہ کیا تنی کہ لوٹ آیا اور پھر تصرکیا تو با تفاق اس پرکوئی چیز لازم نہیں ہے اس کا تھم ہے کہ عمره کرنے والاحرم سے نکل کر پھر حرم میں لوٹ آیا ہے۔ اس لئے کہ اس نے طق وقصر کوا ٹی جگہ میں کیا ہے تو اس پرکوئی منان لازم نہ آ ہے گا۔ آتے گا۔

### قارن کے ذکے سے پہلے ملق پر دودموں کے وجوب کا بیان

(فَإِنْ حَلَقَ الْقَارِنُ قَبْلَ أَنْ يَلْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمَانٍ) عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: دَمْ بِالْحَلْقِ فِي غَيْرِ الْفَارِنُ قَبْلَ أَنْ يَلْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمَانٍ) عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: دَمْ بِالْحَلْقِ فِي غَيْرِ اللَّهُ عَنْ الْحَلْقِ . وَوَانَهُ بَعْدَ اللَّبْحِ وَدَمْ بِتَأْخِيرِ اللَّهُ عِنْ الْحَلْقِ .

وَعِنْدُهُمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ دُمْ وَاحِدٌ وَهُوَ الْآوَلُ، وَلَا يَجِبُ بِسَبَبِ النَّأْخِيرِ شَيْءٌ عَلَى مَا قُلْنَا .

عرت امام اعظم مُنَظَّمُ مُنَظَّ كُرُو يك جب عَ قران كرنے والے نے ذرح كرنے سے پہلے طبق كروايا۔ تواس پر رود ٢) دم واجب ہيں۔ ايک دم اس لئے ہے كواس نے وقت غير ہم طبق كروايا ہے۔ كيونكه طبق كا وقت ذرح كے بعد ہا ورايک دم اس لئے ہے كواس نے وقت غير ہم طبق كروايا ہے۔ كيونكه طبق كا وقت ذرح كے بعد ہا ورايک دم اس لئے ہے كواس نے وقت غير هم طبق كروايا ہے۔ كيونكه طبق كا وقت ذرح كے بعد ہا ورايک دم اس لئے ہے كواس نے ذرح كوال ہے۔ اس اللہ ہو کوال ہو کوال ہے۔ اس اللہ ہو کوال ہو کوال ہو کوال ہے۔ اس اللہ ہو کوال ہو کوالے ہو کوال ہ

صاحبین کے نزدیک ایک دم واجب ہے اوروہ پہلا ہے جبکہ تا خیر کی وجہ سے کوئی دم واجب تبین ہے ای ولیل کے پیش نظر جو ہم کہ آئے ہیں ۔

# م فصل

# ﴿ يَصْلُ حَالَت احرام مِن شكاركرنے كے بيان ميں ہے ﴾ محرم كى جنايت شكار كي قصل كي فقهي مناسبت كابيان

علامه بدرالدین عینی حنقی میشد کیستے ہیں کہ بیاس مرف اس تقذیر پر بھی جاسکتی ہے کہ مصنف نے اس میں شکار کی جنایت ہونے کا بیان کیا ہے اور جنایات کے باب میں شکاروالی جنایت ایک خاص قتم کی جنایت ہے اس کے مصنف نے اس کوالگ بیان

# احرام والي كي كي تشكار كى حرمت كابيان

: اعْدَلُمْ أَنَّ صَيْدَ الْبَرِّ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُحْرِمِ، وَصَيْدَ الْبَحْرِ حَلَالٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَسِحُو) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .وَصَيْدُ الْبَرِّ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَمَثْوَاهُ فِى الْبَرِّ، وَصَيْدُ الْبَحْرِ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَمَنُوَاهُ فِي الْمَاءِ .وَالصَّيْدُ هُوَ الْمُمْتَنِعُ الْمُتَوَجِّشُ فِي اَصْلِ الْبِحَلْقَةِ، وَاسْتَثْنَى رَسُولُ اللُّهِ صَلَّىٰ اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ الْخَمْسَ الْفَوَاسِقَ وَهِيَ: الْكُلْبُ الْعَقُورُ، وَالذِّنْبُ وَالْحِدَاةُ، وَالْغُرَابُ وَالْسَحَيَّةُ، وَالْعَفُرَبُ، فَمِانَهَا مُبْتَدِثَاتٌ بِالْآذَى .وَالْمُوَادُ بِهِ الْغُوَابُ الَّذِي يَأْكُلُ الْجِيَفَ . هُوَ الْمَرُوِيُ عَنْ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

ان لینا چاہے کہ مرم کے لئے مشکل کا شکار حرام ہے جبکہ دریائی شکار طال ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا جمہارے کے تری کا شکار طلال کیا گیا ہے۔ الح ۔ اور خشکی کا شکار وہ ہے جس کی پیدائش ور ہائش خشکی پر مواور دریائی شکار وہ ہے جس کی پیدائش ور ہائش پانی میں ہو۔ شکاراے کہتے ہیں جوائے آپ کوشکاری سے بچائے والا ہو۔اورامل تخلیق کے اعتبار سے دشی ہو۔اوررسول القد مَنْ يَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ فَاسْقَين كَا اسْتُمَاء كما ہے۔ اوروہ كائے والا كماہے۔ بھیڑیا، جیل، كوا، بچھواور سانپ ہے اس لئے بیرجانور تكلیف پہنچانے میں خود پہلے لڑتے ہیں۔اور کوے سے مراد وہ ہے جومردار کھانے والا ہے حضرت المام ابو یوسف برنیکی سے اس طرح روایت کیا گیاہے

جب احرام دالا شكاركر \_ يااس كى طرف دلالت كر \_ يو حكم شرعى

قَالَ: (وَإِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ) أَمَّا الْقَتْلُ فَلِقُولِهِ تَعَالَى (لَا تَفْتُلُوا الصَّيْدَ وَٱنْتُمْ حُومٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ) الْآيَةُ نَصٌ عَلَى إِيجَابِ الْجَزَاءِ. وَآمَّا الدُّلَالَةُ فَفِيهَا خِلاَثُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ.

هُوَ يَقُولُ: الْجَزَاءُ تَعَلَّقَ بِالْقَتْلِ، وَاللَّذَلَالَةُ لَيْسَتْ بِقَتْلِ، فَأَشْبَة ذَلَالَةُ الْحَلالِ حَلالًا . وَلَنَا مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ آبِي قَتَادَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ .

وَقَالَ عَطَاءٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ: اَجُمعَ النَّاسُ عَلَى انّ عَلَى الدَّالِ الْجَزَاءَ وَلَانَ الدّلالَة مِنْ مَحْطُورَاتِ الإحْرَامِ وَلاَنَةٌ تَفُوِيتُ الْامْنِ عَلَى الصّيدِ إِذْ هُو آمِنْ بِتَوَحَّيْهِ وَتَوَارِيهِ فَصَارَ كَالْإِلْلَافِ وَلاَنَ الْمُحُومِ بِإِحْرَامِهِ الْتَزَمَ للامْتِنَاعَ عَنْ التّعَرُّضِ فَيَضْمَنُ بِتَرُّكِ مَا الْتَزَمَةُ كَالْإِلْلَافِ وَلاَنْ الشَّمُ عُومِ مِا خَرَامِهِ الْتَزَمَةُ اللهُ وَالدَّلاَلَةُ اللهُ وَعَلَى النَّيْ فِيهِ الْجَزَاءَ عَلَى مَا رُوى عَنْ كَالْمُووِعَ مِنْ فِيهِ الْجَزَاءِ الْكَالِ لاَنَّذَ لَا الْيَزَامَ مِنْ جِهَتِهِ ، عَلَى انَّ فِيهِ الْجَزَاءَ عَلَى مَا رُوى عَنْ كَالْمُو وَعَ اللّهُ وَالدَّلالَةُ اللهُ وَجَدُّ لِلْجَزَاءِ الْ لاَيَكُونَ الْمَدُلُولُ عَلِمًا اللهُ وَالدَّلالَةُ اللهُ وَجَدُّ لِلْجَزَاءِ الْلاَيْكُونَ الْمَدُلُولُ عَلِمًا اللهُ مَوْ وَلَا لاَيْكُونَ الْمَدُلُولُ عَلَيْمَا اللهُ مُوالدًا لَهُ اللهُ وَمَا لَى الْمَالِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالدَّلاَلَةُ اللهُ وَحَدَى عَلَيْهُ وَصَدَى غَيْرَهُ لا ضَمَانَ عَلَى الْمُكَلِّ فِي الدَّلالةِ مَعْى اللهُ اللهُ وَالدَّلاقِ الْمَالِ السَّلَاقُ وَاللهُ الْعَلَالِ وَاللهُ الْمُوالِ وَاللهُ الْمُوالِ (وَالْمُبْعَدِةُ وَالْدُاللهُ وَالدَّالِ الْمَوْلِ (وَالْمُبْعَدِةُ وَالْعَالِلُهُ وَالنَّالِي الْمُوالِ (وَالْمُبْعَدِةُ وَالْعَالِلُهُ وَالنَّالِ الْمُوجِدِ لاَيْ الْعَالِلُهُ وَالنَّالِ الْمَوْلِ (وَالْمُبْعَدِةُ وَالْعَالِلُهُ وَالنَّالِي الْمُوجِدِ لَا يَعْتَمِدُ وَجُوبَهُ الْإِثَالِافُ فَانْبَةَ غَرَامَاتِ الْالْمُوجِدِ لاَ لَا يُعْتَلِفُ وَالْعَالِلُهُ الْمُوجِدِ لاَ لاَنْ الْمُوجِدِ لاَلْ الْعَالِلُهُ الْمُؤْمِدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ اللهُ الله

حضرت امام قدوری بیشند نے کہا ہے۔ جب کی محرم نے شکاروالے جانور کوئل کردیایا اس نے ایسے بندے کوائل طرف رہنمائی کی جس نے اس کوئل کردیا تو اس پر جزاء واجب ہے۔ البتر تل کرنے کے تکم کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے م شکار کے جونور کوئل نہ کرو۔ جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اور تم میں ہے جس نے بطور ارادہ قبل کرویا تو قبل شدہ جانور کی شل جزاء ہے۔ برزاء کے وجوب میں ضرح مراحنت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ البترولال میں معزب امام شافعی ہو ہو تھے نے اختلاف کیا ہے۔ برزاء کے وجوب میں اللہ میں معزب امام شافعی ہو تھے نے اختلاف کیا ہے۔ دولانت کے ساتھ معلق نہیں ہے۔ البذا یہ حلال کو حلال کی طرف معزب امام شافعی میں ہو جوائے گا۔

ہاں کی تعریف یہ ہے کہ جے ولالت کی گئے ہے وہ شکاروالی جگہ جانتا ہواوروہ مدلول کی دلالت کی تقعد این کرنے والا بھی ہو۔ یہاں تک کہ اگر اس نے اس کو جھٹلا یا اور کسی دوسرے آ دمی کی تقعد این کر کی تو جھٹلائے گئے تخص پر کوئی صان واجب نہیں ہے۔اورا کر دلالت کرنے والا حرم میں حلال ہوگیا تو اس پر کوئی چیز واجب نہ ہوگی ای دلیل کی بنیاد پر جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔وجوب صان میں ارادے سے کرنے والا اور بھولتے والا دونوں برابر ہیں۔اس لئے کہ جڑاء آ یک الی صنان ہے جس کا وجوب نقصان کو پورا کرتا ہے۔الہٰ الوں کے جرمانوں کے مشابہ وگیا۔اوراس میں ابتداء کرنے والا اورلوٹائے والا دونوں برابر ہیں اس لئے کہ ان کو موجب مختلف نہیں ہے۔

### شكاركي قيمت بنانے كطريق كابيان

(وَالْحَوْرَاءُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِبَهُمَا اللّهُ آنُ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي قُتِلَ فِي آثُرِبِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِي بَرِيَّةٍ فَيُقَوِّمُهُ ذَوَا عَدُلِ، ثُمَّ هُوَ مُحَيَّرٌ فِي الْفِدَاءِ إِنْ شَاءَ الشَّرَى بِهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِ شَاءَ الشَّرَى بِهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِ شَاءَ الشَّرَى بِهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِ شَاءَ البَّسَاعَ بِهَا هَدُيًّا وَذَبَحَهُ إِنْ بَلَغَتُ هَدُيًّا، وَإِنْ شَاءَ صَامَ) عَلَى مَا نَدُكُورُ، وَقَالَ مِسْكِينِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِ آوُ صَاعًا مِنْ تَمْ وَوْ شَعِيرٍ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ) عَلَى مَا نَدُكُورُ، وَقَالَ مُسْكِينِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِ آوُ صَاعًا مِنْ تَمْ وَوْ شَعِيرٍ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ) عَلَى مَا نَدُكُورُ، وَقَالَ مُسَكِينِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِ آوُ صَاعًا مِنْ تَمْ وَوْ فَي الشَّيْوِ فَيْ الطَّبِي الْطَبِي الطَّبِي مَا اللهُ مُعْمِلًا وَيُعَا لَهُ نَظِيرٌ، فَفِي الطَّبِي شَاةٌ، وَفِي الطَّبُعِ شَاةٌ، وَفِي الطَّبُعِ شَاةٌ، وَفِي الطَّبُعِ شَاةٌ، وَفِي الطَّبُعِ شَاةٌ، وَفِي الْطَبُعِ شَاةٌ، وَفِي الطَّبُعِ مَا اللهُ مُ اللّهُ مَا قَالًا مِنْ النَّعُمِ وَ مِثْلُهُ مِنْ النَّعُمِ مَا يُشْعِدُ الْمَقِيمُ لَلْ صُورَةً لِللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللّهُ اللهُ الل

وَالْتَسْتَحَابَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ آوْجَبُوا النَّظِيرَ مِنْ حَيْثُ الْخِلْقَةُ وَالْمَنْظُرُ فِى النَّعَامَةِ وَالظَّبُي وَحِسَمَادِ الْوَحْشِ وَالْاَرْنَبِ عَلَى مَا بَيْنَا . وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الطَّبُعُ صَيْدٌ وَفِيهِ شَاةً) " وَمَا لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ عِنْدَ مُحَسَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ مِثْلَ الْعُصْفُودِ وَالْحَمَامِ وَاشْبَاهِهِمَا . وَإِذَا وَجَبَتْ الْقِيمَةُ كَانَ قَوْلُهُ كَفَوْلِهِمَا .

وَالنَّسَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُوجِبُ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً وَيُثْنِثُ الْمُشَابَهَةَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ إِنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعُبُّ وَيَهْدِرُ .

کے شخین کے نزدیک بڑاء یہ کے شکار کی قیمت اس جگہ لگائی جائے جہاں وہ آل ہوا ہے۔ اور اگر وہ جنگل میں ہوتو اس کے سب سے زیادہ قریجی آبادی میں قیمت لگائی جائے گی۔ اور دوعادل آدمی اس کی قیمت کو مقرر کریں۔ اس کے بعد محرم فدید ادا کرنے میں اختیار رکھتا ہے کہ وہ قیمت دے یا اس کی قیمت سے کوئی جانور خرید کر جدی سے اور اس کوؤئ کرے۔ جبکہ یہ ادا کرنے میں اختیار رکھتا ہے کہ وہ قیمت دے یا اس کی قیمت سے بدلے میں کھانا خریدے اور ہر مسکین کے لئے نصف صاع کندم یا

ایک صاع جویا مجود کا صدقہ کرے۔ اوراگر وہ پیند کر ہے وروزے دیکاں کا دلیل کے چش نظر جوہم ذکر کر بچے ہیں۔
حضرت امام محمہ برونید اور حضرت امام شافعی برونید نے کہا ہے کہ شکار کا جانور ہلاک ہونے جس اس کی مثل واجب ہوگا لیکن شرط یہ ہے۔ اس کی مثل موجود ہو۔ لبذا ہمران کے بدلے جس بحری کا مادہ بچہ ہے۔ یہ اس کی مثل موجود ہو۔ لبذا ہمران کے بدلے جس بحری کا مادہ بچہ رہے ہی بحری ہے جب کری کا مادہ بچہ رہے ہی باری کا بادہ بچہ رہے ہیں جارہ اور کا بحری کا بچہ ہے اور شرح مرفع جس اور وحشی گھر جے کے بدلے جس گائے ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: چوپاؤں سے جس جزاء ای کی مثل ہے جواس نے قبل کیا ہے۔ لبذا جانوروں جس سے اس کی مثل وہ ہوگا جس صورت کے اعتبارے اس مقتول کے مثاب ہوگا جس جواس نے قبل کیا ہے۔ لبذا جانوروں جس سے اس کی مثل وہ ہوگا جس صورت کے اعتبارے اس مقتول کے مثاب ہوگا۔ کیونکہ چوپائے کی قیمت نہیں ہے۔

محابه كرام جمافة انتشرم في كورخ اورخر كوش كي ظلقت اورصورت كاعتبار في الدب كياب بسلاح بم بيان

کر بچکے ہیں۔اور بیدولیل کے رسول اللہ مثلاثی کا مایا: بجوشکار ہے اوراس میں ہدی واجب ہے۔ حضرت امام محمد مجینے کئے کنزو بک جس جانور کی شکل نہیں ہوتی اس کی قیمت واجب ہوگی۔جس طرح کوریا، کویز اوراس کی طرح کے جانور ہیں۔جب قیمت کے اعتبار ہوگیا تو حضرت امام مجمد مجینے کا قول مجمی شیخین کے قول کی طرح ہوگیا۔

# مثل مطلق ہونے میں شیخین کی دلیل کابیان

وَلَا بِسَىٰ حَنِيْفَةَ وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّهُ أَنَّ الْمِثْلَ الْمُطْلَقَ هُوَ الْمِثْلُ صُوْرَةً وَمَعْنَى، وَلَا يُسمُكِنُ الْسَحَمْلُ عَلَيْهِ فَحُمِلَ عَلَى الْمِثْلِ مَعْنَى لِكُونِهِ مَعْهُودًا فِى الشَّرْعِ كَمَا فِى حُقُوقِ الْمَشَكِنُ الْسَحَمْلُ عَلَيْهِ فَحُمِلَ عَلَى الْمِثْلِ مَعْنَى لِكُونِهِ مَعْهُودًا فِى الشَّرْعِ كَمَا فِى حُقُوقِ الْعِبَادِ الْوَلِكُونِهِ مُوّادًا بِالْاجْمَاعِ، أَوْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْمِيمِ، وَفِى ضِدِهِ النَّخُومِيمُ . وَالسَّمُ النَّعْمِ يَنْطَلِقُ عَلَى وَالْسُمُوادُ بِالنَّصِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَجَزَاءُ قِبَمَةِ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعْمِ الْوَحْشِي . وَاسْمُ النَّعْمِ يَنْطَلِقُ عَلَى الْوَحْشِي وَالْاهُمُ اللّهُ . وَالْمُوادُ بِمَا رُوى التَّقْدِيرُ الْمُعَيِّنَ وَحِمَهُمَا اللّهُ . وَالْمُوادُ بِمَا رُوى التَّقْدِيرُ بِهِ دُونَ إِيجَابِ الْمُعَيِّنَ .

حضرت ابوعبیدہ ادر حضرت اسمعی میشانیانے ای طرح کہاہے۔اور جوجانور روایت میں بیان ہواہے اسے مرادا نداز و ۔۔۔ جبکہاس کی وجہ ہے دجوب متعین نہیں ہے۔

## قیمت جزاء سے ہدی یا کھانا، یاروز بے رکھنے کے اختیار کابیان

ثُمَّ الْخِيَارُ إِلَى الْقَاتِلِ فِي أَنْ يَجْعَلَهُ هَذَيًّا أَوْ طَعَامًا أَوْ صَوْمًا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ مَا اللَّهُ .وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: الْخِيَارُ إِلَى الْحَكَّمَيْنِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ حَـكَمَا بِالْهَدِي يَجِبُ النَّظِيرُ عَلَى مَا ذَكَرُنَا، وَإِنْ حَكَمَا بِالطَّعَامِ أَوْ بِالصِّيَامِ فَعَلَى مَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَاَبُوْيُوْسُفَ لِلَهُمَا اَنَّ التَّخْيِيرَ شُرِعَ رِفْقًا بِمَنْ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْخِيَارُ اِلَيْهِ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَحِينِ . وَلِلْمُ حَشِّدٍ وَالشَّافِعِي قُولُه تَعَالَى (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ هَذْيًا) الْإيَة، ذُكِرَ الْهَدَىُ مَنْصُوبًا لِآنَّهُ تَفُسِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (يَحْكُمُ بِهِ) وَمَفْعُولٌ لِحُكْمِ الْحَكْمِ، ثُمَّ ذَكَّرَ الطُّعَامَ وَالْحِيَامَ بِكُلِمَةٍ أَوْ فَيَكُونُ الْنِحِيَارُ اِلَيْهِمَا ـقُلْنَا: الْكُفَّارَةُ عُطِفَتْ عَلَى الْجَزَاءِ لَا عَلَى الْهَدُى بِسَدَلِيْسِلِ انْسَهُ مَسَرُفُوعٌ، وَكَذَا قَوُله تَعَالَى (اَوْ عَذْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) مَرْفُوعٌ، فَلَمْ يَكُنْ لِيهَا ذَلَالَةُ الْحِيْمَارِ الْحَكَمَيْنِ، وَإِنَّمَا يُرْجَعُ إِلَيْهِمَا فِي تَقُوِيعِ الْمُتْلَفِ ثُمَّ الِاخْتِيَارِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ عَلَيْهِ، وَيُسْفَوَّمَانِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي اَصَابَهُ لِاخْتِلَافِ الْقِيَمِ بِاخْتِلَافِ الْآمَاكِنِ، فَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ آرًا لَا يُبَاعُ فِيهِ الصَّيْدُ يُعْتَبُرُ ٱقْرَبُ الْمَوَاضِعِ إِلَيْهِ مِمَّا يُبَاعُ فِيهِ وَيُشْتَرَى.

قَالُوا: وَالْوَاحِدُ يَكُفِى وَالْمُنَنَى اَوْلَى ۚ لِآنَهُ آخُوطُ وَابَعَدُ عَنْ الْغَلَطِ كَمَا فِي حُقُوقِ

الْعِبَادِ . وَقِيلَ يُعْتَبَرُ الْمُثَنَّى هَهُنَا بِالنَّصِّ .

ك سيخين ميسية كنزويكاس كى قيت مدى كرنايا كهانا كهلانايار وزيدر كفي كالفتيار قاتل كوحاصل ب-جبكه حضرت ا ، ممحمہ میں اور امام شافعی میں ہے۔ فرمایا ہے اختیاران دوعدل کرنے والوں کو ہے جومقرر کرر کھے ہیں۔ للبذاا کران عادلین نے بدی کا تھم دیا تو اس کی مثل واجب ہو جائے گی۔جس طرح ہم ذکر بیکے ہیں۔اور اگر کھانے یا روزے کا تھم دیا تو وہ واجب ہوجا میں کے۔جس طرح سحین کا قول ہے۔

شیخین مینید کے دلیل میے کہ اختیار دینے کا تھم اس بندے کو مہولت دینے کے لئے مشر دع ہوا ہے جس پر صان ، ازم ہے۔ جس طرح تسم کے کفارے میں ہے۔

حضرت اله م محمد مُرَالِيَة والهام شافعي مُرنيد كي دليل الله تعالى كابي فرمان ہے۔"" اس ميں" مديا" اس ليح منصوب ہے كيونكه يب حب كم بده كي تفسير ب- يا عاكم بين تكم بهاس كامفعول ب- ال كے طعام اور روز سے كا تكم كلمة او كساتھ بيان ہوا بالبذا د ونول حا کمول کی طرف! ختیار ہوا۔

ہم کہتے ہیں کہ کفارے کاعطف جراء پر ہے ہدی پڑیں ہے اور لفظ جراء مرفوع ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کا فر مان ""مرفوع ے۔ لبذاصیام وطعام کی دلالت دونوں حاکموں میں اختیار پرنہیں ہے۔ لبذا ان دو عادلوں کی طرف ضائع ہونے دالے شکار کی تیت لگانے میں رجوع کیا جائے گا۔ اس کے بعد افتیارا ہے جس پر جڑا ہوا جب ہوئی ہے۔ اور وہ دونوں عادل ای مقام پر قبت لگا کیں گے جہال شکار آل ہوا ہے کیونکہ اختلاف مقامات کی وجہ سے قیمتوں میں اختلاف ہوجا تا ہے۔ اور اگر شکار آق کی جگہ جنگل ہو جہال جانوروں کی فروخت نہیں ہوتی تو اس کے قریب والی ایک جگہ جہاں شکار فریدایا بچا جاتا ہے وہاں کا اعتبار کیا مائے گا۔

مشائخ نقباء نے فرمایا ہے کہ ایک عادل کافی ہے عدالت کے لئے دوکا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ خطاء سے دور ہونے میں زیادہ میں ہے اور احتیاط بھی اس میں زیادہ ہے۔ اور یہی کہا گیا ہے کی اس سے مرادیہاں دوعادلوں کا اعتبار ہے۔

# ہری کومکہ میں ذرج کرنے کا بیان

(وَ الْهَادُىٰ لَا يُسَذَّبَحُ إِلَّا بِمَكَّمَّ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (مَدْيًّا بَالِغَ الْكُفْبَةِ) (وَيَجُوزُ الْإِطْعَامُ فِي غَيْرِهَا) خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ .

هُ وَ يَعْنَبِ رُهُ بِالْهَدِي وَالْجَامِعُ النَّوْمِعَةُ عَلَى سُكَانِ الْحَرَمِ، وَنَعُنُ نَقُولُ: الْهَدَى قُرْبَةٌ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ فَيَخْتَصُّ بِمَكَانِ أَوْ زَمَان .

آمًا السَّدَقَةُ قُرْبَةً مَعْفُولَةً فِى كُلِّ زَمَانِ وَمَكَانِ (وَالصَّوَمُ يَجُوْزُ فِى غَيْرِ مَكَةَ) إِلآنَهُ قُرْبَةً فِى كُلِّ زَمَانِ وَمَكَانِ (وَالصَّوَمُ يَجُوْزُ فِى غَيْرِ مَكَةَ) إِلاَّنَّهُ قُرْبَةً فِى كُلِّ زَمَانِ وَمَكَانِ (وَالصَّوَمُ يَجُوزُ فِى غَيْرِ مَكَةً) إِلاَّنَ قُرْبَةً فَرْبَةً فَى بِالْكُوفَةِ آجُزَآهُ مَنْ الطَّعَامِ) مَعْنَاهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ وَفِيهِ وَفَاءً بِقِيمَةِ الطَّعَامِ لِلاَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تَنُوبُ عَنْهُ .

کے اور قربانی کومرف کم شرف کی اجائے کو کا اشد تعالی نے ارشاد قربایا جو کھنے ہائے انگھیتے "جبکھانا کھانا کہ کے سوایس بھی جائز ہے۔ دھرت اہم شافعی بہت کا اس بھی اختلاف ہے وہ کھانے کو ہدی پر قیاس کرتے ہیں اور حرم میں رہے والوں کی وسعت دینا ہے اور ہم کہتے ہیں ہدی عبادت ہے جو عمل میں آنے والی ہیں ہے اس لیے وہ مکان وزبان کے ساتھ مقید ہی جب مد قد عبادت معقولہ ہے جو ہرفہ مان و مکان میں جائز ہے۔ اور دوزہ بھی غیر مکد میں جائز ہے کیونکہ وہ ہر مقام پر عبادت ہے۔ لبندا اگر تقل کرنے والے نے کو فد میں ذرح کیا تو اس کے ساتھ کی جب کہ جب کوشت مدف کرے گاتو اس کے اور کا اور اس کا تھم ہیہے کہ جب کوشت مدف کرے گاتو اس کی کھانے کی قیم مقام نہیں ہوتا۔

#### بدى من ديخ جانے والے جانوروں كابيان

وَإِذَا وَقَعَ الِاخْتِبَارُ عَلَى الْهَدِي يُهُدِى مَا يُخِزِيهِ فِي الْأَضْحِيَّةِ لِآنَ مُطَلَقَ اسْمِ الْهَدِي مُا يُخِزِي صِغَارُ النَّعَمِ فِيهَا وَلَاَ مُطَلَقَ اسْمِ الْهَدُي مُنْ صَرِفٌ إِلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ: يُجْزِي صِغَارُ النَّعَمِ فِيهَا وَلَاَنَ الصَّحَابَةَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ اوْجَبُوا عَنَاقًا وَجَفْرَةً . وَعِنْدَ آبِي جَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ يَجُوزُ الصِّفَارُ عَلَى وَجِهِ اللهَ عَنَاقًا وَجَفْرَةً . وَعِنْدَ آبِي جَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ يَجُوزُ الصِّفَارُ عَلَى وَجِهِ اللهِ يَعْنِي إِذَا تَصَدَقَ .



وَإِذَا وَقَعَ الِاخْتِيَارُ عَلَى الطَّعَامِ يُقَوَّمُ الْمُتْلَفُ بِالطَّعَامِ عِنْدَنَا وَلَا لَهُ هُوَ الْمَضْمُونُ فَتُعْبَرُ فِيمَتُهُ (وَإِذَا اشْتَرَى بِالْقِيمَةِ طَعَامًا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِينِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ اوْ شَعِيرٍ، وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يُطْعِمَ الْمِسْكِينَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ) وَلاَ يَخُوزُ أَنْ يُطْعِمَ الْمِسْكِينَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ) وَلاَ يَخُوزُ أَنْ يُطْعِمَ الْمِسْكِينَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ) وَلاَنَ الطَّعَامَ الْمَذْكُورَ يَنْصَرِقُ إِلَى مَا هُوَ الْمَعْهُودُ فِى الشَّرْع

کے اور اگر قبل کرنے والا ہدی دینا پسند کرے تو وہ اسی ہدی کرے جس طرح اصحیہ میں ہدی جائز ہے کیونکہ ہدی سے لفظ کا اطلاق اس بات کا تقاضہ کرتا ہے۔

حضرت امام محمد نمینات وامام شافعی نرداند نے کہا ہے کہ ہدی میں جانوروں کے بچیمی جائز ہیں کیونکہ محابہ کرام دفائلانے بکری کا چھوٹا بچہاور بھیٹر کا چار ماہ کا بچہ بھی واجب کیا ہے جبکہ شخیین کے نزدیک چھوٹے بچے کھانے دینے کی طرح جائز ہیں لیتن جب وہ صدقہ کرے۔

اگراس نے کھانا دینا چاہاتو ہمارے نزویک اس سے تلف شدہ جانور کی قیمت انگائی جائے گی۔ کیونکہ تل شدہ جانور ہی کی ضانت دین ہے اہذااس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اورا گراس نے قیمت کے بدلے ش کھانا خریدا تو نصف مساع گندم کا یا ایک صاع مجود کا ہر سکین پرصدقہ کرے جبکہ کی سکین کونصف مساع سے تھوڑا دینا جا تزنہیں ہے کیونکہ آ بہت مبار کہ بیس جس طعام کاذکر ہے اس میں شریعت کی طرف سے مقرد کردہ تھم کا بیان ہے۔ \_

نصاب جزاء سے مین روز وں کابیان

(وَإِنْ اخْتَارَ النَّهِيَامَ يُقَوَّمُ الْمَقْتُولُ طَعَامًا ثُمَّ يَصُومُ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعِ مِنْ بُرِّ اوُ صَاعِ مِنْ الْمَقْدُولَ عَيْرُ مُمْكِنِ إِذْ لَا قِيمَةَ لِلقِبَامِ فَقَدُرُنَاهُ تَسَمَّدٍ اوْ شَعِيدٍ يَوْمًا) وَلَا تَقْدِيرَ القِيامِ بِالْمَقْتُولِ عَيْرُ مُمْكِنِ إِذْ لَا قِيمَةَ لِلقِبَامِ فَقَدُرُنَاهُ بِالسَّلَّعَامِ، وَالنَّقْدِيرُ عَلَى هَاذَا الْوَجْهِ مَعْهُودٌ فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي بَابِ الْفِذِيةِ (فَإِنْ فَصَلَ مِنْ بِالسَّلَّعَامِ، وَالنَّقْدِيرُ عَلَى هَاذَا الْوَجْهِ مَعْهُودٌ فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي بَابِ الْفِذِيةِ (فَإِنْ فَصَلَ مِنْ السَّلَّعَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى هَاذَا الْوَجْهِ مَعْهُودٌ فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي بَابِ الْفِذِيةِ (فَإِنْ فَصَلَ مِنْ السَّلَّعَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى هَا عَلَيْهُ مَا كَامِلًا إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ عَنْهُ يَوْمًا كَامِلًا فَا اللَّهُ عَلَى الشَّرُوعِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْوَاجِبُ دُونَ طَعَامٍ مِسْكِينِ يُطُعِمُ لَلْ السَّلَعُ مَا أَوْاجِبُ دُونَ طَعَامٍ مِسْكِينِ يُطُعِمُ لَا لَا السَّلَا الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْوَاجِبُ دُونَ طَعَامِ مِسْكِينِ يُطُعِمُ لَالِمَا قُلْنَا .

(وَلَوْ جَرَحَ صَيْدًا أَوْ نَتَفَ شَعْرَهُ أَوْ قَطَعَ عُضُوا مِنْهُ ضَمِنَ مَا نَقَصَهُ) اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ كَمَا فِي حُفُوقِ الْمِبَادِ (وَلَوْ نَنَفَ رِيشَ طَائِرِ أَوْ قَطَعَ قَوَائِمَ صَيْدٍ فَخَرَجَ مِنْ حَيْزِ الامْتِنَاعِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ كَامِلَةً) وَلَانَهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الْاَمْنَ بِتَفْوِيتِ آلَةِ الامْتِنَاعِ فَيَغْرَمُ جَزَائهُ

کے اگراس نے روز ورکھنااختیار کیا تو وہ آل شدہ شکار کی قیمت کا انداز ہ کھانے سے کرے۔اس کے بعد ہرنصف صاع گندم یہ ایک صاع تھجور یا جو کے بدلے میں ایک دن کا روز ہ رکھے۔ کیونکہ متعقل کے حق میں روز وں کا انداز ہ لگانا نامکن ہے۔ کیونکہ روزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لہذا ہم نے آل شدہ شکار کو کھانے کے ساتھ اندازہ کرلیا۔ اس طرح ہے اندازہ کرنا شریعت میں مشروع ہے جس طرح ندیدے ہاب میں ہے اوراگر نصف ہے تعوز اکھانا جا گیا تو اے اختیار ہے کہ وہ اس کوصد قد کرے یا اس کے بدلے میں ایک محمل دن کاروزہ رکھے۔ کیونکہ ایک دن ہے کم وقت کاروزہ شروع جی نیس ہے۔ اورای طرح آگر اس پر واجب ایک مسکین کے کھانے ہے کم ہوتو بھی واجب مقدار کا کھانا دے یا وہ ایک دن کاروزہ رکھے۔ اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر بچھے ہیں۔

اگر بحرم نے شکاروالے جانورکوزخی کرویایاای کے بال اکھاڑ دیئے یاای کاعفو کاف دیا جونقصان ہوااس کا منامن ہوگا۔
کیونکہ یہاں جز کوکل پر قیاس کیا جائے گا۔ جس طرح حقوق العبادی ہوتا ہے اوراگر بحرم نے کسی پرندے کے باز دَاں ہے برنوجی
کھائے یاشکار کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے اوراپے آپ کو بچائے کے لئے اس سے نکل گیا تو اس پھمل قیمت واجب ہے۔ کیونکہ
محرم نے بچائے والے ذریعے کوئم کر کے اس کا امن ڈم کردیا ہے لبندااس کی جزا وبطورتا وان لی جائے گی۔

### شترمرغ كانثره توزنے يرجزاء كابيان

(وَمَنُ كَسَرَ بَيْنَ نَعَامَةٍ فَعَلَيْهِ قِيمَنُهُ) وَهِلْمَا مَرُونٌ عَنْ عَلِيْ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُم، وَلاَنَّهُ اَصُلُ الصَّيْدِ، وَلَهُ عَرَضِيَّهُ اَنْ يَصِيرَ صَيْدًا فَنَوَلَ مَنْزِلَةَ الصَّيْدِ الْحِبَاطَا مَا لَمْ يَفُسُدُ (فَإِنْ خَوَرَةَ الصَّيْدِ، وَلَهُ عَرَضِيَّهُ اَنْ يَصِيرَ صَيْدًا فَنَوَلَ مَنْزِلَةَ الصَّيْدِ الْحِبَاطَا مَا لَمْ يَفُسُدُ (فَإِنْ خَوَرَةَ مِنْ الْمِيضِ فَرْخُ مَيْتُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ حَبَّا) وَهِذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا يَغُرَّمَ سِوى الْبَيْضَةِ وَلِمَة إِلَى مَعْلُومَةٍ . الْبَيْضَةِ إِلاَنَ حَبَاةَ الْفَرْخِ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ .

وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْبَيْضَ مُعَدَّ لِيَخُرُجَ مِنْهُ الْفَرْخُ الْحَىِّ، وَالْكَسْرُ قَبُلَ اَوَانِهِ سَبَبْ لِمَوْتِهِ وَجُهُ اللهُ وَعَلَيْهِ الْحَبِيَا مَيْنَا وَمَاتَتُ فَعَلَيْهِ فَيُسَالُ بِهِ عَلَيْهِ الْحَبِيَاطُا، وَعَلَى هذَا إذَا صَرَبَ بَطُنَ ظَبِيَةٍ فَالْقَتْ جَنِينًا مَيْنًا وَمَاتَتُ فَعَلَيْهِ فَيَسَعُهُمَا .

کے حضرت بنی الرتھی ، حضرت عبداللہ ہی عبال شکائے اسے دوایت ہے کہ جم نے شرم بن کا انڈہ تو ڑویا تو اس براس کی قیمت واجب ہے۔ کونک اللہ وشکار کی تیمت واجب ہے۔ اور استحسان کی درج میں ہوگا مہاں تک دہ فراب نہ ہو جائے۔ اور اگر انڈے سے مردہ بچہ نکا تو اس برای کی قیمت واجب ہے اور استحسان کی ہے جبکہ تیاس کا تقاضہ سے کہا تھ ہوتا ہے کہا تھ اس کے کہ بچکی کن تھی معدوم ہے جبکہ استحسان کا تقاضہ سے کہا تھ ہوتا ہے کہا تھ ہوتا ہے کہا تھ ہوتا ہے تاکہ اس کے ہوتا ہے تاکہ اس کے ہوتا ہے کہا تھ ہوتا ہے کہا تھ ہوتا ہے کہا تھ ہوتا ہے تاکہ اس سے بچے نکلے۔ اور اس کا وقت سے پہلے ٹوٹ جانا اس کی موت کا سب ہے۔ لبندا احتماط کے چیش نظر بنچکا مردہ جن مردہ جس مرنا اس برجمول کیا جائے گا۔ اور اس استحسان پر سیسکہ جی ہے۔ کہا گر اس نے گا بھن ہرنے کے پیٹ میں مارا تو اس نے مردہ جن دیا اور خور بھی مرگئی تو مارتے والے پر بچہاور ہمران دونوں کی قیمت واجب ہے۔

# جن جانوروں کے مارنے پر حکم جزا نہیں ہے

(وَلَيْسَ فِي قَتُلِ الْغُرَابِ وَالْحِدَاةِ وَالذِّنْبِ وَالْحَيَّةِ وَالْفَقُرِبِ وَالْفَأْرَةِ وَالْكُلْبِ الْعَقُورِ جَزَاءٌ)، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَمُسٌ مِنُ الْفَوَاسِقِ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، الْمِحدَاةُ وَالْحَيَّةُ وَالْحَيَّةُ وَالْحَيَّةُ وَالْحَيَّةُ وَالْحَيَّةُ وَالْعَيْةُ وَالْعَيْةُ وَالْعَيْةُ وَالْعَيْةُ وَالْعَيْةُ وَالْعَيْةُ وَالْعَيْةُ وَالْعَيْةُ وَالْعَلْمَ (يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ وَالْحَيْةُ وَالْعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَة وَالْعَيْدُ وَالْعَدَاءَ وَالْعَيْمُ الْفَأْرَة وَالْعَيْمُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَة وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْمُ وَالْمُعْرِمُ الْفَأْرَة وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْمُ وَالْمُعْرِمُ الْفَازُونَ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَقُتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَازُونَ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْمُلْعُولُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُعْرِمُ الْفَازُونَ وَالْعَيْدُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالِكُلُهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَالْمُسْرُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالِكُلُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالِكُلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالِلْعُلُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْعُولُولُ وَاللّهُ وَالْعُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْكُلُبِ الْعَقُورِ اللِّنْبُ، أَوْ يُقَالُ إِنَّ اللِّنْبَ فِي مَعْنَاهُ، وَالْمُرَادُ بِالْغُرَابِ الَّذِي يَا اللهِ اللهِ يَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَعَنُ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَّ الْكُلْبَ الْعَقُورَ وَغَيْرَ الْعَقُودِ وَالْمُسْتَأْنَسَ وَالْمُتَوَجِّشَ مِنْهُمَا سَوَاءً ۚ لِآنَ الْمُسْتَأْنَسُ وَالْمُسْتَأْنَهُ وَكُذَا الْفَأْرَةُ الْاَهْلِيَّةُ وَالْوَحُشِيَّةُ سَوَاءً . وَالطَّبُ وَكُذَا الْفَأْرَةُ الْاَهْلِيَّةُ وَالْوَحُشِيَّةُ سَوَاءً . وَالطَّبُ وَالْيَرْبُوعُ لَيْسَا مِنْ الْخَمْسِ الْمُسْتَثَنَاةٍ ۖ لِلنَّهُمَا لَا يَبْتَذِقَانِ بِالْإَذَى .

کے کوان چیل ، جیٹریا، کچھو چوہا، اور کٹ کھنا کیا گوئل کرنے جل کوئی جزاء واجب نہیں ہے کیونکہ نبی کرنے نااٹینل نے فرمایا: سے بدکار جانور کٹ کھنا کیا ہیں۔ اور نبی کریم نااٹینل نے فرمایا: سے بدکار جانور کٹ کھنا کیا ہیں۔ اور نبی کریم نااٹینل نے فرمایا: محرم (۱) چوہا۔ (۲) کوا (۳) چیل (۴) بچھو(۵) کٹ کھنا کیا گوئل کردے۔ اور بعض روایات جس بھیٹر ہے کا ذکر بھی ہاور سیم اور وہ کوا سے مراد وہ کو کہ سے مراد وہ کو اسٹنا نہیں ہے جو نبیا ست کھانے والا ہے جبکہ دانے کو ملانے والا ہے کونکہ وہ نبیا سیفت کرنے والا ہے۔ البتہ عقق کا اسٹنا نہیں ہے کیونکہ وہ نبیا سیفت کرنے والا ہے۔ البتہ عقق کا اسٹنا نہیں ہے کیونکہ وہ نبیاں کہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ نبیاں کہ نبیاں کرنے والا بھی نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم مُسَلِندِ ہے روایت کی گئی ہے کہ کتے ہے مراد عام ہے خواہ کٹ کھنا ہو یا نہ ہو، ملا جلا ہو یاوشٹی ہوسب برابر ہیں۔ کیونکہ اس ہیں جنس کا اعتبار کیا گیا ہے۔اوراس طرح دلیے چوہایا جنگلی چوہا دونوں برابر ہیں۔اور کوہ اور جنگلی چوہاان پانچ میں سے نہیں ہے جن کا استثناء کیا گیا ہے کیونکہ بید دونوں تکلیف دینے ہیں پہل کرنے والے نہیں ہیں۔

# مچھروچیوٹی وغیرہ مارنے پر پچھواجب نہیں ہے

(وَلَيْسَ فِي قَتْلِ الْبَعُوضِ وَالنَّمُلِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالْقُرَادِ شَىءٌ) ۚ لِآنَهَا لَيْسَتُ بِصُيُودٍ وَلَيْسَتُ بِـمُتَوَلِّـدَةٍ مِنُ الْبَنَنِ ثُمَّ هِى مُؤَّذِيَةٌ بِطِبَاعِهَا، وَالْمُرَادُ بِالنَّمُلِ السُّودُ آوُ الصُّفَرُ الَّذِي يُؤْذِي، هدایه ۱۲۰۰ او می ایس از این ایس از ای

وَمَا لَا يُؤْذِى لَا يَحِلُّ قَتْلُهَا، وَلَكِنْ لَا يَجِبُ الْجَزَاءُ لِلْعِلَّةِ الْأُولَى .

کے مجھر، چیونی، پسواور چیڑی کو مارنے پر کھوداجب بیس ہاس کے کہ یہ جانور نہ تو شکار ہیں اور نہ ہی بدن سے پیدا ہونے والے ہیں۔ البتہ یہ اپی طبیعت کے اعتبار سے تکلیف پہنچانے والے ہیں اور چیونی سے مرادسیاہ یازرد چیونی ہے جو تکلیف ریخ والی ہے اور وہ چیونی وجو تکلیف دونہ ہواس کا مارنا حلال نہیں ہے محر جزاء بھی واجب نہ ہوگی کیونکہ اس جس مجمی وہی پہلی علت یائی جارہی ہے

جول مارنے کے صورت صدیقے کا حکم

(وَمَسَ فَسَلَ قَسَلَةً تَصَدَّقَ مِمَا شَاءً) مِثُلَّ كَفِ مِنْ طَعَامٍ وَلَانَهَا مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ النَّفَيْ الَّذِي عَلَى الْبَعَدُ الْفَيْ الْذِي عَلَى الْبَدَنِ (وَفِى الْسَجَامِعِ الصَّغِيرِ اَطْعَمَ شَيْتًا) وَهِنذَا يَذُلُّ عَلَى اللهُ يُجْزِيهِ اَنْ يُطْعِمُ مِسْكَبْنَا شَيْنًا يَلُلُ عَلَى اللهُ يُجْزِيهِ اَنْ يُطْعِمُ مِسْكَبْنَا شَيْنًا يَيْدُلُ عَلَى اللهُ يَكُنُ مُشْبِعًا .

(وَمَسِنُ قَتُلَ جَرَادَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءً) لِآنَ الْجَرَادَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ فَإِنَّ الطَّيْدَ مَا لَا يُعْكِنُ آخُذُهُ إلَّا بِحِيلَةٍ وَيَقْصِدُهُ الْاَحِدُ (وَتَمُوَةً خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ) لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُ: تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ) لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُ: تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ) لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُ: تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ ) لِحَوْلَةً عَمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُ: تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ )

کے جس تخص نے جون ماری تو اس کے لئے جو کچھ جا ہے صدقہ کرے جس طرح مٹی بجر غلہ ہے کیونکہ وہ بدن والی میل کچیل سے پیدا ہونے والی ہے۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ وہ کچھ غلہ دے اور جامع صغیر کا یہ تول دالات کرنے والا ہے کہا باحث کے طور پر مسکیون کو پچھ کھلا ہے کہا کافی ہے۔ خواہ وہ میر ہوکرنہ کھایا جائے۔

جس محرم نے ٹڈی ماری تو وہ جس قدر جا ہے معدقہ کرے کیونکہ ٹڈی منظی کا شکار ہے۔ اس لئے کہ شکار اس جا نور کو کہتے ہیں جس کو جیلے کے بغیر پکڑ لیناممکن نہ ہوادر پکڑنے والا اس کا اوادہ بھی کرنے والا ہواور ایک مجور ایک ٹڈی سے زیادہ ہے کیونکہ حضرت فاروق اعظم بڑاٹیڈنے فرمایا: مجورٹڈی سے زیادہ ہے۔

. مجھوامار نے برعدم صان کا بیان

(وَلَا شَىٰءَ عَلَيْهِ فِى ذَبْيِحِ السُّلُحُفَاقِ) لِلَّنَّهُ مِنْ الْهَوَامِ وَالْحَشَرَاتِ فَاشْبَهَ الْخَنَافِسَ وَالْوَزَغَاتِ، وَيُمْكِنُ آخُذُهُ مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ وَكَذَا لَا يُقْصَدُ بِالْآخِذِ فَلَمْ يَكُنُ صَيُدًا . (وَمَنْ حَلَبَ صَيْدَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ) لِلاَنَّ اللَّبَنَ مِنْ آجْزَاءِ الطَّيْدِ فَاشْبَة كُلَّهُ .

کے اور پھوا ہارنے والے محرم پر پھوچھی واجب نہیں ہے کیونکہ کیڑوں مکوڑوں میں سے ہے لہذا وہ نجائی کیڑے اور چھپکیوں کی طرح ہوگیا اور البتہ حیلے کے بغیراس کو پکڑٹا ممکن نہیں ہے اور ای طرح کواس طرح پکڑا بھی نہیں جاتا جس طرح کس شکار کو پکڑا جاتا ہے۔ جس نے حرم والے جانور کا وودھ وو ہرلیا تو اس پراس کی قیمت واجب ہے کیونکہ میدد ودھ شکار کے حصوں ہیں سے ہے لہذا دودھ کے کل کے مشابہ ہوا۔

# غيرما كول تم جانوروں كے لكى جزاء كابيان

(وَمَنُ قَتَلَ مَا لَا يُوْكُلُ لَحُمهُ مِنُ الْصَيْدِ كَالسِّبَاعِ وَنَحُوهَا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ) إِلَّا مَا السَّشَاهُ الشَّرُعُ وَهُو مَا عَدَدُنَاهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجِبُ الْجَزَاءُ لِلَّنَهَا جُبِلَتُ عَلَى الشَّرُعُ وَهُو مَا عَدَدُنَاهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجِبُ الْجَزَاءُ لِلَّنَهَا جُبِلَتُ عَلَى الْإِيذَاءِ فَلَخَلَتُ فِي الْفَوَاسِقِ الْمُسْتَثَاةِ، وَكَذَا السَّمُ الْكُلُبِ يَشَاوَلُ السِّبَاعَ بِالسِهَا لَعُهُ لِنَهُ لِللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْفَوَاسِقِ الْمُسْتَثَاقِهُ، وَكَوْنِهِ مَقْصُودًا بِالْآخِدِ إِمَّا لِجِلْدِهِ آوُ لِيُصْطَادَ بِهِ اوُ لِللَّهُ وَلَئِي اللَّهُ عَلَى السَّعْمُ عَلَى السَّعْ صَيْدَ لِتَوَحَدُهِ وَكُولِهِ مَقْصُودًا بِالْآخِدِ إِمَّا لِيعِلْدِهِ آوُ لِيُصَعَادَ بِهِ اوُ لِللَّهُ عَلَى السَّعْ عَلَى السَّعْ صَيْدَ لِي اللَّهُ عَلَى السَّعْ عَلَى السَّعْ عَلَى الْمُعَرِقُ اللَّهُ عَلَى السَّعْ عَلَى السَّعْ عَلَى الْمُعَرِقُ اللَّهُ وَالِيقِ مُمْتَعْ لِلمَا فِيهِ مِنْ الْمَالِ الْعَلَدِ، وَالسَّمُ الْكُلُبِ لَا يَقَعُ عَلَى السَّعْ عَرُفًا وَالْمُعْرُفُ اللَّهُ وَلَا يُجَاوَلُ بِقِيمَتِهِ شَاةً ) وقَالَ ذُفَوْ رَحِمَهُ اللَّهُ: تَجِبُ فِيمَةً عَلَى السَّعْ عُرُفًا وَالْمُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ السَلَّقُولُ اللَّهُ ا

وَلَنَا قَـوُلُـهُ صَـلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الضَّبُعُ صَهْدٌ وَفِيهِ الشَّاةُ) " وَلاَنَّ اغْتِسَارَ قِيمَتِهِ لِمَكَانِ الانْتِفَاع بِجِلْدِهِ لَا ُلِانَّهُ مُحَارِبٌ مُؤْذٍ، وَمِنْ هنذَا الْوَجْهِ لَا يُزَادُ عَلَى قِيمَةِ النَّاةِ ظَاهِرًا .

کے اور جب محرم لایڈکل جانور کائل کردیا جس طرح درندے ہیں اور اس طرح کے جانور ہےتو اس پر جزاو واجب ہے۔ البتہ وہ جانور ہے تو اس پر جزاو واجب ہے۔ البتہ وہ جانور بین ہوں مے جن کا شریعت نے استثنا وکر دیا ہے اور استثنا ووالے وہی ہیں جن کوشار کرتا ہے ہیں۔

ہاری دلیل بیہ بے کد درندہ شکار ہے اس لئے کہ وہ وحثی ہے اور پکڑنے ہیں بھی غائب ہوجاتا ہے۔ اوراس لئے تا کہ اس کی کھال کام آئے یا اس سے شکار کیا جائے یا اس کی تکلیف دور کرنے کے لئے اس کو پکڑا جائے (تو دور بھا مجتے ہیں) الہذاان کو فاستوں پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اور بیدلیل بھی ہے کہ (قیاس) کوعد د باطل کرنے والا ہے۔ اور کلب کالفظ عرف عام میں درندے پرنہیں بولا جاتا۔ اور عرف بی زیادہ مضبوط ولیل ہے۔

اور جزاء کی قیمت بحری زائدند کی جائے۔حضرت امام زفر بین تا کہاہے کہ پوری قیمت واجب ہوگی جی کہاں کی قیمت ما کول م ما کول می کوچنج جائے۔ کیونکہ ماکول محم پر قیاس کیا جائے گا اور ہماری دلیل ہے۔ کہ نی کریم مَنْ اَنْتِیْنَا نے فر مایا: بجو شکار ہے اور اس میں بحری واجب ہے۔ لہذا اس کی کھال سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے قیمت واجب ہے اور اس لئے نہیں کہ وہ کہ لانے والامؤذی ہے اور اس دلیل کے پیش نظر بظا ہر بحری سے اس کی قیمت نہ بوسے گی۔

# جب محرم نے حملہ آور درندے تل کر دیا تو تھم

(وَإِذَا صَالَ السَّبُعُ عَلَى الْمُحرِمِ فَقَتَلَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) وَقَالَ زُفَرٌ: يَجِبُ الْجَزَاءُ اغْتِبَارًا

بالْجَمَلِ الصَّائِلِ.

وَلَنَا مَا رُوِى عَنْ عُمَو آنَهُ قَتَلَ سَبُعًا وَاهْدَى كَبْشًا وَقَالَ: إِنَّا ابْتَدَأْنَاهُ وَلَانَ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعَ عَنْ النَّعَرُضِ لَا عَنْ دَفْعِ الْمُتَوَهِّمِ مِنْ الْآذَى كَمّا فِي عَنْ النَّعَرُضِ لَا عَنْ دَفْعِ الْمُتَحَقِّقِ مِنْهُ أَوْلَى، وَمَعَ وُجُودٍ الْإِذْنِ مِنْ الشَّارِعُ لَا الْفَقَ الْمُتَحَقِّقِ مِنْهُ أَوْلَى، وَمَعَ وُجُودٍ الْإِذْنِ مِنْ الشَّارِعُ لَا يَجِبُ الْجَوْرَاءُ حَقًّا لَلُه، بِخِلَافِ الْجَمَلِ الصَّائِلِ لِلاَّذَة لَا إِذْنَ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِي وَهُوَ الْعَبْدُ.

عب سی در ندنے نے عرم پر حملہ کردیا اور عرم نے اس کولل کردیا تو عرم پر کوئی چیز واجب نہ ہوگی۔ حضرت امام

زفر بينيائ كادن برتياس كرتيموم مرداجب-

حضرت عمر فاروق بڑھنو والا اثر ہماری دلیل ہے کہ حضرت عمر بڑھنو نے ایک درندے کوئل کر دیا اور بھری ہدیہ بھیجی اور فرمایا کہ ہم نے درندے کوئل کرنے بھی پہل کی تھی حالا نکہ محرم کولائے ہے منع کیا گیا ہے ہاں البند افریت دور کرنے سے نہیں روکا گیا۔ اسی دلیل کے پیش نظر وہ ایسے جانوروں دور کر ہے جوافریت پہنچانے والے ہیں جس طرح فواسق ہیں لبندا ان میں بدرجہ اولی دور کرنے کی اجازت ہوگی۔ جن سے اور بہت جانوں وارکرنے والے کوئی ترا مشارع کی طرف سے واجب نہ ہوگا البند حملہ آوراونٹ میں اجازت داجب ہوگا۔ کیونکہ اس میں تمل کرنے والے کوئی کی طرف اجازت نہیں ہے اور بندہ صاحب حق ہے۔

مجبور ہو کر قل کرنے والے محرم برحکم جزاء کا بیان

(فَإِنْ أَضْبَطُسَّ الْمُحْرِمُ إِلَى قَتْلِ صَيْدٍ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ) وَلاَذْنَ مُقَيَّدٌ بِالْكَفَّارَةِ بِالنَّصِ عَلَى مَا تَلَوْنَاهُ مِنْ قَبُلُ .

ے اگر محرم کوشکار کے تل پر مجبور کیا گیا ہی اس نے تل کردیا تو اس پرجزا، داجب ہے۔ کیونکہ کفارے کا تھم نعس کے ساتھ مقید ہے وہی جوہم تلادت کرآئے ہیں۔

بالتوجانورول كوذ كرنے ميں محرم پركوئي حرج نہيں

لَهُ آنَهُ اللُّوفْ مُسْتَداَّنُسْ وَلَا يَمْتَنِعُ بِجَنَاجَيْهِ لِبُطْءِ نُهُوضِهِ، وَنَحْنُ نَقُولُ: الْحَمَامُ مُتَوَجِّنْ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ مُمْتَنِعٌ بِطَيَرَانِهِ، وَإِنْ كَانَ بَطِيءَ النَّهُوضِ، وَإِلاسْتِنْنَاسُ عَارِضْ فَلَمْ يُعْتَبُرُ (وَ كَذَا إِذَا فَتَلَ ظَيْبًا مُسْتَأْنَسًا) ولآنَهُ صَيْدٌ فِي الْآصُلِ فَلَا يُبْطِلُهُ الاسْتِئْنَاسُ كَالْبَعِيرِ إِذَا نَذَ لا يَأْخُذُ خُكُمَ الصَّيْدِ فِي الْحُرْمَةِ عَلَى الْمُحْرِمِ .

اون ، مرفی اون ، مرفی اور گھر بلون کا در عربی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ عدم وحشیت کی وجہ ے یہ جانور شکارنیں ہے اور بط سے مرادوہ بط ہے کو گھروں اور حوضوں میں رہتی ہے اس لئے کددہ خلقت میں اعتبار سے مانوں والی جلى ہے۔ اگر محرم نے مسرول كبور كوذئ كيا تواس پرجزاء واجب ہے۔

. حضرت امام مالک بُرَ<del>یْنَانِیْ نے اختلاف کیا ہے</del> وہ فرماتے ہیں کہ سرول کبوتر لوگوں سے ملاجلار ہے کی وجہ سے مانوس ہے!ور وہ اسپنے باز ؤں سے بچاؤ کرنے والائیں ہے۔اگر چدوہ ملنے میں ست ہوتا ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ کبوتر خلقت کے اعتبار سے وحثی ہے جواڑ کرا پنا بچاؤ کرنے والا ہے اگر چدا سکا اڑ نا ابتدائی طور پرست ہوتا ہے اور میکی دلیل ہے کہ اس کا مانوس ہونا عارضی ہوتا ہے ( کیونکہ وہ موقع پاتے اڑجا تا ہے ) لہٰذااس کا اعتبار نہیں کیا جائے

اوراس طرح اگراس نے مانوس ہرن کوؤن کر دیا تو بھی اس پر جزاء واجب ہے کیونکہ وہ اصل میں شکار ہے لہٰڈااس کا مانوس ہونا باطل ہو گیا جس طرح اونٹ جب بھڑک کرمچھر جائے تو دہ شکار کے تھم میں نہ ہوگا کہ محرم پراس کا ذرج کرناحرام ہو؟

محرم کاشکار کردہ نہ بوجہ مردار کے علم میں ہے

(وَإِذَا ذَبَتِ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَذَبِيحَتُهُ مَيْدَةٌ لَا يَحِلُّ اكْلُهَا) وَقَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ: يَحِلُّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ لِغَيْرِهِ ﴿ لِآنَّهُ عَامِلٌ لَهُ فَانْتَقَلَ فِعُلُّهُ إِلَيْهِ .

وَلَنَا أَنَّ الذَّكَاةَ فِعُلْ مَشْرُوعٌ وَهَاذَا فِعُلَّ حَرَامٌ فَلَا يَكُونُ ذَكَاةً كَذَبِيحَةِ الْمَجُوسِيُّ وَهَاذَا لِآنَ الْمَشْرُوعَ هُوَ الَّذِى قَامَ مَقَامَ الْمَيْزِ بَيْنَ اللَّمِ وَاللَّحْمِ تَيْسِيرًا فَيَنْعَذِمُ بِانْعِدَامِهِ

ك جب محرم نے كسى شكاركوذرى كرويا تو اس كا ذبيحہ مردار ہے اوراس كا كھانا حلال نہيں ہے۔ حضرت امام شافعى مرينة نے فر مایا ہے کہ جے محرم نے ذرج کیاوہ غیرمحرم کے لئے حلال ہے کیونکہ اس طرح محرم دوسروں کے لئے کام کرنے والا ہے۔ لبذا اس کامیس دوسروں کی طرف نتقل ہوجائے گا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ ذرج کرنا ایک مشروع عمل ہے جبکہ محرم کامیمل حرام ہے تو ذرج بھی حرام ہو گا جس طرح ہ تش پرست کا ذبیجہ ہے۔اوراس کی میدلیل بھی ہے کہ شریعت کی طرف ہے مشروعیت اس کے خون اور گوشت کے درمیان فرق کرنے کے قائم مقام برلبذاا سيس حلت معدوم بوگئ كيونكه ذن كوشروع بونا معدوم بوكيا بر

# جب محرم نے اپنے ذبیحہ سے کھے کھایا تو وجوب قیمت کابیان

(فَإِنْ أَكُلَ الْمُحْرِمُ الذَّابِحُ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكُلَ عِنْدَ آبِي حَيِيْفَة) رَحِمَهُ اللّهُ

(وَقَالَا: لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ مَا أَكُلَ، وَإِنَّ أَكُلَ مِنْهُ مُعْرِمٌ آخَرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قُولِهِم جَمِيعًا،

لَهُمَا أَنَّ هَذِهِ مَيْنَةٌ فَلَا يَلُزَمُهُ بِأَكْلِهَا إِلَّا الْاسْتِغْفَارُ وَصَارَ كَمَا إِذَا أَكُلَهُ مُحْرِمٌ غَبْرُهُ .

وَلَابِى حَنِينَفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ خُرِّمَتَهُ بِاعْتِيَارِ كُوْنِهِ مَيْنَةٌ كَمَا ذَكُوْنَا، وَبِاغْتِبَارِ آنَهُ مَحْظُورُ الْحَرَامِهِ وَلاَنَّابِحَ عَنْ الْآهْلِيَّةِ فِي حَقِي الْحَرَامِهِ وَلاَنَّابِحَ عَنْ الْآهْلِيَّةِ فِي حَقِي الْحَرَامِهِ وَلاَنَّابِحَ عَنْ الْآهْلِيَّةِ فِي حَقِي السَّيْدَ عَنْ الْمَعْلِيَّةِ وَالذَّابِحَ عَنْ الْآهْلِيَّةِ فِي حَقِي السَّنَاقُ لِي اللَّهُ اللَّ

کے حضرت امام اعظم میں ہوئے کے نزویک جب محرم نے اپنے ذبیجہ سے کھی کھیا ہے تو اس برکھائے ہوئے کی مقدار قیمت واجب ہے۔ جبکہ صاحبین بنے کہا ہے کہاس کھائے ہوئے کی جزاء واجب نبیں ہے۔ اور اگر ذبیحے سے کسی دوسرے محرم نے پچھی کھایا تو فقہاء احناف کے نزدیک بدائفاق کوئی چیز واجب نبیس ہے۔

صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ بیرمردار ہے لہذا اس کے کھانے پرسوائے استغفار کے پچھودا جب نہیں ہے اور بیای طرح ہو کیا جس طرح کسی دوسرے محرم نے کھایا ہو۔

حضرت امام اعظم بختانہ کی دلیل ہے کہ مرم کے ذیعے کا حرام ہونااس کے مرداد ہونے کی وجہ ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور بیا حرام ہونائی اس کے شکار کوئل شکارے نکلائے والا ہے۔اور ذرخ کیا کہ کی اس کے شکار کوئل شکارے نکلائے والا ہے۔اور ذرخ کی بیش نظر کھانے کی حرمت احرام کی طرف نسبت کرنے والی ہو کرنے والی ہو کئی۔البت دوسرے محرم کے لئے ایسانہیں ہے کونکہ اس کا کھانا احرام کے ممنوعات میں سے نبیں ہے۔

# جب طال ہونے والے کے ذیجے سے محرم نے کھایا ہو

(وَلَا بَأْسَ بِانْ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدِ اصْطَادَهُ حَلالٌ وَذَبَحَهُ إِذَا لَمْ يَدُلُ الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ، وَلَا اَمْرَهُ بِصَيْدِهِ) خِلاَفًا لِمَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ فِيُمَا إِذَا اصْطَادَهُ وَلَا جُولِ الْمُحْرِمِ . وَلَا اَمْرُهُ بِصَيْدِهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَأْسَ بِاكُلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ صَيْدٍ مَا لَمْ يَصِدُهُ اَوْ يُصَدُلُهُ " للهُ قَولُكُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَأْسَ بِاكُلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ صَيْدٍ مَا لَمْ يَصِدُهُ اَوْ يُصَدُلُهُ " وَلَلْنَا مَا رُوِى (أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ تَذَاكُرُوا لَحْمَ الصَيْدِ فِي حَقِي الْمُحْرِمِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِهِ ) " وَاللَّامُ فِيْمَا رُوِى لَامُ تَمْلِيكٍ فَيُحْمَلُ عَلَى اَنُ بُهُدَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِهِ ) " وَاللَّامُ فِيْمَا رُوِى لَامُ تَمْلِيكٍ فَيُحْمَلُ عَلَى اَنُ بُهُدَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِهِ ) " وَاللَّامُ فِيْمَا رُوِى لَامُ تَمْلِيكِ فَيُحْمَلُ عَلَى اَنُ بُهُدَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِهِ ) " وَاللَّامُ فِيْمَا رُوى لَامُ تَمْلِيكِ فَيُحْمَلُ عَلَى انُ بُهُدَى إِللهِ وَاللّهُ مَعْمَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ مَعْمَلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَادُهُ أَنْ يُصَادَ بِامْرِهِ عَلَمْ مَعْرَمُ قَادُةً رَضِى اللهُ تَعَلَى اللهُ مَعْمَلُ عَلَى اللهُ مَعْمَلُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَقَدْ ذَكُرْنَاهُ

کے عرم کے لئے ایسے شکار کا گوشت کھانے میں کوئی حری نہیں ہے جو تسی غیر محرم نے شکار کیا اور اس کوؤن کے کیا ہو۔اس شرط کے ساتھ کد محرم نے اس پر دلالت ند کی ہواور نہ تا اے شکار کرنے کا تھم دیا ہو۔

حضرت امام مالک بھینیڈنے اس مسئلہ میں افتقا ف کیا ہے جبکہ حلالی نے اس کومم کے لئے شکار کیا ہو۔ان کی دلیل ہے ہے کہ نی کریم ملائیڈ کم نے فر مایا بحرم کے لئے کوئی تریخ نبیس کہ وہ ایسے شکار کا گوشت کھائے جس کواس نے خود شکار ندکیا ہو۔ یا اس کے لئے وہ شکار نہ کیا ہو۔

ہماری دلیل میں ہے کہ محابہ کرام جنگھ نے تحرم سے حق شکار کا گوشت کھانے میں باہم مباحثہ کیا تو نبی کریم من تیز ف اسے کھانے میں کوئی حرج نبیس ہے۔

حضرت امام مالک جمینی نے فرد کی اس دوایت جی 'لام' عملیک کے لئے ہے تواس کا حدیث کامعنی ہے ، واکرو وجمزم کو پیکار کا ہدیہ بھی خدد سے اور گوشت بھی دے۔ یا اس کامعنی ہی ہے کہ شکاراس کے تکم کیا جائے۔ اور صاحب قدوری نے ولالت نہ کرنے کو بطور شرط بیان کیا ہے اور اس میں اس تھم کی صراحت ہے کہ والات کرنے حرام ٹابت کرنے والا ہے۔ جبکہ مشاکخ فقہا ، نے فرمایا ہے کہ اس میں دوروایات ہیں۔ اور حرمت کی دلیل حدیث قماد و دیافتن ہے جس کوہم پہلے بیان کر بچکے ہیں۔

# حلالی کے بیکار حرم کی صورت میں دجوب قیمت کا بیان

(رَفِى صَيْدِ الْحَرَمِ إِذَا ذَبَحَهُ الْحَلالُ قِبِمَنُهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْفُقْرَاءِ) لِآنَ الصَّيْدَ اسْنَحَقَّ الْاَفْنَ بِسَبَبِ الْحَرَمِ قَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ (وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا) " الْاَفْنَ بِسَبِ الْحَرَمِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ (وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا) " (وَلَا يُسَبِّ الصَّوْمُ) ولَا يُنفَرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يِكَفَّارَةٍ، فَاشْبَهَ ضَمَانَ الْآمُوالِ وَهِذَا لِآنَهُ يَجِبُ (وَلَا يُسَبِّ فِي الْمُعَلِّ وَهُوَ الْآمُنُ وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُحْوِمِ يِطُولِيقِ الْكَفَّارَةِ جَزَاءٌ عَلَى الشَّوْمِ اللَّهُ وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُحُومِ يِطُولِيقِ الْكَفَّارَةِ جَزَاءٌ عَلَى اللهُ ع

وَقَالَ زُفَرْ: يُجْزِيهِ الصَّوْمُ اغْتِبَارًا بِمَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ، وَالْفَرْقُ قَدْ ذَكُونَاهُ، وَهَلُ يَجُزِيهِ الْهَذْيُ؟ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ .

جب کی طال ہونے والے آدمی نے حرم کا شکار کیا تو اس پراس کی قیمت واجب ہے جے وہ نقیروں میں صدقہ کرے کیونکہ حرم کی وجہ سے شکار حرم اس کا حقد ارہے۔ بی کریم ساتھ فار نے فرمایا: جس میں بردی طویل حدیث ہے اور مکہ جانور کو ڈرایا نہ جائے۔ اور اس کے روزے دکھنا کھا بیت نہ کریں کے کیونک قیمت تا وال ہے کھارہ نہیں ہے۔ تو یہ مالوں کی منا نتوں تی طرح ہوگیا۔ اور اس کی دیسا ہے کہ دخوان کی کل دھف سے فوت ہوجانے کی وجہ سے دا جب ہوتا ہے۔ اور محرم پر کھارے کے طور

پر جو پچھ واجب ہوا ہے وہ اس کے تعل کی جزاء کے طور پر ہے۔ کیونکہ حرمت ایسے تئم کی بناء ہے جو ترم میں موجود ہے اور وہ اس کا احرام ہے۔اورروز واعمال کی جزاء تو بن سکتا ہے لیکن محلوں کا مثمان نہیں بن سکتا۔

حفرت امام زفر بینه نیز نے کہا ہے کہ مرم پرواجب ہونے والے روزے پر قیاس کرتے ہوئے اس کوروز در کھنا جا نز ہے۔ اور فرق ہم نے بیان کرویا ہے کداس کوہدی وینا جا تز ہے انہیں۔ تواس میں دوروایات ہیں۔

جب كسي في في حرم كاشكار حرم مين جيمور ويا

(وَمَنُ دَخَلَ الْسَحَرَمَ مِصَيْدٍ فَعَلَيْهِ آنْ يُرْسِلَهُ فِيهِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ) خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ: حَقُّ الشَّرْعَ لَا يَظْهَرُ فِي مَمْلُوكِ الْعَبْدِ لِحَاجَةِ الْعَبْدِ .

وَلَنَا آنَهُ لَمَّا حَصَلَ فِي الْحَرَمِ وَجَبَ تَرُكُ النَّعَرُّضِ لِحُرِّمَةِ الْحَرَمِ إِذْ صَارَ هُوَ مِنْ صَبْدِ الْحَرَمِ فَاسْتَحَقَّ الْاَمْنَ لِمَا رَوَيُنَا (فَإِنْ بَاعَهُ رَدَّ الْبَيْعَ فِيهِ إِنْ كَانَ فَائِمًا) ۚ لِآنَ الْبَيْعَ لَمْ يَجُولُ لِمَا فِيهِ مِنْ النَّعَرُّضِ لِلسَّسِيْدِ وَذَلِكَ حَرَامٌ (وَإِنْ كَانَ فَائِمًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ) ۚ لِآنَّهُ تَعَرُّضَ لِلصَّيْدِ بِتَغُويتِ النَّعَرُّضِ اللِّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَرَامٌ (وَإِنْ كَانَ فَائِمًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ) ۚ لِآنَهُ تَعَرُّضُ لِلصَّيْدِ بِتَغُويتِ الْآمْنِ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ (وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ مِنْ مُحْرِمٍ أَوْ حَلَالٍ) لِمَا قُلْنَا

کے جو بندہ حرم میں شکار لے کر کمیا تو آس پر داجب ہے کہ اس کواس میں ججوز دیے۔ آس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کے تبنے میں ہو۔ حضرت امام شافعی بہتا تاہ ہے اس میں اختلاف کیا ہے کونکہ دوفر ماتے ہیں مملوک چیز میں شریعت کاحق ظامر نہیں ہے کیونکہ بندہ مختاج ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ جب بیرجانور حرم میں داخل ہوا تو احر ام حرم کی وجہ ہے اس سے الجھنے کوترک کرتا واجب ہے۔ کیونکہ وہ جسے بی شکار حرم ہوا تو امن کا حقد ار ہو حمیا۔ اس حدیث کے مطابق جوروایت کریچے ہیں۔

ادراگراس نے شکارکونچ دیا تو شکار کے تل میں نیٹے ددکر دی جائے گی۔اس شرط کے ساتھ وہ شکار موجود ہو۔ کیونکہ اس کی نیٹے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی نیٹے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ہوگیا اور بھی حرام ہے اورا گرشکار ندہو بیچنے والا پر جزاء واجب ہے۔اس لئے کہ اس نے شکار کے اس امن کو تعرض کے ساتھ بر باد کیا جس کا وہ حقدار قتا۔اورا کی طرح محرم کا شکار کسی محرم یا فیرمحرم کو بیچنے کا تھم ہے۔اسی رئیل کی وجہ ہے ہم بیان کر بچکے ہیں۔

### محرم کے پنجرے والے شکار کونہ چھوڑنے کا بیان

(وَمَنْ آخُرَمُ وَفِي بَيْتِهِ أَوْ فِي قَفَصٍ مَعَهُ صَيْدٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّهُ: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ لِآنَهُ مُتِعَرِّضَ لِلصَّيْدِ بِإِمْسَاكِهِ فِي مِلْكِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ

وَلَسَا أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يُحْرِمُونَ وَفِي بُيُوتِهِمْ صُيُودٌ وَدَوَاحِنُ، وَلَمْ يُنْقَلُ

عَسنُهُ مَ إِرْسَالُهَا، وَبِذَلِكَ جَرَتُ الْعَادَةُ الْفَاشِيَّةُ وَهِيَ مِنْ إِحْدَى الْحُجَجُ وَلَانَ الْوَاجِبَ تَرُكُ النَّعَرُضِ وَهُ وَ لَيْسَ بِسمُتَعَرِّضِ مِنْ جِهَتِهِ وَلَانَهُ مَحْفُوظٌ بِالْبَيْتِ وَالْقَفَصِ لَا بِهِ غَيْرَ آنَهُ فِي النَّعَرُّضِ وَهُ وَلَيْسَ مِنَا فِي عَلَيْ مِنْ جِهَتِهِ إِلاَنَّهُ مَحْفُوظٌ بِالْبَيْتِ وَالْقَفَصِ لَا بِهِ غَيْرَ آنَهُ فِي النَّعَرُضِ وَهُ وَلَيْ مَنْ اللَّهُ فِي مَفَازَةٍ فَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِبَقَاءِ الْمِلْكِ .

وَقِيلَ: إِذَا كَانَ الْقَفَصُ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ إِرْمَالُهُ لَكِنْ عَلَى وَجْهِ لَا يَضِيعُ .

کے اور جس بندے نے اس حالت میں احرام با ندھ لیا کہ اس کے گھر بیں پنجرے میں شکار کا جانور ہے۔ تو اس پر واجب ہے کہ اس کوچھوڑ دے۔

۔ حضرت امام شافعی میشند نے کہاہے کہاں پر چھوڑ ناواجب بیس ہے۔ کیونکہ وہ شکارکوا پنے پاس رکھنے میں شکار کے مماتھ تعرض کرنے وار نہیں ہے۔ لبندا بیاس طرح ہوگیا کہ گویاوہ اس کے ہاتھ میں ہے۔

ہماری دلیل میہ کے محابہ کرام بڑنا گئی جب احرام بائد سے سے حالانکہ ان کے گھروں جس شکاری جانور اور دواجن ہوتے سے ایک اور سے اس کا چھوڑ ناتقل نہیں کیا گیا۔ لہٰڈا ان کونہ چھوڑ نے کی عادت فلا ہری طور پر جاری ہوگئی۔ (عرف عام)۔ اور ہمارے دلائل میں سے ایک و ٹیل میہ ہے کہ شکار کے ساتھ تعرض کا ترک واجب ہے جبکہ اس حالت میں محرم کسی ہم کے تعرض میں معرو ف ہونے والانہیں ہے۔ کونک دکار کھر اور پنجر سے ہیں تحفوظ ہے وہ محرم کے ساتھ تو ہے جی نہیں۔ ہاں البتہ میہ سند ضرور ہے کہ دلاکا کا سے انوراس کی ملکبت میں ہوگا۔ لہٰذا ملکبت کے میں جوانوراس کی ملکبت میں ہوگا۔ لہٰذا ملکبت کے بیاتی رہنے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

بعض سے بیبھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں پنجرہ ہوتو اسے چھوڑ نا ضروری ہے البنتہ ایسے طریقے کے ساتھ مجھوڑ ہے کہ وہ ضائع ندہو۔

غيرمرم كاشكار بكرنے كے بعداحرام باند صنے كابيان

قَالَ (فَانَ آصَابَ حَلَالٌ صَيْدًا ثُمَّ آخُرَمَ فَآرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ غَيْرُهُ يَضْمَنُ عِنْدَ آبِي تَغِيْفَة ) رَحِمَهُ اللهُ (وَقَالَا: لَا يَضْمَنُ) لِلآنَ الْمُرْسِلَ آمِرٌ بِالْمَعْرُوفِ نَاهِ عَنْ الْمُنْكِرِ وَ (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ اللهُ (وَقَالَا: لَا يَضْمَنُ ) لِلآنَ الْمُرْسِلَ آمِرٌ بِالْمَعْرُوفِ نَاهِ عَنْ الْمُنْكِرِ وَ (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) وَلَـهُ آنَهُ مَلَكَ الصَّيْدَ بِالْآخِدِ مِلْكًا مُحْتَرَمًا فَلَا يَبْطُلُ احْتِرَامُهُ بِإِحْرَامِهِ وَقَدُ آتُلَقَهُ الْمُرْسِلُ فَيَصْمَنُهُ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا آخَذَهُ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ وَلَا يَنْهُ لَمْ يَمْلِكُهُ .

وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَوْكُ النَّعَرُضِ وَيُمْكِنُهُ ذَلِكَ بِأَنْ يُخَلِّيَهُ فِي بَيْتِهِ، فَإِذَا قَطَعَ يَدَهُ عَنْهُ كَانَ مُتَعَدِّيًا، وَنَظِيرُهُ الِاخْتِلَاكَ فِي كَسُرِ الْمَعَازِفِ .

ے حضرت الم ماعظم میں اللہ کے مطابق وہ مخص ضائن ہوگا۔ کہ جب کی حلالی نے کوئی شکار پایا اور پھراس نے احرام باند صااور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں کس نے شکار کور ہا کردیا۔ صاحبین کے نزویک وہ ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس کوچھوڑنے والا ٹیکی کا تھم دینے والا اور پرائی سے منع کرنے والا ہے۔اور نیک لوگوں پرکونی راہ ( تھم تکلیف) نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم مینین کی دلیل بیب کدید بنده شکار کاما لک ہے لاہذاوہ اس کی طلبت محترم حاصل کرنے وجہ ہے مالک ہو گیا۔ اور اس کامحترم ہونا اس کے احرام با عد ہے والے عمل کوختم کرنے والانہیں ہے۔ اور جھوڈ نے والے نے جب اس ہے گف (ختم مضائع) کردیا ہے لہٰ ذاوہ مالک اس کی صفائت دے گا۔ ہاں البت اگر اس نے حالت احرام میں بکڑ اتو صفائت نہیں ہوگی ۔ کیونکد اب بحرم شکار کاما لک بی نہیں ہے۔ لہٰ ذائ س پر تعرض کا ترک واجب ہے۔ اور بیاس طرح بھی مکن ہے کہ وہ اس طرح شکارا ہے گھر میں چھوڈ وے ۔ تو اس طرح شکارا ہے گھر میں چھوڈ وے ۔ تو اس طرح بھی والے محرم کے ساتھ ہے جواجب میں چھوڈ وے ۔ تو اس طرح بھی والے محرم کے ساتھ ہے جواجب میں اور قال ہوا اور اس کی مثال وہ اختمال ف ہے جواجب میں اس اور کی اشاء کو تو ڈ نے کے بیان میں ہے۔

# محرم کے ہاتھ سے شکارچھٹر وانے والاضامن نہ ہوگا

(وَإِنْ أَصَابَ مُحُومٌ صَهُدًا فَارْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ غَيْرُهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ) لِآنَهُ لَمْ يَمْلِكُهُ بِالْآخِذِ، فَإِنَّ الصَّبْلَ لَمْ يَبْقَ مَحَلَّا لِلتَّمَلُّكِ فِي حَقِّ الْمُحُومِ لِتَقْولِهِ تَعَالَى (وَحُومٌ عَلَيْكُمْ صَيْلُ بِالْآخِذِ، فَإِنَّ الصَّبْلَ لَمْ عَرُمًا) فَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرَى الْخَمْرَ (فَإِنْ فَتَلَهُ مُحُومٌ آخَوُ فِي يَدِهِ فَعَلَى كُلِّ الْبَرِّ مَا ثُمُعُومٌ آخَوُ فِي يَدِهِ فَعَلَى كُلِّ وَالتَّقْويُ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا جَزَاؤُهُ) وَالْمَانِ كَمَا إِذَا اشْتَرَى الْمُحْدِ الْإِمِنِ، وَالْقَاتِلُ مُقَرِّرٌ لِلْإِلْكَ، وَالتَّقْويُ وَاحِدِ مِنْهُ مَا جَزَاؤُهُ) وَالْمَانِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ عُولِ إِذَا رَجَعُوا (وَيَوْجِعُ الْاَحِدُ عَلَى كَلِي اللَّهُ مَعُ وَلِي الْمُعَلِّمُ وَاحَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَلْقِ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَعْوِلُ إِلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَعْ عَلَى غَيْرِهِ . وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللْعُلَقِ الللَّهُ اللْعُلَالُ الللْعُلَى الللْعُلَى الللْعُلَالُ اللَّهُ اللْعُلَالِ اللْعُلَالِ الللْعُلَى اللْعُلَالِ الللْعُلَالِ اللللْعُلَى اللْعُلَالِ اللْعُلَقِ اللْعُلَالِ اللْعُلَى الللْعُلَالِ الللْعُلَالِ الللْعُلَالِ اللْعُلَالِ اللْعُلَالَ الللْعُلَالِ الللْعُلَالِ الللْعُلَالِ اللْعُلَالِ الللْعُلَالِ اللْعُلَالِ الللْعُلَالَالِ الللْعُلَالِ الللْعُلَالِ الللْعُلِي الللْعُلَا الللْعُلَالِ الللْعُلَالِ اللْع

کے اور جب کسی محرم نے شکار پکڑلیا تو کسی دوسر مے خص نے اس کے ہاتھ سے چھڑ وادیا تو چھڑ وانے پر بدا تفاق فقہاء منهان واجب نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اس کو پکڑنے کی وجہ سے کا مالک نہ ہوا۔ کیونکہ شکار اس محرم کے حق ملکیت آنے کامحل ہی نہیں بند کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے 'اورتم پرخشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے جب کہتم حالت احرام میں ہو' لہذایہ اس طرح ہوگیا جس طرح کسی مسلمان نے شرائے بدی ہو۔

اورا گرمحرم کے ہاتھ ہوتے ہوئے کسی دومرے محرم نے آل کردیا تو ان دونوں میں ہرا یک پر کمل جزاء واجب ہے۔ پکڑنے والا پراس کئے واجب ہے کہ وہ شکار کے امن کو زائل کرتے ہوئے شکار کے ساتھ تعرض کرنے والا ہے اور آل کرنے والا محرم اس کو عابت کرنے والا ہے۔ اور تقر رکر نابید جو ب صفان کے تن میں اس ابتداء کی طرح ہے جس طرح دخول سے قبل طلاق کے کواہ جب جو کا کہ سے دوئا کرنے والا مارنے والے مارچوع کرے گا۔

حضرت امام زفر میند نے کہا ہے کہ بکڑنے والا رجوع نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اپنے نعل سے اس کو پکڑا ہے الہذاوہ دوس سے سے رجی کانے کرے۔

ہر کی دلیل میہ ہے کہ پکڑنا ضان کا سبب تب ہے جب اس کے ساتھ ہلاکت سے متصل ہو۔ لہٰذااس قاتل نے پکڑنے والے تعل کوعلت بنادیا \_تولېذایهانعلت کی علت کےار تکاب پر تھم ٹابت ہو گیا۔اس لئے اس حال میں صان کا وجوب قاتل برہوا۔

حرم کی گھاس ودرخت کا شنے کی صورت قیمت کے وجوب کا بیان

(فَإِنْ قَبَطَعَ حَشِيشَ الْحَرَمِ أَوْ شَجَرَةً لَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ، وَهُوَ مِمَّا لَا يُنْبِنَهُ النَّاسُ فَعَلَيْهِ قِيمَنَّهُ إِلَّا فِيْمَا جَفَّ مِنْهُ) ۚ لِأَنَّ حُرْمَتَهُمَا ثَبَتَتْ بِسَبِّ الْحَرِّمِ، قَالَ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ (لَا يُحْتَلَّى خَلَاهًا وَلَا يُعْضَدُ شُوْكُهَا) " وَلَا يَكُونُ لِلصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْقِيمَةِ مَذْخَلٌ لِلاَنَّ حُرُمَةَ تَنَاوُلِهَا بِسَبَبِ الْحَرَمِ لَا بِسَبَبِ الْإِخْرَامِ فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمَحَالِ عَلَى مَا بَيْنَا وَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَنِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَإِذَا آذَاهَا مَلَكَهُ كَمَا فِي خُقُوقِ الْعِبَادِ.

وَيُكُرَهُ بَيْعُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ ۚ لِآلَهُ مَلَكَهُ بِسَبِ مَحْظُورٍ شَرْعًا، فَلَوْ أَطْلِقَ لَهُ فِي بَيْعِهِ لَتَطَرَّقَ النَّاسُ إِلَى مِثْلِهِ، إِلَّا آنَهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، بِخِلَافِ الصَّيْدِ، وَالْفَرْقُ مَا نَذْكُرُهُ .

وَالَّذِي يُنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً عَرَفْنَاهُ غَيْرَ مُسْتَحَقِّ لِلْآمْنِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَانَ الْمُحْرِمَ الْمَنْسُوبَ إِلَى الْحَرَمِ وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ عَلَى الْكَمَالِ عِنْدَ عَدَمِ النِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ بِالْإِنْبَاتِ

وَمَا لَا يَنْبُتُ عَادَةً إِذَا ٱنْبَعَهُ إِنْسَانُ النَّحَقّ بِمَا يَنْبُتُ عَادَةً .

وَلَوْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَعَلَى قَاطِعِهِ قِيمَتَانِ: قِيمَةٌ لِحُرَّمَةِ الْحَرَمِ حَقًّا لِلشَّرْع، وَقِيمَةٌ أُخُدى صَــمَـانًـا لِمَالِكِهِ كَالصَّيْدِ الْمَمُلُولِ فِي الْحَوَمِ، وَمَا جَفَّ مِنْ شَجَرِ الْحَوَمِ لَا صَـمَانَ

فِيهِ ۚ لِلاَنَّهُ لَيْسَ بِنَامٍ .

کے کہ اگر کوئی مخص زمین حرم کی ایسی گھاس یا ایسا در شت کائے جو کی کی ملکیت میں نہ ہواور خودرو ہوتو اس پراس گھاک یا در خت کی قیمت بطور جزاء واجب ہوگی۔البتہ اس گھاس میں قیمت واجب نہ ہوگی جس خشک ہوگئی۔اس دلیل سے بیش نظر کہ گھاس جرم اور در خت جرم کی جرمت جرم کی وجہ سے تابت ہے۔ کیونکہ ہی کریم مَنَّا اِیْنَا نِے فرمایا: حرم کی کوئی گھاس نہ کا ٹی جائے اور نہ اس کے کا نوں کونوڑا جائے۔اوراس قیت میں روزے کا اعتبار نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے حصول کا سبب حرم ہے احرام میں ہے۔للد محل صان نه ہوا جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کی قیمت کو نظراء پر صدقہ کردے اور جب وہ تخص سے قیمت اوا کردے تو وئی سیکل صان نہ ہوا جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کی قیمت کو نظراء پر صدقہ کردے اور جب وہ تخص سے قیمت اوا کردے تو وئی اس کھ س یا درخت کا مالک ہو گیا جس طرح حقوق العباد میں ہوتا ہے۔

اور کائے کے بعد اس کی بیچ کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس کے لئے اس کی ملکیت اس طرح ثابت ہوئی ہے جوشر بعت کے متبور

ے منع ہے اور اگر نیج کی اجازت دی جائے تو لوگوں اس طرح کاروبار بنالیں مے۔ ہاں البتہ کراہت کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔ البتہ پیکارنیس بیج سکتا اور اس کا فرق ہم بیان کریں مے۔

اور جس گھاس کو یا در دنت کو نوگ عرف کے طور پر اگاتے ہیں۔ان کے لئے استحقاق اس نہ ہونا اجماع ہے معروف ہے۔ کیونکہ حرام ای کو کیا گیا ہے جس کی نسبت حرم کی طرف کی ہے۔ اور حرم کی طرف کلیہ تب ثابت ہوگی جس اس کی نسبت ورسے کی جانب نہ ہو۔ اور وہ در دنت جس کی بجوا کی نبیس ہوتی اس کوا گرسی نے اگایا تو وہ اس در دنت کے تھم میں لاحق ہوگا جس کو بطور عادت عرف ہویا جاتا ہے۔

اوراییا درخت جوعا دت عرف کے طور پر بویانہیں جاتا جب وہ کی شخص کی ملکیت میں خوداگ آیا ہے تواس کے کاشنے والے پراک تیمت اس کئے داجب ہوگی کہ دہ مالک کے لئے بطورتا وان واجب پراک تیمت اس کئے واجب ہوگی کہ دہ مالک کے لئے بطورتا وان واجب ہوگی کہ دہ مالک کے لئے بطورتا وان واجب ہوگی ہے۔ جس طرح حرم میں مملوک شکار کا تھم ہے۔ اور حرم کے خشک درخت میں کوئی صفائ میں ہے اس کئے کہ دہ فائی نہیں ہے۔ اور خرکو کا شئے کی اباحث کا بیان

(وَلَا يُسرُعَى حَشِيسُ الْمَحَرَمِ وَلَا يُنقَطعُ إِلَّا الْإِذْخِرَ) وَقَالَ آبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ: لَا بَأْسَ بِالرَّعْي ٰ لِلَانَّ فِيهِ ضَرُورَةً، فَإِنَّ مَنْعَ الدَّوَاتِ عَنْهُ مُتَعَذِّرٌ .

وَكَنَا مَا رَوَيْنَا، وَالْقَطُعُ بِالْمَشَافِرِ كَالْقَطُعُ بِالْمَنَاجِلِ، وَحَمْلُ الْحَشِيشِ مِنُ الْحِلِّ مُمْكِنْ فَلَا ضَرُورَة، بِخِلَافِ الْإِذْ خِرِ وَلَاَنَّهُ الْمَتَثْنَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجُوزُ قَطْعُهُ وَرَعُيُهُ، وَبِخِلَافِ الْكُمُّاةِ وَلَا لَيْسَتُ مِنْ جُمُلَةِ النَّبَاتِ .

ے اور زمین حرم کی گھاس کو چرانا اور کا ٹنا بھی جا ترنہیں ہے، البتہ اؤخر کو کا ٹنا بھی جا تزہے اور چرانا بھی جا تزہے اور حداثا ہے جا کو ہے اور کے انا بھی جا تزہے اور کے انا بھی جا تزہے اور حداث ہے کہا ہے کہ گھاس چرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ جانوروں کواس سے روکنا مشکل ہے۔

ہاری دلیل ہماری روایت کر دہ حدیث ہے۔اور وہ بیہ کہ ہونٹوں اور دانتوں سے کا ٹنا اس طرح ہے جس طرح درائتیوں سے کا ٹنا ہے۔حالا نکہ خل سے کھاس کے خلاف از اخر کے کیونکہ نبی سے کا ٹنا ہے۔حالا نکہ خل سے کھاس کے خلاف از اخر کے کیونکہ نبی کریم منالیقظ نے ان کا استثناء کیا ہے۔لہٰذا اس کو کا ٹنا و چرانا جائز ہے بہ خلاف سانپ کی چھتری (تھبنی ) والی کے کیونکہ بیتو گھاس بی نہیں ہے۔

قارن کے لئے جنایات کار تکاب سے دودموں کے وجوب کا بیان (وَ کُلُ شَنیْءٍ فَعَلَهُ الْفَارِنُ مِمَّا ذَكُرْنَا أَنَّ فِيهِ عَلَى الْمُفْرِدِ دَمًّا فَعَلَيْهِ دَمَانِ دَمَّ لِحَجَّنِهِ وَدَمَّ لِعُمْرَتِهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: دَمَّ وَاحِدٌ بِنَاءً عَلَى آنَهُ مُحْرِمٌ بِاحْرَامٍ وَاحِدٍ عِنْدَهُ، وَعَنْدَمَا بِاحْرَامَيْنِ وَقَدْ مَنَّ مِنْ قَبْلُ .

قَسَال (إِلَّا أَنُ يَشَجَسَاوَزَ الْمِيسَقَاتَ غَيْرَ مُحْوِمٍ بِالْعُمْرَةِ أَوُ الْحَجِّ فَيَلْزَمُهُ دَمٌ وَاحِدٌ) خِلَافًا لِزُفَرِ ر \* هَـهُ اللَّـهُ لَـمَّا أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمِيقَاتِ اِخْوَامٌ وَاحِدٌ وَبِتَأْخِيرِ وَاجِبٍ وَاحِدٍ لَا يَحِبُ إِلَّا جَزَاءٌ وَاحِدٌ \_

اور مذکورہ جتایات میں سے اگر کسی کا ارتکاب قارن نے کیا تو اس پردودم داجب ہیں۔ایک دم اس کے جج اور ایک دم اس کے عمرہ کی وجہ سے واجب ہے۔

حضرت الهم شافعی مینند نے کہاہے کہ ایک دم واجب ہے۔اس دلیل کے پیش نظر کدان کے مطابق وہ ایک احرام کے ساتھ محرم ہے۔جبکہ ہی دے زوید وہ دو حراموں کے ساتھ محرم ہے۔جس طرح پہلے تھم بیان کیا جاچکا ہے۔

ا مام قد وری ٹرمیشنتانے کہاہے کہ قارن جب بغیراحرام کے احرام کج مااحرام عمرہ میقات سے تجاوز کر جائے تو اس پرایک دم

حضرت امام زفر برالله في المال مين اختلاف كيام كيونكه وفت ميقات ال برايك احرام واجب بهاور (بقيه) ايك احرام كي تاخیرکی بناء پراس پرایک ہی جزاء داجب ہوگی۔

### ایک شکار کے مشتر کہم مین پر دجوب جزاء کا بیان

(وَإِذَا اشْتَوَكَ مُسَحُومَانِ فِي قَتُلِ صَيْدٍ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ كَامِلٌ) ۚ إِلَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالشَّرِكَةِ يَصِيرُ جَانِيًّا جِنَايَةً تَفُوقُ الذَّلَالَةَ فَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ .

(وَإِذَا اشْتَرَكَ حَلَالَانِ فِي قَتْلِ صَيْدِ الْمَحَرَمِ فَعَلَيْهِ مَا يَجَزَأُ الْمُ وَاحِدٌ) وَلاَنْ الطَّمَانَ بَذَلْ عَنْ الْمَحَلِّ لَا جَزَاءٌ عَنْ الْجِنَايَةِ فَيَتَعِدُ بِاتِّحَادِ الْمَحَلِّ، كَرَجُلَيْنِ قَنكَا رَجُلًا خَطَأْ تَجِبُ عَلَيْهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ .

(وَإِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ أَوُ ابْتَاعَهُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ) وَلَانَّ بَيْعَهُ حَيًّا تَعَرُّضٌ لِلصَّيْدِ الْإِمِنِ وَبَيْعُهُ

ادر جب کسی ایک شکار کے آل میں دومحرم شریک ہو سے تو ان دونوں میں سے ہرایک پر عمل جزاءواجب ہے کیونکہ ان دونول میں سے ہرایک شرکت الی جنایات کا ارتکاب کرنے والی ہے۔ البنداان میں ہرایک جنایت الی ہوئی جو دلالت سے برو کی بہذا جنایت کے تعدد کی وجہ سے جزاء میں تعدد ثابت ہوگیا۔

اگر دوحلالی حرم کے ایک شکار میں شامل ہو گئے تو ان دونوں پر ایک جزاء داجب ہوئی کیونکہ ان منان کل شکار ہے اس کابدل نہیں ہے اہذا جنایت کی جزاء داجب ہوئی لہذااتحاد کل کے بیش نظر تاوان بھی واحد ہوا جس طرح ایک آ دمی کو دو بندوں نے بطور خطا ہ آل کر دیا تو ان دونوں پر ایک دیت واجب ہوگی اور ان دونوں میں سے ہرائیک پر کفارہ واجب ہوگا۔ اگر محرم شکار بیچایا فروخت کیا تو اس کی نتاج باطل ہے کیونکہ زندہ شکار کی بھاس طرح ہے جس طرح شکار کے ساتھ تعرض کرنا ہے اور بجی اس کے امن کوفوت کرنے کی دلیل ہے اور اس کوئل کردیئے کے بعد بیچنا اس طرح ہے جیسے مردار کی بھے ہے۔

حرم سے ہران کونکا لنے والے پروجوب جزاء کا بیان

(وَمَنُ آخُرَجَ ظَلْيَةً مِنُ الْحَرَمِ فَوَلَدَتُ آوُلَادًا فَمَانَتُ هِي وَآوُلَادُهَا فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُنَ) لِآنَ الطَّيْدَ بَعُدَ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْحَرَمِ بَقِي مُسْتَحِقًا لِلْلَمْنِ شَرْعًا وَلِهِلَا وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى مَأْمَنِهِ، وَهَذِهِ صِفَةٌ شَرْعيَةٌ فَتَسُوى إِلَى الْوَلِدِ (فَإِنْ آدَى جَزَاءً هَا ثُمَّ وَلَدَتْ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ الْوَلِدِ) وَهَذِهِ صِفَةٌ شَرْعِيَةٌ فَتَسُوى إِلَى الْوَلِدِ (فَإِنْ آدَى جَزَاءً هَا ثُمَّ وَلَدَتْ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ الْوَلِدِ) لِآنَ بَعُدَ آذَاءِ الْجَزَاءِ لَمْ تَبْقَ آمِنَةً وَصُولَ الْخَلَفِ كُوصُولِ الْاصْلِ، وَاللَّهُ آعْلَمُ .

اور جس مختص نے ہرن کو حرم سے تکال دیا اس کے بعد اس ہرن نے گئی ہی جن دیئے کار دہ ہرن اور اس کے بیچ میں مرسے نے مرسے نواس کی جن دیئے کار دہ ہرن اور اس کے چیش نظر کہ مرسے نواس پر ان کی جزاء واجب ہے کیونکہ ہرن حرم سے نکلنے کے بعد بھی شری طور پر امن کا مستحق ہے۔ اس دلیل کے چیش نظر کہ اس کو امن کی طرف ختال ہوجائے گا۔اور اگر اس نے ہرن کی جزاء اس کو امن کی طرف ختال ہوجائے گا۔اور اگر اس نے ہرن کی جزاء اوا کردگی اس کے بعد وہ اوا کردگی اس کے بعد وہ مستحق امن نہیں ہے۔ اس لئے کہ بدل کا پہنچنا اصل کے پہنچنے کی طرح ہے۔اور الله بی سب سے زیادہ جائے والا ہے۔

### باب مجاوزة الوفت بغير احرام

# یہ باب میقات سے بغیراحرام کے گزرنے والے کے بیان میں ہے

باب المجاوزت كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین عینی حنقی بڑتاتہ کیسے ہیں: کہ یہ باب اس مخص کے بیان میں ہے جومیقات سے بغیراحزام کے آھے بوھ جائے۔اس کی وجہ مناسبت سے ہے کہ مصنف جب احرام کی ان جنایات سے فارغ ہوئے ہیں جواحرام سے پہلے ہوتی ہیں۔اورجو جائے۔اس کی وجہ مناسبت سے ہے کہ مصنف جب احرام کی ان جنایات سے فارغ ہوئے ہیں جواحرام سے پہلے بیا اس کے اندر نہیں ہوتیں بلکہ بعد میں ہوتی ہیں۔اور اس ہاب مشترک ہیں۔ کیکن اس کا معنی جواز ہے۔ (البنائیٹرح البدایہ ہم،۳۳۴،حقانیہ مان)

### جئب كوفى بنوعامر كے بستان سے آكر عمرے كااحرام باندھے

(وَإِذَا اَتَى الْكُوفِيُّ بُسُتَانَ يَنِي عَامِرِ فَاَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ وَلَهَى بَطَلَ عَنْهُ وَمُ الْوَقْتِ، وَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُلَتِ حَتَى ذَخَلَ مَكَةً وَطَافَ لِعُمْرَتِهِ فَعَلَيْهِ دَمْ) وَهَاذَا عِنْدَ آبِئُ دَمُ الْوَقْتِ، وَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُلَتِ حَتَى ذَخَلَ مَكَةً وَطَافَ لِعُمْرَتِهِ فَعَلَيْهِ دَمْ) وَهَاذَا عِنْدَ آبِئُ دَمُ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ مَحْرِمًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَبْى آوَ لَمْ يُلَتِ .

وَقَالَ زُفَرُ: لَا يَسْفُطُ لَبَى آوُ لَمْ يُلَتِ لِآنَ جِنَايَتَهُ لَمْ تَرْتَفِعْ بِالْعَوْدِ وَصَارَ كَمَا إِذَا أَفَاضَ مِنُ عَرَفَاتٍ ثُمَّ عَادَ اِلَيْهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ .

وَلَنَا آنَّهُ تَدَارَكَ الْمَتْرُوكَ فِي آوَانِهِ وَذَلِكَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْاَفْعَالِ فَيَسْقُطُ الذَّمُ، بِخِلَافِ الإِفَاضَةِ وَلَانَهُ لَمْ يَنَدَارَكُ الْمَتْرُوكَ عَلَى مَا مَرَّ .

غَيْرَ أَنَّ التَّدَارُكَ عِنْدَهُ مَا بِعَوْدِهِ مُحْرِمًا لِلاَنَّهُ أَظْهَرَ حَقَّ الْمِيقَاتِ كَمَا إِذَا مَرَّ بِهِ مُحْرِمًا ضَاكِنًا .

وَعِنْدَهُ رَحِمَهُ اللّهُ بِعَوْدِهِ مُحُومًا مُلَيَّيًا وَلَا الْعَزِيمَةَ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ دُويُرَةِ اَهُلِهِ ، فَإِذَا تَوَخَصَ بِالنَّا خِيرِ اللّهِ اللّهُ بِعَوْدِهِ مُلَبِيًا ، بِالنَّا خِيرِ اللّهِ النَّلُونِي بِعَوْدِهِ مُلَبِيًا ، بِالنَّا خِيرِ اللّهِ النَّلُونِي بِعَوْدِهِ مُلَبِيًا ، وَعَلَى هَا النَّلُونِي بِعَوْدِهِ مُلَبِيًا ، وَعَلَى هَاذَا الْحَوْمَ بِحَجَّةٍ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ مَكَانَ الْعُمْرَةِ فِي جَمِيعِ مَا ذَهَ كُونَا وَعَلَى هَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

کی کہ دہ مکہ میں داخل ہو کیا اور اس نے اپنے عمرے کا طواف کیا تو اس پرایک دم واجب ہے۔ یہ معفرت امام اعظم بیتات کے مطابقات کے استان کیا تو اس کی ان کے استان کی ان کی استان کی ان کی ان کی مطابقات کی مطابقات کے مطابقات کی مطابقات کے مطابقات کی مطابقات کے مطابقات کی مطابقات کی مطابقات کے مطابقات کی م

، برہے۔ صاحبین نے کہا ہے کہ اگر وہ محرم ہوکر میقات کی طرف لوٹے والا ہے تو اس پر چھدلا زم نہیں ہے۔اگر چہاس نے تلبیہ کہا ہویا نما ہو۔

من حضرت امام زفر میندند نے کہا ہے کہ وم کفارہ ساقط نہ ہوگا جا ہے اس نے تلبیہ کہا ہے یا نہیں کہا۔ کیونکہ اس کا جرم میقات کی طرف و نے سے ختم ہونے والانہیں ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی شخص عرفات سے امام سے پہلے جس پڑے۔ پھر غروب آب کے بعد عرفات میں والیس آ جائے۔

ہ ای دی دیل میں کہ اس نے ترک شدہ کمل کو اسپنے وقت میں پورا کرلیا ہے اور اس کے بیافعال شروع کرنے ہے پہلے بھی تو موجود ہیں لہٰ ذااس سے قربانی کا تھم ساقط ہوجائے گا۔ جبکہ مرفات سے چلنے والے نے اپنے تعل کو پورانہیں کیا ہے جس طرح بی مسئلہ مبلے گزر دیا ہے۔

، صاحبین کے نزدیک اس کے مل کا تدراک اس کا احرام کے ساتھ لوٹے ہے ہوگیا ہے کیونکہ جن میقات اس نے ظاہر کردیا ہے۔ جس طرح وہ خاموثی کے ساتھ میقات سے گزرا ہے۔

دعفرت اہام اعظم بینینڈ کے مطابق اس کا حالت احرام کے ساتھ تلبیہ کہنے ہے لوٹے میں مذارک ہوگیا ہے کیونکہ حق احرام کے ساتھ عزیمت کا تھم یہ ہے کہ وہ اپنے اہل کی جھو نپڑیوں ہے ہو۔اور جب اس نے میقات تک اس کومو خرکرنے کی رخصت کو بنا ہو تلبیہ کہتے ہوئے حق احرام کو پورا کرنا اس پرواجب ہے۔اور اس کے اس جرم کی حلاقی تلبیہ کہتے ہوئے واپس آنے کی صورت میں کھل ہوئی۔

ای اختراف کی بنیاد پر بیدمسکلہ بھی ہے کہ جب وہ میقات ہے بغیراحرام کے آگے بڑھ کیا اوراس نے عمر ہے کی بہ جائے جج کا اترام بائدھ لیا۔ (اس کا تھم بھی ندکورہ تمام احکام میں اختلاف کے ساتھ ہے) '۔

ادراگر دو مخص میقات کی ج نب طواف شروع کرنے ادر تجراسود کو بوسد دیئے کے بعد والی آیا تو ہا تفاق اس سے دم قربانی مانط نہ ہوگا ادراگر دواحرام ہاند ھنے سے پہلے میقات کی جانب واپس گیا بیا تفاق اس سے قربانی ساقط ہوجائے گی۔اور ہمارے یہ پان کردہ تمام نقبی جزئیات اس وقت ہیں جب وہ تج یا عمر ہے کا ارادہ کرنے والا ہو۔

### جب کوئی بغیر صاجت کے بستان بنوعامر میں داخل ہوا

فَإِنْ دَحَلُ الْبُسْتَانَ لِحَاجَةٍ فَلَهُ آنُ يَدْخُلَ مَكُةً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ، وَهُوَ وَصَاحِبُ الْمَسْوِلِ سَوَاءٌ) وَلاَنَ الْبُسْتَانَ غَيْرُ وَاجِبِ التَّمْظِيمِ فَلَا يَلُوْمُهُ الْإِحْرَامُ بِقَصْدِهِ، وَإِذَا دَحَلَهُ الْمَسْوِلِ سَوَاءٌ) وَلاَن الْبُسْتَانَ غَيْرُ وَاجِبِ التَّمْظِيمِ فَلَا يَلُومُهُ الْإِحْرَامُ بِقَصْدِهِ، وَإِذَا دَحَلَهُ الْمَسْوَاءُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا يَعْمُ وَاجِبِ الشّمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

الْـمُـلْـحَـقِ بِـهِ (فَانُ آخُرَمَا مِنُ الْحِلِّ وَوَقَفَا بِعَرَفَةَ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ) يُويدُ بِهِ الْبُسْتَانِيَّ وَالذَّاخِلَ فِيهِ ۚ لِلاَنَّهُمَا آخُرَمَا مِنْ مِيقَاتِهِمَا .

كى جب بابرسے ج كااحرام باند فكرداخل موا

(وَمَنْ دَخَلَ مَكُمَةً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ اللهِ الْوَقْتِ، وَاَحْرَمَ بِحَجْمٍ عَلَيْهِ اَجْزَاهُ) ذَلِكَ (مِنْ دُخُولِهِ مَكَةَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ) وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّهُ: لَا يَجْزِيهِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ اغْتِبَارًا بِمَا لَزِمَهُ بِسَبَبِ النَّذُو، وَصَارَ كَمَا إِذَا بَحَوَّلَتُ السَّنَةُ .

وَلَنَا آنَّهُ تَلَافَى الْمَتُرُوكَ فِى وَقْتِهِ ۚ لِآنَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ تَعْظِيمُ هَذِهِ الْبُقْعَةِ بِالْإِحْوَامِ ، كَمَا إِذَا اللَّهُ تَلَافَى الْمَشَدُ وَلَا الْمُحَدِمًا بِحَجْدِهُ الْإِسْلَامِ فِى الِاثْتِلَاءِ ، بِعِلاَ فِي مَا إِذَا تَحَوَّلَتُ الْسَّنَةُ وَلَانَهُ صَارَ ذَيْنًا فِى إِلاَيْتِلَاءِ ، بِعِلاَ فِي مَا إِذَا تَحَوَّلَتُ الْسَّنَةُ وَلَا لَكَنَا فِي الْمُنَا فِي الْمُعْدِمِ الْمَالَةُ وَلَا يَسَادَى إِلَا بِياحُوامِ مَقْصُودٍ كُمَا فِي الاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ فَإِنَّهُ يَتَاذَى بِصَوْمٍ وَمَضَانَ فِي الاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ فَإِنَّهُ يَتَاذَى بِصَوْمٍ وَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ ذُونَ الْعَامِ النَّانِي

کے اور جو بندہ مکہ میں بغیر میقات کے داخل ہوااور پھرای سال وہ نکل کرمیقات کی طرف کی اور اس نے ایے جج کا احرام با ندھاجواس پر داجب ہے۔ تو اس کے لئے بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہونا کا فی ہوگا۔

حضرت امام زفر میندند نے کہاہے کہ کافی نہیں ہے اور قیاس کا تقاضہ بھی یہی ہے۔ اور بینڈر کیوجہ سے لازم ہونے والے پ قیاس کیا گیا ہے۔ لہٰذابیاس طرح ہو گیا کہ مس طرح بیٹ آیا ہے۔

ہماری دلین بیہ ہے کدال نے ترک شدہ کوائے وقت ہیں پورا کرنے کمل کرلیا ہے کیونکہ احرام کے ساتھ اس بعقہ مبارکہ ک تعظیم اس پر داجب ہے۔ جس طرح اگر وہ شروع میں جے کے فریغہ کے لئے احرام باعدہ کرآتا ہے۔ بہ فلاف اس صورت مسئلہ کے جب سال بیٹ کرآئے کیونکہ اب بیراس کے ذھے قرض ہوگیا ہے۔ لہٰذا وہ مقعود احرام کے بغیر ادا نہ ہوگا۔ جس طرح عذر کے ا عز کاف میں ہوتا ہے اور ای کئے اس سال میں رمضان کے روز ول کے ساتھ ادا تو جاتا ہے۔ جبکہ دوسرے سال میں روز ول ک ستھ ادا نہ ہوگا۔

ميقات \_ آ گے احرام عمره باند جنے والے كا تعلم

(وَمَنْ جَاوَزَ الْوَقُتَ فَاحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَاقْسَدَهَا مَضَى فِيهَا وَقَضَاهَا) وَلاَ الْإِحْرَامَ يَقَعُ لا ذِمَّا فَصَارَ كَمَا إِذَا اَفْسَدَ الْحَجَّ (وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمَّ لِتَوْكِ الْوَقْتِ) وَعَلَى قِبَاسٍ قَوْلٍ زُفَرَ رَحِمَهُ اللهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا اَفْسَدَ الْحَجَّ (وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمِّ لِتَوْكِ الْوَقْتِ) وَعَلَى قِبَاسٍ قَوْلٍ زُفَرَ رَحِمَهُ اللهُ لا يَسْفُطُ عَنْهُ وَهُو نَظِيرُ إِلا خُتِلَافِ فِي فَايْتِ الْحَجِّ إِذَا جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَفِيْمَنُ جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَفِيْمَنُ جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَفِيْمَنُ جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَاحْرَمَ بِالْحَجِ ثُمَّ افْسَدَ حَجَّنَهُ، هُو يَعْتَبِرُ الْمُجَاوَزَةَ هَذِهِ بِغَيْرِهَا مِنُ الْمَحْظُورَاتِ .

وَلَنَا آنَّهُ يَصِيرُ قَاضِيًّا حَقَّ الْمِيقَاتِ بِالْإِحْرَامِ مِنْهُ فِي الْقَضَاءِ، وَهُوَ يَحْكِي الْفَائِتَ وَلَا يَنْعَدِمُ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ فَوَضَحَ الْفَرِّقُ

۔ کے اور جس تخص نے میقات سے آھے بڑھ کرعمرے کا احرام باندھا اور پھرعمرے کو فاسد کر دیا تو وہ عمرے کے اعمال پورے کرے اور آئندہ سال اس عمرے کی قضاء کرے۔ کیونکہ لازم ہونے کی صورت میں واقع ہوگیا اور بیاسی طرح ہوگیا جس طرح کس نے جج کوفاسد کر دیا ہے۔ اور ترک میقات کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہوگی۔

حفرت امام زفر میناند نے کہا ہے کہ آیا س بے اس سے قربانی ساقط ندہوگی۔اور بیا ختلاف ای اختلاف کی ہم شل ہے جس بے فوت ہونے والے داری اختلاف کی ہم شل ہے جس بے فوت ہونے والے داری فرح اس بندے کے ہارے میں ہے واحرام کے بڑھ گیا ہو۔اورای طرح اس بندے کے ہارے میں ہے جواحرام کے بغیر میقات سے بڑھ گیا ہو۔اور جج کا احرام ہاندھ کر پھراس نے جج کوفا سد کردیا ہو۔

حفرت امام زفر بریسنداس تجاوز کو دوسرے ممنوعات نج پر قباس کرتے ہیں۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ ایسا آوی تھم قضاء میں مینات سے احرام باندھنے والا ہوجائے گا۔ قضاء فوت ہونے والے کو کمل کرنا ہے لاہذا قضاء کی وجہ سے دوسرے ممنوعات ختم نہوں کے۔ لہٰذا فرق کھل کرسا منے آحمیا ہے۔

جب مى نے حل سے احرام باندھ كروقوف عرف كيا تو وجوب دم كابيان

(رُإِذَا خَرَجَ الْمَكِّى يُرِيدُ الْحَجَّ فَأَحْرَمَ وَلَمْ يَعُدُ اللَّي الْحَرَمِ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ شَاهٌ) وَلَا الْحَرَمِ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ شَاهٌ) وَلَا الْحَرَمِ وَلَيْ الْحَرَمِ وَلَيْ الْمَا يُلَبِ فَهُوَ عَلَى وَلَيْ الْحَرَمِ وَلَيْ الْمَا يُلَبِ فَهُوَ عَلَى الْخَيَلُافِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ فِي الْإِفَاقِي .

کے اور جب کی لکارج کاارادہ کیا گیا ہی نے احرام باندھ لیا اور پھروہ مکہ کی جانب لوٹ کرنہ آیا بلکہ اس نے وقوف عرفہ کیا تواک پرایک بمری داجب ہے۔ کیونکہ اس کا میقات حرم ہے تحقیق وہ اس نے بغیر احرام کے تنجاوز کر گیا ہے۔ راگروہ لوٹ کر حرم آیا اور پھراس نے تنبید کہایانہ کہا تو بیمسئلہ آ فاقی کے اختلاف والے کی طرح اختلاف بیں واقع ہو گیا جس کوہم ذکر کر آئے ہیں۔

جب منع والاحرم کے باہر سے احرام باند ھے تو وجوب دم کا بیان

(وَ الْمُتَ مَتِعُ إِذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ ثُمَّ خَوَجَ مِنْ الْحَوَمِ فَأَخْرَمَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ دَمْ) لِآنَهُ لَمَّا دَخَلَ مَكُةَ وَٱتَّى بِٱفْعَالِ الْعُمْرَةِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِيِّ، وَإِخْرَامُ الْمَكِيِّ مِنْ الْحَرَمِ لِمَا ذَكُرْنَا فَيَلْزَمُهُ اللَّهُ بِتَأْخِيرِهِ عَنْهُ (فَإِنَّ رَجَعَ إِلَى الْحَرَمِ فَأَهَلَّ فِيهِ قَبُلَ اَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ)

وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي الْإِفَاقِيِّ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

اور جب تمتع والذابيع عرب عن فارغ موااور مجروه حرم سي نكل كيا ادراس في احرام باندهاا ورعرف كا وقوف كياتو اس پرایک دم واجب ہے۔ کیونکہ جب بیہ بندہ مکہ میں داخل ہوا اور اس نے عمر ےافعال ادا کیے تو بیکی کے تکم میں داخل ہو گیا۔ای دلیل کے پیش نظر جوہم بیان کر بیکے ہیں۔اور اس کو بھی حرم (میقات) نے احرام کومؤخر کرنے کی وجہ سے وجوب دم ادا کرنا ہو الداوراى طرح اگراى طرح كتمتع والاوتوف وفدے پہلے رم آيا اور تلبيه كها تواس پركو لى چيز واجب نبيس ہے۔اور بيد مئله محا ا عورت کے موافق ہے جوآ فاقی کے اختلاف میں گزر چکاہے۔ اللہ تعالی عی سب سے زیادہ جانے والا ہے۔



### باب اضافة الاحرام

### یہ باب احرام کی اضافت کے بیان میں ہے

باب اضا فداحرام كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین عینی حنفی براز اللہ ہے ہیں کہ میہ باب احرام کی اضافت احرام کی طرف کرنے کے بارے میں بیان ہوا ہے۔اور جب شخص اہل مکہ سے ہو۔اور جو شخص میقات میں جنایت سے داخل ہوا ہو۔اور بیسکاری طرح ہے جس طرح کوئی آفاتی عمرے جب شخص اہل مکہ سے ہو۔اور جو شخص میقات میں جنایات سے مصل بیان کیا ہے۔کیونکہ یہ بھی جنایات کی ایک شم ہے۔
سے جج کی طرف واخل ہو۔لہذراس وجہ سے اس کو جنایات سے مصل بیان کیا ہے۔کیونکہ یہ بھی جنایات کی ایک شم ہے۔
(الجنائیشرح الہدایہ،۵ میں، ۱۳۳۱، مقانیہ المان)

كَى نے جب عمرے كا احرام بائد صااور ايك چكر طواف كے بعد حج كا احرام بائد صليا (قَالَ آبُو حَيْيُفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا آحُرَمَ الْمَكِّى بِعُمْرَةٍ وَطَافَ لَهَا شَوْطًا ثُمَّ آخَرَمَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يَرُّ فُضُ الْحَجَّ، وَعَلَيْهِ لِرَفْضِهِ دَمَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةً ).

(وَقَالَ اَبُويُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: رَفْضُ الْعُمْرَةِ اَحَبُ إِلَيْنَا وَقَضَاؤُهَا، وَعَلَيْهِ دَمُ) إِلَّنَهُ لَا بُدَّ مِنْ رَفْضِ اَحَدِهِمَا لِلَا الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي حَقِّ الْمَكِي غَيْرُ مَشْرُوع، وَالْعُمْرَةُ اَوُلَى بِالرَّفُضِ لِلاَنَّهَا اَدُنَى حَالًا وَاقَلُ اعْمَالًا وَايْسَرُ قَضَاءً لِكُونِهَا غَيْرَ مُؤَقَّنَةٍ، وَكَذَا إِذَا اَحُرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ بِالْحَجِ وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ اَفْعَالِ الْعُمْرَةِ لِمَا قُلْنَا .

کے حضرت امام اعظم میں اللہ نے فر مایا ہے کہ جب کی نے تمرے کا احرام با ندھااوراس کے طواف کا ایک چکر نگایا پھراس نے جج کا احرام باندھا تو دہ تج چھوڑ دے اور اس برترک جج کی وجہ سے ایک قربانی واجب ہوگی ۔ اور اس برایک جج اور ایک عمرہ واجب ہوگا۔

صاحبین نے کہا ہے کہ ہمارے مطابق اس کے لئے عمرہ چھوڑ نا بہتر ہے۔اوروہ عمرے کی قضاء کرے اور عمرے کے ترک کی وجہ سے اس پر دم واجب ہوگا۔اس لئے کہ ان دونوں ہیں ہے کسی ایک کوچھوڑ نا ضرور کی ہوگیا ہے تا کہ کل کے حق میں جج وعمرہ کو جمع کرنے کی مشروعیت لا زم ندا ہے۔اور اٹھال میں بھی تھوڑا ہے اور قضاء کے مشروعیت لا زم ندا ہے۔اور ترک کا زیاوہ ستحق عمرہ ہے کیونکہ عمرے مرتبے ہی تھوڑا ہے اور اٹھال میں بھی تھوڑا ہے اور قضاء کے مشاتھ متعین نہیں ہے۔

ادرای طرح جس نے عمرے کا احرام باندھ لیا اور پھر جج کا احرام یا ندھ لیا اور عمرے کے افعال میں ہے اس نے بچھ نہ کیا تو

اس کا بھی وہی تھم ہے جوہم ذکورہ دلیل میں بیان کر بھے ہیں۔

# جب اسنے احرام عمرہ کے ساتھ جار چکرلگائے ہول

فَإِنْ طَافَ لِلْعُمْرَةِ ٱرْبَعَةَ ٱشُوَاطٍ ثُمَّ آخْرَهَ بِالْحَجْ رَفَضَ الْحَجَّ بِلَا خِلَافٍ ۚ لِآنَ لِلْأَكْثِرِ خُكُمَ الْكُلِّ فَتَعَذَّرَ رَفْضُهَا كُمَا إِذَا فَرَغَ مِنْهَا، وَلَا كَذَلِكَ إِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيهُ فَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَهُ أَنَّ إِحْرَامَ الْعُمْرَةِ قَدْ تَاكَّكَ بِاَدَاءِ شَيْءٍ مِنْ اَعْمَالِهَا، وَإِحْرَامُ الْحَجْ لَمُ يَتَاكُّدُ، وَرَفُضُ غَيْرُ الْمُتَاكِّدِ آيُسَرُ وَلاَنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ اِبْطَالَ الْعَمَلِ . وَفِي رَفُضِ الْحَجِّ امْتِنَاعٌ عَنْهُ وَعَلَيْهِ دَمْ بِالرَّفْضِ أَيُّهُمَا رَفَضَهُ ۚ لِانَّهُ تَحَلَّلَ قَبُلَ اَوَانِهِ ۖ لِتَعَلَّر الْـمُـضِيِّ فِيهِ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْمُحْصَرِ إِلَّا أَنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ قَضَاءَ هَا لَا غَيْرُ، وَفِي رَفْض

الَحَجِّ قَضَاوُهُ وَعُمْرَةٌ ﴿ لِانَّهُ فِي مَعْنَى فَائِتِ الْحَجِّ .

ے اگر کی نے عمرے کے لئے جار چکرنگا کرطواف کیا آدراس نے پھر جج کا احرام با تدھ لیا۔ تو وہ بغیر کسی اختلاف کے ج کوچھوڑ دے کیونکہ اکٹر کل کے تھم میں ہوا کرتا ہے اوراس کے لئے عمرے کوٹرک کرنا ناممکن ہوگیا ہے۔ جس طرح جب دوعرے سے فارغ ہوا ہے اور ای طرح جب اس نے عمرے کے جار چکروں ہے کم طواف کیا ہوتو حصرت امام اعظم میں اور کے مطابق میں تکم ہے اور آپ ڈیشائنڈ کی دلیل میہ ہے کہ عمرے کا احرام عمرے کے افعال میں سے بعض ادا کرنے کی وجہ سے پختہ ہو گیا ہے جبکہ فج کا احرام مؤكد تبين ہواہے اوراس كے لئے غير مؤكدكور كرنا آسان ہے۔ اور يہ جى دليل ہے كداب اگر وہ عمرہ شروع كرنے كے بعدترك كرية بي بعد از شروع باطل كرنالا زم آئے كا جبكہ فج كوچيوڑ نااس سے دكنا ہے اور السے كى پرترك كى وجہ سے ايك دم واجب ہے خواہ دہ کسی کوجھی ترک کرے۔ کیونکہ وہ وقت ہے پہلے حلال ہونے والا ہے اوراس کئے بھی کہاس کا تعمل کرنامشکل ہے۔البذابیٹھسر کے تھم میں ہوجائے گا۔ ہاں البنة عمرہ جھوڑنے کی صورت میں صرف عمرے کی قضاء واجب ہوگی اور جج کوچھوڑنے كى صورت ميں ج كى تضاء داجب ہاس كئے كدوہ ج فوت ہونے دالے كے حكم ميں ہوگا۔

جب می نے ج وعمرہ دونوں کوجمع کرکے کیا تو وجوب دم کابیان

(وَإِنْ مَـضَـى عَلَيْهِمَا اَجْزَاهُ) لِلاَّنَّهُ اَدَّى اَفْعَالَهُمَا كَمَا الْتَزَمَهُمَا، غَيْرَ الله مَنْهِي عَنْهُمَا وَالنَّهُى لَا يَـمْـنَـعُ تَـحَقُّقَ الْفِعُلِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا (وَعَلَيْهِ دَمْ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا) وَلَانَهُ نَمَكُنَ النُّقُصَانُ فِي عَمَلِهِ لِارْتِكَابِهِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ، وَهَلْذَا فِي حَقِّ الْمَكِّيِّ دَمُ جَبْرٍ، وَفِي حَقِّ الْإِفَاقِيِّ دَمُ

ے اور اگر اس نے ان دونوں کو کمل کیا تو اس کے لئے کافی ہے کیونکہ اس نے ان دونوں کے افعال کوای طرح کیا ب جس طرح وہ اس پر لازم ہوئے تھے۔البتہ ان دونوں کوجمع کرنے ہے منع کیا گیاہے اور نہی جبرت فن سے مانع نہیں ہوتی ( قاعدہ فقہیہ )۔ جس طرح ہمارا قد نون معروف ہے ہاں اس پرایک قربانی واجب ہے کیونکہ اس بندے نے دونوں کو جمع کیا ہے اور اس کو رو کے محیظ س کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کے لئے نقصان پریوا ہو گیا۔اور یکی کے جن میں زیر دی دم ہے جبکہ آفاقی کے جن میں شکرانے کے طور پر دم ہے۔

محرم نے جب یوم تر میں دوسرے ج کااحرام باندھا

(وَمَنُ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ اَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْوِ بِحَجَّةٍ أَخْرَى، فَإِنْ حَلَقَ فِي الْأُولَى لَزِمَتُهُ الْأُخْرِى وَعَلَيْهِ دَمَّ قَصَّرَ اَوْ لَمْ يُقَصِّرُ عِنْلَا شَيءَ عَلَيْهِ) لِلاَّذَا الْحَمْعَ بَيْنَ إِحْرَامَى الْحَجِّ الْمَعْقَ حَنِيْفَةَ) رَحِمَهُ اللَّهُ (وَقَالا: إِنْ لَمْ يُقَصِّرُ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ) لِلاَّذَا الْجَمْعَ بَيْنَ إِحْرَامَى الْحَجِّ الْمَعْقَ حَنِيفَةَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ (وَقَالا: إِنْ لَمْ يُقَصِّرُ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ) لِلاَّذَا الْحَمْعَ بَيْنَ إِحْرَامَى الْحَجِ الْمَعْقِ جَنَايَةٌ عَلَى الْعُحْرَامِ الْاَوْلِ فَهُو جَنَايَةٌ عَلَى الْوَاحِرَامِ الْاَوْلِ فَهُو جَنَايَةٌ عَلَى الْعُمْرَةِ بِدُعَةٌ ، فَإِذَا حَلَقَ فَهُو وَإِنْ كَانَ نُسُكًا فِي الْاِحْرَامِ الْآولِ فَهُو جَنَايَةٌ عَلَى النَّامِ الْقَالِ فَقَدُ النَّالَ اللهُ عَنْ وَقِيهِ فِي الْعَامِ الْقَالِ فَقَدُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَقَيهِ فِي الْعَامِ الْقَالِ فَقَدُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَقَيهِ فِي الْعَامِ الْقَالِ فَقَدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَقِيهِ فِي الْعَامِ الْآولِ وَذَلِكَ يُوجِبُ اللّهُ عِنْدَ آبِى حَيْفَة وَحِمَّهُ اللّهُ وَعِنْ الْعَامِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَقَيهِ فِي الْعَامِ الْوَلِ وَذَلِكَ يُوجِبُ اللّهُ عَنْدَ آبِى حَيْفَة وَحِمَهُ اللّهُ وَعَلَى مَا ذَكُونَا ، فَلِهُذَا سَوَّى بَيْنَ الشَّقُوسِرِ وَعَلَمِهِ عِنْدَهُ وَطَوْلُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدَاهُ وَعَلَمِهِ عِنْدَهُ وَطَوْلُ السَّوَى بَيْنَ الشَّقُوسِرِ عِنْدَهُ هَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا ذَكُونَا، فَلِهُذَا سَوَّى بَيْنَ الشَّهُ عِيدٍ وَعَلَمِهِ عِنْدَهُ وَطَوْلُ السَّوْمِ عِنْدَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْدَاهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کے جب محرم نے جج کا احرام ہاندھااور پھراس نے دی ذوالجبہکودوسرے جج کا احرام ہاندھا۔ اگر اس نے پہلے جج کا طلق کروا ایا تو دوسراجج پورا کرنالازم ہوگیا اور اس پرکوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اورا گر اس نے پہلے جج میں طلق نہیں کروایا تو بھی و دسرا حج ضروری ہوگی ہے اور اس پرایک قربانی واجب ہے۔ حضرت امام اعظم میں تاہید کے زدیکے خواہ قصر کروائے یا نہ کروائے۔

صاحبین نے کہا ہے کہ اگر اس نے تعربیں کردایا تو اس پرکوئی چیز واجب نہیں ہے کیونکہ جے کے دواحرام اور عمرے کے دو احراموں کو جع کرنا بدعت ہے۔اور جب اس نے حلق کروالیا تو بیاس کے احرام اول کا نسک ہوا جبکہ دوسرے احرام پر جنایت واجب ہوگی۔ کیونکہ اس کاحلق وفت حلق کے سواجی ہے۔ لہٰذا بدا جماع اس پردم ضروری ہوگیا ہے۔اوراگر اس نے حلق نہیں کروایا حتی کہ آنے والے سال میں دوسراج کیا تو احرام اول کا اپنے وقت سے مؤخر ہوگیا ہے۔

حضرت امام اعظم میشد عمل بھی دم کو داجب کرنے والا ہے جبکہ صاحبین کے نزویک تاخیر کی وجہ سے دم واجب نہ ہوگا۔ جس کوہم نے بیان کردیا ہے اور اسی دلیل کے چیش نظر کہ امام اعظم میشد کے مطابق منڈ وانے اور ندمنڈ وانے کی صورت میں تکم برابر ہے۔جبکہ صاحبین کے نزدیک قصر کر وانا شرط ہے۔

قصركعلاوه عمر سے فارغ ہونے والے پروجوب وم كابيان (وَمَنْ فَرَعَ مِنْ عُمْرَيْهِ إِلَّا النَّقْصِيرَ فَاحْرَمَ مِأْخُرى فَعَلَيْهِ دَمْ لِإِخْرَامِهِ قَبَلَ الْوَقْتِ) لِآنَهُ جَمَعَ (وَمَنْ فَرَعَ مِنْ عُمْرَيْهِ إِلَّا النَّقْصِيرَ فَاحْرَمَ مِأْخُرى فَعَلَيْهِ دَمْ لِإِخْرَامِهِ قَبَلَ الْوَقْتِ) لِآنَهُ جَمْعَ بَيْنَ اِحْرَامَى الْعُمْرَةِ وَهِلَا مَكُرُوهُ فَيَلْزَمُهُ اللَّمُ وَهُو دَمُ جَبْرٍ وَكَفَّارَةٍ (وَمَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ اللَّهُ وَهُو دَمُ جَبْرٍ وَكَفَّارَةٍ (وَمَنْ اَهَلَ بِالْحَجِ ثُمَ

اَحُرَمَ بِعُمْرَةٍ لَنِهَاهُ وَلَا النَّنَةَ فَيَصِيرُ مُسِينًا (وَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَلَمْ يَأْتِ بِاَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَهُو لِللَّا الْكَنَّهُ الْحُطَّا السُّنَةَ فَيَصِيرُ مُسِينًا (وَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَلَمْ يَأْتِ بِاَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَهُو لِللَّا الْكَبِّ وَلَمْ يَأْتِ بِاَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَهُو لَلَّا اللَّهُ اللَّ

کے اور جوشن تقعیم کروائے بغیرائے عمرے نے فارغ ہواتواں نے دومرااحرام باندھاتو وقت سے پہلے احرام باندھے کی وجہ سے ایک وم واجب ہے۔ کیونکہ اس نے عمرے کے دواحرام جمع کیے ہیں۔اورالیا کرنا مکر دوہ ہے لہٰڈااس پر دم واجب ہوگا اور یہ دم نقصان کو پورا کرنے اور کفارے کے طور پر ہے۔

اورجس آفاقی نے جے کااس کے بعد عمر ہے کااحرام ہائدہ لیاتو اس پر دونوں آؤنرم ہوں گے۔ کیونکہ ان دونوں کو جمع کرنا آفاقی کے حق میں جائز ہے۔ اور مید مسئلہ آفاقی کے لئے ہے کیونکہ وہ اس طرح قاران ہو جانے گا۔ البتہ خلاف سنت کرنے کی وجہ سے گنا ہگار ہوگا۔ اس آگر اس نے عرف ات کا وقوف کر لیا اور اس نے افعال عمرہ از نہیں کیے ہیں تو وہ اپنے عمرے کو ترک کرنے والا ہو گا۔ کیونکہ اب اس کے لئے عمرے کی اوائیگی مشکل ہے۔ لہذا اس کا عمرہ حجج پر بنا ، ہو جانے کی وجہ غیر مشروع ہو گیا اور اگریہ بندہ عرف کی طرف گیا اور ایر عمرے کی اوائیگی مشکل ہے۔ لہذا اس کا عمرہ حجج پر بنا ، ہو جانے کی وجہ غیر مشروع ہو گیا اور اگریہ بندہ عرف کی طرف گیا اور رہے مراس کے بہتے بیان کر قات کی طرف گیا اور رہے مراس کے بہتے بیان کر آئے ہیں۔

### مج وعمره جمع كرنے كى صورت ميں دجوب دم كابيان

(فَإِنْ طَافَ لِلْحَبِّ ثُمَّ آحُرَمَ بِعُمْرَةٍ فَمَضَى عَلَيْهِمَا لَزِمَاهُ وَعَلَيْهِ ذَمٌ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا) إِلاَنَّ الْحَرَامُ بِهِمَا، وَالْمُرَادُ بِهِذَا الطَّوَافِ طَوَافَ النَّحِيَّةِ، وَآنَهُ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِرُكُن حَتَّى لَا يَلُزَمَهُ بِتَرْكِهِ شَىءٌ ، وَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِمَا هُوَ رُكُن يُمْكِنُهُ التَّحِيَّةِ، وَآنَهُ سُنَةٌ وَلَيْسَ بِرُكُن حَتَّى لَا يَلُزَمَهُ بِتَرْكِهِ شَىءٌ ، وَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِمَا هُوَ رُكُن يُمْكِنُهُ التَّحِيَّةِ، وَآنَهُ سُنَةٌ وَلَيْسَ بِرُكُن حَتَّى لَا يَلُزَمَهُ بِتَرْكِهِ شَىءٌ ، وَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِمَا هُوَ رُكُن يُمْكِنُهُ التَّعْلِيلِ الْحَجّ ، فَلِهَذَا لَوْ مَضَى عَلَيْهِمَا جَازَ وَعَلَيْهِ وَمٌ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ وَمُ كَفَارَةٍ وَجَبُرٍ هُو الصَّحِيعُ وَلَانَة بَانِ الْعَمْرَةِ عَلَى الْعُمْرَةِ عَلَى الْعَمْرَةِ عَلَى الْحَجّ مِن وَجُهِ .

کے اگراس نے جج کے لئے طواف کرلیا پھراس نے عمرے کا احرام با تدھا اور ان دونوں کے مناسک کے تواس پراس ایک دم داجب ہے کیونکہ اس نے ان دونوں کو جمع کیا ہے۔ البتہ ان دونوں کو جمع کرنا جائز ہے ای ولیل کے چیش نظر جو گزر پھی ہے۔ لبنداان دونوں کا حرام سیح جو گا۔ اور اس طواف سے مراوطواف قد وم ہے اور یہ سنت ہے دکن نہیں ہے کہ اس کے ترک ہے بھی کوئی چیز لازم جو جائے؟۔ اور جب اس بند ے نے الیا عمل تبیس کیا ہے جو رکن ہے تو پھر اس کے لئے افعال عمر ہ اور پھر افعال جج کوئی چیز لازم جو جائے؟۔ اور جب اس بند ے نے الیا عمل تبیس کیا ہے جو رکن ہے تو پھر اس کے لئے افعال عمر ہ اور پھر افعال جج کرنا ممکن ہے۔ اور ای دلیل کی وجہ سے کے اگر اس نے ان دونوں کو کر لیا تو اس پرطان درنوں کو بھر کرنے کی وجہ سے ایک قرب نی لازم

آئے گی۔اور بیقریانی کفارے کی ہےاورنفصان کو بورا کرنے کی ہے۔تیجے روایت میں ہے۔ کیونکہ وہنف ایک طمرت افعال جم و ک بناءافعال جج پر کرنے والا ہے۔

#### احرام ج كى تاكيد كے لئے عمرے كے افعال كورك كرنے كابيان

(وَيُسْتَحَتُ اَنْ يَرْفُضَ عُمْرَتَهُ) لِآنَ إِحْرَامَ الْحَجْ قَدْ تَاكَد بِشَيْءٍ مِنْ اَعْمَالِهِ، بِحِلَافِ مَا إِذَا لَمُ يَطُفُ لِلْحَجْ، وَإِذَا رَفَضَ عُمْرَتَهُ يَقْضِيهَا لِصِحَةِ الشُّرُوعِ فِيهَا (وَعَلَيْهِ دَمَّ) لِرَفْضِهَا (وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الرَّفُضُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

ے اوراس کے لئے استجاب یہ ہے کہ اپنے عمرے کوختم کردے کیونکہ اس کا تج بعض عمل کرنے کی وجہ سے پختہ ہو تمیا ہے۔ بطان اس کے کہ جب اس نے طواف قد وم نہ کیا اور جب اس نے عمرے کوختم کردیا ہوتو وہ اس کی تضاء کرے۔ کیونکہ اس کے بینے عمرے کا شروع کرنا سے جموع کیا ہے اور اس ترک عمرہ کی وجہ سے ایک دم اس پر داجب ہے۔

#### ترك عمره كى وجدے وجوب دم وقضائے عمره كابيان

قَ إِنْ رَفَطَهَا فَعَلَيْهِ دُمْ لِرَفُضِهَا (وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا) لِمَا بَيَّنَا (فَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا آجُزَآهُ) لِآنَ الْكُرَاهَة لِمَعْنَى فِي غَيْرِهَا وَهُو كُونُهُ مَشْغُولًا فِي هَذِهِ الْآيَّامِ بِادَاءِ بَقِيَّةِ اَعُمَالِ الْحَجِ فَيَجِبُ تَخْلِيصُ الْوَقْتِ لَهُ تَعْظِيمًا (وَعَلَيْهِ دَمَّ لِجَمْغِهِ بَيْنَهُمَا) إِمَّا فِي الْإِحْرَامِ آوُ فِي الْآعُمَالِ الْبَاقِيَةِ، قَالُوا: وَهَذَا دَمُ كَفَارَةٍ آيضًا .

وَقِيلَ إِذَا حَلَقَ لِلْحَجِّ ثُمَّ اَحُرَمَ لَا يَرْفُضُهَا عَلَى ظَاهِرٍ مَا ذَكَرَ فِي الْاصْلِ، وَقِيلَ يَرْفُضُهَا الْحَيْرَ ازًا عَنُ النَّهُي .

قَالَ الْفَقِيدُ آبُو جَعُفَرِ: وَمَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى هَلْمًا (فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُ ثُمَّ اَحُرَمَ يِعُمُرَةٍ آوْ بِحَجَدٍ فَإِنَّهُ يَرُفُطُهَا) وَلاَنَ فَائِتَ الْحَجْ يَتَحَلَّلُ بِاَفْعَالِ الْعُمْرَةِ مِنْ غَبُرِ آنُ يَنْقَلِتَ إِحُرَامُهُ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ عَلَى مَا يَأْتِيك فِي بَابِ الْفَوَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَيَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْاَفْعَالُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفُضَهَا كَمَا لَوُ آخَرَمَ بِعُمْرَتَيْنِ

کے اوراگراس نے عمرہ چھوڑ دیا تو عمرہ چھوڑنے کی وجہ ہے اس پردم واجب ہے اوراس کی جگہ ایک عمرہ واجب ہے ای ولیل کے پیش نظر جوہم بیان کر چکے ہیں۔البتہ جب وہ عمرہ کر گیا ہے تو پھروہ کا فی ہے۔ کیونکہ اس میں کراہت غیر عمرہ کی وجہ ہے آئی ہے۔اوراس کا بھی تھم اس کے لئے باتی ایام میں جے کا عمال میں معروف ہونے کے ساتھ بھی ہے۔ البذانعظیم کے پیش نظر اس کے لئے سازوراس کے لئے ان دونون کو جس کرنے کی بناء پرایک قربانی واجب ہے۔اوراس کے لئے ان دونون کو جس کرنے کی بناء پرایک قربانی واجب ہے۔اوراس کا جمع کرنا احرام میں ہے یا پھر ج کے اقبداعمال میں ہے۔

مشائخ نقبهاء نے فرمایا ہے کہ یہ کفارے کا دم ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ جج کے لئے حکق کروائے اور پھرعمرے کا احرام با ندھے تو وہ اس کوترک نہ کرے۔اورمبسوط میں ظاہری عبارت کے مطابق کہا گیا ہے کہ دہ چھوڑ دے تا کہ وہ نہی سے نج سکے۔اور فقیہ ابوجعفر مُرَانَدُ نے کہا ہے اس تول پر جارے مشائخ ہیں۔

اور جب اس کا تج فوت ہو چکا ہے اور اس نے عمرے یا تج کا احرام با ندھا تو اسے چھوڑ دے۔ کیونکہ جج کونوت کرنے والا عمرے کے افعال سے حلال ہوجائے گئے۔ سوائے اس کے کہ اس کا احرام عمرے والا احرام ہوجائے۔ اور اس کی دلیل ہاب الفوات میں ان شاء اللہ آئے گی۔ البندا و فعل کے اعتبارے دوعمروں کو جع کرنے والا ہوگا۔ للبندا اس پرتزک عمر و ضروری ہے جس طرح اگر اس نے دوعمروں کا احرام ہا ندھا ہے۔

#### دو چو ل کوجمع کرنے کی صورت میں وجوب دم کابیان

وَإِنْ آحُرَمَ بِحَجَّةٍ يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الْحَجَّتَينِ إِحْرَامًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفُضَهَا كَمَا لَوْ آحُرَمَ بِحَجَّتَيْنِ وَعَلَيْهِ قَضَاوُهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِيهَا وَدَمَّ لِرَفْضِهَا بِالتَّحَلُّلِ قَبُلَ اَوَانِهِ، وَاَللَّهُ اَعْلَمُ .

ے اوراگراس نے دوسر احرام کی کابا عدها تو دہ احرام میں دوئی جمع کرنے والا ہوجائے گا تو اس پر دوسرے جی کا ترک لازم آئے گا۔ جس طرح دہ فخص کی کا احرام با ندھے جس پر تضاء واجب ہے۔ کیونکہ اس کا نثر وع کرنا سی ہے اور دم واجب ہے کیونکہ اس کا نثر وع کرنا سی ہے اور دم واجب ہے کیونکہ اس کے دقت سے پہلے طال ہوگیا ہے۔اللہ بی سب سے زیادہ جا نے والا ہے۔



#### باب الاحصار

### ﴿بيرباب احساركي بيان مي ب

باب الاحصار كي فقهي مطابقت كابيان

علا مد بدرالدین عینی دختی بیستان آنسی بیستان آنسی احساد کے باب کو جنایات کے باب کے بعد الاستے ہیں کیونکہ اس جل جمی استان کی ایک میں بیستان کی ایک میں میں بھی جن بیت کی ایک میں میں بھی جن بیت کی ایک میں سے کہ مرم کے لئے رکتا ہے۔اورا حسار کا لغوی معنی ''منع'' ہے۔اور محسر اس شخص کو تہتے ہیں جس کو رجی یا عمرے ہے روک ویا جائے ۔اہل عرب اس شخص کو محصر کہتے ہیں جس کو جج یا عمرے ہے روک ویا جائے ۔فواہ اس کوخوف کی وجہ ہے روکا جمائے ۔ البنائیشر تالبدایہ ہیں ، ۱۳۵۰ تابیان)

احصار کافقتی مفہوم

احصار کے معنی لغت کے اعتبار ہے تو روک لیا جاتا ہیں اور اصطلاع فقہ بیں احرام یا ندھ لینے کے بعد جج یا عمرہ سے روکا جاتا احصار کہلاتا ہے۔

جس تخص پرابیا واقعہ پین آ جائے بین جس تخص نے احرام باندھااور پھر جس کام کے واسطے بینی جی یاعمرہ کے لئے احرام باندھا تھااس کےاداکر نے سے وہ رکا گیا تواس کو تھر کہتے ہیں۔

فقد مفي كے مطابق ثبوت احصار كے ذرائع كابيان

نقد منی کے مطابق احساری کی صورتیں ہیں جواس چیز کی اوائیگی ہے کہ جس کا احرام با ندھا ہے لیعنی جج یا عمرہ ،حیقت یا شرعاً مانع ہوجاتی ہیں ،ان صورتوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔

(۱) کسی دشمن کا خونہ ہو! دشمن سے مراد عام ہے خواہ کوئی آ دی ہو یا در ندہ جانور۔مثلاً بیمعلوم ہو کدراستہ میں کوئی دشمن بیٹھا ہے جو بچاج کوستا تا ہے یالونٹا ہے یا ہارتا ہے آ سے نہیں جانے دیتا میا ایسے بی کسی جگہ شیروغیرہ کی موجودگی کاعلم ہو۔

(۲) بیماری الترام باندھنے کے بعدالیا بیمار ہوجائے کہ اس کی دجہ ہے آ مے نہ جاسکتا ہویا آ مے جانو سکتا ہے مگر مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو۔

(۳) عورت کامحرم ندرہے!احرام ہاندھنے کے بعد عورت کامحرم یااس کا فاوند مرجائے ، یا کہیں چلا جائے یا آ کے جانے سے انکار کردے۔

(٣) خرچ كم ہوجائے! مثلاً احرام بائد صفے كے بعد مال واسباب چورى ہوجائے، يا پہلے ى سے خرچ كم لے كرچلا ہواور اب آگے كی ضرور بات كے لئے روپ يہ بير شدہے۔



(۵) عورت کے لئے عدت اِاترام یا ندھنے کے بعد عورت کا شوہر مرجائے یا طلاق دے دے جس کی وجہ ہے وہ پابند عدت ہوجائے تا طلاق دے دے جس کی وجہ ہے وہ پابند عدت ہوجائے تو یہ احسار ہوجائے گا۔ ہال آگروہ عورت اس وقت مقیم ہے اور اس کے جاء قیام سے مکہ بقدر مسافت سنر نہیں ہے تو احسار نہیں سمجھا جائے گا۔

(٢) راسته بعول جائے اور کوئی راہ بتانے والانہ ٹل سکے

(4)عورت کواس کاشو ہرمنع کر دے! بشرطیکہ اس نے حج کااحرام اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باندھاہو، حج فرض کے رو کنےاور حج نقل میں اج زت دینے کے بعد رو کئے کااختیار شو ہر کوئیس ہے۔

(٨) لونڈی یا غلام کواس کا ما لک منع کردے۔

ا حسار کی بیتمام صورتیں حنفیہ کے مسلک کے مطابق ہیں ، بقیہ تینوں ائمہ کے ہاں احصار کی صرف ایک ہی صورت لینی وشمن کا خود ہے ، چنانچہ ان حضرات کے نز دیک دیگر صورتوں ہیں احصار درست نہیں ہوتا بلکہ احرام کی حالت برقر اررہتی

جب كوئى احرام والاحتمن يامرض كى دجد يصحصر جوجائے

(وَإِذَا أَحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُقِ آوُ آصَابَهُ مَرَضٌ فَمَنَعُهُ مِنُ الْمُضِيِّ جَازَلَهُ التَّحَلُّلُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَكُونُ الْإِحْصَارُ إِلَّا بِالْعَدُقِ وَلاَ مِنْ الْمَحْمُلِ بِالْهَدِي شُرِعَ فِي حَقِي الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِالْإِحُلَالِ يَنْجُو مِنُ الْعَدُقِ لَا مِنْ الْمَوَضِ . المُحْصَدِ وَبِالْعُمُ وَبِالْاحُكَالِ يَنْجُو مِنْ الْعَدُقِ لَا مِنْ الْمَوَضِ . وَلَنَحَاذِ وَبِالْاحُكَالِ يَنْجُو مِنْ الْعَدُقِ لَا مِنْ الْمَوَضِ . وَلَنَحَادُ فِي الْاحْصَارِ وَرَدَتُ فِي الْاحْصَارِ فِي الْمَوضِ بِالْجُمَاعِ آهُلِ اللَّهُ فَالُوا: الْاحْصَارُ بِالْمَرَضِ وَالْحَصْرُ بِالْعَدُقِ وَالنَّحَلُّلُ قَبُلَ اوَانِهِ لِدَفْعِ الْحَوَجِ الْالِي مِنْ قِبَلِ الْمُتِذَادِ الْعَدَادِ الْعَدَادِ وَالْحَرَامِ، وَالْحَرَجُ فِي الاصْطِبَادِ عَلَيْهِ مَعَ الْمَوضِ اعْظَمُ،

کے اور جب محرم دشمن یا ایسی مرض جواس کو جانے سے روکنے والی ہو۔ جس نے اس کو جج پورا کرنے سے روک لیا ممیا ہے۔ تواس کے لئے حلال ہوتا جائز ہے۔

حضرت امام شافعی میشندنے کہا ہے کہ احصار صرف وشمن کی وجہ سے ہوگا۔ اس لئے کہ محصر کے لئے مشروع ہے کہ ہدی ذبح کر کے نجات حاصل کرے۔ لہذا حلال ہونے سے دشمن سے نجات ہوگی نہ کہ بیاری سے نجات یانے والا ہوگا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ اہل نغت کا اس پراجماع ہے کہ احصار کی آیت مرض کی وجہ سے واقع ہونے والے احصار کے جی جی نازل ہوئی ہے۔ اور ویٹر سے کہ اہل الغت کے نزدیک بیاری کی وجہ سے احصار ہوتا ہے۔ اور ویٹر ن کی وجہ سے بھی احصار ہوتا ہے۔ اور ویٹر ن کی وجہ سے بھی احصار ہوتا ہے۔ اور ویٹر ن کو دور کرنے کی وجہ سے ہے۔ جواس احرام کو اللہ ہے۔ کیونکہ حاکت مرض میں احرام کے مرتب میں میں احرام کے مرتب میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔

### محصر طال ہوکرایک بری قربانی کے لئے حرم بھیج

اورجب اس کے لئے حلال ہوتا جائز ہواتواس ہے کہا جائے گا کہ ووایک بکری وزئے کے لئے حرم میں ہیں ۔ اور جس کو ہدی ویک ویک ویک ویک کرے گا۔ اس کے بعد وہ حال دو ہدی ویک ویک وقت میں ذیح کرے گا۔ اس کے بعد وہ حال دو جائے گا۔ اور احصار کی قربائی حرم میں اس لئے بھیجی گئی ہے کیونکہ وہ ایک خبادت ہے۔ اور خون بہانے کا عبادت ہوتا صرف زبان ومکان کے ساتھ خاص ہونے سے عبادت معلوم ہوا ہے۔ جس طرح گزر چکا ہے البنداوہ زبان ومکان کے بغیر عبادت نہ وگی۔ اور اس سے طال ہونا بھی واقع نہ ہوگا۔ اور ای تھم کے لئے اللہ تعالی کافر مان ہے:

ولا تَـخلِفُوا رُ ءُوْسَكُم حَتْمى يَسُلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

امام شافعی میندیکنزد کید بدی کی حرم کے ساتھ عدم مین کابیان

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَتَوَقَّتُ بِهِ لِلْآلَهُ شُرِعَ رُخْصَةً وَالتَّوْقِيثُ يُبْطِلُ التَّخْفِيفَ . فَلْنَا: الْمُواعِي الْمُنْصُوصَ عَلَيْهِ الْهَذَى وَالشَّاةُ لَا الْمُنْصُوصَ عَلَيْهِ الْهَذَى وَالشَّاةُ الْمُوادِّمَ الْمُوادُ الشَّاةُ وَالْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ الْهَذَى وَالشَّاةُ الْمُوَادُ بِهَا ذَكُولَا الشَّاةُ وَلَيْسَ الْمُوادُ بِهَا ذَكُولًا الشَّاةَ اللَّهَاةُ وَالْبَدَنَةُ اَوْ سُبِعُهُمَا كَمَا فِي الصَّحَايَا، وَلَيْسَ الْمُوادُ بِمَا ذَكُولًا الشَّاةَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الشَّاقِ بِعَيْنِهَا \* إِلاَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَتَعَذَّرُ ، بَلْ لَهُ اَنْ يَبْعَتَ بِالْقِيمَةِ حَتَى تُشْتَولَى الشَّاةُ هُمَا اللَّهُ وَتُذْبَحَ

ے حضرت اہام شافعی بینید نے کہا ہے۔ اس کورم کے ساتھ موقت نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ رخصت کے ساتھ مشروع کی تی ہے۔ اور تو تیت تخفیف کی وجہ ہے باطل ہوجاتی ہے۔

فقہاء امناف نے کہا ہے کہ اصل میں تخفیف کی رعایت کی گئی ہے جبکداس کی انتہاء کی رعایت نیس کی کی۔ اور بکری ہو تز ہے
کیونکہ وہ نفس سے بیان شدہ قربانی ہے۔ اور وہ کم اذکم بکری ہے اور اس کے لئے اونٹ اور گائے یا ان کاس توال حسہ بھی کہ فی
ہے۔ جس طرح اضحیہ میں ہے۔ اور ہمارا ذکر کروہ تھم سے مراد کوئی معین بکری نہیں ہے کیونکہ اس طرح بھیجتا ہمین ہے۔ ابستہ اس
کے لئے جائز ہے کہ وہ بکری کی تیت بھیجے دے تا کہ وہاں سے بکری خرید کر قربانی کی جائے۔

### قرباني حرم بيجنے والے پرحلق وقصر کے عدم وجوب کابيان

وَقَوْلُهُ ثُمَّ تَحَلَّلَ اِشَارَةً اِلَى آنَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ آوُ التَّقْصِيرُ، وَهُوَ قَوْلُ آبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَحَمَّهُمَا اللَّهُ، وَقَالَ آبُويُوسُفَ: عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يَفْعَلُ لَا شَىءَ عَلَيْهِ (لَاَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ عَامَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ). وَسَلَّمَ حَلَقَ عَامَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ). وَسَلَّمَ حَلَقَ عَامَ النَّهُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ). وَسَلَّمَ حَلَقَ عَامَ النَّهُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ) . وَكَانَ مُحْصَرًا بِهَا وَآمَرَ اصْحَابَهُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ). وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَدَى إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَدَمُ وَاصْحَابُهُ لِيُعَرِّفُ النِي الْمَعْمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَدَمُ وَاصْحَابُهُ لِيُعَرِّفُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَدَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَامَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَامُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ وَمَنَالُهُ عَلَيْهُ وَمَنَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنَاكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

کے امام قدوری میزود کا تول کہ پھروہ طال ہوجائے گا۔اس میں اس طرف اشارہ ہے۔کداس پر طلق وقصر واجب نہیں ہے۔ بہتر ہے ہے بہی طرفین نے کہا ہے۔جبکہ امام ابو یوسف میزود نے کہا ہے کداس پر واجب ہے۔اورا گراس نے ایبانہ کیا تو اس پر پچھوواجب نہیں ہے۔ کوئکہ نبی کریم مُنافِق نے مدیبیٹ مصر تھے اورا آپ مُنافیق نے محابہ کرام مُنافیق کواس کا تھم دیا۔

طرفین کی دلیل ہیہ کے کہ حلق کا عمادت ہونا افعال جج پرواقع ہونے ہے معلوم ہوا ہے للمذاوہ افعال جج سے پہلے نسک نہ گا اور نبی کریم مُنگافینی اورصحابہ کرام جنگلتی کا سرمنڈ وانا اس لئے تھا تا کہ دابسی پران کے اراد ہے کامعنبوط ہونا معلوم ہو۔

### قارن کے دودموں کو جیجنے کابیان

(وَإِنْ كَانَ قَارِنَا بَعَتَ بِلَعَيْنِ) لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّحَلَّلِ مِنْ إِحْوَامَيْنِ، فَإِنْ بَعَثَ بِهَذِي وَاحِدٍ لِيَسَحَلَّلَ عَنْ الْحَجِّ وَيَبُقَى فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ لَمْ يَتَحَلَّلُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَانَ التَّحَلُّلَ مِنْهُمَا شُرِعَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ .

(وَلَا يَسَجُوزُ ذَبُحُ دَمِ الْإِحْسَارِ إِلَّا فِي الْحَرَمِ، وَيَجُوزُ ذَبُحُهُ قَبَلَ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ آبِي عَنِيلُهَةَ رَحِسَهُ اللَّهُ وَقَالًا: لَا يَجُوزُ الذَّبُحُ لِلْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ، وَيَجُوزُ الذَّبُحُ لِلْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ، وَيَجُوزُ اللَّمُحْصَرِ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ، وَيَجُوزُ اللَّمُحْصَرِ بِالْحَجْرِ، وَرَبَّمَا يَعْتَبِوانِهِ بِالْحَلُقِ إِذْ كُلُّ وَاحِلِهِ بِالْعُمْرَةِ مَتَى شَاءَ) اغْتِبَارًا بِهَدِي الْمُتَعَةِ وَالْقِرَانِ، وَرُبَّمَا يَعْتَبِوانِهِ بِالْحَلْقِ إِذْ كُلُّ وَاحِلِهِ مِنْهُمَا مُحَلَّانٍ .

وَلَا بِى حَنِيْفَةَ رَحِسَهُ اللّٰهُ اللهُ كَالَ يَجُوزُ الْآكُلُ مِنْهُ فَيَخْتَصُّ بِالْمَكَانِ دُونَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

کے اور جب عج قران کرنے والے نے دودم بھیجائ کے کہ وہ دواحراموں سے حلال ہونے کا مخاج ہواراگراا کے اوراگراا کے اوراگراا کے اور اگراا کے کہ دہ دہ بچے کے احرام سے حلال ہوجائے اور عمرے کے احرام میں رہے تو وہ ان دونوں میں ہے کی ایک ساتھ ا

طال ندو بینے کا کیونکہ ایک حالت میں دولوں سے حال ہونے کومشروع کرنے والاین کیا ہے۔ احسارے دم بوحر ف جرم میں ذی سرتا جائز ہے۔

حضرت امام اعظم مینید کے مطابق اس کونو کے وان سے پہلے ذی کرنا جائز ہے جبکہ صاحبین نے فر مایا ہے کہ فتح والے محصر سے لئے جائز نہیں ہے البت نحر کے وان میں جائز ہے اور عمر سے محصر ہونے والے کے لئے جب وہ جائز ہے۔ اور تہتع کی ہدی کو قران کی ہدی پر قیاس کیا جائے گا جبکہ عام طور پر صاحبین احصار کی ہدی کو حاتی پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک حلال کرنے کا ذریعہ ہے۔

حضرت امام اعظم برنینی کی دلیل بیر ہے کہ بیکفارے کادم ہے یہاں تک کداس میں کھانا جائز نبیں ہے کیونکہ بیدم جگہ بیخی حرم کے ساتھ خاص ہے۔ اور بیز مانے لیعنی نح کے دن کے ساتھ خاص نبیس ہے جس طرح دوسرے کفاروں کے دم ہیں ہ خلاف دم تہتا وقر ان کے کیونکہ وہ نسک کے دم ہیں بہ خلاف حلق کے کیونکہ وہ اپنے وقت میں ہوتا ہے۔ جبکہ افعال جج میں سے برزعمل وقو نے عرفہ ہے اس لئے حلق اس کے مراقع مکمل کیا جاتا ہے۔

#### مج كامحصر جب حلال موتواس كے لئے جج وعمرے كے وجوب كابيان

قَالَ: (وَالْمُحُصَّرُ بِالْحَجِّ إِذَا تَحَلَّلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةً) هَكَذَا رُوِى عَنُ ابْنِ عَبَاسٍ وَابْنِ عُمَّرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَلَانَّ الْحَجَّة يَجِبُ قَضَارُهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِيهَا وَالْعُمْرَةُ لِمَا اللهُ فِي عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَلَانَّ الْمَحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاءُ) وَالْإِحْصَارُ عَنْهَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَنَا . وَقَالَ مَعْنَى فَالِتِ الْحَجِّ (وَعَلَى الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاءُ) وَالْإِحْصَارُ عَنْهَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَنَا . وَقَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللهُ: لَا يَتَحَقَّقُ إِلاَنَهَا لَا تَنَوَقَتُ .

وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاَصْحَابَهُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَعْصِرُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ وَكَانُوا عُسَّارًا ' وَلَانَ شَرْعَ السَّحَلُّلِ لِلدَّفِعِ الْحَرَجِ وَهِنذَا مَوْجُودٌ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ، وَإِذَا تَحَقَّقَ الإِحْصَارُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِذَا تَحَلَّلُ كَمَا فِي الْحَجِّ .

ادرج می خصر ہونے والاجب طال ہوجائے توال پرج آور عمره کرنا واجب ہے کیونکہ معزت عبداللہ بن عماس اور حضرت عبداللہ بن عماس اور حضرت عبداللہ بن عماس اور حضرت عبداللہ بن عمر شخانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر شخانہ ہے۔ ای طرح روایت کیا میا ہے اور یہ کی دلیل ہے کہ بخ کی قضاء اس کے ابتدائے سمجے ہوجائے کے بعد واجب بوتی ہے اور عمره اس لئے ہے کہ وہ فوت ہونے دالے جج کے تھم میں ہے۔

اور جو تفل عمرے سے محصر ہوا ہے ال پر عمرے کی تضاء واجب ہے اور عمرے کا احصار ہمارے نز دیک ٹابت ہے جبکہ حضرت امام مالک برتے اندیکے کہا ہے ٹابت نہیں ہے۔ اس لئے کہ عمرہ کی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ نبی کریم مُنَّاثِیْنَ اور محابہ کرام شَنَائِیْنَ احدیبین میں روکے گئے حالاتکہ وہ سب عمرہ کرنے والے تھے۔اورای دلیل کے پیش نظران کا حلال ہونا مشروع ہے تا کہ ترج دور کیا جائے۔اور میں عمرے کے احرام میں بھی موجود ہے اور جب احصار

ٹابت ہوگیا تواس پر قضاء واجب ہے اور ای طرح وہ طال ہوجائے گا جس طرح جج میں ہوتا ہے۔

#### محصر قارن برایک حج اور دوعمروں کے دجوب کابیان

(وَعَلَى الْقَارِن حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ) آمَّا الْحَجُّ وَإِحْدَاهُمَا فَلِمَا بَيْنَا، وَآمَّا النَّانِيَةُ فَلِانَّهُ مُخْرَجٌ مِنْهَا بَعُدَ صِحَةِ الشُّرُوعِ فِيهَا .

کے اور جب جج قران کرنے والاٹھر ہوجائے تو اس پرایک جج اور دوعمروں کی تضاء واجب ہے ایک جج اور عمرہ اس ولیل کے پیش نظر جوہم بیان کر بچے ہیں اور دوسراعمرہ اس لئے واجب ہے کہ دہ اس کوشر دع کرنے کے بعد چھوڑنے والا ہے۔ قربانی سجیجنے والے قارن نے جب ذئح کا عہد لیا ہو

کے اگریج قران کرنے والے نے ہدی کا جانور بھیجا اور ساتھیوں سے عبد کیا کہ وہ فلان معین دن میں اس کوؤئ کریں گے اور اس کے بعداس احسار تنم ہوگیا اور اب اگر وہ رقح اور ہدی کو پائے والا نہیں ہے تو اس پر مکدی طرف چانا وا جب نہیں ہے بلکہ وہ صبر سے کام لے جو اس کا مقصد تھا یعنی جج کے افعال کواوا صبر سے کام لے جو اس کا مقصد تھا یعنی جج کے افعال کواوا کرنا تو وہ اس نوت ہو چا ہے اور اس کا آنا اس لئے تا کہ وہ عمر سے کے افعال کواوا کرکے حلال ہوجائے تو اس کا اسے اختیار ہے ابندا میں جھے کی کوفوت کرنے والا ہوگیا ہے۔

ادراگر دہ تج یابری کو پانے والا ہے تواس پر مکہ کی طرف چانا واجب ہے کیونکہ اس کے لئے خلیفہ کے ساتھ مقصد حاصل کرنے سے پہنے اس کا بجز ختم ہو چکا ہے۔اور جب وہ ہدی کو پائے تو جو چاہے وہ اس کے ساتھ سلوک کرے کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے اور اس نے اس کوجس مقصد کے لئے متعین کیا تھا جس کی اب ضرورت ندری۔

ادرا کردہ صرف ہری کو پانے دالا ہے جج کو پانے دالانہیں ہے تو دہ حلال ہوجائے گا کیونکہ امسل بینی جج سے عاجز ہوگیا ہے۔ جب محصر سمجے کو پائے مہری کونہ پانے والا ہوتو تھکم استحسان میں دیتے ہیں وروز کر فرز میں وروز کی ایس میں تو روز میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوتا ہوتو تھکم استحسان

(وَإِنْ كَانَ يُدُرِكُ الْحَجَّ دُونَ الْهَدِي جَازَلَهُ التَّحَلُّلُ) اسْتِحْسَانًا، وَهِلْذَا التَّقْسِيمُ لَا يَسْتَفِيمُ

عَلَى قَوُلِهِمَا فِى الْمُحْصَرِ بِالْحَجَ وَلَانَ دَمَ الْإِحْصَارِ عِنْدَهُمَا يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْوِ، فَمَنْ يُدُوكُ الْهَدَى، وَإِنَّمَا يَسْنَقِيمُ عَلَى قَوْلِ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِى الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ الْهَدَى، وَإِنَّمَا يَسْنَقِيمُ عَلَى قَوْلِ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِى الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ يَسْتَقِيمُ بِالْاَتِّفَاقِ وَلِي الْمُحْمَدِ بِالْعُمْرَةِ يَسْتَقِيمُ بِالْاِتِّفَاقِ وَلِي الْمُحْمَدِ اللَّم بِيَوْم النَّحْرِ .

وَجُهُ الْقِيَسَاسِ وَهُوَ قَولُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ قَدَرَ عَلَى الْاصْلِ وَهُوَ الْحَجُّ قَبُلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ، وَهُوَ الْهَدْئُ .

وَجُهُ الاستِخْسَانِ آنَا لَوْ ٱلْزَمْنَاهُ التَّوَجُّهُ لَطَاعَ مَالُهُ لِآنَ الْمَبْعُوثَ عَلَى يَدَيْهِ الْهَدَى يَذْبَهُهُ وَلَا يَخْصُلُ مَفُصُودُهُ وَخُومَةُ الْمَالِ كَحُومَةِ النَّفْسِ، وَلَهُ الْحِبَارُ إِنْ شَاءَ صَبَرَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ كَحُومَةِ النَّفْسِ، وَلَهُ الْحِبَارُ إِنْ شَاءَ صَبَرَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ كَحُومَةِ النَّفْسِ، وَلَهُ الْحِبَارُ إِنْ شَاءَ صَبَرَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ كَحُومَةِ النَّفْسِ، وَلَهُ الْحِبَارُ إِنْ شَاءَ مَا اللَّهُ الْمَالِ كَالْمَالِ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ كَحُومَةِ النَّفْسِ، وَلَهُ الْمَالِ كَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ كَاللَّهُ اللَّهُ الللللْلِي الللللْمُ اللَّلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُولُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ

ے اور جب وہ ج پائے اور ہری کونہ پائے تواس کے لئے بطور استحسان طال ہوتا جائز ہے جبکہ صاحبین کے زو کیک جج میں محصر ہونے والے کے لئے بینتے سے جنہ ہوں ہے اس کے کہ ان کے زد کیک دصار کا دم محرکے دن کے ساتھ خاص ہے تہذا جو بندہ جج کو یائے گاوہ ہدی کو بھی یائے گا۔

عضرت امام اعظم مینید کفرمان کے مطابق تقسیم ہے جبکہ عرب میں مصر ہونے والے کے ق میں بدا تفاق می ہے اس لئے کہ عرب کی ہدی کوذن کو کرنا ہوم محرکے ساتھ فاص نہیں کیا جائے گا اور قیاس بھی میں جا بتا ہے۔

حضرت امام زفر مینین کا قول بیہ کدوہ اصل یعنی ج کرنے برقدرت رکھنے والا بو کمیا اور بدل یعنی بری کے ساتھ مقصد حاصل کرنے سے پہلے قدرت رکھنے والا ہوا ہے۔

استخسان کی دلیل یہ ہے کہ ایسے تھر کواگر ہم مکہ جانے کا تھم دیں تو اس کا مال ضائع ہوگا۔ کیونکہ اس شخص نے جس بندے کے ہاتھ مبری کور دانہ کیا ہے وہ اس کو یقیناً ذرج کر دے گا اور اس کا مقعمہ خاصل نہ ہوگا اور حرمت مال حرمت جان کی طرح ہے ( قاعد و فقہیہ ) اور اس کو اختیار ہوگا کہ دہ اس جگہ یا دو سری جگہ مبر کرے تا کہ اس کی جانب سے ہدی ذرج ہوجائے اور اگر وہ جا ہے تو مکہ چلا ہا جائے تا کہ نسکہ اداکرے جو احرام نے اس پر لازم کیے جی اور بھی ایک ہے۔ کیونکہ وعدے کو پورا کرنے کے زیادہ قریب بھی ہی جائے تا کہ نسکہ اداکرے جو احرام نے اس پر لازم کیے جی اور بھی اس کے تاکہ دیکھ کے حالے اور اگر نے کے زیادہ قریب بھی ہی

#### جودتوف عرفدكے بعد محصر ہواتواس كے احصار كا عتبار ندہوگا

(وَمَنْ أَحْصِرَ بِسَكَمَةَ وَهُوَ مَنْ مُنُوعٌ عَنْ الطَّوَافِ وَالْوُقُوفِ فَهُوَ مُحْصَرٌ) وَلاَنْهُ تَعَارَعَ عَلَيْهِ الْإِنْسَمَامُ فَنَصَارَ كَمَا إِذَا أُحْصِرَ فِي الْحِلِّ (وَإِنْ قَدَرَ عَلَى اَحَدِهِمَا فَلَيْسَ بِمُحْصَر مَا عَلَى السطَّوَافِ فَلِأَنَّ فَالِمَّ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِهِ وَاللَّمُ بَدَلٌ عَنْهُ فِي الْتَحَلُّلِ، وَاَمَّا عَلَى الْوُفُوفِ فَلِمَا بَنَّنَ ابِي حَنِيْفَة وَابِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ ابِي حَنِيْفَة وَابِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَالصَّحِيحُ مَا اَعْلَمُ عَنْ النَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ .

جب بنده و قوف عرفات کے بعد محمر ہواتو شریعت کے مطابق اس کا احسار تعلیم ہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ ج کے فوت

ہونے وہ امن میں آگیا ہے اور جس شخص کو کے بیٹ روک دیا گیا ہے حالا نکہ اس کو طواف اور و قوف سے منع کیا گیا ہے تو وہ محمر ہواتو ہوگیا ہے جس طرح کوئی شخص میں روکیا گیا ہے ۔ اور اگر وہ ان
کیونکہ اس کے لئے ج پورا کرناممکن نہیں ہے۔ لہذا وہ اس طرح ہوگیا ہے جس طرح کوئی شخص میں روکیا گیا ہے۔ اور اگر وہ ان
دونوں میں سے کی ایک پر قدرت رکھنے والا ہوتو وہ بھی محصر نہ ہوگا گیکن جب وہ خواف پر قدرت رکھنے والا ہوت وہ اس کے ماتھ ج فوت
کرتے ہوئے طال ہوجائے گا۔ اور دم طال ہونے میں بدل ہے۔ اور جب وہ دونون پر قدرت رکھنے دالا ہوت باس دیل کے
پیش نظر ہے جوہم نے بیان کردی ہے اور رہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں حضرت امام انظم مُرتافیۃ اور حضرت امام ابو پوسف بھنگنے
درمیان اختلا ف ہے اور اس میں شخصی وہ ہو ش نے تھے بیان کردی ہے۔

### باب الفوات

﴿ بيرباب جي ميں فوت ہونے والے کے بيان ميں ہے ﴾

بإب الفوات كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین بینی حنی برینی کیمے ہیں؛ کے مصنف نے باب الفوات کواحصار کے باب ہے اس لئے موفر کیا ہے۔ کیونکہ احصار کالی عارضہ ہے جبکہ فوات تاقعی عارضہ ہے۔ ابتراس کومقدم کیا اور فوات کواس پرموفر کیا ہے۔ اوراحصار مفردے مرکب کی طرف نازل ہوتا ہے اورامسول میں مفردمرکب سے مقدم ہوتا ہے۔

(البنائيةرح الهدائية بتعرف وج ٥ بس ١٥٥٥، هاديد النان)

محرم كاجب وتوف عرفه فوت بوجائة وحج كاعكم

(وَمَنُ اَحُرَمَ بِالْحَجِّ وَفَاتَهُ الْوُفُوفِ بِمُنَدُّ إِلَيهِ (وَعَلَيهِ اَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَيَتَحَلَّلَ وَيَقْدُ فَانَهُ الْحَجُّ مِنْ الْعَجُ مِنْ الْحَجُ مِنْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدُ فَاتَهُ الْحَجُ فَلْيَحُلِلُ الْحَدُمِ وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدُ فَاتَهُ الْحَجُ فَلْيَحُلِلُ السَّلَامُ (مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدُ فَاتَهُ الْحَجُ فَلْيَحُلِلُ السَّلَامُ (مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدُ فَاتَهُ الْحَجُ فَلْيَحُلِلُ السَّلَامُ (مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدُ فَاتَهُ الْحَجُ فَلْيَحُلُولُ السَّعَى، وَلاَنَّ الْاحْرَامَ بَعُدَمَا الْمُعُرَةُ لَلْمُ اللهُ الطَّوات وَالسَّعْمَ، وَلاَنَّ الْإِحْرَامَ بَعُدَمَا الْمُنْعَ اللهُ اللهُ

جس طرح محصر کے فت میں وم ہوتا ہے۔ یس قربانی اور عمرہ وونوں کا جمع نہیں کیا جائے گا۔

یا نے دنوں کے سواعمرے کی عدم تفویت کابیان

جلداۆل

(وَالْعُمْرَةُ لَا تَفُوتُ وَهِي جَائِزَةٌ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ إِلَّا خَمْسَةَ آيَامٍ يُكُرَهُ فِيهَا فِعُلُهَا، وَهِي يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَآيَامُ التَّشْرِيقِ) لِمَا رُوِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَهَا كَانَتُ مَتَعَيْنَةً لَهُ . وَعَنْ تَكُرَهُ النَّعُمْرَةَ فِي هَذِهِ الْآيَّامِ الْخَمْسَةِ وَلَآنَ هَذِهِ الْآيَّامِ آلَاهُ الْحَجْ فَكَانَتُ مُتَعَيِّنَةً لَهُ . وَعَنْ النَّكُرَهُ النَّعُمْرَةَ فِي هَذِهِ الْآيَّامِ الْخَمْسَةِ وَلَآنَ هَذِهِ الْآيَّامِ آلَامُ الْحَجْ فَكَانَتُ مُتَعَيِّنَةً لَهُ . وَعَنْ النَّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ: آنَهَا لَا تُكْرَهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ لِآنَ دُحُولَ وَقْتِ رُكُنِ الْحَجْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّه

کے اور عمرہ فوت نہیں ہوتا اور وہ پانچ دنوں کے سواتمام میں جائز ہے۔ کیونکہ ان پانچ دنوں میں اس کا کرتا کروہ ہے و یوم عرفہ، یوم نحراور ایام تشریق ہیں۔ کیونکہ حضرت ام المؤسنین عائشہ صدیقہ ڈیٹٹنا ہے روایت ہے کہ وہ ان پانچ دنوں میں عمرے کو مکروہ بھتی تئیں۔اس لئے کہ ایام ادائیگی حج کے ایام ہیں۔ لہٰذا حج کے متعین ہو صحے۔

حضرت امام ابو یوسف بین تند سے دوایت ہے کہ عرفہ کے دن زوال سے پہلے کروہ نہیں ہے کیونکہ جج کارکن زوال کے بعد داخل ہوتا ہے اس سے پہلے داخل نہیں ہوتا۔اور زیادہ ظاہر وہی ند بہب ہے جس کوہم بیان بچکے ہیں۔اس تھم کے باوجودا گراس نے داخل ہوتا ہے وہ کا۔اسکے کہ کراہت عمرے کے غیر کی وجہ سے ہاور جج کی تغظیم اور جج کا۔اسکے کہ کراہت عمرے کے غیر کی وجہ سے ہاور جج کی تغظیم اور جج کے اور جج کی تغظیم اور جج کے اور جج کی تغظیم اور جج کے اور جی کے اور جی کی تعظیم اور جی کے اور جی کی تعظیم اور جی کے اور جی کی تعظیم اور جی کے اور جی کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دو تا دی کی تعظیم کی کہ دو تا در کی تعظیم کی کہ دو تا در جی کی کہ کراہت عمر سے کے خیر کی وجہ سے کے اور جی کی تعظیم اور جی کی دو تا دی کی تعظیم کی کہ دو تا در کی تعظیم کی کہ دو تا دو تا دو تا دی کی تعظیم کی کہ دو تا دو تا دو تا دی کی تعظیم کی کہ دو تا دو تا دو تا دو تا دی کی تعظیم کی کہ دو تا د

عمره كى شرعى حيثيت كابيان

(وَالْعُمْرَةُ سُنَةٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَرِيْضَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ (الْعُمْرَةُ وَالْمَاهُ وَالْعُمْرَةُ وَالْمَاهُ وَالْعُمْرَةُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْعُمْرَةُ وَالْمَاهُ وَالْعُمْرَةُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْعُمْرَةُ وَالْعُمْرَةُ وَالْمُعُومُ وَهُذِهِ الْمُعَمِّ وَالْعُمُرَةُ وَالْعُمْرَةُ وَالْعُمْرَةُ وَالْعُمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْعُمْرَةُ وَالْعُمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْعَامُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَهَذِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَي الْاقَارِ . قَالَ وَتَأْدِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُلْوَافُ وَالشَّعُمُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

کے ادر عمرہ سنت ہے جبکہ حضرت امام شافعی میشد کہا ہے کہ فرض ہے۔ کیونکہ نی کریم سائیز بنے فرمایا، عمرہ فرض ہے۔ جبونکہ نی کریم سائیز بنے فرمایا، عمرہ فرض ہے۔ جس طرح جج فرض ہے۔ اور ہماری ولیل سے ہے کہ نی کریم سائیڈ بنا نے فرمایا: جج فرض ہے جبکہ عمرہ تطوع (نفل) ہے۔ بندا



عرے کوئی وفت کے مقید بین کیا محیا۔ اور وہ غیر کی نیت ہے می ادا ہوجاتا ہے جس طرح فائت الج میں ہے اور بیال کی علامت

حضرت امام شائعی مینید کی بیان کرده دوایت کی تا ویل بیر بی کدیم وا المال کے ماتھ ای طرح مقرر بے جس طرح عج مقرر ب بے ۔ للبذات وض آتا در کے ساتھ فرمنیت تابت ندہ وگی ۔ اور فر مایا بیمره مرف طواف وسمی ہے اورا ہے ہم نے ساب النعنع میں ذکر کردیا ہے اور اللہ بی مسب سے زیاوہ جائے والا ہے۔



### باب الحج عن الغير

## ﴿ بيرباب دوسرول كى طرف سے ج كرنے كے بيان ميں ہے ﴾

باب الحج عن الغيرك فقهي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین مینی حنق میں است میں است جب نفس جے اوراس کے عوارض کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو اب انہوں نے جج کی نیابت کے طور پرطریقہ جے بیان کیا ہے۔ جس طرح دوسروں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔

(البنائية شرح البدايه، ٥، ص ١٣٩، ها أهالي ال

قع میں اصل ہی ہے کہ جس پر فرض ہوا ہے وہ خود کرے جبکہ دوسرے سے بچ کروانا بیاس کی فرع حیثیت ہے۔اور
اصول بی ہے اصل مقدم ہوتی ہے۔اور فرع اصل ہے مؤخر ہوتی ہے۔ لبذا مصنف نے باب کواصل کی فرع بجھتے ہوئے
مؤخر ذکر کیا ہے۔اور اس طرح نج خود کرنا بغیر شرا اُطا بین نج کی اپنی شرا اُطا کے سواد گرشرا اُطا ہے مقید نہیں ہے۔ جبکہ دوسروں
کی طرف سے نج کرنا بیس پر برشرا اُلط کے ساتھ مشروط ہے۔اور مشروط ہیشہ مؤخر ہوتا ہے۔اس لئے مصنف نے اس باب کو
موخر ذکر کیا ہے۔

### الملسنت وجماعت كنزويك ايسال ثواب كابيان

الاصلُ فِي هلَا الْبَابِ آنَ الْإِنْسَانَ لَهُ آنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً آوُ صَوْمًا آوُ صَدَقَةً اَوْ غَيْسَرَهَا عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لِمَا رُوِى (عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ ضَحَى بِكُبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَحَدَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْاحْرَ عَنْ أُمَّتِهِ مِمَّنْ آقَرَّ بِوَحُدَائِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَشَهِدَ لَهُ بِكُبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَحَدَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْاحْرَ عَنْ أُمَّتِهِ مِمَّنْ آقَرَّ بِوَحُدَائِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ) جَعَلَ تَضْحِيَة إحْدَى الشَّاتَيْنِ لِأُمَّتِهِ .

السنت وجماعت کنزویک ایب یمی قاعدہ تنہیہ یہ کہ انسان اپٹی طی انتظار کھتا ہے کہ وہ دوسزے کو آب پہنچائے۔ خواہ وہ عمل نماز ہویا روزہ ہویا صدقہ ہویا اس کے علاوہ ہو۔ کیونکہ روایت کی گئی ہے کہ نمی کریم خلافی اس کے علاوہ ہو۔ کیونکہ روایت کی گئی ہے کہ نمی کریم خلافی اس کے علاوہ ہو۔ کیونکہ روایت کی گئی ہے کہ نمی کریم خلافی است کے دوسراائی است کے دوسراائی است کے دوسراائی است کے دوسراائی است کی کوائی وی ۔ انبذا آپ خلافی نے دوسرا کی کریں افراد کی طرف سے جبکہ دوسرائی افراد کی ان افراد کی طرف سے تعاجبہوں نے اللہ وصدائیت کا اقراد کیا اور آپ خلافی کی رسالت کی کوائی وی ۔ انبذا آپ خلافی کے دوسرا کی کریں میں ایک بحری کی قربانی اپنی است کی طرف سے کی ۔

#### عبادات ماليدوبدنيكا حكام كابيان

وَالْعِبَادَاتُ أَنْوَاعٌ: مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ كَالزَّكَاةِ، وَبَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ كَالطَّلَاةِ، وَمُرَكَّنَةً مِنْهُمَا كَالْحَجْ، وَالْيِبَابَهُ ثَمَّجُرِى فِي النَّوْعِ الْآوُلِ فِي حَالَتَى الاَّحْتِيَارِ وَالطَّرُورَةِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِفِعْلِ النَّانِبِ، وَلا تَجْرِى فِي النَّوْعِ النَّانِي بِحَالِ لِآنَ الْمَقْصُودَ وَهُوَ إِنْعَابُ

النَّفُسِ لا يَخْصُلُ بِهِ، وَتَجْرِى فِي النَّوْعِ النَّالِثِ عِنْدَ الْعَجْوِ لِلْمَعْنَى النَّانِي وَهُوَ الْمَشَقَّةُ بِتَنْقِيسِ الْمَسَلِ، وَلَا تَجْرِى عِنْدَ الْقُدْرَةِ لِمَدَمِ إِنْعَابِ النَّفْسِ، وَالشَّرُطُ الْعَجْزُ الدَّائِمُ إلى وَقْبَ الْمُعْرِ، وَفِي الْحَجْ النَّفْلِ تَجُوزُ الإنَابَةُ حَالَةَ الْقُدْرَةِ لِآنَ بَابَ وَقْبَ الْحَجْ النَّفْلِ تَجُوزُ الإنَابَةُ حَالَةَ الْقُدْرَةِ لِآنَ بَابَ النَّفُلِ الْمُحْرِدُ الإنَابَةُ حَالَةَ الْقُدْرَةِ لِآنَ بَابَ النَّفُلِ اللَّهُ عَلْمُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وَعَنْ مُسَحَسَمَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ عَنْ الْحَاجِ، وَلِلْأَمِرِ قَوَّابُ النَّفَقَةِ لِآنَهُ عِبَادَةً بَدَنِيَّةً، وَعِنْدَ الْعَجْزِ أُقِيمَ الْإِنْفَاقَ مُقَامَهُ كَالْفِذْيَةِ فِي بَابِ الصَّوْمِ.

عبادت کی اتسام ہیں۔ ایک صرف الی عبادت ہے جس طرح زکوۃ ہے جبددوسری صرف بدنی ہے جس طرح نماز

ہوتی ہے کوئکہ نائب کے فنل سے سم کب سے ہادروہ جج ہے۔ اور نیابت پہلی تم میں انقیاد اور ضرورت دونوں جالتوں میں جاری

ہوتی ہے کوئکہ نائب کے فنل سے ستھ مواصل ہوجا تا ہے۔ اور دوسری قسم میں کوئی نیابت جائز نہیں ہے۔ کوئکہ اس میں مقصود نفس کا

مشقت برداشت کرنا ہے اور بیقدرت کے وقت جاری نہیں ہوتی۔ اور تغییری قسم میں جز کے وقت نیابت جاری ہوتی ہے۔ اور

دوسری قسم کا تھم اس لئے ہے کہ مال کی کی سے مشقت برواشت کرنا ہے قبذاقدرت اس میں نیابت جاری نہ ہوگی۔ کوئکہ نی ساری عمر کا قریف ہے۔ اور نفل جی میں قدرت

سرزادینا موجود نہ ہوگا اور شرط یعنی موت کے وقت تک مجز کا باقی دہنا ہے۔ کوئکہ نی ساری عمر کا قریف ہے۔ اور نفل جی میں قدرت

کے وقت بھی نائب بنانا جائز ہے۔ کوئکہ نفل کا باب وسی ہے۔

ظاہر مذہب بیہ کہ ج اس محض کی طرف سے واقع ہوگا جس کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اور اس باب میں بیان ہونے والی تمام احاد بے اس دلیل پرموجود ہیں۔

بینمیہ عورت کی مدیث جس طرح ہے کہ دسول اللہ متافظ نے اس مدیث بی فرمایا: تواہیے باپ کی طرف جے وعمر ہ کر۔ حضرت امام محمد بروافظ سے دوایت ہے کہ جے تو جے کرنے والے کی طرف سے واقع ہوگا جبکہ تھم دینے وائے کے لئے خرج کرنے کا تواب ہے۔ کیونکہ جے عبادت بدنیہ ہے اور بخز کے دنت خرج کرنے کے قائم مقام ہوگیا جس طرح صوم کے باب میں فدیے کا تھم ہے۔



#### مدایه در الادان )

#### دوافراد کی طرف سے فج کرنے والے کابیان

قَـالَ (وَمَـنُ آمَـرَهُ رَجُلَان بِـاَنُ يَحُجُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَجَّةً فَاَهَلَّ بِحَجَّدٍ عَنْهُمَا فَهِيَ عَنْ الْسَحَاجُ وَيَصْمَنُ النَّفَقَةَ ) لِآنَ الْحَجِّ يَقَعُ عَنُ الْأَمِرِ حَتَّى لَا يَخُرُجَ الْحَاجُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلام، وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَمَرَهُ أَنْ يُخْلِصَ الْحَجَّ لَهُ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاكٍ، وَلَا يُمْكِنُ إِيفَاعُهُ عَنْ آحَدِهمَا لِعَدَم الْأَوْلُولَيْةِ فَيَقَعُ عَنُ الْمَأْمُورِ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ، بخيلافِ مَا إِذَا حَسَجٌ عَنُ ابْوَيْدِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ آيِهِمَا شَاءَ رِلَانَهُ مُتَبَرِّعٌ بِجَعُلِ ثَوَابٍ عَمَلِهِ لِلاَحَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا فَيَنْفَى عَلَى خِيَارِهِ بَعُدَ وُقُوعِهِ سَبَبًا لِتُوَابِهِ، وَهُنَا يَفْعَلُ بِحُكُمِ الْأَمِرِ، وَقَدْ خَالَفَ اَمْرَهُمَا فَيَقَعَ عَنْهُ .

ے فرمایا: اگرایک آدمی کودواشخاص نے اپناٹائب بنالیا اور دونوں میں سے زراَیک نے اس کو مکم دیا کہ و ومیری طرف سے ج كر ہے \_للبذااس نے دونوں كى طرف سے ايك ہى ج كا تلبيدكها توبيد ج نائب ج كرنے كى طرف ہے ہوجائے كا۔اور نفقه كا ضامن وہی ہوگا۔ کیونکہ بچ کا وقوع تو تھم وسینے والے کی طرف ہونا ہے جی کہ جج کرنے والا فریضہ جج سے فارغ ہو جائے۔اور جب ان دولوں میں سے ہرایک نے تھم دیا تھا۔ توج دوسرے کی شمولیت کے بغیراس کے لئے خاص ہوگیا۔ کیونکہ اولویت کے پیش نظران دونوں میں ہے کسی کی طرف ہے بھی وقوع ممکن نہیں ہے۔ لبنداو دما مورکی طرف ادا ہوگا اورابیا بھی نہیں ہوسکتا کہ نائب اس کے بعداس کوئس ایک جانب پھیردے بے خلاف اس صورت کے جب اس نے اپنے والدین کی طرف سے حج کیا تو اسے اختیار ہے والدين ميں سے كى ايك كى طرف سے كرے۔ كيونكدوه اپنا تواب كى ايك طرف بديدكرنے كامجاز بے يادونوں كوبديدكردے۔ ابذا وقوع جے کے بعداس کوافقیار ہے کیونکہ نائب تھم دینے والے کے مطابق کرتا ہے۔ حالانکہ یہاں نائب نے وونوں مؤکلوں کے تھم ك مخالفت كى للبدايه ج نائب كى طرف من دا تع بوكار

### ابهام تو كليت ميس موكلين كي مخالف كابيان

وَيَسْمَنُ النَّفَقَةَ إِنْ ٱنْفَقَ مِنْ مَالِهِمَا لِآنَّهُ صَرَفَ نَفَقَةَ الْامِرِ إِلَى حَجْ نَفْسِهِ، وَإِنْ اَبْهَمَ الْإِحْرَامَ بِ أَنْ نَوَى عَنْ آحَدِهِمَا غَيْرَ عَيْنِ، فَإِنْ مَضَى عَلَى ذَلِكَ صَارَ مُخَالِفًا لِعَدَمِ الْآوُلُويَّةِ، وَإِنْ عَبَّنَ آحَــدَهُمَا قَبْلَ الْمُضِيِّ فَكَذَلِكَ عِنْدَ آبِي يُومُنْ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِآنَهُ مَأْمُورٌ بالنَّعُيين، وَ الْإِبْهَامُ يُسخَالِفُهُ فَيَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ، بِخِلافِ مَا إِذَا لَمْ يُعَيّنُ حَجَّةً أَوْ عُمْرَةً حَيْثُ كَانَ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَا شَاءَ لِآنَ الْمُلْتَزَمَ هُنَاكَ مَجْهُولٌ وَهَاهُنَا الْمَجْهُولُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ . وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِحْرَامَ شُرِعَ وَمِيلَةً إِلَى الْاَفْعَالِ لَا مَقْصُودًا بِنَفْسِهِ.

وَالْهُ هُهُمْ يَصُلُحُ وَسِيلَةً بِوَاسِطَةِ التَّغْيِينِ فَاكْتَفَى بِهِ شَرْطًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا اَذَى الْآفَعَالَ عَلَى الإنهَامِ لِانَ الْعُودَى لَا يَحْسَمِلُ التَّغْيِينَ فَصَارَ مُخَالِقًا

الی الے کی جب دورونوں سوکلوں کے مال نے فرج کرے تو وہ ضامن ہوگا اس لئے کہ اس نے مؤکلوں کا مال اپنے ذاتی تج کے لئے فرج کیا ہے۔

اگر وکیل نے احرام کوئیم رکھایا اس نے دونوں یس کی ایک طرف تعین نیس کی اور تدھین کی نیت کی۔ اور ابہا موالی نیت کے گزر کیا اس صورت ہیں ہی اونویت ندہونے کی وجہ وہ اپنے مؤکلان کی کالف کرنے والا ہے۔ اور آگر اس نے منا مک جی سے پہلے ان دولوں میں سے ایک کاتعین کر لیا رقو حضرت ایا م ابو بوسف مجھنے کے نزدیک ہی تھم ہے۔ اور قیاس کا تقاضہ می ہی ہے۔ کیونکہ وکیل کو مین کرنے کا تقاضہ می ہی کا ان ضرب ہی جی کا برخلاف ہے۔ کیونکہ وکیل کو مین کرنے کا تھم ویا گیا ہے۔ جبکہ ابہام رکھنا اس کی تخالفت ہے لبندا ہے تجوزات کے جب اس نے تج و مروکت میں نہیں کیا تو اے اختیار ہے کہ جس کے لئے پند کر انسین کر لے ۔ کیونکہ جو چزات نے اپنے اور بلازم کی ہے جبول ہے۔ اور ابہاں وہ بندہ مجبول ہے جس کا حق ہے۔ اور ابہام والا احرام تعین کی کے وسلے بن سکتا ہے۔ ابندا شرط اوا کرنے کے وسلے بن سکتا ہے۔ ابندا شرط سے اعتبار سے ابہام والے احرام پراکشاء کیا جائے گا۔ بہ خلاف اس صورت کے جب ابہام کی مالت پر منا سک جے اوا کر لئے ہیں۔ کیونکہ اختال کا تعین نہر کھنے والی چیز اوا ہوگئی ہے۔ لبندا وہ خلاف اس صورت کے جب ابہام کی مالت پر منا سک جے اوا کر لئے ہیں۔ کیونکہ اختال کا تعین نہر کھنے والی چیز اوا ہوگئی ہے۔ لبندا وہ کا اس سے جب ابہام کی مالت پر منا سک جے اوا کی سے بین کی کی دیسے میں نہر کھنے والی چیز اوا ہوگئی ہے۔ لبندا وہ وہ کیا ہے۔

غیر کے حکم سے قران کرنے والے کے دم کابیان

قَالَ (لَا إِنْ اَمَرَهُ غَيْرُهُ اَنْ يَفُرُنَ عَنْهُ فَالذَّمُ عَلَى مَنْ اَحْرَمَ) لِآنَّهُ وَجَبَ شُكْرًا لِمَا وَفَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْجَمْعُ بَيْنَ النَّسُكَيْنِ وَالْمَأْمُورُ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ لِآنَّ حَقِيقَةَ الْفِعُلِ مِنْهُ وَعَالَى مِنْ الْجَمْعُ بَيْنَ النَّسُكَيْنِ وَالْمَأْمُورُ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ لِآنَ حَقِيقَةَ الْفِعُلِ مِنْهُ وَحَمَالُهُ اللَّهُ أَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ عَنْ وَالْمَحْرُوعِي عَنْ مُسَحَسَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ عَنْ النَّهَ أَمُورُ وَكَى لَاللَّهُ أَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ عَنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ أَنَ الْمَحَدُ وَاحِدٌ بِاللَّهُ مَا مُحَمَّدُ وَالْاَحَرُ بِالْوَرَانِ) فَاللَّهُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْلَهُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا

خرمانی: ادراگر کی فض نے دوسرے کو تھم دیا کہ دواس کی طرف سے قران کرے تو قربانی اس بندے پر داجب ہوگی جس نے احرام با ندھا ہے۔ اس پر اللہ تعالی شکر اوا کرنا واجب ہے کو تکہ ای نے اس کو تج و ترہ تبع کرنے کی تو نیق عطافر مائی ہے۔ اور اس نعت کے ساتھ وکیل کو خاص کیا گیا کیونکہ فضل با تمبار حقیقت اس کی جانب ہے ہے۔ اور بیسسکہ اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ دھی خائب کی طرف سے ہوجاتا ہے۔ اور ای طرح اگر کس نے بیستم دیا کہ وہ میری طرف سے ہم وہاتا ہے۔ اور ای طرح اگر کس نے بیستم دیا کہ وہ میری طرف سے جم وہاتا ہے۔ اور ای طرح اگر کس نے بیستم دیا کہ وہ میری طرف سے جم وہ کہ دونوں مؤکلوں نے اس کو قران کرنے کا جازت میری طرف سے جم وہ کرے اور دونوں مؤکلوں نے اس کو قران کرنے کا جازت میری طرف سے جم وہ کسے اور دونوں مؤکلوں نے اس کو قران کرنے کا جازت میری طرف سے جم وہ کسے اور دونوں مؤکلوں نے اس کو قران کرنے کا جازت در کی ہے تو قران کا دم ویکن پر ہوگاہ دیل وہ جم کہ کہا ہے۔ ایس میری طرف سے جم وہ کسی ہوتا کہ کہ بھے ہیں۔

### ميت كى طرف سے ج كر نيوالامحصر دم مال ميت سے دے گا:

(وَدَمُ الإِحْسَارِ عَلَى الْأَمِرِ) وَهِذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (وَقَالَ آبُو يُوسُفَ: عَلَى الْحَاجِ)

إِذَنَهُ وَجَبَ لِلتَّحَلُّلِ دَفْقًا لِضَرَرِ امْتِدَادِ الْإِحْرَامِ، وَهِلْدَا رَاجِعٌ إِلَيْهِ فَيَكُونُ اللَّمُ عَلَيْهِ . وَلَهُمَا اللَّهُ وَجَبَ لِلتَّحَلُّلِ دَفْقًا لِضَرَرِ امْتِدَادِ الْإِحْرَامِ، وَهِلْدَا رَاجِعٌ إِلَيْهِ فَيَكُونُ اللَّمُ عَلَيْهِ . وَلَهُمَا أَنَّ الْأَمِرَ هُو اللَّهُ مُعَ قَلْهُ فِي هَذِهِ الْعُهُدَةِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ (فَإِنَّ كَانَ يَحُجُ عَنْ مَبِّتِ فَأَحْصِرَ أَنَّ الْأَمِرَ هُو اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ: هُو مِنْ ثُلُثِ مَالٍ فَاللَّهُ مُعْ قِيلَ: هُو مِنْ ثُلُثِ مَالٍ فَاللَّهُ مُعْ قِيلَ: هُو مِنْ ثُلُثِ مَالٍ الْمَالِي اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ: هُو مَنْ ثُلُثِ مَالٍ الْمَالِي اللَّهُ مُعْ قِيلَ: هُو مَعْ اللَّهُ مُعْ قِيلَ: هُو مَنْ ثُلُثِ مَالٍ الْمَالِي اللَّهُ فَا حَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْ قِيلَ: هُو مَنْ ثُلُثِ مَالٍ الْمَالِي اللّهُ اللّهُ مُعْ قَيلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَجَبَ حَقًّا لِلْمُأْمُولِ فَصَارَ الْمَالِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

ے احسار کا دم مؤکل پرواجب ہاور یہ مطرفین کنزدیک ہے جبکہ امام ابد بوسف میشند نے کہا ہا حسار کا دم حاجی ایک کے در ہو کیا کہ اسلام اور ہو کیا ہے۔ اسلام اور ہو کیا گھان دور ہو کین دیل پرواجب ہوئے کا تقصان دور ہو کین دیل پرواجب ہوئے کے انتصان دور ہو جائے ۔ البذایہ نقصان دیل کی طرف لوٹایا جائے گا۔ بس دم بھی اس پرواجب ہوگا۔ جبکہ طرفین کی دلیل ہے کہ مؤکل وہی بندو ہے جس نے نائب کو فرمدداری سونی ہے لئرااس کو چیڑواتا بھی مؤکل پرواجب ہے۔

اگر مخف میت کی جانب سے بچ کرتا ہوا محصر ہوگیا تو طرفین کے زدیک احصار کا دم میت کے مال سے دے دینا واجب ہے جبکہ حضرت امام ابو یوسف میں بینے ہوگا کیونکہ یے صلے جبکہ حضرت امام ابو یوسف میں بینے ہیں کہ نیں بیض فقہا ونے کہا ہے کہ دہ میت کے تہائی مال بیں سے ہوگا کیونکہ یے صلے کے کیونکہ یونکہ یونکہ یونکہ یونکہ یون کے کیونکہ یونکہ یونکہ یون وکیل بن کر کی دیا جائے گا۔ کیونکہ یون وکیل بن کر واجب ہوا ہے۔ کابا کی موجائے گا۔

#### جماع کے دم کا حاتی پر ہونے کا بیان

(وَدَمُ الْسِمَاعِ عَلَى الْحَاجِ) لِآنَهُ دَمُ جِنَايَةٍ وَهُوَ الْجَانِي عَنَ اخْتِيَادٍ (وَيُعَنَّمَنُ النَّفَقَةَ) مَعْنَاهُ: إذَا جَامَعَ قَبُّلَ الْوُقُولِ حَنَى فَسَدَ حَجُّهُ لِآنَ الصَّحِيحَ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا فَاتَهُ الْحَجِيرَ عُو الْمَأْمُورُ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا فَاتَهُ الْحَجَّةِ عَلَى الْمَعْمَلُ النَّفَقَةَ لِآنَهُ مَا فَاتَهُ بِاخْتِيارِهِ .

اَمَّا إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ لَا يَفْسُدُ حَجُّهُ وَلَا يَضْمَنُ النَّفَقَةَ لِحُصُولِ مَقُصُودِ الْإمْرِ وَعَلَيْهِ اللَّهُ فِي مَالِهِ لِمَا بَيَّنَا، وَكَذَلِكَ سَائِرُ دِمَاءِ الْكَفَّارَاتِ عَلَى الْمَحَاجِ لِمَا قُلْنَا

اور جماع کادم حاجی برواجب ہے کو تکہ وی جنایت کرنے والا ہے اور وہ جرم کرنے والے کے افتیارے ہے۔ اور نفقہ کا ضمن بھی ہوگا اس کا مطلب سے کہ جب اس نے وقوف عرفہ سے پہلے جماع کیا یہاں تک کہ اس کا جج فا سر ہو گیا۔ اس لئے کہ اس جس جج کا دیل بنایا گیا تھا وہ سیجے ہے۔ بہ ظلاف اس صورت کے کہ جب اس کا جج فوت ہو گیا۔ البازااس میں وہ نفقہ کا لئے کہ اس جس جج کا دیل بنایا گیا تھا وہ سیجے ہے۔ بہ ظلاف اس صورت کے کہ جب اس کا جج فوت ہو گیا۔ البازااس میں وہ نفقہ کا ضامن نہ ہوگا ۔ کیونکہ وہ اس کے اختیارے فوت ہیں ہوا ہے۔ اور اگر (بائب) وقوف عرفہ کے بعد جماع کیا تو اس کا جج فاسر نہیں ضامن نہ ہوگا ۔ کیونکہ وہ اس کے اختیارے فوت ہیں ہوا ہے۔ اور اگر (بائب) وقوف عرفہ کے بعد جماع کیا تو اس کا جج فاسر نہیں

ہوگا اور نہ بن وہ نفقہ کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ مقعود مؤکل حاصل ہو چکا ہے۔ اور وکیل کے مال سے جنایت کا دم واجب ہوگا ای دلیل کی بنیاد پر جوہم بیان کر بچکے ہیں۔ اور ای طرح کفارے کے تمام دم ای حاجی بینی وکیل پر واجب ہیں۔ دلیل وی جوہم نے بیان کی ہے۔۔

#### جے کے موسی لدے جب جے ادانہ کیا گیا

(وَمَنُ أَوْصَى بِانَ يُحَجَّ عَنْهُ فَآحَجُوا عَنْهُ رَجُلا فَلَمَا بَلَغَ الْكُوفَة مَاتَ أَوْ مُسِوقَتْ نَفَقَنُهُ وَلَلْهُ أَسْفَقَ النِّهُ صَعْدَ يَسُحُجُّ عَنْ الْمَبَّتِ مِنْ مَنْ لِلِهِ بِنُكُثِ مَا بَقِيَ وَهِنَا عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ (وَقَالًا: يَسُحُجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثَ مَسَاتَ الْآوَلُ اَلْمَاكُلامُ هَاهُنَا فِي اغْتِبَارِ النَّلُثِ وَلِي مَكَانِ الْسَحَجِ . أَمَّا الْآوَلُ فَالْمَذْكُودُ قُولُ آبِي حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ يَامَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ بَعُجُع عَنْهُ بِمَا بَقِى مِنْ النَّلُ وَهُو إِلَيْهِ إِنْ بَقِى شَىءٌ وَإِلَّا بَعَلَتُ الْوَصِيَّةُ اغْتِبَارًا بِتَغْيِنِ الْمُوصِى إِذْ تَعْبِينُ اللّهُ يَحْجُ عَنْهُ بِمَا بَقِى مِنْ النَّلُثِ الْآوَلِ لِآلَة هُوَ اللّهُ يَعْمَ عَنْهُ بِمَا بَقِى مِنْ النَّلُثِ الْآوَلِ لِآلَة هُو اللّهُ مَنْ النَّلُ وَعَنْدَ الْوَصِي وَعَزْلَهُ الْمَالُ لَا يَعِيحُ إِلّا بِالتَّسْلِيمُ اللّهُ يَعْمَ اللّهُ مَا بَقِي مِنْ النَّلُ وَيُ النَّلُ الْآوَلِ وَالْعَرُّ لِ فَيَحْجُ بَعُلُ عَمْ وَعَرْلَهُ الْمَالُ لَا يَعِيحُ إِلّا بِالتَّسْلِيمُ اللّهُ عَنْهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى الْوَحِي وَعَزْلَهُ الْمَالُ لَا يَعْفِعُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِيمُ مَا بَقِي مِنْ النَّلُ الْمَالُ لَا يَعْفِعُ الْعَلَى الْوَحِي وَعَرْلَهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ عَلَى الْعَرْلِ وَالْعَرُّ لِ فَيَعْمَ مَنْ السَّفَو قَدْ بَعَلَ فِي حَقِّ الْمُكَاعُ اللّهُ بَعُلُ الْعُلِيمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ) الْآيَةَ، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ مَاتَ فِي طَرِيقِ الْحَجّ كُتِبَ لَهُ حَجّةٌ مَبْرُورَةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ) وَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ سَفَرُهُ أُعُتُبِرَتُ الْوَصِيّةُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ، وَاصْلُ الِاخْتِلَافِ فِي الّذِي يَحُجُ بِنَفْسِهِ، وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ الْمَأْمُورُ بِالْحَجّ .

اورجس تخص نے بیدوست کی کراس کی طرف سے جج کروایا جائے۔ تو میت کے ورثاء نے اس کی طرف ہے ایک آدی کو جج کروادیا۔ پس نائب جب کو فے تک پہنچا۔ تو وہ فوت ہو گیا۔ یا اس نائب کا نفقہ چوری ہو گیا جبکہ وہ نصف نفقہ خرج کر چکا ہے۔ تو میت کی طرف ہے جج کروایا جائے اس مال ہے جو تہا گئی ہے مال بچا ہوا ہے۔ مید حضرت انام اعظم میسند کے زویک ہے۔ میان نے کہا ہے کہ وہاں سے جج کروایا جائے گا جہاں پہلا نائب فوت ہوا ہے۔ لہذا اس مسئلہ میں کلام تہا گی مال کے اعتبار کا اور جج کی کی جگہ میں ہے۔ اور پہلا بیان حضرت انام اعظم میشند کے اقول ہے۔

حضرت امام محمد میستند کنزدیک مال نائب کودیا گیا تھا اس مال میں سے اگر پھیے باتی رہ گیا ہے تو اس بجے ہوئے مال سے ج کروایا جائے۔ورنہ ومیت باطل ہو جائے گی۔لبدا موسی کے تعین پر قیاس کیا جائے گا۔ کیونکہ وسی کا تعین کرنا موسی کے تعین کی طرح ہے۔

حضرت امام ابو بوسف میند کے زویک بہلی تبائی ہے جو بھی باتی رہ گیا ہاں ہے جج کر دایا جائے گا۔ کیونکہ دمیت کونا فز کرنے میں یہی تہائی کل ہے۔

حصرت امام اعظم مبیعت کی دلیل بیہ کہ وصی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ مال تقییم کرے اور اس کوالگ کرے لیکن جب وہ ای جائز بیں ہے جو قبضہ کر لے بہزایہ وہ ای جائز بیں ہے جو قبضہ کر لے بہزایہ اس جائز بیا ہے جو قبضہ کر لے بہزایہ اس جائز بیا گیا تو یہ اس جائز ہوگیا۔ لہذا بیتہ اس جائز بیا گیا تو یہ اس طرح ہوگیا۔ لہذا بیتہ سائل ہو ایونے اور الگ کرنے سے پہلے ہلاک ہوگیا۔ لہذا بیتہ سائل سے بچ کروایا جائے گا۔ اور حضرت امام اعظم میں ہوئی ہے دو مرے قول کی دلیل اور قباس بھی ای طرح ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جس سنرکی مقدار موجود ہے وہ دئیا کے احکام کے حق میں باطل ہوگئی۔ کیونکہ نبی کریم مثل بیز اور میں ہوجاتا ہے۔ اور وسی کو تافذ کرتا و نیا کے احکام میں ہے۔ لہذا و میت کے وطن میں باقی روگئی کے ونکہ فرون نہ بابی ایک اور کی نہ بابی کیا۔

ما حین کے قول کی دلیل اور استحسان بیہ کہاس کا سفر باطل ندہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا: جو محض اپنے کھر سے اللہ اور اس کے رسول منظ فی نظر فی ایک کی راہ میں فوت ہو کمیا تو اور اس کے رسول منظ فی نظر فی ایک کی راہ میں فوت ہو کمیا تو اس کے رسول منظ فی نظر فی بھی ہوئے گئی ہے۔ اور جب اس کا سفر باطل نہ ہوا تو وصیت اس مقام سے اعتبار کی جائے گی ۔ اور اصل انتخاب نے مرسال متعول کے کی معاجاتا ہے۔ اور جب اس کا سفر باطل نہ ہوا تو وصیت اس مقام سے اعتبار کی جائے گی ۔ اور اصل اختلاف اس بندے کے بارے میں جوخود کی کرے اور اس کی بنا ہے تھے کے ساتھ ما مور ہونے والے پر ہوگی ۔

#### جس نے ج میں والدین کی طرف سے تلبیہ کہا

#### بأب الهدى

# ﴿ بيرباب ج والے کے لئے قربانی کرنے کے بيان ميں ہے ﴾

بإب الهدى كي فقهي مطابقت كابيان

معنف جب نج کے بیان سے فارغ ہوئے بین کونکہ نج کے احکام کیر بیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے مرک کا باب شروع کیا ۔ ہے۔ اس باب میں ہری اور اس اتسام کو بیان کیا گیا ہے۔ ویوان میں ہے کہ جری اے کہتے ہیں جس کورم کی طرف چا یا جائے۔ خوا و و مکری ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو۔ (البتائیرش الہدایہ دیس معامرت نیات)

بدى كى تعريف اوراس كامصداق

ہدی ہا کے زبر اور دال کے سکون کے ساتھ ، ان چو پاہوں کو کہتے ہیں جوحرم میں طلب تواپ کی فاطر ذرئے کئے جاتے ہیں ، وہ بکری دنبہ ، بھیٹر ہوں خواہ گائے ، بھینس نیل اور خواہ اونٹ ہوں ، اور تمر وغیرہ کی جوشرائھ قربانی کے جانوروں میں ہوتی ہیں وہی ہوتی ایس ۔ بکری اوراس کی ما ند دوسر ہے جانور جیسے دنبہ اور بھیڑ کی قربانی ہوتی ہر موقع پر جائز ہے لیکن اگر کو کی مخص حالت جنا بت یا جیش میں طواف الزیارة کرے یا کو کی شخص وقوف عرفات کے بعد سرمند انے سے پہلے می جماع کر ہے تو اس صورت میں بطور کھنارہ وہ جزاء قربانی کے لئے بکری کا ذرئ کرنا کائی ہوگا بلکہ بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی کرنی ہوگی ۔
تربانی کرنی ہوگ ۔
تربانی کرنی ہوگ ۔

بری کی دوسمیں ہیں (۱) واجب (۳) تطوع بین نفل، پھر بری واجب کی گفتمیں ہیں۔ بری قران، بری منتق، بری جنایات، بدی نذراور بری احصار۔ جنایات، بدی نذراور بری احصار۔

ہدی کی وجہ تشمید ہے کہ بندہ بارگاہ تن جل مجدویں اس جانور کی قربانی کا ہمیے بھیجنا ہے اور اس کے ڈر بیدا مقد تعالی کی قربت حاصل کرتا ہے اس مناسبت سے اس جانور کو ہری کہتے ہیں۔

بری کے مدراج واقسام کابیان

(الُهَدُى اَذْنَاهُ شَاةٌ) لِمَا رُوِى (اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ الْهَدِي فَقَالَ: آذْنَاهُ شَاةً) وَالْهَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَا جَعَلَ النَّاءَ قَالَ (وَهُ وَ مِنْ ثَلَاثَةِ اَنْوَاعِ: الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ) لِاَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَعَلَ النَّاءَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعَ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعَ وَالْفَاعِ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعِ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعِ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعُونَ اللهُ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْفَاعَ وَالْمَعْمَى وَالْمَعْمَ وَالْمَعْمَ وَالْمَاعُونَ اللّهُ الْفَاعَ وَالْمَعْمَى وَالْمَاعُونَ اللّهُ وَالْمَعْمَى وَالْمُواعِدُ وَالْمَعْمَى وَالْمَعْمَى وَالْمَعْمَى وَالْمَعْمَى وَالْمَعْمَى وَالْمَعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمَاعُونَ الْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُواءُ وَالْمَعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمَاعُونُ وَالْمَعْمَى وَالْمَاعُونُ وَالْمَعْمَى وَالْمَاعُونُ وَالْمَعْمَى وَالْمُواعُونُ وَالْمُعْمَى وَالْمُواعُونَ الْمُعْمَى وَالْمُواعُلُونُ وَالْمُعْمَى وَالْمَاعُلُونُ وَالْمُعْمَى وَلَاقُ الْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُواعُلُونُ وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمِى وَالْمُعْمَى وَالْمُواعُمُ وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُواعُمُ وَالْمُواعُولُ وَالْمُعْمَى وَالْمُواعِلُ وَالْمُواعُولُ وَالْمُواعُولُ وَالْمُواعُلُولُ وَالْمُواعُلُولُ وَالْمُواعُولُ وَالْمُواعُولُ والْمُواعُولُ وَالْمُواعُولُ وَالْمُواعُولُ وَالْمُواعُولُ وَالْمُواعُولُ وَالْمُواعُولُ وَالْمُواعُولُ وَالْمُواعُولُ وَالْمُواعُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُواعُولُ وَالْمُواعُولُ وَالْمُواعُولُ

کے قربانی کم از کم بری کی ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پر جوروایت بیان کی گئی ہے کہ ٹی کریم مَانَاتُہُمَّات ہدی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ مُانِیْرُمُ نے فرمایا: وہ کم از کم بحری ہے۔ فرمایا اس کی تین اقسام ہیں۔ (۱) اونٹ (۲) گائے (۳) بحری کے دیکہ نی کریم مُناتِیْرُمُ نے کم از کم بحری کو فروری قرار دیا ہے۔ لین اس کے لئے اعلیٰ ضروری ہو وہ گائے اور اونٹ ہیں۔ کونکہ ہدی وہ ہے۔ جس کو حرم تک قرب حاصل کیا جائے۔ اور اس مغہوم میں تین اقسام برابر ہیں۔ برابر ہیں۔ برابر ہیں۔

### ہدی کے جانور وہی ہیں جو قربانی کے ہیں

(وَلَا يَسَجُوزُ فِي الْهَدَايَا إِلَّا مَا جَازَ فِي الطَّبِحَايَا) ِلِآنَهُ قُرْبَةٌ تَعَلَّقَتْ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ كَالْإَصْبِحِيّةِ فَيَنَخَصَّصَان بِمَحَلِّ وَاحِدٍ

(وَالنَّمَاةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: مَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ جُنبًا .

وَمَنْ جَامَعَ بَعُدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا إِلَّا الْبَدَنَةُ ) وَقَدْ بَيْنَا الْمَعْنَى فِيْمَا سَبَقَ

کے اوروبی چانور ہدایا میں جائز ہیں جو تھایا میں جائز ہیں۔ کیونکہ ہدی ہی تواب میں اضحیہ کی طرح ہے کیونکہ وہ می خون بہانے سے متعلق ہے۔ البندادو تخصیصات ایک کل میں جمع جو گئیں۔ اور بکری دو جگہوں کے سوا ہر مقام پر جائز ہے۔ (۱) جس نے جنابت کی حالت میں طواف زیارت کیا (۲) جس نے دتو ف عرف بدنہ جنابت کی حالت میں طواف زیارت کیا (۲) جس نے دتو ف عرف بدنہ جماری کیا۔ کیونکہ ان دونوں مقامات کے لئے مرف بدنہ جائز ہے اوراس کی دلیل ہم پہلے بیان کر یکے ہیں۔

### تفلى جمتع اور قران كى قربانى سے كھانے كابيان

(وَيَسَجُوزُ الْآكُلُ مِنْ هَدْيِ الشَّطَوَّعِ وَالْمُنْعَةِ وَالْقِرَانِ) لِآنَة دَمُ بُسُكٍ فَيَجُوزُ الآكُلُ مِنهَا بِنَ بِسَمَنْزِلَةِ الْأَصْحِيَّةِ، وَقَدْ صَحَّ (أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكلَ مِنْ لَحْمِ هَذَيِهِ وَحَسَا مِنْ السَّمَوَقَةِ) وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْوَجْهِ الْسَمَرَقَةِ) وَيُسْتَحَبُ اَنْ يَتَصَدَقَ عَلَى الْوَجْهِ الْسَمَرَقَةِ وَيَعْدَ الْهَدَانِا) لِآنَهَا دِمَاءُ كَفَّارَاتٍ، وَقَدْ صَحَّ اللّهَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحْصِرَ بِالْحُدَيْنِيَةِ وَبَعَثَ الْهَدَانِا عَلَى يَدَى نَاجِيَةَ (أَنَّ النَّيَ وَرَفْقَتُكُ مِنْ اللَّهُ مَا أَحْصِرَ بِالْحُدَيْنِيَةِ وَبَعَثَ الْهَدَانِا عَلَى يَدَى نَاجِيَةَ (أَنَّ النَّيْسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحْصِرَ بِالْحُدَيْنِيَةِ وَبَعَثَ الْهَدَانِا عَلَى يَدَى نَاجِيَةَ الْاسَلِمِي قَالَ لَهُ: لَا تَأْكُلُ انْتَ وَرُفْقَتُكُ مِنْهَا شَيْنًا)

کے نظی جمع اور قران کی ہدی کھانا اپنے لئے جائز ہے کیونکہ بدنسک کی قربانی ہے۔ البذاا نعید کی طرح اس سے کھانا جائز ہے۔ اور میچے بیہ ہے کہ بنی کریم من النظام کے اس سے کھانا جائز ہے۔ اور میچے بیہ ہے کہ بنی کریم من النظام کے اپنی ہدی میں سے گوشت تناول فر مایا اور شور ہے میں سے نوش فر مایا تھا۔ تج کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ ان قربانیوں میں خود کھائے ای حدیث کے پیش نظر جو ہم نے روایت کی ہے۔ اور ای طرح مستحب یہ کے لئے مستحب ہے کہ ان قربانیوں میں خود کھائے ای حدیث کے پیش نظر جو ہم نے روایت کی ہے۔ اور ای طرح مستحب سے کہ کونکہ وو کھارے کی جے۔ اور جو باتی ہدایا ہیں ان سے کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ وو کھارے ک

قربانیاں میں اور سے طور پروہ ٹابت ہے کہ ٹی کریم نافیق جب مدیدیں محصر ہوئے تو آپ نافیق نے بدایا کونا جیداملی کود محر میں اور ان سے فرمایا: کرتم اس میں کچھ ندکھا ٹا اور تیرے ساتھی اس میں ہے کچھ کھائیں۔

#### مدى يوم تحرمين ذريح كياجائے خواہ وہ نفلی تمتع وقر ان كى ہو

(وَلَا يَجُوزُ ذَبُحُ هَدَى النَّطُوعُ وَالْمُتَعَةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْيِ قَالَ الْعَبْدُ الطَّعِيفُ (وَفِي الْأَصْلِ يَجُوزُ ذَبُحُ دَمِ النَّطُوعُ وَالْمُتَعَةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ الْفَصَلُ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ) الْأَصْلِ يَجُوزُ ذَبُحُ دَمِ النَّطُوعُ الصَّحِيحُ ) إِلَانَ الْمُصَرِّبَةَ فِي النَّطُوعُ الصَّحِيحُ ) إِلَانَ الْمُصَرِّبَةَ فِي النَّحْرِ ، وَفِي آيَا وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِتَلِيقِهَا إِلَى الْحَرِّم، فَإِذَا وُجِدَ لَإِلَى بَتَحَقَّقُ بِتَلِيقِهَا إِلَى الْحَرِّم، فَإِذَا وُجِدَ لَإِلَى بَتَحَقَّقُ بِتَلِيقِهَا إِلَى الْحَرِّم، فَإِذَا وُجِدَ لَلْكَ بَتَحَقَّقُ بِتَلِيقِهَا إِلَى الْحَرِّم، فَإِذَا وُجِدَ لَلْكَ بَتَحَقَّقُ بِتَلِيقِهَا إِلَى الْحَرِّم، فَإِذَا وُجِدَ لَلْكَ بَازَ ذَبُحُهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَفِي آيَامِ

النَّحْرِ ٱلْحَسُلُ لِآنَ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فِي إِرَاقَةِ اللَّمِ فِيهَا اَظْهَرُ ، اَمَّا دَمُ الْمُتَعَةِ وَالْقِرَانِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (فَسَكُ لُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَتَهُمْ ) وَقَضَاءُ النَّفَثِ يَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ ، وَلَاَنَهُ دَمُ نُسُكُ فَيَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ كَالُّاضِحِيَّةِ (وَيَجُوزُ ذَبْحُ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا فِي آيِّ وَقُتِ صَاءً وَلَانَهُ دَمُ نُسُكُ فَيَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ كَالْأَضْحِيَّةِ (وَيَجُوزُ ذَبْحُ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا فِي آيِّ وَقُتِ صَاءً ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ اعْتِبَارًا بِدَمِ الْمُثَعَةِ وَالْقِرَانِ ، قَانَ كُلَّ وَاحِدِ دَمُ جَبْرِ عِنْدَهُ .

وَلَنَا اَنَّ هَلِهِ دِمَاءُ كَفَّارَاتٍ فَلَا تَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ لِانْهَا لَمَّا وَجَبَتْ لِجَبُرِ النَّقُصَانِ كَانَ التَّعْرِيلُ بِهَا اَوُلَى لِارْتِفَاعِ النَّقُصَانِ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْنِيرٍ، بِحِلَافِ دَمِ الْمُنْعَةِ وَالْفِوَانِ لِلاَنَّهُ دَمُّ نُسُكِ .

کونلی ہدی ہو ہے۔ کہ ہم کا دو تران کی ہدی صرف ایا منح میں ویتا جا تزہے۔ صاحب ہدایے فریاتے ہیں کہ مسوط میں ہے کہ نظی ہدی ہوم ترہ ہے ہیا دیا جا ترہے۔ جبکہ ہوم ترس اضل ہے۔ اور سے دوایت یک ہے۔ کیونکہ نشل میں تو اب اس لحاظ ہے ہے کہ دوہ ہدی ہے اور ہدی کا ہوتا اے ترم میں پہنچائے ہے حاصل ہوگا۔ پھر جب اس نے ہدی پالی تو اس ہوم ترکے سوامی فرج کر اس کے خون بہانے می قریت کا تکم ان ایا مسمی فاہر ہے۔ اور ترستا کی ہدی اور قران کی جا ترہ ہدی ہا رہ ترین کا موال ہوگا۔ ویک موال کے خون بہانے می قریت کا تکم ان ایا مسمی فاہر ہے۔ اور ترستا کی ہدی اور قران کی ہدی ہوگی دور کرو اور آلودگی دور کرتا ہوں کہ بارے میں اللہ تعالی کا فربان ہے۔ "اس قریائی ہے تم کھا وَاور پریشان حال فقیر کو بھی کھلا وَ پھر آلودگی دور کرو اور آلودگی دور کرتا جس طرح تا خن تر اشنا ہے یہ ہوئی کے ساتھ خاص ہیں۔ کونکہ دم تہتا اور قران کا دم فسک کی قریا تی ہے۔ قبدا و و بھی ہوئی کے ساتھ خاص ہیں۔ کونکہ دم تہتا اور قران کا دم فسک کی قریا تی ہے۔ قبدا و و بھی ہوئی کے ساتھ خاص ہیں۔ کونکہ دم تہتا اور قران کا دم فسک کی قریا تی ہوئی کے ساتھ خاص ہیں۔ کونکہ دم تہتا اور قران کا دم فسک کی قریا تی ہوئی کے ساتھ خاص ہے۔

بقیہ قربانیوں کا ذرج کرنا جس دنت وہ پیند کرے جائز ہے جبکہ حضرت انام شافعی میشند نے کہا ہے کہ یوم کر کے سوا جائز ہیں ہے۔اس کودم قران اور دم تمتع پر قیاس کیا جائے گا کیونکہ ان کے نزویک ہرایک دن نقصان کو پورا کرنے کے لئے واجب ہوا ہے۔ حاری دلیل یہ ہے کہ یہ کفارات کے دم میں البذا یوم نحر کے ساتھ فاص نہوں گے ابتدا جب ان دموں کونتصان پورا کرنے کے لئے واجب کیا گیا ہے تو ان میں جلدی افضل ہے۔ تا کہ تا خیر کیے بغیران سے نقصان کا تکم اٹھ جائے۔ بہ خلاف دم تنع اور دم قران کے کیونکہ یہ نسک کی قربانی ہے۔

ما كين حرم برصدق كرنے كے جواز كابيان

قَالَ (وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْهَدَايَا إِلَّا فِي الْحَرَمِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ (هَذَيًا بَالِغَ الْكُغُبَةِ) فَصَارَ اَصُلَّا فِي كُلِّ دَمِ هُوَ كَفَّارَةٌ، وَلَانَّ الْهَادَى اسْمٌ لِمَا يُهْدَى إِلَى مَكَان وَمَكَانُهُ الْمَحْرَمُ قَالَ اَصْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَفِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ) (وَيَجُوزُ اَنُ الْمَحَرَمُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَفِجَاجُ مَكَّة كُلُّهَا مَنْحَرٌ) (وَيَجُوزُ اَنُ الْمَحَرَمُ وَغَيْرِهِمُ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ لِلاَنَّ الصَّدَقَة قُرْبَةً مَعْقُولَةً، وَالصَّدَقَة عَلَى كُلِّ فَقِيرٍ فُرْبَةٌ .

کے اہام قد وری مُنٹیٹے نے کہا ہے گہرم کے سوا ذرج کرنا ہدایا کا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ شکار مارنے کی جزاء کے بارے
میں اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا ہے کہ وہ ہدی کعبہ بینی والی ہو۔ لبذا ہر وہ قربانی جو کفارے کے طور پر بیقول اس کے لئے اصل ہے اور
ہدی وہ چیز ہے جو مکان کی طرف بھیجی۔ اور اس کی جگہرم ہے۔ کیونکہ نبی کریم مُنٹینی نے فرمایا منٹی سمارا قربانی کی جگہ ہے۔ اور مکد کی
را ہیں ساری قربانی کی جگہ ہیں ہیں۔ اور قربانی کے گوشت کو حرم و فیر حرم کے مساکیین پر صدفتہ کرنا جائز ہے۔ بدخلاف معفرت امام
شافعی میں ایک کی کہ صدفتہ معقول تو اب ہے اور ہر نقیر پر صدفتہ کرنا تو اب ہے۔

بدایا کی شهرت میں عدم وجوب کابیان

قَالَ (وَلَا يَجِبُ التَّعُوِيفُ بِالْهَدَايَا) لِآنَ الْهَدَى يُنْبِءُ عَنُ النَّقُلِ إِلَى مَكَان لِيَتَقَرَّبَ بِارَاقَة دَمِهِ فِيهِ لَا عَنُ التَّعُويِفِ فَلَا يَجِبُ، فَإِنْ عُوفَ بِهَدِي الْمُتْعَةِ فَحَسَنَ لِآنَّهُ يَتَوَقَّفُ بِيَوْمِ النَّحُو فِيهِ لَا عَنْ التَّعُويِفِ فَلَا يَجِبُ، فَإِنْ عُوفَ بِهَدِي الْمُتُعَةِ فَحَسَنَ لِآنَّهُ يَتُوفَّفُ بِيَوْمِ النَّحُو فَعَسَى آنُ لَا يَجِدَ مَنْ يُمْسِكُهُ فَيَحْتَاجُ إِلَى آنْ يُعَرِّفَ بِهِ، وَلَآنَهُ دَمُ نُسُكِ فَعَسَى آنُ لَا يَجِدَ مَنْ يُمْسِكُهُ فَيَلِيقُ بِهَا الْكَفَّارَاتِ لِآنَهُ يَجُوزُ ذَبُحُهَا قَبَلَ يَوْمِ النَّحُو عَلَى مَا ذَكُونًا وَسَبُهُا الْجَنَايَةُ فَيَلِيقُ بِهَا السَّتُو .

کے فرمایا بدایا کی شہرت واجب نہیں ہے کیونکہ کی جگہ کی طرف شقل کرتا تی صرف بدی کی خبر دیے والا ممل ہے۔ تاکہ
اس سے خون بہا والی قربت حاصل کی جائے ۔ جبکہ تعریف ہے نہیں ہے البذالعریف واجب نہ ہوئی ۔ اورا گراس نے تن کی ہدی کا
تعریف کی تو اچھی بات ہے کیونکہ تنت کی ہدی کو ذرائ کرنے کا تھم نم کے دن کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اسے کوئی
اس طرح شخص مل جائے تو اس کوروک دے ۔ تو گھر نو وعرفات کی طرف لے جانے کا محتاج ہوگا۔ اس دلیل کی وجہ ہے کہ تن کی اہدی
ذرک کی ہدی ہے ۔ لہذا اس کی تشہیر ضروری ہے۔ جبکہ کھا دات کی قربانیوں میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ ان کو یوم نم سے بہلے ذرائ کرنے
جائز ہے۔ اس دلیل کی بنیا ذریع حس کو بھی بہلے ذکر کر بھی بین ۔ اور اس کا حب جنایت ہے جس میں فتھا ہی مناسب ہے۔

بدند مین ترجید بقروعنم میں ذیج کے افضل ہونے کابیان

قَالَ (وَالْاَفْصَلُ فِي الْبُدُن النَّحُرُ وَفِي الْبَقِرِ وَالْغَنَمِ الذَّبُحُوا بَقَوْلِهِ تَعَالَى (فَصَلِّ لِوَلِكَ وَانْحَرُ) فِي الْبَعْ وَالْفَرْقِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَلَّمَ نَحَرَ الْإِيلَ وَمَنَّ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ نَحَرَ الْإِيلَ وَهَ صَحَّ (أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ نَحَرَ الْإِيلَ وَهَ الْمَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ نَحَرَ الْإِيلَ وَهَ الْمَدَايَا قِيَامًا وَاصْجَعَهَا، وَآئَ ذَلِكَ فَعَلَ فَهُوَ حَسَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ نَحَرَ الْإِيلَ فِي الْهَدَايَا قِيَامًا وَاصْجَعَهَا، وَآئَ ذَلِكَ فَعَلَ فَهُوَ حَسَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالَ

فر مایا: او ن می نوانسل جبرگائی جری می فرخ افضل ہے۔ کیونک اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: اپنے رب کی نماز پڑھو
اور نور ( قربانی ) کرو۔ اس کی تا ویل میں کہا ہے کہ جزور سے مراد اونٹ ہے اور انلہ کا ارشاد " م گائے کو فرخ کرو" اور اللہ تعالی کا
فرمان " ہم نے اس کو ذرع عظیم کے ساتھ فدید دیا" اور فرخ کا تھم اس جانور کے لئے ہے جو فرخ کے لئے میسر ہو۔ اور تی ہے کہ تی
کر یم ظاہم نے اونٹ کا نوکی اور گائے بحری کو ذرئ کیا۔ اس کے بعد اگر وہ جا ہے تو اونٹ کو قربائیوں میں کھڑا کر کے یا ہما کر نوکر
کر سے یا جوطر بھا اختیار کر سے ان میں سے وہی اچھا ہے۔ جبکہ فنسیلت اس میں ہے کہ اس کو کھڑا کر کے اس فرح نوکر سے کہ ان کے کہ رسول اللہ ظاہم نے نوکر اگر کے اگر کو کھڑا کر کے اس فرح نوکر کے کہ ان کے کہ رسول اللہ ظاہم نے نوکر کو کھڑا کر کے کہ کیا اور فرک کو کھڑا کر کے اس فرح نوکر کے کہ ان کا ایک ہاتھ با عمد و سے تھے۔ جبکہ گائے بری کو کھڑا کر کے ذرئ نہ کرے کیونکہ اس کو لنا کر ذرئ کرنے کا تھم بڑا واضح ہے۔ اور فرن کی میا آ سمان بھی ہے اور دونوں میں فرخ بی سنت ہے۔

اگروہ خود ذرج كرنا جانتا ہے تو قربانى كوخود ذرج كرنا افضل ہے

قَالَ (وَالْارُلْى اَنْ يَتَوَلَّى ذَبْحَهَا بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ ذَلِكَ) لِمَا رُوِى (اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقٌ مِانَةَ بَدَنَةٍ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَنَحَرَ نَيْفًا وَبِيتِينَ بِنَفْسِهِ وَوَلَّى الْبَاقِي عَلِيًّا وَضِي اللَّهُ عَنْهُ )، وَلاَنَهُ قُرُبَةٌ وَالتَّوَلِّى فِى الْقُرُبَاتِ اَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ ذِيَادَةِ الْحُشُوعِ ، إِلَّا اَنْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ )، وَلاَنَهُ قُرُبَةٌ وَالتَّولِي فِى الْقُرُبَاتِ اَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ ذِيَادَةِ الْحُشُوعِ ، إِلَّا اَنْ الْإِنْسَانَ قَدُ لَا بَهْ تَدِى لِذَلِكَ وَلَا يُحْسِنُهُ فَجَوَّزْنَا تَوْلِيَتَهُ غَيْرَهُ .

افضل بہہ کے خود ذکا کر سے جبکہ وہ انجیم طرح کرسکتا ہے کیونکہ روایت ہے کہ بی کریم مؤینے بی جو الوداع کے موقع پرایک سوبدنہ لائے اور سما ٹھ سے زائد کا نحرا ہے مزیج کی فرد کیا اور بقید کی فرمہ داری حضرت علی الرتضی دہوئے کو سپرد کی کیونکہ نحر کرنا ایک ثواب ہے اور اطاعت میں خود ممل کرنا افضل ہے۔ کیونکہ اس میں بجو زیادہ ہے۔ البتہ جب اس کور جنمائی حاصل نہ ہوجس کی وجہ دواچھی طرح نہ کرسکتا ہو۔ لبندا ہم نے دومرے کواس کام میں نائب بنانا جائز قرار دیا ہے۔

قربانى دالے جانور كى رسيوں وغيره كوصدقه كرنے كابيان

قَالَ (وَيَسَصَدَّقُ بِجَكَرُلِهَا وَحِطَامِهَا وَلا يُعْطِى أُجُوَةَ الْجَوَّادِ مِنْهَا) (لِفَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ تَعَكَدُّقْ بِجَكَرُلَهَا وَبِخَطْمِهَا وَلا تُعْطِ اَجُوَ الْجَوَّادِ مِنْهَا)

ام تدوري يُعَنَّدُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَنْهُ تَعَكَدُقْ بِجَكَرُلَهَا وَبِخَطْمِهَا وَلا تُعْطِ اَجُو الْجَوَ الْجَوَّادِ مِنْهَا)

ام تدوري يُعَنَّدُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَعَلَدُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَمِعْدَدُ كُر مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْدَدُ كُر اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْدَدُ كُوا وَرَاسَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْدَدُ كُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْدَدُ كُوا وَرَاسَ عَلَيْهِ وَمُعْدَدُ كُوا وَرَاسَ عَلَيْهِ وَمُعْدُولِ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَمُعْدَدُ كُوا وَرَاسَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمُعْدَدُ كُوا وَرَاسَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَمُعْدَدُ كُوا وَرَاسَ عَلَيْهِ وَالْمُولُ وَمُعْدُدُ وَمُولُولُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْدَدُ كُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قرباني والع بدنه رسواري كى ممانعت كابيان

(وَمَنُ سَاقَ بَدَنَةً فَاضُطُرُ إِلَى رُكُوبِهَا رَكِبَهَا، وَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَرُكُبُهَا) إِلاَّذَ جَعَلَهَا بَحَالِي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى، فَمَا يَنْبَغِى اَنْ يَصُرِفَ ضَيْنًا مِنْ عَيْنِهَا اوْ مَنَافِعِهَا إِلَى لَفْسِهِ إِلَى اَنْ يَهُلُغَ مَسِيطِلُهُ، إِلَّا اَنْ يَسُعُوا إِلَى اَنْ يَهُلُغُ مَسِيطِلُهُ، إِلَّا اَنْ يَسُعُفَا إِلَى لَفُسِهِ إِلَى اَنْ يَهُلُغُ مَسِيطِلُهُ، إِلَّا اَنْ يَسْعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَى رَجُلًا مَسْعِفًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَى رَجُلًا يَسُعُونَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَى رَجُلًا يَسُعُونَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَى رَجُلًا يَسُعُونَ بَاذَ فَعَلَ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ كَانَ عَاجِزًا مُحْمَاجًا وَلَوْ وَكِبَهَا فَالنَّفُصَ بِنُ ذَلِكَ

اور جوفض قربانی ہے کہ چلا پھراس پرسواری کرنے کے لئے مجبور ہواتو و وسواری کرنے ۔اورا گراس کواس پرسواری کرنے کی ضرورت نہ ہوتو سواری نہ کرے۔ تاکہ اس کو اللہ کے لئے خاص کر لے۔ ابندا اس کے لئے مناسب ہیں ہے کہ اس کی طرف کسی چیز کو اپنے تقرف میں لانے یا نفع حاصل کرے۔ حتی کہ اس کو اپنی جگہ پر پہنچا دے ۔لیکن جس وقت و وسواری پر مجبور مطرف کسی چیز کو اپنے تقرف میں لانے یا نفع حاصل کرے ۔ حتی کہ اس کو اپنی جگہ پر پہنچا دے ۔لیکن جس وقت و وسواری پر مجبور ہو ۔ کیونکہ دوایت ہے کہ نجی کریم منافیق نے ایک فی ایک دیا تھا تو آپ منافیق نے فرمایا: تیرا برا ہوتو اس پر موار ہو جو اے اوراس حدیث کی وضاحت میں ہے کہ دوبندہ مختاج وعاج تھا۔اوراگر وہ ختی اس مواری پر سوار ہوگیا اوراس کی مواری کی وجہ سے اس میں کوئنقس پیدا ہوگیا تو وہ اس آنے والانتھی کا ضام من ہوگا۔

جب كى بدى برسوارى كرنے كى وجهت تقل لازم آئے تو تھم

(وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنَ لَمْ يَحُلُمُهَا) لِآنَ اللَّبَنَ مُتَوَلِّدٌ مِنْهَا فَلَا يَصْوِفُهُ إِلَى حَاجَةِ نَفْسِهِ (وَيُنضِحُ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِد حَتَى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ) وَلَكِنْ طَلَا إِذَا كَانَ قَوِيبًا مِنْ وَقَتِ اللَّهُح فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْهُ يَحُلُمُهَا وَيَتَصَدَّقُ بِلَيَنِهَا كَى لَا يَضُرَّ ذَلِكَ بِهَا، وَإِنْ صَوَفَهُ إِلَى حَاجَةِ نَفْسِهِ تَصَدُّقُ بِمِثْلِهِ آوُ بِقِيمَتِهِ لِآلَةُ مَصْمُونٌ عَلَيْهِ

اوراگراس کے تفنوں میں دودھ ہوتو اس کو شداکا لے کیونکہ دودھ ای جانورے پیدا ہوا ہے لہذا وہ اس کو اپنے ذاتی تھرف میں نہ لائے اوراس کے تفنول پر شفتا پانی مجینکا دہودھ آتا بند ہوجائے لیکن سے تھم اس وقت ہے جب وقت ذک تھرف میں نہ لائے اوراکر وقت ذک ہے۔ جب وقت ذک ترب آجائے اوراکر وقت ذک وور ہے تو اس کا دودھ انکا کے اورائی کو سکینوں پر ممدقہ کرے تاکہ تعنوں والا دودھ اس کو نقصان نہ بی ۔ اوراگر اس نے دودھ اپنی حاجت میں مرف کیا تو اس کی شل یاس کی تیمت کی شل معدقہ کرے کیونکہ اس پر منافت لائم

جب نظی قربانی بلاک ہوگئ توبدل کے عدم وجوب كابيان

(وَمَنُ سَاقَ هَذَيّا فَعَطِبَ، فَإِنْ كَانَ تَطَوَّعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ) لِآنَ الْقُرْبَةَ تَعَلَّقَتْ بِهِا آ الْمَحَلِّ وَمَن سَاقَ هَذَيّا فَقُرْبَةً نَعَلَقَتْ بِهِا آ الْمَحَلِّ وَقَالُهُ اللّهُ فَاتُ (وَإِنْ كَانَ عَنْ وَاجِبٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ) لِآنَ الْوَاجِبَ بَاقِ فِي ذِمّتِهِ (وَإِنْ أَلَا لَهُ فِي ذُمّتِهِ (وَإِنْ أَلَا لَهُ فِي فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمُ غَيْرَهُ مَقَامَهُ ) لِآنَ الْمَعِبَ بِمِثْلِهِ لَا يَتَآذَى بِهِ الْوَاجِبُ فَلَا لُمُ مِنْ غَيْرِهِ أَصَابَهُ عَيْبٌ كَبِيرٌ يُقِيمُ غَيْرَهُ مَقَامَهُ ) لِآنَ الْمَعِبَ بِمِثْلِهِ لَا يَتَآذَى بِهِ الْوَاجِبُ فَلَا لُهُ مِنْ غَيْرِهِ

(وَصَنَعَ بِالْمَعِيبِ مَا شَاءً ) لِلاَنَّهُ ٱلْتُحِقَ بِسَائِرِ المَلاكِهِ

اور جوضی قربانی لے کریہاں تک کروہ بلاک ہوگی تواکر وہ فلی تی تواک پرددمری واجب تیں ہے۔ کو کھ قربت ای جگہ قربت ای جگہ مقائم متعاق ہا اور دو کل فوت ہوگیا۔ اور اگروہ بدی واجب تی توائ پردومری واجب ہے۔ اور وہ ددمری کوائ کی جگہ قائم متام کرے۔ اسلنے کہ واجب اس کے دار پر باتی ہے۔ اور اگر اس نے برائیب آیا تب بھی وہ اس کے مقام پر دومری تائم میں متام کرے۔ کونکہ جب کوئی جانور کری بڑے جب کی وہ اس کے متام پر دومری تائم میں کے دومرا جانور واجب ہو کا راور وہ جب کوئی جانور کی جانور کی جانور واجب ہو کا راور وہ جب والے کے ساتھ جو جا ہے سلوک کرے۔ کونکہ بدائی بقیدا لماک میں شائل ہو جائے گا۔ (بنواعم میں بھی ان کی طرح ہوگا)۔

### جب كسى كانفى بدندراسة مي الماك موا

(وَإِذَا عَبِطِبَتُ الْبَدَنَةُ فِي الطَّرِينِ، فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا نَحَرَهَا وَصَبَعَ نَعَلَهَا بِدَمِهَا وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَة سَنَامِهَا وَلَا يَأْكُلُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الْالْعُنِيَاءِ) مِنْهَا بِذَلِكَ آمَوَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِذَلِكَ آمَوَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَمُو وَلَا عَيْرُهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَالْمُوادُ بِالنَّعُلِ قِلاَدَتُهَا، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ آنُ يَعْلَمَ النَّاسُ اللهُ عَنْهُ وَالْمُوادُ بِالنَّعْلِ قِلاَدَتُهَا، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ آنُ يَعْلَمَ النَّاسُ آنَهُ هَذَى فَيَأْكُلُ مِنْهُ الْفُقَرَاءُ دُوْنَ الْاَغْنِيَاءِ.

وَ هَاذَا لِآنَ الْإِذُنَ بِنَاوُلِهِ مُعَلَّقٌ بِشَرُطِ بُلُوعِهِ مَحِلَّهُ، فَيَنْبَغِى آنْ لَا يَحِلَّ قَبَل ذَلِكَ آصُلا، إلّا آنَّ التَّصَدُّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ آفْضَلُ مِنُ آنُ يَتُوكَهُ جَزَرًا لِلسِّبَاعِ، وَفِيهِ نَوْعُ تَقَرَّبٍ وَالتَّقَرُّبُ هُوَ الْسَفَّصُودُ (فَإِنْ كَانَتُ وَاجِبَةً آفَامَ غَيْرَهَا مَقَامِهَا وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءً ) لِآنَهُ لَمُ يَبُقَ صَالِحًا لِمَا

عَيَّنَهُ وَهُوَ مِلْكُهُ كَسَائِرِ ٱمُلاكِهِ

کوہان ہو اور اس کو خرو کھائے اور نہ دو مرے امراء کو کھلائے۔ کیونکہ نی کریم نظافی آئے۔ ناجیہ اسلی کو ای طرح کا وی خون جھاپ دے اور اس کو خرو کھائے اور نہ دو مرے امراء کو کھلائے۔ کیونکہ نی کریم نظافی آئے۔ ناجیہ اسلی کو ای طرح کا وی خون جھاپ دے اور اس کو قدا وہ ہے۔ اور اس کا فائدہ اس طرح ہے کہ لوگ جمھے جائیں کہ بید ہدی ہے۔ البندا اس میں نظر اور نعل میں امراء نہ کھائیں امراء نہ کھائیں امراء نہ کھائیں۔ کو فکر اس کے کھائے کی اجازت مشروط اس شرط کے ساتھ ہے کہ دہ اپنے محل کو پہنے جائے ہی منام ہے۔ ہوائے اس کے قائم مقام جہد فقراء پر صدف کرنا افسل ہے۔ بہ جائے اس کے اس کو در ندو ال کے فات اس کے قائم مقام جہد فقراء پر صدف کرنے میں ایک طرح قرب حاصل ہوگا۔ اور مقصود تی قرب ہے۔ اور اگر دہ بدنہ واجب تھا تو اس کے قائم مقام دو مرا بدنہ لاتے اور ذرج شدہ بدنہ کے ساتھ جو چا ہے سلوک کرے۔ کو نکہ بیاصل قربانی کے لائق نہیں رہا ہے جس کے لئے اس کو مامر دو کہا گیا تھا۔ لائدا بیاس کے لئے اس کھلیت ہوگی جس طرح دومر کی اشیاء ملکیت ہوتی جی ہیں۔

قربانی دالے جانور کے گلے میں قلادہ ڈالنے کا بیان

(وَيُقَلِّدُ هَذَى النَّطُوعِ وَالْمُنْعَةِ وَالْقِرَانِ) لِآنَهُ دَمُ نُسُكِ، وَلِى التَّقَلِيدِ إِظْهَارُهُ وَتَشْهِيرُهُ لَيَلِيلُ السَّالُ النَّهُ وَالسَّعُرُ الْكُلُ بِهَا، وَدَمُ السِحِ (وَلَا يُسَبِّبُهَا الْجِنَايَةُ وَالسَّعُرُ الْكُلُ بِهَا، وَدَمُ الْحُصَارِ جَابِرٌ فَيَلْحَلُ بِجِنْسِهَا فَيَ ذَكَرَ الْهَدْى وَمُرَادُهُ الْبَدَنَةُ لِآنَهُ لَا يُقَلِّدُ الشَّاةَ عَادَةً . وَلا يُسَنُّ تَقْلِيدُ هَا يَنْدَلُ لِعَدَم فَائِدَةِ النَّقُلِيدِ عَلَى مَا نَقَدَمَ، وَاللَّهُ اعْلَمُ .

اور ج کرنے والانظی ہدی، ہدی تن اور ہدی قران کی تقلید کرے۔ کیونکہ بینسک کا دم ہے اوراس کے دم نسک کا اظہار تقلید کرنے ہے ہوگا۔ اور اس سے شہرت ہوگی تو اس کے لئے تقلید ہوگی۔ دم احصار اور دم جنایات میں تقلید نہ کرے۔ کیونکہ اس کا سبب جنایت ہے۔ اور اس کے لئے نفا بہتر ہے۔ اور دم احصار والا اگر نقصان کو پورا کرنے والا ہے تو اس کی بھی اس جنس سے لائن سبب جنایت ہے۔ اور اس کے لئے نفا بہتر ہے۔ اور دم احصار والا اگر نقصان کو پورا کرنے والا ہے تو اس کی بھی اس جنس سے لائن مائن مور پر برکری کی تقلید میں کی جاتی مراد بدنہ ہے۔ کیونکہ عام طور پر برکری کی تقلید میں کی جاتی اور برکری کی تقلید میں ہے۔ کیونکہ عام طور پر برکری کی تقلید میں ہے۔ کیونکہ اس کی تقلید کوئی نفع نہیں ہے جس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ بی اور برکری کی تقلید میارے اللہ ہے۔ اللہ بی سب سے نیازہ جائے والا ہے۔

# ﴿منتوره مسائل کے بیان میں مضمہہے ﴾

مساكل منتوره كى ابواب نقه عدم موافقت كابيان

علامہ بدرالدین عبنی حنی میند لکھتے ہیں: بدمائل منورہ ہیں یاشی ہیں یامتفرقہ ہیں۔علامہ کاکی نے کہا ہے کہ ابواب می واخل نہیں ہوئے۔علامہ اکمل نے کہاہے معنفین کی ربیعادت ہے کدوہ ایسے مسائل کو کتابوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ کمونک شاذ و نادر ہونے کی وجہ سے بیرمسائل ابواب میں داخل نیس ہوتے۔جبکدان کے نوائد کثیر ہوتے ہیں داور ان مسائل کومنٹور و متفرقه باشتي كها جاتا ب- (البنائيةرن الهدايه ٥٠٨، ١٥٠٠ وقائيلان)

#### ابل عرفه کے ایک دن وقوف عرفات کابیان

(اَهُ لُ عَرَفَةَ اِذَا وَقَفُوا فِي يَوْمِ وَشَهِدَ قَوْمٌ اَنَّهُمْ وَقَفُوا يَوْمَ النَّحْرِ اَجْزَاهُمْ) وَالْقِيَاسُ اَنْ كَا يَجْزِيَهُمْ اعْتِبَارًا بِمَا إِذَا وَقَفُوا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَهَذَا لِلآنَهُ عِبَادَةٌ تَخْتَصُ بِزَمَانِ وَمَكَّانِ فَلَا يَقَعُ عِبَادَةً دُوْنَهُمًا .

وَجُدهُ اِلاسْسِبُحُسَانِ أَنَّ هَذِهِ شَهَادَةً فَامَتْ عَلَى النَّفِي وَعَلَى آمُرِ لَا يَدُخُلُ تَحُتَ الْمُحُكِيمِ لِآنً الْمَعَقُصُودَ مِنْهَا نَفُي حَجِهِمْ، وَالْحَجُ لَا يَذْخُلُ نَحْتَ الْحُكْمِ فَلَا تُغْبَلُ، وَلَانَ فِيهِ بَلُوَى عَامًا لِنَهَ عَلَّرِ الاحْتِرَازِ عَنْهُ وَالنَّدَارُكُ غَيْرُ مُمْكِنِ، وَفِي الْأَمْرِ بِالْإِعَادَةِ حَرَّجٌ بَيْنٌ فَوَجَبَ أَنْ يَكْتَفِي بِهِ عِنْدَ إِلاشْتِبَاهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا وَقَفُوا يَوْمَ التَّرُونِةِ لِآنَ التَّدَارُكَ مُمْكِنٌ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ يَزُولَ إِلاشْتِبَاهُ يَوْمٌ عَرَفَةً، وَلاَنَّ جَوَازَ الْمُؤَخِّرِ لَهُ نَظِيرٌ وَلَا كُذَلِكَ جَوَازُ الْمُقَدِّم قَالُوا: يَنُيّغِي لِللَّهَ النَّاسِ أَنْ لَا يَسْمَعَ هَذِهِ النَّهَادَةَ وَيَقُولَ قَدْ تُمَّ حَجُّ النَّاسِ فَانْصَرِ فُوا لِلآنَّةُ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا إِيفًاعُ الْفِيْنَةِ .

وَ كَلِذَا إِذَا شَهِدُوا عَشِيَّةً عَرَفَةَ بِرُوْيَةِ الْهِلَالِ، وَلَا يُمْكِنُوالُوقُوثَ فِي بَقِيَّةِ اللَّيْلِ مَعَ النَّاسِ أَوُ اَكُثَرِهِمْ لَمْ يَعْمَلُ بِيَلْكَ الشَّهَادَةِ .

الم جب الل عرف في الك دن عرفات من وقوف كيا اوراك قوم في الن كي كوائل وكي كوان لوكول في وسوي كاوقوف كرليا بي توان كايدوتوف كفايت كرف والا موكا -جبكه قياس كا تقاضه بيب كدان كے لئے بيكافى ند موان لوگوں برقياس كرتے ہوئے جنہوں نے آٹھویں کو دتوف کیا ہو۔ کیونکہ بیا کے عبادت ہے جوز مان دمکان کے ساتھ خاص کی گئی ہے۔ تبذاز مان ومکان کے بغیر وتو ف عبادت واقع نہ ہوگا۔اوراسخسان کی دلیل ہے ہے کہ ان کی گوا بی نفی پرقائم ہے اورا میے عظم پرقائم ہے جو علم کے تحت داخل بن بیں ہے کیونکہ اس کوائل کا مقصدہ ہے کہ لوگوں کا جج نہ ہو۔ اور جج تھم کے تحت میں داخل بھی ہے البغدااس کی گوائی قبول نہ کی جائے گی ۔ کیونکہ اس میں عام طور پر معروفیت ہے۔ جس سے بچامشکل ہے اور اس کا حل ممکن نہیں ہے۔ جبکہ تج لوٹانے کا تھم کریں تو عام حرج ہے۔ لبغدا اشتباہ کے وقت ضروری ہوا کہ جو وقوف ہے وہی گفایت کرنے والا ہو۔ بہ خلاف اس صورت کے جب آٹھ ذو والحجہ کو وقوف کیا کیونکہ اس کا از الرمکن ہے۔ کیونکہ اس صورت میں عرفہ کے دن کا اشتباہ ختم ہونے والا ہے۔ اس دلیل کی وجہ سے تاخیر کی مثال موجود ہے جو جو از کی خاطر ہے۔ جبکہ جو از مقدم اس طرح نہیں ہے۔

مشائخ نقبها و نے کہا ہے کہ حاکم کے لئے علم ہے کہ وہ اس گوائل کو نہ سنے اور لوگوں سے کہدد ہے کہ ان کا نج ہو گیا اور اب تم واپس چلے جاؤ۔ کیونکہ اس کی گوائی میں فیننے کے سوا کچھ نیس ہے۔ اور اسی طرح ہے جب گواہوں نے عرفہ کے آخر وفت میں جائے د کیمنے کی گوائی دی اور امام کے لئے بقیدرات میں تمام لوگوں یا اکثر لوگوں کے ساتھ دوتو ف کرناممکن نہ ہوتو امام اس کی گوائی پڑمل نہ

جمرہ اوالی کی رمی چھوڑنے والے نے جب دوسرے دن رمی کی

قَالَ (وَمَنْ رَمَى فِى الْيَوْمِ النَّانِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى وَالنَّالِثَةَ وَلَمْ يَرُمِ الْأُولَى، فَإِنْ رَمَى الْأُولَى ثُمَّ الْبَاقِيَتَيْنِ فَحَسَنٌ) لِآنَهُ رَاعَى التَّرْتِيبَ الْمَسْنُونَ (وَلَوُ رَمَى الْأُولَى وَحُدَمًا اَجُزَاهُ) لِآنَهُ تَدَارَكَ الْمَتْرُولَا فِي وَقْنِهِ، وَإِنَّمَا تَرَكَ النَّرْتِيبَ .

وَهَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجْزِيهِ مَا لَمْ يُعِدُ الْكُلَّ لِآنَهُ شَرَعَ مُرَتَبًا فَصَارَ كَمَا إِذَا سَعَى قَبْلَ الطَّوَافِ اللَّهَ إِذَا سَعَى قَبْلَ الطَّفَا .

وَلَنَا اَنَّ كُلَّ جَمْهُ رَةٍ قُرُبَةٌ مَقْصُودَةً بِنَفْسِهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ الْجَوَازُ بِتَقْدِيمِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ، بِخِلَافِ السَّغْيِ لِآنَهُ تَابِعٌ لِلطَّوَافِ لِآنَهُ دُوْنَهُ، وَالْمَرُوَةُ عُرِفَتُ مُنْتَهَى السَّعْيِ بِالنَّصِ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهَا الْبُدَاءَةُ أَ

کے حضرت امام محمہ مینیا تنظیم نے اور مایا: جو بندہ جمرہ وسطی اور ٹالٹہ کی دوسرے دن رق کرے۔ جبکہ اس نے جمرہ اولی کی رمی میں البندا اگر وہ پہلے جمرہ کی رمی کرکے بھر بقیہ دونوں کی رمی کرسے تو بہتر ہے۔ کیونکہ ترک شدہ کا از الداس کے وقت میں کرایا ہے اوراس سے صرف تر تیب ترک بھوئی ہے۔

حضرت امام شافعی بیشند نے کہا کہ اس کے لئے کافی نہ ہوگا۔ جب تک وہ تمام جمروں کا اعادہ نہیں کرتا کیونکہ رمی ترتیب کے شریعت میں بیان ہوئی ہے۔ اور یہ تو اس طرح ہو گیا ہے جس طرح کسی شخص نے طواف سے پہلے سی کرفی ہو۔ یا اس نے مغاسے پہلے میں کرفی ہو۔ یا اس نے مغاسے پہلے مروہ ہے ابتداء کی ہو۔

جارى دليل بدب كه برجمر كى رى ايك قربت مقصوده بالإذاار كاجواز بعض كوبعض يرمقدم كر في تعلق ر كلنے والاند بو

گا۔بہ خلاف سعی کے کیونکہ و وطواف کے تالی ہے اور می طواف ہے کم مرتبے میں ہے۔اور مروور سی کی انتہا ہ کا ہوتا تھی ہے تابت ہے۔اس کے مروہ سے ابتدا وکر تامتعلق (سمی ) نہ ہوگا۔

## جس نے پیدل جے کرنے کی نذر مانی ہوتو وہ پیدل طواف زیارت کرے

قَالَ (وَمَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ مَاشِبًا فَإِنَّهُ لَا يَرْكَبُ حَثَى يَطُوفَ طُوّاتَ الزِّهَارَةِ) وَفِي الْآصُلِ خَيْسَرَهُ بَيْسَ الرُّكُوبِ وَالْمَشْي، وَهِذَا إِضَارَةٌ إِلَى الْوُجُوبِ، وَهُوَ الْآصُلُ لِآنَهُ الْتَوْمَ الْاَصْلِ خَيْسَرَهُ بَيْسَ الرُّكُوبِ وَالْمَشْي، وَهِذَا إِضَارَةٌ إِلَى الْوُجُوبِ، وَهُو الْآصُلُ لِآنَهُ الْتَوْمَ الْعَرْبَةِ بِعِنْهَ الْكَمَالِ فَتَلْزَمُهُ بِعِلْكَ الصِّفَةِ، كَمَا إِذَا نَذَرَ بِالطَّوْمِ مُتَنَابِعًا وَآفَعَالُ الْحَجْ تَنْتَهِى الْمُقُومِ الزِّيَارَةِ فَيَمُشِي إِلَى أَنْ يَطُوفَهُ .

لُمْ قِيلَ: يَبْتَدِهُ الْمَشْىَ مِنْ حِينِ يُحْرِمُ، وَقِيلَ مِنْ بَيْنِهِ لِآنَ الظَّاهِرَ آنَهُ هُوَ الْمُرَادُ، وَلَوْ رَكِبًا آرَاقَ دَمَّا لِآنَهُ آدُ حَلَ تَقْتُ فِيهِ، قَالُوا إِنَّمَا يُرْكُبُ إِذَا بَعُدَتُ الْمَسَاقَةُ وَتَنَى عَلَيْهِ الْمَشْى، وَإِذَا قَرُبَتُ وَالرَّجُلُ مِمَّنُ يَعْنَادُ الْمَشْى وَلَا يَشُقَى عَلَيْهِ يَنْبَعِى آنْ لَا يَرْكَب

کے فرمایا: اور جس نے اپنے اوپر پیدل ج کر تالازم کرلیا تو وطواف زیارت پوراکرنے تک سوار نہ ہو۔ جبکہ مبسوط میں ہے کہ اس کو پیدل چلنے اور سوار ہونے میں افتیار ہے اور وجوب کی طرف بھی اشارہ ہے اور می اسل ہے۔ کیونکہ صفت کمال کے ساتھ اس نے قربت کالزدم کیا ہے۔ لہٰذاوہ ای فقت کے ساتھ لازم ہوگی۔ جس طرح کمی فنص نے مسلسل روز ے رکھنے کی نہیت کر لی ہو۔ جبکہ جج کے افعال طواف زیارت پرائی ائبتا ، کوئی جاتے ہیں۔ ابنداوہ بیدل میلی کی طواف زیارت پرائی ائبتا ، کوئی جاتے ہیں۔ ابنداوہ بیدل میلی کی طواف زیارت کر لے۔

یہ میں کہا گیا ہے کہ وہ بیدل چنے کی ابتداء احرام ہے کرے اور یہ می کہا گیا ہے کہ وہ پیدل چلنے کی ابتداء کھرسے کرے۔ اس لئے خلا ہراسی طرح ہے۔ کیونکہ اس کی مراداسی طرح تھی۔ اگر وہ سوار ہواتو وم دے گا۔ کیونکہ نفر میں وخول نفسان ہواہے۔

مشائخ فقہا و نے کہا ہے کہ مسانت دور ہونے کی صورت میں سوار ہوجائے کا کیونکہ پیدل چلنا مشکل ہے اور اگر مسافت قریب ہے اور وہ مخص پیدل جلنے والوں میں سے ہواور پیدل چلنامشکل بھی نہ ہوتو پھر سوار نییں ہوتا جا ہے۔

## جس نے محرمہ باندی بینی اس کے اذن کا تھم

(وَمَنُ بَاعَ جَارِيَةً مُحْرِمَةً قَدْ آذِنَ لَهَا مَوْلَاهَا فِي ذَلِكَ فَلِلْمُشْتَرِى آنُ يُحَلِّلَهَا وَيُجَامِعَهَا) وَقَالَ زُفَرُ: لَيُسَ لَهُ ذَلِكَ لِآنَ هٰذَا عَقُدٌ سَبَقَ مِلْكَهُ فَلَا يَتَمَكُنُ مِنْ فَسُخِهِ كَمَا إذَا اشْتَرى جَارِيَةً مَنْكُوحَةً .

وَلَنَ انَ الْمُشْتَرِى قَائِمٌ مَقَامَ الْبَائِع وَقَدْ كَانَ لِلْبَائِعِ اَنْ يُحَلِّلُهَا، فَكَذَا الْمُشْتَرِى إِلَّا آنَهُ يُكُرَهُ ذَلِكَ لِلنَائِع لِلمَا فِيهِ مِنْ خَلْفِ الْوَعْدِ، وَهذَا الْمَعْنَى لَمْ يُوجَدُّ فِى حَقِّ الْمُشْتَرِى، بِحِلَافِ النِّكَاحِ لِلآنَّهُ مَا كَانَ لِلْبَانِعِ آنُ يَقُسَخَهُ إِذَا بَاشَرَتْ بِاذْنِهِ فَكَذَا لَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِى، وَإِذَا كَانَ لَهُ آنْ يُحَلِّلُهَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ رَقِهَا بِالْعَيْبِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ زُفَرَيَتَمَكُنُ لِلآنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْ ظَفْيَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ يُحَلِلُهَا بِغَيْرِ غَلَى اللهُ يَحَلِلُهَا بِغَيْرِ غَلَيْ اللهُ يَكُلُ عَلَى اللهُ يُحَلِلُهَا بِغَيْرِ الْمُجَامِعُ، وَالنَّانِي يَدُلُّ عَلَى اللهُ يُحَلِلُهَا بِالْمُجَامَعَةِ لِلآنَّهُ لَا يَحَلُلُهَا بِالمُجَامَعَةِ لِلآنَهُ لَا يَحَلُلُهُ وَالنَّانِي يَدُلُّ عَلَى اللهُ يُحَلِلُهَا بِالْمُجَامَعَةِ لِلآنَهُ لَا يَسَعُلُوا عَلَى اللهُ يَعْلِلُهَا بِالْمُجَامِعُ مِنْ النَّحَلُلُ، وَالْلَوْلَى انْ يُحَلِلُهَا بِغَيْرِ الْمُجَامَعَةِ تَغْظِيمًا لِلاَمْ وَاللّولَى انْ يُحَلِلُهَا بِغَيْرِ الْمُجَامَعَةِ تَغْظِيمًا لِلهُ وَالْأَوْلَى انْ يُحَلِلُهَا بِغَيْرِ الْمُجَامَعَةِ تَغْظِيمًا لِلاَمُ وَالْلَوْلَى انْ يُحَلِلُهَا بِغَيْرِ الْمُجَامَعَةِ تَغْظِيمًا لِلاَمْ وَالْلَوْلَى انْ يُحَلِلُهَا بِغَيْرِ الْمُجَامَعَةِ تَغْظِيمًا لِلاَمْ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کے اور جس نے اپنی احرام والی باعدی کونے ویا جبکہ اس کواحرام کی اجازت اس کے مالک نے دی تھی۔ تو خریدنے والے کے کے جائزے کہ وہ اے حلال کرے اور اس سے جماع کرے۔

حضرت امام زفر مُرتَّنَة نے فرمایا: کرفرید ارکواس می کاکوئی اختیار نہیں ہے۔ کیونکہ احرام ایک ایسا عقد ہے جوفرید نے والے کی مکیت سے مہلے ہو چکا ہے۔ لہذا فرید نے والا اس کوتو ڑنے کا حق نہیں رکھتا۔ جس طرح اس نے کوئی نکاح والی باندی فریدی ہو۔
ہماری دلیل سے ہے کہ فریدار نیجے والا کے قائم مقام ہے۔ اورا سے بیا فقیار تھا کہ دوا حرام والی باندی طال کرے لہذا یہ اختیار فریدار کے لئے بھی فاہت ہوگا۔ باس البتہ بیجے دالا کے لئے اس طرح کرنا کر دہ ہے کیونکہ اس نے پہلے کیا جانے والے وعدہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور فریدار کے تی بیس بی تھی بھی نہیں پایا جاتا۔ بہ خلاف نکاح کے کیونکہ اس صورت میں تو نہجے والے کو فود کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور فریدار کے لئے اس البتہ بیٹے والے کو فود کی خلاف تارخ بدار کے لئے اس خریدار کے لئے اس فریدار کے لئے کی اختیار فریدار کے لئے گئی اختیار نہیں ہے۔ کہ وہ نکاح کے حرمہ باندی کو طال کرنا جائز ہوا۔ ہمار صدیز دیک سی عیب کی وجہ سے باندی کو والیس کرنے کا اختیار نہیں کہ والیس کرنے کا

حضرت امام زفر میشند کن دیگر بدارعیب کی دجہ باندی کو دالیس کرسکتا ہے۔ کیونکہ اس سے جماع کرنا منع ہے۔ اور بعض شخوں میں 'آؤ یہ جہ ایع بھا" ہے دائیس کرنے کی پہلی دلیل بیہ ہے کہ بغیر جماع کے بال کا ثنایا نافن کاٹ کرطال کرنا ہے اور پھراس کے ساتھ جماع کرے۔ اور دوسر کی عبارت کا تقاضہ بیہ ہے کہ وہ جماع کر کے حلال کرے۔ کیونکہ جماع کی صورت میں پہلے سائس سے بی حلال ہوجائے گی۔ جبکہ افضل بیہ ہے کہ اس کو جماع کے بغیر حلال کرے۔ تا کہ جج والے تھم کی تعظیم ہوجائے۔ اللہ بی سب سے ذیارہ جائے والا ہے۔

# وقطاب المزكاح

﴿ يركاب نكاح كے بيان ميں ہے ﴾

كتاب نكاح كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ محمد بن محدوالبابر تی حقی بریسید لکھتے ہیں: مصنف جب عبادات سے قارغ ہوئے ہیں تو انہوں نے معاملات کو شروع کیا ہے۔ اور معاملات میں سب سے پہلے انہوں نے کتاب النکاح سے آناز کیا ہے کیونکہ دین و دنیا کی بہت سے معمالے اس سے متعلق ہیں۔ اور جوفض نکاح سے اعراض کرے اس کے لئے وعید ذکر ہوئی ہے اور نکاح کی طرف رفیت ہیں آٹار ذکر کیے مجھے ہیں۔ اور نکاح کا تھم شریعت ہمتن اور طبیعت کی طرف سے مسلک نکاح کا تھم شریعت ہمتن اور ایمام نظام ہر ہیں۔ اور نکاح کی طرف بالے کا تھم شریعت ہمتن اور طبیعت کی طرف سے مسلک ہے۔ بہر حال دوائی شرعیہ کتاب وسنت اور ایمام نظاہر ہیں۔ (منایشرن ابدایہ بیروت)

نكاح كاقفهي مفهوم

علامدائن ہمام تنی میشند کیمتے ہیں: نکاح کے لنوی معنی ہیں جمع کرنا کیکن اس لفظ کا اطلاق مجامعت کرنے اور معند کے معنی پر مجمل ہوتا ہے کیونکہ مجامعت اور عقد دونوں ہی میں جمع ،ونا اور ملنا پایا جاتا ہے قبنراا صول فقہ میں نکاح سے بھی معنی لیعنی جمع ہونا بمعنی مجامعت کرنا مراد لیرنا جا ہے بشر طمیکہ ایسا کوئی قرید نہ ہوجواس معنی کے قلاف دلالت کرتا ہو۔

علاء نقد کی اصطلاح میں نکاح اس فاص عقد ومعاہدہ کو کہتے ہیں جومرد و تورت کے درمیان ہوتا ہے اور جس سے دونوں کے درمیان ہوتا ہے اور جس سے دونوں کے درمیان زوجیت کا تعلق ہدا ہوجاتا ہے۔ نکاح کالغوی معنی جمع کرتا اور ملانا ہے۔ جیسے عربی کی ضرب المثل ہے انک حنا الفومی فسنومی

لینی ہم نے ذکر نیل گائے اور مو نث نیل گائے کا ملاب کرادیا ہے اور اب ہم دیمیں مے کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوتا ہے۔ بیضرب النشل ان لوگوں کے لئے بیان کی جاتی ہے جو کی معالمے پراکٹھے ہوجا کیں اور آئیں بیر مجھ نہ آرہا ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟

لفظ'' نکاح''، دہلی کرنے کے لیے استعال ہوتا ہے کیونکہ اس جمل'' ملائے'' کامغہوم پایا جاتا ہے۔ البتہ مجازی طور پر یافظ'' عقد'' کے لیے بھی استعال ہوتا ہے۔ لفظ نکاح عقد کے معنی ہی استعال ہونے کی مثال قرآن میں بیہے: ''فَانْکِ مُحُوٰ هُنَّ بِاِذُنِ اَهْلِهِنَ'' (انساء ۲۰) ''لیعنی تم ان خواتین کے کھر دالوں کی اجازت ہے ان کے ساتھ عقدِ نگاح کرد''۔لفظ نگاح کے وطی کے معنی میں استعمال ہونے کی مثال قر آن میں ہیہے۔ سند سند کا مذائب مادی کے استعمال میں ایک کے مداور میں میں میں میں میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

حَتْی إِذَا بَلَغُوا النِکَاحَ (الراو:۲) دور سرام مراور در ۱۷ مرام کانور کوری در در مراور در مراور

''یہاں تک کہ وہ لوگ نکاح ( کی عمر ) تک پینچ جا کیں''۔ یہاں اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ نکاح ہے مراد ولی ہے۔

علامه بدرالدین بینی شفی مینید کلفتے ہیں:''منسوح اسب جساب پیشیں یہ بات تحریر ہے۔افت میں نکاح کامطلب مطلق جمع (استھے کرنا) ہے۔ جبکہ شریعت میں مخصوص شرائط کے ہمراہ کیا جائے والاعقد'' نکاح'' کہلاتا ہے۔

(البنائيةر رالبدايه ع٥٩٥ م ١٠٠٠ تيان)

فخرالاسلام فرماتے ہیں: نکاح 'شری مفتد کو کہتے ہیں اور اس کے ذریعے وظی مرادلی جاتی ہے۔ زیادہ محمی رائے یہ ہے: اس سے مراد حقیقت میں وظی ہوتی ہے 'کیونکہ وظی کرنے میں خم کرنے کا مفہوم حقیقت کے انتہارے پایا جاتا ہے' جبکہ مجازی طور پراس سے مراد مفتد ہوگا۔ نکاح سے مراد حقید دولوں معانی کے لیے مراد مفتد دولوں معانی کے لیے مشترک مانتا پڑے گا'اور یہ بات اصل کے خلاف ہے۔

تعريف نكاح ميس ندابب اربعه

علامہ عبد الرحمٰن جزیری برنینتہ کیلئے ہیں: فقباء احناف میں بعض فقباء نے کہا ہے کہ ایک مخص کوکسی کی ذات سے حصول نفع کا مالک بنادینا ہے۔ اور اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس سے وہ خاص مخص صرف مخصوص عضو سے نفع حاصل کرنے کاحق رکمتا

بعض فقہاءاحناف نے بیلکھاہے کہ کی مخص کو ملکہ حتصہ کا مالک بنا دینا نکاح ہے۔جبکہ بعض نے کہا ہے کہ نکاح مرف عضو خاص نہیں بلکہ جسم کے تمام اعضاء سے نفع حاصل کرنے کے لئے ہے۔

نقہا عشوانع میں بعض نے نکاح کی تعریف ہوں کی ہے کہ نکاح ایک معاملہ ہے جس میں نکاح یا تزویز کیا اس کے ہم معنی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تا کہ اس سے مباشرت کی ملکیت حاصل ہواور غرض اس سے یہ ہوتی ہے کہ ایک مخفص لذے معلومہ سے نفع حاصل کرے۔

نتہاء مالکیہ کہتے ہیں کہ نکاح ایک محض جنسی لذت کے لئے ایک معللہ ہے جو حصول لذت ہے پہلے کواہوں کی موجود کی ہیں کیا جاتا ہے۔اوراس کام کی قیمت واجب الا دانہیں ہوتی۔

نقہاء حنابلہ کہتے ہیں کہ نکاح منفعت استمتاع کے لئے ایک معاملہ ہے جس میں انکاح یا تزوج کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔ اور استمتاع سے مراد نقباء نے بیبیان کی ہے کہ مرد کا خود نفع حاصل کرنا ہے۔ (غداہب اربعہ، جس میں، اوقاف ہجاب)

## قرآن كى روشى مين نكاح كى ابميت كابيان

(۱) وَإِنْ حِفْتُمُ اللَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِيمَاءِ مَثْنَى وَلُكَ وَرُبغَ

فَإِنْ خِفْتُمُ اللَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ ايُمَانُكُمْ ذَلِكَ اَدْنَى الَّا تَعُولُوا (١٠١،٢)

اوراكرتهين انديشه وكديتم لاكول عن انساف ذكرو كوتو نكاح عن الا وجوور عن تهين فوش أني من دو، دواور جن من اور چار، چار، چار، چار، چار، واربجراكر وردور و بيول كوبرابر فدر كاسكو ايك على كرويا كنيزي جن كم ما لك بوياس عن ياده تريب كم م على فلم نه بور اكرالايان)

(٢)وَ إِنَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبُلِ آنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةٌ فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا آنْ يَعْفُونَ آوُ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ آنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَلَا تَنْسَوُا الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . (الِترونَهُ)

اورا گرتم نے مورتوں کو بے جھوئے طلاق دے دی اوران کے لئے بچھ مقرد کر بھے تھے تو بعنا نظرا تھا اس کا آ دھا واجب ہے محر یہ کہ مورتیں بچھ جھوڑ دیں۔ یا وہ زیادہ دے۔ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اوراے مردوتمبارا زیادہ ویا پر بیزگاری سے نزد یک تر ہے اور آپس میں ایک دومرے پراحمان کو بھلانہ دو بیٹک الائے تمبارے کام دیکے در ہے۔

#### احادیث کی روشی میں نکاح کی اہمیت کابیان

(۱) امام ترفدی مینانیدای سند کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت جابر دلگائن کے دواہت ہے کہ نی تنگیز انے فر مایا کہ حورت ہے اس کے دین اس کے مال اوراس کی خوبصورتی کی وجہ سے تکاح کیا جاتا ہے لہذاتم ویندار عورت کو نکاح کے لیے اختیار کرو۔ پھر فر مایا کہ تمہارے دونوں ہاتھ خاک آ نودہ ہوں۔ اس باب بس عوف بن ما لک، عائشہ عبدائلہ بن عمر ، اور ابوسعید ہے بھی رواہت ہے کہ حدیث جابر حسن سمجے ہے۔ (جامع ترفدی، قم الحدیث ۱۲ مرفوع)

(٢) حضرت ابو ہريره ظافظ كہتے ميں كدرسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله مَن الله مَن الله مَن الله من الل

نسب، خوبصورتی، وین، مجمعے دیندار کو حاصل کرنا جاہے (اگر تو نہ مانے) تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں مے۔ (میم بناری، جس، تم الحدیث ۸۲)

(۳) امام بخاری وسلم اپنی اسناد کے ساتھ دوایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ اللہ ہیں کہ رسول کریم ناخیا نے فرمایا کہ اے جوانوں کے گروہ! تم ہیں سے جو شخص مجامعت کے لواز مات (لیمنی بیوی بچوں کا نفقہ اور مہر ادا کرنے) کی استطاعت رکھتا ہوا سے چاہئے کہ وہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح کرنا نظر کو بہت چھپا تا ہا ورشرم گاہ کو بہت تخوظ رکھتا ہے (لیمن نکاح کر لینے سے اجنبی عورت کی طرف نظر مائل نہیں ہوتی اور انسان حزام کاری سے بچتا ہے) اور جو شخص جماع کے لواز مات کی استطاعت نہ رکھتا ہو،اسے چاہئے کہ وہ دوز در کھے کیونکہ دوز ہر کھنااس کے لئے ضمی کرنے کا فائدہ دے گا (لیمن جس طرح ضمی ہوجا نا ہے۔ (بخاری دسلم)

اس خطاب عام کے ذریعہ نبی کریم مُنالِیْزِ کم نے جوانوں کو نکاح کی ترغیب دلاتے ہوئے نکاح کے دو بوے فاکدے فاہر فرمائے ہیں ایک تو یہ کہانسان نکاح کرنے سے اجنبی عورتوں کی طرف نظر بازی سے بچتا ہے اور دوسری طرف حرام کام سے محفوظ رہتا ہے۔

' (س) امام ترفدی مینید اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت ابوابوب دانتی سے دوایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافیقا ہے اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت ابوابوب دانتی سند کے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافیقا ہے فرمایا جیزیں انبیا می سندی سند ہیں ہے اور نام علرت عثمان ، اور نام کرنا ہا اور نکاح کرنا ہا اور نکاح کرنا ہا اور میں ہے۔ (جامع ترفدی روایت ہے حدیث الی ابوب حسن غریب ہے۔ (جامع ترفدی، قراللہ میں میں اور میں اور میں اور میں دوایت ہے حدیث الی ابوب حسن غریب ہے۔ (جامع ترفدی، قراللہ میں میں اور میں کہ میں اور میں میں دوایت ہے حدیث الی ابوب حسن غریب ہے۔ (جامع ترفدی، قراللہ میں اللہ بیٹ میں دوایت ہے حدیث الی ابوب حسن غریب ہے۔ (جامع ترفدی، قرا

۵) حضرت ابو ہریرہ دلانٹنڈے روایت ہے کہ رسول اللہ منگانٹیٹی نے فر مایا جب تہمیں ایسامخص نکاح کا پیغام جمیعے جس کا دین واخلاق تمہیں پیند ہوتو اس سے نکاح کر دا گرابیانہ کیا تو زمین میں فتنہ پر پا ہوجائے گا اور بہت فساد ہوگا۔

نكاح كى شرعى حيثيت كافقهى بيان

علامہ علا وُالدین عسکنی حنفی مُرینید کیستے ہیں:اعتدال کی حالت میں بینی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہونہ عنین (نامرد) ہو اور مُمر ونفقہ پرقدرت بجنی ہوتو نکاح سُنّتِ مو کدہ ہے کہ ذکاح نہ کرنے پراڑار ہنا گناہ ہےاوراگر حرام ہے بچتا یا اتباع سُنّت وَعمیل عظم یا اولا د حاصل ہونامقعود ہے تو تو اب بھی یائے گااورا گرمخش لڈت یا نضائے شہوت منظور ہوتو تو ابنیں۔ شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ اندیشرن ہے اور مہر ونفقہ کی قدرت رکھتا ہوتو اکاح واجب۔ ہدی جبکہ اجنبی عورت کی طرف نگا وائعہ ہے روک جبس سکا یا معاف اللہ ہاتھ ہے کام لیمنا پڑے گا۔ تو نکاح واجب ہے۔ یہ یعین ہوکہ نکاح نہ کرنے میں زنا واقع ہوجائے گا تو فرض ہے کہ نکاح کریا تھ بیشہ ہے کہ نکاح کریا تو نان نفقہ شدد ہے سکے گا یا جو خبر ورکی ہا تھی جی ان کو پورانہ کرسکے گا تو مکروہ ہے اور ان ہاتوں کا یعین ہوتو نکاح کرنا حرام مکر نکاح بہر مال ہوجائے گا۔ نکاح اور اُس کے حقوق اوا کرنے میں اور اول دکی تربیت میں شخول رہنا ہو افل میں مشغول ہے بہتر ہے۔ (در مخار ، کنا ہواں)

ز مانهٔ جابلیت میں رائج شاوی کے مختلف طریقے

شادی جوخاندانی زندگی کے قیام وسلسل کا اوار و ہے ، اہل خرب کے ہاں اصول وضوابلا ہے آزاد تھا جس میں مورت کی عزت وعصمت اور عفت و تحریم کا کوئی تصور کا رفر ماند تھا۔ اہل حرب میں شادی کے درج ذیل طریقے رائج تھے۔

#### (1) زواج البعولة

بینکاح حرب میں بہت عام تھا۔ اس میں بیتھا کہ مردا کی بابہت ک حودتوں کا ما لک ہوتا۔ بعولت (خاد ندہوتا) ہے مرادمرد کا حورتیں جمع کرنا ہوتا تھا۔ اس میں مورت کی دیثیت عام مال دمتاع جیسی ہوتی۔

#### زواج البدل

بدلے کی شادی، اس سے مراردو ہیو ہوں کا آئیں ہمر، تبادلہ تھا۔ یعنی دومردا پلی اپنی ہیو ہوں کواکیک دومرے سے بدل لینے اور اس کا نہ حورت کوئلم ہوتا ، نداس کے تبول کرنے ،مہر یا ایجاب کی ضرورت ہوتی۔ بس دومرے کی بیوی پیند آئے پراکی مختصری مجلس میں ریسب مجھ طے یا جاتا۔

#### نكاح متعه

بدنگاح بغیر خطبہ تقریب اور گواہوں کے ہوتا۔ قورت اور مرد آئیں جم کسی ایک مت مقررہ تک ایک خاص مہر برمتنق ہو جاتے اور مدت مقرر د پوری ہوتے بی نکاح خود بخو دختم ہوجاتا تھا طلاق کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی اور اس نکاح کے شیعے جس پیدا ہونے والی اولا د مان کی طرف منسوب ہوتی اسے باپ کانام بیس دیا جاتا تھا۔

#### نكاح الخذن

دوی کی شادی، اس می مرد کی عورت کواین محر بغیر نکاح، خطبه اور مهر کے دکھ لیما اور اس سے از دواجی تعلقات قائم کرلین اور بعد از ان سین مرد کی علقات قائم کرلین اور بعد از ان سیعلی رضا مندی سے ختم ہوجاتا کسی شم کی طلاق کی ضرورت بیس تھی۔ اگر اولا و پیدا ہوجاتی تو وو مال کی طرف منسوب ہوتی ۔ بیطرینے آئ کل مغربی معاشر ہے جس مجی دائے ہے۔

#### كاح الضغينه

جنگ کے بعد مال اور تیدی ہاتھ سلتے اور جالمیت میں فاتے کے کیے مفتوح کی مورش ، ال وغیروسب مباح تھا بیمورشی فاتے

ک ملکیت ہوجا تیں اور وہ چاہتا تو انیمی بھے ویتا چاہتا تو ہوئی چیوڑ دیتا اور چاہتا تو ان سے مباشرت کرتا یا کسی دوسر مے فعل کرتے ہی دے دیتا۔ یوں ایک آزاد عورت مقلام بن کر بک جاتی۔ اس نکاح میں کسی خطبہ مہریا ایجاب د تبول کی ضرورت نہی۔

#### نكاح شغار

ویے نے سے کی شادی۔ میدوہ نکاح تھا کہ ایک فیض اپنی زیر مریری رہنے والی لڑکی کا نکاح کمی فیض ہے اس شرط پر کر دیتا کہ وہ اپنی کی بیٹی، بہن وغیرہ کا نکاح اس سے کرائے گا۔اس میں مبر بھی مقر دکرنا ضروری نہ تھا اسلام نے اس کی بھی ممانعت فرمادی۔ نکاح الاستبضاع

#### اجما مي نكاح

اجنا ئی نکاح۔اس کامطلب یہ ہے کہ تقریباً دس آ دی ایک ہی مورت کے لیے جمع ہوتے اور ہرایک اس میاشرت کرتااور جب اس کے ہاں اولا دیوتی تو وہ ان سب کو بلواتی اور وہ بغیر کسی پس دپش کے آجائے پھروہ جسے جاہتی (پسند کرتی یا اچھا بھتی) اسے کہتی کہ یہ بچہ تیرا ہے اوراس شخص کواس سے انکار کرنے کی اجازت نہ بوتی تھی۔

#### نكاح البغايا

فاحشہ حورتوں سے تعلق، یہ می نکاح ربط سے لمنا جلنا ہے مگراس میں دوفرق تنے ، ایک توبیہ کداس میں دس سے زیادہ افراد بھی ہوسکتے شخے جبکہ نکاح ربط میں دس سے زیادہ نہ ہوتے تھے۔ دوسرے یہ کہ ان مردول سے بچے منسوب کرنا عورت کا نیس بلکہ مرد کا کام ہوتا تھا۔

## ایجاب وقبول کے احظام کابیان.

﴿ النِّكَاحُ يَنْعَفِدُ بِالْإِيْجَابِ وَالْقَبُولِ بِلَفُظَيْنِ يُعَيِّرُ بِهِمَا عَنُ الْمَاضِي ﴾ لِآنَ الضِيغَةَ وَإِنْ كَانَتُ لِلإِخْبَارِ وَضُعًا فَقَدْ جُعِلَتُ لِلإِنْشَاءِ شَرْعًا دَفْعًا لِلْحَاجَةِ .

ے نگاح ایجاب وقیول کے دوایسے الفاظ کے ذریعے منعقد ہوجا تاہیج ن دونوں کی تعبیر ہو زمانہ کا ماضی سے کی گئی ہوا

مدانه ۱۱۶ کا اور اله کا اله کا

کیونکہ و نعل مامنی کا کی میند اگر چہ 'اخبار'' کے لیے وضع کیا گیاہے لیکن شرقی انتہارے بیانشاہ کے لیے بنایا محیا ہے تا کہ ضرورت کو یورا کیا جائے۔

#### ایجاب وقبول کے صیغوں کابیان

﴿ وَيَنْعَقِدُ بِلَفُظَيْنِ يُعَيِّرُ بِآحَدِهِمَا عَنْ الْمَاضِى وَبِالْاحَرِ عَنْ الْمُسْتَفْتِلِ، مِثْلَ آنُ يَقُولَ زَوِجنِى فَيَسَفُ وَلَا زَوَجنِى الْمُسْتَفْتِلِ، مِثْلَ آنُ يَقُولَ زَوِجنِى فَيَسَفُ وَلَ زَوَجنِى عَنْ الْمُسْتَفْتِلِ، مِثْلَ آنُ يَعُولَ زَوَجنِى فَيَ الْمُسْتَفْتِلِ، مِثْلَ آنُ يَعُولَ زَوَجنِى فَيَ الْمُسْتَفِيدِهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ تَعَالَى مَا نَبِينَهُ إِنْ هَا مُنْ اللّهُ مَنَا لَى اللّهُ تَعَالَى .

اور نکاح دوایے الفاظ کے ذریعے بھی منعقد ہوجاتا ہے جن میں ہے ایک گنجیر ہاشی ہے گا کی ہواور دومرے کی مستقبل ہے جینے کوئی فخص ہد کے: "تم میرے ساتھ شادی کراؤ" تو عورت کیے: "میں نے تمہارے ساتھ شادی کی اس کی وجہ یہ استفتال ہے جینے کوئی فخص ہد کے اس کی وجہ یہ بین مکتا ہے جیسا کہ ہم منقریب ہے: بین نکاح میں وکیل کرنے کے متر ادف ہوگا۔ اور نکاح میں ایک بی شخص دونوں طرف ہے ولی بن سکتا ہے جیسا کہ ہم منقریب اس مسئلہ کو بیان کریں گے۔ اِن شاء اللہ

#### انعقادتكاح الفاظ مختلغه كافقهي بيان

﴿ وَيَنْعَقِدُ بِلَفُظِ النِّكَاحِ وَالتَّزُوبُجِ وَالْهِبَةِ وَالنَّمُلِيُكِ وَالصَّدَقَةِ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

لا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفُظِ النِّكَاحِ وَالتَّزُونِجِ لاَنَّ النَّمُلِيُكَ لَبُسَ حَقِيْقَةً فِيْهِ وَلاَمَجَازًا عَنْهُ لاَنَّ التَّمُولِيُكَ لَبُسَ حَقِيْقَةً فِيْهِ وَلاَمَجَازًا عَنْهُ لاَنَّ التَّوْوِيْجَ لِلسَّلِيْ وَالْمَمْلُوكَةِ آصَّلا .

وَلَنَا آنَ التَّمُولُكَ صَبَّ لِمِلْكِ الْمُنْعَةِ فِي مَحَيِّهَا بِوَاسِطَةِ مِلْكِ الرَّفَيَةِ وَهُوَ النَّابِ بِالنِّكَاحِ وَالسَّبَيَّةُ طَرِيْقُ الْمَجَازِ .

ین از نگاح) الفظ نکاح اور آن کاری الفظ نکاح اور مدقد کرز رہے بھی منعقد ہوجاتا ہے۔امام شافعی مینینے راتے ہیں:

یہ صرف الفظ نکاح اور آور آن کے ذریعے می منعقد ہوتا ہے کیونکہ لفظ تملیک اس کے بارے میں تفقی مغبوم نہیں رکھا اور اسے مجازی طور پر بھی استعال نہیں کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ (لفظ ) آزور آن کا نسلفیق (ملانے ) کے لئے استعال ہوتا ہے اور لفظ نکاح اضم (ملانے ) کے لئے استعال ہوتا ہے نیکن مالک اور مملوک کے در میان اصل کے اختبار سے زور تہونے کا مغبوم نہیں پایا جاتا۔

ہماری دلیل ہے ہے: جب تملیک ملک رقبہ کے واسطے ہے ملک متعد کے اس کے کل میں ہونے کا سب ہے اور یہ بات نکاح میں بھی جا در یہ سیسے کیا نے اعتبار سے ہوگی۔

## لفظ زج وريكرالفاظ كأحكم

وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِوُجُودِ طَرِيْقِ الْمَجَازِ ﴿ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الإجَارَةِ ﴾



فِى الصَّحِيْحِ لِآنَهُ لَيْسَ بِسَبَ لِمِلْكِ الْمُتَعَةِ ﴿ وَ﴾ لَا بِلَفُظِ ﴿ الْإِبَاحَةِ وَالْإِخُلالِ وَالْإِعَارَةِ ﴾ لِمَا قُلْنَا ﴿ وَ ﴾ لَا بِلَفُظِ ﴿ الْوَصِيَّةِ ﴾ لِآنَهَا تُوْجِبُ الْمِلْكَ مُضَافًا إلى مَا بَعُدَ الْمَوْتِ .

کے اور نکاح ''لفظ بیے'' کے ذریعے بھی منعقد ہوجاتا ہے اور سیجے تول بہی ہے کیونکہ اس میں مجازی صورت پائی جاتی ہے۔ سیجے قول کے مطابق یہ لفظ ''اجارہ'' کے ذریعے منعقد نہیں ہوتا' کیونکہ یہ ملک متعد کا سبب نہیں بن سکتا۔ (ای طرح) یہ لفظ اباحث اطلال اعارہ کے ذریعے بھی منعقد نہیں ہوتا اور اس کی دلیل وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر پچے ہیں۔ اور نہ ہی یہ لفظ وصیت کے اور نہوتا ہے ) ذریعے منعقد ہوتا ہے )

نكاح كے كواہوں ميں فقهى احكام كابيان

قَالَ ﴿ وَلاَ يَسْعَقِهُ لِكَانُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ عَافِلَيْنِ بَالِغَيْنِ مُسْلِمَيْنِ رَجُهُ لَيْنِ الْوَرْدَيْنَ فِي الْقَدْفِ ﴾ اعْلَمْ أَنَّ رَجُهُ لَيْنِ الْوَرْدَيْنَ فِي الْقَدْفِ ﴾ اعْلَمْ أَنَّ الشَّهَادَة شَرُطْ فِي بَابِ النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لا يَكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ ﴾ (1) الشَّهَادَة شَرُطْ فِي بَابِ النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لا يَكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ ﴾ (1) وَهُو حُجَّةٌ عَلَى مَالِكِ رَحِمَهُ اللهُ فِي اشْتِرَاطِ الْإِغْلَانِ دُوْنَ الشَّهَادَة وَلَابُدُ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالبُلُوعِ، لِآلَة فِي اشْتِرَاطِ الْإِغْلَانِ دُوْنَ الشَّهَادَة وَلَابُدُ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالبُلُوعِ، لِآلَة لا شَهَادَة لَهُ لِعَدَمِ الْوِلَايَة، ولَابُدُ مِنْ اغْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالبُلُوعِ، لِآلَة لا شَهَادَة لَهُ لِعَدَمِ الْوَلَايَة، ولَابُدُ مِنْ اغْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالبُلُوعِ، لِآلَةُ لا اللهُ الل

کے فرماتے ہیں: دومسلمانوں کا نکاح صرف دوآ زادٔ عاقل ٔ بالغ مسلمان گواہوں کی موجودگی ہیں منعقد ہوسکتا ہے وہ دونوں مرد جوں یا ایک مرد ہوا در دوعور تیں ہوں'خواہ دہ عادل ہوں یا عادل نہ ہوں' یا ان پر حدقد ف جاری ہو چکی ہو۔

فرماتے ہیں: بیدبات جان لوا نکان کے باب میں گواہی شرط ہے اس کی دلیل نبی اکرم مُلَا تَیْمُ کا یہ فرمان ہے: 'مرف گواہوں کی موجود کی میں نکاح ہوسکتا ہے' '۔ بیددایت ایام مالک بھی خلاف جمت ہے کدہ '' گواہی' ' کے بجائے'' اعلان' کوشرطقرار دیتے ہیں۔ اس بارے میں آزاد ہونے کا اعتبار کرتا ضروری ہوگا کیونکہ غلام کی شہاوت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کیونکہ اے ولایت حاصل نہیں موتی ۔ اس میں عقل اور بلوغت کا اعتبار کرتا بھی ضروری ہوگا کیونکہ ان دونوں کے بغیر دلایت حاصل نہیں ہوتی ۔ مسلمان کے خلاف گوائی میں دے سکی۔ ہوتی ۔ مسلمانوں کے نکاح میں اسلام کا اعتبار کرتا بھی ضروری ہوگا کیونکہ اس میں اسلام کا اعتبار کرتا بھی ضروری ہوگا کیونکہ کی مسلمان کے خلاف گوائی نہیں دے سکی۔ ہوتی ۔ مسلمانوں کے خلاف گوائی نہیں دے سکی۔

گواہوں کے لئے شرا نظ میں عدم وصف کابیان

وَلَايُشْنَرَطُ وَصُفُ اللَّذُكُورَةِ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَّامْرَاتَيْنِ " وَفِيْهِ حِلَاث الشَّافِعِيّ

رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى، وَسَتَعُرِثُ فِي الشَّهَادَاتِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى وَلَاتُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ حَثَى يَنْعَقِدَ بُحَ صُرَبَةِ الْفَرَّاسِفَيْنِ عِنْدَنَا خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّهُ لِلهُ أَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ الْكَرَامَةِ وَالْفَاسِقُ مِنْ اَهْلِ الْإِهَانَةِ . وَلَنَا انَّهُ مِنْ اَهْلِ الْوِلَايَةِ فَيَكُونُ مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَةِ،

وَهَاذَا لِآنَهُ لَمَا لَمُ يُحَرِّمُ الْوِلَايَةَ عَلَى نَفْيه لِإِسْلَامِهِ لَا يُحَرِّمُ عَلَى غَيْرِه لِآنَهُ مِنْ جِنيه، وَلَآنَهُ صَالُحَ مُسَقَلَدًا فَيَصُلُحُ مُقَلِّدًا وَكَذَا شَاهِدًا . وَالْمَحُدُودُ فِي الْقَدُفِ مِنْ آهلِ الْوِلَايَةِ فَيَكُونُ مِنْ آهلِ الشَّهَادَةِ تَحَمُّلًا، وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمَرَةُ الْإِدَاءِ بِالنَّهِي لِجَرِيْمَتِهِ فَلَا يُبَالِي بِفَوَاتِهِ كَمَا فِي شَهَادَةِ الْمُمْيَانِ وَابْنَى الْعَاقِدَيْنِ.

کے (گواہوں کے لئے) ندکر ہونے کی شرط عاکمیں گئی۔ یہاں تک کدایک مرداوردد حورتوں کی موجود کی جمی کاح منعقد ہوسکتا ہے۔ اس بارے من امام شافعی بیشید کی رائے مختلف ہے۔ عظریہ ' شہادات' کے باب میں اگر اللہ تعالیٰ نے عیا او آئی ہے۔ عظریہ نہ شہادات' کے باب میں اگر اللہ تعالیٰ نے عیا او آئی ہے۔ اس کے لئے عدالت کوشر طقر ارئیس دیا گیا ' یہاں تک کہ فاس گواہوں کی موجود کی میں ہی سے منعقد ہوجائے گا۔ یہ ہمارے نزدیک ہے جہام شافعی بیخت کی رائے مختلف ہے۔ ان کی دلیل ہے ہے: شبادت کا تعلق اعزاز کے ساتھ ہے اور فاس شخص ابازت کے لائن ہے۔ ہماری دلیل ہے نہ وہ دلایت کا فن رکھتا ہے تو وہ شہادت کا حق بھی مروم میں ہوگا وہ اس طرح کہ جب وہ اسے اسلام کی وجہ ہے اپنی ذات پر تصرف ہے محروم نہیں ہے تو وہ کی دوسرے مرتصرف ہے بھی محروم نہیں ہوگا کی کے فاکد وہ بھی (ایمان کے احتمارے) اس دوسرے کی ملاحیت رکھتا ہے تو قاضی بنے کی صلاحیت بھی در کھی ہاں در رہے گئی مناسکا ہے۔

کی صلاحیت بھی رکھی اس کے اس محرود ہو گواہ بھی بن سکتا ہے۔

جس شخص پر حد لند ف جاری کی می مود و والایت کا حقرار ہوتا ہے تو و و 'خل شباوت' کا حق میمی رکھتا ہوگا۔اس سے اوالیکی شہادت کا تمر و نوت ہو جائے گا' اس کے اس برم کی وجہ ہے ہونے والی ممانعت کے باعث تو اس بات کے فوت ہونے کی پرواہ شہیں کی جائے گی' جیسا کہ اند ھے شخص یا فریقین کے جیوں کی گواہی میں ایسا ہی ہوگا۔

#### ذمی کی شہادت کا بیان

قَالَ ﴿ وَإِنْ تَزُرَّ جَ مُسْلِمٌ ذِقِيَّةً بِشَهَادَةِ ذِقِيَّيْنِ جَازَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَآبِي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَّزُفَرُ: لَا يَجُوزُ ﴾ لِآنَ السَّمَاعَ فِي النِّكَاحِ شَهَادَةٌ وَلَاشَهَادَةً لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَكَانَّهُمَا لَمْ يَسُمَعَا كَلَامَ الْمُسُلِم .

وَلَهُمَا أَنَّ الشَّهَادَ أَهُ شُرِطَتُ فِي النِّكَاحِ عَلَى اغْتِبَارِ إِثْبَاتِ الْمِلُكِ لِوُرُودِهِ عَلَى مَحَلِّ ذِي خَطَرٍ لَا عَلَى اغْتِبَارِ وُجُوبِ الْمَهُرِ إِذْ لَا شَهَادَةَ تُشْتَرَطُ فِي لُرُومِ الْمَالِ وَهُمَا شَاهِدَانِ عَلَيْهَا، بِحِلَانِ مَا إِذَا لَمْ يَسْمَعَا كَلَامَ الزَّرُجِ لِآنَ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ بِكَلَامَيْهِمَا وَالشَّهَادَةُ \* كَتُ

عَلَى الْعَقْدِ

فرمایا: اگر کوئی مسلمان دو ذمیوں کی گوائی کے ساتھ کمی ذی مورت کے ساتھ شادی کر سائے آو اہام امظم ابوصنیغہ بریشنیہ امام ابو بوسف بریشنیہ امام ابورکا فرکس سلمان کے خلاف کوئی گوائی بیس دے سک او گویاان دولوں نے مسلمان کے خلاف کوئی گوائی بیس دے سک او گویاان دولوں نے مسلمان کے خلاف کوئی گوائی بوشر طاس لے دکھا کہا ہے تاکہ ان ان اور اس مسلمان کے دلا میں گوائی کوشر طاس لے دکھا کہا ہے تاکہ ان ان اسلمان کا کام سنائی بیس سان دولوں حضر است ( تشخین ) کی دلیل ہے ہے: لکام میں مجر کے دجوب کا اعتبارتیں کہا جاتا کہ دیگر مال کے ادام ہے جاتے ہوئے جانے کے بارے میں گوائی کوشر طاقر ارتیس دیا گیا وہ دولوں گواہ اس مورت پر گواہ ہوں گ

جبکہ وہ صورت اس کے برخلاف ہے جب ان دونوں نے شوہر کا کلام تل نہ ستا ہو کیونکہ ''عقد''ان دونوں فریعتین سے کلام کے ذریعے منعقد ہوگا ادر کو ابی عقد پرشر طار تھی تمئی ہے۔

مباشراوروكيل كے بارے ميں فقهي احكام

قَالَ ﴿ وَمَنْ آمَوَ رَجُلًا بِآنَ يُزَوِّجَ ابْنَتُهُ الصَّغِيْرَةَ فَزَوَّجَهَا وَالْآبُ حَاضِرٌ بِشَهَادَةِ رَجُلِ وَاحِدِ يَسُواهُ مَا إِلَى الْمَعْدِ اللَّهُ عَالِمَ الْمَعْدِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَعْدُ الْمَعْدِ اللَّهُ الْمَعْدِ الْمُعْدِ اللَّهُ الْمَعْدِ اللَّهُ الْمَعْدِ الْمُعْدِ اللَّهُ الْمُعَدِّ اللَّهُ الْمُعْدِ اللَّهُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ اللَّهُ الْمُعْدِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُلُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَ

کے فرمایا: جب کوئی شخص کی دومر مے فض کویہ ہدایت کرے کہ وہ اس کی کسن بٹی کی شادی کر دے اور پھر وہ فض اس عورت کی شادی کر دے اور پھر وہ فض اس عورت کی شادی کر دے جوان دونوں ( لیعنی الز کی سے باب اور اس کی شادی کرنے جوان دونوں ( لیعنی الز کی سے باب اور اس کی شادی کرنے دائے ) کے علادہ ہوئتو یہ نکاح درست ہوگا۔

ائ کی وجہ بیت بجنس کے اتحاد کی وجہ بیاپ کو بذات خود عقد کروائے والا بناویا جائے گا' تو اس مورت میں (ہاپ کی طرف سے مقرر کیا ہوا) دکیل سفیر ہوگا اور تبییر کرنے والا (یا پیغام دیئے والا) ہوگا اس اعتبار سے شادی کروائے والافخص کواوشار ہوگا' کیکن اگر باپ موجود نہ ہو تو ایسا کرنا جا ترخیل ہوگا' کیونکہ جلس مختلف ہے تو اس مورت میں باپ کو بذات خود مقد کروائے والا مہیں بنایا جا سکتا۔

ای بنیاد پر جب: پانی بالغ بیمی کی شادی ایک گواه کی موجود کی میں کرے تو اگروه لڑکی موجود ہو توبیہ جائز ہوگااورا کر موجود شہو توبیہ بائز نبیس ہوء ۔

# فُصُلُ فِي بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ

﴿ يُصل محرمات نكاح كے بيان ميں ہے ﴾

محرمات نكاح والي فصل كي فقهي مطابقت كابيان

علامداین ہمام منفی برینیے لکھتے ہیں: مصنف نے محرمات کوایک الگفسل میں بیان کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نکاح کا محل شری وہ مورتیں ہیں، جن سے نکاح شری طور پرمباح ہوا ہے۔ اور نکاح کی اباحت سے متعلق مسائل کی کثر ت اور کثیر تفصیل کے جیش نظرا یک الگ متعام پر بیان کیا ہے۔ شہادت نکاح کے بعداس لئے اس کو بیان کیا ہے۔ نکاح کے لئے شہادت شرط ہے اور شرط شک میشہ شک سے متعدم ہوا کرتی ہے۔ (الخ التدیر بریج ہیں، ہیروت)

محرمات نکار کی فصل کو بقید فسلوں سے مقدم کرنے کی وجہ بھی ہے کہ نکاح میں اصل اسباب میں سب وہ مورت ہے جس ہے نکاح کی اباحث شریعت کی طرف منائت ہوئی ہے۔ کونکہ بقید تمام نکاح کے احکام اس کے بعد قابت بوں مے جب نکاح کرنے کا احسل محل بینی وہ عورت جس سے شری طور پر نکاح مباح ہوا ہے۔ لبذا ای سبب اصلی کے چی نظر مصنف مینید نے محرمات کی فصل کومقدم ذکر کیا ہے۔

ای طرخ ای نصل میں محربات کا بیان کیا ہے حالانکہ محربات ہے مراد و عورتی ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے بعض سے وائمی حرام ہے بعض سے عارضی طور پرحرام ہے۔ تواسلوب سے بیان کرنے کا مقصدیہ ہے کہ مربات کی تعداد محدود ہے اورقلیل ہے جبکہ و عورتیں جن سے نکاح اباحت شروع ہے ان کی تعداد کیئیر ہے اس شریعت ہیں اس محدود تعداد کو بیان کردیا کمیا ہے تاکہ لوگوں پر بیداضی ہو جائے کہ ان عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ اوران کے سوا و بقیہ جتنی عورتی ہیں ان میں جن سے جا ہونکاح کرو

توون پر سیدر ای روب سے میان درون سے ای و اسب درون سے درون سے درون سے درون میں درون میں استان میں درکھ سکتے ہو۔ خوار ایک عورت سے زیاح کردادراگر انساف کر سکتے ہوتو بیک دقت جار بویان ایٹ نکاح میں رکھ سکتے ہو۔

## مان اوردادی کی طرف سے حرمت کابیان

قَالَ ﴿لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنَزَوَّ جَ بِأَمِّهِ ولَا بِجَدَّاتِهِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ حُرِّمَتُهُنَّ مَالُاحُمَّا مُنَهَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ وَالْجَدَّاتُ أُمَّهَاتٌ، إذْ الْأُمْ هِيَ الْاصلُ لُغَةً أَوْ ثَبَتَتُ حُرْمَتُهُنَّ مالُاحُمَاع،

دادیوں تانیوں کے ساتھ شادی کرے۔ خواہ وہ مردول کی طرف سے ہول یا خواتین کی طرف سے ہوں۔ اس کی ولیل اللہ تعالی کی ہ

فرمان ہے: " تم پرتمهاری ما تعی اور بیٹیاں حرام قرار دی گئی ہیں "۔ دادیاں ٹانیاں میمی "امہات" میں شامل ہوں گی کونکد لغت مے ، "ام" بنیادکو کہتے ہیں۔ یا پھران کی حرمت" اجماع" کے ذریعے ثابت ہوگی۔

وہ سبی رہتے جن کی حرمت قرآن وسنت نے حرمت ابدید کے طور پر بیان کردی ہے

بيٹی پوتی 'نواس بہن بھا تھی جھیجی خالہ بھو پھی کی حرمت

قَسَالَ (وَلَا بِينْتِهِ) لِمَا تَلُونَا (وَلَا بِينْتِ وَلَذِهِ وَإِنْ سَفَلَتْ) لِلْإِجْمَاع . (وَلَا بِأُخْتِهِ وَلَا بِنَاتِ أُخُتِهِ وَلَا بِسَنَاتِ آخِيهِ وَلَا بِعَمَّتِهِ وَلَا بِخَالَتِهِ ﴾ إِلاَّنَّ حُرْمَتُهُنَّ مَنْصُوْصٌ عَلَيْهَا فِي هَٰذِهِ الْإِيَّةِ، وَتَدُخُلُ فِيُهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَالْخَالَاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ الْمُتَفَرِقِينَ لِآنَ جِهَة إلاسم عَامَّةً .

ال فرمات میں: اور بیٹیوں کے ساتھ (شادی کرتا بھی جائز نبیں ہے) اس کی دلیل وہی آ بت ہے جوہم فے علاوت کی ہے۔اوراٹی اولا دکی بیٹیوں کے ساتھ بھی (شادی کرتا جائز نبیس ہے) اگرچہ دہ یچے کے طبعے سے تعلق رکھتی ہوں اوراس کی دلیل "اجماع" ہے۔اپی بہن کے ساتھ اپنی بھیجیوں کے ساتھ بھا جمیوں کے ساتھ پھوچھی کے ساتھ فالد کے ساتھ (شادی کرنا جائز . و مناس ہے ) کیونکہ ان سب کی حرمت پر و نفس موجود ہے جواس آیت میں ہے۔اس تھم میں مختلف تتم کی مجمومی اس الل مول کی اور متفرق تتم كى خالا كي بهى شامل بول كى اور منفرق تتم كى بعانجيال بهى شامل بول كى اور متفرق تتم كى بمبتيجيال بهى شامل مول كى · کیونکہ اسم کی جہت عام ہے۔

## ساس اورسوتیلی بیٹی کی حرمت کابیان

قَىالَ ﴿ وَلَابِهُ أَمِّ امْسِرَ آتِهِ الَّتِي ذَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلُ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ مِنْ غَيْسٍ قَيْسِدِ اللَّهُ خُولٍ ﴿ وَلَا بِبِنْتِ امْرَاتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا ﴾ لِنُبُوْتِ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّصِ ﴿ مَوَاءً كَانَتْ فِي حِبُّوهِ أَوْ فِي حِبْرِ غَيْرِهِ ﴾ إِلَانَّ ذِكْرَ الْعِبْرِ خَرَجَ مَنْعَرَجَ الْعَادَةِ لَا مَخْرَجَ الشُّرْطِ وَلِهَاذًا اكْتَفَى فِي مَوْضِعِ الْإِخْلَالِ بِنَفِي الدُّخُولِ

ے فرمایا: ادر نہ بی این اس بیوی کی مال کے ساتھ (شادی کرنا جائزہے) جس (مال) کی بین کے ساتھ اس نے دفول · کیا ہو یا دخول نہ کیا ہو۔ اس کی دلیل اللہ تغالی کا بیفر مان ہے: "اور تمہاری پیویوں کی مائیں "اس میں" دخول" کی قیر نہیں ہے۔اور نه بى الى اس بوى كى بى كے ساتھ جائز ہے جس كے ساتھ اس فے دخول كيا ہو كيونكه دخول كى قيد انفل اكے ذريع ثابت ہے خواہ وہ لڑکی اس کے زیر پر درش ہوئیا کسی دوسرے کی زیر پر درش ہو کیونکہ زیر پر درش ہونے کا ذکر عام محاورے کے پیش نظر کیا ممیا ہے۔ شرط کے طور پرنبیں کیا گیا ہے ہی وجہ ہے: حلال قرارویے کے مقام پر وخول کی فی پرا کتفا و کیا گیا ہے۔

هي مدايد تراونين) کوهنگران درا کانگران درا کي کوهنگران درا کي کوهنگران درا کي کوهنگران کي

## باب دادا كى بيويول كى ترمت كابيان

﴿ قَالَ وَلَا إِلَا مُرَادَةِ آبِيهِ وَآجُدَادِهِ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَاتَنْكِعُوا مَا نَكْحَ الْمَاوَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ﴾ ﴿ وَلَا إِلَى الْمَرَادِةِ الْبَيْهِ وَبَيْسَى آوُلادِهِ ﴾ لِفَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَحَلَالُ الْبَالِكُمُ الَّذِينَ مِنْ النِّسَاءِ ﴾ ﴿ وَحَلَالُ النَّالُكُمُ الَّذِينَ مِنْ النَّالِينَ مِنْ الرَّضَاعَةِ . وَمُكَالِ كُمْ ﴾ وَذَكَرَ الْاصْلابِ لِاسْقَاطِ اعْتِبَارِ النَّيِسِي لَا لِاخْلالِ حَلِيْلَةِ الْإِلْمِن مِنْ الرَّضَاعَةِ .

کے فرمایا: نہ تھا اپنے باپ کی یا ہے اجداد میں ہے کسی کی بینی کے ساتھ (شادی کرنا جائز ہے)۔اس کی دلیل اللہ تعالی کا یفر مان ہے: "اورتم ان کے ساتھ تکا ت نہروجی فوا تین کے ساتھ تبارے آ با واجداد نے تکاح کیا ہوا ہا اور نہ ہی اپنے ہینے کی بیوی کے ساتھ کیا ان کی اولا و کی اولا و میں ہے کسی کی بیوی کے ساتھ (شادی کرنا جائز ہے)۔اس کی دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے: "اورتم ارسیسلی جیوں کی بیوی کے متم ہونے کو ساتھ قرار دیا ہے ۔"اورتم ارسیسلی جیوں کی بیوی کی وطال قرار دیا گیا ہے تاکہ اسد بولے اس کا بیم تعمد ہر گرزیم ہے کہ دخیا کہ بیوی کو مال قرار دیا گیا ہے۔

### رضاعی مال اور رضاعی بهن کی حرمت کابیان

﴿ وَلَا بِالْمِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَلَا بِأُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ اللَّالِي الْوَضَاعَةِ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ اللَّالِي الْمُ الرَّضَاعَةِ ﴾ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ يَخُومُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ﴾ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ وَيَخُومُ مِنْ الرَّضَاعَ مَا يَحُرُمُ مِنْ النَّسِ ﴾ " .

اورندی رضای ماں کے ماتھ اور ندی رضای جبن کے ماتھ (شادی کرنا جا کڑے)۔اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے: ''اور تمہاری وہ ما کیں جنبوں نے تمہیں دودھ پایا ہے اور تمہاری رضائی بینیں'۔ جیز اس کی دلیل ہی اکرم نوائی کا یہ فرمان میں ہے: '' رضاعت کے دریع وی حرمت تابت ہوتی ہے جو حرمت نسب کے ذریعے تابت ہوتی ہے''۔

## دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کابیان

﴿ وَلاَ يَحْمَعُ بَيْنَ أُخْتَبُنِ نِكَاحًا وَلَا بِمِلْكِ يَمِيْنِ وَطُنّا ﴾ لِقَرْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَنْ تَجُمَعُوا بَيْنَ الْاخْتَبْنِ ﴾ (٣) وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسّلَامُ ﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ فَلَا يَجْمَعُنَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ ﴾ يَجْمَعَنَ مَاءَهُ فِي رَحِم أُخْتَيْنِ ﴾

ے دو بہنوں کو نکاح بی یا ملک بیمین بیل معبت کرنے بیل تیج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ولیل اللہ تق ٹی کا یہ فرون ہے ہے:''اور میہ کہتم دو بہنوں کو جمع کرؤ'۔ اس کی ولیل نبی اکرم شکھی کا یہ فرمان ہے:'' جو تعمل اللہ تعالی پراور آفرت کے دن پرایمان رکھتا ہو وہ اپنے نطفے کودو بہنوں کے دتم بی جمع شکرے''۔

## موطوءه كنيركي بهن كي شادى كالحكم

﴿ فَإِنْ تَنزَوَّ جَ أَخُت آمَةٍ لَّسَهُ قَدُ وَطِئَهَا صَحَّ النِّكَاحُ ﴾ لِصُدُوْدِهِ مِنْ اَعْلِهِ مُضَافًا إلى مَحِلِّهِ ﴿ وَ ﴾ إِذَا جَازَ ﴿ لَا يَطَأُ الْآمَةَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأُ الْمَنْكُوْحَةَ ﴾ لِآنَّ الْمَنْكُوْحَةَ مَوْطُوءَ أَ حُكُمًا، ولَايَسَكُ الْمَنكُوْحَةَ لِلْجَمْعِ إِلَّا إِذَا حَرَّمَ الْمَوْطُوْءَ ةَ عَلَى نَفْسِهِ لِسَبَبِ مِنْ الْاسْبَابِ فَيِعِينَيْدٍ يَطُأُ الْمَنْكُوْحَةَ لِعَدَمِ الْجَمْعِ، وَيَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئ الْمَمْلُوكَةَ لِعَدَمِ الْجَمْعِ وَطُنّا إِذْ الْمَرْقُولَةُ لَيُسَتْ مَوْطُوءَ ةً خُكُمًا.

اگر کوئی شخص این ایسی کنیز کی ممن کے ساتھ شادی کر لے جس کے ساتھ دومجت کرتا تھا تو یہ نکاح درست ہوگا كيونكه بياس كالل مصادر بهواب اوراس كي نسبت اس ككل كي طرف ها در جب بيدر مت بوجائ كانو بحروه فض اس کنیز کے ساتھ محبت نہیں کر سکے گا۔ اگر چداس نے اپنی متکوحہ کے ساتھ وطی نہ کی ہو کیونکہ منکوحہ تورت تھی اعتبار ہے 'موطورو''

و و مخض اپنی منکوحہ کے ساتھ بھی وطی زمیں کرے گا' کیونکہ اس صورت میں جمع کرنالازم آئے گا'البتۃ اگر و وموطوو و ( کنیز ) کو اہے اوپر حرام کردیتا ہے کی بھی سبب کی وجہ ہے تو اس مورت میں وہ منکوحہ کے ساتھ دفلی کرسکتا ہے کیونکہ جمع ولل کے اعتبارے جمع کی صورت معدوم ہوجائے گی۔وہ مخص اپنی منکوحہ کے ساتھ وطی کرسکتا ہے۔اگراس نے اپنی مملوکہ ( کنیز ) کے ساتھ وطی ندکی ہو كيونكهاك صورت مل بقي وطي كالجمع بونامعدوم بي كيونكه مرقوقه (يعني كنيز) موطوءه يحكم من نبيس بوكي\_

## ایک عقد میں دوبہوں سے نکاح کاحکم

﴿ فَإِنْ تَنزَوَّ جَ أُخْتَبُنِ فِلْيُ عُفُ دَنَيُنِ وَلَايَدُرِى أَيَّتَهُمَّا أُولَى فَرِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا ﴾ إِلاّنَ إِكَاحَ إحُسدَاهُسمَا بَاطِلْ بِيَقِينٍ، وَلَاوَجُهَ إِلَى النَّعُبِينِ لِعَدَمِ الْاَوْلَوِيَّةِ وَلَاإِلَى النَّنْفِيذِ مَعَ التَّجُهِيلِ لِعَدَمِ الْفَائِسَةِ أَوْ لِلطَّرَدِ فَتَعَيَّنَ النَّفُرِيْقُ ﴿ وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ ﴾ لِلآنَةُ وَجَبَ لِلُأولَى مِنْهُمَا، وَانْعَدَمَتُ الْاَوْلَوِيَّةُ لِلْجَهْلِ بِالْآوَّلِيَّةِ فَيُصُرَفُ اِلْبِهِمَا، وَقِيْلَ لَا بُدَّمِنُ دَعُوى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا أَنَّهَا الْأُولَى أَوْ الْإِصْطَلَاحِ لِجَهَالَةِ الْمُسْتَحِقَّةِ .

كے اگر كوئى شخص دوعقدوں میں دو بہنوں كے ساتھ شادى كر ليتا ہے اور اسے بيہ پيند نيس چاتا' ان میں ہے كس كے ساتھ پہلے شادی ہوئی ہے تو اس مردا دران دونوں خواتمن کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی کیونکہ ان دونوں میں سے کی ایک کا نکاح بیٹی طور پر باطل ہے اور مین کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ پہلے ہونے کا پیتائیں چلٹا اور نہ می کسی ایک کونا فذ قر اروپنے کی کوئی صورت ہے کیونکہ (پہلے ہوتا) مجبول ہے اس کی وجہ کی فائدے کا نہ ہوتا ہے یا اس کی وجہ ضرر ہے تو علیحد کی متعین ہوجائے گی اوران دونو ل خوا تین کونصف مبر ملے گا کیونکہ سیان دونوں میں سے پہلی دانی کے لئے واجب ہو گیا تھا اور کسی کے بہلے ہونے ے الملی کی وجہ سے پہلے ہوئے کا پہلو معروم ہو کیا تو بیصورت دونوں کی طرف جائے گی۔

ا کی تول کے مطابق بیمنروزی ہوگا ان دونوں میں ہرا کی بیدوئونی کرے کہ اس کے ساتھ پہلے اٹات ہواہے یا بھراس ہات پر انفاق ہو جائے ویونکا اضل مستخق کا پیترمیں ہے۔

# عورت اوراس کی خالہ پھو بھی بھانجی بھیتجی کونکاح میں جمع کرنے کا حکم

﴿ وَلَا يُسْجُمَعُ بَيْنَ الْمَرُاةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ الْهَذِ آخِيْهَا أَوْ الْبَنَةِ أُخْتِهَا ﴾ لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلاَةُ وَالسّلامُ ﴿ لَا تُسْكُمُ الْمَرُاةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى الْبَنَةِ أَخِيهَا ﴾ " وَهَلَذَا مَشْهُورٌ ، يَجُوزُ الزِيَادَةُ عَلَى الْكِنَابِ بِعِنْلِهِ .

اور عورت اور اس کی بھوچھی یا خالہ یا اس کی بھائی یا (عورت اور) اس کی بھیتی کو (نکاح میں) اکٹھائیس کیا جا سکتا۔ اس کی دلیل نبی اکرم نگائی کا بیفر مان ہے: ''کسی عورت کے ساتھ اور اس کی بھوچھی کے ساتھ یا اس کی خالہ کے ساتھ یا اس کی مالہ کے ساتھ یا اس کی معاقبہ کی ساتھ یا اس کی بھائجی کے ساتھ یا اس کی بھیتی کے ساتھ (بیک وقت) نکاح نہ کیا جائے''۔ بیدوایت مشہور ہے اور اس توعیت کی روایت کے ذریعے کتاب (کے تھم) پراضافہ جائز ہے۔

#### جمع بین امراتین سے متعلق قاعدہ فقہیہ

﴿ وَلَا يُسجُسَمُ مَيْنَ امْرَالَيْنِ لَوْ كَانَتْ اِحْدَاهُمَا رَجُلالُمْ يَجُوْ لَهُ اَنْ يَّتَزَوَّجَ بِالْاعُولِي فِي لِانَ الْفَطِيْعَةِ وَالْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلنِّكَاحِ مُحَرِّمَةٌ لِلْقَطْعِ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَحْرَمِيَّةُ بَيْنَهُمَا يُفْضِى إِلَى الْفَطِيْعَةِ وَالْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلنِّكَاحِ مُحَرِّمَةٌ لِلْفَطْعِ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَحْرَمِيَّةُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الرَّضَاع يَحْرُمُ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ .

کے (نکاح میں) ایسی دو مورتوں کو جمع نہیں کیا جاسکتا کہ اگر ان دونوں میں ہے کو لی ایک نہ کر ہوتا تو اس کے لئے یہ جائز نہ ہوتا کہ وہ دومری کے ساتھ شادی کر لے۔ اس کی دجہ یہ ہے: ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنے کی مسورت میں رشتے داری کے حقوق کی پامالی الازم آئے گئ تو جو قر ابت نکاح کو حرام قر اردیتی ہے وہ ' قطع حری'' کو بھی حرام قر اردیتی ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان حرمت رضاعت کی وجہ سے ہوئتو پھر مجی دہ حرام ہوگی اس کی دلیل وی ہے جو جم اس سے پہلے روایت کر ہے ہیں۔

#### عدم قربت ورضاعت كيسبب جمع كابيان

﴿ وَلَا بَانَ يَا جُمَعَ بَيْنَ الْمُرَامَةِ وَبِنْتِ زَوْجِ كَانَ لَهَا مِنْ قَبَلُ ﴾ لِآنَهُ لَا قَرَابَةَ بَيُنَهُمَا وَلَارَضَاعٌ . وَقَالَ زُفَرُ: لَا يَجُوزُ لِآنَ ابْنَةَ الزَّوْجِ لَوُ قَلَرُتَهَا ذَكَرًا لَا يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُجُ بِالْمُرَاةِ وَلَارَضَاعٌ . وَقَالَ زُفَرُ: لَا يَجُوزُ لِآنَ ابْنَةَ الزَّوْجِ لَوُ قَلَرُتَهَا ذَكَرًا لَا يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُجُ بِهِلِهِ وَالشَّرْطُ آنُ يُصَوَّرَ ذَلِكَ مِنُ أَبِيهِ . فَلُلْنَا: الْمُرَاةُ الْآبِ لَوْ صَوَّرْتَهَا ذَكَرًا جَازَلَهُ التَّزَوُّجُ بِهِلِهِ وَالشَّرْطُ آنُ يُصَوَّرَ ذَلِكَ مِنُ كُلِّ جَانِبٍ .



ے اس میں کوئی حرت نبیں ہے کہ تورت اور اس کے سابقہ شوہر کی بٹی کو (جوشوہر کی دوسر کی بیوی ہے ہو ) کوزکاح میں جع جمع کر دیا جائے کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی قر ابت نبیں ہے اور رضا عت بھی نبیں ہے۔

امام زفر میسینی فرماتے ہیں: بیہ جائز نہیں ہے کیونکہ شوہر کی بیٹی کو اگر آپ ند کر فرض کریں تو اس کے لئے اپنے ہاپ کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں: باپ کی بیوی کو اگر آپ ند کرینا دیں تو اس کے لئے اس مورت کے ساتھ شادی کرنا جائز ہوگا اور شرط یہ ہے: یہ صورت دونوں جانب پائی جانی جائے۔

#### زنا کے ذریعے حمتِ مصاہرت کا ثبوت

قَىالَ ﴿ وَمَسْ زَنْى بِمَامُواَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الزِّنَا لَا يُؤجِبُ خُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ لِانَّهَا نِعْمَةٌ فَلَا تُنَالُ بِالْمَحْظُورِ

وَلَنَا أَنَّ الْوَطَّةَ سَبَبُ الْجُزِيْنَةِ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ حَنَّى يُضَافَ اللَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَمَّلا فَنَصِيرُ أُصُولُهَا وَفُرُوعُهَا كَأْصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَكَذَٰلِكَ عَلَى الْعَكْسِ، وَإِلاسْتِمْنَاعُ بِالْجُزْءِ حَرَامٌ إِلَّا فِي مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ وَهِيَ الْمَوْطُوءَةُ، وَالْوَطَّءُ مُحَرَّمٌ فِنْ حَيْثُ إِنَّهُ سَبَبُ الْوَلَدِ لا مِنْ حَيْثُ اللهُ إِنَّا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ وَالْوَطَّةُ مُحَرَّمٌ فِنْ حَيْثُ إِلَّهُ اللهَ الله مِنْ حَيْثُ

کے جوفض کسی عورت کے ساتھ زنا وکر لے تو اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی اس مرد پر حرام ہو جا کیں گی ۔امام شافعی بہیشتہ فر ماتے ہیں: زنا و کے ذریعے حرمت مصاہرت ٹابت نہیں ہوتی کیونکہ یدا کیٹنستہ ہے تو کسی ممنوعہ کام کے ذریعے یہ حاصل نہیں ہوگ ۔

ہماری دلیل بیہ ہے: وظی کرنا'' جزء' ہونے کا سبب ہے آؤاؤ دے واسطے کے ساتھ یباں تک کداس کی نسبت کی جائے گی ان دونوں میں سے ہرا یک کی طرف کھمل طور پر' تو عورت کے اصول اور فروع اس مرد کے اصول اور فروع کی طرح ہوں محے اس طرح اس کے برخلاف ہوگا اور'' جز'' سے نفع حاصل کرنا حرام ہے ماسوائے اس صورت کے جب ضرورت لائق ہو۔ اور وہ موطور ہ ہے۔ وطی حرمت کوٹا ہت کرتی ہے اس اعتبارے کہ وہ اوالا دکا سبب ہے نہ کداس اعتبارے کہ وہ زنا ہے۔

### شہوت سے چھونے میں ثبوت حرمت کا بیان

﴿ وَمَنُ مَسَّنَهُ امْرَاةٌ بِشَهُوةٍ حَرُمَتُ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تَحُرُمُ، وَعَلَى هَذَا الْحِلَافِ مَسُّهُ امْرَاةً بِشَهُوةٍ وَنَظَرُهُ إلى فَرْجِهَا وَنَظُرُهَا إلى فَرَحِهَا وَنَظُرُهَا إلى فَكِرِهِ عَنْ شَهُوةٍ لَهُ وَعَلَى هَذَا الْحِلَافِ مَسُّهُ امْرَاةً بِشَهُوةٍ وَنَظَرُهُ إلى فَرْجِهَا وَنَظُرُهَا إلى فَرَحِهِ عَنْ شَهُوةٍ لَهُ أَنَّ الْمَحْرَامِ وَالنَّالُ فَلَا يَلَعُمُ اللَّهُ وَالْإِحْرَامِ وَلِهِ فَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا فَسَادُ الصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ وَلُهُ أَلُا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا فَسَادُ الصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ وَوْجُوبُ الْإِغْيَسَالِ فَلَا يَلْحَقَان بِهِ .

وَلَنَا أَنَّ الْمَسَّ وَالنَّظُرَ سَبَبُ دَاع إِلَى الْوَطْيِ فَيْقَامُ مُقَامَلُ فِي مَوْجِعِ الْالْجِهَاجِ، ثُمُ الْمَسْ بِشَهْوَيَةِ أَنْ تَنْتَشِرَ الْاللَّهُ آوُ مَوْدَادَ الْتِشَارًا هُوَ الصَّحِيْحُ وَالْمُعْتَبُرُ النَّظُرُ إلى الْفَرْحِ اللَّاجِلِ ولايتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ اتِكَائِهَا،

وَكُوْ مَسَ فَانْزَلَ فَقَدْ قِبْلَ إِنَّهُ يُوْجِبُ الْحُرْمَةَ، وَالصَّحِيْحُ آنَهُ لَا يُوْجِبُهَا لِلْآلَهُ بِالإِنْوَالِ تَبَيْلَ اللهُ غَيْرُ مُفْضِ إِلَى الْوَطْنِ، وَعَلَى هٰذَا إِنْيَانُ الْمَوْآةِ فِي اللَّهُوِ .

جس خص کوکوکی مورت شموت کے ہاتھ جیوں آتواں مردی کے اس مورت کی ماں اور بٹی جمام اور ہا گی تاہد اور سے معلقہ مورت کی مار اور ہا گی تاہد اور سے مسلوم ماتے ہیں اور حرام نہیں ہوں گی۔ اس افسان کی ہمیاو پر سے مسئلہ بھی ہے ایک مورت کو اس اور کا اس افسان کی ہمیاو پر سے مسئلہ بھی ہے اور مورت کو اس اور کو اس اور کی سے اور مورت مردکی شرمگا و کی طرف شہوت کے ساتھ و کھے۔ امام شائی تبہت کی دلیاں ہے ہے جو بار اور کھنا ید داوو اس اور کو اس اور کو اس اور کھی میں میں میں میں میں میں ہیں۔ بھی وجہ ہے ان دولوں کی وجہ ہے اور اور اور کی میں مورت کے اور اور کی اور سے اور اور اور کی اور سے اور اور کی اور سے اور اور اور کی میں مورت کے اور اور کی اور سے دولوں کی وجہ ہے اور کی میں مورت کے اور اور کی اور سے دولوں کی اس کے مما تو متعلق نہیں ہوں ہے۔

ہماری دلیل رہے: جمونا اور دیکھنا سبب بے جووطی تک لے جاتا ہے تو احتیاط کے جیٹی تھربیاں کا قائم مقام ہا ۔ جو کا م شہوت کے ساتھ جموئے کا مطلب رہے ہے: آلہ (تاسل) منتشر جو جائے یا احتشار میں اضافہ جو جائے اور بہی سائے درست ہے۔ اور اور کیمنے میں اشر مگاہ کے دائل جسے کی طرف و کجنا معتبر : وگا اور بیمسورت صرف ای وقت تھی او گی جب وہ مورت ہمیا گا

اُگر مرد نے چھولیااوراسے انزال ہو گیا تو ایک تول کے مطابق یہ بات خرمت کو واجب نرد تی ہے۔ تاہم بھی قول یہ ہے۔ یہ اس کو واجب نہیں کرتی اسکو کہ اس کے انزال کے ڈرنیتے یہ بات واشح ہوئی ہے کہ یہ ال وطی تند لے بائے والا بھی سے اوراسی اصول کی بنیاد پڑھورت کی بچپلی شرمناہ میں محبت کرنے کا تھم شامل ہے۔

مطلقہ بیوی کی عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح کا تھم

﴿ وَإِذَا طَلَقَ امْرَاةً طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِبًا لَمْ يَجُوْ لَهُ أَنْ يَّنَوُوَجَ بِأُخْتِهَا حَتَى تَنْفَضِى عِنْفَهَا ﴾ وَقَالَ الشَّافِهِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ كَانَتْ الْعِذَةُ عَنْ طَلَاقِ بَاتِنِ أَوْ ثَلَاثٍ يَجُوزُ لِانْفِطَاعِ النِّكَاحِ بِالْكُلِّذِةِ إِعْمَالًا لِلْقَاطِعِ، وَلِهِنَذَا لَوْ وَطِنَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ يَجِبُ الْحَذْ

وَلَنَ اَنَّ بِكَاحَ الْأُولَى قَائِمٌ لِلْقَاءِ بَعْضِ آخَكَامِهِ كَالنَّفَقَةِ وَالْمَنْعِ وَالْفِرَاشِ وَالْفَاطِحُ تَآخَرَ عَلَى إِشَارَةِ كِتَابِ الطَّلَاقِ، وَعَلَى عِبَارَةِ كِتَابِ عَلَى إِشَارَةِ كِتَابِ الطَّلَاقِ، وَعَلَى عِبَارَةِ كِتَابِ عَلَى إِشَارَةِ كِتَابِ الطَّلَاقِ، وَعَلَى عِبَارَةِ كِتَابِ المُحَدُودِ يَجِبُ لِآنَ الْمِلْكَ قَدْ زَالَ فِي حَقِ الْمِلْكِ فَيَتَحَقَّقُ الزِّنَا وَلَمْ يَرْنَفِعُ فِي حَقِ مَا دَكُونَا فَيَصِيرُ جَامِمًا .

کے بیات جائز نیس ہے کہ دواس کی بیات جائز نیس ہے کہ دواس کے لئے یہ بات جائز نیس ہے کہ دواس کی بیات کے بیات جائز نیس ہے کہ دواس کی بیات کے ساتھ شادی کرئے تادفتیکہ اس مورت کی عدت نے گزرجائے۔

امام شافعی میں قرات میں: اگر عدت طلاق بائن کی وجہ ہے ہویا تین طلاقوں کی وجہ ہے ہو تو ایسا کرنا جائز ہوگا کہ کا نکاح کلی طور پر منقطع ہو گیا ہے اور قاطع (لیمنی طلاق) پر عملدر آمد ہوگا۔ یہی وجہ ہے: اگر وہ مخص حرمت کاعلم رکھنے کے باوجوداس (بیلی) بیوی کے ساتھ محبت کر لیتا ہے تو اس پر حدواجب ہوگی۔

ہماری دلیل ہے ہے: پہلا تکاح ابھی قائم شار ہوگا کیونکہ اس کے بعض احکام باتی ہیں جیسے خرج دینا ہے گھرسے باہر نظنے سے
روکنا ہے بہتر (فراہم کرنا) ہے تاہم قطع کرنے والی چیز (بعین طلاق) نے اس کے (بعین تکاح کے) عمل کومتا خرکر دیا ہے ۔ ہم
وجہ ہے کہ (اگر و و محض عدت گزار نے والی مورت کے ماتھ محبت کر لیتا ہے) تو اس کے لئے قید باتی رہے گی (بعین اسے حرمت ہو
علم ہونا چاہئے)۔ جہاں تک حد کا تعلق ہے تو ''کاب المطلاق' کی موجود عمارت سے تو بیٹا بت ہوتا ہے: بیدوا جب بیس ہوگی البتہ
''کتاب الحدود' کی عبارت سے بیٹا بت ہوتا ہے: بیدوا جب ہوجائے گی ۔ اس کی وجہ یہ ہے: حلت کے اعتبار سے ملکیت زائل ہو
جگی ہے تو اس صورت میں (وطی کرنے ہے) زنا محتمق ہوگا اور (نکاح کا) تھم اس چیز کے تی میں مرتفع نہیں ہوا جس کا ہم نے ذکر
کیا ہے تو اس اعتبار سے وہ مرد (نکاح میں دو بہنوں کو) جمع کرنے والا ہوجائے گا۔

ا پنی کنیز یا غلام کے ساتھ نکاح کرنے کا عدم جواز

﴿ وَلَا يَسَزَقَ مُ الْسَوْلَى اَمَنَهُ وَلَا الْسَرَادَةُ عَبْدَهَا ﴾ لِآنَ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ إِلَّا مُثْمِرًا لَمَرَاتٍ مُشْعَرَكَةً بَيْنَ الْسَعْدَ لَكَ النَّمَرُ الْمَالِكِيَّةً فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُ النَّمَرَةِ عَلَى مُشْعَرَكَةً بَيْنَ الْسُعَنَا كِحَبُنِ، وَالْسَمْلُوكِيَّة تُنَافِى الْمَالِكِيَّة فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُ النَّمَرَةِ عَلَى الشَّرِكَة .

۔ ﷺ آ قال پی کنیز کے ماتھ یا عورت اپنے غلام کے ماتھ شادی ٹیس کرسکتے۔اس کی وجہ یہ ہے: نکاح کومشروع اس کے کیا گئیس کرسکتے۔اس کی وجہ یہ ہے: نکاح کومشروع اس کے کیا گیا ہے تا کہ وہ ان تمرات کومیا منے لائے جو نکاح کرنے والوں کے درمیان مشترک ہوتے ہیں اور مملوکیت مالک ہونے کے منافی ہے تو اس اعتبارے شراکت کی بنیاد پر تمرات کا حصول ناممکن ہوجائے گا۔

آ زاد مورتوں سے نکاح اور کنیزوں سے تعلق فقہی احکام

وَمَنْ لَكُمْ يَسُتَطِعْ مِنْكُمْ طَوُلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَمِنْ مَّا مَلَكُتْ اَيُمَانُكُمْ مِنْ الْمُؤْمِنْتِ وَاللهُ اَعْلَمُ مِائِمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضِ فَانْكِحُوْهُنَّ بِإِذُنِ اَهْلِهِنَّ وَاللهُ اَعْلَمُ وَاللهُ اَعْلَمُ مِائِمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضِ فَانْكِحُوْهُنَّ بِإِذُنِ اَهْلِهِنَّ وَاللهُ أَعْلَمُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اورتم میں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں شہوں تو ان سے نکاتے کر سے جو تہا دے ہاتھ کی ملک ہیں ایمان والی کنیزیں اور اللئے تہا رہے ایمان کوخوب جانتا ہے تم میں ایک دوسر ہے ہے تو ان سے زکات مروا کئے میں الکوں کی اجازت سے اور حسب وستوراُن کے مہرانہیں دوقید میں آتھی سند مستی نکاتی اور شدیار بناتی ہو جب وہ قید میں آجا کیں۔
پھر براکام کریں تو اُن پراک سراکی آ دھی ہے جو آزاد عور توں پر ہے۔ بیاس کے لئے جسے تم میں سے زناکا اندیشہ ہے اور ممرکر نا تمہارے کئے بہتر ہے۔ اور اللئے بخشے والا مہر بان ہے۔ ( کنزالا بھان)

#### ابل كاب عورت كے ماتھ تكاح كرنے كابيان

(وَيَسَجُوزُ لَنَوْوِيَجُ الْمِكْسَابِيَّاتِ) لِلقَوْلِهِ تَعَالَى (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِيْنَ أُوْنُوا الْمُكَتَابِ) فَى الْمُعَلَّانِيَّةِ الْمُحَوَّةِ وَالْآمَةِ عَلَى مَا نُبِينُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُكَابِيَّةِ الْمُحَوَّةِ وَالْآمَةِ عَلَى مَا نُبِينُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ لَكَالَمُن الْمُكَابِعُونَةِ الْمُحَوِّةِ وَالْآمَةِ عَلَى مَا نُبِينُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ لَكَابِعُونَةِ وَالْآمَةِ عَلَى مَا نُبِينُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ لَكَابِعُونَةً وَالْآمَةِ عَلَى مَا نُبِينُ مِنْ بَعْدُ إِنْ مَانَ عَلَى مَا اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَلْكُونَ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لِلْكُونَ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلِيَّ اللَّهُ لِيَالِ السَعْدِ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لَلْ اللَّهُ لِلْلَهُ لَلْكُونَ اللَّهُ لِلَهُ اللَّهُ لِلْلَهُ لَكُونَ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لَلْلُهُ لَكُونُ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لَا لِمُلْلِى اللَّهُ لِلِي اللَّهُ اللَّ

#### مجوى عورت كے ساتھ نكاح كى ممانعت كابيان

وَلَا يَسَجُوزُ تَزُوِيجُ الْمَجُوسِيَّاتِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سُنُوا بِهِمُ سُنَّةَ آهُلِ الْكِنَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمُ وَلَا الْكِلِي ذَبَائِحِهِمْ)

کے اور مجوی عورت کے ماتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے اس کی دلیل نی اکرم نائیے کی کا یہ فریان ہے:''ان کے ماتھ اہل کتاب کا ماطرز عمل رکھو۔البتدان کی عورتوں کے ماتھ ذکاح نہ کرواورا نکاذ بیے نہ کھاؤ''۔

### بت برست یاصانی عورت کے ساتھ نکاح کا تھم

قَالَ (وَلَا الْوَثَنِيَّاتِ) لِفَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَا تُنْكِعُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمِنَ (وَيَجُوزُ تَزُوِيجُ الْمُشُرِكَاتِ الْكَاتِ الْكِتَابِ (وَإِنْ كَانُوا الْمُشَوْلَةِ إِنْ كَانُوا الْمَنْقُولُ الْكَتَابِ (وَإِنْ كَانُوا الْمَنْقُولُ الْمُنْوِلُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

کے ساتھ میں اور بت پرست (عورتوں کے ساتھ بھی شادی کرنا جائز) نہیں ہے اس کی دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے:''ادرتم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کروجب تک وہ مومن نہ ہوجا کیں''۔صابیعورتوں کے ساتھ شاوی کرنا جائز ہے آگروہ

کمی نبی کے دین پرایمان رکھتے ہوں اور کتاب کی تلاوت کرتے ہوں کیونکہ اس صورت میں وہ اہل کتاب کا حصہ شار ہوں مے ایکن آگر وہ متر روں کی عبادت کرتے ہوں اور ان کی کوئی فرہبی کتاب نہ ہو تو ان کے ساتھ شادی کرنا جا گزشیں ہوگا ، کیونکہ وہ مشرک شار ہوں کے ۔ اس بار ہے میں جوافتلاف منقول ہے وہ اس صورت حال پر محمول ہوگا ، جب ان کا فد ہب مشتبہ ہو تو ہرا کیک نے اس کے مطابق جواب دیا۔ جس طرح کی صورت حال ان کے سامنے پیش آئی تھی اور اس بنیاد پر ان کے ذیتے کے طال ہونے کا تھم ہوگا۔

## حالت احرام میں نکاح کرنے کافقہی بیان

قَالَ ﴿ وَيَهُ وَلَ لِللَّهُ عُومِ وَالْمُحْوِمَةِ أَنْ يَتَوَوَّجَا فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا يَنْكِحُ الْمُحْوِمُ وَلَا يُنْكِحُ ﴾ (1) " وَكَنَا مَا رُوى " ﴿ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ﴿ لَا يَنْكِحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُنْكِحُ ﴾ (1) " وَكَنَا مَا رُوى " ﴿ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَنْكِحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَنْكِحُ وَاللهُ مَعْمُولُ عَلَى الْوَطْئُ .

کے فرمایا: اور حالت احرام والے مرداور حالت احرام والی تورت کے لئے یہ بات جائز ہے کہ وہ حالت احرام میں شوری کرلیں۔امام شافعی مجھنے فرمائے ہیں: یہ جائز نہیں ہے۔حالت احرام والا''ولی'' اپنی' ولیہ'' کی شادی کرسکتا ہے (یانہیں کرسکتا) اور اس کی بنیاد بھی سابقہ اختلاف ہے امام شافعی مجھنے کی ولیل نبی اکرم شافعی نمی کو میاں ہے:''حالت احرام والا محفی نہ نکاح کرے اور نہ تک کی دوسرے کا نکاح کروائے''۔ہماری ولیل وہ روایت ہے: نبی اکرم شافعی نمی نیونہ جانجا کے ساتھ شادی کی تھی گئے ہے ہے۔وہ روایت جے امام شافعی مجھنے نے نقل کی ایکرم شافعی کرنے وہ وہ کی کرے برمحمول ہوگی۔ شادی کی تھی' تو آپ حالت احرام میں تھے۔وہ روایت جے امام شافعی مجھنے نے نقل کیا ہے وہ وہ کی کرنے برمحمول ہوگی۔

#### مسلمان یا الی کتاب با ندی سے نکاح کرنے کابیان

﴿ وَيَخُوزُ تَزُوِيْجُ اللَّهُ مُسُلِمَةً كَانَتُ آوُ كِنَابِيَّةً ﴾ وقال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ: لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ اَنْ يَّنَزَوَّجَ بِاَمَةٍ كِنَابِيَّةٍ لِآنَ جَوَازَ نِكَاحِ الْإِمَاءِ ضَرُورِيٌّ عِنْدَهُ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعُرِيْضِ الْجُزُءِ عَلَى الرِّقِ، وَقَدْ الْدَفَعَثُ الضَّرُورَةُ بِالْمُسُلِمَةِ وَلِهِنَا جَعَلَ طُولَ الْحُرَّةِ مَانِعًا مِنْهُ . وَعِنْدَنَا الْجَوَازُ مُنظلَقٌ لِيْطُلَقٌ لِيْطُلَاقِ الْمُقْتَضَى، وَفِيْهِ الْمِتنَاعُ عَنْ تَحْصِيْلِ الْجُزْءِ الْحُرِّ لَا إِرْقَاقُهُ وَلَهُ آنَ لَا يُحَصِّلَ الْوَصْفَ الْاصْلَ فَيَكُونُ لَهُ آنَ لَا يُحَصِّلَ الْوَصْفَ

کے کیز کے ماتھ شادی کرتا جا کڑ ہے خواہ وہ مسلمان ہویا کتابیہ و۔امام شافعی بیستی فرماتے ہیں: آزاد محص کے لئے یہ بات جا کڑ ہیں ہے کہ وہ کی کئیز کے کرتا جا کڑ ہے ورت کے ماتھ شادی کرے۔اس کی وجہ بیہ ہے:ان کے نزدیک کئیز کے ماتھ نکاح کرتا ضرورت کے وقت جا کڑ ہوتا ہے کیونکہ اس صورت میں آزاد کوغلامی پر پیش کرنالازم آتا ہے اور مسلم عورت کے ذریعے بی نسرورت فتم :و سکتی ہے۔ اس کی وجہ بیمی ہے: آزاد کورت کے ماتھ شادی کرنے کی استطاعت رکھتا اس کے لئے رکاوٹ ہوگا۔ ہماری

ولیل بہہ ہے: جواز مطلق ہے کیونکہ اس کا مقتصیٰ مطلق ہے اور اس میں آزاد جزء کے حصول سے روکنالازم آرہا ہے اسے غلام بنانا لازم نیس آرہا۔ لہذا جب وہ اصل کو حاصل نہ کرے تو وہ وصف کو بھی حاصل کرنے والا نہ ہوگا۔

# آزاد بیوی کے ہوتے ہوئے کنیزے نکاح کا حکم

﴿ وَلَا يَنَزَوَّ جُهُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ ﴾ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ ﴿ لَا تُنْكَحُ الْاَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ﴾ (١) وَهُ وَ بِإِطْلَاقِهِ حُبَّدةٌ عَلَى الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ فِي تَجُوبِزِهِ ذَلِكَ لِلْعَبُدِ، وَعَلَى مَا لِكِ فِي الْوَهُ وَيَ وَهُ وَلَا تَاللهُ فِي تَجُوبِزِهِ ذَلِكَ لِلْعَبُدِ، وَعَلَى مَا لِلْهِ فِي اللهِ فِي تَجُوبِزِهِ ذَلِكَ لِلْعَبُدِ، وَعَلَى مَا لِلْهِ فِي كِتَابِ فِي تَجُوبِزِهِ ذَلِكَ بِسِرَضَا الْحُرَّةِ، وَلَا نَ لِلرِّقِ آثَرًا فِي تَنْصِيفِ النِعْمَةِ عَلَى مَا نُقَرِّرُهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَيَنْبُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِيَةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ دُونَ حَالَةِ الْإِنْصِمَامِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَيَنْبُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِيَةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ دُونَ حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ دُونَ حَالَةِ الْإِنْصِمَامِ

مردا زاد بیوی کی موجودگی میں کنیز کے ساتھ شادی نہیں کرے گا اس کی دلیل نبی اکرم خالقی کا یفر مان ہے: ''آزاد بیوی کی موجودگی میں کنیز کے ساتھ شادی نہی جائے''۔ یہ فرمان اپنے اطلاق کے اعتبارے امام شافعی مجھنے کے خلاف مجست ہے کیونکہ وہ قافراد دیتے ہیں۔ اور بیامام مالک مجھنے کی کاف بھی جست ہے کیونکہ وہ آزاد بیوی کی کیونکہ وہ فلام کے لئے اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور بیامام مالک مجھنے کی کاف بھی جست ہے کیونکہ وہ آزاد بیوی کی رضامندی کے ساتھ اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کی ایک دلیے ہی ہے: اس کی ایک وجہ ہے: خلامی فعمت کو فعف کرنے میں اشار ہوتی ہے جسیا کہ ہم'' کتاب الطلاق' بیس اس بارے میں بحث کریں گئے تو اس کی دجہ سے انفرادی حالت میں محل کی حلت ابت ہوجائے گی نہ کہ انتظام کی حالت میں ہوگی۔

## كنيربيوى كى موجودگى مين آزادعورت يه نكاح كالحكم

﴿ وَيَسَجُوزُ تَزُويْجُ الْحُرَّةِ فَعَلَيْهَا ﴾ لِلقَوْلِ ب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَتُنْكُعُ الْحُرَّةُ عَلَى الْاَمَةِ ﴾ ( ا ) " وَلاَنَهَا مِنُ الْمُحَلَّلَاتِ فِي جَمِيْعِ الْحَالَاتِ إِذْ لا مُنَصِّفَ فِي حَقِّهَا .

الاَمَةِ ﴾ ( ا ) " وَلاَنَهَا مِنُ الْمُحَلَّلَاتِ فِي جَمِيْعِ الْحَالَاتِ إِذْ لا مُنَصِّفَ فِي حَقِّهَا .

الاَمَةِ ﴾ اور باندى كى موجودگى ش آ زاد ورت كے ماتھ شادى كرنا جائز ہے اس كى وليل في اكرم مَنْ اَخْتُم كابي فرمان ہے۔ "كنير (بيوى) كى موجودگى ش آ زاد ورت كے ماتھ تكام كيا جاسكا ہے"۔ اس كى وجہ يہى ہے: وہ برطرح كى حالت ميں حال ہے اور اس كے حق كو نف كرنے وائى كوئى چيز فيس ہے۔ حالت اللہ ہے اور اس كے حق كو نف كرنے وائى كوئى چيز فيس ہے۔

## آزاد بیوی کی عدت کے دوران کنیر سے نکاح کا تھم

﴿ فَإِنْ تَزَوَّجَ اَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فِي عِذَةٍ مِّنُ طَلَاقٍ بَائِنِ اَوْ ثَلَاثٍ لَّمُ يَجُوْ عِنُدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، وَيَجُوزُ عِنْدَهُمَا ﴾ لِلآنَ هلذَا لَيْسَ بِتَزَقُح عَلَيْهَا وَهُوَ الْمُحَرَّمُ، وَلِهلذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا وَهُوَ الْمُحَرَّمُ، وَلِهلذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا وَهُو الْمُحَرَّمُ ، وَلِهلذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا عَمُونَ اللهُ ال

قَسْمِهَا .

اکرکونی فقص آزاد بیوی کی موجودگی مین کنیز کے ساتھ شادی کرلیتا ہے جوآ زاد بیوی طلاق کی دجہ سے یا طلاق بائند کی وجہ سے یا طلاق بائند کی وجہ سے ناطلاق بائند کی وجہ سے نامدت نہیں ہوگا 'جبکہ صاحبین کے زدیک درست نہیں ہوگا 'جبکہ صاحبین کے زدیک درست ہوگا۔ اس کی وجہ سے نامداس مورت پر نکاح کرنائیس ہوگا اور بھی بات حرمت کا باعث ہے۔ بھی وجہ ہے: اگر وہ فحص میم افحالے کہ اس کورت پر سوکن ٹیس لائے گا تو و واس کے ذریعے جانے نہیں ہوگا۔

امام ابوضیفہ بریشنئے کی دلیل میہ ہے: آ زادعورت کے ساتھ نکاح عدت بیں آیک اعتبارے باتی ہے کیونکہ اس کے بعض احکام باتی ہیں' تو ممانعت کا تھم احتیاط کے پیش نظر باتی رہے گا' جبکہ تنم کا تھم اس کے برخلاف ہے' کیونکہ وہاں اممل مقصدیہ ہے: ووسری عورت اس کی تقسیم (یاباری) ہیں وافل نہیں ہوگی۔

# آ زادآ دی کے لئے جاربیو یوں سے نکاح کرنے کابیان

﴿ وَلِللَّهُ إِنَّ يَتَزَوَّجَ اَرْبَعًا مِّنُ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ، وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَتَزُوَّجَ اكْتَرَ مِنُ ذَلِكَ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَنْنَى وَثُلاتَ وَرُبَاعَ ﴾ (أ) وَالتَّنَصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ يَعَنْهُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ: لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا اَمَةً وَّاحِدَةً لِلاَّنَ صَرُودٍي عِنْدَهُ: يَسَعْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ مَا تَلُونَا إِذُ الْاَمَةُ الْمَنْكُورَحَةُ يَنْتَظِمُهَا اصْمُ النِّسَاءِ كَمَا فِي الظِّهَادِ . (١) الآية وَالْدَوْة النساء .

آزاد محف کو بیت حاصل ہے: وہ چارا آزاد مورتوں یا کنیزوں کے ساتھ شادی کرسکتا ہے اسے (بیک وقت)اں سے زیادہ شادیاں کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے: '' جمہیں جو پہند ہوؤودیا تین یا چارخوا تین کے ساتھ شادی کراؤ'' یہ تعین عدد کے ساتھ نص ہوتا اس پر زیادتی کوئع کر دیتا ہے۔ امام شافعی مرتب نیز ماتے ہیں: ایسا محف صرف ایک کنیز کے ساتھ شادی کرسکتا ہے کیونکہ ان کے فزو یک بھی ضروری ہے اور ان کے خلاف دلیل وہ آیت ہے جو ہم حلاوت کر بھی ایک کیونکہ منکوحہ کنیز بھی لفظ '' النساء'' ہیں شامل ہوگی جیسا کہ '' ظہار'' ہیں بھی ہے۔

# غلام مخض بيك دفت دوست زياده شاديال نبيس كرسكنا

﴿ وَلَا يَبُوذُ لِللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاكُنُو مِنْ الْمُتَيْنِ ﴾ وَقَالَ مَالِكُ: يَجُوزُ لِآنَهُ فِي حَقِ النِّكَاحِ بِهَ نُزِلَةِ الْحُرِّ عِنْدَهُ حَتَى مَلَكَهُ بِغَيْرِ إِذُنِ الْمَوْلَىٰ . وَلَنَا أَنَّ الرِّقَ مُنَقِفَ فَيَتَزَرَّ جُ الْعَبْدُ الْنَتَيْنِ وَالْحُرُّ آرُبَعًا إِظْهَارًا لِشَرَفِ الْحُرْبَةِ .

کے غلام کے لئے میہ بات جائز نہیں ہے: وہ دو سے زیادہ خواتمن کے ساتھ شاوی کرے۔ امام مالک بریخہ فرماتے ہیں: اس کے لئے چارشادیاں کرنا جائز ہے۔ اس کی دجہ میہ ہے۔ تکارج کے اعتبار سے وہ غلام ان کے زدیک آ زاد مردکی مانند ہے 'یہاں تک کہ وہ اپنے آقاکی اجازت کے بغیر بھی شادی کرنے کاحق رکھتا ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے۔غلای (نعمتوں کو)نصف کر ویتی ہے 'توغلام دوشادیاں کرسکتا ہے اور آ زاد فخص چارشادیاں کرسکتا ہے تا کہ آزادی سے شرف کوظا ہر کیا جا سکے۔

# چونی بیوی کوطلاق دینے کے بعدی شادی کرنے کابیان

قَالَ ﴿ فَانُ طَلَقَ الْمُحُوَّ اِحُدَى الْأَرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُولُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ رَابِعَةٌ حَنَى تَنْقَضِى عِلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُولُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ رَابِعَةٌ حَنَى تَنْقَضِى عَلَيْهِ اللَّهُ وَهُو نَظِيرٌ نِكَاحِ الْالْحُتِ فِي عِدَّةِ الْاَحْتِ . عِلَانُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُو نَظِيرٌ نِكَاحِ الْاَخْتِ فِي عِدَّةِ الْاَحْتِ . عاصل بهر مولاً وو على الله عنه الله والمناه الله والله والمناه الله والمناه والمناه والمناه الله والمناه والمناء والمناه والمناء والمناه والمناه

## زنا کے نتیج میں حاملہ ہونے والی عورت سے شادی کا تھم

قَالَ ﴿ فَانُ تَنَزَقَ جُسُلَى مِنْ زِنَّا جَازَ النِّكَاحُ و لَا يَطُوهُا حَنَى تَضَعَ حَمْلَهَا ﴾ وَهاذَا عِنْدَ آبِي حَيْئُ فَةَ وَمُسَحَمَّدٍ . وَقَالَ آبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ ﴿ وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ قَابِتَ النَّهُ النِّكَاحُ فَاسِدٌ ﴿ وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ قَابِتَ النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ صَلَى اللهُ وَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَنْدُهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

فر مایا: اگر کو کی تخص زناء کے نتیج میں حاملہ ہونے والی مورت کے ماتھ شادی کر لے تو وہ نکاح درست ہوگا تاہم مرد

ال مورت کے ماتھ اس وقت تک وفی تہیں کرے گا جب تک وہ مورت بچے کو جنم شدوے۔ بیسیم بھی امام ابوحنیفہ میں تھا تھا اس مورت کے موجئے نے اور ایا میں مورت کے موجئے کے در میں اس ابو بوسف میں تھا تھا ہوگا۔ اگر وہ حمل '' ٹابت النسب' ہو تو یہ نکاح بالا جماع باطل شار ہوگا۔ امام ابو بوسف میں تھا کہ دلیل ہے ۔ اصل میں شخص کرنے کی وجہ 'حمل' کی حرمت ہے اور یہ 'حمل' تا بل بالا جماع باطل شار ہوگا۔ امام ابو بوسف میں تھا کہ دلیل ہے ۔ اصل میں شخص کرنے کی وجہ 'حمل ' کی حرمت ہے اور یہ 'حمل' تا بل بالا جماع باطل شار ہوگا۔ امام ابو بوسف میں تھا ہوگا۔ اس میں تا مورت کی وجہ ہے ۔ اس ما قطر کرنا جائز نہیں ہے۔ جبکہ صاحبیان کی ولیل ہے ۔ ایک احترام ہے' کیونکہ اس سے کوئی جرم مرز در نہیں ہوا۔ بہل وجہ ہے ۔ اسے ساقط کرنا جائز نہیں ہے۔ جبکہ صاحبیان کی وہ اس ہے تا کہ وہ اسے بائی کے مورت ان عورتوں میں شامل ہے' جونص کے ذریعے حال کا بات ہوئی ہیں۔ وطی کو حرام اس لیے تر اور یا گیا ہے تا کہ وہ اپنی کے ساتھ وہ در سے کے کھیت کو سراب نہ کرے۔ ٹابت النسب میں ممانعت یانے والے تحض (لیعنی جس سے وہ حمل ہے ) کے ساتھ کو ترب کو کہ تو کو میں کا زناء کرنے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

## حاملہ قیدی عورت کے ساتھ شادی کا تھم

﴿ فَإِنْ تَزَرَّجَ حَامِلًا مِّنْ السَّبِي فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ ﴾ لِآنَهُ ثَابِثُ النَّبِ ﴿ وَإِنْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ وَهِى خَامِلٌ مِنْ غَيْرِ دَعُوةٍ ، حَامِلٌ مِنْ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ﴾ لِآنَهَا فِرَاشَ لِمَوْلَاهَا حَتَى يَثْبُتَ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ دَعُوةٍ ، فَلَوْ صَحَ النِّكَاحُ لَحَصَلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ ، إِلَّا آنَهُ غَيْرُ مُتَاكِدٍ حَتَى يَنْتَفِى الْوَلَدُ بِالنَّفِي فَلَوْ فَلَوْ إِلَيْهَا فِهِ الْحَمْلُ .

کے اگر کوئی شخص (جنگ کے بعد) قیدی مورتوں میں ہے کی حالمہ مورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو یہ نکاح فاسد شارہوگا کی کو کہ مرح سے شارہوگا کی کو دوسر ہے شخص کے ساتھ شادی کرد ہے اور دو مورت شخص اپنی ''ام ولد'' کی کی دوسر ہے شخص کے ساتھ شادی کرد ہے اور دو مورت است شارہ وگا کی دوسر سے تحص کے ساتھ شادی کرد ہے کا نب اس شخص سے حاسم ہو گئو ہے نہ باطل ہوگا کی کو فائد دو مورت است آتا کی ہم بستر تھی نے بہاں تک کہ اس تورت میں دو بستر ول کو اکٹونا اس آتا تھا ہے ہے ہو اس مورت میں دو بستر ول کو اکٹونا کو دوست قرار دے دیا جائے تو اس صورت میں دو بستر ول کو اکٹونا کرنالازم آئے گا۔ تا ہم اس میں تا کیڈیس ہے بہاں تک کہ دو محص لعان کے بغیر نبج کے نسب کی فئی کرسکتا ہے۔ البذا یہ اس وقت تک معتبر نبیس ہوگا جب تک ممل اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔

## موطوءه كنيزكي شادي كسي ادر كے ساتھ كرنے كا حكم

قَالَ ﴿ وَمَنُ وَطِیٌ جَارِیَنَهُ ثُمْ زُوَجَهَا جَازَ النِکَاحُ ﴾ لِآنَهَا لَيْسَتْ بِفِرَاشِ لِمَوْلَاهَا فَإِنَّهَا لَوْ جَاءَ ث بِولَلِهِ لَا يَثُبُثُ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ دَعُوةٍ إِلَّا أَنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبُونَهَا صِيَانَةً لِمَائِهِ، وَإِذَا جَازَ النِکَاحُ ﴿ فَلِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ عَيْرِ دَعُوةٍ إِلَّا أَنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبُونَهَا وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ مُحَسَمَةٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ: لَا أُحِبُ لَلهُ أَنْ يَطَاهَا حَتَى يَسْتَبُونَهَا لِلاَنَّةُ الشَّفُل بِمَاءِ الْمَوْلَى فَوجَسَ التَّسَرُّهُ كَسَمَا فِي الشِّرَاءِ وَلَهُمَا أَنَّ الْمُحَكُم بِجَوَاذِ النِّكَاحِ اَمَارَهُ الْفَرَاغِ فَلَا يُؤْمَرُ بِالِاسْتِبُرَاءِ لَا الشَيْحُبَابًا وَلَوْجُوبًا بِخِلَافِ الشِّرَاءِ لِلاَنْتَهُوزُ مَعَ الشَّغُل .

کے فرمایا: اور جو محض اپنی کنیز کے ساتھ صحبت کرے اور پھرائ کی شادی کردے تو یہ نگاح ورست ہوگا۔ کیونکہ یہاں پر وہ اپنے آتان کی ''ام دلد'' شار نہیں ہوگی' کیونکہ اس صورت میں اگروہ ہے کو جنم دی ہے تو اس بچے کا نسب دعوے کے بغیر ٹابت نہیں ہوگا 'البتہ آتا پر یہ بات لازم ہے کہ ایٹے فی حفاظت کے لئے اس کا استبراء کرلے۔ جب یہ نکاح جا تزیخبرا تو شو ہرکویہ تن حاصل ہوگا 'استبراء کے جب یہ نکاح جا تزیخبرا تو شو ہرکویہ تن حاصل ہوگا 'استبراء ہے کہ اس کنیز کے ساتھ وطی کرلے۔ بیام ابوصنیفہ میں تا اور امام ابولیسف میں تاریخ کے درکے ہے۔

امام محمد نیزانین فرماتے ہیں: ایسے مرد کے لئے میں میہ بات پیندنیس کروں گا وہ اس محرت کے ساتھ وطی کر ہے جب تک وہ اس کا استبرا نہیس کر لیتا کیونکہ اس بات کا اختمال سم جود ہے کہ وہ اپنے آتا کے نطقے کے ساتھ مشغول ہو ( لیمنی حامد ہموچکی ہو ) تو اس کا پاک ہونا اس طرح افازم ہوگا جس طرح خرید نے کی صورت میں ہوتا ہے۔ ان دونوں ( لیمنی شیخین ) حضرات کی دلیل میہ ہ تکاح کے جواز کا تھم فارغ ہونے کی نشانی ہے۔ لہذا استبرا و کا تھم نہیں دیا جائے گا نہ ہی استجاب کے طور پر اور نہ ہی وجوب کے طور پر ا جبکہ خرید نے کا تھم اس کے برخلاف ہے کیونکہ او مختل (بینی دوسرے کے نطقے کے صراء) بھی جائز ہے۔

#### زانية ورت كے ساتھ شادى كا حكم

﴿ وَكَذَا إِذَا رَاى الْمُولَةُ تَنزُنِي فَتَزَوَّجَهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَاهَا قَبُلَ أَنْ يَسْتَبُرِنُهَا عِنْدَهُمَا، وَقَالَ مُحَمَّدُ: لَا أُحِبُ لَهُ أَنْ يَطَاهَا مَا لَمُ يَسْتَبُرِنْهَا ﴾ وَالْمَعْنَى مَا ذَكَرْنَا .

کے ای طرح اگر کوئی محض کی عورت کوزنا مرتے ہوئے دیکھے اور پھراس عورت کے ساتھ شادی کر لے آواس مرد کے لئے یہ بات جائز ہے کہ اس عورت کے استبراء سے پہلے اس کے ساتھ وطی کر لے بیان دونون حضرات (امام البوضيفہ جمیعیہ اورامام البوسف جمیعیہ کی کہ اس مورکو بیٹن ہوکہ وہ اس عورت کے البوبیسٹ جمیعیہ کی کہ دولی کے دولی کر استبرائیس کر لیٹا۔اس کا مقبوم وی ہے جوہم پہلے ذکر کر میکے ہیں۔

### نكاح منعدك بارے ميں فقبى احكام

قَالَ ﴿ وَنِكَاحُ الْمُتَّعَةِ بَاطِلٌ ﴾ وَهُوَ آنُ يَقُولَ لِامْرَآةِ آتَمَتَّعُ بِك كَذَا مُذَةً بِكُذَا مِنُ الْمَالِ وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: هُوَ جَائِزٌ لِآنَهُ كَانَ مُبَاحًا فَيَنْقَى إلى آنُ يَظْهَرَ نَاسِئُحهُ . قُلْنَا: ثَبَتَ النَّسُخُ مِالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَابْنُ عَبَاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا صَحَّ رُجُوعُهُ إلى قَوْلِهِمْ فَتَقَرَّرَ الإجْمَاعُ (١) الصَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَابْنُ عَبَاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا صَحَّ رُجُوعُهُ إلى قَوْلِهِمْ فَتَقَرَّرَ الإجْمَاعُ (٢) .

فرمایا: اور نکاح ''متع'' باطل ہے۔ اس مرادیہ ہے: مرد کورت سے یہ کیے: میں است مال کے کوش میں است عرصے یک تم سے تمتع کرتا رہوں گا۔ ایام مالک بہتین فرماتے ہیں: یہ جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے: یہ پہلے مباح تھا' تو اس کی بید مورت حال باتی دہے گئے ہیں: اس کا منسوخ ہوتا صحابہ کرام کے مورت حال باتی دہے گئے ہیں: اس کا منسوخ ہوتا صحابہ کرام کے اجماع کے ذریعے ثابت ہے۔ جہال تک حضرت ابن عباس بی بین کا تعلق ہے تو ان کا بھی صحابہ کرام جو کہتے مورت کی طرف رجوع کرنا نابت ہے ابتدا اجماع مقرر ہوگیا ہے۔

## نکاح مؤفت کے بارے میں فقہی بیان

﴿ وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ بَاطِلٌ ﴾ مِثْلُ آنُ يَّتَزَوَّجَ امْرَاةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ إِلَى عَشَرَةِ آيَّامِ . وَقَالَ وَفَرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ: هُو صَحِيْحٌ لَآزِمٌ لِآنَ النِّكَاحَ لَآ يَنْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ . وَلَنَا آنَهُ آتَى بُعَنَى الْمُتُعَةِ وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي، وَلَافَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا طَالَتُ مُدَّةُ النَّاقِيتِ آوُ قَصُرَتُ لِبَعَهُ وَالْمُتَعَةِ وَالْمُعَيِّنُ لِجِهَةِ الْمُتُعَةِ وَقَدُ وُجِدَ .

ALINA (CETAL)

كے اور"مؤقت نكاح" باطل ہے جیسے كوئی محض كمى عورت كے ساتھ دوكوا مول كى موجود كى بيس دس دن كے لئے شادى كرے۔امام زفر يونين ماتے إلى: بيدورست ہےاورلازم ہوگا كيونكه نكاح أباطل شرائط كى وجدہے فاسد نبيس ہوگا۔ ہمارى دليل بي ہے: اس مخص نے متعہ کامغہوم استعمال کیا ہے اور عقو دیس معنیٰ کا اعتبار ہوتا ہے۔اس بارے بیس کوئی فرق نہیں ہوگا' وہ معینہ مدت طویل ہوتی ہے یا مختصر ہوتی ہے کیونکہ وقت کو تعین کر دینا متعہ کے اعتبارے ہوتا ہے اور یہ چیزیہاں پائی جارہی ہے۔

أيك عقد مين دوخواتين كے ساتھ زكاح كاحكم

﴿ وَمَنُ تَزَوَّ ۚ الْمُواتَيْنِ فِي عُقُدَةٍ وَاحِدَةٍ وَّاحْدَاهُمَا لَا يَحِلُّ لَـهُ نِكَاحُهَا صَحَّ نِكَاحُ الَّتِي يَحِلُ نِسكَساحُهَما وَبَسَطَسَلَ نِكَاحُ الْأَخُرِي ﴾ ِ لِآنَّ الْمُبْطِلَ فِي إِحْدَاهُمَا، بِنِجِلَافِ مَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ حُرِّ وَّعَبْدٍ فِي الْبَيْعِ لِآنَّهُ يَبُطُلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَقَبُولُ الْعَقْدِ فِي الْحُرِّ شَرُطٌ فِيْهِ، ثَمَّ جَمِيْعُ الْسُمُسَمَّى لِلَّتِي يَوِحلَّ فِكَاحُهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَعِنْدَهُمَا يُقْسَمُ عَلى مَهْرِ مِثْلَيْهِمَا وَهِيَ مُسْأَلَةً الْأَصْلِ ـ

ك اورجس تخص في ايك بى عقد مين دوخواتين كے ساتھ شادى كى بن ميں سے ايك كے ساتھ شادى كرنااس كے لئے جائز ند ہو ہو اس مخص کی شادی اس عورت کے ساتھ جائز ہوگی جس کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لئے جائز تھا اور دوسری عورت کے ساتھ اس کا نکاح باطل شار ہوگا کیونکہ باطل کرنے والی چیز ایک میں پائی جاتی ہے جبکہ ریکم اس کے برخلاف ہے: جب وہ ایک سودے میں ایک آزاد مخص اور ایک غلام مخص کوا منتھے خرید لیتا ہے کیونکہ فاسد شرائط کی موجود کی میں سودا باطل ہوجا تا ہے اور اس سودے میں آزاد تخص کو تبول کرنا شرط تھا۔ ( مذکورہ بالاصورت میں ) مطے شدہ تمام مہراس عورت کو ملے گا جس کے ساتھ نکاح کرنا

سیامام ابوحنیفه میسند کے نزدیک ہے۔صاحبین: کے نزدیک سیے طیشدہ مہر'''مهرشل' کے تناسب سے ان دونوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ (مصنف فرماتے میں) بیکتاب"الاصل" (بعن المبوط) کامسکدے۔

# جب عورت كى تىخى كى بيوى ہونے كا دعوىٰ كردے

﴿ وَمَنْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَاةٌ آنَهُ تَزَوَّجَهَا وَاقَامَتْ بَيِّنَةً فَجَعَلَهَا الْقَاضِي امُواَتَهُ وَلَمْ يَكُنُ تَزَوَّجَهَا وَسِعَهَا الْمُهَقَّامُ مَعَهُ وَأَنْ تَدَعَهُ يُجَامِعُهَا ﴾ وَهلاًا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَهُوَ قَوْلُ آبِي يُوسُف اَوَّلا، وَفِي قَوْلِهِ الْأَخَرِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَطَاَهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي لِآنَ الْقَاضِي أَخُطَا الْحُجَةَ إِذُ الشُّهُ وِدُ كَلَبَةٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا ظَهَرَ آنَّهُمْ عَبِيدٌ أَوْ كُفَّارٌ وَّلَابِي حَنِيْفَةَ أَنَّ الشُّهُودَ صَــدَقَةٌ عِـنُـدَهُ وَهُـوَ الْحُجَّةُ لِتَعَلُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى حَقِيْقَةِ الصِّدْقِ، بِخِلَافِ الْكُفُرِ وَالرِّقِ لِانَّ الْوُقُوكَ عَلَيْهِمَا مُنْيَسِّرٌ، وَإِذَا ابْتَنَى الْقَطَاءُ عَلَى الْحُجَّةِ وَامْكُنَ تَنْفِيذُهُ بَاطِنًا بِتَقْدِيمِ النِّكَاحِ نَفَذَ قَطُعًا لِلْمُنَازَعَةِ، بِحِلَافِ الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ لِآنَ فِي الْأَمْبَابِ تَزَاحُمًا فَلَا إِمْكَانَ.

# بَابٌ فِي الْأُولِيَاءِ وَالْأَكْفَاءِ

﴿ يه باب ولايت نكاح وا كفاء كے بيان ميں ہے ﴾

بإب الاولياء والاكفاء كي فقهي مطابقت كابيان

مسنف برا الله الكان مرائد جب محربات كويان كرف والي باب سے فارغ ہوئے ہيں تو اب انہوں نے شرا اكل نكات ميں سے ولايت نكاح كاييان شروع كيا ہے۔ كونكدامل نكاح بيس محربات كى تفصيل تھى جس كومصنف نے اس كى اجميت كے پيش انظر مقدم ذكركيا ہے۔ جبكہ ولايت نكاح شرط كے مرجے بيں ہے يعنى جب كى نابانغ ونابانغدكا نكاح ہوجائے يا كہيں غير كفؤ بيس ہوجائے تو اولي و منكوحہ كواعمتر اض كاحق حاصل ہے كہ وہ قاضى كو درخواست دہتے ہوئے نكاح ننج كرواسكتے ہيں۔

محر مات کے احکام کے بغیرا حکام ولایت کو بیان کرنے سے دجود موتوف معددم ہوتا ہے۔ جبکہ اس کاعلم ہونا پہلے ضرور کی تحا لہٰذامصنف نے ان کے احکام کو بھی مقدم ذکر کیا ہے۔

ولايت نكاح كافقهي مغهوم

علامه علا والدين عنى ميسيد كليمة بين كه ولى وه بيسبس كا قول دوسر برنا فذمود وسراح بيانه جاب ولى كاعاقل بالغ مونا شرط ب، بچه اورمجنون ولي بيس موسكنا مسلمان كه ولى كامسلمان مونا بهى شرط ب كه كافر كومسلمان بركو كى اختيار نبيس، متقى موناشرط نبيس ماست بهى ولى موسكنا بيد ولايت كے اسباب جارجين: قرابت ، ملك، ولا ، امامت مد (درمخار، كتاب الفاح بيروت)

و کی نکاح کی تعریق کابیان

ولی لغوی طور پر کارساز نتنظم کو کہتے ہیں بینی وہ تھی جو کسی کام کا نتنظم ہولیکن یہاں ولی سے مرادوہ تحف ہے جو کسی عورت کے نکاح کامتولی و ذمہ دار ہوتا ہے، یا میں طور کہاس عورت کے نکاح کا اختیارا سے حاصل ہوتا ہے۔

اس موقع پر بہتادیتا ضروری ہے کہ ولایت لیتی کی کے ولی ہونے کائتی کن کن لوگوں کو حاصل ہے چنا نچہ جانا جاہئے کہ لگائی کے سلسلہ میں ولایت کے اختیاراس کے ان رشتہ دار کو حاصل ہوتے ہیں جو عصبہ بنفسہ ہوں اگر کئی عصبات بنفسہ ہوں آوان میں مقدم وہ ہو گاجو وراثت میں مقدم ہو گویا اس بارے میں عصبات کی وہ تر تبیب رہے گی جو وراثت میں ہوتی ہے اگر عصبات بنفسہ میں کوئی نہ ہوتو ماں کو ولایت حاصل ہوگی بھر دادی کو (قلیہ میں اس کے بر عکس تر تبیب مذکور ہے ) پھر بین کو پھر پوتی کو بھر نوائ کو پھر ماں کی اولا دکو اورا گران میں ہے کوئی نہ ہوتو پھر ذوری الار مام کو حاصل ہوگی ہوتے کی بھی نہ ہوتو پھر ذوری الار مام کو حاصل ہوگی۔

هنگ هداید در الایان) کی هناول کی های الایان کی الای

ذوی الارحام میں سب سے پہلے بھو پھیاں وئی ہوں گی ان کے بعد ہاموں ان کے بعد خالا کیں ان کے بعد بچپا کی بیٹیاں اور ان کے بعد اسی ترتیب کے مطابق ان کی اولا داوراگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتو حق ولایت مولی الموالات کو حاصل ہوگا مولی الموالات کے معنی باب الفرائنس میں بیان ہو بچے ہیں )۔

اگرمولی الموالات بھی نہ ہوتو پھر بادشاہ وقت ولی ہوگا بشرطیکہ وہ مسلمان ہواس کے بعد بادشاہ وقت کا کوئی تا ئب مثلاً قاضی بھی ولی ہوسکتا ہے بشرطیکہ بادشاہ کی طرف ہے اس کو میہ اختیار دیا گیا ہواس کے بعد قاضی کے تا نبول کوخل ولا ہت حاصل ہوگا بشرطیکہ اپنا نائب بنانے کی اجازت واختیار قاضی کو حاصل ہواگر قاضی کو بیا جازت حاصل نہیں ہوگی تو بھراس کا کوئی بھی تائب ولی نہیں ہو شکے گا۔
نہیں ہو شکے گا۔

ولایت کاحق حاصل ہونے کے لیے آزاد ہونا عاقل ہونا بالغ ہونا اور مسلمان ہونا شرط ہے لہذا کوئی غلام کسی کا ولی نہیں ہوسکتا کوئی ناہا لغ کسی کا دلی نہیں ہوسکتا ،کوئی دیوائے کسی کا ولی نہیں ہوسکتا اور پاگل کسی کا دلی نہیں ہوسکتا ،اور نے دئی کا فرکسی مسلمان کا ولی ہو سکتا ہے ، اسی طرح کوئی مسلمان بھی کی کا فرکا ولی نہیں ہوسکتا الاید کہ نیا جائے جیسے کوئی مسلمان کسی کا فرہ اونڈی کا آ قاہویا مسلمان با دشاہ یا با دشاہ کا نا نہ ہوتو اس صورت میں مسلمان کا فرکا دلی ہوسکتا ہے۔

#### آ زادعا قله بالغه كي اجازت نكاح كابيان

کے آزادعاقل اوربالغ لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی کے ساتھ منعقد ہوجاتا ہے آکر چدولی نے اسے منعقد نہ کروایا ہو خواہ وہ لڑکی باکرہ ہویا تیبہ ہوئیدامام الوحنیفہ مجھنے کے نزدیک ہے اور ظاہر الروایت کے مطابق امام ابولیوسف مینید بھی ای بات کے قائل ہیں۔

ز دی الارحام میں سب سنتہ مہلے بچوہ میال ولی تول کی ان کے بعد ماتوں ان کے بعد غالا میں ون ہے بعد پچا کی بغیاں اور ان کے بعد ای ترتیب کے مطابق ان کی اولا داورا کران میں سے کوئی بھی شادوتو حق والاے موقی انمولات کو ماصلی ہو کا مونی ولموالات کے معنی ہائے الفرائنش میں بیان تو تیکے ہیں )۔

اگر مولی المواردت بھی ند ہوتو کھر ہاوشاہ وقت ولی : وگا بشرطیکہ وہ سلمان ہوائی کے بعد ہاوشاہ وقت کا کو لی ہ نب مثلاً قامنی بھی ولی ہوسکتا ہے بشرطیکہ ہادشاہ کی طرف ہے اس کو بیدا تعتیار دیا گیا : وائی کے بعد قامنی کے تا نبوں کو تق ولایت عاصل ہوگا بشرطیکہ اپنا نائب بنانے کی اجازت وافعتیار قامنی کو حاصل ، واگر قامنی کو بیدا جازت حاصل نبیں ، وگی تو پھروس کا ونی بھی تا نب ولی نہیں ہو سے گا۔

ولایت کاحق حاصل ہونے کے لیے آزاد ہوتا عاقل ہوتا ہوتا اور سلمان ہوتا شرط ہے البذاکونی ناہم سم کا دلی نیس ہوسکتا کوئی ناہالغ کسی کا دلی نہیں ہوسکتا ہ کوئی دیوانہ کسی کا ولی نہیں ہوسکتا اور پاگل کسی کا دلی نہیں ہوسکتا ہ کوئی کا فرکا ولی نہیں ہوسکتا ہوگئی کا دلی نہیں ہوسکتا ہوگئی کا فرکا ولی نہیں ہوسکتا ہوگئی کا فرکا ولی نہیں ہوسکتا اللہ یک نام سبب پایا جائے جیسے کوئی مسلمان کسی کا فرہ اوٹھ کی کا آتا ہو یا مسلمان با دشاہ یا اوشاہ کا نام بہوتو اس صورت ہیں مسلمان کا فرکا ولی ہوسکتا ہے۔

#### آ زادعا قله بالغه كاجازت نكاح كابيان

کے آزادعاقل اور بالغ لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی کے ساتھ منعقد ہوجا ہے ہے اگر چدو کی نے اسے منعقد نہ کروایہ بو خواہ وہ لڑکی ہ کرہ ہویا ٹیبہ ہوئیدا مام الوحنیفہ میں نے کی رضامت کے سالروایت کے مطابق امام ابو یوسف میں بھی اس بات کے قائل ہیں۔



#

امام ابو بوسف موسند سے مدوایت بھی منقول ہے: فکاح صرف ولی کی موجودگی جی منعقد ہوگا۔امام محمد مرسند کے زود یک وہ منعقد ہوگا۔امام الک بخشیۃ اور امام شافعی میشیۃ فرماتے ہیں: خواتمین کی منعقد ہو وہا ہے گا (کیکن ولی کے اجازت دینے بر) موقوف ہوگا۔امام مالک بخشیۃ اور امام شافعی میشیۃ فرماتے ہیں: وہ خلا ان معاصد ہوتے ہیں اور بیہ معاملہ ان عبارت کے ذریعے فکا کی سرے سنعقد ہی نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح سے سراداس کے خصوص مقاصد ہوتے ہیں اور بیہ معاملہ ان خواتین کے ہیر دکر نے کے نتیج بیل ان مقاصد بھی خلل لازم آتا ہے۔ام محمد بیشیۃ فیرماتے ہیں: وہ خلل دلی کے اجازت دینے خواتین کے ہیر دکر نے کہ نتیج بیل ان مقاصد بھی خوات نے نام میں اور دوہاس کی حدید ہے: اس محمد بیشیۃ نے خالص اپنے حق بیل افتیار حاصل ہے اور وہ اس کی اختیار حاصل ہے اور اسے شوہر امام بیک ہی تقریر کے کا بھی اختیار حاصل ہے اور اسے شوہر منتوب منتوب کے بیا جائے۔ پھر طاہر الروایت ہیں یہ بھی منقول ہے: اس بارے ہیں کھواور غیر کھو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تا ہم غیر کھو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تا ہم غیر کھو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تا ہم غیر کھو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تا ہم غیر کھو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تا ہم غیر کھو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تا ہم غیر کھو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تا ہم غیر کھو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تا ہم غیر کھو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تا ہم غیر کھو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تا ہم غیر کھو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تا ہم غیر کھو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔

امام ابوطنیفہ بُرِینیڈ اور امام ابو بوسف مرید ہے بیروایت بھی منقول ہے: غیر کفو جس ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا' کیونکہ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جومشہور نہیں ہو پاتے (یا جوعدالت تک نہیں پہنچ پاتے)۔ یہ بھی روایت کیا گیا ہے: امام محمد بُرِیاتینا۔ حضرات کے قول کی طرف رجوع کرلیاتھا۔

بالغه باكره كے نكاح بيس عدم اجبار كابيان

﴿ وَلَا يَسَجُورُ لِللَّهِ الْجَبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى الْبِكَاحِ ﴾ (١) خِلَاقًا لِلشَّافِعَى رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ الْإِعْدِبَارُ بِالطَّغِيْرَةِ وَهَاذَا لِلنَّهَا جَاهِلَةٌ بِآمْرِ النِّكَاحِ لِعَدَمِ النَّجْرِبَةِ وَلِهَاذَا يَقْبِضُ الْآبُ صَدَاقَهَا بِغَدْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْبَالُ صَدَاقَهَا بِغَدْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّ

وَلَنَ اللَّهَا حُرَّةٌ مُخَاطَبَةً فَلَا يَكُونُ لِلْغَيْرِ عَلَيْهَا وِلَا يَةٌ، وَالْوِلَا يَهُ عَلَى الصَّغِيْرَةِ لِقُصُورِ عَقْلِهَا وَلَا يَهُ وَالْوِلَا يَهُ عَلَى الصَّغِيْرَةِ لِقُصُورِ عَقْلِهَا وَلَا يَهُ لَا مُ لَا يَمُلِكُ اللَّهُ وَكَالتَصَرُّفِ فِي الْمَالِ، وَإِنَّمَا يَمُلِكُ الْابُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

دل کے لئے بیات جائز جی ہے کہ وہ باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرے۔ اس بارے بیں اہام شافعی عید کا کرائے مختلف ہے۔ اس بارے بیں اہام شافعی عید کر ائے مختلف ہے۔ ان کی دلیل نا بالغہ پر قیاس کرنا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے: وہ نکاح کے معاملات سے تا وائف ہوتی ہے چونکہ اسے تجربہ مہیں ہوتا' اس کے باس کا بہر اس کی اجازت کے بغیر قبضے میں لے سکتا ہے۔

ہماری دلیل بیہے: وہ آزادہے تو کسی دومرے تخص کواس کے ساتھ ذیر دی کرنے کا حق عاصل نہیں ہوگا۔ نابالغہ پرتضرف کا حق اس کی عقل میں کمی کی دجہ ہے ہوتا ہے اور وہ (کمی) بلوغت کے ہمراہ کھمل (لیعنی ختم) ہوجاتی ہے اس کی دلیل ہیہے. خطاب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے (لیعنی وہ شرعی احکام کی پابند ہوجاتی ہے) تو اس کی مثال نابالغ الا کے کی طرح ہوگی اور مال میں تصرف کرنے کے تکم کی طرح ہوگی۔باپ اس کی رضا مندی کے ساتھ اس کا مہر قبضے میں لے سکتا ہے یہی وجہ ہے:اگر وواس ہے منع کر دے تو باپ اس (مہر) کا مالک نہیں ہوگا۔

باكره سة نكاح كى اجازت كاشرى يحتم

قَالَ ﴿ وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا فَسَكَتَ أَوْ صَحِكَ فَهُوَ إِذْنَ ﴾ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ﴿ الْبِكُورُ تُسْتَأْمَرُوفِى نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتُ فَقَدْ رَضِيَتُ ﴾ (١) وَلاَنْ جَنْبَة الرِّضَا فِيْهِ رَاجِحَة ، لِاَنَّهَا تُسْتَخْبِى عَنْ إِظْهَادِ الرَّغُبَةِ لَا عَنْ الرَّذِ ، وَالصَّحِكُ اَدَلُ عَلَى الرِّضَا مِنْ السُّكُوتِ ، بِخِلافِ تَسْتَخْبِى عَنْ إِظْهَادِ الرَّغُبَةِ لَا عَنْ الرَّذِ ، وَالصَّحِكُ اَدَلُ عَلَى الرِّضَا مِنْ السُّكُوتِ ، بِخِلافِ مَا إِذَا بَكَتْ لِلاَّهُ وَلِيْلُ السُّخُطِ وَالْكُرَامَةِ . وَقِيْلَ إِذَا صَحِكَتُ كَالْمُسْتَهُ إِنَّة بِمَا سَمِعَتُ لا مَا إِذَا بَكُتْ لِلاَ مَوْتِ لَمْ يَكُنْ رَدًا .

کے مصنف فرہاتے ہیں: جب ولی اس سے اجازت مانے اوروہ فاموں رہ یا بنس پڑے تو بیا جازت شار ہوگی۔
اس کی دلیل نبی اکرم مُنَّا فَیْمُ کا بیفر مان ہے: ''کواری لڑکی ہے اس کے معاطع بیں معلوم کیا جائے گااگر وہ فاموش رہ ہوتو وہ واضی شار ہوگی''۔اس کی وجہ بیہ ہے: اس معاطع بیں رضامندی کے پہلوکور جع حاصل ہو جاتی ہے' کیونکہ وہ دلجیں کا اظہار کرنے سے شار ہوگی''۔اس کی وجہ بید ہے: اس معاطع بیں رضامندی کی دلین ہے۔اس حیاء کرتی ہے نہ کہ تر دبیر (کرنے سے حیاء کرتی ہے) اور بنس پڑنا' پر فاموش رہنے کی بنسبت زیادہ' رضامندی کی دلین ہے۔اس کے بر فلاف آگر وہ رو بڑے تو بین خوشی اور نالپند بیدگی کی دلیل ہوگی۔ایک قول کے مطابق آگر وہ رو بڑے تو بیات دف امندی شار نہیں ہوگی اور اگر وہ آ واز کے بغیر رو پڑے تو بیات ''مستر دکرنا'' شار نہیں ہوگی۔اس چیز کا' جو اگر جو تو بیات''مستر دکرنا'' شار نہیں۔

## ولی کے سواکسی دوسرے کا اجازت نکاح لینا

قَالَ ﴿ وَإِنْ فَعَلَ هَلَا غَيْرُ وَلِي ﴾ يَعْنِى السَّنَّامَرَ غَيْرُ الْوَلِيِّ ﴿ وَلَى عَيْرُهُ اَوْلَى مِنْهُ ﴾ ﴿ لَمُ يَكُنُ رِضًا حَنَى تَتَكَلَّمَ بِهِ ﴾ لِآنَ هَلَا السُّكُوْتَ لِقِلَّةِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى كَلَامِهِ فَلَمْ يَقَعْ دَلَالَةً عَلَى يَكُنُ رِضًا حَنَى تَتَكَلَّمَ بِهِ ﴾ لِآنَ هَلَا السُّكُوْتَ لِقِلَّةِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى كَلَامِهِ فَلَمْ يَقَعْ دَلَالَةً عَلَى الرِّضَا، وَلَوْ وَقَعَ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَإِلا كُتِفَاءُ بِمِثْلِهِ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةً فِي حَقِي غَيْرِ الْاوُلِيَاءِ، الرِّضَا، وَلَوْ وَقَعَ فَهُو مُحْتَمَلٌ، وَإِلا كُتِفَاءُ بِمِثْلِهِ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةً فِي حَقِي عَيْرِ الْاوُلِيَاءِ، الرَّوْلِيَ لِاللَّهُ عَلَى وَجُهِ تَقَعُ بِهِ الْمَعْرِفَةُ لِتَظْهَرَ رَعْبَتُهَا فِيْهِ مِنْ رَغْبَتِهَا عَنْهُ

کے صاحب ہدایہ نے قرمایا اور اگر ولی کے علاوہ کوئی اور الیا کرے (یعنی) ولی کے علاوہ کوئی وور ااس سے مرضی معلوم کرے یا ایساولی (مرضی معلوم کرے) جس سے زیادہ قربی عزیز موجود ہو ( ایستی وہ ولی دور کا عزیز ہو ) تو عورت کی رضامندی اس وقت تک شار نہیں ہوگی جب تک وہ کلام کر کے (رضامندی ظاہر نہ کرے) اس کی وجہ یہے: یہ خاموثی اس شخص کے کلام کی طرف کم تو جہ کی وجہ سے بی ہوسکتی ہے تو یہ دضامندی پر دلالت نہیں کرے گا اور اگر کر بھی دے تو اس میں احتمال پایا جائے گا۔ اس کی مانند ( ایعنی خاموثی ) پر اکتفاء ضرورت کی وجہ ہے ہوتا ہے اور ولی کے علاوہ فخص کے لیے ایس کوئی ضرورت نہیں ہے جبکہ اس کے برخلاف صورت بیہ جب ولی کا پیغام رسمال بیاجازت طلب کرے ( تو تھم مختلف ہوگا ) کیونکہ وہ اس کا قائم مقام ہوگا۔
اجازت لیتے ہوئے شوہر کا نام لیرنا اس طرح سے معتبر ہوگا جس کے ذریعے اس کی بہچان ہوجائے تا کہ اس عورت کی اس شخص میں رغبت یا ہے رغبتی واضح ہوجائے۔

### ذكرمهر كےعدم شرط ہونے كابيان

﴿ وَلَا تُشْتَرَطُ تَسْمِيةُ الْمَهْ مِهُ وَ الصَّحِيْحُ ﴾ لِآنَ النِّكَاحَ صَحِيْحٌ بِدُوْنِهِ وَلَوْ زَوَّجَهَا فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَسَكَتَتُ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكُوْنَا لِآنَ وَجُهَ الدَّلَالَةِ فِى السُّكُوْتِ لَا يَخْتَلِفُ، ثُمَّ الْمُخْبِرُ إِنْ كَانَ فُصُولِيَّا يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْعَدَدُ آوُ الْعَدَالَةُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حِلَافًا لَهُمَا، وَلَوْ كَانَ رَسُولًا لَا يُشْتَرَطُ اجْمَاعًا وَّلَهُ نَظَائِر

کے اور پی روایت کے مطابق مہر کو ذکر کرنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی کیونکہ نکاح اس کے بغیر بھی درست ہوتا ہے۔ اگر دلی اس لڑکی کشاد کی کر دیتا ہے اور جب اس لڑکی کو بیا طلاع ملتی ہے تو دہ خاموش رہتی ہے تو اس کا وہی تھم ہوگا جوہم مہلے ذکر کر تھے جین اس کی وجہ بیہ ہوگا جوہم ہوگا جوہم مہلے ذکر کر تھے جین اس کی وجہ بیہ ہوگا ہوں میں وجہ بیان اس کی وجہ بیا ہوئے ہے۔ ایک اس کے برخلاف ہے لیکن اگر وہ بیان میں اس کے برخلاف ہے لیکن اگر وہ بیام ابو حقیقہ برخانیں ہوگی اور اس کی نظائر موجود ہیں۔ پیغام رسان ہوئتو اس بات پرا تفاق ہے بیشر کا بوراس کی نظائر موجود ہیں۔

ثیبه کی مرضی معلوم کرنے کا بیان

﴿ وَلَكُو النَّمَا ذَنَ النَّيْبَ فَكَا بُدَ مِنْ رِضَاهَا بِالْقُولِ ﴾ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ النَّيْبُ تُسُلُّو النَّيْبُ تُسُلُّو النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ النَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ النَّالُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ النَّالُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ النَّطُقِ فِي تُنْ النَّطُقِ فِي اللَّهُ مَا رَسَةِ فَلَا مَانِعَ مِنُ النَّطُقِ فِي تُنْ النَّطُقِ فِي اللَّهُ مَا وَقُلَّ الْحَيَاءُ بِالْهُ مَا رَسَةِ فَلَا مَانِعَ مِنُ النَّطُقِ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

کے اگر (ولی) ثیبہ سے اجازت مانگاہے تواس کی رضامتدی کا تفظی اظہار ضروری ہے۔ اس کی دلیل نبی اکرم سکی قیل کا سیفر مان ہے: '' ثیبہ عورت سے مشورہ کیا جائے گا'۔ اس کی وجہ رہے: ٹیبہ عورت کے تن میں بات کرتا عیب شار نبیر کیا جاتا اور اس میں (شادی شدہ زندگی کا تجربہ ہونے کی وجہ سے) حیاء کی کیفیت مختلف ہوتی ہے تواپیخ تن کے بارے میں بات کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہوگی۔

كسى دوسرى وجدے بكارت زائل ہونے كا حكم

﴿ وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ جِرَاحَةٍ أَوْ تَعْنِيسٍ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْآبْكَارِ ﴾ لِآنَهَا

سِكُرَّ حَقِبْفَةً لِآنَ مُصِيْبَهَا أَوْنَ مُعِبِبِ لَهُ وَمِنْهُ أَنَ كُورَةُ وَ لَنَكُرَةُ وَلَا لَهُ فَسَامِي لِعَدَّمِ المُسَارَنَةِ الْأَلُورَ النَّنَا ﴾ تكارَّتُهَا الرِيَّا فَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةً ﴾ وَقَالَ أَو بُوسُف وَمُسَحَمَّمَةً وَالشَّالِفِي لَا يُكْتَفِي سُنكُونِهَا لاَنَهَا ثِبَ حَقَيْقَةً لِانَّ مُصِبِّهَا عَايَدٌ إلَيْهَا وَيَنْهُ المُنُونَةُ وَالْمِدَانَةُ وَالْتَعَوِيلُ،

وَلاَ مِن حَبِيعةَ أَنَّ النَّامَ عَرُفُوهَا مِكُوا فَيَعَتُونَهَا وِلنَّطَقِ فَتَمْتَبِعُ عَنْهُ فَيُكُنَفَى مَسْكُولِهَا كَى لا تَسْفَقَةٍ أَوْ بِيكَاحٍ فَاسِدِ لِانَّ الشَّرِعُ أَطْهَرَهُ وَلِئَتَ بِشُنْهَةٍ أَوْ بِيكَاحٍ فَاسِدِ لِانَّ الشَّرِعُ أَطْهَرَهُ تَسْفَى عَلَى مَشْرِه، حَتَى لَوْ أَشْنُهِ وَ حَالُهَا لا يُكْتَعَى خَلِيكًا عَلَى مَشْرِه، حَتَى لَوْ أَشْنُهِ وَ حَالُهَا لا يُكْتَعَى مِلْكُما تَقَا

امام ابوصنید مرسیع کی دلیل بی بے: لوگ اے کنواری می بیجے میں تو وہ اس کے بات کرنے کی وجہ ہے اس پر تقید کریں گئے
تو اس وجہ ہے: وولا کی اس ہے بازر ہے گی اس لیے اس کی خاموثی پراکھناء کیا جائے گاتا کداس وجہ سے اس کے مصالح معطل شدہو
ہائیں۔ اس سے برخلاف جب شبر کی وجہ سے یا نکاح فاسد کی وجہ سے اس کے ماتھ محبت کرلی تنی ہو (تو تھم محتف ہوگا) اس کی
وجہ یہ ہے بشریعت نے اس بات کو ظاہر کرویا ہے اور اس سے احکام کو متعلق کیا ہے گئین جبال تک زناء کا تعلق ہے تو اس کی پروہ
وجہ یہ ہے۔ شریعت نے اس بات کو ظاہر کرویا ہے اور اس سے احکام کو متعلق کیا ہے گئین جبال تک زناء کا تعلق ہے تو اس کی پروہ
وجہ یہ ہے۔ بشریعت نے بہال تک کراگر اس مورت کی حالت مشہور ہو جائے (یعنی اگر وہ بدنام مورت ہو ) تو اس کی خاموش کا کی نہیں ہوگی۔

#### نكاح كے بارے ميں مورت ومروميں اختلاف كابيان

﴿ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكَ النِّكَاحُ فَسَكَتِّ وَقَالَتُ رَدَدُتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ﴾ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ. الْفَوْلُ قَوْلُهُ لِآنَ السُّكُوْتَ اَصُلٌ وَالرَّذَ عَارِضٌ، فَصَارَ كَالُمَشُرُوطِ لَهُ الْحِبَارُ إِذَا اذْعَى اللّٰهُ. الْفَوْلُ قَوْلُهُ إِنَّهُ يَدَّعِى لُزُومَ الْعَقْدِ وَتَمَلُكَ الْبُضْعِ وَالْمَرُ اَةُ تَذْفَعُهُ الرَّدَّ بَعْدَ مُضِي الْمُدَّةِ، وَنَحُنُ نَقُولُ إِنَّهُ يَدَّعِى لُزُومَ الْعَقْدِ وَتَمَلُّكَ الْبُضْعِ وَالْمَرُ اَةُ تَذْفَعُهُ فَكَانَتُ مُنْكِرَةً، كَالُمُودِعِ إِذَا اذَّعَى رَدَّ الْوَدِيعَةِ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْخِيَارِ لِآنَ اللَّوُومَ قَدُ ظَهَرَ بِسمُ ضِي الْمُدَّةِ، وَإِنْ آفَامَ الزَّوْجُ الْبِيْنَةَ عَلَى سُكُونِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ لِآنَةُ نَوْرَ دَعُواهُ بِالْحُجَّةِ، بِسمُ ضِي الْمُدَّةِ، وَإِنْ آفَامَ الزَّوْجُ الْبِيْنَةَ عَلَى سُكُونِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ لِآنَةُ نَوْرَ دَعُواهُ بِالْحُجَّةِ، وَإِنْ آفَاهُ بَيْنَةً فَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهِى مَسْآلَةُ الْإِسْتِحُلافِ فِي الْآمُونَ فِي الدَّعُوى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

اور جب (کی مقدے کے دوران) شوہر ہے کے جہیں جب ذکاح کی اطلاع کی تھی تو ہم خاموش رہی تھیں اور عورت ہے کورت ہے کہ ایس اور جب کورت کا قول معتبر ہوگا۔ امام ذفر بجو النظام کی طرح ہوگا جس میں (موداختم مرد کا قول معتبر ہوگا کی کی کھرت ہوگا ۔ امام ذفر بجو النظام کی طرح ہوگا جس میں (موداختم مرد کا قول معتبر ہوگا کی کی کھرت ہوگا جس میں (موداختم کرنے کا دھوئی کرے ۔ ہم ہے کہتے ہیں : مرد کرنے کا دھوئی کرے ۔ ہم ہے کہتے ہیں : مرد ہوگائی کر دہا ہے کہ عقد لازم ہو چکا ہے اوراب وہ محودت کرنے کا مالک ہے جبکہ مودت اس بات کا اٹاد کر دہ ہو گائی کہ دیا ہے کہ حقد لازم ہو چکا ہے اوراب وہ محودت کے ساتھ محبت کرنے کا مالک ہے جبکہ مودت اس بات کا اٹاد کر دہ ہو گئی ہو جب وہ ہے دہو گئی کر دے ہے ماتھ طاہر ہو چکا ہے وہ دو گورت کے ساتھ طاہر ہو چکا ہے دہ وہ دو گورت کے ساتھ طاہر ہو چکا ہے دہ وہ دو گورت کے ماتھ طاہر ہو چکا ہے دہ وہ دو گئی گئی ہو جب وہ ہے گئی کہ دو وہ وہ لیت وہ کہ کہ کہ کہ اس کہ کہ خورت ہے گئی گئی ہو جب وہ ہے گئی گئی ہو جب وہ ہے گئی ہو جب وہ ہے گئی ہو جب وہ گئی ہو جب وہ ہی ہو تا گئی ہو جب وہ ہے گئی ہو جب ہو گئی ہو ہیں کہ گئی ہو جب ہو گئی ہو جب ہو گئی ہو گئی ہو جب ہو گئی گئی ہو ہے گئی ہو گئی گئی ہو جب ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو جب ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو جب ہو گئی ہو گئی

## نابالغ لڑ کے یالڑ کی کا نکاح جب ولی کرائے

(وَيَجُوزُ لِكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ بِكُوّا كَانَتُ الصَّغِيرَةُ اَوْ يَبَّا وَالْوَلِيُّ هُوَ الْمُعِيرَةُ اللهُ يُخَالِفُنَا فِي غَيْرِ الْابِ، وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الْابِ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الْابِ وَالْحَلَجَةِ وَالْسَجَةِ، وَفِي النَّيْبِ الصَّغِيرَةِ النَّا وَجُهُ قُولِ مَالِكِ انَّ الْوِلَايَةَ عَلَى الْحُرَّةِ بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَالْمَحَةَةُ هُنَا لِانْعِدَامِ الشَّهُوةِ، إلَّا انَّ وِلَايَةَ الْابِ ثَبَتَتُ نَصَّا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ وَالْجَدُّ لِيُسَ وَلا حَاجَةً هُنَا لِانْعِدَامِ الشَّهُوةِ، إلَّا انَّ وِلَايَةَ الْابِ ثَبَتَتُ نَصَّا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ وَالْجَدُّ لِيُسَ وَالْجَدُّ لِيَسَ الْمُصَالِحَ وَلا يَعْفَى مَعْنَاهُ فَلَا يُلْحَلُهُ النَّعَلَ وَالْقَالِمِ لَلْقَيَاسِ لَانَ النَّكَاحَ يَتَصَمَّنُ الْمُصَالِحَ وَلا يَعْفَى اللَّهُ عَلَى الْفَيَاسِ الْانَّامِ اللَّهُ وَمُوافِقٌ لِلْقِيَاسِ لَانَ النَّكَاحَ يَتَصَمَّنُ الْمُصَالِحَ وَلا يَعْفَى الْمُولِ الشَّافِعِي انَّ النَّعْرَ لَالْمَالِ مَعَ اللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ وَلَى الشَّولِ الشَّافِعِي انَّ النَّطُرَ لَا يَتِمُّ بِالتَّقُومِ اللَّهُ الْمَالِ مَعَ اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْجَدَ قَرَائِينِهِ وَلِهِ لَمُ النَّهُ مِلْ الشَّولُ لَا يَتَمُ رُفَى فِي الْمَالِ مَعَ اللَّهُ اذَى رُاتُهُ اللَّهُ الْمَالِ مَعَ اللَّهُ الْمُعَلِى وَالْمُلَى وَالْمَلِ السَّعُولِ السَّافِعِي الْمَالِ مَعَ النَّهُ الْمُولِ وَاللَّهُ الْمُلْعُلُولُ السَّافِعِي اللَّهُ الْمُلَى وَالْمُلُولُ السَّولُ السَّولُ السَّافِعِي الْمَالِ مَعَ النَّهُ الْمُالِ مَعَ اللَّهُ الْمُلْلِ اللَّهُ الْمَالِ مَعَ النَّهُ الْمُلْلُ الْمُعَلِي وَالْمُلْلُ السَّولُ السَّافِعِي وَالْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِ الْمُلْلِ اللَّهُ الْمُلْلُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمِ اللْمُ الْمُلْلِ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِ

وَلَنَا اَنَّ الْفَرَابَةَ دَاعِيةٌ إِلَى النَّطُو كَمَا فِي الْهَالِ وَالْجَذِه وَمَا فِيهِ مِنْ الْفُصُورِ اَظُهَرُنَاهُ فِي سَلُبِ وِلَايَةِ الْإِلْرَامِ، بِخِلَافِ التَصَرُّفِ فِي الْهَالِ فَإِنَّهُ يَتَكُورُ فَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُ الْخَلَلِ فَلَا سَلُبِ وِلَايَةِ الْإِلْرَامِ، بِخِلَافِ التَصَرُّفِ فِي الْهَالِ فَإِنَّهُ الْإِلْزَامِ وَجُهُ قَوْلِهِ فِي الْمَسْالَةِ النَّالِيَةِ اَنَّ تَفِيلُهُ الْوَلَايَةُ اللَّا مُلْزِمَةً وَمَعَ الْقُصُورِ لَا تَشْبُ وَلاَيَةُ الْإِلْزَامِ وَجُهُ قَوْلِهِ فِي الْمَسْالَةِ النَّالِيَةِ اَنَّ الْفَيْكِةِ الْوَالِي لِوُجُودِ الْمُمَارَسَةِ فَادَرْنَا الْحُكْمَ عَلَيْهَا تَشْبِيرًا . وَلَنَا مَا ذَكُونَا الشِّيابَةَ سَبَبٌ لِحُدُوثِ الرَّآيَ لِوَجُودِ الشَّفَقَةِ، وَلَا مُمَارَسَةِ فَادَرْنَا الْحُكْمَ عَلَيْهِ النَّيْسِرًا . وَلَنَا مَا ذَكُونَا وَمُنْ فَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ﴿ النَّكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ﴿ النِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْتَرُيْبِ فِي الْمُعَلِي الْقَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْمُولُولِ السَّفَعَةِ وَالْعُرْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْمُعُونِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْمُعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْمُولِ وَالْتَرُونِ فِي الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعْدُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَايَةِ النِّكَاحِ كَالنَّرُيْسِ فِي الْإِنْ لِي وَالْالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولِ السَّالِي فِي وَلَايَةِ النِّكَاحِ كَالنَّرُيْسِ فِي الْإِلْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلَى وَلَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُعْدُولُ اللْمُعْدُولُ اللَّهُ وَالْمُولِ الْمُعْلِي وَالْمُ الْمُعْلِي وَالْمُولِ السَّوْمُ وَاللَّالَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُولُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِي وَالْمُولِ السُعَلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلُولُولِ ا

ے تابالغ لڑ کے اور تابالغ لڑی کا تکاح کر دینا جائز ہے جبکہ ان دونوں کی شادی ولی نے کی ہو خواہ وہ لڑکی جو تابالغ ہے وہ باکرہ ہویا بینے ہوئین ولی اس کا عصبہ ہو۔ باپ کے علاوہ (دیگر اولیاء کے بارے پس) امام مالک بموہند کی رائے ہم سے مختلف ہے جبکہ باپ اور دا داکے علاوہ (دیگر اولیاء کے بارے پس) امام شافعی موہند کی رائے ہم سے مختلف ہے۔ اس طرح اس تا بالغ بی کے بارے پس مجمی اختلاف ہے۔ اس طرح اس تا بالغ بی کے بارے پس مجمی اختلاف ہے۔ اس طرح اس تا بالغ بی ک

امام مالک مینینی کی دائے کی وجہ رہے: آ زاد مورت پر ولایت ضرورت کے اشبارے ہوتی ہے اور یہاں وہ ضرورت نہیں ہے کی کہ استرائی کی وجہ رہے: آ زاد مورت پر ولایت کیونکہ نابالغ بی می شہوت نیس بائی جاتی ہا ہے ہم باپ کی ولایت کیونکہ ناس سے ٹابت ہے اور قیاس کے خلاف ہے (اس لیے ہم اس کے مطابق نتوی دیے ہیں) اور کیونکہ باپ کی جگہ دادانیں ہوسکتا اس لیے اے اس اس کے مطابق نتوی دیے ہیں) اور کیونکہ باپ کی جگہ دادانیں ہوسکتا اس لیے اے اس اس کے مطابق نتوی دیے ہیں کی اور کیونکہ باپ کی جگہ دادانیں ہوسکتا اس لیے اے اس اس کے مطابق نتوی دیے ہیں کیا جائے گا۔

ہم ہے کہتے ہیں: ایسانہیں ہے بلکہ یہ تیاس کے مطابات ہے کیونکہ تکاح مختف مصالح کو صفعتمین ہوتا ہے اور یہ مصالح اس
دفت پایہ کیل کو پنچتے ہیں جب دونوں طرف کا بلز ابر ابر ہونا مارواج کہتے ہے کین برز مانے ہی تفودستیاب نہیں ہوتا اس لیے
ہم نے ٹابالغ ہونے کی حالت ہیں ولایت کو برقر ادر کھا تا کہ وہ کفوی حفاظت کر سکے امام شافعی ہو ہوئے کہ ولی کہ وجہ یہ ہے:

ہا پ دادا کے علاوہ کمی اور کو یہ حالمہ سپر دکرنے ہے ' نظر' کھل نہیں ہوتی کیونکہ ان کے علاوہ جو ویگر دشتے دار ہیں ان کی
شفت ہیں کی پائی جاتی ہے اور شے داری دور کی ہوتی ہے۔ یکی وجہ ہے: ایسا دور کا ولی مال میں تصرف کرنے کا مالک نہیں
ہوتا۔ حالا فکہ مال کی حقیقت کتر ہے تو اسے ذات میں تصرف کرنے کا مالک بھی نہیں ہوتا چاہئے جو برقر اور اہم حقیقت رکھتی
ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے: دشتے داری ہی شفقت پیدا کرتی ہے جیسا کہ باب اور دادا ہیں ہوتی ہے البتہ اس میں جو کی پائی جاتی
ہے ہم اسے دلا بیت الزام سلب کر کے ظاہر کر دیے ہیں۔ جبکہ مال میں تصرف کرنے کا حکم مختلف ہے کیونکہ اس میں شرار پایا
جاتا ہے تو وہاں خلل کا تدارک حمکن نہیں ہے اس لیے وہاں دہی ولایت فائدہ دے گی جو لازم کرنے والی ہواور تصور کے
ماراہ ولایت الزام خابت نہیں ہوتی۔ دوسرے مسلے میں ان (امام شافعی مختلف کی جو لازم کرنے والی ہواور تصور کے
ماراہ ولایت الزام خابت نہیں ہوتی۔ دوسرے مسلے میں ان (امام شافعی مختلف) کی دائیل ہو چکی ہوتی ہوائی ہو کہ کی اور کرنے ہو کہ کا قیبہ ہوتا اس میں
ماراہ کی تبدیلی کا باعث ہوا کرتا ہے کو کھا ہے از دوا ہی ذکہ گی ہو تھیت حاصل ہو چکی ہوتی ہوائی ہے اس کے علم اور

TITA BOOK تج بے کا خیال رکھتے ہوئے اس کے بارے میں ہی فیصلہ دیا جائے گا تا کہ آسانی رہے۔ ہماری دلیل وہی ہے۔ جوہم پہلنے ذکر کر پیلے میں کہ بیضرورت کی بنیاد پر ہوتی ہے اور شفقت کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے اور عملی طور پر از دواتی زندگی سے آ گائی اس ونت تک نبیس ہوتی جب تک شہوت نہ ہواں لیے تھم کا مدار نابالغ ہونے پر ہوگا۔ پھروہ بات جو ہمارے کا ام کی تائد كرتى ہے وہ ہے جواس سے پہلے كزر چكى ہے نبى اكرم مَلْ يَقِلِم نے ارشاد فرمایا ہے: " فكاح میں عصبات كالحاظ كسى تفريق کے بغیر ہوگا''۔نکاح کی ولایت کے بارے میں عصبات کی ترتیب وہی ہوگی جو وراثت میں ان کی ترتیب ہوتی ہے اور دور کا

عصبقریب کےعصبہ کی وجہ ہے مجبوب ہوجائے گا۔ نابالغ اڑے یالڑ کی کوبالغ ہونے کے بعد ملنے والے اختیار کا تھم

قَالَ (فَإِنْ زَوَّجَهُمَا ٱلْآبُ وَالْجَدُّ) يَغْنِي الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ (فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ بُلُوْغِهِمَا) لِآنَهُ مَا كَامِلًا الرَّائُ وَافِرَا الشَّفَقَةِ فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِمُبَاشَرَتِهَا كَمَا إِذَا بَاشَرًاهُ بِرِضَاهُمَا بَعْدَ الْبُـلُـوُغ (وَإِنْ زَوَّجَهُـمَا غَيْـرُ الْآبِ وَالْجَدِّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ اِذَا بَلْغَ، إِنْ شَاءَ آقَامَ عَلَى اللِّكَارِح، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَى وَهَاذَا عِنْدَ أَبِي خَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا خِيَارَ لَهُمَا اغْتِبَارًا بِالْآبِ وَالْجَدِّ .

وَلَهُ مَا أَنَّ قَرَابَةَ الْآخِ نَاقِصَةٌ وَالنَّقُصَانُ يُشُعِرُ بِقُصُورِ الشَّفَقَةِ فَيَتَطَرَّقُ الْخَلَلُ إِلَى الْمَقَاصِدِ عَسَى وَالتَّدَارُكُ مُمْكِنٌ بِخِيَارِ الْإِذْرَاكِ، وَإِطْلَاقُ الْجَوَابِ فِي غَيْرِ الْآبِ وَالْجَدِّ يَتَنَاوَلُ الْأُمْ، وَالْقَاضِي هُوَ الصَّحِيحُ مِنُ الرِّوَايَةِ لِقُصُورِ الرَّآيِ فِي آحَدِهِمَا وَنُقُصَانِ الشَّفَقَةِ فِي الْاخْوِ

ے پس اگر باپ یا داداان دونوں کی شادی کردیتے ہیں۔ نابالغ الر کے اور نابالغ الرکی کی تو ان دونوں کے بالغ ہونے کے بعدان دونوں کواسے ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا' کیونکہ وہ دونوں کامل رائے رکھتے ہیں اور زیادہ شفقت رکھتے ہیں' تو ان دونوں کی موجودگی کی وجہ سے عقد لا زم ہو جائے گا' جیسا کہ اس لڑ کے اورلڑ کی کے بلوغت کے بعدرضا مندی کی وجہ سے میرلا زم ہو

اگر باب یا دارا کے علاوہ کوئی اور (رشتے دار) ای کی شادی کرویتا ہے تو ان دونوں میں سے برایک کو ( نکاح کو فتم کرنے کا) اس ونت اختیار حاصل ہوگا جب وہ بالغ ہو جائے اگروہ جا ہے تو نکاح کو برقرارر کھے گا اگر جا ہے تو مننخ کروے۔ بیرائے امام ا بوحنیفه جمینید اور امام محمد جمینید کے نز دیک ہے۔امام ابو پوسف جمینی فرماتے میں: ان دونوں کو کو کی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔انہوں نے اسے بھی باب اور دا دام ِ قیاس کیا ہے۔ان دونوں حضرات ( لیمنی امام ابوصنیفہ ٹرینائنڈ اور امام محمد ٹرینائنڈ کی دلیل ہے ہے: بھائی کی ر شتے داری ناتص ہوتی ہے اور یکی شفقت میں کی کا احساس دلاتی ہے جس کے نتیج میں مقاصد میں خلل کا امکان درآتا ہے تواس کا تدارک صرف بالغ ہونے پراختیار دینے سے ہی ممکن ہے۔ تھم کے مطلق ہونے میں باپ دادا کے علاوہ میں مال اور قاضی بھی

شرس میں سے اور میں میں روایت ہے کی تکوران شن سے ایک شن رائے کنرور ہوتی ہاور دوسرے میں شفقت کی کی پائی جاتی ہے تو سک مورت میں س کو تھا رویا جائے جو

# منخ نكات كاختيار مل قاضى ك فيلى ك مرط كابيان

قَ لَ وَيَشْتَوَعُ فِيهِ الْفَصَاءُ) بِحِلَافِ خِيَادِ الْعِتْقِ لَآنَ الْفَسْحَ هَاهُنَا لِلَقْعِ ضَرَدٍ خَفِي وَهُو تَسَعَكُنُ الْحَسَنِ وَلِهِ لَمَا يَشْسَعَلُ اللَّذَكُرَ وَالْانْتَى فَجُعِلَ الْزَامًا فِي حَقِي الْاحَدِ فَيُفْتَقُرُ إِلَى الْفَصَنَّ عَلَيْهَا وَلِهِلَمَا يَشْتَقِ لِلَفْعِ ضَرَدٍ جَلِي وَهُو زِيَادَةُ الْمِلْكِ عَلَيْهَا (وَلِهِلَمَا يَحْتَصُ بِالْانْثَى فَنَعْتِرَ مَفْعًا وَالْمَنْعُ لَا يَشْتَقِرُ إِلَى الْقَصَاعِ)

کے اور ک و رہ میں قاضی کا فیصد شرط قرار دیا گیا ہے جبرا زاد کرنے کے افتی ری بھم اس کے برخلاف ہے کی تکمہ ویاں پر کی کر اور مؤندی دونوں کو شامل ویاں پر کی کر اور مؤندی دونوں کو شامل ویاں پر کی کر اور مؤندی دونوں کو شامل ویاں پر کی کر اور مؤندی دونوں کو شامل ویاں پر کی است ویسر سے شخص کے تی شرائز استر اردیا جائے تو یہ وہ کی تابع وی کا تابع کا تابع کا تعتمار کے تعتمار کے تعتمار کے تعتمار کے تعلیم کے تعتمار کی تعلیم وجہ ہے: اسے خاتون کے مہاتھ کا تھی کہ تو دونوں کے مہاتھ کے تعتمار کی گرود دونوں کے مہاتھ کے تعتمار کی گرود دونوں کی مہاتھ کے تعتمار کی کرود دونوں کی مہاتھ کے تعتمار کی کہ تابع دونوں کرونوں کرونوں کے مہاتھ کے تعتمار کی کرونوں کی کے کہا گرونوں کی کرونوں کرونوں کرونوں کی کرونوں کرونوں کی کرونوں کرونوں کرونوں کرونوں کی کرونوں کے کہا کہ کرونوں کرونوں

## تابالغ الركى كاختيارت كاح كامدت كابيان

ی وجہ سے اسے معذور قرار دیا جاسکتا ہے۔

# لڑکی اور لڑے کے اختیار کے اختیام میں فرق ہے

﴿ نُهُ خِيَارُ الْبِكُو يَبْطُلُ بِالسُّكُوتِ، ولَا يَبْطُلُ خِيَارُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَقُلُ رَضِيت آوْ يَجِيءُ مِنْهُ مَا يُسُلُمُ آنَهُ وِصَّا، وكَذَلِكَ الْجَارِيةُ إِذَا دَحَلَ بِهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الْبُلُوعُ ﴾ اعْتِبَارًا لِها فِي الْحَالَةِ بِعُلَمُ النَّهُ وَصَّاءً وكَذَلِكَ الْجَارِيةُ إِذَا دَحَلَ بِهَا الزَّوْجُ قَبْلَ البُلُوعُ ﴾ اعْتِبَارًا لِها فِي الْحَالَةِ بِحَالَةِ الْبِيدَاءِ النِّكُومِ الْمُجْلِسِ ولَا يَبْطُلُ بِحَالَةِ الْبِيدَاءِ النِّيكُ و الْمُجْلِسِ ولَا يَبْطُلُ بِحَالَةِ الْبِيدَاءِ النِّيكِ عَقِ النَّيْسِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمَا يَبْطُلُ بِالْفِيدَامِ فِي حَقِ النَّيْسِ وَالْمُعَلَمِ لِلْأَلُهُ مَا ثَبَتَ بِالْبَاتِ الزَّوْجِ بَلُ لِيَوَهُم الْحَلَلِ فَانَمَا يَبْطُلُ بِالْفِيدَامِ فِي حَقِ النِّيسِ وَالْمُعْلَمِ لِلْأَلْمُ عَلَيْ الْبُعَلِيمِ اللَّهِ عَلَى النَّومُ مِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي وَهُو بِاللَّهِ مَا الْمَولِي وَاللَّهُ الْمَالِي الْمُولِي وَهُو اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّ

الإغتاق فيعتبرُ فيه الممتحلِسُ تكما في خيآرِ المعتبرَةِ،

الإغتاق في عبرُ فيه الممتحلِسُ تكما في خيآرِ المعتبرَةِ،

ادربار والرك كانتياراس كى خاموقى في خيآرِ الله بنابالغ لا كانتياراس وقت تك في ميس موكاجب تك وه يه بهرين ويتاكه بين راضى مول بياس كى طرف سے كوئى الي چيز سائة آئے جس سے بيد چل جائے كه وه راضى بيان مورت كه جب اس كاشو براس كے بالغ مونے سے پہلے اس كے ساتھ و خول كرلے اس حالت كولكاح كے بيان كرد كون ميں كيا جائے گا بالغ مونے پر حاصل مونے والا اختيار باكره كون بيل محفل كة فرتك برقر ارئيس رہ كا تا مان كي حالت بير وجيت كو ثابت كرنے كے لئے ثابت بين ميراورلاك كون بيل محفل المحد جانى كوج سے باطل نبيس موكا اس كى وجہ بيرے: بير وجيت كو ثابت كرنے كے لئے ثابت بيل موكا تا بم موان كي مون اس كى دون ميران كي دون الله اختيارات كے برخلاف موكا كا تا بم بوكا تا باد كون تا بوكا تا بوكا تا باد كون تا بوكا تا بو

### خیار بلوغ سے فرفت کے طلاق ندہونے کابیان

ثُمَّ الْفُرْفَةُ بِخِيَارِ الْبُلُوْ غِ لَيْسَتُ بِطَلَاقِ لِلْآنَّهُ يَصِحُّ مِنُ الْلُائْتَى وَلَاَ طَلَاقَ اِلْيَهَا، وَكَذَا بِخِيَارِ الْمُعُورِةِ لِلاَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِي مَلَكَهَا وَهُو مَالِكٌ لِلطَّلَاقِ الْمُعَدَّرَةِ لِاَنَّ الزَّوْجَ هُو الَّذِي مَلَكَهَا وَهُو مَالِكٌ لِلطَّلَاقِ الْمُعَدَّرَةِ لِمَا بَيْنَا، بِخِلَافِ الْمُعَتَّرَةِ لِلاَنَّ الزَّوْجَ هُو الَّذِي مَلَكَهَا وَهُو مَالِكٌ لِلطَّلَاقِ الْمُعَدِي الْمُعَدِي الْمُعَدِي الْمُعَدِي الْمُعَدِي اللَّهُ اللَّه

# جب نابالغ میاں بیوی میں ہے کوئی ایک فوت ہوجائے

\* ﴿ فَاِنْ مَاتَ اَحَدُهُمَا قَبُلَ الْبُلُوعِ وَرِثُهُ الْاَخَرُ ﴾ وَكَذَا إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوعِ قَبْلَ الْتَفْرِيْقِ لَآنً أَصُلَ الْعَقْدِ صَرِحيْحٌ وَّالْمِلْكُ ثَابِتٌ بِهِ وَقَدُ انْتَهَى بِالْمَوْتِ، بِخِلَافِ مُبَاشَرَةِ الْفُضُولِيّ إِذَا مَسَاتَ اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْسَلَ الْإِجَسَازَ فِي لَآنَ النِّكَاحَ ثَمَّةَ مَوْقُوفٌ فَيَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَهَاهُنَا نَافِذْ

اگران دونوں میاں بوی میں ستہ کوئی ایک بالغ ہونے سے پہلے مرجاتا ہے تو دوسرااس کا دارث ہوگا۔ای طرح اگروہ بالغ ہونے کے بعد علیحد گی سے پہلے فوت ہوجا تا ہے تو بھی یہی تم ہوگا۔ اس کی وجہ بیہے: اصل کے انتبارے بیعقد تی ہے اوراس کے ذریعے ملکیت ٹابت ہے جوموت کی وجہ سے اختام پذیر ہوئی کیکن اگر کسی فضولی نے اس معالمے جس حصالیا ہو ( لیعنی اس نے شادی کروا دی ہو) تو جب فریقین میں سے کوئی ایک نکاح کو جائز قرار دینے سے پہلے فوت ہو جائے کو ( تھم مختلف موكا)۔اس كى دجہ يہ ہے:اس صورت بيس نكاح كائحكم موقوف ہوگا اور وہ موت كى دجہ سے باطل ہوكيا۔جبكہ يہال بينا فغر ہوا تھا اور موت کی وجدسے مزید پخته موکیا۔

# غلام ٔ نابالغ لڑ کے اور پاگل مخص کوولایت (تصرف) کاحق نہیں ہوتا

قَىالَ ﴿ وَلَا وِلَا يَهَ لِلعَبْدِ وَلَاصَعِبْدِ وَلَامَجْنُونِ ﴾ لِلاَنَّهُ لَا وِلَايَةً لَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَأَوْلَى أَنْ لَا تُنْبُتَ عَلَى غَيْرِهِمْ وَلِآنَ هَلَاهِ وِلَايَةٌ نَظَرِيَّةٌ وَلَانَظَرَ فِي النَّفُويِضِ إلى هَوُلاءِ

ك مصنف فرمائة بين: غلام منابالغ لزك مجنون كوكونى ولايت حاصل نبيس بوكى \_اس كى وجديد ب :ان لوكول كواعي ذات کے بارے میں تقرف کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ توبہ بات زیادہ مستحق ہے کہ دوسروں کے بارے میں بھی بیہ بات ٹابت ندہو۔اس کی بیدوجہ بھی ہے: تصرف کامی<sup>حق</sup> شفقت پر جنی ہے اور ان لوگوں کو بیتی تفویض کرنے ہیں نظر (شفقت) کا پہلو

# كافرشخص كومسلمان برولايت حاصل نهيس هوتي

﴿ وَلَا ﴾ وِلَايَةَ ﴿ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْــمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١) وَإِلهاذًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ ولَآيَتُوَارَثَان، آمَّا الْكَافِرُ فَتَنْبُتُ لَـهُ ولَايَةُ الإنكاح عَلَى وَلَدِهِ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ (٢) وَلِهاذَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَيُجْرِءُ بَيْنَهُمَا التَّوَارُثُ ﴿ ٢) الْأَهْ رَدْمُ سُمُ مَا ورة الانعال

ك اوركى كافركوكى مسلمان پرتصرف كرنے كاكوئى حق حاصل نيس بيئاس كى دليل الله تعالى كايفر مان بي: "القد تعالى

نے کا فروں کومومنوں پر تفرف کرنے کا حق نہیں دیا'۔ بہی وجہ ہے: مسلمان کیخلاف اس کا فرکی گواہی قبول نہیں ہوتی اور وہ ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں بنتے۔ جہال تک کا فر کا تعلق ہے تو اسے اپنے کا فرینچے کا ٹکاح کروانے کا تضرف حاصل ہے اس ک رکیل اللہ تعالیٰ کا بیفر ، ن ہے :'' وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں''۔ بہی وجہ ہے :اس کا فرک دوسرے کا فرکے حق میں گواہی قبول ہوتی ہے اور ان دونوں کے درمیان دراشت کا تھم جاری ہوتا ہے۔

# عصبات کے علاؤہ دوسرے رشتے دارشادی کرواسکتے ہیں

﴿ وَلِنَعَيْسِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْآقَارِبِ وِ لَا يَهُ التَّزْوِيْجِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ﴾ مَعْنَاهُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ، ﴿ وَلِيهُ التَّزْوِيْجِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ﴾ مَعْنَاهُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ، وَهَا اللّهَ عَنْهُ وَقُولُ آبِي وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ آبِي حَنِيْفَةً ، وَقُولُ آبِي وَهُو رَوَايَةٌ عَنْ آبِي حَنِيْفَةً ، وَقُولُ آبِي وَهُو رَوَايَةٌ عَنْ آبِي حَنِيْفَةً ، وَقُولُ آبِي وَهُو اللّهِ اللّهُ مَعَ مُحَمَّدٍ . يُوسُفَ فِي ذَلِكَ مُضَطَرِبٌ وَالْآشِهَرُ آنَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ .

لَهُ مَا مَا رَوَيُنَا، وَلاَنَ الْوِلاَيَة إِنَّمَا لَكَفَّ صَوْنًا لِلْقَرَابَةِ عَنْ نِسْبَةِ غَيْرِ الْكُفَءِ إِلَيْهَا وَإِلَى لَهُ مَا لَهُ مَا مَا رَوَيُنَا، وَلاَنَ الْوِلاَيَة إِنَّهَ الْوِلاَيَة نَظرِيَّة وَالنَّظُرُ يَتَحَقَّقُ بِالتَّفُويِسِ إِلَى مَنْ هُوَ النَّطَ بَالتَّفُويِسِ إِلَى مَنْ هُوَ النَّظَ وَالنَّظُرُ يَتَحَقَّقُ بِالتَّفُويِسِ إِلَى مَنْ هُوَ النَّظَ وَالنَّظُرُ يَتَحَقَّقُ بِالتَّفُويِسِ إِلَى مَنْ هُو النَّظَ مِنْ اللَّهُ فَقَةِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ فَقَةِ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَقَةِ اللَّهُ وَالنَّامِ اللَّهُ وَالنَّامِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْلَهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ

عصبات کے علاوہ دیگر قربی عزیز دل کو بھی شادی کردانے کی ولایت حاصل ہے۔ بیامام ابوصنیفہ میشاند کے زر کے ہے۔اس کامفہوم بیہے:عصبر شنے دارموجود ندہوں اور بیاستحسان کے پیش نظر ہے۔

اله م محر و المنظم الم الم و المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الموطنية مسلم المنظم الموطنية موافقة الم محمد و المنظم ا

ا مام ابوصنیفہ بینات بیفر ماتے ہیں: ولا یت نظری ہے اور بینظر ( لیعنی شفقت ) ان لوگوں کی طرف تقویض کرنے سے بھی تفق ہو جاتی ہے جوالیں قریبی رشتے داری کا مالک ہوجوشفقت کرنے پرآ مادہ کرتی ہے۔

### آزادكرني والية قااورها كم كاشادى كردينا

﴿ وَمَنُ لَا رَلِي لَهَا ﴾ يَعْنِي الْعَصَبَةَ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ ﴿ إِذَا زَوَّجَهَا مَوُ لَاهَا الَّذِي اَعْتَقَهَا ﴾ ﴿ وَمَنُ لَا وَلِيَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمُ وَلِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَالسَّلُطُانُ وَلِقُ مَنْ لَا وَلِيّ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّلُوانُ وَلِقُ مَنْ لَا وَلِي لَا مُلْكَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالسَّلُولُ وَلِي لَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى السَلْمُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّ

کے جس کا کوئی ولی نہ ویا کوئی ایسا عصبہ نہ ہو جورشتے داری کے والے سے ہو توجب اسے آزاد کرنے والا آقااس کی مادی کردے تو بیدرست ہوگا کی کی اولیاء موجود نہ ہوں تو مادی کردے تو بیدرست ہوگا کی کے اولیاء موجود نہ ہوں تو

ولایت حاکم دفت کے پر دہوگی۔اس کی دلیل نبی اکرم ٹاٹیا کی الیفر مان ہے: "سلطان اس کاولی ہے جس کا کوئی دلی نہ ہو'۔ جب قریبی ولی موجود بند ہو

اور جب کوئی قرین ولی اس طرح سے غیر موجود ہوکہ اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو تو یہ بات جائز ہے کہ اس ولی کے مقالے میں دور والا ولی الرکی کی شادی کردے۔امام زفر میں استے ہیں: یہ جائز نہیں ہے اس کے قریبی رشتے دار کی ولایت ہر قرار رہے گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے: یہ اس کے حق سے لئے ٹابت ہوئی ہے کہ دہ اپنی رشتے داری کو تفوظ رکھے اور اس کی غیر موجود گی کہ وجہ ہے باطل نہیں ہوگی۔ بہی وجہ ہے: وہ قریبی جگہ موجود ہواورا گروہیں سے اس کی شادی کردیتا ہے تو یہ درست ہوگا اور اس کی ولایت کے ہمراہ دور کے رشتے دار کی ولایت ٹابت نہیں ہوگی۔

ہاری دلیل بیہ: بیدولایت نظری ہے اور بید چیز نظر (شفقت) ہے متعلق نہیں ہے کہ اسے الشخص کے بیروکیا جائے کہ جس کی رائے سے نفع حاصل نہیں کیا جاسکتا اس لیے ہم نے اسے دوروا لے رشتے وار کے سپر وکر دیا اور وہ دورکار شنے دار سلطان پر مقدم ہوگا' جیسا کہ اگر قریبی رشتے دار فوت ہوجائے تو ایسا ہی ہوتا۔

اگروہ دلی وہیں سے شادی کرد سے جہاں وہ موجود ہے تواس میں ممانعت ہے ( یعنی حرج ہے )۔اس کوشلیم بھی کرلیا جائے تو ہم یہ بیس سے: وہ ولی جودور کار شتے دار ہے اس کی رشتے داری دور کی ہے کیکن وہ آسانی کے ساتھ تمام تدابیر کرسکتا ہے وہ ولی جو قریب کار شتے دار ہے اس کے لئے میصورت حال برخلاف ہے کہذا دونوں کا مرتبہ ایک ہی جیسا ہوجائے گا'اور وہ دونوں برابر کے ولی شار ہوں سے اور ان میں سے جو بھی عقد کرے گاوہ نافذ ہوجائے گا'اور اسے مستر دنیس کیا جائے گا۔

غيبت منقطعه كحكم كابيان

مدایه ۱۵۲ کی باداتل کو

کے بہاں استعال ہونے والے لفظ 'فیبت منقطع'' سے مراد بہہے: وہ قریبی رہتے دارا سے شہر میں تیام پذیرہ و جہاں سال میں صرف ایک مرتبہ قافے وینچتے ہوں۔ امام قدوری ویسلائے اسے بی افقیار کیا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد ''سنر کی کم ترین مدت' ہے' کیونکہ سنرکی کوئی بھی ائتہا وہیں ہوتی لیعض منا خرین بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے: اس کی حالت ایک ہو کہ اس کی رائے کا علم ہونے تک کفو کے ہاتھ سے چلے جانے کا اندیشہ ہواور یہی رائے نقد کے زیادہ قریب ہے' کیونکہ اس صورت میں اس کی ولایت باتی رکھنے میں شفقت کا پہلو یا پانیس جائے گا۔

### عورت کے باب اور سٹے میں سے کون نکاح کروائے گا؟

# فَصُلُّ فِي الْكُفَارِّ

# و فصل نکاح میں کفو کے بیان میں ہے ﴾

كفؤ كي فصل كي فقهي مطابقت كابيان

مستف برسند شن میں کوئی شک میں اولیاء واکفاء کا کمل باب ذکر کیا ہے۔ کفا ت کے اعتبار میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا کفو
ہونے کی صورت میں جب وئی غیر کفونے نکاح کوئن کرنے کاحق رکھتا ہے تو بیاس کے بق میں ٹابت ہوگیا ہے۔ ولی کے لئے اس
شوت حق کے بیش نظر مصنف کے ایک مستقل فصل بیان کروی ہے۔ تاکہ کفواور غیر کفو کا اخیا ذکرتے ہوئے نکاح کے اولیاء اپنے حق
موسیقے سے استعمال کریں۔

اس ضل کو باب الاکفاء کے بعد ذکر کرنے کی دوسری وجدواضح ہے کہاں میں مسائل دہی ہوں سے جو کفوسے متعلق ہوں سے جن کی بنیاد پر کفوکی بنیاد پر تکاح کرنے یانہ کرنے کے احکام ثابت ہوں گے۔

#### نكاح ميس كقوك اعتبار كابيان

﴿ الْكُفَاءَ أَ فِي النِكَاحِ مُعْتَبَرَةً ﴾ قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ الْآلَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْآوُلِيَاءُ ، وَلَا يُرَوَّجُنَ إِلَّا مِنُ الْآكُفَاءِ ﴾ (1) وَلَانَّ انْيَظَامَ الْمَصَالِح بَيْنَ الْمُتَكَافِئِنِ عَادَةً ، لِآنَ الشَّرِيْفَة تَسُابَى آنْ تَسَكُونَ مُسْتَفَفَرَضَةً لِللْنَحِسِسِ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهَا ، بِخِلَافِ جَانِبِهَا ' لِآنَ الزَّوْجَ مُسْتَفُرضٌ فَلَا تَغِيظُهُ دَنَاءَةُ الْفِرَاشِ .

ت تاحیس کنوکا اعتبار کیا جائے گائی اکرم تکافیظ نے ارشاد فرمایا ہے: '' خواتین کی شادی صرف ان کے سرپرست کریں اوران کی شادی صرف ان کے بمرپرست کریں اوران کی شادی صرف ان کے بمرپرست کی جائے''۔اس کی دلیل ہے۔عام طور پرمصالح ہم پلیلوگوں کے درمیان نوک سے درمیان نوک سے ہی ہارگوں کے درمیان نوک سے ہی ہارگوں کے درمیان نوک رہتے ہیں۔اس کی دجہ ہی ہے: یہ کسی بڑے فائدان کی مورت کسی کمتر حیثیت دکھنے والے فیض کے پہلوش لینے (یعنی اس کی بون بنے) سے انکار کر سکتی ہے تو اس لیے کئو کا اعتبار کیا جائے گا۔لیکن مورت کے ہم پلہ ہونے کا تھم اس کے برخلاف ہے اس کی بون بنے کے موام سے برخلاف ہے اس کی برخلاف ہے اس کی بون بنے کے اس کے برخلاف ہے اس کی بون بنے کے بیان مرائی بالے ہے تو فرائی کا کمتر ہونا اسے خضبنا کے بیس کرے گا۔

### غیر کفؤ میں نکاح کرنے والی عورت کابیان

﴿ وَإِذَا زَوَّجَتْ الْمَرْآةُ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُوْ فَلِلْلا وُلِيَاءِ أَنْ يُفَرِّقُوا يَيْنَهُمَا ﴾ دَفْعًا لِضَورِ الْعَارِ عَنُ

تفسهم

کے اگر کوئی عورت غیر کھو میں شادی کرلیتی ہے تو اس کے ادلیا مکو بیتن حاصل ہوگا' وہ میاں ہوی کے درمیان علیم کی کروادیں تا کہ اپنی ذات کولاحق ہونے والے عار کو دور کر سکیں۔

### كفونكاح مين اعتبارنسب كابيان

کے گھرکفوہو نا نسب ہیں معتبر ہوگا کیونکہ ای کی وجہ ہے آپی ہیں ایک دوسرے کے سامنے فخر کیا جاتا ہے۔ ہی تر این ایک دوسرے کا کفوہوں گے۔ اس بارے ہیں نبی اکرم نا انتخاب کا بیفر مان بنیا دی اصل ہے۔ "و تر این ایک دوسرے کا کفوہیں ایک بطن دوسرے کا کفوہیں ایک بطن دوسرے بافوہ ہیں ۔ ایک قبیلہ دوسرے لیے متعلق ہاور موالی ایک دوسرے کا گفوہیں ۔ ایک آ دی دوسرے کا گفوہیں ۔ ایک قبیلہ دوسرے لیے قبیلہ دوسرے ایک قوہیں ۔ ایک آ دی دوسرے کا گفوہیں ، و ہا ہمی فضیلت معتبر نہیں ہوگی جم تریش کے درمیان پائی جاتی جاتی کی دیس ایک دیس ہوگی جم میان کر چکے ہیں ۔ امام محمد جمین دو با ہمی فضیلت معتبر نہیں ہوگی جم اسب مشہور ہوجائے جیسے خلفاء کے خاندان کی خوا تین جی ( تو تھم مختلف ہوگا ) ۔

ا مام محمہ نے میہ بات خلافت کی عظمت برقر ارد کھنے کے لئے بیان کی ہے؛ در فتنے کو دور کرنے کے لئے بیان کی ہے۔'' ہو ہلا'' عربوں کے کفوئیں ہیں' کیونکہ دہ کمتر ہونے کے حوالے سے مشہور ہیں۔

# موالی کے کفونکاح ہونے کافقہی بیان

﴿ وَآمَّنَا الْمُمُوالِي فَمَنْ كَانَ لَهُ ابْوَانِ فِي الْإِسْلامِ فَصَاعِدًا فَهُوَ مِنْ الْا كُفَاءِ ﴾ يَعْنِي لِمَنْ لَهُ ابْنَاءٌ فِي الْإِسْلامِ لَا يَكُونُ كُفُوّا لِمَنْ آسُلَمَ بِنَفْسِهِ أَوْ لَهُ أَبُ وَاحِدٌ فِي الْإِسْلامِ لَا يَكُونُ كُفُوّا لِمَنْ آسَهُ ابْوَانِ فِي الْإِسْلامِ لَا يَكُونُ كُفُوّا لِمَنْ آسَهُ ابْوَانِ فِي الْإِسْلامِ لَا يَكُونُ كُفُوّا لِمَنْ أَلْهُ ابْوَانِ فِي الْإِسْلامِ وَالْجَلِا، وَالْجَلِا، وَابُو يُوسُفَ الْحَقَ الْوَاحِدُ بِالْمُثَنِي كَمَا هُو مَذْهَبُهُ فِي الْإِسْلامِ وَالْجَلِامِ وَالْجَلِامُ لَلْهُ الْمُنْ لَلهُ اللهِ وَالْجَلِامُ وَالْجَلِامِ وَالْجَلِامُ وَالْجَلِامُ وَالْجَلِامُ وَالْعَلَامُ اللهُ وَالْمَالِمِ وَالْجَلِامِ وَالْجَلِامُ وَالْعَلَامُ وَالْمُنْ لَلهُ اللهِ مَا لَمُنْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّلِ فَيْعَتَبُو فِي الْمُولِي فِي الْإِسْلامِ وَالْمُنْ وَقِيلِهُ مَا لَكُولُ وَيُعْتَبُو فِي الْمُولِي الْمُنْ لَلْهُ اللَّهِ مَالْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَامُ اللَّهُ الْمُعْتَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّالِ اللللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّ

کے ہم پلہ شار ہوں کے بینی اس فض کے جس کے آباؤ اجداد اسلام بیں رہے ہوں اور جو شخص بذات خود مسلمان ہوائی اس کا ایک ایک ہے ہم پلہ شار ہوں کے بینی اس فض کے جس کے آباؤ اجداد اسلام بیں رہے ہوں اور جو شخص بذات خود مسلمان ہوائی اس کا ایک ایک باپ مسلمان ہوائی ہوائی

#### د بن داری پس کفوهونا

### مال کے اعتبار سے کفوجونے کابیان

 مدایه ۱۵۸ کی جمانر کی کاراز لین) کی کاراز لین) کی کاراز لین) کی کاراز لین) کی کاراز لین کاراز لین کی کاراز لین کاراز لین کی کاراز لین کاراز کاراز لین کاراز کاراز لین کاراز کاراز لین کاراز

کے مال میں بھی (کفوہونے) کا اعتبار کیا جائے گا'اوراس سے مراد ہیہ ہے: وہ مخص مہراور خرج کی ادائیگ کا ہالک ہو۔ فہرروایت کے مطابق یہ بات معتبر ہے: یہاں تک کہ جو مضان دونوں کا مالک شہویاان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا ہالک شہویاان دونوں میں ہوگا' کیونکہ مہر بضع کا بدل ہے تو اس کی ادائیگی ضروری ہے اور خرج کے ذریعے کا روبار حیات جاتا ہے اور برقرار رہتا ہے۔ مہر سے مرادوہ مقدار ہے جو عام رواج کے مطابق جلدی اداکی جاسکتی ہے کیونکہ اس سے ذیادہ جو ہوگا وہ عام رواج کے مطابق جلدی اداکی جاسکتی ہے کیونکہ اس سے ذیادہ جو ہوگا وہ عام رواج سے مطاب سے مؤجل ہوگا۔ امام ابو یوسف میں ایس نے مرواج ہوں نے صرف خرج کی ادائیگی برقا در ہونے کا اعتبار کیا ہوں میں کی ادائیگی برقا در ہونے کا اعتبار کیا ہوں کے مہرکا اعتبار نہیں کیا کیونکہ مہر میں مہولت فراہم کرنے کا رواج جاری ہے یا مردکا با سے صاحب حیثیت ہوئتو مردکوم ہرکی ادائیگی پرقادر شارکہ جاتا ہے۔

#### خوشحالی کے اعتبار سے کفوہونے کابیان

فَامَّا الْكَفَاءَةُ فِى الْفِنِى فَمُعْتَبَرَةٌ فِى قَوْلِ آبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ حَتَى إِنَّ الْفَائِقَةَ فِى الْمَعْدُونَ الْفَائِقَةَ فِى الْمَعْدُونَ النَّاسَ يَتَفَاخَرُونَ بِالْفِعْلَى وَيَتَعَيَّرُونَ النَّاسَ يَتَفَاخَرُونَ بِالْفِعْلَى وَيَتَعَيَّرُونَ النَّاسَ يَتَفَاخَرُونَ بِالْفِعْلَى وَيَتَعَيَّرُونَ النَّاسَ يَتَفَاخَرُونَ بِالْفِعْلَى وَيَتَعَيَّرُونَ النَّاسَ اللهُ عَرُونَ النَّاسَ اللهُ عَلَى الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالنَّفَةِ إِلاَنَّاسَ يَتَفَاخَرُونَ بِالْفِعْلَى وَيَتَعَيَّرُونَ النَّاسَ لَعَامِرُونَ النَّاسَ اللهُ عَاهِ وَوَالِحٌ

کے بہرحال جہاں تک صاحب حیثیت ہونے کے حوالے سے کفو کا تعلق ہے تو امام ابوحنیفہ جیارہ اور امام محمد بوالیہ کے اور اسلام محمد بوالیہ کی پرقادر تول کے مطابق اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک مالد ارعورت کا کفووہ خض نہیں ہوگا جوصرف مہراور نفتے کی ادا یکی پرقادر ہواس کی وجہ سے ہو : وہ صاحب حیثیت ہونے کو بھی کفو کی وجہ خیال کرتے ہیں اور افلاس اور تنگدی کو شرمندگی سمجھتے ہیں۔ اور اللا یوسف مجھنے فرماتے ہیں: اس بارے ہیں صاحب حیثیت ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اسے کوئی ثبات نہیں ہے کیونکہ والی چیز ہے۔

آنے جانے والی چیز ہے۔

# ينشي كاعتبار يكفوهون كابيان

﴿ وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَهَا اللّهُ وَهَا اللّهُ وَهَا اللّهُ وَعَنُ اللّهِ وَعَنُ اللّهُ وَالْحَالِكِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَل

ے ایک دوسرے سے عادمحسوں کرتے ہیں۔ دوسرے قول کی وجہ رہے: پیشہ مستقل ساتھ دہنے دانی چیز نہیں اسے تبدیل کرے گھٹیا پینے کے مقابلہ میں کوئی اچھا پیشہ بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔

### جب عورت مہرِمثل ہے کم مہر کے عوض میں شادی کرلے

قَالَ ﴿ وَإِذَا تَنَوَّ جَتُ الْمَرُاةُ وَنَقَصَتُ عَنْ مَهْ مِثْلِهَا فَلْلَا وُلِنَاءِ الْاِعْتِرَاصُ عَلَيْهَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ حَتَّى يُتِمْ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا اَوْ يُفَارِقَهَا ﴾ وقالا: ليُس لَهُمْ ذَلِكَ . وَهذَا الْوَضْعُ إِنَّمَا يَصِحُ عَلَى عَبْرِ الْمَا عَلَيْهِ الْمُرْجُوعِ إلَيْهِ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ، وقد صَحَ ذلك عَلى قُولِ مُحَمَّدٍ عَلَى اعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ، وقد صَحَ ذلك وَهذِهِ شَهادَةٌ صَادِقَةٌ عَلَيْهِ . لَهُمَا أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ حَقُّهَا وَمَنْ اَسْقَطَ حَقَّهُ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ كَمَا بَعْدَ التَّسُمِيةِ . وَلَا بِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْاوْلِيَاءَ يَفْتَخِرُونَ بِعَلَاءِ الْمَهْرِ وَيَتَعَيَّرُونَ بِنَفْصَالِهِ عَلَيْهِ الْكَفَالَة ، بِنِ لَافِ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ النَّسُمِيَةِ وَلَا يَعْدَ التَّسُمِيَةِ وَمَا النَّسُمِيةِ وَلَا النَّسُمِيةِ وَالَّا لَهُ اللَّهُ لَا يُعَتَرِونَ بِعَلَاءِ الْمَهْرِ وَيَتَعَيَّرُونَ بِنَفْصَالِهِ فَاللَّهُ الْكُفَالَة ، بِنِ لَافِ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ التَسْمِيَةِ وَلَا النَّسُمِيةِ وَلَا النَّسُمِية وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ الْعَالَة اللَّهُ الْعَلَى الْعُرْدِ الْهُ الْعَلَاءِ الْمَهُ وَاللَّهُ الْعُلُولِ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ التَّسُمِيةِ الْوَلِي الْمُالِيةِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَالَة اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْلِي الْعَلَى الْعُلْلَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلَى الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلَاءِ اللْعَلَيْمِ اللْعُلُولُ الْعُلَاءِ اللْعُلِي الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّه

فر مایا: اور جب کوئی عورت خو وشادی کرے اور آپ مہرشل ہے کم مبر مقرر کرے تو امام ابو صنیفہ میں نہائی کے فرد کیا اس کے سر پرستوں کواس پر اعتراض کرنے کاحق حاصل ہوگا جب تک وہ مرداس عورت کومبرشل ادائیس کردیتا یا اس عورت سے علی گی اعتبار نہیں کر لیتا۔ امام ابو بوسف بریسینیا ورایام مجر بیز فریاتے ہیں: انہیں اس بات کا اعتبار ہے تھے ہوگی جب ان کواس قول پر اختیار کیا جائے جس کی طرف انہوں نے رجوع کرنیا تھا کہ ولی کے بغیر لکا ح موسکتا ہے اور یہ بات درست بھی ہے اور بیاس بات پر سے گواہی ہے۔ ان دونوں حضرات کی دلیل ہے ہے: دیں درہم سے جتنا بھی زائد ہو وہ اس عورت کاحق ہے اور جو تحق خودا ہے جی گواہی ہے۔ ان دونوں حضرات کی دلیل ہے ہے: دیں درہم سے جتنا بھی زائد ہو وہ اس عورت کاحق ہے اور جو تحق خودا ہے جی گواہی ہے۔ ان دونوں حضرات کی دلیل ہے ہے: دیں درہم سے جتنا بھی زائد ہو وہ اس عورت کاحق ہے اور جو تحق خودا ہے جی کی دلیل ہے ہے: عورت کے سر پرست مبر کے ذیا دہ ہونے کو قائل نخر بھے ہیں اور اس کے کم ہونے میں عارصوں کرتے ہیں تو ہوئی کھو کے مشا بہہ ہوجا سے گا جہاں تک مبر طیکر نے کے بعد معاف کردیے کا تعلق ہے تو اس بارے میں عارصوں کی جاتی۔

### جب نابالغ لڑکی یالڑ کے کاباب مہر میں کی یا بیشی کردے

# جب باب نابالغ بینی یابینے کی شادی غلام یا کنیز سے کردے

﴿ وَمَنُ زُوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيْرَةٌ عَبُدًا أَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيْرٌ آمَةً فَهُوَ جَائِزٌ ﴾ قِالَ رَضِيَ اللهُ عَنْ الْكَفَاءَ وَ لِمَصْلَحَةٍ تَفَوَّقِهَا وَعِنْدَهُمَا عَنْ الْكَفَاءَ وَ لِمَصْلَحَةٍ تَفَوَّقِهَا وَعِنْدَهُمَا هُوَ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ الْكَفَاءَ فِي فَلَا يَجُوزُ .

کے جوفق اپنی بڑی جونابالغ ہو کی شادی کسی غلام کے ساتھ کردے یا اپنے بیٹے جونابالغ ہو کی شادی کنیز کے ساتھ کر دے گا ہے جیئے جونابالغ ہو کی شادی کنیز کے ساتھ کر دے گویہ بات جا کڑے ۔ امام ابوصنیفہ میشند کے خزد یک بھی بھی جے ۔ اس کا وجہ ہے ۔ کفوے اعراض کرتا کسی ایسی مسلمت کی وجہ ہے ہوگا ، جو کفو پر فوقیت رکھتی ہے ۔ صاحبین نے کزد یک ہی مضرر ' ہے جو بظامر ہے کیونکہ یہاں کفونیس پایا جا تا اس لیے بہ جا کڑ میں ہوگا۔

# فَصُلُّ فِى الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهَا

﴿ بيان ميں وكالت وغيرہ كے بيان ميں ہے ﴾

وكالت به نكاح فصل كي فقهي مطابقت كابيان

علامدائن ہمام حنقی برائیۃ کیسے ہیں: نکاح میں وکالت یہ بھی ایک طرح ولایت کی شم ہے۔ ای سبب کے بیش نظر مصنف نے ولایت کے احکام کے وکالت کے بیان میں اس فصل کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ وٹی کی طرح موکل کا نضر ف بھی نا فذہوتا ہے لہٰ ذاا کیک اختیار سے وکیل ولی ٹائی ہوگیا ہے۔ لہٰ ذااس کو ذکر بھی ٹانوی حیثیت کے ساتھ ہے۔ کیونکہ ابواب تعلیم میں اس کامحل میں بنآ ہے۔ اس کے بعداس کے بعداس کے سوایعنی فضولی ہے متعلق احکام بیان کریں گے۔ (فق القدیر، ج میں ۵ میں ویت)

ایک ہی شخص کے مباشراور دکیل ہونے کا حکم

﴿ وَيَجُوزُ لِا أَن يُنَوَ وَجَهَا مِنْ لَغُسِه فَعَقَدَ بِحَصْرَةِ شَاهِدَيْنِ جَازَ ﴾ وقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ: لا يَلْمُوالَةُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّلَا الللَّهُ الللللِّلْ اللللِّلَا الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْلُلُولُولُ الللِّلْمُ الللللْلُلُولُولُ اللللْلُلُولُولُ اللللْلُلُولُ الللللِّلْمُ اللللْلُلُولُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلُولُولُ الللْلُلُولُولُ اللللْلُلُولُ الللللْلُلُولُولُ اللللْلُلُولُولُ الللْلُلُولُولُ اللللْلَا الللللْلُولُولُ الللللْلُولُ اللللْلُلُولُولُ اللللْلُولُولُ اللللْلُلُولُولُ اللللْلُلُولُولُ اللللْلُلُولُولُ اللللْلِلْلَهُ اللللْلِلْمُ اللللْلُلُولُولُ اللللْلِلْلِلْمُ الللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ اللللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ اللللِلْمُ اللَّلِمُ الللللْلِلْمُ الللللِلْمُ اللللللْلِل

اور (عورت کے) یکی کے بیٹے کے لئے یہ بات جائز ہے کہ وہ اپنے یکی کی شادی اپنے ساتھ کر لے۔ اہام

یوسف فرماتے ہیں: یہ بات جائز نہیں ہے۔ جب کوئی عورت کی مردکو بیا جاؤت دے کہ دہ اس کی شادی اپنے ساتھ کرسکتا ہے اور

بھردہ مرد دو گواہوں کی موجودگی میں بیعقد کر لیاتو بیات جائز ہوگی۔ امام زفر مُریَافیت اور امام شافعی مُریینی فرماتے ہیں: یہ جائز نہیں

ہوگ۔ ان دونوں حضرات کی دلیل ہے ۔ ایک بی شخص کے بارے میں بیقسورٹیس کیا جاسکتا کہ وہ مملک ( مکیت میں وینے والا)

اور متملک ( لیمن ملکیت میں لینے والا ) ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ تر یہ وفروخت میں بھی بی تھی ہے۔

تا ہم امام شافعی بڑوانیۃ ولی کے بارے میں بیفر ماتے ہیں: اس کی موجود گی ضروری ہے کیونکہ اس کے علاوہ کو کی اور نکاح نہیں کرسکتا البعتہ وکیل کے حق میں اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ہماری دلیل میہے: نکاح میں دکیل تعبیر کرنے والا ہوتا ہے اور سفیر ہوتا ہے اور منافات حقوق میں ہے نہ کہ تعبیر میں ہے اور نہ ہی حقوق اس (وکیل) کی طرف او شتے ہیں جبکہ مودے کا تھم اس کے برخلاف ہے کیونکہ اس صورت میں وہ تو دید کام کر دہا ہوتا ہے بیمال تک کہ حقوق اس کی طرف لوشتے ہیں۔ جب وہ دو طرف کا دالی ہوگا' تو اس کا بیقول زوجت (میں نے شادی کی ) دونوں طرف کو تضمن ہوگا اور اس کے لیے قبول کی ضرورت نہیں ہوگی۔

### آ قا کی اجازت کے بغیرغلام یا کنیز کے شادی کرنے کا حکم

قَالَ (وَتَزُوِيهُ الْعَبُهِ وَالْآمَةِ بِعَيْرِ إِذَنِ مَوْلَاهُمَا مَوْقُوثُ فَإِنْ آجَازَهُ الْمَوْلَى جَازَ، وَإِنْ رَدَّهُ اللَّهَ وَكَالَ الْمَوْلَى جَازَ، وَإِنْ رَدَّهُ اللَّهَ وَكَالَ الْمَوْلَةِ وَعَلَا عِنْدَنَا فَإِنَّ كُلَّ عَلَى الْإَجَازَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَصَرُّفَاتُ عَلَى الْإِجَازَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَصَرُّفَاتُ الْفُصُولِيِّ وَلَهُ مُجِيْزٌ انْعَقَدَ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَصَرُّفَاتُ الْفُصُولِيِّ وَلَهُ مُجِيْزٌ انْعَقَدَ وَضِعَ لِحُكْمِه، وَالْفُصُولِيِّ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لِآنَ الْعَقْدَ وُضِعَ لِحُكْمِه، وَالْفُصُولِيُّ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِثْبَاتِ الْحُكْمِ النَّفُولِيِّ كُلُّهُا بَاطِلَةٌ لِآنَ الْعَقْدَ وُضِعَ لِحُكْمِه، وَالْفُصُولِيُّ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِثْبَاتِ الْحُكْمِ النَّعَدُ وَضِعَ لِحُكْمِه، وَالْفُصُولِيُّ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِثْبَاتِ الْحُكْمِ اللَّهُ لِلْ اللَّالْمُولُولِيُّ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمُعَلَدِهِ فَيَنْعَقِدُ اللَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمُقَادِهِ فَيَنْعَقِدُ اللَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمُعَلَدِهِ فَيَنْعَقِدُ اللَّهُ لَوْلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَى الْمُعَلَدِهِ فَيُنْعَقِدُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُعَلِّدِهُ فَيُعْقِدُهُ وَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّدِهِ فَيُعْقِدُهُ الْعَقْدِ عَنْ الْعَقْدِ عَنْ الْعَقْدِ عَنْ الْمُعَلَدِهُ فَيْعَقِدُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ عَلَيْهُ الْمُعْلَدِة عَنْ الْعَقْدِ عَنْ الْمُعَلِّدِة الللَّالَ اللَّالِي مَحَلِي الْمُعَلِّدُ عَلَى الْمُعَلِّدِ اللْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلْمُ لِمِ الْمُعْلَدُ عَلَى الْمُعَلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُعَلِّلُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّدُ اللْفُولُولُ اللْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِّي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّلَةُ اللَّهُ الْمُعْلِ

کے فرمایا: غلام اور کنیز کی شادی ان دونوں کے آقا کی اجازت کے بغیر موتوف شار ہوگی۔ اگر آقاس کو جائز قرار ویتا ہے تو بدرست ہوگی اور اگر مستر دکر دیتا ہے تو باطل ہوجائے گی۔ ای طرح آگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ اس کی رضا مندی کے بغیر بند کی کر لیتا ہے باکسی مرد کی شادی اس کی رضا مندی کے بغیر کر دا دیتا ہے (تو اس کا بھی بہی تھم ہوگا)۔ یہ ہمار بے زور دیا ہے اس کی دجہ یہ ہے: ہمروہ عقد جو کسی غیر متعلقہ تخص ہے متعلق ہوئو متعلقہ تخص کو اس بات کا اختیار ہوگا وہ اسے جائز قرار دی وہ عقد منعقد ہوجائے گا کہ کہ نام سارت کی دجہ یہ ہوجائے گا کہ کہ اس میں اس کے اس کے کہ عقد اپنی تکر متعلقہ تخص اس عقد اپنی تکر متعلقہ تخص اس عمر کی اس کے اس کے کہ تعمل کی طرف مضاف ہے اور اس کے انتقاد میں ضرر کوئی تیس ہاس کے اس کے بین موتوف ہوگا یہ بال تک کہ اگر متعلقہ تخص اس میں مسلحت دیکھے گا تو اسے نافذ کر دیے گا اور بعض ادق سے متعد بوجائے گا کہ کی موتو ہوگا یہ بال تک کہ اگر متعلقہ تخص اس میں مسلحت دیکھے گا تو اسے نافذ کر دیے گا اور بعض ادق سے عقد کا تھم عقد سے موثر ہوتا ہے۔

### ایجاب دقبول کی مجلس مختلف ہونے کا حکم

(وَمَنْ قَالَ اشْهَدُوا آنِي قَدُ تَزَوَّجُت قُلانَةَ فَبَلَعَهَا فَاجَازَتُ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ قَالَ الْحَرُ اشْهَدُوا آنِي قَدُ زَرَّجُتُهَا مِنْهُ فَبَلَعَهَا الْخَبَرُ فَاجَازَتُ جَازَ، وَكَذَلكَ إِنْ كَانَتُ الْمَرُاةُ هِي الَّتِي قَالَتُ جَينِي قَالَتُ إِنْ كَانَتُ الْمَرُاةُ هِي الَّتِي قَالَتُ جَمِيعَ ذَلكَ ) وَهِلَا عِنْدَ آبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ ابُو يُوسُفَ: إِذَا زَوَّجَتُ نَفْسَهَا غَائِبًا فَبَلَعَهُ خَمِيعَ ذَلكَ ) وَهِلَا عِنْدَ آبِي حَنِيفَة وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ ابُو يُوسُفَ: إِذَا زَوَّجَتُ نَفْسَهَا غَائِبًا فَبَلَعَهُ فَا جَازَهُ جَازَ وَحَاصِلُ الْحِلافِ انْ الْوَاحِدَ لَا يَصْلُحُ فُضُولِيًّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ اوَ فُضُولِيًّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ اوَ فُضُولِيًّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ اوَ فُضُولِيًّا مِنْ جَانِبِ عِنْدَهُمَا خِلاَقًا لَهُ .

ALILA TYPE TO THE TOTAL PARTY OF THE PARTY O

# دوفضولیوں یا ایک فضولی اور ایک اصیل کے عقد کرانے کا بیان

وَلَوْ جَرى الْعَقَدُ بَيْنَ الْفُضُولِيَيْنِ اوْ بَيْنَ الْفُضُولِيَّ يَتَوَقَّفُ وَصَارَ كَالْجُمَاعِ . هُو يَقُولُ لَوْ كَانَ مَا مُورًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ يَنْفُذُ ، فَإِذَا كَانَ فُضُولِيًّا يَتَوَقَّفُ وَصَارَ كَالْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ وَالإِعْتَاقِ كَانَ مَا مُورًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ يَنْفُذُ ، فَإِذَا كَانَ فُضُولِيًّا يَتَوَقَّفُ وَصَارَ كَالْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ وَالإِعْتَاقِ عَلَى مَا إِنَّ الْمَعُودِ مَنْ الْفَيْدِ ، لِآنَهُ شَطْرٌ حَالَةُ الْحَضُرَةِ فَكَذَا عِنْدَ الْفَيْبَةِ ، وَشَطْرُ الْعَقْدِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ، بِحِلَافِ الْمَامُورِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، وَمَا جَرى بَيْنَ الْفُضُولِيَيْنِ عَفْدٌ نَامٌ ، وَكَذَا الْخُلُعُ وَاخْتَاهُ ، لِاللّهُ تَصَرُّ فَ يَعِيْنِ مِنْ جَانِهِ حَتَّى يَلْزَمَ فَيَتِمْ بِهِ

اورا گرعقد جاری ہودونفولیوں کے درمیان یا پھرا کے نفولی اور ایک اصل مخف کے درمیان تو اجهاع کے مطابق میں جائز ہوگا۔ امام ابو پوسف پیسنڈ بیفر ماتے ہیں: اگر وہ مخض دونوں طرف سے مامور ہوئتو بینا فذہو جائے گا' اورا گرفضولی ہو' تو بیا موتوف ہوگا۔ امام ابو پوسف پیسنڈ بیفر ماتے ہیں: اگر وہ مخض دونوں طرف سے موتوف ہوگا۔ ان دونوں حضرات کی دلیل میں موتوف ہوگا اور اس کی مثال خطع ' طلاق اور مال کی اوائیگ کے ساتھ غلام آزاد کرنے کی طرح ہوگا۔ ان دونوں حضرات کی دلیل میں ہو خور ہوگا۔ اور اس کی طرح وہ مخض جو خیر موجود ہے وہ عقد کا ایک حصہ ہے' ابندا حاضر ہونے کے اعتبار سے عقد کا ایک حصہ ہوجائے گا' اور اس طرح وہ مخض جو خیر موجود ہے وہ عقد کا ایک حصہ ہوجائے گا' اور اس طرح وہ مخض جو خیر موجود ہے وہ بھی عقد کا ایک حصہ ہے اور عقد کا بید صد آخر مجلس تک موتوف نہیں دوسکتا البذا ہے باطل ہوگا۔

جیسا کہ مال کی فروخت میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن دونوں طرف سے مامور شخص کا تھم اس کے برخلاف ہوگا' کیونکہ اس کا کلام عقد کرنے والے دونوں فریقوں کی طرف نتقل ہوتا ہے۔جوچیز دونضولیوں کے درمیان جاری ہووہ تعمل عقد ہے۔ای طرح خلع کا عظم ہے یا اس جیسی دیگرصور توں کا تھم ہے چونکہ اس صورت میں مردا پے حقوق میں تصرف کر رہا ہے بیباں تک کہ بیدلازم ہوجائے گا'اوراس کے ذریعے مکمل بھی ہوجائے گا۔

# وكيل كامدايت كےخلاف نكاح كروانے كابيان

﴿ وَمَنْ آمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَاةً فَزَوَّجَهُ اثْنَتَيْنِ فِي عُقْلَةٍ لِّمْ تَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ﴾ إِلاَنَهُ لَا

رَجْءَ اللَّى تَنْفِيلِهِمَا لِلْمُخَالَفَةِ وَلَآ إِلَى التَّنْفِيلِ فِي اِحْدَاهُمَا غَيْرَ عَيْنِ لِلْجَهَالَةِ وَلَآ إِلَى التَّغْيينِ لِعَدَمِ الْآوُلُوِيَّةِ فَتَعَيَّنَ التَّفُويْقُ .

آ اوراگرکوئی شخص کی وکیل ہے ہے جے بھی اس کا تکاح نہیں ہوگا۔ان دونوں کے نافذ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے وہ تفویض ووعورتوں کے ساتھ میرانکاح کردادو!اوروکیل ایک بی عقد میں اس کی شادی دوغورتوں کے ساتھ کردادی ہوئے گی وجہ یہی ہے وہ تفویض کردہ اختیار کے خلاف ہے اوران دونوں مورتوں میں ہے کسی ایک کے ساتھ بھی اس لیے نہیں ہوگا کی دیکھی طور پر یہ بات متعین مہیں کی جاسکتی اور نہ تی بیتہ چل سکتی ہے ان میں ہے پہلے میں کے ساتھ ہوا ہے گاہذا تفریق لازم ہوجائے گی۔

# وكيل كالنيز كے ساتھ نكاح كرانے كابيان

﴿ وَمَنُ اَمَرَهُ آمِيسٌ مِانَ يُرَوِّجَهُ امْرَآةً فَزَوَّجَهُ اَمَةً لِغَيْرِهِ جَازَ عِنْدَ آبِيْ حَنِيْفَةَ ﴾ رُجُوْعًا إلى الطّلاق السَّفْظ وَعَدَمِ التَّهُمَةِ ﴿ وَقَالًا: لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُزَوِّجَهُ كُفُوًا ﴾ لِآنَ الْمُطُلَق يَتَصَرَّفُ اللّهُ عَلَيْ السَّفْظ وَعَدَمِ التَّهُمَةِ ﴿ وَقَالًا: لَا يَجُوزُ إِلّا أَنْ يُزَوِّجَهُ كُفُوًا ﴾ لِآنَ الْمُطْلَق يَتَصَرَّفُ اللّهُ يَصَلُحُ اللّه المُعْرَفُ مُ مُنْ مَنْ وَلَا المُعْرَفُ مُ مُنْ مَنْ وَلَا المُعْرَفُ مُ مُنْ مَنْ وَلَا المُعْرَفُ عَمَالًى فَلَا يَصَلُحُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

تہمت بھی نہیں ہے۔امام ابو بوسف بُونیڈ ادرامام محمد بُریشد فرماتے ہیں: یہ جائز نہیں ہوگا بلکہ یہ اس صورت میں جائز ہوگا' جب وہ
اس کا نکاح کفویس کرے۔ہم ہے کہتے ہیں:عام عرف میں تمام عورتیں مشترک ہیں یا بھراس سے مرادعرف عملی ہوسکتا ہے لیکن اگریہ
مجمی تسلیم کرلیا جائے تو بھی عرف میں اس عورت کا آزاد ہونالازم نہیں آتا۔امام محمد بُریسڈ نے کتاب' الاصل' میں 'وکالت' کے
باب میں یہ بات ذکر کی ہے: اس صورت میں کفو کا لحاظ کرنا استحسان کے پیش نظر ہے جوان دونوں حضرات کے زور کے ہے کہ کوئی میں کوئی بھی مخص اس بات سے عاجز نہیں ہے کہ وہ مطلق شادی کرسکے وکے کا تعاون اس لیے حاصل کیا گیا ہے تا کہ نکاح کو کفو میں کیا
جائے۔ باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

# بَـابُ الْعَهْرِ

﴿ بيرباب مهركے بيان ميں ہے ﴾

باب مهر کی فقهی مطابقت کابیان

من علامه ابن محمود البابرتی حنی مجینی کلفتے ہیں: مصنف جب نکاح ارکان اور شرائط نکاح سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے مہرے متعنق احکام شرعیہ کا شروع کیا ہے۔ مہر کے وجوب کا تکم ای طرح ہے جس طرح عقد کا وجوب ہوتا ہے لہٰذا بیہ وجوب اور اوا کی میں عقد کی شر ہو گیا۔ اور مہراس مال کو کہتے ہیں کو ملک بضع کے بدلے میں دیا جاتا ہے اور اس کے لئے مختف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں بعض ورج ذیل ہیں۔

وَلَهُ اَسَامٍ: الْمَهْرُ، وَالصَّدَاقُ، وَالنِّحُلَةُ، وَالْآجُرُ، وَالْفَرِيْضَةُ، وَالْعُقْرُ.

(عناميشرح الهدامية ١٥٠٠م ١٥٠ ١٢٥ ، بيروت)

حق مهر کی تعریف کا بیان

علامة عبدالرطن جزیری لکھتے ہیں: اصطلاح فقہ بیس مہراس مال کو کہتے ہیں جوعقد نکاح کے بعیرعورت سے نفع حاصل کرنے کے بدلے دیا جاتا ہے۔ جبکہ بعض فقہاء نے کہا ہے مہروہ ہے جو ملک بضع کے بدلے بیس بیوی کو دیا جاتا ہے۔ البتة اس کے مال ہونے بیس مختف حیثیت ہے۔

فقہاء شوافع نے نکھا ہے کہ مبروہ مال ہے جو نکاح سے یا مباشرت سے یا غاوند سے حقوق زوجیت ہے جبری طور پرمحروم کئے ہانے یا خلع کےسبب جموٹی (مکواہی) سے واجب ہوجاتا ہے۔ (غداہب اربعہ، ج۵م ۱۲۲ ا،اوقاف پنجاب)

قرآن کے مطابق تھم مبر کابیان

(١) فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (النساء، ٢٣)

جن عورتوں ہے نکاح کرنا جا ہو،ان کے مہر مقرر شدہ اُٹھیں دواور قرار داد کے بعد تمعارے آپس میں جورضا مندی ہوجائے، اس میں چھ گناہ نیس۔ جننک اللہ (عزوجل) علم وحکمت والا ہے۔

(٢)وَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقتِهِنَّ نِحُلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنَّهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتً

مَّوِيْتًا .(الساء، ١٠)

(٣)وَ إِنْ طَلَقَتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبُلِ آنُ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَلْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا آنُ يَعْفُونَ آوَ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ آنُ تَعَفُوا آقُوَبُ لِلنَّقُوى وَلَا تَنْسَوُا الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ . (البقره، ٢٣٧)

اورا گرتم نے کورتوں کو ہاتھ نگانے سے پہلے طلاق دیدی اوران کے لیے مبر مقرد کریجے تھے تو بعث مقرد کیا اس کا نصف واجب ہے گر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ جس نکاح کی گرہ ہے۔ اورائے مردوا تمھارا زیادہ دینا پر ہیزگاری سے زیادہ نزویک ہے اور آپس میں احسان کرنانہ بھولو، بے شک اللہ (عزوجل) تمھارے کام و کھور ہاہے۔

#### احادیث کے مطابق تھم مہر کابیان

(۱) سی مسلم شریف میں ہے ابوسلمہ کہتے ہیں، میں نے ام المونیون صدیقہ بڑی ٹیا ہے سوال کیا، کہ نبی تناقی کا مہر کتا تھا؟ فر مایا:
حضورِ (مُنَافِیْنَمَ) کا مہراز وارج مطہرات کے لیے ساڑھے بارہ اوقیہ تھا" یعنی پانسوہ ورم ہے۔ (مجے مسلم"، کا بالعدال، بالعدال)

(۲) البوداود دنسائی ام المونیون ام حبیبہ ڈی ٹیا ہے رادی، کہنجا تی نے ان کا نکاح نبی سکافی کے ساتھ کیا اور چار ہزارمہر کے حضور (منافی کی فرمت میں بھیج دیا۔

(منافی کے طرف سے خودادا کیے اور شرحبیل بن حسنہ بڑی ٹیڈ کے ہمراہ انھیں حضور (منافی کی خدمت میں بھیج دیا۔

(سنن نسائی،رقم بهریرسه)

(٣) ابوداود وتر مذی و شائی و دارمی راوی، که عبدالله بن مسعود الگافتان سوال ہوا کہ ایک شخص نے کاح کیا اور مہر سیجھ نیس بندھا اور دخول سے پہلے اس کا انقال ہوگیا۔ ابن مسعود رٹھ فنٹ فر مایا عورت کومپر مثل ملے گا، نہ کم نہ زیادہ اور اس پر عدّ ت ہا ور اسے میراث معے گا، نہ کم نہ نہ بات اس باتی تھے فر مایا است میراث معے گی۔ معقل بن ستان انتجی مٹھ فنٹ کہا کہ بردع بنت واشق کے بارے میں رسول امتد من الیون کے ایسا بی تھے فر مایا ۔ میس کر ابن مسعود رہا فنٹ نوش ہوئے۔ (جامع تر مذی اسلام)

(٣) حاكم وبيه في عقبه بن عامر النفظ ما وي كرحضور (الكفيلم) في مايا: "يهتروه مهرب جواً سان بو

(متدرک ،رقم الحدیث ،۴۷۹۲)

مېرندد يخ بروعيد كابيان

مہر سہ الم طبرانی اپلی سند کے ساتھ کھتے ہیں مفترت صہیب را النظرے روایت ہے کہ حضور (مثالث ) نے قرایا: "جو نعی نکاح کرے اور بیت یہ ہوکہ ورت کومبر ہیں سے مجھ نددے کا الوجس روز مرے گا زانی مرے گا اور جو کسی ہے کوئی شے فرید سے اور بیزیت ہوکہ اور فیت یہ ہوکہ اور فیا گن نارجس ہے۔

ترین میں ہے اُسے مجھ نددے گا تو جس دن مرے گا ، فیا گن مرے گا اور فیا گن نارجس ہے۔

( مجم كبير، ج٢ م ٢٥ مرقم الحديث ٢٠١٤)

### مبركوذ كركي بغيرنكاح كيجواز كابيان

﴿ وَيَهِ صِحُ النِّكَاحُ وَإِنْ لَكُمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهُوًّا ﴾ لِآنَ النِّكَاحَ عَفَدُ انْضِمَامٍ وَّازْدِوَاج لُغَةً فَيَتِمُ إِللزَّوْجَيُّنِ، ثُمَّ الْمَهَّرُ وَاجِبٌ شَرْعًا إِبَانَةً لِشَرَفِ الْمَحَلِّ فَلَا يَخْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ الذِّكَاح، وَكَذَا إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرُطِ آنُ لَا مَهُرَ لَهَا لِمَا بَيْنَا، وَفِيْهِ خِلَافَ مَالِكِ

اور نکاح درست ہوتا ہے اگر چراس میں مہر طے نہ کیا گیا ہواس کی وجہ یہ ہے: لغت کے اعتبار سے لفظ نکاح کا مطلب انفہ م ( مطلب انفہ م ر مائے کی اس کا درست ہوئے میں اس کا ذکر کے اعتبار سے مہر واجب ہے بیاس کی کوئرت واحر ام کو طاہر کرنے کے لئے ہاس لیے نکاح کے درست ہوئے میں اس کا ذکر کرنے کے مائے مائی اس کی مضرورت ہوگا ) کو مہر نیس ملے گا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ۔ اس طرح اگر کوئی مخص مورت کے ساتھ اس شرط پرشادی کرتا ہے کہ اس ( مورت ) کو مہر نیس ملے گا ( تو وہ نکاح درست ہوگا ) اس کی وجہ ہم بیان کر بھے ہیں اس میں حضرت امام مالک موجہ نیک کا اختلاف ہے۔

مهركي كم ازكم مقدار كابيان

(وَاقَلُ الْمَهُ مِ عَشَرَةٌ دَرَاهِمَ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ لِآنَهُ حَقَّهَا فَهَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَلَا مَهْرَ آقَلَ مِنْ عَشَرَةٍ) وَلاَنَّهُ حَقَّ فَهَ وَسَلَّمَ (وَلا مَهْرَ آقَلَ مِنْ عَشَرَةٍ) وَلاَنَّهُ حَقَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَلا مَهْرَ آقَلَ مِنْ عَشَرَةٍ) وَلاَنَّهُ حَقَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَلا مَهْرَ آقَلَ مِنْ عَشَرَةٍ) وَلاَنَّهُ حَقَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَلا مَهْرَ آقَلَ مِنْ عَشَرَةً اللهِ اللهُ حَقَل اللهُ عَلَمْ وَهُو الْعَشَرَةُ اللهِ إِنْ السَّالِ اللهُ عَلَوْ وَهُو الْعَشَرَةُ اللهِ إِنْ السَّالِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ خَطَرٌ وَهُو الْعَشَرَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَوْ وَهُو الْعَشَرَةُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

کے مہرکی کم از کم مقدار دس درہم ہے۔امام شافعی مُعِیفَۃ فرماتے ہیں: ہروہ چیز جوسودے میں قیمت بن سکتی ہے وہ عورت کا مہر بھی بن سکتی ہے الم شافعی مُعِیفَۃ فرمات کے ہیر دہوگا۔ہماری دلیل نی اکرم شافیظ کا یہ فررت کا مہر بھی ہے 'دن درہم ہے کم مہر نہیں ہوگا'۔اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے: یہ شریعت کا حق ہے جو واجب کیا گیا ہے تا کہ اس کل کے فرمان ہے 'دن درہم ہے کم مہر نہیں ہوگا'۔اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے: یہ شریعت کا حق ہے جو واجب کیا گیا ہے تا کہ اس کل کے مرات واحر ام کو واضح کی ج سکے۔ نہذا اس کا انداز واس چیز کے مطابق ہوگا جوصاحب حیثیت ہواور وہ کم از کم دی (درہم) ہے اور اس کا استدال (یہ قیاس) چوری کے نصاب پر کیا جائے گا۔

ول درہم سے كم مهرمقرركرنے كاحكم

(وَلَوْ سَمَّى اَفَلَّ مِنْ عَشُرَةٍ فَلَهَا الْعَشَرَةُ) عِنْدُنَا . وَقَالَ زُفَرُ: لَهَا مَهُرُ الْمِنُلِ وَلَنَ تَسْمِيَةً مَا لَا يَصْلُحُ مَهُرًا كَانُعِدَامِهِ وَلَنَا اَنَّ فَسَادَ هَا إِهِ التَّسْمِيَةِ لِحَقِّ الشَّرُعِ وَقَدْ صَارَ مُفْتَضِيًا بِالْعَشَرَةِ بِصَلْحُ مَهُرًا كَانُعِدَامِهِ وَلَنَا اَنَّ فَسَادَ هَا إِهِ التَّسْمِيَةِ لِحَقِّ الشَّرُعِ وَقَدْ صَارَ مُفْتَبَرَ بِعَدَمِ الْعَشَرَةِ لِرضَاهَا بِمَا دُوْنَهَا، وَلَا مُعْتَبَرَ بِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ فَا أَمَّا مَا يَرُجِعُ إِلَى حَقِّهَا فَقَدُ رَضِيَتُ بِالْعَشَرَةِ لِرضَاهَا بِمَا دُوْنَهَا، وَلَا مُعْتَبَرَ بِعَدَمِ التَّسْمِيةِ وَاللَّهُ مَا مَا يَرُجِعُ إِلَى حَقِّهَا فَقَدُ رَضِيَتُ بِالْعَشَرَةِ لِرضَاهَا بِمَا دُوْنَهَا، وَلَا مُعْتَبَرَ بِعَدَمِ التَّسْمِيةِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِيلًا فَذَ تَرُضَى بِالتَّمُلِيكِ مِنْ غَيْرِ عِوْضِ تَكُرُمًا، وَلَا تَرْضَى فِيهِ بِالْعِوْضِ الْيَسِيرِ .

کے اگروں درہم سے کم مہر مقرر کیا گیا ہوئتو ہمارے نزدیک اس مورت کودی درہم ملیں گے۔ امام زفر مجین نے ہیں:
اس مورت کو مہر شل ملے گا اس کی وجہ یہ ہے: جو چیز مہر ہونے کی مملاحیت ندر کھتی ہوا گرا سے طے کر لیا جائے تو گویا دو معدد م
ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے: یہ طے شدہ مقدار شربیت کے حق کے اعتبار سے فاسد ہے گہذا دی کے عدد کے ماتند یہ درت ہوجائے گی ۔ رہی وہ بات جو مورت کے قوہ مورت دی درہم پر داختی ہوجائے گی کیونکہ وہ اس سے کم پر بھی رامنی ہوگی ۔ رہی وہ بات جو مورت کے قوہ مورت دی درہم پر داختی ہوجائے گی کیونکہ وہ اس سے میشرہ مقدار نہ ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ بعض اوقات مورت عزت واحر ام کے چیش نظر کسی موجائی ہوجائی ہے۔ اور وہ اس بارے میں تھوڈ ہے وہ پر رامنی نہیں ہوگی۔ موض کے بغیر بھی ملکیت بنظر (بیدی بیوی بنے ) پر داختی ہوجائی ہے۔ اور وہ اس بارے میں تھوڈ ہوئی پر رامنی نہیں ہوگی۔

وس درجم مهر ہواور صحبت سے پہلے طلاق دے دی جائے؟

وَلَوْ طَلَقَهَا قَبُلَ اللَّخُولِ بِهَا تَجِبُ خَمْسَةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلاثَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَعِنْدَهُ تَجِبُ الْمُتَعَةُ كَمَا إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيِّنًا .

کے اگر مرد (الیم) عورت کے ماتھ صحبت کرنے سے پہلے اسے طلاق دیدے تو ہمارے علاء کے نزدیک پانچ درہم کی ادائیگی لازم ہوگی۔امام زفر میں ہیں کے درہم کی ادائیگی لازم ہوگی۔امام زفر میں ہیں کے درہم کی اس میں سازوسامان دیناوا جب ہوگا 'جیسا کہ اس وقت ہوتا ہے جب اس (عورت) نے کوئی مہر مقرد ندکیا ہو۔

شوہرا گرفوت ہوجائے توسطے کردہ مہر کا حکم

(وَمَنُ سَمَّى مَهُرًا عَشُرَةً فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنُهَا) وَ إِللَّهُ وِالدُّعُولِ يَسَحَقَّ فَ تَسُلِيْمُ الْمُبْدَلِ وَبِهِ يَتَاكَدُ الْبَدَلُ، وَبِالْمَوْتِ يَنْتَهِى النِّكَاحُ نِهَايَتَهُ، وَالشَّىءُ بِانْتِهَانِهِ يَتَعَفَّرُ وَيَعَاكَدُ فَيَسَقَرَرُ بِجَمِيعِ مَوَاجِبِهِ (وَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَالْخَلُوةِ فَلَهَا نِصْفُ اللهُ عَلَيْ وَيَعَاكَدُ فَيَسَقَرَرُ بِجَمِيعِ مَوَاجِبِهِ (وَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَالْخَلُوةِ فَلَهَا نِصْفُ السُّعَمَّى) لِلقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنْ طَلَقَتُمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الْإِيَة وَالْآقِيسَةُ مُتَعَارِضَةً وَلَهُ فَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى مَا نَبَيْنُهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى مَا نَبَيْنَهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى مَا نَبَيْنُهُ إِنْ اللهُ عَلْوَةً وَاللهُ عَلَى مَا نَبَيْنُهُ إِنْ اللهُ عَلْوَةً وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى مَا نَبَيْنُهُ إِنْ اللهُ عَلْوَةً وَاللهُ عَلَى مَا نَبَيْنُهُ إِلَى اللهُ عَلَوهُ اللهُ عَلُولُ إِللهُ اللهُ عَلَى عَالَالُهُ عَلَى مَا نَبَيْنُهُ إِلَى اللهُ عَلَوة وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَوهُ لِ عِنْدَانَا عَلَى مَا نَبَيْنُهُ إِلَّالَةً اللهُ عَلَى عَالَاللهُ عَلَى عَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَوهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَالَاللهُ عَلَى عَالَقَهُ اللهُ عَلَوهُ اللهُ عَلَى عَالَمُ اللهُ عَلَى عَاللهُ اللهُ عَلَى عَالْمُ اللهُ عَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَاللهُ اللهُ عَلَى عَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

ع جوض در در ہم بااسے زیادہ مرمقرد کرے تو شوہر پر مطے شدہ مبری ادائی لازم ہوگی۔ اگر اس نے اس فورت سے ساتھ دخول کرلیا ہو یا اے چھوڑ کرفوت ہوجائے۔اس کی وجہ رہے: دخول کی وجہ سے "مبدل" کو پپر دکریا تحقق ہوجا تا ہے ادرمبدل کی سپردگ سے بدل کی سپردگ میں تاکیر بیدا ہوجاتی ہاور (شوہرک) موت کی دجہ سے تکا ح ای انتہاء تک بنی جاتا ہے۔ اور مبدق عنظم المنهاء تك يهني كر ثابت اورمؤ كد بموجاتى ہے اس ليے بي نكاح اپنے تمام ترا دكام سميت ثابت ،وگا۔ نيز كوئى بھی شے اپنی انتهاء تك يہنے كر ثابت اورمؤ كد بموجاتى ہے اس ليے بي نكاح اپنے تمام ترا دكام سميت ثابت ،وگا۔

ا الرشو ہرنے دخول اور خلوت سے بہلے عورت کوطان ق دے دی تو اس عورت کو مطے شدہ مبر کا نصف حصہ مطے گا۔ اس کی دلیل الله تعالی کابیفرمان ہے:"اور اگرتم ان کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے انہیں طلاق دے دیتے ہو"۔اس بارے میں تیاس میں ، ہی طور پر نقی رض پایا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک صورت ریہ ہے: شوہرنے اپنی ذات کو حاصل ہونے وافی ملکیت کو اپنے اختیار کے ماتھ فوت کردیا ہے اور اس میں ایک پہلویہ ہے: جس چیز کے بارے میں عقد کیا گیا تھادہ اس کی طرف سالم لوث آئی ہے البذااس بارے میں نص کی طرف رجوع کیا جائے گا۔اور بیکی شرط بیان کی گئی ہے: بیطلاق خلوت سے پہلے ہونی جائے چونکہ ہمارے زری ملوت بھی دخول کی مانند ہے جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں سے اگر اللہ تعالی نے جایا۔

### جب مہرنہ دینے کی شرط لگائی تو مہمتلی ہوگا

قَىالَ ﴿ وَإِنْ تَسَوَوَّجَهَا وَلَهُمْ يُسَدِّعِ لَهَا مَهُرًا أَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا فَلَهُ مَهُرُ مِنْلِهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجِبُ شَيْءٌ فِي الْمَوْتِ، وَاكْثَرُهُمْ عَلَى آنَهُ يَجِبُ فِي اللَّاخُولِ لَلَّهُ أَنَّ الْمَهْرَ خَالِصٌ حَقِّهَا فَنَتَمَكَّنُ مِنْ نَفْيِهِ الْبِدَاءً كَمَا تَتَمَكَّنُ مِنْ إِسْفَاطِهِ الْبِهَاءَ وَّلْنَا أَنَّ الْمَهْرَ وُجُوبًا حَقَّ الشَّرْعِ عَلَى مَا مَرَّ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ حَقَّهَا فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ فَتَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ دُوْنَ النَّفِي .

ا فرمایا: اگر مرد نے عورت کے ساتھ شادی کی اور اس کا میر مقرر نبیس کیا 'یا اس کے ساتھ اس شرط پر شادی کی کہ عورت كومبرليس ملے گا تو عورت كومبرشل ملے گا۔اگر مرداس كے ماتھ صحبت كرليتا ہے أيجراسے جھوڑ كرفوت ہوجا تا ہے۔امام شافعی میلید فر ماتے ہیں: موت کی صورت میں کوئی چیز واجب نہیں ہوگی جبکہ ان میں ہے (لیعنی شوافع میں ہے )ا کئر کے نزویک دخول کی صورت میں بید(مہرشل) واجب ہوتا ہے۔امام شافعی میشد کی دلیل بیہ ہے:مہر خالص طور پر عورت کاحق ہے البذاو واس بات كى صلاحيت ركفتى ہے كه آغاز ميں بى اس كى فى كردے اس طرح دواس بات كى صلاحيت ركفتى ہے كه وو آخر ميں اسے ساقط کرور دے۔ ہماری دلیل میہ ہے. شریعت کے تق کے اعتبار سے مہر واجب ہے اور اس کی بنیا دوی ہے جوہم پہلے بیان کر چکے ہیں ' جبکہ میہ بقاء کی حالت میں عورت کاحق بن جاتا ہے ٔلہٰ ذاوہ عورت معاف کرنے کی مالک ہوگی' کیکن اس کا انکار کرنے کی مالک نہیں

# وخول سے بہلے طلاق دینے میں سامان دینے کابیان

﴿ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبُلَ اللَّهُ خُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتَعَةُ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَيْغُوهُنَ عَلَى الْمُوسِعِ قَلَرُهُ ﴾ ( اللَّهُ عَلَى الْمُوسِعِ قَلَرُهُ ﴾ ( ا) اللَّهَ ثُمَّ هناهِ الْمُتَعَةُ وَاجِبَةٌ رُجُوعًا إِلَى الْآمُرِ، وَفِيْهِ خِلَافٌ مَالِكٍ .

کے اگر مردعورت کو دخول سے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو ایس صورت میں عورت کو مال دمتاع دے دیا جائے گا'اس کی دیتا ہے اس کی دیتا ہے تو ایس صورت میں عورت کو مال دمتاع دے دیا جائے گا'اس کی دیتا ہے۔ ''تم انہیں بچھ سازوسامان دے دوصاحب حیثیت شخص پراس کی حیثیت کے مطابق لازم ہوگا''۔ پھر اس سازوسامان کی اوائیکی واجب ہوگی تا کہ امر کے صینے کی طرف رجوع کیا جائے ۔اس میں امام مالک رُوائیڈ نے اختلا ف کیا ہے

متاع عورت كافقهي مفهوم

﴿ وَالْمُتُعَةُ ثَاذَتُهُ اَلُوابِ مِنْ كِسُوةِ مِثْلِهَا ﴾ وَهِى دِرْعٌ وَحِمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ . وَهَذَا التَّقْدِيرُ مَرُويَّ عَنْ عَالِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا . (1) وَقُولُهُ مِنْ كِسُوةٍ مِنْلِهَا إِشَارَةٌ إِلَى اللهُ يُعْتَبُو عَنْ عَالِشَة وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا . (1) وَقُولُهُ مِنْ كِسُوةٍ مِنْلِهَا إِشَارَةٌ إِلَى اللهُ يُعْتَبُو عَالُهَا وَهُو قُولُ الْكُرْحِيِ فِي الْمُعْمَةِ الْوَاجِبَةِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ مَهُ وِ الْمِثْلِ . وَالصَّحِيْحُ اللهُ يُعْتَبُو كَاللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴿ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ (٢) ثُمَّ هِى كَاللهُ هِ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ (٢) ثُمَّ هِى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴿ كَاللّهُ هِى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ (٢) ثُمَّ هِى اللهُ عَنْ خَمْسَةِ ذَرَاهِمَ، وَيُعْوَثُ ذَلِكَ فِي الْإَصْلِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُوسِعُ مَهُ وَعُلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُوسِعُ مَهُ وَعَلَى الْمُولِ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْتِمِ مَثْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنْ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَعَلَى الْمُؤْمِلُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّ

کے پہاں استعال ہونے والے لفظ'' ساز وسما مان' سے مراد لباس کے تین کپڑے ہیں' کرتا' اوڑھنی اور چور (بینی تہدند) یہ مقدر مغہوم' سیدہ عاکثہ صدیقہ ڈائٹہ اور حضرت ابن عباس ڈائٹ کے حوالے سے منقول ہے۔ مصنف (اہام قد وری بیاتیہ) نے بھی یہ کہا ہے: وہ اس کی ہاند لباس ہواس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس بارے میں عورت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا' اور واجب ساز وسامان کے بارے میں امام کرخی کی بھی بہی رائے ہے' کیونکہ میرمشل کے قائم مقام ہے۔ صحیح بت یہ ہے: اس بارے میں مردکی حالت کا اعتبار کیا جائے گا' تا کہ فس کے تھم پھل ہو سکے اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ''صاحب دیثیت شخص اس بارے میں مردکی حالت کا اعتبار کیا جائے گا' تا کہ فس کے تھم پھل ہو سکے اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ''صاحب دیثیت شخص براس کی حیثیت کے مطابق اور غریب شخص براس کی حیثیت کے مطابق اور غریب شخص براس کی حیثیت کے مطابق اور غریب شخص براس کی حیثیت کے مطابق '' سے بھریہ (لیعنی ساز وسامان) اس عورت کے مہرشل کے بیاس کی حیثیت کے مطابق اور غریب ہوگا اور سیبات ''الاصل'' (لیعنی ' المبسوط'') میں جائی جائی جائی ہو سکتے ہے۔

# میاں بیوی کا مہر کی مخصوص مقدار برراضی ہونے کابیان

﴿ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهُرًا ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَسْمِيَةٍ فَهِى لَهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ اللهُ تُعَلَى قَوْلِ آبِى يُوْسُفَ الْاَوَّلِ نِصْفُ هَاذَا وَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ اللهُ تُعَلَى قَوْلِ آبِى يُوسُفَ الْاَوَّلِ نِصْفُ هَاذَا اللهُ مُعْدَا اللهُ وَعَلَى قَوْلِ آبِى يُوسُفَ الْاَوَلِ نِصْفُ هَاذَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

تَلَاالُفَرْضَ فِي الْعَفْدِ إِذْ هُوَ الْفَرْضُ الْمُتَعَارَفُ .

الک اگرکوئی مخص کسی عورت کے ساتھ شادی کر لے اور اس کے لئے مبر طے نہ کرے اور پھر دونوں یا ہمی طور پر کسی آیک مقدار پر رامنی ہو جا کیں تو وہ مقدار عورت کو ملے گی۔ اگر مرد نے اس کے ساتھ صحبت کرلی اور اسے چھوڑ کرفؤت ہو گہا لیکن آگر مرد مقدار پر رامنی ہوجا کی سے ساتھ صحبت کر سے سے مسلے اسے طانی وے دی تو اس عورت کو سماز و سمامان ملے گا۔

ے ہیں۔
اہم ابو یوسف مینید کے قول کے مطابق اے اس طے شدہ مقدار کا نصف طے گا۔امام شافعی مینید بھی اس بات کے قائل بیں۔اس کی وجہ یہ ہے: یہ مقدار طے شدہ ہے تو نص کے فیطے کے مطابق اس کا نصف اداکیا جائے گا۔ ہماری دلیل ہے ہے: یہ فرض بیں۔اس کی وجہ یہ ہے: یہ مقدار ) اس واجب کو مقدین کرنے کے لئے ہے جو عقد کے بیتیج میں ہوتا ہے اور وہ مبرسل ہے اور وہ نصف نہیں ہوگا تو جو رفح شدہ مقدار ) اس واجب کو مقدین کرنے کے لئے ہے جو عقد کے بیتیج میں ہوتا ہے اور وہ مبرسل ہوگا تو جو اس کے مراجہ و مقام پر ہوگا ( اس کا بھی کہی تھی ہوگا )۔انہوں نے جو آیت تلاوت کی تھی اس سے مراد یہ ہے: عقد میں جو چیز فرض اس سے مراد یہ ہے: عقد میں جو چیز فرض ہوگا ہے کہی تھی میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے کہی اس سے مراد یہ ہے: عقد میں جو چیز فرض ہوتا ہے کہی کے کہی کی میں متعارف ہے۔

#### عقدكے بعدمبركے زيادہ كرنے كابيان

قَالَ ﴿ وَإِنْ زَادَ لَهَا فِي الْمَهُ لِ بَعُدَ الْعَقْدِ لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ ﴾ خِلَاقًا لِزُفَرَ، وَسَنَذُ كُرُهُ فِي زِيَادَةِ النَّهَ مِن وَالْمُفَسَّنِ إِنْ شَاءً اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَ ﴾ إِذَا صُحِحَتْ الزِّيَادَةُ ﴿ تَسُقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبُلَ الدُّخُولِ ﴾ وَعَلَى قُولِ آبِى يُوسُفَ آوَلًا تَنْتَصِفُ مَعَ الْآصُلِ لِآنَ النَّصِيفَ عِنْدَهُ مَا يَخْتَصُ الدُّخُولِ ﴾ وَعَلَى قُولِ آبِى يُوسُفَ آوَلًا تَنْتَصِفُ مَعَ الْآصُلِ لِآنَ النَّصِيفَ عِنْدَهُ مَا يَخْتَصُ اللَّهُ وَلِ إِلَى الْعَقْدِ، وَعِنْدَهُ الْمَفُرُوضَ بَعْدَهُ كَالْمَفْرُوضِ فِيْهِ عَلَى مَا مَرَ .

### عورت کے مہرکے کھے حصے کامعاف ہونا

(وَإِنْ حَظَّتْ عَنْهُ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ الْحَطُّ) لِلاَنَّ الْمَهْرَ بَقَاءُ حَقِّهَا وَالْحَطُّ بُلاقِيهِ حَالَةَ الْبَقَاءِ . عَلَى الرَّورت مردكوا ہے مبركا كِه همه معاف كردي ہے توبيكم كرنا درست بوگا الى كى وجديہ ہے: مبر ورت كا حق به ادريكى بقاءكى حالت ميں مبركولات بوكى ہے۔

# خلوت صحيحه كي صورت مين مهر كابيان

(وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلُ بِامُرَاتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ الْوَطْءِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهُو) وَقَالَ الشَّافِعِيُ: لَهَا نِصْفُ الْمَهُو إِلاَنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَصِيرُ مُسْتَوْفًى بِالْوَطْءِ فَلَا بَتَاكُدُ الْمَهُو الشَّهُو وَلَنَا الْمَهُو اللَّهُ وَلَنَا اللَّهُ وَلَنَا اللَّهُ وَلَيْكَ وَسَعُهَا فَيَتَاكَدُ حَقُهَا فِي الْبَدَلِ وَالْمَنَا اللَّهُ الْمَعْدَلُ حَيْثُ رَفَعَتُ الْمَوَانِعَ وَذَلِكَ وُسَعُهَا فَيَتَاكُدُ حَقُهَا فِي الْبَدَلِ الْمُعْبَارًا بِالْبَيْعِ

اور جب شوہر نیوی کے ساتھ خلوت کرلے اس طرح کدوبال محبت کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ ندہو کھراس کے بعد وہ مورت کو طلاق ویدئے تو اب اس مورت کو پورا مہر ملے گا۔ جبکہ حضرت امام شافعی جینات فرمایا: اس مورت کو نصف مہر ملے گا۔ اس کی وجہ سے جو فی کے ذریعے مطے شدہ فائدہ حاصل نہیں کیا گیا اس لیے اس کے بغیر مہر مؤکد نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل سے ب مورت نے بدل (یعنی بسطے علی روکیا تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی اوراس مورت کے بدل (یعنی بسطے علی کے اوراس مسلے کوقیاس کیا جائے گا مورت کے بس میں آناہی تھا اس لیے اس بدل (یعنی بضع ) کی وجہ سے اس مورت کا حق پختہ ہوجائے گا اوراس مسلے کوقیاس کیا جائے گا مودے یں۔

## خلوت صححہ میں آنے دالے عوارض کا بیان

(وَإِنْ كَانَ آحَدُهُمَا مَوِيُضًا آوُ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ آوُ مُحُومًا بِحَجِّ فَرُضِ آوُ نَفُلِ آوُ بِعُمُرَةِ آوُ كَانَتُ حَالِيضًا فَلَيْسَتُ الْحَلُوةُ صَحِيْحَةً عَتَى لَوُ طَلَقَهَا كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهُو لِآنَ هَا فِي الْعَلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وَصَوْمُ الْفَضَاءِ وَالْمَنْذُورِ كَالتَّطَوُّعِ فِي رِوَايَةٍ وَلاَنَّهُ لَا كَفَّارَةً فِيْهِ، وَالصَّلاةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ فَرْضُهَا كَفَرْضِهِ وَنَفْلُهَا كَنَفْلِهِ .

کے اگر میاں بیوی بیس سے کوئی ایک شخص بیار ہو یار مضمان کے دوز ہے ہوں یا فرض یا نفل جے 'یا عمر سے کا حرام ہاندھا ہوا ہو یا بیوی جیش کی حالت بیس ہو ( تو ان تمام صور توں بیس ) خلوت معتبر نہیں ہوگ ۔ یہاں تک کہ اگر شو ہراس عورت کو طلاق دے دیتا ہے 'تو اس صورت بیس اس عورت کو نصف مہر ملے گا۔ اس کی وجہ رہے : یہ تمام صور تیس محبت کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ جہاں تک بیاری کا تعلق ہے تو اس سے مرادوہ بیاری ہے جو صحبت کرنے میں رکاوٹ ہویا جس کی وجہ سے (میاں بیوی میں سے کس ایک ر بھی) مرر اوق ہونے کا اندیشہ ہو۔ ایک تول کے مطابق مرد کے بھار ہونے سے مراویہ ہے: وہ صحبت نہ کرسکا ہوا وہ ہوت کے بہار ہونے کا تعلق بھی ای چیز ہے ہے۔ رمضان کے دوزے کواس لیے شامل کیا گیا ہے کیونکہ وہ صحبت کرنے بی رکاوٹ ہوتا ہے بہار ہونے کا تعلق بھی ہی شوہر پر تضااور کفار والازم ہوجاتے ہیں۔ احرام کواس لیے در شام کی گئے تراردیا گیا ہے کہ کوئک اس کے متبع بھی دم اور اور کی کی ادائیگی لازم ہوتی ہے اس کے علاوہ تی گا قاسمہ ہوتا اور قضا وکا لازم ہوتا ہی ٹا بہ ہوجاتا ہے۔ جہاں تک چیغ کی تعلق ہے تو وہ طبیعت اور شریعت دونوں کے حوالے سے رکاوٹ ہے لیکن اگر میاں ہوی میں ہے کی ایک نے نفلی روز ور کھا ہوا ہور اور اس دوران خلوت کرلیں ) تو عورت کو پورام ہر مطابع کی وجہ یہ بھر کی عذر کے بغیر بھی روز ہے کوؤ ڈ لیما جا تر ہو اور اس دوران خلوت کرلیں ) تو عورت کو پورام ہر مطابع کا س کی وجہ یہ بھر دکھ لیے کی عذر کے بغیر بھی روز ہے کوؤ ڈ لیما جا تر

ہے۔ بہرے ہارے میں بھی فتو کی درست ہے۔ایک روایت کے مطابق قضاء روزہ رکھنا اور نذر کا روزہ رکھنا مجی نظی روزے کی مانزر ہیں کیونکہ ان میں بھی کفارہ نہیں ہوتا۔ نماز روزے کی مانتدہے۔فرض نماز کا تھم فرض روزے کی طرح ہوگانفل نماز کا تھم نفل روز کے کی طرح ہوگا۔

### مجبوب فخص كي خلوت كابيان

﴿ وَإِذَا حَلَا الْمَجْبُولُ بِامْرَ آتِهِ ثُمَّ طَلَّفَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ، وَفَالَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ هِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ، وَفَالَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ ﴾ لِآنَ الْمُحْبُولُ مِنْ الْمَسْرِيْضِ، بِخِلَافِ الْعِنْدِنِ لِآنَ الْمُحْبَمَ أُدِيرَ عَلَى سَلَامَةِ الْمَهْرِيهُ فِي حَيْ السَّحْقِ وَقَدْ آنَتْ بِهِ . الْالَةِ . وَلَا بِي حَنِيْفَةَ آنَ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهَا النَّسُلِيْمُ فِي حَيْ السَّحْقِ وَقَدْ آنَتْ بِهِ .

جب کی جب کی مجوب (لین جس فض کا آلہ تا کل کا ہوا ہو) نے این ہوں کے ساتھ ظوت کر لی اور پھراسے طاق ت دے دی تو عورت کو پورا مہر ملے گا۔ بیتکم امام ابوطنیفہ بریشند کے نزدیک ہے۔ صافیان ; بیفرماتے ہیں: اس مرد پر نصف مہر کی اوائیگی لا زم ہوگی۔ کیونکہ بیار فض کے متفا ہلے جس وہ زیادہ عاجز ہے منین (جو فض محبت پر قاور ندہو) اس کا محم اس کے برخلاف ہے۔ اس کی وجہ ہے جس کی کہ دارا کہ ( تناسل کی ظاہری ) کی سلائتی پر ہوتا ہے۔ امام ابوطنیفہ میرونک یہ ہے: محدت پر لازم بیتھا وہ فق وہ بیت ہے تا ہے کا مدارا کہ ( تناسل کی ظاہری ) کی سلائتی پر ہوتا ہے۔ امام ابوطنیفہ میرونک یہ ہے: محدت پر لازم بیتھا وہ فق ( ایسی کے سپر دکردے اور وہ اس محدت کے دیا ہے۔

عورت برعدت كى ادائيكى كے لازم بونے كابيان

قَالَ (وَعَلَيْهَا الْعِلَّةُ فِي جَمِيعَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ) الْحِيَاطًا اسْتِحْسَانًا لِتَوَهُّمِ الشُّعُلِ، وَالْعِلَّةُ حَقَّ الضَّرْعِ وَالْوَلَدِ فَلَا يُسَلَّقُ فِي إِسْطَالِ حَقِّ الْفَيْرِ، بِحِلَافِ الْمَهْرِ وَلاَنَّهُ مَالٌ لا يُحْتَاطُ فِي الشَّرْعِ وَالْوَلَدِ فَلَا يُسَلَّقُ فِي الْمَالِ حَقِّ الْفَيْرِ، بِحِلَافِ الْمَهْرِ وَالْوَلْدَ مَالٌ لا يُحْتَاطُ فِي الشَّرِعِ النَّ الْمَالِعُ إِنْ كَانَ شَرْعِيًّا كَالصَّوْمِ وَالْحَيْضِ تَجِبُ السَّحَابِ ، وَذَكر الْفَدُورِيُ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْمَالِعُ إِنْ كَانَ شَرْعِيًّا كَالصَّوْمِ وَالْحَيْضِ تَجِبُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

13

کے فرمایا: اوران تمام صورتوں میں احتیاط کے پیش نظر حورت پر عدت کی اوا کی اور استحمان کی وجہ ہے بھی ا تاکہ مشغولیت کا دہم (فتم ہو سکے )۔عدت شریعت کا اور اوالا دکا حق ہے لہذا دوسر ہے خض کے حق کو باطل قرار دیے ہیں کسی کی تعمد بی نہیں کی جائے گی جہہ مہر کا تھم اس کے برخلاف ہے کیونکہ وہ مال ہے جس کو واجب قرار دیے ہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔امام قد ورکی بروسی نے اپنی شرح میں میہ بات بیان کی ہے: اگر دکا وٹ شرعی ہوئتو عدت واجب ہوگی کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے قدرت ثابت ہوگئ ہے اور اگر دکاوٹ حقیقی ہوئی ہیں بیار ہونا یا کم س ہونا تو عدت واجب نہیں ہوگی کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے قدرت ثابت نہیں ہوگئی۔

مطلقة عورت كومتاع كى ادائيكى مستحب ہے

قَالَ (وَتُسْتَحَبُّ الْمُتُعَةُ لِكُلِّ مُطَلَقَةٍ إِلَّا لِمُطَلَقَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِى الَّتِى طُلَقَةِ الزَّوْجُ قَبْلَ اللَّحُولِ بِهِمَا وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهُرًا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَجِبُ لِكُلِّ مُطَلَقَةٍ إِلَّا لِهٰذِهِ لِهَا إِلَا مَهُرًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَجِبُ لِكُلِّ مُطَلَقَةٍ إلَّا لِهٰذِهِ لِهَا وَجَبَتْ صِلَةً مِنْ النَّهُ وَالمُعْتَةِ لِلاَ أَنْ فِي هَاذِهِ الصُّورَةِ نِصُفَ الْمَهُو طِينْقَةُ الْمُتُعَةِ لِآلَ النَّا فِي هَاذِهِ الصُّورَةِ نِصُفَ الْمَهُو طِينْقَةُ الْمُتُعَةِ لِآلَةُ النَّعُولَةِ وَالْمُتُعَةَ لَا تَعَكَّرُ وَلَذَا أَنَّ الْمُتُعَة خَلَقَ عَنْ مَهُو الْمِعْلِ فِي السَّكِلاقَ فَسُخَ فِي هَلَا اللَّهُ الْمَعْرَدُ وَلَذَا أَنَّ الْمُتُعَة خَلَقَ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْمُتُعَة لَا تَعَكَّرُ وَلَذَا أَنَّ الْمُتُعَة خَلَقَ عَنْ مَهُو الْمِعْلِ فِي السَّكِلاقَ فَسُخَ فِي هُو السَّورَةِ فِي اللَّهُ وَالْمُتُعَة وَالْمُتُعَة لَا تَعَكَرُ وَلَذَا أَنَّ الْمُتُعَة خَلَقَ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْمُعْتَة وَالْمُعْتَة وَالْمُعْتَة وَالْمُتُعَة وَالْمُعْتَة وَلَا مَعْرَدُ وَلَذَا اللَّهُ وَالْمُعْتَالِ وَالْمُعْتَة وَالْمُلُقِلُ وَالْمُ وَالْمُعْتَلَا وَلَا مُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْتِي مَنَ الْمُعْتَلِ وَلَعَلَق مُ الْمُعْتَلِ وَالْمُعُلِ وَالْمُعْتُ اللَّهُ وَالْمُعْتُ الْمُعْتَلِ وَالْمُعْتَلِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ فَى الْمُورَامِةُ لِهُ الْمُعْرَامِ اللْهُولَ الْمُعْلِى وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَلَعْلَى اللْمُعْلِى وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِى وَالْمُؤْلِ الللْمُعْلِ وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُؤْلِ الللَّهُ وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُؤْلِ وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى الللْمُعْلِى وَالْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الللْمُعِلَى اللْمُعْلِى الللْمُعْلِى اللْمُعْلِي اللْمُعْلِى الللْمُو

کے فرمایا: اور ہرطلاتی یا فتہ مورت کومتا کا دینا مستحب قرار دیا گیا ہے سوائے ایک ہم کی طلاق یا فتہ مورت کے اوراس سے مراد وہ مورت ہے جس کواس کے شوہر نے اس کے ساتھ محبت کرنے سے پہلے طلاق دے دی ہواوراس مورت کا مہر مقرر کیا ہو ۔۔۔ ام شافعی مجتاب فرماتے ہیں: اس مورت کے علاوہ ہر طرح کی طلاق یافتہ مورت کے لئے (متاع کی اوا نیگی) واجب ہے کیونکہ متاع شوہر کی طرف سے عطیے کے طور پر واجب ہوا ہے کیونکہ متاع شوہر کی طرف سے عطیے کے طور پر واجب ہوا ہے کیونکہ شوہر نے علیدہ کر کے بیوی کو وحشت کا شکار کر دیا ہے البتہ اس صورت میں متاع ہونے کے حوالے سے نصف مہر کی اوا نیگی واجب ہوگی کیونکہ الی حالت میں طلاق تن ہوتی ہوتی ہوا ہے اور متاع میں اور نیگی واجب ہوگی کیونکہ مہرشل ساقط ہونے پر ہی متاع کی اوا نیگی کیونکہ موتی ہوتی ہوئی۔ ہماری دلیل ہی ہے: مقوضہ میں متاع نم ہرشل کا قائم مقام ہوگا اور قائم مقام اس کے ساتھ ہوگا اور شوہر وحشت میں جتا کہ اور نیگی مقام ہوگا اور قائم مقام اور کی متاع کی اوا نیگی اور نہیں ہوگا اور دہ ور متاع کی مہر بانی کے طور پر ہوگا۔

اصل کے کسی جزء کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے لہذا ہے اس کی اوا نیگی اس وجہ سے لاز مہدی اور دہ ور متاع کی مہر بانی کے طور پر ہوگا۔

کے جرم کا مرتکہ نہیں ہوتا اس لیے اس پر جریانے کی اوا نیگی اس وجہ سے لانے نہیں ہوگی اور وہ (متاع) مہر بانی کے طور پر ہوگا۔

کے جرم کا مرتکہ نہیں ہوتا اس لیے اس پر جریانے کی اوا نیگی اس وجہ سے لانے نہیں ہوگی اور وہ (متاع) مہر بانی کے طور پر ہوگا۔

### نكاح شغار كافقهي بيان

﴿ وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنُتَه عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْانحَرُ بِنُنَّهُ أَوْ أُخْتَهُ لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنْ

الْا تَحْدِ فَالْعَفْدَانِ جَالِزَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهُرُ مِثْلِهَا ﴾ (١) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بَعَلَ الْعَفْدَانِ وَالْمَعْدَانُ وَالْمَعْدَ الْمُعْمِ صَدَاقًا وَالنِّصُفَ مَنْكُوْحَةً، ولَا الْمَيْرَاكَ فِي هذَا الْبَابِ الْعَفْدَ الْإِيْجَابُ وَلَا اللَّهُ مَنْمُ مَا لَا يَصْلُحُ صَدَاقًا فَيَصِحُ الْعَفْدُ وَيَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ كَمَا إِذَا مَنْ مَا لَا يَصْلُحُ صَدَاقًا فَيَصِحُ الْعَفْدُ وَيَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ كَمَا إِذَا مَنْ مَا لَا يَصْلُحُ صَدَاقًا فَيَصِحُ الْعَفْدُ وَيَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ كَمَا إِذَا مَنْ مَا لَا يَصْلُحُ صَدَاقًا فَيَصِحُ الْعَفْدُ وَيَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ كَمَا إِذَا مَنْ مَا لَا يَصْلُحُ مَدَاقًا فَيَصِحُ الْعَفْدُ وَيَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ كَمَا إِذَا مَنْ مَا لَا يَصْلُحُ مَا لَا يُصْدِحُقَاق .

کے جب کو کی شخص این بیٹی کی شادی اس شرط پر کرے کہ اس کا شوہرا پٹی بٹی یا بہن کی شادی اس شخص ہے کردے گا'اور
وزوں عقد ایک دوسرے کا معاوضہ بن جا کی گئے ہودونوں عقد درست ہوں گئے اور دونوں مورنوں میں ہے ہرا یک کومہرشل کے
می دایام شافعی بھو اللہ اسے بیں: بیدونوں عقد باطل ہوں کے کیونکہ اس شخص نے دہضع '' کے نصف جھے کومہر بنا دیا ہے اور نصف
ھے کومنکو جہنا یا ہے اور اس بارے میں اشتر اک نہیں ہوسکتا ۔ البذا '' ایجاب'' باطل ہوگا۔''

ہماری دلیل بیہ ہے: اس نے اس چیز کوم مقرر کیا ہے جوم ہونے کی صلاحیت ہی بیس رکھتی تو عقد درست ہوگا اور مبرشل کی ادائیگی واجب ہوگی جس طرح اگر وہ مخص شراب کو یا خزر کو (بطور مهر) مقرر کر دیتا (تو یمی تھم ہوتا) اور استحقاق کے بغیر شراکت فاہت نہیں ہوتی۔

#### شوم کی خدمت یا قرآن کی تعلیم کوم مقرر کرنے کابیان

وَإِنْ تَدَوَّ عَرُ أَمُ وَاللَّهُ عَلَى خِدْمَتِهِ لَهَا سَنَةً اَوْ عَلَى تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ صَحَّ الِيَكَاحُ وَلَهَا مَهُو الْمِشْلِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَهَا قِيمَةُ خِدْمَتِهِ سَنَةً وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةٌ بِاذُنِ مَوْلاهُ عَلَى خِدْمَتِهِ لَهَا سَنَةً جَازَ وَلَهَا الْمَخْدَةُ فِى الْوَجْهَيْنِ لِآنَ مَا سَنَةً جَازَ وَلَهَا الْمَخْدَةُ فِى الْوَجْهَيْنِ لِآنَ مَا يَسَخُ الْخُدُ الْمُعَوْضِ عَنُهُ بِالشَّوْطِ يَصْلُحُ مَهُوا عِنْدَهُ لِآنَ بِالْلِكَ تَحَقَّقُ الْمُعَاوَضَةُ فَصَارَ كَمَا إِذَا تَدَوَّ حَنَمَهَا عَلَى الْمُعَوْضِ عَنُهُ بِالشَّوْطِ يَصْلُحُ مَهُوا عِنْدَهُ لِآنَ بِالْمِلْكَ تَحَقَّقُ الْمُعَاوَضَةُ فَى الْوَجْهَدِيلُ الْمَعْدُوحِ إِنَّمَا هُو لِإِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَقُ عَلَى الْمُولَى وَعِلْمَةُ الْمَدُوحِ إِنَّمَا الْمُعَلِي وَلَا كَذَلِكَ الْمُولُوعِ بِخَلَافِ خِلْمَةُ الزَّوْجِ لَا تُسْتَحَقُّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا لِللَّا الْمُولُوعِ بِخِلَافِ خِلْمَةً الزَّوْجِ لا تُسْتَحَقُّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَلَا كَذَلِكَ الْمُولُ وَلَا كَذَلِكَ الْمُولُوعِ الْمَالِ وَالتَّعْلِيمُ الْمَعْلِيمُ وَلَا كَذَلِكَ الْمُولُوعِ بِخِلَافِ خِلْمَةُ الزَّوْجِ لا تُنْمَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُوعِ بِخِلَافِ خِلْمَةً الْأَوْفِ عَلَى الْمُعَلِيمُ وَلَا مُنْ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

إِذْ لَا تُسْتَحَقُ فِيْدِ بِحَالٍ وَهَلَا لِآنَ تَقَوَّمَهُ بِالْعَقْدِ لِلطَّرُورَةِ فَإِذَا لَمْ يَجِبُ تَسْلِيْمُهُ فِي هَاذَا الْعَقْدِ لَلْطَوْرَةِ فَإِذَا لَمْ يَجِبُ تَسْلِيْمُهُ فِي هَاذَا الْعَقْدِ لَمْ يَظُهَرُ تَقَوَّمُهُ فَيَبْقَى الْحُكْمُ لِلْاَصْلِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ

کے جب کوئی آزادمرد کی خورت کے ساتھ اس شرط پرشادی کرئے وہ مردایک برس تک اس مورت کی فدمت کرتا رہے گایا قرآن پاک کی تعلیم دینے کی شرط پرشادی کر لیاتو عورت کومپرشل ملے گا۔امام محمد محفظ فرماتے ہیں:اس عورت کواس مرد کی فدمت کے معاوضے بعتنا مہر ملے گا۔اگر کوئی غلام کی عورت کے ساتھ اس کے آتا کی اجازت کے تحت اس شرط پرشادی کر ہے کہ وہ ایک سال تک اس عورت کی فدمت کرتا رہے گاتو یہ درست ہوگا اور عورت کو یہ تن حاصل ہوگا وہ مرداس کی فدمت کرتا

جبددوسرے آزاد فض کا پی رضامندی کے ساتھ فدمت کرنے کا تھم اسے مختف ہے کیونکہ یہاں مناقضہ نہیں پایا جا رہا۔ غلام کی فدمت کرنے ہائے کی کہ دواس فورت کرنے کا تھا کی فدمت کرد ہاہے کیونکہ وہ اس فورت کی فدمت کرد ہاہے کیونکہ وہ اس فورت کی فدمت کرد ہاہے ای فرمت کرد ہاہے کیونکہ کی فدمت اپنے آتا کی اجازت ادراس کے تھم کے تحت کرد ہاہے۔ ای طرح بکریاں چائے کا تاہم مجمی اسے مختف ہے کیونکہ اس کا تعلق امور زوجیت کی ادائی کے ساتھ ہے لہٰ ایتہاں مناقصہ نہیں پایا جائے گا تاہم ایک روایت کے مطابق میری منوع ہے۔ تو امام محمد بھینے کوئل کے مطابق فدمت کی قیمت (لیتی معاوضے) کی ادائی واجب ہوگی کیونکہ جو چیز طے کی گئی ہے وہ مال ہے تاہم وہ مختص اس کی ادائیگ سے قاصرے کی نظر میں مناقصہ پایا جارہا ہے کہٰ ذائیاں مختم کے مناقصہ کیا جا ہے کہ نزار اس کی ادائیگ سے قاصرے کی نظر مناقصہ پایا جارہا ہے کہٰ ذائیاں مختم کی مانند ہوگا جو کسی دوسرے کے غلام کو رہم مقرر کردیتا ہے)

امام الوطیفہ میں اور امام الو بوسف ٹیزائڈ کے قول کے مطابق میرشل کی ادائیگی واجب ہوگی کیونکہ خدمت مال نہیں ہے ا کیونکہ نکاح میں کئی جالت میں اس کا استحقاق نہیں ہوسکتا تو پیٹنز مراور شراب کومقرر کرنے کی مانند ہوگی۔اور پیمم اس وجہ ہے ۔ ہے: عقد کی وجہ ہے اس کا تیمت والا ہونا ضرورت کے پیش نظر ہے تو جب عقد میں اس کی اوائیگی واجب نہیں ہوگی تو اس کا تیمت والا ہونا مترورت کے بیش نظر ہے تو جب عقد میں اس کی اوائی واجب نہیں ہوگا تو تعلم اپنی اصل کے اعتمار سے باتی رہے گا اور وہ میرشل ہے۔

#### عورت كامبر قضے ميں لے كرشو ہركو بهدكرنے كابيان

﴿ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ٱلْفِ فَقَبَضَتُهَا وَوَهَبَتُهَا لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبُلَ الْدُخُولِ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِينَ مُسِسِمِانَةٍ) ۚ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلُ إِلَيْهِ بِالْهِيَةِ عَيْنُ مَا يَسْتَوْجِبُهُ ۚ لِآنَ الذَّرَاهِمَ وَالذَّنَانِيرَ لَا تَتَعَيَّنَانِ فِي الْعُفُودِ وَالْفُسُوخِ، وَكُذَا إِذَا كَانَ الْمَهُرُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ شَيْنًا اخَرَ فِي اللِّمَّةِ لِعَلْمِ يَعَيْنِهَا (فَإِنْ لَمْ تَفْسِصُ الْآلُفَ حَتَى وَهَبَتْهَا لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبُلَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يَرُجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيءٍ . وَفِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَهُوَ قُولُ زُفَرَ) لِآنَهُ سَــلَـمَ الْمَهُرَ لَهُ بِالْإِبْرَاءِ فَلَا تَبْرَأُ عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ اللُّخُولِ . وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ آلْهُ وَصَـلَ اِلْيَدِ عَيْنُ مَا يَسْتَحِقُّهُ بِالطَّلَاقِ قَبُلَ الدُّخُولِ وَهُوَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَنْ نِصْفِ الْمَهْرِ، وَكَلَّ

يُبَالِي بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ عِنْدَ خُصُولِ الْمَقْصُودِ

ے اور اگر مرد تورت کے ساتھ ایک ہزاررو ہے کے وض میں شادی کرے اور تورت اس رقم کوایے تینے میں لے کر پھر اس مقم کواس مردکو ہدکر دے چروومرواس مورت کے ساتھ محبت کرنے سے پہلے اسے طلاق دیدے توشو ہراس مورت سے یا بھی سورویے واپس لے گا کیونکہ ہبہ کے بتیج میں مروکو بعینہ ہی وہ چیز ہیں کی جواس کاحق تھی کیونکہ عقو داور فسوخ میں متعین کرنے سے درہم اور دینار دونوں متعین نبیں ہوتے اس طرح جب مہر مالی جانے والی یا وزن کی جانے والی یا کوئی اور چیز ہوجو قدمد میں ہو تو مجمی يبي علم ہوگا كيونكدان كالفين نبيس كيا جاسكا۔ اگراس مورت نے ان ايك بزاررو يوں پر قبضين كيا اور انبيس اس مردكو مبدكر ديا پھر اس مردنے اس عورت کومجت کرنے سے پہلے طلاق دے دی تو دونوں ٹس سے کوئی ایک دوسرے سے بچھ بھی نہیں لے سکتا۔ قیاس كا نفاضايه بي: مرداس عورت سے نصف مهروالي لے جيرا كدامام زفر ميندياس بات كے قائل جيں -اس كى وجہ يہ ہے: مورت كماف كرف ك نتيج من مردكا مبرادا موجكا باور محبت س ببلے طلاق دينے كى صورت ميں نصف مبرجے واليس لينے كا است حق حاصل ہے وہ معاف تصور بیس ہوگا۔اس بارے میں استحسان سے بمجست سے پہلے طلاق وسینے کے منتبع میں شوہر کو جوش عاصل ہونا تھاوہ اسے لی چکاہے اور و ونصف مہر کی ادائیگی سے بری ہوچکاہے کہذااس میں اس چیز کالحاظ میں میا جائے گا شو برکواس ے مقصد الینی نصف مہر کی ادا کیلی ہے بری ہونے کی مہولت مکسی دوسرے سبب کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔

### مبروصول كرني بعداتي مقدار ببهكرن كابيان

(وَلَوْ قَبَضَتْ خَمْسَمِانَةِ ثُمَّ وَهَبَتْ الْآلْفَ كُلَّهَا الْمَقْبُوضَ وَغَيْرَهُ اَدِّ وَهَبَتْ الْبَاقِيَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اللُّهُ وُلِ بِهَا لَهُ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ .وَقَالَا: رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا قَبَضَتْ) اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ، وَلَانَّ هِبَةَ الْبَعْضِ حَطَّ فَيَلْتَحِقُ بِاَصْلِ الْعَقْدِ . وَلاَ بِيْ حَنِيْفَةَ آنَّ مَقْصُودَ الزُّوْجِ فَلْدَحَصَلَ وَهُوَ سَلَامَةُ نِصْفِ الصَّدَاقِ بِلَا عِوَضِ فَلَا

يَسْتَوْجِبُ الرَّجُوعَ عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالْحَطُّ لَا يَلْتَحِقُ بِاَصْلِ الْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ، آلَا تَرى اَنَّ الزِّيَادَةَ فِيْدِ لَا تَلْتَحِقُ حَتَّى لَا تَتَنَصَّفُ،

کے اور اگر تورت پائی سوروپے وصول کر لتی ہاور پھر شوہر کو (اپنی طرف سے پائی سوطاکر) ایک ہزاروں ہے ہبرکہ و تی ہاور شوہر کورت کو میں سے کوئی ایک دوسر سے کواوا تیکی نیس کر سے گا سام ابوضیفہ رکھتے کی رائے ہے۔ صاحبین: نے یہ بات بیان کی ہے: عورت نے سردسے جورتم وصول کی تھی اس کا نصف وصول کرنے کا حق مرد کو ہوگا۔ انہوں نے ''دیفس'' کو ''کل'' پر قیاس کیا ہے۔ ان کی ایک دلیل میر بھی ہے: بعض مہر کو ہبرکرنا' کو یااس میں کرنے کا حق مرد کو ہوگا۔ انہوں نے ''دیفس'' کو ''کل'' پر قیاس کیا ہے۔ ان کی ایک دلیل میر بھی ہے: بعض مہر کو ہبرکرنا' کو یااس میں کی کرنے کے متر اوف ہے۔ لہٰذا میں شوہر کو اپنا مقصود کی کرنے کے متر اوف ہے۔ لہٰذا ہو کی کھی اصل سے واب قرار دی جائے گا۔ ام ابوضیفہ تعظید نے ہر اطلاق کی صورت میں اسے بھی بھی معاوضے کے بغیر اس کا نصف میر محفوظ اور سلامت ہے انہذا طلاق کی صورت میں اسے بھی بھی مواصل کرنے کا اختیار نیس ہوگا۔ جہاں تک صاحبین نی کی اس رائے کا تعلق ہے: کی کو اصل بی سے وابست شار کیا جائے گا' تو یہ نام کی بارے میں درست نہیں ہوگا۔ جہاں تک صاحبین نی کی اس رائے کا تعلق ہے: کی کو اصل بی سے وابست شار کیا جائے گا' تو یہ نام کی بارے میں درست نہیں ہوگا۔ جہاں تک صاحبین نی کی اس اضافے کو نصف نہیں کیا جائا۔

# عورت كابههت باقي مانده مهر قبضه ميں لينے كابيان

وَلَوْ كَالَتُ وَهَبَتُ آفَلَ مِنَ النِّصْفِ وَقَبَضَتْ الْبَافِى، فَعِنْدَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إِلَى لَمَامِ النِّصْفِ. وَعِنْدَهُمَا يِنِصُفِ الْمَقْبُوْضِ.

کے اور اگر عورت نصف سے کم مہر کو بہہ کر کے بقیہ مہر کواپنے قبضے میں لے توانام صاحب کے نزویک شوہر مہر کی نصف مقداراس سے واپس لے گا'اور صاحبین ; کے نزویک جورتم عورت نے قبضے میں لی ہے'اس کا نصف واپس لے گا۔

#### مهرسامان مبهكرن كابيان

﴿ وَلُو كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَرَضِ فَقَبَضَتُهُ أَوْ لَمْ تَقْبِضُ فَوَهَبَتُ لَلهُ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبَلَ اللهُ عُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهِ كَانَ الْوَاجِبَ لَمْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهِ كَانَ الْوَاجِبَ لَمْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهِ كَانَ الْوَاجِبَ لَمْ يَرُجُعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهِ كَانَ الْعَهْرِ عَلَى مَا مَرَّ تَقْرِيرُهُ وَجُهُ الْاسْتِحْسَانِ أَنَّ جَقَةُ عِنْدَ الطَلَاقِ سَلَامَةُ فِي فَيْ وَجُهُ الْاسْتِحْسَانِ أَنَّ جَقَةُ عِنْدَ الطَلَاقِ سَلَامَة فِي فَيْ وَهُ وَلَيْ اللهُ وَعَلَى مَا مَرَّ تَقْرِيرُهُ وَجُهُ الْاسْتِحْسَانِ أَنَّ جَقَةُ عِنْدَ الطَّلَاقِ سَلَامَةُ فَي فَي وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى مَا مَوْ تَقْرِيرُهُ وَحَسِلَ اللّهِ وَلِهِذَا لَمْ يَكُنُ لَهَا وَقَعْ شَيْءِ الْحَرْ مَكَانَهُ وَصَلَ اللّهُ عَلَى الْعَرْدُونِ مَا إِذَا بَاعَتْ مِنْ ذَوْجِهَا وَلَا لَا كُو مَلَ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ وَوْجِهَا وَقَدْ وَصَلَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّ

اورا گرم دنے کس مامان کے عوش میں عورت سے نکاح کیا اوران عورت نے اس سامان کواپنے قبضے میں لے لیا 'یا تبغیر میں نہیں گئے میں الیا 'یا تبغیر میں بھر ہے ہے ہیں کے بعد شوہر نے دخول سے پہلے اس عورت کوطلاق دے دی تواب وہ شوہر اسے جہلے اس عورت کوطلاق دے دی تواب وہ شوہر اس سے جھیم کی واپس نہیں لے سکتا ۔ جبکہ قیاس کا نقاضا رہے : شوہر' بیوی سے نصف سامان کی قیمت وصول کرے جیسا کہ امام

ز رہید بھی ای بات کے قائل ہیں کیونکہ اس صورت میں مہر کے نصف کا دائیں کرنا داجب ہے جیسا کہ اس کا بیان پہلے ہو چکا

ہے۔ استحمان کی دلیل ہے ، طلاق دینے کی صورت میں شوہر کوئی مرف اس بات کا ہے کہ تورت کو جو مال دیا میا ہے اس کا نصف

عورت کی طرف سے مجھے اور سالم اسے لل جائے اور وہ اسے لل چکا ہے۔ یکی وجہ ہے : عورت کو یے ہی حاصل نہیں ہوگا وہ اس سامان
کی بجائے کوئی اور چیز اسے دائیں کرے۔ اس صورت کے برظلاف جب مہر میں درہم و بیناڈ مائی جانے دائی یا وزن کی جانے دائی

### اگرمبرکوئی جانور پاسامان ہوجس کی ادائیگی ذھے میں ہو؟

وَلَـوُ تَـزَوَّجَهَـا عَلَى حَيَوَانِ أَوُ عُرُوضٍ فِي الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ ۚ لِاَنَّ الْمَقْبُوضَ مُتَّعَبَّنَ فِي الرَّذِ وَهَاذَا ۚ لِاَنَّ الْجَهَالَةَ تَحَمَّلَتُ فِي الذِّكَاحِ فَإِذَا عَيْنَ فِيْهِ يَصِيْرُ كَانَّ الْتَسْمِيَةَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ .

اگرمرد نے عورت کے ساتھ کی جانوریا ذے میں ٹابت شدہ سامان کے عوض میں نکاح کیا ہواتہ ہی ہی جواب ہوگا۔ اس کی وجہ ہے: جو چیز تیفے میں لی گئ ہے وہ وہ ایس کرنے کے حوالے ستھین ہے۔ اس کی بید وجہ می ہے: نکاح کے بارے میں کی چول ہونا برواشت کرایا جاتا ہے توجب وہ تعیین ہوگئ تو کو یا اس طرح ہوجائے گی جیسے مطے کرنے کی صورت اس پرواقع ہوگئ ہے۔

اس پرواقع ہوگئ ہے۔

### أكرمهركى رقم كوكسى اور چيز كے ساتھ مشروط كيا جائے

﴿ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى الْفِي عَلَى اَنُ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ الْبَلْدَةِ اَوْ عَلَى اَنُ لَا يَعَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخُرَى، فَإِنْ وَلَٰ مِ إِللَّهُ رَطِ فَلَهَا الْمُسَمَّى ﴾ وَلاَنَهُ صَلَّحَ مَهُرًا وَقَدُ تَمَّ رِضَاهَا بِهِ ﴿ وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا انحرى اَوُ اَخْرَجَهَا فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا ﴾ وَلاَنَهُ سَمَّى مَا لَهَا فِيْهِ نَفْعٌ، فَعِنْدَ فَوَاتِهِ يَتُعَلِمُ رِضَاهَا بِالْالْفِ فَيُكُمِلُ مَهْرَ مِثْلِهَا كَمَا فِي تَسْمِيَةِ الْكُرَامَةِ وَالْهِدَايَةِ مَعَ الْالْفِ

کے اگر مرد نے عورت کے ماتھ اس شرط پر شادی کی کدوہ آیک بڑار مہرادا کرے گا اورا ہے اس کے شہر سے بابر نہیں لے جائے گا 'یااس شرط پر شادی کی کداس کے بعدد دسری عورت کے ماتھ شادی نہیں کرے گا تواگر وہ اس شرط کو بورا کرتا ہے' تو عورت کو طیشدہ مہر بورا سے گا۔ کیونکہ وہ طے شدہ رقم مہر ہونے کی صلاحیت دکھتی ہے اوراس بات کے ساتھ عورت کی رضا مندی کے ہمراہ یہ جزیم کم نہ ہوجائے گی۔ اگر مرداس کے بعد کسی اور عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہے یا اسے (اس شہرسے) با ہر لے جاتا ہے' تو اس عورت کو مرشل لیے گا۔

اس کی دجہ بیہ ہے: مرد نے وہ چیز (شرط کے طور پر) مقرر کی ہے جس بیں عورت کا قائدہ ہے تو اس فائد ہے کے فوت ہونے کی صورت میں ایک ہزار کی رقم کے بارے بیں عورت کی رضامندی کا تعدم تصور ہوگی تو اسے مہرش کی صورت میں پورا کیا جائے گا' جیسا کہ ایک ہزار کے ہمراہ کرامت یا تخفے کو مقرد کر دیا جائے۔

### اكرشرط كے اختلاف كے بمراہ مبركى رقم مختلف ہو

آگرم دورت کے ساتھ اس شرط پرشادی کرے کو آگر دوا ہے اس شہر شریقی مرکع الو آئی بزاردے گا اورا کر دوا ہے اس شہر شریقی مرکع الو آئی بزاردے گا اورا کر دوا ہے جا ہم الم جا ہے گا تو دو بزاردے گا تو اگر مرد نے اسے اس شہر شریقی مرکعا تو مورت کوایک بزار لیے گا تو اگر مرشل نے گا جو دو بزار سے زائد تیں ہوگا اورا کی بزار سے کم بیس ہوگا کے جام ابور البید نے بیت نے مورت کوارٹ بھر میں تا ہے تو مورت کوارٹ بھر میں تا ہے تو مورت کوارٹ کورت کو دو بزار لیس کے داگر دو مخص ہوی کوائ شہر بیس تھے رکھتا ہے تو مورت کوا کی بزار لیس کے اورا کر دو مختص ہوی کوائن شہر بیس تا مورت کو دو بزار ملیس کے امام ذفر بورت کورت کو دو بزار میں گے ۔ امام ذفر بورت کورٹ کے بین دونوں شرطیس فاسد بیس اور مورت کورت کورت کو دو بزار سے ذا کو بیس ہوگا مسئلے کی اصل ''اجار ہو' کے احکام کے ہار ہے جس ہے جوان مہرشل ملے گا جوا کی بزار سے کم بیس ہوگا اور دو بزار سے ذا کو بیس ہوگا مسئلے کی اصل ''اجار ہو' کے احکام کے ہار ہے جس ہے جوان الفاظ کے تحت ہے ۔ ''اگر تم نے اسے آئی می کردے دیا تو ایک دو ہم ملے گا اگر کل می کردیا تو نصف در ہم ملے گا' ۔ اگر اللہ تعالی نے جس کا اگر کل میں کردیا تو نصف در ہم ملے گا' ۔ اگر اللہ تعالی نے جس اس کی وضاحت عنقر یہ کریں گے۔

#### الرمهرمين غير متعين غلام كومقرر كياجائ

وَلُوْ تَنَوَّجُهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا آحَدُهُمَا أَوْكَسُ وَالْاَحُرُ آرُفَعُ فَإِنْ كَانَ آكُثَرَ مِنْ آرُفَعِهِمَا فَلَهَا الْاَرْفَعُ، وَإِنْ مَهُ رُعِفْلِهَا آقَلَ مِنْ آوُكَسِهِمَا فَلَهَا الْاَوْكُسُ، وَإِنْ كَانَ آكُثَرَ مِنْ آرُفَعِهِمَا فَلَهَا الْاَرْفَعُ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَلَهَا مَهْرُ مِنْلِهَا، وَهِلْذَا عِنْدَ آبِى حَيْفَةَ، وَقَالًا: لَهَا الْاَوْكُسُ فِى ذَلِكَ كُلِهِ فَوَانُ كَانَ آكُثَو مِنْ اللَّهُ عُولِ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْاَوْكُسِ فِى ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْاِجْمَاعِ ﴾ لَهُمَا آنَ الْبَصِيرَ إلى طَلَقَهَا قَبْلَ اللَّهُ عُولِ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْاَوْكُسِ فِى ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْاِجْمَاعِ ﴾ لَهُمَا آنَ الْبَصِيرَ إلى مَهْرِ الْمِفْلِ إِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُولِ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

رَضِيَتْ بِالْحَظِّ، وَإِنْ كَانَ ٱلْقُصَ مِنُ الْآوْكِسِ فَالزَّوْجُ رَضِى بِالزِّيَادَةِ، وَالْوَاجِبُ بِالطَّلَاقِ قَبُلَ الدُّخُولِ فِي مِثْلِبِ الْمُنْعَةُ وَنِصْفُ الْآوْكِسِ يَزِيدُ عَلَيْهَا فِي الْعَادَةِ فَوَجَبَ لِاغْتِرَافِهِ بالزِّيَادَةِ .

ادراگرمرونے عورت کے ماتھ اس اندار ہے کا دراگرمرونے عورت کے دریعے مسوس اندار کے دریعے مسوس اندان اندار کے دریعے مسوس اندان میں اندان دونوں میں سے ایک کم حیثیت کا مالک ہواور دو مراحمرہ حیثیت کے مالک خلام سے کم تر ہوئو عورت کو کم حیثیت کا مالک خلام سے گا اوراگر اس کا مہرش ان دونوں خلام وں میں سے برتر حیثیت کے مالک خلام کی قیمت سے زیادہ ہوئو عورت کو بہترین خلام سے گا اوراگر ان دونوں کے درمیان ہوئو اس مورت کو مہرش حیثیت کے مالک خلام کی قیمت سے زیادہ ہوئو عورت کو بہترین خلام سے گا اوراگر ان دونوں کے درمیان ہوئو اس مورت کو مہرش میں سے گا۔ اگر مرد سے مالم ابوسنیغہ برین ہوئے کے ذرویک ہے۔ سامیان اور کمتر حیثیت کا خلام سے گا۔ اگر مرد دروں سے پہلے اس مورت کو طلاق دے ویتا ہے تو اس مورت کو برصورت میں کتر حیثیت کے مالک خلام کی نصف قیمت سے گا۔ اس بات پر اتفاق ہے۔ صاحبین نی کو دلیل ہے بو مرض کی طرف جانے کی ضرورت اس لیے چی آئی کی کہ طرشدہ چیز کو واجب کرنا ممکن ہے کہ کو کہ کہ کر قرق بیتی ہے تو اس کی مثال مال کے موش میں آذاو

امام ابو منیفہ کینیڈ کی دلیل ہے : اممل کے اعتبارے واجب کرنے والی چیز مبرش ہے کیونکہ وہ می عدل کے تقاضوں کے مطابق ہے اور جب طے شدہ چیز درست ہو تو اس سے عدول کیا جاتا ہے اور وہ جھول ہونے کی وجہ سے قاسد ہو گئی ہے کیکہ خلع اور آزاد کرنے کا تھم اس کے برخلاف ہے کیونکہ اس کے برخل بٹس کوئی سوجب نہیں ہے۔ تاہم جب مورت کا مبرش بلند تر حیثیت کے مالات ہے کیونکہ اس کے براہنی ہے اوراگر وہ کمتر حیثیت کے غلام کی قیت ہے کم ہواتو شوہ بر حیثیت کے فلام سے زائد ہواتو وہ خوداس بی کی کرنے پر راہنی ہے اوراگر وہ کمتر حیثیت کے غلام کی قیت ہے کی مورت بس اس کی مورت بس متام کی اوالیکی واجب ہوتی ہے لیکن عام روائی کی براہنی ہے دول سے پہلے طلاق دینے کی صورت بس اس کی صورت بس متام کی اوالیکی واجب ہوتی ہے لیکن عام روائی کی اعتر اف روائی کی دول سے کمتر حیثیت کے فلام کی فصف قیت متام سے بوجہ جاتی ہے اس لیے شوہر کے زیادہ اوالیکی کا اعتر اف کرنے کی دجہ سے کمتر حیثیت کے مالک خلام کی فصف قیت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔

### اكرغيرموصوف جانوركوم بمقردكيا جائ

(وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيَوَانِ غَيْرِ مَوْصُوفٍ صَحَّتُ التَّسْمِيَةُ وَلَهَا الْوَسَطُ مِنْهُ، وَالزَّوْجُ مُغَيَّرٌ إِنْ ضَاءَ اَعْطَاهَا قِيمَتَهُ) قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَى هَلِهِ الْمَسْآلَةِ اَنْ يُسَيِّى إِنْ ضَاءَ اَعْطَاهَا قِيمَتَهُ) قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَى هَلِهِ الْمَسْآلَةِ اَنْ يُسَيِّى إِنْ يَسْتِي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَى هَلِهِ الْمَسْآلَةِ اَنْ يُسَيِّم الْحِنْسَ إِنْ شَعْرَونِ الْوَصْفِ، بِأَنْ يَتَوَوَّجَهَا عَلَى فَرَسِ اَوْ حِمَادٍ الْمَا إِذَا لَمْ يُسَيِّم الْحِنْسَ بِأَنْ يَشَوْهُ وَقَعْهَا عَلَى فَرَسِ اَوْ حِمَادٍ الْمَا إِذَا لَمْ يُسَمِّ الْحِنْسَ الْحَدْثُوانِ دُوْنَ الْوَصِّفِ، بِأَنْ يَشَوْقُ جَهَا عَلَى فَرَسِ اَوْ حِمَادٍ الْمَا إِنْ النَّهُ إِلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللّهُ الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللّهُ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللّهُ الل

إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعَاوَضَةً .

. وَلَنَا آنَهُ مُعَاوَضَةُ مَالِ بِغَيْرِ مَالٍ فَجَعَلْنَاهُ الْتِزَامَ الْمَالِ ابْتِدَاءً حَتَى لَا يَفْسُدُ بِآصْلِ الْجَهَالَةِ كَاللِّيَةِ وَالْاَقَطْرِيرِ، وَشَرَطُنَا أَنْ يَكُونَ الْمُسَمَّى مَالًا وَسَطُّهُ مَعُلُومٌ رِعَايَةٌ لِلْجَانِبَيْنِ، وَذَلكَ عِنْدَ اعْلَامِ الْعِنْسِ وَلَانَهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْجَيِّدِ وَالرَّدِيُّ وَالْوَسَطُ ذُو حَظٍّ مِنْهُمَا، بِخِلَافِ جَهَالَةِ الْحِنْسِ وَلَانَهُ لَا وَسَطَ لَهُ لِاخْتِلَافِ مَعَانِي الْآجْنَاسِ، وَبِخِلَافِ الْبَيْعِ وِلَانَ مَبْنَاهُ عَلَى الْـمُـضَـايَـقَةِ وَالْـمُمَاكَسَةِ، أمَّا النِّكَاحُ فَمَنْنَاهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرُ، إِلاّنَ الْوَسَطَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْقِيمَةِ فَصَارَتُ آصُلًا فِي حَتِّي الْإِيفَاءِ، وَالْعَبْدُ آصُلُ نَسْمِيَةٍ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا .

ك اگر مردعورت كے ساتھ كى ايسے جانور كے عوض ميں شادى كر لئے جس كى مغت بيان ندكى كئى ہو تو يہ مغرر كرنا درست ہنوگا اورعورت کو درمیائے درہے کا جانورل جائے گا' اورشو ہرکواس بات کا اختیار ہوگا۔اگر دہ چاہے تو اسے وہ جانورا دا کر دے اور اگر جا ہے تو اس کی جگداس کی قیمت ادا کر دے۔مصنف فرماتے ہیں:اس مسئلے کامفہوم ہیہے: وہ جانور کی جنس بیان کردے البنته وصف بیان نه کرے بیچی سے بتا دے کہ دہ محموڑے یا گدھے کے عوض میں اس کے ساتھ شادی کر رہاہے۔اگر وہ جن متعین نہیں کرتا' لیعنی کسی جانور کے عوض میں اس کے ساتھ شادی کر لیٹا ہے تو بیہ مقرر کرنا درست نہیں ہوگا اور مہر مثل کی ادا لیکی واجب ہوگی۔امام شافعی میشند قرماتے ہیں: دونوں صورتوں میں مہشل کی ادائیکی واجب ہوگی کیونکہ امام شافعی میشند کے نز دیک جو چیز

سود ہے میں قیمت نہیں بن سکتی وہ نکاح میں مبر بھی نہیں بن سکتی کیونکہ ان دونوں میں سے ہرا یک چیز معاوضہ ہوتی ہے۔ بهارى دليل بيه بن الكاح مين مال كي وض مين جو چيز بوه مال نبيس جوتي اس كيدابتدا ومين بم في مال كي ادا يكي كولازم قرار دیا ہے تاکہ اپنی اصل کے اغتبار سے مجہول ہونے کی وجہ سے وہ فاسد نہ ہو جیسے دیت یا اپنے ذھے لازم کی جانے والی کس ادا لیکی میں ایسا ہوتا ہے اور فریقین کی رعامیت کرتے ہوئے ہم نے بیشرط بھی عائد کر دی ہے: مطیشدہ چیز ایسامال ہونی جاہئے جس کے درمیانے درہے کے بارے میں پیدچل سکے اور میامی وفت ہوسکتاہے جب اس کی جس معلوم ہو کیونکہ جس کے اندرعمہ ہ کمتر اور درمیانے در ہے کی چیزیں ہوتی ہیں اور درمیانے در ہے کی چیزعمر واور گھٹیاد وثوں میں سے حصہ لے لیتی ہے۔

اس کے برخلاف اگرجنس کے بارے میں علم نہ واتو کیونکہ جنس کا اطلاق مختلف چیزوں پر ہوتا ہے اس کے اس کا درمیاندورجہ کوئی تہیں ہوگا۔ یہاں سودے کا علم مختلف ہے کیونکہ سودے کا دارو مدار علی اور ٹال مٹول پر ہوتا ہے جبکہ تکاح کا دارو مدار چیٹم پوٹی پر ہوتا ہے اور شوہر کواس دجہ سے اختیار دیا جائے گا وہ درمیانے در ہے کی چیز کی قیمت ادا کردے کیونکہ ادائیگی کے حوالے ہے اصل چیز قیمت ہوتی ہادرمقرر کرنے کے حوالے سے غلام ایک مطے شدہ چیز ہاس لیے شوہر کود دنوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار ہوگا۔

### اگرغیرموصوف کیڑے کومبرمقرر کیا جائے

﴿ وَإِنْ تَرَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبِ غَيْرِ مَوْصُوفٍ فَلَهَا مَهُرُ الَّهِ ثُلِ وَمَعْنَاهُ: ذَكَرَ التَّوْبَ وَلَمْ يَزِدُ

عَلَيْهِ ﴾ وَوَجُهُ أَنَّ هَلِهِ جَهَالَةُ الْجِنْسِ إِذُ النِيَابُ اَجْنَاسٌ، وَلَوْ سَعْى جِنْسًا بِآنَ قَالَ هَرُوكَى يَهِ النَّرْبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَكُلُا إِذَا بَالْغَ فِي وَصْغِي النَّوْبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَيَهِ النَّسُعِيةُ وَيُحَرَّرُ الزَّوْجُ لِمَا بَيَنَا، وَكُلُا إِذَا مَنْى مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا وَسَعْي جِنْسَةُ دُونَ صِغَيْهِ، وَانْ سَعْي جِنْسَةُ دُونَ صِغَيْهِ، وَإِنْ سَعْي جِنْسَةُ وَصِفَتَهُ لَا يُحَرَّرُ لِآنَ الْمَوْصُوفَ مِنْهُمَا يَثِبُتُ فِي اللِّمَّةِ ثُبُونًا صَحِيْمًا .

آگر مرو عورت کے ساتھ کی ایسے کیڑے کے وض میں شادی کر لئے جس کی مفت بیان نہ گائی ہو تو عورت کومبر
مشل منے گا۔ اس کا مطلب ہے ہے: مرو نے مرف کیڑے کا ذکر کیا اس پر حرید کوئی اضافہ بیس کیا۔ اس کی دجہہے: یہ چیز جنس کے جہول ہونے کوظا ہر کرتی ہے کیونکہ کیڑے کی گا جتاس ہوتی ہیں۔ اگر دو جنس کو بھی شعین کر دیے بیتی ہے کہ دف : ہرات دالا کپڑا ہوگا اور ہو ہر کو بیا ختیار دیا جائے گا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بچے ہیں۔ اس طرح اگر اس نے کپڑے کی صفت بیان کرنے ہیں۔ اس کی دجہہے کہ گپڑا " " ذوات امثال" میں صفت بیان کرنے میں مبالغہ کر دیا تو بھی بھی کہ کا جیسا کہ ظاہر دوایت میں ہے اس کی دجہہے کہ کپڑا " " ذوات امثال" میں سے نہیں ہے۔ اس طرح اگر اس نے مائی جانے والی کوئی چیز یا وزن کی جانے دائی کوئی چیز مقرد کی اور اس کی جنس کو تعین کر دیا لیکن صفت بیان ٹیس کی ( تو بھی تھم ہوگا ) اگر اس نے جنس بیان کی اور صفت بھی بیان کردی تو اے اختیار ٹیس دیا جائے گا کیونکہ ان میں سے جس کا بھی وصف بیان کیا گیا وہ ذمہ میں کا الی طور پر ثابت ہوگا۔

### أكركوني مسلمان شراب ياخز بركوم بمقردكرك

﴿ وَإِنْ تَنزَوَّ مَسُلِمٌ عَلَى خَمْرِ أَوْ خِنْزِيرِ فَالْتِكَاحُ جَائِزٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ﴾ إِذَ قَرْطَ قَرُولِ الْخَدِمْرِ اللَّرُطُ وَلِهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ﴾ إِذَا فَرَطَ فَرُولِ الْخَدْمِرِ اللَّرُطُ وَالشَّرُطُ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَلَا يَالشُّرُوطِ الْخَدْرُوطِ الْمَدْرُوطِ الْمَدَرُوطِ الْمَدَرُوطِ الْمَدَرُوطِ الْمَدَرُوطِ الْمَدَرُوطِ الْمَدْرُوطِ الْمَدَرُوطِ الْمَدَرُوطِ الْمَدْرُوطِ الْمَدَرُوطِ الْمَدَرُوطِ الْمَدِيلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اوراگرکوئی مسلمان شراب یا خزیر کے دوش جی شادی کرلیتا ہے تو نکاح جائز ہوگا اوراس مورت کوم پرمش ملے گا'
کیونکہ شراب قبول کرنے کی شرط ایک فاسد شرط ہے تو نکاح درست ہوگا اورشرط لغومقرار دی جائے گی جبکہ فرید وفرو دست کا تھم اس
کے برخلاف ہے کیونکہ وہ فاسد شرا نظ کے نتیج میں باطل ہوجاتی ہے۔لیکن (مہر میں) میمقرد کرنا ورست نہیں ہوگا' کیونکہ جو چیز مقر رکی تی ہے مسلمان کے بق میں وہ چیز مال شارنہیں ہوتی اس لیے مہرش کی اوا نیکی واجب ہوگی۔

### مهرمیں کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کا تھم

(فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَامَةً عَلَى هِذَا اللَّنِّ مِنْ الْنَحَلِّ فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ . وَقَالَا: لَهَا مِثُلُ وَزْنِهِ خَلَّا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هِلْذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُوَ حُرَّ يَجِبُ مَهُرُ الْمِثُلِ عِنْسَدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَدَّدٍ . وَقَالَ آبُو يُوسُفَ: تَجِبُ الْقِيمَةُ ) لِآبِي يُوسُفَ آنَهُ اَطْمَعَهَا مَالًا وَعَجَزَ عَنْ تَسْلِيْهِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ أَوْ مِثْلُهُ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْاَمْنَالِ كَمَا إِذَا هَلَكَ الْمَهُ الْمُسَمَّى قَبْلَ التَّسْلِيْمِ وَابُوْ حَنِيْفَةً يَقُولُ: الْجَنَعَتُ الْإِشَارَةُ وَالتَّسْلِيهُ فَتَعْبَرُ الْإِنْارَةُ لِلمَّالِقِ النَّمُ مَنْ وَلَهُ النَّعْرِيفُ فَكَانَهُ تَزَوَّجَ عَلَى حَمْرِ أَوْ حُرِ . وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ: الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمُشَادِ إِلَيْهِ يَتَعَلَّقُ الْمُقَدُّ بِالْمُشَادِ إِلَيْهِ وَاتَّ مِنْ جِنْسِ الْمُشَادِ إِلَيْهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَمَّى إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمُشَادِ إِلَيْهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَمَّى إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمُشَادِ إِلَيْهِ وَلَوَصْفُ يَتَبَعُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ حِلَافِ جِنْسِهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَمَّى اللَّهُ مَنْ الْمُسَمِّى مَثَلَّ لِلْمُشَادِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بِتَابِعِ لَهُ، وَالتَّسْمِيةُ اللَّهُ فِي التَعْرِيفِ مِنْ جَيْبُ إِنَّا الْمُسَمَّى مَثَلَّ لِلْمُشَادِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بِتَابِعِ لَهُ، وَالتَّسْمِيةُ اللَّهُ فِي التَعْرِيفِ مِنْ جَيْبُ إِنَّهُ الْمُسَمِّى مَثَلَّ لِلْمُشَادِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بِتَابِعِ لَهُ، وَالتَّسْمِيةُ اللَّهُ فِي التَعْرِيفِ مِنْ جَيْبُ إِنَّا الْمُسَمِّى اللَّهُ الْمُسَادِ الْمَنْ وَلَيْسَ بِتَابِعِ لَهُ، وَالتَّسْمِيةُ اللَّهُ فِي الْتَعْرِيفِ مِنْ جَنْدُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بِتَابِعِ لَهُ وَلَى الْمُعْرِيفِ مَنْ الْمُتَرَى فَقَا عَلَى اللَّهُ الْمُولِ الْمُعْرِيفِ مِنْ الْمُعْرِيفِ مِنْ الْمُعْرِيفِ مِنْ الْمُعْرِيفِ مِنْ الْمُعْرِيفِ مِنْ الْمُعْلِ عِنْ الْمُعَلِّ عِنْ الْمُعْرِيفِ مِنْ الْمُعْرِيفِ مِنْ الْمُعْرِيفِ مِنْ الْمُعْرِيفِ مِنْ الْمُعْرِيفِ مِنْ الْمُعْلِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ فِي الْمُعْلِى الْمُعْلِ عِي الْمُعْلِى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِ عِي الْمُعْلِ عِي الْمُعْلِ عِي الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِ عِي الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ

اوراً کرونی فیم کی فورت کے ساتھ سرکہ کے ایک فیموس منظے کے فوض بین نکاح کرنے اور پھروہ منکا شراب کا لکط تو امام صاحب کے زد کیک فورت کو میرشل مطح کا اور صاحبین ; کے زد کیک اس منظے کے ہم وزن سرکہ مطح کا اگر کمی فیمس نے کی مورت کے ساتھ کی غلام کے کوئی بھی شادی کی اور پھروہ فلام آزادنگل آیا تو امام ابوصنیفہ پینے گئے اور کی در میش کے دو کی مہرشل کی اور کیگر وہ فلام آزادنگل آیا تو امام ابوصنیفہ بینے کی در کے کہ موال کا دار کی اور کی در اے ہیں: اس کی قیمت کی اوالیکی واجب ہوگی ۔ امام ابو بوسف بینے کی دلیل یہ کی اوالیکی لازم ہوگی جہام ابوبوسف بینے کی دلیل یہ ہے: سرد نے مورت کو مال کا لا بھی دیا تھی نے دیا تھی لیکن وہ اس کی اوالیکی کرنے کے قابل نہیں رہا اس لیے قیمت کی اوالیکی لازم ہوگی لیکن اگر سے مورت کی اوالیکی واجب ہوتی ہے جیسا کہ اس مورت بھی ہوتا ہے (بیوی کے جب حوالے کرنے سے پہلے متعین غلام ہذاک ہوجائے۔

امام ابوحنیفہ وُرہ اُنتہ ہے ہیں: یہاں اشارہ کرنا ادر مقرر کرنا دونوں صور تھی جمع ہیں اس کے مقعود لیعنی شنا خت کرنے کے معاطلے بیں زیادہ بلیغ ہونے کے دوالے سے اشار سے کا اعتبار ہوگا تو کو یاشو ہرنے شراب یا آزاد فض کے وض میں نکاح کرلیا (تو مہر کے ایک لازم ہوگی)۔
مہر مثل کی ادائیگی لازم ہوگی)۔

الم محدیفر اتے ہیں: اصول ہے: جس چزکومقر کیا گیا ہے اگر تو وہ اس چزکی جس سے جس کی طرف اثارہ کیا گیا تھا،
تو معاہدے کا تعلق اس چز کے ساتھ ہوگا جس کی طرف اثارہ کیا گیا ہے کیونکہ ذات کے انتہارہے اصل طے شدہ چیز وہ ہے جس
کی طرف اثارہ کیا گیا ہے اور ومف ذات کے تالع ہوتا ہے اس لیے اگر طے شذہ چیز اس چیز کی جس کے ظاف ہوجس کی طرف اثارہ کیا گیا ہے 'تو عقد کا تعلق اس چیز ہے ہوگا جے مطے کیا گیا ہے 'کیونکہ ملے شڈہ چیز اس چیز کی مثل ہے جس کی طرف اثارہ کیا اسٹارہ کیا گیا ہے 'نہ کہ اس کا تالع ہے' اور مقرد کرنا تعریف میں نیاوہ ملیغ ہوتا ہے' کیونکہ وہا ہیت کو بیان کر دیتا ہے' جبکہ اثارے کا تعلق اسے نہ کہ اس کا تالع ہے' اور مقرد کرنا تعریف میں نیاوہ ملیغ ہوتا ہے' کیونکہ وہا ہیت کو بیان کر دیتا ہے' جبکہ اثارے کا تعلق

مدایه ۱۸۵ کی در اداری در اداری

زات کے تعارف سے ہوتا ہے۔ کیا آپ نے فورٹیل کیا؟ جس فلم نے اس شرط پر کوئی محینے فریدا کہ وہ یا توت ہے لیکن ہمروہ شینہ نکل آپاتو جس کے اختلاف کی وجہ سے وہ مقدمت مقد تیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے اس شرط پراسے فریدا کہ وہ سرخ یا توت ہے لیکن وہ بر یا تو ت کی وجہ لیکن وہ بر یا تو ت کی اور ہار کے دورا کی تفاوت کے کم ہونے کی وجہ سے آزاداور غلام ایک بی جس شادی کے اور مقاصد میں تفاوت کی کم مت کی وجہ سے آزاداور غلام ایک بی جس شار ہول کے اور مقاصد میں تفاوت کی کم مت کی وجہ سے شراب اور مرکد دوالگ الک جس میں۔

جب مشاراليه ميس مهربننے كى صلاحيت معدوم مو

﴿ فَإِنْ تَنَوَوَجَهَا عَلَىٰ هَذَيْنِ الْعَبُدَيْنِ فَإِذَا آحَدُهُمَا حُرِّ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي إِذَا سَاوَى عَشَرَةً وَرَاهِمَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ﴾ لِآنَهُ مُسَمَّى، وَوُجُوْبُ الْمُسَمَّى وَإِنْ قَلَ يَمْنَعُ وُجُوْبَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَرَاهِمَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ﴾ لِآنَهُ الْعُبْدُ وَقِيمَةُ الْحُرِّ عَبُدًا ﴾ لِآنَهُ اَطْمَعَهَا سَلَامَةَ الْعَبْدُيْنِ وَعَجَزَ عَنْ وَرَقَالَ الْعَبْدُ وَقِيمَةُ الْحُرِ عَبُدًا ﴾ لَآنَةُ اَطْمَعَهَا سَلَامَةَ الْعَبْدُيْنِ وَعَجَزَ عَنْ تَسْلِيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْعَبْدُ وَلِهَا الْعَبْدُ الْبَاقِي وَسَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا الْحُدُرُ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ ﴾ لِآنَةُ مَنْ آبِي حَنِيْفَةَ وَلَهَا الْعَبْدُ الْبَاقِي وَتَمَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ مَهُرُ مِثْلِهَا أَكُثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ ﴾ لِآنَهُمَا لَوْ كَانَا حُرَانِ يَجِبُ تَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَهُ فَإِذَا كَانَ آحَدُهُمَا عَبُدًا يَجِبُ الْمَبُدُ وَتَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَهُ فَإِذَا كَانَ آحَدُهُمَا عَبُدًا يَجِبُ الْمَبُدُ وَتَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ عَنْدَهُ فَإِذَا كَانَ آحَدُهُمَا عَبُدًا يَجِبُ الْمَبُدُ وَتَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ عَنْدَهُ فَإِذَا كَانَ آحَدُهُمَا عَبُدًا يَجِبُ الْمَبُدُ وَتَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَهُ فَإِذَا كَانَ آحَدُهُمَا عَبُدًا يَجِبُ الْمَبُدُ وَتَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَهُ فَإِذَا كَانَ آحَدُهُمَا عَبُدًا يَجِبُ الْمَبُدُ وَتَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَهُ فَإِذَا كَانَ آحَدُهُمَا عَبُدًا يَجِبُ الْمَبُدُ وَتَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ عَنْدَهُ فَإِذَا كَانَ آحَدُهُمَا عَبُدًا يَجِبُ الْمَبُدُ وَتَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ عَنْدَهُ فَإِذَا كَانَ آحَدُهُمَا عَبُدًا يَجِبُ الْمَنْدُ وَيَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْمُعُولِ الْمُ الْمُؤْلِ

کے جی اگر مرد نے مورت کے ساتھ دوستھیں غلاموں کے موش میں شادی کی اوران دولوں میں ہے ایک محض آزاد ہواتو مورت کو مرف باتی رہ جانے والا غلام ملے گا' جبکہ اس کی قیمت دی ورہم کے مساوی ہو۔ بیٹم امام ابو منیغہ میں ہیں کے کونکہ یکی چیز ملے کی محل ہے اور ملے شدہ چیز کی اوائیکی واجب ہے اگر وہ کم بھی ہوتو وہ مرشل کے وجوب کوروک دے گا۔

ا مام ابو بوسف می تندیکی فرماتے میں: اس عورت کو غلام ملے گا' اور آزاد محفی کی وہ قیت ملے گی' اگر وہ غلام ہوتا (تو جو قیت ہوتی)۔ اس کی دجہ بیہ بعث کو دونوں غلاموں کے سلامت ہونے کالا کی وے کر بعد ش ان میں ہے ایک کی اوائی ہے شوہر عاجز ہو گیا اس کیے دجہ بیا اس کی قیمت کی اوائیگی واجب ہوگی۔ امام محمد میشند فرماتے ہیں: اس کے پورے میرشل تک بقید غلام اسے ملے کا اگر اس کا میرشل غلام کی قیمت سے ذائد ہوئی کو کو دونوں آزاد ہوتے تو بھی ان کے زود کی پورے میرشل کی اوائیکی واجب ہوتی البنداان میں سے جب ایک غلام ہے تو وہ غلام ہمرشل کمل ہونے تک واجب ہوگا۔

### اگرنکاح فاسد میں قاضی علیحد کی کروادے

, (وَإِذَا فَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الْنِكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّعُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا) وَلَا الْمَهُرَ الْمَهُرَ فِي الْنِكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّعُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا) وَلَا الْمَهُرُ وَالْمَهُ وَالْمَهُرُ وَالْمَهُمُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

النَّسُيمِيَةِ، وَإِنْ نَقَصَتْ لَمْ تَجِبُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسَمَّى لِانْعِدَامِ النَّسْمِيَةِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ إِلَالَهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي نَفْسِهِ فَيَتَقَلَّرُ بَدَلُهُ بِقِيْمَتِهِ

اوراگر کی فاسد نکاح میں قاضی میاں ہوی کے درمیان علیمدگی کروادے اور بید دخول ہے پہلے ہوئ تو مورت کو مہرئیل سلے گا' کیونکہ اس صورت میں مقد کی وجہ ہے جا ہوتا ہے کہ بفت کے نفت کو حاصل کیا جاتا ہے ای طرح خلوت کے بعد بھی یہ واجہ بہتیں ہوگا' کیونکہ اس خلوت میں مرد کا مورت پر قابین ہو کا درست نفتو کو حاصل کیا جاتا ہے ای طرح خلوت کے بعد بھی یہ واجہ بہتیں ہوگا' کیونکہ ایس خلوت میں مرد کا کورت پر قابین ہو کا اور ایس نفسور تبیں ہوگا' کیونکہ مباشرت اس کے اور مہرش مقام میں ہو گئی البت آگر مردم باشرت کا ارتکاب کر لین ہے او مورت کو مہرش ملے گا' کین اس کے لئے یہ بات شرط ہے کہ وہ مہرش مے شدہ مہرست زائد نہ ہو والم اور کو تین اس کے لئے یہ بات شرط ہے کہ وہ مہرش مے شدہ مہرست زائد نہ ہو والم اور کو تین ہوتا ہے کہ اور اس کو ایک ہوئے تو زیادہ اور ایک محمد میں مباشرت مال کے مربی میں ہوگا' کیونکہ نہ کورت میں مباشرت مال کے مربی ہوگا' کیونکہ نہ کورہ صورت میں مباشرت مال کے مربین ہوگا' کیونکہ نہ کورہ صورت میں مطر کرنا ہی درست نہیں ہوگا' کیونکہ نہ کورہ صورت میں مطرک تا ہی درست نہیں ہوگا' کیونکہ وہ کرا می قامد اور کرا ہی درست نہیں ہوگا' کیونکہ وہ کی کورٹ کے مورت کی مقد اور پر درامنی تھی۔ البت سوداکر نے کا تکم مختلف ہوتا ہے' کیونکہ وہ فی نفسہ مال متحوم ہو واجہ بنیس ہوگا' کیونکہ وہ فی نفسہ مال متحوم ہو واجہ بنیس ہوگا' کیونکہ وہ فی نفسہ مال متحوم ہو واجہ بنیس ہوگا' کیونکہ وہ فی نفسہ مال متحوم ہو واجہ بنیس ہوگا' کیونکہ وہ فی نفسہ مال متحوم ہو واجہ بنیس ہوگا' کیونکہ وہ فی نفسہ مال متحوم ہو واجہ بنیس ہوگا' کیونکہ وہ فی نفسہ مال متحوم ہو

عورت پرعدت کی ادائیگی لازم ہونے کابیان

(وَ عَلَيْهَا الْعِلَةُ ) الْحَافَ إِللَّهُ بُهَةِ إِللَّهُ إِلَى مَوْضِعِ الاَحْتِيَاطِ وَتَحَرُّزُا عَنْ النَّيَاهِ النَّسِبِ. وَيُعْتَبُرُ الْمِتَاوُهَا مِنْ وَقْتِ التَّفُرِيْقِ لَا مِنْ الحِرِ الْوَطَآتِ، هُوَ الصَّحِيْحُ وَلَا نَهَا تَجِبُ النَّسَبِ . وَيُعْتَبُرُ الْمَتَادِ شُبُهَةِ النِّكَاحِ وَرَفْعُهَا بِالتَّفُرِيْقِ (وَيَنْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا) وَلَا النَّسَبِ يُحْتَاطُ فِي إِنْبَالِهِ بِالْحَيْدَادِ شُبُهَةِ النِّكَاحِ وَرَفْعُهَا بِالتَّفُرِيْقِ (وَيَنْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا) وَلَا النَّسَبِ يُحْتَاطُ فِي إِنْبَالِهِ إِلَيْهَا يَلِمُ وَلَيْعَا وَلَهُ مِنْ وَقُتِ الدُّحُولِ عِنْ وَالْعَلَامِ اللَّهُ وَلَا عَلَى النَّامِيةِ مِنْ وَجُهِ . وَتُعْتَبُو مُذَّةُ النَّسَبِ مِنْ وَقُتِ الدُّحُولِ عِنْدَ إِنْجَاءً لِللَّهِ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَقُتِ الدُّحُولِ عِنْدَ الْمُحَمِّدِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَا قَامَةُ إِلَا قَامَةُ إِلَا قَامَةُ إِلَيْهِ اللَّهُ مِنْ وَقُتِ الدَّكُولِ عِنْدَ مُ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَا اللَّهُ مَا النَّالِيةِ عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَا قَامَةُ إِلَا النَّكَاحِ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِدَاعِ إِلَيْهِ، وَالْإِقَامَةُ إِلْعَتِهَا إِلَى النَّكُولِ عَنْدَ النَّالِةِ وَعَلَيْهِ الْفَتُوى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْقَامَةُ إِلْمَامَةُ إِلَاقَامَةُ إِلْمَامِهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْتَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَا قَامَةُ إِلْمُ الْسَالِ لَلْعَامِ الْمَامِةُ الْمُعْتَالِ فَي الْمُعْتِلِ وَعَلَيْهِ الْمُعْتَوى وَلَيْكُولُ وَلَا الْمُعْتَالِهُ وَالْمُؤْوِقِ الْمُعْتَالِ وَلَا اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعُلِي الْمُعْتِلِهِ الْمُعْتَى وَالْعَلَامِ اللْعَلَامِ الْمُعْتَى وَالْمُلُولِ الْمُعْتِلَامِ اللْعُنْونِ الْمُعْتَالِ فَي الْمُعْتَالِ فَي الْعُنْهُ الْمُعْتَالِ فَا الْمُؤْلِلَ عَلَيْهِ الْمُعْتَى وَالْمُلُولِ الْمُعْتَى اللْعَلَى الْمُعْتَى اللْعُلَامِ اللْعُلِي الْمُعْتِلُولُ اللْعِنْ الْمُعْلَامُ اللْعُلِي اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ الْعُلَامِ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعَلَامِ اللْعُلَامِ اللْعُلِي الْعَلَامِ اللْعُلِي الْعُلِي الْعُلَامِ اللْعُلَامِ اللْعُلَامِ الْعُلَامُ اللْعُلِي اللْعُلِي الْعُلِي اللْعُلِي اللْعِلَامِ الْعُلَامِ اللْعُلَ

ادرفاسدنکاح ین تامنی کیلیدگی کرواوی کے بعد عورت پرعدت کی اوا کی واجب ہوگی یہاں پرشہ کو حقیقت سلیم کیا جائے گا تا کہ احتیاط خوظ خاطر رہے۔ نیزنب یس کی تتم کے اشتیا و کا امکان بھی باتی شدرے۔ اس عدت کا آغاز تغریق کے وقت سے کیا جائے گا'اور یک تھم درست ہے' کیونکہ جب کے وقت سے کیا جائے گا'اور یک تھم درست ہے' کیونکہ جب عدت کا وجوب نکاح کے شبہ کی وجہ سے ہوا ہے' تو اس کا آغاز بھی ٹکاح زائل ہونے سے ہوگا۔ اگر ( نکاح فاسد میں ) عورت کے عدت کا وجوب نکاح کے شبہ کی وجہ سے ہوا ہے' تو اس کا آغاز بھی ٹکاح زائل ہونے سے ہوگا۔ اگر ( نکاح فاسد میں ) عورت کے ہوجا تا ہے' تو اس نیچ کا نسب اس مردسے ثابت ہوگا' کیونکہ نیچ کی بقا واس نسب کے جوت میں مضر ہے البذا و وہ ب ایک حوالے ہوت سے نسب کی مدت کا اعتبار کیا جائے گا' اورای پرفتو کی جو جائے گا۔ امام محمد می موجوب کے گا۔ امام محمد میں خول کے وقت سے نسب کی مدت کا اعتبار کیا جائے گا' اورای پرفتو کی ہے۔ اس کی وجہ سے جائم سے ماشرت کی طرف میلان تیں ہوتا لبذا ایکاح کو مباشرت کا قائم سقام پرفتو کی جہ سے جائم سے کیا خود سے جائم سے کا خود سے جائم سے کا خود میلان تیں ہوتا لبذا ایکاح کو مباشرت کا قائم سقام

قرانبين ديا جاسكنا جبكرا قامت من اس كااعتباركيا جائد

### مهرتلی کی وضاحت میں فقہی بیان

قَالَ ﴿ وَمَهُ رُمِثُلِهَا يُعْتَبُرُ بِآخُوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَبَنَاتِ آعُمَامِهَا ﴾ لِقُولِ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَهَا مَهُ رُمِثُلِ نِسَائِهَا لَا وَكُسَ فِيهِ ولَاشَطَطَ " وَهُنَّ آفَارِبُ الْآبِ، وَلَانَ الْإِنْسَانَ

مِنْ جِنْسِ قَوْمِ آبِيهِ، وَقِيمَةُ الشَّيْءِ إِنْمَا تَعُرَفَ بِالنَّظْرِ فِي قِيمَةٍ جِنْسِهِ

### مېرمتن ميں ماں اور خاله کا اعتبار نبيس کيا جائے گا

﴿ وَلَا يُمُعَنَبُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الذَالَمُ تَكُونَا مِنْ قَبِيلَتِهَا ﴾ لِمَا بَيَّا، فَإِنْ كَانَتُ الْأُمْ مِنْ قُومِ أَبِيْهَا بِأَنْ كَانَتُ الْأُمْ مِنْ قُومِ أَبِيْهَا بِأَنْ كَانَتُ الْأُمْ مِنْ قُومِ أَبِيْهَا بِأَنْ كَانَتُ عَيْدٍ فَوجِينِيْلٍ يُعْتَبُرُ بِمَهْرِهَا لِمَا أَنَّهَا مِنْ قَوْمِ أَبِيْهَا

ی اور مہر مثلی میں اس عورت کی ماں یا خالہ گا اعتبار نہیں کیا جائے گا' جب ان دونوں کا تعلق اس عورت کے قبیلے ہے نہ ہو' جبیا کہ ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں لیکن اگر اس کی ماں کا تعلق اس کے باپ کی قوم ہے ہو کینی وومان اس کے باپ کی جیاز ادہو' تو اس صورت میں اس ماں کے مہر کا اعتبار کیا جائے گا'اس کی دجہ رہے : دواس عورت کے باپ کی قوم سے تعلق رکھتی ہے۔

### مهرمثل میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے گا

﴿ وَيُعْتَبُرُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ آنُ تَتَسَاوَى انْمَرُ آتَانِ فِي السِّنِّ وَالْبَحَمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالِدِيْنِ
وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ ﴾ وَلَانَ مَهْرَ الْمِشْلِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ هَلْهِ الْاَوْصَافِ، وَكَذَا يَخْتَلِفُ
بِاخْتِلَافِ النَّذَارِ وَالْعَصْرِ قَالُوا: وَيُعْتَبُرُ التَّسَاوِى اَيْضًا فِي الْبَكَارَةِ وَالْاَقْ يَخْتَلِفُ بِالْبَكَارَةِ
وَالنَّهُ نَة

ادرمہرشل میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا: دونوں مورتی ممر خوبصورتی 'مال عقل وین شہراورز مانے کے اعتبار سے ہم پلہ ہوں۔ اس کی وجہ ہے: مہرشل ان اوصاف میں اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوجا تا ہے۔ ای طرح ملک اورز مانے کے اختبار اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوجا تا ہے۔ ای طرح ملک اورز مانے کے اختلاف کی وجہ سے بھی ہوجا تا ہے۔ نقیماء نے یہ بات بیان کی ہے: اس بارے میں کنواری ہونے کے حوالے سے برابر ہونے کا بھی اعتبار کیا جائے گا کی دکھر میں کنواری یا تیہ ہونے کی وجہ سے بھی مختلف ہوجا تا ہے۔

### جب كسى كے مهر كاضامن ولى بن جائے

﴿ وَإِذَا صَسِمَنَ الْوَلِيُّ الْمَهُرَ صَحَّ صَمَانُهُ ﴾ وَلَيْهَا ﴾ الْإِلْيَزَامِ وَقَدْ اَصَافَهُ إِلَى مَا يَقْبَلُهُ فَيَحِحُ ﴿ فُمُ الْمَوْاَةُ بِالْحِيَارِ فِى مُطَالَبَهَا زَوْجَهَا اَوْ وَلِيَهَا ﴾ اغيبَارًا بِسَايْرِ الْكَفَالَاتِ، وَيَرْجِعُ الْوَلِينُ إِذَا اَذَى عَلَى النَّحَقَالَةِ، وَكَذَلِكَ يَصِحُّ هَذَا الْفَيْلُ إِذَا اَذَى عَلَى النَّوْجُ وَعَنِينَ فَانَ بِامْرِكُمَا هُوَ الرَّمْمُ فِى الْكُفَالَةِ، وَكَذَلِكَ يَصِحُّ هَذَا الصَّغِيرُةِ وَصَيمِنَ النَّمَنَ الْمُوَوَجَةُ صَغِيرًةً بِيحِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الْآبُ مَالَ الصَّغِيرَةِ وَصَيمِنَ النَّمَنَ اللَّهُ مَا أَلُولِكَ يَصِحُ هَا إِذَا بَاعَ الْآبُ مَالَ الصَّغِيرَةِ وَصَيمِنَ النَّمَنَ النَّمَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَالَ الصَّغِيرَةِ وَصَيمِنَ النَّمَنَ اللَّهُ وَلَى النَّهُ عَاقِدٌ وَمُبَاشِرٌ حَتَى تَرْجِعَ الْمُهُدَةُ عَلَيْهِ وَالْمَحُقُوفُ وَالْمَهُ وَقُولُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

عورت مہروصول ہونے سے پہلے خودکوسپر دکرنے سے روک سکتی ہے

قَالَ (وَلِلْمَرُاةِ آنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا حَتَى تَأْخُذَ الْمَهُرَ وَتَمْنَعَهُ آنَ يُخْوِجَهَا) آئ يُسَافِرَ بِهَا لِيَتَعَنَّنَ حَقَّ الزَّوْجِ فِي الْمُبْدَلِ فَصَارَ كَالْبَيْعِ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ آنَ يَمْنَعُهَا مِنُ السَّفَوِ وَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَزِيَارَةِ آمُلِهَا حَتَّى يُوقِيْهَا الْمَهُرَ كُلَّهُ: آئ الْمُعَجَّلُ مِنْهُ لِآنَ حَقَّ السَّفَوِ وَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَزِيَارَةِ آمُلِهَا حَتَّى يُوقِيْهَا الْمَهُرَ كُلَّهُ: آئ الْمُعَجَّلُ مِنْهُ لِآنَ حَقَّ السَّفَوِ وَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَزِيَارَةِ آمُلِهَا حَتَّى يُوقِيْهَا الْمَهُرَ كُلَّهُ: آئ الْمُعَجَّلُ مِنْهُ لِآنَ حَقَ

الدَحْبُسِرِ السَّنِسِفَاءِ الْسُمُسْتَحَقِّ، وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الامْسِيفَاءِ قَبْلَ الْإِيفَاءِ، وَلَوْ كَانَ الْمَهُرُ كُلُهُ مُوجَّلًا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَسَمَّنَعَ نَفْسَهَا لِإسْقَاطِهَا حَقَّهَا بِالنَّاجِيلِ كَمَا فِي الْبَعْ فِلْهِ عِلَافْ آبِي مُوسُفَ، وَإِنْ وَحَلَى بِهَا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ وَقَالًا: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ يَوْسُفَ، وَإِنْ وَحَلَى بِهَا إِذَا كَانَ الدُّعُولُ بِرِضَاهَا حَثَى لُو كَانَتُ مُكُومَةً أَوْ كَانَتُ صَبِيَةً أَوْ مَانَتُ صَبِيةً أَوْ مَانَعُ مُحَدُنُونَةً لا يَسْفُطُ حَقُهُا فِي الْحَبْسِ بِ الإِيْفَاقِ، وَعَلَى هِذَا الْحِلَافِ الْحَلُوةُ بِهَا مَحْدُونَةً فِي الْحَبْسِ بِ الإِيْفَاقِ، وَعَلَى هِذَا الْحِلَافِ الْحَلُوةُ بِهَا مَعْدُونَةً بِهَا مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى هَلَا اللَّهُ عَلَى هَلَا اللَّهُ اللَّ

(اہام قدوری جیسین فراتے ہیں:)اس ورت کو بیتن حاصل ہے وواہے آ ہو (شوہر کے ہر دکرنے ہے)اس دفت تک رو کے دیکے دب تک وہ بروسول نہیں کر لیتی اور وہ شوہر کواس بات ہے جمی روک دے کہ وواے (اس کے شہرہے) باہر لیے جائے ایسی اسے ماتھ لے کرسٹر کرئے اس کی دجہ ہے: بدل ہی جی شعین ہوجائے جس طرح مبدل (یعنی مورت کی بیشع میں) شوہر کا حق متعین ہوگیا ہے اور بیسود کی طرح ہوجائے شوہر کو بیتن حاصل نہیں ہے کہ وہ اسے سٹر ہے رو کے باا ہے گھر میں اور کے بااس کے گھر دالوں سے ملئے جائے ہے دواس کا اپورامبر اوائیس کر وہتا کہ وہ ہو جی جی ہو ساس کی وہ سے اس کی خوصول کرنے کی خاطر ہے اور مہر کی ادا کی سے پہلے وہ اس وصولی کا حق نہیں رکھے کی اگر مہر مؤجل ہوئو عورت کو بیتن ہوگا وہ اپنی دائے کہ خوصا قط کر دیا ہے گئے۔ اگر مہر مؤجل ہوئو عورت کو بیتن ہوگا وہ اپنی ذات سے دو کے کیونکہ اس نے اس مورد کے ساتھ محبت کر لیتا جیسا کہ سود سے میں ہوتا ہے۔ اس بارے میں امام ابو یوسف ہوئیں کی رائے مختلف ہے۔ اگر مرداس مورد کے ساتھ محبت کر لیتا ہے اور امرابو میں مورت کے ساتھ محبت کر لیتا ہے تو امام ابو مین نے میں ہوتا ہے۔ اس بارے میں امام ابو یوسف ہوئیں کی دائے میں مورت کے ساتھ محبت کر لیتا ہے تو امام ابو میں مورت کے ساتھ محبت کر لیتا ہو ایام ابو میں مورد کے میں ہوتا ہے۔ اس بارے میں ہوتا ہے۔ اس بارے بی جواب ہوگا۔

صاحبین ; پیر کہتے ہیں: عورت کو پیر تنہیں ہوگا وہ ذات ہے (شوہر کو) روکے۔اختلاف اس صورت میں ہے: جب وہ محبت عورت کی رضامندی کے ساتھ ہوئی ہولیکن اگر اس کے ساتھ زبردی کی گئی ہو تو وہ بالغ بچی ہویا پاگل ہو تو جس ( محمر میں روکے هداول الأيان) المحالية على الأيان المحالية المحا

ر کھنے ) کے بارے بالا تفاق عورت کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ای استحقاق کی بنیاد پرعورت کی رضامندی کے ساتھ خلوت کے بارے میں اختلاف ہے۔خرج کے استحقاق کی بنیاد بھی اس اختلاف کے چیش نظر ہوگی۔

صاحبین; یہ کہتے ہیں: جس چیز کے بارے میں عقد کیا گیا تھا' وہ ساری کی ساری ایک وطی یا ظلوت کے ذریعے ہیر دکر دی گئ ہے اس لیے ان دونوں کے نتیجے میں پورا مہر مؤکد ہوجا تا ہے لہذا عورت کے لئے جس کا حق باتی نہیں رہے گا' جیسا کہ فروخت کرنے والا مخص اگر فروخت شدہ سامان کو (خریدارکے ) میر دکر دے۔

### ا گرمیاں بیوی کے درمیان مہرکے بارے میں اختلاف ہوجائے

قَالَ (وَمَنُ تَزَوَّجَ امْرَاةً ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْمَهْنِ) فَالْقُولُ قُولُ الْمَرْاةِ اِلَى مَهْرِ مِفْلِهَا، وَالْقُولُ قُولُ الْمَرْاةِ اِلَى مَهْرِ مِفْلِهَا، وَالْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ قَولُكُ فَولُكُ فَولُكُ فَولُكُ فَولُكُ فَولُكُ فَولُكُ فَولُكُ فَولُكُ فَولُكُ فَا الطَّلَاقِ وَبَعْدَهُ اِلَّا الْمَهْرِ، وَهَالَ البَوْ يُوسُفَ: الْقُولُ قَولُكُ قَبُلُ الطَّلَاقِ وَبَعْدَهُ اِلَّا اَنْ يَأْتِى بِشَيْءٍ قَلِيْلِ، وَمَعْنَاهُ مَا لَا يُتَعَارَفُ مَهْرًا لَهَا هُوَ الصَّحِيْحُ وِلَابِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَوْاةَ تَذَعِى بِشَيْءٍ قَلِيلًا، وَمَعْنَاهُ مَا لَا يُتَعَارَفُ مَهُرًا لَهَا هُوَ الصَّحِيْحُ ولَابِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَوْاةَ تَذَعِى النَّيْلِ الْمَوْلَةُ وَلَا الْمُعْرِورَى مَعْ يَعِينِهِ إِلَّا اَنْ يَأْتِي بِشَيْءٍ يُكَذِّبُهُ الظَّاهِرُ فِي النَّاهِمِ وَيُهِ الْمَعْمِ ضَرُورِيَّ، فَمَتَى الْمُكَنَ الِيجَابُ شَيْءٍ مِنَ الْمُسَمَّى لَا يُصَارُ وَالْمَا الذَا الْقُولُ فِي النَّعَارَى قَولُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ، وَالظَّاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ يَشُهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ، وَالْقَولُ فِي النَّعَارَى قَولُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ، وَالظَّاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ يَشُهُدُ لَهُ الطَّاهِرُ وَالْمَالِ فِي النَّعَارَى فَي اللَّعَارِي قَلْ اللَّاهِمُ وَاللَّهُ الطَّاهِمُ وَاللَّامِ وَالْمَاعِلُ وَلَا اللَّهُ وَلَى مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ، وَالظَّاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ يَشُهُدُ لَهُ الْمَعْلُونِ وَالْمَالِ وَاللَّهُ وَلَا الْمَالِقُ وَلَا الْمَالِقُ وَلَى اللَّهُ وَلَا الْمَعْنُ عَلَى اللَّالَةُ وَلَا الْمَالِقُ وَلَا الْمَعْلُ اللْمَالِقُ وَلَا الْمَالَاقِ وَلَا الْمُعْرِي اللَّهُ وَلَالْمُ الْمُعْلَى اللْمَالِقُ الْمَالِقُ وَلَا الْمَالِقُ الْقَولُ الْمُولِي اللْمُولِي اللْمُعْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمَالَةُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ ال

الدُّصُولِ الْفَوْلَ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهْرِ، وَهَذَا رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَالْآصُلِ. وَذَكُو فِي الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ آنَـهُ يَحُكُمُ مُنْعَةُ مِثْلِهَا وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِهِمَا ۚ لِآنَ الْمُتَعَةَ مُوْجَبَةً نَعْدَ الطَّلاقِ كَمَهُ رِ الْمِثْلِ فَسُلَهُ فَتَخَكُّمُ كَهُوَ . وَوَجُهُ التَّوْفِيقِ آنَّهُ وَضَعَ الْمَسْآلَةَ فِي الْآصْلِ فِي الْآلْفِ وَالْآلُفَيْنِ، وَالْمُتْعَةُ لَا تَبُلُغُ هَٰذَا الْمَبُلَغَ فِي الْعَادَةِ فَلَا يُفِيَّدُ تَحْكِيْمُهَا، وَوَضْعُهَا فِي الْحَامِعِ الْكَبِيْسِ فِي الْمَصْرَةِ وَالْمِانَةِ وَمُنْعَةُ مِثْلِهَا عِشْرُونَ فَيُفِيَّدُ تَحْكِيْمَهَا، وَالْمَذْكُورُ فِي الْجَامِع الصَّغِيْرِ سَاكِتُ عَنْ لِأَكْرِ الْمِقْدَارِ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْآصْلِ . وَشَرْحُ قَوْلِهِمَا فِيْسَمَسَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ادَّعَى الْآلُفَ وَالْمَرَّاةَ الْآلُفَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ مَهْ رِ مِشْلِهَا اللَّهَا اَوُ اَقَلَّ فَالْفَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ الْفَيْنِ اَوْ اكْتُرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَآيُهُمَا آقَامَ الْبَيْسَةَ فِي الْوَجْهَيْسِ تُفْتِلُ . وَإِنْ أَضَامَا الْبَيِّسَةَ فِي الْوَجْدِ الْآوَّلِ تُفْبَلُ بَيْنَهَا وَلَيْتَ الْبَيْتَةَ فِي الْوَجْدِ الْآوَّلِ تُفْبَلُ بَيْنَهَا وَلَيْتَ السِّرِيَادَـةَ . وَلِمَى الْوَجْهِ النَّالِي بَيَنَتُهُ ۖ لِانْهَا تُثْبِتُ الْحَطَّ، وَإِنْ كَانَ مَهُرُ مِثْلِهَا ٱلْفًا وَخَمْسَمِالَةٍ تَـحَـالَـفَـا، وَإِذَا حَـلَـفَـا يَجِبُ ٱلْفُ وَخَمْسُمِانَةٍ . هنذا تَخْرِيجُ الرَّازِيِّ ( 1 ) . وَقَالَ الْكُرْخِي: يَتَحَالَفَان فِي الْفُصُولِ الثَّلاثَةِ ثُمَّ يَحُكُمُ مَهُرُّ الْمِثْلِ بَعْدَ ذَلكَ،

ے اور جو مخص کی عورت کے ساتھ شادی کرے اور پھران دونوں کے درمیان مبرکے بارے میں اختلاف ہو جائے تو مهر شل سے جورتم زائد ہواس بارے میں شو ہر کا تول معتر ہوگا۔اگر مردعورت کے ساتھ محبت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دیتا ے او نصف مہر کے بارے میں مرد کا تول معتبر ہوگا ہے کم امام ابو حنیفہ بڑھنڈ اور امام محمد بورہ ان کے زو کی ہے۔ امام ابو بوسف بورہ ہے۔ فرماتے ہیں: طلاق سے پہلے یا طلاق کے بعد اس بارے میں مرد کا قول معتبر ہوگا۔البتہ اگر وہ بہت تھوڑی می مقدار کا دعوی کرے (تومعتبرایس ہوگا)اس سے مراد میہ ہے: اتن مقدار ہو جوعرف میں عورت کا مہر نہ ہوتی ہواور یکی رائے سے جے۔امام ابو پوسف میسند کی دلیل میہ ہے:عورت نے اضافے کا دعویٰ کیا ہے اور شوہرنے اس کا انکار کیا ہے تو انکار کرنے والے محض کا قول معتر ہوتا ہے جبكه ده سأتحصم بھی اٹھائے البتہ اگروہ ایسی چیز کا دعویٰ کرے جس کی ظاہر فی کررہا ہو ( تو تھم مختلف ہوتا ہے )۔ اس کی وجہ سے ا بضع کے منافع کو بیتی قرار دینا ضروری ہے تو جب مطے شدہ چیز میں سے کسی بھی چیز کو واجب کرناممکن ہو تو مہرش کی ضرورت نہیں رے گی۔طرفین: کی دلیل ہیہے: دعویٰ جات میں اس تخص کا قول معتبر ہوتا ہے جس کے حق میں ظاہر کو اہی وے رہا ہواور ظاہر اس مخص کے حق میں کوائی دے رہاہے جس کے حق میں مہرش کوائی دے رہاہے کیونکہ نکاح کے باب میں اصل کے اعتبار سے یہی واجب ہے۔اس کی مثال رنگ ریز اور کپڑے کے مالک کی طرح ہوجائے گی جب اجرت کی مقدار کے بارے میں ان وونوں میں اختل ف ہواتو اس میں رنگ کی قیمت کو تھم بنایا جائے گا۔ پھراس کے بعد انہوں نے بیمال متن میں میہ بات ذکر کی ہے: وخول ہے پہلے طار ق کی صورت میں تصف ہر کے بارے میں مردی بات کوشلیم کیا جائے گار دوایت ' الجامع باصغیر' اور کتاب' الاصل' ( بعنی

البسوط) ہیں نہ کور ہے۔ امام محمد بھتات نے ''الجامع الکیر' ہیں یہ بات نقل کی ہے: دخول ہے پہلے طلاق کی صورت ہیں عورت ہے لیے متاع مثل کا تھم دیا جائے گا۔ طرفین کا یہ ول تیاس پر بٹی معلوم ہوتا ہے' کیونکہ دخول ہے پہلے طلاق کے بعد متعہ دا جب ہوتا ہے ' تو اس کا تھم بھی وہی ہوگا جو اس کا ہے۔ تو فیق کی صورت یہ ہے: انہوں نے جس طرح طلاق ہے پہلے مہر مثل واجب ہوتا ہے' تو اس کا تھم بھی وہی ہوار کی ہے اور عام عرف کے اعتبار ہے متاع اس صد تک نہیں ''کاب الاصل'' (یعنی المیسوط) ہیں مسئلے کی بنیادالی بزار اور دو ہزار پر رکھی ہے اور عام عرف کے اعتبار ہے متاع اس صد تک نہیں عورت کا متاع مثل ہیں ہو' تو اس صورت ہیں اسے تھم قرار دیتا در ست ہوگا۔'' الجامع الصفی'' ہیں ہو متقول ہے اس میں مقدار کا عورت کا متاع مثل ہیں ہو' تو اس صورت ہیں اسے تھم قرار دیتا در ست ہوگا۔'' الجامع الصفی'' ہیں ہوا ہے۔ ان دونوں کے قول کی شرح متر کر فہیں ہے' بنہذا اس کو بھی اس صورت ہیں اسے کہ جو تو اس بارے ہیں اختلاف ہو جائے کہ شو ہرا کہ بزار کا وہ برار کا دو ہزار مواور کورت کا قول معتبر ہوگا اور ان دونوں ہیں ہے جو بھی ان دونوں صورت میں ہے۔ جو بھی ان دونوں صورت میں ہور تو اس بارے ہیں جو بھی ان دونوں صورت میں ہور تو اس بارے ہیں جو بھی ان دونوں میں ہور ہور اس ہیں ہور تو اس بارے ہیں مورت میں بی شرکہ وہ برار اس ہورت میں بھی بھی بھوت بیش کر دے گا ہے قول کر متبر ہوگا اور ان دونوں ہیں ہے جو بھی ان دونوں میں ورت میں مورت ہیں بھی بھوت بیش کر دے گا ہے قول کر لیا جائے گا۔

*جلد*اوّل

اگر فریقین میں سے ہرایک اپنے دعوے کا جوت پہلی صورت کے بارے میں پیش کرنے تو عورت کے کواہوں کی گواہی مائی جائے گئ کیونکہ بیدا ضافے کو ٹابت کر رہی ہے اور اگر دوسری صورت کے بارے میں شیوت پیش کرئے تو اس بارے میں مرد کے گواہوں کی گواہی معتبر ہوگی کی کوائی معتبر ہوگی کی کوائی معتبر ہوگی کی کوائی معتبر ہوگی کی کو دونوں سے تہم لی جائے گئ جب وہ دونوں تنے ہیں۔ تینوں جائے گئ جب وہ دونوں تنے ہیں۔ تینوں مورتوں میں تنے ہیں جائے گئ جب وہ دونوں تنے ہیں۔ تینوں مورتوں میں تنے گئے جائے گئ اور تنم کے بعد مہرشل کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔

### اگراختلاف طےشدہ مقدار کے بارے میں ہوجائے

وَلَوْ كَانَ الاخْتِلَاثُ فِي آصُلِ الْمُسَمَّى يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَانَ الْاَضُلُ عِنْدَهُ مَوْ الْاَصُلُ عِنْدَهُ مَوْ الْاَصُلُ عِنْدَهُ مَوْ الْاَصُلُ اللَّهِ مَوْ الْمُسَمَّى فَيُصَارُ اللَّهِ ، وَلَوْ كَانَ اللاخْتِلَافُ بَعُدَ مَوْتِ عِنْدَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ الله

کے اور جب اختلاف اصل طے شدہ مہر کے بارے میں ہوئتو پھراس کے ساتھ مہر شکل واجب ہوگا' کیونکہ طرفین کے نزدیک وہ مہر شل ہی اصل ہوتا ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف مُرینیہ کے نزدیک کیونکہ طے شدہ مہر کے بارے میں فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے مہر شکل کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔

اگریہا ختلاف فریقین بیں ہے کی ایک کے انتقال کے بعد ہوئو اس صورت میں بھی وی جواب ہوگا جو دونوں کی زندگی میں جواب ہوتا' کیونکہ مہمثل کا اعتبار کرنا فریقین میں ہے کی ایک کی موت کی وجہ ہے ساقط بیں ہوتا۔۔

### الراختلاف میال بیوی دونول کے انتقال کے بعد ہوجائے

وَلَوْ كَانَ الِاخْتِلَافَ بَعُدَ مَوْتِهِمَا فِي الْمِقْدَارِ فَالْقُولُ فَوْلُ وَرَقَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة ، وَلا يُسْتَشْنَى الْفَلِيُلُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدُ الْجَوَابُ فِيْهِ كَالْجَوَابِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي آصْلِ يُسْتَشْنَى الْفَلِيُلُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدُ الْجَوَابُ فِيْهِ كَالْجَوَابِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي آصْلِ الْمُسَمَّى الْفَلِيلُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدُ الْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي آصْلِ اللهُ اللهُ مَنْ مَعْدُ اللهُ فَوْلُ مَنْ آنْكُرَهُ ، فَالْحَاصِلُ آنَهُ لَا حُكْمَ لِمَهْ الْمِثْلِ عِنْدَهُ بَعُدُ مَوْ بَعُدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ .

اور جب مقدار میں اختان ف ان دونوں کی موت کے بعد ہوتا ہے تو اس بارے میں شو ہر کے ور تا وکا تول معتبر ہوگا میں ابوطنیفہ میں اندیکی خرد کے بیام ابوطنیفہ میں اندیکی خرد کے بیام ابوطنیفہ میں اندیکی خرد کے بیام ابوطنیفہ میں اندیکی مقدار کا دوئی کرتے ہیں (تو معتبر ہیں ہوگا)۔ امام محمد میں ہوگا کے فرد کے بیار کے میں وہ میں ہوگا کے امام محمد میں ہوگا کے فرد کے اس بارے میں ہوگا کے اور کے میں ہوگا کے اور کی مقدار کا دوئی کرتے ہیں (تو معتبر ہیں ہوگا)۔ امام محمد میں ہوگا کے فرد کے اس بارے میں ہے۔ امام ابو منیفہ میں جو اب ہوگا اور کی مقدار کا دوئی کرتے ہیں اور کے میں ہوگا کے فرد کے میں ہوگا کے فرد کے میں ہوگا جو کرد کے میں کا قول معتبر ہوگا جس نے اس کا انکار کیا ہو۔ حاصل کلام یہ ہے: امام ابو منیفہ میں ہوگا جو کرد کے میں مثل تھی نہیں ہوگا جیسا کہ اس کے بعد ہم عنقر یہ اس بات کو بیان کریں گا گرانڈ تعالی نے چاہا۔

#### میاں بیوی کے انتقال کے بعد عورت کے در ٹاءمبر وصول کریں مے

قَ الَ هُوَاذَا مَاتَ الزَّوْجَانِ وَقَدُ سَهْى لَهَا مَهُرًا فَلِوَرَثَتِهَا آنُ يَّا حُدُوا ذَلِكَ مِنْ مِبْرَاثِ الزَّوْجِ، وَإِنْ لَسَمْ يَسَخْسَ لَسَهْ مَهُرًا فَلَا شَيْءَ لِوَرَثِتِهَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ .وَقَالَا: لِوَرَثِتِهَا الْمَهُولُ فِى الْوَجْهِ النَّانِي، آمَّا الْآوَلُ وَمَهْرُ الْمِثُلِ فِى الْوَجْهِ النَّانِي، آمَّا النَّانِي فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا آنَ مَهْرَ الْمِثُلِ صَارَ دَيُنَا فِي ذِمَّتِهِ وَقَدْ تَآكَدَ بِالْمَوْتِ كَمَا إِذَا مَاتَ النَّانِي فَوْرَجُهُ قَوْلِهِمَا آنَ مَهُرَ الْمِثْلِ صَارَ دَيُنَا فِي ذِمِّتِهِ وَقَدْ تَآكَدُ اللّهُ وَتِ كَمَا إِذَا مَاتَ احَدُهُمَا وَلَا مَعْرَالُ مَا اللّهُ وَتِ كَمَا إِذَا مَاتَ احَدُهُمَا . وَلَابِي حَنِيْفَةَ آنَ مَوْتَهُمَا يَدُلُ عَلَى الْقَوْتِ مَنْ لِلّهُ وَتِ كَمَا إِذَا مَاتَ احَدُهُمَا . وَلَابِي حَنِيْفَةَ آنَ مَوْتَهُمَا يَدُلُ عَلَى الْقَوْمِ فَي الْمَوْتِ كَمَا إِذَا مَاتَ احَدُهُمَا . وَلَابِي حَنِيْفَةَ آنَ مَوْتَهُمَا يَدُلُ عَلَى الْفَوْلِ فَا الْمَوْتِ كَمَا إِذَا مَاتَ احْدُهُمَا . وَلَابِي عَلَى الْوَالِي مَا يَهُ وَالْمَالِ الْمَالُولُ مَا الْمَالُ لَى الْوَلُولُ مَا الْمَالُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللْمُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ

حب میاں ہوی فوت ہوجاتے ہیں اور شوہر گورت کا مہر مقرد کرچکا تھا تو گورت کے ورٹا وکویے ق حاصل ہے کہ شوہر
کی وراثت میں سے اسے دصول کرلیں اوراگراس نے گورت کا مہر مقرر نہیں کیا تھا تو امام ابو حقیفہ ریشتہ کے فزد کیاس کے ورٹا وکو
کی فراثت میں سے گا۔ جبکہ صاحبین میں اوراگراس نے ہیں: دونوں صورتوں میں گورت کے درٹا وکوم ہر ملے گا۔ اس سے مراویہ ہے: پہلی
صورت میں مطے شدہ منے گا اور دومری صورت میں مہرشل ملے گا۔ جہاں تک پہلی صورت کا تعالی ہے تو اس کی وجہ ہے: مطے شدہ
مقدار مرد کے ذیے قرض ہے اور موت کی دجہ سے وہ مزید پینے ہو جو جائے گا البذا اس کے ترکے میں سے اسے اوا کیا جائے گا البذا اگر وہ جہاں تک

دوسری صورت کاتعلق بئو صاحبین; کے قول کی وجہ یمی ب مبرشل بھی مرد کے ذمے قرض بے جیسے مفے شدہ مبرقرض ہوتا ہے اس کے دوموت کی دجہ سے ساتط نیس ہوگا جیسا کہ اگران دونوں میں سے ایک فوت ہوجا تا ( تو بھی یم عظم قفا)۔ اہام ابوعنیفہ جیزات کی رین بیہ ہے: ان دونوں کا مرجانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان دونوں کا تعلق ٹنم ہو گیا ہے تو قامنی کس کے مہر کے ماتھ مہرش کا

اگرکسی چیز کے مہریا تھنہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہوجائے

﴿ وَمَنْ بَعَتُ اللَّى امْرَاتِهِ شَيْتًا فَقَالَتْ هُوَ هَدِيَّةٌ وَّقَالَ الزَّوْجُ هُوَ مِنْ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ﴾ ' إِلاَّنَّهُ هُوَ الْمُسَمَلِّكُ فَكَانَ آعُرَفَ بِجِهَةِ التَّمْلِيْكِ، كَيْفَ وَانَّ الظَّاهِرَ آنَهُ يَسْعَى فِي اِسْقَاطِ

ے جو محض اپلی بیوی کی طرف کوئی چیز بھیجے اور عورت کے: وہ ہدید تھا 'اور مردیہ کیے: وہ مبر تھا 'تو اس بارے ہیں مرد کا تول معتبر ہوگا 'کیونکہ ملکیت میں دینے والی شخصیت مرد کی ہے اس لئے دوزیادہ جانتا ہے کہ دو کس حوالے سے مالک بنار ہاہے چربیہ

بات بھی قابل فور ہے: بظاہر یہی ہونا جائے کہ وہ اپنے ذہے ادا لیکی کواد اکرنے کی کوشش کر ہے۔

### اناح کے ہارے میں مہریاتحفدہونے کا اختلاف

قَسَالَ ﴿ إِلَّا فِسَى الطَّعَامِ الَّذِي يُوْكُلُ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا ﴾ وَالْمُوَادُ مِنْهُ مَا يَكُونُ مُهَيّاً لِلَا كُل ۚ إِلاَّكُونَ الْمُوادُ مِنْهُ مَا يَكُونُ مُهَيّاً لِلَاكُل ِ إِلاَّكُ يَتُعَارَثُ هَدِيَّةً، فَامَّا فِي الْجِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِمَا بَيَّنَا، وَقِيْلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْخِمَارِ وَاللِّرْعِ وَغَيْرِهِمَا لَيْسَ لَـهُ أَنْ يَخْتَسِبَهُ مِنْ الْمَهْرِ ۚ لِآنَ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُ، وَاللَّهُ اَعُلَمُ البنة اناج كالتم مخلف بي يعن دواناج جي كهايا جاتا ہے اس بارے ميں عورت كا قول معتر ہوگا اس سے مراد وہ چیز ہے جو کھانے کے لئے تیار ہو کیونکہ اس طرح کی چیزیں عام طور پر بینے کے طور پر جیجی جاتی ہیں۔ جہاں تک گیدم اور جو کا تعلق ہے اس بارے میں مرد کا قول معتبر ہوگا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پکے ہیں۔ایک قول کے مطابق جن اشیاء کی اوا لیکی مرد کے ذے لازم ہوتی ہے جیے دو پٹہ میض اور دوسرے کیڑے انہیں مہر شارنبیں کیا جاسکتا کیونکہ ظاہراس کی تکذیب کررہاہے۔

#### ر د ہ فصل

﴿ بیال کفار کے نکاح کے بیان میں ہے ﴾

نكاح كفاروال فصل كي فقهي مطابقت كابيان

علامدائن محمود بابرتی حنی بریشند کلیستے ہیں: مصنف نے اس سے بہلے احکام تکاح سے مسلمانوں سے متعلق ہیں ان کو بیان کیا ہے کیونکہ احکام شرع سے مصلمانوں مصنف نے اس سے کیونکہ احکام شرع سے مقدم ہیں البذاای تقدم سے کیونکہ احکام شرع سے مصلم ہیں البذاای تقدم سے بیش نظر مصنف نے اہل اسلام کے نکاحوں نے متعلق ہیں ۔اوراس کے بعد نکاح کے احکام جو کفار سے متعلق ہیں ان کو بیان کریں گے ۔ نکاح چونکہ معالمہ ہے اور معاملات میں کفار تا ہے ہیں۔(عنایہ شرح البدایہ ۵، میں وت)

غیرمسلمول کے نکاح کا تھم

ا مام علی بن حسام متی ہندی میشند! پی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ دھنرت زہری نے مرسانی روایت کیا ہے کہ دھنور (مُنَّافِیْقِم) سے زمانہ میں پچھے ورتنیں اسلام لا کمیں اوران کے شوہر کا فریتھے بھر جب شوہر بھی مسلمان ہو گئے ، تواسی مبلے نکاح کے ساتھ بیٹورتنیں ان کو واپس کی گئیں ۔ بینی جدید نکاح نہ کیا گیا۔ ( کنزعمال ، رقم الحدیث ، ۲۵۸۳۲)

### عيساني مخض كامردار كومبرمقرركرنا

(وَإِذَا تَنزَوَّ جَ النَّصْرَائِيُّ نَصْرَائِيَّةً عَلَى مَيْنَةٍ آوْ عَلَى غَيْرِ مَهُ وَ ذَلكَ فِي دِيْنِهِمْ جَائِزٌ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَهُوْ ، وَكَذَلكَ الْحَرْبِيَانِ فِي دَارِ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَهُوْ ، وَكَذَلكَ الْحَرْبِيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِينِ وَهَا لَا يَعْدُ إِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِينِ . الْحَرْبِينِ . وَهَاذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَهُوَ قَوْلُهُمَا فِي الْحَرْبِينِينَ .

کے جب کوئی عیمائی مرد کسی عیمائی مورت کے ماتھ کسی مرداد کے (مہر ہونے) کی شرط پڑیا مہر کے بغیر شادی کر لئے اور ایما کرناان کے دین میں جائز ہوادر پھردہ اس کے ماتھ محبت کرلئے یا محبت کرنے سے پہلے اس کو طلاق ویدے یا اسے چھوڑ کرمر جائے تو عورت کوکوئی مہر نہیں سلے گا۔ داد حرب میں حربی میاں بوی کا بھی بہی تھم ہے۔ یہ امام ابوحنیقہ برسند کے زدیک ہے اور حربیوں کے بارے میں مہاجمین ; کی بھی بھی دائے ہے۔

### اجرت كركي في والى عورتول كے نكاح كے فقي احكام

يَايُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهَجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ

عَلِمُتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَكَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْجُفَّارِ لَا هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَ لَا هُمْ يَبِحَلُّونَ لَهُنَّ وَ الْوَهُمْ مَّا الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمُ اللهِ الْمُعَلِمُ اللهِ الْمُعَلِمُ اللهِ الْمُعَلِمُ اللهِ الْمُعَلِمُ اللهِ الْمُعَلِمِ الْمُكَوْلِمِ اللهِ اللهُ عَلِيمُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ يَحْكُمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللهُ عَلِيمَ عَكِيمٌ الْمُكوالِمِ وَمُسْلُوا مَا النّفَقُتُمُ وَ لَيَسْلُوا مَا النّفَقُوا ذِلِكُمْ حُكُمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### ذ میه عورت کے مبر<sup>مث</sup>لی کابیان

وَآمَّا فِي الْهِرْقِيَّةِ فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا إِنْ مَاتَ عَنْهَا اَوْ دَحَلَ بِهَا وَالْمُنْعَةُ إِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّحُولُ اللهُ حُولُ اللهُ عُولُ اللهُ عُولُ اللهُ عُولُ اللهُ عُلَمُ اللهُ عُلَمُ اللهُ عُلَمُ اللهُ عُلَمُ اللهُ عُلَمُ اللهُ اللهُ عُلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعُمُومِ وَلَهُمَا اَنَّ اَهْلَ الْحَرُبِ غَيْرُ بِاللهَ اللهُ وَهِلْمَا الشَّوْعُ وَقَعَ عَامًا فَيَنْتُ الْحُكُمُ عَلَى الْعُمُومِ وَلَهُمَا اَنَّ اَهْلَ اللّهَ عُلِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عُلَمُ اللهُ ال

کے جہاں تک ذی عورت کا تعلق ہے تو اس عورت کو ہم شن کے گا اگر اس کا شوہر فوت ہوجاتا ہے باس کے ساتھ محبت کر لیتا ہے اور اسے متاع منے گا اگر وہ اس عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دیتا ہے۔ امام زفر بر اللہ خورت کو میں اگر میاں بیوی حربی ہوں تو عورت کو ہم شن کے گا۔ امام زفر بر بیشات کی دلیل سے ہے: شریعت میں صرف مال کے عوض میں انکاح کو میں والے کو قر ار دیا ہے اور بیشری تھم عام ہے البذا بیت محم کے اعتبار سے تابت ہوگا۔ صاحبین : کی دلیل سے ہے: اہل حرب اسلامی احکام کے پابند ہیں ہیں اور آئیس زیر دی آس کا پابند بھی نہیں کیا جا سکتا کے وہد کے احتمال کی وجہ سے بیصورت حال اسلامی احکام کے پابند ہیں ہیں اور آئیس زیر دی آس کا پابند بھی نہیں کیا جا سکتا کے وہد گلات کے اختمال کی وجہ سے بیصورت حال

ممکن نہیں ہے۔ اس کے برخلاف افل ذمہ کا تھی ہے گیا تکہ وہ ہمارے احکام کے پابند ہیں ان چیزوں میں جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے جب ملک ایک ہو۔ اہام معاملات کے ساتھ ہے جب ملک ایک ہو۔ اہام ابوحنیفہ میں ہیں تھ ہے جب ملک ایک ہو۔ اہام ابوحنیفہ میں ہیں تاریخ ہوں اور ڈیٹی معاملات میں اہل فرمہ ہمارے احکام کو افقیار کرنے کے پابند نہیں ہیں اس طرح جن معاملات کے بارے میں ان کا اعتقاد مختلف ہاں میں بھی و وہ ہمارے پابند نہیں ہیں اور کسی محقی کو پابند یا کھوار کے ذریعے کیا جا سکتا ہے یا جس سے کہ اور این دونوں میں ہے کوئی چیزان کے ساتھ واسط نہیں رکھتی کیو کہ ان کے ساتھ و مساتھ و مساتھ و مساتھ و مساتھ و مساتھ و اسط نہیں رکھتی کوئی ہوتا ہے کہ ہم انہیں ان کے دین پر چھوڑ دیں تو وہ اہلی جب کی طرح ہوگئے۔

البنة زناء کا تھم مختلف ہے کیونکہ وہ تمام ادبیان میں حرام ہے اور سود کا تھم اس کے مشتیٰ ہے کیونکہ نبی اکرم نتی تیل نے ارشاد فرمایا ہے: ''جوخص سود کا کین دین کرے ہمارے اور اس کے درمیان کوئی عبد نبیر ہے' مصنف کا کماب میں یہ کہنا نیا وہ مبر کے بغیر اکاح کر لئے یہ مبرکی نفی کا احتمال رکھتا ہے اور ثبوت کا بھی احتمال رکھتا ہے ایک قول کے مطابق مردار اور سکوت کے بارے میں دوروایات ہیں اور زیادہ تیجے رائے میہ ہے: ان دونول کا تھم مختلف ہے۔

ذمی کا شراب یا خزرے عوض شادی کرنے کے بعداسلام قبول کرنا

(فَإِنْ تَزَوَّجَ اللِّهِ مِنْ فِي فِي قَلَى خَمْرِ اَوُ خِنْزِيرٍ ثُمَّ اَسْلَمَا اَوُ اَسْلَمَ اَحَلُهُمَا فَلَهَا الْخَمُرُ وَالْخِنْزِيرُ) وَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَا بِاَعْيَانِهِمَا وَالْإِسْلامُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَإِنْ كَانَا بِغَيْرِ اَعْيَانِهِمَا فَلَهَا فِي الْخِنْزِيرِ مَهُرُ الْمِنْلِ، وَهِ لَمَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً .

وَقَالَ آبُو يُوسُف: لَهَا مَهُرُ الْمِثْلِ فِي الْوَجْهَبُنِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَهَا الْقِيمَةُ فِي الْوَجْهَبُنِ . وَجُهُ قَوْلِهِمَا آنَ الْقَبْصَ مُوَّكِدٌ لِلْمِلْكِ فِي الْمَقْبُوضِ لَهُ فَيَكُونُ لَهُ شَبَةٌ بِالْمَقْدِ فَيَمْتِعُ بِسَبِ الْاسْلامِ كَالْمَعْفِي الْمَلْكِ فِي الْمَقْبُوضِ لَهُ فَيكُونُ لَهُ شَبّة بِالْمَقْدِ وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ اعْيَانِهِمَا . وَإِذَا الْتَحَقَّثُ حَالَةُ الْقَيْضِ بِحَالَةِ الْمَقْدِ، فَأَبُو كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَقُتَ الْعَقْدِ يَجِبُ مَهُو الْمِثُلِ فَكَذَا هَامُنَا، وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ يُوسُفَى يَقُولُ النَّسُمِيةُ لِكُونِ الْمُسَمَّى مَالًا عِنْدَهُمُ اللَّهُ الْمَسْتَى مَالَّا عِنْدَهُمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَسْتَى النَّهُ الْمُعَنِي يَعْمُ اللَّهُ الْمُسَمِّى قَبْلَ الْقَيْضِ . وَلَا بِي حَيْفَةُ أَنَّ الْمِلْكَ فِي الصَّدَاقِ الْمُعَيِّنِ يَتِمُ صَحَتْ النَّسُومِيةُ لِكُونُ الْمُسَمَّى قَبْلَ الْقَيْضِ . وَلَا بِي حَيْفَةُ أَنَّ الْمِلْكَ فِي الصَّدَاقِ الْمُعَيِّنِ يَعْمُ بِينَهُ اللَّهُ مُن صَمَانِ الزَّوْجِ إِلَى صَمَانِهَا وَذَلكَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَلِهِ لَا الْمُعْرَفِقِ الْمُعَنِي الْقَبْضِ يَعْدُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقِ الْمُعِلَى الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَى الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعْمِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

قَبُلَ الْإِسْلَامِ تُجْبَرُ عَلَى الْفَبُولِ فِي الْخِنْزِيرِ دُوْنَ الْخَمْرِ، وَلَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، فَمَنْ الْحُبَلَ الْإِسْلَامِ تُجْبَرُ عَلَى الْفَبُولِ فِي الْخِنْزِيرِ دُوْنَ الْخَمْرِ، وَلَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، فَمَنْ الْحُبَدَ الْفِيمَةَ الرَّجَبَ يَصْفَهَا، وَاللَّهُ اَعْلَمُ .

ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام تبول کر لئے تو عورت کوشراب اور سود علے گا۔ اس سے مرادیہ ہے: وہ دونوں اسلام تبول کر لیل ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام تبول کر لئے تو عورت کوشراب اور سود علے گا۔ اس سے مرادیہ ہے: وہ دونوں متعین بموں اور عورت کے ان کو قضے میں لینے سے جہلے اسلام تبول کر لیا جائے گئین اگر وہ دونوں شعین ند بموں تو شراب کی صورت میں عورت کو اس کی قیمت سے کی قیمت سے گئی اور فزر کے کسورت میں عورت کو مہرشل ملے گا۔ امام جمدیہ فرماتے ہیں: دونوں صور توں میں عورت کو قیمت سے فرماتے ہیں: دونوں صور توں میں عورت کو مہرشل ملے گا۔ امام جمدیہ فرماتے ہیں: دونوں صور توں میں عورت کو قیمت سے گی۔ امام جمدیہ فرماتے ہیں: دونوں صور توں میں عورت کو قیمت سے گی۔ امام کی دیا ہے گئی اس کو گا۔ امام جمدیہ فرماتے ہیں: دونوں صور توں میں عورت کو قیمت سے گی۔ اسلام کی دیا ہے گئی اداری میں ان کے بوش میں عقد کے مشابہ بوتا ہے البتہ اس صورت میں کیونکہ تبنے میں لینا اسلام کے تھم کی حالت عقد کی حالت کی مائند ہوتی ہے۔ تو امام ابو بوسف برنیا پیر میرش میں اور خوری کو توں میں میرشل ہی لازم آبوں نے شراب یا خزر یکو جم مقرد کیا ہوتا تو دونوں صور توں ہیں میرشل ہی لازم آبوں کے تو امام ابو بوسف برنیا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں میرشل ہی لازم ہوگا کہ تبنے کی حالت میں حیث میں اس کے بورت میں میرشل ہی لازم ہوگا کہ توں کے میں اس کے تو امام ابول کے کوش میں میرشل ہی لازم آبوں کے تو امام کی میرشل ہی لازم ہوگا۔ امام جمد ہوئی نہیں اس کے حوالے کرنا محنوع ہے "لہذا اس کی تیت کی ادائی گی داجب ہوگی جیسا کہ اگر کوئی شخص کر متعین غلام کو جم ہو کہ کی متعین غلام کی جو اسے تو اس غلام کی تیت ادائر کی پڑتی دور کی متعین غلام کو کی متعین غلام کوئی تھیں غلام کی گیت ادائر کی پڑتی ہے۔

امام ابوطنیفہ بھالت فرماتے ہیں: جب مہر تعین ہوئو ملکت عقد کی وجہ بی بوری ہوجاتی ہے۔ ہی وجہ ہے: اس بنیاد پر گورت
کومہر شی تقرف کاحق حاصل ہوتا ہے اور ایسا کرنا قبضے ہے پہلے ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے: مروی ذمد داری سے متنقل ہوکر مہر علی و مدواری ہے متنقل ہوگا ہوگا سالم میں منٹ نہیں ہے جسے خصب کی ہوئی شراب کو واپس لین البتدا اگر
چیز غیر تعین ہوئو محض عقد کی وجہ سے ملکیت مکمل نہیں ہوتی ' ملک دہ قضے کے بعد ممل ہوتی ہے' لیکن اب قبضے میں لینے سے اسلام کا تکم
دکاوٹ ہے۔ جبکہ خرید ارکا تھم اس سے مختلف ہوتا ہے کیونکد اسے تقرف کاحق قبضے میں لینے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ تو جب غیر
متعین چیز میں قبضہ مکن ہی نہیں ہے تو خزیر کی قبت اداکر ما واجب نہ ہوگی کے تکہ تو بوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ تو جب غیر
مطلب میہ ہوگا آ پ خزیر ہی کو لے دہ ہیں گئی شراب کی صورت میں میصورت حال ساسے نہیں آتی کیونکہ اس کا تعلق ذوات
مطلب سے ہوگا آ پ خزیر ہی کو لے دہ ہیں گئی ن شراب کی صورت میں میصورت حال ساسے نہیں آتی کیونکہ اس کا تعلق ذوات
مطلب سے ہوگا آ پ خزیر ہی کو لے دہ ہیں گئی نشراب کی صورت میں میصورت حال ساسے نہیں آتی کیونکہ اس کا تعلق ذوات
مسلے میں قبت قبول کرنے پر بجود کیا جائے البت شراب کے سئلے شراب کے مسلے میں اسے بجود نہیں کیا جائے گا۔ اگر شو ہر عورت کی داور کی ہور کیا جائے گا واجب ہوگی واجب ہوگی۔
کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دیتا ہے تو جن حضرات نے مہر خلی کو داجب قرار دیا ہے ان کے زو کیک داور کی واجب ہوگی۔

بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ

﴿ بيرباب غلام ال ك نكاح كيان مي ب

باب نكاح رقيق كي نقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن ہمام حنی برسند کیمنے ہیں: رقیق کامعنی ہے "عبد" معنف جب مسلمانوں سے متعلق احکام نکاح سے فارخ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے غلاموں سے متعلق احکام انکاح کوشروع کیا ہے۔ کیونکہ غلب المل اسلام کو حاصل ہے اور آزادی کو حاصل ہے۔ لہذا تہ غلیب کے معاشرت کے بیش نظر احکام نکاح میں تقدم وہا خرکیا ہے۔ اور غلاموں کے نکاح سے متعلق احکام کے بعد المی شرک کے نکاحوں سے متعلق احکام فرکر کیے ہیں کیونکہ ان کامقام غلاموں سے جمی کم ترہے۔

اس سے پہلے نصرانیوں کے احکام نکاح ذکر کرنے میں مقدم اس لئے کیے ہیں کہ دوہ میر کے اعتبار سے مسلمانوں سے تا بع ہیں ابترااس انہاع مہر سے چیش نظران کے احکام کو نقذیم حاصل ہوگئی۔ (فتح القدیر، جے بس ۲۱۳، بیردت)

آ قا كا اجازت ك بغيرغلام ياكنيركا نكأح درست نبيس

﴿ لا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ وَالْآمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُمَا ﴾ وَقَالَ مَالِكُ: يَجُوزُ لِلْعَبْدِ لِآنَهُ يَمْلِكُ السَّطَلَاقَ فَيَمُلِكُ السَّكَامُ ﴿ أَيْمًا عَبْدٍ مَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذُنِ مَوْلاهُ وَالسَّلَامُ ﴿ أَيْمًا عَبْدٍ مَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذُنِ مَوْلاهُ وَالسَّلَامُ ﴿ أَيْمًا عَبْدٍ مَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذُنِ مَوْلاهُ وَالسَّلَامُ ﴿ أَيْمًا عَبْدٍ مَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذُنِ مَوْلاهُ وَالسَّكَامُ وَالْمُعَالَ النِّكَاحَ وَلَانَ فِي مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَعْبِيبُهُمَا إِذْ النِّكَاحُ عَيْبٌ فِيهِمَا فَلَا يَمُلِكَانِهِ بِدُونِ الْفُلَا مَوْلاهُمَا .

علام یا کنیز کا نکاح ان کے آتا کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔انام مالک بر بھیلیفر ماتے ہیں: غلام کے لئے ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ جب وہ طلاق دینے کا حق رکھتا ہے تو نکاح کرنے کا بھی تن رکھے گا۔ اماری دلیل نبی اکرم ٹی بیٹر کم کا بیٹر مان ہے: ''جوغلام اپنے آتا کی اجازت کے بغیر شادی کرلے وہ زانی ہوگا''۔اس کی ایک وجہ رہ بھی ہے: ان دونوں (بعی غلام ادر کنیز) ہے: ''جوغلام اپنے آتا کی اجازت کے نکاح کونا فذ قرار دینا ان دونوں کے تن میں عیب ہے کیونکہ تکاح ان دونوں میں عیب شار ہوتا ہے لہذا وہ اپنے آتا کی اجازت کے بغیراس کے مالک نہیں ہو سکتے۔

مكاتب غلام كے نكاح كا بھى يم علم ہے

﴿ وَكَلَا الْمُكَاتَبُ ﴾ لِآنَ الْكِنَابَةَ أَوْجَبَتْ فَكَ الْحَجْرِ فِي حَقِّ الْكَسْبِ فَيَقِى فِي حَقِّ النِّكَاحِ فَلَ الْمُكَاتَبُ تَزُويْجَ عَبْدِهِ وَيَمْلِكُ تَزُويْجَ آمَتِهِ لِآنَهُ مِنْ بَابِ عَلَى حُكْمِ الرِّقِ . وَلِهٰذَا لَا يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ تَزُويْجَ عَبْدِهِ وَيَمْلِكُ تَزُويْجَ آمَتِهِ لِآنَهُ مِنْ بَابِ عَلَى حُكْمِ الرِّقِ . وَلِهٰذَا لَا يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ تَزُويْجَ عَبْدِهِ وَيَمْلِكُ تَزُويْجَ آمَتِهِ لِآنَهُ مِنْ بَابِ

الإنْجِسَابِ، وَكَذَا الْمُكَاتِبَةُ لَا تَمْلِكُ نَزُولِنِجَ نَفْسِهَا بِدُوْنِ إِذْنِ الْمَوْلَى وَنَمْلِكُ تَزُولِنِجَ اَمَتِهَا لِمَا بَيْنَا هِوَ ﴾ كَذَا وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ ﴾ لِآنَ الْمِلْكَ فِيْهِمَا قَائِمٌ .

اورای طرح مکا تب غلام کا بھی تھم ہے کی وکد کتابت کا معاہدہ کرنے ہے صرف اے کمانے کی آزادی عاصل ہوئی ہے البتہ نکاح کے بارے بی اس پر غلامی کی حیثیت برقراررہے گی۔ بھی وجہ ہے: مکا تب کوا پنے غلام کا نکاح کرنے کا حق عاصل منیں ہوتا' کیونکہ اس نمیں ہوتا' کیونکہ اس نکاح کا مکا تب کوکوئی فا کدہ نیس ہوتا' البتہ وہ اپنی کنیز کا نکاح کسی دوسر ہے تھس کے ساتھ کرسکتا ہے کیونکہ اس نمیں ہوتا' کیونکہ اس کے ذریعے وہ کچھ کما سکتا ہے۔ اس طرح سکا تب کنیز کا تھا میں اور کے ساتھ کرسکتی ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بھے ہیں۔ مدبر کے بغیر اپنا نکاح کسی کے ساتھ کر سکتا ہے کیونکہ ان دونوں میں ملکیت کی حیثیت قائم ہوتی ہے۔

### غلام آقا كى اجازت سے شاوى كرے تو مركبيدادا كياجائے گا؟

﴿ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبُدُ بِإِذْنِ مَوُلَاهُ فَالْمَهُرُ دَيْنٌ فِي رَقَيَتِهِ يُبَاعُ فِيْهِ ﴾ لِآنَ هللا دَبُنْ وَجَبَ فِي رَقَيَتِهِ يُبَاعُ فِيْهِ ﴾ لِآنَ هللا دَبُنْ وَجَبَ فِي رَقَيَتِهِ الْعَبْدِ لِوُجُوْدِ سَبَيِهِ مِنْ أَغْلِم وَقَدْ ظَهَرَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى لِصُدُورِ الْإِذْنِ مِنْ جِهَتِهٖ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَيَتِهِ الْعَبْدِ لِوَجُوْدِ سَبَيهِ مِنْ أَغْلِم وَقَدْ ظَهَرَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى لِصُدُورِ الْإِذْنِ مِنْ جِهَتِهٖ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَيَتِهِ الْعَبْدِ لِلْهُ جُوْدِ الْإِذْنِ مِنْ جَهَتِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَيَتِهِ الْعَبْدِ لِلْهُ أَلِهُ مِنْ أَغْلِمُ وَقَدْ ظَهَرَ فِي حَقِي الْمَوْلَى لِصُدُورِ الْإِذْنِ مِنْ جِهَتِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَيَتِهِ الْمَعْرَاقِ .

اور جب کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ نکاح کرلیتا ہے نواس کے دے مہر قرض کی طرح ہوگا جس کے عوض میں غلام کوفر وخت کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایسا قرض ہے جس کی ادائیگی کا ذمہ غلام کے ذمے ہے کیونکہ قرض کا سبب لینی نکاح ایک عاقل اور بالغ محص کے ہاتھوں ظبور پذیر ہوا ہے اورائی سبب کا ظہور آقا کے تن میں بھی ہوگیا ہے کیونکہ اس نے بینکاح کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس لیے اس قرض کی ادائیگی غلام کے سر ہوگی تاکہ قرض خواہوں کو کسی تنم کے نقصان کا سامنا کرنا نہ پڑے جبیا کہ تجارت کے قرض میں ہوتا ہے۔

#### مد برادر مرکا تب غلام خود محنت کر کے مہرادا کریں گے

(وَالْمُكَابَّرُ وَالْمُكَاتَبُ يَسْعَيَانِ فِي الْمَهْرِ وَلَا يُبَاعَانِ فِيْهِ) لِلاَنَّهُمَا لَا يَحْتَمِلَانِ النَّقُلَ مِنْ مِلْكِ إلى مِلْكِ مَعَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ وَالتَّذِيثِرِ فَيُوَدَّى مِنْ كَسْبِهِمَا لَا مِنْ نَفْسِهِمَا .

اور مد برادر مکانب غلام این مبرکی ادائیگی کے لئے خود کوشش کریں مجے۔ مبرکی ادائیگی کے لئے انہیں فرونت نہیں کیا جاسکتا کیونکہ کتا ہت اور تدبیر کا معاہرہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک محض کی ملکیت سے دوسر سے محض کی ملکیت میں منتقل نہیں ہوسکتے البنداان کا مہران کی ابنی کمائی میں سے اداکیا جائے گا۔ الن کی ذات میں سے اداکیا جائے گا۔ الن کی ذات میں سے اداکیا جائے گا۔ الن کی ذات میں سے اداکیا جائے گا۔

#### آ قاکے کون سے الفاظ اجازت شارہوں گے؟

﴿ وَإِذَا تَـزَوَّ جَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ الْمَوَّلَى طَلِّقُهَا أَوْ فَارْقِهَا فَلَيْسَ هَلَا بِاجَازَةٍ ﴾ لِآنَهُ

يَ وَمَدَ مِلُ الرَّذَ لِآنَ وَدَّ هَلَا الْعَقْدِ وَمُعَلِيَكَةُ يُسَمَّى طَلَاقًا وَمُفَارَقَةً وَهُوَ ٱلْيَقُ بِحَالِ الْعَبْدِ الْمُتَمَرِّدِ أَوْ هُوَ اَدُنَى فَكَانَ الْعَمُلُ عَلَيْهِ آوُلَى . الْمُتَمَرِّدِ أَوْ هُوَ اَدُنَى فَكَانَ الْعَمُلُ عَلَيْهِ آوُلَى .

اور جب کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرلے اور آقابہ کے جتم اس عورت کو طلاق دے دویا اس سے علی و ہوجاؤاتو یہ چیز اجازت تصور نبیں ہوگی کیونکہ اس میں اس نکاح کومستر وکرنے کا اختال پایا جاتا ہے کیونکہ اس معاہدے کو مستر وکرنا اور ترک کرنا ہی طلاق اور علیحدگی مراولیا جاسکتا ہے اور بیم غیرم مرکش غلام کی حالت کے ذیادہ لائق بھی ہوگا۔ نیز ہیم تر معہوم ہے تو الفاظ کواس مغہوم پرمحمول کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔

جب أقاكاتكم طلاق شرط رجوع كيساته

﴿ وَإِنْ قَالَ: طَلِقُهَا تَطُلِيُقَةً تَمُلِكُ الرَّجُعَةَ فَهُوَ إِجَازَةً ﴾ لِآنَ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي اللَّهُ عَلَى الرَّجْعِيُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي اللَّهُ الرَّجْعِيُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّ

کے اور جب آتانے کہا: تم اے ایک طلاق دے دواور تم رجوع کرنے کے ہالک ہو سے تو یہ چیز اجازت شار ہوگی ا سیونکہ رجعی طلاق اس وقت ممکن ہے جب کہ ذکاح سی ہوائیذااس کے ذریعے اجازت ملنامتعین ہوگیا۔

آ قا کے اجازت دینے کے بعد نکامِ فاسد کرنے کا حکم

﴿ وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجُ هَذِهِ الْآمَةَ فَتَزَوَّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا وَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِي الْمَهُر عِينَدَهُ اللهَ اللهُ وَاصْلُمُ أَنَّ الْإِذْنَ بِالنِّكَاحِ يَنْتَظِمُ الْفَاسِدَ وَالْحَائِزِ عِنْدَهُ الْفَالِدَ يَوْخَذُهِ الْمَوْلُي وَعِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ إِلَى الْجَائِزِ لَا وَالْحَائِزِ وَالْعَرَا فِي حَقِي الْمَوْلُي وَعِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ إِلَى الْجَائِزِ لَا عَنْدُولُ فَلَا يَكُونُ ظَاهِرًا فِي حَقِ الْمَوْلُي فَيُوَّاخَذُهِ بِهِ بَعْدَ الْعَنَاقِ، لَهُمَا أَنَّ الْمَقُصُودَ مِنُ النِّكَاحِ عَيْدُ وَلَا يَسَرُفُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَعْدُودَ مِنْ النِّكَاحِ فَي الْمُسْتَقُبِلِ الْإِغْفَالُ وَالتَّحْمِينُ وَذَلِكَ بِالْجَائِزِ، وَلِهَذَا لَوْ حَلَقَ لَا يَتَزَوَّجُ بَنْصَرِفُ إِلَى النِّكَاحِ فِي الْمَعْدِ عَلَى الْمُسْتَقُبِلِ الْإِغْفَالُ وَالتَّحْمِينُ وَذَلِكَ بِالْجَائِزِ، وَلِهَذَا لُوْ حَلَقَ لَا يَتَوَوَّ مِنْ النِّكَاحِ النَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُودِ وَالْعَرْفِي الْمَعْمَ الْمَقَاصِدِ حَاصِلٌ وَهُو مِلْكُ التَّصَرُّفَاتِ . وَلَهُ أَنَّ اللَّفُظُ الْمَحْوِدِ الْوَطْقِ، وَمَلْكُ التَّصَرُّفَاتِ مَعْمَ الْمَعْلِ وَالْعِدَةِ عَلَى الْمُعْلَى النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَى النَّكُمُ وَالْعِدَةِ عَلَى الْمَعْرُودِ الْوَطْقِ، وَمَلَالَةُ الْيَعِيْنِ مَمُنُوعَةً عَلَى الْمَعْرِودِ الْوَطْقِ، وَمَلَالَةُ الْيَعِيْنِ مَمُنُوعَةً عَلَى الْمَعْرِولُ الْعَذَة عَلَى الْمَعْرِولُ الْعَذَة عَلَى الْمَعْلِ وَالْعِذَة عَلَى الْمَعْلِ وَالْعِذَة عَلَى الْمَعْلِ وَالْعِدَة عَلَى الْمَعْلِ وَالْعَلَى الْمَعْلِ وَالْعَلَقِي وَالْعَلَى الْمُعْلِى الْمَعْلِي وَالْمُولُولِ الْمَعْلِي وَالْعِنْ عَلَى الْمَعْلِ وَالْمِعْلِي الْمَعْلِي وَالْعِنْ وَالْمِلْولُ وَالْعِنْ وَالْمُؤْلِقِ الْمُؤْودِ الْوَطْقِ، وَمُسَالَةُ الْيَعِيْنِ مَمُنُوعَةً عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

اوراگرا قانے غلام سے بہ کہا: تم کنیز کے ساتھ نکاح کرلواور پھراس غلام نے اس کنیز کے ساتھ نکاح فاسد کرکے اس کے ساتھ نکاح فاسد کرکے اس کے ساتھ مہاشرت بھی کرلی تو امام ابوضیفہ بین فیزو کی اس غلام کومبر میں فروخت کردیا جائے گا۔ صاحبین ; بیا کہ جب غلام آزاد ہوجائے گا اس دفت اس سے مہروصول کیا جائے گا۔ اس اختلاف کی بنیاد سے ہے: امام ابوضیفہ بیر حدث کے فزو کی

نکاح کی اجازت دیے میں جائز لکاح اور فاسد نکاح دونوں شامل ہوں گے لہذا ہے ہم آقا کے حق میں فلام ہوگا۔ صاحبین ; ک
نزدیک آقا کی اجازت صرف منج نکاح کے بارے میں ہوتی ہے۔ اس میں فاسد نکاح داخل نہیں ہوسکتا البذا فاسد نکاح کے نتیج می
لازم آنے والے مہر کی ادائی آقا کے ڈے نیس ہوتی اس لیے جب وہ غلام آزاد ہوجائے گائواس کے بعداس سے مہر کا مطالبہ کیا
جائے گا۔ صاحبین ; کی ولیل ہے ہے: نکاح کا بنیادی مقعمہ ہے ہوتا ہے انسان پاکدامٹی کے ساتھ زندگی بسر کرے اور اپن شرم گاہ کی
حافظت کر سکے اور یہ مقصد صرف منجے نکاح کے نتیج میں حاصل ہوسکتا ہے۔

لبندااس اصول کے پیش نظر کوئی محف ہے ہم اٹھا لے کہ وہ نکاح نہیں کرے گا تو وہ ای وقت حائث شار ہوگا جب وہ سیح نکاح
کرے ورنہ حائث شارنہیں ہوگا۔ البندخرید وفروخت کا تھم مختلف ہے کیونکہ خرید وفروخت میں بعض مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں
جیسے تعرف کرنے کی قدرت ہے۔ امام ابو صنیفہ مرین کی کے لیے ہے ۔ آ قانے مطلق طور پر نکاح کا لفظ استعمال کیا ہے لہذا مطلق
این اطلاق پر برقر ارد ہے گا جیسا کہ خرید وفروخت میں ہوتا ہے۔ جہاں تک صاحبین : کے اس قول کا تعلق ہے: خرید وفروخت میں
بعض فوا کد حاصل ہوجاتے جین تو نکاح فاسد کے فرریعے بھی بعض مقاصد حاصل ہوجاتے جین جیسے مہا شرت کے نتیج میں نب
عابت ہوجاتا ہے۔ مہر اور عدت وغیرہ لازم ہوجاتے جیں۔ جہاں تک اس اصول کا تعلق ہے (کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا

مأ ذون غلام كے نكاح كا تكم

﴿ وَمَسَنُ زَرَّتَ عَبُدًا مَسَاذُونَا لَهُ مَدْيُونَا امْرَاةً جَازَ، وَالْمَرْآةُ اُسُوةٌ لِلْغُرَمَاءِ فِي مَهْرِهَا ﴾ وَمَعْنَاهُ الْحَانَ النِّكَاحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا نَذُكُونَ ، إِذَا كَانَ النِّكَاحُ اللَّهُ وَجَبَ اللَّهُ الللْمُلَالِ اللَّهُ ال

کے اگر کسی میں ایک میں ایسے غلام کے ساتھ گورت کا نکاح کر دیا جسے تجارت کرنے کی اجازت حاصل تھی لیکن وہ مقروض تھا تو یہ نکاح درست شار ہوگا اور گورت اپنے مہر کے حصول کے لئے دیگر قرض خوا ہوں کے ساتھ برابر کی شریک شار ہوگا ۔ اس کا منہوم یہ ہے۔ برابر کی کا حق اسے اس وقت حاصل ہوگا ، جب وہ نکاح مہرشل کے گوش میں ہوا ہو۔ برابر کا حق حاصل ہوگا ، جب وہ نکاح مہرشل کے گوش میں ہوا ہو۔ برابر کا حق حاصل ہوگا ، جب وہ نکاح مہرشل کے گوش میں ہوا ہو ۔ برابر کا حق حاصل ہوگا ، جب وہ نکاح مہرشل کے گوش میں ہوا ہو۔ برابر کا حق حاصل ہوگا ، جب وہ نکاح مہرشل کے گوش میں ہوا ہوں کے اور کا مانا دیگر قرض خوا ہوں کے حق کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا کہ ان کے حقوق ضائع کرنے کا تصد ہو۔

جب نکاح میچے ہوا تو قرض ایسے سب کی وجہ سے لا زم ہوا ہے جس سے مغرفین ہے اور بیاس قرض کی مانند ہوگا جو کسی چیز کو ہلاک کرنے کے نتیج میں لا زم ہوتا ہے۔ تو اس غلام کی حالت اس مریض کی طرح ہوگی جس کے ذمے قرض ہواور پھروہ کسی عورت کے ساتھ شادی کرلے تو بیعورت اپنے مبرشل کی مقد ارتک کے مہر میں 'دیگر قرض خوا موں کے ہمراہ برابر کی شریک شار ہوگی۔

### كنيركى شادى كرنے كے بعداسے الگ كھر ميں بسانالازم بيں

﴿ وَمَنُ زَوَّجَ اَمَتُهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُبَوِّنَهَا بَيْتَ الزَّوْجِ لِكِنَّهَا تَخُدُمُ الْمَوْلَى، وَيُقَالُ لِلزُّوْجِ مَتَى ظَفِرُت بِهَا وَطِئَنُهَا ﴾ لِآنَ حَقَّ الْمَوْلَى فِي الْإِسْتِخُدَامِ بَاقِ وَالنَّبُونَةُ الْطَالُ لَلهُ ﴿ قَانُ بَوْاَهُ الْمَوْلَى فِي الْإِسْتِخُدَامِ بَاقِ وَالنَّبُونَةُ الْطَالُ لَلهُ ﴿ قَانُ بَوْاَهُ الْمَوْلَى فِي الْإِسْتِخُدَامِ بَاقِ وَالنَّبُونَةُ الْطَالُ لَلهُ ﴿ قَانُ بَرَالًا فَلَا ﴾ لِآنَ النَّفَقَة تُقَابِلُ الْإِخْتِبَاسَ، وَلَوْ بَوَاهَا بَيْنًا ثُمْ بَدَا مَعَهُ اللهُ النَّفَقَةُ وَالسُّكُنَى وَإِلَّا فَلَا ﴾ لِآنَ النَّفَقَة تُقَابِلُ الإِخْتِبَاسَ، وَلَوْ بَوَاهَا بَيْنًا ثُمْ بَدَا لَكَ لَا نَا اللَّهُ فَلَا يَسْفُطُ بِالنَّبُونَةِ قَمَا لَا بَسُفُطُ لَا يَسْفُطُ بِالنَّبُونَةِ قَمَا لَا بَسُفُطُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

ی جو بھی اپنی کنیز کا نکاح کسی کے ساتھ کردے تو اس پرلاز مٹیس ہے کہ وہ اس کنیز کو ٹو ہر کے گھر ہیں ہائے بلکہ وہ سنیز اپنے مالک کی خدمت کرتی رہے گئ اور شوہر سے یہ کہا: جائے گا: جب شہیں موقع طیخم اس کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو سیونکہ مالک کی خدمت کا حق باتی رہے گائیکن اگر اس کنیز شوہر کے گھر بسادیا جائے تو خدمت کا بیرتی باطل ہوجائے گا۔اگر آ قائے اپنی رضا مندی کے ساتھ اپنی کنیز کو شوہر کے ساتھ ایک مکان میں بسادیا تو اس کے خرچ اور رہائش کی ذمہ داری شوہر کے ذھے ہوگی اس کے خرچ اور رہائش کی ذمہ داری شوہر کے ذھے ہوگی ورنہ شوہر کے ذھے ہوگی ورنہ شوہر کے دھوہرا سے گھر میں یا بندر کھ سکے۔

الکر بالک اپنی کنیز کوشوہر کے ساتھ کسی مکان میں بسادیتا ہے بجر وہ یہ مناسب بجھتا ہے کہ دواس بالک کی بھی خدمت کرتی رہے اتواہے بین حاصل ہوگا (کہ وہ کنیز کوواپس بلوالے)اس کی وجہ ہے: ملکیت باتی ہوئے کے بتیجے میں خدمت کاحق بھی باق ہے لہٰذا یہ کھر میں بسانے کی وجہ سے ساقط بیں ہوگا جیے بُکاح کردیۓ ہے ساقط بیں ہوتا۔

### كياشادى بيس غلام اوركنيركى رضامندى شرط ي

قَالَ ﴿ ذَكُرَ تَدْرِيْجَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ وَامَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ رِضَاهُمَا ﴾ وَهَلَا يَوْجِعُ إِلَى مَذْهَبِنَا آنَ لِللّهَ وَلَى إِجْبَارَهُمَا عَلَى الْبَكْحِ وَعِنْدَ الشَّافِعِي لَا إِجْبَارَ فِي الْعَبْدِ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ آبِي حَيْفَةً لِاللّهَ وَلَى إِلَيْكَ حَمْلُكِ الْمَوْلَى مِنْ حَيْثُ إِلَى حَيْفَةً لِآنَهُ مَالٌ فَلَا يَتَكَاحُ مِنْ خَيْثُ إِنَّهُ مَالٌ فَلَا يَتَكَاحُ مَنْ فَعَلْ الْمَوْلَى مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَالٌ فَلَا يَدَمُ لِللّهُ الْمَوْلَى مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَالٌ فَلَا يَدَمُ لِللّهُ إِنْ كَاحَهُ، بِخِلَافِ الْاَمَةِ لِآنَهُ مَالِكٌ مَنَافِعَ بُضُعِهَا فَيَمْلِكُ تَمْلِيْكُهَا وَلَنَا لِآنَ الْإِنَّ الْإِنْكَاحُ اللّهُ مَالِكٌ مَنَافِعَ بُضُعِهَا فَيَمْلِكُ تَمْلِيْكُهَا وَلَنَا لِآنَ الْإِنْكَاحُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِكُ اللّهُ الْمُتَالِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

آورا مام محد موسنة في بات بيان كى ہے: انہوں في آقا كے اپنے غلام اور كنير كى شادى كرنے كاؤكر كيا ہے كيكن ان دونوں كى رضا مندى كا ذكر نبيس كيا اور به بات ہمارے اس مؤلف كی طرف رجوع كرے گئ آقا كو بير قل حاصل ہے وہ ان دونوں كا زيرتى نكاح كردے امام شافعى ميسنة بير ماتے ہيں: غلام كوشادى كے لئے مجوز نبيس كيا جاسكتا اورا يك روايت كے مطابق امام الوضيف ميسنة بھى اى بات كے قال ہيں ۔ اس كى وجہ بيہے: فكاح آدى كی خصوصیت ہے اور غلام اپنے آقا كى ملكيت كے تحت

اس حیثیت سے داخل ہے کہ وہ ایک مال ہے البذا آ قااس کا نکاح نہیں کرواسکنا جبکہ کنیز کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ جب وہ اس کے بیغے سے نفع ساصل کرنے کا مالک ہے تو اس نفع کو کسی وو مرے کی ملکیت میں دینے کا بھی ما نک بوگا۔ ہماری دلیل ہے ہے . نکاح کروانا اصل میں اپنے زیر ملکیت کی اصلاح کرنا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ زنا و سے محفوظ ہوجائے گا جو ہلا کت اور نقصان کا سبب ہوتا ہے تو کنیز پر قیاس کرتے ہوئے وہ غلام کی شادی کروائے کا بھی مالک ہوگا۔ جبکہ مرکا تب غلام اور مرکا تب کنیز کا تھم اس سب ہوتا ہے کو کئے وہ کی وجہ سے آ زادلوگوں کے ساتھ لی جاتے ہیں لبندا ان دونوں کی رض مندی شرط ہوگی۔

### اگر کوئی آ قاکنیز کی شادی کرنے کے بعداسے آل کردے؟

قَالَ ﴿ وَمَنْ زَوَّجَ اَمَتَهُ ثُمَّ قَتَلُهَا قَبْلَ اَنْ يَدْحُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة، وَقَالا: عَلَيْهِ الْمَهْرُ لِمَوْلاهَا ﴾ اعْتِبَارًا بِمَوْتِهَا جَنْفَ آنْفِهَا، وَهِذَا لِآنَ الْمَقْتُولَ مَيْتُ بِآجَلِهِ فَصَارَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ لِمَوْلاهَا ﴾ اعْتِبَارًا بِمَوْتِهَا جَنْفَ آنْفِهَا، وَهِذَا لِآنَ الْمَقْتُولَ مَيْتُ الْبَدَل كَمَا إِذَا كَمَا إِذَا قَتَلَهُ اجْنَبَى أَجُكُم اللَّذِيَا جُعِلَ إِثَلاقًا حَتَى وَجَبَ الْقِصَاصُ وَاللِيهَ فَكَذَا فِي الْمُلَّ الْمُعْرَةُ، وَالْقَتْلُ فِي آحُكُم اللَّذِيا جُعِلَ إِثَلاقًا حَتَى وَجَبَ الْقِصَاصُ وَاللِيهَ فَكَذَا فِي الْمُولِي اللَّنَا جُعِلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِى اللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُعْرَاقُ مُعْتَر الْمُعْلَى الْمُؤْلِى الْمُعْلِي الْمُؤْلِى الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ مَا بَيْنَاهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُولِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّيْلِ اللَّهُ اللْمُولِى الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

کے اور جو محض اپنی کنیزی شادگ کرنے کے بعد پھرائے آل کردے اس سے پہلے کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ محبت کی ہوئی ہؤتو اس عورت کو مبرنہیں ملے گا۔ بیام ابو حنیفہ بھرائے کزدیک ہے۔ جبکہ صاحبین ; بیفر ماتے ہیں: مرد کے ذھے مہر کی ادائیگی لازم ہوگی جودہ اس عورت کے آفاوا اکرے گا۔ انہوں نے اس چیز کوعورت کی موت پر تی س کیا ہے جوقد رتی طور پر مہر کی ادائیگی لازم ہوگی جودہ اس عورت کی وجہ سے مرحوم ہوتا ہے تو بیائی طرح ہوگا جیسے کوئی اجنبی محض اس عورت کو تل کر مہرکی اس کی دجہ ہے۔ مقتول اپنی موت کی دجہ سے مرحوم ہوتا ہے تو بیائی طرح ہوگا جیسے کوئی اجنبی محض اس عورت کو تل کر مہرکی میں کا دیا ہے۔ اس کی دجہ ہے۔ مقتول اپنی موت کی دجہ سے مرحوم ہوتا ہے تو بیائی طرح ہوگا جیسے کوئی اجنبی محض اس عورت کو تل کر م

امام البوحنیفہ بڑاننڈ کی دلیل ہیہے: آقانے (مہرکے معاوضے لینی) بضع کو مپر دکرنے سے پہلے روک دیا اس لیے اسے اس بضع کابدل لینی مہر بھی نہیں ملنا چاہئے جیسا کہ آزاد کورت اگر مرتد ہوجائے (تواہے مہر نہیں ماتا)۔

د نیادی ادکام کے اعتبارے جائزہ لیاجائے تو قبل کی حیثیت کی چیز کوضا کئے کرنے کی ماند ہے بہی وجہ بے قبل کے نیتج میں تصاص یا دیت کی ادائیگی واجب ہوتی ہے ای طرح قبل کرنا مہر کے تی شن بھی موثر ٹابت ہوگا۔ اگر آزاد کورت مرد کے اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ہی خود کشی کر لیتی ہے تو اس کورت کومہر ملے گا۔ اس بارے میں ہام زفر مُرافیہ کی رائے مختلف ہے۔ وہ اس چیز کو 'عورت کے مرتد ہونے'' اور'' آ قا کے اپنی کنیز کوئل کرنے'' پر قیاس کرتے ہیں اور (امول) وہ ہے جوہم بیان کر ہے کے اس چیز کو 'عورت کے مرتد ہونے'' اور'' آ قا کے اپنی کنیز کوئل کرنے'' پر قیاس کرتے ہیں اور (امول) وہ ہے' جوہم بیان کر ہے کے

ہیں۔ ہماری دلیل میہ ہے: آ دگ کا خود کئی کرلیٹا و نیاوی احکام میں معترفیس ہوتا تو اس کا خود کئی کرتا قدرتی موت کے متراوف ہوگا' البتہ آتا کا اپنی کنیز کوئل کرتا اس سے مختلف ہے' کیونکہ و نیاوی احکام میں میہ چیز قابل انتہار شار ہوتی ہے یہاں تک کہ آقا پر سکفار ہے کی اوا نیٹل لازم ہوگی۔

### كنيركماته عزل كاجازت كس الحائي اجاك؟

قَى لَ ﴿ وَإِذَا تَسَزَوَّ جَ آمَةً فَالْإِذْنُ فِي الْعَزُلِ إِلَى الْمَوْلَى ﴾ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة وَعَنْ آبِي بُوسُفَ وَمُن الْحَوْلِ إِلَيْهَا لِآنَّ الْوَطْئَ حَفَّهَا حَنِّى تَثَبُتَ لَهَا وِلَا يَهُ الْمُطَالَبَةِ ، وَفِي الْحَرُّلِ اللَّهَا فَلَا يُسَلَّمُ اللَّهَ الْمُطَالَبَةِ ، وَفِي الْحَرُّلِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا الْحَرُّلِ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُولِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ ال

اور جب کوئی محض کئی کیر کے ساتھ شادی کرئے تو "عزل" کی اجازت آتا ہے لی جائے گی ہے اہم ابو صنیعہ میسینے میں اور جب ہے اہم ابو ہوسف مجھنے ہوئے گئے۔ اس کی وجہ سے اس کے زور کے سے اہم ابو ہوسف مجھنے اور اہم مجھر مجھنے ہیں اس کے حق میں اس کے حق میں اس کے حق میں کی اس کی اس کی وجہ سے اس کے مطالبہ تن بھی حاصل ہے جب کرنے کی صورت میں اس کے حق میں کی ہور ہی ہے اس لیے عورت کی رضا مندی شرط موگی۔ جبیبا کہ آزاد تورت میں ایسا ابوتا ہے جبکہ جو کنیز آدی کی اپنی ملکیت میں ہواس کا تعملی خلف ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ملکیت میں ہواس کا تعملی خلف ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ملکیت میں ہواس کا تعملی خلف ہوتا ہے کہ کوئی اس سے عورت کی رضا مندی بھی معترفیس ہوتی۔ میں معترفیس ہوتی۔ اس کی مضا مندی بھی معترفیس ہوتی۔ اس کی اس مندی بھی معترفیس ہوتی۔ اس کی ایسا مندی بھی معترفیس ہوتی ہے گئی اور اس حوالے کا در اس حوالے کی در اس حوالے کی در اس حوالے کا در اس حوالے کا در اس حوالے کی در اس حوالے کی در اس حوالے کی در اس حوالے کا در اس حوالے کی در اس حوالے کا در اس حوالے کی د

### آزادی سے ملنے دا لے اختیار میں نکاح کا تھم

﴿ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ آمَةٌ بِإِذُنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَهَا الْحِيَارُ حُرَّا كَانَ زَوْجُهَا آوُ عَبُدًا ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ لِبَرِيْرَةَ حِينَ عَتَقَتْ ﴿ مَلَكُتِ بُضُعْكِ فَاخْتَارِى ﴾ (1) فَالتَّعْلِيلُ بِمِلْكِ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ لِبَرِيْرَةَ حِينَ عَتَقَتْ ﴿ مَلَكُتِ بُضُعْكِ فَاخْتَارِى ﴾ (1) فَالتَّعْلِيلُ بِمِلْكِ الْبُنْ صَدَرَ مُطْلَقًا فَيَنْعَظِمُ الْفَصُلَيْنِ، وَالشَّافِعِي يُخَالِفُنَا فِيْمَا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرَّا وَهُو البُسْفِ صَدَرَ مُطْلَقًا فَيَنْعَظِمُ الْفَصُلَيْنِ، وَالشَّافِعِي يُخَالِفُنَا فِيْمَا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهُو البُسْفِ صَدَرَ مُطْلَقًا فَيَنْعَظِمُ الْفَصُلَيْنِ، وَالشَّافِعِي يُخَالِفُنَا فِيْمَا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهُو مَعْدَدُ حُرِّ جِبِهِ، وَلاَنَّهُ بَرُدَادُ الْمِلْكُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعِنْقِ فَيَمْلِكُ الزَّوْجُ بَعْدَهُ ثَلَاتَ تَطُلِيْقَاتِ مَصَدَرً جُهِم اللهُ الْوَقُومُ لَلْ الْمَعْلَى الْمَعْلِيكُ الْوَقِي عَلَيْهَا عِنْدَ الْعِنْقِ فَيَمْلِكُ الزَّوْجُ بَعْدَهُ ثَلَاتَ تَطُلِيقَاتِ فَتَمُ لِلُكُ وَفَعَ آصُلِ الْعَقْدِ دَفْعًا لِلزِيَادَةِ

سیوں رہے معلق میں میں میں اور اسے شوہرے) اگر کوئی کنیزائے آقا کی اجازت کے تحت ٹادی کر لئی ہادر پھر دو آزاد ہوجاتی ہے تو اسے (اپنے شوہر ہے) علیحہ کی کا (اختیار ہوگا) خواہ دہ شوہر آزاد تھی ہویا غلام ہو۔اس کی دلیل حضرت پر رہے ہے ہی اکرم تؤیزیم کا پیفر مان ہے جب وہ آ زاد ہوگئ تھیں''تم اپنی ذات کی مالک ہوتم جو جا ہوا ضیار کر سکتی ہو'۔ یہاں پراپنی ذات کا مالک ہونے کو علت قرار دیا گیا ہے اور یہ بات مطلق ہے اس لیے اس شی دونوں صور تیں شامل ہول گی ( یعنی شوہر آ زاد ہویا غلام ہو) امام شافتی بُر اللہ اس بارے ہیں ہم ہے مختلف رائے رکھتے ہیں' اس صورت حال کے بارے ہیں' جب اس کا شوہر آ زاد ہو جبکہ فہ کورہ بالما حدیث ان کے خلاف جمت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی اس کے خلاف جمت کے زاد ہونے کی صورت میں کنیز پر شوہر کی ملکیت کا حق برجہ جاتا ہے چتا نچے گورت کے آزاد ہونے کے بعد دو تین طلاقوں کا مالک ہوجاتا ہے اس لیے اس اضافے کو پرے کرنے کے لئے گورت بھی اصل مقد کو ختم کرنے کی مالک ہو جاتا ہے اس لیے اس اضافے کو پرے کرنے کے لئے گورت بھی اصل مقد کو ختم کرنے کی مالک ہوئی جاتے۔

مكاتب كنيز كأحكم

﴿ وَكَلَّالِكَ الْمُكَاتَبَةُ ﴾ يَعْنِى إِذَا تَزَوَّجَتْ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ عَنَقَتْ، وَقَالَ زُفَرُ: لا خِيَارَ لَهَا لِآنَ الْمَعْنَى لِإثْبَاتِ الْحِيَارِ، بِخِلَافِ الْاَمَةِ لِآنَهُ لا الْمَعْنَى لِاثْبَاتِ الْحِيَارِ، بِخِلَافِ الْاَمَةِ لِآنَهُ لَا الْمَعْنَى لَا أَنَا الْمِلْلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَدُ وَجَدُنَاهَا فِي الْمُكَاتِكَةِ لِآنَ عِدَّتَهَا قُوْءَ اللهُ لَلهُ وَقَدُ وَجَدُنَاهَا فِي الْمُكَاتِكَةِ لِآنَ عِدَّتَهَا قُوْءَ اللهُ لَا لَعَلَالُهُ اللهُ اللهُ

کے اور مکا تب کنیز کا بھی بہی تھم ہے: جب اس نے اپ آتا کی اجازت کے ماتھ نگاح کرایا مجروہ آزاد ہوگئی (تو بہی تھم ہوگا)۔ امام زفر مونین نفر مائے ہیں: مکا تب کنیز کو بیا تعقیار حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اس کی رضامندی کے ذریعے اس کا عقد منعقد ہوا تھا اور مہر بھی اسے ہی ملاتھ الہٰڈوا اس افتقیار کو تابت کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی 'جبکہ عام کنیز کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ اس کی نظر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ہماری دلیل ہے ۔ اصل علت ملکیت کی نسبت کے اعتبار سے ہے اور مکا تب کنیز میں ہمیں بھی ملکیت نظر آر بی ہے کیونکہ مکا تب کنیز کی عدت بھی دونی ہوتی ہے اور اسے بھی دوخلاقیں ہی دی جاتی ہیں۔

الركنيرة قاك اجازت كے بغيرشادى كركاور پيرة زاد موجائع؟

﴿ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ آمَةٌ بِغَيْرِ إِذُنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ صَحَّ النِّكَاجُ ﴾ لِآنَهَا مِنُ آهُلِ الْعِبَارَةِ وَامْتِنَا عُ النُّفُوذِ لِلحَقِّ الْمَوْلَى وَقَدُ زَالَ ﴿ وَلَآخِيَارَ لَهَا ﴾ لِآنَ النَّفُوذَ بَعُدَ الْعِتْقِ فَلَا تَتَحَقَّقُ زِيَادَةُ الْمِلُكِ، كَمَا إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ .

کے اوراگر کسی کنیز نے اپنے آتا کی اجازت کے بغیر شادی کرلی اور پھروہ آزاد کردی گئی تو اس کا نکاح درست ہوگا' کیونکہ وہ نکاح میں ایجاب کو تبول کر سکتی ہے' لیکن اس نکاح کے نافذ ہونے کی ممافعت آتا کا کی حق کی وجہ سے تھی اوروہ اب زائل ہو گیا ہے' تو اس کنیز کو اختیار نہیں ہوگا' کیونکہ یہ نکاح اس کے آزاد ہونے کے بعد نافذ ہوا ہے' لہٰذا ملکیت میں اضافہ تحقق نہیں ہوا' جس طرح وہ آزاد ہونے کے بعد اپنی شادی کرتی (ای طرح یہ تھم بھی ہوگا)۔

## كنيرك طےشدہ مبراوراس كے مبرشل میں فرق كا تھم

﴿ فَإِنْ كَانَتُ تَزَوَّجَتَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ عَلَى آلْفِ وَمَهُرُ مِثْلِهَا مِائَةٌ فَلَحَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ اَعْتَفَهَا مَوْلَاهَا فَالْمَهُرُ لِللّهَ وَلِهُ لِللّهَوْلَى ﴿ وَإِنْ لَلْمُ يَدُحُلُ بِهَا حَتَى مَوْلَاهَا فَالْمَهُرُ لَهَا ﴾ لِلاَنَّةُ السَّوْفَى مَنَافِعَ مَمْلُوْكَةً لَهَا . وَالْمُولَةُ بِالْمَهُرِ الْاَلْفُ الْمُسَمِّى لاَنَّ اعْتَقَهَا فَالْمَهُرُ لَهَا ﴾ لِلاَنَّةُ السَّوْفَى مَنَافِعَ مَمْلُوْكَةً لَهَا . وَالْمُولَةُ بِالْمَهْرِ الْاَلْفُ الْمُسَمِّى لاَنَّ لَعَاذَ الْعَقْدِ بِالْعِنْقِ السَّنَدَ إِلَى وَقْتِ وُجُودِ الْمَقْدِ فَصَحَتُ التَّسْعِبُةُ وَوَجَبَ الْمُسَمَّى، وَلِهِ لَمَا لَنَفَاذَ النَّعَدِ اللّهُ اللهُ مَهُرٌ الْحَرُ بِالْوَطِي فِي يَكَاحٍ مَوْقُوفِ لِلاَنَّ الْمَقْدَ قَدْ الدَّحَدَ بِالْمِئِنَادِ النَّفَاذِ فَلَا يُوجِبُ لَكُمْ اللّهُ مَهُرٌ الْحَرُ بِالْوَطِي فِي يَكَاحٍ مَوْقُوفِ لِلاَنَّ الْمَقْدَ قَدْ الدَّحَدَ بِالْمِئِنَادِ النَّفَاذِ فَلَا يُوجِبُ اللّهُ مَا وَاحِدًا .

اورا کروئی کنیزائے آتا کی اجازت کے بغیرا کی بڑاردرہم کے وض میں شادی کر لے اوراس کا مہرشل ایک سودرہم ہو پھراس کا شوہراس کے ساتھ معبت کر لے اور پھراس کا آتا اسے آزاد کردے تو یہ ہراس کے آتا کو ملے گائی کوئل اس کے شوہر نے ناس کے ساتھ معبت نہیں کی یہاں تک کہ آتا ہے اس کے نفع اس حیثیت سے حاصل کیا ہے جو آتا کی ملک ہے ہے۔ کین اگر شوہر نے اس کے ساتھ معبد نہیں کی یہاں تک کہ آتا ہے اس کنیز کو آزاد کر دیا تو مہراس کنیز کو ملے گائی کوئلہ اس صورت میں شوہر نے اس چیز سے نفع حاصل کیا ہے جو مورت کی ملک ہے ہم میں سے مراد وہ آگے بڑاردرہ م جو ملے کئے گئے اس کی وجہ ہے: آزاد ہونے کے ساتھ مقد کا نفاذ اس وقت کی طرف منسوب ہوگا جب مقد کا دورہ ہو انسان البندار مقر کرنا دوست ہوگا اور ملے شدہ رقم کی ادائیگی واجب ہوگی' بھی وجہ ہے: موقوف نکاح میں دوسر کی مرتبہ وطی کرنے کے ساتھ از سرنو مہر واجب نہیں ہوتا کے ویکہ نفاذ کی نسبت سے مقد ایک میں ہوتا ہے اس لیے ایک ہی مہر کی ادائیگی واجب ہوگی۔

### اگرکوئی مخص اینے بیٹے کی کنیز کے ساتھ صحبت کر لے؟

﴿ وَمَنُ وَطِئَى آمَةَ الْهَنِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَهِى أُمُّ وَلَدِلَهُ وَعَلَيْهِ فِيمَنُهَا وَلَامَهُرَ عَلَيْهِ وَ وَعُعْلَى الْمَسْالَةِ آنُ يَّذَعِيهُ الْآبُ . وَوَجْهُهُ آنَ لَهُ وِلاَيَة تَمَلُّكِ مَالِ الْيَهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْبَقَاءِ فَلَهُ تَمَلُّكُ عَلِ الْيَهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْبَقَاءِ فَلَهُ تَمَلُّكُ جَارِيَتِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى عِيَانَةِ الْمَاءِ عَيْرَ أَنَّ الْحَاجَةِ إلى إِنْقَاءِ نَفْسِهِ عَلَيْ اللهِ لَهُ لَكُ الْحَاجَةِ إلى إِنْقَاءِ نَفْسِهِ فَلَى الْمَعْلَى اللهِ لَكُ الْمَعْرَا اللهِ لَكُ الْمَعْرَا وَ عَلَيْهُ وَالطَّعَامَ بِعَيْرِ قِيمَةٍ ، ثُمَّ هَا الْمِلْكُ يَشِبُ فَيْمَا اللهِ لَكُ الْمَعْرَ وَعَلَيْهُ الْمِلْكِ اوْ حَقَّهُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَيْرُ ثَابِتِ لِلْآبِ فِيهَا حَتَى يَجُوزُ لَسُرْطًا لَهُ إِذْ الْمُصَحَّحُ حَقِيْقَةُ الْمِلْكِ اوْ حَقَّهُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَيْرُ ثَابِتِ لِلْآبِ فِيهَا حَتَى يَجُوزُ لَسُرُطًا لَهُ إِذْ الْمُصَحَّحُ حَقِيْقَةُ الْمِلْكِ اوْ حَقَّةُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَيْرُ ثَابِتِ لِلْآبِ فِيهَا حَتَى يَجُوزُ لَكُ اللهُ الل

الم الد موق اور استخص البیت بینے کی کنیز کے ساتھ محبت کر لے اور پھر وہ کنیز استخص کے بیچے کو بنم دے تو یہ کنیز استخص کی اور استخص پر مہر کی اور است کے بیش نظر باپ کو بینے کی ماہ وہ است کے بیش نظر باپ کو بینے کی کنیز کا ما لک ہو جائے کی والا بت بھی حاصل ہوگ کی کنیز کا مالک ہو جائے کی والا بت بھی حاصل ہوگ کی کنیز کا اور است کی بیٹا اور است کی مار ست میں ہے۔ اس لیے باپ جائے کی والا بت بھی حاصل ہوگ کی کنیز کا انتاج و فیرہ کھانے میں قیمت کی اور ایک کی مر ستے میں ہے۔ اس لیے باپ کنیز کا قیمت کی اور ایکنی کے اور دینے والی چیز حقیقت ملک ہو جائے گا پھر یہ ملکت کنیز کا قیمت کی اور پیل خابت ہوگ اور پر است ہوگ کو ہر ملکت ہوگ کی کنیز کا تھیت میں ہوگ ہیں ہوگ ہوگ کی است میں ہوگ ہوگ کی است میں ہوگ ہیں ہوگ ہوگ کو است میں ہوگ ہوگ کو است میں ہوگ ہوگ کی است میں ہوگ ہوگ کی است میں ہوگ ہوگ کی است میں ہوگ ہوگ کو است میں میں ہوگ ہوگ کو کا دو تو اس میں ہوگ ہوگ کی کا زم نہیں ہوگ ہا ہا می فرخ بھینے اور امام شافعی میں بیا ہوتا ہے اور ہو می است میں میں ہوگ ہوگ کے طور پر خابت کر تے ہیں جیسا کہ مستر دکنیز میں ایسا ہوتا ہے اور کی مستلہ معرون ہوگا ہوگ کی طور پر خابت کر تے ہیں کو مستر دکنیز میں ایسا ہوتا ہے اور ہو مسلم میں وقت ہے اور ہو مسلم میں وقت ہے۔ اور ہو مسلم میں وقت ہے۔ اور ہو مسلم معرون ہے۔

### اگر بیٹااپی کنیزی شادی اینے باب کے ساتھ کردے؟

قَالَ ﴿ وَلَوْ كَانَ الْإِبْنُ زَوَّجَهَا إِنَّاهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ لَمْ تَصِرُ أُمَّ وَلَدِ لَنَهُ وَلَا يَهُ وَكَلَيْهِ الْمَهُرُ وَوَلَلُهُمَا حُرْ ﴾ لِآنَهُ صَحَّ التَّزَوُّ جُ عِنْدَنَا خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ لِخُلُوِهَا عَنْ مِلْكِ الْآبِ، الآتربى انَّ الْإَبْنَ مَلَكُهَا الْآبُ مِنْ وَجُدٍ، وَكَذَا بَمُلِكُ مِنْ الْإِبْنَ مَلَكُهَا الْآبُ مِنْ وَجُدٍ، وَكَذَا بَمُلِكُ مِنْ الْإِبْنَ مَلَكُهَا الْآبُ مِنْ وَجُدٍ، وَكَذَا بَمُلِكُ مِنْ النَّمَ صَلَّ اللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَى الْإِبْدَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

اور جب بیٹا پی کنیزی شادی اپ باپ کے ساتھ کردے اور کنیز بے کہ جم دے تو وہ کنیز باب ک ام ولد نہیں ہوگی اور اس کنیز کا بچہ آزاد تارہوگا کیونکہ ہور کہ اور نہیں باپ پر کنیز کی تھے۔ کہ اوا سے خیا ہ میں اور نہیں کی اور کنیز کا بچہ آزاد تارہوگا کی ہور کے اس سے مختلف ہے کیونکہ وہ کنیز باپ کی ملکیت نہیں ہے۔ کیا آپ نے وزمیس کیا بیٹا اس کنیز کا ہرا متبارے مالک ہوائی ملک ہوائی کہ باپ کی ایک احتبارے اس کا مالک ہوائی طرح میٹا ایسے تصرفات کا مالک ہے جن کی موجود گی میں باپ کی ملکیت باتی نہیں رہ سکتی اگر اس کی کوئی صورت ہوتی بھی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باپ کی ملکیت ہوگئی ہے۔ البتہ شبہ کی بنیا و پر باپ سے حدکو ساقط کردیا گیا ہے۔ جب نکاح درست ہوگا تو

اس نکاح کی وجہ سے باپ کا نظفہ محفوظ ہو جائے گا اس لیے زنو ملک پمین تا بت ہوگی اور نہ بی اس کے نتیجے بھی وہ کنیز باپ کی ام ولد بنے گی اور نہ بی اس کنیز بااس کے سنچے کی قیمت کی اوائیگی باپ کے ذے لازم ہوگی کیونکہ باپ تو اس کا مالک بی نبیس ہے البتہ باپ کے ذے مہرکی اوائیکی لازم ہوگی کیونکہ اس نے تکاح کر کے اسے خودا سپنے اوپرلازم کر لیا ہے اور اس کنیز کا بچہ آ زادشار ہوگا 'کیونکہ اب اس کا بھائی اس کا مالک بن گیا ہے 'لبذاوہ بچہ اس دشتے داری کی وجہ ہے آ زاد جوجائے گا۔

اَكُرُونَى آ زَادَ وَرَتَ اَسِيْ شُومِ كَى مَا لَكَ بَنَ جَائِدَ وَوَكُونَى وَوَمَرِ كَا عُلَامَ تَعَا؟ قَالَ ﴿ وَإِذَا كَانَتُ الْحُرَّةُ تَحْتَ عَبْدٍ فَقَالَتْ لِمَوْلَاهُ اَغْتِفْهُ عَنِى بِالْفِي فَفَعَلَ فَسَدَ النِّكَاحُ ﴾ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَفُسُدُ، وَاصْلُهُ آنُ يَقَعَ الْعِنْقُ عَنْ الْامِرِ عِنْدَنَا حَنَى يَكُونَ الْولَاءُ لَهُ، وَلَوْ نَوَى بِهِ الْكَفَارَةَ يَنْحُرُجُ عَنْ عُهْدَتِهَا، وَعِنْدَهُ يَقَعُ عَنْ الْمَامُورِ لِاتَّهُ طَلَبَ آنُ يُعْتِقَ الْمَامُورُ عَبْدَهُ عَنْهُ وَهِذَا مُحَالً إِلَّانَهُ لَا عِنْقَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ ادْمَ فَلَمْ يَصِحَ الطَّلَبُ فَيَقَعُ الْعِنْقُ عَنْ

وَلَنَ اللَّهُ اَمُكُنَ تَصْوِيْحُهُ بِتَفْدِيمِ الْمِلْكِ بِطَرِئِقِ الْإِفْتِضَاءِ إِذْ الْمِلْكُ ضَرُطٌ لِصِحَةِ الْمِتْقِ عَنْهُ وَلَنَ الْمُلْكِ بِطَرِئِقِ الْإِفْتِضَاءِ إِذْ الْمِلْكُ ضَرُطٌ لِصِحَةِ الْمِتْقِ عَنْهُ وَقُولُهُ اَعْتَفْتُ فَيَصِيْرُ قَوْلُهُ آعْتَفْتُ وَمُولُهُ اَعْتَفْتُ مَا اللَّهُ الْمُلْكُ لِلْأَمِرِ فَسَدَ الْإِكَانُ إِللَّا الْمُلْكُ لِللْمِرِ فَسَدَ الْإِكَانُ إِللَّانَافِي بَهُنِ الْمِلْكُيْنِ . 
تَمْلِيُكُ مِنْهُ ثُمَّ الْإِعْتَاقَ عَنْهُ، وَإِذَا نَبَتَ الْمِلْكُ لِلأَمِرِ فَسَدَ الْذِكَاحُ لِلنَّنَافِي بَهُنِ الْمِلْكُيْنِ .

جب کوئی آزادگورت کی خلام کے نکاح علی ہؤاور وہ خلام کے آتا ہے یہ کیے: ایک ہزار کے وض میں میرے شوہرکومیری طرف ہے آزاد کردو! اوراس خلام کا آقا ایسا کردئے تو نکاح فاسد بوجائے گا۔ امام زفر میر نینینی فرمائے ہیں: یہ فاسد نیس ہوگا۔ اس کی بنیاد یہ ہے: ہمارے نزدیک یہ آزادی تھم دینے والے کی طرف سے واقع ہوگی یہاں تک کہ ولا وکا حق بھی اس تھم دینے والے (لیعنی اس غلام کی بیوی) کو حاصل ہوگا اگر وہ تھم دینے والا کفارے کی نیت کر لیتو وہ اپنے فرے لازم چیز (لیعنی کفارے) سے برکی ہوجائے گا۔ جبکہ امام زفر میر نین ہے کوئور کیک ہے آزادی اس فضی کی طرف سے واقع ہوئی ہے جے تھم دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے: حاصل ہوگا اجمال ہوگا اجمال ہوگا ہوئی گئا ہے وہ اپنے غلام کو تھم دینے والے کی طرف سے اس کی وجہ یہ ہے: حکم دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے: حاصل ہوگا ہوئی اس نین ہوگا ہے اور اپنے غلام کو تھم دینے والے کی طرف ہے آزاد کر دینے اور یہ بات نام کمن ہے کیونکہ آدئی جس چیز کا مالک شہوا ہے آزاد نیس کرسکیا 'لبندا اس کا یہ مطال ہوں ورست نہیں ہوگا ۔ اس لیے یہ آزاد کی اس شخص کی طرف ہے ہوگی جے تھم دیا گیا تھا۔

ہماری دلیل ہے: اقتضاء کے طور پر ملکیت کو مقدم قرار دینے ہے اس چیز کو درست قرار ویتا ممکن ہوجا تا ہے کیونکہ ملکیت آزاد کرنے کے درست ہونے کے لئے شرطے 'لہٰڈااس کا یہ کہنا:''تم آزاد کر دو' اس ہے مرادا یک ہزار کے کوش میں دوسرے فریق ہے ملکیت کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ پھر پہلافریق دوسر فریق کو ہدایت کرے گا' دو تھم دینے دالے کے غلام کو تھم دینے والے ک طرف ہے آزاد کر دے۔ اور دوسر فریق کا یہ کہنا: میں نے آزاد کر دیا ہے اس کے اپنی طرف سے دوسر سے کی ملکیت میں دینا ہوگا مجردوسرے کی طرف اسے آزادشار کرنا ہوگا تو جب تھم وینے والے کی ملیت ٹابت ہوگی تو نکاح فاسد ہوجائے گا کیونکہ دوطرح کی ملکیت کے درمیان منافات ہوتی ہے۔

### ا كرعورت اليخ شوبركة قاكوأت زادكرن كي كي

﴿ وَلَو قَالَتُ اَعْتِفَهُ عَنِى وَلَمْ تُسَمِّ مَا لَا لَمْ يَفْسُدُ النِّكَاحُ وَالُولَاءُ لِلْمُعْتِقِ ﴾ وَهاذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة وَمُسَحَسَّةٍ . وَقَالَ آبُو يُوسُف: هذا وَالْآوَلُ سَوَاءٌ لِآنَهُ يُقَلِّمُ التَّمْلِيْكَ بِغَيْرِ عِوْضِ حَنِيْفَة وَمُسَحَسَّةٍ فِهِ وَيَسْفُطُ اعْتِارُ الْقَبْضِ كَمَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَادٍ فَآمَرَ غَيْرَةُ آنُ لَتَصْحِيْحَا لِتَسَصَرُ فِهِ ، وَيَسْفُطُ اعْتِارُ الْقَبْضِ كَمَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَادٍ فَآمَرَ غَيْرَةً آنُ لَتُسْحِيمَ عَنْهُ . وَلَهُمَا أَنَّ الْهِبَةَ مِنْ شَرْطِهَا الْقَبْضُ بِالنَّصِّ فَلَا يُمْكِنُ السَّقَاطُةُ وَلَا إِلْبَاتُهُ الْمِتَعَالَ لِي اللَّهِ مِنْ مَنْ صَرُّكَ شَرَعِي وَفِي يَلْكَ الْمَسْآلَةِ الْفَقِيْرُ يَنُوبُ عَنْ اللَّهِ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لِيَنُوبَ عَنْهُ الْمَسْآلَةِ الْفَقِيْرُ يَنُوبُ عَنْ اللَّهِ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لِيَنُوبَ عَنْهُ الْمَسْآلَةِ الْفَقِيْرُ يَنُوبُ عَنْ اللَّهِ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لِيَنُوبَ عَنْهُ الْمَالِي الْمَعْدُ وَلَا الْعَبْدُ فَلَا يَتُهُ فَلَا الْعَبْدُ فَلَا يَعْهُ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لِيَنُوبَ عَنْهُ الْمُعْرُقُ الْمَسْآلَةِ الْفَقِيْرُ يَتُوبُ عَنْ اللَّهُ فِي الْقَبْضِ ، أَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَقَعْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لِيَنُوبَ عَنْهُ لِي الْقَبْضِ ، أَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لِيَتُوبَ عَنْهُ

. ﷺ اوراگراس آزاد تورت نے پیکیا ہو :تم اپنے غلام کومیری طرف سے آزاد کردوا دراس نے پچھومال کا ذکر نہ کیا ہوا تو پیٹکاح فاسد نہیں ہوگا اور ولا مکاحق آزاد کرنے والے مخص کو ملے گائیتم لمرفین کے زدیک ہے۔

امام ابو بوسف گردافی اس مورت بین: به صورت اور بهلی صورت دونول کا محم ایک جیسا ہے۔ اس کی وجہ بہ ہے: امام ابو بوسف گردافی اس مورت بین کو مقدم قرار ابو بوسف گردافی اس مورت بین مورت بین ہوگا: جب محم دینے والے کے قصر فرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس صورت بین ہوگا: جب محم دینے والے کے ذین طہار کا کفارہ انا زم ہواور وہ کس دوسر فرخس کو اپنی طرف سے کھانا کھلانے کا حکم دیدے طرفین ولیل بید دیتے ہیں: نص کی روسے ظہار کا کفارہ انا زم ہواور وہ کس دوسر فرخس کو اپنی طرف سے کھانا کھلانے کا حکم دیدے طرفین ولیل بید دیتے ہیں: نص کی روسے مہد کے لئے قبضے میں لیمنا شرط ہے البذائد تو اسے ساتھ کیا جا ساتھ ہوں وارد میں انتخاب کے کو کہ میں انتخاب کہ جب کے کو کہ تر بید و کروخت میں شرمی اعتبار سے انتخاب کے کو کہ تو اور کہ تو کو کہ تو کو اس مورت میں فقیر محم دینے والے کے قائم مقام ہو جا تا ہے کیا جا اس کے قائم کا تو اس مورت میں فقیر محم دینے والے کے قائم مقام ہو جا تا ہے کیا تا ہو کہ کی چیز نہیں ہوتی کہ وہ تھم دینے والے کے قائم مقام ہو جا تا ہے کیاں تک غلام کا تعلق ہے تو اس می تو تو کی کھر دینے والے کے قائم مقام ہو جا تا ہے کیاں تک غلام کا تعلق ہے تو اس کے قبضے میں تو کو گئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ تھم دینے والے کی طرف سے نائب بن

# بَابُ نِكَاحِ اَهْلِ الشِّرْكِ

﴿ بيرباب مشركين كنكاح كيان ميس ك

ابل شرك كانكاح كافقهي مطابقت كابيان

علامدائن ہمام خفی موسطی کھتے ہیں: جب مصنف مسلمانوں کے نکاح سے متعلق امنام سے فارغ ہوئے ہیں۔ کیونکہ مسلمان مرتبے میں آزادلوگوں کی طرح ہیں۔ کیونکہ مسلمان مرتبے میں آزادلوگوں کی طرح ہیں۔ البراس کے بعد مصنف کفارومشرکین ہے متعلق احکام نکاح علی الاطلاق شروع کریں خواہ وہ کفار کمانی ہوں۔

یہاں اہل شرک سے مراد میں من جملہ تمام کفار اور بعض فقیمی تصریحات کے مطابق اہل کما بہمی شامل ہیں۔جس طرح محرمات کے باب میں ذکر کیا گیا ہے۔

الل شرک میں اہل کتاب کا طلاق اس طرح کیا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے جولوگ حضرت عزمے مائیزہ اور حضرت میسی مائیڈہا کواللہ کا بیٹا مانے میں حالا نکہ اللہ تعالی اولا وسے یا ک ہے۔ (فتح القدیر، نے یس ۱۳۳۳، پردے)

### كافر خض كالكوابول كے بغير ياعدت كے دوران نكاح كرنا

وَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِلَا شُهُوْدٍ أَوْ فِي عِلَّةٍ كَافِرٍ وَذَلكَ فِي دِيْنِهِمْ جَائِزٌ ثُمَّ اَسْلَمَا أُفِرًا عَلَيْهِ) وَهَلَذَا عِنْدَ آبِي حَيْيَفَةَ وَقَالَ زُفَرٌ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ فِي الْوَجْهَيْنِ إِلَّا آنَّهُ لَا يُتَعَرَّضُ لَهُمْ قَبُلَ الْإِسْلَامِ وَالْمُرَافَعَةِ إِلَى الْحُكَامِ .

وَقَالَ آبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي الْوَجُهِ الْآوَلِ كَمَا قَالَ آبُو حَيِيْفَةً، وَفِي الْوَجُهِ النَّانِي كَمَا قَالَ الْمُ حَيِيْفَةً، وَفِي الْوَجُهِ النَّانِي عَامَّةٌ مَا مَرَّ مِنْ قَبُلُ فَتَلْزَمُهُمْ، وَإِنَّمَا لَا يُتَعَرَّضُ لَهُمُ لِفِيمُ إِغْرَاضًا لَا تَقْرِيرًا، فَإِذَا تَرَافَعُوا آوُ اَسْلَمُوا وَالْحُرْمَةُ قَائِمَةٌ وَجَبَ النَّفُرِيْقُ وَلَهُمَا آنَ حُرُمَةَ نِكَاحِ السَّفُويِينَ فَهَا، وَحُرِّمَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَلَمُ السَّمُ عَتَلَيْهِ مُحْمَعٌ عَلَيْهَا فَكَانُوا مُلْتَزِمِينَ لَهَا، وَحُرِّمَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَلَمُ السَّمُ عَتَلَقَ لَيْهُ وَهُ مَعْتَلَفٌ فِيهَا وَلَمُ السَّمُ عَلَيْهَا فَكَامُونَ بِحَقُوفِهِ، وَلَا وَجُهَ إِلَى إِيجَابِ الْعِذَةِ حَقًّا لِلزَّوْجُ وَلَا لَهُ مَكِنُ إِلَيْهَا فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَجُهَ إِللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّ

عَمَالَةُ الْبَلَقَاءِ وَالشَّهَادَةِ لَيْسَتُ شَرْطًا فِيهَا وَكَذَا الْعِلَةُ لَا تُنَافِيْهَا كَالْمَنْكُوْ عَدِ إِذَا وُطِئَتْ بشُهُةٍ

یکی کا برا جب کوئی کا فرطنس محواہوں کے بغیر یا کسی دوسرے کا فرکی عدت کے دوران شادی کر لے اورابیا کر ناان کے دین میں جائز ہواور پھروو دونوں (میاں بیوی) اسلام قبول کرلیں نو آئیس اس لکاح پر برقر ارر کھا جائے گا۔

مین کاح فاسد ہوگا تا ہم ان کے ہوتا ہے۔ امام زفر مینونی فرماتے ہیں: دونوں صورتوں ہیں نکاح فاسد ہوگا تا ہم ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس بارے میں ان ہے تعرض نہیں کیا جائے گا اور ان کا معاملہ دکام تک نہیں لیے جایا جائے گا۔

امام ابو بوسف بریند اور امام محمد مرتبط بهلی صورت کے بارے میں وہی رائے دیتے ہیں جو امام ابوصلیفہ مرتبط کیا ہے جبکہ ووسری صورت کے بارے میں ان دوٹو س حضرات کی رائے وہی ہے جو امام زفر میشند کی ہے۔

امام زفر مینتیکی ولیل بیہ: (شرع) اُدکام کے ) خطابات عام ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ بیان ( کفار ) پر بھی لا زم موں کے تاہم ان کے ڈی ہوئے کی وجہ ہے ان کے ساتھ تعرض نیس کیا جائے گا اور پیمل اعراض کے طور پر ہوگا اثبات کے طور پر شیس ہوگا۔ جب بید لوگ اپنا معاملہ حکام کے پاس لے جا کیس یا مسلمان ہو جا کیس تو حرمت تائم ہوگ ، اور علیحد کی لا زم موگی۔صاحبین ; کی ولیل بیہ ہے: عدت بسر کرنے والی مورت کے ساتھ نکاح کا حرام ہونا سب کے زویک متفقہ ہے البندا وہ لوگ بھی اس بات کے پابند ہوں میں کیا وہ اور وہ لوگ تمام اختلافی اس سے ایک اور وہ لوگ تمام اختلافی اس بات کے پابند ہوں کے بازوہ لوگ تمام اختلافی اس بات کے پابند ہوں کے بیندنیس ہوں گے۔

امام ابوصنیقہ بڑا اللہ کی ولیل ہے ہے: شریعت کے دن کے طور پر حرمت کا اثبات ممکن ٹیس ہے کیونکہ کفارشریعت کے حقوق کے مخاطب ٹیس ہیں جبکہ شوہر کے حق کے طور پر عدت کو لازم قرار دینے کی کوئی صورت ٹیس ہے کیونکہ وہ اس کا اعتقاد نہیں رکھتا 'جبکہ وہ صورت اس سے مختلف ہوگی جس ہیں وہ کا فرعورت کس مسلمان کے نکاح میں ہوتی کیونکہ مسلمان اس (عدت کے وجوب) کا اعتقاد ، رکھتا ہے۔ جب نکاح درست ہوگا تو دکام کے پاس مقدمہ لے جانے یا اسلام قبول کرنے (دونوں صورتوں میں) بقاء کی حالت ہوگی اور اس میں گوائی شرطنہیں ہے ای طرح عدت اس کے منافی نہیں ہے جیسا کہ وہ منکوحہ عورت جس کے ساتھ شہری وجہ سے محبت کرلی کی ہو۔

مجوی شخص کا اپنی ماں یا بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے بعداسلام قبول کرنا

 آمًا اغْتِفَادُ الْمُصِرِّ لَا يُعَارِضُ إِسَّلامَ الْمُسْلِمِ لِآنَ الْإِسْلامَ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلَى (١)، وَلَوْ تَوَافَعَا يُفَرَّقُ بِالْإِجْمَاعِ، لِآنَ مُوَافَعَتَهُمَا كَتَحْكِيْمِهِمَا .

### مرتد مخض كسى كے ساتھ شادى نہيں كرسكتا

﴿ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمَةً وَلَا كَافِرَةً وَلَا مُرْتَدَةً ﴾ لِلاَنَهُ مُسْتَحِقَّ لِلْقَتْلِ، وَالْمِهُ اللهُ مُسْلِمةً وَلَا كَافِرَةً وَلَا مُرْتَدَةً ﴾ وَالنَّامُ اللهُ وَالنِّكَاحُ يَشْغَلُهُ عَنْهُ فَلَا يُشُرَعُ فِي حَقِهِ ﴿ وَكَذَا الْمُرْتَدَةً لَا يَتَزَوَّجُهَا صَدُورَةً النَّامُ لِ وَالنِّكَامُ وَالنَّامُ لِ وَحِدْمَةُ الزَّوْجِ تَشْغَلُهَا عَنُهُ، وَلاَنَّهُ لَا يَنْتَظِمُ بَيْنَهُمَا الْمَصَالِحِهِ الْمَصَالِحِ وَ وَالنِّكَامُ مَا شُرِعَ لِعَيْنِهِ بَلُ لِمَصَالِحِهِ الْمَصَالِحِ وَالنِّكَامُ وَالْمَعَ لِيَعْهِ بَلُ لِمَصَالِحِهِ الْمَصَالِحِ وَالنِّكَامُ وَالنِّكَامُ وَالْمِهُ اللهُ وَالْمُلُومُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّامُ وَالْمَالِحِ وَالْمَالِحَ وَالنِّكَامُ وَالْمَالُومِ وَالْمَعَالِحِهِ وَالْمَعَالِحِهُ وَالنِّكَامُ وَالْمَعَالِحِهِ وَالْمَعَالِحِهِ وَالنِّكَامُ وَالْمَعَالِحِهِ وَالْمَعَالِحِهِ وَالْمَعَالِحِهِ وَالْمَعَالِحِهُ وَالْمَعَالِحِهُ وَالْمَعَالِحِهِ وَالْمَعَالِحِهُ وَالْمَعَالِحِهُ وَالْمَعَالِحِهُ وَالْمَعَالِحِهُ وَالْمَعَالِحِهُ وَالْمَعُلُومُ وَالْمُلْوِمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَلَا الْمُعَالِحِهُ وَالْمُ وَالْمُلُومُ وَالْمُ عَلَامُ وَالَهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ وَالَالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَال

اوریہ بات جائز بین ہے کہ کوئی مرتد تخص کی مسلمان یا کافریا مرتد عورت کے ساتھ شادی کرے کوئکہ وہ مرتد تخص قتل کا مستحق ہا اور اے مہلت غور وفکر کے ضرورت کے بیش نظر دی گی اور نکاح اسان غور وفکر سے غافل کردے گائی لیے اس کے حق میں نکاح مشر دع نہیں ہے۔ ای طرح مرتد عورت کے ساتھ شدتو کوئی مسلمان شادی کرسکتا ہے اور تہ ہی کافر کی کوئکہ اسے غور وفکر کے لئے تید کیا گیا ہے اور شو ہرکی خدمت اسے اس عمل کے معافل کردے گی ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے: ان میاں بیوی کے درمیان نکاح کے مصالح کی وجہ سے مشروع کی اس کی ایک ایک ایک مصالح کی وجہ سے مشروع کیا گیا جگہا ہے مصالح کی وجہ سے مشروع کیا گیا ہے۔

### اولا درین میں کس کے تابع ہوگی؟

کوئی ایک مسلمان ہوج ہے اوراس کی کمس اولا وہوئو وہ بچر( مال یاب کے ) اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمان شار ہوگا' کیونکہ

کوئی ایک مسلمان ہوج ہے اوراس کی کمس اولا وہوئو وہ بچر( مال یاب کے ) اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمان شار ہوگا' کیونکہ

اس نے کواس (مسلمان مال یاب ) کا تالع قرار ویٹے ہیں اس کے تق ہیں شفقت ہے۔ اگر میاں ہوی ہیں سے کوئی ایک اہل

کتاب ہواور دومرا مجوی ہوئو بچرائی کتاب شار ہوگا' کیونکہ اس جس بھی بچے کے لئے شفقت کا مفہوم پایہ جاتا ہے' کیونکہ مجوی ہوتا

اس کتاب ہواور دومرا مجوی ہوئو بچرائی کتاب شار ہوگا' کیونکہ اس جس بھی بچے کے لئے شفقت کا مفہوم پایہ جاتا ہے' کیونکہ مجوی ہوتا

اس کتاب ہونے ) سے ذیادہ برا ہے۔ اس بارے میں تعارض کی وجہ سے امام شافعی میں تین کو کی دائے ہم سے مختلف ہے' جہکہ ہم نے اس مشنے میں ترجے کو ٹا برت کیا ہے۔

أكر ورت مسلمان موجائے ادراس كاشو برغيرمسلم مو؟

(وَإِذَا السّلَمَةُ الْسَمَّةُ الْسَمَرُاةُ وَزُوجُهَا كَافِرٌ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلامُ فَإِنْ اَسْلَمَ فَهِى الْوَاتُهُ، وَإِنْ اَسَلَمَ الزَّوْجُ وَتَدَحَدُ فَرَقَ الْقَاضِى بَيْنَهُمَا الْقَوْضُ بَيْنَهُمَا الْقَاضِى بَيْنَهُمَا وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا عِنْدَ آبِى حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَإِنْ آبَتُ فَرَقَ الْقَاضِى بَيْنَهُمَا مَحُوسِيَّةٌ عَرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلامَ، فَإِنْ آسُلَمَتُ فَهِى الْمُرَاتُهُ، وَإِنْ آبَتُ فَرَقَ الْقَاضِى بَيْنَهُمَا وَلَمْ الْفَرْفُ وَلَاقًا فِي الْوَجُهَيْنِ، الْمَا الْعَرْضُ وَلَلَمْ الْمُرْفَّةُ اللَّهُ وَقَالَ آبُو يُوسُفَ الْاسْلامُ لِآنَ فِيهِ بَعَوُّهُ طَلَاقًا فِي الْوَجُهَيْنِ، الْمَا الْعَرْضُ الْإِسْلامُ لِآنَ فِيهِ بَعَوُّهُ اللهُمْ وَقَدُ صَمِنًا بِعَقْدِ الذِّمَةِ الْ الشَّافِعِيُّ: لَا يُعْرَضُ الْإِسْلامُ لِآنَ فِيهِ بَعَوُّهُ اللهُمْ وَقَدُ صَمِنًا بِعَقْدِ الذِّمَةِ الْ السَّامِ وَقَلْ اللهُ اللهُمُ وَقَدُ مَنْ كَدُولُ عَيْرُ مُنَاكِدٍ فَينَقَطِعُ بِنَفْسِ الْإِسَلامِ، وَبَعْدَهُ مَسَاكِي فَي الْفَرْقَةُ وَلَى اللهُمُ وَقَدُ وَالْاسَلامِ الْوَرْقَةُ وَالْوَهُ اللهُمُ وَقَدْ مَنِي يُعَلِّمُ اللهُمُ وَلَا اللهُمُ وَقَدُ وَالْوَلَهُ وَلَا اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ وَلَا اللهُمُ وَلَا اللهُمُ وَلَا اللهُمُ اللهُمُ وَلَا اللهُمُ وَلَا اللهُمُ اللهُ اللهُمُ وَلَا اللهُمُ وَلَا اللهُمُ اللهُ اللهُمُ وَلَا اللهُمُ وَلَا اللهُمُ وَلَا اللهُمُ اللهُمُ وَلَا اللهُمُ اللهُ اللهُمُ وَلَا اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ وَلَا اللهُمُ اللهُ اللهُمُ وَلَا اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ وَلَا اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ الللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الله

غَرَّقَ بَيْنَهُ مَا بِإِبَائِهَا فَلَهَا الْمَهُوُ إِنْ كَانَ دَحَلَ بِهَا) لِتَأْكُدِهِ بِالدُّحُولِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَحَلَ بِهَا فَلَوْمَهُو لَهُ يَكُنْ دَحَلَ بِهَا فَلَامَهُو لَهُ يَا لَأَخُولُ إِلَا أَحُولُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَحَلَ بِهَا فَلَامَهُو لَهُ إِنَا لَا يَعَالَى اللَّهُ وَالْمُطَاوَعَة .

اور جب مورت اسلام تعلى كرف اوراس كاشويركافر بوئو قاضى مردك ما من اسلام في كرك كا-اكروه اسلام توں کر بیت ہے تو و و کورت اس کی بیوی رہے گی میں اگر و وا انکار کروے تو قامنی ان دونوں کے درمیان علیمہ کی کر دادے گا۔ یہ چیز یر دانوصنیف بردهند اور اور محمد برسفت کورو یک طلاق تاریوگی۔اگر مرداسلام قبول کرلے اور اس کی بیوی مجوی مونواس مورت کے و المار الكاركردي ب تو قاضى ال دونول ے درمیون علیحد کی کروا دے گا تا ہم مید علیحد کی طلاق می رئیں ہوگی۔ اہام ابو بوسف مید بیشند فرماتے ہیں: دونوں صورتوں بھی علیحد کی طناق تا رئیس ہوگی۔اسلام بیش کرنا ہارے (احتاف کے ) زویک ہے۔امام ثنافتی بینغذ پیفر ماتے ہیں:اسلام بیش نہیں کیا جاتے گا کیونکہ بیان سے تعرض کے متر اوف ہو گا اور ہم نے ذمہ کے معاہدے کے تحت بیضا نت دی ہے کہ ہم ان سے تعرض نہیں کری مے البت معبت كرنے سے بہلے نكاح كى ملكيت ميں تاكير بيس بوتى اس ليے من اسلام قبول كرنے كے نتيج ميں نكاح ختم موجائے كا لیمن کیونکہ محبت کرنے کے نتیج میں ملکیت مؤکد ہوجاتی ہے اس لیے تین حیض کی مدت گزرنے تک علیحد کی کومؤ فرکیا جائے گا' جیسا كه طلاق شى بوتا ہے۔ ہمارى دليل بيہ: ( نكاح كے ) مقامد فوت ہو يكے بيں اس ليكى سبب كى ضرورت ہے جس كى بنياو پر عیر کی جائے اسلام فرمانیرداری کا نام ہے جواس کے لئے سبب بنے کی ملاحیت نہیں رکھا اس لیے اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا تا کہ اسلام تبول کرنے کے نتیج میں مقامد حاصل کیے جاسکیں یا انکار کے نتیج میں علیحد کی طابت ہو سکے۔امام ابوبوسف میند کی وجدید ہے: بدیلی ایک ایک ایے سبب کی وجہ سے ہوئی جس میں میاں بیوی مشترک ہیں ابندا مالک بن جانے کی وجہ سے جونلیحد کی ہوتی ہے اس کی طرح بدطلاق شار نہیں ہوگا۔طرفین کی دلیل بدہے: شوہرنے اسلام تبول کرنے سے الكاركرف كي يتيم من من مب طريق عودت كوردك عندك كيائ جبدده ال بات كى قدرت ركما تعاكدا سلام قيول كر کے اپیا کرلین کو احسان کے ہمراہ اسے آزاد کرنے میں قاضی اس کا قائم مقام ہوجائے کا جید کہ ٹوہر کے مجوب یا عنین ہونے کی مورت على بوتا ہے۔ جہال تک عورت کا تعلق ہے کیونکہ وہ طلاق کی ایل نہیں ہے اس کے انکار کی صورت میں قامنی اس کا قائم مقام نہیں ہوسکا۔ پھراگران دونوں کے درمیان قاضی عورت کے انکار کی وجہ سے علیحد کی کروا تا ہے تو عورت کومبر ملے گا اگر شو ہر سنے اس کے ساتھ صحبت کی ہو لی ہو کیونکہ محبت کے نتیج میں مہر مؤکد ہوجاتا ہے اور اگر مرد نے اس کے ساتھ **محب**ت نیس کی تو ال قورت كومرنيس ملے كالكيونكه بيديكى كورت كى وجه سے ہوئى ہادر مير مؤكدنيس ہوا كہذابيه مرتد ہونے اور (شوہر كے بينے کو)این ماتحد محبت کاموقع دینے کے مترادف ہوگا۔

### جب كوتى عورت دارالحرب مين مسلمان موجائے؟

﴿ وَإِذَا ٱسْلَمَتُ الْمَرْاَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَزَوْجُهَا كَافِرْ اَوْ ٱسْلَمَ الْحَرُبِيُ وَتَحْتَهُ مَجُوْمِيَّةٌ لَمُ كَفَعْ الْفُرْقَةُ عَلَيْهَا حَتَى تَحِيْضَ ثَلَاتَ حِيَضٍ ثُمَّ تَبِيْنَ مِنْ زَوْجِهَا ﴾ وَهُذَا لِآنَ ٱلْإِسُلَامَ لَيُسَ سَبَبُ لِلْمُ وَلَقِهُ وَالْعَرُضَ عَلَى الإسْلامِ مُتَعَلِّرٌ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ، وَلَا لَهُ وَالْفُرْفَةِ دَفَعًا لِلْفَسَادِ

قَافَ مُنَا شَرْطَهَا وَهُوَ مُضِيَّ الْحَيْضِ مَقَامَ السَّبَ كَمَا فِي حَفْرِ الْبِنْرِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَدْخُولِ

بِهَا وَغَنْ وَلَا اللهُ وَإِذَا وَقَعَتُ الْفُرْقَةُ

وَالْمَرْاَةُ حَرْبِيَةً فَلَا عِدَةً عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَةُ فَكَذَالِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ خِلَافًا لَهُمَا،

وَالْمَرْاَةُ حَرْبِيَةً فَلَا عِدَةً عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَةُ فَكَذَالِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ خِلَافًا لَهُمَا،

وَالْمَرْاَةُ حَرْبِيَةً فَلَا عِدَةً عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَةُ فَكَذَالِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة خِلَافًا لَهُمَا،

وَالْمَرْاَةُ حَرْبِيَةً فَلَا عَدَا لَا لَهُ تَعَالَى

کے اور جب وقی عورت دارالحرب شراسان م آبول کر لے اور اس کا شوہر کا فرن وقی کوئی حربی جنس اسلام آبول کر لے اور اس کی نیون جوی ہوگئی ہوا سے بعد وہ اپنے شوہر اس کی نیون جوی ہوگئی ہوا سے بعد وہ اپنے شوہر سے انک بنیورگی واقع نیس ہوگی ہوا سے بعد وہ اپنے شوہر سے انگ ہوت ہو ہو ہے ہے۔ اسلام ان کے درمیان فلیحدگی کا سبب نہیں ہا اور فیرسلم فی بھراس کے بعد وہ اس کا اسلام ہیں سے ان ملا عمکن ہو جائے گوہ سام فی اسلام ہیں سے اور فلیحدگی بھی خروری ہے تا کہ فساو کو تم کیا جا سے ان اسلام ہیں سے اور فیرسلم فی بھر ہوتا ہے اور اسلام براست کا انقر فیرس ہوگا ۔ ان مقام قرار دے دیا جیسا کہ کواں کے درمیان فرق کرتے ہیں جیسا کہ اس سے مدخول بہا اور فیر بدنول بہا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا ۔ انام شافعی جہنو ہاں دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں جیسا کہ اس سے مسلم ان مورت ہیں ہے بات گزر بھی ہے۔ جب فلیورگی واقع ہوجائے اور مورت حربی ہواتو اس بہ کوئی ضرت لازم ہیں ہوگا۔ کا مام ابوطیف جہنو کے خرد کے بہی تھم ہے جبکہ صاحبین ہی درائے اس سے محتل ہے اگر اند تھائی نے وابا تو مختر یہ اس کی وضاحت آ کے گی۔

#### أكركماني ورت كاشوبرمسلمان بوجائع؟

﴿ وَإِذَا أَسُلَمَ زَوْجُ الْكِسَابِيَةِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ﴾ لِلاَنَّهُ يَصِحُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا الْبِدَاءُ فَلَانُ يَيْقَى آوُلَى .

کے اور جب کسی تنابیہ تورت کا شوہر مسلمان ہوجائے تو ان دونوں میاں ہوی کا نکات برقر اررہ ہے گا چونکہ ان دونوں کا انات آنازے انتہارے درست ہوتا ہے تو چھر بقائے انتہادے بدرجداد کی درست ہوگا۔

#### على كاسبب كيا بوگا؟ دار كافرق يا قيد بونا

قَالَ ﴿ وَإِذَا خَرَجَ آخَذُ الزَّوْجَيْنِ إِلَيْنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا وَقَعَتُ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَقَعُ ﴿ وَلَوْ سُبِيَا مَعًا لَمْ تَقَعُ ﴾ الشَّافِ فَهُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ سُبِيَا مَعًا لَمْ تَقَعُ ﴾ وَقَالَ الشَّافِ فَهُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ سُبِيَا مَعًا لَمْ تَقَعُ ﴾ وَقَالَ الشَّافِ فَوْ النَّبَائِنُ دُوْنَ السَّبِي عِنْدُنَا وَهُو يَقُولُ وَقَالَ الشَّالِ فَوْنَ السَّبِي عِنْدُنَا وَهُو يَقُولُ بِعِلَى الشَّبِ فَو النَّبَائِينُ دُوْنَ السَّبِي عِنْدُنَا وَهُو يَقُولُ بِعِنْ الشَّهُ وَالسَّبِي اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ السَّبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُسْتَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

النِكَاح، وَلِهَاذَا يَسُفُطُ الذَّيُنُ عَنُ ذِمَّةِ الْمَسْبِي وَلَنَا أَنَّ مَعَ النَّبَائِنِ حَقِيْقَةً وَحُكُمًا لَا تَنْتَظِمُ الْمَصَالِحَ فَشَابَة الْمَحْرَمِيَّة وَالسَّبُى يُوْجِبُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ وَهُوَ لَا يُنَافِى النِّكَاحَ ابْتِدَاءً فَكَذَلِكَ الْمَصَالِحَ فَشَابَة الْمَحْرَمِيَّة وَالسَّبُى يُوْجِبُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ وَهُوَ لَا يُنَافِى النِّكَاحَ ابْتِدَاءً فَكَذَلِكَ بَقَاءً وَصَالَ كَالشِّرَاءِ ثُمَّ هُو يَقْتَضِى الطَّفَاءَ فِي مَحَلِ عَمَلِه وَهُو الْمَالُ لَا فِي مَحَلِ بَقَاءً وَصَالَ كَالشِّرَاءِ ثُمَّ هُو يَقْتَضِى الطَّفَاءَ فِي مَحَلِ عَمَلِه وَهُو الْمَالُ لَا فِي مَحَلِ اللَّهُ وَصَالَ كَالشِرَاءِ ثُمَّ هُو يَقْتَضِى الطَّفَاءَ فِي مَحَلِ عَمَلِه وَهُو الْمَالُ لَا فِي مَحَلِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَهُو الْمَالُ لَا فِي مَحَلِ اللَّهُ وَالْمَالُ لَا فَي مَعَالِ اللَّهُ وَالْمَالُ لَا فَي مَعَالِ اللَّهُ وَالْمَالُ لَا فَي مَعَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللْعُقَاعِ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ ال

کے اگر میاں بوئ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر دارالحرب سے آجائے تو میاں ہوی کے درمیان علیحدگی داتع ہو جائے کی سام مثانی بہتر ہوئی گئے۔ میاں ہوئی کے درمیان علیحدگی داتع ہو جائے گئے۔ امام شاخی بہتر ہوئی ہے۔ گئی ہوئی ہے گئی ہوئی ہے۔ گئی ہوئی ہے کہ اور آئی ان دونوں کو ایک مماتحہ تدرکیا جائے تو ملیحدگی داتی میں ہوگی۔ دونوں کو ایک مماتحہ تدرکیا جائے تو ملیحدگی داتی نہیں ہوگی۔

امام شافتی ایستین فرات ہیں : واقع ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے : ہمارے نزویک بنایوی اب ملک کا اختلاف ہے جرفیار ہونائیں ہے جہدا مام شافتی ایستین کی دلیل یہ ہے: والایت منظم ہونے اس کے برخلاف ہے امام شافتی ایستین کی دلیل یہ ہے: والایت منظم ہونے میں ملک کا اختلاف اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن یہ چز بنایور کی عی اثر انداز برس ، وقی جیسے اس ماسل کرنے والے حرفی الران ماسل کرنے والے مسلمان اس کا تھم ہے۔ جہاں تک قیدی کا طق ہا تو وہ اس بات کا قد ضاکرتا ہے وہ قیدی مرفی کرفیار کرنے والے کے لئے محصوص ہوا ورب بات اس وقت تحقق ہوئتی ہے جب نکاح منظم ہوجائے۔ کی دجہ ہے: گرفیار شدوجتی ہوئی کے انتہار ہے ہمی قرض سا قط ہوجا تا ہے۔ ہم رکی دلیل یہ ہے: (مکون) کے اختلاف کی وجہ سے حقیقت کے انتہار ہے ہمی اور تکم کے انتہار ہے ہمی (نکاح کے ) مصالح برقر ارٹیس دو سکتے اس لیے بید (مکون) کا اختلاف کی وجہ سے حقیقت کے انتہار ہے ہمی اور تکم کے انتہار ہے ہمی مصرف رقبہ فار بیاب ہوئی ہوئی ہوئی کے انتہار ہے ہمی وائی ہے میں موثل کرنے والے گئا اور گرفیار ہونے کے نتیج مصرف رقبہ فار بیاب ہوئی کرنے والے میں مفائی (یعنی محصوص ہونے) کا مشافی نہیں ہوئی انجاز ہے جمل کے بھی میں مفائی (یعنی محصوص ہونے) کا مقام کرتا ہواں مک امان حاص کرنے والے شخص کا تعلق ہے کو تھم کے انتہار ہے وہاں ملک میں اختان فی ہوئی کے کہ میں وائی بیاب ہوئی کرنے والے شخص کے انتہار ہے وہاں ملک میں اختان فی ہوئی کہ کا مقام دواہیں جاتا ہے۔

#### جب عورت بجرت كركاملامى سلطنت مين آجائے؟

﴿ وَإِذَا حَرَجَتُ الْمَوْا أَهُ اللَّهَ الْهَوْقَةَ وَقَعَتْ بَعْدَ الدُّحُولِ فِي دَارِ الْإِسْلامِ فَيلُومَهَا حُكُمُ حَنِيفَة وَقَعَتْ بَعْدَ الدُّحُولِ فِي دَارِ الْإِسْلامِ فَيلُومُهَا حُكُمُ الْإِسْلامِ وَلاَ بِي حَنِيفَة الْفَرْفَة وَقَعَتْ بَعْدَ الدُّحُولِ فِي دَارِ الْإِسْلامِ فَيلُومُهَا حُكُمُ الْإِسْلامِ وَلاَ بِي حَنِيفَة النّهَا اللّهُ الذّي النّكاحِ المُتَقَدِّمِ وَجَبَتْ اظْهَارًا لِخَطَرِهِ، وَلاَ خَطَرَ لَمِلُكِ الْإِسْلامِ وَلاَ بَي حَنِيفَة النّهَا اللّهُ النّهَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللل

مِنُ النِّكَاحِ اخْتِيَاطًا ﴿

کے فرمایا: اور جب کوئی عورت جمرت کر کے ہماری طرف (لیمنی اسلامی ریاست میں) آجائے تو اس کے لئے ہیات جا تزہندہ وہ شادی کر لے اور امام ابوصیفہ بھٹائے کوئو دیاس پر کوئی عدت لازم نہیں ہوگی ہا لہذا اس پر اسلام کا تھم لا گو ہوگا۔ امام ابوصیفہ بوگئی ہے گہذا اس پر اسلام کا تھم لا گو ہوگا۔ امام ابوصیفہ بوگئی ہے گہذا اس پر اسلام کا تھم لا گو ہوگا۔ امام ابوصیفہ بوگئی ہے کہ ان کے احترام کے لیے لازم کیا گیا ہے جبکہ حربی تخصی کی الوصیفہ بوگئی البتہ آگر المورہ بالاعورت مشل کی احترام کے لیے لازم کیا گیا ہے جبکہ حربی تخصی کی ملکست قابل احترام بھی ہوئی۔ بھی معقول ہے: اس کا نکاح کری ملکست قابل احترام بھی ہوئی ہے کہ بھی وہ فکاح نہیں کر سکی امام ابوصیفہ بھی تفید سے دوایت بھی معقول ہے: اس کا نکاح کری مالم سے اس بھی ہوئی البتہ اس کی شوہراس کے ساتھ محبت نہیں کر سکی کا جب تک وہ بچکو جن نہیں دین جس طرح زیاء کے نتیج میں حالم ہونے والی مورت کا تھی ہوئی ہے۔ بہلی صورت کی وجہ رہے جمل دومرے تھی سے نابت النسب ہے لابندا جب نسب کے تن میں فراش مورت کی وجہ رہے جمل دومرے تھی سے نابت النسب ہے لابندا جب نسب کے تن میں فراش مورت کی وجہ رہے جمل دومرے تھی سے نابت النسب ہے لابندا جب نسب کے تن میں فراش میں اورت کا تھی ہوئی کر ان کا جب تک دوم کے گوئی کوئی کی میں فراش کوئی ہوئی کرنے گا۔

### اگرمیال بیوی میں ہے کوئی ایک مرتد ہوجائے؟

قَالَ ﴿ وَإِذَا ارْتَدَ آخَدُ الزّوْجَيْنِ عَنْ الْإِسْلامِ وَفَعَتْ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ طَلَاقِ ﴾ وهذا عِنْدَ آبِي عَنْ الْإِنَاءِ وَالْمَ مُحَمَّدٌ: إِنْ كَانَتُ الرِّدَّةُ مِنْ الزّوْج فَهِى فُرْقَةٌ بِطَلَاقٍ ، هُو يَعْتَبِرُهُ بِالْإِنَاءِ وَالْجَامِعُ مَا بَيَّنَاهُ ، وَأَبُو بُوسُفَ مَوْعَلَى مَا اَصَّلْنَا لَهُ فِي الْإِنَاءِ ، وَآبُو حَنِيفَةَ فَرَق بِالْإِنَاءِ وَالْجَاءِ وَالْجَاءِ وَالْجَاءِ وَالْجَاءِ وَالْجَاءِ وَالْجَاءِ وَالْجَاءِ وَالْعَلَاقُ رَافِعُ فَتَعَلَّرَ بِالْإِنَاءِ وَالْجَاءِ وَالْعَلَاقُ رَافِعُ فَتَعَلَّرَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ مَا يَوْرُفِ فَيَجِبُ التَسْوِيعُ وَالْعَلَاقُ رَافِعُ فَتَعَلَّرَ اللهُ مُعَلَلَ اللهُ وَالْعَلَاقُ رَافِعُ فَتَعَلَّرَ اللهُ مُعَلَلَ اللهُ وَالْعَلَاقُ وَالطَّلَاقُ رَافِعُ فَتَعَلَّرَ اللهُ مُعَلَلُهُ وَاللهُ اللهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ وَالْعَلَاقُ مِالْوَقِةُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

کے جب میاں بوئ بٹن سے کوئی ایک اسلام کو تجھوڑ کر مرتہ ہوجائے 'تو طلاق کے بغیران کے درمیان علیحہ گی واقع ہو جائے گل سینے میں انگار کے درمیان علیحہ گی واقع ہو جائے گل سینے مما مام ابوصنیفہ بر بہوائے تو بہطلاق کے جائے گل سینے مما مام ابوصنیفہ بر بہوائے تو بہطلاق کے ہمراہ علیحہ گی ہوگی 'وہ اس بارے بیں انگار کرنے کا اعتبار کرتے ہیں'اصول وہ ہے جہے ہم پہلے بیان کرتھے ہیں۔

ا ہام ابو بوسف بڑا تھ ای بات کے قائل ہیں جوانکار کرنے کے حوالے ہے ہم ان کے حوالے سے پہلے ذکر کر بچکے ہیں۔ امام ابوصنیفہ بمیافتہ نے ان دونو ن صورتوں کے درمیان فرق کیا ہے اور ان کے نزد یک فرق کی وجذبہ ہے بعصمت کے منافی ہونے کے اعتبارے مرتد ہونا نکات کے بھی پیزائی ہے جبہ طلاق نکاح کوئم کردیتی ہے اس لیے مرتد ہونے کو طان قرار وینا دشوار ہوگا۔ جبکہ
اسلام قبول کرنے سے انکار کرنے کا بھم اس کے برخلاف ہے کیونکہ اس صورت میں وہ معروف طریعے ہے رو کئے کوفوت کر ویتا
ہے انہا اسر تک باحسان ضروری ہوگی جیسا کہ پہلے تفصیل بیان کی جا بچل ہے اس لیے انکار کرنے کے بیتیج میں ہونے والی علیحدگی
تاضی کے بھم پر موقوف ہوگی کیکن مرتد ہونے کے بیتیج میں ہونے والی علیحدگی کے لئے قاضی کا فیصلہ ضروری نہیں ہے۔ اگر مرتد
ہونے والافریق شوہر ہوئو تو اگر اس نے وخول کیا ہوئو عورت تو پورام ہر ملے گا اور اگر وخول نہ کیا ہوئو عورت کوفصف مہر ملے گا اور اگر وخول نہ کیا ہوئو عورت کوفسف مہر ملے گا اور اگر وخول نہ کیا ہوئو عورت کوفسف مہر ملے گا اور اگر وخول نہیں کیا تھا تو عورت کونسف مورت مرتد ہوئی ہوئو اس نے دخول نہیں کیا تھا تو عورت کونسہ خورت مرتد ہوئی ہوئو اور زنہ کی کئی خرج ملے گا کی کئی کھی کے ماتھ وخول کیا ہوا تھا گیکن اگر اس نے دخول نہیں کیا تھا تو عورت کو فرت کو خول کیا ہوا تھا گیکن اگر اس نے دخول نہیں کیا تھا تو عورت کونسہ کونسہ کے گا اور زنہ کی کئی خرج ملے گا کی کئی کھی کیا کی گورت کی طرف ہوئی ہوئی ہے۔

اكرميال يوى ايك ساته مرتد بون كابعدا يك ساته مسلمان بوجا عين؟
قال ﴿ وَإِذَا ارْتَذَا مَعًا ثُمَّ اَسْلَمَا مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ﴾ اسْتِحْسَانًا . وَقَالَ زُفَرُ: يَبْطُلُ وَلَانً وَدَنَ ارْتَذَا مَعًا ثُمَّ اَسْلَمَا مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ﴾ اسْتِحْسَانًا . وَقَالَ زُفَرُ: يَبْطُلُ وَلَانً وَدَنَ الْأَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الْحَيْمِينَ مِنْ حَيْفَة ارْتَدُوا لُمُ وَلَا يُلَامُوا وَلَمْ يَامُرُهُمُ الصَّحَابَةُ وَضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْجُمَعِينَ بِتَجْدِيدِ الْالْوَكِحَةِ (١) وَالارْتِدَادُ مِنْ الْمُرْتَدَادُ مَعًا لَحَمَ النَّذَى الْمُوا عَلَى الرِّدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْحَمَعِينَ بِتَجْدِيدِ الْالْوَكِحَةِ (١) وَالارْتِدَادُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْحَمَعِينَ بِتَجْدِيدِ الْالْوَكِحَةِ (١) وَالارْتِدَادُ مَنْ الْمُسَدِّ الْارْتِدَادِ مَعًا لَسَدَ الْإِنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْحَدُعُمَا بَعْدَ الْارْتِدَادِ مَعًا لَسَدَ الْإِنْكَاحُ بَيْنَهُمَا فَاللّهُ عَلَيْهُمُ الْحُدُونَ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْحُدُونَ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْعُدَادُ الْارْتِدَادِ مَعًا لَهُ اللّهُ النّارِيخِ . وَلَوْ السُلَمُ الْحَدُهُمَا بَعْدَ الْارْتِدَادِ مَعًا لَسَدَ الْإِنْكَاحُ بَيْنَهُمَا لِللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

کے اور جب میاں ہوگ ایک ساتھ مرتد ہوجا کی اور پھر دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کرلیں تو استحسان پیش نظروہ اپنے ۔

اکاح پر برقر ادر ہیں گے۔امام زفر بھینے فر اتے ہیں: ان کا نکاح باطل ہوجائے گا کونکہ ان ہیں ہے ایک کا مرتد ہونا نکاح کے منافی ہے تو ان دونوں کے مرتد ہونے کی صورت ہیں بھی بہر حال دونوں ہیں ہے ہرایک کا مرقد ہونا پایا جاتا ہے۔ ہماری دلیل وہ ہے جوروایت منقول ہے: بنو حذیفہ (قبیلے کونگ مرقد ہوگئے ہے پھرانہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا تو صحابہ کرام می فرانہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا تو صحابہ کرام می فرانہوں تے اسلام قبول کرلیا تھا اور مرقد ہونا ان مب کی طرف ہے ایک ساتھ واقع ہوا تھا کونکہ میمن تاریخ مجبول تھی۔ اگر میاں ہوی تجد بدنکاح کا تکام مرقد ہونے کے بعد اسلام قبول کر لے تو ان دونوں کے دومیان نکاح فاسد ہوجائے گا کونکہ دومر امرتد ہوئے پر مسل سے کوئی ایک مرتد ہونے کے بعد اسلام قبول کر لے تو ان دونوں کے دومیان نکاح فاسد ہوجائے گا کونکہ دومر امرتد ہوئے یہ مصرے۔ اس کی وجہ یہے اصرار بھی مرتد ہونے کے قان کی طرح ( نکاح کا) منافی ہے۔

# بَابُ الْقُسْمِ

# ﴿ بيرباب ازواج كے درميان بارى تقسيم كرنے كے بيان ميں ہے ﴾

از داج کے درمیان قسمت کے باب کی فقہی مطابقت کابیان

علامدائن محمود بابرتی حنی بیشته کفتے ہیں: جب کی شخص کے ہاں دوآ زاد توریم ہوں جس طرح تعددازواج ہیں شری ادکام
بیان کردیے گئے ہیں بینی مرد چار عورتوں ہے تکاح کرسکتا ہادر بیک دفت اس عقد میں چار عورتیں رکھنا جائز ہے۔ تو ضروری ہوا
کہ ان کے درمیان عدل پیدا کرنے کے لئے اور آئیں انساف فراہم کرنے کے لئے احکام شری کو بیان کیا جے ۔ لہذا
مصنف گذافت نے ایک الگ باب میں تعددازواج والے شخص کے لئے شری احکام کو بیان کیا ہے۔ اور باب کاعنوان اسساب
القسم "اشم، فاکر فتے کے ساتھ ہاور یہ صدر ہے اور اس کامعنی تقسیم کرتا ہے۔ جس طرح بال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بال
تقسیم کردیا ہے اور ہدایہ کے بعض شنوں ہیں " و منه باب القسم" بھی آیا ہے۔ (مویشرح البدایہ، ن۵ اس الماریون ک

بيو يول كے درميان تقسيم ميں انصاف

وَإِذَا كَانَ لِلرِّجِلِ امْرَاتَانِ حُرَّنَانِ فَعَلَيْهِ آنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ بِكُرَيْنِ كَانَا آوُ ثَبَيْنِ آوُ إِحْدَاهُمَا بِكُرًّا وَّالْاَحُرى بَيْنَا ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ " ﴿ مَنْ كَانَتُ لَهُ امْرَاتَان وَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا فِي الْقَسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِبَامَةِ وَشِقَّهُ مَائِلٌ ﴾ "وَعَنْ عَائِشَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا " وَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا فِي الْقَسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِبَامَةِ وَشِقَّهُ مَائِلٌ ﴾ "وَعَنْ عَائِشَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا " ﴿ وَمَالَ اللهُ عَنْهَا " وَمَالَ اللهُ عَنْهَا " وَمَالَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ كَانَ يَعْدِلُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ نِسَائِهِ . ﴾ وَكَانَ يَقُولُ: ﴿ اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ الصّلَامُ عَلَيْهِ الصّلَامُ عَانَ يَعُولُ اللهُ الْمَلِكُ ﴾ : يَعْنِى إِيّادَةَ الْمَحَبَّةِ " ولَا لَعْلَ فَالا تُواجِدُنِي فِيْمَا لَا آمَلِكُ ﴾ : يَعْنِى إِيّادَةَ الْمَحَبَّةِ " ولَا فَصْلَ فَلَا أَوْاجِدُنِي فِيْمَا لَا آمَلِكُ ﴾ : يَعْنِى إِيّادَةَ الْمَحَبَّةِ " ولَا فَصْلَ فَلَا اللهُ مَا اللهُ الْمَالَةُ اللهُ المُعْتَا اللهُ المُعْتَا اللهُ اللهُ

کے جب کی شخص کی دو آزاد ہویاں ہوں تو تعتیم کے اعتبار سے ان میں برابری کرنا اس شخص بر لازم ہے خواہ وہ دونوں باکرہ ہوں یا دونوں ثیبہ ہوں باان دونوں میں سے ایک باکرہ ہواور دومری ثیبہ واس کی دلیل نبی اکرم مل تیزا کا بیفر مان ہے '' جس شخص کی دوبیویاں ہوں اور دہ تعتیم میں ان میں ہے کی ایک کی طرف واری کرئے تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کا ایک پہلو جھ کا ہوا ہوگا''۔

' حضرت عو کشرصد بقتہ بڑی تھا ہیاں کرتی ہیں: نی اکرم مُنگانی این از واج کے درمیان تقیم کے معالمے ہیں انصاف سے کام لیتے تھے اور آپ بید دعا کرتے تھے:'' اے اللہ! بیری تقیم ہے اس کے بارے ہیں میں مالک ہوں تو اس چیز کے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا'جس کا میں مالک تیں ہول'۔ (صاحب مار فرماتے ہیں) لین کس ایک کے ساتھ زیادہ محبت ہو ہم نے جوروایت بیان کی ہے اس میں کوئی تصل نہیں ہے۔

## نی اور پرانی بیوی کے حقوق میساں ہوں سے

وَالْفَدِيْمَهُ وَالْمَحَدِيدَةُ سَوَاءً لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا، وَلَانَ الْفَسْمَ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ و لَاتَفَاوُتَ بَيْسَنَهُ نَ فِي ذَٰلِكَ، وَالِاخْتِيَارُ فِي مِقْدَارِ اللَّوْرِ إِلَى الزَّوْجِ وَلاَنَّ الْمُسْتَحَقَّ هُوَ النَّسُويَةُ دُوْنَ طريقِهِ وَالنَّسُويَّةُ الْمُسْتَحِقَّةُ فِي الْبَيْتُوتَةِ فِي الْمُجَامَعَةِ لِاَنَّهَا تَبْنَيْ عَلَى النِّشَاطِ.

کے اس بارے میں پرائی اور کی بیو یوں کی حیثیت برابر بوگا کیونگر ہم نے جوروایت نقل کی ہے وہ مطلق ہے۔اس کی ایک وجہ یہ جی ہے۔ بقتیم نکاح کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے اوراس بارے میں بیو یوں کے درمیان کوئی تفاوت نہیں ہے۔ بیوی کے پاس آنے جانے کی مقدار کتنی ہوگی اس کا افتیار شو ہر کو ہے کیونکہ اس کا اور جو برابر کی لازم ہے وہ رات بسر کرنے کے اعتبار سے ہے۔ سے تک کرنے کے حوالے سے نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق طبیعت کرنے کے حوالے سے نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق طبیعت کرنے کے حوالے سے نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق طبیعت کی آ مادگی کا ماتھ ہوتا ہے۔

#### آ زادعورت ادر کنیز کے حقوق میں اختلاف

وَإِنْ كَانَتُ اِحْدَاهُمَا حُرَّةً وَالْاَخُرِى اَمَةً فَلِلْحُرَّةِ النَّلُكَانِ مِنْ الْقَسْمِ وَلِلْاَمَةِ النَّلُكُ ﴾ بِلَالِكَ وَرَدَ الْاَلْسُرُ، وَلَانَّ حِلَّ الْاَمَةِ اَنْفَصُ مِنْ حِلِّ الْحُسرَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ اِظْهَارِ النَّفُصَانِ فِيى الْحُقُوقِ . وَالْمُكَانَبَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَامُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الْاَمَةِ وَلاَنَ الرِّقَ فِيهِنَ قَائِمٌ .

ایک تہائی ہوگا اس بارے میں ایک ایک آزاد مواور دومری کنیز ہوئو تقسیم میں آزاد مورت کا حصہ دو تہائی ہوگا اور کنیز کا ایک تہائی ہوگا اور کنیز کا ایک تہائی ہوگا اور کنیز کا ایک تہائی ہوگا اس بارے میں ایک دوایت منقول ہے۔ اس کی ایک وجہ نئے تک ہے: کنیز کی حلت کی حلت سے کم ہوتی ہے گہذا اس کے حقوق میں کی ظاہر ہوگی۔ مکا تب کنیز کد بر کنیز اورام ولد کنیز عام کنیز کی مانند ہوں گی کیونکہ مکلیت کا پہلواں میں موجود الہٰذا اس کے حقوق میں کی ظاہر ہوگی۔ مکا تب کنیز کد بر کنیز اورام ولد کنیز عام کنیز کی مانند ہوں گی کیونکہ مکلیت کا پہلواں میں موجود

سفر کے دوران تقسیم کا حکم

قَالَ ﴿ وَلاَ حَقَّ لَهُنَّ فِي الْقَسْمِ حَالَةَ السَّفَرِ فَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَ ، وَالْاَوْلَى اَنْ يَقُوعَ بَيْنَ فَيُسَافِرُ بِمَنْ خَرَجَتْ قُوْعَتُهَا ﴾ وقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْقُرْعَةُ مُسْتَحَقَّةٌ، لِمَا رُوى ﴿ اَنَ النَّبِي بَيْنَ فِسَائِهِ ﴾ (1) " إلَّا أَنَا نَقُولُ: إنَّ الْقُرْعَة عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ كَانَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقُرَعَ بَيْنَ فِسَائِهِ ﴾ (1) " إلَّا أَنَا نَقُولُ: إنَّ الْقُرْعَة لَيْمُ السّلَامُ كَانَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقُرَعَ بَيْنَ فِسَائِهِ ﴾ (1) " إلَّا أَنَا نَقُولُ: إنَّ الْقُرْعَة لِيسْمِ فَلُوبِهِنَ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْإِنْسَتِحْبَابِ، وَهِلَذَا لِلنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَرَّاةِ عِنْدَ مُسَافَرَةِ لِلنَّهُ لِي عَلَى لِلْمَرَّاةِ عِنْدَ مُسَافَرَةِ

46

الزَّوْجُ الْاتسرى اَنَّ لَسهُ اَنْ لَا يَسْتَصْحِبَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَكَذَا لَهُ اَنْ يُسَافِرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَلَايُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ .

کے فرمایا:سنرک حانت میں تقتیم کے حوالے سے ہویوں کا کوئی تی ٹیس ہوگا۔ شوہران میں سے جسے جائے ساتھ لے سنر پر لے جاسکے گا'تا ہم زیادہ بہتر ہے ہے: وہ ان کے درمیان قرعدا ندازی کرئے گرجس کے نام کا قرعد نکل آئے اسے ساتھ لے کرجائے۔ امام شافعی میں تاہم فرماتے ہیں: قرعدا ندازی کر نالازم ہے' کیونکہ بید دوایت منقول ہے: ہی اکرم خلافی اور سنر کے لئے تشریف لے جاتے ساتھ فور کے اندازی ان کی دلجوئی کے تشریف لے جاتے ہے تا ہم ہم ہے کہتے ہیں: پیقرعد اندازی ان کی دلجوئی کے ہوتی تھی لہذا ہے بات مستحب ہے۔ اس کی وجہ ہے ہوئی تو ہر کے سفر کے وقت بیولی کا کوئی تی ٹیس ہوتا۔ کیا آپ نے فور ٹیس کیا؟ شوہر کو بیت حاصل ہے' وہ ان میں سے کی ایک کوئی مساتھ نہ لے جائے اور (سفر کی) ہے تمام مدت شوہر کے حماب میں شارئیس ہوگی۔

# كسى بيوى كااپنے حصے كواپئى كسى سوكن كے لئے ہبہ كرنا

﴿ وَإِنْ رَضِيَتُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِيَتِهَا جَازَ ﴾ ﴿ لِآنَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا سَالَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَتَجْعَلَ يَوْمَ نَوْيَتِهَا لِعَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا ﴾ " ﴿ وَلَهَا آنُ تَرْجِعَ فِى ذَلِكَ ﴾ ولاَنَهَا اسْقَطَتْ حَقًّا لَمْ يَجِبْ بَعُدُ فَلا يَسْقُطُ، وَاللَّهُ آعُلَمُ .

کے اگر بیو یوں میں ہے کوئی ایک اپ مخصوص جھے کوا چی ہوکن کے لئے ترک کرنے پر راضی ہوجائے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل میہ ہے۔ اس کی دلیل میہ ہوجائے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل میہ ہوجائے ترک کر ایس اور وہ اپنی باری کا مخصوص دن سیدہ عائشہ بات کا محت ہیں ہتا ہم بیوگی کواس بات کا اختیار ہے: وہ اس بارے میں اپ مؤتف ہے رجوع کر سائے کیونکہ اس نے اپنی باری کا مخصوص دن سیدہ عائشہ بات کا ایسا ہوگا ہے جو واجب نہیں ہے گہذا وہ ساقط نیس ہوگا 'باتی اللہ تعالی بہتر جانیا رجوع کر سائے کیونکہ اس نے اپنی اللہ تعالی بہتر جانیا ہے۔

# كتاب الرضاع

# ﴿ بیرکتاب رضاعت کے بیان میں ہے ﴾

كتاب رضاعت كي تعهى مطابقت كابيان

علامہ ابن محمود البابر تی حنی مینید لکھتے ہیں کہ معنف میں کے دخاعت کے عام مسائل کومحر مات کے باب ہیں ذکر میں کیا۔ کیونکہ اس کے مسائل کی کثر ت سے ان کو الگ ذکر کرنا ضروری تھا لہٰذار ضاعت کے مسائل کے لئے ایک الگ کتاب کے نام سے عنوان ذکر کیا ہے۔ اور اس لئے بھی اس کے لئے الگ مسائل کرنا ضروری تھے کہ دومرے مسائل سے اختلاط نہ وہائے۔

حرمت رضاعت کا سبب وہ بڑیوں کا پرورش پانا اور کوشت کا بنا ہے۔ اور یہ سبب ای طرح ہے جس طرح مت مصابرت میں اعلاق سب اعلاق سبب ہے۔ جس طرح اعلاق پوشیدہ امر ہے جبکہ اس کا سبب نا ہر ہے لبندا سبب نا ہری کواعلاق کے قائم مقام کیا حمیا نا ہری سبب وطی ہے۔

ای طرح ہڈیوں کا پرورش پانا اور گوشت کا اگنا بیسب باطنی ہے جبکہ اس کا ظاہری امر رضاعت ہے لہذا سب ظاہری یعنی رضاعت کواس کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ (منایرش ابدایہ ۵، ۱۲۸، پروت)

معنف نے کتاب النکاح سے کے بعد رضاعت کی کتاب کو بیان کیا ہے۔ نکاح عمومی احکام میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے جبکہ رضاعت حرصت نکاح کے احکام میں اسے ایک تھم ہوا۔ جو کسی حد میں جبکہ رضاعت احکام نکاح میں سے ایک تھم ہوا۔ جو کسی حد میں محدود ہے۔ اسی سبب کے پیش نظراس کتاب کو کتاب نکاح سے مؤخر ذکر کیا ہے۔

کتاب نکاح ہے اس کی موافقت واضح ہے۔ کہ جس طرح نکاح میں زوجین ہے متعلق مسائل واحکام ہیں اسی طرح کتاب الرضاع میں زوجین ہے متعلق احکام دمسائل موجود ہیں۔

رضاعت كافقهي مفهوم

لفظ رضاعت ادراس کے دیگر مشتقات قرآن تھیم میں دل مقامات پرآئے ہیں۔ انجم الوسط میں رضاعت کا معنی کچھ یوں بیان ہوا ہے۔ ارضعت الام: کان لھا ولد نُرضِعه .

مان کا بچہ کو دورہ بلانا رضاعت کہلاتا ہے۔ نقبی اصطلاح میں بچہ کا پیدائش کے بعد پہلے دوسال میں ماں کے سینہ ہے دورہ چوسنارضاعت کہلاتا ہے۔ پیدائش کے بعد بچہ کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کی حقاظت اور افز ائش کے لیے ماں کے دورہ کے علاوہ کوئی غذا استعمال کرے اس لیے دفیح حمل کے بعد عورت کے بپتانوں میں قدرتی طور پر دودہ ہاری ہوجا تا ہے اور بچہ کے لے اس کے دل میں پیدا ہونے وائی محبت وشفقت أسے بچہ کو دودھ پلانے برأ کساتی ہے۔اللہ تعالی نے مورت برواجب کیا ہے کہ وہ بچہ کو پورے دوسمال دودھ بلائے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بیدت ہر طرح سے بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے۔

جدید میڈیکل ریسریؒ سے بھی ٹابت ہو چکاہے کہ بچہ کے جسمانی ونفسیاتی تقاضوں کے بیش نظر دوسال کی مدت رضاعت ضرور ک ہے۔ بیاسلام کی آفاقی اور ابدی تعلیمات کا فیضان ہے کہ اہل اسلام کوزئدگی کے وہ رہنمااصول ابتداوی ہیں عطا کر دیے میئے جن کی تائید وتقعد لیں صدیوں بعد کی سائنسی تحقیقات کر رہی ہیں۔

#### قرآن كيمطابق رضاعت كابيان

(١) وَالْوَالِدَاتُ يُوضِعُنَ اَوُلاَدُهُنَّ حَوُلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَن يُرِّمَّ الرَّضَاعَة وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ دِذْقُهُنَّ وَكِسُونُهُنَّ بِسالْسَعُرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَة بِوَلِدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِولَدِهَ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ اَرَادًا فِصَالاً عَن تَوَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُدٍ فَلاَ مَسَلُودٌ لَلهُ بِولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ اَرَادًا فِصَالاً عَن تَوَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُدٍ فَلاَ مُسَاعً مَعْلَودٌ لَلهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن عَمَلُونَ بَصِيرٌ ٥

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس تک دورہ پلائیں ہے (تھم) اس کے لیے ہے جو دودہ پلانے کی مدت پوری کرتا چاہے، اور دودہ پلانے والی ماؤں کا کھا ٹا اور پہننادستور کے مطابق بچے کے باپ پرلازم ہے، کی جان کواس کی طاقت ہے بوھر تکیف خددی جائے، (اور) نہ ہاں کواس کے بیچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کواس کی اولاد کے سبب ہے، اور وارتوں پر بھی بھی کم عائد ہوگا، پھراگر مال باپ دونوں باجمی دضا مندی اور مشور ہے ہے (دوبرس سے پہلے ہی) دودہ چھڑا تا چاہیں تو ان پرکوئی گناہ نہیں، اور پھراگر مال باپ دونوں باجمی دضا مندی اور مشور سے ہو بہتی تم پرکوئی مناہ نہیں جب کہ جوتم وال یو ان پرکوئی گناہ نہیں، اور پھراگر تم اپنی اولاد کو (دابیہ ہے) دودہ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہوت بھی تم پرکوئی مناہ نہیں جب کہ جوتم دستور کے مطابق دیتے ہوائیس اداکر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہواور یہ جان تو کہ جو بھی تم کرتے ہواللہ اسے خوب دیکھنے والا دیستور کے مطابق دیتے ہوائیس اداکر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہواور یہ جان تو کہ جو بھی تم کرتے ہواللہ اسے خوب دیکھنے والا دیم دالتر آن، البتر آن البتر آن البتر آن، البتر آن البتر آن، البتر

(۲) وَ اَخُولُکُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ .(الناءِ:۳۲) اورتمہاری رضاعی بینیں (تم یرحرام ہیں) احادیث کے مطابق رضاعت کا بیان

(۱) حضرت عائشہ فٹانٹا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مٹانٹی نے ارشاد فرمایا رضاع سے دور شنے حرام ہوجاتے ہیں جونس سے حرام ہیں۔ (سنن ابن ماب جلد دوم: مدیث فبر 94)

﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابن عماس بن المحالي على الله عند الله كرسول مَلْ الله كومشوره ديا كيا كرجزه بن عبدالمطلب كي صاحز ادى عند ألا كان آب من المحالي على المعالم عند المحالي المحالية المحال

(۳) حضرت ام الفضل فلفه ایمان فرماتی بیل که دسول الله مؤینی نے ارشاد فرمایا ایک دو بارد دورہ چوسنا حرام بیس کرتا (حرمت رضاعت ثابت نبیس ہوئی ۔ (سنن این ماجہ: جاردہ: مدید لبر 97)

(۷۲) حضرت عائشہ نگائٹائے روایت ہے کہ ٹی کریم نگائٹائے نے ارشاد فر مایا ایک دو بار دودھ چوہنے ہے حرمت ٹابت نہیں ہوتی ۔ (سنن اب ملددم حدیث نبر ۹۸)

(۵) حضرت عائشه مدیقه نظافهٔ بیان فرماتی میں کیقر آن کریم میں بینازل ہواتھا کہ پھرموتوف ہوگیا کہ جرام نبیں کرتا مگر پانچ یا دس باردود ھو بیتا جس کا نین علم ہو۔ (سنن اند، جاردہم، مدینہ نبروہ)

### رضاعت کی تھوڑی اور زیادہ مقدار کا حکم کیسال ہے

للسَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَشِنُهُ سَوَاءً إِذَا حَصَلَ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ تَعَلَّقَ بِهِ التَحْوِيمُ ﴾ وقالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَشِئُ النَّحْوِيمُ إِلَّا يِخَمْسِ رَضَعَاتٍ، لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " ﴿ لَا تُحَرِّمُ اللَّهُ الْمَصَّانِ وَلَا الْإِمْلاَجَةُ وَلَا الْإِمْلاَجَةُ وَلَا الْمُكَانِ وَلَا الْمَعَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ﴿ وَلَا تُعَالَى وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ النَّسِ ﴾ (٣) الْايَة وَقُولُهُ عَلَيْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ﴿ وَلَا قَالُهُ مَا اللَّهُ مِنْ النَّسِ ﴾ (٣) " مِنْ غَيْرٍ فَصْلِ، وَلاَنَّ الْحُرْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِشُبْهَةِ النَّابِةِ إِنْ مُنْ النَّسِ ﴾ (٣) " مِنْ غَيْرٍ فَصْلٍ، وَلاَنَّ الْحُرْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِشُبْهَةِ النَّابِةِ إِنْ مُنْ النَّسِ ﴾ (٣) " مِنْ غَيْرٍ فَصْلٍ، وَلاَنَّ الْحُرْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِشُبْهَةِ النَّابِةِ إِنْ النَّسِ ﴾ (٣) " مِنْ غَيْرٍ فَصْلٍ، وَلاَنَّ الْحُرْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِشُبْهُةِ الْوَرْضَاعِ الْمُولِيَةُ النَّابِةِ إِنْ الْمُعْمِ وَإِنْ اللَّهُ مِ لَكِنَاهُ آمُرُ مُنْطُنُ فَتَعَلَّقُ الْمُحْمَمُ مِغِعْلِ الْإِرْضَاعِ وَمَا رَوَاهُ مَرْدُودُ وَلِهُ الْكِنَابِ اوْ مَنْسُوحُ مِنْ النَّسِ فَا اللَّهُ مِ لَكِنَاهُ آمُرْ مُنْطُنُ فَتَعَلَقُ الْمُحْمَمُ مِغِعْلِ الْإِرْضَاعِ وَمَا رَوَاهُ مَرُدُودُ وَالْكِنَابِ آوْ مَنْسُوحٌ بِهِ .

خرماتے این ہوجاتی ہے۔ امام شافعی میں خوری ہویا زیادہ ہؤیرابر ہے جب وہ رضاعت کی مت بی جامل ہواتو اس کے ذریعے حرمت عابت ہوجاتی ہے۔ امام شافعی میں خوری ہونے ہیں جرمت ای وقت عابت ہوتی ہے جب پانچ گھونٹ ہے جا کیں۔ اس کی دلیل نبی اکرم شافیخ کا بیفرمان ہے: ''ایک گھونٹ یا دو گھونٹ یا ایک مرتبہ جوسنے یا دو مرتبہ چوسنے سے تو حرمت عابت نہیں ہوتی ''۔ ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفرمان ہے: ''اور تمہاری وہ اس کے ذریعے حرمت عابت ہوتی ہے''۔ اور نبی اکرم نکھی کا بیفرمان ہے: '' درضاعت کے ذریعے وہی حرمت عابت ہوتی ہے' ۔ اس صدیت میں کوئی فسل ہے: '' درضاعت کے ذریعے وہی حرمت عابت ہوتی ہے' ۔ اس صدیت میں کوئی فسل (لیمنی مقدار کی قید) نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے: حرمت جزء ہونے کے اس شبید کے ذریعے عابت ہوتی ہے جو ہڈیاں ہوجے اور گوشت کی نشو وہ نمی کوئی فسل کے جو ہڈیاں ہوجے ہوں کہ اس خوروایت قبل کی ہوئی ہے جو ہڈیاں ہوجے ہوئی ہے۔ اب اللہ کے متحال کے ساتھ ہوگا۔ امام شافعی موجوعی کی یا پھر کماب اللہ کے متحد مقدون شار ہوگی۔ مقدار کی جانے کو دو ایک باللہ کے متحد مقدون شار ہوگی۔ امام شافعی موجوعی کی یا پھر کماب اللہ کے متحد مقدون شار ہوگی۔

### رضاعت کی شرعی مدت کابیان

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي مُذَةِ الرَّضَاعِ لِمَا نُبِينُ . (ثُمَّ مُذَةُ الرَّضَاعِ ثَلَاثُونَ شَهْرًا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ

مناسب ہے۔ دووھ پلانے کا ممل رضاعت کی تخصوص مدت کے درمیان ہونا چاہئے اس کی وجہ ہم بیان کریں گے۔ پھر رضاعت کی تخصوص امام ابوطنیفہ میں ہوئے ہے۔ پھر رضاعت کی تخصوص امام ابوطنیفہ میں ہوئے ہے۔ پھر رضاعت بین بیٹر وسال ہے۔ امام شافعی میں ہوئے ہیں اس بات کے قائل ہیں۔ امام زفر میر است بیٹر وائے ہیں: بیٹرین سال ہے اس کی وجہ بیہ ہوئے کے مناسب وقت ہے اور دوسال سے زیادہ مدت کا ہونا طروری ہے اس کی وجہ ہم بیان کریں ہے 'و اس را کے سال ) کو مقررہ کیا جائے گا۔ صاحبین کی دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے: 'اس کا حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت تمیں ماہ ہے' حمل کی مدت کم از کم کا ماہ ہے' تو دودھ چھڑانے کی مدت تمیں ماہ ہے' حمل کی مدت کم از کم کا ماہ ہے' تو دودھ چھڑانے کے لئے باتی دوسال رہ جائیں گے۔ نی اگرم نگاروز نے بھی ارشاد فر مایا ہے: ''دوسال کے بعدرضاعت نہیں ہوتی''۔

ا مام ابوصنیفہ بر اللہ بھی کی دلیل بھی ہی آ بت ہے اس کی صورت ہیہے: اللہ تعالیٰ نے دوچیز وں کاذکر کیا ہے اور ان دونوں کے لئے ایک مدت بیان کی ہے تو سید مت مکمل طور پر دونوں جس سے ہرایک کے لئے ٹابت ہوگی جیسے دوطرح کے قرض کے لئے ایک مدت بیان کی ہے تو سید میں کی کرنے والی دلیل بائی جاری ہے تو دومراا ہے ظاہر کے مطابق بر قرار رہے گا۔

اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے: غذا تبدیل ہوئے ہے گئے یہ بات ضروری ہے تا کہ دودھ کے ذریعے نتو ونما منقطع ہو ج کے اور اس کے لئے اضافی مدت ضروری ہے۔ جس میں بچہ دوسری خوراک کی عادت بنا لے تواس کے لئے حمل کی کم از کم مدت کو طے کیا می ہے کی ونکہ میہ حالت کو تبدیل کرسکتی ہے کیونکہ مال کے بیٹ میں موجود بچے کی غذا اس سے مختلف ہوتی ہے جو دودھ پیتے بچے کی ہوتی ہے جس طرح دودھ پیتے بچے کی غذا اس بچے ہے مختلف ہوتی ہے جس کا دودھ چھڑوا دیا گیا ہو۔

جوحدیث نقل کی گئی ہے وہ اس بات پر محمول ہوگی اس ہمرادوہ مدت ہے جس کا استحقاق ہے۔ نص کو بھی اس مفہوم پرمحمول

كياجائ كاجوكتاب الله بش دوسال كى تيد كسماته فركور ب\_

## · رضاعت کی شرعی مدت کے بعد حرمت ثابت نہیں ہوتی

قَالَ ﴿ وَإِذَا مَضَتُ مُذَةُ الرَّضَاعِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِالرَّضَاعِ تَحْرِيْمٌ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسُلَامُ " ﴿ لَا رَضَاعَ بَعُدَ الْفِصَالِ ﴾ " وَلَانَ الْمُحَرِّمَةَ بِاعْتِبَارِ النَّشُوْءِ وَذَٰلِكَ فِي الْمُذَةِ إِذْ الْكَبِيرُ لَا يَتَوَبَّى بِهِ وَلَا يُعْتَبُرُ الْفِطَامُ قَبَلَ الْمُذَةِ إِلَّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ آبِي جَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ إِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ وَوَجُهُ هُ انْفِطَاعُ النَّشُوءِ بِتَغَيِّرِ الْفِذَاءِ وَعَلْ يُبَاحُ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ الْمُذَةِ ؟ فَقِيلَ لَا يُبَاحُ لِلاَنْ وَوَايَةٍ عَنْ آبِي جَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ إِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ وَوَجَهُ هُ انْفِطَاعُ النَّشُوءِ بِتَغَيِّرِ الْفِذَاءِ وَعَلْ يُبَاحُ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ الْمُذَةِ ؟ فَقِيلَ لَا يُبَاحُ لِلاَنْ اللهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

### حرمت رضاعت حرمت نسب کی طرح ہے

قَالَ ﴿ وَيَهُ حُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحُرُمُ مِنُ النَّسِ ﴾ لِلْحَدِيْثِ الَّذِى وَوَيْنَا ﴿ إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ مِنُ الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَّتَزَوَّجَهَا ولَآيَجُوزُ ﴾ أَنْ يَّتَزَوَّجَ أُمَّ أُخْتِهِ مِنُ النَّسَبِ ﴾ لِمَا تَكُونُ أَمَّهُ الرَّضَاعِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَّتَزَوَّجَ أُمَّ أُخْتِهِ مِنُ النَّسَبِ ﴾ لِمَا تَكُونُ أَمَّهُ الرَّضَاعِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ انِنِهِ مِنُ الرَّضَاعِ ولَآيَجُوزُ الْ يَتَخُوزُ الْ يَتَخَوَّ أَنْ يَتَزَوَّ جَ أُخْتَ انِنِهِ مِنُ الرَّضَاعِ ولَآيَجُوزُ الْ يَتَخُونُ النَّعَبِ ولَا يَجُوزُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللللللَ

کے فرمایا: رضاعت کے ذریعے وی حرمت ٹابت ہوتی ہے جو حرمت نسب کے ذریعے ٹابت ہوتی ہے اس کی دلیل وہ صدیت ہے جے ہم روایت کر چکے ہیں۔ البنة رضائی مہن کی مال کے ماتھ شادی کرنا آ دی کے لئے جائز ہے کیکن آ دی اپنی نسبی مرسک کی اس کے ماتھ شادی کرنا آ دی ہے گئے جائز ہے کیکن آ دی اپنی سس کے مہن کی مال کے ماتھ شادی نہیں کرسک کی کونکہ وہ اس کی اپنی مال ہوگی یا اس کے باپ کی ہیوی ہوگی جبکہ رضاعت کا تھم اس کے مہن کی مال کے مماتھ شادی نہیں کرسک کی کونکہ وہ اس کی اپنی مال ہوگی یا اس کے باپ کی ہیوی ہوگی جبکہ رضاعت کا تھم اس کے

بر خلاف ہے۔ یہ بھی جائز ہے آ دی اپنے رضا کی بین کے ساتھ شادی کر لے اور لسب میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ جب آ دی اس کے ساتھ میں ایسا کرنا جائز نہیں بائی جب آ دی اس لڑکی کی مال کے ساتھ میں بیات نہیں بائی جب آ دی اس لڑکی کی مال کے ساتھ میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے جیسے نسب میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے جیسے نسب میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے اس کی دلیل ہم پہلے روایت کر جی بیں۔ نسب میں میلی دھے داروں کا تذکرہ منہ اولی دشتے داری کا اعتبار ساقط کرنے کے لئے ہے جیسا کہ ہم میں بات بیان کر جی بیں۔

لبن الفحل عدرمت متعلق ہوتی ہے

﴿ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّالِهِ وَالنَّالِهِ وَيَصِيرُ الزَّوْجُ الَّذِى نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ آبًا لِلْمُرْضَعَة ﴾ رَفِي آخِدِ لَوْجِهَا وَعَلَى الْبَالِهِ وَالنَّالِهِ وَيَصِيرُ الزَّوْجُ الَّذِى نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ آبًا لِلْمُرْضَعَة ﴾ رَفِي آخِدِ قُولَى الشَّافِيعِيّ: لَهُنُ النَّفَحِلِ لَا يُحَرِّمُ لِآنَ الْمُحُرِّمَة لِلشَّبْهِ الْبَعْضِيّة وَاللَّبَنُ بَعْضُهَا لَا يُحَرِّمُ لَانَ الْمُحُرِّمَة لِللَّهُ عَنْهَا لَا يُحَرِّمُ لِآنَ الْمُحُرِّمَة لِللَّهِ الْمَعْرِيّة وَاللَّبَنُ بَعْضُهَا لا يَعْفُها لا يَعْفُها لا يَعْفُها لا يَعْفُها لا يَعْفُها لا اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ النَّالَة عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْكِ الْفَلَحُ فَإِنَّهُ عَمْلُكُ مِنْ الرَّضَاعَة ﴾ (1) " وَالنَّحُومَة اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا وَلَيْدِ فِي مَوْضِع الْحُومَة احْجِيّاطًا . (1) العرب الله والمَعْفَى النَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا فَيُصَافُ إِلَيْهِ فِي مَوْضِع الْحُومَة احْجِيّاطًا . (1) العرب الله الله الله اللّهُ عَنْهَا فَيُصَافُ إِلَيْهِ فِي مَوْضِع الْحُومَةِ احْجِيّاطًا . (1) العرب الله الذه الله اللهُ اللّهُ عَنْهَا فَيُصَافُ إِلَيْهِ فِي مَوْضِع الْحُومَة احْجِيّاطًا . (1) العرب الله اللّه الله الله الله اللهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهَا فَيْصَافُ إِلَيْهِ فِي مَوْضِع الْحُومَة احْجِيّاطًا . (1) العرب الله الله اللهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سكتيهم" البحاري في "صحيحه" ٩/٨٦٦ برقم (٢٢٩) و مسلم في "صحيحه" ٢/٠٧٠ ( برقم (١٤٤٥)

المن الفعل "كرام الفعل" كرام المور متعلق اوق ہے۔ اس سے مرادیہ ہے اس عور الله المولوی اور دوھ پلا یا ہو تو یہ اللہ مورت کے سے مورت کے دورہ اتر اسے اللہ دورہ بنی بی کا مورت کے دورہ اتر اسے اللہ دورہ بنی بی کا مراف کی باب بن جائے گا۔ انام شافع المین کا کے قول کے مطابق لیسن اللہ معل حرام نہیں ہوتا اس کی دجہ ہے جو مت اعضیت کے شہر کی دجہ ہوتی ہے اور دورہ مورت کے جم کا دھر ہے مرد کا حصہ میں سے ۔ امار کی دیاس دورہ و سامت میں ہوتی ہے تو ای طرح میں اس مورت کے ایک مورت کے جو ای کو کھر میں اس اندر آسکا ہے کو کہ دورہ اور مت کو اس کی دورہ اللہ کے ایک مورت کے دورہ اللہ کی دورہ اللہ کی دورہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی دورہ اللہ کا کا اللہ کا کہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کو اس کی اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کو اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا

رضاعی بھائی کی بہن سبی بھائی کی بہن کی طرح ہے

﴿ وَيَسَجُولُ أَنْ يَنْزُوجَ الرَّجُلُ بِأُخْتِ آحِيْهِ مِنْ الرَّضَاعِ ﴾ وَلاَنَهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْزَوَجَ بِأُخْتِ آخِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ ﴾ ولاَنهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْزَوَجَ بِأُخْتِ آخِيهِ مِنْ البِيهِ أَنْ مِنْ النَّهِ جَازَ لِاَخِيهِ مِنْ آبِيهِ أَنْ مِنْ النَّهِ مَنْ أَيّهِ جَازَ لِاَحْدِهِ مِنْ آبِيهِ أَنْ يَنْزَوَجَهِ مِنْ آبِيهِ أَنْ النَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُ يَحُزُرُ لاَحَدِهِمَا أَنْ يَنْزَوَجَ بِالْاَحْدِي وَاحِدَةٍ لَمْ يَجُزُرُ لاَحَدِهِمَا أَنْ يَنْزَوَجَ بِالْاَحْدِي وَاحِدَةٍ لَمْ يَجُزُرُ لاَحَدِهِمَا أَنْ يَنْزَوَجَ بِالْاَحْدِي } إلا نُحْدِي فَا اللهِ عَلَى اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

مندًا هُوَ الْأَصُلُ لِآنَ أَمَّهُمَا وَاحِدَةً لَهُمَا أَخْ وَأَخْتُ ﴿ وَلَا يَعَوَّجُ الْمُرْضَعَةَ آحَدَ مِنْ وَلِدِ الَّعِي اَرْضَعَتُ ﴾ لِآنَهُ أَخُوهُا ولاوَلَدُ وَلِدِهَا ﴾ لِآلَهُ وَلَدُ آخِيْهًا . ﴿ وَلَا يَعَزُوجُ الْصَبِي الْمُرْضَعُ أَخْتَ زَوْجِ الْمُرْضَعَةِ وَلَا تَهُا عَمَّنَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ

آ دی اپنے رضائی بھائی کی بہن کے ماتھ شادی کرے او جائز ہے کو کداس کے لئے یہ بات جائز ہے: دوا پنے لئیسی بھائی کی بہن کے ساتھ شادی کر لے؟ یہاں طرح ہوگا جواس کا بھائی ہا پ کی طرف سے ہواوراس بھائی کی بہن اس کی دوسری مالی کی بہن اس کی دوسری مالی کی بہن اس کی دوسری مالی کی بہن اس کی دوسری کے ساتھ شادی کرنا جائز ہوگا۔ وہ دو ہج جنہوں نے ایک ہی حورت کا دورہ پیا ہوان دونوں میں سے کی ایک کے لئے دوسرے کے ساتھ شادی کرنا جائز ہوگا۔ وہ دورہ پیا دوان والی فالون کی سے کہ دوسرے کے ساتھ شادی کرنا جائز ہیں ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے کی کو کہ دان کی کو دورہ پانے گیا ہے وہ دورہ پیانے والی فالون کی سے کو کہ دوسری کی کو دورہ پیانے کی اورہ سی اولاد کی اولاد کے ساتھ بھی شادی اولاد میں سے کس کے ساتھ بھی شادی سے کس کے ساتھ بھی شادی سے کہ کی کہ دواولاداس کے بھائی ہوں گے اورہ سی اولاد کی اولاد کی دولی ہو ہمی ہوگی۔ ساتھ شادی نہیں کرسکتی کے کو کہ دورہ پیا آ گیا ہو وہ دورہ پیانے والی ہو ہمی ہوگی۔ ساتھ شادی نہیں کرسکتی کو کہ دورہ اس کے بھائی ہوں گیا ہو وہ دورہ پیل کے دولی ہو ہمی ہوگی۔ ساتھ شادی نہیں کرسکتی کی کو کہ دورہ کی ہوگی۔ ساتھ شادی نہیں کرسکتی کو کہ کہ دورہ کی ہوگی۔ ساتھ شادی نہیں کرسکتی کی کو کہ دورہ کی ہو گھی۔ ساتھ شادی نہیں کرسکتی کی کو کہ دورہ کی ہوگی۔ ساتھ شادی نہیں کرسکتی کی کو کہ دورہ کی ہو کھی ہوگی۔

### رضاعت كادوده جب ياني مين ل جائے

وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبُنُ بِالْمَاءِ وَاللَّبُنُ هُوَ الْغَالِبُ ثَعَلَقَ بِهِ النّحْرِيْمُ ﴾ وَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ النّحْرِيْمُ ﴾ وَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ النّحْرِيْمُ ﴾ وَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ النّصَحْرِيْمُ ﴾ وَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ النّصَحْرِيْمُ ﴾ وَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ النّصَوْرُ فِي اللّهُ هُو يَعُولُ : إِنّهُ مَوْجُودٌ فِيْهِ حَقِيْفَةً ، وَلَحُنُ لَقُولُ النّصَالِمِ عَنْهُ مَوْجُودٌ فِيهِ حَقِيْفَةً ، وَلَحُنُ لَقُولُ اللّهُ هُو يَعُولُ : النّهُ اللّهُ عَنْهُ مَوْجُودٌ فِي مُقَامِلَةِ الْغَالِبِ كَمَا فِي الْيَعِينِ

کے اور جب دورہ پانی کے ماتھ ل جائے اور دورہ غالب ہو تواس کے ذریعے حرمت ٹابت ہو جائے گی اور آگر پانی غالب ہو تواس کے ذریعے حرمت ٹابت ہو جائے گی اور آگر پانی عالب ہو تو اس کے ذریعے حرمت ٹابت ہیں ہوگی۔امام شافعی ہو تھا ہے گی رائے تلف ہے وہ یہ فرماتے ہیں: دورہ اس میں حقیقت کے اعتبار سے موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں: مغلوب کی حیثیت فیرمغلوب کی طرح ہوتی ہے تھم کے اعتبار سے میمان تک کہ وہ غالب کے مقابلے میں طاہر نہیں ہوتا 'جیسا کرتم ہیں ایسا ہوتا ہے۔

### دددھ کے کھانے میں ملنے سے عدم رضاعت

﴿ وَإِنُ اخْتَلَطُ بِالطَّعَامِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ ﴾ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ عَنْهُ آبِي حَنِيْفَةَ وَحِمَهُ السلّهُ . وَقَالًا: إِذَا كَانَ اللَّهُ عَالَى عَالَيًا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ فَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُمَا فِيمَا إِذَا لَمُ السّهُ النَّارُ ، حَنّى لَوْ طَبَخَ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْمًا لَهُمَا أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْعَالِبِ تَمَسَّهُ النَّارُ ، حَنّى لَوْ طَبَخَ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْمًا لَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْعَالِبِ تَمَسَّهُ النَّارُ ، حَنّى لَوْ طَبَخَ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْمًا لَلَّهُ أَنَّ الطَّعَامَ آصَلُ وَاللَّبِ عَنْهُ اللهُ أَنَّ الطَّعَامَ آصَلُ وَاللَّبَنُ عَنْ الطَّعَامَ عَنْدَهُ هُوَ كَمَا لَكُ اللهُ عَنْ الطَّعَامَ عَنْدَهُ هُو تَالِمَ عَنْ اللهُ عَنْ عَلِيهِ وَلَا مِنْ عَنْهُ وَلِي عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ أَنَّ الطَّعَامَ آصَلُ وَاللَّهُ لَ اللّهُ عَلَى الْمَا عِنْ الطَّعَامَ عَنْ الطَّعَامَ عَنْ اللّهُ عَنْ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

الصَّوِيْحُ وَلَانَ النَّفَلِّي بِالطُّعَامِ إِذْ هُوَ ٱلْأَصْلُ .

ادر جب دوده کھائے کے ماتھول جائے تواس کے در لیع حرمت ٹابت ہیں ہوگا اگر چددوده غالب ہوئے تھا ہام ابوضیفہ بوکستان کے زدیک ہے۔ صاحبین ہے جن اگر دودھ غالب ہوئواس سے حرمت ٹابت ہوجائے گی۔ معنف فر ہاتے ہیں: اگر دودھ غالب ہوئواس سے حرمت ٹابت ہوجائے گی۔ معنف فر ہاتے ہیں: اگر دودھ غالب ہوئواس سے حرمت ٹابت ہوجائے گی ۔ معنف فر ہاتے ہیں ماحبین کی دائے اس چیز کے بارے ہیں ہے جو آگر ہے آگر اے آگر ہوا کے اور دودھ اس بی تھم ہے جبر کسی چیز نے ٹابت نہیں ہوگی۔ صاحبین کی ولیل ہے باتھ ہوئے گا ایا جا تاہے جیسا کہ پانی کے بارے ہیں ہی تھم ہے جبر کسی چیز نے اسے اس کی حالت سے تبدیل نہ کیا ہو ۔ امام ابوضیفہ جو تھا ہے کی دلیل ہے ۔ کھا ٹائوس ہے اور دودھ اس کے تاہ ہے نقصود کے اعتبار سے تو ہو تھا دل کی صورت میں سے تو ہو تھا دل کی صورت میں فیک رہا ہوئو تھا میں کی جا رہی ہوا کہ کی دوایت کے مطابق اگر کھانے میں سے دودھ قطروں کی صورت میں فیک رہا ہوئواس بات کا بھی اعتبار نہیں ہوگا کی دیکر اصل فذا کھانے کے ذریعے حاصل کی جارہ بی ہوا در دی اصل ہے۔

### دوده کےدوائیں ال جانے کا حکم

﴿ وَإِنْ الْحَسَلَطَ بِالدَّوَاءِ وَاللَّبَنُ غَالِبٌ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ ﴾ لِآنَّ اللَّبَنَ يَبْقَى مَقْصُودًا فِيهِ، إِذْ النَّحْرِيْمُ ﴾ وَإِذَا الْحَتَلَطَ اللَّبَنُ بِلَبَنِ الشَّاةِ وَهُوَ الْغَالِبُ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ اللَّبَنُ بِلَبَنِ الشَّاةِ وَهُوَ الْغَالِبُ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ ﴾ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ كَمَا فِي الْمَاءِ . ﴿ وَإِذَا النَّحْرِيْمُ ﴾ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ كَمَا فِي الْمَاءِ .

کے اگر دو دوروائی کے ساتھ مل جائے اور دورو عالب ہواتواں سے بیر مت ٹابت ہوجائے گی کیونکہ دورہ کا مقعود ابھی اس میں باتی ہے کیونکہ دوااس کومش تقویت پہنچانے کے لئے ہے۔

جب (عورت کا) دودھ بکری کے دودھ کے ساتھ لی جائے اور عورت کا دودھ غالب ہوئتو اس کے ذریعے حرمت ثابت ہو جائے گی کیسی اگر بھری کا دودھ غالب ہوئتو اس کے ذریعے حرمت ثابت ٹیس ہوگئ کیونکہ غالب چیز کا اعتبار کیا جائے گا'جیسا کہ پانی میں بھی بہی تھم ہے۔

دوعورتوں کے دودھل جانے سے علم رضاعت

کے اور جب دو عورتوں کا دودھ ل جائے تو امام ابو بوسف بیشند کے بزدیک جس کا دودھ زیادہ ہوگا'اس کے لئے حرمت ابت ہوجائے گی چونکہ دوسب ل کے ایک چیزی حیثیت افتیار کر عمیا تو تھوڑے کو زیادہ کے تائع بنادیا جائے گا'تا کہ اس برحم کی بابت ہوجائے گی'چونکہ دوسب ل کے ایک چیزی حیثیت افتیار کر عمیا تو تھوڑے کو زیادہ کے تائع بنادیا جائے گا'تا کہ اس برحم کی بینا در کھی جاستے ۔ امام محمد مجین اور امام زفر میزائلہ بی فرمائے میں: ان دونوں خواتین کے ساتھ حرمت ثابت ہوجائے گی چونکہ کوئی چیز بنیا در کھی جاستے ۔ امام محمد مجین اور امام زفر میزائلہ بی فرمائے میں: ان دونوں خواتین کے ساتھ حرمت ثابت ہوجائے گی چونکہ کوئی چیز

ا بی ہم جنس چیز پر غالب نہیں آئی۔ مقصود ایک ہونے کی وجہ سے کوئی بھی چیز اٹی جنس کے ماتھ ٹل کر ہلاک اور معدوم نیس ہوتی۔ امام ابوطنیفہ میں تاہدے اس بارسے میں دوروایات ہیں اورامل مسئلے کاتعلق قسموں کے ماتھ ہے۔

كنوارى لركى كدوده مصرضاعت كاحكم

﴿ وَإِذَا نَوْلَ لِلْبِكُرِ لَبُنْ فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ ﴾ لِإطْلاقِ النَّصِ وَلاَنَهُ سَبَبُ النَّشُوعِ فَتَنْبُتُ بِهِ شُبْهَةُ الْبَعْضِيَّةِ

کے اور جب کنواری لڑکی کا دووھ اتر آئے اور وہ کی بے کودودھ باوے تواس کے ذریعے حرمت ابت ہو جائے گیا۔
کیونکہ نسب کا تھم مطلق ہے۔ اس کی ایک وجہ رہے گیا ہے۔ یہ نواس کی وجہ سے ہوجائے گا۔

عورت كمرنے كے بعداس كادوده نكالے كاظم

﴿ وَإِذَا حَلَبَ لَبَنَ الْمَرْاَةِ بَعُدَ مَرْبَهَا فَآوْجَرَ الصَّبِى ثَمَلَقَ بِهِ التَّحْرِبْمُ فَيَلِقًا لِلشَّافِعِي، هُوَ يَعُدُ وَالْمَرْاَةُ ثُمَّ تَتَعَدَى اللَّي غَيْرِهَا بِوَاسِطَيَهَا، وَبِالْمَوْتِ يَعُونُ الْمُومِدُ الْمُعَامِرَةِ مُعْ وَالْمَرْاَةُ ثُمَّ تَتَعَدَى اللَّي غَيْرِهَا بِوَاسِطَيَهَا، وَبِالْمَوْتِ يَعُونُ الْمُومِدُ وَطُولُهَا حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ وَلَا آنَ السَّبَ هُو شُبْهَةُ لَهُمْ تَبُقَ مَسَحَلًا لَهَا، وَلِهِلَذَا لَا يُوجِبُ وَطُولُهَا حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ وَلَيْ اللَّيْنِ السَّبَ عُو شُبْهَةُ اللهُ وَالْمُورُمَةُ وَاللهُ فِي اللّهَوْدِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُورُمَةُ فِي الْوَطْيِ لِكُولِهِ مُلَاقِيًا لِمَحَلِّ الْحَرْثِ وَقَدْ وَاللّهُ اللّهُ وَعُلَا اللّهُ وَمُلَا اللّهُ وَمُلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

اور جب مورت کے بہت ہوجائے گی جہدان مانعی ہوتیے کی دائے مختلف ہے۔ دور فرماتے ہیں: حرمت کے جورت میں امل مورت ہے کہر مت کو مت کی جہدانام مانعی ہوتیے کی دائے مختلف ہے۔ دور پر فرماتے ہیں: حرمت کے جورت میں امل مورت ہے کہر اس میں دی را لہذا وہ حرمت کا در سے دوسرے کی طرف حرمت منتقل ہوتی ہے اور مرجانے کے بعد چونکہ دہ مورت حرمت کا کی نہیں رہی (البذا وہ حرمت مقاہر میں ہوگی ۔ ہماری ولیل منتقل بھی جہیں ہوگی ) کہی دجہ ہے: اگر اس مردہ مورت کے ماتھ محبت کر کی جائے تو حرمت مقاہر سے جائیں ہوتی ۔ ہماری ولیل سے جرمت کا اصل سب بعضیت کا شہر ہے اور بیٹر کوشت اگانے اور بڑیاں پڑھانے کے اعتبار سے اس میں موجود ہے اور دوور سے ماتھ میں متحب سے ماتھ میں ہوتی ہے۔ اور بیچ میں مقام ہے اور مرت کی ماتھ ملا ہوا ہوتا ہے جو کھیت کا مخصوص مقام ہے اور مرت کی دجہ سے ختم ہوگیا ہے البذارد نوں متال کی دجہ بیے ۔ بیٹل اس چیز کے ماتھ ملا ہوا ہوتا ہے جو کھیت کا مخصوص مقام ہے اور میں میں دجہ سے حتم ہوگیا ہے البذارد نوں متال کے درمیان فرق ہوگا۔

### جب رضاعت كادوده هنے كذريع بي جائے جائے

﴿ وَإِذَا احْتَفَنَ الصَّبِيِّ بِاللَّبِي لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ ﴾ وَعَنْ مُحَمَّدٍ آنَهُ تَثْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ كَمَا

يَهُ سُدُ بِدِ الصَّوْمُ . وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى الظَّاهِ إِنَّ الْمُفْسِدَ فِي الصَّوْمِ إِصْلَاحُ الْبَدَن وَيُوْجَدُ ذَلِكَ فِي الدَّرَاءِ . فَامَّا الْمُحَرَّمُ فِي الرَّضَاعِ فَمَعْنَى النَّشُوءِ ولَا يُوْجَدُ ذَٰلِكَ فِي الإختِقَان ُ لِآنَ الْمُغَلِّى وُصُولُهُ مِنْ الْاَعْلَى .

کے اور جب کسی بے کودودھ صند کے طور پر دیا جائے آواس کے ذریعے حرمت ٹابت نہیں ہوگی۔امام محمہ براہ ہوتا ہے۔ایک روایت بیر منقول ہے: اس کے ذریعے حرمت ٹابت ہوگی جیے اس کے ذریعے روزہ قاسد ہو جاتا ہے۔ طاہر کے مطابق بنیادی فرق بیسے: روزے میں فاسد کرنے دائی چیز بدن کی اصلاح ہے اور یہ بات دوائی پائی جاری ہے۔ جہاں تک رضاعت میں حرمت ٹابت کرنے دائی چیز ہون کی اصلاح ہے اور یہ بات حقد میں نہیں پائی جاتی کیونکہ رضاعت ادبر کی طرف ہے (معدے تاب کرنے دائی چیز ہے تو دونشو ونما کا مفہوم ہے اور یہ بات حقد میں نہیں پائی جاتی کیونکہ رضاعت ادبر کی طرف ہے (معدے تک ) پہنچی ہے۔

### مرد کے دودھ اتر نے سے عدم رضاعت کابیان

﴿ وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنْ فَارُضَعَ بِهِ صَبِيًا لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ ﴾ لِآنَهُ لَيْسَ بِلَبَنِ عَلَى التَّحْقِيقِ فَكَلَ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ ﴾ لِآنَهُ لَيْسَ بِلَبَنِ عَلَى التَّحْقِيقِ فَكَلَ يَتَعَلَّقُ بِهِ النَّيْ وَالنَّمُونَ وَهَالَا ﴾ لِآنَ اللَّبَنَ إِنَّمَا يُنَصَوَّرُ مِنَّنُ يُنَصَوَّرُ مِنْهُ الْوِلادَةُ .

کے اور جب کی مردکودودھاتر آئے اور وہ کی بچے کو پلادئے تواس کے ذریعے حرمت ٹابت نہیں ہوگی کیونکہ تحقیق کے مطابق سیدر حقیق کے مطابق سیدر حقیقت دودھ نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ نشود وہ کی کوئکہ تحقیق سے متعور ہو سیار مقبور ہو سیار کے ساتھ نشود ہو سکتی ہے۔ دودھای سے متعور ہو سکتی ہے۔

## بكرى كميح دوده ست عدم رضاعت كابيان

﴿ وَإِذَا شَرِبَ صَبِيًّانِ مِنْ لَبَنِ شَاهِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ ﴾ وَلاَنَّهُ لا جُزُيْنَةَ بَيْنَ الْادّمِيِّ وَالْبَهَائِمِ وَالْجُوائِمِ وَالْجُوائِمِ وَالْجُوائِمِ وَالْجُوائِمَ وَالْجُوائِمِ وَالْجُوائِمَ وَالْجُوائِمِ وَالْجُوائِمِ وَالْجُوائِمِ وَالْجُوائِمِ وَالْجُوائِمُ وَالْجُوائِمُ وَالْجُوائِمِ وَالْجُهَائِمِ وَالْجُهَائِمِ وَالْجُهَائِمِ وَالْجُهَائِمِ وَالْجُوائِمُ وَالْجُوائِمُ وَالْجُهَائِمِ وَالْجُوائِمُ وَالْجُوائِمُ وَالْجُوائِمُ وَالْجُهَائِمِ وَالْجُهَائِمِ وَالْجُهَائِمِ وَالْجُوائِمُ وَالْجُوائِمُ وَالْجُوائِمُ وَالْجُهَائِمِ وَالْجُهَائِمِ وَالْجُوائِمُ وَالْمُؤْتِمُ وَالْجُوائِمُ وَالْمُوائِمُ وَالْمُوالْمُوالِمُ وَالْمُوائِمُ و

ے اور جب دونیچ ایک بکری کا دورہ پیتے ہیں' تو اس کے ڈریعے ترمت ٹابت نبیں ہوگی' کیونکہ آ دمی اور جانوروں کے درمیان جزئیت نبیس ہوتی اور حرمت میں اس (جزئیت کا اعتبار کیا جاتا ہے)

### جب برسی بیوی نے جھوٹی کودودھ پلادیا

وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيْرَةً وَكَبِيْرَةً فَارَضَعَتُ الْكَبِيْرَةُ الصَّغِيْرَةَ حُرِّمَنَا عَلَى الزَّوْجِ) لِآنَة يَصِيْدُ جَامِعًا بَيْنَ الْأَمْ وَالْبِنْتِ رَضَاعًا وَذَلكَ حَرَامٌ كَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا نَسَبًا (ثُمَّ إِنُ لَمُ يَدُخُلُ يَالْكَبِيْرَةِ فَلَا مَهْرَ لَهَا) لِآنَ الْفُرُ فَهَ جَاءَ ثَ مِنْ قِيلِهَا قَبَلَ الدُّخُولِ بِهَا (وَلِلصَّعِيْرَةِ نِصْفُ الْمَهُمِى لَا لَا اللَّهُ مِنْ الْفُرِقَةَ وَقَعَتُ لَا مِنْ خِهِيَهَا، وَالارْتِضَاعُ وَإِنْ كَانَ فِعُلا مِنْهَا لَيْكَنَ فِعُلَهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِى السُفَّاطِ حَفِّهَا كَمَا إِذَا قَتَلَتُ مُورِّتُهَا (وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَيْرَةِ إِنْ كَانْتُ تَعَسَّمَدَتْ بِهِ الْفَسَادَ، وَإِنْ لَمُ تَتَعَمَّدُ فَلَا شَىءً عَلَيْهَا، وَإِنْ عَلِمَتْ بِأَنَّ الصَّغِيْرَةَ امْرَآتُهُ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِى الْوَجْهَيْنِ .

وَالْسَصَّحِيْحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِآنَهَا وَإِنْ أَكَدَتْ مَا كَانَ عَلَى شَرَفِ السَّقُوطِ وَهُوَ يِنصْفُ الْمَهْرِ وَذَلكَ يَهُورِى مُعَرِّى مُعَرِّى الْإِثْلَافِ للْهِنَّةَ فِيهِ إِمَّا لِآنَ الْإِرْضَاعَ لَيْسَ بِالْسَبِ لِالْزَامِ الْمَهْرِ بَلِي وَضَعَّا وَإِنَّ الْمَنْعَةِ عَلَى مَا عُرِق، للْيَنَ مِنْ شَرْطِهِ وَضُعَّا وَإِنَّا الْمَهُو بَلِي الْمَنْعَةِ عَلَى مَا عُرِق، للْيَنَّ مِنْ شَرْطِهِ هُوَ سَبَبٌ لِسُقُوطِهِ وَإِلَّا أَنَّ نِصْفَ الْمَهْرِ بَعِبُ بِطَرِيْقِ الْمُنْعَةِ عَلَى مَا عُرِق، للْيَنَّ مِنْ شَرُطِهِ هُو سَبَبٌ لِسُقُوطِهِ وَإِلَّا كَانَتُ مُسَبَّةً يُشْتَرَطُ فِيْهِ التَّعَلِي كَعَفْرِ الْمِثْوِقُ مُعَلِّيةً إِلَّا النِّكَاحِ وَإِلَى كَنَتُ مُسَبَّةً يُشْتَرَطُ فِيْهِ التَّعَلِي كَعَفْرِ الْمِثْوِقُ وَإِلْا كَانَتُ مُسَبَّةً يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَلِي كَعَفْرِ الْمِثْوِقُ وَإِلْقَالَ النِّكَاحِ وَإِلَى كَانَتُ مُسَبَّةً يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَلِي كَعَفْرِ الْمِثْوِقُ وَإِلْهَا لَكُونُ مُعَلِيعةً إِلاَيْكَاح وَإِلْهَا للللهُ النِّكَاح وَلَا مَعْلَمْ بِالنِكَاح وَقَصَدَتُ بِالْإِرْضَاعِ الْفَسَادِ الْمَعْفِيرَةِ وُونَ الْفَسَادِ لَا تَكُونُ مُعَلِيعةً إِلَا الْيَكَاح وَلَا مَنْ الشَّعْفِيرَةِ وَلَى الْفَسَادِ لَا تَكُونُ مُعَلِيعةً الْمَاءُ وَلِي اللْمُعَلِي عَنْ الصَّغِيرَةِ وَوْنَ الْفَسَادِ لَا تَكُونُ مُعَلِيعةً الْمَاءُ وَلَا الْمَعْلَى اللَّه الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُةُ الْمُعْلِي لِللْمُ اللَّهُ مَا الْمُعْمَلِي اللْعَلَا مِنْ الْمُعَلِي لِللْهُ عَلَى الْمُعَلِي لِللْمُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِي لِللْعَ الْمُعْمَلِي لِللْعُ الْمُعْلِي لِللْهُ اللْعَلَا الْمُنَاءِ لِللْهُ الْمُعْلِي لِللْهُ اللْهُ الْمُعْلِي لِللْهُ الْمُعْلِي اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُ الْمُعْلِي اللْعُلِي اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُ الْمُعْلِي اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُ الْمُعْلِي اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُعْلِي اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُ الْمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُعْلِي اللْمُ الْمُعْلِي الْمُ

جب کوئی فض کی کمٹن بی اورایک بڑی کورت کے ساتھ شادی کر لے اور بڑی کورت کمسن بی کو وہ ہا وے ٹو

دہ دونوں شو ہر کے لئے ترام ہوجا کیں گئ کیونکہ اس صورت میں دہ مرورضائی ماں اور بیٹی کو جس کرنے والا ہوجائے گا'اور ہے بات

حرام ہے جیسا کہ نسب کے اختبار سے ان دونوں کواکٹھا کرنا حرام ہے۔ پھرا گراس مردنے اس بردی ٹورت کے ساتھ محبت نہیں کی

مقی تو اس مورت کو مبر نہیں ملے گا' کیونکہ علیحہ گی اس کی طرف سے بائی جاری ہے اور بیاس کے ماتھ محبت کرنے سے پہلے ہے بیکہ کمسن بی کو نصف مہر ملے گا' کیونکہ علیحہ گی اس کی طرف سے بیلی جاری ۔ دودھ پینے کا فعل اگر چراس کی طرف سے جبکہ کمسن بی کونصف مہر ملے گا' کیونکہ علیحہ گی اس بی کی کی طرف سے نہیں بائی جاری ۔ دودھ پینے کا فعل اگر چراس کی طرف سے صادر ہوا ہے' کیکن میراس کا ایک ایک ایسانھل ہے' جواس کے تن کو ما قواکر نے بی معتبر شار نہیں ہوگا' جیسے وہ نابا لغ بی اے مورٹ کوئل کردے (تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا )۔

ال بارے شی شوہر بڑی عمر کی بیوی ہے دہ رقم وصول کرے گا اگرال عودت نے فساو کی نیت ہے جان ہو جھ کرایہا کیا ہواور اگراس نے جان ہو جھ کراییا نہیں کیا تو اس کے ذے کو کی ادائیگی لازم نیس ہوگی۔اگر وہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ کسن بڑی مرد کی بیوی ہے۔ ہوام محمد بھی تھی کہ وایت منقول ہے: دونوں صورتوں بیل شوہراس عودت رقم ہے وصول کرے گا جبکہ سیحی روایت وہی ہے جو فلا ہر روایت میں ہے۔ اس کی وجہ یہے: اس بڑی عمر کی عودت نے اس چیز کومؤ کد کیا ہے جو ساقط ہونے کے وہانے برتھی اور وہ چیز نصف مہر ہے تو یہ ضائع کرنے کے متر اوف ہوگا کی وہ اس بارے میں سبب بنے والی ہے۔ لیکن جہاں تک رضاعت کا تعلق ہے تو وہ اپنی اصل وضع کے اعتبارے نکاح کو فاسد کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ اتفاقیہ صورت حال کی وجہ سے یہ بات یہاں عابت ہو رای ہے۔ یااس کی وجہ یہ جم ہو گئی ہے: اگاح کا قاسد ہونا مہر کے وجوب کا سبب نیس ہے بلکہ یہ تواس کے ساقط ہونے کا سبب نے کونکہ مرف کے اعتبارے نصف مہر متاتا کے حوالے سے واجب ہوتا ہے اسکین اس کے لئے یہ بات شرط ہے کہ ذکاح باطل ہو۔

تو جب وہ بڑی عمر کی مورت مسببہ ہوگی تواس میں اس کی زیادتی کوشر طرکھا جائے گا جیسا کہ کنواں کھود نے کا تھم ہے پھراگر
اس نے زیادتی کی ہے بعی وہ لکاح کے بارے میں جائی تھی اور اس نے جان یو چھ کر دودھ پلا کراس کو فاسد کرنے کی کوشش کی ہے (قوید جرم ہوگا) ۔ لیکن اگر وہ لکاح کے بارے میں جائی تھی یا تکاح کے بارے میں جائی تھی لیکن اس کا ادادہ نے کی کی بحوک ختم کہ اور اس کو ہلاک ہوئے سے بہانا تھا افکاح کو فاسد کرنا نہیں تھا تو اس صورت میں دہ مجرم نہیں ہوگی کے وکہ دہ اس بات کی پابند تھی۔ اگر دہ لکاح کے بارے میں جائی تھی کہ اس طرح تکاح فاسد ہوجائے گا تو بھی وہ مجرم نہیں ہوگی۔ تو بابند تھی۔ اگر دہ لکاح کے بارے میں جائی تھی کہ اس طرح تکاح فاسد ہوجائے گا تو بھی وہ مجرم نہیں ہوگی۔ تو بھی اس جہالت کا اعتبار قرار دینا فساد کا ارادہ درفع کرنے کے لئے ہوگا تھی کورفع کرنے کے لئے نہیں ہوگا۔

## رضاعت کے بارے میں خواتین کی گواہی کابیان

و لآنُ فَهُ لَ يَشَهُ الْهُ وَهُ النِّسَاءِ مُنْفَوداتِ وَانْمَا تَنْبُتُ بِشَهَادَةِ وَأَحِدَةٍ وَالْحَدَةِ إِذَا كَانَتْ مَوْصُوفَةً بِالْعَدَالَةِ وَالْمُرَاتَيْنِ ﴾ وقال مَالِك رَحِمَهُ اللّهُ: تَنْبُتُ بِشَهَادَةِ الْمُرَاةِ وَاحِدَةٍ إِذَا كَانَتْ مَوْصُوفَةً بِالْعَدَالَةِ وَالْمُرْمَةِ وَاحِدُ مَعَ وَالْمَالَةِ وَالْمُومَةُ وَاحِدُ لَكُومً الشّعرى لَمُعمّا فَاخْبَرَهُ وَاحِدُ اللّهُ وَالْمُومَةُ وَاحِدُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُومَةُ وَاحِدُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَا

رضاعت میں مرف خواتین کی گوائی قبول ٹیس کی جائے گی بلکہ یہ دومردوں کی گوائی یا ایک مرداور دوخواتین کی جائے گی بلکہ یہ دومردوں کی گوائی یا ایک مرداور دوخواتین کی جائے گوائی کے ذریعے بیٹا بت ہوجائے گی جبکہ وہ گورت محدالت کے مماتھ موصوف ہو کی دو گرمت ایک شرخ کی ہے۔ البندایٹ جرواحد کے ذریعے بیٹا بت ہوجائے گی جبکہ وہ گوری کا دیا ہے مماتھ موصوف ہو کی دور کر درت ایک شرک ت ہے۔ البندایٹ جا واحد کے ذریعے بھی شابت ہوجائے گا جس طرح اگر کوئی مرداور دوخوا تین مرداور دوخواتین مرداور دوخواتین مرداور دوخواتین مرداور دوخواتین کی گوائی کے ذریعے شابت ہوتا زوال ملک سے علیدگی کو قبول ٹیس کر سے گا اور کی ملکت کا ذائل ہوتا صرف دومردوں یا ایک مرداور دوخواتین کی گوائی سے فائد حیث ہوتا ہے گا بات کا اعتم ملکت کے زائل ہونے کے گا گوائی سے فائد حیثیت رکھتا ہے تو دیل میں اس بات کا اعتم ارکہا جائے گا۔ اور اللّٰہ تی سب سے ذیادہ جائے والا ہے۔

# كتاب الطلاق

﴿ يركتاب طلاق سے متعلق احكام كے بيان ميں ہے ﴾

ستاب طلاق ك فقهى مطابقت كابيان

طلاق كى لغوى تعريف

علامدابن بهام حنى عليه الرحمد لكهية بين:

وَالسَّلَاقُ السَّمْ بِسَمَعُنَى الْسَمَّدِ الَّذِي هُوَ التَّطْلِيقُ كَالسَّلَامِ وَالسَّرَاحِ بِمَعْنَى التَّسْلِيْمِ وَالسَّرِيح، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) أَى التَّطْلِيقُ، أَوْ هُوَ مَصْدَرُ طَلُقَتْ بِضَمِّ اللَّامِ وَالتَّسُويِح، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) أَى التَّطْلِيقُ، أَوْ هُوَ مَصْدَرُ طَلُقَتْ بِضَمِّ اللَّامِ أَوْ فَتَحِهَا طَلَاقً لَوْ فَتَحِهَا طَلَاقًا كَالْفَسَادِ وَعَنُ الْآخِفَشِ نَفَى الصَّمِّ . وَفِي دِيوَانِ الْآدَبِ إِنَّهُ لَغَةً، وَالطَّلاقُ لَمُعَدَّ وَفَعُ الْمَوْلَةِ مِنْ الْآفَعَالِ اَطَلَقَت لَمُ السَّعُمِلُ فِعْلُهُ بِالنِّسْبَةِ اللَّي غَيْرِ نِكَاحِ الْمَوْاةِ مِنْ الْآفَعَالِ اَطْلَقَت لَمُواتِينَ ، وَفِيهِ مِنْ التَّفْعِيلِ طَلَقْت المُراتِي، يُقَالُ ذَلِكَ إِخْبَارًا عَنْ اَوَّلِ طَلْقَةٍ اَوْقَعَهَا، وَاسْتَعْمِلُ طَلَقْت المُراتِي، يُقَالُ ذَلِكَ إِخْبَارًا عَنْ اَوَّلِ طَلْقَةٍ اَوْقَعَهَا، وَالْتَعْرِي كَافَة وَاللَّهُ فِي الثَّالِيَةِ فَلِلتَّكُومِ كَفَلَقْتِ الْآبُولَةِ وَلَا التَّاكِيدُ، اَمَّا إِذَا قَالَهُ فِي الثَّالِيَةِ فَلِلتَّكُومِ كَفَلَقْتِ الْآبُواتِ.

( فتح القديم ، ج ٤ جس ١٣٨١ ، بيروت )

بيممدر بنطسلقت المواة وطسلقت تبطلق طلاقا فهى طالق ي الين جهورُنا، ترك كرنااورا لك كرديا-كهاجاتا بنطلق البلاد يعن اسف شهر جهورُ ديا، اور أطلق الأمير لين قيدى كور باكرديا-اى طرح بيد چندد يكرمعانى برجمى دارات كرتا ب:

اس کااطلاق باک مصاف اور حلال پر بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: ہو لک طلق لینی وہ تیرے لیے حلال ہے۔ ای طرح بُور اور دوری پر بھی بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے: طلق فلان قلال شخص دور ہوا۔

اسے خروج اور نگلنے کے معنول میں مجمی استعال کیا جاتا ہے جیسا کہ انت طلق من هذا الأمر (اللمان:۲۲۹۲۳،مجمل اللغه: ۳۳۰۳۳) لینی تواس معالمے سے خارج ہے۔

علامه ابن جرعسقلاني شافعي عليه الرحمه لكصة بين:

ندکورہ معانی پر گہری نظر ڈالتے ہیں تو مقصو دانفظ طلاق اوران ہیں ہم کیگ و ندربط پاتے ہیں۔ جب شوہر ہیوی کوطلاق دیتا ہے' تو اس کوچھوڑ رہا ہوتا ہے اور کسی دوسرے کے لیےا سے حلال کر دہا ہوتا ہے۔ اس سے دوری اختیار کر رہا ہوتا ہے' تو اس عقد سے بھی نگل رہا ہوتا ہے' جوان دونوں کو جمع کیے ہوئے تھا، چنانچے لفظ طلاق میں بیتمام معانی جمع ہوجاتے ہیں۔ (فق الباری: ۲۵۸۹) طلاق کی شرعی تعریف

طلاق کی شرعی تعربیف کے سلسلہ میں فقہائے کرام کی طرف سے متعدد عبارات دیکھنے میں آئی ہیں۔ان میں سے جامع و مالغ تعربیف اس طرح ہوگی۔

حل قید النکاح (وبعضه) فی المحال أو المهآل بلفظ مخصوص (الدرانقار)) علامدابن قاسم لکھتے ہیں: کہ حال یا متعبل میں کی تخصوص لفظ کے ساتھ نکاح کی گرہ کھولنا۔ یہ تعریف الدرالخاری ہے جس پر اہل علم کا اتفاق موجود ہے۔ میں نے اس میں (وبعضه) کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ اس میں طلاقی رجی بھی داخل ہوجائے۔ (الروش الرائی لابن قاسم: ۱۳۸۲)

قرآن كيمطابق مشروعيت طلاق كابيان

(۱) اَلطَّلَاقُ مَرَّيْنِ فَاِمْسَاكُ بِمَعُرُونِ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانِ (البقره، ۲۳۰) طلاق (جس كے بعدر جعت بوسكے) دوبارتک ہے پھر بھلائی كے ماتھ روك ليما ہے ابھلائی كے ماتھ تجوڑ دينا۔ (۲) فَانَ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه فَانَ طَلَقَهَا فَلَا جُناحَ عَلَيْهِمَا اَنُ يَتْرَاجَعَا إِنْ ظَنَا آنْ يَقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَ يَلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البتر ۱۳۲۶) يَتْرَاجَعَا إِنْ ظَنَا آنْ يَقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَ يَلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البتر ۱۳۲۶) پھراگر تيمرى طلاق دى تواس كے بعدوہ مُورْت اے طلال نہ ہوگی جب تک دومرے شوہرے نکاح نہ کے ۔ پھراگر دومرے شوہرے نکاح نہ کے۔ پھراگر دومرے شوہر نے طلاق دے دی تو اس کے بعدوہ مُورْت اے طلال نہ ہوگی جب تک دومرے شوہرے نکاح اللہ (عزومل) کے دومرے شوہر نے طلاق دے دی تو اُن دونوں پر گناہ ہیں کہ دونوں آپی میں نکاح کرلیں۔ اگر یہ گمان ہوکہ اللہ (عزومل) کے دومرے شوہر نے طلاق دے دی تو اُن دونوں پر گناہ ہیں کہ دونوں آپی میں نکاح کرلیں۔ اگر یہ گمان ہوکہ اللہ (عزومل) کے دومرے شوہر کے طلاق دے دی تو اُن دونوں پر گناہ ہی کے دونوں آپی میں نکاح کرلیں۔ اگر یہ گمان ہوکہ اللہ (عزومل) کے دومرے شوہر کے طلاق دے دی تھوں اُن دونوں آپی میں نکاح کرلیں۔ اگر یہ گمان ہوکہ اللہ (عزومی کے دومرے شوہر کے طلاق دے دومرے کا ان دونوں آپی میں نکاح کرلیں۔ اگر یہ گمان ہوکہ اللہ (عزومی کے دومرے کا دومرے کی قوان دونوں آپی کے دومرے کی تو اُن دونوں آپی کی دونوں آپی میں نکاح کر لیں۔ اگر یہ گمان ہوکہ اللہ اللہ کا دونوں آپی کے دومرے کی تو اُن دونوں آپی کی دونوں آپی میں نکاح کر لیں۔ اگر یہ کی تو اُن دونوں کی تو اُن دونوں آپی کر دومرک کے دومرے کی تو اُن دونوں کے تاہ کھی کے دونوں آپی میں کی دونوں کی تو اُن دونوں کے دومرک کے دومرک کی تو اُن دونوں کے دومرک کی تو اُن دونوں کی تو اُن دونوں کی دومرک کے دومرک کی تو اُن دونوں کے دومرک کی تو اُن دونوں کے دومرک کی تو اُن دونوں کی تو اُن دونوں کی تو اُن دونوں کی کو کو کی تو کا کی دومرک کی تو کان ہوگر کی کو کی تو کان ہوگر کی کر کی تو کان ہوگر کی کو کی تو کان ہوگر کی کو کرنے کی تو کان ہوگر کی کو کرنے ک مدودون مرس كاوريان ( ووجال ) لم حيد تين ان أو الله المنظرة التين المنظرة المن

اور دہتے مع ورتو ان کو طلاق دواور اُن کی میعادیج رق ہوئے گئے قانین بھاؤٹی ہے ہوتے ویا ویا تو بی ہے ہی تاری جوز وواور انہیں ضرر دیئے کے لیے شادو کو کہ حدیث کر رجا ڈاور جواریا کر بچا آس نے اپنی جان پٹللم بیاہ رانڈ ( واجھ ) کی آت ہ والونات بنا ڈاور اللہ ( عزوجل ) کی فعمت جوتم پر ہے آسے یاد کرواور ووجواس نے نتاب و خوت تم پر ڈٹاری تنہیں تھیں دینے کواور ابتد (عزوجل ) سے ڈریتے رہ واور جان او کہ اللہ (عزوجل ) ہرہے کو جانتا ہے۔

(٣) وَ إِذَا طَلَقَتُهُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ آجَلَعْنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجِهُنَّ إِذَا تَرَاضُوْا سِيهُمْ بِالْسَمَّعُرُوفِ وَإِذَا طَلَقَتْهُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ آجَلَعْنَ وَنَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَلُ بِاللهِ مَا لَكُمْ وَأَطْهَلُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمُ لَا تَعْلَمُونَ . (التراب المعالم)

ادر جب عورتوں کو طلاق دواور اُن کی میعاد پوری ہو جائے تو اے ورتوں کو الیوا اُنہیں شوم والے سے نکات کرنے سے نہ روکو جب کہ آپس میں موافق شرع رضا مند ہو جا کیں۔ بیائس تو ہیں جاتی ہے جوتم میں سے اللہ (عزوجل) اور قیامت کے دن پرائیان رکھتا ہو۔ بیتم ہارے لیے زیادہ شخر ااور پاکیز ہے اور اللہ (عزوجل) جانتا ہے اور تم نہیں جائے۔

(٥) فان خفتم الا يقيما حدودالله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (التر ١٢٠٠)

اگرتم کونوف: وکروه انشک حدول م تائم نده مکس کے دونوں پرکوئی ترین کیورت برارد کر ملیمدگی افتیا رَمر ۔۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم : واکہ جب شو براور بوٹ اللہ تعالی کے احکام وحدود کوقائم ندر کھ سکس اور کان کے مقاصد فوت ،و نے بات برار کہ بین تر موجود : وتو پھر ایسی صورت میں شو بر کے لئے مبارے ہے کہ وہ اسلام کے بیان کروہ طریقے کے مطابق طابق و ۔۔

اور اس طرح عورت کے لئے بھی مبارح ہے کہ اپنے شو بر سے فلن کرستی ہے تا کہ حدود اللہ جسے بر سے احکام کے تعظ کے لئے کمت اور اس طرح عورت کے لئے بھی مبارح ہے کہ اپنے شو بر سے فلن کرستی ہے تا کہ حدود اللہ جسے بر سے احکام کے تعظ کے لئے کمت افتحان کا ارتکاب کرایہ جائے۔ کیونکہ دو دونو اس کی دوسری جگہ اپنے اسٹے نکاح بحد میں کرسکتے ہیں ٹیکن اگر احتہ عالی کی حدوس وقو ثر دیا جس اس کا کوئی قائم مقام نہیں ہے کہ جس سے اس قانون کے نوشنے کا از الد کیا جائے۔ کیونکہ وقی متعظی ہو بھی اور توانی میں اسل م کوابدی حیثیت حاصل ہے۔

احادیث کےمطابق مشروعیت طلاق کابیان

حضرت معاذ بنائلائے رادی جنسوراقدی منتقارتے فرمایا:"اے معافی کوئی چیز الند (عزوجل) نے ناام آزاد کرنے سے

زياد وپينديده روسيئزين پرېيدائيس كى اوركونى شےروئے زمين پرطلاق سے زياده ناپينديده پيداندكى۔

(منن الدارقطتي "مممما بلطلاق الحديث ٢٩٣٩)

حصرت ابن عمر من مخت وایت کی که حضور (من تاثیر) نے فرمایا: "تمام طلال چیزوں میں خدا کے نز دیک زیادہ نا اپندیدہ طن ق 

حضرت جابر بنگ نزیت راوی که حضور (مُن نِیزم) نے فرمایا: ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھا تا ہے اور اپنے لشکار کو بھیجنا ہے اور سب سے زیادہ مرتبدوالا اُس کے زور یک وہ ہے جس کا فتند براہوتا ہے۔ اُن میں ایک آ کرکہتا ہے میں نے یہ کیا، یہ کیا۔ ابلیس کہتا ہے تو نے پیچوئیں کیا۔ دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں نے مرداور تورت میں جُدائی ڈال دی۔اسے اپنے قریب کرلیتا ہے اور کہتا ہے، ہال تو ب- - (منداحر بن منبل رقم الحديث به ١٣٣٨)

إنها الطلاق لمن أخذ بالساق (منن ابن اجر ٢٠٨١) طلاق كا اختيارا ى كوب جويندلي تعامتاب-

مشروعيت طلاق براجماع كابيان

علامه ابن قد امه مبلی علیه الرحمه کلیج بین: ای طرح آپ آین آین ای حضرت هصه ذاین کا وطلاق دی اور پھران سے رجوع كيا - (سنن نسال: ٣٥٦٠ بسنن ابوداؤد: ٢٢٨٣) طلاق كي مشروعيت پر بيسيون احاد جي وآثار موجود بيل -

جہال تک اجماع کا تعلق ہے تو میدرا ذل سے لے کرموجودہ زمانہ تک طلاق کے جواز پراجماع چلا آ رہاہے اور کسی ایک نے مجمی اس کاا نکارنیس کمیا \_ (اسنی لابن قدامه ۳۲۳۱۰)

طلاق دینے کا گفتہی تھم

علامه علا وَالدين حنفي عليه الرحمه لكھتے ہيں: طلاق دينا جائز ہے البتہ بغير عذر شرى ممنوع ہے۔اور وجہ شرى ہوتو مباح ہے بلكہ بعض صورتوں میں مستحب مثلاً عورت اس کو بااوروں کوایڈ اوی یا نماز نہیں پڑھتی ہے۔عبداللہ بن مسعود (النَّرُةُ فرماتے ہیں کہ بے تمازی عورت کوطلاق دے دول اوراُس کامبرمیرے ذمہ باقی ہو،اس حالت کے ساتھ در بارخدا میں میری بیشی ہوتو ہے اُس ہے بہتر ہے کہ اُس کے مماتھ زندگی بسر کروں۔اور بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے مثلاً شوہر نامر دیا بیجڑا ہے یاس پر کس نے جو دویا عمل کردیا ہے کہ جماع کرنے پر قادر نہیں اور اس کے ازالہ کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ان صورتوں میں طلاق نہ دینا سخت تنكيف ٧١٠٤ تا يرود دوي ركب طلاق عدم مهام مرود

حافظ ابن حجر عسقلاني لكھتے ہيں:

نغت میں طلاق کے معنی بندھن کھول دینا اور چھوڑ دیتا ہے اور اصطلاح شرع میں طلاق کہتے ہیں اس یا بندی کو اٹھا دیتا جو ذکاح کی وجہ سے خاونداور جورو پر ہوتی ہے۔ حافظ نے کہا: بھی طلاق حرام ہوتی ہے جیسے خلاف سنت طلاق دی جائے (مثلا حالت حیض میں کیا تمین طلاق ایک ہی مرتبہ دے دے یا اس طہر میں جس میں وطی کرچکا ہو ) بھی مکروہ جب بلاسبب محض شہوت رانی اورنی عورت کی ہوس میں ہو، بھی واجب ہوتی ہے جب شوہراورزوجہ میں مخالفت ہواور کسی طرح میل ندہو سے اور دونوں طرف کے نیج طلاق

ہی ہو جانی مناسب مجھیں۔ بھی طلاق مستحب ہوتی ہے جب عورت نیک چلن نہ ہو ، بھی جائز نکر علاء نے کہا ہے ، جانز سی مورت میں نہیں کہ مکراس وقت جب نفس اس عورت کی طرف خواہش نہ کرے اور اس کا خرج اٹھانا ہے قائدہ ببند نہ کرے۔

(ئىتىمىنىدىنىڭ)

اس صورت میں بھی طلاق کروہ ہوگی۔ فاوند کولازم ہے کہ جب اس نے ایک وفیف پاک وامن مورت ہے جماع کیا تو اب اس کو نبا ہے اوراگر صرف بیام کداس مورت کودل نہیں جا بتا طلاق کے جواز کی علت قرار دی جائے تو بھر مورت کو بھی طابات کا اختیار ہونا چاہئے۔ جب وہ خاوند کو پہند نہ کرے حالا تک ہماری شریعت میں مورت کو طلاق کا اختیار بالکل نہیں دیا گی ہے (بال خلع کی صورت ہے جس میں مورت ہے جس میں مورت ہے جس مورت ہے جس مورت ہے جس کے ابتدا گر ذوجین میں خدانخواستہ عدم موافقت پیدا ہوتو اس صورت میں جی الا مکان ملح صفائی کرائی جائے جب کوئی راستہ نہیں سکے قوطلاق دی جائے۔

#### طلاق كىممانعت ميں احادیث

حضرت محارب بلی تنظیہ روایت ہے کہ رسول اللہ من کی تی مایا اللہ تعالی نے جن امورکومیاح کیا ہے ان جس سب سے تا پیندیدہ ممل طلاق کا ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلددوم: حدیث نمبر 413)

حضرت عبداللد بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله مناتی کی فرمایا: الله تعالی کے نز دیک حفال چیز ول جس سے سب سے زیادہ ناپسند بیرہ چیز طلاق ہے۔ (سفن ابوداؤر: جلدوم: حدیث نمبر 414)

حضرت الوہريرہ الظنظے روايت ہے رسول مُؤَيَّجَةً نے قرمایا جو تفس کسی عورت کواس کے شوہرے یا غلام کواس کے آقاسے برگشتہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلد دوم: حدیث نمبر 411)

حصرت عبدائند بن عمر سے مردی ہے کہ رسول اللہ منگر بیا ارشاد فر مایا: طال کے مصنے کا مول میں سے اللہ عز وجل کوسب سے زیادہ ٹالپند (چیز) طلاق ہے۔ (سنن ابن ماجہ: جلدووم: حدیث نمبر 175)

# بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

﴿ بيرباب طلاق سنت كے بيان ميں ہے ﴾

باب طلاق سنت كى فقهى مطابقت كابيان

مسنف نے کتاب طلاق میں سب سے پہلے اس باب کا ذکر کیا ہے جس میں طلاق کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ طلاق کے احکام سے متعلق تمام جزئیات کا انطباق انہی تین اقسام پر مخصر ہے۔ لہٰذاان کامفہوم ومعنی سمجھنا ضروری تھا تا کہ جب کوئی تکم طلاق ٹابت ہوتو اس کا ان تمینوں اقسام میں سے کسی ایک پر منطبق کیا جا سکے۔

طلاق سند کے باب کی فقہی مطابقت اس طرح بھی باتی مسائل طلاق سے مقدم ہے کیونکہ اس میں طریقہ طلاق بیان کی عمیا ہے۔ یقیناً طلاق میں اصل طفر ہے لیکن جب بیضرورت کے وقت مباح ہوتی ہے تو تب بیجاننا ضروری ہوا کہ اس کی اباحت کا طریقہ کیا ہے۔ لہٰذا مصنف نے اس کی اباحت کے وقت اختیار کیا جانے والا طریقہ بیان کیا ہے۔ اور پھراس کو تین اقسام برتقسیم کرتے ہوئے حکمریقے کی اہمیت اور فلط طریقے کی قباحت کو ذکر کردیا ہے تا کہ حالت اباحت میں صحیح طریقہ بنایا جائے اور فلط طریقے سے احتراز کیا جائے۔

طلاق كى اقسام كافقهى بيان

قَالَ ﴿ الطَّلَاقُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ: حَسَنٌ، وَآحُسَنُ، وَبِدْعِيٌ فَالَاحْسَنُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمُواتَّةُ تَطْلِبُقَةً وَاحِدَةً فِي طُهُرٍ لَمْ يُسَجَامِعُهَا فِيْهِ وَيَتُرُكَهَا حَتَى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا ﴾ ؛ لآنَ الصَّحَابَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ لَا يَزِيْدُوا فِى الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَتَى الصَّحَابَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ لَا يَزِيْدُوا فِى الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَتَى الصَّحَابَة رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَزِيْدُوا فِى الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَتَى الصَّحَابَة رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُونَ أَنْ لَا يَزِيْدُوا فِى الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَتَى الصَّحَابَة رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُونَ أَنْ لَا يَزِيْدُوا فِى الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَتَى الصَّلَاقِ عَلَى الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ وَتَى الصَّلَاقِ عَلَى الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ وَتَعَلَى الْعَلَوْقِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرَاقِ وَالْحَدُلُ وَالْمَوْلَةِ وَلَا خِلَاقَ فِي الطَّلَاقِ فِي الطَّلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالُولَةُ فِي الْكَوْرَاهِ إِلَا عَلَى الْقَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَدَاقُ اللَّهُ اللْهُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلَاقِ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

ففر مایا طلاق کی تین اقسام ہیں۔(۱) حسن (۲) احسن (۳) بدعت۔احسن طلاق ریہ ہے۔ آدی اپنی بیوی کوایک طلاق دے ایسے طبر میں جس میں اس نے اس عورت کے ساتھ صحبت نہ کی ہواور پھراس عورت کو چھوڑ دے بیبال تک کہ اس عورت کی عدت گر رجائے۔اس کی دلیل ہے۔ نبی اکرم خار تی اس عاصاب اس بات کو مستحب سیجھتے تھے: وہ ایک ہے زیادہ طلاق نہ دیں کی عدت گر رجائے۔اس کی دلیل ہے۔ نبی اکرم خار تی اس می ایک طرق نہ دیں کہ عدت گر رجائے اور سے بات ان کے فزد یک اس چیز ہے زیادہ فضیلت رکھتی تھی کہ آدی ہر طبر میں ایک طرق وے کر یہاں تک کہ عدت گر رجائے اور سے بات ان کے فزد یک اس چیز ہے ذیادہ فضیلت رکھتی تھی کہ آدی ہر طبر میں ایک طرق وے کر تین طلاقیں دیدے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی ہوتا ہے۔ تا ہم

هدايه ۱۶۰۰ او المحالية المحالي

اس کے مکروہ ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

### طلاق دینے کے طریقہ حسن کابیان

﴿ وَالْحَسَنُ هُوَ طَلَاقُ السَّنَةِ، وَهُو اَنْ يُطَلِقَ الْمَدْخُولَ بِهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ اَطْهَارِ ﴾ وقال مَالِكُ رَحِسَمُ اللّهُ عَلَيْهِ النّهُ بِدُعَةٌ وَلا يُسَاحُ إِلّا وَاحِدَةً ؛ لِآنَ الْاصْلَ فِي الطَّلاقِ هُو الْحَظُرُ وَالْإَبَاحَةُ لِلحَاجَةِ الْخَلاصِ وَقَدْ انْدَفَعَتْ بِالْوَاحِدَةِ , وَلَنَا قُولُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي وَالْإِبَاحَةُ لِيحَاجَةِ الْمُعْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ﴿ إِنّ مِنْ السُّنَّةِ اَنْ تَسْتَقْبِلَ الطَّهْرُ السِيقْبَالَا فَتُطَلّقَهَا لِكُلّ حَدِيبُ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ﴿ إِنّ مِنْ السُّنَةِ اَنْ تَسْتَقْبِلَ الطَّهْرُ الشَّهُمَا ﴿ إِنّ مِنْ السُّنَّةِ اَنْ تَسْتَقْبِلَ الطَّهْرُ السَّقْبَالَا فَتُطَلِقَهَا لِكُلِّ فَرُءَ تَطُلِيفَةً ﴿ ا ) ﴾ وَلاَنَّ الْمُحْكَم يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ الْحَاجَةِ وَهُو الْإِفْدَامُ عَلى الْطَلاقِ فِي رَمَانِ تَحْدَدُ الرَّغُبَةِ وَهُو الطُّهُرُ الْحَالِي عَنُ الْحِمَاعِ، فَالْحَاجَةُ كَالْمُتَكَرِّرَةِ نَظُرًا إلى وَلِيلِهَا، ثُمَّ تَحْدُدُ الرَّغُبَةِ وَهُو الطُّهُرُ الْحَالِي عَنُ الْحِمَاعِ، فَالْحَاجَةُ كَالْمُتَكَرِّرَةِ نَظُرًا إلى وَلِيلِهَا، ثُمَّ وَيَاللَهُ اللهُ الْوَلَيْ الْمُعْرَا إِلَى وَلِيلِهَا، فُمَ السَّالِي الْعَلَقِ اللهُ الْمُعَلِي الْوَلَقَةُ الْمَالُولُ اللهُ الْمُعَلِي الْعَلَقَةُ وَالْمُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقَةُ الْمُعَامُ اللّهُ الْمُقَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَادُ اللّهُ الْمُعْلِيقُ النّعُلُولُ اللّهُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْلِيقُ النّعُلُولُ الْعَلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الللّهُ الْمُعْمَاعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللّهُ اللللللْمُ

کے ف اور طلاق حسن سے مراوست طلاق ہاور وہ ہے: آ دی مدخول بہا (پیوی) کو تین طہروں میں تمین طلاقیں دے۔ حضرت امام مالک علیدالرحمہ فرماتے ہیں: یہ بدعت ہاور سرف ایک علاق دینا مباح ہاس کی وجہ ہے: طلاق میں اصل چیز ممنوعیت ہاور اس کو چھنکارے کے حصول کے لئے مباح قرار دیا جمانہ ہاور وہ چیز ایک طلاق کے قرریعے بھی حاصل ہو سکت ہے۔ ہماری دلیل حضرت عبداللہ بن ممروک حدیث میں نی اکرم تُرَیّز اکا یہ فرمان ہے: ''سنت ہے ہے: ہم طبر آنے وواور پھر ہر ایک طبر میں ایک طلاق دو' ۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے: تھم کا مدار ضرورت کی بنیاد پر ہوتا ہے اور وہ (ولیل) ایسے ذمانے میں طلاق کا اقدام کرنا ہے جس میں دوبارہ نے مرے ہے وقیت ہوئے ہواور یہ چیز'' طبر' کے زمانے میں ہوتی ہے ایسا' وطبر' کے اس کی مورت حال پیدا ہوجائے جس میں صحبت ندگی کئی ہوائی لیے ضرورت کی دلیل کی طرف و کھتے ہوئے دوبارہ حاجت ہونے کی صورت حال پیدا ہوجائے گی ۔ پھر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے: زیادہ بہتر یہ ہے: آ دمی طلاق دینے کو طبر کے آخری ھے تکہ مو قرکر کے تا کہ عدت کو طول دینے کہ جس بات بھی بیان کی گئی ہے: زیادہ بہتر یہ ہے: آ دمی طلاق دینے کو طبر کے آخری ھے تکہ مو قرکر کے تا کہ عدت کو طول سے اس مورت میں وہ صحبت کرنے کے بعد سکی تو ہو تھر اس میں وہ صحبت کرنے کے بعد طلاق دونے کا ادادہ تو کر چکا ہے تو اس صورت میں وہ صحبت کرنے کے بعد طلاق دونے کو ادارہ تو کرنے کے ادادہ تو کر چکا ہے تو اس صورت میں وہ صحبت کرنے کے بعد طلاق دونے کرنے تو اس صورت میں وہ صحبت کرنے کے بعد طلاق دونے کرنے تو کرنے میں وہ صحبت کرنے کے بعد طلاق دونے کی دونا تھر کرنے میں وہ صحبت کرنے کے بعد طلاق دونے کی دونا کہ دونا کہ میں میں ایک ہو کہ کے دونا کہ مار کرنے کرنے میں وہ صحبت کرنے کے بعد

#### طلاق برعت دینے کابیان

(وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ أَنْ يُسَلِّلَقَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثًا فِي طُهْرِ وَاحِدٍ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ

الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: كُلُّ الطَّلاقِ مُبَاحِ لِآنَهُ تَصَرُّفُ مَشُرُوعٌ وَتَى يُسْتَفَادَ بِهِ الْمُحُكُمُ وَالْمَشْرُوعِيَّةَ لَا تُجَامِعُ الْحَظُرَ، بِخِلافِ الطَّلاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ ؛ لِآنَ الْمُسَوَّةِ بِهِ الْمُصَالِحُ الطَّلاقِ هُو الْحَظُرُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِّسَكَاحِ اللَّهُ يَعِينُهُ وَاللَّهُ الطَّلاقِ هُو الْحَظُرُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِسْكَاحِ اللَّذِي تَعَلَّقَتُ بِهِ الْمَصَالِحُ الذِينِيَّةُ وَاللَّهُ يَويَّةُ وَالْإِبَاحَةُ لِلْحَاجَةِ اللَّهُ الْحَلْمِ ، وَلا حَاجَةَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ النَّلاثِ وَهِي فِي الْمُفَرِّقِ عَلَى الْاَطْهَارِ ثَانِيَةً لَظُرًا اللَّهُ الْحَلْمِ ، وَلا حَاجَةَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ النَّلاثِ وَهِي فِي الْمُفَرِّقِ عَلَى الْاَطْهَارِ ثَانِيَةً لَظُرًا اللَّي الْمُعَلِّمِ ، وَلا حَاجَةَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ النَّلاثِ وَهِي فِي الْمُفَرِّقِ عَلَى الْاَطْهَارِ ثَانِينَةً لِلْمُ اللهِ الْمُعَلِّمِ اللهَ لِلْمُ اللهُ الْمُفَرِقِ عَلَى الْمُفَرِقِ عَلَى الْمُفَرِقِ عَلَى الْمُفَارِقُ اللّهُ الْمُفَرِقِ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ ال

ا م محمہ نے کتاب اُمب وطیس ہے بات بیان کی ہے: ایسا شخص سنت کی خلاف ورزی کرے گا' کیونکہ علیحد گی افتیار کرنے میں کسی اضافی صفت کو ٹابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہی صفت ' بینونہ' ہے۔ زیادات کی روایات میں بیہ بات ہے: ایسا مکر وہ نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں فوراً چھٹکا ہرا حاصل کیا جا سکتا ہے۔

### طلاق سنت کے دوطرق کابیان

﴿ وَالسُّنَةُ فِي الْطَلَاقِ مِنْ وَجُهَيْنِ: سُنَةً فِي الْوَقْتِ، وَسُنَةٌ فِي الْعَدَدِ فَالسُّنَةُ فِي الْعَدَدِ مَسَعَوى فِيْهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدُخُولِ بِهَا ﴾ وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا ﴿ وَالسُّنَةُ فِي الْوَقْتِ تَنْبُتُ مِسْتَوِى فِيْهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَعُو آنُ يُطَلِقَهَا فِي طُهْرِ لَمْ يُجَامِعُهَا فِيْهِ ﴾ لِآنَ الْمُرَاعَى دَلِيْلُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا حَاصَةً ، وَهُو آنُ يُطَلِقَهَا فِي طُهْرِ لَمْ يُجَامِعُهَا فِيْهِ ﴾ لِآنَ الْمُرَاعَى دَلِيْلُ الْمَدْخُولِ بِهَا الْمَدْخُولُ بِهَا عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ وَهُو الطُّهْرُ الْخَالِي عَنْ الْجِمَاعِ مَرَّةً فِي الطَّهْرِ تَفْتُو الرَّغْبَةُ ﴿ وَعُولُ اللَّهُ هُو يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدُخُولِ بِهَا يَعَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا عَادِقَةٌ لَا تَقِلُ بِالْحَيْضِ مَا لَمْ يَحْصُلُ مَقْصُودُهُ فِي الطَّهْرِ وَالْحَيْضِ مَا لَمْ يَعْمُلُ مَقْصُودُهُ وَيَعِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا وَلِيَا اللهُ اللهُ هُو يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا وَلِي اللّهُ اللهُ عُولِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَيْ عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا عَادِقَةٌ لَا تَقِلُ بِالْحَيْضِ مَا لَمْ يَعْصُلُ مَقْصُودُهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا وَلِي النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا عَالِيَّهُ اللهُ عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا عَالِمُ اللهُ اللهُ الْمَدْخُولِ بِهَا تَعَجَدُدُ إِللهُ اللهُ إِلَيْ اللهُ ا

اور طلاق میں سنت و وائتبار ہے ہوتی ہے ایک وقت کے اغتبار ہے سنت ہا ور دو ہری ندد کے اغتبار ہے سنت ہے۔ تغداد کے اغتبار ہے سنت میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا ( دونوں طرح کی بیدیاں) برا بر ہوں گی جیسا کہ بم اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ وقت کے اغتبار ہے سنت صرف ' مدخول بہا' بیوی کے ساتھ طبرت ہوگی اور وہ سے ہے: آ دی اس عورت کو ایسے طبر میں طلاق دے جس میں اس عورت کے ساتھ صحبت ندگی ہو۔ اس کی وجہ ہے: داعیہ پیدا کرنے دائی چیز دلیل حاجت ہے اور وہ ایسے ذمانے میں طلاق و بینا ہے جس میں رغبت نے مرے ہے بیدا ہوتی ہے اور بیز مانہ دو طبر ہے جس میں صحبت ندگی ہو جبال تک حیض کے ذمانے کا تعلق ہے ' تو وہ نفرت کا ذمانہ ہے اور طبر میں ایک مرجہ صحبت کر لینے کے بعد رغبت کم ہوجاتی ہے۔ غیر مدخول بہا عورت پر تیں سکورت کو اس کی میں موتی ہے۔ کر کا آدر می طبر یا چین کی مرد کی برا عورت کی برائی ورت کو مدخول بہا عورت پر تیں سکر تے ہیں۔ ہماری دلیل ہے جبر غیر مرداس کے ساتھ میں دولی ہیں برقر اور بی جبر میں ہما کورت کے اندر طبر کے ساتھ ہے دولی ہما کورت کے اندر طبر کے ساتھ ہے دولی ہما کورت کے اندر طبر کے ساتھ ہے دولی سے مردکا مقدسوداس سے حاصل ند ہو ( یعنی مرداس کے ساتھ موجہت ندکر لے ) جبر مدخول بہا مورت کے اندر طبر کے ساتھ ہے دولی ہما کہ میں ہوتی ہے۔ ہم دولی ہما کورت کے اندر طبر کے ساتھ ہے دولی ہما کہ سے ہوتی ہے۔

#### جس عورت كوفيض ندآتا هواسه طلاق دين كاسنت طريقه

قَالَ (وَإِذَا كَانَتُ الْمَرُادَةُ لَا تَحِيُّضُ مِنْ صِغَرِ اَوْ كِبَرِ فَارَادَ اَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسَّنَةِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ طَلَّقَهَا أُخُرى ؛ لِلَانَّ الشَّهُرَ فِى وَاحِدَةً، فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ طَلَّقَهَا أُخُرى ؛ لِلَانَّ الشَّهُرَ فِى حَقِّهَا قَائِمٌ مَقَامَ الْحَيْضِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَاللَّانِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيُّضِ) إلى آنَ قَالَ (وَاللَّانِي حَقِّهَا قَائِمٌ مَقَامَ الْحَيْضِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَاللَّانِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيُّضِ) إلى آنَ قَالَ (وَاللَّائِي كَنُ لَلْهُ لَكِيْ لَكُونُ وَاللَّالِي اللَّهُ لَعَالَى وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

سِالْحَيْضِ لَا مِالطَّهْرِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُعْتَبُرُ الشُّهُورُ بِالْآهِلَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي وَسَيْطِهِ فَسِالَاَيَّامِ فِسَى حَقِّ التَّفْرِيْقِ، وَفِي حَقِّ الْمِلَّةِ كَذْلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُكْمِلُ الْاَوَّلَ بِالْآخِيْرِ وَالْمُتَوَيِّطَانِ بِالْآهِلَّةِ وَهِي مَسْالَةُ الإِجَارَاتِ

قَالَ (وَيَسِجُوْزُ أَنْ يُسَطَيِقَهَا وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ وَطْنِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانِ) وَقَالَ زُفَرُ: يَفْصِلُ بَيْنَهُمَ بِشَهْرِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْحَيْضِ ؛ وَلَانَّ بِالْجِمَاعِ تَفْتُو الرَّغْبَةُ، وَإِمَّمَا تَتَجَدَّدُ بِزَمَان وَهُوَ الشَّهُرُ؛ بِشَهْرٍ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْحَيْضِ ؛ وَلَانَّ بِالْجِمَاعِ تَفْتُو الرَّغْبَةُ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِاغْتِبَارِهِ ؛ لِآنَ عِنْدَ ذَلِكَ يُشْبَهُ وَلَانَا اللَّهُ لَا يُتُوهَمُ الْحَبَلُ فِيْهَا، وَالْكَوَاهِبَةُ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِاغْتِبَارِهِ ؛ لِآنَ عِنْدَ ذَلِكَ يُشْبَهُ وَلَانَ النَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ الْحَبُلُ فِيهَا، وَالْكَوَاهِبَةُ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِاغْتِبَارِهِ ؛ لِآنَ عِنْدَ ذَلِكَ يُشْبَهُ وَلَا اللَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ الْحَبُلُ فِي اللَّهُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِى ذَكَرَ لَيْكُنْ تَكُثُو مِنْ وَجْهِ الْحَرِ الِلَّانَةُ لَا يَعْتَى وَالرَّغْبَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَفْتُو مِنْ الْوَجْهِ الَّذِى ذَكَرَ لَيْكُنْ تَكُثُو مِنْ وَجْهِ الْحَرِ الِلَّالَةُ لَا لَهُ مَا الْوَلِدِ فَكَانَ الزَّمَانُ زَمَانَ وَغْبَةٍ وَصَارَ كَرَمَانَ الرَّمَانُ ذَمَانَ وَغُبَةٍ وَصَارَ كَرَمَان الْوَلِهُ فَكَانَ الزَّمَانُ وَمَانَ وَغُبَةٍ وَصَارَ كَرَمَان الْحَبُلِ .

ارادہ کرے تو وہ اسے ایک طلاق دے گا جب ایک مبینہ گزرجائے گا تو دومری طلاق دے گا کیونکہ اس عورت کے حق میں ارادہ کرے تو وہ اسے ایک طلاق دے گا جب ایک مبینہ گزرجائے گا تو دومری طلاق دے گا کیونکہ اس عورت کے حق میں مبینہ جین کے تائم مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا ہے: ''اور دہ عورتیں جو چین ہے ایک ہو چی ہیں'' ۔ یہ آیت یہ اس تک ہے ''اوروہ عورتیں جنہیں چین نہیں آتا'' ۔ یہ قائم مقام ہونا' صرف چین کے مماتھ مخصوص ہے 'یہاں تک کہ استبراء میں اس کے حق میں مبینے کا اعتبار کیا جائے گا اوروہ چیز جین ہے طبرتیں ہے۔ مرتوفے اگر طلاق مبینے کے آغاز میں دی ہو' تو میں اس کے حق میں مبینے کا اعتبار کیا جائے گا اوروہ چیز جین ہے طبرتیں ہے۔ مرتوفے اگر طلاق مبینے کے آغاز میں دی ہو' تو میں کا اعتبار جو گا اور وہ میں اس کے حساب ہے ہوگا 'لیکن اگر دومیان میں دی ہو' تو علیحہ گی کرنے میں دونوں کا اعتبار ہوگا اور عدت میں مبینوں کا اعتبار ہوگا اور عدت میں مبینوں کا اعتبار ہوگا 'اوروہ میان کے جو اندی کا حساب ہوگا۔

کرلیا جائے گا 'اوروہ میان کے جاند کا حساب ہوگا۔

ہماری دلیل میں بہ الی قورت کے حاملہ ہونے کا امکان ٹیس ہے۔ چین والی قورتوں میں اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اس چیز کو مکر وہ قر اردیا گیا ہے کیونکہ الی صورت میں عدت مشتر ہو جاتی ہے۔ جہال تک رغبت کا تعلق ہے تو اگر چہ وہ ایک حوالے ہے کم ہو جاتی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے نیکن دومرے حوالے سے ذیا وہ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ مروالی محبت کرنے میں رغبت رکھے گا ، جس کے نتیج میں حمل نہ ہوسکتا ہوتا کہ اسے نیچ کا بوجھ نہ برواشت کرتا پڑے کا بازالی محورت کے لئے ہرز مانہ رغبت کا زمانہ منہ کا خانہ ہے

# حامله عورت كوطلاق دينے كاسنت طمر ايت

﴿ وَطَلَاقُ الْحَامِلِ يَسَجُوزُ عَقِيبَ الْجِمَاعِ ﴾ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِى إلى اهْبَادِ وَجْدِ الْعِذْقِ، وإمّانُ الْحَبَلِ زَمَانُ الرَّعْبَةِ فِي الْوَطْيِ لِكُولِهِ غَيْرَ مُعَلَّقٍ أَوْ يَرْغَبُ فِيهَا لِمَكَانِ وَلَدِه مِنْهَا فَلاَتَقِلُ الْحَبَلِ زَمَانُ الرَّعْبَةِ فِي الْوَطْيِ لِكُولِهِ غَيْرَ مُعَلَّقِ أَوْ يَرْغَبُ فِيهَا لِمَكَانِ وَلَدِه مِنْهَا فَلاَتَقِلُ الرَّعْبَةُ وَالمَنْفِي اللَّهُ وَالْمَنْفِي عِنْدَ أَبِي حَيْفَة وَآبِي الرَّعْبَةُ وَالْمَنْفِي اللَّهُ وَاحِدَةً ﴾ وَقَالَ مُحَمَّدُ ﴾ وَزُفَرُ ﴿ لا يُطَلِقُهَا لِلسُّنَةِ اللَّهُ وَاحِدَةً ﴾ لآنَ الآضل في الطّلَاقِي يُوسُفُ . وَقَالَ مُحَمَّدُ الشَّرُعُ بِالتَّفُرِيقِ عَلَى فُصُولِ الْعِذَةِ، وَالشَّهُ فِي حَقِي الْحَامِلِ لِنِي مِنْ الْمُعْرَادِ الْعِلَّةِ ، وَالشَّهُ وَرَدَ الشَّرُعُ بِالتَّفُرِيقِ عَلَى فُصُولِ الْعِدَّةِ، وَالشَّهُ فِي حَقِي الْحَامِلِ لِنِي مِنْ الْمُعْرَادِ الْعَلَقِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَ الْمُعْرَادِ اللَّهُ وَلَا الْعَدَّةِ، وَالشَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَدَ الشَّرُعُ بِالتَّفُرِيقِ عَلَى فُصُولِ الْعِدَّةِ، وَالشَّهُ وَلَا الْعَالِي لِي اللْعَلَاقِ الْمُعْرَادِ الْعَدَى الْعَلَاقُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللْعَلَاقِ الْمُعْرَادِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللْعُلُولِ الْعِلْقَ الْعَلَامُ الْمُعْرَادِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ اللْعُلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَامُ الْمُعْلِلْ الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَةُ اللْعَلَاقِ الْمُعْلِى الْعَلَاقِ الْعَلَقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَقِ اللْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعُلَالَ الْعَلَاقُ الْعُولُ الْعَلَقِ الْعَلَاقُ الْعُولُ الْعِلَةُ الللْعَلَاقُ الْعُلِي الْعَلَاقِ الْمُعْلِلِ اللْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعِلْمُ اللْعَلَاقُ الْعَلَيْعِ الللَّهُ اللْعَلَاقِ الْعُلْولِ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُ الْعَلَاقُ الْعُلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعَلَاقُ اللْعُلْمُ الْعَلَاقُ الْعُلْمُ الْعُلِ

وَلَهُ سَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ بِعِلَّةِ الْحَاجَةِ وَالشَّهْرُ وَلِيْلُقِا كَمَا فِي حَقِّ الاِيسَةِ وَالصَّغِيْرَةِ. وَهَذَا ؛ لِانَّهُ زَمَّانُ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجِيِلَّةُ السَّلِبُمَةُ فَصَلَحَ عِلْمًا وَذَلِيَّلا، بِخِلافِ الْمُمْتَةِ طُهْرُهَا ؛ لِلاَنَّ الْعِلْمَ فِي حَقِّهَا إِنَّمَا هُوَ الطَّهْرُ وَهُوَ مَرْجُو فِيْهَا فِي كُلْ زَمَانِ وَلَايْرُجَى مَعَ الْحَهَا .

اور حمل کا زمانہ محبت میں دئیجی کا زمانہ ہے کہ بینا ہے اس میں بیانہ نے کہ اور الم اور حالم کورت کے مائی کے ابتدا ہے اور حال کا زمانہ محبت میں دئیجی کا زمانہ ہے کہ بینا ہوتا ہے کہ بینا ہوتا

### حيض كى حالت ميس طلاق دينے كابيان

﴿ وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَآنَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقَ ﴾ ﴿ لِآنَ النَّهْى عَنْهُ لِمَعْنى فِي غَيْرِهِ وَهُوَ مَا ذَكَرُنَاهُ فَلَا يَنْعَدِمُ مَشْرُوعِيَّنَهُ ﴿ وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا (١) ﴾ ﴿ لِقَوْلِهِ عَلَيهِ الضَّلاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ مُرُ اللَّكَ فَلْيُواجِعُهَا ﴾ وَقَدْ طَلَقَهَا فِيْ حَالَةِ الْحَيْضِ . وَهَذَا يُفِيدُ الْوُقُوعُ وَالْحَلَّ عَلَى الرَّجْعَةِ ثُمَّ الاسْتِحْبَابُ قَوْلُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ . وَالْاَصَحُّ اللَّهُ وَاجِبٌ عَمَّلا يِحَقِيقَةِ الْإِمْرِ وَرَفُعًا لِلْمَعْصِيةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ بِرَفْعِ الْمِهُ وَهُو الْعِدَّةُ وَدَفْعًا لِصَرِرِ تَطْوِيْلِ الْعِدَّةِ وَرَفْعًا لِلْمَعْرِيةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ بِرَفْعِ الْمِعُ وَهُو الْعِدَّةُ وَدَفْعًا لِصَرِرِ تَطْوِيْلِ الْعِدَّةِ فَالَ اللهِ فَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَال

کورت کے ماتھ ہوئی گونی ہوی کو اس کے بیش کی طالت میں طابات دیدے تو طلاق واقع ہو جائے گی چونکہ اس سے ممانعت کی دلیل دوسری ہے جہے ہم ذکر کر بچے ہیں البندائس کی مشروعیت معدوم نہیں ہوگا، تا ہم مردے لئے یہ بات متحب ہے کہ دو اس نورت کے ساتھ رجوع کر لے اس کی دلیل نبی اکر مختلف کا حضرت عمر دلائٹونٹ میڈر مان ہے: '' تم اپنے بیٹے ہے کہوا وہ اس عورت کے ساتھ رجوع کر لے ''۔اس کی دلیل ہے: حضرت عبداللہ بن عمر دلائٹونٹ اس عورت کو چیف کی حالت میں طلاق دی تنی اور بی بات اور یہ بات طلاق کے داتھ ہونے کا فائد دو بی ہا ور دو بی ہا ور دو بی ہا ور دو بی ہا ور دو بی ہا تا کہ اور جوع کرنے کی ترغیب کا فائد دو ہی ہے۔ مشائل کے دو تع ہوئے کا فائد دو بی ہا ور دو بی ہا تا کہ اس کا مستخب ہے اور زیادہ تھے ہیں اس عورت کو طہر آ جائے کہ اس کا مستخب ہے اور دو ہی جز عدت ہے اور عدت کو طول دینے کے مررکو دور کیا جا سکے مستف فر ماتے ہیں: اس عورت کو طہر آ جائے گر حیض آ جائے کہ طبر آ جائے گرائر دو مرد جائے تو اس عورت کو طلاق دیدے اور اگر جائے تو اپنے ساتھ دو کے رکھے مستف فر ماتے ہیں: اس عورت کو طرز آ جائے گرائر دو جی سے اور کرکیا گیا ہے۔

الم المحادی نے یہ بات ذکری ہے: مرداس مورت کواس طبر میں طلاق دے گا'جو پہلے چین کے فرراً بعد آیا ہے۔ شخ ابوالحن کرخی فرماتے ہیں: الم محادی نے جو بات ذکری ہے وہی الم الوضیف کی دلیل ہے اور کتاب المبوط میں جو بات ذکری گئی ہے وہ صاحبین کا قول ہے۔ کتاب المبوط میں جو بات منقول ہے اس کی دلیل ہے: سنت یہ ہے: دوطلاقوں کے درمیان ایک چین کا فرق ہوا در یہاں پر چین کا بعض حصر فرق ہے البتداد وہر ہے چین کے ذریعے اسے کھل کیا جائے گا'اور چین کے حصر ہیں کہ جاسکتے کواس کے نتیج میں یہ ایک کھمل ہوجائے۔ ووہر بے قول کی دلیل ہے: طلاق کا اگر رجوع کرنے کے نتیج میں معددم ہوگی' تو یہ اس طرح ہوگیا' کو یا اس مرد نے اس عورت کوچین کے دوران طلاق دی پی تیس البتدا بعد میں آنے والے طہر میں اسے طلاق دی پی تیس البتدا بعد میں آنے والے طہر میں اسے طلاق دی پی تیس مدون ہوجائے گا۔

## سنت کے مطابق تین طلاق کہنے کا بیان

﴿ وَمَنْ قَالَ لِامْرَآئِهِ وَهِي مِنْ ذَوَاتِ الْتَعْيْضِ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا: آنْتِ طَائِقٌ ثَلَاثًا لِلسَّنَةِ وَلَا بَيْهَ لَلهُ فَهِي طَالِقٌ عَنْدَ كُلِّ طُهْرِ تَطُلِيْقَةٌ ﴾ ؛ لآنَّ اللّهمَ فِيْهِ لِلْوَقْتِ وَوَقْتُ السُّنَةِ طُهْرٌ لَا جِمَاعَ فِيهِ فَهِي طَالِقٌ عِنْدَ كُلِ طُهْرٍ وَاحِدَةٌ فَهُوَ عَلَى مَا نَوْى ﴾ سَواءً ﴿ وَإِنْ نَوى أَنْ تَقَعَ الثَلَاثُ السَّاعَةَ آوُ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةٌ فَهُو عَلَى مَا نَوى ﴾ سَواءً كَانَتُ فِي حَالَةِ الطَّهْرِ وَقَالَ زُفُو: لَا تَصِحُ نِيَّةُ الْجَمْعِ لاَنَّهُ بِدُعَةٌ وَهِي كَانَتُ فِي حَالَةِ الطَّهْرِ وَقَالَ زُفُو: لَا تَصِحُ نِيَّةُ الْجَمْعِ لاَنَّهُ بِدُعَةٌ وَهِي كَانَةِ الطَّهْرِ وَقَالَ زُفُو: لَا تَصِحُ نِيَّةُ الْجَمْعِ لاَنَّهُ بِدُعَةٌ وَهِي حَالَةِ الطَّهْرِ وَقَالَ زُفُو: لَا تَصِحُ نِيَّةُ الْجَمْعِ لاَنَّهُ بِدُعَةٌ وَهِي خَالَةِ الطَّهْرِ وَقَالَ زُفُونَا مِنْ حَبْثُ إِنَّ وَقُوعَهُ بِالسَّنَةِ لَا إِنْقَاعًا فَي مُنْ السَّنَةِ وَلَا الشَّنَةِ لَا إِنْقَاعًا فَلَهُ مُنْكَاوِهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَلَوْعَا مِنْ حَبْثُ إِنَّ وَقُوعَةُ بِالسَّنَةِ لَا إِنْقَاعًا فَلَمْ يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ وَيَنْتَظُمُهُ عِنْدَ نِيَتِهِ

اورجس مخص نے اپنیا بیوی سے سے کہا کہ تہمیں سنت کے مطابق تین طلاقیں ہیں اور اس مورت و میض آتا ہوا اور وہ مرد اس کے ساتھ صحبت بھی کر چکا ہوا اور مرد نے یہ کہتے ہوئے کوئی نیت نہ کی ہواتو ہر طہر کے دفت اس کواکی طلاق ہوگی کیونکہ یہاں "ل" وقت کے لئے ہے اور سنت وقت ایسا طہر ہے جس میں محبت نہ کی ٹہو۔

اگرمرد نے بینیت کی ہو: تین طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوجا کیں یا ہرمینے کے شروع بھی ایک طلاق واقع ہوجائے تواس کی ایت کے مطابق تھم ہوگا خواہ وہ تورت اس وقت چین کی حالت بھی ہو۔امام زفر فرماتے ہیں: جمع کی نیت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ بید برعت ہو اور یہ چیز سنت کی ضد ہے۔ ہمار کی دلیل بیہ ہے: اس مرد کا لفظ اس بات کا احمال رکھتا ہے چوتکہ بیدواقع ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوگی اور آوی کا مطلق بیدواقع ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوگی کہ اس کا دقوع سنت کے مطابق ہوا ہے۔ دینے کے اعتبار سے نہیں ہوگی اور آوی کا مطلق کا ما اسے شامل نہیں ہوگا نہیں اس کی نیت کی موجود گی ہیں اس مغہوم پر شمتل ہوگا۔

### غير حائض كو تجھے سنت كے مطابق تين طلاق كہنے كابيان

﴿ وَإِنْ كَانَتُ الْمِسَةُ اَوْ مِنْ ذَوَاتِ الْآشَهُرِ وَقَعَتُ السَّاعَةَ وَاحِدَةٌ وَبَعْدَ شَهْرٍ الْعُورى وَبَعْدَ شَهْرٍ الْحُرى ﴾ ؛ لِآنَ الشَّهُ وَفِي حَقِقَا دَلِيْلُ الْحَاجَةِ كَالطُّهُرِ فِي حَقِي ذَوَاتِ الْآفُورَاءِ عَلَى مَا بَيْنَا الْحُرى ﴾ ؛ لِآنَ الشَّهُ وَفِي حَقِقَا دَلِيْلُ الْحَاجَةِ كَالطُّهُرِ فِي حَقِي ذَوَاتِ الْآفُورَاءِ عَلَى مَا بَيْنَا ﴿ وَإِنْ نَولِى الْوَلَي الشَّاعَةَ وَقَعْنَ عِنْدُنَا خِلَاقًا لِزُفَرَ لَمَا قُلْنَا ﴾ بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ ﴿ وَإِنْ نَولِى النَّي لِلسَّنَةِ وَلَمْ يَنُصَ عَلَى النَّلَاثِ السَّاعَةَ وَقَعْنَ عِنْدُنَا خِلَاقًا لِزُفَرَ لَمَا قُلْنَا ﴾ بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ اللّهُ مِنْ عَلَى النَّلَاثِ السَّاعَةَ وَقَعْنَ عِنْدُنَا خِلَاقًا لِزُفَرَ لَمَا قُلْنَا ﴾ بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ اللّهُ لَاللّهُ إِلَيْ لِلسَّنَةِ وَلَمْ يَنْ عَلَى النَّلَاثِ حَيْثُ لَا تَصِحَّ نِيَّةُ الْتَحَمْعِ فِيهِ ؛ لِآنَ نِيَةَ الثَلَاثِ إِنَا اللّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ اللّهُ مَ فِيهِ لِلْوَقْتِ فَيْفِيدُ تَعْمِيمُ الْوَقْتِ وَمِنْ ضَرُ ورَبِهِ تَعْمِيمُ الْوَاقِعِ فَيْهِ اللّهُ وَلَيْ فَلَاتُوتُ عَنْ الْمَالَاثِ اللّهُ مِنْ حَيْثُ إِلَى الْمَعْمِ عَلَى النَّلَاثِ فَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّلُونُ اللّهُ اللَّالَاثِ إِلللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَعْمِ الْوَاقِعِ فَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ے ادراگر وہ عورت (حیض ہے) مایوں ہو چکی ہو'یا مہنے کے انتہارے (عدت بسر کرنے والی ہو) تو فورا ایک طار تی واقع ہو جائے گی ایک مہینے کے بعد دوسری ہوگی اور پھرا یک مہنے کے بعد تیسری ہوگ 'کیونکہ ایسی مورت ا کی مہینہ حاجت کی دلیل ہوگا جیسے چین والی گورت کے تق بیل طہر ہوتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چے، تیں۔ اگر مرد نے یہ میت کی کہ تین طابی قیس واقع ہوجا کیں گو جارے کردو کے وہ واقع ہوجا کیں گی جبکہ امام زفر کی دلیل مختلف ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر مرد نے یہ کہا: تنہمیں سنت کے مطابق طلاق ہے اور اس نے لفظ تین استعال نہیں کیا تو اس مورت میں تین طلاقی ہے اور اس نے لفظ جین استعال نہیں کیا تو اس مورت میں تین طلاقی ہے اور سے کی نہیت ورست نہیں ہوگی کے وفکہ تین کے لفظ جی ثبیت اس لیے درست ہوتی ہے کہ وفکہ اس میں ان کی درست ہوتی ہونے والی چیز میں بھی تھیم ہوئو جب مرد نے ایک ساتھ کی نیت کی تو وقت کی تھیم باطل ہوجائے گی البندا تین کی نیت درست میں ہوگی۔

#### ے درہ فصل

# نے مسل بعض لوگول سے طلاق کے وقوع یا عدم وقوع کے بیان میں ہے میں ہے وقوع طلاق اور عدم وقوع طلاق فصل کی فقہی مطابقت

علامہ ابن محمود بربرتی منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: مصنف علیہ الرحمہ جب طلاق سنت وحسن اور بدعت ہے فارخ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے طلاق کے ان مسائل سے متعلق فصل کوشروع کیا ہے کہ وہ افراد جن کی طلاق واقع ہوجاتی ہے اور جن سے طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ اور بیصل مسائل طلاق کے اعتبار متنوع اور مختلف ہے لبذا اس کوالگ فصل کے طور پر بیان کیا ہے۔

( عَمَا يِشْرِحَ البِدائية ج د الس ١٨٠ ويروت )

## بيخ بإكل سوئے ہوئے خص كى طلاق كاعدم وقوع

﴿ وَيَنَفَعُ طَلَاقُ كُلِ زَوْجِ إِذَا كَانَ عَاقِلا بَالِغًا، ولَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ ﴾ لِنقَ فُولِهِ عَلَيْهِ الصَّبِيّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ ﴾ لِنقَ فُولِهِ عَلَيْهِ الصَّبِيّ وَالْمَجْنُونِ (١) ﴾ وَلاَنَّ لِنَا فَاللَّهُ وَالنَّائِمُ عَلِيمٌ الْاَخْتِيَارِ . الْمُمَيِّزِ وَهُمَا عَدِيمًا الْعَقْلِ وَالنَّائِمُ عَدِيمُ الْاِخْتِيَارِ .

کے اور ہرشو ہرکی (دی ہوئی) طلاق واقع ہوجاتی ہے جبکہ وہ شوہر عاقل ہوا ور بالغ ہو۔ بچ یا گل اور سوتے ہوئے محفل کی طلاق واقع ہو ہے محفل کی طلاق واقع ہو یا گئی وہ ہوئی طلاق کی طلاق واقع ہیں ہوئی اس کی دلیل نبی اکرم نگر ہونی کا یفر مان ہے: ' ہر طلاق ہوجاتی ہے سوائے بچے اور پاگل کی دی ہوئی طلاق کے 'اس کی ایک دلیل یہ ہے: اہلیت عقل کی دلیل ہے ہوتی ہے جو تمیز کر سکتی ہواور یہ دونوں (نیعنی بچہ اور پاگل) مقل نہیں ، رکھتے 'جبکہ سونیا ہوا محفص اختیا رنبیس رکھتا۔

### زبردی دلوائی جانے والی طلاق وقوع کابیان

﴿ وَطَلَاقُ الْمُكُرَهِ وَ اقِعْ ﴾ خِلَافًا لِلشَّافِعِيّ، هُو يَقُولُ إِنَّ الْإِكْرَاة لَا يُجَامِعُ الْإِخْتِيَارَ وَبِهِ يُعْتَبَرُ الشَّرْعِيُّ، بِخِلَافِ الْهَازِلِ ؛ لِلَّنَّهُ مُخْتَارٌ فِي التَّكَلُّمِ بِالطَّلَاقِ . وَلَنَا أَنَهُ قَصَدَ إِيْقَاعَ الشَّرَعِيُّ، بِخِلَافِ الْهَازِلِ ؛ لِلَّنَّهُ مُخْتَارٌ فِي التَّكَلُّمِ بِالطَّلَاقِ . وَلَنَا أَنَهُ قَصَدَ إِيْقَاعَ السَّلَلَةِ فِي مَنْ الشَّرَعِيْ اللَّالَةِ الْقَالَةِ مَنْ فَضِيَتِهِ دَفْعًا لِحَاجَتِهِ اعْتِبَارًا بِالطَّائِعِ، السَّلَلَةِ فِي حَالِ الْهَلِيَّةِ فَلَايَعْرَى عَنْ قَضِيَتِهِ دَفْعًا لِحَاجَتِهِ اعْتِبَارًا بِالطَّائِعِ، السَّلَاقِ فِي مَنْ السَّرَيْنِ وَاخْتَارَ الْهَلِيَّةِ فَلَايَعْرَى عَنْ قَضِيَتِهِ دَفْعًا لِحَاجَتِهِ اعْتِبَارًا بِالطَّائِعِ، وَهَا ذَا إِلاَ خَتِيَارُ ، إِلَّا آلَهُ عَيْرُ وَاضِ الشَّرِيْنِ وَاخْتَارَ الْهُونَةُ هُمَا ، وَهَذَا اليَّهُ الْقَصِّدِ وَالِاخْتِيَارُ ، إِلَّا آلَهُ غَيْرُ وَاضِي الشَّرِيْنِ وَاخْتَارَ الْهُونَةُ هُمَا ، وَهَذَا اليَّهُ الْقَصِّدِ وَالِاخْتِيَارُ ، إِلَّا آلَهُ عَيْرُ وَاضِي الْفَافِعِ بِي الْفَلَقُولُ وَ الْمُؤْلِقِ فِي مَا لَهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَى السَّوْقِ فِي الْفَالِقُ فَي إِي الْفَلَاقِ فِي مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّلَةُ عَرَفَ الشَّوْلِ إِلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقِ فَي الْمُحَلِّقِ فِي كَالْهَازِلِ . .

المنام ا

نشے کی حالت میں طلاق کے علم کابیان

﴿ وَطَلَاقُ السَّكُرَانِ وَالِعَعْ ( ا ) ﴾ وَانْحِيْدَارُ الْكَرُخِيِّ وَالطَّحَادِيِّ آنَّهُ لَا يَقَعُ، وَهُوَ اَحَدُ فَوُلَىٰ الشَّافِعِيِّ ؛ لِلَّنَّ صِحَّةَ الْقَصْدِ بِالْعَقُلِ وَهُوَ زَائِلُ الْعَقْلِ فَصَارَ

کُزُوالِه بِالْب نُج وَالدُّواءِ وَلَنَا آنَهُ زَالَ ﴿ بَسَبَ هُوَ مَعْصِيةٌ فَجُعِلَ بَاقِيًا حُكُمًا زَجُرًا لَهُ ، حَتَى لَوْ شَرِبَ فَصَدِعَ وَزَالَ عَقْلُهُ بِالصَّدَاعِ نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ ﴾

﴿ جُرًا لَهُ ، حَتَى لَوْ شَرِبَ فَصَدِعَ وَزَالَ عَقْلُهُ بِالصَّدَاعِ نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ ﴾

﴿ وَرُالَ عَقْلُهُ بِالصَّدَاعِ نَقُولُ إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاقُهُ ﴾

﴿ وَرُالَ عَقَلُهُ بِالصَّدَاعِ نَقُولُ إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

زائل ہوئی ہے'جو گناہ ہے'لہٰذاعکم کے اعتبار ہے اے باقی رکھا جائے گا تا کہاں مخص کونفیحت ہوسکے۔ یہاں تک کہا گراس مخص نے شراب لیٰ پھراس کے مرجم در دہوا' اور اس کی عقل زائل ہوگئ تو ہم ریمبیں گے :اس کی طلاق واقع نہیں ہوئی۔

گو سنگے شخص کی اشارے کے ذریعے دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے

﴿ وَطَلَاقُ الْآخُ رَسِ وَاقِعٌ بِالْإِشَارَ فِ ﴾ ؛ لِآنَهَا صَارَتُ مَعْهُودَةً فَاُقِدِمَتُ مَقَامَ الْعِبَارَةِ دَفُعًا لِلْحَاجَةِ، وَمَتَاْتِيكَ وُجُوهُهُ فِي الْحِرِ الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى \_

کے موسئے محص کی طلاق اشارے کے ذریعے واقع ہوجاتی ہے کیونکہ ایسے اشارات عام متعارف ہیں البذایہ عبارت کے قائم مقام ہوں گے تا کہ ضرورت کو پورا کیا جا سکے عنقریب اس کتاب کے آخر میں اس کی مختلف صورتمی آپ کے سامنے آئر اللہ تعالی نے جاہا۔ آئمیں گی۔اگر اللہ تعالی نے جاہا۔

### باندى كے لئے دوطلاق كابيان

﴿ طَلَاقُ الْاَمَةِ ثِنْسَانِ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا اَوُ عَبْدًا، وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ لَلَانٌ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَدَدُ الْطَلَاقِ مُعْتَرٌ بِحَالِ الرِّجَالِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الْصَلَاةُ وَالسّلامُ عَبْدًا ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيْ: عَدَدُ الْطَلَاقُ بِالرِّسَاءِ ﴾ وَلاَنَّ صِفَةَ الْمَالِكِيَّةِ كَرَامَةٌ وَالاَدِمِيَّةُ مُسْتَدْعِيةٌ لَهَا، ﴿ السَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِنَّةُ بِالنِسَاءِ ﴾ وَلاَنَّ صِفَةَ الْمَالِكِيَّةِ كَرَامَةٌ وَالاَدِمِيَّةُ مُسْتَدْعِيةٌ لَهَا، وَمَعْنَى الْادَمِيَّةِ فِي الْحُرِ اكْمَلُ فَكَانَتُ مَالِكِيَّةُ ابْلَعَ وَاكْثَرَ . وَلَانَ قُولُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسّلامُ وَمَعْنَى الْادَمِيَّةِ فِي الْحُرِ اكْمَلُ فَكَانَتُ مَالِكِيَّةُ ابْلَعَ وَاكْثَرَ . وَلَا قُولُهُ عَلَيْهِ الصّلاقُ وَالسّلامُ وَمَعْنَى الْادَمِيَةِ فِي الْحُرِ اكْمَلُ فَكَانَتُ مَالِكِيَّةُ ابْلَعَ وَاكْثَرَ . وَلَا قُولُهُ عَلَيْهِ الصّلاقُ وَالسّلامُ وَمَعْنَى الْاحْدِيلِةِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُحَلِيدِ الْمُولِ الْمَالِقُ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَالِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُؤْلِلُهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

آور با ندی کو دو طلاقیں دی جاتی ہیں خواہ اس کا شوہر آزاد خض ہو یا غلام ہؤا در آزاد کورت کو تین طلاقیں دی جاتی ہیں خواہ اس کا شوہر آزاد خفس ہو یا غلام ہو یہ خواہ اس کا شوہر آزاد خفس ہو یا غلام ہو یہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں: طلاقی کی تعداد میں مردی حالت کا اعتبار کیا جائے گا'اس کی دلیل نبی اکرم شافی فرمان ہے: ''طلاق مردول کے صاب ہے ہوتی ہا درعدت کورتوں کے صاب ہے ہوتی ہے اور آزاد خفس میں آدمیت کا مفہوم زیادہ کا مل طور ایک دلیل میں ایک ہونا کی اور آدمیت اس کا نقاضا کرتی ہے اور آزاد خفس میں آدمیت کا مفہوم زیادہ اور آدمیت اس کا نقاضا کرتی ہے اور آزاد خفس میں آدمیت کا مفہوم زیادہ اور پلیغ ہوگا۔ ہماری دلیل نبی اکرم شافی آدمیت کا ملاقیں دو ہوتی ہیں اس کی عدت دو چفس ہوتی ہے'' ۔ ایک دلیل ہیے : کلیت کا حلال ہوتا اس کے تن میں ایک فیمت ہے اور غلام ہوتا نعمتوں ہوتی ہیں اس کی عدت دو چفس ہوتی ہے'' ۔ ایک دلیل ہیے : کلیت کا حلال ہوتا اس کے تن میں ایک فیمت ہے اور غلام ہوتا نعمت و سے اس کی تاویل ہوتا کی جاس کی تاویل ہیں گا جاسکتا لہذا و دکھل عقدے (اس کے تن میں لازم ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوتی ہیں گا جاسکتا لہذا و دکھل عقدے (اس کے تن میں لازم ہوں گئی ہوں گئی ہوتا ہے۔ وہ دوروایت (جواہام شافعی کی طرف ہے )فقل کی گئی ہوئی تاہم کیونکہ عقد ہوگی : طلاق دیے کا اختیار مردوں کو ہوتا ہے۔ ہوں گے )۔ وہ روایت (جواہام شافعی کی طرف ہے )فقل کی گئی ہوئی تاہم کی تاہ کی تاویل ہوتا ہے۔ وہ دوروایت (جواہام شافعی کی طرف ہے )فقل کی گئی ہوئی تاہم کی تاہول ہوئی : طلاق دیے کا اختیار مردوں کو ہوتا ہے۔

### ا كرشو برغلام بوتو طلاق دين كاحق أيه بى عاصل موكا

﴿ وَإِذَا ثَوَرَ جَالُعَبُدُ امْرَا قُ ﴾ بِاذُن مَوُلاهُ وَطَلَقَهَا ﴿ وَقَعَ طَلَاقُهُ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلاهُ عَلَى امْرَاتِه ﴾ ؛ لِآنَ مِلْكَ البِّكَاحِ حَقُ الْعَبْدِ فَيَكُونُ الْإِسْقَاطُ إِلَيْهِ دُوْنَ الْمَوُلَى .

ے اور جب کوئی غلام اپنے آتا کی اجازت کے ساتھ کمی عورت کے ساتھ شادی کر لے اور پھراس عورت کو طانا ق دیدے تو اس عورت کو طلاق واقع ہوجائے گی کمیکن اگراس کا آتا اس غلام کی بیوی کو طلاق دیدے توبیدواقع نیس ہوگی کیونکہ نکاح کی ملکیت غلام کاحق ہے لہذا یہ سماقط بھی غلام کی طرف ہے ہوگا آتا کی طوف ہے نہیں ہوگا۔



### مكس 5 جلدين كتاب الطبارة كتأب الصلوة كتاب الزكؤة كتاب الصوم 3 كتاب الج 4 كتابالنكاح 5 كتاب الطلاق 6 كتاب العتاق باب اللعان العدة 7 كتأب الايمان والحدود كتاب البيركتاب اللقيط كتاب القطه كتاب الابان كتاب المفقود كتاب الشركة كتاب الوقف كتأب الصرف كتأب الكفاله كتاب الدعوى الى كتاب الاجارات 12 تخاب المكاتب الى الماقاة 13

كتأب الزبائح الى الرأن

كتاب العنايات الي المختني

14

من الله الور ال اضایت کے جوالیات کے https://t.me/tehqiqat